

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں۔

| نام كتاب سنن ابودوا وَ دِشر يف جلد دومَ                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام كتاب سنن ابوددا و دشريف جلد دوم ما ما ما ابودا و دشريف جلد دوم ما ما ما ابودا و دسليمان بن اشعث بجستانی تاليف |
| مترجم مولا ناخورشید حسن قاسمی                                                                                     |
| نظرِثانیما فِظ محبُوبُ احرَفان                                                                                    |
|                                                                                                                   |
| طالع خالد مقبول<br>مطبع                                                                                           |



|   | 💸 کنتسب برحانیت اقراء منشر، غزنی سٹریٹ، اردوبازار، لا ہور۔ 🗷 7224228               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    |
| • | م منگر منطق المراهمينية اقت أسراً منظر غزني سفريث، أردو ما نار، الا بهور 🖪 7221395 |
|   | محکینه چربید ۱۸ - اردو با زار ۵ لا بور ۵ پاکستان 🖪 7211786                         |
|   |                                                                                    |



# مرم کیلے کون کو نے جانور کے تل کی اجازت ہے ۔۔۔۔۔ ۵۳ محرم کے لئے شکار کے گوشت کابیان -------- ۵۴ عرم کے لئے تذی مارنا کیا ہے؟ --------احكام فديه -------عج ادا کرنے نے رک جانے کے احکام ------ A بيت الدُشر يف كوجب و كيمي تو باتعول كوأ فعائ ------طواف کی حالت میں اضطباع کرنا ------زل کے احکام -----دوران طواف دُ عا ما آگنا -----بعدنماز عمرطواف كاحكام -----قران کرنے والے **کا طوا**ف ---------للتزم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مفااورم ووكاييان ------حج نبوی معلی الله علیه وسلم کی کیفیت ۵۲-----وقو نب مر ذرکابیان مستحمد مستحمد م منی کی حانب میلنا -----راني مرالي

م فات کے لئے نکلنے کا بیان

| •                                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| الرام بائد من كاونت                                         |
| ع کے دوران شرط لگانے کا بیان                                |
| مرف حج کرنے کا بیان                                         |
| قران کابیان                                                 |
| ارام في الدين ك بعداس كوعره يس تبديل كرنا ١٠٠٠٠٠٠١          |
| دوسرے کی طرف ہے ج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| تلبيه كاييان                                                |
| تلبيه پڑھناکب بندکرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| عمره کرنے والافض بلبیہ کہنا کب بند کرے ۔۔۔۔۔۔۔              |
| احرام بائد من والافخف ائے غلام کوتاد برأ مارسكتا ہے؟ الله   |
| آدى كاايد (سليموئ) كيرون مي احرام باندمنا ٥٠٠٠٠٠٠٠          |
| مالت احرام کالیاسهم                                         |
| محرم كراتهار بائد من كابيان                                 |
| احرام کی حالت میں عورت اگر چیرہ چمیا لے تو کیساہے؟          |
| محرم کے سریر سامیکا بیان                                    |
| عمرم کے فصد معنی مجھنے لگوائے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| عرم رمالا کی ب                                              |
| حالت احرام می هنگ                                           |
| عالية الرام كار 7 كرية كابيان                               |

| ھا تفدعورت طواف افاخہ کے بعد ہاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طوا فيه وواع كايميان                                                                                                                 |
| وادي كهب من شهرة مسم                                                                                                                 |
| اركانٍ في مقدم مؤخر كرنے كابيانا                                                                                                     |
| که نگرمه مین نماز                                                                                                                    |
| حرم کمسکاپیان مسمد                                                                                                                   |
| نیزنی میل کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| كمه معظمه مين قيام كرنا                                                                                                              |
| بيت الله من ثمازير هن كابيان                                                                                                         |
| كعية بين مدفون مال                                                                                                                   |
| ه ينه منوره جن تنتيخ كابيان مهمه مهمه مستناسب                                                                                        |
| حرم نديد                                                                                                                             |
| حرم ندینه مستند ۱۲۳ میلاد کرم ندینه ۱۲۳ میلاد کار از در ترجی از این در میلاد کار در کار از در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا |
| كتاب النكاح                                                                                                                          |
| : الكاح يردعبت ولها تا                                                                                                               |
| دينداركورت سے فكاح كرنے تكم مسلم                                                                                                     |
| كنواري لزكيون يه نكاح                                                                                                                |
| بدکار گورٹ سے بدکار مروبی شادی کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| اگر کوئی مخف اپنی باندی کوآ زاد کرے بھراس سے نکاح کرے                                                                                |
| IFT                                                                                                                                  |
| وودھ پلانے کی وجہ ہے اس طرح کی حرمت ہوتی ہے کہ جیسی                                                                                  |
| نب کی دوجہ ہے حرمت ہو تی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| دودھ کے رشتہ ہونے کا بیان مست                                                                                                        |
| بر ہے اً دلی کے دورھ پینے کا بیان                                                                                                    |
| الغضم كي حرمت كاهكام                                                                                                                 |
| پانچ مرتبہ ہے کم دودھ پلانے ہے حرمت نہیں ہو آب                                                                                       |
| و دوره حیثم ایتے وقت انعام و بنا                                                                                                     |

| نماز کے سے عرف میں بس وقت نکلے؟ ۸۶                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرفات میں خطبہ دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                      |
| عرفات مِن بَس جُلُد قِيامَ مَرے؟ ۸۴                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| عرفات ہے والیس آئے کا بیان مستند۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>مزولفہ میں ٹماز پر هنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                           |
| مز دلفه سے بیجلت والپس جاتا                                                                                                                                                                                                      |
| عجُّ أكبر كا كونسا دن ہے؟                                                                                                                                                                                                        |
| ق میرد به میرد<br>ماه حرام کو نسط میرد به میرد ب |
| ہ ہوں ہوتے ہیں.<br>جس شخص نے وقو ف مر ذشیب پایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                |
| من میں اُتر نے کا بیان                                                                                                                                                                                                           |
| منی میں کو نسے دن خطبہ دیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>زیر میں میں                                                                                                                                                                      |
| نحروا لےون نطبہ دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                     |
| نحروا سے دن کو منے دفت قطبہ دیا جائے؟                                                                                                                                                                                            |
| منی کے خطبہ میں امام کیامضمون بیان کرے؟ عا                                                                                                                                                                                       |
| کد معظمہ میں منی کیا راتوں میں تفسیرنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                  |
| منی میں نماز کے احکام کا بیان                                                                                                                                                                                                    |
| مكة كرمه ك معزات كيليح نماز قصر كانتكم                                                                                                                                                                                           |
| زی جمار کے احکام                                                                                                                                                                                                                 |
| حج میں قصراور طلق کران <b>ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</b>                                                                                                                                                                    |
| عمره کے احکام مستنب 1000                                                                                                                                                                                                         |
| جوعورت عمره كا احرام باندھ ويمروه حائف ہوجائے ويمرجي كا                                                                                                                                                                          |
| زمانه شروع بوحائة تو وعورث تمره جيموز كرجح كااحرام ما ندھے                                                                                                                                                                       |
| کیااس کے بعد دومورت عمرہ کی قضا کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                             |
| یں میں جانے ہیں ہیں تیام کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                       |
| مره کارون من تو مرتبط ما بول مصطلحات دوران<br>طواف اضافه                                                                                                                                                                         |
| عوات ودائ کا بیان (لیمنی بیت اللہ سے رفصت ہونے کا                                                                                                                                                                                |
| طواف ورون کا بیان ( میں ہیت الله سے رحصت ہونے کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                            |
| 131                                                                                                                                                                                                                              |

| 44                                                            |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
| مېروغيره دے سے بہلے جميستري كرة                               |
| نکاح کرنے والے سے کیا کہا جائے (بینی مبار کباد کیے دی         |
| طے؟)                                                          |
| کو کُشخص کس سے شادی کرے اور پھراس کو حاملہ پائے؟۔ م           |
| یویوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے بیان ۱۲۵                     |
| اگر شوہر بیوی کودوس سے مُلک نہ لے جانے کی شر طامقرر کرے       |
| IZI                                                           |
| يوى پرشومر كائس قدرت ٢٠٠٠                                     |
| شو ہر پر بیوی کا کیا جی ہے؟                                   |
| عورتون کو ماری                                                |
| نگاه ( نظر ) نجی کرنے کا بیاندیما                             |
| قيدى مورتول سے ہميسترى كرنا                                   |
| متغرق ا حکام آکاح                                             |
| عائف عورت ہے جمہستری کرا مسلم                                 |
| اگر بحالت جیش مبتلزی کرلی تو کیا کفاره ادا کرے؟ ۱۸۳           |
| ٧٠ كاكام                                                      |
| شو برکا بوی کی جمستری کی حالت دوسروں ہے کہنا یا بیوی کا شو بر |
| کی جمہستری کی کیفیت ووسروں سے بیان کرنا مکروہ ہے              |
| كتاب الطلاق                                                   |
| احكام طلاق                                                    |
| چوخص کسی مورت وشو ہر سے بر گشتہ کرد سے ۔۔۔۔۔۔۔                |
| کوئی خاتون اپنے ہونے والے خاوندے اس کی کہل میول ک             |
| طفاق کا مطالبہ ندکر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| طلاق کی ندمت مست                                              |
| مسنون طریقه پرطلاق و پنے کابیان                               |
| طلاق ہلا شہ کے بعد رجعت کرنے کے تھم کے منسوخ ہونے کا          |

| نكاح يش جن محرم خوا تين كو (بيك دفت ) جمع كرنا جا ئز كيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهم على المستحد المست |
| شغارك الكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طلاله كامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا گرغلام آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كولى فخص دوسر فخف كرشته بررشته تدبيع وسيسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جس عورت ہے ُشادی کا خیال ہوائی کود کچھنا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ول كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خواتمن کو نکات سے رو کئے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جب ایک مورت کا دو د لی زکاح کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ارشاد باری تعالی طاقت و زبردی سے خواتمن کے دارے نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوراُن کولکاح ہے منع نہ کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بوتت نکاح لا کی ہے اجازت لینا۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اً كر كواري لا يكاح اس كاوالد بلاا ج زت كرو ي ٢٠٠٠ ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خلوت شد دعودت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احكام كغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پیدائش سے پہلے نکاح کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| احكام مر الحكام المعاملة المعا |
| احکامِ میر<br>کم ےکم میرکابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کام یا مزدوری کے موض تکاح کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سمى نے نكاح كيا اور مير متعين نيس كيا إى طرح أس كا انتقال مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خطيدتكاحخطيدتكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۔<br>نا بالغہ بچیوں کے نکاح کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کواری لا کی ہے اگر نکاح کریے تو ایکنے ماس کتنے دن رہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ادکام ِلعان                                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| جب الرك كانب ك بارك ين مك موجاع؟ ٢٢٨                          |
| اڑے کے نب سے مشکر ہونے کی وعمیر                               |
| ز تاہے پیداشدہ اولاد کے دعویٰ کامیان                          |
| علم تیافہ مبائنے ہے حعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ایک بیدے کی دمویدار بول تو قرعداندازی کی جائے                 |
| ايام جابليت كالاول كانيان                                     |
| بچە كى كا تارموكا كەجس كى يوكى يا بائدى ہے                    |
|                                                               |
| بچه کی پرورش کا کون حق دار ہے؟                                |
| عدت طان آ ک آ بت کر بر میں سے جو تھم منسوخ ہو گیا ۔۔۔ ۲۳۸     |
| ا کام رجعت                                                    |
| جس خَانُون كُوتَين طلا قِيسِ دي گئي استے نعتہ كانتم ********  |
| جومعزات فاطمه بنت قيس كوّل كالكارفر مائت بين؟ ٣٣٣             |
| تين طلا قيس وي من مورت كودن بيس تطلنه كابيان ٢٣٥٥             |
| جس مورت کے شوہر کا انقال ہو جائے تو الی مورت کو ایک سال       |
| کا نفقہ دینا آبت میراث ہے منسوخ ہوگیا۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| شو ہر کے انتقال پر بیوی کے غم منانے کا بیان ١٣٣٦              |
| جس خاتون كيشو بركى وفات بوجائ عدت تك وه مكان س                |
| د نکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| (غدت و فات مِس) مِكه بدلنے كابيان                             |
| عدت گزارنے والی عورت دورانِ عدت کن اشیاءے بجے؟                |
| rrq                                                           |
| عامله کی عدت                                                  |
| أُمّ ولدكي عدت ٢٥٣                                            |
| مطلقہ ٹلا نہ پہلے تو ہر ہے بغیر طلالہ نکاح نہیں کر علی ۔۔۔۔۔  |
| زنا کے تحت رّین گناه ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۳                |

| , ii                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غلام کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نكاح يت فيل طلاق دين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غىركى حالت كى طلاق كابران                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الني غاق مي طلاق وي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طلاقِ الله ت كالعدر جعت كانتكم منسوخ مون كابيان                                                                                                                                                                                                                             |
| میت پرا حکام مرجب ہونے اور طلاق کنائی کابیان                                                                                                                                                                                                                                |
| عورت کوطلاق کا اختیار دیے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                           |
| بوی کو یکبنا کہ جرامعالم ترے سروب                                                                                                                                                                                                                                           |
| طلاق بته يعنى علاقه كايان                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محض طلاق کے خیال سے طلاق واقع نے بوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                          |
| اگر کو کی شخص بیوی کو بمن که کریکارے؟                                                                                                                                                                                                                                       |
| ظهاد کے احکام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                       |
| احكام خلع                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر -<br>حاسمه : ۱۹۹۵                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( my                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ال ۱۹ ایک افام یا آزاد محض کی منکوحہ بوادروہ پھر آزاد ہوجائے                                                                                                                                                                                                                |
| ال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                     |
| ان ۱۹ : آگر باندی غلام یا آزاد محض کی منکود بمواوروه پیمرآزاد موجائے<br>اگر باندی غلام یا آزاد محض کی منکود بمواوروه پیمرآزاد موجائے                                                                                                                                        |
| ال ۱۸ ایک غلام یا آزاد محف کی منکوحہ بواوروہ پیر آزاد ہوجائے<br>اگر بائدی غلام یا آزاد محف کی منکوحہ بواوروہ پیر آزاد ہوجائے<br>                                                                                                                                            |
| ال ۱۹ ایک افدام یا آزاد محفی کی متکود برواوروه پیمرآزاد بروجائے<br>اگر بائدی افدام یا آزاد محفی کی متکود برواوروه پیمرآزاد بروجائے<br>۱۳۳۰ جس محفی نے کہا بریرہ رضی اللہ عنها کا شو برآزاد محفی تھا ۲۱۳<br>عورت کے لئے اختیار کرب تک باتی رہتا ہے؟                          |
| الربائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھرآ زاد ہوجائے<br>اگر بائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھرآ زاد ہوجائے<br>                                                                                                                                             |
| الربائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھر آزاد بوجائے<br>اگر بائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھر آزاد بوجائے<br>جس مختص نے کہا بریرہ رمنی اللہ عنہا کا شو ہر آزاد مختص تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| الرباندی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھر آزاد بوجائے<br>اگر باندی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بوادروہ پھر آزاد بوجائے<br>جس مخص نے کہا بریرہ رمنی اللہ عنہا کا شو برآ زاد مخص تھا۔۔۔۔۔۔<br>عورت کے لئے اختیار کب تک باتی رہتا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الربائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواور وہ پھر آزاو ہو جائے  ۱۳ بائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواور وہ پھر آزاو ہو جائے  حسن حض نے کہا بریرہ رمنی اللہ عنہا کا شو ہر آزاد مخص تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| الربائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواوروہ پھر آزاو بوجائے  اگر بائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواوروہ پھر آزاو بوجائے  جس شخص نے کہا بریرہ رضی اللہ عنہا کا شو ہر آزاد مخص تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| الربائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ ہواوروہ پھر آزاوہو جائے  ۱۳ بائدی غلام یا آزاد مخص کی متکوحہ ہواوروہ پھر آزاوہو جائے  ہس شخص نے کہا بریرہ رمنی اللہ عنہا کا شو ہرآزاد مخص تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| الربائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواوروہ پھر آزاو بوجائے  اگر بائدی فلام یا آزاد مخص کی متکوحہ بواوروہ پھر آزاو بوجائے  جس شخص نے کہا بریرہ رضی اللہ عنہا کا شو ہر آزاد مخص تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |

| -           | و کس چیز ہے کھولنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | , رز |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Z</b> F- | ف افطار کیا دُیا پڑھے؟                                                          | ,    |
| 121-        | روب آنآب ہے کل روز وافطار کر لے                                                 | j    |
| -           | ل دوزے رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      | مسلأ |
| rzo-        | ت روز وغیبت کرنے کا بیان                                                        | بحال |
|             | ت روز دمواک کرنا                                                                | -    |
| النا اور    | ور کھنے والے مخص کے سر پر پیاس کی وجہ سے بالی ڈ                                 | روز  |
|             | ے میں زورے باتی ندؤ النے کابیان                                                 |      |
|             | روز و دارفخص تمجینے لگوائے؟<br>منسر                                             |      |
|             | ہ کی حالت میں سینگی لگوانے کی اجازت                                             |      |
|             | مان میں جوفتص منج کوا حتلام کی حالت میں اُسٹھے                                  |      |
|             | تے وقت سرمدلگانے کا بیان                                                        |      |
|             | ہ دار کے جان ہو چھ کرتے کا بیان                                                 |      |
| FA I -      | ہ دار کے بوسہ کینے کا بیان                                                      | روز  |
|             | ہ دار کے لعاب نگلنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |      |
|             | ن مخض کے لئے میانشرے تحروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |      |
|             | مان میں میچ کومالت                                                              |      |
|             | مان میں بیوی ہے صحبت کرنے کا گفارہ                                              |      |
| 744~        | ن يو چه کرروز وتو ژخه والے کی سزا                                               | مال  |
|             | رو کی حالت میں سیوا کھانے پینے کا بیان                                          |      |
|             | امان المبادك عن روزه كي قضا عن تا خير كرنے كا بيان<br>محتور مير - ا             |      |
|             | ں مختص کا انتقال ہو جائے اور اس کے قدمے روزے<br>*                               |      |
|             | ں؟ ۔۔۔۔۔۔<br>ان سفر روز ہ رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |      |
|             | بان سفر روزه رهمناه<br>پخض نے دوران سفر روز و ندر کھنے کوا فقیار کیا            |      |
|             | " <del>-</del>                                                                  |      |
|             | ریش روز ہ اختیار کرنے کا بیان<br>افر جب سفر شروع کرے تو وہ بکس جگہ ہے افطار کرے |      |
| · 41, 35    | الرجب موترون رے ووق کی جدے تصار ہے۔                                             | _    |

#### كتأب الصيام

| 2- <del>2- 2</del>                                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| روزه كس طريق رفرض بوا؟ مسمد                                       |
| روزہ کس طریقہ رِ فرض ہوا؟                                         |
| بو <u>ن</u> کایان                                                 |
| بعض حضرات نے فرمایا کہ فدیہ والاعظم بوڑ ھے اور صاملہ کے لئے       |
| ابِمِي إِلَّ ٢٥٩                                                  |
| مبید بھی بھی اُنٹیس روز کا ہوتا ہے                                |
| جس دفت لوگوں سے جائد کے دیکھنے بی تلطی ہوجائے ۱۲۶۰۰               |
| جس وفت رمضان المبارك كے جائد م بادل آجائے                         |
| ٢٦٢ مضان كواكر أبر بوجائة تتيس ردز بروكهو                         |
| اورمضان كومقدم كرتے كابيان                                        |
| اگرایک شهریس دوسرے شہرے ایک رات قبل جا ندنظر آجائے؟               |
| ryr                                                               |
| شک کے دن روز ور کئے کی کراہت                                      |
| ماه شعبان میں جو تحض روز بے رکھ کر ماہ رمضان میں ان کوشال کر      |
| FYA                                                               |
| شعبان کے آخر میں روز ور کھنے کی کراہت کابیان                      |
| ا اگر عمید کا میا ندو کیھنے کی دو مخص شہادت دیں تو درست ہے ۲۱۱    |
| اگر رمضان البارک کے جاند کے لئے ایک ع فض کی شہادت                 |
| آئے توروز ورکھا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| محری کھانے کی تاکید کا بیان                                       |
| یخری کومیح کا کمیانا کینے کابیان۲۲۸                               |
|                                                                   |
| (\$): <b>a</b> _A                                                 |
| سحرى كاوتت                                                        |
| نماز فجر کی اذان ہور ہی ہواور کھانے پینے کا برتن ہاتھ میں ہو - ۲۵ |
| وت افظارا                                                         |
| روزه افطار کرنے میں جلونی کرنا بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| جن حضرات کے زو کیک نقلی روز واتو ڑ دینے سے لقفا واجب ہے؟  |
|-----------------------------------------------------------|
| **r**                                                     |
| عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر نغلی روز و رکھنا درست   |
| نهي                                                       |
| اگرروز ودارکود لیمدیش شرکت کی دعوت دی جائے ۳۱۹            |
| اعتکاف کا بیان                                            |
| س مبلااعتكاف كرماعه بيخ؟ ·                                |
| مستکف کا قضائے حاجت کے لئے گھر جانے کا بیان               |
| معتلف کے لئے عمیادت کرنے کابیان                           |
| متخافہ عورت کے اعتکاف کا پیان                             |
| كتاب الجهاد                                               |
| جرت کا بیان جاتا کا بیان                                  |
| کون کا بھرت کر ناختم ہو گیا؟<br>                          |
| ئىلىب شام يى ربائش كى نضيات                               |
| جباد کے بمیشہ باتی رہنے کا بیان                           |
|                                                           |
| جہادے قواب کے بیان میں ۔۔۔ ،، ، ، ، ، ، ، .۔۔             |
| سيروسياحت كيممانعت كابيان المستدين ٢١٧                    |
| جہاد ہے قراغت کے بعد دائیں ہونا اوراس کے تواب کا بیان     |
|                                                           |
| ویر اُمتوں کی بانست روم کے لوگوں سے جہاد کرنا بہت اُجر کا |
| باعث بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| جہاد کرنے کے لئے سندری سفر کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| (i) out                                                   |
| كافر توقل كرنے كو اب كاميان                               |
| مجاہدین کی خواتین کے سرتھ کس تھم کا برتاؤ کیا ہے ۔۔۔ ۲۲۲  |
| جماعت مجامع بن کی مال نغیمت کے یغیر جہاد سے واپسی کا بیان |
| hala-                                                     |

| على مسافت برروزه ومجوز بيني في اجازت ہے؟ ٢٩٥                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| " میں نے رمضان بھرروزے رکھے ' یہ کہنا کیماہے؟                               |
| عيد الفطرادرعيد الانتخى كے دل روز در كھنے كابيان ٢٩٦                        |
| الام تشريق كروز بركيخابيان                                                  |
| روز <sup>،</sup> کے لیے صرف جعد کے دن کا خاص کر لینے کی ممانعت              |
| شنبہ کے دن روز ور کھنے کی ممالعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ب<br>شنبہ کے دن روز ور کھنے کی اجاز ت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| بمیشنقی روزے رکھنے کا بیان                                                  |
| حرمت والے مینوں میں روز ور کینے کا بیان ۲۰۲                                 |
| م میں روز در کھنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ر ہات کر مہینہ کے روز سے دیکھنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ر بہب ہے بیتے اور اے دعوان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| سعب ن سے ہیں ہے اور فارے ایان است                                           |
|                                                                             |
| حصزت رمول اکرم خی آنتیا کس طریقہ ہے روز سے رکھتے تھے؟<br>م                  |
| پیراور جعرات کے روز و کا بیان                                               |
| دَس وْ يَ الْحِيرَ مَكَ رُوزُ وَرَكُهُمَا                                   |
| ذی الحجہ کے دس دنوں میں روز ہے نشار کھنے کا بیان rou                        |
| عرفات میں عرفیہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                                   |
| دى يحرم كوروز وركفته كابيان                                                 |
| نو ی <sub>ن ت</sub> قرم کوعاشورو بونے کا بیان                               |
| وسوير محرم كروز برك فضيلت كابيان ٣١٠                                        |
| ا يك دن روز در كفنه دورا كيك دن روز و حجوز دين كابيان -                     |
| ہر ہاو تمن روز ہے رکھنے کا بیان mn                                          |
| سومواراور جمعرات کے دن روزے رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| برمبيشين من جس دن جاسيدوزه ركفنه كابيان                                     |
| روز ویش نیت کابیان ۲۱۴                                                      |
| رات ہے دوڑ ہے کی نیت کے لازم نہ ہونے کا بیان ، ۱۳۳۰۰۰۰                      |

| جوفعی اسلام لائے کے فور اُبعد اللہ کے راستہ میں شہید ہوگیا؟  |
|--------------------------------------------------------------|
| جس فخص کی خودا ہے ہی ہتھیار سے موت ہوجائے؟ Par               |
| جہاد کے آغاز کے وقت ذیا کے قبول ہونے کابیان                  |
| الشرتعالى سے شباوت ما تھنے كابيان                            |
| محموڑے کی پیٹانی اور اس کے ؤم کے بال کانے کی ممالعت کا       |
| يان                                                          |
| محوزوں کے رحول میں کو نے رحک محبوب میں ۲۵۴                   |
| سبس متم کے کھوڑ ہے ناپستدیدہ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۵            |
| جانوروں کی بہتر طریقتہ پرخبر کیری کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔         |
| منزل پر فهبر نے کابیان                                       |
| جانوروں کی گردن میں تانت کے گنڈ ہے ڈالنے کا ہیان ۔۔          |
| مکوزوں کی انچمی طرح و کیو بھال کرنے کے بیان میں ۔۔ ۲۵۸       |
| ىبانوردن ك <i>و گر</i> دن ميم <sup>ن</sup> منى لئكاما        |
| نجاست خور جانور پرسواري كي ممانعتدور                         |
| ایے جانور کے نام رکھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| روائلی کے وقت اس طرح بیارتا کیا ہے اللہ والوسوار ہو جاؤ ۱۹۰۰ |
| جانور پرلعنت بعیجنے ک ممانعت کا بیان                         |
| چو پاؤس کواڑانے کی ممانعت کا میان                            |
| مِهِ انُوروں پرنشان نگائے کا ہیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| چیرہ پر علامت لگائے اور چیرہ پیٹنے کی ممانعت کا بیان         |
| محموژ بول پر گدهوں کی بنفتی کی ممانعت                        |
| تين آوميون كاليك على جانور پرسوار بونا                       |
| بالضرورت جانور پر میشے رہنے کا بیان                          |
| كول أونول (صرف ذيت كيلي كفسوس) كادكام                        |
| ر سواري پر ) جلدي چلنا                                       |
| ۂ رکی میں سفر کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |

| حالت جہادمیں اعمال کے یہت زیادہ آجر ہوجائے کا بیان                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میدان جہاد کے لئے نگلنے دالے قص کا اگر انتقال ہو جائے؟                                                   |
| وشمن کے مقابلہ کے لئے مورچہ بندی کی فضیفت کا بیان ، ۲۳۳۴                                                 |
| راہِ اللّٰٰی میں پہرہ دیتے کے تو اپ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| جباد جبورُ دینے کی غرمت کابیان                                                                           |
| تمام لوگوں کی جہاو میں شرکت کی منسوخی کے حکم کابیان                                                      |
| عدر کی بنایر جهاد می شریک ند ہونے کی اجازت کابیان ۳۳۷                                                    |
| خدمت میابدین کے جہاد ہونے کا بیان                                                                        |
| بهادری اور برز ولی کامیان                                                                                |
| ارشاد باری تعالی:" اینے نغوں کو ہلاکت میں نید دانو" کا کیامغہوم                                          |
| ج. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                  |
| تیراندازی کی نشیلت<br>فوند                                                                               |
| چوخض جہاد کے ذریعہ ؤتیا کا طلبگار ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| فشیلت شهادت<br>شهیدک شفاعت                                                                               |
|                                                                                                          |
| شہید کی قبر پرنور پرستانظر آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| اً جرت پر جهاد کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| بہادیر ایران ہے فاہرات اوران است است است کے اللہ کے جائے کا جائے کا                                      |
| بود من الرحق إلى و ملاحق الرحم مع مع مع مع عام عام الم                                                   |
| ہوں<br>والدین کی ٹاراضکی کے باوجود جہاد کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|                                                                                                          |
| خواتین کے جہادیش شریک ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ظلم کرنے والے حکام کے ساتھ ٹل کر جہاد کرتا جائز ہے ۔۔ ۳۷۸ |
| ا کیے شخص کا دوسر مے مخص کی سوار کی ہر جہاد کرنے کا بیان ۔۔ ۲۳۹                                          |
| یا<br>ہال غنیمت اور تواب کے لئے جہاد کرنے والے مخص کا ہیان                                               |
| جۇخىم، يى جان الندىقالى كوقروخت كرد بے ۳۵۰                                                               |

|                                                                              | MANUAT - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| وُشْمَنُول کے علماقہ میں آتش زنی کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۲۹                           | جانور کاما نک آ مے بیٹے کازیادہ حقدار ہے؟              |
| ( وُسْمَن کی طرف ) جاسوی روانه کرهٔ                                          | الرائي مي جانورون كي كونيس كات رينا ٢٧٥                |
| مسافر مجود کے درختول دودھ ویتے والے جانوروں کے پاک                           | (جانوروں کی دوڑشں) آگے بڑھ جانے کی شرط کرنا۔۔۔۔        |
| ے کزرے تو محجور اور دودھ کا استعال کر لے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۰                         | يدل دوڙ نے کے بيان ميں                                 |
| بعض معفرات نے فر مایا ہے کہ جلاا جازت دووھ نہ نچوڑے                          | محلل كالمحوز دوز من شريك بونے كابيان                   |
| فرما شرواري كاييان                                                           | محوز دوز میں کس فنص کوایے محوزے کے بیچے رکھنے کابیان   |
| تمام لنكر كافرادكولما كرر كين كابيان ٢٨٥٠                                    | max                                                    |
| وُشَمْنِ سے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت                                         | تنوار برچ تعک لگائے کامیان                             |
| وَمْنِ ہے مقابلہ کے وقت کیاؤ عا اُتحیٰ جائے ۔۔۔۔۔۔۔                          | مسجد میں تیر کے کر داخل ہونا                           |
| جباد کے دفت کھار کو اسلام کی والوت دینا۔                                     | نتکی تلوار دینے کی ممانعت                              |
| جگ ش وموكروينا                                                               | ایک ساتھ کی زر میں پہننا                               |
| شپخون مارنا-،                                                                | مینند ے اور نشان کی کیفیت                              |
| ماقہ کے ماتھ اہام کے دینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | كتروراورب مهاراا قراد كيوسل سدو ما تكني كابيان ١٧١٠    |
| مشركين عيكس بات يرجها دكيا جائي؟                                             | علامتی ٹاموں سے پکارڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| عجد وکی بنایرینا و حاصل کرنے والے کی قبل کی ممانعت PA9                       | سغرے وقت کیا دُ عالم کئی جاہئے ۔۔۔۔۔۔۔                 |
| کھارے مقابلہ ہے فرارا فقیار کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | رخصت كرنے كے دات كولى دُيا ما تكے ؟                    |
| رِيْل): م <sub>ن</sub> الي:                                                  | سواري پرسوار ہونے کے وقت کیا پڑھے؟                     |
| ہ کی کو کفر پر مجبور کئے جانے کامیان                                         | جب منزل پر پنچیو کیاؤ عاما تلے ؟                       |
| یون مرکز کرتے ہوئے ہے۔<br>اس مسلمان کا تقلم جوکہ کقار کے لئے جاسوی کرے ۔۔۔۔۔ | رات کے شروع حصہ یں سفر کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔           |
| وی کا فر کے جاسوی کرنے کا بیان                                               | سنریکس روزشروع کرنااجها ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| جومشرک دیل اسلام ہے امان حاصل کر سے جاسوی کر ہے؟                             | خىج بى مُنع سۆكرنے كابيان                              |
| جنگ کے لئے ونساوت اچھا ہے؟                                                   | اسکیفخس کے لئے سٹر کرنے کی ممانعت کابیان ۔۔۔۔۔۔        |
| برانی کے وقت خاموش رہنا بہتر ہے <u>ا</u> ذکر الٰجی؟ ۔۔۔۔۔۔                   | جس وتت تین بازیادہ آوی سفرشروع کریں تو اپنے میں ہے ایک |
| بونت جنگ سواری ہے اُمر نے کا بیان ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | كوا بناامير مقرر كرليل٢٢٠                              |
| بن بنگ مین نگیر کرنا<br>جنگ مین نگیر کرنا                                    | قر آن کریم کودارالحرب میں لے جانے کابیان               |
| م بعد من مردیا<br>محمر جاتے وقت کیا کرہا ہوا ہے؟                             | لشكر سرمية وغير وكي تعداد كابيان                       |
| مرب کرویس جمع کر میشند کا میان                                               | مشركين كواسلام كي وقوت ديية كايان                      |

| غلّه کی جب قلت ہو جائے تو وُحمٰن کی مرزمین میں غلّه لوث کر                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اپنے کئے رکھ لیمنا ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
| وارالحرب سيكمان يين كاشياء ماتعالات كابيان ١٩٩                                                                       |
| جس دفت دارالحرب میں کھانے کی اشیا مشرورت سے زائد ہوں                                                                 |
| تو ان کوفر و ڈٹ کرنا درست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| مال تنبست مين اگر كسي شے كواپيخ استعمال ميں لا يے؟ ٢٢٠                                                               |
| جنگ میں اگر ہتھیارٹل جا کیں تو جنگ میں ان کا استعال درست                                                             |
| <u>-</u>                                                                                                             |
| مال نغیمت میں ہے چوری کرنا مخت گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۱                                                                  |
| جب مال فنيمت من من كوكى حقيرت جورى كرية واس كوامام                                                                   |
| چھوڑے اور چوری کرنے والوں کا سامان ندجلائے ۲۲۳                                                                       |
| مال تنيمت ميں سے چوری کرنے والے کی مرز اکابيان ٢٢٣                                                                   |
| مالی نئیست چوری کرتے والے کی پر دو پوشی نہ کی جائے ۔۔۔ ۳۲۳<br>عند سر میں میں تاتیب                                   |
| جو خص کمی مشرک کوئل کرے اس کا سامان اس کودیا جائے؟<br>م                                                              |
| و کرامام چاہے تو تا تل کومنتول کا سامان نے دے ہتھیا راور محموز انجمی ۔<br>                                           |
| سامان عن داخل ہے۔۔۔۔۔۔ ۲۲س                                                                                           |
| مقتول کا پورا سامان غازی کوسطے گا اور اس میں سے بانچواں حصہ ا                                                        |
| م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                             |
| قریب الرگ زخی مشرک کے لکن کرنے والے کو بھی اس کے ا                                                                   |
| سامان میں ہے بطورانعام پکھر لے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>محنوب میں اور انعام پکھر لے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| جو مخض ہال غیمت کے تقسیم ہونے کے بعد مہنچ اس کو حصر نہیں ۔<br>ا                                                      |
| 7th                                                                                                                  |
| غلام اورغورت کو مال نشیمت ہے حصہ وینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>میر میں میں اس کر ان کار میں اور در سات میں است         |
| اگر جنگ بٹس کو لگ مشرک مسلمانوں کے ساتھ ہوتو اس کو حصہ دیا ۔<br>میں میں جند ۔                                        |
| جائے یانبیں؟ ۔۔۔۔۔۔ اس                                                                                               |
| مگوزے کے لئے حصہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| جن حضرات کے مزد کیک پیدل آوی کواکیک حصد دیا جائے؟ ۴۳۳                                                                |

جنگ پس صف بندی کرنے کابیان ...... وُعْمَن جَسِ وَفَتَ مَرْ وَ لِكِ ٱلْجَائِحُ اللَّهِ وَقَتْ لِلُوارِينَ تَكَالَ جَالَمِينَ مثله کرنے کی ممانعت ....... مورتوں کو تل کرنے کی ممانعت -----وُشْن كُوا مُكِ سے جلا وسية كابيان ..... چخص مال فنیمت کے آوھے یا بورے حضد پر اپنے جانور کرائے قىدى كومضوط بائد جنة كاييان .... قيدى كومارى يداورة انت وبدكر في كابيان مستسه ٢٠٠٠ اسلام قبول کرنے کے لئے قیدی کو مجبورنہ کیا جائے ..... ٥٠٨ قيديون واسلام عين كاينير قل كرف كايان ..... وس قیدی کو گرفتار کرے ہلاک کرنے کا بیان -----تیدی کو با تدھ کرتیروں سے مارؤ النا ..... قیدی پراحسان کر کے اس کوفدیہ لئے بغیر چھوڑ دینا ۔۔۔۔۔ ۴۴۰ قیدی کو مال کے عوض جمہوڑ دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حاکم جس وقت وُثمَّن بر غالب آ جائے تو وہ میدان جنگ میں لگ قيديون من عليحد كي كرنا ..... جوان قید یون عمل علیحد کی درست سے دست جنگ بین امرمشرکین کسی مسلمان کا مال یجا کمیں تھر اُس مال کا ما لک إس كو مال غتيمت يمل يؤع مسلم اگر مشرکین کے غلام قرار ہو کر اہلِ اسفام کے بیس آ جا کیں اور اسلام قبول كريس ..... ١١٥ وُثَمَن كَى سرزمين مِن مال غيمت كي تعليم سيقبل كمانے بينے ك اشاء کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۱۸

|                                                                   | ····                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مغرے دات کے وقت اپنے گھر آئے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۵۵                  | ل نغيت ميں انعام مقرد كرنا                                         |
| مسافرفخص کے استقبال کا بیان ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | عورانعام لِنَمْر كِ الكِ كَلَرْ بِ كُو يَجِيز ياد وحصه زينے كابيان |
| سامان جہاد تیار کرے اور جباد میں شرکت ندکر کینے کی صورت           | انچال حصدانعام سے قبل تکالے جائے کابیان 478                        |
| على و وس مان دوسر على مركز يرب ١٥٠٠                               | س دسته کابیان جوآ کرفشکر می لی کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| سفرے واپس آئے پر پہنے تماز اوا کرے ۔۔۔۔۔ ، ۔۔۔۔۔                  | ال غنيرت كے سونے جائدى ميں نے نفس وينا                             |
| تقتيم منزوك معاوضاكابيان                                          | شركين سے جو ول باتھ آئے امام اس على سے باكھ د كھ كے                |
| جبادیس تجارت کرنے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۵۸                 | mar                                                                |
| وُحْمَن کے مُلک مِس اسلحہ جائے دینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔              | عام و اورا کرنالازم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| مرز بین شرک و کفریش ر باکش اختیار کرنا ۴۵۹                        | مام جوعبد کرے لوگول پراس کی پایندی لازی ہے ۔۔۔۔۔ ۳۴۴               |
| كتاب الضحايا                                                      | نس ونت المام اور مشركيين كے درميان معابد و ہوجائے تو ان كے         |
| قربانی کاپیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | لک میں دام جاسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| قر ۽ لي كے واجب جوئے كا بيان                                      | وی شرک کو مار ڈ النا سخت گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| منت کی جانب سے قرب نی کرنا                                        | فاصدول کے بارے ٹیس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| جس فخص کی قربانی کرنے کی نہیں ہوتو و وشروع ذی المجہ کے دی         | نر کوئی عورت کسی شرک کو پتا دو ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۳۵                     |
| روز تک ند ہال کتر وائے اور تہ ہال منذ وائے ۔۔۔۔۔۔۔                | يْمْن سِيمْ كُرنا                                                  |
| قربانی کے لئے کئس طرح کا جانور ہونا افعنل ہے؟ ۔۔۔۔۔ ۱۲۳           | ي مرماني                                                           |
| کنٹی مُمر کا جانور قربانی کے لئے ہونا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ممانعت کے بعدمیدان جہادے دائی آنے کی اجازت کا بیان                 |
| قربانی کرنے کے لیے بس قتم کا جانور کروہ ہے؟۔۔۔۔۔ ۳۲۵              | mm4                                                                |
| کھنے افراد کی جانب ہے اونٹ کائے تیل کی قربانی کافی ہے؟            | عظلت دے کرؤشمن کے پاس جانا ادراک کوفریب دے کر قبل                  |
| T1A                                                               | کرنے کا بیانک                                                      |
| کی افراد کی جانب سے ایک بحری کی قربانی کافی ہونے کا بیان          | سغر کے درمیان ہرایک اونجی جگہ پرچ جے وقت بھبیر کینے کا بیان        |
|                                                                   | rat                                                                |
| امام کاعیدگاه می ایش قرونی ذرج کرنے کامیان ۲۹۹                    | کسی محض کوخوشخری کی اطلاع دینے کے لئے روان کرنا ۔۔۔                |
| تربال كالكوشت ركه چهوز نه كابيان                                  | خوشخبری لے کروئینچنے والے فخض کوافعا م سے نواز نے کا بیان          |
| قربانی کے جانور کے سماتھ شفقت کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۲۵۰             | ror                                                                |
| مسازر فخض کے قربانی کرنے کابیاندا                                 | سجدوَ شكر                                                          |
| ز بيرامل كماب                                                     | ن گلا که اتن کاشه                                                  |

|                                                               | 4.4=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يتيم كأهانا اپن كهانے كے ساتھ طانے كابيان                     | جن جانوروں کو دہل عرب برائے لخر ذرج کریں ان کے کھا ڈ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بیتم بچے کے پرورش کنندہ کو مال یتم ہے کس قدر کھا ناجا کز ہے؟  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maa                                                           | میان میان ۱۵۳ میان ۱۵۳ میان ۱۵۳ میلاد با ۱ ۱۵۳ میلاد با ۱۵ میلاد با |
| سنتی ٹمر تک یتیم کا اطلاق کیا جائے؟                           | جو جانور بلندی ہے گر جائے اس کو بس طریقہ سے ذیح کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مال يتيم كهانے كى وعيد كابيان                                 | واخ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| متعفین کا کیٹر ایکر دو کے مال میں داخل ہونے کا بیان ۔۔۔۔ ۲۹۷  | يهت بهتر طريقه برون كره جا بيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کو اُ مخص کمی شنے کو ہدکرے اہر دمیت یا بیراث کے ذراید دو      | جو جانور پیٹ میں ہوائ کوزنج کرنے کاطریقنہ ۔۔۔۔۔۔ ۵۵م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ير أس كول جائ                                                 | ان موشت کا تھم کہ جس کے فرن کرنے والے کے متعلق معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ئى ھىخص كا كوئى چىز د تەنب كر نا                              | نہیں کہاں نے بوقت ذیح بہم اللہ پڑھی یانیں؟ ۔۔۔۔۔ ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میت کی طرف ہے جو چیز معدقہ کی جائے میت کو اس کا اُج لے        | عبتِرُ قَا(ماهِ رجب كَي قربانَي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| o                                                             | تقيقه كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اً بشمخض کا انتقال ہو جائے اور وہ کوئی ومیت ندکرے تو اس کی    | أول الصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جانب سے صدقہ کرہ کیاہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | شکار کے ممائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مسمى كافر كاموت آجائے اوركوني مسلمان اس مخص كا دارث ہوتو      | شكاروفيره كے لئے كتے ہالنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کا قرک دمیت بوری نبیس کی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔                       | شکادکرے کادکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کوئی مخص مقروش ہونے کی حالت میں انقال کر جائے اوروہ           | زندوجانور كےجمم كانكزا كات يعنے كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مال چھوڑ جائے تو وارث كو ترض خواجول سے مبلت ولوال جاتے        | شكاركومشغله بنا نين كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| o.r                                                           | كتاب الوصايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كتاب الفرائض                                                  | كمّاب!لوصاير مسموني مستونين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عِنْمِ الفرائضَ كَ تَعْلِيمٍ كابيان                           | وصیت کرنے کی تا کید کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كالهكابخات                                                    | نا چائز وصبت کامیان ۱۳۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جس فخص کے اولا دنہ ہوم مرف اس کے بیش بی بول ۵۰۳               | بحالت صحت خیرات کرنے کی فعنیات ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صبى اولا د كى درافت كابيان منه مهمه مسب                       | وصبت سے دومرے کونقصال پہنچانے کی کراہیت کا بیان ۔ ۴۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نانی اور دادی کی ورا ثت کا بیان ۵۰۷                           | وصى بننه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والواكن وراشت كابيان مستسمست                                  | ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے لئے وصیت کے منسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عصبات کی دراخت کابیان ۵۰۹                                     | بوئے کامیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دُو کی اللا رہے م کی ور اثن <b>ے کا</b> بہان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | وارث کے لئے وصیت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           | عالمين كيديد لين كابيان                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 074       | ال ذكرة عن ع چورى كرنا                                                                                                     |
| كاميات    | امام کے ذمدا پی رعایا کے کیا حقوق جیں اور ان کی تھیل                                                                       |
|           | ال في كالتسم كاميان                                                                                                        |
| ٥٣٣       | مسلمانوں کی اولاو کے حصد وینے کا میان                                                                                      |
|           | مَنْ مُر كِعْضَ كاحداثًا بإجائي؟                                                                                           |
|           | آخری ذور می حصد وصول کرنے کی کراہت                                                                                         |
|           | جن افراد کو بخشش لمنا چاہیے ایسے افراد کے شاہی دفتر ہیں نا                                                                 |
| ara       | کایان میشد.                                                                                                                |
| ېخىك<br>م | ہ بیون مصنعت کے مالوں میں سے جن مالوں کوا۔<br>آخضرت بین الوں کوا۔<br>مصنعت میں میں الوں کوا۔                               |
|           | مت المحالة الم             |
| ياكوعطا   | ستحب فرماییے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
|           | فرماح                                                                                                                      |
|           | مق کے حصر کا بیان                                                                                                          |
|           | مدینة منوره سے بهودی کس طرح نکالے ملے ؟                                                                                    |
|           | قبیلہ بنی نظیر (کے افراخ کا بیان )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|           | مرز مین خیبر کامیان                                                                                                        |
|           | التي منظمه                                                                                                                 |
|           | اللح طاكف                                                                                                                  |
|           | مُلَک یمن اور سرز مین یمن                                                                                                  |
|           | یمبود کومرز مین عرب سے جلاوطن کرنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔<br>مذہ کسر سے بمرید میں میں اور آ                                        |
|           | مشرکین کے ملک میں جوز ثین لزائی سے حاصل ہو دیلِ اسا<br>وہ زمین کس طرح تعنیم کی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|           | <del>-</del> •                                                                                                             |
|           | جزیه دصول کرنا                                                                                                             |
|           | مجوسیوں سے بڑیدہ مول کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|           | <b>پارە</b> ن                                                                                                              |

تكتيم بوكي ؟ .... كونى مسلمان كمي مشرك كاوارث بوسكما ہے يانبيں؟ .... تقسیم درا ثت ہے ل اگر کوئی وارث اسلام قبول کر لے - - ۵۱۵ آزاد کے ہوئے غلام کے ترکہ کابیان ------جرفنع كمن شخف كے ہاتھ براسلام لایا تود واس شخص كادارث ہوگا ولاء كفروخت كرية كاميان ..... ١٥٥ كوئى بجيزتره بيدا بواورآ واز تكالنے كے بعدم جائے ----رشتہ داری کی وجہ سے دارٹ ہونے کی بنایر بذریجہ اقر اروارث ہونامنسوخ ہوگیا۔۔۔۔۔۔ ۱۸۵ كى معالمد يرمك كرنا ------شو برکی دیت پیس ہے گورت وارث ہوگی -------محصول نمنيمت مكومت اورمرداركي كابيان -----يالهه : ١١

كتأب الخراج والضلى والامارة عوام کے س قتم کے حقوق بادشاہ کے ذمہ لازم جیں؟ .... ۵۲۲ تحرانی طلب کرنے کی ممانعت کابیان -----نابينا مخض كوتمران بنانا ......ناتا ختی پاسکرتری در کھنے کا بیان '------

مال زکز ق کے وصول کرنے کی فغیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔ ا كياكوني خليفه اسيخ بعدك كونا مز وكرنے كامجاز ہے؟ --- ١٥٠

| 7.9        | مزان ٹیری کرتے وقت مریض کے لئے وُعا و تکنے کامیان ۔              |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | موت کی تمنه کی ممانعت کامیان                                     |
| 11+        | ا ابيا نمه موت آ جائے کاميان                                     |
|            | طاعون ہے مرنے والے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| مِنا يمبتر | قریب آمرگ فخص کے تاقن اور زیر ناف کے بال کا ث!                   |
| 111        | <u> </u>                                                         |
|            | موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہے اچھا گمان رکھنے کا حکم ۔۔۔۔            |
| 1117       | موت کے وقت انسان کوصاف کیزے پہنا دینامنتحب ہے .                  |
|            | م نے والے فیص کے فزو کے لوگوں کو کیا کہن ہا ہے؟                  |
| 400        | م نے کے وقت کونسا ککر کہنے کی تلقین کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔              |
|            | مرنے کے بعد تم دو کی آگھیں بند کرنے کا بیان                      |
| nio        | اِنالله پڑھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|            | مرنے کے بعدمُر وہ پر کیڑاڈال دینے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔                 |
|            | موت كاسكرات كوفت كيايز هنا جائے ؟                                |
| •          | بوقت مصيبت بينه جانا                                             |
| 414        | میت کے ور ثاوی تعزیت کرنے کا بیان                                |
|            | مصیبت کے وقت میرکرنے کا بیان                                     |
|            | مرنے والے برونا                                                  |
| 414        | جے<br>اور کر فر دے کے اوصاف بیان کر کے روے کا بیان ۔۔            |
|            | جن کے بہاں کس کا انقال موجائے ان کے لئے کھانا و                  |
|            | يان                                                              |
|            | شبيد كونسل وي كابيان                                             |
| 466        | بوقت عشل مروے کا سرچمیانے کا بیان                                |
|            | مُر دے کوشش کس طرح وینا جا ہے؟                                   |
|            | مردے کوکفن دینے کا بیان                                          |
|            | مردگاکفن دسینهٔ کی ممانعت کا بیان                                |
|            | ہیں جا ہے۔<br>عورت کے لئے گفن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|            | ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                           |

|         | جئيك وصولياني كي سله على تحق كرف كابيان                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| راحت    | جب ذی کافراتجارت کا مال کے کر پھریں تو ان سے دموار                      |
|         | محسول وصول كيا جائے كالا                                                |
|         | جوذ ی مخض سال کے دوران اسلام قبول کر لے اس سا                           |
| YAQ     | جس قدرون محرِّرين مح اسكاج بيده مولي تين كميا جائيكا                    |
|         | ا مام کے لئے مشرکین کابدیہ تبول کرنا کیاہے؟                             |
|         | ز مین کے جا گیروینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|         | لاوارث بجرز من كوآباوكرنا                                               |
|         | خراج والی زمین میں ر باکش کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| رالمحفق | سنس مخص كى زيين كى كھاس يا پالى كوامام روك دے يا دوم                    |
| 044     | روک دے تو کیا تھم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 4       | مدفون مال كانتم                                                         |
| 4+4     | کا فروں کی پرانی تیروں کو کھوونا ۔۔۔۔۔۔۔                                |
|         | كتاب الجنائز                                                            |
|         | ا کام ِ جناز ہ                                                          |
|         | وه کون ہے امراض میں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں ۔۔۔۔                    |
|         | انسان اگر نیک عمل کا پایند ہواور پیا ری باسنر کے عقد رکی وجہ<br>میں میں |
| THE     | عمل نه کریجے                                                            |
|         | خود تین کی عمیادت کے لئے جانے کا بیان                                   |
| 4-0     | مریض کی عیاوت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|         | 6 /3 / 4                                                                |
|         | ذی کا فرک عمیاوت کرما                                                   |
| 7+7     | عیادت کے لئے پیدل جانے کامیان بسید                                      |
| Y+Y     | عیادت کے لئے پیدل جانے کامیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|         | عیادت کے لئے پیدل جانے کامیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|         | عیادت کے لئے پیدل جانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|         | عیادت کے لئے پیدل جانے کامیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |

| نماز جنازه مِن کیاپڑھا جائے؟                                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| مرنے والے کے لئے وعاکر ٹا۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۷۰                                  |
| قبر برنماز جنازه پزهنا                                                 |
| مشرکین کے مُلک میں مرنے والے کی نمانہ جناز ویز سے کا بیان              |
|                                                                        |
| متعددا فراد کی ایک قبر می تدفین اور قبر پرنشانی نگانا ۲۵۰              |
| (A): 00/4                                                              |
| اگر تبر تصودتے والا مختص كى مرده كى بندى ديكھے تو وہ بندى ناتو زى جائے |
| بلکه اسکوچهوژ د سادر قبر دوسر مقام پر کھودی جائے ۲۵۴                   |
| تىر كۇنغى بنا تا                                                       |
| مَر دو کو قبر میں دفن کرنے کے لئے کتنے لوگ قبر کے اندر جائیں           |
|                                                                        |
| قبر میں میںت کو کِس طریق سے داخل کیا جائے؟                             |
| تبر کے قزو کیے کس طرح بیٹھنا جا ہے؟                                    |
| مُرِ ده كوتبريس أتارت ونت كونبي وُعايرٌ هي جنع؟ ١٥٣                    |
| اگر کمی مسلمان کا کوئی مشرک رشته وارمر جائے؟                           |
| قبرے مرے کیودنے کا بیان                                                |
| قبر کو پرابر رکنے کابیان                                               |
| تدفین ہے فراغت کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوتو مردے کے                   |
| نے استغفار کرنا عالیے                                                  |
| ۔<br>قبر کے نزدیک ذیخ کرنے کی ممانعت کابیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹۵۷               |
| کچورت گزرنے کے بعد قبر پرنماز جناز ویز صفے کا بیان -                   |
| قبر رِنْقير بنانے کی ممانعت کابیان                                     |
| هر چه مینهای ممانعت کا بیان                                            |
| بر پر پیسان با مسامان ب<br>قبروں پر جوتا کپین کر ھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔   |
| بررن پر برون کی چیان کی بیان میرون کی این است                          |
| مرنے والے فخص کی تعریف بیان کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ** O N == 7 O O == 7 == 7                                              |

|                         | - <b></b>                         | بيان                             | فك لكائے كام                | مرو ہے کومیا     |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 4 <b>74</b>             |                                   | <u>ئے</u> کا حکم                 | ما ممرا مجلت كر             | تخبينر وللفين    |
| ر میں عنسل<br>رمیں عنسل | ہے کہ وہ بھی بعد                  |                                  |                             |                  |
|                         |                                   | - ş · <b>v</b> · -               |                             | بہ پ ر<br>کرے ۔۔ |
| 4 <b>5</b> 7            |                                   | (e.l.)                           | دسه دینے کا بیا             |                  |
| YPT .                   |                                   |                                  | رستهرے ماہی<br>رقت تدفین کر |                  |
|                         | ے جانے کا بیال                    |                                  |                             |                  |
| • •                     |                                   | وسمر سے مثلک<br>مفیس بنائی جا کم |                             |                  |
|                         |                                   |                                  |                             |                  |
|                         | اممانعت کاپیان<br>- مسانعت کاپیان |                                  |                             |                  |
| لغيات                   | وساتھ جائے ک                      | ر جناز ے کے                      | ل تضيكت او                  |                  |
|                         |                                   | •••                              |                             | بيان             |
| rr                      |                                   | لے میانے کی مما                  |                             |                  |
|                         | نے کا ب <u>یا</u> ان              | لر کھڑ ہے ہو۔                    | لأجوئية وكي                 | جازوآ            |
| 124                     | ي                                 | ر چنے کی ممانعہ                  | بمراه سوار دوكم             | جازہ کے          |
| 16 <u>2</u> 1           |                                   | ·                                | ر مے چلنا ۔۔<br>آھے چلنا ۔۔ | جناز وے          |
| 1 <b>7%</b>             |                                   | نانا                             | ری کے کر چلا                | جناز وكوجل       |
| tma                     | <b>-</b>                          | ن کی نماز جناز و                 | نے والے فختر                | خود کشی کر       |
| نازەيرھ                 | ئے اس کی تماز ج                   |                                  |                             | _                |
| <br>40%                 |                                   | -                                | ۔<br>بے یاشیں؟ ۔۔           |                  |
|                         |                                   |                                  | مازجنازوکاییا               |                  |
| ዓ <i>ሞ</i> ተ            |                                   |                                  | ماز جناز ویژه               |                  |
|                         | ن نەڭر نەكا بيال                  |                                  |                             |                  |
|                         | ن سے رہے۔<br>جمع ہو جا کمیں تو    |                                  |                             |                  |
|                         |                                   |                                  |                             | _                |
|                         | <br>ووثر دو کے کو <u>ک</u>        |                                  |                             |                  |
| _ y- 4                  |                                   | ·                                |                             | _                |
|                         | ,                                 |                                  |                             |                  |
| 191                     |                                   |                                  | راهان حران ما سا            | المستعمر الرجع   |

| 160    | چوخص بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذریائے۔۔۔۔۔۔               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 4AD    | مرنے والے کی جانب سے تذر بوری کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| YAY    | تذركو پورا كرنے كى تاكيد كابيان                               |
| 184    | غیرافتیاری چیز کے نذر مائے کا بیان                            |
| PAF    | جو مخض تمام مال راوالبی ش دے دینے کی نذر مانے۔۔۔۔۔            |
| 44+    | ا اگر کسی نے زمانہ جالمیت میں نذر مانی مجروہ اسلام لے تیا ۔۔  |
|        | غيرمعين بخدر ماننا                                            |
|        | ئىمىن لغو كابيان                                              |
| 441    | جوفض میشم کھائے کہ وہ کھانانہیں کھائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 197    | رشته منقطع کرنے کا تم کھانا                                   |
|        | کلام کرنے کے بعدان شاءاللہ کبنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|        | جوفض ایسے کام ک تذریائے کہ جو پورانہ کر سکے ۔۔۔۔۔۔            |
|        | فریز وفرونت کے احلام                                          |
|        | كتاب البيوع                                                   |
| 4414   | تجارت مں بچ اور جھوٹ بہت ہوتا ہے                              |
| 191    | كان ش ب مال تكالنا                                            |
|        | شہات ، مخ كابران                                              |
|        | سود کھانے اور کھلانے کا ہیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 444    | ب مودمعاف کرنے کے بیان                                        |
|        | خرید دفرونت میں شم کھانے کی ممانعت کابیان                     |
| ۷.,    | تولیش جھکتا ہوا مال وینا اور مزدوری کے کر مال تو لنا          |
| اعتبار | ماہنے میں اٹل مدینہ کا اعتبار ہے اور تو لئے میں اہل مُلّمہ کا |
|        |                                                               |
| ا• کے  | قرمن لینے کی وعیداوراس کے اوا میکی کی تا کید کا بیان          |
| ۷•۳    | ادائی قرض میں تاخیر کرنے کا بیان                              |
|        | ببتر طريقه برادايلي                                           |
|        | ئى صرف كابيان                                                 |

| •           | رُج رت گير                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | خواتین کوزیارت قبور کرنا کیسا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ,           | قبرِستان ہے گزرتے وقت کیا پڑھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| معابل       | چوشخص حالت احزام میں فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا                                   |
|             | كياجائي؟                                                                             |
|             | اوّل بشم كھانے اور غرر ماننے كايون                                                   |
|             | اول كتاب الايمان والنذور                                                             |
| 444         | جبوتی قتم کھانے کا گنا داوراس پرعفراب منسسس                                          |
| 112         | سن محض كا مال غصب كرے كے لئے جموثی متم كھانا                                         |
| 114         | منبر بری کے ماسنے جھوٹی تشم کھانا بہت برا کر دے                                      |
|             | ائند کے علاوہ کی کی تشم کھا ناشذ پر گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|             | م ، وواجداد کی شم کا سے کی ممانعت کا بیان                                            |
| <b>4</b> ∠1 | ا مانت پرتشم کھاننے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|             | قتم کھانے میں اپناوفاع کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|             | اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت میں ہو جائے کہ تشم کھانا ۔<br>مخت                       |
| 42F         | چوخص سالن نہ کھانے کہتم کھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|             | التم میں ان شاءالقہ کینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|             | ؟ تخضرت ْلَاقِدُ أَي مُتَم بُس طرح ہو تی تھی؟                                        |
|             | جب بھلائی دوسری طرف ہوتو تشم تو ژ دینا کیساہے؟<br>بر مقبر ہیں بھر بمدر ہوں ہوں شوریہ |
| YZΛ         | کیافتم کا لفظ بھی کیمین میں داخل ہے یائیس؟ بسبب ۔<br>بنیار ہو اور انسان میں در اس    |
|             | قصد المجونی تسم کھانے کا بیان<br>تسم کے کفارہ بلی کس تسم کا صارع معتبر ہے؟           |
|             | م سے تھ رہ کے ہی ہم اصال سیر ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 4 الاس      | معمان بالعرق فالميان بو لدند رويل الراوسط جات سا<br>مور                              |
| 44.         | . بو<br>نذره بننے کی مما نعت کابیان                                                  |
|             | گزاه کی نذر ماننے کا بیان                                                            |
|             | گناہ کی نذر رُوڑ ئے پر کفارہ واجب ہونے کا بیان                                       |
|             |                                                                                      |

# سن لبعد الأدبد بر كالكروس الله الله المساكل المكرمسات

| سوار كا بغد جوكه يا مل كاجوروبي كيوم فرونت كرنا؟ 407 |
|------------------------------------------------------|
| عاندى كريد كاموتا لين كابيان 202                     |
| ایک جانورکود وسرے جانور کے موض اُوھار قروفت کرنا ۷۰۸ |
| چانور کے موض فرونت کی اجازت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ایک جانور کو دوسرے جانور کے عوض نفتہ فروخت کرنا      |
| ﴿ رَبِ                                               |
| تحجور وکھیورے موش فروخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| مزاينه كاميان                                        |
| الم              |
| ین عرایا کی مقدار                                    |
| عرانا کی تشریح ۱۵                                    |

# 

# کیکی پاره 🕦 کیکیک

ا : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ وَبَعْلَى ابْنَا عُبُيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْلِحَقَ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَحْرُ رَسُولُ اللَّهِ هَلَا بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَالِينَ بِيَدِهِ وَأَمْرَنِى فَنَحَرُّتُ سَائِرَهَا.

آ : حَذَّنَا الْمُواهِمُ أَنُ مُوسَى الرَّاوِيَّ الْمُجَرَنَا عِيسَى عِ وَحَدَّقَا مُسَدَّدٌ الْحَبَرَنَا عِيسَى عِ وَحَدَّقَا مُسَدَّدٌ الْحَبَرَنَا عِيسَى وَهَذَا لَفَظُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَوْرٍ عَنْ رَاشِهِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَامِرِ بَنِ لَحَيِّ عَنْ اللّهِ بَنِ عَامِرِ بَنِ لَكُوطٍ عَنْ اللّهِ بَنِ عَامِرِ بَنِ لَكُوطٍ عَنْ اللّهِ بَنِ عَامِرِ اللّهِ لَكَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَلْحَقِي عَنْ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَلَهُ بَنِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَوْرٌ اللّهِ بَنَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَهُرِ بَ لِرَسُولِ اللّهِ وَهُو النّهُ مِ اللّهِ بَلَانَاتُ حَمْسَ أَوْ سِتْ فَطَفِقْنَ يَرُدُولِفَنَ وَهُو اللّهِ بَلَانَاتُ حَمْسَ أَوْ سِتْ فَطَفِقْنَ يَرُدُولِفَنَ وَهُو اللّهِ بِلَيْهِ بِلَيْهِ فَلَانَ وَهُرِ بَ لِرَسُولِ اللّهِ اللّهِ بِلَيْهِ بِلَيْهِ بَلَيْهِ مِنْ أَوْ سِتْ فَطَفِقْنَ يَرُدُولِفَى وَهُو اللّهِ بَلَيْهِ بَلَيْهُ فَلَى اللّهِ اللّهِ بَلْمُ اللّهِ بَلَيْهِ بَلَكُ عَلَى اللّهِ بَلْكُومُ اللّهُ فَلَمْ اللّهِ بَلَكُمْ مِنْ اللّهِ بَلْكُومُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا: ہارون بن عبداللہ محمد لیعلی بن عبید محمد بن آخل ابن الی تحج مجاہد محمد سے دوایت حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی علی رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے تمیں اُونٹوں کو تحر کیا پھر بھے کو تھم فر مایا تو میں نے یاتی جس قدر اُونٹ تھے ان کو نوک ا

۱: ابرائیم بن موی الرازی اسد و عینی ابرائیم تورواشد بن سعد عبدالله

بن عامر بن کی عبدالله بن قرط ب دوایت ہے کہ مخترت رسول کریم صلی

الله علیہ وسلم نے ابرشاد فرمایا دنوں میں سب سے بن اور عظیم الله کے

زد یک ہوم الحر ہے ( یعنی دی فی الحجہ ) پھراس کے بعد والا دن یعنی اا

ذی الحجہ کا دن افضل ہے۔ راوی نے کہا کہ اس دن رسول الله صلی الله علیہ

وسلم کے پاس پانچ چوا دنٹ تحرک کے لئے لائے سے برایک اونٹ خود ذرک کیا جائے اور

بونے کے لئے آپ کے پاس آتا تھا تا کہ اس کو پہلے ذراع کیا جائے اور

بدب وہ اُدنٹ تحرکر دیجے سے اور وہ اپنی کروٹ پر کر سے تو اس وقت آپ

مسلی الله علیہ وسلم نے آ ہستہ آواز سے پہلی جملے ارشاد فرمائے جو کہ بچھ میں

مبیں آتا ہے۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا تو آپ صلی

الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو تھی واب اس میں سے کوشت لے لیا ور

#### <u>ایک معجزه:</u>

واضح رہے کہ اُونٹ کاخود کو حضرت رسول کر بم نگائی کی خدمت میں وُنٹ کے لئے ڈیش کرنا ہے آپ نگائی کا کی صوصیت اور فنسیلت ہے۔ حاصل ہیہے کہ جانور بھی آپ نگائی کے دست مبادک سے خوشی خوشی راوالی میں اپنی جان قربان کرنا جائے تھے۔ ۳ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ حَاتِيم حَدَّقَنَا عَبُدُ ٣ عَمِر بن حاتم عبدالرحن بن مبدی عبداللہ بن مبادک حرملہ بن عمران

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُعَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَارِثِ الْمُكِنْدِئِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَارِثِ الْمُكْنِدِئِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُعَارِثِ الْمُكْنِدِئِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُقَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَلَى الْمُدُنِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عُدْ بِأَسُفَلِ الْمُحَرِّبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَدْ بِأَسُفَلِ الْمُحَرِّبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَدْ بِأَسُفَلِ الْمُحَرِّبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُدُنِ فَلَمَا فَوَعَ بِنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْدِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْدَ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْدِ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْدِي فَلَمَا فَوَعَ عَلَيْدِي وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْدَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِ اللَّهِ عَلَيْدِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّ اللَّهِ عَلَيْدَالًا اللَّهُ عَلَيْدِي اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَ

# بَابِ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدُنُ

٣ حَدَّلْنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثْنَا أَبُو حَالِمٍ الْآسَةِ حَدَّثْنَا أَبُو حَالِمٍ الْآحَمَرُ عَنْ الْبِي الْوَّبَيْرِ عَنْ جَابِمٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ الْبِيطِ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ وَأَضْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْفُولَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْفُولَةَ مَالْمَسُرَى قَانِمَةً عَلَى مَا يَقِي مِنْ قَوَالِمِهَا.

عبداللہ بن حادث الازوی حطرت برقہ بن حادث الکندی رضی اللہ عنہ

۔۔۔ دوایت ہے کہ بس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہ
الاداع کے موقعہ پرموجود تھا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی بس اُونٹ چیش کئے گئے۔ آ ب نے حضرت جادث بن کندی ہے قربایا کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ چنا نچر آ پ سُلِ اللّٰ الله عالیہ وسلم نے
کرتم نیزے کا بینچے کا کونہ پکڑلؤا ورحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اُوپر کا کونا پکڑا۔ چھر دونوں نے نم کیا اُونٹوں کو جب آ پ سُلِ اُللّٰ الله عنہ کو
نارغ ہو محے تو آ پ ایک فچر پرسوار ہوکر بھے اور حضرت علی دضی اللہ عنہ کو
ایسے چیمے سوار کرایا۔

# باب: نحرکرنے کا طریقتہ

المان عثمان بن ابی شیبہ ابوخالد الاحمرُ این جریجُ ابی زبیرُ حضرت جابرُ حضرت عبارُ معضرت عبدر الرحمٰ الله عند سے روابیت ہے کہ حضرت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند مراس کونح کیا کرتے اللہ عند عشر اس کونح کیا کرتے اللہ عند مراس کونح کیا کرتے اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ کونے کیا کہ تے اللہ عند اللہ عند

کلات کی ارتباز ان کے گول پرچھری چلانا بیزن کی میں قرق ہے۔ ٹو کہتے ہیں کہ اونٹ کے سیدھی نیز واور پرچھی مارتا۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے چانوروں کے گول پرچھری چلانا بیزن کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کو کرنا افضل ہے اور باتی جانوروں گائے بھینس بکری وغیرہ کو ذرح کرنا افضل ہے ٹوکا طریقہ بیہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا اگر کے اس کی بائیس ٹا نگ رتبی ہے با تدھوی جائے چھراس کے بیند ہیں نیز وہ اوا جائے تاکہ خون جاری ہوجائے اور کر پڑے قرآن کر ہم ہے بھی اونٹ کا تحرکر نا فاجہ ہے چنا نچیار شاو باری تعالی ہے ۔ فیصل لو آبات کہ وہائے والی تحریر ہیں اونٹ کو کو کرنا فاجہ ہے۔ ما حب فی القدیم وہائے ہیں کہ اونٹ کو کو کر کرنا فضل ہے اور اگر کھڑا انہ کیا جا سیکتو تھر بھا کرنو کرنا افضل ہے بہ نبست کا کرنو کر کرنے کے۔ ان اور ایک ہو بھر کہ اونٹ کو کھڑا کر کرکر کے کے۔ ان اور ایک ہو کہ کو کردوں میں نہیں دی جا سیکتی ہے لاہذا ان اور دید ہے۔ سے ہے۔ ایک مسئلہ اور ٹا بت ہوا کہ اونٹ کی رتبی جمول زنچیرکوئی بھی شے قصاب کو مزدوری ہیں نہیں دی جا سکتی ہے لاہذا ان ادا وہ ہے۔ ہے۔

هَ خَذَنَا أَخْمَدُ بَنُ خَنْبَلِ حَذَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا وَيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ آنِ عُمَرَ بِعِنى فَمَرَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُنْحَرُ بَدَنَنَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ آبُعُنُهَا فِيَامًا

کی سنت ہے۔

مُفَيَّدَةً سُنَةً مُحَمَّدٍ ﴿ إِنْ عَوْنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الله : حَلَقُنَا عَمُولُو ابْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ قَالَ أَمْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْذُ أَنْ أَقُومَ عَلَى اللَّهِ وَأَفْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَقَالَ نَحْنُ لُغُطِيهِ مِنْ عِنْدِنا \_ وَقَالَ نَحْنُ لُغُطِيهِ مِنْ عِنْدِنا \_

۱۰: عروبی عون سفیان ابن عیبید عبدالکریم جزری مجام عبدالرحل بن ابی کی معزرت علی دختی الله عبدالرحل بن ابی کی معزرت علی دختی دختی دختی در الله عندے دوابیت ہے کہ حضرت دسول کریم افاقی کا فیاد کے جو کو اقرابی کے اور میں کہ میں ان کی کھالوں اور جھولوں کو تقلیم کر دواب اور آپ نے جھے کو یہ بھی تھم فر مایا کہ قصاب اور نم کر کرنے وائے کی مزدوری اور آب ہی کہ لوگ مزدوری اور آب ہی کی سے ندووں۔ آپ فرمائے ہیں کہ ہم لوگ میں ہے دووں۔ آپ فرمائے ہیں کہ ہم لوگ میں ہے اور کی کرتے ہیں کہ ہم لوگ میں ہے دووں۔ آپ فرمائے ہیں کہ ہم لوگ میں ہے دووں۔ آپ فرمائے ہیں کہ ہم لوگ

ﷺ ﴿ النَّهُ الْبُهُ الْبُهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهِ عَلَى مَعْلُومُ مُواكدُونَ كُرِنْ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ نبیس ہے نہ گوشت وغیر وفرو شت کر کے اور نہ ہی اس کے استعال میں آنے والی شے جیسے جھول اُرسی اُز نجیروغیر و کسی چیز کو اُجرت میں ویٹا جائز نبیس ہے لیک ان سب کوصد قد کرنا ضروری ہے کتاب '' تاریخ قربانی'' و'' قربانی کے مسائل' میں ان مسائل کی تفصیل ہے۔

#### باب:احرام باند ھنے کاوفتت

 باب فِی وَقَتِ الْلِاحْرَامِ ٤ :حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا يَعُقُوبُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْطَقَ قَالَ حَدَّثِنِي خُصَيْفُ بُنُ عَبُدٍ النَّحْدَ، الْحَدَى ثُرَعَهُ رَمِن فَنَ مُنْ مَنْ مَنْ الْعَارِ

الرَّحْمَنِ الْجَرْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فَلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسٍ يَا أَبَا الْعَبَّسِ عَجَبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَ فَعَيْسٍ يَا أَبَا الْعَبَّسِ عَجَبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَ فَيَ إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَ جَبِنَ أَوْجَبَ فَقَالَ إِنِي لَاعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَ حَجَّةً وَاحِدَةً فَهَالَ اللهِ فَيَ كَانَتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ حَجَّةً وَاحِدَةً فَهِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَي اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِي اللهِ الل

آیک گروه آتے تھے وان حفرات نے ای وقت مناور کی سمجھے کہ حضرت رسول کریم خافیج کے دعفرت رسول کریم خافیج کے ای وقت اہلال کیا کہ جب اونٹ حضرت رسول کریم خافیج کا سیدھا کھڑا ہوا۔ پھر آپ چلے اور جس وقت مقام ہیدا ، جو کہ ایک بلند مقام ہیدا ، جو کہ ایک بیا ہوا کہ بین بلند مقام ہیدا ہوا کھڑا ہے ہوئے کہ ایک بیا ہے جو تھے واقع ہے ) اس بی جی تھے کہ آپ نے پھر اہلال کیا ۔ بعض حفرات نے سنا اور وہ حفرات بی سمجھے کہ آپ نے پھر اہلال کیا مقام بیدا ، کی ہلندی پراور الفتہ کی تم حالا نکہ حفرت رسول کر بم خافیج ہے جس جگہ نماز اوا فر مائی تھی ای جگہ آپ نے اونٹ کے سید ھے ہونے کے وقت اہلال کیا اور مقام مقام بیدا ، کی ہلندی پر اہلال کیا ۔ جس جھٹونے کے وقت اہلال کیا اور مقام مقام بیدا ، کی ہلندی پر اہلال کیا ۔ جس جھٹونے کے وقت اہلال کیا ور مقام بیدا ، کی ہلندی پر اہلال کیا ۔ جس جھٹونے کے وقت اہلال کیا ہو کہ نے نام رہندی کے بعد اللہ کیا ہے کہ کہ کے اہلال کیا ۔ جس جھٹونے کے بعد اللہ کا کہ کہ کہ کہ کے اہلال کیا ۔

بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَ وَأَدُوكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقُواهُ وَذَلِكَ مِنهُ أَقُواهُ وَذَلِكَ مِنهُ أَقُواهُ وَذَلِكَ مِنهُ أَقُواهُ وَذَلِكَ عِن النَّالَا فَسَمِعُوهُ عِينَ السَّقَلَتُ بِهِ نَاقَتُهُ بَهِلَ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى شَرَفِ السَّقَلَتُ بِهِ نَاقَتُهُ لُمَّ مَضَى رَسُولُ اللّهِ اللّٰهِ فَلَكَ مِنهُ أَقُواهُ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَ عِينَ عَلَى شَرَفِ البَّيْدَاءِ وَابْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللهِ الللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ الللّهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهِ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

ی التحدیث التحدیث التحدید اور استان التحدید کے بیں چونکہ فی کرنے والے پر کی چیزیں حرام ہوجاتی ہیں۔ لہذا یہ فاہر

کرنے کے واسطے کہ یہ چیزیں حرام ہوگئ ہیں ایک لباس جودہ جادروں پر شمتل ہوتا ہے تی اور محرہ کی نیت ہے با معاجاتا ہے۔

اس کواحرام کہتے ہیں۔ تبدید ہے مراد کر کہنک اللّٰہ می کہنے کہ کہنگ کو کہنے کہنے گئی گئی کہ کہنگ اِنَّ الْمُحَمَّدُ وَالْمِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ابوضیفہ بُرہ ہیں کہا حرام کی دورکھت پا حاکم کہ اوراح ام شروع کر منہ احرام کی دورکھت پا حاکم کہ اوراح ام شروع کر دے یہی افضل اور مسفون ہے۔ جمہور انگر کے فرد کے دورکھت پا جے نبد جب سواری پر بیٹھ اس وقت تبدیہ پر حنا افضل کے جدند یک اورک حدیث این عباس نے خودہ کھا۔

میں منافع کی ورک حدیث این عباس ہے جس میں این عباس نے صراحت کی ہے کہ نمی کر بیمنا پھڑا کے احرام کوسب نے خودہ کے مار

٨ : حَدَّلُنَا الْقَعْنَيْ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بَنِ
عُفْبَةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
بَيْدَاوُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﴿ فَيْ فِيهَا مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ الْمَشْجِدِ بَغْنِى مَشْجِدَ ذِى الْحُلَيْقَةِ ــ
عِنْدِ الْمَشْجِدِ بَغْنِى مَشْجِدَ ذِى الْحُلَيْقَةِ ــ
اللَّهِ مَنْ عَبْدِ نِى الْحُلَيْقِةِ ــ
آبَى سَعِيدٍ الْمُقَنَّرِي عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جَرَيْجِ
آبَى سَعِيدٍ الْمُقَنَّرِي عَنْ عَبْدِ بْنِ جُرَيْجِ
آبَى سَعِيدٍ الْمُقَنَّرِي عَنْ عَبْدِهِ بْنِ جُرَيْجِ
آبَى سَعِيدٍ اللَّهِ بُنِ عَنْ عَبْدِهِ بْنِ جُرَيْجِ
الرَّحْمَنِ رَأَيْدُ لَنَا لَهِ بْنِ عُمْرَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ يَا أَبَا عَبْدِ الْعَنْ لَهِ مَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ أَنِهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهِ أَنْ عَنْ عَنْ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَنْ لَمْ أَرْ أَحَدًا لَلْهِ أَنْ إِلَيْهِ عَلَى الْعَلْمَ أَوْ أَحَدًا لَهُ أَوْلَالُهِ أَنْ الْعَلْمَ الْمَالِي الْعَلْمَ الْمَالِي اللْعَلْمِ اللّهِ الْهِ الْمَالِي عَلَى الْمِي الْمُؤْمِقِيدِ اللّهِ الْمَالِي اللّهِ اللّهِ الْمَالِي اللّهِ اللّهِ الْمَالِي عَلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ ال

مِنْ أَصُحَابِكَ يَصُنَّعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ

٨: تعنبی ما لک موی بن عقبہ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر رضی اللہ عن اللہ عن عمر رضی اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم پر جموث بس کے متعلق تم حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم پر جموث باند علیہ وسلم نے اپنی مسجد و والحلیقہ میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد و والحلیقہ میں اللہ اللہ لکیا۔

9 بعینی ما لک سعید بن ابی سعید حضرت عبید بن جرت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جرت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اس فتی رہنی اللہ عنہمارے ساتھیوں میں سے کوئی مجھی رہنی اللہ عنہمانے کہا کہ وہ کوئی با تیں جی ایس اللہ عنہ جی ایس کے کاک طرح کوئی با تیں جی اے این جرتے ؟ تو انہوں نے کہا میں نے تم کوئی طرح

ے دیکھا ہے کہ تم طواف میں صرف رکن بمائی اور جمرا سود کو چھوتے ہو اور میں نے ویکھا کہتم صرف اس چڑے کے بالوں کے جوتے استعال كرتے ہوكہ جن پر يال نيس ہوتے اور يس نے يہ بھى ديكھا ہے كہ تم زرو رنگ کا خضاب کرتے ہو اور بین نے دیکھا کہ جب تم مکد کرمہ میں ہوئے ہوتولوگ حیاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اورآپ احرام تبیں بالديصة محرآ خدتاريخ كورحضرت عبدالقدين عمرضي الفدعنهان جواب دیا کدارکان ج کی کیفیت اوا کرتے وقت میں نے رسول کریم کوجراسود اوررکن بمانی کے علاوہ کسی رکن کو ج میں چھوتے ہو سے تبیس و یکھا ہے اورآپ کے مبارک جولوں کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے آپ کواس طرح کے چیزے کے جوتے استعال کرتے ہوئے دیکھا کہ جس میں بال نہیں تعاوراً بان جوتوں کو پہنے پہنے وضور لیا کرتے تھے۔اس لئے میں بھی ان جوتوں کواستعوال کرنا لیند کرتا ہوں اور جہاں تک زرور مگ کاتعلق ہے تو اس بارے میں بدہے کہ میں نے رسول کر مے کوزردرنگ کا خضاب كرتے ہوئے ديكھا ہے۔اس وجدے بيں بھى زردرنگ كاخضاب بہند كرتا مول اوراحرام كى حالت بديب كدآب ليك نبيس بكارت تع يهال تك كدآب كا أونت سيدها كفر ابوجا ، چلنے كے لئے۔

جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْنُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْآرْكَان إِلَّا ٱلٰۡهُمَانِيِّينِ وَرَٱلٰۡهُكَ تَلۡبُسُ النِّعَالَ السِبْنِيَّةَ وَرَأَيْنُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفُرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّمَةً أَمَلُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا ٱلْهَلَالَ وَلَهُمْ تُهُلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التُّرُوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الَّارْكَانُ فَإِنِّي لَمُ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ يَمَشُ إِلَّا الْيَعَانِيِّينِ وَأَمَّا الْبِعَالُ لِلْسِيْمِيَّةُ لَلِيْسِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لِّيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَّضَّأَ فِيهَا قَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا وَأَمَّا الطُّفُرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهَا قَالَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمُ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

ے لائے تاہا ہے : حاصل صدیث میں ہے کہ فدکوروکام ذی الجبر کی آٹھ تاریخ کو ہوتا ہے اس وجہ سے کہ میں آٹھ تاریخ کواحرام بالدھتا ہوں۔

الله : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمِ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ أُمْحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِلِيرِ عَنْ أُنْسِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ فِلْنَا الطَّهُرَ بِالْمَلِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْمُحَلِّيْقَةِ بِالْمَلِينَةِ أُرْبَعًا وَصَلَّى الْعُطْمَرَ بِذِى الْمُحَلِّيْقَةِ حَتَّى الْمُحَلِّيْقَةِ حَتَّى أَصُبَحَ رَاعِلَتُهُ وَاسْتَوَتْ بِدِأْهَلَ.
قَلْمًا رَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَاسْتَوَتْ بِدِأْهَلَ.

٤ - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ حَنْيَلَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ
 حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ
 مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّا صَلَّى الطَّهُوَ لُمَّ رَكِبَ

اناحدین طنبل محرین بکراین جرتے محرین المنکد را حضرت انس رضی التدعند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم اللظام نے مدینہ منورہ عمل التدعند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم اللظام نے مدینہ منورہ عمر کی جار کھت نماز ظہر کی اوا قربا کمیں چرمقام ذوالحلیفہ میں جا کرنماز عصر کی وورکبت اوا قربا کمیں۔ چررات کوائی جگہ قیام فرمایا اور جس وقت میں جوگئ تو آپ این این اور سید سے ہوئے وقت اہلال کیا (لبیک کہدکر یکارا)

رَاحِلَتُهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَ.

﴿ حَمَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَمَّاتُنَا وَهُبُ يَغْنِي ابْنَ جَرِيرٍ قَالَ حَمَّاتُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُخَمَّدَ بُنَ إِسُلَحَقَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُخَمَّدَ بُنَ إِسُلَحَقَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِي وَقَاصِ قَالَتُ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَتُ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ كَانَ نَبِينَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَ نَبِينَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَتُ بِهِ قَالَ سَعْدُ بُنِ أَبِي وَقَاصِ كَانَ نَبِينَ اللّهِ عَلَىٰ إِذَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ إِذَا اسْتَقَلَتُ إِذَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ إِذَا اسْتَقَلَّتُ اللّهِ إِذَا اسْتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّاقَلَتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ إِذَا السَّتَقَلَّتُ اللّهِ إِنَّا إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ إِنْ إِنْ إِلَيْ اللّهُ عَلَىٰ إِذَا السَّتَقَلَتُ اللّهِ إِنْ إِلَيْنَا لَهُ إِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيُدَاءِ. بَابِ الِلشَّيْرَاطِ فِي الْحَجِّ

العَدَّكَ أَخْمَدُ بَنُ حَنْبُلَ حَدَّكَ عَبَّدُ عَبَّدُ بَنُ الْعَوَّامِ عَنْ هَلَالِ بَنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ الْمُعَلِّبِ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ الشَّهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَقَالَتُ يَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ فَقَالَتُ يَا اللهُ عَنْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَتُ يَا وَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَتُ يَا وَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَتُ يَا وَسُولَ اللهِ عَنْ أَشْدُوطُ قَالَ نَعَمْ وَاللهُ فَولِي لَيْنَكَ اللهُهُمَّ وَسُولَ قَالَ فَولِي لَيْنَكَ اللهُهُمَّ وَمَعِلِي مِنْ الْأَرْضِ خَنْتُ حَبَسْتَنِي.

يريز هينوا الال كيا ( بعن لبيك كهدَر يكارا ) \_

11: محد بن بیثار دہب بن جریز محمد بن آخل ابوالزنا و حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ علیہ والت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت رسول کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مقام فرع کے داستہ سے مکہ کر مہتشریف لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابلال کیا کرتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُونٹ سیدھا ہوتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اُحد کے داستہ سے تشریف لے جوتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالال کیا کرتے ۔ بیداء کی پہاڑی پر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الملال کیا کرتے ۔ بیداء کی پہاڑی پر حظم کے حکر۔

#### باب: بج کے دوران شرط لگانے کا بیان

۱۱: احمد بن طنبل عباد بن عوام بلال بن خباب عفرت عکر مداور حفرت این عبار بن خباب عفرت عکر مداور حفرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کدائیک روز حفرت خباعہ بنت حضرت زبیز رضی الله عنها خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول الله مُنافِظِیم کی جمر عیاجتی ہوں لیکن میں شرط کر سکتی ہوں؟ آپ نے فر مایا ہوں نے فر مایا ہوں کے فر مایا ہوں کہوں؟ آپ نے فر مایا ہوں کہو: ((اللّٰهُ مَنَّ لَئِیْكَ)) اور میر سے احرام کھولنے کی جگہو تی جگہ ہوگی جہاں تو مجھے روک لے۔

کر کھنگی کی الب ہیں۔ امام شاقعی اور امام احمد کے زو کی شرط لگا نا مؤثر ہے لین اگر احرام ہاند ہے کے وقت ایسا عذر بیش آئی اسکے کہ بھی ہم جاؤں گا تو معمولی عذر کی وجہ ہے بھی جی جے اعمرہ کرتر کے کرسکتا ہے۔ حضیہ الکید کے زو کیک اشتراط و ٹی انجی والعمر ومؤثر شہیں خواہ شرط نہ لگائے مجبور کی ہے جی وعمرہ کو نہ جاتا جائز تہیں انساز کے احکام جاری ہوں کے اور بغیر شخت مجبور کی سکے جی وعمرہ کو نہ جاتا جائز تہیں ان حضرت این عمر بیجان کا اثر ہے کہ وہ شرائط فی انجی کا انگار کرتے تھے اور فرمائے : فیس حسب کے اس حسب کے دعشرت این عمر بیجان کا اثر ہے کہ وہ شرائط فی انجی کا انگار کرتے تھے اور فرمائے : فیس حسب کے سینتہ بنیک ہم کہا تمہارے نبی کریم نگائی کی اطرف سے امام کی تیں ۔ حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضور نگائی کی المرف سے امام کے اور اس میں بیا جائے گا۔

باب:صرف حج كرنے كابيان

سما بتعنی ما لک عبدالرطن بن قاسم قاسم عا تشصد بقدر منی التدعنها ہے۔ روایت سے کدرسول کریم تُلَقِیْق نے جج افراد کیا لیٹن آپ ٹائیٹی کے صرف بكاب فِي إِفْرَادِ الْحَجِّر

٣ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَة الْقَعْبَيْ حَدَّثَنَا
 مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِيهِ

عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَفِي أَفْرَدَ الْحَجِّدِ ﴿ فَي كَنبِت كَقِران اور تَتَعَ نَيْس كيار

۔ خلاصی کی انٹیا ہے: جج کی تین تسمیں ہیں (1) جج افراد (۲) قران (۳) تمتع یو جج کرنے دالوں کی بھی تین تشنیس ہوگئیں: (۱) مفرد (۲) قارن (۳) مثنتع مفروا ہے کہتے ہیں جوصرف حج کا حرام ہا ندھے۔ چنانچیصرف حج کا حرام ہاندھنے اورصرف حج پر اکتفاء کرنے کوافراد کہتے ہیں۔قارن اے کہتے ہیں جو جج اور محرہ دونول کا احرام با تدھ کر پہلے عمرہ کرے اور پھر حج کرے چنانچداس طرح فج اور عمره کرنے کوقر ان کہتے ہیں۔ متبتع اے کہتے ہیں کہ جو فج کے مہینوں میں میقات سے عمره کا احرام باند سے اور مجرہ کے افعال اداکرے پھراگر قربانی کا جانور ساتھ لا یا ہوتو احرام ہاند ھے پہلے اور اگر بدی ( قربانی کا جانور ) ساتھ ندلا یا ہوتو احرام نظل آئے اور کم کرمدیں مقیم رے جوجب جے کے ون آئیں توج کا احرام حرم سے باند مے اور ج کرے چنانچہ تے کے مہیںوں میں سلے عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کرنااور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد دطن جانے سے پہلے بغیراحرام کھولے (اگر قربانی ساتھ لایا ہو ) یا احرام کھول کر بھر جے کے دنوں ہیں جرم ہے جے کا احرام باند مدکر جے کرتے کوشتا سکتے ہیں بیا جمال تعار حنید کے نز دیک تینول صورتوں میں ہے قران سب ہے افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی مشہور روایت بھی ہے کہ جج تمتع انضل ہے۔ اہامشافعی کے زوریک حج افراد افضل ہے۔ منشاء اختلاف حضور کا آنیٹر کا ججة الودع میں عمل ہے محابد سے روایات متبول قتم کی جیں۔ باب کی مہلی روایت حضرت عا کشیصد بیتہ بڑی ہے جج افراد کے بارے میں ادرآ مندہ باب کی پہلی روایت میں قران کا ڈکر ہے اور آئند وباب کی وسویں روایت میں تمتع کا ذکر ہے جو مفرے این عمر تناثبا سے مروی ہے اب سوال بیاہے کے حضور طاقع کم نے جیہ الوداع میں سمتم کے لیے احرام ہاندھا تھا کیا آنخضرت کا ایکا قارن سے امفرد استعمالی اس بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں بعض احادیث ہے آ پ ٹائیٹے کا مفرد باالحج ہونامعلوم ہوتا ہے ادر دیگراحادیث سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ انخضرت کا فیٹل قارن تھے اور بعض احادیث ہے کہ مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کھی تھے لہذاان تمام ابواب کی احادیث میں تعلیق یوں کی جاسکتی ہے کہ بعض لوگوں نے احرام ہا ندھتے وقت آئخضرت ٹائٹیٹا ہے صرف حج کا تلبیہ ہی سنا اور لفظ عمر ہنیں سنا اور لبذا انہوں نے بدکہا كُرْآ سِمْ لَكُيْنَا بِعَمْر ويتح بعض نے لبیك بعجة عمرة وغيره ساللبذا انبول نے كہاكة بِمُ فَاتَعْنَا قارن سے اور بعض نے لبيك لعمرة سنانبوں نے بہ کہا کہ آپ تُنجِيم متع تصاور بيمي احمال ہے آپ تُنجيمُ نظم علاق من محلف متم كالفاظ ارشاد قریائے ہوں لہٰذا جس نے جو پچھ سناوی بروایت کیا۔ان سب سے ترجیح قران کو ہے کیونکہ جوقران نقل کررہے جی انہوں نے نتیوں تھم کا تلبیہ بنا کیونکہ قارن متیوں تھم کا تلبیہ بڑھتا ہے نیز قران کا تبدیلقل کرنے والے زیادت کو ثابت کرد ہے ہیں اور شیت زیادہ بی گوٹر نیچ ہوتا ہے۔ احناف کے گزو کیک قران کے افضل ہوئے کے دلائل میں سے ایک احادیث ابو داؤڈ میں (۲) سیج بخاری پس مصرت جابری روایت میں مصرت عائشه کا قول مروی ہے کہ آنخصرت نافیج سے عرض کیا: تنطلقون معجمة و عمرة و نطلق محجد كرة بالوك توجي اورعمره دوتوں كي نيت ہے چل رہے ہيں اور ميں صرف جي كي نيت سے چلتي مول- ٠ اس لیما اگر چہ قران اور ترتع ووٹوں کا احمال ہے لیکن تہتع بالا تفاق منفی ہونے کی وجہ سے قران متعین ہے۔ نیز اس سے بیسعلوم ہوتا ہے کہ آنخصرے مَلَاقِیْلِم کے علاوہ بیشتر صحابہ کرام جائیہ نے بھی قران کیا تھا (۳) میچ مسلم میں حضرت بھی کا تول مردی ہے کہ انہوں نے مخرے اٹنانؓ ہے قربایا:لقد علمت انا قد تمتعنامع رسول اللہ ﷺ فقال اجل تحقیق آ پ جائے ہیں کہ م نے آ تخضرت مُلَّاقِيَّة كريساته تمتنع كياتو حفرت عثانٌ نے جواباقر مايابان - يہاں بھي تنع اصطلاحي مرادئيس بلکتن تعلی لينی قران مراد

ہے۔اس کےعلاوہ جامع تر ندی اورسنن نسائی اور مسندا حمر علی بھی قران کے افضلیت برآ ٹارشاہد ہیں نیز قران کی روایات تعداد کے لحاظ سے افراد کی روایات کے بالقائل زیادہ ہیں اور افرادی روایات تمام ترفعل ہیں لیکن قرآن کی احادیث فعلی بھی ہیں اور تو لی مجمی اور قولی فعلی کے مقابلہ ہیں رائج ہوتی ہے۔

 ۵ : حَدَّثُ سُلِمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى حَلَّكُنَّا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوزَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَثِنَّ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْعِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِنِينَ الْحُلِّلُهُةِ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّۃُ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُمْرَةٍ فَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِ وُحَيْبِ فَإِنِّي لَوْلَا أَيْبِي أَهُدَيْتُ لَاهُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَ فِي حَلِيتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَمَّا أَنَّا قَأْمِلُ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِى الْهَلْدَى ثُمَّ النَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنُّ آهَلَّ بِعُمْرَةِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَغْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَنَّا أَبُكِي فَقَالَ مَا يُسْكِيكِ قُلْتُ وَدِدُتُ أَيْنِي لَمْ أَكُنُ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ ارْفِضِي عُمُرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَشِطِى قَالَ مُوسَى وَأَهِلِي بِالْحَجْ وَقَالَ سُكِيْمَانُ وَاصْنَعِى مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّلَوِ أَمَرَ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنْدَالرَّحْمَنِ فَلَاهَبَ بِهَا إِلَى النُّنْعِيمِ زَادَ مُوسَى فَأَهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَيْهَا وَطَافَتْ بِالْيُثِتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمُرَتَهَا وَحَجُّهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَدِّينٌ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ مُوسَى أِبِي

۱۵ اسلیمان بن حرب مهادین زید (دوسری صدیث) موک بن اساعیل حمادلینی این سلمه (تیسری حدیث ) موی بن اساعیل و بهیب بشام بن عروه عروه مفرت عائشهمد يقدرض الله عنها سفرفر مايا كدحس وقت ماه ذی الحجد کا جا ند تظرآیا تو جم لوگ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نکئے۔ پس جب آپ مقام ؤوالحليفه ميں مِنچ تو فرمايا جومخض جا ہے تو مج كا احرام بالدهد لے اور جو جائے مروكا احرام بالد مصدموك بن وہب کی روایت میں کہا ہے کدآب نے فرمایا کداگر میں مدی مدر مكتا تو یس عمره کا احرام با ندهتا ( اور جب بدی ساتھ ہوتی تو احرام نیس کھول سکتا بغیر ج سے فراغت کے )موئ نے حماد بن سلمہ کی روایت میں کہاہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا کدلیکن میں توجج کا احرام باندهوں کا کیونک میرے ساتھ ہدی ہے آ کے روایت میں سب راویوں کا اتفاق ہے کہ حعزت عا تشرض التدعنها نے کہا کہ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے ميقات ہے عمرہ كا احرام با ندھا تھا۔ بہر حال دوران حج راستہ ميں جھے كو ماہواری آنا شروع ہوگئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باس تشریف لا ئے تو میں رور بی تھی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ کیوں رور بی ہو؟ میں نے کہا بہتر ہوتا کہ میں اس سال عمرہ کے لئے نہ نگلی ہوتی ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے میرا حال و کیچکر فر بایا کہتم عمرہ چھوڑ دواورا پناسر کھول کے اور تم ملکھی کراواور موی نے کہا کہ آپ نے بیٹھی فر مایا کہ تم ح كا احرام باند هاواور سليمان ني كباكدا بسلى التدعليدو ملم في يميمى قرمایا کهمسلمان جوکام کرتے بیل تم بھی وہ کام کرلو پھر جب واپسی کی رات آئی تو جفرت رسول کریم ملی الله علیه وسلم نے عبد الرحمٰن کوتھم فرمایا تو دہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی بہن کو مقام تعظیم لے گئے انبوں نے عمرہ کا احرام بائدھا اورطواف کعبہ کیا اور اُنتد تعالیٰ نے ان كا في اور عمر و دونو س كوكمل كيا- بشام في بيان كيا كداس ش كوئي

ہدی نہیں آئی۔ حماد بن سلمہ سے روایت ہے کہ بطحا کی رات میں عائشہ بڑھنا حیض ہے یاک ہو تمکیں لیعی ماہواری بند ہوگئی۔ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتُ لِلَّهُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتُ عَائِشَةً \_ (

ﷺ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ عَنْها كومقام ِ تعليم لے جانے کا تذكرہ ہے۔ واضح رہے كہ تعليم غارجراء سے تمن ممل كے فاصلہ پرواقع ہے اور آج كل اى جگہ سے قمرہ كا حرام ہا ندھا جاتا ہے اور ندكورہ بالا حديث بطحا كى رات كا جوقذ كرہ ہے تو اس سے مُر ادمقام منى ميں رہنے كى رات ہے۔

العَدَّنَا الْقَعْنَبِيْ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْقَلَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّبُورِ عَنْ الرَّبُورِ عَنْ عَالِشَةً زَرْجِ النَّبِي ﴿ قَالَتُ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَلْمَا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ الْوَدَاعِ فَهِنَا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِ وَأَهْلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الا تعنی عبداللہ بن مسلما لک ابوالا سود محدین عبدالرحل بن اولل عمود ابن نے برائحل بن اولل عمود بن نے برائحل اللہ ابوالا سود محدیث عبدالرحل بن نے بر حضرت رسول کر بیم سلمی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججة الوواع کے سال انکا نو ہم بن ہے بعض نے عمرہ کا احرام با نہ ھا اور بعض نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با نہ ھا اور بعض نے صرف جج کا احرام با نہ ھا اور بعض نے صرف جج کا احرام با نہ ھا جس حضرت رسول کر بیم سلمی اللہ علیہ وسلم نے صرف جج کا احرام با نہ ھا جس نے عمرہ کر کے احرام کھولا اور جس نے عمرہ کو اور عمرہ دونوں کا احرام با نہ ھا یا صرف جج کا اُس نے دسویں ذی الحج کواحرام کھولا۔

# جي تتع 'ج قران اور إفراد کي تعريف:

میقات سے ج کے مہینوں میں صرف عمرہ کا احرام بائد ہو کرجانا پھرتج کے دلوں میں مُلد مکرمہ سے ج کا احرام بائد ہونائی کو ج ختع کہاجاتا ہے کیونکہ اس میں انسان عمرہ کا احرام کھول کر فائدہ حاصل کرسکتا ہے اور جج قران سیہ سے کہ میقات سے ج وونوں کا احرام بائد ہواجائے اور اس میں انسان عمرہ کر کے احرام بائد سے ہوئے مُلّہ کرمہ میں رہتا ہے اور وہ جج سے قرافت کے بعد احرام کھولتا ہے اور جج افراد سیہ کے صرف جج بی کا احرام بائد ہا جائے۔ جج کی سیٹیوں قسمیں میجی ہیں۔ البتہ افضلیت میں قدرے اختلاف ہے۔ احداف کے بال ان تیموں میں افضل جج قران ہے۔

ا حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِهِ ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً رَادَ فَأَمَّا مَنْ أَعَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ
 رَادَ فَأَمَّا مَنْ أَعَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ

٨١: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ عُرُورَةَ بُنِ الزَّيْئِوِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِيِّ
 أَنَّهَا قَالَتْ خَوَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ فَلَىٰ فِي
 حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَكُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

ا ان السرح این و به مالک حضرت ابوالاسود سے بھی ای طرح روایت ہے اور اس میں بیاضاف ہے کہ جس شخص نے عمرہ کا حرام یا شدھا تھا اس نے عمرہ کا حرام کا عرام کا دیا۔

۱۸: تعنبی ما لک بن شہاب محروہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ ہم لوگ ججہ الوداع بین حضرت رسول کر پم صلی الشه علیہ وسلم کے ساتھ نظانو ہم لوگوں نے عمر و کا احرام با عدها بھر رسول کر بم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کے ساتھ ہدی ہوتو و محض جج اور عمرہ

الله : حَلَّنَا أَبُو سَلَمَةً مُوسَى بَنُ إِسْمَعِلَ عَرُ أَبِهِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنِ الْفَاسِمِ عَنُ أَبِهِ عَنُ عَلِيثَةَ أَنَّهَا قَالَتُ لَبَنَا بِالْحَجَ عَنُ أَبِهِ عَنُ عَانِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ لَبَنَا بِالْحَجَ عَنُ أَبِهِ عَنُ عَانِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ لَبَنَا بِالْحَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى وَسَلَمَ وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ يَا عَائِشَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ مَنْ حَجَجُعْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ مَنْ حَجَجُعْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ لَيْتُهِ وَسَلَمَ مَنْ بَنَاتٍ آدَمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى بَنَاتٍ آدَمَ اللهِ صَلَى بَنَاتٍ آدَمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى يَعْمَدُهُ الْهَدِي وَاللّهُ مَنْ اللهِ صَلَى يَعْمَدُهُ الْهَدُي قَالَتُ وَدُبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى مَعْدُ الْهَدُي قَالَتْ وَدُبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى مَعْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى مَعْدُ الْهَدُي قَالَتْ وَدُبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى مَعْدُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دونوں کا احرام باندھ لے پھر وہ محض احرام نہ کھولے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں کا احرام باندھ لے پھر وہ محض احرام نہ کھولے۔ یہاں تک کہ دونوں سے فراغت عاصل کر لے۔ عاکش صدیقہ دخی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ میں مکہ کر سرحالت جیش ہیں آگ ۔ چنا نچ ہیں نے طواف کیا اور شدی میں بن میں نے صفا اور مروو کی سعی کی اور ہیں نے اس معاملہ کی رسول کر یم صلی القد علیہ وظم سے شکا بہت کی آپ نے فر مایا کہ آپ نہ حالو ہی تیں کہ میں نے ای طرح کہ بار اور تھی کہ اور جی کا احرام باندھ لو ہی تیں کہ میں نے ای طرح کیا۔ ہم لوگ جیس جی کر چکے تو رسول کر یم صلی النہ عابہ وسلم نے بھی کو عبد افران کی سرح کے مالی میں نے عمر و کیا اور رسول کر یم مخالف خوا نے فر مایا ہے تمرہ تم ہیں ہے تعرف کو اور سول کر یم مخالف نے تمرہ کی احرام باندھ اتھا وہ لوگ طواف سے تو یہ بات سے تو یہ بات سے دوسرا اور سی کر کے طال ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جج کے لئے دوسرا اور سی کر کے طال ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جج کے لئے دوسرا طواف کیا۔ نے اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا ان لوگوں نے ایک بی طواف کیا۔

ذرى كى - جب بطحاك رات مى حفرت عاكشه صديقد رضى الله عنها حيف ے پاک ہو گئیں قو انہوں نے معزت رسول کر یم ٹالین اے عرض کیا کہ میرے ساتھ والی خواتین مج اور عمرہ کر کے واپس ہوں گی اور میں صرف ج کر کے والیس ہول گی ۔ مین کرآپ نے حضرت عبد الرحمٰن کو حکم فر مایا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كو مقام تعليم لے محية انہوں نے اس جكد ے عمرہ کا احرام باند تھا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ عَنْ نِسَاتِهِ الْكُفَّرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبُطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَانِشَةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْرُجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجَّ وَعُمْوَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ فَأَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُٰذَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي بَكُمْ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّنْعِيمِ فَلَبَّتُ بِالْعُمْرَةِ ـ

# مجے کے احرام کو عمرہ بنانا:

ندگورہ بالا صدیث میں آپ نے جوج کے احرام کوعمرہ منانے ہے بارے میں فرمایا ہے بیٹھم اس سال کے لیے مجنسوس تعااب سن محض کے لئے بیرجائز نہیں کہ بلاوچہ شرعی حج کوممرہ بنائے۔لیکن حضرت امام احمد بن منبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی غکورہ صورت میں ج کوعرہ بناتا درست ہے۔اس جگدیہ بات مجھ لینا ضروری ہے کہ جس مورت کو عالب ج میں جیش آ جائے تو طواف کےعلاوہ اس کے لئے تمام ارکان اوا کرنا درست ہے۔

٢٠ رَحَلُكُمُا عُفُمَانُ بِنُ أَبِي شَيَّةً حَلَكُمَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفُنَا بِالْيُسْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يُجِلُّ فَأَحَلُّ مَنْ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدْيَ.

٢١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسِ اللَّهَ هَلِيُّ حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرٌ أَخْبَرُنَا يُونَسُ عَنْ الزُّكُورِي عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ السَّقَبُلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا السَّدُبَرُتُ لِمَّا سُقُتُ الْهَدْىَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسَبُهُ قَالَ وَلَحَلَلُتُ مَعَ الَّذِينَ أَخَلُوا مِنْ الْعُمْرَةِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَ احِدًّا.

١٤٠ عثان بن الي شيهه جرير منصوراً ابراجيم اسودَ حضرت عا مُشرصد يقدرمني التدعنها سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ك ساتھ في اداكر في ك لئ فك اور مادا خيال تاكديد في وكا احرام) ہے تو جس وقت ہم لوگ پہنچ تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آ پ اَنْ اَنْ اَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله تھم فرمایا۔ چنا بچہ و «معزات حلال ہو مجھے جن کے پاس ہدی زیمی ۔

ے کا است کے ایک ایک است سے باہرا تا اور احرام کھولنا۔ ۲۱: محمد بن بچکی بن قارس عثان بن عمر و یونس ز هری عروهٔ عا مُشهر صی انته عنها سے دوابیت ہے کہ رسول کریم تُفاقِقُ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھوکو مہلے ے اس حالت کاعلم ہوتا جو بعد على ہوا تو على بھى اينے ساتھ بدى ند لاتا- حدیث کے راوی محمد بیان فرماتے ہیں کدمیراخیال ہے کہ آپ مخافظ ا نے فرمایا میں بھی لوگوں کے ساتھ عمرہ سے فراغت کے بعد احرام کھول دينا اور حلال موجاتا تاكه تمام حفرات أيك بى جيسى حالت من مو جائے۔

محرم ہے متعلق ایک مسکلہ:

اس موقعہ پریہ سکلہ بھی ہیں نظرر بنا ضروری ہے کہ جو تحق حج کا احرام بائد ھر آئے اور و چھنس حج میں بدی ہمراہ نہ لے کر

آ تے تو و چھن طواف اور سعی کرے احرام کھول سکتا ہے۔ آپ نے ججہ البوداع میں آسانی کے لئے لوگوں کواس جتم کا تھم فر مایا تا کہ مشركين كا خالفت بوجائے بعض مصرات نے اس جكدا شكال كيا تو آپ خت ناراض بوئ أگر چداب بي تكم نيس ب بلك جوفض جج کااحزام بانده کرآئے یاج اور عمرہ دونوں کاو وفخص احرام نہ کھولے جب تک دوجج ہے قراغت نہ حاصل کرے۔ معزت امام الوحنيفة المام شاقعي امام مالك رحمة التدعليهم تينول حضرات كاليبي فرمانا بباورجمهورعلاء كرام كي بعي مبي روايت بباليكن امام احمد رحمة الشعليه اور ظامري حضرات كزو يك ميتكم جوكه صديث بالامين فدكور بوه وما قيامت باق بـ

٣٢ : حَدَّقَنَا قُنْيَهُمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ٢٣ : قنيد بن معيدُليث 'الي الزبيرُ معرت جابر رضي الله عند سنه روايت عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَقْبَلُنَا مُهِلِينَ ﴿ بِكَهِمُ لُوكَ رسولَ كَريمُ كَهِمراه حَ إفراد كااحرام بانده كرآئ جبكه عائشەرضى الله عنها نے عمره كا احرام بالدها تقا-جس وفت بم لوك مقام سرف (جو کہ مکہ مرسداور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے وہاں پر پہنچاتو ان کوچش آ حمیا۔ جس وقت ہم مکر مرمد بہنچ تو ہم نے خاند کعبد کا طواف کیا اورصفا اورمروه کے درمیان سعی کی۔رسول کریم نے ہم لوگوں کو مل كه جس مخف كي ساته بدي نبيل بيده مخف احرام كهول والساء اور حلال ہوجائے۔اس پر ہم نے معلوم کیا کہ ہمارے واسطے کون کونی اشیاء حلال ہوجا میں گی آپ نے فرمایا تمام چیزیں جارے واسطے حلال ہوجا کیں کی اسکے بعد ہم نے اپنی ہو یوں ہے ہم بستری کی (چونکہ ہم لوگ علال ہو چکے تھے اور احرام کھول چکے تھے ) اور ہم نے خوشبو لگائی اور کپڑے تبدیل کے ۔ حالانک عرف میں جاروات باتی رہ می تھیں۔ اس سے بعدہم نے احرام با عمصار ۸ ذی الحجه کواور رسول کریم عائش صدیقت کے باس تشریف لے محے تو آپ نے ویکھا کہ عاکشصد بقد رور بی ہیں۔آپ نے دریافت فرمایا کرتم کس وجہ سے رورای ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ کویض آ م کیا ہے۔ تما م لوگوں نے احرام کھول دیالیکن میں نے احرام نہیں کھولا اور كرسكي - أب لوك حج مي واسطع جانف ميكير آپ نے فرمايا محدت كو جيش آناتواك قدرتي چز ب (جوكداس كالعليار س بابرب) اور التدنعائي نے آوم كى ساحب زاويوں كواسط ينس مقرر كرويا باس وجد ہے تم عنسل کرواور حج کا احرام بالدھ لو۔ انہوں نے عنسل کیا اور تمام ارکان جے اوا کئے جس وقت بیض سے یاک بوٹٹی تو خاند کعبہ کا طواف کیا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بِالْحَجْ مُفُرَدًا وَأَقْبُلُتُ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمُرَةٍ خُتَّى إِذَا كَانَتُ بِسُوكَ عَرَّكَتُ خَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْرَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُّوةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِلِّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا فَقَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيِّنَا بِالظِّيبِ وَلَيسُنَا فِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا أَرْبَعُ لِهَالِ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمُ النَّرْوِيَةِ لُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأَنُكِ قَالَتُ شَأْنِي أَيِّي قَدُّ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَخُلُلُ وَلَمْمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذُهَبُونَ إِلَى الُحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمُرٌ كَنَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغَتَسِلِي لُمَّ أُهِلِّي بِالْحَجّ فَفَعَلَتُ وَوَقَفَتُ الْمَوَاقِفَ حَنَّى إِذًا طَهُرَتُ طَافَتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ ئُمَّ قَالَ قَدُ حَلَّلُتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَعِيعًا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى أَنِّى لَمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ قَالَ فَاذُهَبْ بِهَا بَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ فَأَغْمِرُهَا مِنُ التَّنْجِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ

اور مغااور مروہ کے درمیان سی کی۔ پھر قربایا کہا ہے تج اور تمرہ دونوں سے فارغ ہوگئیں۔ عائشہ صدیقہ ٹنے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ ؟ مجھ کواس بات کا احساس ہے کہ میں نے ابتداء میں طواف نہیں کیا۔ اس پر آپ نے عبدالرحمٰن ہے کہا کہتم ان کو لے جاؤادران کو مقام عظیم سے تمرہ کرا آؤاور ہیوا قعہ صبہ کی رات میں پیش آیا۔

#### حسیہ کی دانت کا مطلب:

ندکورہ بالا صدیث میں حصیہ کی رات کا مطلب یہ ہے کہ بیدواقعہ چودھویں رات یعنی ماہ ذی الحجہ کی ۱۳ تاریخ کی رات میں پیش آیا۔ اس رات کو حاتی حضر است وادی تحصیب میں اُتر تے ہیں یا ندکورہ بالا واقعہ ۱۳ اویں ذی ولحجہ کی رات میں پیش آیا کہ جس وقت دو تاریخ کوشن سے واپس آتے ہیں اور حصیب اور حصیہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مُلّہ کرمہ کے زوریک واقع ہے اور منی سے واپسی میں راستہ میں بیجگہ آتی ہے۔

> ٢٣: حَذَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَبُلٍ قَالَ حَذَّلْنَا يَحْيَى بْنُ مَسِمِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَغْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ بِيَعْضِ عَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَرُلِهِ وَأُهِلِّي بِالْحَجِّ لُمَّ خُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنَّ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي. ٣٣ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أُخْبَرَيْنِي أَبِي حَدَّلَنِي الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّلَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بُنَ أَبِي زَبَاحِ حَدَّلَتِي جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَغْلَلُنَا مَعُّ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةً لِلْأَرْبُعِ لَيَالِ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَبُنَا ثُمَّ أَمَرَيَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ نُحِلُّ وَقَالَ لَوُلَا عَدْبِي لَحَلَلُتُ ثُمَّ قَامَ سُوَاظَهُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتُعَبِّنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا خَذًا أَمْ لِلْابَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بَلْ هِيَ لِلْآبَدِ قَالَ الْآوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ

۱۹۳ احمد بن منبل کی بن سعیدا بن جریج معفرت ابوز بیراور معفرت جا بر رمنی القد عنها سے روایت ہے کہ معفرت رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنها سے اسپنے اس فرمان کہ ''متم جج کا احرام با ندھ لوا' کے بعد فرمایا اور دوسرے حاجی حصرات کی طرح جج کرولیکن طواف نہ کرواور نماز نہ پڑاھو۔ (جیش آنے کی وجہہے)

۱۹۲۱ عباس بن ولید بن مرید الولید الاوزائ ایک محص که جس نے معفرت عطاء بن ابی روح سے سنا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم فاقط کے ساتھ صرف جج کا احرام باند حااور کی چیز کی نیت نیس کی جس وفت ہم لوگ کی کرمہ بیس چیچ تو ماہ ذی الحج کی چاردا تیس کر در کئی تھیں ہم لوگوں نے طواف کع برکیا اور صفا اور مروہ سکے درمیان سمی کی راس کے بعد ہم کورسول کریم فاقع نے کم فرمایا کہ ہم احرام کھول ویں اور فرمایا کہ اگر میر سے ساتھ جدی نہ ہوتی تو تیس موسے اور عرض ابند عنہ کھڑ ہے ہمی احرام کھول ویتا اس وقت سراقہ بن مالک رضی ابند عنہ کھڑ ہے ہمی احرام کھول ویتا اس وقت سراقہ بن مالک رضی ابند عنہ کھڑ ہے ہمی اور عرض کیا یارسول ابند اللہ برعایت آپ نے ہم کو اس سال کے جوئے درمیان کیا درمی ہمیں کے دام اور وی سال کے خوال کی ایس کے درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کی ایمیشہ کے درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کی درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کی درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ بیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ بیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کی درمیان کیا کہ کا کھور کیا گئی کرمیان کیا کہ درمیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ جمیشہ کے درمیان کیا کہ بیان کیا کہ کیا گئی کھور کیا گئی کا کہ کا کھور کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کرمیان کیا کہ کیا گئی کیا گئی کا کھور کیا گئی کیا گئی کہ کیا گئی کیا گئی کھور کیا گئی کیا گئی کھور کیا گئی کے درمیان کیا کہ کیا گئی کور کیا گئی کرمیان کیا گئی کھور کیا گئی کہ کور کیا گئی کیا گئی کرمیان کیا گئی کیا گئی کھور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرمی کیا گئی کھور کیا گئی کرمیان کیا گئی کیا گئی کرمیان کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرمیان کیا گئی کرمیان کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرمیان کیا گئی کرمیان کیا گئی کرمیان کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کرمی کیا گئی کرمیان کیا گئی کرمیان کیا گئی کرمی کئی کرمیان کی کرمی کئی کرمیان کیا گئی کرمی کئی کئی کرمی کرم

بیان کرتے ہوئے ساتھا لیکن مجھے بیدردایت یا دنیک رہی البیتہ جس وفت بعید میں ابن جرتئ سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے روایت یا دکرادی۔ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظُهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَلْبَنَهُ لِي.

#### امام أحمر رحمة الله عليه كااستدلال:

۔ پذکور وہالا حدیث سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ القدعلیہ نے استدلال فر مایا ہے جو محض حج کا احرام ہاندھ کرآئے اور میدی اس کے ساتھ نہ ہونو و وطواف اور سعی کر کے احرام کھول سکتا ہے۔

70 موی بن اساعیل حاد تیس بن سعد عطاء بن الی رہاج اجار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ اَنْتُمْ اور آپ کے صحاب رضی اللہ عنہ مکہ مکر مہ تشریف لائے جس وقت چار رات ذی الحجہ کی گزر کئیں اور جس وقت طواف اوا کر چھے تو رسونی اور جس کریم سلی اللہ علیہ والے اور مروہ کے درمیان سعی کر چھے تو رسونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ اس جج کو عمرہ بنالواور مگر جس محض کے ساتھ ہری ہو وہ نہ کرے اور جب آتھویں تاریخ ہوئی تو صحاب کرام رضی اللہ عنہ بری ہو وہ نہ کرے اور جب آتھویں تاریخ ہوئی تو صحاب کرام رضی اللہ عنہ مے نہ جج کا حرام با ندھا اور جس وقت اویں تاریخ ہوئی تو ہوئی تو انہوں نے خانہ کعب کا طواف کیا ۔صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں ہوگی تو انہوں نے خانہ کعب کا طواف کیا ۔صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں

٢٥ : حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَبْسِي بَنِ الْبِي رَبَاحِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحِ عَنْ جَابِمِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُحَجَّةِ فَلَمَّا وَالْمَرُوةِ قَالَ رَسُولُ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْجَعَةِ عَلَمُوا عَمُوهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ اللَّهِ فَيْ الْجَعْقِ الْمَعْقِ اللَّهُ وَيَة أَعَلُوا بِالْحَقِ الْمَعْقُ اللَّهُ وَيَة أَعَلُوا بِالْمَعْقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُو

# آپ تافید کا دوسری مرتبه می نه کرنے کی وجه:

۱۲۱ احمد بن طنبل عبد الوباب تعنی طبیب المعلم عطا و حضرت جابر بن عبد القدرضی الله عند سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کر یم فائین نے احرام حج کا با ندھا اور دوسر سے صحابہ کرام رضی الله عنم نے بھی احرام با ندھا اور دوسر سے صحابہ کرام رضی الله عنم نے بھی احرام با ندھا اور ان میں حضرت رسول کر یم فائین کا اور حضرت طلی رضی الله عند کے علاوہ کسی کے باس بدی موجود تھی اور انہوں نے وہ بی سے تشریف لائے شحصان کے ساتھ بدی موجود تھی اور انہوں نے وہ بی ایت کی جو بنت رسول الله فائین کے ساتھ بدی موجود تھی اور انہوں نے وہ بی ایت کی جو بنت رسول الله فائین کے ساتھ بدی موجود تھی اور انہوں اور عنم کو بنت رسول الله فائین کے ساتھ بدی موجود تھی اور انہوں نے وہ بی طواف اور سی کرام رضی الله عنم کو تھی کرا ہے عمرہ ادا کر لیس اور طواف اور سی کرام رضی الله عند میں کے ساتھ بدی ہو وہ خفس احرام نہ کھو لے سے ایک رام رضی الله عنہ کے خوش کیا کہ کیا ہوں جو وہ خفس احرام نہ کھو لے سے ایک رام رضی الله عنہ کے خوش کیا کہ کیا

يُعَقِّرُوا وَيُحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا أَنْسُطِلِقُ إِلَى مِنْى وَ ذُكُورُنَا تَفَطُرُ فَيَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ أَنِّى اسْتَفْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مَا أَهُدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَذْى لَآخُلَلْتُ.

ہم لوگ منی میں ایسی حالت میں داخل ہوں کہ ہمارے عضو مخصوص سے
منی نکل رہی ہو۔ بہر حال جس وقت رسول کریم مُخْلِقُتُم کو اس بات کی
اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر میں پہلے سے اس بات سے دافف ہوتا
تو میں اپنے ساتھ مدی نہ لے کرآتا اور اگر میرے ساتھ ہدی موجود نہ
ہوتی تو میں ہمی احرام کھول دیتا۔

۔ کر گفتہ کی ایک ایک ایک اور الا حدیث میں حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنم نے جوابے عضو مخصوص ہے تی کے خارج ہونے کے بارے میں فرمایا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نوگوں پر اپنی مورتوں ہے محبت کو پچھ وقت نہ گزرا ہو کہ جج کے واسطے روانہ ہو جا کمیں اور یہ بات محابہ کرام رضی اللہ عنم نے بطور مبالف کے کئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ذیانہ جا بلیت میں لوگوں کا خیال بیتھا سرچے سرمین میں میں سرمین سرمینہ

کہ جج کے معینوں میں عمر وادا کرنا جائز نہیں ہے۔

٢٠ : حَلَقَنَا عُفَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْنَةً أَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ جَعْفَرٍ حَدَّلَهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِي وَقَطَ أَنَّهُ قَالَ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِي وَقَطَ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَذِهِ عُمْرَةٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْعًى فَكُو وَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ هُدَى الْحَجْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُنْكُرٌ إِنَّمَا هُوَ قُولُ أَبُنِ عَبَاسٍ.

٢٨: حَذَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّلَنِي أَبِي اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّلَنِي أَبِي حَدَّلَنَا النَّهَاسُ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ ابْنِ عَبَاسٍ عَنُ النَّبِي فَيْ النَّحِيْعِ لُمَّ النَّبِي فَيْ اللَّهِ الْمُحَيِّعِ لُمَّ قَدِمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَدِمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَدِمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَدَمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَدَمَ مَكَةً فَطَافَ وَاللهِ أَبُو دَاوْد رَوَاهُ ابْنُ خَبِرَيْحِ عَنْ رَجْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِي فَيْ عَنْ رَجْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِي فَيْ عَلَى اللهِ عَنْ رَجْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِي فَيْ عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا فَجَعَلَهَا فَجَعَلَهَا النَّبِي فَيْ عَمْرَةً لَـ

٢٩ : حَذَقَا الْحَسَنُ إِنْ شَوْكُو وَأَحْمَدُ إِنْ أَنْ مَنْ عَوْكُو وَأَحْمَدُ إِنْ مَنِيعِ قَالَا حَذَقَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدُ أَنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ النَّ مَنِعِ أَخْرَنَا يَزِيدُ أِنْ أَبِي زِيَادٍ الْمُعْنَى
 قَالَ أَبُنُ مَنِعِ أَخُرَنَا يَزِيدُ أَنْ أَبِي زِيادٍ الْمُعْنَى

27: عثمان بن انی شیبہ محدین جعفر شعبہ الحکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی القد عنہا ہے۔ الحکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی القد عنہا ہے اور ایت ہے کہ حضرت رسول کریم تلافی ہے۔ وہ ہے کہ جس نے ہم او کول ہے نفع حاصل کیا تو جس خض کے ساتھ ہدی موجود نہ ہوتو وہ حلال ہوجا ہے اور اس کے لئے سب چیزیں حلال ہوگئیں اور قیا مت تک اس کا عمر ہ فیج میں داخل ہوگیا امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ بیر حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور اس کا عمر فوع کرنا مشر

44: عبید الله بن معاذا معاذا النهائ عطا و حضرت ابن عباس رضی الله عنها عبید الله بن معان معاذا معاذا النهائ عطا و حضرت ابن عباس رضی الله عنها سروایت ہے کہ حضرت رسول کریم تفایق الله بواورو وطواف اور وقت کوئی شخص کی احرام با ندھ کر مکہ تکرمہ علی داخل ہواورو وطواف اور سعی کرے تو اس کو جا ہے کہ وہ طال ہوگیا اور اس محق کا احرام عمرہ کا احرام ہوگا۔ امام ابو واؤ و فرماتے ہیں کہ ابن جرتے نے ایک آوی کے واسطہ سے حضرت عطاء ہے روایت کیا کہ حضرت رسول کریم تفایق کے صفرت معابد رضی الله عنهم صرف جج کا احرام با ندھ کر داخل ہوئے تو حضرت رسول کریم تفایق خود اس کو عمر الله کا احرام با ندھ کر داخل ہوئے تو حضرت رسول کریم تفایق خود اس کو عمر اس کے تبدیل فرما دیا۔

79:حسن بن شوکرا احمد بن معیع بهشیم ایز بدین الی زیاد مجابدا حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کا احرام با تدحار جس وقت آپ مکہ محرمہ میں واظل ہو ہے

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ أَهَلَّ النَّبِي عِيَّةُ الْمُنْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ أَهْلَ النَّبِي عَنْ الطَّفَا وَالْمُرُوّةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرُ ثُمَّ الْمُقَا وَالْمَرُوّةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرُ ثُمَّ الْمُقَا وَالْمَرُوّةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرُ ثُمَّ الْمُقَا وَلَهُ يُحِلَّ وَلَمْ يَكُنُ صَافَى وَيُقْصِرَ ثُمَّ يُحِلَّ الْهَلْمِي وَأَمْرَ مَنْ لَمْ يَكُنُ صَافَى وَلَهُ مَرِيعِ فَى حَدِيدِهِ أَوْ يَحُلِقَ لُمْ يَحِلَ لَهُ يَحِلَّ وَالْمَاقِيلِ اللّهِ يَنْ الْقَاسِمِ عَنْ النَّهُ وَاللّهِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْمُعَلِيلِ اللّهِ يَنِ الْقَاسِمِ عَنْ النَّهُ اللّهِ يَنِ الْقَاسِمِ عَنْ النَّهُ وَيَعَلِيلُ اللّهِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ النَّهُ وَيَعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ اللّهِ يَنْ الْقَاسِمِ عَنْ الْمُعَلِيلِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ الْمُعَلِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ ال

تو آپ نے بیت القدشریف کا طواف فر مایا اور آپ نے صفا اور مروہ

کے درمیان سمی کی۔ ابن شوکر نے کہا کہ آپ نے بال کتر دائے نہ
احرام کھولا کیونکہ بدی آپ کے ساتھ تھی اور چوشف بدی ساتھ نہیں لے
کر آیا تھا اس کو آپ نے طواف وسمی کرنے اور بال کتر واکر احرام
کھولے کا تھم فر مایا ابن ملبع نے بال کتر وائے کے بجائے بال منذانے
کاؤکر کیا ہے۔

۱۳۰ احمد بن صالح عبدالله بن وب حیوة ابویسی انخراسانی عبدالله

بن القاسم حفزت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ایک فخص
حضرات محاب کرام رضی الله عند کے
اس حاضر ہوا اور اُس نے کہا کہ بی نے حضرت رسول کر ہم صلی الله
علیہ وسلم سے آپ صلی الله علیہ وسلم کے مرض وفات بین بیفر استے
ہوئے سنا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جج سے قبل عمر وادا کرنے سے
منع فر مایا۔

#### أيك ضعيف حديث

داضح رہے کہ نذکورہ بالا حدیث کی سند ضعیف ہے یااس کا بیہ مطلب ہے کہ حج پہلے کرنامستحب ہے اس وجہ سے کہ حج فرض ہے اور عمرہ کرنا فرض نہیں ہے یا ہیہ ہے کہ حج کا ایک وقت مقرر ہے اور عمرہ کرتا ہر وقت درست ہے اس کے لئے کس وقت کی قید تمہیں ہے ۔

٣١ : حَدُّقَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ حَدَّلَنَا حَمَّادُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِى شَيْحِ الْهُنَائِي خَبُوانَ بُنِ خَلْدَةً مِمَّنُ قَرَأً عَلَى أَبِى مُوسَى الْآشُعَرِيِّ مَنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ أَبِى مُفَانَى الْأَشْعَرِيِّ مَنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ أَبِى سُفُبَانَ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ أَبِى سُفُبَانَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَلُ الْمُعْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِذَهُ نَهَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِذَهُ نَهَى عَنْ تَعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِذَهُ نَهِى عَنْ لَكُودِ النَّمُورِ قَالُوا عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النَّمُورِ قَالُوا نَعْمُ قَلَلُ أَمَّا هَدًا فَلَا فَقَالَ أَمَّا مَدًا فَلَا فَقَالَ أَمَا اللَّهُ فَقَالَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَه

اس موی ایوسلم محاد قاود ابی شیخ البنانی نیران بن ضده کدینبول نے ابوموی اشعری رضی الله عند سے بھرہ میں تعلیم حاصل کی انہوں نے تقل کیا کہ معرب معلی الله عند سے بعرہ میں الله عند نے حضرت رسول کریم الله تقلیم کے محابہ رضی الله عنہ مے عرض کیا کہتم لوگ واقف ہو کہ حضرت رسول کریم الله تقلیم نے قال فلال باتوں ہے تنع فر مایا اور آپ نے چیتوں کی کریم الله عنه مے فر مایا بال سے کھال پرسواری کرنے وقت فر مایا بال سے کھال پرسواری کرنے وقت فر مایا جارہ مرضی الله عنه نے فر مایا بال سے المحد حضرت رسول کریم من الله عند نے فر مایا کہ حضرت رسول کریم من الله عنہ خر مایا ہاں ہات کا علم من فر ایا ۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان قر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان قر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اس بات کا علم بیس رکھتے ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرائل کہ کہ مارت کے بیان کیا تم محمد نے بیان کیا کہ موں صفحہ کے بیان کیا کہ بات کے بیان کیا تم محمد نے بیان کیا کہ بیا کہ کیا تم محمد کیا کہ کو کے بیان کیا کہ بیا کہ کیا تم محمد کے بیان کیا کہ کو کہ کیا کہ بیا کہ کیا کہ کہ کو کہ کے کہ کے دو کر اور کیا کہ کیا تم محمد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کیا کہ کو کر کے کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کہ کیا کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کہ کر کے کہ کو کر کیا کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر

# كونساج سب سے زیادہ افضل ہے؟

ندکورہ بالاروایت تمبرا الم روسر مصحابہ کرام رضی الشعنیم کا تفاق تہیں ہے اس وجہ سے کہ قران اکثر علائے کرام کے تزویک افضل ہے اس کے بعد باقراداور قران کے سب سے زیادہ افضل ہونے کی وجہ بیہ کہ اس بھی بچے اور عمرہ دونوں کو ایک سرتھ جمع کیا جاتا ہے واضح رہے کہ حضرت امام ابو حذیفہ دھمۃ الشعلیہ کے نزد کیک قران سب سے زیادہ افضل ہے اس کے بعد مختم بھر بخر افراد اور حضرت امام شافعی رحمۃ الشعلیہ امام مالک رحمۃ التدھیم اکرنزد کیک افراد سب سے زیادہ افضل ہے بھر تشع بھر افراد بھر قران اورامام احمد رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک وہ تشع سب سے زیادہ افضل ہے جس میں جدی ساتھ نہ نے جائی جائے بھر افراد بھر قران اورامام احمد رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک وہ تشع سب سے زیادہ افضل ہے جس میں جدی ساتھ نہ نے جائی جائے بھر افراد بھر قران اورامام احمد رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک وہ تشع سب سے زیادہ افضل ہے جس میں جدی ساتھ نہ نے جائی جائے بھر افراد بھر قران اورامام احمد رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک وہ تشع سب سے زیادہ افضل ہے جس میں جدی ساتھ نہ نے جائی جائے بھر افراد بھر

# بكب فِي الْلِاقُوَاتِ

٣٢ : حَذَّكَ أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ قَالَ حَدَّكَ اللهُ عَدَّكَ اللهُ عَدَّكَ اللهُ عَدَّكَ الْمُعْرِينَ الْمُحْمَدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ الْمُعْرِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ الْمُعْرِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُلْتِي بِالْحَجْ وَالْعُمُوةِ جَمِيعًا يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَلْتِي بِالْحَجْ وَالْعُمُوةِ جَمِيعًا يَقُولُ اللهِ عَمْرَةً وَحَجَّالًا لَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّالًا

٣٣ : حَدَّقَنَا أَبُو سَلَمَةً مُوسَى بُنُ إِسْعَمِلَ حَدَّقَنَا وُهَيْبٌ حَدَّقَنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ بَاتَ بِهَا يَغْنِي بِذِى النُّعَلِّفَةِ حَتَّى أَصْبَح ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا النُّعَوَّثُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهُ وَسَبَّح وَكَبَرَ ثُمَّ أَهَلَ بِبَحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَ النَّاسُ بِهِمَا قَلَمًا قَدِمُنَا أَمْرَ النَّاسَ فَحَلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِ وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ وَثَنَّ سُمْع بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا.

#### باب:قران كابيان

۱۳۲ احمد بن عنبل بهشیم " یکی بن انی ایخی" عبدالعزیز بن صهیب اور حمید طویل معفرت اس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ بیل نے حضرت رسول کر یم صلی الله علیه وسلم جی حضرت رسول کر یم صلی الله علیه وسلم جی اور عمره کا ایک ساتھ لبید برخ در رہے ہتے دونوں کے ساتھ لبیک فرماتے اور اس طرح فرماتے: ((لَکَیْلُکُ عُمْرَةٌ وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ عُمْرَةٌ وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ عُمْرَةٌ وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ عُمْرَةً وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ عَمْرَةً وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ عُمْرَةً وَ حَدِّمًا لَیْلُکُ الله مِی الله و الله و

ساس: ابوسل، موی بن اساعیل و بینب ابوب الی قلاب حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم طاقیق رات میں مقام و اللہ عند میں قیام پذیر ہوئے اور جس وقت صبح ہوئی تو آپ سوار ہوئے اور جس وقت صبح ہوئی تو آپ سوار ہوئے اور جس وقت آپ نے اللہ کی حمد بیان فر مائی اور تشیخ و تجہیر کہی پر جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام با عمدها اور باتی لوگوں نے بھی بھی بھی کیا۔ جب ہم مک آئے تو آپ نے لوگوں کواحرام محولے کا تھم فر مایا تو لوگوں نے احرام محول ویا اور جس وقت ماہ ذی المجہ کی آٹھ تاری ہوئی تو لوگوں نے احرام محول ویا اور جس وقت ماہ ذی المجہ کی آٹھ تاری موئی تو لوگوں نے احرام محول ویا اور جس وقت ماہ ذی المجہ کی آٹھ تاری موئی تو لوگوں نے اپنے مبارک ہاتھ سے موئی تو لوگوں کے کا حرام ہا ندھا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے میات اور قوت کی المجہ کی آٹھ تاریک

### أونث كي قرباني:

٣٣ : حَدَّكَ يَخْيَى بُنُ مُعِينٍ قَالَ حَدَّكَا حَجًّاجٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِيَ إِسْلَحْقَ عَنْ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعْ عَلِمْ حِينَ ٱمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَافِيّ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لِبَسَتْ بِيَابًا صَبِيعًا وَقَدُ نَصَحَتُ إِلَيْتَ بِنَصُوحٍ لَقَالَتُ مَا لَكَ لَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُوا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي أَهُلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّي مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَمَلُمَ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَنَّعْتَ فَقَالَ قُلْتُ أَمْلَلْتُ بِإِمْلَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّنِي قَذُّ سُفَّتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِيَى انْحَرُ مِنْ الْبُدُّن سَبُعًا وَسِنِينَ أَوْ سِنًّا وَسِنِّينَ وَٱمُسِكُ لِنَفْسِكَ لَلاَثًا وَلَلَالِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَلَلَالِينَ وَأَمْسِكُ لِى مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا

٣٥ : حَدَّقَ عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبِيهُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالِلِ قَالَ قَالَ الصَّبَقُ بُنُ مَعْبَدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ مُهِدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيدًا أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ مُهِدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيدًا فَقَالَ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٦ : حَلَّكُنَا ۚ النَّفَيْلِئُ ۚ حَلَّكُنَا ۚ مِسْكِينٌ عَنُ الْأَوْزَاعِيْ عَنُ عِكْمِمَةً الْأَوْزَاعِيْ عَنُ عِكْمِمَةً الْأَوْزَاعِيْ عَنُ عِكْمِمَةً لِللَّهِ مَا يَعْمُولُ مَدَّلُنِي عُمَرٌ ابْنُ طَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّلُنِي عُمَرٌ ابْنُ

٣٣٠: يجيُّ بن معين حجاج 'يونس أبي أسخلَّ 'حضرت براء بن عاز ب رضي الله عندے دوایت ہے کہ جس ولت معنرت رسول کریم تا آبیج کے معنرت ملی رمنی الله عنه کو ملک یمن کی جانب حاکم بنا کر جمیجا تمااس وقت بس حضرت على رضى الله عند كم ساتھ تعاريص نے وہاں پر كئي اوقيه جائد في جمع كى ر جس وقت حفرت على رضى الشدعن يمن عدوليس آئة اور خدمت نبوى هِي عاضر ہوئے تو انہوں نے حصرت فاطمہ رضی اللہ عنبها کو دیکھا کہوہ رتمين كيرے يہنے موع بينى بيل اور معزت فاطمه رمنى الله عنها نے مکان میں خوشبومی لگار کمی تھی ۔انہوں نے معزرے علی رمنی اللہ عنہ سے عوض کیا کرتم کوکیا ہوگیا بات درامش بدے کہ جب حضرت رسول کریم مَثَالِثَيْثُ نِهِ حَسْرات مِحابِكرام رضى النَّهُ عَنِم كَوْتُكُم فريايا تو انهول نے احرام مكول ويا۔ بيان كر حفرت على رضى الله عندنے جواب ويا كد حفرت رسول كريم فالتي أفي جونيت كي عن في محل واي نيت كي ب (يعني عن نے قران کیا ہے میں اس وجہ سے احرام نہیں کھول سکتا) اس کے بعد حعزت علی رضی اللہ عندخدمت نبوی بیں حاضر ہوئے آپ نے ان سے معلوم کیا کرتم نے اے مل ایس طرح کیا ہے؟ حفرت علی نے کہا کہ یارسول الله می نے وہی نیت کی ہے جو کدآپ نے نیت فرمانی ہے آپ نے فرمایا میں تو اپنے ساتھ ہدی لے کرآیا ہوں اور میں قران کر چکا ہوں نح كرنے كا تحكم فر بايا اور فر بايا ہے كہتم ٣٣٣ يا ١٣٣٠ أونت اپنے واسطے ركھا و اورتم برایک أونت میں سے ایک کلزا کوشت کا میرے لئے رکھ لیما۔

۵ و المتان بن ابی شیبهٔ جرار بن عبدالحمید منصور معزت ابو وائل سے روایت ہے کہ اور عمر وکا احرام باعد ها روایت ہے کہ اور عمر وکا احرام باعد ها تو اور عمر وکا احرام باعد ها تو اور میں اللہ عند نے فر مایا کرتم نے سنت نبوی کی اجاع کی لیعنی سنت رعمل کیا۔

۳۶ : نفیلی' مسکین' الاوزاعی' نیجیٰ بن ابی کثیر' عکرمہ' حضرت ابن عباس رضی القدعنهما سے روابیت ہے کہ جمعہ سے خضرت عمر بن خطاب رضی القدعنها نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی القد

الْعَطَّابِ أَنَّدُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ أَتَانِي اللُّيْلَةَ آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى عَزَّ رَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ وَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَاذِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم وَعُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ لِمِي هَٰذَا الۡحَدِيثِ عَٰنُ الْأَرُزَاعِيِّ وَقُلُ عُمُرَةٌ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ وَقُلْ عُمُّرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

٣٠ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَدَّثِنِي الرَّبِيعُ أَنُّ سَبُوَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُنْدُلَجِئُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فُضِ لَنَا فَضَاءَ قُوْمٍ كَأَنَّمَا زُلِدُوا الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ نَعَالَى قَذَ أَذُخَلَ عَلَيْكُمُ فِي خَجُّكُمْ هَذَا عُمُوهً قَإِذَا قَدِمُتُمْ فَمَنُ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ رزو رون معه هلاي.

٣٨ : حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجُدَةً حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنُ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْن خَلَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى الْمُغْنَى عَنْ ابْن جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُمِي عَنْ ابِّنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي شُفْيَانَ ٱلْحُبَرَةُ قَالَ فَصَّرْتُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمُوْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يَفَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمُووَةِ ..

عليه وسلم سنة سنار آپ فرماتے تھے كدجس وتت آپ صلى الله عليه وسلم متقام مختیق میں نتھ کہ رات کے وقت ایک آئے والافخص اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے یا س آیا اور اس نے کہا کہتم اس باہر کت وادی میں تماز ادا کرواور اس نے کہا کد چے کے اندر عمرہ ہے۔ إمام ابوداة ورحمة الشدعليه ففرمايا كدوليد بن مسلم اورعمروين عبدالواحد ف الام اوزاى سے يه جملنقل كياكه: "وَقُلُ عُمُونٌ فِي حَجَدٍ" نیز حعرت علی بن مبارک نے حصرت کیجی بن ابی کثیر ہے یہی جملائل کیار

علانهناه بن السرى أبن إني زائده عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز كريع بن مبره مبره رضی الندعندے روایت ہے کہ ہم لوگ معفرت رسول کریم سَنَقِيْكُمْ كِيمَا تَعَدِينِ وَتَتَ بَمِ لُوكُ مِقَامٍ عَسَفَانَ ثِيلٍ بِيَجِيعٌ وَسِراقَهُ ين ما لك رضى الله عند في كها يارسول الله مَنْ أَتَّكُمُ آج السامعُمُون بيان فر ما ئیس کہ جیسا ان لوگوں کو بمجمایا جاتا ہے کہ جن کی انجمی بیدائش ہوئی ہو (مطلب بدي كروام ح طريقة عية م كواكب مجما كي تاكه بم لوك خوب الجمي طرح سجھ ليس) رسول كريم تُلْفُقِيم في ارشاد قرمايا كدالله تعالى في آم لوگوں کے لئے اس عج میں عمرہ شاف فرما دیا اس وجہ سے تم لوگ جس وقتت مكة كرمديس واقتل مواورتم لوك بيت القدشر يف كاطواف كرواور صفا اورمرو و کی سی کروتو تم حلاق ہوجاؤ سے کیکن جو خص اینے ساتھ بدی لے سرآياوه فخص حلال نهروگا -

٣٨: عبدالو باب بن نحدهٔ شعيب بن أخلّ ( دوسري سند ) ايو يكر بن خلاذ يجيُّ 'ابن جريح' حسن بن مسلم طاؤس معترت ابن عباس رمني الله تعالى ا عنها سے روایت ہے کہ حضرت معاویدین الی سفیان رضی الله عند نے کہا کہ میں نے حضرت رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہاڑ کا مروہ پر حیر کی نوک سے کا نے یا کہا کہ میں نے آپ ملی انشدعایہ وسلم کومروہ رہا ہے بال کترتے ہوئے دیکھا ہے۔ 8 ra

٣٩ : حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ وَمَخُلَدُ بُنُ خَالِمٍ وَمَخُلَدُ بُنُ خَالِمٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْيَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيّةَ قَالَ لَهُ أَمَّا عَلْمُ أَمِّا أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيّةَ قَالَ لَهُ أَمَّا عَلْمُ أَمِّا فَعَلَمْتُ أَنِّهُ عَلَى الْمَرُوّةِ وَاذَ الْحَسَنُ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِي عَلَى الْمَرُوّةِ وَإَذَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ لِحَجَيهِ

97: حسن بن علی محدین یکی عبدالرزاق معر حضرت طاوی ان کے والد حضرت این عباس رضی الشرعنها ہے روایت ہے کہ حضرت معاویر منی الشرعنها ہے روایت ہے کہ حضرت معاویر منی الشرعنها کی اس بات سے دافقت فیس کہ میں نے حضرت رسول کر یم صلی الشرعلید وسلم کے بال مبارک و یمات سے رہنے والے ایک خفس کی تیرکی پرکان سے یماڑی مروہ پر کتر ہے حسن نے اپنی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے " مجھ کے دوران" ۔

﴾ ﴿ الْحَصْدَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہے بال کتروانے کا فہوت بیں ہے۔

به: این معاذ شعبه مسلم القری حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت این عباس منی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے محمر و کا احرام با ندھا۔ اور آپ سلی الله علیه وسلم کے اسحاب نے جج کا احرام با ندھا۔

الا عبد الملک بن شعیب بن لیث شعیب عقیل این شباب سالم بن عبد القد عبد الفدین عرف شعیب بولیث شعیب عقیل این شباب سالم بن عبد القد عبد القد من ترخ کیا بعثی آپ نے عمره کر کے جی کیا تو آپ اپ ساتھ الوداع عمل ترخ کو دولائی آپ ایش ساتھ الوداع عمل ترخ کو دولائی آپ نے ساتھ الکارا پھر جی کو مطلب مدے کہ پہلے آپ نے (البیک بعث قرائی پکارا پھر (البیک بعث قرائی کی معالی البیل میں ای طریق ہے کیا ایش معن البیلی البیل معنی کیا تو بعض معن المعنی ای طریق ہے کیا ایش معنی البیلی معنی کیا تو بعض معنی البیلی البیلی معنی کیا تو بعض معنی البیلی تو بعض معنی البیلی کی ساتھ کے کئے تھے جس وقت آپ مکہ کرمہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے فرما یا کہ وہ جی معالی کی معالی کے بعد کرت آبا ہوتو وہ فعص کی ماتھ کے کرنے آبا ہوتو وہ فعص کی ماتھ کے کرنے آبا ہوتو وہ فعص طواف اور سعی کرکے بال کتر والے اور احرام کھول ڈالے اس کے بعد وہ فعض نے کا احرام بائد سے اور بدی و روحاد راگرد وہ کی کی طاقت نہ رکھتا ہوتو تین روز سے رکھے دور ان جی اور ایس کے کرف آب کر سات رکھتا ہوتو تین روز سے رکھے دور ان جی اور ایس کی طاقت نہ روز سے رکھے۔ پھر جب آپ مکہ کرمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے روز سے رکھے۔ پھر جب آپ مکہ کرمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسر لیا پھر تین چکروں بھی تیز رفتاری سے عبلے اور سے نے جراسود کا بوسر لیا پھر تین چکروں بھی تیز رفتاری سے عبلے اور ایس نے حجر اسود کا بوسر لیا پھر تین چکروں بھی تیز رفتاری سے عبلے اور آب ہے کہ کا حراب کی تو سے بہلے آپ نے حجر اسود کا بوسر لیا پھر تین چکروں بھی تیز رفتاری سے عبلے اور آب ہے کھرا اس

٣٠ : حَلَّكَ أَانُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنَا أَبْى حَدَّقَ شُعْبَةً
 عَنْ مُسُلِم الْقُرِّي سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهَلَ
 النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلُ أَصْحَابُهُ بِحَجْـ

النِّينُ ﴿ يَعْمُرُ وَ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ ـ ٣ : حَلَّقَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّهِي حَدَّلَنِي أَبِي عَنُ جَلِّي عَنِّ عُقْيُلٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِجٍ مِن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَّ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعُ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَّا فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَلَّهُدَى وَسَاقِ مَعَهُ الْهَٰذَى مِنْ ذِى الْحُكِيْفَةِ وَبُدَأَ رَسُولُ اللَّهِ قَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلُ بِالْحَجْ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُحَجِّ فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْتُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهَدِ فَلَمَّا قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقُضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمُ أَهْدَى فَلْيَعُلُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّغَا وَالْمَرُوِّةِ وَلَيْقَضِرُ وَلَيْحُلِلُ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَٰرُهُدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدُيًّا فَلْرَصُّمُ

ثَلَالَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَكُمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ هَيْءٍ فُمَّ خَبَّ فَلَاقَةً أَطُوَاكِ مِنْ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوَاكِ لُمَّ رَّكُعَ حِينَ قَطْمَى طَوَاقَهُ بِالْبُيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَهُنِ لُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَكَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالطَّغَا وَالْمَرُورَةِ سَبْعَةَ أَخُوافٍ ثُمَّ لَمُ يُحْلِلُ مِنْ شَيْءٍ خَرْمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى خَجَّهُ ۗ وَنَحَوَ هَذْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَقَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّامُنُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنُ النَّاسِ.

٣٢ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَـيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ بَا رَسُولُ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدُ حَلُّوا وَلَمْ تُحُلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمُرَيِكَ فَقَالُ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدُتُ هَدُي فَلَا أُحِلَّ خَتَى أَنْحَرَ الْهَدُىِّ ـ

بَابِ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا

٣٣ : حَدَّثُنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنْ ابْن أَمِي زَائِدَةَ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنُ سُلَيْمٍ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرُّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ فُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ـ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٣٣ خَذَّكَ النَّفَيْلِيُّ خَذَّكَ عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي

عار چکروں میں معمولی رفتارے ہے۔اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف ے فراغت کر کے دورکھات اوا فرمائی مقام ابراہیم کے پاس اورسلام ك بعدا كب صفارا ك وراب ف صفا اورمرده ك ورميان سات چکرلگائے اور جس ونت تک حج سے فراغت نہیں عامل کی اس ونت آپ نے احرام نیس کھولا اور آپ نے بدی کا تحرکیا یوم انفر میں لیتی وسوی تاریخ می خوکیا اور قربانی ادا فرمائی اور آپ نے مکه مرسد میں آ كرطواف كيا (طواف زيارت) مجرآب ني احرام كھولا اور تمام كام انجام دینے لکے یعنی عالت اثرام میں جو کا مہیں کرتے ہتے وہ سب کام کرنے ملک اور جن حضرات کے ساتھ بدی تھی انہوں نے بھی ای طريقه سے كيا جبيها كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في عمل اختيار

٣٦ تعنى ما لك نافع احضرت عبدالله بن عمر رضى الله عبها معفرت حفصه رضی التدعنها سے روابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول التدم فانتی کو کوں کی کیا مالت اور کیفیت ہے انہوں تے احرام کھول دیا عمر وا داکر کے اور آب نے احرام نہیں کھولا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی علميدك اور مس في الى بدى كويندة الاتوميس هلال تبيس موسكما جس وفت کک که بلی *اخران کرون ب* 

# باب:احرام حج باندھنے کے بعداس کوعمرہ میں تبدیل

سام: بهناد بن سرى ابن ابي زائده محمد بن آيخن عبد الرحمٰن بن اسودُ حضرت سلیم بن الاسود سے روابہت ہے کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عند کہتے تھے کہ جس محنف نے حج کی نیت کی پھراس کو فتح کر دیا اور اس کو عمرہ بنالیالیخیٰ حج کوغمرہ میں تبدیل کر دیا تو پیٹمل درست نہیں ہوگا بلکہ بیہ تھم ان حضرات کے لئے مخصوص تھا جورسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے همراه تتجدر

سهم بقيلي 'عبدالعزيز بن محمهُ ربيد بن الي عبدالرحمٰن بن الحارث بن ملال

ابُنَ مُحَمَّدٍ أُخْتَوَنِي رَبِيعَةُ بُنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بُنِ بِلَالِ بَنِ الْمَحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ لَلَا لَسُخُ الْحَجْ لَنَا خَاصَٰهٌ أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلُ لَكُمْ خَاصَّةٌ.

بَابِ الرَّجِلِ يَحْبُرُ عَنْ غَيْرِةِ

شَمَّ وَكَانَةُ الْقَلْمَتِي عَنْ مَالِكِ عَنْ الْهِ شَمَّا فَيْ اللّهِ مِنْ سَلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبّاسٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبّاسٍ وَدِيعَ رَسُولِ اللّهِ فَيْخَانَتُهُ الْمَرَأَةُ مِنْ حَنْهُم لَسَعْفِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اللّهِ فَيْمَا يَسْفِلُ وَجُهَ اللّهِ فَيْ يَصْرِفُ وَجُهَ النّهِ فَي اللّهِ فَيْمَا يَسْفِلُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بن حارث محضرت بلال بن حارث سے روایت ہے کہ بن نے حضرت رسول کریم تفاقیخ اسے کہا کہ نج کا فنٹج کر لینا صرف ہم لوگوں کے واسطے مخصوص ہے یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے سائے بھی ہے؟ آپ نے قرمایا خاص تمہارے واسطے (دوسروں کے لئے نیس)۔

# باب: دوسرے کی طرف سے حج کرنا

27 قعبی با لک کنن شباب سلیمان بن بیاد حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عبدالله بن عباس رضی الله عبدالله بن عباس جو الفت به فضل بن عباس جو الوداع من رسول کریم کیساتھ جھے ( یعنی آیک جی آفٹ پر آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ سوار جھے ) اس ووران قبیلہ جسم کی آیک خاتون آئی اور آپ سے سئلہ در یافٹ کرنے کی فضل رضی الله عند نے اس خاتون کود کیمنا شروع کر دیا اور وہ خاتون کی حضرت فضل کود کیمنا شرق کی رسول کر مین فیر فیان کی حضرت فضل کا چرواس خاتون کی طرف سے دوسری جانب کھیمر نے گئے۔ اس خاتون نے کہا اے الله کی طرف سے دوسری جانب کھیمر نے گئے۔ اس خاتون نے کہا اے الله کی مول ! الله لقالی نے اپنے بندوں پر جے قرض کیا ہے اور میرے واللہ پر ایسے وقت میں جج فرض ہوا جبکہ بوڑ سے ہو گئے اور وہ اُونٹ پر نہیں جبٹی ایسے وقت میں جج فرض ہوں ۔ آپ نے فر مایا کہ جی بال کو بھی اُن قال کے جی بال

ی کی کار میں اور ہے۔ البتہ ہا کہ ہو جو میں اور لی عبادات ہیں ان جی از ہر بحث آتا ہے۔ دنیے کے زویک جوعبادات محل مالی ہیں اور ہیں ہیں جو میں اور جوعبادت مائی بھی ہوں اور ہر تائم مقامی ) درست نہیں اور جوعبادت مائی بھی ہوں اور برق مجھی جو تائم مقامی ) درست ہے بید دنیے ہے ہوں اور برق بھی جو تازہ کی جو تازہ ہیں جی جیسے جی ان بیل واکی جو بھی جو موت تک جو رہے تیا ہت درست ہے بید دنیے کے زویک ہے امام شافعی کے زویک بھی اور ایست ہے ۔ البتہ امام مالک اور لیٹ کے زویک جی تیا ہت نہیں البتہ اگر سی مروق میں کے ذمہ بھی تعالور وہ اپنی زندگ میں اس فریض کے ذمہ بھی اور اس کی طرف ہے کہ آسراس میں تعمیل ہے ہے کہ آسراس میں میں ہو ہو کہ کہ اور اس کے وصیت نہیں کی تو وہ شد کے ذمہ اس کی جانب ہے جی کرنا از م نہ ہوگا اور میت جی فوت کرو بینے اور ومیت نہیں کی جانب ہے جی کرنا از م نہ ہوگا اور میت کی تو اس کی جانب ہے جی کرنا ان کے بارے میں وہ فرمات کی جانب ہے جی کرنا ان کی جانب ہے جی کرنا اس کے بارے میں وہ فرمات کی اور اگر میت نے اس کی جانب ہے جی کرنا نے کی ومیت کی تھی تو اس کی وہ بات کی وہ بات کی جانب ہے جی کرنا نے کی ومیت کی تھی تو اس کی جانب ہے جی کرنا میں نا فذ ہوگی۔ اگر شک تہائی میں ہے ان کی جانب ہے جی کرنا میں نا فذ ہوگی۔ اگر شک تہائی میں ہے ان کی جانب ہے جی کرنا میں بوتو وارثوں کے ذمہ میں اس وصیت کی تھی تو ان کی جانب ہے جی کرنا میں بوتو وارثوں کے ذمہ میں اس وصیت کو پودا کرنا لازم ہوگا۔

٣٠٦: حفص بن عمر مسلم بن ابراتيم شعبه نعمان بن سالم عمرو بن اوس

٣١ : حَدَّثُكَ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ قَالَ حَعْصٌ فِي حَدِيلِهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عَامِرٍ أَنَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبِي شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعُنَ قَالَ احْجُجُ عَنْ أَيِيكَ وَاعْتَمِرْ۔ ٣٤ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ وَعَنَّادٌ بُنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَقُ حَدَّلُنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عَزُرَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الِنَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَيُكُكَ عَنْ شُبُومُمَةً قَالَ مَنْ شُبُومُةً قَالَ أَحْ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ لُمَّ حُجَّ عَنْ شُهْرُمَةً.

بَابِ كُيْفَ التَّلَٰبِيَةُ

٣٨ : حَدَّلَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنَكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيُبُكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكِ وَالْمُلُكَ لَا خَرِيكَ لَكَ فَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَةٍ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَئِيْكَ لَئِيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَ الْعَمَلُ \_

حفرت ابورزین رضی اللہ عنہ ہے جو کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک محض ہیں انهول نے کہا کہ بارسول الله صلی القدعلية وسلم ميرے والد بوز سعے بين اور وه حج اور عمره اورسفر كي طافت نبيس ركت -آب منكى الله عليه وسلم في فرمايا تم اینے والدصاحب کی جانب ہے جج اور عمرہ کرلو۔

٧٧: أحق بن اساعيل مناو بن السرى ألحل عبده عن سليمان ابن ابي عروبہ افقادہ عزرہ سعید بن جبیراً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاسے روایت ہے کہ معترت رسول الله مُنْظِيَّا نے سنا کدا کی محتص کہدر ہا تھا: كَبُيْكَ عَنْ شُرُمَةً \_ آپ ثَلَاثُكُمُ لِهِ وريافت قرمايا كه شرمه كون ب؟ اس نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے یا کہا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔آپ نے فر مایا کیاتم نے اپن جانب سے مج کرلیا ہے؟؟ اس نے کہا کہیں۔اس رآب نے فر مایا کہتم پہلے اپنا فج ادا کروای کے بعد شرمد کی جانب سے

#### باب: ملبيه كابيان

٣٨ بعني ما لك نافع عبد الله بن عمر عدوات ب كدرسول كريم ك لِيكِ اس طرح تنى : لَيُّكَ اللَّهُمَّ لَيُّلكَ - لَيُّلكَ لَا شَوِيْكَ لَكَ لَيُّلكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكُ لَا شَرِيْكَ لَكَد مطلب برب كراب الله من حاضر بول تيري خدمت من اسالله ش تيري باركاه من حاضر موں میں تیری بارگاہ میں ماضر موں کوئی تیرا شریک کارنیس ہے تیری خدمت میں تمام تعریفیں اور نعت تیرے واسطے نے اور پاوشا ست بھی تیری بی ہے تیرا کوئی شریک کارٹیس ہے عبداللہ بن عمر اس عبارت میں ان الفائذ کا مزید اضافہ فرماتے تھے اے اللہ تیری یارگاہ عمی مُیں حاضر

مول ـ استانند تيرى بارگاه بير منيل حاضر بول ـ تيرى بارگاه ش مئيل حاضر مول ـ تيرى خدست ش نيك بختى حاصل كرتا بول اور تمام فتم كى بعلائى اوربهترى تيرى خدمت يس بين اورتيرى بى طرف رغبت بياورهل ر

PM: احمد بن صبل بحي بن سعيد جعفر أن ك والد حصرت جابر بن مبدالله رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ معفرت رسول کریم مُلَافِقُ نے احرام ٣٩ : حَدُّكَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّلَنَا جَعْفَرٌ حَدَّلَنَا أَبِي عَنُ جَابِرِ بُنِ

عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللهُ الله

بكب مُتَى يَقَطَعُ التَّلْبِيةَ

الله : حَدَّلْهَا أَخْمَدُ أَنْ حَنْبَلِ حَدَّلْهَا وَكِيعٌ
 حَدَّلْهَا انْنُ جُورَئِج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ انْنِ عَبَّاسٍ
 عَنْ الْفَضْلِ انْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 لَبِّى حَثَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ

باندھا۔ پھرآپ کے تبیہ کاای طرح فرکیا جس طریقہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر نے بیان فر مایا اور فر مایا کہ لوگ اللہ کی تعریف جس پھرالفاظ کا اضافہ فر مایا کرتے تھے حضرت رسول کریم خلافظ ہنا کرتے تھے۔ الفاظ کے اضافہ کے بارے بیں پھرارشاؤٹیں فر مایا کرتے تھے۔ وی تعنیٰ مالک عبداللہ بن ابی بکرین محمد بن عمرو بین حزم عبدالملک بین ابی بکر بین عبد الرحل بین حارث بین ہشام مصرت خلاد بین السائب افساری سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم خلافی نے ارشاد فر مایا کہ افساری سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم خلافی نے ارشاد فر مایا کہ میرے پاس معفرت جبر میں افیان علیہ السام تشریف لائے اور انہوں نے بھر کو تھم فر مایا کہ جس عظم کروں محایہ کرام رضی اللہ عظم اور ساتھیوں کو کہ وہ بھر ہوتے میں باندہ آواز سے پڑھیں (البت عورت کے لئے بست آواز میں بڑھنا بہتر ہاور مسنون تلبیہ کے الفاظ وی بیں جواؤ پرصد ہے نہر ۱۹۸ میں نقل بوتے ہیں)۔

#### باب: تلبیه پڑھنا کب بندکرے

ا ۱۵ : احمد بن عنبل کو کیمی ابن جریخ عطار و حضرت ابن عباس فضل بن عباس مضل بن عباس مضل بن عباس مضل من عباس رضی الله تعالی عنبم سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم جمرة عقبی پر کنگریاں مارنے کے وقت تک لبیک کہتے رہے۔ (بعنی جمرة عقبی پر کنگریاں مارنے کے بعد لبیک کہن بند کرویا )۔

٥٢ : حَدَّقَا أَحْمَدُ بُنُ حَبُلٍ حَدَّقَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ٢٠٠ : احمد بن صَبلُ عبد الله بن نميرُ يكي بن سعيدُ عبد الله بن الى سلمهُ

نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَنْعَمَى بُنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَّدِ عَنْ أَنِيهِ قَالَ عَدَوْنَا. مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَكِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

بَابِ مَتَى يَقُطَعُ الْمُعْتَمِرُ الْتَلْبِيةَ

3٣ بَحَدَّكَ مُسَدَّدٌ حَدَّكَ هُشَبْمٌ عَنْ ابْنِ
أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي
أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي
اللهُ قَالَ بُلْبِي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسُتَلِمَ الْحَجَرَ
اللهُ اللهِ دَاوُد رَوَاهُ عَبْدُ الْعَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَمْهَانَ وَهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْفُولًا۔

بكب المحرم يؤدب وربر غالات

٧٥ : حَدَّقَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ قَالَ ح و حَدَّقَ الْمُعْمَدُ بُنُ عَنْبِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا مُعْمَدُ اللّهِ بُنُ إِفْرِيسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِنْسَحْقَ عَنْ مَعْمَدُ اللّهِ بُن إِفْرِيسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِنْسَحْقَ عَنْ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُمٍ قَالَتْ خَرَجْنَا بَنَ إِنَّا كُنَّ أَسِمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُمٍ قَالَتْ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَلَا حَتَى إِذَا كُنَّا فَعَلَتْ وَمَالَةً وَنَوْلُنَا اللّهِ فَلَا حَتَى إِذَا كُنَا فَعَلَتْ وَمَالَةً أَبِي عَنْهِ اللّهِ فَلَكَ حَنْبِ أَبِي جَنْبِ رَسُولِ اللّهِ فَلَا أَبِي جَنْبِ أَبِي وَكَانَتُ وَمَالَةً أَبِي عَنْهِ بَعْمِ وَكَانَتُ وَمَالَةً أَبِي عَنْهِ بَعْمِ وَكَانَتُ وَمَالَةً أَبِي عَنْمِ اللّهِ فَلَكُ وَاحِدَةً مَعَ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمرُ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے۔ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ عرفات سے منیٰ کی جانب چلے اُس وقت ہم میں ہے کوئی محض لیک کہنا تھا کوئی تکبیر کہنا تھا۔

باب: عمره کرنے والا تحض تلبید کہنا کب بند کرے
۵۳ مسدو یعظیم 'این انی لیلی' عطاء' صغرت این عباس رضی الله عنها ہے
روایت ہے کہ صغرت رسول کریم 'طُفِیْنِ آنے ارشاد فر مایا کہ عمره کرنے والا
مخض ججر اسود کو بوسہ دینے تک لبیک کے۔ امام ابوداؤ و رحمیة الله علیہ
فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن سلیمان جمام نے بواسط عطاء' صغرت این
عباس رضی الله عنها ہے موقوفا یہ دوایت نقل کی ہے۔

باب: احرام باندھنے والاشخص اپنے غلام کوتا دیماً مارسکتا ہے؟

 حصرت ابویکر رضی القدعند نے اس خلام کو مارنا شروع کر دیا۔ بید منظر دیکے کر حصرت رسول کر پم شائل فیٹ فر مانے لگے کہ اس احرام باند ھے ہوئے فض کو ویکھو کہ دو کیا کر رہا ہے لیعنی حالت احرام میں غلام کو مار رہا ہے پھر آپ مسکرائے ادر مزید پر پھوٹیس ارشاد فرمایا۔ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَشَكَّمُ وَيَقُولُ النَّفُرُوا إِلَى عَذَا الْمُحُومِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِى رِزْمَةَ فَمَا يَضِنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِى رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَقُولَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَشَشَهُ۔

## مقام عرج تس جُلهہ:

ند کورہ بالا حدیث بیں مقام عرج کا تذکرہ ہے واسمتے رہے کہ عرج کہا ہے فلام تمہارے ماتھ ہزاروں اُورٹ نہیں بھے کہان کی حفظ سے ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کہا ہے فلام تمہارے ساتھ ہزاروں اُورٹ نہیں بھے کہان کی حفظ سے ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوئٹ نہیں بھے کہان کی حفاظت کرنا وُسُون ایک اُورٹ فعالی کی حفاظت ایک آسان ہائے تھی۔ بہر عال مسئلہ یہ ہے کہ عالت احرام میں جھگڑا کرنا مسئلہ باری تعالی ہے افلا وَفِیک وَ لَا فَسُونِی وَ لَا جِدَالَ فِی الْمُحَجِّ لَیکن اِس جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منع کی اللہ عنہ نے ایک بڑی غلطی پر غلام کوسزاوی تھی جو کہاں کی تعلیم کے لئے صفرور کی تھی۔ بھی جیہ ہملہ (دائفلو وُل اللہ علی اللہ عنورہ علی اللہ عنورے مارک کریم تحالی ہے حضرت رسول کریم تحالی ہے حضرت رسی اللہ عنورہ علی اللہ عندے میں ایک جملہ (دائفلو وُل اللہ علی اللہ عنورہ میں فرمایا۔

# ِبَابِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ

فِي ثِيَابِهِ

۵۵ : حَدَّقِنَا مُحَمَّدُ بُنُنَ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَيَعُتُ عَظَاءً أَخْبَرَنَا صَغُوانُ بُنُ يَعُلَى بُنِ الْمَبَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ هِثَنَّ وَهُوَ بَالْجَعُرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَنَّوَ حَلُونِ أَوْ قَالَ صَفُرَةٍ بِالْجَعُرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَنَّوَ حَلُونِ أَوْ قَالَ صَفُرَةٍ مِنَا أَنْ أَصُنَعَ فِي عُمْرَتِي قَانَوَلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَلَى النَّيْقِي فَيْ عُمْرَتِي قَانَوَلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَلَى النَّيْقِي فَيْ عُمْرَتِي قَانَوْلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَلَى النَّيْقِي فَيْ عُلْمَ عَنْ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ أَيْنَ الْمُعْرَةِ وَالْمَلِي عَنْكَ أَلَوْ الْمُعْفِرةِ وَاحْلَعُ الْمُجَلِّقُ الْمُعْمِلُ عَنْكَ أَلُونَ الْمُحْمَرةِ وَاحْلَعُ الْمُجَلِّقُ وَاحْلَعُ الْمُجَلِّقُ وَاحْلَعُ الْمُجَلِقُ وَاحْدَةً فِي عُمُولِكَ مَا حَنَعْتَ فِي حَجَيلَكِ الْمُحْرَاقُ وَاحْلُمُ الْمُؤْلِقُ وَاحْلَعُ الْمُجَلِقُ وَاحْلَعُ الْمُعَلِقُ وَاحْدَةً فِي عُمُولِكُ مَا حَنَعْتَ فِي حَجَلِكَ الْمُعَلِقُ وَاحْدَةً فِي عُمُولِكُ مَا حَنَعْتَ فِي حَجَيلِكَ الْمُؤْلُونِ وَاحْلَعُ الْمُجَالِقُ وَاحْدَةً فِي عُمُولِكُونَ مَا حَنَعْتَ فِي حَجَيلِكَ الْمُعَلِقُ وَاحْدَالَ الْمُعْرَاقِ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالِكُولُ الْمُعَلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُعَلِقُ وَاحْدَالِهُ الْمُعَلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَاحْدَالًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

# ہاب: آ دمی کااپنے (سلے ہوئے) کپڑوں میں احرام ماندھنا

۵۵ محمد بن کشر جهام عطاء صفوان بن یعلی بن أمته مضرت یعنی بن أمته سے روابت ہے کدا کیے فض خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مقام بھر اند ہیں ہتھ۔ اس فض کے جم پر خوشبو کا رنگ اور زردی کا رنگ لگ رہا تھا اور وہ آیک جب پہنے ہوئے تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ یارسول لگ رہا تھا اور وہ آیک جب پہنے ہوئے تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ یارسول اللہ میں کس طریقہ ہے تھر وادا کروں ؟ حضرت رسول کرتم صلی التدعایہ وسلم پروی نازل ہوئے کی جب وہی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ وسلم پروی نازل ہوئے کی جب وہی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ کے بار سے میں دریا فت کرنے والافتحق کہاں ہے۔ پھر آپ نے اس محمل ہے فرمایا کہ تم زروی کے مختل ہے فرمایا کہ تم زروی کے رنگ کا نشان وجولواور جبہ آتار ڈالو پھر تم وہی کا م کرد جو کہ تم تج میں رہے۔ ہوگا تھا کہ تم زروی کے رنگ کا نشان وجولواور جبہ آتار ڈالو پھر تم وہی کا م کرد جو کہ تم تج میں

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْقَ مِ جَوَدْمَعُوانَ سَ تِيَارِ وَقَى جِ مطلب بِي بِ كَدَمَا حَبِ احرام مِن سَلَّمِ وَعَ كَيْرَ سَاور جَبِهِ وَغِيره اورخوشبواستنال كرنامت ہے آگر پہلے سے زعفران یاخلوق میں بساہوالباس زیب تن كيابوا تماتو احرام كے بعد إس كودهو ڈالے نيز تمن مرتبدو ہونے كائتم صرف اس ليے ويا ہے ٹاكدہ وخوب انجمي طرح صاف ہو۔واضح رہے كہ جعرات ايك

**جگر کا تام ہے جو کہ مُلّد تکرمہ اور طا نقب کے ورمیان واقعہ ہے۔** 

اله : حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشُوعَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً وَهُشِيمٌ عَنْ الْمُحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَشْؤُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِنْ أَبِيهِ بَهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْمَحْدِيثَ.

. ۵۵ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ مَنُ حَالِدِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن مَوْهِ اللَّهِ مِن مَوْهِ اللَّهِ مِن مَوْهِ اللَّهِ مَن مَوْهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَلِي قَالَ حَدَّثِنى اللَّهُ عَنْ عَلَاء مِن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ الْمِن يَعْلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا اللَّحَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ اللَّهِ مَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا اللَّحَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ يَنْزِعَها فَرْعًا وَيَغْتَصِلَ مَرَّتُنِ أَوْ فَلَاللَّه وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٥٨ : حَدَّتَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرِم حَدَّتَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّتَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّتَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحِدِّرُكُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَحَدِّ عَنْ عَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَمْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى السَّيِّ فَلَكُ أَمْرَةً وَعُوانَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَهُوَ بِالْحِعْرَائِةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَهُوَ مَلْحَارَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَهُوَ مُصَافِقَ عَذَا النَّحْدِيثَ.

يَابِ مَا يُكْنِسُ الْمُعْرَمُ

٣٥ : حَنَّقَا مُسَنَّدٌ وَأَخْمَدُ بْنُ حَنَبِلْ قَالَا حَنَّقَا سُفُيانُ عَنْ الزَّهْ بِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَالَ رَجُلٌ وَسُولَ اللّهِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَالَ رَجُلٌ وَسُولَ اللّهِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَالَ الْجَلُونُ وَسُولًا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ الل

۵۱ جمد بن عینی ابوجوانہ ابی بشر عطاء بیعلی بن اُمیّہ اسھیم جاج عطاء معفوان بن بھی احتماء علاء معفوان بن بھی حضرت بعلی بن اُمیّہ ہے ای طریقہ سے تابت ہواور اس روایت میں میداخت نے کہ بھم اسے سرے اپنا جیہ اُ تار دو ۔ تو اس خفص نے ایٹے سرے جیداً تاریٰیا۔

۵۸: عقید بن تکرم ٔ و بہب بن جریز کیس بن سعد عطا و صفوان بن لیعلی بن آمیه عظام و صفوان بن لیعلی بن آمیه سے روایت ہے کہ ایک محف هنرت رسول کریم صلی الفته علیه وسلم کی خدمت میں مقام جر النہ میں حاضر بوااور و وجمہ و کا حرام یا ندھے ہوئے تھا اور و وجہ پہنے ہوئے تھا اور و و داڑھی اور سرکور نگے ہوئے تھا مجر راوی نے باتی حدیث بیان کی ۔

#### باب: حالت احرام كالباس

93: مسددا حرین طبل سفیان زبری حضرت سالم اسے والد حضرت عبد الله بن عرب الله عند من الله عند الله بن عرب الله بن الله عند الله بن الله

وَلْيُقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَمْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. ﴿ وَالَّـٰ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْجَالِبِ ﴾ وَاضْحَ رہے کہ ذکورہ حدیث میں موزوں کوفخہ سے کاٹ ڈالنے سے مراوہ وہنم کی ہے جو کہ پنچے کے زویک حکالات کے درمیان ہو آیا ہے اوراس سلسلہ میں کتب ونٹر وحات حدیث میں اس مئلہ کی تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ پاؤں کے درمیان ہو آیا ہے اوراس سلسلہ میں کتب ونٹر وحات حدیث میں اس مئلہ کی تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۱۰ عبدالله بن مسلمه ما لک نافع محضرت عبدالله بن عمر دسی الله عنها ہے۔ گزشته روایت کی طرح روایت مذکور ہے۔

الا اقتیبہ بن سعید ایت الله عضرت عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گر شتہ روایت کی طرح اوراس روایت میں بیاضافہ ہے کہ احرام والی خاتون چیرہ پر نقاب نہ ڈالے بعنی چیرہ کھو لے رکھے اور وہ دستانے نہ بہتے ۔ امام ابوداؤ دفر مانے جیں کہ حاکم بن اساعیل اور بیک دستانے نہ بہتے ۔ امام ابوداؤ دفر مانے جیں کہ حاکم بن اساعیل اور بیک بن ابوب موی بن عقبہ الحد محترت ایست سے اور موی بن طارق نے بواسط موی بن عقبہ ابن عمر ان الک ابوب عنبا سے موقوق روایت نظر سے موقوق روایت نقل کی ۔ نیز حصرت عبید اللہ بن عقبہ ابن عمر و مالک ابوب نقس نے موقوق روایت کیا اور حضرت ابرائیم بن سعد بداللہ بی اللہ انوب نقس کی اور اس روایت کیا اور حضرت ابرائیم بن سعد بداللہ بی اللہ انہا کہ ان اللہ کی اور اس روایت کے الفاظ اس طرح جیں : و آلا تنظیم و آلا قلک کی اللہ بہت کی اور اس روایت کے الفاظ اس طرح جیں : و آلا تنظیم کی اللہ بہت تعداد میں روایات مروی نہیں کے مشائخ میں سے جیں ان سے بہت تعداد میں روایات مروی نہیں۔

۹۲: قتیبہ بن سعیدا براہیم بن سعیدالمدینی نافع مسرے ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت وہی ہے جو کہا و پرنقش کی تنی ہے البستداس کی روایت میں اس قدر الفاظ کا اضاف ہے کہ احرام والی خاتون چیرہ پر نقاب نے والے لیعنی چیرہ کھلا ہوار کھے اوروہ وستانے نہ پہنے۔

۱۹۳۰ حمد بن صنبل بیقوب ان کے والدا ابن انحق نافع مولی عبدالقد بن عمر رضی الله عنبها محضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کر میم منگافیظ سے سنا کرآپ نے خواتین کو بھالت احرام وستانے پیننے اور چبرہ پر نقاب ڈالنے اور زعفران یا ورک نامی گھاس میں رنگے ہوئے کپڑے بیننے کی مما تعت قرمائی اور فرمایا کرتم اس حالت

١٢ : حَدَّقَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي هِ قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَسْقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْفَقَارَيْنِ.

٣٠ : حَدَّقَا أَخُمَدُ بُنُ حَنْبِلِ حَدَّقَا يَعْقُوبُ حَدَّقَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحٰقَ قَالَ فَإِنَ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّقِنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّقِنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّقِنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا الم

احرام کے بعد جو دِل جا ہے اور جیسے رنگ کے دِل جا ہے کیڑے استعال کروجا ہے وہ کیڑے استعال کروجا ہے وہ کیڑے زعفران سے رنگین کئے محملے جوں یا رہیٹی کیڑا ہویا زیور ہویا پاجامہ ہویا تبعیل ہویا موز وہو۔ امام ابوداؤد نے فرمالا عبد ہونے کھر بن سلمہ نے تھر بن الحق سے صرف اس قدر جملے تقل کیا کہ احرام کھو لئے کے بعد مورت درس نامی گھاس یا زعفران سے دنگا ہوا کوئی بھی کیو النے کے بعد مورست ہے البت داوی نے اس کے بعد کا جملے تبین تقل کیا۔

الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ النِّبَابِ وَلَتَلْبُسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَتُ مِنْ أَلْوَانِ النِّبَابِ مُعَصُفَرًا أَوْ خَرًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَّاوِيلَ أَوْ فَمِيصًا أَوْ حُفًّا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ إِسْلَحْقَ عَنْ نَافِعِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَبُمَانَ وَمُحَمَّدُ بِنْ سَلَمَةً إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الغِيَابِ وَلَمْ يَذْكُرًا مَا بَعْدَهُ.

﴿ ﴿ الْمُعَنَّىٰ ﴾ ﴿ الْمُعَالِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### برنس کیاہے؟:

بیعرب میں ایک تئم کا تو پی کی طرح کوئی محول کیڑا ہوتا ہے بائمر ادیہ ہے کہ حضرت نافع نے حضرت عبدالقدین عمر رضی اللہ عملی اُکوئی دوسرا کیڑ ادے ویا تھا۔

اختَدَّنَا سُلِمْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ رَبْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ فِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ وَيِنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ وَيِنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَعْوَلُ السَّوَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ.
 وَالْخُفْ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ.

٢٦ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنْيلِ الدَّامِعَانِيُّ
 حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ
 الطَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَانِشَةُ بنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ

10 سلیمان بن حرب مماو بن زید عمره بن دینار مضرت جابر بن زید محمرت جابر بن زید محضرت عبد بن زید محضرت معبدالله بن عباس رضی الله عنها سده ایت به کسیس نے حضرت رسول کریم مخافظ سے سنا آپ فرماتے متع کہ جس فحض کو تبدید ند ملے تو وہ محفض کو جوتا ندل سکے تو وہ موزے بکن محفض کو جوتا ندل سکے تو وہ موزے بکن ملے۔

71 جسین بن جنید دامغانی ابواسامه حضرت عمر بن سوید ثقنی حضرت عا تشمید بقدرمنی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کرمہ کی نبیت سے نظے اور جس وقت ہم لوگوں نے احرام ہاندھنا شروع کیا تو ہم نے اپنی چیشانی پر خوشبو کا نیپ لگایا۔ پھرجس ونت پسینه آیا تو د وخوشبو چپره پر بہه کر آ جاتی ۔حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس كوه تكھتے ليكن اس پر ممالعت ( تكبير ي ناراضگی) نہیں قرماتے۔

عَانِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُتُهَا قَالَتُ كُنَّا نَحُرُجُ مَعَ النَّبَي ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُصَيِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِخْرَامِ فَإِذَا عَرِقْتُ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجُهِهَا فَيَرَاهُ النِّبِي ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا.

ﷺ النَّا ﷺ: واضح رہے کہ و وخوشہو جو کہ نہ کوروصحالی کی پیٹانی ہے بہدری تھی وہ احرام ہاندھنے ہے پہلے کی تھی بعد کی

٢٧ : حَدَّثُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِئًّى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلِحَقَ قَالَ ذَكَوْتُ ِلاَبْن شِهَابِ فَقَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِي يَقُطُعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحُرِمَةِ ثُمَّ حَلَّلُتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيِّدٍ أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُقَّيُن فَتَرَكَ ذُلكُ.

بكب الْمُحُرِم يَحْمِلُ السِّلَاحَ ٨٨ : حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحْقَ قَالِ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ أَمْلُ الْحُدَيْبَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدُخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ الْشِلَاحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

٧٤: فتيبه بن معيدا ابن الي عدى محمر بن أمخل سے روایت ہے كہ يس نے ابن شباب ہے تذکرہ کیا انہوں نے نقل کیا کہ ہم سے حضرت سالم بن عبدالله نے حدیث تقل کی کر حفرت عبداللہ بن عمرٌ اس طرح ہے کرتے ہتے۔لینی احرام یا ندھی ہوئی ٹورت کےموزوں کوکات دیا کرتے تھے پھر اُن سے بیان کیا مفرت منفیہ بنت الی عبید نے بیان کیا کدان سے عاکشہ نے كباكد حفرت رسول الله مَا فَيْحِينِ في حَوا تَين كوموز ول كو يمينت كى رخصت دی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے اس عمل کوٹرک کر دیا بعنی خواتین کے موزے کا ٹنا چھوڑ ویا کیونکد مرد کے واسطے حالت احرام میں مخنوں کا چھیا ناممنوع ہے خواتین کے لئے بیم انعت نہیں ہے۔

#### باب:محرم کے ہتھیار باندھنے کا بیان

٣٨ : وحمد بن غنبل محمد بن جعفر شعبه الي آخل معفرت براء بن عازب رضي الله عند ہے روایت ہے کہ و و فرماتے تھے کہ جس وفت حضرت رسولی کر پیمسلی انته علیہ وسلم نے صلح عدیب کی تو و عسلم آپ نے اس شرط پر ک تھی کہ خاند کعبہ ہیں مسلمان داخل ہوں گے لیکن صرف ایسیے ہتھیا روں کو غلاف میں رکھ کر (بعنی ہتھیا رکھول کراورٹنگی تلوار کے ساتھ واخل نہوں م کے )۔

ے کا کھنٹ کا اٹنے اپنے : واضح رہے کہ اس جگہ غلاف ہے تمر ادوہ تھیل ہے جس میں تنوار مع نیام رکھ لی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں ابن بلال نے کہا کہ حضرت ایام یا لک اورا یام شافعی رحمۃ الذعلیجا کے تز دیک حج وعمرہ بیں محرم کو ہتھیاراً فغانا جا کز ہے۔

باب:احرام کی حالت میںعورت اگر چېره چھیا لے تو

بكب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي

سنن ابوداؤ دبارس کی کی کی

١٩ : حَذَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَذَّلَنَا هُشَيْمٌ أَخْبُونَا يَوْبِدُ بْنُ أَنِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَجُولَا يَوْبَدُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْوَنَ بِنَا عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ الرَّكُبَانُ يَعُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ مُحْرِمَاتٌ قَإِذَا حَاذُوا بِنَا سَدَلَتُ إِخْدَانَا جِلْبَائِهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.
عَلَى وَجُهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

19: احمد بن طنبل بعظیم ' بزید بن انی زیاد مجامه محضرت عائش صدیق رضی القد عنها سے روایت ہے کہ سوارلوگ جارے سامنے سے بوکر گزرتے تھے اور ہم لوگ محفرت رسول کر بم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ احرام بائد سے بوتے تھے تو جب جارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے نقاب چیرہ پر ڈال لیتے جب آ مے چلے جاتے یا چھے تو پھر چیرہ کھول لیتے۔

حکالتی کی آنٹیا کئیے اس جگہ چیرہ پر نقاب ڈالنے کا مطلب ہے کہ کیڑا چیرہ سے الگ رہنا تھا یا ایک دولوں کے لئے چیرہ ڈ ہمانی تا اس کی مما نعت ٹیس ہے۔

#### باب بمحرم کے سر پرسامیکا بیان

42: احمد بن علیل محمد بن سلما ابی عبد الرحیم زید بن ابی اصد بیجی بن صیمن معنی رختی بن صیمن محمد بن الحصین رختی الله عنها ہے دوایت ہے کہ بم نے معنی رسول کریم فائٹ فی کیار میں نے دیکھا کہ اسامہ اور بلال میں سے کوئی بی کریم فائٹ فی کیار میں نے دیکھا کہ اسامہ اور بلال میں سے کوئی بی کریم فائٹ فی کا اون کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور دومرا کیڑا اُٹھا کر معنرت رسول کریم فائٹ فی کے سر پر سامہ کے ہوئے تھا دیمرا کیٹر اُٹھا کہ میں تھا ہوئے تھا بیاں تک کہ آپ نے جمرا عقبہ کی دی کہ ۔

# باب بمرم کے فصد لینی تجھنے لگوانے کابیان

اے: احمد بن هنبل سفیان عمرو بن دیناد عطام طاؤس معترت ابن عماس رضی القدعنهما ہے دوایت ہے کہ رسول القد مُؤَلِّمَةِ فِلْ نَصْ عالت احرام میں سمجھنے لگن ایر

کُلُونَ اُلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اللهِ اللهِ

## بَابِ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

مَ خَلَانَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْهَا حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي النَّرِجِيعِ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي النَّسَةَ عَنْ يَعْدِي بَنِ خَصَيْنِ عَنْ أَمْ الْحُصَيْنِ حَدَثَتُهُ قَالَمَتُ حَجَمَّنَا مَعَ النَّبِي وَلَيْهُ حَجَمَّةً الْمُوكَاعِ فَرَايَّتُ أَسَامَةً وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آجِدُ الْوَكَاعِ فَرَايَتُ أَسَامَةً وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آجِدُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَدُمُ رَافِعٌ لَوْبَهُ بِيطِطامٍ نَافَةِ النَّبِي فَيْنُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ لَوْبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنْ الْحَرْجَتَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَيةِ ...

#### بَابِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

ا حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْدٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ وَثَنَا حُنجَمَ وَهُو مُحْرِمُ.
 ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ وَثِنَا حُنجَمَ وَهُو مُحْرِمُ.

مُحُوِمٌ فِی رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ۔

47 . حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَنَا مَعْمُرْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ الرَّزَاقِ أَخْرَنَا مَعْمُرْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِـ
 طَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِـ

حالت احرام کے پچھمسائل:

سائد: احمد بن حنبل عبدالرزاق معمر قناده حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بم صلی الله علیه وسلم نے ایک درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے پاؤن نمبارک کی پشت پر پچھنے لگوائے۔

مندرجہ بالا احادیث سے بیٹا بت ہے کہ بحالت احرام محرم کوسا بیعاصل کرنے اور کسی چیز کا سابید لینا درست ہے لیکن شرط بد ہے کہ جس کیٹر سے سے سابید لیا کمیا ہے وہ سرسے نہ چھوئے اور فدکورہ بالا حدیث اے سے حضرت امام ابوطنیفہ اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حشبل رحمۃ التہ علیم نے حالت احرام میں مجھنے اور فصد لکوانے پراستدلال فرمایا ہے۔

# باب بحرم سرمه لگاسکتا ہے

الم احمد بن هبل سفیان ایوب بن موی معرت نمیے بن وہب سے روایت ہے کہ عمر و بن عبید اللہ بن معمری آلکھیں و کھنے گیس انہوں نے البان بن عثمان رضی اللہ عنہا کے پاس ابنا آدی روانہ کیا اس وقت وہ حج کے قافلہ کے امیر مقرر کے مجھے تھے۔ عمر و بن عبداللہ نے حضرت بلال بن عثمان سے دریافت کیا کہ جس آنکھ کے و کھنے کی تکلیف میں جٹلا بول بن عثمان سے دریافت کیا کہ جس آنکھ کے و کھنے کی تکلیف میں جٹلا بول میں اس بیاری کا کیا علی تکروں؟ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہائے فر مایا کہ تم اپنی آنکھوں پر (ابلوے کا) نیپ کرلو (ابلوا آیک بہت زیادہ کروا کو کا کہا بہت زیادہ کروا کی بہت زیادہ کروا کہا ہوں کہ درسول کریم کا گھٹے ہیں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کررسول کریم کا گھٹے ہیں اس طریقہ سے عمل کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ کے درسول کریم کا گھٹے ہیں این علیہ ایوب نافع محضرت نہیں ہوجہ ہے بھی ایک روایت ای مضمون کی طرح نقل کی مخل ہے۔

# باب حالت احرام میں عسل

# بَابِ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ -

۵۵ : حَدَّلَنَا حُلْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلَنَا إِسْرَاهِيمَ أَنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلَنَا إِسْرَاهِيمَ أَنِنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبْيُهِ بْنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ـ
 عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبْيُهِ بْنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ـ

# باب المحرم يَغْتَسِلُ

٢٥ : حَدَّقَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ
 عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ
 بُنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَّامٍ

وُالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةٌ اخْتَلَقَا بِالْإِبْوَاءِ فَقَالُ ابْنُ عَبَّاسِ يَغْسِلُ الْمُحُرِمُ رَّأْسَهُ رَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُّ بِغُوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ خُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأُطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبُ قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ لُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ

# وو د باب المحرم يتزوج

٧٤ : حَدَّلُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ نُبُيْهِ بُنِ وَهُبِ أَجِي بَنِي عَبُدِ الدَّادِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُيَّدِ اللَّهِ أَرْسُلَ إِلَى أَبَانَ بُنِ عُفْمَانَ بُن عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَّانُ يَوْمَنِيدٍ أَمِيرُ الْحَاجِ وَهُمَّا مُعْرِمَان إِنِّي أَرَدْتُ أَنُ أُنْكِحَ طَلْكَعَةً بُنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَخْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُفُمَانَ بُنَ عَفَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

محرم احرام کی حالت میں اپتامر دھوسکتا ہے۔عبداللہ بن عباسٌ نے عبداللہ بن حنين اوحدرت ابوالوب الصاري ك ياس بعيجا يس ان كوانهول في عشل کرتے ہوئے بایا کہ وہ دولکڑ ایوں کے درمیان جو کہ کٹویں پر کھی ہوئی میں عسل فرہ رہے میں اور عسل کی حالت میں انہوں نے ایک میرا ( تکنزیوں کے اُوپر ) ڈال کر پر وہ کر رکھا ہے اور اس حالت میں و پخسل فریا رہے ہیں۔ تو عبد الندین حنین سے ان کوسلام کیا ابوابوب انصاری نے دریافت فرمای کدکون مخص ہے؟ نوانہوں نے جواب دیا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں ادر مجھ کوعبد اللہ بن عبائ نے اس وجہ سے بھیجا ہے تا کہ میں دریافت کرسکول که بحالت احرام می کس طریقه سے عسل قر مایا کرتے تھے؟ بیان کر ابوایوب انصاری نے اپنا ہاتھ کیڑے پر رکھ کر ایج سرے کپڑا ہٹالیا۔ یہاں تک کدان کا سر جُھ وُنظر آنے لگا پھر انہوں نے ایک مخض سے جو کدان کے جسم پر پائی ڈال رہا تھا فرمایا کہتم میرے سر پر پائی والورادى كہتے جين كديس اس محفس نے الكيمسر ير بانى والا اور وو دونوں باتھ سے ایناسرال رہے تھے اور باتھ آگے سے چھے اور چھے ہے آگے گ طرف لارے تصاور قر مایا کرمیں نے نبی کواس طرح ہے دیکھا ہے۔

# باب: بخالت احرام نکاح کرنے کابیان

ے کے تعینی ما لک نافع انسیابن وہب بنی الدار سے روابیت ہے کہ حضرت عمر بن عبید اللہ نے حضرت ابان بن عثان کے پاک آیک مخص کو بھیجا اور ان ونوں میں حضرت ابان کا جیوں کے امیر تصاور حضرت مر بن عبید الله نے معلوم کرایا کے میرا ارادہ ہے کہ میں شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے تکا ح كرة حابتا مون اورين عابتا مون كه قدكور و نكاح مين آب بهي شركت فرما کمیں رحصرت اوان کے اس بات پر اعتراض کیا اور قرمایا کہ میں نے حفترت عثمان بن عفان رضي القدعنه ہے سنا ہے کہ وہ اسپنے والعرصاحب ے كہاكرتے تھے كديں نے حضرت رسول كريم تفاقيم كے سناكر آب نے ارشاد فرمایا کدمحرم نہ تو خود اپنا نکاح کرے اور نہ کی دوسرے کا ( یحالت احرام ) نکاح پڑھائے۔

محرم کا نکاح:

مسُدید ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ الندعایہ فرماتے ہیں کہ بھائت افرام محرم نکاح کرسکتا ہے کیکن بھالت احرام ہم بستری کر: درست نیمن ہے ان کی دلیل حضرت رسول کر پم تو نیم کا محالت احرام حضرت میموند بڑھنا ہے نکاح کرئے والی حدیث ہے البية معفرت امام شانعی اور حضرت امام احمد رحمة الشعلیمائے نز دیک حالت احرام میں نہتو خوداینا تکاح کرسکنا ہے اورت کسی دوسر ہے کا دران کی دلیل مذکور ہوال حدیث ہے ہے ۔ تفصیل کے لئے شروحات حدیث بذل انججو دفتح کملیم کا مطالعہ فریائیں ۔ خُلِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عالمت احرام مِن فكاح كاستند معركة الآراء ہے۔ امام ما لك امام شافعي اور امام احمر ك نزو يك محرم ك لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز تھیں بلکہ باخل ہے اس طرح کسی دوسرے کا نکاح کرانا بھی جائز تھیں۔ جب کہا ما مابوطیف اوران کے اصحاب کا مسلک میہ ہے کہ جالت احرام میں اپنا تکائے بھی اور دوسرے کا بھی کرانا جائز ہے۔ائمہ مملاشہ کا استدلال حضرت عثم ن کی حدیث باب ہے اور ای طرح برزید مّن اصم کی روابت بھی ان حضرات کی دلیل ہے ۔ امام ابوصیفہ کا استدلال حضرت این عمباس کی روایت ہے۔ جہاں تک حضرت عثالیّا کی قونی حدیث کاتعلق ہے حندیہ کی طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ راہت پرمحمول ہے بھر طاہرے کہ بیر راہت بھی اس مخص کے لیے ہوگی جو نکاح کے بعد اسپے آپ پر قابون پا سکے اور وطی میں مبتلا ہوجائے۔اب اختلاف کابصل مدار حضرت میمونڈ کے نکاح کے بارے میں اختاء ف پر رہ جاتا ہے انکمڈ ٹلا شہبے ان روایات کو ترجح دی ہے جن میں بیدیان کیا گیا ہے کہ حضرت میمونڈ کا نکاح آ پ ٹیٹیٹٹر کے ساتھ حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔اس کے برغس حنفیہ نے معفرت این عباس کی روایت کوڑ جج دی ہے جس میں بھائت احرام نکاح کا ذکر ہے۔ وجہ ترجیح بھی میہ ہے کہ(1) اس موضوع کی کوئی روایت سند کے اعتبار ہے اس کے ہم پلیٹیس سب سے زیادہ اسمح یہ ہے (۲) حضرت این عباسؓ ہے ہیہ روایت تواتر کے ساتھ مروی ہے چنانچے ٹیں سے زائد فقہا متابعین اس کو حضرت این عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں (۴) حضرت ائن عمہائ کی روایت کے نمی شواہدموجود ہیں جناب حافظ اتن تجرّ نے اس روایت کی صحت کا اعتراف کیاہے ۔ یہی حضرت زیدین اصم کی ایک روایت حضرت این عباس کے موافق ہے ( هبقات )

٨٥ : حَدَّقَنَا قَتْنِينَةً بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ ' جَعْفَرٍ حَدَّلَقَهُمْ حَدَّلْنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ ويَعْلَى بَنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَيْنِهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ أَبْنِهِ أَبْنَ وَهُولًا إِللّٰهِ أَبْنَ وَهُولًا إِللّٰهِ فَيْ مُؤْمِنَ أَنَّ وَسُولًا إِللّٰهِ فَيْ وَهُدِ يَخْطُبُ.

۵۰: قدیمه بن سعید محد بن جعفر سعید مطر ایعلی بن تکیم ، نع نهبید بن د هب معفرت ابان بن عثمان معفرت عثمان رضی القد تعالی عند نسے ای مضمون کی روابیت منفول ہے اور اس روابیت میں آلا یکٹعطب یعنی بحرم نکاح کا پیغام مجھی شدد ہے۔

9 : موکی بن اسامیل جاؤ حبیب بن اشهبیدا حضرت میمون بن مبران بن عبران بن الصم بن افی میموند. حضرت میموند من الله می نکاح کمیا اور اس وقت بهم دونوی احرام با ند هے ہوئے تین بنیل می ادر کے بیا تا با در الله بنا نام ہے ہوئے تین میں تھے اور کمیں ہے دینوں احرام با ند ہے ہوئے تین بنیل میں اللہ بنا ہے ہوئی ہے۔

اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَان بِسَرِق.

٨٠ : حَدَّقَنَّا مُسَدَّدٌ حَدِّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ 🤧 نَزَرَجَ مُنِمُونَةً رَهُوَ مُخْرِمٌ ـ

٨٠ :حَدَّلُنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَ حَذَّنَنَا سُفُيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ عَنُ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزُوِيجٍ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُخْرِمٌ.

بكب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنُ الدَّوَابَ ٨٢ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ خَبْلِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ بْنُ غُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُنِلَ النَّبِيُّ ﴿ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُخْرِمُ مِنْ الدَّوَاتِ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحُرُمِ الْعَقُرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَاَّةُ وَالْغُوَّابُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ ــ ا ٨٣ بَحَدَّلُنَا عَلِيُّ بُنُ بَحُوٍ حَدَّلُنَا حَاتِيمُ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعَ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ قَطُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحُرُمِ الْحَيَّةُ وَالْعَفْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَ الْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَفُورُ.

٨٣٠ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَبْلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمِ الْمُجَلِّيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلْخُلُوِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ مُثنِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُويُسِقَةُ وَيَرُمِي الْغُرَابَ وَلَا يَهْنَكُ وَالكُّلُبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاَّةُ وَالسَّبُّعُ الْعَادِي.

"مرف" نای جگدیں تھ (جوکہ مکہ مرمہ کے زویک واقع ہے) ٠٨: مسددُ حما دين زيدُ الوبُ عكرمهُ حضرت ابن عباس رضي القدعنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم نگافیٹی نے حضرت میمونہ رضی القد عنہا ہے بحالت احرام نکاح کیا۔

A: ابن بشار عبدالرحمٰن بن مبدئ سقیان اساعیل بن آسیّه احضرت سعید بن المسيب نے فرمايا (پير معنزت ابن عباس رضي القد تعالى عنهما كا وہم ہے ) اصل اور محج بات رہ ہے کہ آپ اس وقت حالت احرام میں نہیں

باب بمحرم کیلئے کون کو نسے جانور کے قل کی اجازت ہے ۸۴ احمد بن هبل سقیان بن عیبینهٔ زبری سالم حضرت عبدالله بن عمر رضی القد عنماس روايت ب كد حفرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم أس وریافت کی گیا کہ مرم کو کون کو نے جانور مارہ ورست جیں۔ آپ نے ارشاه فرمایا کدیا تج جاتورکو مارد بے میں محرم کو گناه ند ببوگا جا ہے محرم وه جانور جرم میں مارے یا جرم سے باہروہ جانور میں چھوچو با کوا جیل اور كاشخ والاكتاب

٣٠٠ على بن بحرَّ عاتم بن اساعيل محد بن محيلان قعقاع بن محيم مصرت الی صالح 'حضرت ابو ہر ہے ہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر میم صلی القدعاليه وسلم نے ارشاد فر مايا حرم ميں پانچ جانوروں كافحق كرنا ورست ہے اور وہ جانور ہے ہيں:سانپ چھو كوا چو ہا اور كائے والا

٨٣٠ احمد بن حنبل بمشيم " يزيد بن الي زياد عبد الرحن بن إلي نعيم بكل " حضرت الوسعيد غدري رطني القدعند ہے روايت ہے كہ حضرت رسول كريم صلى القد عليه وسلم يصور بإفت كياحميا كرمحرم كواسطي كن كن جانوركا مارة ورست ہے؟ تو آپ فائیز کھے ارشاد فر مایا سانب اور پھواور چو بااور محرم کو ہے کو بھگا دیے کیکن مارے نہیں اور کا نئے والا کما اور چیل اور ایک ورند و جوکه حمله آور ہوتا ہو۔

# مخرم كوگھونس كا مارنا:

واضح رہنے کہ سانپ اور پچھو کی طرخ بھالت احرام بھی تھونس کا بارنا بھی درست ہے اور کو سے کوھالت احرام میں۔اس جگہ وہ کوائر او ہے کہ جس کا کھانا درست ہے ( کیونکہ کو ابھی کی قتم کا ہوتا ہے ) اور کو سے کی حلت وحرمت سے تعلق تفصیلی بحث فصل الحفا ہے نی مسئلہ الغراب از حضرت رشید احرکتگوئی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

#### باب لَحْم الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَعِيرٍ حَدَّلَنَا سَلَيْمَانُ بَنُ كَعِيرٍ حَدَّلَنَا سَلَيْمَانُ بَنُ كَنِيرٍ عَنْ حُمَّيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ الْمُحَارِثُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ الْمُحَارِثُ عَلَى الطَّالِقِ فَصَنَعَ لِعُمُمَانَ عَلَى الطَّالِقِ فَصَنَعَ لِعُمُمَانَ عَلَى الطَّالِقِ فَصَنَعَ لِعُمُمَانَ طَعْمَانَ طَعْمَانَ عَلَى الطَّالِقِ فَصَنَعَ وَلَمُ مَنْ الْمُحَجِلِ وَالْمَعَاقِيبِ وَلَمُو بَنْ الْمُحَجِلِ وَالْمَعَاقِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَانَهُ وَهُو بَنْفُصُ الْمُحَجِلِ وَالْمَعَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَانَةُ وَهُو بَنْفُصُ الْمُحَجِلِ وَالْمَعَلِي بُنِ أَبِي طَالِهِ اللهَ عَنْ يَبِيهِ فَجَانَةُ وَهُو بَنْفُصُ الْمُحَجِلِ وَالْمَعَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُو بَنْفُصُ الْمُحَبِعُ عَنْ يَبِيهِ حَرُمٌ فَقَالَ عَلِي أَنْفُولَ اللّهِ مَنْ الْمُحَجِلُهُ وَمُو اللّهُ مَنْ كَانَ هَا هُمَا عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## باب بمحرم کے لئے شکار کے گوشت کا بیان

۵۸: جمر بین کثیر سلیمان بین کثیر حمید طویل آخل بین عبدالتد بین حارث عبدالله بین حارث عبدالله بین حارث عبدالله بین حارث عبدالله بین حارث فی رضی الله عند کے مقام طاکف میں خلیفہ شخص انہوں نے عثمان رضی الله عند کے لئے جاری اور گورخر کے محصرت کھانا علی رضی الله عند کے پاس محصور وہ محصور وہ اس وقت اپنے اونٹول کے لئے جارہ تیار کرر ہے شخصاور وہ اس حق اور جمعا از رہے تھے۔ جس وقت وہ محص پہنچاتو لوگوں نے اس کہا کہ کھانا تناول فر مالیس ۔ جعرت علی رضی الله عند نے فر مایا کہ تم ان سے کہا کہ کھانا تناول فر مالیس ۔ جعرت علی رضی الله عند نے فر مایا کہ تم وہ کھانا ان لوگوں کو کھانا وہ جو کہ حالت احرام میں نہوں ہم نے تو احرام باند ہو کہ کہ اس کی انہوں کو کہ اس ان کو گوں کو اس باند ہو رکھا ہے۔ اس وجہ سے (میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا) اور میں ان لوگوں کو اللہ کا تتم وہ بنا ہوں جو کہ (قبیلہ) الشخ کے جیں کیا تم لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ رسول کریم فارفیق کی خدمت میں ایک محض نے بات سے واقف نہیں کہ رسول کریم فارفیق کی خدمت میں ایک محض نے اور میا اور اس وقت آپ محروم میں باند سے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جواب دیا '' جی بال ''۔

کھانے سے الکارکر دیا اور بعض نے اس کا گوشت کھایا۔حضور کا ایکٹی سے ماہ قات کے وقت دریافت کیا گیا تو آپ کا ایکٹی کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جہاں تک کہ معزت جابڑی عدیث باب کا تعلق ہے تو حضیہ نے اس کے مختلف جوابات دیئے جیں (۱) معزت ابوقاد ہوگی عدیث معزت جابڑی عدیث کے مقابلہ میں سند کے اعتبار سے بہت تو کی ہے معزت جابڑی حدیث میں مطلب رادی مشکلم فیدہ اور بھی کئی جوابات نقل کئے گئے ہیں۔

٨١ : حَدَّنَا أَبُو سَلَمَة مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ عَلْ عَلِمْتَ عَبْسَتَ أَنْ زَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُدِى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا حُرُهُمْ إِلَيْهِ عَضْدٌ صَيْدٍ فَلَمْ يَشْعَلُهُ وَقَالَ إِنَّا حُرُهُمْ فَالَ نَعَهُد.

٨٠ : حَدَّانَا قُصَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ يَعْفُوبُ يَعْفُوبُ الْمُعْلِدِ عَنْ عَمْرٍ عَنْ الْمُعَلِدِ عَنْ عَمْرٍ عَنْ الْمُعَلِدِ عَنْ عَمْرٍ عَنْ الْمُعَلِدِ عَنْ عَمْرٍ عَنْ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٨٨ : حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّفُو مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّيْمِي عَنْ أَبِى النَّفُو مَوْلَى أَبِى قَنَادَةَ الْأَنْصَارِي النَّيْمِي عَنْ أَبِى قَنَادَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِى قَنَادَةً الْخَلَفَ مَعَ حَتَى إِذَا كَانَ بَيَعْضِ طَرِيقِ مَكُةَ لَتَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ عَبْرُ مُحْمِ هُوَأَى حَتَى إِذَا كَانَ بَيْعُضِ طَرِيقِ مَكُةَ لَتَحَلَّفَ مَعَ عَلَى فَرَسِهِ قَالَ عَمْ اللهُ مُ رَمْحَهُ فَآبُوا فَاخَذَهُ لُمْ شَوْطَهُ فَآبُوا فَحَالِكُهُمْ رُمْحَهُ فَآبُوا فَاخَذَهُ لُمْ شَدَّ عَلَى الْمِعْمَارِ فَقَتَلَةً فَآكُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَابٍ الْحَمَارِ فَقَتَلَةً فَآكُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَابٍ اللّهِ عَلَى الْمَعْمَارِ فَقَتَلَةً فَآكُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَابٍ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا يَعْمَلُ أَصْحَابٍ اللّهُ مَا كُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَابٍ اللّهُ مَا كُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَامٍ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمَالِ فَقَتَلَةً فَآكُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَالُهُمْ وَمُحَدِّهِ فَاكُلُ مِنْهُ يَعْضُ أَلُوا مُنْهُ مَنْ الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى الْمَعْمَالِ اللّهُ عَلَى الْمَنْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۸۹: موی بن اساعیل صاد قیس عطا و حضرت این عباس سے روایت سے کہ انہوں نے حضرت زیدین ارقا سے فرمایا کرتم لوگ اس بات سے واقف ہوکہ حضرت رسول کریم کا گھٹا کی خدمت میں شکار کے جانو رکا ایک شانہ تخذ کے طور پرآیا۔ آپ نے وہ شانہ (کا کوشت) تکول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ ہم لوگ حالت احرام میں ایں ۔ بیان کر حضرت زید من ارقم رضی القد عنہ نے فرمایا کہ تی بال ہم کوائی بات کا علم ہے۔

۸۷ قتید بن سعید ایقوب الاسکندرانی عمروالهمطلب حضرت جابر بن عبدانندرضی الله عند سے روایت ہے کہ شن فرخش نے حضرت رسول کریم فاقط فر استے سنا کد آپ فرماتے متھے کہ خشکی کا شکار تمہارے واسطے حلال ہے جس وقت تک تک تم خود شکار نہ کیا جائے ۔ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ جس وقت دو روایات متعارض ہوں اور ان ش تعارض بایا جائے تی کہ جس وقت دو روایات متعارض ہوں الد منہ کا عمل تعارض بایا جائے ہیں کہ جس وقت دو روایات متعارض ہوں الد عنہ کا عمل تعارض بایا جائے ہیں کہ جس وقت دو روایات متعارض ہوں الد عنہ کا عمل تعارض بایا جائے ہوں ایک کہ حضرت صحابہ کرام رضی الله عنہ کا عمل کے مطابق ہے؟

۸۸: عبدالله بن مسلم ما لک الی العفر مولی عمر بن عبیدالله العیم ، نافع بولی الی آفاده انصاری ، حضرت الوقادة سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول کریم کے ساتھ تھے تو مکہ کرمہ کے راستے میں چند ساتھیوں کے ساتھ جو کہ احرام ہا ندھے ہوئے تھے ان کے ساتھی نی سے چیجے رہ گئے دو ایک مرتبہ اوران احرام با ندھے ہوئے ساتھیوں میں ہے حضرت الوقادة نے احرام میں باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے ایک گورخر و یکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوارہوے اورانہوں نے ایک گورخر و یکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوارہو کے اورانہوں نے ایک میں سے نیز ہا نگا انہوں نے گھرانکار ایک اس کے بعد انہوں نے گھرانکار کیا۔ اسکے بعد انہوں نے ایک نیز ہ لے کراس گورخر پر جملے کر و یا اوراس کو اورانہوں نے کھرانکار کیا چرانجوں نے تامی کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کا

رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَأَبَى يَغْضُهُمْ فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللّٰهِ عِنْ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِىَ طُعْمَةٌ أَظْعَمَكُمُوهَا اللّٰهُ تَعَالَى۔

يكب فِي الْجَرَادِ لِلْمُحْورِمِ

٨٥ : حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَذَّنَا حَمَّادٌ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَبُرةً
 مَيْعُونِ بْنِ جَابَانَ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَبُرةً
 عَنْ النَّبِي عَيْدًا قَالَ الْجَوَادُ مِنْ صَيْدٍ الْيَحْرِ ـ

م وشت کھانے ہے افکار کیا۔ جس دفت رسول کریم ہے ان کی ملا قات ہوئی تو انہوں نے ہر اواقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فر مایا کہ دہ ایک کھانا تھا جو کہ تم کوائند تعالیٰ نے ( نعمت کے طور پر ) کھلایا۔

# باب بحرم کے لئے نڈی مارنا کیاہے؟

۸۹: محمد بن میسی حماد میمون بن جابان حضرت ابورافع محضرت ابو ہریرہ رضی انقد تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی انقد عاید وسلم نے ارشاد فرمایا: نشیاں دریائی شکار ہیں۔

خارکھنٹ کا کہتا ہے: مرادیہ ہے کہ جس طریقہ پردریائی شکار بحالت احرام جائز ہے ) ای طریقہ پرنڈی کاشکار بھی حالت احرام میں جائز ہے۔

آنڈی کودریائی شکارے ماننداس اعتبار سے فرمایا ہے کہ نڈی مجھلی کے مشابہ ہے کہ جس طرح مجھلی بغیر و کے کھائی جاتی ہ ای طرح نڈی کوئیمی بغیر و نے کے کھانا ورست ہے چنانچے نڈی کو مارنا جائز نہیں۔ مارنے کی صورت میں صدقہ وینالازم ہوگا علامہ ابن جام فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کا بھی مسلک ہے بعض علاء حدیث ہاہ کی وجہ سے نڈی کا شکار جائز بناتے ہیں۔

٩٠ : حَلَّكُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْوة حَبِيب الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْوة قَالَ أَصْبُ صِوْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِنَا يَصُرِبُ مِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَا يَصُلِّ مِنْ صَيْدٍ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ يَصُلُّ مَنْ عَنْدُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ يَصُلُّ أَنَا وَاوْد يَقُولُ أَبُو النَّهِيمَ اللَّهُ وَمُ مَعْمِثُ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

99: مسدد عبد الوارث حبيب المعلم الى المحرم الو بريره رضى الندعند سے روايت ہے كہم لوگوں كوايك نثرى ول الله عند السين ہے كہم لوگوں كوايك نثرى ول الله (جم عمل سے ) ايك فض النب كوڑ ہے ہے نثرى مار نے لگا اور و واس وقت بحالت احرام تحالو كول نے اس خص ہے كہا كہ ( يول مل) جائز تبين ہے اسكے بعد خدمت نبوى عمل بيات بيان كی حق آب نے قرمايا ( نثرى ) وريائى شكار ہے البوداؤد نے قرمايا كہ (حديث كاراوى) ابوالم مر مضعيف ہے اور مردوروايات راوى كا وہم بين ۔

#### باب:احكام ٍ فديه

ا 9 : وہب بن بقیہ خالد الطحان خالد الحذاء ابو قلاب عبد الرحمٰن بن الی لیل ا حضرت کعب بن مجر اورضی القدعند ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلْا يَقِيَّا ان کے باس ہے صلح صد بيبيہ کے دنوں بھی گزرے آپ نے ارشاد فرمایا بلاشیہ تم کوتمہارے سرکی جو نیس تطبق کینجاتی بیں انہوں نے موض کیا جی باں بارسول الند ٹو تَقَافِیْ آئی نے ارشاد فرمایا کرتم ایٹا سر بہنے منذ ا دو چھر ذریح کرد (اور بطور فدریہ) ایک بکری کیا تھن دن کے روزے رکھنا کیا

## بكب فِي الْفِدُيكَةِ

الله : حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ يَقِيَّةَ عَنْ خَلِيدٍ الطَّخَانِ عَنْ خَالِدٍ الطَّخَانِ عَنْ خَالِدٍ الطَّخَانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَمِى قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَمِى لِلْمَ عَنْ عَبْدِ أَنْ وَسُولَ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَيْمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْئِةِ فَقَالَ قَدْ آذَاكَ طَوْلُ ثُمَّ طَوْلًا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

چیمسا کین کومجور کے تین صاح وے دینا۔

الْكَاثَةُ آصُعٍ مِنْ تِنْمُ عِلَى بِسَيَّةٍ مَسَاكِينَ.

#### جومارنے کا فدید:

97 : حَدَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادُ عَنْ دَاوُدُ عَنْ الشَّعْيِي عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي كَنْجُرَةَ أَنَّ رَسُولُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ وَقِيدُ قَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ قَائْسُكُ نَسِيحُةً وَإِنْ شِئْتَ قَائْسُكُ نَسِيحُةً وَإِنْ شِئْتَ فَائْسُكُ نَسِيحُةً وَإِنْ شِئْتَ فَائْسُكُ نَسِيحُةً اللّهِ وَإِنْ شِئْتَ فَعِيمٌ فَلَاقَةَ أَنَامٍ وَإِنْ شِئْتَ عَلَى اللّهِ فَاللّهِ وَإِنْ شِئْتَ فَعُمْ فَلَاقَةَ آصَع مِنْ تَمْ لِيحَةٍ مَسَاكِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ عَ وَحَدَّلَنَا اللهُ اللّهُ عَلَى حَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ عَ وَحَدَّلَنَا اللهُ اللهُ عَلَى حَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ عَ وَحَدَّلَنَا اللهُ اللّهُ عَلَى حَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَقَالِ عَلَى عَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَقَالِ عَلَى عَدَّلَمَ اللّهِ عَلَى عَدَّلَنَا عَنْ اللّهُ عَلَى عَدَّلَمَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى

٩٣ : حَدُّلُنَا فُتَبَّةً بْنُ سَعِيدٍ حَدُّلُنَا اللَّيْثُ عَنَّ

نَافِعِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ أَخُرَاهُ عَنْ كُمْبِ

بُنِ عُجُرَةً وَكَانَ قَدُ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَذًى

صلی الندعلیہ وسلم نے ان سے ارشاد فربایا کدا گرتم میا ہوتو ایک قربانی کرہ اگر جا ہوتو تین روز ہے رکھ لو اور اگر جا ہوتو چید مساکین کو مجور کے تین صاع محلاؤ۔ ۱۹۳۰: این ثنیٰ عبد الو باب (دوسری سند) تصریب کی تیزید بن زریج ا این ثنیٰ داؤ د عام موضورے کعب بن مجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

٩٢٠ موي بن اساعيل حياد واؤد فتعمى عبد الرحن بن الي ليلي حضرت

کعب بن مجرہ رضی القد تعالی عند ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم

ہے کہ حضرت رسول کریم صلی النہ عابیہ وسلم مسلم عدید ہیں ان کے
پاس ہے گز رے اس کے بعد میہ ہی واقعہ میان کیا آپ نے وریافت
فرمایا کیا تہمارے پاس قربانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی نہیں۔
آپ نے ارشاو فرمایا یا تم تمن دن تک روز و رکھ لو یا چیدمسا کین کو
مجور کے تمن صاح صدقہ کر دو اور ہر دو مساکین کو ایک صاح
(صدقہ کرنا)۔
بعوری میں میں اللہ الم فوائی میں اللہ عرفی کرنے ہیں ہے۔

۹۴ بختید بن سعیدالیت ' نافع ایک افساری مخص معفرت کعب بن مجر ه رضی الله عند سے روایت ہے کہ ان کے سر میں جو کس ہوگئ تغیس تو انہوں نے اپنا سرمنڈ ا دیا۔ معفرت رسول کریم مکافیز کے ان کو ایک گائے کی

فَحَلَقَ فَأَمَرُهُ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّانُ يُهُدِي هَذَيًّا بَقَرَةً ـ

٩٢ : خَلَقًا مُسَدَّدُ خَلَقًا يَخْنَى عَنْ خَجَّاج الصَّوَّافِ حَلَّنْنِى يَعْنَى بْنُ أَبِّى كَيْبِرِ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمُوو الْآتُصَادِيَّ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ قَالَ عِكْوِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ

١٥ :حَدَّكَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ حَلَّقِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْلِحَقَ حَلَّلَنِي أَمَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالَح عَنْ الْحَكْمِ بْنِ عُنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِّ أَبِي لِيْلَى عَنَّ كَفَّبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَصَانِنِي هَوَامٌ فِي رَأْسِي وَأَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَنْ عَامَ الْحُلَيْئِيَةِ حَتَّى تَخَوَّفُتُ عَلَى بَصَرى فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى فِيَّ فَمَنَّ كَانَ مِنْكُمُّ مَرِيضًا أَوُ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ الْآيَةَ فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِى الْحَلِقُ رَأْسَكَ وَصُمْ لَلَالَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زِيبِ أَوْ أَنْسُكُ شَاةٌ فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكُتُ.

بكب اللاحصار

عَبَّاسٍ وَأَمَّا هُوَيُرَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالًا صَدَقَ.

خُنْلِ النَّهِ النِّيِ : اس باب میں احصار کے متعلق بیان کیا گیا ہے حنفیہ کے نز ویک دشمن رکاوٹ بیدا کرے یا کوئی خاری (دائم المرض) ہوجائے كدج ياممرہ نه كريتكي ايسا محض محصر كهلاتا ہے اس كواجازت ہے كد ہدى وَج كرنے سے بعداحرام كھول سكتا ہے جب کہ اہام شاقعی امام مالک امام احمد چینین کے فزویک وغمن سے خطرہ کے علاوہ بھی نج سے رک جانا احسارتیس کہلاتا۔ ایسے

آ دی کواس عذر کے ٹل جانے کا انظار کرٹا ہاہے۔

اگر جج کے دوران معذور ہوجائے؟

۔ حضرت امام ابوطنیقدرجمہ: الندعلیہ فرما ہے ہیں کہ دوران جج جس محض کی بٹری دغیرہ ٹوٹ مٹنی اور جج ادا کرتے ہے وہ معندور ہو حمیا تو و مجتمل احرام کھول کروطن چلا آئے رحصرت امام شافعی امام ما لک امام احدر حمیۃ انڈیکیہم فرماتے ہیں کہ وشمن سے خطرہ کے علاوہ میں جے سے رک جانا لیتن احصار نہیں ہوتا اورا پسے مخص کواس عذر کے دور ہوجانے کا انتظار کرنا جا ہے آگر ج کرنے کے موقعہ

قربانی کرنے کا تھم فرمایا۔

90 : محمد بن منصور ليعقوب ان كوالدابن ايخل ابان بن صالح الحكم بن عتيبه ٔ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ٔ مصرت کعب بن مجر ورضی القد تعالی عند ہے مردی ہے کہ میرے سریس جوئیں ہوئی تھیں اور میں حدیدیا کی سلے کے دنون میں حضرت رسول کر بم صلی الله عابد وسلم کے ہمرا وتھا۔ یہاں تک کہ مجھ کو (جو دُس کے کاشنے اور ضعف و ماغے ہو جانے کی وجہ ہے ) آتھوں کی روشن ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ:﴿ فَعَمَنُ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطًا ﴾ نازل فرما وي حضرت رسول كريم صلى القدعايه وكلم نے مجھ کوظلب کیا اور ارشاد فر مایاتم سرمنڈ الو اور تین روز ہ (بطور فدید کے ) رکھانو یا جیے مساکین کو (عرب کا ایک پیانہ ) فرق کے حساب ہے کھاٹا کھلادو یائیک بکری ذرج کروو چھریس نے اپناسرمنڈ اویا چھریس نے قرمانی کی۔

باب: حج ادا کرنے ہے دک جانے کے احکام

٩٤: مسددا يجيٰ ، حجاج صواف يجيٰ بن الي كثيرُ حضرت مكرمه سے روايت ے کہیں نے جاج بن عمروانساری سے سنا کہ حضرت رسول کر میم تلاقظم نے ارشاد فر مایا کہ جس کی ہٹری ٹوٹ جائے یا نشکر ابوجائے وہ حلال ہو گیا مجروه آئنده سال حج ادا کرے مکرمہ نے بیان کیا کہ بیں نے حضرت ابن عباس وابو ہر برہ رضی الله عنهم ہے دریافت کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ انہوں نے ہالکل بچے ( اور درست )ارشاد فر مایا۔ مل ممیا توج کرے نہیں تو احرام کھول کروا ہیں آ جائے اور اُسکلے سال پھر جج کرے۔اس مسئلہ کی تفعیل کتب فقہ میں مذکور ہے اور

بذل المجهو وج ما بين تفعيل عن ذكورب\_

٤٤ : حَذَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعُسُقَلَاتِيُّ وَسُلَمَةً قَالًا حَلَكُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَلِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنُ الْحَجَّاجَ بُنِ عَمْرِوْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَكْسِرُ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَلَاكُرَ مَعْنَاهُ \_ ٩٨. حَلَّكُنَا النَّفَوْلِلَيُّ حَلَّكَا مُحَمَّدُ مِنْ سُلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلَحٰنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا خَاضِرٍ الْجِمْيَرِيُّ بُحَدِّكٌ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِى رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيِ فَلَمَّا انْتَهَٰكَ إِلَى أَهُل الشَّامِ مَنْعُونَا أَنْ نَدُّخُلِّ الْحَرِّمَ قَنْحَوْثُ الْهَدِّيُّ مَكَالِي ثُمَّ أَخْلَلُتُ لُمَّ رَجَعُتُ فَلَمَّا كَانَ مِنُ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِلْأَقْضِى عُمْرَتِى فَأَتَيْتُ ا ابْنَ عَبَّاسَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱبْدِلُ الْهَلْتَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنْ يُبَيِّلُوا الْهَلُـٰىَ الَّذِي نَحَرُّوا عَامَ الْحُدَيْتِيَّةِ فِي عُمْرَةِ الْفَصَاءِ.

بَابِ دُخُولٍ مُكَّلَّةً إ

٩٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُّ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْهِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُورًى حَتَّى يُصُبِحُ وَيَغْنَسِلَ ثُمَّ يَدُخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذُكُرُ عَنُّ النِّي ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ ـ

١٠٠ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا مَعِنْ عَنْ مَالِكِ حِ و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

٩٤ : محمد بن متوكل عسقله في عبد الرزاق معمرا يجيّي بن ابي كثير ' عكر مه' عبدالله بن رافع مجاج بن عمرو کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جس مخف کی ( دوران ج کہ بٹری ٹوٹ منٹی یا و ولٹکڑ ا ہو گیا یا بھار ہو گیا اور ای طریق ہے بیان

۹۸ بغیلی محمد بن سلمهٔ محمد بن ایخل عمره بن میمون ابوحاضر تمیری حضرت ابوممون بن مهران سے روایت ہے کہ جس سال مک مکرمہ بیل حضرت عبد الله بن زبير رضى الله عنها كا الل شام في محاصره كيا تفايس اس سال عمره كرف ك لي تكا افدير عامراه كي افراد قوم من سيدي رواند ک تقی جب ہم مکہ محرمہ کے زیک پہنچ تو اہل شام نے ہم کورم میں داخل ہونے سے مع کیا۔ میں نے اس جگدائی مدی تحرکی اور احرام کھول و یا اور والیں آئمیا۔ جب اگل سال ہو گیا تو میں پھرا بنا عمر ہ قضا کرنے کے لئے فكالؤيس حفرت ابن عباس رضى الندعتهماكي خدمت مي حاضر بهوا اوران ہے دریافت کیا انہوں نے فر مایا کہ ہدی بھی تبدیل کر دو گیونک حضرت رسول كريم تَوَاقِينًا في حضرات محاب كرام رضى التعنيم كوتكم فريايا تها كه عمر وكو قضا میں تبدیل کر دوائل ہری کے عوض کہ جوانہوں نے حدید ہیں تربان کی تھی۔

#### یاب: مکه میں داخلہ

٩٩ محد بن عبيد محادين زيد ايوب حضرت تافع مروى بي كرحضرت عبدانندبن عمررضي الندعنها جس ونت مكه كرمه مين تشريف لاستے تورات كو ( كد كرمد كرز ديك واقع مقام ) طوى ين قيام كرتے جب مح بوجاتي توجنسل كرتے اس كے بعد مكر كررين ون كے وقت تشريف لے جاتے اور فرمات كدحفرت في كريم فأفظم في العطرح كيا-

۰۰:عبدالله بن جعفرالبرکی معن ما لک (دوسری سند ) مسددٔ این منبل ٔ یجی (تیسری سند )عثان بن ابی شیه ٔ ابواسامهٔ عبیداللهٔ نافع مصرت عبد القدین مررضی القد تعالیٰ عنبها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم حلی القد علیہ وسلم مکہ تحرمہ میں بلندی کی طرف سے تشریف لاتے اور شیب کی طرف سے واپس تشریف لے جاتے۔

۱۰۱ عثمان بن انی شیبهٔ ابواسامهٔ عبید انتهٔ تا فع احضرت عبدالله بن همرضی اللهٔ عثم ان می رضی اللهٔ عثم ان می رضی اللهٔ عند الله علی اللهٔ علی اللهٔ عند اللهٔ عند اللهٔ عند می واقع ) شجره کی طرف سے بدید منوره سے با پرتشریف الاتے اور آپ مدید منوره میں (مدید سے چھمیل کے فاصلہ پرواقع مقدم) معرس کی طرف سے داخل ہوتے۔

۱۰۱۰ ) رون بن عبدالقذ الواسامة بشام بن عرودا عرودا مطرت عائشه صد يقدرض القدعنها سے روايت بر كر مطرت رسول كريم سلى القدعاية وسلم مكه كرمه كل فتح كے ون (مقام) كدا ، كي طرف سے بلندى كى جانب سے داخل ہوئے اور آپ سلى القدعاية وسم عمره ميں كدى كى جانب سے داخل ہوئے ) اور عرود ونول طرف سے داخل ہوئے كيكن وكثر بدى سے داخل ہوئے كيونكه بيد حصد عرده كے مكان سے فرد كي تھا۔

باب: بیت الله شریف کو جب دیکھے تو ہاتھوں کو اُٹھائے ۱۰۲۰ بیکی بن معین محد بن جعفر شعبہ ابوقزیدا حضرت الب جریک ہے سروی ہے کہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنبیا ہے در پافٹ کیا گیا کہ جو شخص وَايْنُ حَنْتُلِ عَنْ يَخْتَى حِ وَ حَدَّلَنَا عُنْمَانُ بُنْ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِعِهًا عَنْ عُيْنُهِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ بِشَّ كَانَ يَدْخُلُ مَكْمَةً مِنُ الشِّيْقِ الْمُلْيَا قَالَا عَنْ يَخْتَى إِنَّ النَّبِيِّ الْجَيْ كَانَ يَدُخُلُ مَكَّةً مِنْ كَذَاءً مِنْ تَنِيَّةِ الْمُطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنْ الشَّيْقِةِ الشَّفْلَى زَادَ الْبَرْمَكِئُ يَعْنِى ثَيْبَقَىٰ مَكَةً مِنْ الشَّيْقِةِ

الله خَدَّتَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْئَةَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَى شَيْئَةَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُينِدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مُ مِنْ طَرِيقِ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّعَرَس.

101 : حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ دَحَلَ وَسُولُ اللَّهِ هِي عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاةً مِنْ أَعْلَى مَكَّةً وَدَخَلَ فِي الْفَمْرَةِ مِنْ كُدًى قَالَ وَكَانَ عُرُوةً يَدُخُلُ مِنْهُمَا جَمِعًا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدُخُلُ مِنُ مِنْهُمَا جَمِعًا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدُخُلُ مِنُ كُدًى وَكَانَ أَفْرَتَهُمَا إِلَى مَنْولِهِ.

١٠٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْوَهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً غَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً دُخَلَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوَجَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْجَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْجَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْجَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْجَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْمَ إِنْ الْمُعْلَى وَحَلَ مِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْمَ إِنْ الْمُعْلِقَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَعْلَاهًا وَخَوْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَاهًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْمَالَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَقُوالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُوالِوْلَالِلْعِلَالِهُ وَ

بَكِ فِي رَفِّعِ الْهَدَيُنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ١٠٠٠ : حَدَّثَنَا يَمْنِي بُنُ مُعِنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ جَعْفَمٍ حَدَّتَهُمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزْعَةً ی بیت القدشریف کو دیکھے تو کیا وہ ہاتھوں کو اُٹھائے؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے تو کسی فخص کو یہود کے علاوہ بیٹمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہم اوگوں نے معترت رہول کریم خاتیج کے ہمراہ جج کیا تو آپ نے (بیت الایش نے کہ کہتا تھے) اتھا، کانہیں نیٹرا

يُحَدِّثُ عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمُكِيِّيَ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَئْتَ يَرُفَعُ يَتَنَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًّا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْبَهُودَ وَقَادُ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِيْنَ فَلَمْ يَكُنُ يَفُعَلُهُ.

حَجَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي فَلَمْ يَكُنُ يَعُقَلُهُ ﴿ النَّهُ رَفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا خَلْاَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَلَمْ يَكُورُوهَا كُرنا متعدوروا يات سے ثابت ہالبۃ اس میں اختلاف ہے کہ بید عارفع یوین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع یوین کے امام شافع نے فرمایا کہ میں تو اس کو کرووٹیس مجھتا۔ حضیہ کے اس مسئلہ میں ووقول ہیں امام طحاوی نے ترک رفع (ہاتھ ندا تھانے ) کوئر نچ دی اور معزت جاہڑگی صدیث باب سے استعمال کیا ہے اس کوفتہا ، حضیہ کا مسلک قراد دیا ہے۔

حضرت امام الوصیفه رحمة القدطید کنزویک بیت القدشریف کود کی کم باتھوں کو اُٹھانا کروہ ہے کی مسلک حضرات صاحبین کا محکی ہے تو کلام الطحاوی فی شرح معانی الآثار صریح انه یکرہ الرفع عند ابی حنیفة وابی یوسف و محمد ابدل السحهود ص ۱۳۸ کی تحضرت امام شاقی کے تزویک میٹل کروٹیس ہے نقال الشافعی بعد ما اور د حدیث ابن حریج لیس فی رفع البدین عند رویة البیت شیء فلا اکر هذر ابذل السحهود ص ۱۳۸ ج ۱۲

اخَذَّنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَا سَلَامُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَا سَلَامُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ حَلَّتَنَا قَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحِ الْآنصارِي عَنْ آبِي مُرَيْرَةً أَنَّ النَّيْ بُنِ رَبَاحِ الْآنِيْتِ وَصَلَّى النَّيْ لَكُونَتِ وَصَلَّى الْمُقَادِينُ مَلَّى الْمُقَادِينُ مَا أُولُنِتٍ وَصَلَّى الْمُقَدِّينَ مَا أُولُونَ الْمُقَادِينَ مَا أُولُونَ الْمُقَدِّينَ وَصَلَّى الْمُقَدِّينَ مَا أُولُونَ الْمُقَدِّينَ وَصَلَّى الْمُقَدِينَ وَالْمُقَدِينَ وَالْمَقَادِينَ مَا أُولُونَ الْمُقَدِّينَ وَاللَّهِ الْمُقَدِّينَ وَالْمَقَادِينَ وَالْمُقَدِينَ وَالْمَقَادِينَ وَالْمَقَادِينَ وَالْمَقَادِينَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَالْمُقَدِينَ وَالْمُقَدِينَ وَاللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَالْمَقَادِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَاللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَالْمُقَادِينَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُقَدِينَ وَالْمُقَادِينَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّينَ وَالْمُ الْمُقَدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُقَدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَكُعَيِّنِ حَلَّقَ الْمَقَامِ يَعْيَى يَوْمَ الْفَتْحِ.

١٠١ : حَلَّقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْهُلِ حَلَقَا بَهُوْ بْنُ أَسَدٍ وَهَاشِمْ يَعْيَى ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّقَنَا شَهُو بُنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ نَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ شَيْعَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ نَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِينَ فَلَا حَدَّقَنَا بَنِ رَبّاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ بِحِثْنَا إِلَى اللّهِ بِحِثْنَا إِلَى اللّهِ بِحِثْنَا إِلَى اللّهِ بَعْمَ أَنِي اللّهِ عَنْ أَبَى اللّهِ عَنْ أَبَى اللّهِ عَنْ أَبَى اللّهِ عَنْ أَنِي اللّهِ عَنْ أَنْ يَذْكُرَهُ اللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَعْ وَيَعْ وَيَعْ عَلَى مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَعْ وَيَعْ وَيَعْ فَلَا فَالِهُ وَالْمَالُونُ وَالْأَنْ فَالِهُ فَالِ هَالِهُ فَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَعْ وَيَعْ وَيَعْ فَالَ هَائِمَ وَالْمُ فَالِمَ هَا فَيْهُ وَقَعْ إِنَا فَاللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُوهُ وَقَالَ وَالْمُ اللّهُ مَا شَاءً أَنْ يَذْكُونُهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَقَعْ إِنْهَا شَاءً أَنْ يُدْعُونُ اللّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَعْ إِنْهَا شَاءً أَنْ يَدُعُونَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۰۱: این تعنبل بنرین اسد باشم این قاسم سلیمان بن مغیره قابت معنرت عبدالله بن مغیره قابت معنرت عبدالله بن رباح معنرت ابو بریره رضی الله عند مروی ہے کہ حضرت رسول کریم نافق آن کم کرمہ بین آشریف لائے قو آپ پیلے جمراسود کے رب تشریف کے اور آپ نے اس کو بوسرویا پھر آپ نے بیت الله شریف کا طواف فرمایا پھر آپ کو وصفا پرتشریف لائے اور اس کے اور پر فران کے اور آپ نے رفان کر مان کے اور آپ نے رفان کہ الله تشریف کا اور آپ نے رفان الله تعالی کا ذکر کرنے کہ اور اس سے وَعالی کا ذکر کرنے کے اور اس سے وَعالی کی تعریف بیان فرمائی اور جودل جا باوہ وو عالی کی اور الله تعالی کی تعریف بیان فرمائی اور جودل جا باوہ وو عالی گی۔

#### كعبدكود كمي كردُعا ما نكنا.

ندگورہ عدیث میں دونوں ہاتھ اُٹھانے سے مراد خانہ کعبہ کو دکھ کرؤ عا مانگنا ہے اور جس دفت آپ بیت القدشر ایف تشریف لا ہے تو آپ نے پہلے سامت مرتبہ بیت القدشر بیف کا طواف کیا اور مقام ابرائیم کے پیچھے آپ نے دور کعت اوا کیں اور آپ کے مبادک ہاتھ میں اس دفت ایک کمان تھی جس کو آپ بیت القدشر بیف میں نصب کردہ بتوں کی آٹھوں میں مار رہے تھے اور آ بت کریمہ نو قُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا الاسراء: ١٨١ تلاوت فرماتے جاتے تھے۔

(بذل الجودس:۱۳۹۱ج۳)

واضح رہے کہ فرکورہ روایت میں لفظ الآنصاب اور بعض شنول میں لفظ الآنصاد منقول ہے سحاب بذل فرماتے ہیں کہ میرے زویک اس جگری لفظ الآنصاب ہے لین اس وقت رسول کر میں گھڑی میں انتظام پر تھے اور انصاب بت آپ کے قدموں کے پنجے تھے اور اگر اس جگر لفظ الآنصار مراولیا جائے جیسا کہ پاکتان کے بعض شنوں کے ماشیہ پر ہے قواس سے مراویہ ہوگا کہ انتصار حضرات وادی میں جمع ہو گئے تھے جو کہ وادی کے صفا کے بنچے تھا دونوں طرح درست ہے۔ قلت و عندی معناہ الانصاب ھی الاصنام التی کانت علی الصفا حصلها رسول الله حسی الله علیه و سسم ناحته و صعد فوقها لتذنیسها النج درنال ص ۱۳۸ ج می واصاعتی نسخة الانصار بالزاء فسعناہ ظاهرا فہو انه صلی الله علیه و سسم علا علی الصفا والانصار اجتمعوا تحته و سسم علا علی الصفا

#### بكب فِي تَقْبِيلِ الْعَجَرِ

ا - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيمٍ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَلِيمٍ الْخَرَنَا سُفْيَانُ عَلِيسٍ بْنِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمْوَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ إِنِي الْحَجَرِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَلَهُ وَقَالَ عَنْ أَعْلَمُ وَلَا تَصُرُ وَلَوْلَا إِنِّي فَيْعَلِكُ مَا قَبَلْتُكَ مَا قَبْلُكَ مَا قَبْلِكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكَ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلِكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِلْكُولُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللّهِ فَقِلْكُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا عَلَيْكُ مَا لَكُولُكُمْ لَلْكُولُ مَا لَلْكُولُ مَا لَعْلَالُكُمْ مَا قَبْلُكُ مَا لِللّهِ عَلَيْكُ مَا لِلْكُلْكُمْ لَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعُلْكُ مِنْ الْعَلْمُ لَلْكُولُ مَا قَبْلُكُ مَا لَعْلِكُمْ مَا قَبْلُكُمْ مَا عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ مِنْ الْعَلْمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا لَعْلَالِكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُولُكُمْ لَلْكُولُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ الْعَلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ لَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَالَهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُ لَلْكُولُكُمْ لَلْكُولُكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُولُكُمْ لِلْكُلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْلْلِلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُلْلِكُمْ لَلْلِلْكُمْ لَلْلْل

#### بكب استِلَام الْاَرُكَانِ

ا حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّقَنَا لَبُنِ عَمْرَ
 الله عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 قال لَمْ أَزْ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَمُسَمُّ مِنْ الْبَيْتِ
 إلَّا الرُّكْنَيْنِ الْبَمَانِيَيْنِ.

إَحَدُّقَنَا مَخْلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ
 أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ النِي

#### باب:حجراسودکوبوسه دینے کابیان

ے ابتحد بن کیٹر سفیان اعمش ابرائیم عالمی بن ربید حضرت عررضی اللہ تعالی عدیم است مرضی اللہ تعالی عدیم است من اللہ تعالی عدیم اللہ تعالی عدیم اللہ تعالی عدیم اللہ تعالی عدیم اللہ تعالی تع

#### باب:اركان كوجيهونا

۱۰۸: ایوالولید طیالی لیٹ بن شہاب ٔ سالم ٔ حضرت ابن عمر رضی القہ عممانت روایت ہے کہ میں نے مصرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن بیانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی چقر کو پاتھ لگاتے ہوئے نہیں ویکھا۔

۱۰۹ بخلدین خالد عبدالرزاق معمرا زهری سالم حضرت عبدالندین عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بیان فرمال بی کے علیم کا ایک حصہ بیت القد شریف بھی شام ہے انہوں نے کہا گدامتد کی قتم مید حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے حضرت رسول اکرم

صلی الله علیه وسلم سے سنا ہوگا اور عمل ای وجہ ہے سمجھتا ہوں کہ حضرت

ر سول کر یم مُثَاثِّنَةِ بنے رکن شامی ٔ رکن عراقی کے استلام کونبیں چھوڑا 'اگروہ

ائی جگذمیں ہیں ای وجہ سے تمام لوگ علیم کے بیچیے سے طواف كرتے

١٠٠: مسددُ تحييُ "عبد العزيرَ بن الي روادُ نافع "حضرت عبد الله بن عمر رضي

الله تعالى عنبه يسيمرو كاب كه حعرت رسول كريم صلى القدعليدو ملم حجراسود

اورركن يمانى كوبرطواف يلى حجوت يتعاور حفرت عبداللد بن عمرضى

الذتعائى عنمانجى اكاطريق يركرت تتحد

عُمَرَ أَنَّهُ أُخْيِرَ بِقُولِ عَائِشَةً إِنَّ الْعِجْرَ بَغْضُهُ مِنْ الْبَيْتِ لَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللّهِ إِنِّى لَاَظُنُ عَائِشَةً إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ إِنِّى لَاَظُنُّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ لَلْمَا لَمْ يَتُولُكُ اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسًا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْمِجْرِ إِلَّا لِلَاَلِكَ.

ال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَكُونَى عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ إَنِ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ لَا يَدْعُ أَنْ يَسْتَئِلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ قَالَ رَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَفْعَلُدُ.

بيت الله كے جاراركان:

ند کورہ بالاحدیث میں رکن بمانی اور جمراسود کوچھونے کا تذکرہ ہے واضح رہے کہ بیت القدشریف کے جارار کان میں : (۱) جمر اسود (۳) رکن عراقی (۳) رکن بمانی (۴) رکن شامی \_

# بكب الطُّوافِ الْوَاحِبِ

الله : حَدَّقَنَا أَخْصَدُ بُنُ صَالِح حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُينِهِ اللّهِ يُغِينَى ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنيَةً عَنْ ابْنِ عَبْسَةً عَنْ ابْنِ عَبْسَةً عَنْ ابْنِ عَبْسَةً عَمْ ابْنَ عَبْسِ اللّهِ بَنِ عُنيَةً عَنْ ابْنِ عَبْسَةً عَمْ اللّهِ بَنِ عُنيَةً عَنْ ابْنِ اللّهِ عَلَى يَعِيرِ يَسْقَلِمُ الرَّكُنَ بِعِحْجَنِ اللّهِ عَلَى يَعِيرِ يَسْقَلِمُ الرَّكُنَ بِعِحْجَنِ عَلَى يَعِيرٍ يَسْقَلِمُ الرَّكُنَ بِعِحْجَنِ عَلَى يَعِيرٍ يَسْقَلِمُ الرَّكُنَ إِنْ عَلَى حَدَّلَنَا ابْنُ إِنْ عَلَى حَدَّلَنَا ابْنُ إِنْ عَلَى حَدَّلَنَا ابْنُ إِنْ عَلَى عَلَى حَدَّلَنَى اللهِ عَلَى يَعِيرٍ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## باب: واجنب طواف

الاالحمد بن صالح ابن وہب ہونس ابن شہاب عبیدالقد بن عبدالقد بن عقبہ اللہ بن عبدالقد بن عقبہ احضرت ابن عقبہ احضرت ابن عباس حضرت ابن عباس مصل اللہ علیہ میں ایک اُونٹ پر سے ایک میڑ تھے سر کے لکڑی سے جمراسود کو استلام کیا۔

۱۱۲ مصرف بن عمر والیا می این ایخق محمد بن معفر بن زبیر عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ابی این ایخق محمد بن معفر بن زبیر عبید الله بن الله بن ابی و مسل الله بن ابی این این این این الله به کریس می این این الله به این این این وقت مجر بوانو آپ سے ایک اور آپ اس وقت مجر الله و ایک میزی سے مس (میمو) کر رہے ہے کہ جولکزی اب سے دست مبارک میں تھی اور میں آپ صلی الله علیہ دسم کو دیکھ دی میں الله علیہ دسم کو دیکھ دی میں

الله خدَّنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ مَعْرُوفِ الْمَكِنَى حَدَّنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ الطَّفَوْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِى فَيْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ الطَّفَوْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِى فَيْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَيهِ يَسْتَنِعُمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ عَلَى رَاحِلَيهِ يَسْتَنِعُمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ عَلَى رَاحِلَيهِ يَسْتَنِعُمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ الصَّفَى وَاحِلَيهِ يَشْتَلُمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ الصَّفَى وَاحِلَيهِ اللهِ يَعْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنَا يَحْبَى اللهِ يَقُولُ طَافَ النَّهِي فَيْ فَى اللهِ يَعْولُ طَافَ النَّهِي فِي فِى عَنْ ابْنِ جُولِيمٍ أَنَّهُ مَنْهِ اللهِ يَقُولُ طَافَ النَّهِي فِي فِى عَلَى رَاحِلَيهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَى وَالْمَلُوهُ فَى النَّاسُ وَلِينَهُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَى وَالْمَلُوهُ وَيَعْلَى النَّاسُ وَلِينَهُ مِنْ وَلِينَالُوهُ وَالْمَلُوهُ وَلِيرَاهُ النَّاسُ وَلِينَهُ مِنْ وَلِينَالُوهُ وَالْمَلُوهُ وَيَوْلَلُكُمْ وَالْمَلُوهُ وَيَالُكُمْ وَالْمَدُونَ لِيرَاهُ النَّاسُ وَلِينَهُ مِنْ وَلِينَالُوهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَلِيلَاكُمُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَلَيْلُ النَّاسُ عَشُوهُ وَلِي النَّاسُ وَلِينَالُهُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اَ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا عَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا عَوْمَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ قَدِمَ مَكَةً وَهُوَ يَشْتَكِى قَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا أَنَى عَلَى الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَعَ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَنَى عَلَى مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَى رَكْعَنَيْنِ ـ

الله حَدَّثَنَا الْقَعْنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُوْوَةَ بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ خُوْوَةَ بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ خُوْوَةَ بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ خُوْوَةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَنُ إِلَى مَسْلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَنُ إِلَى وَرُوحِ النَّيْنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَنْهَا قَالَتُ شَكُونُ إِلَى وَرُسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ شَكُونُ إِلَى وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً قَالَتُ فَطَفْتُ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً قَالَتُ فَطَفْتُ وَرَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ جِينِيلٍ بُصَلِيلٍ بَصَلَولِ اللهِ حَسْبِ الْمُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .

سه ۱۱۱ احمد بن طنبل کیلی این جرائی ابو زبیر حضرت جابرین عبد ابتد رضی الاند عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کر یم افریخ آنے ججہ انودائ میں بہت التد شریف کا اسپنے اُونٹ پر طواف کیا اور آپ نے صفی اور مروہ کے درمیان سعی کی تا کہ لوگ آپ کود کھے لیس اور وہ (آپ کے عمل مبارک ہے ) آگا و ہو جا کمی اور آپ سے وریافت کریں کیونک آئخضرت کو لوگوں نے گھیرلیا تھا۔

# (\$\tag{10})

# باب: طواف كي حالت مين اضطباع كرنا

اا بھم بن کیڑا بن جرت ابن لیلی حضرت یعلی ہے روایت ہے کہ حضرت دولیت ہے کہ حضرت رسول کر میں اضطباع کر کے طواف ادافر مایا۔

110 الوسلم موی محمد عبدالله بن عثمان بن تعمیم سعید بن جیم محصرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَّا اللهٔ اور صحابہ کرام رضی الله عنهم نے (مقام) ہم اند ہے محمد و کا احرام با تدھاتو (سب حضرات نے) طواف (بیت الله) میں رس (مویڈ موں کو بلاتے ہوئے جندی جلدی جلنا) کیا اور انہوں نے اپنی بغلوں کے نیچے ہے جا وروں کو فال مجرجا دروں کو با کمی کندھوں پر وال دیا (لیعنی اضطباع کیا)۔

#### باب:رُئل کے احکام

١١١٩: ابوسلمه موسى بن اساعيل حماد الوعاصم الغتوى الى الطفيل مصمروي ے کدائن عباس رضی الشعنها سے عمل نے عرض کیا کدآپ سے دفقاء ب سمان کرتے ہیں کہ جب بہت اللہ شریف کا رسول کریم مُثَاثِقِ اُنے کعب کا طواف کیا تورال کیا اور بررل مسنون برانبول نے کہا کد (تم نے) کی تو آس میں کیج بولا ہے اور کی شاہ بیانی سے کام لیا ہے میں نے عرض کیا كر (اس ميس ) حموت كياب اور تج كياب؟ ابن عباس رضي الله عنهائ فرمایا کدانہوں نے اس قدرتو کی کہا ہے کدرسول کر م من فی اُ کے راس کیا ے اور میچھوٹ بولا ہے کدرال کرنامستون ہے۔ اصل واقعد میہ ہے کہ قريش في ملح حديديك موقعه يريه كها قعا كرتم الوك محد (مُؤَلِّيُهُمُ) اوران کے ساتھیوں کو (ای طرح) جھوڑ دویالوگ (خود ہی اپنی موت) مر جائیں کے ) جب (قریش کی ) آپ سے اس پرمصالحت ہوگئی کہ آپ استده سال تشریف لا نمی اور حج کریں ادر مکے تحرمہ میں تین روز مخبریں تو آب بھی تشریف لے منے اور مشر نمین مکہ بھی ''قعیقعان' (پہاڑ) ک جانب سے آئے تو ہی کریم ملائی کم نے محابہ کرام رضی المدعنیم سے ارشاد فر ما یاتم لوگ تین چکر بیس رال کروادر بیدسنون نبیس ب بیس نے کہا کہ تمبارے حفرات سے بچھتے ہیں کہ ہی کریم کالٹیکائے اُونٹ برصفا اور پووہ

## باب الدضطِباع فِي الطُّوافِ

الم خَدَّلُنَا مُحَمَّدُ إِنْ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ طَاكَ النَّبِي فَضَّ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.
الله اخْدَثَنَا أَبُو سَلَمَةً مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُعْبِم عَنْ سَعِيدِ

بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبَٰنِ عَنَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ اعْتَصَرُوا مِنْ الْمَعِمْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَخْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ فَلْهُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُشْرَى.

#### يَابِ فِي الرَّمَلِ

 اَبُو سَلَمَةُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ
 اَبُو سَلَمَةُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْعَنَوِئُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ فَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا فَمْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرُيْتُ قَالَتْ زَمَنَ الْمُحَدَيْمِيَةِ ذَعُوا مُعَمَّلًا وَأَصْعَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ قَلَمًا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِينُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّمَةَ فَلَالَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشُرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا ِ بِالْبَيْتِ فَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزُعُمُ قَوْمُكَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُمْرُوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قُلْهُ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يَدُفَعُونَ عَنُ رَسُولِ اللهِ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي مُنْ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ لَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ

کے درمیان سی کی اور بیگل مسئون ہے انہوں نے کہا کہ (اس میں)
کو خلاف واقعہ ہے اور پچھ کی ہے جی نے کہا کہ کئے کیا ہے اور چھوٹ کہا
ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول کر پم انگائی نے (کوو) صفا اور مروہ
کے درمیان اُونٹ پر (بیٹھ کر) سی کی میتو کئے ہے لیکن میخلاف واقعہ ہے
کہ میگل مسئون ہے کیونکہ لوگ رسول کر پم انگائی کے پاس سے ہنے نہیں
میٹھ اور آپ کے پاس ہے (دومری جگہ) نہیں جانے متھ تو آپ نے
اُونٹ پرسوار ہوکر سی کی تاکہ آپ کے ارشادات گرائی لوگ میں اور لوگ
آپ کودیکھیں اور آپ مک لوگوں کی بینچ نہوں تھے۔

#### رمل كامفهوم:

میت الله شریف کے طواف کے دوران پہلے تین چکر میں رال مسئون ہے اور دل کا مفہوم میہ ہے کہ جس طریقہ سے سیائی میدان جنگ میں موثر سے ہلاتے ہوئے اور اگر کرچلو عمرہ اور جج کے میں میدان جنگ میں موثر سے ہلاتے ہوئے اور اگر کرچلو عمرہ اور جج کے طواف کے دوران رال کی مزید تفصیل بذل المجہودی اوراردو میں معلم الحجاج میں ہے اور نذکورہ روایت میں لفظ موث المنتقف ہے مراداُونٹ اور بکری جیسی موت آتا ہے لین موت آپ ہی مرجا کیل گے۔ حتی یہ و تو اسوت النعف ای موت الابل

والغنم الخ إبدل المحهود ص ١١٤٣ ج٣] م ينس وريخ م ينس من و وورود

۱۲۰ اسد و حماد بن زید ایوب سعید بن جبیر این عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ رسول کر پیم افاقیق کم کر مدیمی تشریف لائے اور آپ کو مدیت منورہ کے بیتار نے باتو ال کردیا تھا تو (بیدو کیے کر) کھار نے کہا کہ تم کو گول منورہ کے بیاس وہ لوگ آتے ہیں جو کہ بینارے کر ور ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ ہے بہت ہی تکھیف اُٹھن کی ہے بیس القد تعالیٰ نے مطرے کا گیا تھا کہ اس بات ہے ہیں اور اس بات ہے کہ فرایا کہ (طواف میں ) بہلے تین چکر میں رس کریں اور جر اسوداور رکن بمائی کے دور ان معمول رفتار سے چلیں۔ جب مشرکیوں نے ان معروات کو اگر کر چلتے ہوئے دیک تو کہا کہ تم لوگ سے جب مشرکیوں نے ان معروات کو اگر کر چلتے ہوئے دیک تو کہا کہ تم لوگ سے بھی زیادہ مستعد اور صحت مند ہیں۔ معرف این عباس رضی الشرعنہا نے کھی زیادہ مستعد اور صحت مند ہیں۔ معرف تابن عباس رضی الشرعنہا نے فر مایا رسول کریم تائی ہیں تھی میں قرمایا میکن ہی تو کے ان کو تم ام بھی میں ترل کر نے کا تھی نہیں فرمایا ان معرات پر رحم فر ماتے ہوئے (اس لئے شروع کے مرف تین چکر ہیں رس کا فی ہے )۔

رس کا فی ہے )۔

الله : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَمْلٍ حَدَّثَنا عَبُدُ الْمَالِكِ بْنُ عَمْرٍ حَدَّثَنا هِشَامٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْمَخْطَابِ يَقُولُ فِيمَ الرَّمَلَانُ الْيُوْمَ وَالْكُشْفُ عَنْ الْمَخَطَابِ يَقُولُ فِيمَ الرَّمَلَانُ اللهُ الْإِسْلَامَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَخَلَابُ اللهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى عَنْ الْمُخَلَّدُ وَأَخْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَنْ كُنَا اللهُ عَلَيْ .

٣٢ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُينَدُ اللهِ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَاكُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَرَمْيُ اللهِ عَمَارِ لِإقَامَةِ ذِكُر اللهِ

٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُلِيْمِ عَنْ ابْنِ خَفَيْمٍ عَنْ ابْنِ خَفَيْمٍ عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنْ ابْنِ حَفَيْمٍ عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي الجَمَّلَا أَنْ النَّبِي الجَمَّلَا أَنْ النَّبِي الجَمَّلَا اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي الجَمَّلُ الْفَالِمَ وَتَغَيِّبُوا مِنْ وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرَّكُنَ الْيَمَائِي وَتَغَيِّبُوا مِنْ فَرَيْشِ مَشُوا لُمَّ يَتَظُلُعُونَ عَلَيْهِمُ بَرْمُلُونَ فَوَيْلُ الْنَ الْبَائِمُ الْعِزُلِانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُولُ فُورَيْشَ كَانَهُمُ الْعِزُلِانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ أَنْ الْنَ عَبَاسٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ أَنْ الْنَا الْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ الْنَ عَبَاسٍ فَكَانَ الْنَا الْنَ عَبَّاسٍ فَكَانَ الْنَا الْنَا عَبَاسٍ فَكَانَ الْنَا الْنَا عَبَاسٍ فَكَانَ الْنَا اللَّهُ عَلَى الْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٣٣ : حَدَّقَ مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُنْمَانَ بُنِ خُعَيْمٍ عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ هَيْ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ فَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا۔

٣٥ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابُنَ

الاا: احمد بن عنبل عبدالملک بن عمرو بشام بن سعد زید بن اسلم حضرت اسلم حضرت اسلم حضرت اسلم حضرت عرفاروق رضی الله عند سے سنا آپ فرماتے ہے کہ اب رال اور موغ عول کو کھولنے کی کیاضرورت ہے۔ اب قواللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقتور بنا ویا ہے اور شرک کا خاتمہ فرمادیا اور مشرکین کو جناہ کر دیا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان چیز ول کو ترک نہیں کرتے تھے۔ کر بچ چیزیں لیکن ان کی وجہ سے اب بھی رال مسنون ہے )

(بہر حال اتباع نبوی کی وجہ سے اب بھی رال مسنون ہے)

۱۴۲: مسدو عینی بن بونس عبیدانند بن ابی زیاد ٔ قاسم ٔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا 'اورصفااور مرو و کے درمیان سعی کرنا اور مختریاں بارنا ہے تمام (اعمال) یادِ الٰہی کے لئے مقرر فرمائے مجے ۔

۱۲۳ عربی القد عنبان انباری بحی بن سنیم این تشیم افی الطفیل محضرت این عباس رضی القد عنبا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُنْ اَفْتِیْم نے میں رسیلے) ہفت کیا گیر جمر اسود کو چو ما اور تجمیر فرمائی گیر آپ نے تبن چکروں بیں رمل کیا۔ جب بید حضرات رکن کمانی کے قریب بینچے اور کفار قریش کی نگاہوں سے جیب جائے تو معمول کی رفقار سے چلتے گیر جب قریش کی نگاہوں سے جیب جائے تو معمول کی رفقار سے چلتے گیر جب قریش کی سامنے آتے تو یہ حضرات (طواف بیس) دل کرتے ہوئے چلتے ۔ بہاں تک کر قریش بول اُسٹے کہ (بیلوگ) کو یا ہر نیس بیس کہ حضرت این عباس عن ایش فی ما اور عبد اللہ بن عثان بن خواجی کہ حضرت اسول کریم مُنْ اِنْ اُسٹے کہ ایک معمول کی مضافی اور عباس رہنی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُنْ اِنْ اُسٹے کہ این عباس رہنی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُنْ اِنْ اُسٹے اُسٹون ہو گیا اور محمول کریم مُنْ اِنْ اُسٹے کہ اِن کہ باتی چار باتی جار کہ کروں میں معمولی محمول سے بیلے عمن چکر میں رال کیا گھر باتی جار چکروں میں معمولی اول سے بیلے۔

. ۱۲۵: ابوکا مل سنیم بن اخطر' عبیدالله حضرت تافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنمانے حجر اسود سے لے کر' حجر اسود تک رل

عُمَرَ رَمَلَ مِنُ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ.

باب الدُّعَاءِ فِي الطَّوافِ

٣٧ : حَنَّقَ مُسَلَدٌ حَنَّقَ عِسَى بُنُ يُونَسَ حَلَّقَ اللهِ بُنِ السَّامِ قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّامِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَعُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْتِينِ رَبَّنَا آيِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عَنْ ٣٤ : حَدَّثَنَا فَحَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفَيَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَّرَ مَنْ مُوسَى بُنِ عُفَيَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَنْ رَسُولَ اللهِ وَلِيُ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجْ وَالْمُمْرَةِ أَوْلَ مَا يَقَدَمُ فَإِنَّهُ بَسُعَى لَلْاَلَةَ وَالْمُمْرَةِ أَوْلَ مَا يَقَدَمُ فَإِنَّهُ بَسُعَى لَلْاَلَةً أَمُوافِ وَيَمُشِى أَرْبُعًا ثُمَّ يُصَلِي سَجْدَتَبْنِ .

بك الطوافِ بَعْدَ الْعَصْر

٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُنُ السَّرُحِ وَالْفَصْلُ بُنُ يَغْفُوبَ وَهَلَا لَفُطُهُ فَالَا حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَّنْشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُنْدِ بْنِ مُطْعِم يَنْكُعُ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُنْدِ بْنِ مُطْعِم يَنْكُعُ بِهِ النَّبِي فَلْ عَنْهُ وَلَا يَطُوفُ بِهَنَا النَّبْتِ وَيُصَلِّى أَنَّ لَا تَمْتُمُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَنَا النَّبْتِ وَيُصَلِّى أَنَّ سَاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ.

کیا اور قرمایا حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فے ای طرح پر کیا ہے۔

# . باب: دوران طواف دُعا ما تكنا

۱۳۹: مسدد عین بن ایش این جرت کی بن عبید این والد معزت عبد الله بن انسائب سے دوایت ہے کہ معزت رسول کریم صلی الله علیه وسلم جب جمرا سوداور رکن بمانی کے درمیان تشریف لاتے توجی نے سنا آپ مسلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے: ﴿ رَبِّنَا المِنا فِي اللَّهُ نَا حَسَنَةٌ وَلِي الْاعِيَةِ حَسَنَةٌ وَقِفَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ر

۱۳۵ ، فتیبہ بن سعید ایتقوب موگ بن عقبهٔ حضرت نافع احضرت عبدالله بن عمرات عبدالله بن عمرات عبدالله بن عمرات بالله عمرات عبدالله الله عمرات عبدالله تشریف لائے کے بعد بہلی دفعہ طواف قرباتے تو آپ نثر و م کے چکر میں دوڑ کر چلتے اور باتی جار چکر میں معمولی جال سے چلتے اس کے بعد آپ دوگان (ووگان نماز) اوافر ماتے ۔

#### باب: بعدنما زعصر طواف کے احکام

114: ابن مرح سفیان ابوز بیر عبدالله بن باباهٔ جبیر بن طعم رضی الله عنه سے روایت ہے کدرسول کریم فائل شیخ نے ارشاد فر مایاس مکان ( بینی بیت الله شریف ) کے طواف کرنے سے اور نماز سے کسی مختص کو شدروکو جس وقت اس کا دِل چاہرات اور دِن میں ( خواہ طواف فجر یا عصر کے بعد اداکرے )۔

داکرے )۔

خالات کی ادا کی جائتی ہیں۔
حدیث پاب ان حضرات کی دلیل ہے۔ جب کہ امام ابوطنیفہ اور امام مالک کی دوروایات میں سے آیک روایت کے مطابق امام ملک کی جو روایات میں سے آیک روایت کے مطابق امام مالک کا بھی بیدسلک ہے کہ بیدوور کھات اوقات کروہ میں ادائیں کی جا سکتیں بلکہ فجر اور عمر کے بعد طواف کرنے والے کوچاہیے کہ وہ طواف کرتا رہے اور آخر میں تمام طوافوں کی رکھات طلوع آفان ہے بعد ایک ساتھ ادا کرے۔ حنفی کا استدلال ان اماد یہ ہے جو معنی متواتر ہیں اور مطلق ہیں دوسرا استدلال ان اماد یہ ہے جو معنی متواتر ہیں اور مطلق ہیں دوسرا استدلال موطاف کی استدلال موطاف کی محضرت عمر مین خطاب کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہیں حضرت عمر مین خطاب کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہیں حضرت عمر مین خطاب کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہی حضرت عمر میں خطاب کی بعد طواف کی مقام تک پنچ حضرت عمر سے کہ خطرات عمر وہ میں دوگا نہ طواف اداکر نے صوری کو بھایا بھر دور کھت طواف کی اداکیں ۔ ان کے علاوہ بھی اماد یہ وہ آثار ہیں جواوقات محروہ میں دوگا نہ طواف اداکر نے صوری کو خطرات کروہ میں دوگا نہ طواف اداکر نے صوری کو خطرات کی دور کھت طواف کی اداکیں ۔ ان کے علاوہ بھی اماد یہ وہ آثار ہیں جواوقات محروہ میں دوگا نہ طواف اداکر نے صوری کو خطرات کی دور کھت طواف کی دور ایک کے دور کو نہ طواف اداکر نے میں دوگا نہ طواف اداکر نے صوری کو خطرات کی دور کو کہ نہ طواف اداکر کے صوری کو خطرات کی دور کو دور کو کی دور کو کھت کی دور کو کھت کو کو کی دور کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کہ کے دور کو کہ کو کو کو کو کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کو کو کو کو کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کو کو کو کو کو کو کو کو کھت کی دور کو کھت کو کو کھت کی دور کو کھت کو کو کو کھت کی دور کو کھت کو کو کھت کو کو کو کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کو کو کو کو کو کو کھت کو کو کو کو کو کھت کو کو کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کی دور کو کھت کو کو کو کھت کی کو کو کھت کو کو کو کو کو کو کو کھت کو کو کو کھت کو کو کو کو کو ک

ے عدم جوازید ولالت کردہ ہیں جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہائی ہواب بیہ کداس بی رید ساعة ہے ساعات فیر کروہدوارد ہیں اوراس زبان کا مقصد بعد عیدمنات کو بیہ ہوایت کرنا ہے کدوہ آنے جانے والوں کے لیے حرم کا راستہ ہروت کھلا رکھیں۔ دراصل ہوعلیہ منات کے مکانات بیت اللہ شریف اور حرم کا اطاط کے ہوئے تھے جب بیدوروازے بند کر لیتے تو کوئی آوی حرم تک نہ بیتی سکتا اس لیے تی کریم فائی شریع فرمایا کہ طواف اور نمازیریا بندی عائد شکریں۔

#### باب طوافِ الْقارنِ

١٣٩ : حَدَّقَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلَ حَدَّقَا يَعُنِى الْهِ الزَّبْشِ قَالَ عَنْ الْبُو الزَّبْشِ قَالَ عَنْ الْبُو الوَّبْشِ قَالَ سَمِعْتُ جَامِرَ بْنَ عَلِيهِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفْ النَّبِي فَقَا وَالْمَرْوَةِ النَّبِي فَقَا وَالْمَرْوَةِ النَّبِي فَقَا وَالْمَرْوَةِ إِلَا طَوَاقَةُ الْآوَلَ.

أسل عَنُ الْمِن شِهَابٍ عَنْ عُرُواً عَنْ عَالِكُ بُنُ
 أنس عَنُ الْمِن شِهَابٍ عَنْ عُرُواً عَنْ عَالِشَةَ
 أنّ أُصْحَابَ وَسُولِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الشَّافِعِيُّ عَنْ الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِنُ أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَضِيقَةً أَنَّ النَّبِي الْشَيْ قَالَ لَهَا طُوَافُكِ عَطَاءٍ عَنْ عَضِمَةً أَنَّ النَّبِي الشَّفَا وَالْمَرُوَةِ يَكُفِيكِ لِحَجَّتِكِ بِالْبُنْتِ وَيَئْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ يَكُفِيكِ لِحَجَتِكِ بِالْبُنْتِ وَيَئْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ يَكُفِيكِ لِحَجَتِكِ بِالْبُنْتِ وَيَئْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ يَكُفِيكِ لِحَجَتِكِ وَعَمْرَتِكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفَيّانُ رُبَّتَا قَالَ عَنْ قَالِ عَنْ عَالِشَةَ وَرُبَّهَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَالِشَةَ وَرُبَّهَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَبِي فَيْ قَالَ لِعَانِشَةً .

#### بآب الملتزم

الله : حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوًانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوًانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوًانَ قَلْتُ قَلْتُ قَلْتُ اللهِ عَنْ مَكَةَ قُلْتُ اللهِ عَنْ مَكَةً قُلْتُ اللهِ عَنْ مَكْةً قُلْتُ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ الل

#### باب:قران کرنے والے کاطواف

194: احمدین طنبل بیچی این جرت کا ایوز بیر ٔ حصرت جابرین عبدالقدر صلی الله تعالی عنبه الله رصلی الله تعالی عنبه سے مروی ہے کہ وہ قرماتے تھے کہ حصرت رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم اور صحابیہ کرام رضی اللہ عنبم نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک بی مرتبہ سی کی۔ لیعنی پہلی مرتبہ (یاور ہے کہ قارن کے لئے جج اور عمرہ دونوں کے لئے آیک طواف اور ایک بی سعی کافی ہے )۔

۱۳۰۰ تحتیه کما لک بن الس این شهاب عروهٔ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے که حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے (اس وفت تک ) طواف نہیں کیا جب تک که ان حضرات نے رمی جروًا عقبہ نہیں کہ لی

اسما ارتبع بن سلیمان مؤذن شافعی ابن جیسند این ابی تیجی عطا و حضرت عائد تصدیقه رسی الله عنها الله عمروی ب که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و ملم نے ارشاد فر مایا تمبارا بیت الله شریف کا طواف اور صفا و مروو کی سعی عمره اور تیجی دونوں کو کائی ہے حضرت ایام شافعی رحمته الله علیه فریاتے بیل اس روایت کوسفیان نے حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عشیا ہے عطا و کے فردیو موصولاً نقل کیا ہے اور اس روایت کوانمیوں نے موقوفا مجمی نقل کیا ہے۔

#### باب: ملتزم کے بیان میں

۱۳۴: عثمان بن الی شیبہ جریر بن عبدالحمید ٔ یزید بن ابی زیاد کامیر معفرت عبدالرحمٰن بن صفوان سے مردی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی الندعایہ وسلم سنے مکد معظمہ وفتح سرلیا تو میں نے عرض کیا کہ میں اسپتے کپڑے پہنوں محا اور میرامکان بھی راستہ بی میں تھا تو میں ( بغور ) ویکھوں گا کہ نبی کریم

لَائْبَسَنَّ فِيَابِي وَكَانَتُ دَارِى عَلَى الطَّرِيقِ فَلَّانُظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَانُطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ قَدُ خَرَجَ مِنْ الْكُفَيْةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمُ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَسَعَمُوا خُدُودَهُمُ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَسَعَمُوا خُدُودَهُمُ

صلی الله علیه و سلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنا نچے بی جب کیا تو بی نے دیکھا
نی کریم تا کھنے ہیں۔ اللہ شریف میں سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام
رضی اللہ عنبم بھی بیت اللہ شریف سے باہر آئے اور سب لوگ بیت اللہ
شریف کے دروازے سے تعلیم تک لیٹ مجھے اور اپنے رضار بیت اللہ
شریف سے لگا دیئے کے اور نبی کریم تا کھنے ان تمام معزات کے درمیان
میں ہے۔

#### ملتزم کیا ہے؟

ملتزم اس مقام کانام ہے جو کہ بیت اللہ شریف اور جمرا سود کے دروازے کے درمیان ہے پہاں طواف وداع کے بعد آنا اور وُعا کرنامتحب ہے۔

٣٣ : حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّلْنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّلْنَا الْمُعْتَى بْنُ الطَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ فَلَمَّ الْمُعْتَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوَّذُ قَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ النَّارِ لُمَّ مَضَى حَتَى اسْتَلَمَ الْعَجَرَ وَأَفَامَ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ الْعَجَرَ وَأَفَامَ بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَةً وَوَجُهَةً وَذِرَاعَيُهِ وَكَثَيْهِ هَكَذَا وَآبَتُ وَبُسَطَهُمَ بَاللَّهِ فَظَا لُمَ قَالَ هَكَذَا وَآبَتُ وَسُولَ اللَّهِ فَظَا يَهُمَلُكُ

٣٣ : حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّقَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرِوالْمَخْزُومِيُّ حَدَّقَتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّى فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشَّقَةِ الثَّالِيَةِ مِبَّا يَلِى الرَّكُنَ الذِي يَلِى الْحَجَرَ مِمَّا يَلِى الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ أَنْفِتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَّهُولُ لَهُ يُصَلِّى عَاهُمًا فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُومُ فَيْصَلِّى.

ساان مسدو عینی بن بولس شی بن صباح عمروین شعیب شعیب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ (بن عررضی اللہ عنها) کے ہمراہ ( خانہ کعبہ ) کا طواف کیا۔ جب ہم بیت اللہ شریف کے بیچے کی طرف آئے تو ہم نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے بناہ بیس ما قلتے تو انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تینے جی دورخ سردیا اور جمر اسود کی دورخ سردیا اور جمر اسود کی دورزخ سردیا اور جمر اسود کی درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے دروان کھڑے ہوئے اورا بناسین اور جبرہ اور دونوں ہتھیایاں اس طریقہ پر رکھیں اوران کو بھیلا دیا چمر بیان کیا کہ جس نے نبی کریم انتیا کہ کو ای طریقہ پر کرتے ہوئے دیکھا۔ (یعنی آئے جمل ای طریقہ پر مکترم سے چہتے تھے)

الم الله الله بن عمر بن ميسر و بيلى بن سعيد اسائب بن عمر مخز و مي محمد من عبد الله بن عمر مخز و مي محمد من عبد الله بن سائب سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن سائب سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها کو (جنب وہ ما بیٹا ہو گئے تنے ) تو بکو کر چلے تنے اور ان کو بیت الله شریف ہے قریب جمر اسود کے نز و یک تیسرے کو نے میں کھڑا کر دیا کرتے تنے بمر معزت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے تنے کرتم کو اطلاع دی گئی کہ معزت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس جکہ نماز پڑھتے تنے بھی عرض کرتا تھا جی ہاں پھر وہ اس جگہ فراز پڑھتے تنے بھی عرض کرتا تھا جی ہاں پھر وہ اس جگہ فراز پڑھتے تنے۔

## بكب أمر الصَّفَا وَالْمَرُوكَةِ

٣٥٥ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبَىٰ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْسَرُحِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْسَرُوةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْنَا يَوْمَيُلِهِ وَالْمَدُوةَ مِنْ مَلِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ عَنْ أَبِيهِ حَلِيكُ السِّينِ أَرَابُينِ قُولُ اللّهِ فَهَا أَرَى عَلَى أَحَيِهِ وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ فَهَا أَرَى عَلَى أَحَيْهِ وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ فَهَا أَرَى عَلَى أَحَيْهِ مَنْ أَنْ لَا مَنْ اللّهِ عَنَا تَعْبَيْهِ أَنْ لَا عَلَوْهُ ابْنُوا مَنْ الصَّفَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَالْمَولَ اللّهِ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَالْمَولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَالْمُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَاللّهِ اللّهِ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَاللّهِ اللّهُ عَلَى إِنَّ الطّيقَا وَاللّهِ اللّهُ الْمُؤُودَةُ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ الطّيقَا وَالْمُولُ اللّهِ اللّهِ وَالْمَوْوَةُ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمُؤُودُةُ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْودُةُ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ الْمُؤْودُةُ مِنْ شَعَائِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْودُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

١٣٦ : حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّلُنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَاعِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَقِيلَ لِقَبْدِ اللَّهِ أَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ فَقِيلَ لِقَبْدِ اللَّهِ

١٣٠٤ : حَدَّثَنَا تَعِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقِلَ بْنِ بُنُ يُوسُعَمِلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بِهَذَا اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بِهَذَا اللّهِ بْنَ أَبِي الطَّفَا وَالْمَرُونَ وَهِمَا لَهُمْ الْتَي الطَّفَا وَالْمَرُونَ فَلَا مَنْ الطَّفَا وَالْمَرُونَ فَلَا مَنْ الطَّفَا وَالْمَرُونَ فَلَا مَنْ الطَّفَا وَالْمَرُونَ فَلَا مَنْ الطَّفَا وَالْمَرُونَ الطَّفَا وَالْمَرُونَ الطَّفَا وَالْمَرُونَ الطَّلَقَ وَالْمَرْونَ الطَّلَقَ وَالْمَرْونَ الطَّلَقَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

٣٨ : حَدُّكَ النَّفُلِيُّ حَدَّكَ زُهَيْرٌ حَدَّكَا

#### باب: صفااورمروه كأبيان

۱۳۵: تعینی ما لک مشام بن عروه ( دوسری سند ) این سرح ٔ این و ب ما لک بشام عروه بن زبیر نے کہا کہ بیں نے عائش سے بھین میں کہا کہ وَ كِلِمَ اللَّهُ ارشَاوَقُرِمَا تَا بِ:﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ تو مں سجھتا ہوں (دورانِ نج ) اگر کوئی فخص سعی ند کرے تب کوئی حرج منیں۔ عائشہ نے فرمایا ہر گزشیں۔جس طریقتہ برتم سجھتے ہوا کر (واقعہ ) اس طرح موتا تو الند تعالى اس طريقنه برفر ماتے كەمىغا أورمروه كے درميان سعی نہ کرنا محناہ نہیں ہے۔ بیآ یت کر پمہ تو انعمار کے بارے میں نازل مولی ہے۔ وہ حضرات منات کے لئے مج کرتے تھے اور منات لندید کے ساہنے تھا (قدید ایک بہتی کا نام ہے) منات اس کے سامنے رہتا تھاوہ لوگ مقا اورمروہ کے ورمیان میں سعی کرنے کو پذموم سیحتے تھے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو مے تو انہوں نے رسول کریم سے دریا فنت کیا اس وقت آيت كريمه:﴿إِنَّ الطُّهَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ تازل هولَي ـ (ان احادیث علی بدیان می کردیا کرمغامره و شعائراندهی سے میں جبال کی خدموم حرکتوں کی وجہ ست ان عمی کوئی خرا لی ٹیس ہیدا ہوئی )۔ ٣٣١: مسددٌ خالدٌ بن عبداللهُ أساعيل بن ابي خالدٌ حضرت عبدالله بن ابي اونی نے روایت ہے کہ رسول کریم تُنظِفُم نے جب عمرہ کیا تو بیت اللہ شریف کا طواف کیا اورآپ نے مقام ابرائیم کے پیچھے دورکعت پڑھیں اورآپ کے هراواس قدر حضرات تھے کہ انہوں نے آپ کولوگوں سے چه یا رکھا تھا۔ تو حصرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہی کریم ميت الله شريف كاندرتكريف لے محك عيد؟ انہوں فرمايا جيس ر ١٣٧ تنيم بن مغيمر أسخل بن يوسف شريك اساعيل بن ابي خالد حضرت عبدالله بن ابي اوني رضي الله عندس اسي طريقته يردوايت ب البيتراس روایت میں بیداخداف ہے کہ مجرآ ب صلی الله علیہ وسلم صفا اور مروه بر تشریف لاے اور ان کے ورمیان سات مرتبہ می کی مجرآ پ نے سر منڈایا۔

١٣٨ الليلي أزبير عطاء بن سائب حفرت كثير بن جمعان سدوايت ب

عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ عَنْ كَلِيرِ بُنِ جُمُهُانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُورَةِ بَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَرَاكَ تَمْشِى وَالنَّاسُ يَشْعَوُنَ قَالَ إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَكِّنْ رَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَكِّنْ رَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَكِيْنَ مَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَكِيْنَ مَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَكِيْنَ مَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَكِينَ مَسُولَ اللّٰهِ فَلَى يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَ فَقَدْ رَسُولَ اللّٰهِ فَي يَمْشِى وَإِنْ أَشْعَى وَأَنَا شَيْعَى وَأَنَا شَيْعَى وَأَنَا شَيْعَى وَالنَّا شَيْعَ

بَابِ مِنْفَةِ حَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ٣٩ : خَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ النَّفَرُلِيُّ وَعُلْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بُنُ عَبْلِهِ الرَّحْمِينِ اللِّمَشْقِيَّانَ وَرُبَّمَا زَادٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالنُّسَىٰءُ قَالُوا حَدَّلُنَا حَاتِمُ بُنُّ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَكُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنُ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ خُسَيْنِ فَأَهُوَى بِيَدِهِ إِلَّى رَأْسِي لَمَوْعَ زِرِّى الْأَعْلَى لُمَّ نَوَعَ زِرِّى الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَصَعَعَ كَفَّهُ بَيْنَ لَدُيَّى وَأَنَّا يَوْمَعِيدٍ غُلَامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَحِى سُلُ عَمَّا شِنْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَغْمَى وَجَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي فَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مُنكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرِدَازُهُ إِلَى جَبِّهِ عَلَى الْمِشْجَبِ لَقُلْتُ

أُخْبِرُنِي عَنَّ حَجَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

بِبَدِّهِ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

کدایک محض نے صفرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہا کہ میں آپ کو

دیکھا ہوں کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان میں چل رہے ہیں جبکہ

دوسرے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے قرمایا اگر میں صفا اور مردہ کے

ورمیان چلوں تو میں نے نبی کریم گو (اسی طرح) چلتے ہوئے دیکھا ہے

ادر اگر میں دوڑ وں تو میں نے نبی کریم گائی تی کو اسی طرح) دوڑ تے

ہوئے دیکھا ہے اور میں عمر رسیدہ کمز درخض ہوں (لیمنی اس وجہ سے چلال

باب: حج نبوي صنَّى الله عليه وسلم كي كيفيت

١٣٩٩: عبدالله بن محره نميى عثمان بن ابى شيب شام بن حماد سليمان بن عبد الرحمٰن عاتم بن اساعيل اجعفر بن محرامحد باقر ہے روايت ہے كہ ہم لوگ جابرین عبدانندانساری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم لوگ جس وقت و ہاں پیچیو انہوں نے دریافت کیا کدکون کون عفرات ہیں بہال تک کہ میرا بھی نمبر آملیا۔ عل نے کہا کہ بیل جمد بن علی بن حسین ہول رانبول نے اپنا ہاتھ میرے مر پر پھیرااور میرا أو پر کا دامن أخایا بھریجے کا دامن أشاياس كے بعدا پنا ہاتھ ميرى دونوں جماتيوں كے درميان بن ركمااور ين اس وشت نو جوان لزكا تها اوركها كهتم كوخوشي بهوتم اينول بن آكير تمهارا جودِل جاب أب بينيج! تم وه دريافت كراو على في ان م وریافت کیاوہ نا بینا تھے اور نماز کا دفت آھیا وہ ایک کیٹر ااوز ھاکر کھڑے ہوئے۔ وہ کیڑا اس قدر چھوٹا تھا کداگر اس کیڑے کواس کندھے پر ڈالنے تواس کند سے ہے گرجاتا بالآخراس کیٹرے کو (علیجدہ) رکھ کرنماز ر حائی اور جاوران کی تیائی پر دکھوی۔ پس نے عرض کیا کہ بھے کو نبی کریم مَنْ فَيْنَاكُ كُوجِ كَا حَالَ بِيانِ فرما كُمِي \_انبول نه اين باتھ سے اشار و كميا اوراً تكيون عن عدد كاشار كيا- جركها في كريم مُنْ فَيْظُهُد يند منوره من نو سال تک رہے اورآپ نے مج نبیں کیااس کے بعد دسویں سال اعلان کر دیا ممیا کہ نی کریم ملاقظم ج کے لئے تشریف کے جانے والے ہیں۔ بہت سے معفرات مدیند منورہ میں جمع ہو گئے تو ہرا یک کی خواہش تھی کہ نبی كريم فأفغر كى اتباع كرے اور جوآب نے عمل كياو و ( اختيار ) كرے في

آب تشریف فے ہم لوگ بھی ان لوگوں کے ہمراہ نظے بہال تک کہ د والحليف شريكي مح اوراس جكداساء بنت عميس كے بال جرين الي بكرى ولاوت ہوئی انبوں نے خدمت نوی ش کہلوایا کہ ش اب کیا کروں؟ آپ نے ارشاوفر مایا عنسل کرلواور ایک کیڑے کا لنگوٹ بائد مدلواور احرام باندهاو پر رسول كريم كافترائے معجد ميں نماز پر مى اس كے بعد آپ تعسوا ( اُونٹنی ) پرسوار ہوئے جب آپ کی اُونٹنی سیدان بیدا میں کھڑی ہوئی تو جابر نے فر ایا کہ جس جگرتک میری نظر جاتی تھی میں نے آپ کے وائیں اور باكيل اورسامنے اور يحييكى جانب ديكما تو سواز اور پيدل لوگول كا بچوم تغااور رمول كريم فالغظم بهارے درميان تھاوراپ برقر آن كريم نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی مراد سجھتے تھے اور ہم سب وی کام انجام دية جوكام آب كرتے۔آپ نے ليك بلند آواز سے كها كدا ساللد! ين آپ كى يارگاه يمل حاضر بوتا بول آپ كى يارگاه يمل حاضر بوتا بول آپ کاکوئی شریک نیس ب عل آپ کے حضور عاصر ہوتا ہوں۔ تمام تحریف اورنعست آپ کے بی شایان شان ہے اور حکومت مجی آپ کی بی ہے آپ کا کوئی شریک نیس اور لوگوں نے بھی لیک بلند آواز سے کمی جو لوگ بلندة وازے نکارتے ہے۔ آپ نے ان لوگول کوشع نہیں فرمایا۔ لکن آپ ای لیک فر ماتے رہے۔ جابرتے کہا کہ ہم لوگوں نے مرف ج کی نیت کی تھی ہم اوگ عمر و کوئیں جانتے تھے۔ہم اوگ جب آپ کے ہمراہ خاند کعب ٹل داخل ہوئے تو پہلے آپ نے جمراسودکو چو ما مجرآپ نے تین چکروں میں رال کی اور آپ جار چکر میں معمولی جال سے بیلے۔ محرآب مقام ابراجم كى جانب اس كى طرف بوسعے اور اس آيت كريم هِي ﴿ وَالتَّبِعِدُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ كوحلاوت فربايا تو مقام ابراتيم بيت الله اور آپ کے درمیان تن آپ نے دو رکعات میں ﴿ فَلَ مُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ اور ﴿ قُلْ يَالِيَّهُمُا الْمُكْفِرُ وْنَ ﴾ لاوت فرماني - بيمر آپ تجر اسود كي ا جائب تشریف لاے اور آپ نے جمرا سود کو چو مااس کے بعد آپ مسجد كدروازے سے (كوو) صفاكى جانب تشريف لے كے جب آپ صفا ك قريب بَنْيُ مُن الله آپ نے آيت كريمد ﴿ إِنَّ الطَّهُ ا وَالْمَوْوَةَ مِنْ

مَكُنَ يِسُعَ سِنِينَ لَمُ يَخُجَّ لِمُمَّ أَيِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجُّ لَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَدِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَنَّى ٱلْيَنَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ لَوَلَدَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرُسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ كَيْفَ أَصْنَعُ لحَقَالَ اغْتَسِلِى وَامْتَذُلِوى بِقُوْبٍ وَٱخْرِمِي أَمْصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْمُسْجِدِ لُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَنَّى إِذًا امْتَوَكُّ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَنَذِيهِ مِنْ وَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يُسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظُهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِكَ بِهِ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِالتَّوْحِيدِ لَيَّبَكَ اللَّهُمَّ لَيَّيْكَ كَيُّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيُّكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَمْلُ النَّاسُ بِهَدًا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ شَيْنًا مِنْهُ وَلَذِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَّتُهُ فَالَ جَابِرٌ لَسُنَا نُّنُوى إِلَّا الْحَجَّ لَسُنَا نَقُولُكُ الْعُمْرَةَ خَتَّى إِذًا أَلَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الوَّكُنَ فَرَمَلَ لَلَالًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَام إِبْوَاهِيمَ فَقَرَأً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْوَاهِيمَ

شَعَانِيهِ اللَّهِ ﴾ الاوت فرمانی بمشروع کرتے ہیں (سعی کو) اس پہاڑ ے کہ جس کا یام اللہ تعالی نے سلے لیا ( یعنی کوہ صفا کا ) تو آپ نے صفا ے شروع فر مایا اورآ باس پرچ دھ کے یہاں تک کدآپ نے بیت القد شريف کود مکياليا ـ تو تنمير کن اورانند تعالیٰ کی وحدے کو بيان کيااور فريا ياالند ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق تیس کوئی اس کا شریک خبیں اس کی سلطنت ہے اور تعریف ای کے شایان شان ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہےادروہ ہر چیز برقد رت رکھتا ہےاس کےعلاوہ کوئی سچامعبود نیس وہ تنہا ہے اور اس نے اپنا وعدہ تھل کیا اور اپنے بندے ( ٹی کریم ٹریٹیز کم) کی امداد قربائی اور کفار کے گروہوں کواسی تنباؤات نے فکست دی۔ مجراس کے درمیان ان بی جملوں ہے تین مرتبدؤ عا ما تکی۔ پھرآ پ مرو و آتخریف لے جانے کے لئے نیچے اُڑے۔ جب آپ کے قدم مبارک وادی کے الدر بہنچ تو آپ دوڑ کر بطے۔ جب آپ تشین علاق سے نکل کر اوپر چڑھنے ملکے و آپ معمولی چال ہے ہطلے یہاں تک کرآپ مروہ تشریف الے آئے اور آپ نے اس جگہ بھی ای طرح کیا جس طرح کر آپ نے صفایر کیا تھا۔ جب مروہ پرآخری چکرفتم ہوا تو آپ نے فر مایا اگر مجھ کووہ حال معلوم ہوتا جوحال مجھ کو بعد میں معلوم ہوا ہے تو میں اپتے ہمراہ ہدی لے کرندآ تا اور میں جے کے بچائے عمرہ کرلیتا کیکن تم لوگوں میں ہے جس محض سے ہمراہ ہدی نہ ہووہ محض احرام کھول دے اور حج کوعمرہ کر لے۔ چنانچیتمام حضرات نے احرام کھول دیا اور اپنے بال کتر والئے علاوہ نبی سریم مالین اور جس محص کے ہمراہ بدی تھی (اس نے تبیس کتر وائے) تو سراقد بن جعشم كمزے ہوئے اور عرض كيايار سول اللہ (ج كوفتم كرك عمرہ کر لینے کا) بیتھم اس سال کے لئے (خاص) ہے یا بمیشہ کے لئے ہے؟ رسول كريم تُحَافِيَةُ لِن ايك ما تحدى أنكلياں دوسرے ماتحدى أنكليوں میں ڈال کر فر مایا کہ عمر وج میں شامل ہو گیا۔ دومر تبرنہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے اور علی رضی القدعند يمن سے رسول الشمن في کا أونث لے كرتشر يف لا ہے تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کودیکھنا کہ انہوں نے احرام کھول و یا تھا اور وہ رنگدارلیاس پہنے ہوئے تھیں اور انہوں نے سرمدلگایا تھا اور

مُصَلِّي فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ لَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُلُمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ ﴿ قُلَّا كَالَ سُلَيْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَنَّيْنِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَخَدٌ وَقُلُ يَا أَبُّهَا الْكَالِرُونَ لُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الوُّكُّنَ ثُمَّ خَوَجَ مِنُ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دُنَا مِنْ الطُّنْفَا قَرَأً إِنَّ الطُّنْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ ضَعَائِرِ اللَّهِ نَهْدَأُ بِمَا يَدَأُ اللَّهُ بِهِ فَكِدَأُ بِالطَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَنَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهُ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا خَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِى وَيُهِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ وَخُدَهُ ٱلْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَّ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخُدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِعْلَ هَذَا فَلَاثَ مَرَّاتٍ لُمَّ نَوْلَ إِلَى الْمَرُوَةِ حَتَّى إِذًا انْصَبَّتْ فَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطُنِ الْوَادِى حَتَّى إِذَا صَعَدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَّةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرُوَّةِ مِثْلَ مَا صَنَّعَ عَلَى الطُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطُّوَافِ عَلَى الْمَرُوَةِ قَالَ إِنِّي لَوُ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مًا اسْتَدْبَرُتُ لَمُ أَسُقُ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُحْلِلُ وَلْيُجْعَلُهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيِّ ۞ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ عَدِّى فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلِعَامِنَا هَذَا أُمْ لِلْآنِدِ لَشَبَّكَ رَسُولُ

على رضى الله عند قي اس بات كائم امنا يا اور فر ما يا كرتم لوكون كوس مخفس ف اس مشم كاتكم ديا؟ انبول في كها كدير اوالد ( أي كريم تَلْكُولُم) في نا جابرنے بیان کمیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق شی فر ماتے تھے کہ پی نی کریم ٹانٹی کھی خدمت میں فاطمہ دخی اللہ عنہا کی شکایت کرنے کے لئے ما مربوا کرانبوں نے اس طرح کیا ہے اور بیں نے اچھا تیں سمجا تو انہوں نے کہا کدم سے الدگرامی نے جھے ایسا بی تھم فرمایا ہے تو نبی کریم سُلْقَيْمُ نے ارشاد قر مایا کہ فاطمہ بچ کہتی ہیں۔ تم نے احرام بائد منے کے وقت کیا نیت کی تعی ؟ علی رضی الله عند فے عرض کیا کد میں نے بیزیت کی كدا الله عن اس جيز كا احرام با عدمتنا جول جس كا احرام رسول ابقه مَنْ الْكُلُوكُ إِنْ مُعَابِ-آبِ فَيْ مِلْمَا مِيرِ عِبْمِرَا وَلَوْمِ فِي بِ اللَّ لِيَ اب تم احرام تیں کھولتا۔ جابر رسی اللہ عند نے قرمایا تو رسول کریم فالفیلم مدید منورہ سے جس قدر بدی کے جانور الے تصاور جس قدر علی کرم الله وجديدى كے جالور لائے تعاتمام كى تعدادا يك سو (جانور) بوئى .. تمام معنرات حلال ہو مجئے (بینی سب نے احرام کمول دیا)اورانہوں نے بال كتر والے ليكن رسول كريم فاتفا كم) اوروه لوگ كدجن كے بمراه بدي تقى انبول نے احرام نیس کھولا جب ترویا دن موکیا تو تمام حضرات منی کی جائب متوجه وے اور ج كا احرام بائدها تو آپ موار موے اور آپ نے منى ين نماز ظهر نماز عصر ومغرب وعشاء راحي - بعرا معلى روز نماز بجرادا فرما كر مجمد دير قيام پذير جوئ يهال تك كدسورج طلوع موكميا اورآپ نے وادی تمرہ میں خیمہ گاڑنے کا تھم فرمایا جوکہ بالوں سے متا ہوا تھا۔ پھر آپ منی ہے مرفات کی جانب روانہ ہوئے اور قریش کے لوگ اس میں شبنیں کرتے ہے کہ رسول کریم ٹائٹٹا مودلفہ میں مشوحرام کے قریب قیام فرما کیں مے جس طرح کد قریش ایام جا بلیت میں قیام کرتے تھے اورآب آ کے برد کے یہاں تک کہ آپ (مقام) عرفات سی محق تھ د کھا کہ وادی نمر ویس قبد تیارہے۔آپ اس وادی میں تغیرے۔ جب مورج وصل ممیاتو آپ نے (اپنی اُدخی) قسویٰ کے لانے کا تھم فرمایا۔ چنانچه (اس أنشن بر) بالان بائدها مميا-آب اس برسوار بوت- يهال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْأَخُرَى ثُمَّ قَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ َهَكُذَا مَرَّتَهُنِ لَا بَلُ لِلْابَدِ أَبَدٍ لَا بَلُ لِلَابَدِ أَبَدٍ فَالَ وَقَدِمَ عَلِى مِنْ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ ﴿ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثَّنَّ حَلَّ وَلَبَسَتْ لِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتُ فَٱنْكُرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرُكِ بِهَذَا فَقَالَتُ أَبِي فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ ذَهَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ مُحَرِّكًا عَلَى فَاطِمُةَ فِي الْآمُوِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفِّيًّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتُ عَنْهُ فَأَخُرُنُّهُ أَنِّي ٱنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ إِنَّ أَبِي أُمَرَنِي بِهَذَا فَقَالَ صَدَقَتُ صَدَقَتُ مَاذًا قُلُتَ حِينَ فَرَصْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدِّيَّ هَلَا تَحُلِلُ قَالَ وَكَانَ جَمَّاعَةُ الْهَدِّي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيُمَنِ وَالَّذِى أَنَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ التَّرُويَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى أَعَلُوا بِالْبِحَجَّ فَوَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَصَلَّى بِمِنِّي الظُّهُرَّ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ كُمَّ مَكَّتَ قَلِيلًا حَتَّى طَّلَعَتُ الشَّمْسُ وَأَمَوَ بِقُنُّةٍ لَهُ مِنْ شَعْمٍ فَضُرِبَتُ بِنَمِرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَاَّ تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاقِفٌ عِنْدَ

تك كدا بوادى من آخريف لائ اورآب في خطيد يا ادرار شادفر مايا: ا راد کو کو اثم لو کون کی جانیں اور مال و دوات تم لو گون پر حرام ہیں جس طرح كديدون اس مهينده من اس شهر هن مطلع موجادُ كدوور جالجيت كي هر رسم میرے باؤں کے بینچے روندوی گئی ہے اور کسی مختص نے جس لقدر دور جابلیت میں فکل کے تھے تمام معاف میں اور پہلاخون جو کہ ش علاقے کے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب كا ہے (بیآ پ کے پیجا کالا کے تھے) اور ووقعیلہ نی سعدیس دورہ بیا کرتا تمااوراس کوفیلد بذیل کے افراد نے مارڈ الا اور جس قدر سود دور جاہلیت کے لوگوں کے ذمہ بین وہ تمام موقوف ہو گئے اور پہلا سود جس کو بی موقوف کرتا ہوں اپنا سود ہے جوعباس بن عبد المطلب كا ہے كيونكرسود بالكل موقوف ہے۔ پھرتم لوگ خواتین کے بارے میں اللہ ہے ڈرو كيونك تم لوگوں نے ان کوائلد کی امان کے ساتھ اسے قصہ میں لیا ہے (مراد خواتین کے حقوق ادا کرنے کا وعدوب )اوراللہ کے تھم سے تم لوگوں نے ان کی شرمگاموں کوحلال کیا ہے اورتم لوگوں کا خواتین پر میری ہے کہوہ تبار بربستروں براس کونہ آنے دیں کہ جس کا آناتم ندموم بجھتے ہواگروہ امیا کریں (بینی تمباری بلاا جازت کمی کوآنے ویں) تو تم لوگ ان کو مارو (بعنی مناسب حبید کرو) ندایدا بخت مارو کرجس سے بدی نوث جائے یا زخم موجائ اورتمبارے أو برخواتين كابيش بكدان كودستور كے مطابق نان ونغقہ اوا کرو اور شرقم لوگوں میں وہ شے چھوڑے جار ہاہوں کدا کرتم لوگ اس کو پکڑے رہو کے تو تم گراہ نہ ہو کے وہ کتاب الی ہے اور تم لوگ قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کئے جاؤ کے پھرتم لوگ کیا جواب دو مے؟ انہوں نے كماب شك آپ نے پيغام اللي كانجا ديا (اور ا بنا فرض ادا کردیا ) اور نصیحت کردی آپ نے شہادت کی اُنگل سے اشارہ فر مایا اور اس کوآسان کی جانب اُشمایا چراو کوس کی جانب جمکایا اور فرمایا اسے اللہ کواور والے اللہ کواور والے اللہ کواور و مجر بال نے اوال دی اور تكبير يزهى آب تنماز ظهرادا فرمائى كالرتكبير كبى اور تماز عصراواكى اور درمیان میں کو (نقل وغیرہ) نبیں بڑھے پھر آپ تصوی پرسوار ہوے

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِقَةِ كَمَا كَالَتْ **قُرَيُشٌ تَصْنَعُ فِي** اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَمُنَّى أَنَّى عَرَفَهَ لَمُوْجَدَ الْفُئَّةَ فَلَهُ مُسْرِبَتُ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَتَزَلُّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاخَتُ الشُّهُسُ أَمَّرُ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِكَتُ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَعْلَنَّ الْوَادِي فَخَطَبٌ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَانَكُمُ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ فَلَنَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مُوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمِ أَضَعُهُ دِمَاوُنَا دَمُ قَالَ عُعْمَانُ دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ و قَالَ سُلَيْمَانُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ و قَالَ يَغُضُ هَوُ لَاءِ كَانَ مُسْتَرُّضَعًا فِي بَنِي سَغَدٍ فَقَتَكُنَّهُ هُلَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ النَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمُ أَخَذْتُكُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَكُمُ **فُرُوجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا** يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْهِ بُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ رِزُفُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِالْمَغُرُونِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمُ مَا لَنُ تَضِلُوا بَمُدَهُ إِنُ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَٱلنَّتُمْ مَسْتُولُونَ عَيِّى فَمَا أَنْتُمُ قَائِلُونَ قَالُوا مَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَغْتَ وَأَلَنْهُنَّ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِأُصُبِّعِهِ السُّبَّائِةِ يَرُفُعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُّهَا إِلَى

میدان عرفات بی آخریف لائے تو آپ نے اپنی اُونٹی کا پیٹ چھروں کی جانب کیااورمقام جبل مشاة کوسامنے کی طرف کیااور قبلہ کی جانب چېره کيا اوروتو ف فرمايا يهال تک که سورج غروب هوگ اور پچه زردي کم جو گئ جب سورے ڈوب میاتو أسامه كو يجھے بنعا يا اور عرفات مے مزولفه كى اجانب والیس ہوئے اور آپ نے اُوٹنی کی لگام بخت کی بہاں تک کداس کا مر پالان کے سرے ساتھ لگتا تھا اور آپ دائیں ہاتھ سے لوگول کو اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ آ ہتے چلوا سے لوگوآ ہتے چلو۔ جب آپ کسی اُو کچی جكد يرتشريف لات تو أونث كي لكام كو يحوذ عيلا كردسية تتعمتا كدوه أوبر لله وه جائے يہاں تک كرآب مرولف عى آشريف لائے اورو بال آپ نے نماز مخرب وعشاء کوایک اذان اور دو تکمیروں سے جمع کیا۔عثان نے کہا کہ آپ نے دونوں نمازوں کے ورمیان تغل یا سنت نہیں پڑھے (یہان سے داویوں کا اتقاق ہے کہ پھرآپ نے آ رائم فر مانی بھال تک کہ فجر ہو تی اورجس وقت وقت فخر ساف مو کیا تو آپ نے نماز فجر پڑھی۔سلیمان نے کہا اؤان اور اقامت ہے (الجرادائی) مجرآ پ تعمویٰ برسوار ہوئے یمان تک کرآپ مشعر حرام بین تشریف لاے اور آپ اس پر چڑھے اور سلیمان نے کہا کہ آپ نے جامب قبلہ چروکیا انشاقعالی کی تعریف بیان ۔ کی اور کھیر کی رعمّان نے بیاضا فیکیا کہ آپ نے تو حید بیان کی پھر آپ تیام پذیر رہے بہاں تک کہ خوب روشی ہوگی اس کے بعد آ ب سورت ا طلوع ہونے سے قبل وہاں سے روانہ ہو مچئے اور آپ نے نصل بن عباس كو ويحيد بنعايا اور وه أيك مخص تتع جوكه نهايت شاندار بال والي خوبصورت اور سفید (محف تھے) جب آپ وہاں ہے چل پڑے تو خواتین (اُونٹوں کے ) ہودوج میں بیٹمی جار بی تمیں ۔ فعش ان خواتین کود کھنے ملک تو رسول کر یم اللَّقِیّل نے اپنا وست مبارک فشل کے چیرہ پر رکھ دیا اور قطل نے اپنازخ ووسری جانب کرلیا پھر آپ نے اس طرف وست مبارک رکھ ویا انہوں نے دوسری طرف ڈخ کرلیار ہے نے اس جانب وست مبارک رکھا انبول نے دوسری جانب زخ کرلیا اور لکھتے رہے۔ یہاں تک کرآپ واوی محریس تشریف لاے۔ جب آپ وہاں

النَّاسِ اللُّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثُمُّ أَذُّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فُصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا لُمَّ رَكِبُ الْقَصُواءَ حَتَّى أَتَكَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقِيَهِ الْقَصُواءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبُّلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيُّهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَنَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ وَذَهَبَتُ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَك أُسَامَةَ خَلْفَهُ فَلَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَدُ شَنَقَ لِلْفَصُوَاءِ الزِّمَامَ حَنَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوُرِكَ رَجُلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الشُّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا أَتَى خَبُلًا مِنُ الْحِيَالِ أَرْجَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَنَّى الْمُزَّدِّلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغُربِ وَالْعِشَاءِ بأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتُهُن قَالَ عُفْمَانُ وَلَهُمْ يُمَيِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَصَلَّى الْفَجُرَ حِينَ تَكَيَّنَ لَهُ الصُّبُحُ قَالَ سُلَيْمَانُ بِيدَاءٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا ئُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى ۚ أَلَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِي عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلِّمَانُ فَاسْتَقُبُلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ زَادَ عُغُمَانُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يَوَلُ وَافِقًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَكَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشُّغُرِ ٱبْيَصَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَا مَرَّ الظُّعُنُ يَجُرِينَ

فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ اللِّهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجُهِ الْفَصْلِ وَصَوَكَ الْفَصْلُ وَجُهَهُ إِلَى النِّبْقِ الْآخَرِ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الشِّقُ الْآخَرِ وَصَرَفَ الْفَصْلُ وَجُهَهُ إِلَى الشِّقِ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَيِّرًا ۚ فَحَرَّكَ قَلِيلًا لُمَّ سَلَكَ الطُّويِقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْوِجُكَ إِلَى الْجَمُرَةِ الْكُبُرَى حَتَّى أَتَى الْجَمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسُبِعِ حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْمُعَذُّكِ فَرَمَى مِنْ بَغَلِنِ الْوَادِى لُمُمَّ الْنَصَرَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِيْنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا لَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكُهُ فِي هَلْيِهِ لُمَّ أَمَرٌ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ فَجُعِلْتُ فِي قِلْمٍ لَمُطْبِخَتُ لَأَكَلَا مِنْ لَخْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالُ سُلَيْمَانُ لُمَّ رَكِبَ لُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَى الْبَيْتِ خَصَلَى بِمَكَّةَ الظُّهُرَ فُمَّ أَنَّى بَنِى عَيْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمُ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ الْمَرْعُوا نَبَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنَّ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى مِبِقَايِتِكُمْ لَنَوْعُتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ فأوا فشرت منعر

بنجي آب نے اپني سواري كو كھيتركت دى يعنى بحد يبز جلايا گهرووسرے ورمیان والے راستہ سے بیلے جو کہ جمرۂ عقبہ پر لے جاتا ہے۔ پہال تک کدآپ اس جمرہ کے پاس تشریف لائے جو کدورخت کے قریب ہے پھرآپ نے سات کنگریاں اس پر ماریں اور آپ نے ہرا یک تَكُرى بِرالله اكبركبااور بركنكرى اس تتم كي تقي جيسے كه أنفى مِن كنكرر كھ كر پيچنگتے جيں ليكن آپ نے كنگرياں ماريں وادى كے اندرے پھر و ہاں سے آپ قربانی کرنے کی جگد تشریف لائے اور آپ نے اپنے وست مبارک سے تربیش أونوں کو ترکیا اور باتی کے لئے علی رضی اللہ عنہ کوچکم فرما یا انہوں نے جس قدر اُونٹ بیچے تھےسب کوٹح کر دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو ہدی میں شاف کر لیا۔ پھر ہرایک اُونٹ میں ہے ایک ایک گوشت کا پارچہ لینے کا حَمَم فرمایا وہ تمام پار ہے ایک ویگ میں یکائے میجے آپ نے اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تناول فر مایا اور ان کا شوربه بيا پهرآب سوار موكرخاند كعبدكي جانب يطيع سليمان في كهاتو آب نے مکہ محرمہ میں تشریف لا کرنما زطبر اوا کی اسکے بعد عبد المطلب کی اولا د کے بہاں آئے وہ لوگ آپ زمزم بلا رہے تھے۔ آپ نے فر ما یا اے عید المطلب کی اولا د! یا نی تھیتجو اگر پیدڈ ر نہ ہوتا کہ لوگ تم کو مغلوب کریں مے تمہارے پانی پلانے پرنو ہیں بھی تم لوگوں کے ہمراہ یانی تھینچتا (لیتن اگریس کنویں سے پانی تھینچوں کا تو لوگ جھے کو دیکھ کر میری اتباع کریکے اوراس قدر جوم ہوگا کہتم لوگ یائی تھینچنے سے بازآ چاؤ ﷺ )انہوں نے الگ ڈول ﷺ کرآپ کی طرف بڑھا دیا اورآپ نے اس میں سے یانی بیا۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حضرات كتب بين كماس في من صنور تُلْقُونُ كم ساتھ تو ہے بڑارآ دی تھے۔ بعض حضرات نے ایک لا گونیس بزاراور بعض نے اس بے بھی زائد تعداد بیان کی ہے۔

نہ کورہ حدیث ہیں بیان فرہائے گئے جمع کی تعداد کے بارے میں: ختلاف ہے بعض حفرات نے بتایا کہ نوے ہزار حفرات جمع ہوئے متصاور بعض حفرات نے فرمایا کہ نہ کورہ جمع ایک لاکھٹمی ہزار کا تھا اور ان حفرات نے عمرہ کا تنفی طور پراراوہ ہی ٹیس فرمایا تھا یا مفہوم حدیث بیسے کہ وہ حضرت زمانہ جاہلیت کے عقیدہ کی طرح ایام نے میں عمرہ کو جائز نہیں خیال فرماتے متصاور دور جاہلیت میں قرایش مزولفہ میں قیام کرتے ہتے اور وہ لوگ عرفات میں ٹین جاتے تھے اس کئے آپ کے اصحاب کو یہ خیال ہواک آ مخضرت نُونِیْنِ مِی آریش کی تقلید میں عرفات جائے ہوئے مزدلفہ میں قیام قرما کمیں سے بیکن آپ نے وہاں قیام نہیں قربایا اوراس منصل حدیث شریف کی تقیقی شرح بذل انجو دج ۳۰ ما ۱۹۰۰ بربلا حظافر ما کمیں اور حدیث بالا میں اشارۃ فرمائے کئے احکام کج کی تشریح معلم انجاج تامی کتاب میں بھی ملاحظ فرمائی جاسکتی ہیں اور بذل انجو دہی حدیث بالاکی بحث باب صفۃ ججۃ النبی فانٹی کھ کے تحت فدکور ہے۔

> ٣٠ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بلَالِ حِ وَ حَذَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَـٰكُ حَدَّلْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الطَّفَفِيُّ الْمَعْنَى وَأَحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الظُّهُرُّ وَالْعَصْرُ بِأَذَان وَاحِدٍ ۚ بِعَرَقَةَ وَلَمُ يُشَيِّحُ يَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنٍ وَصَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتُهُنِ وَلَمُ يُسَيِّحُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُد هَٰذَا الۡحَدِيثُ أَسۡنَدَهُ حَاتِمُ بُنُ إسْمَعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَالِمَ بُنَّ إِسْمَعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ الْجُعُفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغُرِبُ وَالْعَنَمَةَ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ـ ٣١ : حُلَّانًا أَخْمَدُ بُنُ حُنِيلَ خَلَّانًا يُخْيَى بَنُ سَعِيدٍ حَلَّكَنَا جَعُفَرٌ حَلَّكَنَا أَبِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ لَكُ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مُنْحَرُّ وَوَلَكَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَقَةُ كُلُّهَا مَوُقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُوْدَلِقَةِ فَقَالَ فَدُ وَقَفْتُ مَا هُنَا وَمُزَّ ذَلِفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ـ

مدولفت ما من وعرديمه علها موضد ۱۳۲ حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ حَدَّقَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ۔ رِحَالِكُمْ۔

سَّسًا ۚ : خَدَّلْنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلْنَا

اما: احمد بن طبل کی بن سعید جعفر حمد حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ چر حضرت رسول کریم تُلَقِیْن نے فر مایا میں نے اس جگہ ترکیا اور تمام منی تحرک جگہ ہے اور آپ نے اور تمام منی تحرک جگہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ تیام کیا اور آپ نے فرمایا میں نے اس مقام پر آپ نے مزولفہ میں قیام فرمایا اور آپ نے فرمایا میں نے اس مقام پر آپ میادور تمام مزولفہ قیام کرنے کی جگہ ہے۔

۱۹۷۲: سندوا حفص بن غیاث حضرت جعفر رضی انشدعند سے بھی اسی سند کے ساتھ روایت غرکور ہے تگر اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے : فَانْمُحَوُّوْاً فِی دِ حَالِکُمُ مُعِنْ اینے اپنے ڈیروں میں نحرکرو۔

٣٣ أَ: لِعَقُوبُ بن ابراجيم يحكي بن سعيد قطال جعفر الحدر حضرت جابر رضى

يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فَلَاكُرَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَدُرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالنَّحِنُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قَالَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْجِيدِ وَقُلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيًّ بِالْكُوفَةِ قَالَ أَبِي هَذَا الْحَرُفُ لَمْ يَذْكُرُهُ بَالْكُوفَةِ قَالَ أَبِي هَذَا الْحَرُفُ لَمْ يَذْكُرُهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا.

### باب الوقوف بعرَفة

٣٣ حَدَّنَا عَنَا الْآعَنَ أَبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ هِضَامِ بِنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتُ فَرَيْشَةَ قَالَتْ كَانَتُ فَرَيْشَةَ قَالَتْ كَانَتُ فَرَيْشَةَ قَالَتْ كَانَتُ فَرَيْشَةَ فَالَتْ مَائِزُ الْعَرْبِ وَكَانَ سَائِزُ الْعَرْبِ وَكَانَ سَائِزُ الْعَرْبِ وَكَانَ سَائِزُ الْعَرْبِ وَكَانَ سَائِزُ الْعَرْبِ يَعْفُونَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّةً فَالَتْ فَوْلَةً تَعَالَى لُمَّ أَفِيضَ بِهَا اللَّهُ تَعَالَى لُمَّ أَفِيضَ بِهَا فَمُ لَلِكَ قُولُةً تَعَالَى لُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔

التدعند سے ای طریق پرمروی ہے کہ جوملسل روایت اُوپر بیان ہوئی
ہے لیکن اس روایت میں ﴿ وَاتَّحِدُوا مِنُ مَقَامِ اِبُواَهِمُ مُصَلّٰی ﴾

پڑھنے کے بعد بیالفاظ ہیں پھر رسول کریم نے ان دورکعات میں سورہ ﴿ فَلُ يُلِّهُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ الاوت فرمائی اوراس روایت میں سیدناعلی کا فرمان عراق کے بجائے کوفہ میں بیان کیا اوراس روایت میں سیدناعلی کا فرمان عراق کے بجائے کوفہ میں بیان کیا گیا ہے اوراس کے طاوہ اس میں یہ جملہ میں ہے کہ فاطمہ "نے فرمایا کہ میرے والد نے تھم فرمایا ہے اور میں ان کی شکایت کرنے کیلئے عمل بلک میراواقعہ فاطمہ بیجن کا بیان کیا بلک

## باب: وتو فسوعر فه كابيان

الله القال منها سروایت به که جولوگ قریش کے طریقہ برچلتے سے الله تعالی منها سے روایت بے کہ جولوگ قریش کے طریقہ برچلتے سے اورخود قریش مزولفہ بی قیام کیا کرتے سے اورخود قریش مزولفہ بیں قیام کیا کرتے سے اوران کا نام حمس تھا۔ باتی تمام لوگ عوفات بیں قریف کے جانے اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کوعرفات بیں تشریف کے جانے اور و بال پر قیام کرنے کا تھی قربایا کی جو بال سے واپس آنے کا بھی تھی فربایا کی جیسا کہ اس آیت کریمہ: ﴿ لُمُ اَ اَوْلِ صَلَّى اللهُ مِنْ اللهُ الله

## باب بمنی کی جانب چلنا

۱۳۵: زمیر بن حرب الاحوض بن جواب ضحی عمار بن زریق سلیمان الاعمش الحکم مقسم محضرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر پیرصلی الله علیہ وسلم نے آخویں تاریخ کی نماز فجر (مقام) منی میں اوا فرمائمیں ہ

۱۳۶۱: احمد بن ابرائیم الحق الازرق سفیان عبدالعزیز بن جرق بن رقع الازرق سفیان عبدالعزیز بن جرق بن رقع احضرت انس بن ما لک سے دریافت کیا کہ جو بات آپ نے روایت ہے کہ حضرت انس بن ما لک سے دریافت کیا کہ جو بات آپ نے رسول اللہ سے یادر کی ہے دو بات مجھے ارشاد فرما کی ؟ ارشاد فرما کی ؟ ارشاد فرما کی ؟ انہوں نے عرض کیا تماز کس جگدادا فرما کی ؟ فرما کی دو ایس آنے کے روز ؟ (لیعن جس روز منی ہے کہ کرمہ دائیں آتے تھے ہیں؟ بارہ یا تیرو ذی الحجہ کو) انہوں نے فرمایا: ابھے بیتی تصب میں جیں؟ بارہ یا تیرو ذی الحجہ کو) انہوں نے فرمایا: ابھے بیتی تصب میں ارتحص مکہ کا نام ہے) پھر فرمایا استم وہ کام کرو جو کہ تنہارے امیرانی ام دیں۔

## بكب الخروج إلى مِنْى

٣٥: حَذَّقَا زُهَيُرُ بُنْ حَرْبَ حَذَّقَا الْآخُوَصُ بُنُ جَوَّابِ الطَّيْقَ حَذَّقَا عُمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنْ سُلِيْمَانَ الْآغُمَشِ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الظَّهْرَ يَوْمُ التَّرُونِيَةِ وَالْفَجُورَ يَوْمُ عَرَقَةً بِمِنْى.

١٣١ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِم حَدَّثَنَا بَنِحُ الْآزُرَقُ عَنْ سُفَيَانَ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رَفِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنسَ بْنُ مَالِكِ قُلْتُ أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ يَوْمُ التَّهُ وَسَلّمَ الطّهُزَ يَوْمُ التَّهُ وَسَلّمَ الطّهُزَ يَوْمُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ يَوْمُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ مَوْمُ التَّهُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ مَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُزَ مَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّهُورَ مَوْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### اطاعت امير:

ندکورہ روایت میں برصورت اطاعت امیر کائتم قرمایا گیا اگر چہاتیا ج تبوی سب سے افضل ہے کیکن امیر کی مخالفت سے بھی شع فرمایا گیا ۔ غرضیکہ امیر کی اطاعت میں بھی اطاعت نبوی کومبرصورت ملح فا خاطر رکھے۔

الحمد لقد ويفضفه بإره نمبر زااتكمل بهوا

# ساسالغالخير

## کی پاره 🕦 کی

## باب: عرفات کے لئے نکلنے کا بیان

 بالب المُخرُوجِ إِلَى عُرَفَةَ ١٣٥ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَيلِ حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْلِحَقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَا رَسُولُ اللّٰهِ هِنْ مِنْ مِنْ حِينَ صَلَى الصَّبْحُ صَبِيحَةً يَوْمِ عَرَفَةً حَتَّى أَتَى عَزْفَةً فَنَزَلَ بِنَمِرَةً وَهِي مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاقِ الطَّهْرِ رَاحٌ رَسُولُ اللّٰهِ هِ مُهْجَرًا فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ

فرشتوں کے سامنے نج کرنے والوں پرفخر کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ سالوگ کیا جائے ہیں ہیں انہیں دوں گا۔ عرب ہیں زباندا سمال سے پہلے یہ دستور تھا کہ میدان عرفات ہیں ہر قبیلہ اور ہرقوم کے لیے الگ الگ ایک جگہ وقوف کے لیے مقام ہے دورتھی جہاں آ تخضرت مکا تیج کا موقف ہے بہر کیف میدان عرفات ہیں آ تخضرت تا تیج کہ ہے اس دوری کی بنا پر پر بر بن شیبان نے جا ہا گہ تخضرت تا تیج کہ ہے گئے تھا ہے ہوئے گئے ہے اس دوری کی بنا پر پر بر بن شیبان نے جا ہا گہ تخضرت تا تیج کہ ہے گئے ہے اس دوری کی بنا پر پر بر بن شیبان نے جا ہا گئے تو مضور تا تیج کہ ہے گئے ہے اس دوری کی بنا پر پر بر بن شیبان نے جا ہو تا گئے ہے کہ بیجا کہ تم کوگ اپنے قدیم موقف ہی پر وقوف کرو چنا نچہ مدین ہیں شاعر سے مرادان کا قدیمی موقف ہو اور تم لوگ اپنے ماری موقف ہو تا ہو گئے ہوئے گئے ہوئے کہ خواہشیں نہ کرو کیونکہ پورامیدان عرفات موقف ہو دوری یا نزد کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں ایک فقتی موقف ہے دوسرے یہ کہ میدیاں عرفات ہی امام کے موقف کرنے سے دوری یا نزد کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں ایک فقتی مسللہ ہے کہ امام ابوضیف امام ابوضیف امام میں دوران جس وقت بھی آ دئی عرفات پہنچ جا سے البت رات کا پچھ حصہ عرفات ہی گذارنا مضروری ہے جانچہ اگرکوئی فض غرد ہے آتی ہو تا ہے البت رات کا پچھ حصہ عرفات ہیں گذارنا مضروری ہے جنانچہ اگرکوئی فض غرد ہے آتی ہا ہے بہا عرفات سے دوات ہو جانے البت رات کا پچھ حصہ عرفات ہی گئا امان مضروری ہے جنانچہ اگرکوئی فنی غرد ہے آتی ہی تا ہے ہی ہو گئا ہے ہوئے اس دوران جس وقت ہی گذارنا ہو میں جنانچہ اگرکوئی فنی غرد ہے آتی ہی ہوئے گئا ہے کہ کہ دھو تا تھا ہے گئا ہے کہ کہ دھو تا تھا ہے گئا ہے کہ کہ دھو تا ہے گئا ہے کہ کہ دوری ہے جنانچہ اگرکوئی فنی غرد ہے آتی ہوئے ہوئے گئا ہے کہ کہ دوری ہے کہ کہ دوری ہے گئا ہے کہ دوران ہوئی ہوئی تا ہے گئا ہے کہ دوری ہے تو اس کرد ہوئے ہے گئا ہے کہ دوری ہے گئا ہے کہ کہ دوری ہے گئا ہے کہ دوری ہے گئا ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی تھی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی کی کوئی کر کر گئا ہے کہ کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی کر کئی ہے کی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کر کی کر کے کہ کوئی ہے کہ کرا

## بكب الرَّوَاحِ الِي عَرَفَةَ

٣٨ : حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ خَنْبِلِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ حَسَّانَ عَنُ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ الْمُحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ عَمَرَ قَالَ الْمُحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرُسُلُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولًا وَاللَّهِ عَلَىٰ وَمُولًا اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولًا اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولًا اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولًا اللَّهُ مَواللَّهُ عَمْرَ أَنْ يَوْوَحَ قَالُوا اللهِ تَوْعَ اللَّهُ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ الْمُعَلَىٰ وَمُولًا اللهُ وَاعَدُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ المُتَعَلَىٰ وَمُولًا اللهُ وَاعَدُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهِ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَدُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللهُ وَاعَدُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللهُ اللَّهُ وَاعَدُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ وَاعَتُ اوْتَحَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ ال

## عَلَى الْمِنْبَر بعَرَفَةَ

١٣٩ : حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبْنَ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ بْنُ عُينَا هَنَادٌ عَنْ رَبُولِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي ضَمْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَتِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَقَةَ.
رَسُولَ اللّهِ عَنْ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ بِعَرَقَةً.
من : جَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوُدَ
عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْحَيْ عَنْ الْحَيْ عَنْ

## باب: نماز کے لئے عرفہ میں کس وقت نکلے؟

۱۳۸۱ احمد بن منبل وکیع نافع بن عمر 'سعید بن حسان 'عبدالله بن عمر رضی الله عنبها سے مروی ہے کہ جب حجاج بن یوسٹ نے عبدالله بن کہلوایا کہ رسول عنبها کوشبید کر دیا تو عبدالله بن عمر رضی الله عنبها کے بیاس کہلوایا کہ رسول کر بیم آئی تی اس روز کس وقت نکلے سے ؟ آپ نے فرمایا جب بم تکلیس کے پھر ابن عمر رضی الله عنبها نے نکلے کا قصد کیا لوگوں نے عرض کیا ابھی سورج نیمس و حلا ۔ انہوں نے فرمایا کیا سورج وصل گیا لوگوں نے کہا مورج نیمس و حلا ۔ انہوں نے فرمایا کیا سورج وصل گیا تو ابن عمر رضی الله عنبہا کہ وقت نکلے ۔

### باب:عرفات میں خطبہ دینے کا بیان

۱۳۹: ہنا ڈابن ائی زائدہ سفیان بن عیبیۂ حضرت زید بن اسلم قبیلہ بی ضمرہ کے ایک صاحب سے مردی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنایا اپنے بچا سے سنا کہ میں نے حضرت ہی کریم شکاتی کا کومنبر پرعرفات میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

۱۵۰ سدد عبدالله بن داؤد حضرت سلمه بن عبط سے ایک صاحب سے مردی ہے کہ انہول نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

أَبِيهِ نَبُيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَخْمَرَ يَخُطُبُّ.

الذا : حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِّى شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ عَلِيهِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثِيمِ الْمَجَيدِ الْمَجِيدِ الْمَجِيدِ أَبِى عَمْرِو قَالَ هَنَادٌ عَنْ عَلَيهِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرِو قَالَ حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ الْعَدَّاءِ بُنِ هَوْذَةً قَالُ رَأَيْتُ حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ الْعَدَّاءِ بُنِ هَوْذَةً قَالُ رَأَيْتُ حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ الْعَدَّاءِ بُنِ هَوْذَةً قَالُ رَأَيْتُ وَلَيْ وَاللَّهِ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ فِي الرِّكَاتِيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَكِيعِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عِيدٍ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ مَنَّادُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

باك مُوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

عَمْرِو عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ.

الله المُحَدَّثُنَا اللهُ نَقَيْلُ حَدَّثَا اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرِهِ

يَغْنِي اللهُ دِينَارِ عَنْ عَمْرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا موہ معم مسی ایک تھکم:

> بَابِ النَّبُفُعَةِ مِنْ عَرَفَةَ ١٥٢ : حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عرفات میں لال رنگ کے اُونٹ پر کھڑ ہے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے و کھفا۔

ا ۱۵ ان ہنا و بن السری عثال بن الی شیبہ وکتے اعبد المجید عدا مین خالد بن ہوؤہ ہے بن ہوؤہ ہے بن ہوؤہ ہے بن ہوؤہ المجید اللہ علیہ وسلم کو جس نے دونوں رکا بول پر کھڑے ہو ہو کر مرفیات میں ایک اُونٹ پر خطیہ و بیتے ہوئے و کچھا ہے ۔ کو م ابوداؤہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن العلاء نے وسطے ہے اس طریقہ پر روابیت کیا جس طرح کہ جنا دیے روابیت کیا۔

۱۵۴: عباس بن عبدالعظیم عثان بن عمرا عبدالجبید ایونم واحضرت عداه بن خالدے بھی ای طریقه پرمروی ہے۔

## ا باب: عرفات میں کس جگہ قیام کرے؟

۱۵۳ از این نفیل سفیان عمروی و بینار عمروی عبدالله بن صفوال حضرت برید بن شیبان سے روایت ہے کہ این مربع انساری ہم لوگوں کے میبال تشریف لاے اور ہم لوگ عرفات میں ایسے مقام پرخمبر سے تفح کہ جس کو عمروا امام سے فاصلہ پر خیال کرتے تھے تو انہوں نے ہما کہ میں حضرت رسول کریم فائیڈ کم فرستادہ (بھیجا ہوا) ہوں ۔ آپ فر ماتے جی کہ کم لوگ اپنی نشانیوں کی جگہ پر کھڑے ہو کیونکہ تم نوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ البی نشانیوں کی جگہ پر کھڑے ہو کیونکہ تم نوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ البیل نشانیوں کی جگہ پر کھڑے ہو کیونکہ تم نوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ البیل نشانیوں کی جگہ ہو۔

باب عرفات ہے والیس آنے کا بیان ۱۵۳ محرین کثیر سفیان الاعمش (دوسری سند) وہب بڑے بیان عبیدہ سلیمان الاعمش الحکم مقسم معفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبا ہے دوایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبا ہے دوایت ہے کہ حفرت رسول کر یم آفاز اسکوں وآسانی ہے عرفات سے والیس ہوئے اور آپ کے ہم او اُسامہ سوار تنے رآپ نے فر مایا اے لوگو! آپ کو دوڑا تا کوئی نیک کام نبیل ہے ۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنبا نے فر مایا بحوث از مایا بحوث از می اللہ عنبا نے فر مایا بحر فر مایا بحوث کو دوڑا تا کو بال سے فضل بن دوڑ تا ہو ۔ بیاں تک کر آپ مز دلفہ علی تشریف لائے وہاں سے فضل بن عباس کو اپن ایک کر آپ مز دلفہ علی تشریف اور کے وہاں سے فضل بن عباس کو دوڑا تا نیک عباس کو دوڑا تا نیک کام نبیل ہے۔ سکون سے آ ہت چانا ضروری مجھو ۔ ابن عباس رضی اللہ عنبا نے دیکھا ہاتھ ( ایعنی اللہ عنبا نے دیکھا ہاتھ ( ایعنی اللہ عنبا نے کہی کھوڑ ہے یا اُورٹ کوئیس و یکھا ہاتھ ( ایعنی اللہ تا ہے کہی گوڑ ہے یا اُورٹ کوئیس و یکھا ہاتھ ( ایعنی آ ہے کہی یا دوڑ ر ہا ہو۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُواتِ مِن مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

 عَنْ الْاعْمَشِ حِ وَ حَدَّلَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ حَدَّلَنَا عُبِيْدَةً حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ الْمِنْ عَبَّسٍ قَالَ عَنْ الْمَعْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرَفَةً وَعَلَيْهِ النَّاسُ السَّكِينَةُ وَرَدِيفَةً أَسَامَةً وَقَالَ آيَهَا النَّاسُ السَّكِينَةِ فَإِنَّ الْمِرَّ لَيْسَ بِايْجَافِ الْمَعْنِي وَقَالَ أَيْهَا رَافِعَةً يَكَيْهَا الْمَعْنِي وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الْمِرَ الْمُعْنَى الْمُعَلِّى وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الْمِرَ الْمُعَلِّى وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الْمِرَ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْلِى وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الْمِرَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ

رُدُورَاتِ بِنَ مِن مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ جِئْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ جِئْنَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ جِئْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ جِئْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِتَهُ ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِتَهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِتَهُ ثُمَّ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ السَّلاةُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ ال

وَلَهُ يَحِلُوا حَنَى أَقَامُ الْعِشَاءُ وَصَلَى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْنُهُ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَالْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقٍ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلَيَّ -

٣٥١ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَبُلٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَوْمَ خَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَوْمَ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيَّ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ عُيْبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيًّ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ عُيْبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ أَرْدُف أَسَامَةً فَجَعَلَ رَافع عَنْ عَلَي نَافِيهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِيناً يَعْمِناً عَلَى نَافِيهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِيناً وَيَشْعَلُ السَّكِينَة وَيَشْمَالًا لَا يَلْنَفِتُ النَّهِمْ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيْنَ النَّسُمُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتُ الشَّمُسُ.

كُانَ خَدَّقَنَا الْقَعْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ ابنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُنِلُ أَسَامَةُ ابنُّ زَيْدٍ وَآنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ قَاذَا رَجَدَ فَجُوةٌ نَصَّ قَالَ هِشَامٌ النَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ.

نمازعشاءادافر ، فی ۔ پھرلوگوں نے اُونٹوں کی پشت سے ہو جو اُ تار گئے۔ محمد بن کشر نے اپنی روایت میں میاضا فینش کیا ہے کد کریب نے کہا میں نے دریافت کیا پھر جب میچ ہو فی تب تم نے کس طرح کیا ؟ انہوں نے کہا حضرت فعنل بن مہاس جناب نبی کریم بھی تیا آئے ہمراوسوار ہوئے اور میں پیدل اہل قریش کے ہمراوتھا۔

۱۵۱۱ احمد بن حنیل کی بن آدم سفیان عبدالرحمٰن بن عیاش زید بن علی الله الحادا احمد بن حنیل کی بن آدم سفیان عبدالرحمٰن بن عیاش زید بن علی علی سبیدالقد بن ابی رافع حضرت می رشی انتدتی بی عند سے روایت ہے کہ آپ آپ نظر تا بیا کہ مناز جال ہے اونون چلائے نظراد راؤٹ این آونوں کو وائیس با کی چلائے نگے۔ آپ کو تین کا است تھے اور قربات بھی بس اور قربات بھی بس اور قربات بھی بس اور قربات بھی بس اور قربات میں بس وقت ہے جبکہ مور ن غروب ہو گیا تھا۔

46 اقعلنی مالک بشام بن مروه عرو و سے روایت ہے کہ آسامہ بن زید اسے دریافت ہے کہ آسامہ بن زید اسے دریافت کے اسامہ بن مروه عروفت ) میں موجود تق رسول کریم جمتہ الوداع میں جب عرفات سے واپس ہوئ تو اونٹ کو کس طریقہ پہانے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ من چال چنے تھے جب آپ کوراستہ مل جاتا تو آپ نفس چال سے جلاتے تھے۔ بش م کہتے ہیں کہ نس منتق

کے لاگ کٹر الٹرانٹ نذکوروصدیٹ میں 'عنق' جال کا مطلب ہے ووٹر کرچننا گر بہت زیاد وٹیس جیسے مرف مام میں ہم اسپٹے تیز چینے کو سکتے میں اور 'نفس' جال کا مطلب میاہے کہ عنق جال ہے زیاد وخوب دوڑا تا لیکن جب راستہ صاف ہوتا تو آپ میں اُونٹ کوخوب دوڑاتے تھے۔

ب ۱۵۸ ناحمر بن طنبل معقوب ان کے والدائن اتحق ابرائیم بن عقبہ کریہ عید مولی عبدالقد بن عماس معترت اُسامہ رضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے اُنی کہ میں سوار تھا جناب نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے ہمراہ آجس والت بیج سور ق غروب ہو گیا تا تا ہمخضرت سفی اللہ عابیہ وسلم عرف سے والیس بیاب ہوئے۔

٥٥١ عبدالله بين مسلمهٔ ما لک اموی بن مقبها کریب مولی عبدالله این عبار ب

٨٥١ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ مَنْ عُفْيَةً عَنْ كُريْب مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْد عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْد اللّهِ عَنْ عَبْد اللّهِ عَنْ فَلَمَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ وَلَا عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالْمَالِهِ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالْكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلَى اللّهِ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلْ اللّهِ مَا عَلَيْ لَا عَلَى اللّهِ مَا عَلَيْ لَا عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّ

مُوسَى بُنِ عُفْمَةً عَنْ كُويْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنَاسٍ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَبْرٌ مِنْ عَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ بِالشِّغْبِ نَوْلَ فَبَالَ فَتَوَصَّا وَلَهُ يُسْمِغُ الْوَطُوءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدِلِفَةَ نَوْلَ فَتَوَصَّا فَأَمْمَكَ فَرَكِبَ فُلَمَا جَاءَ الْمُؤْدِلِفَةَ نَوْلَ فَتَوَصَّا فَأَمْمَكَ فَرَكِبَ ثُمَّ أَفِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَى الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْوَصُوءَ كُلُّ إِنْسَان بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتُ الْمِشَاءُ الْعِشَاءُ فَصَلَاهَا وَلَهُ يُصَلَّى بَيْنَهُمَا شَيْدًا

حضرت أسامه بن زید رضی القد تنهم سے روایت ہے کہ جناب ہی کریم منافقیّله عرفات سے والیس ہوئے بہاں تک کہ جب آپ گھائی شن آئے ہو آپ ضهر گے اور چیٹا ب کیا پھر دضو کیا لیکن آپ نے پوراوضونہیں کیا ہیں نے عرض کیا نماز اواقر مائیں۔ آپ نے قر مایا نمر زآ گے چل کر پڑھیں گے پھر آپ سوار ہوئے اور جب مزدلفہ میں تشریف لائے تو آئر سے اور تھمل وضو کیا ای کے بعد نماز کی تجمیر ہوئی۔ آپ نے منعرب اوا فرمائی۔ اس کے بعد ہرا کی تحقیل نے اپنا اونٹ اپنی قیام گاہ میں بھایا۔ اس کے بعد فرمیان کوئی نماز میں پڑھی۔ ورمیان کوئی نماز میں پڑھی۔

ے کھنٹ کر الکہائے : خاکورہ حدیث میں وضو بورات کرنے کا ایک مطلب قرید ہے کہ آپ نے ہاتھ مند وجو نے اور دوسرا مقبوم ہے کہ آپ نے وضویل اعضا ،کوٹین تین مرتبہ نہیں وعویا بلکہ جندی میں بلکا وضو کراہیا۔

## بكب الصَّلَاةِ بِجُمْعٍ

الله الله الله الله الله عَنْ مَالِلهِ عَنْ مَالِلهِ عَنْ مَالِلهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَنْ صَلّى اللهِ عَنْ صَلّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صَلّى اللهُ عُربَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُؤْدَلِقَةِ جَعِيعًا.

### باب: مزدلفه میں نمازیر هنا

110: عبداللہ بن مسلمہ الک این شباب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ م بن محررضی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ جناب کی کریم عملی اللہ عابیہ وسلم نے مزد غد میں مغرب وعشا والیک اقامت ہے گیڑھی۔

الصلوّ تین کی صورت میں کی اقوال میں (۱) ایک اوّ ان اورا یک اقامت امام ابوطنیقهٔ اورامام ابو یوسف کا مسلک یمی ہے(۲) ایک اوْ ان اورو واقامتیں ۔ بیدامام شافعی کا مسلک ہے امام طحاوی نے بھی اسی کوافقیار کیا ہے (۳) بغیرا وَ ان امام احمد کا مسلک مشہور یمی ہے ۔ حنفیہ کی دلیل صدیث ابن عباس نیافز ہے ۔ ان نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی جونفی کی گئی ہے تو اس سے دونوں کے بعد منیش اورو تر پڑھنے کی نفی لازم نمیں ۔ ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ جب مزدلفہ میں آ پ ترفیق کی آئی مشتیں اور نماز و ترجعی پڑھے۔

الا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْهِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَنْهِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الزَّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِفَامَةٍ إِفَامَةٍ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِفَامَةٍ.

الله عَدَّنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا مُنْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا مُخْلَدُ بْنُ حَالِدِ الْمُعْنَى أَجْرَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ الْزُهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلِ عَنْ حَمَّادٍ وَمُعْنَاهُ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ إِنْ كَلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يَنَادٍ فِي النَّهِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْأُولَى وَلَمْ يَنَادٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ مَخْلَدُ لَمْ يَنَادٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاد.

الاً : حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْسٍ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسُخْقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغُرِبَ لَلَاثًا وَالْعِشَاءَ وَكُعْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بُنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

آآآ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدً أَنُّ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا السُحَقُ يَغْنِى ابْنَ بُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى السُحْقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ قَالَا صَلَيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرً بالْمُزُدْلِقَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاجِدَةٍ

۱۶۱: ابن طنبل مهادین خالد این ابی ذیب مصرت زبری سے اس طریقہ پر مردی ہے البتہ بیاضافہ ہے کہ علیحہ وعلیحہ و تکبیر سے نماز پڑھی۔ وکیج سے احمد نے تش کیا کہ آپ نے ہرا یک نماز کوایک تکبیر سے پڑھا۔

۱۹۲ عثمان بن ابی شیبہ شابہ (ووسری سند ) مخلد بن خالد عثمان بن عمرُ این ابی قرب حضرت زہری ہے اس میں ابن ابی قدیر مروی ہے البتہ اس میں یہا خان ابنی قدیم کے آب سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تماز کے لئے تھمیر قرمائی اور پہلی نماز کے لئے افران نہیں دی اور نہ کسی نماز کے بعد نقل پڑھی ۔ مخلد نے کہا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے لئے افران نہیں دی۔ دی۔

۱۹۳ اجمد بن کیر سفیان ابوائی حضرت عبدالله بن مالک بروایت به که میں نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها کے بمراہ نماز مغرب کی تین رکعت اور نماز عشاء کی دور کعت ادا کی تو بالک بن حارث نے ان سے معلوم کیا کہ یہ کس متم کی نماز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جناب نی کریم کا فیج کے ہمراہ ای تیکہ پر دونوں نماز ول کو ایک تجبیر ہے پڑھا

مہدا اجمہ بن سلیمان انباری آخق بن بوسف شریک ابوائل حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبد اللہ بن مالک سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے مزدلقہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ہمراہ ایک تجمیر سے مغرب وعشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ابن کشر کی صدیت (سابقہ صدیت ) کامضمون ذکر کیا۔

فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ ـ

170: حَدَثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ السَمْعِيلَ عَنْ أَبِي إِلَى عَمْرَ فَلَمَّا بَلَغُنَا جَمْعًا فَالَ الْفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمْرَ فَلَمَّا بَلَغُنَا جَمْعًا مَلَى سَعِيدِ بْنِ جُيْرٍ فَلَمَّا بَلَغُنَا جَمْعًا مَلَى بِنَا الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءَ بِاللَّامَةِ وَاحِدَةٍ فَالاَثُا وَالْعَشَاءَ بِاللَّامَةِ وَاحِدَةٍ فَلاَثُا وَالْمَثِينِ فَلَمَّا الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءَ بِاللَّهُ عَمْرَ هَكَذَا وَالْعَشِينِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ هَكَذَا مَلَى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَي هَذَا اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً مَنْ خُيْرٍ أَقَامَ بِحَمْعِ فَصَلَى الْمَعْوبِ تَلَاثُ سَعِيدَ بَنَ حُدَيْنِ اللّهِ عَنْ شُعْبَةً مُن كُهَيْلٍ قَالَ وَأَيْتُ سَعِيدَ بَنَا مَنْ مُنْ مُنْ كُهَيْلٍ قَالَ وَأَيْتُ سَعِيدَ بُرَحَمْعِ فَصَلَى الْمَعْوبِ تَلَاثُ مَعْدَا اللّهِ عَنْ مَنْ فَي مَنْ مَعْمَو مَنْ فَي هَذَا الْمُكَانِ مِعْلَ هَذَا اللّهِ عَنْ صَمَعَ فِي هَذَا اللّهِ عَنْ عَمَلَ عَلَى مُعْمَرَ صَمَعَ فِي هَذَا اللّهِ عَنْ مَعْمَو مَعْمَ مَعْمَلُ مَنْ اللّهِ عَنْ مَنَاعُ مِعْلَ هَذَا الْمُكَانِ مِعْلَ هَذَا الْمُعَلَى اللّهِ عَنْ عَمَلَ اللّهِ عَنْ هَذَا اللّهِ عَنْ عَمَلَ اللّهِ عَنْ هَذَا الْمُكَانِ مِعْلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى ال

114 : حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْآخُوصِ حَدَّثَنَا أَشُعَتُ بِنُ سُلِيْمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَفْمَلُتُ مَعَ الْبِيهِ قَالَ أَفْمَلُتُ مَعَ الْبِيهِ قَالَ أَفْمَلُتُ مَعَ الْبِيهِ قَالَ أَفْمَلُتُ مَعَ الْبِيهِ قَالَ أَفْمَلُهُ فَلَمُ مَكَنَّ يَفُتُرُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَى الْبَيْنَا الْمُؤْوَلِقَةَ فَالْأَنَّ وَأَقَامَ أَوْ أَمْرَ إِنْسَانًا فَاذَنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمْرَ إِنْسَانًا الْمِشَاءَ وَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلَى بِنَا الْمِشَاءَ وَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلَى بِنَا الْمِشَاءَ وَلَا مُؤْمِنِ مِنْ الْبِي عَمْرو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنَ الْمِشَاءَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَالْمُورِي مِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنَ الْبِي عَمْر فِي قَلْل كَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِيلِ السَلَّةِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

١٩٨ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زَيَادٍ

110 البن العلاء الوأسامة الماعيل الواتحل مطرت سعيد بن جير سے روايت ہے كہ ہم حضرت عبد اللہ بن جمير سے روايت ہے كہ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضى القد خنبا كے بمراہ عرفات سے واليس آئے۔ جب مزدلفہ بنتج تو انہوں نے ایک ہی تجمیر سے مغرب و عشاء بن قرب کی تین ركعت اوا كيس اور دوركعت عشاء بن پڑھى جب فارخ ہو گئے تو فرمايا كہ جناب نبي ترجم صلى اللہ عليه وسلم نے اس جب فارخ ہو جم لوگوں كوني زيز حالى ۔

111: مسدد کی کی "شعبہ دھنرت سلمہ بن کھیل ہے مروی ہے کہ بیس نے مفترت سلمہ بن کھیل ہے مروی ہے کہ بیس نے مفترت سلمہ بن کھیل ہے مزولفہ بیں تخبیر کہی اور تبین رکعت ثماز مغرب پڑھی اس کے بعد فر مایا کہ بیس حضرت ابن عمر رضی القد عتما کے بعد فر مایا کہ بیس حضرت ابن عمر رضی القد عتما نے بمراہ تھا انہوں نے اس جگہ پرائی طریقت پر کیا اور ابن عمر رضی القد عتمانے کہا کہ میں آپ صنی القد علیہ وسلم نے بھی اس جگہ ایسا صنی القد علیہ وسلم نے بھی اس جگہ ایسا ہی کہا۔

١٣٨]: مسدداً عبد الواحد بن زياداً الوعوانية ابومعاويية إعمش عمارة عبد

الرحمان بن بزیداحضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وقت میں نماز پزھتے ، میں نے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وجھی غیروقت میں نماز پزھتے ، منبیس ویکھا مگر مزولفہ میں کدوبال آپ مسلی الله علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشا و نماز کو ایک ساتھ پڑھا اور دوسرے روز نماز کجر معمول سے پہلے پڑھی۔

198.احمد بن طنبل کیلی بن آوم سفیان عبدالرحمن بن میں شن آزید بن علی علی البیداند بن میں شن آزید بن علی علی البیداند بن اور ایت ہے کہ جب (حرد لفیدین) فتح بوئی اور جناب نبی رہنی العداعند ہے روایت ہے کہ جب (حرد لفیدین) فتح بوئی اور جناب نبی کریم نسی القد منیہ وسم جمل قرت کے نزویک کھنا م ہے اور سارا حرد نفد وقوف کا مقام ہے اور سارا حرد نفد وقوف کا مقام ہے (اور جب منی تشریف لائے قرمایا) میں نے بہاں پر کرکیا (قربانی کی )اور بورامنی نح (قربانی) کا مقام ہے تم وگا اپنی قیام گر کہوں میں تح کردے

اند مسدد خفص بن خویث جعفر بن محما محمد حقیت چابر رضی الله عند
 روایت سے که حفقرت رسول کریم سوی آیا نے ارشاہ فریاں کہ میں اس جگہ مرفات میں خبر ااور بین مزد نفد
 جگہ مرفات میں مخبراا ور بورا عرفات خبر نے کاملائم سے اور میں نے بہال پر بین اس جگہ رخم رامنی نحرکی جگہ ہے تم لوگ اسے قیام کی جگہ ہے تم لوگ اسے قیام کی جگہ (خید وغیر و میں)
 نحرکیا اور پورامنی نحرکی جگہ ہے تم لوگ اسے قیام کی جگہ (خید وغیر و میں)
 نحر( قرب نی) کرو۔

ا کا اجسن بن کلی آبو آسامه آسامه بن زید عطاما حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بم شی قیائی ارش وفر ما پا عرفات کا پورامیدان قیام کرنے کی جگہ ہے اور پورامٹی نح کرنے کی جگنہ ہے اور پورام ولفہ خمیر نے کا مقام ہے اور مکہ کرمہ کے جس قدر راستے ہیں۔ ووقمام چینے کی جگہ جی اور تمام ہی نح کرنا جائزے۔

۲۵۱: این کثیر سفیان ابواحق عمره بن میمون سناره ایت ب که حضرت عمر فاروق نے فرمایا که جاہئیت کے دور میں اوگ مزد خدست والیس نمیس ہوتے تھے جب تنگ کدد داوگ سوری کوٹیر (نامی بہاڑ) پر ناد کیے لیتے۔ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَارِيَةً حَدَّثُوهُمْ عَنْ الْأَعُمَثِ عَنْ عِمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنُ ابْنِ مُسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْع . فَإِنَّهُ جَمَّعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعً وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنُ الْغَدِ قَيْلَ وَقَيْهَا. ١٦٩ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثُنَا يَخْبَى بْنُ آدُهُ خَدَّتُنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِقً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيِّ عِنِي وَرَقَفَ عَلَى فَرَحَ فَقَالَ هَلَا فُرَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَا هُنَا . ۚ وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌّ فَانْحَرُوا فِي رِخَالِكُمْ. ٤٠٠ : حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النِّبَىٰ ﴿ فَالَ وَقُفْتُ هَا هُمَّا بِعَرَفَةً وَعَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِئْكَ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِحَمْعِ وَجَمُّعٌ كُلُّهَا مَوْفَكٌ وَمَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا

مَنْحَرُّ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

الدا: حَدَّقَنَا الْمُحَسَّلُ ابْنُ عَلِيَّ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَاهَةً
عَنْ أَسَامَةً ابْنِ زَبْدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّقَنِي جَابِرُّ
بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُّولَ اللّٰهِ فِي قَالَ حَدَّقِنِي جَابِرُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنْمَ مَنْحَرُّ وَكُلُّ الْمُوْفِقِةِ
مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُوْفِقِةِ
مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَمَّةً طُولِقٌ وَمَنْحَرُّ .
مَوْقِفُ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَمَّةً طُولِقٌ وَمَنْحَرُّ .

الله عَدْثَنَا اللهُ كَلِيسٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السُخقَ عَنْ عَمْرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَمُ اللهِ عَنْ عَمْرُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَ

حَتَّى يَرَوْا الشَّمْسُ عَلَى لَبِيرٍ فَخَالَقَهُمُ النَّبِيِّ ﴿ فَدَفَعَ قِبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ـ

بَابِ التَّغْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

٣٤١: حُدَّنَنَا أَخُمَدُ بِنُّ حَنْهَلِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي يَزِيدُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَثِي لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي صَعْفَةِ أَهْلِهِ

"كَا : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهْبُلِ عَنُ الْحَسَنِ الْعُرَبِيْ عَنُ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَجَ لَبْلَةَ الْمُؤْذِلِقَةِ أَغَيْلِمَةَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ الْمُعَاذِنَا وَيَقُولُ أَبْنِنَى لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو ذَاوُد اللَّطَخُ العَشْرُبُ اللَّيْنُ.

## کمزوروں کے لئے ایک سہولت:

مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اور کم عمر بچوں اور ضعیف پوڑ سے کومٹی ہیں پہلے بھیجے دینا جائز ہے تا کہ و دلوگ مجمع ہے قبل تنکر بال مارکر فارغ ہوجائیں بذل المجبو وص: • ہائے ۳ پر اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے۔

۵۵ : حُدَّتَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عُفْبَةَ حَدَّفَنَا حَمْزُةُ الزَّيَاتُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي قَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْء يُقَدِّمُ عَنَامُوهُمْ يَعْنِي لَا ضُعَفَّاءَ أَهْلِهِ بِعَلَسٍ وَيَأْمُوهُمْ يَعْنِي لَا يُؤْمُونَ الْحَمْرَة حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

الآكا: خَذَنْنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ خَذْنْنَا ابْنُ
 أبى فُدَيْلِ عَنْ الصَّخَاكِ يَفْنِى ابْنَ عُشْمَانَ
 عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أنَهَ

( مینی سوری جب تک نہ نکلتا تھا ) آپ نے ان نوگوں کی مخالفت کی اور آپ سوری کے طلوع ہونے سے قبل مزدلفہ سے واپس تشریف لائے۔

### باب: مز دلفه ہے بعجلت واپس جانا

4-21 ابارون بن عمدالتداین ابی فد کیک شخاک بن عثان بشام بن عروه ' عروهٔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول کر یم تائیفائم نے زوجیہ مطهرہ أمّ سلے رضی اللہ عنہا کومنی السکیلے ( ذی الحجہ کی ) دسویں رات میں

قَالَتُ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا مِنْكَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتُ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لُمَّ مَضَتُ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيُوْمُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ تَغْنِي عِنْدَهَا.

٤٤٤ : خَدُّكُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّلَنَا يَخْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أُخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلِ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى

١٤٨ : خَذَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ خَذَتَنَا سُفْيَانُ حَلَّثَنِي أَنُو الزُّيْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ الله عليه وعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَّرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذُفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَيِّرٍ.

بَابِ يَوْمِ الْحَبِّ ٱلْأَكْبَر

١٤٩: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ مِنْ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَغْنِي ابْنَ الْغَازِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَوَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ أَنُّ يَوْمٍ هَذَا فَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔

١٨٠ : خَلَّقَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ أَنَّ الْعَكَمَ بُنَ نَافِعِ حَدَّثَهُمْ خَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ۚ عَنْ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنِيُّ خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِجِنَّى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْقَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبُنْتِ عُزْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ-

روان قر مایا۔ انہوں نے فجر ( کاوقت ) ہونے سے قبل کنگریاں ماریں اور مكة كرمدجا كرطوان اقاضه كيا كيونكه بيروز القاق سے وہ روز تفا كه جس روزنی استے یاس رہے تھے۔ (رات گزارتے تھے) اس وجہ سے اُمّ سلمەرىنى اللەعنىمااركان سےجلدفارغ بوڭسكىن تاكدآپ كوتكليف ند ہو۔ ٤٤٤ : محمد بن خلاد يا بلي بيجيٰ بن جريج ' عطاء 'مخبرُ حضرت اساء رضي الله تعالی عنہا سے مروی ہے کدانہوں نے رات میں تنگریاں ماریں اور بیان کیا کہ دور تبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اسی طرح کیا کرتے تع - ( مذكوره حديث عصروافع في استدلال كيا ب كدري يعني ككريال مارنا آدهی رات کے بعد درست سے )۔

٨ ١٤ اجمد بن كثير مفيان ابوالزبير حفرت جابر رضى الله عنه عروى ہے کہ استخضرت مُزَلِقَظُ مرد لغدے سکون وآسانی سے واپس تشریف لائے اور آپ مُنَافِيزًانے چھوٹی (جھوٹی) کنگریاں مارنے کا تھم فرمایااور آپ منافظ المناع وادى محسر ميس اين سواري كى رفقار تيز فرمادى .

## باب: حج اكبركا كونساون ہے؟

9 ١٤: موَّ مل بن تعللُ الوليدُ بشام بن ألغازُ نافعٌ عبدالله بن عمر رضى الله عنماے مروی ہے کہ نی کر یم اللی اللہ علی دسویں تاریخ میں کھڑے ہوئے جمرات کے زو کی ۔ آپ نے دریافت فرمایا ہے کونسا روز ہے؟ الوكون في عرض كيار فيح كاون ہے۔ آپ نے ارشاد فر مايا يوم الج الاكبر ( حج اصغرتمرہ کو کہا جاتا ہے اور فج اکبر فج کوئی کہتے ہیں اور اس سے مراد ہوم الخري بي إورقر آن كريم ش بعي ج أكبركالفظ بيان فرمايا كياب)

• ١٨: محمد بن يحيى بن فارس الحكم بن نافع شعيب زبري حميد بن عبد الرحمٰن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصد میں رضی اللہ تعالی عنہ نے تم کے دن مجھے منادی کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مج ند کرے اور ند کوئی شخص برہند (naked) ہو کرطواف کرے اور حج ا کبرج کو ہی کہتے ہیں اور یوم الحج الا کبرے مراد یوم افخر ہے اور حج اکبرے مراد حج ہے۔

## بَابِ الْاشْهُرِ الْحُرْمِ

الدا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ حُرُهُ لَلَاثُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

## باب: ماوحرام کو نسے ہیں؟

۱۸۱: مسدد اساعیل ایوب محد این انی بکرهٔ الویکره سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جج خطبہ پڑھا تو ارشاد قربایا کہ ''زمانہ لوٹ کرویہای آ گیا کہ جیسااس دن تھا کہ جس دن اللہ تعالی نے آسان و زمین کو بنایا ( بعنی ) سال باره ماه کا ہے۔ ان میں نے وقعدہ وقعدہ فروالحج محرم مسلسل تین ماه اور ان میں نے وقعدہ فروالحج محرم مسلسل تین ماه اور ایک رجب معنز کا مہینے جو کہ جمادی اللّ فی اور شعبان کے درمیان ہے۔

#### حرمت والےمہیتے:

مطلب میہ ہے کہ اگر چہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن لوٹ پلیٹ کر پھر دوبارہ وی گز را ہوا مہینہ آ جاتا ہے اور شرکین مکہ مینوں میں قصد آگڑ ہو کیا کرتے تھے اورا پی خواہش کے مطابق مہینہ تبدیل کر لیتے شعبان کور جب اور جب کوشعبان کر لیتے اور اشہر حم کی رعایت نہ کرتے اور نہ کورہ حدیث میں ماور جب کو قبیلہ معنر کی جائب منسوب کیا گیا کیونکہ اس قبیلہ کے لوگ رجب کی غیر معمولی تعظیم کرتے تھے۔

1AF : حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَيَاضِ حَدَّلْنَا أَيُّوبُ السَّخْضِانِيُّ حَدَّلْنَا أَيُّوبُ السَّخْضِانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِى بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ ابْنِ أَبِى بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ ابْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ ابْنِ أَبِي بَكُرَةً فِي عَنْ الْوَحْمَٰ بْنِ سَمَّاهُ أَبْنُ عَوْنِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَٰ بْنِ أَبِى بَكُرَةً فِي عَنْ الْحَدِيثِ.

١٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْبِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي بُكْيُرٌ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَقْمَرَ الذِيلِي قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي لِللَّهِ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَقَرَّ مِنْ أَهُلِ نَجْدٍ فَآمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَجُّ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا

بَابِ مَنْ لَوْ يُكُردُكُ عَرَفَةَ

۱۸۲: محد بن یکی بن فیاض عبدالوباب الوب ختیانی محد بن سیرین ابن ابی بکره احضرت ابو بکره ب ای طریقه پرآنخضرت صلی الشعلیه وسلم ب روایت ب کدامام ابوداو در حمد الله علیه فرماتے میں کدابن عون نے الی بکره کا نام عبدالرحن بن الی بکره بیان کیا ہے۔

## باب: جس مخص نے وقو ف عرفہیں پایا

۱۹۳ : محمد بن كثير سفيان كبير بن عطاء عبد الرحمان بن يعمر ديلى خد روايت به كه يل خدمت بين عاضر بهوا (اور اور ايت به كه يل فدمت بين عاضر بهوا (اور اس وقت) آپ و فدمت نبوى بين الله نجد ( بهي ) خدمت نبوى بين حاضر بوت - انهول في ايك فض كوظم كيااس في آواز بلندكها اب الله كن في محمى ايك فخض كوظم الله كن في محمى ايك فخض كوظم الله كن في محمى ايك فخض كوظم فرمايا الله فخض في في من طرح كيا جانا جا سها كه في عرف كه روز به جوفض فرمايا الله فخص سف بلند آواز سه كها كه في عرف كه روز به جوفض

(زی الحجہ) کی دسویں رات کو دقت فجر سے قبل و بار پہنچ بائے گا تو اس فضی کا تج کماں ہو جائے گا اور مئی میں شہر نے کے شن روز میں جو مختص دوی روز کے بعد (بارہ فائی الحجہ) کو چلا جائے گا جب بھی کوئی حرج نئیں اور جس نے تا خیر کی اس پر بھی کوئی گن وشیں ۔ پھر کی سنی النہ علیہ وسلم نے اپنے چھپے ایک شخص کو بھایا و و شخص بھی مناوی کرتا جا تا تھ ۔ امام ابود افاد نے فرمایا کہ میران نے سفیان سے نقل کیا کہ جے احج دومر جہے اور یکی بن سعید نے اسفیان سے نقل کی جمد نقل کیا۔

فَادَى الْعَجُّ الْعَجُّ يَوْمُ عَرَفَةً مَنْ جَاءً فَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ لَيُلَةِ جَمْعِ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنْي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِلْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَرْدَف رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِهْوَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ النُحَجُّ مَرَّكُنِ وَرَوَاهُ يَحْنِي بُنْ سَعِيدٍ الْفَطَّالُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ مَرَّدًى

وَأَتَى عَوَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيُلًّا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ

## ا قیام عرفات کی فرضیت:

ندکورہ حدیث ہے واضح ہے کہ میدان عرفات میں قیاس کرنا فرض ہے خواہ تھوڑی ہی دیر ہواور عرفات میں قیاس کا وقت اُو ڈی انحجہ کے زوال کے وقت سے لیے کروس ڈی انھجہ کی رات کے طلوع فیجر تک ہے اس تاریخ کے درمیان اگر عرفات میں ایک گھڑی کے لئے بھی قیاس کرنے گا توج تکمل ہو جائے گا۔

الحيال النائش ان احاديث ہے معنوم ہوا كە كمزوروں كوسى صاول ہے پہلے مزونفہ ہے مئی رواتہ ہوئے ہیں كول حرت ئیس با دوسرامسکند بیاہے کے زات کے وقت مدمی جمرہ حقبہ کرنا کیسا ہے۔ ایام شاقعی حدیث باب سے اس کے دجوب وٹایت کرتے تیں اگرچہ افعنل فجرے بعد ہی ہے۔ دوسرے انکہ قرمائے میں کہ فجر سے بہتے دمی کرنا ؛ بت نمیس ۔ ای وب میں اس سلمہ مین کا رمی فجر ہے ہیں کرنا ریسبولیت اور خصوصیت صرف ام انمؤ منین حضرت اسسلمہ کی تھی دوسروں کے لیے زیتھی حضرت این میاس کی حدیث کی مجہ سے اور پھی ہوسکتا ہے کہ ام سلمہ ہے رمی طلو ٹ فخر کے بعداور نماز فخر سے پہلے کی موتو بیبان فجر سے مراونماز فخر ہو۔ ١٨٣ : ﴿ حَدَّثَنَا ۚ مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا بِيَحْيِي عَنْ ﴿ ١٨٣ سِيدُ أَيِّي ''اساميل عامرٌ مِعْرِت عروه بن معزس اطائي رشي الله ا عند ہے مروی ہے کہ موقوف میں ایمنی مز دلفہ میں خدمت نبوی میں حاضر اِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ أُخْبَرَنِي عُوْوَةُ بُنُ مُصَرِّسِ الطَّانِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مواجل نے عرض کیا یارمول اللہ الطِحَالِين مطر کے پیاڑوں میں سے ا چلا آ رہا ہوں میں نے اپنی اُونٹی کو (چلاتے چلائے ) تھیکا دیا اور میں خود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بِالْمَوْقِفِ يَغْيِي بهی بهت تحک گیابون خدا کی تنم راسته میں جھے وکی ٹیلے (وغیرہ) ٹیٹس ملا بجَمُع قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ك ين في الربي إلى من كيا موكي ميراج درست موكي يانيس؟ آب في طَيَّءٍ أَكُلَلُتُ مُطِيِّتِي وَأَنْغَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ ارشاد فرمایا جو مخص ہمارے ہمراواس نماز کو یائے (بعثی مغرب اورعشاء مَا تَرَكُتُ مِنْ حَبْلِ إِلَّا رَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ مز دلفہ میں ہمارے ساتھ پڑھے ) اور اس ہے قبل وہ دن یا راہ جا میں لِي مِنْ حَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عرفات میں تیام کر چکا ہوؤ اس محض کا جج تعمل ہو گیااوروہ اپنامیل کچیل عْلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَذْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ

دوركرے (بعني عشل كرے أورائين كوصاف تقرا كر لے اور كئ بيس آكر

۔ ''' کنگریاں مارکر قربانی کرے احرام کھولے )

تَمَّ خَجُّهُ وَ قَضَى تَفَقَّهُ

ﷺ الکیائی اسٹل وہ مقام ہے جہاں حجاجی اتر تے ہیں اور رق جمرہ کرتے ہیں رقی کی وجہ سے تبییہ میں کی اقوال میں (١) اى مقام پر بہت سے جانور فرج كيے جاتے ہيں خون كثرت سے بہاياجاتا ہے اس بنا پر عى كتبے ہيں۔ (٢) حضرت آوسليد اسلام نے اس مقام پر جنت کی تمنا کی تھی۔ نی منی تی آبانے منی ہیں تماز میں تصر کیا تھا اس قصر کی عدمہ میں اختاہ ف سے جمہور بھی ۔ المام الوصنيفة أمام شافعي المام احمد مفيان تؤرق عطاء زبري زيبيج وغيره كالمسندقول بدب كدقتفرسفرك بناء يرتقا جينا نجدان كزوديك الٹن کمدے لیے منی بین تصرفین ہوگا جب کہ امام مالک امام اوز ایل اور اسحاق بن راھوریہ وغیرہ کامسلک یہ ہے کہ منی میں قصر کر : اسی طرح مناسک مج بیل سے ہے تیسے مرفات ومزولفہ میں جمع بین الصلو تین رائبذا جولوگ مسافر ہول یا آس ہاس ہے آ سے ہوں وہ بھی منی میں قصر کریں۔ اوس ما مک کی دلیل ہیا ہے کہ آنجھنرت ٹاکٹٹا کے منی میں قصر کرنے کے بعد سی بھی نمرز کے بعد مقیمین کواتمام ( تکمل کرنے ) کی بدایت تہیں فرمائی جبیبا کہ آپ ٹائٹیڈا کامعمول تھامعلوم ہوا کہ یہ قصر بوجہ مفرنہ تھا بلکہ مناسک جج میں سے تھا اور اٹل مکہ بریمی واجب تھا۔ جمہور کی طرف سے علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ الْفِیْزِ لِنے ورکعت برا صافی ہے اس سے اس بات پراستدلال کرنا ورست نہیں کہ کی بھی مٹی ہیں قصر کریں جہاں تک نماز سے فراغت کے بعد آ مخضرے سُلِیَوَالْم کے اثبار كاتقم دية كاتعلق بسوة ب التي تم في السكل ضرورت اس كي في مسول فرانى كه ببلية بالتي تيم التي وضاحت فره جيد تقه . یاتی حضرت عثانًا نے جونما زمکمل کی تقی تو اس کی مجدحدیث میں بیان کی گئی کدانبوں نے وہاں تکاح کر لیا تھا اور اہل وعیال وہاں موجود <u>تق</u>ي

بكب التزول بيني

١٨٥ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ خَنْبَلِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْخَبَرَانَا مَعْمَدٌ عَنْ حُمَيْلِهِ الْأَغْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِّنِ مُعَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي وَتِهُمْ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ١٤٪ ٱلنَّاسَ بِمِنَّى وَنَوَّلَهُمُ مَنَاذِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلُ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا وَأَشَارَ اِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هَا هُنَا وَأَشَارَ اللِّي مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلُ النَّاسُ حَوْلَهُمْ

بَابِ أَيّ يَوْمِ يُخْطُبُ بِمِنَّى ١٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ عَنْ ابْنِ أَبِي

## باب منی میں اُتر نے کا بیان

١٨٥: احمد بن هنيل عبدالرزاق معمز حبيد الاعرج ' محمد بن ابراتيم تحيي حضرت عبدالرحمٰن بن معاذ ہے روا بیت ہے کہانہوں نے ایک مخص ہے ت جوآپ صلی الندعلیه وسلم کے سحاب رضی الندعشیم میں سے تھا کہ ٹی کریم تسلَّى الله عنيه وسلم نے نوگوں کو خطب ستايا اوران کواہيے جيموں ميں ۽ تارا اور آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا مبرجرین میبان أخرین اور اشارہ فرمایا قبلہ سے دا کمیں جانب کے لئے اور قر مایا افصاراس مجگہ اُرّیں اور اسٹاروفر و یہ قبلہ ہے یا تمیں جانب اور پھرو گیر حضرات ہے فروہا کہ مہاجرین افصار کے قريب أترين به

باب بمنی میں کو نسے دن خطبہ دیا جائے

۲ ۱۸ بھرین العلاءً ابن السارک ایرانیم بن نافع ابن الی فی ان کے والدماجة وواشخاص سے زو كر قبيله بنى بكريس سے جي انہوں نے كب ك

نُجيَح عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنٍ مِنْ بَنِي بَكُمِ قَالَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّاهٍ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةً رَسُولِ اللّهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ بِهِنِي.

ہم نے بی کر پیمنٹی تین کو کیا م تشریق کے درمیان والے دن خطب دیتے ہوئے دیکھا (بعنی آپ باروؤی المجاکو خطب دے رہے تھے) اور ہم لوگ آپ کی اُوکن کے نزویک تھے اور یکی خطبہ تھا ٹی ٹی تینڈ کا جو کد آپ نے مئل میں پڑھا تھا۔

## ایا م تشریق کونے ہیں؟

۔ آتا م بشریق ڈی المجی گیارہویں کیارہویں تیرہویں تاریخ کوکہاجا تا ہےاور یہاں ادسط ایّا ممالنشریق ہے مراد ہارہویں تاریخ ہے۔

> ١٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَضَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا رَبِعَهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُصَيْنِ حَدَّثَنِى جَدَّتِى سَرَّاءُ بِنُتُ نَهَانَ وَكَانَتُ رَبَّهُ بَيْتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَتَ رَسُولُ اللهِ هِيَمْ يَوْمَ الرَّءُ وْسِ فَقَالَ أَيُّ بَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْيُسَ أَوْسَطُ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ قَالَ ابُو دَاوُد وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِى حُرَّةَ الرَّقَاشِي إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامٍ النَّشْرِيقِ. حُرَّةَ الرَّقَاشِي إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامٍ النَّشْرِيقِ.

بَآبِ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ اللهِ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةٌ حَدَّثِي الْهِرُمَاسُ بُنُ زِيَادِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيْمَ الْمُضَحَى بِعِنِي. النَّاسَ عَلَى نَاقِيهِ الْمُصْبَاءِ يَوْمَ الْأَصْحَى بِعِنِي. النَّاسَ عَلَى نَاقِيهِ الْمُصْبَاءِ يَوْمَ الْأَصْحَى بِعِنِي. النَّاسَ عَلَى الْمُولِدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ الْكَلَاعِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عُطِبَةً وَسُولِ اللهِ حَرَّي بِعِنِي يَوْمَ النَّحْرِ.

بَابِ أَيِّ وَقَتِ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّخْرِ ١٩٠ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ

۱۸۱ جمرین بشارا او عاصم معشرت ربیعه بن عبدالرحمٰن بن تعیین نے فرمانی کہ میری داوی سرا و بنت نبعان رضی القد عنبا ہے مروق ہے کہ دور جائیت میں ایک مکان میں بُت تھے ) جائیت میں ایک مکان میں بُت تھے ) انہوں نے کہا کہ آپ نے ہوم الرؤس یعنی قربانی کے انگلے دن خطبہ دیا بجر دریافت فرمایا یہ ونساروز ہے؟ ہم نے عرض کیا الشداور اس کا رمول بہتر جائے میں ۔ آپ نے فرمایا کیا بیاتیا م شریق میں ہے درمیان کا دن نبیل جائے ہے ۔ ابوداؤ دیکتے ہیں کہ ابوحرہ الرقاشی کے بچیا ہے بھی ای طریقہ پر مروی ہے کہ آپ نے ای م تشریق کی درمیانی تاریخوں میں خطبہ دیا۔

## باب: نحروالے دن خطبہ دینے کا بیان

۱۹۸۸: بارون بن عبداللہ ٔ بشام بن عبداللہ کا عکرمہ ٔ حضرت ہر ہا ک بن زیاد پابل سے روایت ہے کہ میں نے منی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُوکن پر کہ جس کا نام عضیا و تھا خطبہ و بیتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا۔

۱۸۹: منوال بن فضل انحرانی ولید این جا بر سلیم بن عامرالکلای حضرت ابوا بامه رضی القدتعالی عندے مروی ہے کہ میں نے نح کے دن لیعنی وسویں ذک الحجہ کومتی میں نبی کریم مسلی القدعایہ وسلم کا خطبہ سنا۔

باب: ٹحر والے دن کو نسے وقت خطبہ دیا جائے؟ ۱۹۰ عبدالو ہا ہے بن عبدالرحیم دشقی' مروان بلال بن عامر مزنی' حضرت

الدِّمَشْفِیُّ حَدِّلَنَا مَرْوالُ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ الْمُزْنِیِّ حَدَّثِی رَافِعُ بْنُ عَمْرُو الْمُزْنِیُ قَالَ رَایْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ یَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنی حِینَ ازْنَفَعَ الضَّحَی عَلَی بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلَیْ بُعْیِرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَیْنَ قَاعِدٍ وَقَانِدٍ۔

باب مَا يَذُكُو الْإِمَامُ فِي

ء د عُطبَتِهِ بِمِنْی

الله : حَدَّقَ مُسَدَّدُ حَدَّقَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدِ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدِ الْوَارِثِ عَنْ الْمُحَيِّدِ الْوَالِمِيمَ الشَّيعِيِّ عَنْ عَجْمَدِ اللهِ عَنْ مُحَيَّدِ اللهِ عَنْ عُبْدِالرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ بِمِنِي فَقُيَحَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عِللهُ وَنَحْنُ بِمِنِي فَقُيتِحَتْ السَّمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِكَ فَطَيقِ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكُهُمْ حَتَّى بَلَغَ اللهِ عَلَيْ فَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بَابِ يَبَيتُ بِمَكُمَّ لَيَالِيَّ مِنْى الْبَاهِلِيُّ حَلَّكُنَا أَبُو بَنْكُم مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَلَّكُنَا يَحْمَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ حَلَّقِي حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ الشَّكُ مِنْ يَخْمَى أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنُ فَرُّوخِ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَسِتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى فَكَاتَ بِمِنْى وَظَلِّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى فَكَاتَ بِمِنْى وَظَلِّ۔ 197: حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّقَنَا ابْنُ

رافع من عمر ومزنی ہے روایت ہے کہ بھی نے کی گود یکھا کہ آپ مٹی میں وسویں ذی الحج کو جس وقت سورج بلند ہوا کیس مفید نچر پرلوگوں کو خطید سنا رہے ہے اور حضرت علی اللہ علیہ آپ کا خطید سنا رہے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ علیہ آپ کا خطید سنا رہے تھے۔ رہے تھے۔ اس کی حضرت علی رضی اللہ علیہ آپ کا خطید سنا رہے تھے۔

## باب منی کے خطبہ میں امام کیا مضمون

ابیان کرے؟

191: مسدد عبدالوارث حميد الاعرج محمد بن ابراہيم التي احضرت عبد الرحمٰن بن معاذ التي رضى اللہ عند ہے روايت ہے كہ ہم لوگوں كورسول الرحمٰن بن معاذ التي رضى اللہ عند ہے روايت ہے كہ ہم لوگوں كورسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے منی ميں خطبہ سايا كو يا كے ہم لوگوں ہے كان كفل حملے جو آپ ارشا و فر ما شھا و رہم لوگ اپنے تعكا تو ل پرس رہ شھا اور آپ نے اركان جج سكھا تا شروع فر ما يا يہاں تك كد كر يال مار نے اور انتخار مول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے شہادتين كى دو اُنگيوں كورك كر ارشا د فر ما يا كر تم الوگ جيمونی كريم الساد و ما اور و و لوگ معجد ہے سما منے آتر ہے چر انسار كو تم ہوا و و حضرات معجد سے عقبی حقد بن تھم ہے اس كے بعد باتی لوگ ہوا وہ حضرات معجد سے عقبی حقد بن تھم ہے اس كے بعد باتی لوگ اُتر ہے۔

باب: مکه معظمہ میں متی کی را توں میں تظہر تا کیسا ہے؟

191 : ابو کرا محر بن خلاد با الی بین 'این جرت یا جریزا بوجر پر بیجی'' مضرت عبدالرحن بن قروخ نے حضرت بن عمر رضی الله عنها ہے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کے مال واسباب فروخت کیا کرتے ہیں (اس وجہہ ہم لوگوں کے باس لوگوں کا بہت سامال رہتا ہے) کیا ہم لوگوں میں سے کوئی محض مکہ مکرمہ میں متی کی واتوں میں مال کے پاس جا کر رہے؟

انہوں نے فرمایا حضرت رسول کریم مُن فی قانو راستہ ون میں متی میں رہا

٩٩٣: عثان بن الى شيهة ابن نميز ابوأسامهٔ عبيد إللهٔ نافع مصرت ابن عمر

نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللّٰهِ فَيْ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَهَالِيَ مِنْي مِنْ أَجُلِ سِقَائِيهِ فَأَذِنَ لَهُ

يَابِ الصَّلَاةِ بِمِنَّى ِ

١٩٢ : حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةً وَحَفْصَ بَنَ عِيَاتٍ حَدَّقَاهُ وَحَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَنَمُ عَنُ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَوْيدَ قَالَ صَلَّى عُفْمَانُ بِمِنْى أَرْبَعًا فَقَالَ بَنِ يَوْيدَ قَالَ صَلَّى عُفْمَانُ بِمِنْى أَرْبَعًا فَقَالَ عَنْ اللّهِ صَلَّيتُ مَعَ النّبِي شَيْرَ المِنْ اِمَارَتِهِ لُمَّ أَبِى بَكُم الطُّرُقُ فَلَا عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً ثُمَّ مَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُفْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ لُمَّ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُفْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ لُمَّ مَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُفْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ لُمَّ النَّهُ عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً ثُمَّ الْعَرْقُ فَلَ اللهِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً لُمَّ الْمُعَلِيدَ لَهُ اللهِ مَنْ أَبِى مُعَاوِيةً اللهِ عَنْ أَبِى مَعْوَلِهَ لَهُ اللهِ عَنْ أَبِى مَعْوَلِهَ لَهُ اللهِ عَنْ أَبِى مَعْوَلِهَ لَهُ اللهِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً اللهِ عَنْ أَبِى مَعْوَلِهَ لَهُ اللهِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً اللهِ عَنْ أَبِى مُعَالِيةً اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

90: حَلَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَنَّ عُمْمَانَ اِنَّمَا صَلَى بِمِنَّى أَنْ عُمْمَانَ اِنَّمَا صَلَى بِمِنَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْمُحَجَ ـ أَرْبَعًا لِلْأَنَّهُ الْمُحَجِ عَنْ أَبِي الْآمُونِيَ عَنْ أَبِي الْآمُ وَعَلَى الْمُعْمِرَةِ عَنْ الشَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْآمُونِيَ عَنْ أَبِي الْآمُونِيَ عَنْ الْمُعْمِرَةِ عَنْ الشَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْآمُ الْمُعْمَلِيَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَّةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَّةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَّةً الْمُعْمَلِيَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيَةً عَالَمَ الْمُعْمَلِيَةً وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَةً عَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَمْ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَيْهِ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَيْهِ عَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَيْكُوا لِلْمُعْمَلِيقِهِ عَنْ الْمُعْمِلِيقِ وَعَنْ الْمُعْمِلِيقِ وَعَلَيْكُوا لِلْمُعْمَلِيقِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيقِ عَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيقِ عَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيقِ وَالْمُعْمَلِيقِ وَعَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمَلِيقِ وَالْمُعْمِلَةِ عَنْ الْمُعْمَلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَعَلَى الْمُعْمَلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمَلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعِيمِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعِلَّى الْمُؤْمِنِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعِلَّالِيقِولِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْلِمِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِيقِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِيقِيقِ وَالْمُعْمُعِلَالُوالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمُعْمِلُولِيقُولِيقِيقِيقِ وَالْمُعْمِلِيقِيقِ وَالْم

١٩٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ

رضی الله عنبہا ہے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی الله عنبہا نے حضرت رسول کر پیم صلی الله علیہ وسلم ہے منی کی را تول میں پائی پلانے کے لئے مکہ محرمہ میں رہنے کی اجازت جا بھی تو آپ تُؤَثِّرِ نَے ان کواجازت عطا قرہ ئی۔

باب بمنی میں نماز کے احکام کا بیان

الم المسدد الومعاوية حفص بن غیاث (ابومعاوية كي روايت كمل ب) الممش الرائيم حضرت عبد الرحمن بن يزيد سے روايت ہے كه حضرت عبد الرمن بن يزيد سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن مسعولاً في بن عفان في حسول كريم كه بمراه (قصركياليمن) دوائل ركعات في مراه (قصركياليمن) دوائل ركعات يزهيں اورابو بكر كه بمراه بحى دو (ركعتيں بى يزهيں) اور غرفارون كه بمراه بحى دو (ركعتيں بى يزهيں) اور غرفارون كه بمراه بحى دو (ركعات پزهيں) اور خلافت كے ابتدائى زمانه مي منہار سے ساتھ بحى دو (ركعات پزهيں) بحرعثان في بحى بورى ركعات برهيں) بحرعثان في بحى بورى ركعات بوجيں كي معاويہ كے واسط سے بياضا في لكي مرتب سيدناع بدائلة بن مسعولاً بي معان بي مرتب سيدناع بدائلة بن مسعولاً بي الك مرتب سيدناع بدائلة بن مسعولاً في بي الك مرتب سيدناع بدائلة بن مسعولاً ميں) عثان في پرشفيد فرمائي تي اب فود جاكر برخ هنے لگے انہوں نے بھی) عثان في پرشفيد فرمائي تي اب فود جاكر برخ هنے لگے انہوں نے جار ركعات بي برهين جام حضرات بي برهين براكتا ہے (بيني جب تمام حضرات بي برهين بي برهين بين جين گا) ۔

99: جمدین العلاءُ این البارک معمرُ زیری سے روایت ہے کہ حضرت عثان بنی رضی الندت کی عشہ نے منی جس اس جہ سے جارر کعتیس پڑھیں کہ انہوں نے رج کے بعد اقامت کی نیت فر مائی تھی۔

194 ہنا دین السری ابی الاحوص مغیرہ حضرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ حفرت عثمان غنی رضی القدعنہ نے اس ویہ ہے جار رکھات پڑھیس کہ انہوں نے منی کووطن بنالیا تھا (اورانہوں نے منی میں نکاح کیا تھا اور نکاح کمر لینے اورابل وعیال کووہاں رکھنے ہے آ دی تقیم بن جاتا ہے ) کے ابھر بن العلاء این المیارک یونس مفرت زہر کیا ہے روایت ہے کہ

الْمُبَارَكِ عَنُ يُونُسُ عَنُ الزَّهْرِيِّ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَى أَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْآئِمَةُ تَمْدَهُ

١٩٨ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السَّهَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ الزَّهْرِيّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ آئَمَ الصَّلَاةَ بِعِنَى مِنْ أَجْلِ الْآعُرَابِ عَقَانَ آئَمَ الصَّلَاةَ بِعِنَى مِنْ أَجْلِ الْآعُرَابِ لِقَانَمُ مَنْ أَجْلِ الْآعُرَابِ لِلنَّاسِ أَرْبَعًا لِلنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعً ـ

بَابِ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةً ۱۹۹ : حَذَّتُنَا النَّهُلِلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْطِقَ حَدَّثِنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْحُزَاعِيُّ وَكَانَتْ أُمَّهُ تَلْحَتَ عُمَرَ فَوَلَدَثُ ثَهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ اللهِ بِمِنْي وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَى بِنَا وَكُعَيِّنِ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ۔ وَكُعَيِّنِ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ۔

بَابِ فِي رَمِّي الْجِمَّارِ مَا : حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بُنُ مَهُلِكُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي ذِيَاهٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَمْرِو بَنِ الْآخُوسِ عَنْ أَيْهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُو وَسَلَّمَ بَرْقِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُو رَاكِبٌ يُكْثِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلُ مِنْ وَرَجُلُ مِنْ الْفَضُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقَالُوا بَقْتُلُ بَعُضَّكُمْ بَعُضًا وَاذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ يَقْتُلُ بَعُضَّكُمْ بَعُضًا وَاذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ الْجَمْرَةَ

جب حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ نے طائف میں اپنی جا کدادیں مقرر فر یا کمیں اور آپ نے وہاں پرا قامت کی نبیت کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں پر آپ نے چارر کھات پڑھیں اس کے بعد لوگوں نے بھی طریقہ اصلیار کر البا۔

۱۹۸٪ موئی بن اسائیل حماد حضرت زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان رضی انشرعتہ نے منی میں پوری تماز پڑھی اس وجہ ہے کہ اس سال بدوی اور جنگلی لوگ بہت زیادہ آئے متصفو انہوں نے جار رکھات پڑھا کیس تا کہ ان لوگوں کو بیر معلوم ہوجائے کہ اصل جار رکھات جیں۔ (نہ کہ دور کھات)

باب: مكه مرمه ك حفرات كيليّ نما ذِ قعر كاتكم

99 اِنفیلی' زہیر' ابوالحل' حضرت حارث بن ویب الخزائی کی والدہ صاحبہ حضرت عمرت حارث بن ویب الخزائی کی والدہ صاحبہ حضرت عبید حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عند کے نکاح میں تقیس ان کیطن سے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی ولاوت ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رسول اکرم مُنْ تَقِیْجُ کے ہمراہ بھی منی میں نماز اواکی اور لوگ منی میں کائی تقداد میں ہے حضرت رسول کریم مُنَّا تَقِیْجُ نے جیت الوداع میں دور کھات اوا فریا کیں۔

## باب: زمی جمار کے احکام

۱۹۰۰ ابرائیم بن مبدئ علی بن مسر پر بد بن الی زیاد مفرت سلیمان بن عمر و بن الاحوص نے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے موایت کیا کہ بیس نے رسول کریم کود کھا کہ آب بطن داری سے رکی کرتے ہے انہوں کے نیچ سے تشریف لا کر کنگریاں وادی سے رکی کرتے ہے لاکر کنگریاں میں تھے جمر وعقبی پر اور آپ (اس وقت) سواد ہے اور ہرایک کنگری (ایس وقت) سواد ہے اور ہرایک کنگری رہا تھا بیس نے وریافت کیا کہ یہ کون فخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فغن بن مہاس اور وقت آپ نے ارشاد فر مایا اے لوگو انم میں سے ایک فخص دوسرے کوئل نہ کرے (یعنی زیادہ مجمع ہوجائے کی وجہ بیس سے ایک فخص دوسرے کوئل نہ کرے (یعنی زیادہ مجمع ہوجائے کی وجہ بیس سے ایک فخص دوسرے کوئل نہ کرے (یعنی زیادہ مجمع ہوجائے کی وجہ بیس سے ایک فخص دوسرے کوئل نہ کرے (یعنی زیادہ مجمع ہوجائے کی وجہ بیس سے ایک فخص دوسرے کوئل فارد وسرام جائے یاز خی ہوجائے کی وجہ بیس سے ایک فخص دوسرے کوئل فارد وسرام جائے یاز خی ہوجائے کاور

فَارْمُوا بِيعِفُلِ حَصَى الْعَدُفِ. جبتم (جروَعَقَى مِن ) تَكَريْل، روَوَ أَنْكِيول سے چھوٹی كَكريْل مارو\_

کی کارٹی کی کارٹی کی ان میمار جمرہ کی تیج ہے جمرہ شکر یزے کو کہتے ہیں یعنی (بہت سے شکر یزے) ان شکر یز وں اور کنگر یوں کے کام جیں جو مناروں پر مارے جاتے ہیں اوران مناروں کو بھی جمرات کہتے ہیں۔ جمرات یعنی وہ منارے جن پر کنگریاں بھیکی جاتی ہیں جو مناروں و بھرہ وصلی (۳) جمرہ وسلی کی بھرہ اور جمرہ وسلی کی بھر کی اور جمرہ کی اور جمرہ وسلی کی بھر کی استقبال کرتے ہوئے اس جیئت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے کہ بیت اللہ یا کمیں جانب اور میں جانب ہور کی ہے جانب ہود کی ہے جانب ہے جانب ہود کی ہے جانب ہے کہ ہے جانب ہود کی ہے جانب ہود کی ہے جانب ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہے کہ ہود کی ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہود کی ہود کی ہے کہ ہود کی ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ ہود کی ہے کہ

٢٠١ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْرِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بُنُ بَيَانِ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ غَنْ يَزِيدٌ بَنِ أَبِي وَيَادٍ عُنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللّهِ وَلَيْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَيَةِ وَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النّاسُ.

٢٠٢ َ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِى مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمُ عَنْدَهَا.

۱۰۶۱) بوٹور ابرائیم بن خالدا وہب بن بیان نمبیرہ بڑیہ بن ابی زیاد حضرت سلیمان بن عمرہ بن الاحوس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم مؤتیز کم کو جمرہ عقبہ کے نزدیک سوار (ہونے کی حالت میں) دیکھا اور آپ کی آنگیوں میں کنگر بیال تھیں۔ حضرت رسول کریم تؤتیز کھے گئریاں ماریں اور دیگر حضرات نے بھی منگریاں ، ریں (بینی کنگریاں ماریے کا اثبات ہے)۔

۲۰۱۴ جمد بن العفل ما ابن اور لیس بیزید حضرت ابن زیاد ہے بھی اس طریقة پرروایت ہے البته اس روایت میں وکٹم یقٹم عند آها اس جملہ کا اضافہ ہے۔ لیعنی آپ (رمی جمار سے فراغت کے بعد جمر وُ عقبہ پر ) نہیں تضبر ہے۔

#### ئىيىل رى كرتا: ئىلىل رى كرتا:

ندکورہ حدیث سے بیدل چل کرری کرنے کے افضل ہونے کی وضاعت معلوم ہوتی ہے۔

٢٠٣٠ : حَدَثَنَا الْفَعْنَى حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْجَمَارَ فِى الْآيَّامِ الْفَكَاتَةِ بَعُدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًّا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُغْيِرُ أَنَّ النَّبِى خَشَرَكَانَ يَفْعُلُ ذَلِكَ. ٢٠٢ : حَدَثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَثَنَا يَخْتِى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ آنَهُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوُمُ النَّحْرِ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوُمُ النَّحْرِ

ہے ہو آفعنی عبد اللہ بن عمر کا نع حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے۔ روایت ہے کہ وہ ہوم آخر کے بعد تین دن تک کنگریاں مارتے پیدل انشریف لاتے تھے اور پیدل ہی تشریف لے جاتے تھے اور قرباتے تھے۔ کے حضور رسول کریم شائی تیکا ہی طرح کرتے تھے۔

ہوہ: این طنبل' یکی بن سعیدا این جرتیجا ابوز بیر' حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ بیس نے حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کونح کے دن بولٹ چاشت اور اس کے بعد دوسرے دن آفتاب ڈیلنے پڑا ویک اُونٹی پر سوار ہوکر ری کرتے ہوئے دیکھا۔

اصُحَى فَأَمَّا بَعُدَ فَلِكَ لَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

#### رمی کے اوقات:

۔ ندکورہ صدیث میں رادی نے آگآب ڈ صلنے پرآپ کورمی سواری پر کرنے کو میان کیا ہے واضح رہے کدری دسویں ذک الحجہ کو سورج نکلنے پر ہموتی ہےاور گیارھویں اور بارھویں ذکی المجہ کوز والی آ فناب کے وقت ۔

> ٣٠٥ : حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَنَى أَرْمِى الْحِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ قَارُمِ فَأَعَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَقَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

٣٠٧ : حَدَّقَنَا عَلَىٰ بُنُ بَحْوِ وَعَبُدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدِ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو خَالِدِ الْآخْمَرُ عَنْ مُحَمِّدِ الْمُعْمَى قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو خَالِدِ الْآخْمَنِ بُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السّلحَقَ عَنْ عَلَيْدَ قَالَتُ أَفَاضَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ أَفَاضَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلِيْ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَى الظّهُرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنْى فَقَكْتَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ الشَّهُرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنْى فَقَكْتَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ الشَّهُرِيقِ يَرْمِي الْجَمُوةَ إِذَا زَالَتُ الشَّنْسُ الشَّهُمُ وَيَرْمِي الْجَمُوةَ إِذَا زَالَتُ الشَّنْسُ لَكُولَ حَصَاقٍ وَيَقِفُ عِنْدَ اللّٰولِي وَالثَّالِيَةِ فَيْطِيلُ الْقِيَامَ وَيَقَمَلُ عَنْدُ اللّٰولِي وَالثَّالِيَةِ فَيْطِيلُ الْقِيَامَ وَيَعْضَرَعُ وَيَرْمِي الْعَالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا لَقِيَامَ وَيَعْضَرَعُ وَيَرْمِي الْعَالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا لَا أَيْفِيامَ وَيَعْضَرَعُ وَيَرْمِي الْعَالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا الْقِيَامَ وَيَعْضَرَعُ وَيَرْمِي الْعَالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا لَالْقِيامَ وَيَعْضَرَعُ عَوْيَرُمِي الْعَالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا لَا أَيْفِيلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْعَلَالُ الْقَلَى الْهُولَةُ وَلَا يَقِفُ عَلَى الْعَلَالُ الْهَالِيلُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

7-00 عبدالقدین محمد زہری اسفیان مسعر محضرت و بروے مردی ہے کہ میں نے این تمریض اللہ عنہا ہے دریافت کیا کسری کس وقت کی جائے؟ انہوں نے فر مایاجس وقت تمہارا فام رقی کر پچھائس وقت تم رگی کرو۔ پھر میں نے بہی سوالی کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تو سورج کے زوال سکے وقت کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ جب زوال آفاب ہوجا تا تو اُس

#### منیٰ ہے مکہ آئے کا وقت:

۔ عید الاقتی کے آخری ون میں نماز ظہر ادا فرما کر بعنی تیسرے پہر میں آپ مُخافِّظ مکد معظمہ مٹی سے تشریف لاتے اور آپ مُخفِظِ نے طواف زیارت ادافر مایا۔

٢٠٤ : حَدَّثَنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بُنُ
 إِبْرَاهِيمَ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
 أَبْنِ مُسْعُودٍ قَالَ لَمَّا النَّهَى إِلَى الْجَمْرَةِ

۲۰۵ : حفص بن عمر و سلم بن ابراہیم' شعبۂ تھم' ابراہیم' حضرت عبد الرحمن بن یزید' حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کدوہ جس وقت جمرہ عقبیٰ کے نزو یک تشریف لائے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کواپی بائیں جانب کیااورمٹی کودائیں جانب اور جمرہ پر سات مرتبدری کی پیمر قرما یا کدای طریقه پراس ذات نے بھی رمی کی کہ جس پرسور وَ بقرہ تازل ہو کی ( بعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے )۔ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هَكُذَا رَمَى الَّذِى الْزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ۔

#### احكام حج والى سورت:

راوی نے سورۂ بقر ہ ٹائرل ہونے کو خاص طور پر اس وجہ ہے بیان کیا کیونکہ اس سورت بیس مسائل حج اورا دکام رمی ندکور ہیں۔

> ٢٠٨ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَرْضَى لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْنُونَةِ يَوْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْفَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْفَدِ بِيَوْمَنِ وَيَوْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ

۱۳۰۸: عبد الله بن مسلمہ و تعنی مالک (ومری سند) ابن السرح این السرح این السرح این السرح این السرح این و دبب مالک عبد الله بین الی بحر بن محد بن محروین حرم حضرت عاصم رضی الله تعالیہ وسلم نے الله تعالیہ وسلم نے الله تعالیہ وسلم نے الله تعالی الله علیہ والوں کو رات کے وقت منی میں قیام کرنے کی رفصت عطاکی اور این توکوں کو بوم النح میں رمی کرنے کا تھم فر مایا پھر دونوں کو دوسرے یا تیسرے دن (رمی کا تھم) فر مایا (اور اگر منی میں رمی کرنے کا تھے دن بھی رمی کرہے کے دونوں کو دوسرے یا تیسرے دن (رمی کا تھے) فر مایا (اور اگر منی میں رمی کریں۔

#### رى كااكيب مسئله:

> ٢٠٩: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ ابْنَى أَبِي يَكُم عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِئْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ رَحْصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَوْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا ١٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحِمَارِ قَالَ مَا أَدُرِى أَرْمَاهَا رَسُولُ اللّهِ عِينَ أَمْرِ الْحِمَارِ قَالَ مَا أَدُرِى أَرْمَاهَا رَسُولُ اللّهِ عِينَ أَمْرِ الْحِمَارِ قَالَ مَا أَدُرِى أَرْمَاهَا

> ٣١ : ۚ حَلَّكُنَّا مُسَلَّدُهُ حَلَّكُنَّا عَبُدُّ الْوَاحِدِ لِنِ زِيَادٍ

۲۰۹: مسدد سلیمان عبداللہ محمد بن ابی بکر ابوالبداح ' حضرت عدی رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ آپے سلی اللہ علیہ وسلم نے اُونٹ کے چرائے والوں کواکیک روز رمی کرنے اور ایک روز ناغہ کرنے ک رخصت دکیا۔

۳۱۰ عبدالرحمٰن بن السبارک خالد بن الحارث شعبهٔ حضرت فی ده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ چس نے حضرت ابو کہار رضی الله عند سے سنا ده فر مائے منظم کے جس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبا سے رمی جمار کی کیفیت معلوم کی ۔ انہوں نے فر مایا مجھ کومعلوم نہیں کہ حضرت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے چھ کنگریاں ماریں یا سات کنگریاں ۔

اام: مسدد عبدالواحد بن زياد عجاج 'زبري عمره بنت عبدالرجن مضرت

حَدَّنَا الْحَجَّاجُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَنْءٍ إِلَّا النِسَاءَ قَالَ آبُو دَاوُد هَمَا حَلِيثٌ صَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لَهُ يَرَ الزَّهْرِيَّ وَلَهُ يَسْمَعُ مِنْدُ

#### بكب الْحَلُق وَالتَّقْصِير

٣٣: حَذَنَ الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَلِيد اللّهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَلَيد اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول کر یم رضی اللہ تعالی عنہ فی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جمرہ عقبہ کی رئی کر ہے تو اس کے لئے عورتوں کے علاوہ تمام اشیاء درست ہو جائیں گی امام ابوداؤد رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج نے زہری کو دیکھا اور ندان سے ساع ثابت ہے۔ اس کے ہے صدیم ضعیف ہے۔

## باب: حج میں قصراور حلق کرانا

۲۱۳ قعبنی ما لک نافع عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے سروی ہے کہ رسول کریم فرق اللہ عنوان ہے کہ رسول کریم فرق اللہ عنوان ہے کہ رسول اللہ عنوان ہے کہ اللہ عنوان ہے کہ عنوان ہے ک

خیا کے کہ انگرائی ایک جی انقاق ہے کہ ملتی (منذانا) قصر سے افضل ہے پھراس پر بھی انقاق ہے کہ ملتی اور قصر ارکان جج وعمرہ عدارت کے مناسک جی سے جیں مدارت کے بغیر جج وعمرہ جی سے کوئی بھی کھمل نہیں ہوتا۔ پھر حلتی اور قصر کی مقدار واجب کے بارے جی فقہاء کا اختیا ق ہے امام ابو بوسف کے نزویک بارے جی فقہاء کا اختیا ق ہے امام ابو بوسف کے نزویک نودیک نودیک نودیک مسئل کی مشہور روایت ہے ہے کہ اکثر سرکا واجب ہے ادرا مام شافعی کے نزویک تی رائع رائس (چوتھائی سر) کا واجب ہے ادرا مام شافعی کے نزویک تی بالوں کا حلق یا قصر کائی ہے پھر حلتی اور قعر کا زماند ایام آنحر (قربانی کا دن) ہے اور مکان حرم ہے بدام ابو صنیف کے نزویک ہے گویا ان کے نزویک حاتی فاص ہے اور نہ مکان نودیک خاتی زمان مجد کے نزویک میں علت نہیں صرف قصر ہے کے ساتھ اورا مام مجد کے نزویک مکان کے ساتھ خاص ہے اور نہ کی ساتھ خاص ہے اور نہ کی تا کہ نور کا کہ نور کا کہ مناز ہے ہے کہ اس کے نور کی کو تو کی کے نور کی کو تا ہے کہ اس کے نور کی کو تو کو کہ کو تا کہ کہ نور کو کا کو کہ نور کو کو کو کو بر منذ اپنے سے خور ایا ای بناء بران کے لیے مکر وہ تحر مجل ہے نیز ایک سند ہے بھی ہے کہ رکی اور خور ای کے در میان تر تیب واجب ہے۔

۱۹۱۷ محمد بن العلاءُ حفص بشام ابن سیرین حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم انتحر میں جمرہ ٢١٣ : حَدَّلْنَا ۚ فَتَنْبِيَةٌ حَدَّلْنَا يَغْفُوبُ يَغْنِى الْإِسْكُنْ الرَّانِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَةٌ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ۔

٢١٣ : حَذَّلْقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّلْنَا حَفُصٌّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ

مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِنَى رَمَى جَمْرَةَ الْغَقَبَةِ

يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَّى فَدَعَا

يِذِبُحِ فَذُبِحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِ

رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ

يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالضَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِ رَأْسِهِ

الْآيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَبُو طَلُحَةً

فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً

۴/۵ : خَدَّتَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيْ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رَرُيْعِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رَرُيْعِ أَخْبَرَنَا خَالِلَا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ مَبْلَسَلْ أَنَّ النَّبِيَّ فَقَدَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنْي عَلَيْقِ أَنْ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنْي عَلَيْقِ أَنْ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنْي فَقَالَ النِي فَقَالَ النِي فَقَالَ النِي فَقَالَ النِي خَلَجَ خَلَقُتُ قَبْلُ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ.

مقتی کی رقی کی ۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اپنی قیام گاہ میں واپس تشریف لا کے اور قربانی متکا کرائی کو ؤنٹے فرہ یا پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمونڈ نے والے کو بلوا یا اور واکسی جانب کا آ وھا سرمند اگر جولوگ موجود متصان میں ایک ایک وو دوبال تقسیم فرمائے ۔ بھرآپ منافقہ آئے باکمیں جانب سے سرمنڈ والیا اور فرمایا کیا (حضرت) ابوطلحہ رضی اللہ عنہ یہاں موجود میں ۔ بھرآپ منافقہ ایسے تمام بال حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ یہاں موجود میں ۔ بھرآپ منافقہ اللہ عمالہ کا حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ

۱۱۵ نظر بن علی پر بد بن زریع خالد عکر ساحظرت عبدالله بن عباس رضی الشد عنها سرول و کرم فاتین بست ( کیر ) الشد عنها سے روایت ہے کہ تنی علی حضرت رسول و کرم فاتین ہے جس سوالات بو ہے کہ بیکھ جس نے برایک سوال کا جواب و یہ کہ بیکھ جس نے فر مایا ایک شخص نے عرض کمیا کہ میں نے فر مایا فزر کی حرج نبیس ۔ دوسر نے شخص نے عرض کمیا میں نے (ابھی فزر کا کری نبیس کی اور جھے شام ہوگی ۔ آپ نے فر مایا (اب ) ری کرنوس مشم کا حرج نبیس ۔

## دم معافب ہونے کی صورتیں:

سئدیہ ہے کہ رمی وُرج علق اور طواف کے درمیان ترجیب واجب ہے بعض حفزات نے فرمایا ندکورہ ترجیب فوت ہونے میں کوئی گناہ نہیں انہتہ وم واجب ہے۔ کتب فقد میں اس مسئلہ کی تفصیل ندکور ہے تفصیل کے لئے معلم المجاج 'بذل المجہو ومل حظہ فرما کیں۔ان افتر نیب بین الرمی والذہب والحلق للقارن والمستمتع واحب عند ابی حنیفۂ (بدل المسجود صر ۱۸۸۳ ے ۲) اوراک طریقہ سے قربانی کے دن وُرج کرنا واجب ہے۔و کنڈ نیجصیص الذہبے با ایام النجو۔

(بدن المجهود عن ۱۸۳ خ ۱)

۱۱۱ محمد بن حسن محمد بن بكرا بن جرائح اصفیه بنت شیبه بن عثان احضرت اُمْ عثان رضی الله عنها محضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے سروی به که دسول الله مُنْ تَقِیْمُ نے فر مانی که خواتین پرطلق کرا ناشیس ان کوصرف قصر کرنا چاہیے ( لیمی پوراسر منڈ انے کے بجائے عورتوں کوایک جانب سے کیچھ بال کنز والینا چاہیے ( اگر چیسر دول کے لئے بھی قصر درست ہے کیکن طبق کرانا افعنل ہے)

عالونا بوليقوب بشام بن يوسف ابن جريج عبد الحبيد بن جبير بن شيب

٢١٢ : حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَكِمَّ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِى أَمَّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِيَ قَيْسَ عَلَى البِسَاءِ حَلْقُ إِنَّمَا عَلَى البِسَاءِ التَّقْصِيرُ عَالَى حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَعْدَادِئَى ثِقَةٌ حَدَّثَنَا یہ تصرت اُمَّ عثان بنت سفیان حضرت محبد اللہ بن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنهما که تسب سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا خوا تین پر نَّه مسلق نہیں ان کوقصر کرنا جا ہے ۔

### هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبُنِر بْنِ شَيَّةَ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيَّةً قَالَتْ أَخْبَرَنْنِي أَمَّ مُحْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ا ابْنَ عَنَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلُقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّفْصِيرُ.

## باب:عمرہ کے احکام

۲۱۸ : عثمان بن الي شيبه مخلد بن يزيدا مجي بن زكريا ' ابن جريج' محضرت عمر من الي شيبه مخلد بن يزيدا مجي بن زكريا ' ابن جريج' محضرت عمر مني الله عليه وسلم نے حج كرنے سے قبل عمر و كيا -كه حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے حج كرنے سے قبل عمر و كيا -تين

## باب الْعُمْرَةِ

٢١٨ : حَدَّاتَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَوْمِينَا عَنْ ابْنِ مَخْلَدُ بُنُ يَوْمِيدَ وَيَخْمِى بُنُ زَكْمِينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ جُرِيْعٍ عَنْ عِكْمِ مَةً بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنْ يَحُجَّدِ
 قَالَ اعْنَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَحُجَّد.

کی کارٹی کی کہا ہے۔ اس مٹافی کام احمد بن شکل اور بعض و وسرے فتہا ہے کنزوکی عمرہ وافخ بے بے صحابی سے حضرت ابن م عباس اور تا بعین کی ایک جماعت کا بھی مسلک ہے ذرقا وی نے اہام یا لگ کا بید سلک نقل کیا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے دفید کے فزو کیک رائج یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر حنفیہ کے فزو کیک عمرہ زندگی جم ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے اور ایادہ عمرے کرنا مستحب ہے کمروہ نہیں ولیت امام ابو صنیفہ کے فزو کی بی عمرہ کرنا مکروہ ہے بعنی ایام عرف بین نیز جمہور کے فزو کی ہی عمرہ کرنا مکروہ ہے بعنی ایام عرف بین نیز جمہور کے فزو کی ایش فی ایس میں عمرہ درست ہے۔ ویا اہل جا بلیت (مشرکین ) نے عقیدہ کی تروید مقصود ہے امام اجمد میہ سے کہ اشہر جملائی اور ایک میں ایک جا کہا تھی ہیں عمرہ و جا کہ بھی تذکرہ ہے این عبال میں عمرہ و جا کہ بھی تذکرہ ہے این عبال اس کی روایت میں ہے کہ آ ہے مؤلو تھی ہے تھے کہا تا م ہے جو کہ تکرمہ سے مقربی جا نہ ہا کہا کہ کو میٹر کی دوایت میں ہے کہ آ ہے مؤلو تھی ہے یہ ہے کہا کہ مغربی جا نہ ہا کہ کہا کہ ہے جو کہ تکرمہ ہے جس کی دوسے اب اس کی فاصلہ پر جدہ جاتے ہوئے لگتی ہے یہ کہ ہے تال مغربی جانب ہے بہیں جبل احتمان کا کی بہا ہے جس کی دوسے اب اس مقام کو شمید کہتے ہیں۔ دھر انہ کہ کرمہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں حضور فال فی کہا ہے ہے کہ کی میں غزوہ خضن کا مائ مقام کو شمید کہتے ہیں۔ دھر انہ کہ کرمہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں حضور فالفی تھی میں غزوہ خضن کا مائل مقتبہ سے تقدیم کرکے عمرہ کا اور ام بائد صافحا۔

٢٩ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ السَّحْقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْمَرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَائِشَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِفَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّوْكِ فَإِنَّ عَذَا الْحَجَّةِ اللَّا لِيَقُطَعَ بِفَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّوْكِ فَإِنَّ يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرُ وَبَوَا الذَّيَرُ وَدَخَلَ صَفَرُ

۱۹۱۹: ہنادین السری این الی زائدہ این جریج محمد بن آختی عبداللہ بن طاؤس طاؤس عبداللہ بن المحت اللہ بن طاؤس طاؤس عبداللہ این عبداللہ عن اللہ عنہا کو ذوالحجہ میں صرف ہیں خیال صمر مرسول کریم کا فیڈ کھر نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذوالحجہ میں صرف ہیں خیال سے عمرہ کرایا تھا کہ شرکین کا بیر خیال غلط ہو جائے۔ کیونکہ قریش اور جو لوگ قریش کے طریقت پر چلتے تھے یہ کہتے تھے کہ عمرہ کرنا صرف اس وقت درست ہوگا جب آونٹ کے بال بڑھ جا کیں اور اُونٹ کے پیٹ کا زخم ورست ہوگا جب آونٹ کے بیٹ کا زخم

فَقَدُ حَلَّتُ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرُ فَكَانُوا يُبْعَرِمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْمِحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ٢٢٠ : حَدَّلُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّلَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِنْوَاهِيمَ أَنِي مُهَاجِمٍ غَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي دَسُولُ مَرُواَنَ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أَمِّ مَعْقَلِ فَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقَلِ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا ظَيْمَ قَالَمُهُ أَمْ مَعْقَلَ قَدُ عَلِمُتَ أَنَّ عَلَيٌّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان حَتَّى ذَخَلًا عَلَيْهِ لَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى حَجَّةً وَإِنَّ لِلَّهِي مَعْقَلٍ بَكُرًّا فَالَ أَبُو مَعْقُلٍ صَدَقَتُ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَجُعِلْهَا فَلْنَحُجُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً فَلَدُ كَبَرْتُ وَسَفِمْتُ فَهَلُ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِءُ عَنِي مِنْ حَجَّتِي قَالَ

عُمْرَةً فِي رَمَّضَانَ تُنجْزِءُ حَجَّدٌ ٣٣ ٪ خَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَذَّكَنَا مُجَمَّدُ بْنُ اِسْلَحَقَ عَنْ عِيسَى بُنِ مَعْظَلِ بُنِ أَمِّ مَعْظَلٍ الْآسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ حَلَّائِنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمِّ مَعْقَلٍ قَالْتُ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعَ وَكَانِ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُوُّ مَعْقِلٍ وَخَوَجٌ النَّبِيُّ ﴾ فَلَمَّا قَوَعَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مُفْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْوُجِي مَعَنَا قَالَتُ لَقَدْ تَهَيَّأَنَّا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ كَا حَمَلٌ

حرمت دالے مہینوں میں عمرہ کرنا نا جائز سجھتے تنے اور وہ عمرہ کو ترام سجھتے ہے یہاں تک کہ ماہ ذی الحجاور ماہ محرم کز رجائیں )۔

٢٢٠: ابوكال ابوتواند ابرائيم بن مها بز عفرت ابديكر بن عبدالهن س روایت ہے کہ جمھ کومروان کے پیغام لے جانے والے مخص نے خبر د کی کہ جوفض أم معقل كے باس ميا تعار أم معقل في كها كدابومعل حضور اكرم كي مراه جي كرن ك لئ فكل جب آئة ألم معقل في كبا كرتم جانية ہوكہ ميرے ذمه جج كرنالازم ہے۔ مجر دونوں (أمّ معقل اورابومعل بط ) بيبال تك كديد دنول خدمت نبوى ين حاضر بوال أئم معقل في عرض كيابارسول الله الومعقل ك ياس ايك أونث باور میرے ذے جے فرض ہے۔ ابوسطل نے کہا (پیکورت ) بچ کہتی ہے۔ من نے اس أونث كواللدكى راه يل ديا۔ آپ نے قرمايا تم وه أونث أمّ معقل کودے دوتا کدوہ اس برسوار ہوکر مج کر لے۔ چنا نجد ابومعقل نے أمّ معقل كود وأونث دردياء أمّ معقل في كهايار سول الله إبي ايك مریض اورضعف عورت ہول کیا (میرے لئے ) کوئی ایسا کام ہے جو کہ ج كابدل بن جائے (ميرى مراد نج كے بدلےكوكى اورعبادت) آب نے قرمایا اور مضان می ایک عمرہ کرنا مج کابدل بن سکتا ہے۔

٣٢٠ : محد بن عوف الطائي احمد بن خالد الوہبي محمد بن ایخل عیسی بن معقل بن أمّ معتقل الاسدى حفرت يوسف بن عبدالله بن سلام اينى دادى أمّ معقل سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم تُلفِظم نے جو الوداع كيا تو مم لوكوں كے پاس ايك أونث تعاليكن الومعلل في اس أونث كوالله كراسته ين و ي ديا تعااور بهم لوك بيار بوع اور مرني ك قريب بيني مح اورا يومعقل فوت بو مح اورحضورا كرم كالتيوم كرني ك لئة تشريف لي مكار جب آپ ج سے فارغ موئ تو مي آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا اے أم معقل اہم جمارے ساتھ (ج کے لئے )س وجہ نے نیس کئیں اُم معقل نے عرض کیا (جی نے عج کی) تیاری کی تھی کدا بومعقل مرسے اور جارے پاس ایک بی أونث تھا كرجس پرسوار ہوكر ہم فج كرتے تھے۔ وہ أونث مرتے والت

هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَرْضَى بِهِ أَبُو مَغْقِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَالَ فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَنْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِى فِي رَمَطَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدُ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللهِ هَا مَا أَذْرِى أَلِي خَاصَةً

٢٣٢ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرِ الْآخُولِ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْحَجَّ لْحَقَالَتْ الْمُوَأَةُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَمَلِكَ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا أُجِجُّكِ عَلَيْهِ فَالَتْ أَجِجَنِي عَلَى جَمَلِكَ. فُكَانِ قَالَ ذَاكَ حَبِيشٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُوَآتِي نَقُواً عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَٱلْتَنِي الْبَحَجَّ مَعَكَ قَالَتُ أَحِجْنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ مَا عِنْدِى مَا أُحِجُكِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُحِجِّنِي عَلَى جَمَلِكِ فُلَانِ فَقُلُتُ ذَاكَ خَبِيشٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالٌ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجُنَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا أَمْرَتْنِي أَنْ أَسْأَلُكَ مَا يَغُدِلُ حَجَّةً مَعَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ أَقْرِنُهَا السُّلَامَ وَرَخْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَٱخْبِرُهَا ٱنَّهَا تَغُدِلُ حَجَّةً مَعِى يَغْنِي عُمْرَةً فی زَمَضَانَ۔

یِی رِ — ن ۲۳۳: حَلَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَلَّثَنَا دَاوُدُ

ابومعقل نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ نے فر مایاتم اس اُونٹ پرسوار موکر ج کے لئے کول نہیں گئیں جب کہ ج بھی تو فی سیس اللہ ہے۔ خیر اب تمہارا ج فوت ہوگیا۔ ابتم ہم لوگوں کے ساتھ درمضان میں عمر ہا اوا کر لینا کیونکہ درمضان المبارک میں عمر ہ نج کے برابر ہے۔ اُم معلل کہتی تھیں کہ ج تو چر ج بی ہا اور عمر ہ بی ہے لیکن حضور اکرم منافظ نے تھیں کہ ج تو چر ج بی ہا اور عمر ہ بی ہے معلوم نہیں کہ بیتم میرے سائے خاص محمد ہا مام تھم میرے سائے خاص تھا (یا عام تھم تھا)

٢٣٢: مسدد عبدالوارث عامرالاحول بكربن عبدالله حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ هنورا کرم کے ج کا ادادہ فر مایا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ جھ کو بھی جج کیلئے رسول اکرم کے ساتھ جانے دو۔اس نے کہا میرے پاس (سواری وغیرہ کے لئے) کیا ہے کہ جس برتم كوسواركر كے جج كراؤل؟اس خالون نے كماتمبارا جوأونث ب اس پر جھے ج کراؤ۔ شوہر نے کہا کدوہ أونت تو الله كى راہ يس روك ديا مياب (يعنى اس أونث كويس في الله كل راه يس صدقه كروياب ) محروه محض خدمت نبوی بیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیری بیوی نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ج کرتا جا بتی ہے۔ اس نے جھ سے کہا ہے جھے بھی رسول اکرم کے ساتھ جج کراؤ۔ بیں نے اس کو میہ جواب دیا ہے کہ میرے باس کوئی الی سواری ہے کہ جس پرتم کو جج کراؤں؟ اس نے کہا اس أونت بر میں نے عرض كيا كدوہ أونت راہ اللي ميں زكا موا ے۔ بیان کرحضور اکرم نے قربایا اگرتم اس أونث براس عورت كوج كرا ویتے تووہ اُونٹ بھی اللہ ہی کے راستہ میں ہوتا۔ پھراس فحص نے عرض کیا اس مورت نے دریافت کیا کہ آپ کے ہمراہ فج کرنے کے برابردومری کنی عبادت ہے( کہ میں ) حج کے برابرہ وعبادت کر کے ثواب حاصل كرسكون > حعرت رسول كريم مَلَ فَيْخِلِف ارشاد فر مايا أس خاتون كوميرا سلام پہنچا نا اور اس سے کہنا کہ میرے ساتھ دمضان المبارک علی آیک عمرہ کرنا (نعنیات میں) جے کے برابرہے۔

٣٢٣:عبدالاعلى بن حمادُ داوُر بن عبدالرحنُ مشام بن عروهُ عردهُ حضرت

بَنُ عَنِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِى الْفَقْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ. ١٢٣٠ : حَدَّثَنَا النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَنْ مُعَلِقًا اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ مَوَّتَيْنِ فَقَالَ مَوَّتَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَهُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ فَقَالَ مَوَّتَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ فَقَالَ مَوَّتَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُؤَلِّ سِوَى النِّي قَرْنَهَا بِعَجْهِ الْوَدَاعِ.

٢٢٥: حَدَّتُنَا النَّفَيْلِيُ وَقَتَيْهُ قَالًا حَدَّتُنَا دَاوُدُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاوِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاوِ عَنْ عِمْرَةً عَنْ عِكْمِ دَمُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَ وَالنَّالِيَةَ اللَّهِ عَلَى عُمْرَةً الْحُدَيْمِيةِ وَالنَّالِيَةَ مِنْ الْحِمْرَ انْهَ وَالنَّالِيَةَ اللَّهِ عَمْرَةً مَنْ قَامِلٍ وَالنَّالِيَةَ مِنْ الْحِمْرَ انْهَ وَالرَّامِعَةَ النِّي قَوْنَ مَعَ حَجَيْدِ مِنْ الْحِمْرَ انْهُ وَالرَّامِعَةَ النِّي قَوْنَ مَعَ حَجَيْدٍ مِنْ الْحِمْرَ انْهُ وَالرَّامِعَةَ النِّي قَوْنَ مَعَ حَجَيْدٍ مَنْ الْحَدَيْمِينَ وَهُدْبَةُ انْ اللَّهِ عَلَى الْحَدَيْمِ الْعَلَيْلِيسِينَ وَهُدْبَةُ انْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْلِيسِينَ وَهُدْبَةُ انْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْلِيسِينَ وَهُدْبَةً انْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْلِيسِينَ وَهُدْبَةُ انْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْ

یا نشصد بغدرضی القد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ دستم نے دوعمرے اوا کئے ایک عمر ہا، و والقعدہ میں میں اور دوسراعمرہ شوال کے مہینہ میں۔

۲۶۳۳ بقیلی زبیرا ابواتحق حضرت مجاہدے روایت ہے کہ حضرت این ممر رضی الله عنبها ہے دریافت کیا گیا کہ حضور کریم تنگائی آئے آئے تھے عمرے کئے بیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دوعمرے کئے۔ پھر حضرت ما کشہ صدیقہ رضی اللہ عنبانے فرمایا حضرت وہن عمر رضی اللہ عنبہ ایہ بچھتے ہیں کہ حضور آکرم مِنگائی آئے آئے نے جوعمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ کیا تھا اس کے عذاوہ آپ نے تین عمرے کئے۔۔

۲۶۵ بقیلی تحقید واؤدین عبدالرحمٰن عطار عمروین وینار عکرمهٔ حضرت عبدالله بن عباس منی الله تعالی عنبها ہے روایت ہے کہ حضورا کرم حسلی الله علیه وسلم نے چار عمرے کئے ایک عمرہ حدیب کا دوسرا قضاء کا عمرہ تبہرا عمرہ عورانہ کا در چوتھا عمرہ ججۃ الوداع کے ساتھ کیا تھا۔

۱۳۲۷ ابوالولید طیالی بدب بن خالد ٔ بهام ٔ قماد و ٔ حضرت انس رضی الله نقائی عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے چار عمرے کئے جو کہ تمام ( سے تمام ) ماہ ذیقعدہ میں تفصیح و حکم ہوکہ عمرے کئے جو کہ تمام ( سے تمام ) ماہ ذیقعدہ میں تفصیح کو باوائیں کہ وہ دو آئیں ہیں۔ لیکن ہدب کے الفاظ مجھ کو باوائیں طرح ) محفوظ نہیں کہ وہ دُمَن الله عمد آئیں ہدب کے الفاظ ( الجھی طرح ) محفوظ نہیں کہ وہ دُمَن الله عملہ وسلم نے دونوں ماہ ذیقعدہ میں کئے تنے جبکہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کا خوالی مالی تقسیم فر مایا اور ایک عمرہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا حجمہ کے ساتھ تھا۔

جعر انداورحد يبيه

۔ جعر انہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں حضورا کرم فاقیائے ۸ بجری میں غز وہ حنین کا مال نیست تعتیم فرہ کر عمرہ کا احرام باندھا تھا اور حدیب مُلَدِ معظمہ ہے تقریباً تومیل کے فاصلہ پرائیک کویں یا درخت کا نام ہے اس جگہآپ کو کفار نے روک لیا تھا اورآپ اس وجہ سے عمرہ نہیں کر سکے تھے۔

بَابِ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُلْرِكُهَا الْحَبُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهُلِّلُ بِالْحَرِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

٢٢٤: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّقَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُلْمَانَ بْنِ حُلْمِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ خُلُصَةَ بِنْنِ أَبِى بَكُمْ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لِقَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِي كُمْ عَنْ أَبِي بَكُمْ عَنْ أَبِي بَكُمْ عَنْ أَبِي بَكُمْ عَنْ أَبِي بَكُمْ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لِقَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أَخْتَكَ عَائِشَةَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أَخْتَكَ عَائِشَةَ فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أَخْتَكَ عَائِشَةً فَا عَبْدُ أَلَا كَمْعُولَ اللهِ عَنْ النَّذِيمِ فَإِنَّهَا عُمْرَةً مُتَعْلِلَةً ــ
الْاَكْمَةِ قَلْنُحْرِمُ فَائِنَّها عُمْرَةً مُتَعْلِلَةً ــ

٢٢٨ : حَدَّلُنَا قَلَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّلُنَا سَعِيدُ بُنُ مُوَاحِمٍ بَنِ أَبِي مُوَاحِمٍ حَدَّلَنِي أَبِي مُوَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ مُحَرِّشِ الْكُفِيتِي قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ اللّهِ الْجَعُوانَةِ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللّهُ لُمُ أَخْرَمَ لُمُ اسْتَوَى عَلَى وَاحِلَتِهِ قَاسْتَقُلَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِي طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةً كَبَائِتٍ.

باب الْمَقَامِ فِي الْعَمْرَةِ

۲۲۹ : حَدَّلْنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّلْنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ وَعَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَلَا أَلَامَ فِي

باب: جوعورت عمرہ کا احرام باندھے پھروہ ھائضہ ہو آ جائے پھر حج کا زبانہ شروع ہوجائے تو وہ عورت عمرہ چھوڑ کر جج کا احرام باندھے کیا اس کے بعدوہ عورت عمرٰہ کی قضا کرے

۱۳۷۷ عبد الاعلی بن حماؤ واؤ د بن عبد الرحمٰن عبد الله بن عثمان بن عَلَیْ بن عثمان بن عَلَیْم،

یوسف بن ماهک حفصه بنت حضرت عبد الرحمٰن بن الی بحر حضورا کرم مُؤَلِّمَا الله علی الرحمٰن بن الی بحر رضی الله عنه سے روابیت ہے کہ حضورا کرم مُؤلِّمَا الله عنها کا ارشاوفر مایا کہ اے عبد الرحمٰن! تم اپنی بحشیرہ حضرت عاکشرضی الله عنها کو لے جاؤا وران کو (مقام تعلیم سے عمرہ کرالا واور جب تم نیلول سے اُتر کر تعلیم میں کو بنچو تو حضرت عاکشرضی الله عنها سے کہنا کہ احرام باند ھاو
کرونکہ (ان شاء الله تعالی) بیاعم ومقبول ہوگا۔

۲۲۸ تتید بن سعید سعید بن حراجم ابو مزاحم عبد العزیز بن عبدالله بن اسید حضرت حرق سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم (مقام) جر انہ جس تشریف لائے وہاں پر آ ب صلی الله علیہ وسلم نے نماز ادا فر مائی اس کے بعد احرام با ندھا بھر آ پ صلی الله علیہ وسلم اپنے اُونٹ پرسوار ہوئے اور (مقام) بعلن سرف کی جانب درخ کیا یہاں تک کد آپ مدید منورہ کی راہ پرتشریف کے آئے بھر مبح کو مکہ کرمہ بین تشریف لے جاکر (واپس) تشریف لائے جیسے کوئی محفل رات کومکہ عظمہ بین رہا ہو۔

باب عمرہ کے دنوں میں تیام کرنے کابیان

۱۳۲۹: داؤد بن رشید کی بن زکرتا ، محد بن آخل ابان بن صالح ابن ابی ایک بختی بن ایک ابان بن صالح ابن ابی که مختی معنوت سے که معنوت رسول کریم فاقع کا شد عرمه بی تین دن عمره قضا علی آیام قربایا (بیعره حدید کید کے موقعہ پر مکه مرسد بی کفار کی جامب سے دوک دیے

جانے کی وجہ سے قضا ہو کیا تھا)

عُمْرَةِ الْقَضَاءِ لَلَاقًار

#### باب:طواف اضافه

\* 1970 حربی عنبل عبدالرزاق حضرت عبیدالله نافع حضرت ابن عمر رضی الله علیه والد این عمر رضی الله علیه والد است که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بوم الخور میں طواف المناف کیا مجر نماز ظهر منی میں واپس تشریف لا کر اوا فرمائی۔ فرمائی۔

ا٣٣: احمد بن عنيل بيكي بن معين ابن الي عدى محمد بن آخل ابوعبيده بن عبد الله بن زمعد ان کے والد اور ان کی والدہ ماجدہ زینب بنت الی سلمہ حطرت أم سلمدرض القدعنها بروايت بكرانبول في فرماياك حضرت رسول کریم تَالْقِیْزُ کی میرے یاس (رات گز ارنے کی) شام تھی جو کہ بوم اُخر میں واقع ہوئی تھی۔آپ میرے پاس تشریف لائے اُسی وفت وہب بن زمعداور ان کے ہمراہ ایک اورصاحب جو کہ ابوامیہ کے فائدان سے تھے كرت بہنے ہوئے آئے۔ حضرت رسول كريم الكافير ك حضرت وبب سے فرمایاتم طواف افاضه كر چكے بو؟ انہوں نے عرض كيا مبين الله كالتم يارسول الله -آب في ارشاو قرماياتم ابنا كريداً تاردو چنا نچدانہوں نے اپنا کرند أتار ديا اوران كے ساتھى نے بھى كربد أتار ديا اس کے بعد عرض کیا مس وجہ ہے یارسول اللہ؟ آپ نے ارشاد قرما یہ ہوہ ون ہے کہ جب تم اس ون عمر ارمی کر چکوتو حلال ہوجاؤ سے اور تمہارے اُورِ وہ اشیاء جو کہ عالب احرام میں حرام ہو گئی تعیس علاوہ عورتوں کے وہ حلال ہوجا کمیں کی ( بعنی عورتوں ہے ہمہستری حلال نہ ہوگی جب تک کہ طواف ہے قراغت نہ ہو جائے ) آگرتم نے (ای طرح) شام کر لی اور طواف بھی نہیں کیا تو ایس حالت میں کنگریاں مارنے سے پہلے کی طرح تهارااحرام باتى ربكايهان تك كدتم طواف كرلو

## بَابِ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

٣٣٠ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ فِلِنَا أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ لُمَّ صَلَى الظُّهُرَ بِمِنِّى يَعْنِى رَاجِعًا.

٢٣١: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بَنُ حَنْبُلُ وَيَحْمَى بَنُ مَعِينِ الْمُعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَلَّاكَ أَبْنُ أَبِي عَلِيتًى عَنَّ مُعَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ حَلَّكَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ اللَّهِ أَنِ زُمُعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَيَّةٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَّمَةُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً يُحَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ لَيْكَتِى الَّتِي يَصِيرُ إِلَىَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَىَّ وَدَخَلَ عَلَىٰٓ وَهُبُ بُنُ زَمُعَةً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمِّيَّةً مُتَفَيِّمَيْنِ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَهُ لِمُولِ عَلْ أَفَصْتَ أَبَّا عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﷺ الْزِعُ عَنْكَ الْقَيرِصَ فَالَ فَنَوَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَوْعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِيهَ يَا رَمُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُجِّعِصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمُ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنُ تَعِلُوا يَعْنِى مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا الْيَسَاءَ فَإِذَا أَمُسَيِّتُمُ قَبْلَ أَنْ تَطُولُوا هَلَا الْمَيْتَ صِرْتُهُ حُرُمًا كَهَيْتِكُمُ لَّكُلُ أَنْ تَرَّمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى نَطُولُوا بِهِ۔

### طواف زیارت کی تا کید:

غرکور و حذیث سے طواف زیارت کی تاکیز کر کے ون کے لئے ثابت ہوئی۔ واضح رہے کہ طواف زیارت طواف افاضہ اور طواف رکن ایک بی ہے۔ طواف الافاضة خی المحیج و یقال له طواف الزیارة وطواف الرکن۔

🕉 📜 💸 الكرات كاب المعناسيات

٣٩٣٢: محمد بن بشار عبد الرحمن مغيان ابي الزبير إور حعزت عا مُشهر مني الله عنها سے روایت ہے کہ حعزت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ہیم انحر كوطواف وزيارت بين رات موجائ تك تاخير فريالي \_

٢٣٣٣: سكيمان بن واؤد ابن وهب ابن جريج عطاء بن اني رباح حضرت ائن عمباس رضی القدعنهما ہے روابیت ہے کہ حضرت رسول اکرم شَکّاتِیکُائِے طواف افاضہ کے ساتوں پھیروں میں رمل ٹیس کیا ( کیونکہ ہو سكناب كمآب طواف قدوم عي رل كر ي مهول)

باب:طواف وداع كابيان (ليعني بيت الله ي رخصت ہونے کا طواف)

٢٣٣ : تصرين على سفيان ُ سليمان الاحوال ُ طاوَس ُ حضرت عبدالله ین غیاس رمنی القدعتها ہے روایت ہے کہ ہر جانب ہے لوگ مکہ معظمه سے باہرنگل جائے تھے معرت رسول کر مم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا سی مخص کو آخری طواف کے بغیر مکدمعظمہ ہے نہیں مِانا جا ہے۔ ٢٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن حَدَّقَنَا سُفُيَانٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّي ﴿ أَخَرَ طَوَافَ يَوُمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّهُلِ.

٢٣٣ : حَنَّلُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَ هُبِ حَدَّلَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٌ عَنْ ابْنِ عَبَّامِي أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَرْمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

الوداع

٢٣٣ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجُهِ ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَشَّى يَكُونَ آجِرُ عَلْهِذِهِ الطُّوَاتَ بِالْكِيْتِ.

#### طواف چمدر ياطواف وداع:

طواف مدر اورطواف رخبت (یا وداع) ایک بل ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک بیطواف واجب ہے اوربعض معزات اس کومسنون فرمائے ہیں اگر کسی عورت کو چلتے وفت حیض آناشروع ہوجائے تو وہ عورت بیطواف ترک کردے۔

> بَابِ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ ٱلْإِفَاضَةِ ٢٣٥ : حَدَّلَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَّىً فَقِيلَ إِنَّهَا قَلْدُ حَاصَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا حَاسَتُنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فَدُ أَفَاصَتْ فَقَالَ فَلَا إِذَّا ـ

باب: حائصة ورت طواف افاضد كے بعد جاسكتى ہے ٢٣٥ جعني الك بشام بن عروه عرده عائشه رضي القدعنها ب روايت ب كدرسول كريم مُثَاثِينًا في مقيد رمني الله عنها كالتذكر وقرما يا تو خدمت نیوی شرع ص کیا حمیا کہ یارسول القد فانتظمان کوتو حیض آنا شروع ہو حمیا۔ الم تخضرت المُنتِيَّة إن ارشاد فرمايا شايده والم لوكول كوروك والى ييل-الوكون من كها يارسول القد مُلْكِيَّةً وهواف اقاضه من فارغ موكنين بين -آپ نے فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں۔

جُمُلِاتُ مِنْ النَّالِينَ : اس برا نَفَاق ہے کہا گر عورت کو حِش آنے <u>نگے</u> تو اس سے طواف و داخ ساقط ہوجا تا ہے البتہ صحابہ کرام میں

> ٢٣١ : حَدَّفَ عَمْرُو بَنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ عَنَّ الْوَلِيدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَبْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَوْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ عَنْ الْمَوْلَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِى رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبُتَ عَنْ يَدَيُكَ سَأَلْتَنِى عَنْ فَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْ يَدَيُكُ سَأَلْتَنِى عَنْ فَيْهِ وَسَلَمَ لَوْبُتَ عَنْ يَدَيُكَ سَأَلْتَنِى عَنْ فَيْءٍ سَأَلْتَ يَدُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْبُتَ عَنْ يَدَيُكَ سَأَلْتَنِى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْكُي مَا أَخَالِفَ.

۲۳۳۱ عمرو بن عون ابوعوانه یعلی بن عطاء ولید بن عبد الرحمٰن حضرت عارف بن عبد الرحمٰن محضرت عرف الله عارف بن عبد الرحمٰن بن اوس بروایت ہے کہ میں حضرت عمر رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان بور یافت کیا کہ اگر ہوئی عورت بوم انحر کو بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور پھراس کو چش آ تا شروع ہو جائے? (نو وہ عورت کیا کرے؟) انہوں نے فرمایا وہ عورت طواف ووائع کرکے جائے (لیحن الی عورت طواف ودائع کہ جیش بند ہونے کا انتظار کرے) حارث نے کہا کہ جھے کو بھی حضرت رسول کریم شوری کی انتظار کرے) حارث نے کہا کہ جھے کو بھی حضرت رسول کریم شوری کی انتظار کے جائے گئے کہا کہ جھے کو بھی حضرت رسول کریم شوری نے تنظیم ایک طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہا کہ جھے و وہات دریافت کی جوثو حضور اکرم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کا قدار کی جوثو حضور اکرم کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے گئے وہات دریافت کی جوثو حضور اکرم کی طور پر استعمال کیا جاتا تا کہ جس اس کے طاف بیان کروں ۔

پیجه لاعلمی فاروق اعظم «لاننوز کااظهار نا کواری:

حصرت عمر رضی اللہ عند نے لاطلی کی وجہ سے مطلّی کا اظہار فرمایا کیونکہ جب ایک علم حضورا کرمٹڑ آتیٹا ہے دریافت کیاجا چکا تھا تو پھر حصرت عمر رضی اللہ عند سے وہی تقم دریافت کرنے کی کیاضرور نے جیش آئی ؟

باب طواف الوداع كابيان

۲۳۷: وجب بن بفید خالد الله الله عاصم حضرت عائشه رضی القد عنها سے دوایت ہے کدیش نے تعلیم سے عمرہ کا حرام بالد حااور مکد معظم کی اور عمرہ

" بَهُ بِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ خَالِدٍ عَلَٰ اللَّهِ عَلَٰ خَالِدٍ عَلَٰ الْفَاسِمِ عَلْ عَائِشَةَ ٢ قَالَتُ أَخْرَمُتُ الْفَاسِمِ عَلْ عَائِشَةَ ٢ قَالَتُ أَخْرَمُتُ

مِنُ النَّامِيمِ بِعُمُرَةٍ فَذَخَلْتُ فَقَطَيْتُ عُمُرَتِي وَانْعَظَرَنِيُّ رَّسُولٌ اللهِ ﷺ بِالْآبُطح حُنَّى فَرَغْتُ وُأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ قَالَتُ وَأَنْهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ الْكِيثَ لَعَكَافَ بِهِ فُمَّ حَرَجَ ـ

كيا- اورصنوراكرم كالفيز كلم معظم اورمني كدرميان ايك مقام ) ابطح میں میراانظار فرمائے رہے۔ جب میں عمرہ سے فارخ ہوگی تو آپ نے لو موں کو چلنے کا تھم فرمایا اور آپ خود مکد معظمہ میں انٹریف لاے اور آپ نے ملے طواف کیا گر تشریف لے محے۔

ك سلسله من البي تمر أيد فرق سك ساته يحيوعوان على طواف وداع كانتكم بيان جواتها يبال طواف وداع كأعمل بيان جواسيد ٢٣٨: ثير بن بنارُ ابو بكر حنى الله عنها مصرت عائشه رمنى الله عنها سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم منی سے واپس تشریف لا عاتویس آپ ملی الله علیه وسلم سے حراه تکی تو آپ ملی الله عليدوملم (مقام) محصب عن تغير محظ جر عن مع كو (عرو س فارقع موكر ) خدمت نوى عن حاضر مولى - آب ملى الله عليه وسلم في تمام حعزات كوجيئة كانتكم فرمايا اورحعنورا كرم ملى الله عليه وسلم نماز فجر ے قبل بیت الله شریف تشریف کے مجھے اور آپ ملی الله علیه وسلم نے طواف کیا پر آپ ملی الله علیه وسلم نظے اور مدیند منور وکی جانب

٣٣٩: يكي بن معين بشام بن يوسف ابن جرئ عبيدالله بن الي يزيدً حضرت عبدالرحمٰن بن طارق اپنی والده ماجده ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بعلیٰ سے مکان ہے حضور آگرم صلی اللہ علیہ وسلم آ ہمے گی جانب بوصف آپ سلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کی جانب چیرو الورفر مات اوردُعا فرماتــــ

### باب: وادى محصب مين تقبرنا

٢٣٠: احمد بن منبل بيكي بن سعيد مشام عروه احضرت مّا كشرص الله عنها ے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم نافیظ وادی محصب میں مفہرے تا کہ مدیند منورہ کی جانب جانے میں سہولت ہولیکن محصب میں أترنا مسنون نبیں ہے جس مخص کاول جاہے محسب میں تنہرے اور جس مخص کا · ول چاہے نے تخبرے۔

المنظمة الماري المن المرام ميلي محل طواف وواع كونوان ساك مديث كزريك بهاور يدهديد من محل طواف وواع ال ٢٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَغْنِي الْحَنَفِيُّ حَذَلْنَا ٱلْهَلَحُ كُنُّ الْقَاسِمِ عَنُّ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْتُ مَعَهُ تَغْنِي مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيُّ اللَّهُ فِي النَّقُرِ الْآخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذُكُرُ ابْنُ بَشَّارٍ لِلصَّةَ بَهْمِهَا إِلَي التَّنْعِيمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتُ لُمَّ جَنَّهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَّ فَمَرَّ بِالْمَيْتِ قَبْلَ صَلَاهِ الصُّبْعِ فَعَافَ بِهِ حِينَ عَرَجَ لُمَّ الْصَوَّكَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْعَلِيسَةِ ـ ٢٣٩. حَلَقًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَلَقًا مِشَامُ بْنُ يُوسُف عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْتَرَلِي عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبِي يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ طَادِقٍ أَحْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيَّهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَلَـّعَار

# باب التحصيب

٢٣٠ : حَلَّكُنَّا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍّ حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ إِنَّمَا نَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِنُحُرُّوجِهِ وَلَيْسَ مِسُنَّةٍ فَمَنْ هَاءً نَوَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنُولُهُ.

خُلاَ الْمُنْ الْمِيَا الْمِنَا : حفرت ما تشرُّ كَيْمِ كَا مقعد بيه بيكم تخفرت تُلْقَعْ أيدب تيروي وي الحبركون سانو في توابط يعن

السما : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلْ وَعُنْمَانُ بْنُ أَبِي فَيْبَدُ وَعُنْمَانُ بْنُ أَبِي فَيْبَةَ الْمُعْنَى ح و حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّقَنَا سُفْيَانُ حَدَّقَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِع لَمْ يَأْمُرنِي سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِع لَمْ يَأْمُرنِي رَسُولُ اللّهِ هِذَا أَنْ أَنْوِلَهُ وَلَكِنْ صَوْبَتُ فَيْتَهُ وَسُولُ اللّهِ هِذَا أَنْ أَنْوِلَهُ وَلَكِنْ صَوْبَتُ فَيْتَهُ فَنَوْلُهُ وَلَكِنْ صَوْبَتُ فَيْتُهُ فَيْنَا لَنَبِي هِي الْآبُطُح.

٢٣٣: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنَّبًا حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَوْنَا مَعْمَوْ عَنْ الزَّهْرِيَ عَنْ عَلِي الرَّزَّاقِ أَخْبَوْنَا مَعْمَوْ عَنْ الزَّهْرِيَ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَمُانَ عَنْ أَسَامَةً بُنِ رَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ بَنِ رَيْدٍ لَا يَقِيلُ مَنْزِلًا عَلَى اللَّهِ فَيْنَ تَنْزِلُ مَنْ قَالَ عَلْ مَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا فَمَ قَالَ عَلْ مَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا مُنْ فَيْ لَا مَرْكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا مُنْ فَيْ لَكُمْ بِيعِيقِ يَنِي كِنَانَةً حَلْثَ فَي المُكَفِّرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ فَرَيْكُ أَنْ بَنِي كِنَانَةً حَالَقَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي وَذَلِكَ أَنْ بَنِي كِنَانَةً حَالَقَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي وَذَلِكَ أَنْ بَنِي كِنَانَةً حَالَقَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي

ا ۱۲۴ احمد بن طنبل عثان بن ابی شیبه (دومری سند) سده و سفیان صالح بن کیبان عشرت سلیمان بن بیبار سے دوایت ہے کہ ابودافع نے کہا کہ جھے کوشنورا کرم سلی النہ طیہ وسلم نے تصب میں تفہر نے کا تھم میں فرما یا جگہ میں نے وہاں آپ کا تیمہ لگایا تو آپ وہاں اُر گئے ۔ مسدو نے کہا کہ ابورافع رضی اللہ عنہ حضور اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سمامان کے عثران نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا '' وبلح سامان کے عثران نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا '' وبلح میں جافظ ہے کا اضافہ کیا '' وبلح

۱۳۳۴: احمد بن ضبل عبدالرزاق معمراز ہری عنی بن حسین عمروین عثمان اسلمہ بن زید رضی التدعیما ہے روایت ہے کہ بیس نے عرض کیا یا رسول التد مُلْ اَلَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هَاشِمْ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْرُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِئُ وَالْحَيْفُ الْوَادِى۔

پناہ دیں گے اور نہ بن ان سے خرید و قروخت کریں گے نہ بیعت کریں مے امام زہری نے قر مایا الخیف وادکی کانام ہے۔

#### نعربت الهي:

> ٢٣٣ : حَدَّقَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا عُمَرُ جَدَّقَنَا أَبُو عَشْرُو يَغْنِى الْأُوْزَاعِيَّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَيْنَا قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْنَى نَحُنُ نَازِلُونَ عَدًّا فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمُ يَذْكُرْ أَوْلَهُ وَلَا ذَكَرَ الْنَحْيُفَ الْوَادِى۔ يَذْكُرْ أَوْلَهُ وَلَا ذَكُرَ الْنَحْيُفَ الْوَادِى۔

٣٣٣ : حَدَّكَ مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ حَدَّكَ حَمَّادٌ عَنْ حُمَّدُ وَأَبُوبَ عَنْ عَنْ حُمَّدُ اللَّهِ وَأَبُوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْبُنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ مَجْعَةً بِالنَّهِ عَنْ الْبَنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ مَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ فُمَّ يَدُخُلُ مَكَةً وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٥٥ : حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ حَدَّلْنَا عَقَانُ حَدَّلَنَا عَقَانُ حَدَّلَنَا حَقَادُ عَنْ حَدَّلَنَا حَقَادُ عَنْ سَلَمَة أَخْبَوْنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَآيُوبُ عَنْ لَافِعَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَآيُوبُ عَنْ لَافِعَهُو لَلَهُ عَنْ النَّالِمُ عَنْ النَّالِمُ عَنْ النَّعْهُو وَالْمَعْرِبَ وَالْمِشَاءَ بِالْمُطْحَاءِ ثُمَّ وَالْمَعْرِبَ وَالْمِشَاءَ بِالْمُطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً لُمَّ دَحَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ أَنْ ابْنُ عُمْرًا مَكَلَةً وَكَانَ ابْنُ عُمْرًا ابْنُ عَمْرًا مَكْمَةً وَكَانَ ابْنُ عَمْرًا مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عَمْرًا مَكْمَةً وَكَانَ ابْنُ عَمْرًا مَكْمَةً وَكَانَ ابْنُ عَمْرًا مَكْمَةً وَكَانَ ابْنُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَامِدُ اللّهِ عَنْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بَابِ فِيمَنُ قَدَّمَ شَيُّنَا قَيْلَ شَيْءٍ فِي

حجه

٢٣٦: حَقَّكَ الْفَعْنِينِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

۱۲۳۳ ایوسکمه موی مهاد حید کرین عبد الله ایوب مفترت تاقع سے روایت ہے کہ مفترت تاقع سے روایت ہے کہ مفترت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنها بطحاء (وادی محصب ) میں میندی ایک جمیکی لیا کرتے تھے پھر آپ مکه معظم تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ حفظم تشریف کرتے جاتے اور فرماتے کہ حفزت رسول اکرم صلی الله علیہ دسلم ای طرح کرتے تھے۔

۱۳۳۵ احمد بن حنبل عفان حماد بن سلمہ حمید کر بن عبدالقد این عمر رضی اللہ عبداللہ این عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ عمر کرتے جین کہ انہوں نے قرمایا کہ حضرت رسول کریم مثل فیڈ کانے ظہر عصر مغرب اور عشاہ بطی اوا فرمال نے بھر آپ نے نیند کا ایک جھیکالیا۔ اس کے بعد آپ مکہ معظم آشر رہے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بھی ای طرح کیا کرتے ہے وربعی وادی محصب جی تضم اللہ عنہا بھی ای طرح کیا کرتے ہے وربعی وادی محصب جی تضم اللہ کہ تا تھے (لیعنی وہ بھی وادی محصب جی تضم اللہ کہ تا تھے (لیعنی وہ بھی وادی محصب جی تشم اللہ کہ تا تھے)

# ہاب:ارکان حج مقدم مؤخر کرنے

كابيان

٣٨٧٩ تحقيق ما لك اين شهاب عيسلي بن طلح بن عبيدالله حضرت عبداللدين

عَنْ عِيسَى بُنِ طَلَّحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عَبُرِ اللَّهِ بَنِ عَبُرِهِ بَنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَنِي يَشْأَلُونَهُ فَجَانَهُ اللَّهِ بِنَنِي يَشْأَلُونَهُ فَجَانَهُ وَجُلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَخَالَهُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَخَالَ اللَّهِ فَيَخَالَ اللَّهِ فَيَخَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَيَخَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَيَخَالَ يَا الْمُولُ اللَّهِ فَيَكُلُ وَحُرَجَ وَجَاءَ رَجُلُّ آخَرُ فَقَالَ يَا اللَّهِ فَيَكُلُ الْعَرْفُ فَقَالَ يَا اللَّهِ لَلَهُ أَشْعُولُ فَتَعَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي وَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُولُ فَتَعَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي وَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُولُ فَتَعَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَنِذٍ عَنْ فَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عمرو بن العاص رضي القد عنها ہے روایت ہے کہ مفترت رسول کر پم ٹائٹی کے جو الوداع میں منی میں کفٹرے ہوئے۔ آپ سے لوگ مسائل جج دریافت کرنے سے لوگ مسائل جج دریافت کرنے سے سائل جے دریافت کرنے سے سائل ہے فیصل آیا۔ اس نے کہا کہ رسول القد میں کے لئے العامی میں وقع سے قبل سر منڈ ایا۔ آپ نے ارشاو فر مایا کہ وزع کر لوگئی میں نے کسی شم کا حریح نہیں ۔ پھر دوسرا محض آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مجول کر کنگریاں مارتے سے قبل کو کرلیا۔ آپ نے فرمایا اب ری کرلو کوئی حریح نہیں ہے۔ ابوداؤ د کہتے ہیں کہ ای طریقت پر جس قدر اشیاء کو آپ سے دریافت کیا گیا جو کہ جج میں مقدم ومؤخر ہوگئی تعین آپ ان کی بابت سے دریافت کیا گیا جو کہ جج میں مقدم ومؤخر ہوگئی تعین آپ ان کی بابت فرمایا (اب) کرلو کوئی حریح نہیں ہے۔

> ٢٣٠ : حَدَّكَ عُفُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْعَةً حَدَّقَا جَرِيرٌ عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةً عَنْ أَسَامَةً بُنِ شَرِيكٍ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ هُلِئَا حَاجُّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَلَمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ الْحَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ

۱۳۳۷ء شان بن ابی شیبہ جریز شیبانی از یاد بن علاقہ مفترت اُسامہ بن شریک سے روابیت ہے کہ میں حضورا کرم صلی القدعان وسلم کے جمراہ جج ادا کرنے ہے لئے جلا ۔ لوگ آپ صلی القدعان وسلم کی خدمت میں عاضر ہوتے تھے ۔ جس مختص نے عرض کی یارسول القدمین نے طواف سے قبل سعی کر لی یا میں نے اس اس کا مکومقدم ومو خرکر ایا ۔ آپ صلی القدعان وسلم . فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس میں حرج ہے کہ ( کوئی مختص ایسا ہوگی اور بادی تو وہ شاہ ہوگی اور ایسا ہوگی اور عاد ہوگی اور

حرج میں پڑھیا۔

رَهُوَ ظَالِمٌ فَلَلِكَ الَّذِى حَرِجَ وَحَلَكَ.

#### بَاب نِي مَكَّلَةُ `

٢٣٨ : حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنُهُلِ حَدَّلْنَا سُفْهَانُ بْنُ عُيْنَةَ حَدَّلَيْنِي كَيْهُرُ بْنُ كَيْمِرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ عَنْ بَغْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَذِهِ أَلَّهُ رَأْى النَّبِيَّ وَلَكَا بُصَلِّى مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْم وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ يَنُنَ يَلَنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُنْرَةً قَالَ سُفْهَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْهَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَسْتُوهُ سُفْهَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ لِيْسَ مِنْ أَبِي سُفْهَانُ لِيْسَ مِنْ أَبِيهِ قَالَ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ لِيْسَ مِنْ أَبِي سَمِفْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَذِي

#### نمازی کے سامنے سے گزرنا:

مسلم یہ کہ تمازی کے سامنے سے گردنا جا ترتیس ہے اور جگل بن یا پڑی ہمچہ بن تمازی کے مما سنے سے گردنے کے سلسلہ من افتال سے بعض معزات نے قرمایا کہ کروہ ہے کہ قدم سے کر کہدہ گاہ کے ورمیان سے گردنا کروہ ہے اس کے علاوہ سے گردنا جا تر ہے اور منافیہ فی ذائف انہ یکرہ للمازان یمر بین یدی المصلی ویستحب للمصلی ان یغزز بین یدیہ سنرة والمعتلفوا فی المرور بین یدیہ فی الصحراء او فی مستحد کبیر وقال بعضهم یکرہ المرور من موضع سمجودہ فی الاصح النے۔ (بدل فسمیرد ص ۱۹۲ م ۲)

## باب:حرمٍ مكه كابيان

باب: مکه مکرمه مین نماز

٢٢٨: احد بن منبل سفيان بن عييد كثير بن كثير بن حعرت مطلب بن

انی دواعد نے اینے لوگوں سے روایت کی انہوں نے ان کے دادا سے اور

انہوں نے حضورا کرم کا فیکا کود بھا کہ آنحضرت کا فیکٹریت اللہ شریف میں

نماز ادا فرمارے تھے باب بی مہم کے زوریک اور لوگ آتخضرت مُزَافِحُمْ

کے قریب سے گزرر ہے تھے اور ( آپ کے اور لوگوں کے درمیان ) کوئی

ستر ونیس تعاسفیان کہتے ہیں کداین جریج نے ہمیں خردی کہ ہم ہے کثیر

نے اپنے والد کے واسط سے مینانچہ میں نے کثیر سے اس بارے میں .

بوجھاتو انہوں ئے کہا کہ میں نے اپنے والد سے نیس بلکہ اپنے اہل خاند

میں سے کسی سے اپنے واوا کے واسط سے سنا ہے۔

۱۹۳۹: اجمد بن طنبل ولید بن مسلم اوز آئ بینی این ابی کیران سلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضورا کرم میں اللہ عند سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضورا کرم میں اللہ تعالی کو سے ان اللہ تعالی کو سے اور کے درمیان کو سے اور کے درمیان کو سے اور کی آئی اللہ تعالی نے مکہ کر سے اصحاب فیل کوروک ویا اور اس پرانے مول کواورو مگر موسین کو تسلما عطافر مایا اور میرے لئے (صرف) ایک گوڑی کے لئے طال ہوا مجروہ (قال) تا قیامت ترام ہے۔ وہاں کا ورخت نہ کا تا جا ہے اور اس کی کرا جاتور کی کری پڑی کے کے تنہ آڑا یا جائے اور وہاں کا لفظ (مین کری پڑی کری پڑی

بَاكِ تُعْرِيعِ حَرَمَ مَكَّةَ

بهب تحريم حرم معه ۱۳۹ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْهِ حَرْمِ مَعْهُ مُسْلِم حَدَّثُنَا الْاُوْزَاعِيُّ حَلَّثِينَ يَخْتَى يَغْنِى اَبْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ لَمَّا فَشَحَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ فَقَا مَثَّكَةً فَامَ رَسُولُ اللّٰهِ فَقَا فِيهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أَحِلَتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ هِي حَرَامٌ إِلَى

شے ) کسی صحص کے لئے جائز نہیں ہاں چوجی کداس شے کا پند (اور علامت) بتل نے والا ہو۔ استے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور انہوں نے والا ہو۔ استے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ لیکن اذخر (گفاس) وہ ہماری قبروں اور ہمار ہے مکا نہت میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن اذخر (اس کا کا تنایونت ضرورت جائز قرار دیا )امام ابود اؤد نے فرمایا کہ این اُمعنی نے ولید نے قبل کیا کہ ابوشاہ کینی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ بھی تو تحریف مادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوشاہ کو تحریک کے دے دو (ولید نے کہا) میں نے اور آئی سے کہا کہ ابوشاہ کو تحریک کے دے دو اولید نے کہا) میں نے اور آئی سے کہا کہ ابوشاہ کو تحریک کے دے دو اس جماد کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مرادہ و فطید ہے جو کہ انہوں نے آخضرت نا تھا۔

ے گڑھنٹ کی گئی آئی آئی ہے۔ حم مکسکی نیا تا ہے ( درخت ہوئے ) تین قسم کی ہیں ( ا) جو کمی شخص نے اپنی محت سے لگائے ہوں ان کا کا شا یا انھیز ڈپالا تفاق جائز ہے۔ (۲ ) وہ کہ ان کو کس نے اگا پالو نہ ہولیکن ہوں ان ہی نیا تا ہے کی جنس سے ہوں جنہیں لوگ عام طور پر اگاتے ہیں اس دوسری قسم کا گھائی اور درختوں کو بھی کا نما اور انھیز نا تا جائز ہے (۳ ) خود دو گھائی و درخت ان کو کا نما اور انھیز نا جائز نہیں البنہ اذخر ( ایک قسم کی خوشیو دار گھائی ) کو کا نما اور انھیز نا تا جائز ہے ہزخود رو بودوں میں سے اگر کوئی مرجھا گیا ہو پاٹوٹ

معليا ہو با جل ميا ہوتو آئيس بھي کا خاجا تزہے۔

100 حَدَّثُنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثُنَا جَوِيرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا - ثَمَّا الْمُحَدَّدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا السُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَلَّلْنَا السُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَلَّلْنَا السُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَلَّلْنَا السُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْمَدِ مَنْ أَبْهِ عَنْ أَيْمِ عَنْ أَيْمِ عَنْ اللَّهِ أَلَا تَبْنِى لَلْكَ عِنْ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا بِعِنِي بَيْنًا أَوْ بِنَاءً يُظِلِّلُكَ مِنْ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُعْمِلُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ ال

٢٥٢ : حَدَّثُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ حَدَّثُ أَبُو عَاصِم عَنْ جَعُفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ نَوْبَانَ أَخْبَرَنِى عِمَارَةً بْنُ لَوْبَانَ حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ عِمَارَةً بْنُ لَوْبَانَ حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ

۱۳۵۰ عثمان بن ابی شیبہ جریز منصور مجاہد طاؤی من حضرت این عباس رضی الاستدان براس مقبل الاستدان روایت بیس الاستدان روایت بیس بیاضا فی سے الاستدان روایت بیس بیاضا فی ہے الاستدان کی گھائی شاک فی جائے۔
۱۳۵۱ حمد بن صبل عبد الرحمٰن بن مبدی اسرائیل ایرائیم بن مہاجرایوسف بن ما ھک ان کی والدو مضرت عاکشہ صدیقہ رضی التد عشہا سے مردی ہے بین ما ھک ان کی والدو مضرت عاکشہ مراوک آپ کے لئے منی میں ایک کہ بیس نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اوگ آپ کے لئے منی میں ایک مکان نہ بنا ویں جو آپ کو دھوب (وغیرہ) سے محقوظ رکھے۔ آپ نے مکان نہ بنا ویں جو آپ کو دھوب (وغیرہ) سے محقوظ رکھے۔ آپ نے

ارشادفر ہایا تبیں وواس کی جگہ ہے کہ جووہاں پر پہلے پہنچ ( یعنی اس جگہ کی ز بین کسی مخص کے لئے مخصوص نبیس ہے ووز مین موقو فہ ہے )

۲۵۳ : حسن بن علی ابوعاصم جعفر بن یحی بن تو بان عماره بن تو بان موک بن با ذان نے قربایا که حضرت معلیٰ بن امید سے روایت ہے کہ حضرت رسول آ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ حرمشریف میں غلدرہ کتا ہد و بی ہے (اوراس کی سز اوروناک عذاب ہے (جیسا کدارشاو باری تعالی ہے)۔ ہے)۔

# باب: نبیذی سبیل کے احکام

ایک فض نے ابن عباس میں اند عبر اسے کہا کہ کیا ویہ ہے کہ تبہارے کمر

ایک فض نے ابن عباس میں اند عبدا سے کہا کہ کیا ویہ ہے کہ تبہارے کمر

کوگ مجود کا شربت پلاتے ہیں اور تبہارے بچازاد ہیٹے (پینی قریش)

مثبر ستو اور دو دو دیا ہے ہیں۔ کیا ہے گوگ اور فقیر ہیں؟ ابن عباس
مضی اند عبدا نے فرمایا نہ ہم اوگ مجوں ہیں نہ تکان ہیں بلکہ حضرت رسول
اکرم ایک دن اپنے اونٹ پرسوار ہو کرآ کے اور آپ کے جیجے اسامہ بن
زیر ہیشے ہوئے تھے قوصقورا کرم می جی آب نے اور آپ کے جیجے اسامہ بن
کی خدمت میں مجود کا شربت ہیں کیا گیا۔ بی نے وہ شربت نوش فرمایا
اور جوآپ کا بیا ہوا پانی باتی بچاوہ آپ نے اس معمول کو تبدیل کریں کہ
جنانچ انہوں نے بھی وہ بیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے فرمایا کریں کہ
میں کو حضور کے اچھا (عمل) قرار دیا تھا (بینی ہم اجاع سنت کے تحت
میں کو حضور نے اچھا (عمل) قرار دیا تھا (بینی ہم اجاع سنت کے تحت
میں کو حضور نے اچھا (عمل) قرار دیا تھا (بینی ہم اجاع سنت کے تحت
میں کو حضور سے بیا تے ہیں ہم کو تجوی اور فقیر نہ سجو کو )۔

# باب: مكەمىتىمدىس قيام كرنا

۲۵۳ بعنی عبدالعزیر الدراوروی عبد الرحن بن حمید حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت مائب بن یزید رضی الله عند سے دریا دلت کیا کہتم نے مکد کرمہ میں رہائش کے متعلق کی حسنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمع سے ابن الحضری نے میان کیا۔ انہوں نے حضرت رسول کریم مُنَّافِیْنَا ہے سنا آپ ارشاو قرماتے تھے کے مہاجرین نج کے اداکین سے فارقے ہوکر مکہ معظمہ میں تین دوز تک قیام کر سکتے ہیں۔

# باب: بيت الله من نماز يرصف كابيان

۲۵۵ بعنی ما لک نافع معرت عبد الله بن عمر منی الله عنها سے روایت بے کہ حضورا کرم مُلَّا اَلْکُوْکِر بیت الله شریف علی واخل ہو سے اور ان کے ہمراہ أَتُشِتُ يَعْلَى بُنَ أُمَيَّةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ الْحَادُّ فِيهِ.

# بكب فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

٢٥٣ : حَدَّقَ عَمْرُو بَنُ عَوْنِ حَدَّقَ عَالِمُ عَنْ حُمَيْدٍ اللّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّدٍ اللّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَشْفُونَ اللّبَنِ عَبِهِمْ يَشْفُونَ اللّبَنِ وَالْعَسَلُ وَالسَّوِيقِ أَيْخُلُ بِهِمْ أَمْ حَاجَةً وَالْعَسَلُ وَالسَّوِيقِ أَيْخُلُ بِهِمْ أَمْ حَاجَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بَخْلِ وَلَا بِنَا مِنْ مَخْلِ وَلَا بِنَا مِنْ مَخْلِ وَلَا بِنَا مِنْ رَبِيدٍ فَلَقَونَ اللّهِ عَلَى مَاجَةً وَلَكِنُ ذَخْلَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالُونَ فَنَحْنَ مَنْ زَيْدٍ فَلَقُونِ مِنْهُ لَوْ وَتَعْمَلُونَ مِنْهُ لَكُونَ وَخُولَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالُوا فَنَحْنُ هَكُذَا لَا لُولِيكُ لَنَاقِلُوا فَنَحْنُ هَكُذَا لَا لَهِ فَيَعْلَى اللهِ فَقَالَ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونُ اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْلُونَ فَالْمُؤْنِ اللهُ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهِ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَا لَا لَهُ فَيْكُونَ اللهُ فَيْكُونَ اللهِ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا اللهُ فَيْكُونَا لَا لَا لَهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَهُ اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَا لَهُ اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَا اللهُ فَيْكُونَا لَا لَهُ فَاللّهُ اللّهُ اللهُ فَيْكُونَا لَا لَهُ فَيْكُونَا لَا لِللْهُ فَيْكُونَا لَا لَهُ اللهُ فَيْكُونَا لَا لَهُ اللهُ ا

#### باب الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

٢٥٣ حَدَّقَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّقَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ آلَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسُالُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِلَّامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْرَزِي ابْنُ الْمَحَشُومِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلِمُا يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ إِلَّامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ قَلَالًا۔

# المَاب الصَّلَاةِ فِي الْكُفيةِ

٢٥٥ : حَنَّلُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ وَعُنْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالٌ فَاغُلُقَهَا عَلَيْهِ فَمَكْتَ فِيهَا قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنُ بَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ بَمِينِهِ وَلَلَاقَةَ أَغْمِدَةٍ وَرَانَهُ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَيْتُ يَوْفَيْدٍ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَيْتُ يَوْفَيْدٍ عَلَى سِنَّةِ أَغْمِدَةٍ لُمَّ صَلَّى.

حضرت أسامد بن زیداور حضرت بلال بن ریاح اور حضرت بان بن طلحه جهای بن طلحه جهای بو اندر کرد ہے۔ عبداللہ نے فر بایا کہ جب حضور کہ میں نے حضرت بائل رضی اللہ عند سے دریافت کیا کہ جب حضور اکرم شالی کی بائی ہوئی آپ نے کیا ممل کیا؟ انہوں نے فر بایا کہ آپ نے ایک میں جانب کیا اور دوستون کووا کیں جانب کیا اور آپ نے اور اس وقت بیت اللہ شریف چےستون پر قائم تفار بحر آپ نے نماز دور کھات اوا کیس (بیت اللہ شریف کے اندر بینماز پر صناضروری نیس ہے بلکہ ستحب ہے)

٢٥٦ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلَحَلَ الْآذُرَمِیْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِیٌ عَنْ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِیثِ لَمْ یَذَکُرُ السَّوَارِیَ قَالَ لُمَّ صَلِّی وَبَیْنَهُ وَیَانَ الْقِبْلَةِ لَلَاَلَةُ ٱذْرُع۔

۱۳۵۳: عبدالله بن محدین آخل اوزاعی عبدالرحمٰن بن مهدی حضرت ما لک کی روایت شل ستونول کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز ادا فرما کی حضرت رسول اکرم کافیز آہیت اللہ شریف ہے تین ہاتھ چھے ہٹ کرنماز ادافر مائی۔ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى حَوفَ الكَعبة وكانت تلك البير هي التي يحمع فيها ما يهدي لكعبة وكانت عند هبل سبعة اقداح كل قدح منها فيه كتاب قدح فيه العقل الخر (بدل المحهود ص ٢٠٠٠ ج ٢)

٢٥٧ : حَكَمْنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّلَنَا أَبُو أَسِي شَيْهَ حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِي عَنْ بِعَمْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِي فَلَا بِعَمْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِي فَالْ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى.

٢٥٨ : حَدَّثَنَا زُهَيُو بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ يَوِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفُوانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَبْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ فَلِمُ حِينَ دَخَلَ الْكُعُبَةَ قَالَ صَلَى رَكُعَتَيْنٍ.

۲۵۷ عنان بن ابی شیب ایواً سامهٔ عبیداننهٔ نافع عبداننه بن عمر دمنی الله عنها سے مردی ہے اوراک روایت میں اس طررح ہے کہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے (یعنی حضرت بلال رضی اللہ عند ہے) وریافت کرنا مجول کمیا کہ آپ نے کئنی رکھات پڑھیں؟

۱۳۵۹: ایوسیم عبدالله بن عمر و بن الی جان عبدالوارث ایوب عمر مدابن عباس رضی الشرخیما سے مروی ہے کہ حضورا کرم خافی جب کم منظمہ عمی تشریف لائے تو آپ نے بیت الله شریف میں تشریف سے انکار فریایا کیونکہ اس میں بھوں کی تصاور تعییں۔ آپ نے علم فریایا تو وہ تصویری باہر نکال دی کئیں۔ حضرت ایرا ہیم و اسلیم علیما السلام کی تصویری بھی نکال دی کئیں۔ ان کے باتھ میں یا نصر ہے۔ نی کریم خافی کا مسلوم ہے نے ارشاد فریایا مشرکین پراللہ کی لعنت ہواللہ کی شم آئیس خوب معلوم ہے کہ ارشاد فریایا مشرکین پراللہ کی لعنت ہواللہ کی شم آئین خوب معلوم ہے کہ انہوں نے بھی پانے نیس فارآپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تجمیر کی اور آپ نے بیت اللہ شریف کے کوشوں می تحمیر کی کریم خافی کے کوشوں می تحمیر کی کریم خافیت کی کوشوں میں تحمیر کی کریم خافیا کی کی کہ کا کی کی کوشوں میں تحمیر کی کریم خافیا کی کی کوشوں میں تحمیر کی کریم خافیا کی کھران کی کی کی کی کھران کی کی کی کی کوشوں میں کھران کی کی کی کی کی کی کھران کی کھران کی کھران کی کوشوں میں کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی

#### يانىدىيىمراد:

وہ کر بیاں ہیں جن پراہل عرب یہ لکھتے ہے کہ یہ کام کرواور یہ لکھتے ہے کہ یہ کام نہ کرو جب کو کی مختص سفر کے لیے روان ہوتا تو وہ مختص شخص میں جن پراہل عرب وہ کام نہ کرتے اور مختص میں دولکڑیاں وال کر ہرا یک لکڑی کو ڈکا لٹا آگر اس ککڑی ہیں یہ لکھا ہوا تکا کہ یہ کام نہ کرتے اور آگر تھی ہی ہے وہ لکڑی ہاتھ میں آتی کہ جس پر لکھا ہوتا کہ بیکا م کروتو وہ لوگ وہ کام کرتے راسلام نے اس طرح قال لینے ہے منع کیا۔

کیمش روایات ش ہے کہ کعید کے قریب ہمل تا می بہت کے پاس ایک پیالدر کما ہوار بتنا تھا۔ عرب اس پیالہ عمی دولکڑیال وغیرہ ڈال کر ڈکوروفال لینے تھے۔ و عن این استحق قال کانت هیل اعظم اصنام قریش ہمکۃ و کانت فی ہیر۔

٣١٠ : حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَامِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَذْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِنَى فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَلِينَ فَأَذُ خَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّي فِي الْمِحِجْرِ إِذَا أَرَدُتِ دُنُولَ الْبَيْتِ لَإِنَّمَا هُوّ قُطُعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنُوا الْكُفَّةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ.

٣١٠ بَعْنِينُ عبدالعزيزُ علقمهُ إن كي والدهُ حفرت عا مُشصد يقدرضي الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ بی بیت الدشریف میں جا کرنماز پڑھنا جا ہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے میرا باتھ پکڑا اور مجھے حطیم كالدركره بإاورارشا دفرمايا بهب بيت القدشريف من داخل موه عياموتو خطیم میں نماز پرهو کیونکہ خطیم بیت القدشریف کا ایک جزو ہے اور تمہاری توم نے (نیمی قریش نے) بیت الله شریف کے بنانے میں کونا ہی کی تو اس کو ہیت القدشریف سے نکال دیا۔

قریش نے تعلیم کو کعبہ ہے تکالا اور معترت عبداللہ بن زبیررضی القد عنهائے اپنے دور خلافت میں تعلیم کو بیت اللہ شریف کے

اندرشال کردیالیکن مجاج نے محرای طرح کردیا۔ ٢٦١ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُّدَ عَنْ اِسْطِعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسُرُورٌ لَمَّ رَجَعَ إِلَىَّ وَهُوَ كَتِيبٌ فَقَالَ إِنِّي دَخَلُتُ الْكُعْبَةَ وَلَوْ اسْنَفْبَلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدُبَرْتُ مَا دَخَلُتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنُ أَكُونَ فَدُ شَفَقُتُ عَلَى أُمَّتِي. ﴿

الا ٣: مسدد عبدالله بن داؤدُ اساعيل بن عبدالملك عبدالله بن الي مليك." عائش ہے روایت ہے کہ تی اکے یاس ہے خوشی خوشی تشریف لے گئے اللين جب آب الح باس والهل تشريف لائے تو مملين ( نظر آ رہے ) تے (عائش نے اسکی وجہ دریافت کی ) آپ نے ارشاد فرمایہ کہ میں بہت المقدشريف بثن داخل بهوا أكر مجهدكواس بانت كالبيطيطم بهوتا كدجو بانت ميس نے کعبیشرایف میں جانے کے بعددیمی کالوگوں کو بیت المتدشرایف میں وا ظلمين برى وشوارى موكى توسى كعبدين ندواخل موتا محصائد يشرب ميري تو م ( أمت محمد به ) كوبيت القدشر لف ميس دا خليد مي أو شواري زبور

#### للحجح انديشه

منسی نیکسی طرح کعیامیں داخل ہو ہی جائے ہیں۔ ٢٩٢ : حَدَّقُنَا ابْنُ الشَّرْحِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورُ الْحَجَيِيِّ جَذَّقِي خَالِي عَنْ أَيْمَى مَنفِيَّةَ بُنْتِ شَيِّبَةً قَالَتُ سَمِعْتُ الْاسْلَمِيَّةُ تَغُولُ قُلُتُ لِعُلْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حِينَ دَعَاكَ قَالَ قَالَ إِنِّي نَبِيتُ أَنْ

۲۴ تا ابن السعرح اسعيد بن منصوراً مسدد سقيان منصوراً ان كے مامول ا ان کی والدہ حضرت اسلمیہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضي القدعته ئے عرض کیا کہ جب تنہيں حضور اکرم ٹائیٹیٹر نے بلایا تو اس ونت تم ہے آپ نے کیا ارشاوفر مایا؟ انہوں نے کہا کہ حضور ٹائٹٹر کئے قرمایا میں تم ہے یہ وت کہنا جول کیا کہ جس مینڈ ھے کو حضرت اساعیل علیه السلام کے ذبح کے ارادہ کے وقت حضرت جرئیل

آمُرَكَ أَنُ تُنَعِيرَ الْقَرْنَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِى أَنُ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّى قَالَ ابْنُ السَّرُح خَالِى مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةَ ـ

بكب فِي مَال الْكُعْبِةِ

٢٦٣: حَلَقًا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ حَلَقًا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْرَانِيِّ عَنْ وَاصِلَ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ شَيْبَةً يَلْفِينِي ابْنَ عُضْمَانَ قَالَ فَعَدَ عُمَرٌ بُنُ ٱلْخَطَّابِ فِي مَفْعَلِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى ٱلْمَسِمَ مَالَ الكَلْمَةِ فَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ بَلَى لَأَفْعَلَنَّ قَالَ فُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ لِمَ فُلْتُ لِلَّانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَأَىٰ مَكَّانَهُ وَأَبُّو بَكُرٍ وَهُمَا أَخُوجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ لَلَمْ يُخْرِجَاهُ لَقَامَ فَخَرَجَـ ٣٦٣؛ حَدَّلَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانِ الطَّانِفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنَّ الزَّبَيْرِ قَالَ لَمَّا أَقَبُكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ لِيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّـدُرَةِ وَقَلْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَرَفِ الْقَرُن الْأَسُودِ خَذْرُهَا فَاسْتَقُمَلَ نَجِبًا بِيَصَرِهِ و قَالَ مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفِ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَيْدٌ وَ تُج وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ وَذَلِكَ قَبْلُ نُزُولِهِ الطَّائِفُ وَحِصَّارِهِ لِعَقِيفٍ.

بكب في إِنْهَاكِ الْمَدِينَةِ

٣١٥ : حَدَّلْنَا مُسُدَّدٌ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ الزَّهْوِيِ عَنْ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

علیہ السلام لائے تھاس مینڈ سے کے سینگ کوکسی جگہ چھپا دو کیونکہ بیت الششریف میں الیک کوئی شے ندرہے جس کی جانب نمازی کا دھیان ہو وہن انسر رح نے کہا کہ میرے امول کانا م مسافع بن شیبہ ہے۔

### باب: كعبه مين مدفون مال

۱۳۲۳ احمد بن حنبل عبد الرحمٰن بن مجد المحار في هيباتي واصل الاحدب معقب شيم بين عبد الرحق وصل الاحدب مقب شيم بين عبد الله عبد المراوق وصل الله عند بين عبد النه عند المنظم الله عند بين الله كا ال تقبيم ندكرول الله عند بين الله كا ال تقبيم ندكرول كا البرنيين نكلول كا - بين في كماتم ايبان كرو مجد انبول في كباكه كبول تبين ضرور كرول كا - بين في من في عرض كيانبين شدكرو مجد انبول في كباكه كبول من وجد البول في من في عرض كيانبين شدكرو مجد انبول في كباكه كبول عند في المراون كا من من الله وحد المرون الله وحد المن عبد المن من الله عند منه بات من كرا برنشريف في النه المن من الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كاله كونه كله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنشريف في الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنس وجد الله كاله كونه كله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنس وجد الله كارون وضي الله عند منه بات من كرا برنس وجد الله كارون وضي الله كله كارون وضي الله كونه كله كارون وضي الله كونه كله كارون وضي الله كاله كارون وضي الله كارون كارون وضي الله كارون وضي الله كارون كارون وضي الله كارون وضي الله كارون وضي الله كارون كارون وضي الله كارون كار

۳۹۳ عامدین کی "عبداللہ بن حارث محدین عبداللہ بن انسان طامی "
عروہ بن الزبیر معفرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جمنور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (مقام) لیہ ہے آئے۔ ہم لوگ جس
وقت بیری کے درخت کے پاس بہنچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قران
اسود (نامی بہاڑ) کے پاس کھڑے ہوئے پھر آپ نے اپنی نگاہ نخب
نامی جگہ کی طرف اُنھائی ۔ پا آپ نے اس کی واوی کی طرف و یکھا اور
آپ عمبر محے ۔ لوگ بھی تھم محملے اس کے بعد فر بایا کہ صیدوج (نامی طگد) کا شکار اور اس کے درخت حرم میں حرام کئے گئے ہیں ۔ یہ سب
جگہ ) کا شکار اور اس کے درخت حرم میں حرام کئے گئے ہیں ۔ یہ سب
حرم میں واغل ہیں اور یہ واقعہ طاکف چانے ہے تیل اور محاصر و تقیف
ہے تھی قبل تھا۔

# باب مدينه منوره ميں پينچنے كابيان

۲۹۵: مسدو مقیان زبری معزت سعید بن مینب معزت ابو برمیر قست روایت ب که تین معدول کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سامان سفر نہ باندھا جائے (لیعنی سفرنہ کیا جائے) ایک معجد حرام دوسری میری سیمسجد ( یعنی ) متجد نبوی تیسری متحد اقضیٰ ( لیعنی تبله اوّل بیت المقدس )

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى فَلَاقَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأفضى

( كيونك باتى جمله مساجد فعنيات بيس برابرجين اس لئے ان تين كے علاوہ دوسرنی متجدو فیر وی طرف سفرکرنے کی کیا حاجت ہے؟) بكب في تُحُريع الْمَدِينَةِ باب:حرم مدينه

٢٦٦: محمد بن كثير مفيان أعمش الراجيم النظر والداحضرت في سے روايت ہے کہ ہم لوگوں نے آخضرت کے حقر آن کریم اور اس صحیفہ کے علاوہ ( كَيْمُهِ) مُنِينَ لَكُمَا ( ووصحِفْدا لِكَ فَرقَ قَا كَدِجْسِ مِنْ احْكَام ديت تَحرير تَهِ ) نی نے فرمایا کید بند منورہ عائز (پہاڑ) ہے لے کر تور (پہاڑ) تک جرام ہے جو مخص مدیند منورہ میں کسی فتم کی کوئی ٹی بات پیدا کرے یا کسی فتم کی نی بات پیدا کرنے دالے کو جگہ دے ( یعنی بدعت شروع کرے یا کسی برعتی مخض کو پتاہ رہے ) تو ایسے مخص پر الند تعالیٰ کی اور ملا تک کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اس فخص کا فرض اورنقل عند الله متبول نه بهوگا د مدتمام مسلمانوں کا ایک ہے۔ جب ان لوگوں میں سے کی ایک اوٹی مخص نے سمی مشرک کو بناہ دی اور ووسر مے خص نے اس کی بناہ کوتو ڑویا تو ایسے بمخض پراونندتعالی کی فرشتوں کی اورتها م لوگوں کی لعنت ہے اور و پہیے فض كا فرض وتفل عندالله مقبول ندموكا اور جومحض كسي قوم سے اپ ووستوں ے اجازت لئے بغیر دوئ کرے کا اسٹے خص پر اللہ تعالی کی فرشتوں کی اورلو كول كى لعنت باورا يسفخص كا فرض وففل قيول ندبوكا\_

٢٦٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ كَعِيرٍ أَخْبَرُنَا مُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَلَّهِ ﴿ لَلَّهِ اللَّهِ إِلَّا الْفُرْ آنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَاتِرَ اِلَى قَوْرِ فَمَنْ أَخْذَتَ خَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا لمَعَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلْلٌ رَلَا صَرَٰكُ رَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدُنَاهُمْ فَمَنُ أنحفرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا صَرَٰكَ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدُلٌ وَلَا صَرُكَ.

۔ حکالات کی الکیا ایک ندید بدوطیبداوراس کے اردگر دزمین کی حرمت کے بارہ عمل بھی منقول ہے۔ کیکن اس سنسلہ میں علاء کرام کے اختلافی اتوال میں ۔ چنا نچیطاءا حناف کےزود یک مدینه منورہ اوراس کےاردگروز مین کی حرمت کا مطلب یہ ہے کراس شہر مقدس اوران کی جاروں طرف کی تریشن کی تحقیم کی جائے نہ پر کہاس کا بھی وہی تئم ہے جو مکہ معظمہ اوراس کی گردا تُردز مین کا ہے بلغا حنف کے مسلک سے مطابق یہ بینہ اور اس سے اردگر د کی زمین میں سے درخت وغیرہ کا ٹنا اور شکار کرنا حرام تبیں ہے لیکن ووسرے ائت کرام مینید کے نزویک چونکہ حرم مکداور حرم مدینہ کا ایک ہی تھم ہے اس لیے ان کے مسلک میں مدید طیب اور اس کے اطراف کی ز مین میں وہ تمام چیزیں حرام جیں جومکداوراس کے اطراف کی زمین میں حرام میں تا ہم ان ائٹر کے نزویک بھی حرم یدینہ میں ان چیزوں کے ارتکاب سے جزاء واجب تیں کھادگوں نے آئیں میں کہا ہوگا کہ آئخضرت ٹائٹیٹنے نے حضرت علی کوقر آن کریم کے علاوه کوئی اور کتاب بطور خاص عنایت فرماتی ہے جس کاعلم اور کسی کوئیں جب میہ بات حضرت علیؓ نے سنی تواس کی تر دید کی اور فرمایز کہ بھی نے آنخضرت کا ٹھٹا کی طرف سے صرف قرآن کریم لکھا ہے یا پھر چندا حادیث جودین کے احکام پر مختل ہیں واکسی ہیں

جوا ک محیقہ میں بیں۔معلوم ہوا کہ محیفہ سے مرا دیکھا ہوا وہ ورتی تھا جس میں انخضرت کا ٹیٹٹل نے دیات کے احکام اور چھر دوسرے احکام تحریر کرائے تھے اور وہ مفرت بلق کی تلوار کی تیام میں رہتا تھا۔ اس میں جواحکام دیات کے علاوہ تحریر تھے ان میں مدینہ طیب کے بارہ میں جو جناب علی نے نے کورہ بالحدیث میں بیان کے جیں۔

صدیث کامفہوم میہ ہے کہ چوفض کسی قوم ہے اپنے رفقا وکی بلا اجازت دوئی کاتعلق کرے یا کوئی غلام اپنی آ زادی کواپنے آ قا کی بغیرا جازت دوسری قوم کی جانب منسوب کرے تواب المحض لعنت رئیانی کامستحق ہے۔

٢٧٧ : حَدَّثُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ
حَدَثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِى حَسَّانَ
عَنْ عَلِيًّى فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنْ النَّبِي ظِمَّا قَالَ
لَا يُخْتَلَى حَلَاهًا وَلَا بَنْقُرُ صَبْدُهَا وَلَا يَنْقُرُ مَبْدُهَا وَلَا يَشْلُحُ
تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ
لِرَجُلِ أَنْ يَخْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالِ وَلَا يَصْلُحُ
يَصُلُحُ أَنْ يُغْطِعَ مِنْهَا ضَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِفَ وَجُلَّ بَعِيرَةُ.
وَجُلَّ بَعِيرَةُ.

٢١٨: حَلَّلُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بَنَ الْحُبَابِ حَلَّلُهُمْ حَلَّقَنَا سُلَبُمَانُ بُنُ كِنَانَةَ مُولَى عُنْمَانَ بُنِ عَقَلَى أَخِرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي سُفُيَانَ عَنْ عَدِيْ بُنِ زَيْدٍ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا عَلْمُ اللّهِ فَيْنَا عَبْدُ اللّهِ بَنْ أَبِي سُفُيَانَ مَنْ عَدِيْ بُنِيدًا بَرِيدًا لَا يُخْبَطُ شَخِرَةً وَلَا يُغْصَدُ إِلّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ لَلهُ فَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّكَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي شَخَرَةً وَلَا يَعْمِيرُ بَغْنِي مَنْ حَكِيمٍ عَنْ الْمُدِينَةِ اللّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَغْدَ الْمُدِينَةِ اللّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَغْدَ اللّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَغْدَ اللّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَغْدَ الْمُدِينَةِ اللّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَغْدَ اللّهُ عَلَيْهِ فَكَلّهُ وَسَلّهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ هَذَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ هَذَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَاللّهُ فِيهُ فَقَالَ إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَذَا إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ هَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَامَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَهُ وَسَلّمُ عَرَّمَ عَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَامَ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۳۹۷ این شی عبدالعمد ایمام قراده ابوحسان علی رضی القد عند ہے
روابت ہے کداس واقعد بین حضرت رسول کریم بالی شی رضی القد عند ہے
مدینہ منورہ کی کھاس تیں کائی جائے گی اور شدو بال کا جانو رشکار کرنے کے
لئے بھا یا (یا آزایا) جائے گا اور شدی و بال کی پڑی ہوئی چیز (یعنی لقط)
افعایا جائے گا لیکن (ذکورہ لقط) وہ فعم آٹھا نے کہ جواس کے متعلق
لوگوں کو بتائے اور کی محفی کے لئے جائز تہیں کہ و بال پراڑائی کے لئے
بتھیار آٹھائے اور کسی کیلئے جائز تہیں کہ و بال کا در خت کا فیلین اپنے
اور کسی کیلئے جائز تہیں کہ و بال کا در خت کا فیلین اپنے

۲۱۸ جمرین العلا مازیدین حباب سلیمان بن کناندمولی عثمان بن عفان عبدالله بن عفان عبدالله بن عفان عبدالله بن الله عبدالله بن المي من معروى بن ويد سندم وي بن کرآب سلی الله عليه وسلم في من بند ايک ايک بريد ( سک فاصله تک ) محفوظ فرما ديا که اس جگه کا درخت نه کا تا جائے اور نه بيتے تو زے جا مي ممر أون شد بے تو زے جا مي ممر أون شد بے تو زے جا مي ممر

۱۳۹۹: ابوسلم، جریزان حازم بعلی بن عکیم معرت سیمان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے معرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند کودیکھا کہ انہوں نے ایک فیض کو حرم بدینہ جس مجاز کہ جواس جگہ دکا رکر دہا تھا کہ جس جگہ کو آنکھ خرت سعد نے اس محض کے کیڑے چین لئے لوگ آ کر معرت سعد رضی اللہ عند سے مخص کے کیڑے چین لئے لوگ آ کر معرت سعد رضی اللہ عند سے (اس کی طرف سے بطور معذوت) مختل کرنے ہے۔ معرت سعد رضی اللہ عند نے فرایا کہ معنورا کرم تافیخ نے اس حرم کو حرام قراد دیا ہے اور اللہ عند نے فرایا کہ معنورا کرم تافیخ نے اس حرم کو حرام قراد دیا ہے اور آپ نے قرمایا کہ (حرم میں) جو تحض کی شکار کرنے والے کو کیڑے تو

لَلْيَسْلُنَهُ فِيَايَدُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَلَّهُ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطُعَمَيْهِا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَلَكِنُ إِنْ شِنْتُمُ دَفَعْتُ اللهِ عَلَيْكُمْ لَمَنَتُمُ دَفَعْتُ اللهِ عَلَيْتُمْ لَمَنَتُدُ

٢٥٠ : حَدَّثُنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَبُّةَ حَدَّثَنَا بَرْيهُ بُنُ فَبِي شَبُّةَ حَدَّثَنَا بَرْيهُ بَنِي فَنْ عَنْ مَوْلَى لِسَمُّدٍ أَنَّ صَالِح مَوْلَى التَّوْلَقِةِ عَنْ مَوْلَى لِسَمُّدٍ أَنَّ سَعُدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ لَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعُوى لِمَوَالِيهِمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَعُوى لِمَوَالِيهِمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَعُوى لِمَوَالِيهِمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَنُهُ مَنْ فَعَمْ مِنْ شَجَوٍ الْمَدِينَةِ شَيْءً وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَوٍ الْمَدِينَةِ شَيْءً وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَمُهُمْ وَنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَمُهُمْ

اس کا سامان چیمن نے اور میں تم کو وہ سامان ہر گزنیس (واپس) ووں گا کہ جوسامان مجھے آتخصرت مُلَّاقِیَّا نے ولایا ہے لیکن اگرتم چاہوتو میں اس سامان کی قیت ادا کرووں گا۔

• 27: مثان بن الی شیبار نیز بن بارون این الی ذئب مسالح کا آزاد کرده خلام حضرت سعد رضی الله عند کے غلام سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی الله عند کے غلام سے روایت ہے کہ حضرت سعد انہوں نے اس کا سامان چھین لیا اور اس کے مالکوں سے کہا کہ جس نے حضرت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ حضرت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منورہ کے درخت کا شنے کومنع قرماتے ہے اور فرماتے ہے کہ جومنص میں منورہ کے درخت وغیرہ) کا نے گھراس کو کوئی مختص پیکڑ لے تو اس کا سیابان چھین ہے۔

#### <u>ایک شوید شعبیه:</u>

حرم شریف بھی شکار کرنے والے فخص کا سامان چین لینے کا تھم ہے لیکن پیھم بطور تنبید کے لئے اکثر علماء کی ہی رائے ہے اور بعض حضرات کے نزویک اس سامان کی والہی ضرور کی نیس اور اس سئلہ میں شروحات صدیث میں تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ ۱۳۷ : حَدَّلَنَا مُحَمَّدً بُنُ حَفْصِ آبُو عَبْدِ ۱۳۵ جمہ بن حفص ابوعبدالرحمٰن الثطان محمد بن خالدا خارجہ بن حارث جنی ا

الحابظم بن منطل الوطور الرسن القطان طربان حالد حارج بن حارث من حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم مدینہ ہے نہ ہے تو زے جائیں اور نہ بن وہاں کے درخت کا فے جائیں البتہ ہوں کوآ ہت ہے جھاڑ لیا جائے ۔ (اس میں کوئی حرج نہیں ہے)

۲۷۲: مسدویکی ( دوسری سند ) عمّان بن ابی شیبهٔ این نمیز عبداللهٔ نافع احدرت ابن عمرضی الله علیه دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد قیا میں پیدل اور سوار ہو کرتشر مینٹ لاتے۔ ابن نمیر نے بیہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہاں جا کر دور کھت ( نفل ) دوستہ حقہ حقہ حقہ ا

# باب: زيارت قبور كابيان

٣٤ ١٤٠ محد بن موف مقرى منيوة أبي صحر حميد بن زياد ين يد بن عبدالله بن

الرَّحْمَنِ الْفَطَّانُ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَطَّانُ حَدَّلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَطَانُ حَدَّلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْرَنِي الْمُجَهِّنِيُّ الْحَارِبِ الْمُجَهِّنِيُّ الْحَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ أَخْبَوْ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَى قَالَ لَا يُخْبَطُ وَلَا يُغْضَدُ حِمَى اللَّهِ وَلَى قَالَ لَا يُخْبَطُ وَلَا يُغْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَى قَالَ لَا يُخْبَطُ وَلَا يُغْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَكِنْ يُهِشَّ هَشَا رَفِيقًا \_

٢٢٣ : حَلَّالُنَا مُسَلَّدُهُ حَلَّالُنَا يَحْنِي حَدَّلَنَا المَحْنِي حَدَّلَا الْمُعْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ نَعْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنُ لَمُنْ وَلَا عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِي اللهِ اللهِ عَلَيْلُوالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُوالِي اللهِ اللهِ

باب زيارَةِ الْقُبُورِ ٢٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ حَدَّثَقَ الْمُقُرِءُ تسيط حضرت ابو جرم ورضي القدتعالي عند يندروايت ب كدهشرت رسول كريم صلى القدعلية وسلم نے ارشاو قرباني جو محض مجھ يرسلام بھيجنا ہے تو القد تعالی میری زوح کولوٹا دیتا ہے اور میں اس محض کوسلام کا جواب دیتا

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي صَخْمٍ حُمَيْدِ بُنِ زِيَادٍ عِنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَمْطٍ عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيمٌ قَالَ مَا مِن أَخَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِي حَنَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَاهِ \_

كالمنكر المائية العض شارص نے مقصد كے المبار ہے تبور كى زيارت كى كى تشميں بيان فرماكى بين (١) محض موت ياد کرنے اور آ خرکت کی طرف نوجہ کے لیے اس مقصد کے تحت صرف قبروں کود کھے لینا کانی ہے خواہ قبرسی کی موصاحب قبر کون تھا کیساتھا۔ (۲) دعاءِ مغفرت اور ایصال تواب کے لیے ہرمسلمان کے لئے دعا سنت ہے (۳) حصول برکت اور سعادت کی خاطر(٣) عزيز ودوست كاوائة حق ك لير فركوره بالاحديث مين المخضرت فأنفظ پرورو وشريف پزين عنه كانكم فرمايا حميا ب اور قبر مبارک کومیلہ کی جکہ بنانے سے بخت منع فر مایا ہے۔ اور چراغال نہ کروایک دوسری حدیث میں ہے کہ آ مخضرت مُلْ اَفْظِم نے فرماني كدانند تعالى لعنت كرير يهودونصاري يركدانهول في السيخ البيا وكرام ي قبرول كومجد وكاه بنايا-

عَدُدِ اللَّهِ بُنِ فَالِعِ أَخْبَرُنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمُ قَبُورًا ۖ وَلَا تَجْعَلُوا قَيْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ قَاِنَّ صَلَاتَكُمْ نَبْلُغُينِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

٣٥٣ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِع فَوَأَتُ عَلَى ٣٣: ١٣٥: احدتن صائح عبداللذين نافع لاين ا بي ذيب سعيدمقيري معفرت ا ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت مُحَاثِّقُتُ نے ارشاد قرمایا السيخ مكانات كوقيرنه بناؤ (ليعني جس طريقته برقبرون شي كوئي مخص ثماز نبین بر هتاای طرح کمین تم لوگ محمرون بین بھی نما زیز هنا نہ چوز دو) اورميري قبركوسيدنه بناؤ البنة جحد يرؤره دشريف بميجوتم جهال بعي جو مي تمباراورود بحصائق حائكار

## عرس کی ممانعت شدیده:

ندکورہ صدیث سے عرس وغیرہ کی ممانعت ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میری قبرکو میدنہ بناؤیعنی ایسانہ کرو کہ ایک مقررہ وفت پروہاں بچمع میکیلوگ وہاں چراعاں کریں اس حدیث ہے معنوم ہوا کہ قیر پرروشی وغیر و کرنا سخت منع ہے تنفعیل کے لئے مفتی أعظم بإكشاك كادسال ودع النائس عن مسحدثات الإعراس الماحظ فرماكيس واضح رسب كهيعض حفرات سنة نذكوره بالاحديث کے بیسعتی بیان فرمائے بیں کداس صدیعت عمل مکان ہیں قبر بنانے کی ممانعت فرمانی مٹی ہے۔ صاحب بذل فرمائے ہیں: وخیل معناه لا تدفتوا موتاكم في بيوتكم \_ (بدل المحهود ص ١٢٠٧ ج ٣)

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعُتُ طَلُحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ حَدِيثًا قَطَّ غَيْرً

٣٤٥ : حَدَّلَكَ حَامِدُ بُنُ بَعْمَتِي حَدَّثَنَا مُتَحَمَّدُ 💎 ٢٥٥: عالدين يَجُلُ "محدين من المدعى واؤوين خالدار بيدين افي عبد بْنُ مَعْنِ الْمُعَذِينُ أَخْبَرَنِي وَاوُدُ بْنُ حَالِقٍ عَنْ ﴿ الرَحْنَ مَعْرِت ربيدين الهدير حَدَكها كديم حذمترت الملحدين عبيدانشر رضى القدعنه كواكيك صديث ، علاوه مجمى الخضرت تلافيظ ، يحولى حديث روایت کرتے ہوئے نہیں سا۔ معرت رہیدین الی عبدالرحن نے عرض کیا وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی الندعنہ

حَيِينٍ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَّ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَّاءِ حَتَّى إِذَا أَشُوَلُنَا عَلَى حَرَّةٍ وَالِمْ لَمُلَمًّا تَذَكِّنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْجُورُ إِخْوَانِنَا هَلِيهِ قَالَ قُيُورٌ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِنْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هَلِيهِ فُبُورُ إِخْوَانِنَا۔

٣٤٣ : خَلَّلْنَا الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ أنَاخَ بِالْبَطُحَاءِ إِلَيْي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. ٢٥٧: حَدَّكَ الْقَعْدَيْ كَالَ قَالَ مَالِكُ لَا يَشَهِى لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسِ إِذَا قَفْلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ لِلْآلَّةُ بَلَمَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَرَّسَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسُلِحَقَ الْمَدَنِيُّ قَالَ الْمُعَوَّسُ عَلَى مِسَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْعَدِينَةِ.

نے بیان کیا کہ اوگ آنحضرت می فیٹر کے ہمراہ شداء کی قبروں کی جانب بلے ہم لوگ جب حرة واقم (ايك نيلها ام ب ) ير جر سے محروبان ب ينج أتر عن اس جكد كى قبري تعين بهم نے عرض كيا يارسول الله كيا حارے بھائیوں کی قبریں بھی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیرقبریں ہمارے اصحاب کی میں۔ جب ہم لوگ شہداء کی قبرول پر بہنچاتو آپ نے فرمایا بیقبرین جارے بھائیوں کی ہیں۔

٣ يما تعنين ما لك نافع معترت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، روايت ہے كرة مخضرت الله على إنها أونت بطحاش بنها يا جوكرة والحليف بين تعا عمر رضی التدعنهما بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

عدا بعبنی امام ما لک رحمة الله عليه في فرمايا كه جب كوني مخف مديند منورہ والی آئے تو اس کے لئے مناسب نیس ہے کہ معرس ؛ می جگدے آ کے بوج جائے بہاں تک کدو ہاں اپنی مرضی کے مطابق تماز نہ بوج لے کیونکد جھے کومعلوم ہوا کہ استخضرت مُنافینات اس جگد پرتعرایس کی ہے ( مجمة آرام اورنيند لينے كے لئے ) ابوداؤد كتے بيل كه من ف محد بن التخلّ مدنی ہے سناہے کہ معرس مدینہ ہے جھیل ؤورہے۔

# تعرکیں کیاہے؟:

معرى مدينة منورو ي يحيل كى دُورى يرايك جكه كاتام باورتعريس كبته جي مسافر كة خرشب بن تفهر في اورة رام كرية كو\_

#### 

باب: نكاح يررغبت دلا نا

باب التَّحريض عَلَى اليِّكَاجِ نکاح کرنا سنت ہے اور اگر گزا ہیں جنٹا ہونے کا خوف ہوتو تکاح کرنا واجب ہے اور اس کے بے ٹارفو اندو برکات ہیں۔

٨ ١٤٤ عنان بن الي شيب جريرُ الأعبش ابراجيم معترت علقمه س روايت ہے کہ بیس عبداللہ بن مسعود اے ہمراہ بیس منی جار ہا تھا اُسی وقت عثان اُ ے ملا قات ہوئی اورانہوں نے تنہائی میں گفتگو کرنا جا ہیں۔ جب عبداللّٰہ نے ویکھا کہ نکاح کرنے کی ضرورت میں ہے تو مجھ سے انہوں نے فر مایا

٢٧٨ : حَدَّثَنَا عُغُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَّامُشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مُن مَسْعُودٍ بِمِنَّى إِذْ لَقِيَّةٌ عُلْمَانُ فَاسْتَخَلَاهُ

اے علقہ او میں آگیا۔ اس وقت عمان نے فرمایا اے ابوعبد الرحمن ! کیا اس علقہ او میں آگیا۔ اس وقت عمان نے فرمایا اے ابوعبد الرحمن ! کیا ہوئی افت والیس لے آئے۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا تم ایسی بات کہتے ہو؟ میں نے نی خارفی اس کے آئے۔ عبد اللہ بن مسعود نے نی خارفی اس کی بات کہتے ہو؟ میں نے نی خارفی اس کے آئے اور میں وحقوق نے دو جیت اداکر سکے ) دو ختص نکاح کرے کیونکہ نگار کی گئا ہے اور شرمگاہ کو کرے کیونکہ نگار کی تھا ہے اور شرمگاہ کو کرنے کی اور شرمگاہ کو کرنے کی اور ترمیا ہونا کرنے کی طاقت ندر کے دو خص روز سار کھے کیونکہ روز واس ختص کیلئے قسی ہونا طاقت ندر کے دو قص روز سار کھے کیونکہ روز واس ختص کیلئے قسی ہونا ہے (اور روز وانسان کی شہوت نفسانی کونگھناہ سے کا)۔

فَلَمَّا رَأَى عَبُدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتُ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ بَا عَلَقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ لِي تَعَالَ بَا عَلَقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ اللهِ نَوْرَجُعَنِ بِجَارِيَةٍ بِكُو لَعَلَهُ يَرْجِعُ اللهِ كَينَ تَفْسِكَ مَا كُنتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَينَ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْنَ يَقُولُ مَنَ اسْتَطَاعَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْنَ يَقُولُ مَنَ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ الْبَائَةَ فَلْبَنَزَوَجُ فَإِنَّهُ أَغَصُ لِلْبَصِرِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ وَأَخْدُهُ وَجَاءً .

#### حفرت ابن مسعود والثيرة كي نكاح كي تفكُّلون

> بَابِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزُورِجِ ذَاتِ الدِّينِ ٢٤٩ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِى يَعْنِى الْمَنَ سَعِيدٍ حَدَّقِنِى عُبَيْدُ اللهِ حَدَّقِنِى سَعِيدُ

باب: دیندار عورت سے نکاح کرنے حکم ۱۲۵ : مسدد کی بن سعید عبید اللہ سعید بن الی سعید البسعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم منافظ آنے ارشاد فرمایا کہ مورت کا نکاح چار وجہ ہے کیا جا تا ہے (۱) اس کے مال کی بنیاد پر اور اس کے (۲) حسب ونسب (خاندان و کفو) کے سبب ہے اور (۳) اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور (۴) اس مورت کی و بنداری کی وجہ سے پس تم لوگ و بندار مورت کو نکاح کے لئے ترجیح وو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں (اگرتم و بندار مورت کو نکاح کے سلسلہ میں نظر انداز کرو) أُنُّ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظُفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

خار کی کارٹر ایٹ ایٹ ایک اسلام ہوتا ہے کہ دیندار عورت کی تعریف قرمانی ہے کیونکہ اس سے سب دنیاوآ خرے کی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔

## ويندارى عورت كى فضيلت:

۔ مطلب سے ہے کہ عام طور پر خدکورہ چاراشیاء کی وجہ ہے ہی لوگ نکاح میں دلچیسی لیتے ہیں لیکن آپ نے ارشاد فر ہایا مبرصورت نیک چال چلن دالی اور دیندارعورت کوئل نکاح کے لئے وجہ ترجیج بناؤ اورعورت کے ہال و دولت حسن خوبصورتی کو یاعث ترجیج ندو۔

#### باب کنواری کژیوں ہے نکاح

۱۳۸۰ احمد بن صبل ابومعاوی الاعمش سالم بن ابی الجعد حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم فران نے جمل سے ارشاد فرمایا کرتم سے نکاح کرایا ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال آپ من نکاح کرایا ہے؟ میں نے عرض کیا بیوہ عورت ہے؟ میں نے ارشاد فرمایا تم نے کنواری لاکی سے عرض کیا بیوہ عورت ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کنواری لاکی سے نکاح کیول تیں کیا جم اس کنواری لاکی سے تفریح کرتے (حرہ لیت) اوروہ تم سے تفریح کین (حرہ حاصل کرتی )۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ حسین بن مدیث مروزی نے بیعدیث جملے کھر کھیجی۔

# بَابِ فِي تَزُوبِهِ ٱلْأَبُكَار

# کنواری لڑی سے نکاح:

ندکورہ صدیت میں کنوری اڑی سے نکاح کوزیادہ بہتر قراردیا گیا ہے کیونکہ کواری اڑی کوشو ہرے عموا زیادہ نگا کہ ہوتا ہاور شو ہرکوبھی اس سے زیادہ رغبت ہوتی ہاوراس طرح مخبت واُلفت کا ماحول زیادہ ہوتا ہے جوکہ نکاح کا بنیادی متصود ہاورا یک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ تصاحلت و تصاحفت یعنی دہ تھے کو ہشاتی اوراس کو ہشاتا ۔ (بذل الحجود سرا الاج س) خرار کے کہ ایک ایک ہے تھا یہ مبارکہ کا مطلب واضح ہے کہ کنواری اڑی کو خاوتد ہے عمواً زیادہ مجبت ہوتی ہے اور خاوتد کو بھی الیمی اڑی سے زیادہ رغبت ہوتی ہے کہ مال پر دامنی رہتی ہے تیز ایسی عورت سے شادی کرنے کا تھم ہے جوشو ہر سے محبت کرنے والی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔

٢٨١ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنُ الْحُسَيْنِ

بُنِ وَاقِلَةٍ عَنْ عُمَارَةً بُنِ أَبِى حَفْصَةً عَنْ
عِكُومَةً عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ
إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا مَسِ قَالَ غَرِبُهَا إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ بَنَدَ لَامِسٍ قَالَ غَرِبُهَا قَالَ أَعْرِبُهَا فَالَ أَعْلَى أَنْ تَنْبُعَهَا نَفُسِى قَالَ فَاسْتَمْعُ بِهَا لِهِسِى قَالَ فَاسْتَمْعُ بِهَا لِهِسِى قَالَ فَاسْتَمْعُ بِهَا لِهِسِى قَالَ فَاسْتَمْعُ بِهَا لِهَا لَالْ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْحَالِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الا انتقل بن موی مسین بن واقد عماره بن ابی هفصه عمر مدا بن عمال می دوایت ہے کہ ایک محفق خدمت نبوی شائی کی بیس حاضر ہوا اور (بطور شکایت ) عرض کیا یا رسول الله میری بیوی کی باتھ لگانے والے فخص کو این ایس کو آب کے اور اس فخص کے ایس اس کو ایس کی برقتی برخض سے بخوشی زنا کرا لیت ہے اور باتھ لگانے سے منع نہیں کرتی (یعنی برخض سے بخوشی زنا کرا لیت ہے ) آپ نے ارشاو فر مایا تم اس مورت کو طلاق و سے دو۔ اس مخص نے عرض کیا کہ بحق کو اندیشہ ہے کہ کہیں میر اول اس مورت کی طرف ہی لگانے شدر ہے۔ آپ نے ارشاو فر مایا تو تم اس مورت کو (ای طرح اینے نکاح بیس کی کردو)۔

ے کا کھٹیٹن کا کٹیٹا ہے ہے : این جوزی نے اس روایت کوموضوع کہا ہے لیکن روات اس کے ثقہ ہیں۔علاء کرام نے اس حدیث ک مختلف تصریحات کی ہیں مثلاً جو بھی ما تکنے والا آ تا ہے اس کود ہے کراپنا گھر خالی کردیتی ہے اور پچیشاتی ہے۔

۱۲۸۴ احمد بن ابراجیم برید بن بارون استلم بن سعید بن اخت منصور بن زاؤان اسعاوید بن قره استفال بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم منگر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ جھے کو ایک السی عورت ملی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ جھے کو ایک السی عورت ملی ہوتی ہیں اس عورت سے شادی کر لول؟ آپ نے ارشاد فر مایا نہیں ہوتی 'کیا ہیں اس عورت سے شادی کر لول؟ آپ نے ارشاد فر مایا نہیں ۔ اس کے بعد وہ شخص ود بارہ حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فر مایا نہیں ۔ اس کے بعد وہ شخص تیسری مرتبہ حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فر مایا میت کرنے والی عورت سے نکاح میت کرنے دائی جا می کرنے سے دائی بارسابقہ استوں پرفخر کروں گا۔

#### باب بد کارغورت سے بدکارمرد ہی

### شادی کرتاہے

۳۸۰ ابراتیم بن محرتیمی کی استان الله بن الطف محروین شعیب الله بن الطف محروین شعیب شعیب ان کے داوا معفرت محروین العاص رضی الله عند ہے دوایت ہے کہ مرشدین الی مرشد ( تا می شخص ) قیدی لوگوں کو مکہ معظمہ میں لے کر جاتا و ہاں پر ( مکہ میں ) ایک زائیہ عورت رہتی تھی جس کا نام عناق تھا اور وہ ( بدکارعورت ) زمانہ جالمیت میں اس شخص کی مجبوبتھی ۔ مرشد کہتے ہیں کہ ( بدکارعورت ) زمانہ جالمیت میں اس شخص کی مجبوبتھی ۔ مرشد کہتے ہیں کہ

مَنْ مَارُونَ أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْمَرُنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنَ أَخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ قُرَّة عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَارِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلِيَّةٌ فَقَالَ إِنِّى يَسَارِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلِيَّةٌ فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ الْمَرَّأَةُ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَقَاتُورَ جُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَثَاهُ النَّائِيَةَ فَنَهَاهُ ثَلِدُ أَقَاتُورً جُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَثَاهُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَيْنِى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ.

بَابِ فِي قُولِهِ تَعَالَى الزَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا

#### زانية

٢٨٣ ﴾ حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ حَدَّلُنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْآخُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بُنَ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَخْمِلُ الْآسَارَى بِمَكَّمَةً وَكَانَ بِمَكَّمَةً بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ یں صفرت رسول کر پیمنی تیز آئی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول ا اللہ کیا میں عناق (غدکورو بدکار عورت) سے شادی کر لوں؟ (یاس کر آپ) قد موش رہے۔ اس کے بعد میہ آیت کر بید: ﴿ اَکُوْ اَلْهِیْ لَا یَنْکِ حُلِهَا اِلَّا وَانِ اَوْ مُنْفُولِكُ ﴾ ازل ہولی آنخضرت کا ٹیؤنے نے جھاکویہ آیت کر بید بڑھ کرسائی اورارش وفر مایا اس محورت سے نکائ شکرو۔ وَكَانَتُ صَلِيقَتَهُ قَالَ جِنْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَّتَ عَنِى فَنَوَلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكْ فَدَعَانِى فَقَرَأَهَا عَلَىّٰ وَقَالَ لَا تَنْكِحُهَا.

#### زانيے ہے نکاح:

٢٨٣ : حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُوَيُرةً شَعْبُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ فَيْ لَا يَنْكِحُ الرَّانِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ فَيْ لَا يَنْكِحُ الرَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثِنِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثِنِي حَدِيبٌ الْمُعْلِمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبٍ. حَدِيبٌ الْمُعْلِمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبٍ. حَدِيبٌ الْمُعْلِمُ فَي الرَّجُلُ يُعْتِقُ أَمْتَهُ ثُمْ

باب: اگرکوئی شخص اپنی یا ندی کوآ زاد کرے پھراس ہے نکاح کرے

٣٨ ٢٨: مسددُ الومعمُ عبدالوارثُ حبيبُ عمرو بن شعيبُ حضرت

وبو ہریرہ پڑتیزے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد

فر مایا جو محف زنا کرنے والا (محف) جوکوڑے کھا چکا ہو ( یعنی اسپر زنا

کی حد قائم ہو چکی ہو) و چخص نکاح نہ کرے گرای قماش کی عورت

ے۔ ابومعمر نے کہنا س روایت کو صبیب المعلم نے عمر و بن شعیب ہے

٢٨٥ : حَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّلْنَا عَبُكُوْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتُهُ وَنَزَوَّجُهَا كَانَ لَهُ أَجُرَان\_

٢٨٦ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أُخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ لَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ ۚ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِنْفَهَا صَدَافُهَا.

بَابِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ

مِن النَّسَب.

٢٨٠ : حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَّسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرُونَةَ عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ يَنْحُومُ مِنْ الرَّصَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ۔

حديث كالمفهوم

حدیث کامغہوم یہ ہے کہ جس جس جگہ پرنسب اور پیدائشی رشندگی بنا پرنکاح کرنا جا رَنبیس و ہاں دو دھ پینے پلانے کی بنا پریمی ا نکاح جائز نہیں جس طریقہ پر مال بہن بٹی ہے نکاح حرام ہے ای طریقہ پر دودھ کے رشتہ کی مال اور بہن وغیرہ سے بھی نکاح حرام ہے۔حرمت رضاعت کے مسائل کتب فقاشای وعالمکیری وغیرہ میں مفصلا نہ کور ہے۔

٢٨٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً عَنْ عُرُورَةً عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أَمَّ سَلَّمَةً عَنْ أَمَّ سَلَّمَةً أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذًا قَالَتُ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِفَالَتُ نَعَمْ قَالَ أُوتُحِبِّينَ ذَلِكَ قَالَتْ لَسُتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكِنِي فِي خُيْرٍ

۲۸۵ بهناد بن سرگ عبیش مطرف عامرا حفرت ابو برده حفرت ابوموی رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور اکرم مُلَاثِقَا مِنْ ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اپنی باندی کوآ زادکر کے اس سے نکاح کیا تواہیے مخص کے لئے ووگناڻواپ ہے۔

٢ ١٨٨: عمرو بن عون ُ الوعوانيا فمّا دهُ عبدالعزيز بن صهيب مصرت انس رضي الله عندے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صغید رضی الله عنبها كوآ زاوفر ما كرخودان سے تكاح كرليا اور ( يبي آ زاوكريا مبر يتعين يوا)\_

باب: دووھ پلانے کی وجہے ای طرح کی حرمت ہونی ہے کہ جیسی تسب کی وجہ سے خرمت ہوتی ہے ۱۴۸۷ عبدالله بن مسلمهٔ ما لک عبدالله بن دینار سلیمان بن بسار عروهٔ حقرت عائشه رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ آنحضرت کا تُغْفِر نے ارشاد فرمایا که دوده پینا نکاح کو (ای طریقه پر) حرام کر دینا ہے کہ جیسے پیدائش ہونے کارشتہرام کرتا ہے۔

- ۲۸۸ عبدالله بن محمد هیلی زبیر بیشام بن عرد ها عرد ها زینب بنت اُمّ سلمهٔ ا أمّ سلمه سے مروی ہے کہ اُمّ حیبہ شنے تی سے عرض کیا یارسول اللہ اُ آپ کومیری بہن کی طرف لگاؤ ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا بات ہے؟ أم حبيد فرمايا آب اس الكاح كرلين - آپ فرمايا كيا تمباری بہن سے؟ أم حبيبة في كماجي بال-آب في فر مايا كياتم كويد بات منظور ہے؟ أم حبيبة في كها كديس تباعى آب ك فكاح يمن نيس موں ( ایعنی آپ کی دوسری از داج مطبرات مجمی میں اور ان کا بھی جن ے۔ابیانیں کہ سوکن کا آپ کے پاس آنا صرف مجھے نا کوار مو) تو

أُحْمِى قَالَ قَانَهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتُ قَوَاللَّهِ لَقَدُ أُحْيِرُتُ أَنَّكَ تَخُطُبُ دُرَّةَ أَوْ دُرَّةَ طَكَّ رُهَيْرٌ بِنُتَ أَبِى سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمُ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِي حِجْرِى مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهَا ابْنَةً أَحِى مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرُضَعَنْيِي وَأَبَاهَا تُويْبَةً فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ .

سخن ابهداؤه بادره کی کی کی کی

میرے جننے اوگ میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہوں میں ان سب میں اپنی بمشیرہ کا شریک ہوتا زیادہ بیند کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا (تہارے میرے نکاح میں دہتے ہوئے) وہ میرے لئے طلال نہیں ہو سکتی (بین کر) اُمّ حسیبہ نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے درہ (یا ذرہ) بنت الی سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے (حیرت ہے) دریافت فرمایا کیا اُمّ سلمہ کی بئی درہ سے اُکْ اُمْ حبیبہ نے کہنا اُل آپ نے فرمایا کیا اُمّ سلمہ کی بئی درہ سے اگر وہ رہیہ بھی نہ ہوتی تو وہ میرے دودھ فرمایا کیا ہی ہی ہوتی اورہ میرے دودھ شریک بھائی کی بین ہوتی اورہ میں نہ دوتی تو دودھ پلایا ہے اُمر کی بین ہوتی اورہ میں نہ دوتی تو دودھ پلایا ہے اسلام کی ترک دونہ کردہ نہ کردہ نہ کردہ نہ کردہ نہ کردہ نہ کردہ کردہ کی اُم کی بین میں سامنے پنی بہنوں اور صاحبزاد اورہ کا قد کردہ نہ کردہ کیا ہے۔

#### بیک وقت دو بهنول سے نکاح:

ا کیک بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن ہے نکاح حرام ہے اس لئے آنخضرت مُنْ بَیْنَا کِمِنے معترت اُمْ حبیباً کے آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے ان کی بہن اُم سلمائے نکاح کومنع فرمایا۔ارشاد ہاری تغالی ہے:﴿ وَاَنْ تَجْعَعُواْ بَیْنَ الْاَحْتَیٰ ﴾

#### باب: دودھ *کے دشتہ ہونے* کابیان

۲۸۹ محمد بن کیٹر العبدی سفیان بشام بن عروه عروه حضرت عائشرضی الله عنها ہے دواجت ہے کہ اللہ عنہا ہے وہ حضرت عائشرضی الله عنها ہے (دودھ شریک) چھا شے تو میں نے ان سے پردہ کر لیا انہوں نے کہا کہ محص پردہ کر آب چھا ہے تو میں نے ان سے پردہ کر لیا انہوں نے کہا کہ محص پردہ کر آب ہوئی تو تمہارا بھا ہوں۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ میری بھائی نے تم کودودھ پلایا ہے۔ میں نے کہا کہ عورت نے دودھ پلایا ہے۔ میرد نے تو دودھ نیس پلایا۔ ای وقت نی تشریف لے آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا گیا آپ نے ارشاد فرمایا بلاشہ رہتمہارے بھا ہیں۔ ارشاد فرمایا بلاشہ رہتمہارے بھا ہیں۔

### باب: بڑے آ دمی کے دودھ پینے کابیان

۲۹۰: حفص بن عمرُ شعبہ ( دوسری سند ) محد بن کثیرُ سفیان اضعیف بن سلیمُ سلیمُ سسروق حضرت عا مکترصد لیقہ رضی اللّٰدعنبا ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ایک شخص ان کے پاس میضا ہوا تھا۔ حفص نے کہا کہ حضورا کرم ٹنگیز آگو بینا گوار معلوم ہوا اور

#### بكب فِي لَبَن الْفَحْل

٢٨٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيهِ الْعَبُدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوقًا عَنْ عُرُوقًا عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى الْفَلَحُ بُنُ أَبِي الْفَعَيْسِ فَاسْتَتَرُّتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَجْرِينَ مِنِي وَأَنَا عَمَّكِ قَالَتُ قُلْتُ مِنْ آئِنَ قَالَ أَرْضَعُنِي مِنْ مِنْي وَأَنَا عَمَّكِ قَالَتُ إِنَّهَا أَرْضَعَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِغِي الرَّجُلُ فَذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَحَدَّلَتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِحُ عَلَيْكِ.

بكب في رضّاعَةِ الْكَبِيرِ مِنْ يَنْ مُرْ مُورِدُ مِنْ مِنْ مُرْدِيرِ

٢٩٠ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ رَبِ عَمْرَ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانِشَةَ الْمَعْنَى وَأَجِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْدُ ذَخَلَ عَانِشَةَ الْمَعْنَى وَأَجِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْدُ ذَخَلَ .

عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ خَفُصٌ فَشَقَّ ذَلِكِ عَلَيْهِ وَتَعَيَّرُ وَجُهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَجِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ..

عمد کی بنا پر چبرهٔ انور کارنگ تندیل موگیا حضرت عائش رضی الله عنهان فرمایا بارسول الله و د تو میرے صرف رضای محالی میں \_ آب بنے ارشاد فرمایا دیکھواور سوچوتمہارا بھالی کون ہے؟ دودھ کا رشتہ صرف بھوک کے

اربعه اورجمبور نے نزد یک رضاعی رشیتے بھی حرام ہوتے ہیں دلیل حدیث باب ہے کہ آنخضرت کا فیڈ کم نے حضرت عائشہ جیجنا کے رضائ چھاکوان کے سامنے آنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا اللح تمہارے پاس آسکتا ہے اس لیے کدوہ تمہارا چھا ہے اس طرح حصرت این عباس کی روایت جو بخاری وسلم میں آتی ہے اس میں بھی رضاعی رشتوں کی حرمت کی تابت ہوتی ہے۔

مفہوم حدیث بیے کے کددود دھ بینے کے زماندیں اگر کسی بچے نے دوسری عورت کا دود دھ فی لیا تو اس سے حرمت رضاعت ٹابت ہوجائے گی لیکن اگر دودھ پینے کے زماند کے گز رجانے کے بعد کسی مخص نے کسی عورت کا دودھ پیا تواسکی وجہ سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوگ ۔ واضح رہے کہز مانہ رضاعت میں بچہ کودووہ خواہ کی بھی طرح استعال کرایا جاسے بعنی جامع کھلا کر'یا پکار کریا کسی کمکی وغیرہ سے تاک میں چڑھایا جائے سب سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ واستدل یہ علی ان التغذیہ بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أمّ اكل باي صفة كان حتى الوجور والسعوط \_ (بذل المجهود ص ٢٠١٧ - ٣)

٢٩١ :: حَدَّلُنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ أَنَّ سُلِيْمَانَ بُنَ الْمُعِيرَةِ حَدَّلَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَٱنٰٰۡبَتَ اللَّحۡمَ فَقَالَ ٱبُو مُوسَى لَا تَسُٱلُونَا وَهَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ.

rar : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ الْأَبُارِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُلَّيْمُانَ أَبُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَنُ النَّبِيِّ ﴿ يَمَعُنَّاهُ وَقَالَ أَنْشُوَ الْعَظْمَ. باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

٢٩٢ : حَذَّتُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبُسَةُ

حَلَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَلَّثَنِي عُرْوَةً

# باب:بالغ صخص کی حرمت کے احکام

۲۹۳: احمد بن صالح عنب ' يوس ابن شهاب عروه بن زبيرُ حضرت عا کنٹہ اور اُئم سلمہ رضی اللہ مختما ہے روایت ہے کہ مفترت ابوحذیف بن

ا 79 عبدالسلام بن مطهر سليمان بن مغيرة ابوموك ان ك والدعبدالله بن مسعود رضی الله عند کے صاحبز اوے اور این مسعود رضی الله عندے مروی ہے کہ دودھ بانا وہی ہے جو کہ بذکی کو طاقتور کر دے اور گوشت میں اضافہ کرے۔ اس وقت ابوموی اشعری نے فرمایا کہ جب تک تم لوگوں میں بیاعالم (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند ) موجود میں تب تک مجھے سے مسائل دریافت نہ کرو۔

٢٩٣: محمر بن سليمان اشاري وكيع اسليمان بن مفيره ابوموي ان ك والدا حفترت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے ای طریقه بر مروی ہے لكين ابس روايت بيس بيالفاظ مين انْتَشَرَ الْعَطْمُ.

بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَآمَ سَلَّمَةُ أَنَّ أَبًّا حُلَيْقَةً بْنَ عُبَّةً بْنِ رَبِيعَةً بْنِ عَبْدِ شَمْسِ كَانَ تَنَّى سَالِمًا وَٱنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوالَى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كُمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَّذِهِ وَوُرِّتَ مِيرَاتَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى فَوْلِهِ فَإِخُوَانُكُمْ فِى الْذِينِ وَمَوَالِكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَاتِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلَى وَأَخَّا فِي الدِّينِ فَجَانَتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهِّيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ ثُمُّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِىٰ مَعِى وَمَعَ أَبِي خُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُصْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا فَذْ عَلِمْتَ فَكُيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبَيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمُنْزِلَةِ وَلَلِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَبِلَاكِ كَانَتْ عَائِشَةُ ۚ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ اِخُوَيْهَا أَنْ يُرُضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَايْشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدُخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمُسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتُ أُمَّ سَلَمَةً وَسَائِرُ أَزُواجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلُنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَخَدًّا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَوْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلُنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدُرِى لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النِّبِي ١١٪ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ۔

عتب بن ربعید نے معرت سالم کو عنی ( بعنی لے پاک ) بنایا تھا اور اپ بھائی کی اڑک ہندہ بنت ولید بن متب بن ربید کا ان سے نکاح کردیا تھا اور سالم ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تے جس طرح حضور اکرم مُنْ يَعْنُ فِي مُعْرِت زيدكو (منه بولا) بينا بنايا تفااور دورِ جابليت من بدرواج تھا کہ چھخص کسی کولے یا لک بنا تالوگ اس (بچہ ) کوای نام ہے منسوب كرتے اور اس كو مرنے والے كى وراثت دلاتے يبال تك كدآيت كريمد: ﴿ أَدُعُوهُمُ لِلْهَانِهِمُ ﴾ تازل مولى ويانيد اس دن سے ان لوگوں کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے بکارا جانے لگا اور جس ( بچه ) کے والد کاعِلم شہوسکا اس کوآ زاد کروہ غلام اور دینی بھائی قرار دیا عميا تو سبلا بنت سميل حفرت ابوهذيف رضى الله عند كى المبيمحترمه خدمت نبوي من حاضر بوكي اور عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم! بهم تو سالم کواپنا بینا سجھتے تھے وہ ہمارے اور ابوحذیقہ کے ہمراہ ایک ساھ رہتے تھے اور جھے کو گھریلوا در تنہائی کے لباس میں بھی دیکھ لیتے تھے۔اب الله تعالى نے لے يالك كے سلسله ميں جوتكم نازل فرمايا ب آب اس تقم ے دانف ہیں۔اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کورودھ پلاؤ۔ چنانچدانہوں نے پائج مرتبددودھ پلادیا مجروہ ان کے بيغ كى ما نند شاركيا جاتا تعاداس مديث مع حضرت عاكش صديق رضى التندعنها اپني بمبتيجيول اور بعانجيول كوتظم فمرماتي تنعيس كداس فخض كو دوده یل کیں جس کو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا دیکھنا جا ہیں اور اس کے سامنے آنا جا ہیں اگر چدوہ بچہ بڑا ہولیکن پانچ بار دودھ بلائیں اس کے بعدوہ تحنص حضرت عائشه كي خدمت يس آتا جاتا تفااور أئم سلمه اور ديكراز واج مطبرات رمنی الله تعالی عنبن انکار فرماتش کدان کے پاس کوئی وووھ شریک ہونے کی وید ہے آیا جایا کرے جب تک کر بھین میں حرمت رضاعت نه ہواور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہتیں ہوسکا ہے كة انخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت سالم كورخصت دى جوند كه و دس ہے حضرات کو۔

خوال من البغرة : ٢٣٣ مطلب حديث كابيب كرمت رضاعت مدت رضاعت في قابت الموتى شدكه بعد على مدت رضاعت في قابت الموتى في شكر الموسية المينية كين جمهوركا مسلك بيام الموسية المينية المينية الموسية المينية كرا مسلك بيام الموسية المينية الموسية المينية كرا مسلك بيام الموسية المينية الموسية المينية المين

#### مدت رضاعت كبير:

حنید کرزویک در رساعت از هائی سال بهار شاوالی ب خود کمید و فیصائه قلاتون شهرای این اس مت کے بعد بعد مید کودود در باتا جائز میں بهاوراس دوران دورہ بلات سے حمت رضاعت تابت ہوجائے گی اور قدکورہ مرت کے بعد دورہ پلاتے سے حمت رضاعت تابت ہوجائے گی اور قدکورہ مرت کے بعد دورہ پلاتے سے حمت رضاعت وابت نہ ہوگی اگر چاس مرت کے بعد دورہ ہلا اخت کناہ ہے۔ و ذهب المحمد بور الى ان حکم الرضاع انعا بنبت فی الصغر الى قوله حود کمیله و فیصائه تلاکون شهرای [بدل المحمد ص ۲۱۸ ج ۲) اور دضاعت کی دعت کر کے سے اس بارے میں سات اتوال ہیں جن کوصاحب بدل الحجود سے ۱۹۹ پر تنفیل سے بیان فر مایا ہے اوراس موقعہ پرصاحب بدل نے معرت عبد الله بن مسعودا ورحضرت ابوموی اشعری رضی الله عنها کی تفصیل کے بیان فر مایا

بَابِ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتِ الْهِ بَنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنِيُّ عَنُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنِيُّ عَنُ عَلَمُ اللهِ بَنِ أَبِى يَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمُرة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة بَنْتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة بَنْتِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَمْرة رَضَعَاتٍ يَعَدِ الرَّحُمَنِ وَجَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْدُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُنَ الْمُؤَلِّ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْدُ وَصَعَاتٍ يُحَرِّمُنَ الْمُؤلِّقَ النَّيْعُ وَهُنَ مِثَا يَعْدُ مِنْ الْقُرْآنِ .

يك منسوخ تتكم

٢٩٥ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بَنُ مُسَرُهَدٍ حَدَّثَا السَّمِعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبْيِرِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تُحَرِّمُ الْمُصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

بَابِ فِي الرَّضَّخِ عِنْدَ الْفِصَالِ ٢٩٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذَهَّةَ الرَّضَاعَةِ

99ء اسدو بن مسربهٔ اساعیل ایوب این ابی مبلیهٔ عبدالله بن زیبرهٔ حضرت ما کشیصد یقدرضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا که ایک مرتبه یاد ومرتبه دود ها فی لیما تو حرمت رضاعت واقع نہیں کرتا۔

#### باب: دود ه چیمراتے دفت انعام دینا

۲۹۷: عبد القد بن محمر تفیلی' ابو معاویه (دوسری سند) ابن العلا ، ابن اورلیس' ہشام بن عروہ' عروہ' تجاج بن خباج' مصرت تجاج نے نے بیان کیا بیار سول اللّٰہ ؟ کونسی چیز جمھے دوور پلانے کے تق سے سبکدوش کرسکتی ہے؟ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام یا بائدی (مرادیہ سے کہ دووج بلانے والی عورت کوایک بائدی یا ایک غلام بطور تحفہ وے وے تاکہ وہ اس كى خدمت كرس ) نقبلي في كها تجاج بن حجاج الاسلى أوربيالفاظ انہیں کے ہیں۔

باب: نکاح میں جن محرم خوا تین کو(بیک وفت ) جمع كرناجا ئزنيين

٣٩٤ عبدالله بن محمل فيلي تربيرا وا دُوبن اني منداعا سرا ابو مريره رضي الله عنه ے روایت ہے کہ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح اس کی چھو بھی پر ( کے شوہر کے نکات میں رہیجے ہوئے ) نه کیا جائے اور نہ ہی اس کی جیتی پر اور عورت کا نکاح نہ کیا جائے اپنی خالہ یر اور نہ خالہ کا نکاح اپنی بھانجی پر کیا جائے اور نہ نکاح کیا جائے بڑے ناقه وال عورت كالحجوف ناقه والى يراور تدمجهوف ناقه والي عورت كا برے تاقہ والی یہ۔

ے کا کھٹائے النے اپنے : مطلب یہ ہے کہا یک وقت میں سی مختل کا نکاح میں جن کرنا حرام ہے بہرحال حاصل حدیث کا یہ ہے کہ محارم ہے بیک وفت نکاح شکرونیز بیکھی قرمادیا کہ بیٹیماڑ کیوں سے نماح کی صویت میں مہر پوراد دورنہ نکاح شکرو۔

ایک شخص سے محارم کا بیک وقت نکاح:

٢٩٨ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِعٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً

أَخُرَنِي يُونُسُ عَنُ ابْنِ شِهَابِ أَخْرَنِي فَيصَةُ بُنُ ذُوَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةَ يَقُولِ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ

وُخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا \_

جمع بین المحارم حرام ہے لیتن بیک وقت کسی مخض کے لئے جائز نہیں کہ وویہن کو یا خالہ بھانجی کھوپھی بھیتجی کو نکاح میں ریکھے خواه ندکور دیمن خاله بھا تھی حقیقی ہو پارضا ہی' کتب نقہ میں اس کی تغصیل موجود ہے۔

٢٩٨: احمد بن إصالح 'عنبسه ' يونس' اين شهاب' قبيصه بن ذويب' حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ نعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مختص کے نکاح میں بیک وقت) خالہ بھائجی اور پھو پھی اور چینی کو نکاح میں جمع کرنے ہے منع فر مایا۔ فَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ قَالَ النَّفَيْلِيُّ حَجًّا جُ بْنُ حَجَّاجِ الْأَسْلَمِيُّ وَهَٰذَا لَفُظُهُ

باب ما يكرة أن يجمع بينهن مِن

٢٩٤ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَلَّلُنَا زُهُيْرٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله عَمْنِهَا وَلَا الْعَمْرُأَةُ عَلَى عَمْنِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنُتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكُعُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغُوَى وَلَا الصُّغُوَى عَلَى الْكُبْرَى۔

تدکورہ بالا رشتوں کو بیک وفت نکاح واحد میں جمع کرنا ناج تز ہےالبتہ بیوی کے انتقال کے بعدیا اگر بیوی کوطلاق دے دی ہو تو پھراس فخص کا بیوی کی حالہ بھانجی جھتی دغیرہ سے نکاح جا کڑ ہے۔

F99 : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّقَيْلِيُّ - ٢٩٩:عبدالله بن مُرْفِيلُ خطاب بن قاسم نصيف عرمه حضرت ابن التحدُّ فَنَا حَطَّابُ بِنُ الْفَاسِمِ عَنْ حُصَيْفٍ عَنْ ﴿ عَالَ رَضَى اللَّهُ فَهَا ہِے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طَايَعْظِر نے

سنن ابوداؤد الدرم كالكرك كالكال

عِكْرِمَةَ عَنُ الْمِنِ عَبَّاسِ عَنُ النَّبِيِ ﷺ أَلَّهُ كُرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالْتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ.

پھو یکی خالد کو (ایک مختص کے ) نکاح میں جمع کرنے سے منع فر مایا اور دو خالہ اور دو چھو پھسے ل کے (بیک وقت ایک مختص کے ) نکاح میں جمع جونے ہے منع فربایا۔

#### محارم ہے تکات:

> ••• : حُدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْح الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِضَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَرْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ نَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيَّهَا فُتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَاۚ فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَّافِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُغْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنُكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنُ الصَّدَاقِ وَأَمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ الْيَسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالٌ عُرْوَةً فَالَتْ عَانِشَةً ثُمَّ إِنَّ النَّاسُ اسْتَفْتَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَلِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللَّهُ بُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَّى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَقَامَى النِّيسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ

• ١٣٠٠ احمد بن قمرو بن السيرح مصري ابن وبب ليأس ابن شباب عروه بن زبیر سے روایت ہے کدائبوں نے مفرت عائشہر شی اللہ عنہا ہے وريافت كيا كدارشاد بارى تعالى وزوان حِفْتُم أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَعَامَى فَانْكِكُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءُ إِلَى إِلَى اللَّمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا كُ کے درمیان انصاف شکرنے اور خواتین ہے ذکاح کا کیا مطلب ہے؟) حفرت عائشرضی الله عنها نے فرمایا اے میرے بھانجے! بتای ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بیتم از کی اپنے ولی کے یہاں پر درش پاتی ہو (کیکن وہ دلی اس نز کی کامحرم مذہبوجیسے جیا کالز کا دغیرہ) ادروہ اس نز کی کے مال یس هضه دار بو پچراس و بی کواس کزگ کا دولت مند اورحسین وجمین بونا بہتر معلوم ہوتا ہواور وہ اس لڑی ہے نکاح کا ارادہ کرے لیکن اس لڑگ کا بورا بورا مبرجس قدرمبر دوسرامخص دے وو ولی اس لڑکی کا مبر نداوا کرتا چاہے تواس سے نکاح نہ کرے ( کیونکہ اس سے اس کڑی کا نفصال ہے ) اس بات کی ممانعت فرمائی گئی کہ و واس لز کی ہے نکاح ند کر لے لیکن جب انصاف ہے کام لے اور بورامبر جواعلی سے اعلیٰ اس کے لائق ہوادا کرے ورنہ حکم خداوندی ہوا کہ اگر کو اُٹھنجفس عدل ندکر سکے اور ( بیوی کا ) مکمل مبرادان کر کیکے تو کسی ووسری عورت ہے جو کہ اس کو بسند ہواوراس کو ا تھی کئتی ہوا س عورت ہے نکاح کرے ۔عروہ نے بیان کیا کہ چھم حضرت عا تشصد بقدرضی الله عنها نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے تازل ہوئے کے بعد لوگوں نے آپ نے بیٹیم اڑ کیوں کے بارے میں دریافت کیا اور اس وقت بدآيت كريمه ﴿ وَيَسْتَفُعُونُكَ فِي النِّسَامُ ﴾ نازل موني اور

لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ قَالَتُ وَالَّذِي ذَكَرُ اللَّهُ أَنَّهُ يُتُلَى عَلَيْهِمُ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ صُّبُحَانَهُ فِيهًا وَإِنْ خِفْتُمْ ٱلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنُ النِّسَاءِ قَالَتُ عَائِشَهُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآجِرَةِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هَيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَعَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ آجُلِ رَغْيَتِهِمْ عَنْهُنَّ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ حِفْتُمُ ٱلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامَى قَالَ يَقُولُ اتُوُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمُ فَقَدُ أَخُلَلْتُ لَكُمُ آر بعال

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنَّهِلِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِيي أَبِي عَنُ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ حَدَّلِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الْذِيْلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّلُهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّلُهُ ٱنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلُ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ۚ لَقِيَّهُ الْمِسْوَرُ بُنَّ مَخْرَمَةَ لَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُونِي بِهَا قَالَ فَقُلُتُ لَهُ لَا قَالَ هَلُ أَنْتَ مُعْطِئٌ مَنْهُفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنُّ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَيْنُ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَّيْهِ أَبُدًا حَتَّى يُبُلِّغَ إِلَى نَفْسِي إِنَّ

قر آن کریم مین جو تادوت کیا جاتا ہے اس سے مرادوہ پہلی آیت کریمہ التُّنْ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِطُوا فِي الْبُنَاطِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءُ﴾ بي حضرت عا كشرضي الله عنها في فر ما يا كدا مند تعالى في بيد جودوسرى آيت كريمان ارشادفر مايا: ﴿ وَ قُوعَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُ مُنَّ ﴾ اس آیت سے مراد یک ہے کہتم لوگوں عمل سے کی مخص کے یاس ایک لڑی ہو کم دولت والی اور کم خوبصورتی والی ہواور و و مخص اس لڑک سے شادی کرنے سے تفرت کرتا ہے۔ پھر جب اس لڑکی ہے دولت اور خونصورتی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کے لئے لگاؤ مولیکن اس سے انعماف نہ کر سکے تو میٹی آیت کر یمد کی مجد سے اس لڑ کی سے الكاح ندكرے۔ يونس نے كہا كدربيد نے كہا ﴿ وَإِنْ عِفْتُم أَنْ لَا تُفْسِطُوا فِي الْبَعَامِلِي ﴾ اس جملدكى جز امحذوف بمراديب كراكريتيم کڑے ول کے درمیان تم انصاف سے کام ندیے سکوتو ان کوچھوڑ دو ( نکاح کرنے کا اراد ہ ترک کر دو ) اوران خواتین سے نکاح کرلو جو کہتم کو پہند آئين (اور حسب ضاجله شرح نكاح كراو) كيونكه (بيك وقت) جار عورتوں تک سے نکاح کر: جائز ہے۔

ا به احمد بن محمد بن حنيل ليقوب بن ابراجيم بن سعدُ وليد بن كثيرُ محمد بن عمرو بن حلحلہ الدیکی ابن شہاب مصرت علی بن حسین رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ جس وقت وہ لوگ بزید کے باس سے مدیند منورہ والی آئے کہ جس زیانہ میں سیدنا حسین رضی القد عنہ شہید ہوئے تو ان ہے سود بن مخرمہ نے ملاقات کی اور کہا کہ اُٹرتم کو جھے ہے کسی قسم کا کوئی کام موقوبیان کروسیں نے کہا کوئی تیس پھرمسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ یس نے ان سے کہا کہتم جھے کو حضور اکرم مُؤَيِّرُ الله کی مُوارم رک مُیں وسیت کیونکہ يجهياس بان كالنديشيب كهمين تم ياوك والنوارجيين شايس التدكي فتم اگرتم و هملوار مجصرد \_ دو <u>عم</u>رتو و هملوارکوئی محص میں چیمن <u>سک</u>ے گا جب تک که میری زندگی ہے اور حضرت علی رمننی الله عند نے حضرت فاطمہ رمنی الشعنيا كے ہوتے ہوئے الوجهل كى الركى سے پيغام ديا تھا تو شن نے حضوراكرم فأنتي مسارآب منبر براوكول كوخطيدد سدب عقع عمل إن

عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِب خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَةً ۚ فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَٰذَا وَأَنَا يَوْمَتِذٍ مُخْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنْي وَأَنَا ٱتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِنَّاهُ فَأَخْسَنَ ۚ قَالَ حَذَّتُنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي وَاتِّي لَسْتُ أَخَرِهُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَيِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِئْتُ عَدُرِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبُدُار

٣٠٣ حَدَّثُهُا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهُرِّيِّ عَنْ عُرُوَةَ وَعَنُ ٱلْيُوبَ عَنُ الْمِنِ أَبِي مُلَيْكُةَ بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِي عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِـ ٣٠٣ : حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِنْ يُونُسَ وَقَتِيةً بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَذَّتُنَا اللَّيْثُ حَلَّكِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفُرَّشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرُ بُنَ مَخْرَمِيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَسْمِعٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِثْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى عِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنُ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذِنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمِنْ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِى بَصْعَةٌ مِنِي يُريئِنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَ الْإِنْجَارُ فِنَ حَدِيثِ أَخْمَلَا.

دنوں جوان تھا آپ نے ارشاد قر مایا کہ فاطمہ (میرے جگر کا) مکز اہے اور مجھاس کا اعدیشہ ہے کہ کہیں دین میں فساد ندآ جائے اس کے بعد آپ نے اینے دوسرے وا ماوجو کی قبیلہ ہوعبر شمس بٹس تھے ان کا حال بیان فرمایا (بینی حفیرت عثان فن رض الله عند کا حال بیان فرمایا) اورآپ نے ان کی خوب تعریف و توصیف بیان خرمائی اور خرمایا مجھ سے جو بات بیان کی وه ہیج بیان کی اور جو دعدہ کیاوہ وعدہ پورا کیا اور میں حرام کوحلال نہیں کرتا اور حلال کوحرام نیس کرتا ( معنی می دوسرے تکاح سے منع نیس کرتا کیونک شرعًا جار عورتوں سے نکاح درست ہے ) کیکن واللہ ایسانیس ہوگا کہ اللہ کے رسول کی صاحبز ادمی اور اللہ کے ڈسٹمن کی لڑکی ایک مجکہ جمع ہوں ( لیعنی حضرت فاطمه رضی الشاعنها کے حضرت علی رضی اللہ عند کے تکات میں رے ہوے ابوجہل کی اڑی ہے حضرت علی رضی الشدعند تکاح کریں ) ٣٠٠٠ بحدين يجي بن فارس عبدالرزاق معمرُ زبري عروهُ ابوبُ حضرت ابن الی ملیک ہے بھی ای طرح روایت ہے البت اس روایت میں ب اضاف ہے کہ ہی حضرت علی رضی الله عنداس نکاح سے خاموش ہو سکتے (ڈک کے)۔

٣٠٠٠ احمد بن يونس قتيبه بن سعيد احداليث عبيدالله بن عبدالله بن الي ملیکہ القرشی اللیمی ' حضرت مسورین مخرمہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضورا كرم مُ فَاتَقِزُ كَ عَنبر برسنا كرا ب فرمات ع كرى باشم بن مغيره في مجے سے اجازت میا بی کرا بی لاک کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر وین تو میں اس کی اجازت تبیس دیتا تبھی اجازت نہیں دیتا تبھی اجازت حبیں ویتاب باں البت یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند میری بیٹی کو طلاق دے دیں اوران کی لڑکی ہے تکاح کرلیں۔ میری بنی (حضرت فاطمه رضی الله عنبها) میرے جگر کا فکڑا ہے جمعے وہ بات نا گوار گزرتی ہے جو حعترت فاطمه رضى الله عنها كونا كواركز رتى بصاور بيالفا ظاحد بن يونس کی روایت کردو صدیث کے میں۔

# باب فِي نِكَامِ الْمُتَّعَةِ

٣٠٣: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرِّهُ وِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ السَّمَعِيلَ بُنِ أُمَنَةً عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكُرُنَا مُتُعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِعُ بُنُ سَبُرَةً أَشْهَدُ عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَثِنَا نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔ اللهِ وَثِنَا نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔

#### باب:احكام متعه

خار المنظم المن

ا حادیث ہے بھی متعدی حرمت ثابت ہے (۱) تعدیث باب ہے (۲) عدیث بال ہے حفزت علی کرم اللہ و جہد فریائے ہیں کہ آئتھ خرت نگائیڈ کے خیبر کے دن مورتوں کے ساتھ حعد کرنے اور گھر بلو گدھوں کا شکار کھانے ہے متع فرمادیان کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ حصہ کی حرمت پرناطق ہیں۔

#### متعد کی حرمت:

میں جہورکا کے اور روافق کے ملاوہ ویکر انگر جم متعدرام ہوائاں کے بعد قیامت تک اس کی حرمت باتی رہی جہورکا کی قول ہےاور روافق کے ملاوہ ویکر انگر جمۃ التنظیم کا اس کی حرمت پرا تقاق ہے اور متعد کا مطلب ہے ہے کہ ایک ہدت کے لئے نکاح کرنا گھر گورت کو طلاق و سے دینا۔ انعقد الاجماع علی حرمتها الا فوج من الروافق فالوا باباحتها و انعجب منهم کاح کرنا گھر گورت کو طلاق و سے دینا۔ انعقد الاجماع علی حرمتها اوافق فالوا باباحتها و علی منہ منہ کہ کہف فالوا باباحتها و معمد بند ہون الدو علی منازل اللہ علیہ علی منہ کہ منازل المح من الروافق فالوا باباحتها و علی منازل منازل ہیں۔ ان اللہ علیہ منازل منازل منازل المح وی انتہارہ کا منازل ہیں۔ (بذل المح وی اسمال ہے)

۳۰۵ بھرین کی بن فارس عبدالرزاق معمر زہری رکھ بن سرہ حضرت سرہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم نگافی انے متعدکو بالکل حرام قراردیا۔ ٢٠٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثِنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّهُ فِي عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي فِي حَرَّمَ مُتَعَةَ النِسَاءِ.

ِ يَاكِ فِي الشِّفَارِ

باب:شغار کے احکام

شغار کیاہے؟

۱ ب و بعنی ما لک (دوسری سند) مسدد بن مسر بدر کیی ، عبید القد نافع ، حضرت ابن عمر رضی الفد عنها سے دوایت ہے کہ حضور اکرم من بھر آئے ۔ فرایا۔ سندد کی روایت ہیں بیدا ضافہ ہے کہ میں نے نافع ہے دریافت کیا کہ شفار کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شفار بیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شفار بیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شفار بیا و و کہ کوئی شخص دوسر مے شخص ہے اپنی لڑکی کا نکاح اس شرط پر کردے کہ دوسر افحض ہی (بطور موض) اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرے یا اس طریقت پر بہن کا نکاح کرے یا اس طریقت پر بہن کا نکاح کرے یا اس طریقت پر بہن کا نکاح کرے یا اس معرمقرر نہ کیا

٣٠١ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكِ حَ وْ حَدَّثَنَا اللهِ عَمْرُ مَالِكِ حَ وْ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ حَدَّلْنَا يَعْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الشِّعَارِ زَادَ مُسَدَّدُ فِي حَدِيدِهِ قُلْتُ لِنَافِع مَا الشِّعَارُ قَالَ يَنْكِحُ فِي حَدِيدِهِ قُلْتُ لِنَافِع مَا الشِّعَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَهُ بِقَيْرِ صَدَاقِ ابْنَهُ الرَّحُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِقَيْرِ صَدَاقِ وَيَنْكِحُهُ أَخْتَهُ بِقَيْرِ صَدَاقِ وَيَنْكِحُهُ أَخْتَهُ إِنْحَهُ بِقَيْرِ صَدَاقِ وَيَنْكِحُهُ أَخْتَهُ إِنْحَةً بِقَيْرِ صَدَاقِ صَدَاقِ مَسَدَاقِ مَنْكِحُهُ أَخْتَهُ إِنْحَاقِهِ مِنْكِحُهُ أَخْتَهُ بِقَيْرِ صَدَاقِ صَدَاقِ مَسَدَاقِ.

نكارِح شغارى مزيد تفعيل:

حضرت امام شافعی رحمة الدعليه فرمات بي كه إيدا فكار باطل بادرامام ما لك رحمة الشعليه فرمات بين كه فكوره فكار تنخ كياجات كااگر چهم بسترى بوچكى بواورامام ابوطيفه رحمة الشعليه فرمات بيل كه فكار شفاردرست بالبته دولول فكار كرف والفخفول برخيحه ه فليحده ميرشل لازم بادرميرشل كامطلب بيب كه اس اثركى كه فاندان كى ديكراز كيول كا جومير بووس ادا كرنا ضرورى بي تغميل كه ليخ بذل المجووج عملا حظفر ما تمين و كان الشغار من فكام المحاهلية و احمع العلساء على انه منهى عنه فكن اعتلفوا هل هو نهى يقتضى ابطال النكام أم لا و عند الشافعي بقتضى ابطاله و حكاد العطابي عن احمد واسخق و ابن جبيد و قال مالف بفسخ قبل الدعول و بعده و في رواية عنه قبله لا بعده و قال حماعة بصح بسهر المثل و هو مذهب ابى حنيفة رحمه الله (خل ص: ١٢٢٤ - ٢)

ﷺ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ مُرْطَ بِرَكَدُوهُ وَدِسُرا آوَى ا فِي بِينَ يَا بَهِن كَا نَكَاحَ اسْ سَرَسَاتِه كُروسَ اوراس سَرَعَادِه كُونَ اورمبر شابو وحنفيه سَرَنَ كي شخار

### سنن ابوداؤد برس کی کی ۱۳۵ کی ورش کی کتاب النکاح

اگر چہ جائز نہیں لیکن اگر کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور مہرمثل واجب ہوتا ہے جب کہ امام شافق کے نز دیک ای صورت میں نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا ان کا استداول حدیث ہاہ کے ہے ۔ حنفیہ کے نز دیک نبی افعال شرعیہ نبی عنہ کی مشروعیت کا نقاضا کرتا ہے لہٰذا نکاح درست ہے۔

> ٣٠٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِمْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ اِسْلِحْقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَاسِ أَنْكُحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكْمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ البَّنَّهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُوهُ بِالنَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَرْوَانَ يَأْمُوهُ بِالنَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَوانَ يَأْمُوهُ بِالنَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِيْعَارُ اللّٰهِ هَائِكُم يَهِى عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ هَائِكَ

عه ۳۰۰ محمر بن محیل بن فارس بیقوب بن ایرا تیم این اسحی عبدالرحل بن برمز الاحری معبدالرحل بن جرمز الاحری مصلحت عباس بن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها نی عبدالرحل بن تقلم سے شاوی کر دئی اور عبدالرحل بن تقلم سے شاوی کر دئی اور عبدالرحل نے اپنی لزگ کی عباس بن عبدالله بن عباس کی شادی کر دئ اور اور ای نکاح کر نے کو میر سجھ لیا گیا۔ حضرت معاویہ رسمی الله عنہ نے مران کو تحریر فر مایا کہ الن وونوں کا نکاح صلی الله علیہ وسلم نے اور تحریر فر مایا کہ این حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فر مایا کہ

#### شغار کی مزید بحث:

کوئی شخص اپنی سیجنی یا بھا نجی یا چھا زاد بہن یا بھو بھی وغیرہ ہے اس شرط پر نکاح کرے یہ بھی شغاریں داخل ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح کیے کہ میں نے اپنی لڑئ کا تھھ ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ تو اپنی لڑکی ہے میرا نکاح کردے دوسر انتخص بھی ای طرح کیے اور کیے کہ میں نے قبول کیا اور برایک نکاح دوسرے کا مہرہے۔

## بكب فِي التَّحْلِيل

٣٠٨ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثِنِي اِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ اِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَلِيَّ فَالَ السَّمِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي وَالْمُحَلِّلُ لَهُ . وَالْمُحَلِّلُ لَهُ .

يَابِ فِي نِكَاحِ الْعَبُدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِيةِ

#### . باب:حلاله کابیان

۳۰۸: احمد ابن بونس ز بیرا اسامیل عامر حارث حضرت علی رضی الله عنه سے روایت سے کہ اسامیل سے کہا کہ بیس سجھتا ہوں کہ شعبی نے اس حدیث کومرفوغا بیان کیا کہ حضورا کرم ڈائیڈی نے فرمایا کہ الله تعالی نے حلال کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ووٹوں پر العنت قرمائی ہے۔

۳۰۹: وہب بن بقیۂ خالد' حصین' عامز' حارث الاعور ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عامز' حارث الاعور ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ علیہ نے قر مایا اس صحافی ہے۔ مرا دحصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ ہے۔

باب: اگرغلام آقای اجازت کے بغیرنکاح کرلے؟

سنن ابهداؤد باررم کی کی ک

٣١٠: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيُّةَ وَهَذَا لَفُظُر إِسْتَادِهِ وَكَلَاهُمَا عَنْ وَكِيع خَلَّتُنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهَا عَبُدٍ تَزُوَّحَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ۔ ٣٣ : حَدَّثُهَا عُفُمَةُ بُنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَهَا أَبُو فَتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ قَالَ إِذَا نَكُحَ الْغَبْلُا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَيِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْفُوكٌ وَهُوَ فَوْلُ

بَابِ فِي كُو َاهِيَةٍ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ

rır : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُح حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

ابُنِ عُمَرٍ \_

عَلَى خِطُبَةِ أَخِيهِ

اللَّهِ ﴿ لَهُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَجِيهِ.

ے۔ حکار کے بیٹر الکیا ہے۔ ایر مخالفت اس صورت میں ہے جب عورت کا میابان دوسرے کی طرف ظاہر ہو گیا ہولیکن اگر کسی طرف طاہر ندجوا ہوتو خطبہ پر خطبہ جائز ہے۔

> ٣١٣ : حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِقٌ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَّ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لَا يَخُطُبُ أَخَذُكُمْ عَلَى خِطْتَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِغُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ اِلَّا

بكِ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ الِيَّ الْمَرْأَةِ وَهُوَ

٠١٣ وحمر بن حبل عثان بن اني شيبهٔ وکيع "حسن بن صالح" عبدالله بن حمر بن عقیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلَّى الله عليه وسلم نے ارشاد قربايا كر جوغلام اتبيَّ آقاكى اجازت كے بغير نکاح کر لے تو وہ زانی ہے ( یعنی آ قا کی بلا اجازت غلام کا نکاح درست تبیں اور یہی تھم ہاتدی کا ہے )

ااس عقبه بن مكرم الوقتيية عبدالله بن مريانع معفرت ابن ممرضي الله عنهما ے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی غلام (باندی) اینے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کر لے توالیا نکاح جائز شیں ۔ ابوداؤد رحمة الله علیہ نے فرمایا بدروایت ضعیف ہے (البته) موقوفا درست ہے اور بدحضرت این مررضی الله عنهما کا فرمان

# باب: کوئی شخص دوسرے خص کے رشتہ پر رشته ندجهيح

٣٩٢: احمد بن عمرو بن مرح مفيان ُ زبري ُ سعيد بن المسيب معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ کو فی مخص اینے مسلمان بھائی کے رشتہ پررشتہ نہ

سواها جسن بن ملي عبدالله بن تميز عبيد الله ناقع احضرت عبدالله بن عمررضي الله مختبراے روایت ہے کہ حضور اکرم ٹائٹی فٹرے ارش وفر مایا کہتم میں ہے كونَ فخص البيخ مسلمان بھائى كَ مَتَلَقْ بِمِنْكَنْ مُدَكِرِكَ اور فيەسلمان بھائى کے کوئی شے فرونت کرنے پر کوئی شے فروخت کرے تگراس کی اجازت ے ( یعنی جب نسی چیز کاخریدار مقرر ہوجائے تو اس کو بھٹا کرا پناسامان فروضت كرنے كے لئے اسپنا پاس ندلائے )

باب: جس عورت ہے شاوی کا خیال ہواس

#### كود تكينا

سالا اسدوعبدالواحد بن زیاد محمد بن آخل دا و د بن همیس واقع بن عهد الرحن بن سعد بن معاد حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضورا کرم اللہ فیم این فیار کی عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضورا کرم اللہ فیم فیار بیان مور کیے لئے کئی خاتون کی طرف بھیجن جا ہے تو اس کود کیے لئے گر (اس ہے) نکاح کرے گئے کر سے نکاح کے لئے بیام دیا تو بی ہے اس لڑکی ہیں نے اس لڑکی ہیں نے اس لڑکی ہیں ہے اس لڑکی ہیں ہونے کی بات و کھے لئی کہ اس دو ایس کو کہ بیات و کھے لئی کہ جس کی بنا پر اس سے نکاح کرنے کے لئے طبیعت راغب ہوئی بھر میں جس کی بنا پر اس سے نکاح کر لیا۔

٣٣٠: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ جَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْيُهُ إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرُأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا قُلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً وَكُنْتُ أَتَخَبَّا لَهَا حَتَى رَأَبَتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي

و و د يرين تزويجها

﴿ ﴿ ﴿ الْمُهَالِينَ ؛ جمہوراسُدَراسُ بعنی امام ابوصیفہ نہیں ۔ امام شافعی امام احمدامام اسحاق امام اوزاعی اورسفیان تو ری کا مسلک یہ ہے کہ مخطوبہ کودیکھنا مطلقاً جائز ہے۔ اس کی اجازت کے ساتھ اور اجازت کے بغیر بلکہ استحیاب بھی ہے۔ حدیث جمہور کے مسلک کی دلیل ہے بھر جمہور کے نز دیکے صرف چیرہ اور دونوں ہفتیلیاں ویکھنا جائز ہے اس سے زیادہ فہیں۔

#### باب:ونی کابیان

شاہ جمد بن کیٹر' سفیان' ابن جرتے' سلیمان بن موی' زہری' عروہ' حضرت عائشہ رضی النہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم فریٹیٹل نے ارشاد فرمایا کہ جو درت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تکاح کر بے تواس کا نکاح باطل ہے تمین مرتبہ بیالفاظ ارشاد فرمائے اور اگر شوہر نے اس سے صحبت کی تو اس کواس فائد ہے کے عوض مہر دینا پڑنے گا جواس نے اس سے حاصل کیا ہے بھر اگر ولی کو (اس تکاح سے ) اختلاف ہو جائے تو جس حاصل کیا ہے بھر اگر ولی کو (اس تکاح سے ) اختلاف ہو جائے تو جس حاصل کیا ہے بھر اگر ولی کو (اس تکاح سے ) اختلاف ہو جائے تو جس حاصل کیا ہے بھر اگر ولی کو (اس تکاح سے ) اختلاف ہو جائے تو جس

# باَب فِي الْوَكِيِّ

إِلَى يِكَاحِهَا وَتَوَوَّجِهَا فَتَزَوَّجُنهَا فَتَزَوَّجُنهَا۔

٣١٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمُعَرِّنَا سُفْيَانُ الْمُحَرِّنَا الْمُنَ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى غَنْ اللَّهِ هُرَّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْ اللَّهِ هُرَّ أَيَّمَا الْمُرَأَةِ نَكَحَتُ بِغَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُرَّ أَيَّمَا الْمُرَأَةِ نَكَحَتُ بِغَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُرَّ أَيْمَا الْمُرَأَةِ نَكَحَتُ بِغَيْرٍ لَقَالِهُ الْمُرَاقِ نَكَحَتُ بِغَيْرٍ لَهُ اللَّهُ مُرَّاتٍ إِنْ فَلَاكَ مَرَّاتٍ فِي اللَّهُ مَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّلُطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّلُولُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُوالِلَةُ اللْهُ اللْمُوالِقُولُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُو

# ولايت نكاح سے متعلق مسلك حنفي

حضرت الام ابوطیقد رحمة الندندلید فردیتے ہیں کہ بالفاعورت کا نکاح ولی کی اجازت کے یغیر بھی درست ہے ان کی دلیل الابع احق بنفسها والی عدیث ہے بشرطیکہ عورت کفو میں نکاح کرے اگر عورت نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو ولی کو بچہ پیدا ہونے تک اغیراض کاحق عاصل ہے۔فاوی شامی جسابالولی میں اس سئلہ کی غصیل بحث ندکورہے۔

ے کی کھنٹی الکیائیں: حنفیہ کے نزو کیک بالغدمورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر بھی درست ہے البتہ ولی کا ہونا مندوب و مستحب ہے۔حنفیہ کا مسلک قرآن وحدیث ہے ٹابت ہے (۱) قرآن کریم میں ادلیاء کو فطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے: واِدَا

ہوتا ہے کہ ان کی روایت میں تا ویل ہے۔

٣١٨ : حَدَّثَ الْقَعْنَيْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ اَجْعُفَرِ بَعْنِى ابْنَ رَبِيعَةً عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي الْجَدْ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي اللَّهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد جَعْفَوْ لَمْ يَسُمَعُ مِنْ الزَّهْوِيِّ كَتَبَ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

٣١٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَخْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الرَّهُويَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً أَنْهَا كَانَتْ عِنْدُ ابْنِ جَحْشِ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ

۳۱۹ تعنبی این لہید جعفر بن رہیدا بن شہاب مرود حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ای فردہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہا ہے ای طریقہ پر روایت ہے حضرت امام ابوداؤ درحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روایت کوجعفر نے زہری سے نبیس سا بلکہ زہری نے اس روایت کوجعفر کی جو شب تحریفر مایا۔
اس روایت کوجعفر کی جو شب تحریفر مایا۔

ے اس جمد بن قد امد بن اعین الوعبیدہ الحداد این اسرائیل ابوائیل الوائی الو بردہ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم کا تی آئی کے ارشاد فرمانی کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ امام ابودا وُد فرماتے جی کہ حدیث کی سنداس طریقتہ پر ہے بیاس الی بردہ اسرائیل ابی ابحق ا ولی بردہ۔

۳۱۸ بحدین کی بن قاری عبدالرزاق معمزز بری عروه بن زیبر حضرت وَمَ حِیدِیَّ سے روایت ہے کہ دہ حضرت ابن جمش کے نکاح میں تھیں اور ابن جمش ان لوگوں میں سے منتے جو کہ جمرت قر ما کرعِش تشریف لے سکتے تھے اور ان کا دہاں پر انتقال ہو ممیا تو (حبشہ کے بادشاد) نجاشی نے حفرت رسول كريم فأفيظ معضرت أتم جبيد رضي التدعنها كالكاح كرديا

باب:خواتین کونکاح ہے رو کنے کابیان

٣١٩: محمد بن منی الاوعام وعباد بن راشد احسن احضرت معقل بن بیار ہے

روایت ہے کہ میری ایک ہمشیرہ تھیں کہ جس کے رشتے میرے پاس آ

رے تھے پھر میرا ایک چیا کا لڑکا آگیا ش نے اس کمن کا تکاح اس

لڑ کے ہے کر دیا اس لڑ کے نے ایک رجعی طلاق وے دی اور اس کو جھوڑ

د یا ( نکاح سے الگ کردہ ) یہال تک کدائ کی عدت بوری ہوگئی۔ پھر

جب اس کا جھے ہے بیغام آیا وہ پھرآیا اور بھھ ہے بیغام ( نکاح ) پیش

کرنے لگامیں نے کہابخداش اب اس کو نکاح اس نے تیس کروں گاتو ا

مير كمتعلق به آيت كريمه: ﴿ وَإِذَا طُلَّقَتُمُ الْإِنسَاءَ فَلِكُفُنَ اجَلَهُنَّ فَلَا

تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحُنَ أَزُوَّا جَهُنَّ ﴾ تازل يوني \_ بهآيت كريمه من كر

میں نے کفارہ فقتم ا دا کر دیا اور اس کا نکاح ای لڑ کے ہے کرویا۔

عالانكه(اس وفق ) أُمْ حبيبه رضى الله عنهاجيش بى مين (مقيم ) تعيير \_

فِيمَنُ هَاجَوَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَرَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَمُولَ اللَّهِ ﴿ وَهِيَ عِنْدَهُمُ \_

# بكب في العَصَل

حَلَّلُنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِهِ عَنْ الْحَسَنِ حَقَّقَبِي مَعْقِلُ مِنْ يَسَارٍ قَالَ كَانَتُ لِي أَخْتُ تُخْطُبُ اِلِّيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عُمِّم لِي فَأَنْكُحُتُهَا اِيَّاهُ لُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَنَّى الْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتُ إِلَىَّ أَتَانِي يَخُطُبُهَا فَقُلُتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فَهِنَّ نَوَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَاذًا طُلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَيَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِخُنَ أَزْوَاجُهُنَّ الْآيَةَ قَالَ فَكَفَّرُتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنَّكُخْتُهَا إِيَّاهُ.

٣١٩ :حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَلَّلِنِي أَبُو عَامِر

### مفهوم آیست کریمہ:

غر و بالا آخري آيت ﴿ وَإِذا طَلَقْتُمُ مَن ﴾ كاتر جمه بيب است وكوا جبتم الى يويون كوطلال و بجران كي عدت يوري بو جائے تو ان کواس سے منع مذکرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ باہمی طور پر حسب دستور ( نکاح کے لئے ) رضامند ہوجائیں یہ

الحمدملة ويفضل ورونمبر الأنكمل جوا

# 

# کی پاره 🗓 کی

#### بَابِ إِذَا أَنْكُمُ الْوَلِيَانِ

٣٢٠ : حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنِيرِ أَخْبَرَنَا هِضَامٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنِيرٍ أَخْبَرَنَا هُحَمَّدُ بُنُ كَنِيرٍ أَخْبَرَنَا هُحَمَّادُ بُنُ كِنِيرٍ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْتَعِيلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمُعْنَى عَنْ قَنَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادُ الْمُعَنِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النّحِيرِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النّحِيرِ عَنْ قَنَالُ أَيْمَا الْمُرَأَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِى لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا وَآيُمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلِينِ فَهُو لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا وَآيُمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلِينِ فَهُو لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا وَآيُمَا رَجُلٍ بَاعَ

### ۳۱۰: مسلم بن ابراہیم مشام (دوسری سند) محمد بن کشرا ہام (تیسری سند) موئی بن اساعیل جماد قنادہ حسن حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نظافیظ نے ارشاد فرمایا کہ جس مورت کا (ایک ولی ایک فخص سے اور دوسراولی دوسر کے فض سے نکاح کردے لینی) دو ولی نکاح کر دیں تو وہ مورت اس فخص کو لے کی کہ جس سے (اس مورت کا) پہلے نکاح

ہوا اور چوشن ایک ہے کو دوشخصوں کو فروخت کر دے تو جس فخص کے ہاتھ وہ شے مبلے فروخت کی ہوہ شے اُس کو ملے گی۔

باب: جب ایک عورت کا دوولی نکاح کریں؟

#### ولی کےافتیارات:

جب عورت کا ایک محض ہے نکاح ہو گیا تو گویا اس عورت کی تیج ہوگی اب دوسرے کے لئے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں رہااور یمی عظم ولی قریب اور ولی جید کا ہے لین اگر ولی اقر ب کی سوجود کی بیں ؤور کے دشتہ کا ولی نکاح کردے تو ولی جید کا کیا ہوا نکاح ولی اقر ب کی اجازت پر سوتو ف ہوگا۔ کتب فقد شامی ج ۳ باب الولی بیں اس مسئلہ کی تفصیل ندکور ہے۔

باب قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنُ تَرِثُوا

النِّسَاءُ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ -

٣٣١ : حَلَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّقَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءً أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَبِحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرِلُوا النِّسَاءَ كُوهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ قَالَ كَانَ الزَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِبَاؤُهُ أَحَقَ بِالْمَرَاتِيْهِ

باب: ارشاد بارى تعالى: طاقت وزبردس معين واتين

### کے دارث نہ بنوا ور اُن کو نکاح سے منع نہ کرو

ا ۱۳۳۱ احمد بن منع اسباط شیبانی عمر ساحضرت این عیاس رضی الشرخها اسبالی نے قربایا کہ عطاء ابوائس السوائی نے اس کا تذکرہ کیا لیکن میری دائے جس حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها سے دوایت ہے کہ اس آت کریمہ: الله یتبعل کہ آن تو قوا النشاء کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا جب شوہر کا انقال ہوجاتا تھا تواس کے ورثا اس کی بیوی برزیادہ باانتقیار خیال کے جاتے تھے بہتست مورتوں کے ورثاء کے بعض وارث اس (بیوہ) کا نکاح خواہے ہے بہتست مورتوں کے ورثاء کے بعض وارث اس (بیوہ) کا نکاح خواہے کے بہتست میں کہ تے تھے یا اگر دِل جا بہتا تو

مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَغْضُهُمُ زَوَّجَهَا أَرُّ زَوَّجُوهَا وَإِنْ ِشَاتُوا لَمُ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

سن دومرے ہے اس مورت کا نکاح کردیا کرتے اور اگر جا ہے تو (اُس بیوہ کا ) تطعی طور پر کسی ہے فکاح نہ کرتے اُس وقت بدآ بہت کریمہ ، زل بوئی۔

#### بیوہ کے انقبارات:

صامل حدیث بیہ ہے کہا گر کی مختص کا انقال ہوجائے تو اس کی بیوہ اپنے نکاح کی خودی زوفنا رہے۔ سرنے والے کے رشتہ واروں کو بیا ختیارتہیں کہ خودا پنے یا دوسرے سے زبر دئی نکاح کریں بلکہ دہ مورت بخوشی جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ۳۲۲ نے خلافت آئے کہ ڈیٹ مُحکیقہ کون کابت سے ۳۲۲ : احمد بن مجہ بن ٹابت المروزی علی بن حسین مسین کریدنوی کا

۳۲۲: احمد بن جمد بن ثابت المروزى على بن حسين حسين يزيد نوى المحترب احمد بن جمد بن ثابت المروزى على بن حسين حسين يزيد نوى المتحرسة هفترت ابن عباس رضى الند تعالى عنها سے روایت ہے کہ آیت کر بہد: الله بتبحل لگئم آن تو فوا النّت تا محرفاً کا شان نزول بيا ہے کہ ايک مردا ہے دشتہ واركى بيوى كا وارث ہوتا پراس عورت كو دوسر سے تكاح سے تع كرتا بيال تك كهوه عورت (اسى طرح) وثقال كر جاتى باجوم وصول كيا جاتا اس كووائيس كرد بتى التد تعالى نے اس سے منع فر بايا ہے۔

٣٢٢ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَابِتِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِلُوا النِسَاءَ كُرُهُا وَلَا تَعْطَلُوهُنَّ لِتَذَهْبُوا بِيعْضِ مَا تَرْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُسِنَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةً فِيى قَرَاتِيهِ فَهُمْشُلُهَا حَتَى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَهُمْشُلُهَا حَتَى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَهُمْشُلُهَا حَتَى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا

٣٢٣ : حَدَّلُنَا ٱلْحَمَدُ اللهِ اللهُ شَبُولِهُ الْمُرُوزِيُّ الْمُرُوزِيُّ حَدَّلُنَا عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَانَ عَنُ عِيسَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَمْدَ عَنُ الطَّحَاكِ عَمْدَ عَنُ الطَّحَاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ.

الاستناحمد بن شبوية عبد الله بن عثان عيلى بن عبيدا حضرت عبيد الله بن عمر رضى الله عنها كا آزاد كرده غلام حضرت شحاك سيريهى الي طرح نقل هيه البنة الله روايت بين بيلقظ "فَوَعَظَ اللَّهُ فَيْلِكَ" (لِين الله تعالى في الله عنها له

# باب في الاستينكار باب بوفت نكاح لزك ساجازت لينا

۳۴۳ مسلم بن ایرا نیم ابان کی ابوسلم ابو جریره رضی القد عند روایت به که بنی نے ارشاوفر مایا کہ بیوہ سے نکاح تبیں کیا جائے گا جب تک کہ اس عورت کی منظوری مدلی جائے اور نہ کتواری لڑکی سے نکاح کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ کتواری لڑکی ہے کس طریقہ ہے اجازت کی جائے (وہ بعید حیا وشرم کس طرح اجازت ہے۔ اجازت کی جائے (وہ بعید حیا وشرم کس طرح اجازت ہے۔ اجازت دے کی ایک اجازت ہے۔

٣٣٣ : حَدَّقَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَا أَبِنَ حَدَّلَا اللهُ عَلَيْهِ مَثَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنُ أَبِي مُلَوَيَّةً عَنُ أَبِي مُلْمَةً عَنُ أَبِي مُلْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هُوَيُورَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكُرُ إِلَّا اللهُ وَمَا إِذُنْهَا قَالَ أَنْ بِاذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِذُنْهَا قَالَ أَنْ اللهِ وَمَا إِذُنْهَا قَالَ أَنْ

ﷺ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى ولا يت اجبار كالمئلة زير بحث آتا ہے امام شافعي كے نز ديك "ولا يت اجبار" كا مدار كورت كے باكرہ اور ثيبہ ہونے پر ہے يعنی باكرہ پر ولی كولايت اجبار (جرى اختيار) عاصل ہے خواہ و وضغيرہ ياكبيرہ ہواور ثيب پر ولايت اجبار نيس خواہ صغيرہ ہو ياكبيرہ - اس كے برعك جارے نز ديك ولديت اجبار كا مدار صغراور كبر ( يجينے اور بزا ) ہر ہے للمذاصغيرہ ہر ولديت اجبار ہے اوركيبر ويزميس خواہ وہ باكرہ ہويا ثيبہ -

### حنفیه کی دلیل:

حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث باب ہے اس میں ٹیبداور ہا کرہ دونوں کا تھم بیک قلم بیان کیا عمیا کے قرق صرف طریق اجازت میں ہے اس طرح سنن ابودا و وسنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک کواری لڑی حضور ٹائٹیٹی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ اس کے والد نے اس کی مرضی کے بغیراس کا نکاح کردیا ہے تو حضور ٹائٹیٹیٹرنے اس کے لڑی کو نکاح کا اختیار عطافر مادیا ہے روایت حنفیہ کے مسلک پرصریج ہونے کے ساتھ بھی ہے۔

### نكاح كى اجازت كى تفصيل:

نکاح کی اجازت لینے وقت اگر کواری اڑکی خاموش رہے تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے۔ حدیث میں فرمایہ گیا ہے کہ وافر خاصما تھا البتہ بیوہ یا مطلقہ کا نکاح کی اجازت صراحتا دیے ہے نکاح درست ہوگا اور چھوٹی لڑکی کا نکاح اس کاولی کرسکتا ہے لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ (فناوی عامکیری باب الولی)

٣٢٥ : حَدَّقَا أَبُو كَامِل حَدَّقَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعِ ح و حَدَّقَا مُوسَى بُنَ إِسْمَعِلَ حَدَّقَا مُوسَى بُنَ إِسْمَعِلَ حَدَّقَا مُوسَى بُنَ إِسْمَعِلَ حَدَّقَا مُوسَى بُنَ إِسْمَعِلَ حَدَّقَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ عَمْرٍ و حَدَّقَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ عَمْرٍ و حَدَّقَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَفْسِهَا فَإِنْ اللهِ هِ تَسْمَا مُنَ أَنْهُ وَإِنْ أَبُتُ فَلَا نَفْسِهَا فَإِنْ أَبَتُ فَلَا نَفْسِهَا فَإِنْ أَبَتُ فَلَا تَفْسِهَا فَإِنْ أَبَتُ فَلَا تَفْسِهَا فَإِنْ أَبَتُ فَلَا تَفْسِهَا فَإِنْ أَبَتُ فَلَا يَعْلَى مَعْدِيثٍ يَزِيدَ قَالَ جَوَادَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٢٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَا ابْنُ إِفْرِيسَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ فَإِنْ بَكُثُ أَوْ سَكَنَتُ زَادَ بَكْتُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلِيْسَ بَكُثُ بِمَحْفُوطٍ

۱۳۵۵ ابوکامل یزیدین زریج (دوسری سند) موئی ین اساعیل محاد محدین عمر و ابوسلمه ابو ہریر قاسے روایت ہے کہ کنواری محورت ہو بالغ ہوتو نکاح کیلئے آسکی اجازت فیا موثی رہے تو وہ تک کیلئے آسکی اجازت فیا موثی رہے تو وہ تک ایک جائے آگر وہ بولٹ اجازت خاموش رہے تو وہ تک وہ تکی اختارت ہے اور اگر اس نے (اجازت دینے ہے ) انکار کیا تو اس پر زروتی تیس کہ اس طرح ابوخالد سلیمان بن حیان سعا ذین معا ذینے محمد بن محمرو نے تک اس طرح ابوخالد سلیمان بن حیان سعا ذین معا ذینے محمد بن محمرو نے تک کی اس کی ایک کیا ہیں نے اس کی اور اند اس کنواری لاگی تفکیل کرنے ہے جو محمدوں کرتی ہے اس کی ایر رسون الند اس کنواری لاگی تفکیل کرنے ہے جو محمدوں کرتی ہے فیاموش رہے۔ خاموش رہے۔ خاموش رہے۔ خاموش رہے۔

۳۶۳: محمدین؛ لعالی وابن اور لیس؛ حفرت محمدین عمر و رضی القد تعالی عند سے
اسی طرح روابیت ہے البتہ اس روابیت میں سیاضاف ہے کہ اگر عورت خاموش رہے یا وہ رونا شروع کر دیت تو یکی اس کی طرف ہے اجازت ہے۔ امام ابوداؤ درممتہ العقد علیہ نے قرمایا روابیت میں "ایکٹٹ" کا لفظ

وَهُوَّ وَهُمَّ فِي الْحَدِيثِ الْوَهُمُ مِنْ ابْنِ إِنْرِيسَ. ٣٢٧ : حَدَّثُنَا عُلَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبُةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ إِسْمَعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ خَذَّلَتِى الْفِقَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ـ

> بَابِ فِي الْبِكُو يُزُوِّجُهَا آبُوهَا ولايستامرها

٣٢٨ : حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّكَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَنَتُ النَّبِيُّ ۞ فَذَكَوَتُ أَنَّ أَبَّاهَا زُوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ۗ ١ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا ٣٢٩: حَدَّٰكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ النَّبِيِّي ﴿ لِنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَذُكُرُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَٰ لِكَ رُوَّاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعُرُوكَ.

بكب في الثَّمِّب

٣٣٠ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصُّلِ عَنَّ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْمُ أَحَقُ بِنُفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأَذَنَّ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صُمَاتُهَا وَهَذَا لَفُظُ الْقَعُنَبِيِّ .

٣٣١ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنُهُلٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ

ائن اورليس كاوجم باوربياضا في محفوظ فيس بـ

٢٥٠٤ عمان بن الي شيبهٔ معاويه بن مشام سليمان اساعيل بن أميه أي متنندراوی حدیث معرت این عمرض التدعنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول كريم فالمفظم في ارشاد فرمايا خوا تين سان كى الركيول كو زاح ك معامله يب مشوره ليا كرور

باب: اگر کنواری از کی کا تکاح اس کا والد بلاا جازت کر

۳۶۸: عثمان بن الی شیبه حسین بن محمرا جربر بن حازم ابوپ عکرمه ٔ حضرت . عبداللد بن عباس رضى التدعنها بروايت بي كدحفرت رسول كريم فأفيرا کی خدمت اقدس میں ایک تواری لڑکی نے حاضر مور عرض کیا گداس كوالدنياس كى مرضى كي بغيراس كالكاح (ايك مخض س) كرديا. حعزت رسول كريم فأفظر في اس الزكي كونكاح كا اعتبيا رعطا فرمايا ١٣٢٩ بحد بن عبيد حماد بن زيد الوب معزت عكرمه سي يحى اس طريقة بر مرسلا مروی ب امام الوداؤد نے قرمایا کداس روایت میں معزت اتن عباس رضی المتعنها کا تذکره نبیل ب بدوایت ای طریقه برمرسال مشهور

#### بأب :خلوت شده عورت كابيان

٣٩٠٠: احربن يونس عبدالله بن مسلمه ما لك معفرت عبدالله بن فعنل نافع \* جبيرٌ حضرت عبدالله بن عماسٌ سے روایت ہے کہ تی نے ارشاوفر مایا کہ ثيبورت (ليني جس ورت كي شوبر عضاوت بوكي بو)وهاي معامله یں خود مخار ہے بانست اپنے ولی کے (ایعنی الی مورت پرولی کوز بردتی كرفية كاحق نيس ب) اور كوارى الزكى سے فكاح كى أجازت ليما مروری ہے اوراس کا خاموش رہنا بین اس کی طرف سے اجازت ہے۔ الم الوداؤ دے فرمایا کہ بیالفاظ عنبی کے بیں مذکرا حمر کے۔

اسهه:احد بن عتبل سفيان زياد بن سعد ٔ حصرت عبد التدين فعل رمنني الله تعالى عند يجمى اى طريقه برروايت بإدراس روايت كالفاظ أن

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ النَّيْبُ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْمِكُرُ يَسُتَأْمِرُهَا أَبُوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُوهَا لَيْسَ بِمَخْفُوظِہِ

٣٣٢ : حَدُّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَنَّاسٍ غَنْ نَافِعٍ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِي مَعَّ الْقَبِ أَمْرٌ وَالْمِنِيمَةُ نُسُتَأْمَرُ وَصَمْنَهَا الْقَبِ أَمْرٌ وَالْمِنِيمَةُ نُسُتَأْمَرُ وَصَمْنَهَا

٣٣٣ : حَدَّقَا الْفَعْنِينَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ الْبَنْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ وَهِيَ بِشُتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ بِشُتِ خِدَامِ اللَّهِ هَيْ لَكَ فَجَانَتُ رَسُولَ اللَّهِ هَيْ لَيْكَ فَهَا فَهَا لَهُ هَرَّ لَا نَكَاحَهَا رَسُولَ اللَّهِ هَيْ فَيَاكَ فَهُ فَرَدُ نَكَاحَهَا رَسُولَ اللَّهِ هَيْ فَيَاكُمُ اللَّهِ هَيْ فَيَاكُ فَلَا قَنْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهُ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهُ اللَّهِ هَيْ اللَّهُ الْحَمْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

بَابِ فِي الْأَكْفَاءِ

٣٣٣ : حَدَّلُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ عِيَاثٍ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِي وَلِيَا فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِي وَلِيَا أَنِي اللَّهِ فَقَالَ النَّبِي وَلَيْ عَنِي المَاصَةَ أَنْكِحُوا الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِي وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْمِجَامَدُ

اَلْتُنِبُ آحَقُ بِنَفْسِهَا۔ امام ابوداؤورحمۃ الله علیہ نے قرمایا (اس روایت عمی )آبُو هَا کالفظ غیرمحفوظ ہے۔

۳۳۳: حسن بن علی عبدالرزاق معمر صالح بن کیسان نافع بن جبیر بن مطعم معشرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مُنْ فَیْنِی نے ارشاد فرمایا کہ ولی کا ٹیبہ عورت پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے اور کنواری لڑکی سے ( نکاح کے لئے ) اجازت حاصل کی جائے کی اور اس لڑکی کا خاصوش رہنا ہی اس کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے (یعنی اجازت ہے )

سوسوس بعینی ما لک عبدالرحمان بن قاسم القاسم عبدالرحمان مجمع الانساری یزید کے لڑکے حضرت خنساء بنت حدام الانسار سیسے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا بلاا جازت نکاح کرویا جبکہ دوخلوت شدہ تعین تو انہوں نے اس نکاح سے ناراض ہوکر نی تُلَّ تَیْمُ سے اس بات کا تَذکرہ کی آ پ نے اسکے نکاح کور دفر ماویا۔ (لیمنی اسکے والد کے سیے ہوئے نکاح کونا فذ نہیں فرمایا)۔

### باب:احكام كفو

#### مسّله كفاءت:

احناف کے زدریک کفاءت کے مسئلہ میں تفصیل ہے اور حنفیہ نے کفائٹ میں نسب اسلام آزادی ویا نت مال اور پیشد کا اعتبار کیا ہے پھر بھی آگر بالغذ عورت نے غیر تفویش نکاح کرلیا تو احناف کے زدیک وہ نکاح منعقد ہوجائے گالیکن بچہ پیدا ہوئے تک ولی کوئن اعتراض حاصل رہے گا اس کے بعد نیس اور فقاوی شامی و عالم کتب فقہ میں اس کی مفصل بحث موجود ہے اردو میں حعرت مفتی اعظم حصرت مفتی محرشین رحمت اللہ علیہ کی تالیف نہایات الارب فی غایات المسب کمل محقیق ہے جو کہ جواہر الفقہ مسا على يحى شاقع بوكل سهد قال الحطابي البالكفائة معتبرة في قول اكثر العدماء باربعة اشياء الدين والمحريه والنسب والصناعه أغير صاحب بذل فرمات أن ومذهب الحنفية فيما يعتبر في الكفائة الله الكفائة نسبًا فقريش اكفاء بعضه بعضا و وافع العرب اكفاء بعضهم بعضا واضح رسه كرشريت على لفاءت مردول كي جانب على اعتبار به تكل محورت كي جانب على المتبار به تكارك كرية وونسب كي بحث على ندا كالهدة الرك كورت من المتبار به تعتبر كي جانب الرحال على معنى الد تعتبر الكفائة في حانب الرحال المسجود ص ١٣٣٧ به ٢)

# باب: پیدائش سے پہلے نکاح کرنا

٣٣٥: حسن بن على محمد بن شي 'ية يدين بإرون' عبدالله بن يزيد بن مقسم' حضرت سارہ بنت مقسم' میمونہ بنت کردم رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے نماتھ چلی جس ونت حضور اکرم مُؤَلِّفَةُ ججة الوداع کے کے تشریف لے جارے تھ تو میرے والد ماعد آپ کے قریب آگے آب (اس وقت) ایک اُونٹ پرسوار تصاور آپ کے دست مبارک میں ایک ایسا کوڑہ تھا جبیہا کہ کمنٹ سے پڑھانے والوں کے پاس ہوجا ب ( بچول کو تغییر و تمیر ہ کے لئے ) تو میں نے سنا کدوہ اور دیگر معزات كبرب شف الطَّبْطية المطَّبْعَاتِية الطَّبُعَاتِية الطَّبْطِية تومير عوالدحضور اكرم مَثَافِینَا کے قریب کے اور آپ کا وست مبارک پکڑ کر آپ کے پیٹمبر ہونے کا اقرار کیا اور وہیں پر رکے رہے اور آپ سے نفع بخش تصائح سنیں اس کے بعد کہا کہ میں جبش عثر ان کے نشکر میں شرکیہ تھا ( پہ فشکر زماند چابلیت میں حمیا تھا) وہاں پرطارق بن مرتع نے محص سے معلوم کیا کہ کون مخص ہے جو کہ جھے کوایک نیز واس کے عوض دیتا ہے بیس نے پوچھا سکس چیز کے ہدیے عیں۔طارق نے کہا کہ اس کے بدیے عی کہ جو میری پہلی لڑ کی ہوگ میں اس کا نکاح اس مختص سے کردوں گا۔ چنا تھے میں نے اس کواپنا میز و وے دیا اور چلا گیا یہاں تک کہ ( ایک دن ) میں نے سن لیا کہ طارق کی لڑکی ہیدا ہوئی ہے اور وہ اب جوان ہوگئی ہے تو ہیں اس كے پاس كينيا اور يس نے كہا كداب ميرى يوى كورخصت كردواس نے فتم کھائی کہ میں مجھی بھی تم کواٹی لڑکی نہیں ووں گا (لیعنی تبہارا نکاح اپنی از کی ہے نہ کرول گا) جب تک کہ تم مجھ کوجد ید میراس مبر کے علاو واوا نہ

بَابِ فِي تَزْويةِ مَنْ لَمُ يُولَدُ ٣٣٥ : حَدَّثَنَا الْمُحَسَّنُ بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُعْنَي قَالَا حَذَّكَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ مِفْسَمِ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ جَدَّتُنْنِي سَارَةُ بِنُتُ مِفْسَمِ أَنَّهَا سَمِعَتُ مَيْمُونَةَ بنُتَ كُرْدَم قَالَتُ جَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَافَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُنَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابُ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطُّبْطَيُّةَ الطَّبُطَيَّةَ الطَّبُطَبيَّةَ فَدَنَا إِلَّهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَيِهِ فَأَكَّرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِمْرُانَ قَالَ ابْنُ الْمُقَنَّى جَيْشَ غِنْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُوَقّعِ مَنْ يُغْطِينِي رُمْحًا بِغَوَابِهِ قُلُتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أَزَوِّجُهُ أَوْلَ بِنْتٍ نَكُونُ لِي فَأَعْطَيْنُهُ رُمْجِي لُمَّ غِبْتُ عَنْهُ خَتَّىٰ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ لُمَّ جُنَّهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهْلِي جَهِّزُهُنَّ إِلَىَّ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَنَّى أُصْلِقَهُ صَدَافًا جَلِيدًا غَيْرَ

الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَقُتُ لَا أَصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعُطِيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ الْبُومَ قَالَ قَدْ وَأَتُ الْقَهِيرَ قَالَ أَرَى أَنُ تَتُوكَهَا قَالَ قَرْاعَنِي ذَلِكَ وَنَظُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ مِنِي قَالَ لَا تَأْتُمُ وَلَا يَأْفُمُ صَاحِبُكَ قَالَ أَبُو دَاوُد الْقَبِيرُ الشَّبُ .

الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بِنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الرَّزَّاقِ أَفْ أَنْ خَالِتُهُ أَخْبَرَتُهُ عَنِ الْمَرَأَةِ قَالَتُ مِنْ مُصَدَّقَةٌ أَمْرَأَةً صِدْقِ قَالَتُ بَيْنَا أَبِي فِي عَنَى مُصَدَّقَةٌ أَمْرَأَةً صِدْقِ قَالَتُ بَيْنَا أَبِي فِي غَرَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَبِيطُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنُ يُمْطِئِي لَقَلْهُ وَأَنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتِ تُولَلُهُ مَنْ يُمْطِئِي لَقَلْهُ فَالْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوْلِدَتُ لَهُ جَارِيّةٌ فَبَلَغَتُ وَذَكَرَ نَحُوهُ لَمْ يَذُكُو فِصَّةً الْفَيْدِر.

کرو کہ جومبراس کے اور میرے درمیان مقرر ہو چکا تھا اور میں نے قتم کھائی کہ میں ادا کروں گار حضور اکم کی کہ میں ادا کروں گار حضور اکر میں نافیق کے میں ادا کروں گار حضور اکر میں نافیق کے ارشاد قربایا اب اس لڑکی کی کیا عمر ہے؟ میرے والد نے فربایا وہ لڑکی اب بوڑھی ہوگئی ہے آپ نے فربایا اس لڑکی کوجانے وہ (بعین اس بوت ہے گھیرا گیا اور میں نے حضور اکرم من نافیق کو ویکھا جب آپ نے میری کیفیت منا حظافر مائی تو ارشاد فربایا تم میری کیفیت منا حظافر مائی تو ارشاد فربایا تم شنبگار ہوئے اور ناتی تبارے ہائے تیں۔ نے فربای کا ماہ ابودا اور نے فربای کا اس ابودا اور نے فربای کہ المقتیر سے معنی بڑھا ہے کے ہیں۔

۳۳۳ ابھی بن سائے عبدالروزق ابن جری ابراہیم بن بیسر وان کی خالہ ایک خاتون سے مردی ہے کہ جس کی جائی کی سب لوگ تھد ایل کرتے ہے انہوں سے برای کی جائی کی سب لوگ تھد ایل کرتے ہے انہوں سے بیان کیا کہ جس کی جائی کی سب لوگ تھ بیٹ بیٹ ایک جگٹ بیٹ (شریب) تھے تو ایک و مرائی کی شدت کی دویہ سے ) لوگوں کے باؤل جفنے کے ایک فیض نے کہا کہ کون فیض ہے جو تھے اپنے جو تے و بے دے دے میں اپنی پہلی ہونے والی لڑکی کا اس فیض سے نکائ کر دول گا (چتا نچہ) میرے والد نے اپنے جو تے آتا رکز اس فیض کو دے و بیجہ پھر اس فیض میرے والد نے اپنے جو تے آتا رکز اس فیض کو دے و بیجہ پھر اس فیض کے بار لڑکی بیدا ہوئی اور دو جو ان ہوگئی اس کے بعد بعد و بی واقعہ بیان کیا جو کہ وار بیان کیس کیا اور دو جو ان ہوگئی اس کے بعد بعد و بی واقعہ بیان کیا رابھی اس روایت میں بوڑ تھا ہونے کا حال بیان کیس کیا (بیعنی اس روایت میں بوڑ تھا ہونے کا حال بیان کیس کیا (بیعنی اس روایت میں بوڑ تھا ہونے کا تذکر و کیس ہے)

ے قوی ہیں۔ ایک اعبدالرطن بن عوف کا واقعہ جس میں بھجور کی شعلی کے برابر سونے کا ذکر کے ممکن ہے کہ اس سونے کی قیت دک درہم کے برابرہو۔ دوسری روایت حضرت بہل بن سعد کا واقعہ نہاں کا جواب میہ ہے کہ اس میں آپ ٹراٹیڈ کیائے لوے کی انڈوٹھی کا مطالبہ مہر کا مل کے طور پرٹیمیں بلکہ بطور مہر مخبل کیا تھا دوسر لے فظوں میں میہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور تحذیک ہویا مہر ہی کا کہے حصہ ہو جس کے بغیر رضتی یہ خلوت کو معیوب مجھاجا تا تھا۔

#### بكب الصَّدَاق

٣٣٧ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ مَنْ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَدَاقِ النَّبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَدَاقِ النَّبِي سَلَمَةً قَالَ شَعْدُوقً أُرْقِيَّةً وَنَشَّ فَقُلْتُ وَمَا نَشَ قَالَتُ يَضْفُ أُوقِيَّةً وَنَشَّ فَقُلْتُ وَمَا نَشَ قَالَتُ يَضْفُ أُوقِيَّةً وَنَشَّ فَقُلْتُ وَمَا نَشَ قَالَتُ يَضْفُ أُوقِيَّةً

#### باب:احكام مهر

۳۳۲ عبدالله بن محد تفیق عبدالعزیز بن محدایزید بن الها د محدین الها د محدین الها د محدین الباد محدین البراتیم حضرت عائش رضی الله عنبه سے دریافت کیا کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا کس قد دمبر (مقرر بود) تھا؟ انہوں نے فرمایا یارواو قیدا کیک فش میں نے موض کیا نش کیا ہے؟ حضرت عاکش صدیقه رضی الله عنبانے فرمایا آوجا اوقیہ۔ الله عنبانے فرمایا وحداد قدر ا

#### شرق مهر کیاہے؟

ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے ہارہ اوقیہ کے جارسوای درہم ہوئے حضرت اُم حبیبہرضی اللہ عنہا کا مہر جار ہزار درہم تھا لیکن حضرت اُم حبیبہرضی اللہ عنہا کے علاوۃ تمام از دائج مطہرات رضی اللہ عنہاں کا مہر جارسوای درہم اورایک نش تھا جو کہ ہیں درہم کا ہوتا ہے اس طرح پانچ سو درہم ہوئے اور از واج مطہرات رضی اللہ عنہاں کے مہر کی اور عربی دوران کی جدید مقدار کی تفعیل افسالحات تالیف حضرت مولا نا اصغرت میاں صاحب اوراد زان شرعیہ دا مدا دافا وزان تامی رسائل میں مفصلاً ندکور ہے۔

٣٣٨: حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّلْنَا حَمَّادُ أَنُ كُبَيْدٍ حَلَّلْنَا حَمَّادُ أَنُ رُيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِي فَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا السَّلَمِي فَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تَعْلُوا بِصُدُقِ الرِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكْرُمَةً فِي الشَّنْيَا أَوْ لَكُن أَوْ لَاكُمْ بِهَا النَّبِي الثَّنْيَا أَوْ لَكُمْ بِهَا النَّبِي فَيْكُ امْرَأَةً مِنْ اللَّهِ فَيْكُ امْرَأَةً مِنْ النَّبِي وَلَا أَصْدِقَتُ امْرَأَةً مِنْ بَنَايِهِ أَكْثَرَ مِنْ لِنَايِهِ أَنْ لِنَا أَوْلَئِكُمْ مِنْ لِنَايِهِ أَكْثَورَ مِنْ لِنَايِهِ أَنْ لِنَا أَوْلِيَا أَنْ اللّهِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ ال

٣٣٩: حَدَّلْنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي يَغْفُوبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثْنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّلْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

سروایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے خطیدد سے ترارشاوقر مایا آگا ہ ہو دوایت ہے کہ حضرت اور العجفاء سلمی سے دوایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے خطیدد سے ترارشا وقر مایا آگا ہ ہو جاؤ خوا تین کے زیادہ میر مقرر نہ ترنا کیونکہ اگر ذیادہ میر مقرر کرنا دنیا میں بزرگی کی علامت ہوتا یا اللہ کے ذر کی تھوئی کا سب ہوتا تو تم لوگوں میں بین سلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے ( ایعنی آپ کا زیادہ میر مقرر کیا جاتا) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از وائی مطیرات رضی اللہ عنہاں میں سے اور اپنی صاحبز اولی میں سے کسی کا بارہ اوقیہ سے زیادہ میر مقررتین فر مایار

سس جاج بن ابی بعقوب تقفی معلی بن منصور این المبارک معمراز بری ا عروه مصرت أم حبیبارشی الله تعالی عنها سے روابیت ہے كدو وعبيد الله آم ین جمش کے نکاح میں تھیں اور عبیدالقد ملک جبش میں انقال فرما گئے تو شاہ حبید اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا اور عبدالقد علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا اور ایک اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا اور ایک استحضرت اُمْ حبید رضی اللہ عنہا کی جانب سے حضرت اُمْ حبید رضی اللہ عنہا کے اسراہ کے اسراہ کی حبار سے شرمیل کے اسراہ کی حدث کے افراد کے اسراہ کی دارہ میں روانہ کر دیا۔ امام ابوداؤ د رشمۃ اللہ علیہ نے فرماؤ حدث شرمیل کی دالدہ جیں۔

حَنَّوْنَا مَعْمَوْ عَنْ الزَّهْوِيِّ عَنْ عُوْوَةً عَنْ أُمِ حَبِيلَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبُلِهِ اللهِ بُنِ جَحْشِ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَوَرَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَ فِيَّةً وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَيَعَتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فِيَّةِ مَعَ شُرَحْبِيلَ الْمِن حَسَنَةً قَالَ أَبُو دَاوُد حَسَنةُ هِيَ أُمَّدُ

#### ازواج مطهرات مِنْ يَنْيِنَ كامبر:

" عليه و مسم. (بدل المجهود ص ٢٣٩ ج ٣)

٣٠٠ : حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ بَوِيعٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ عَنُ ابْنِ
الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهُونِيُ أَنَّ النَّجَاشِيَّ
الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهُونِيُ أَنَّ النَّجَاشِيَّ
زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِثُتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ
اللهِ هِنْ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرُهُمٍ
وَكُنَتِ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ هِنْ فَقَبِلَ۔

المسلاميد بن حاتم بن برابع على بن حسن بن شقيق ابن المبارك يونس و معرت زمرى سے روايت ہے كہ نياش يادشاه نے ابوسفيان كى حضرت زمرى سے روايت ہے كہ نياش يادشاه نے ابوسفيان كى حضورا كريسلى القد عليه وسلم كے بمراه كرويا اور آپ التي الله يك جانب سے جور بزار درجم مقرركر كے آپ سلى الله عليه وسلم كي حرروان كروي تو آپ التي اس كومنظور في مال و

## بكب قِلَّةِ الْمَهُر

٣٣: حَذَّكَ مُوسَى بْنُ إِشْمَعِيلَ حَذَٰكَ السَّمَعِيلَ حَذَٰكَ السَّمَعِيلَ حَذَٰكَ السَّمَعِيلَ حَذَٰكَ الْحَمَّادُ عَنْ أَنَسِ حَمَّادُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْلِي وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانِ فَقَالَ الشَّيْمَ فَلَكَ عَنْهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ تَوْلِي وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانِ فَقَالَ الشَّيْمَ فَلَكَ مَمْرَأَةً مَنْ مَعْمِيمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَرَّجُتُ الْمَرَأَةُ فَلَلَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزُنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ مَا أَوْلِهُ مِثَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِهُ مِثَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِهُ مِثَاقٍ مِنْ ذَهِبٍ قَالَ أَوْلِهُ مِثَاقٍ مِنْ ذَهِبٍ قَالَ أَوْلِهُ مِثَاقًا مِنْ أَوْلِهُ مِثَاقًا مِنْ أَوْلِهُ مِثَاقًا مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### نواة كيا ہے؟

نواة عربی ش پانچ درا جم کوکها جاتا ہے بعنی پانچ درہم وزن کا سونا مهر میں مقرر کیا ہے۔

٣٣٢ : حَكَنَنَا السَّحَقُ أَنُ جِبُرَائِيلَ الْبَعْلَادِئُ الْجُبَرَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا عُوسَى بَنُ مُسلِع بَنِ رُومَانَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِي النَّهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِي النَّهِ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي صَلَاقِ الْمَرَاثَةِ مِلْ النَّبِي النَّهِ اللهِ عَنْ النَّبِي النَّهُ المُحْمَنِ بُنَ مَهْدِئَ عَنْ صَالِح مَلَى عَنْ صَالِح بَنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بَنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا بَنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بَنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَلْ اللّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَبِي النَّهُ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ النَّهِ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُلْصَةِ مِنْ الطَّعَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ النَّهُ مِنْ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى النَّي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى النَّعْمَةِ قَالَ آبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى المَانِ عَلَى مَالِح اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَعْنَى المَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى المَعْنَى أَبِي عَلَى مَعْنَى المَالُحِ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَعْنَى المَعْنَى المَعْنَى المَعْنَى الْمُعْمِ عَلَى الْمَالِحِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِحُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى مَعْنَى الْمُؤْمِ اللْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

باب: کم سے کم مہرکا بیان

ابهه:مویٰ بن اساعیل حداد ثابت بنانی' حید' معرت انس رضی الله عند

ے روایت ہے کہ نی کے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف محر کوز عفران لگائے

ہوئے دیکھا تو آپ نے قرمایا بیکیا ہے ہے؟ حضرت عبدالرحن رضی اللہ

عند نے عرض کیا یارمول اللہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔

آب نے دریافت فرمایا کداس عورت کا کتام مرمقرر کیا ہے؟ انہوں نے

ایک عرض کیا کدایک وزن نواة سونا (مهرمقررکیا ہے) آپ نے ارشاد

فرمایاه لیمه کره چاہیا بیک بحری (ی ولیمه بین وی ) کرد\_

#### حرمت متعدا جماعی ہے:

مذکورہ عدیث میں متعد کرنے کی بابت جوند کورے بیتھم حرمت متعد کے ذول ہے بیلی کا ہے بعض معزات نے اس کا بیرجواب دیاہے کہ اس تھم کا تانج و میکر روایات میچے ہیں جب کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ معزت جائے رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے معزت رسول کریم منطق کے زمانہ ہیں متعد کیا اور معزت ابو بھر اور معزت عمر رضی اللہ عتماکے دور ہی ہم نے متعد کیا بیماں تک کہ متعدے معزت عمر فاروق رضی اللہ عند نے متع فرمایا۔

بَابِ فِي التَّرُّويِيمِ عَلَى الْعُمَلِ يَعْمَلُ ٣٣٣ : حَدَّلُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِلَكٍ عَنْ أَبِي خَازِمٍ بْنِ فِينَارٍ عَنُ سَهُلٍ بْنِ سَغُدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَتُهُ الْمُوَاَّةُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتُ قِيَامًا طُويلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زُوِّ خُبِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلَّا إِزَارِى هَذَا فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْنَهَا إِزَّارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَصِسُ شَيْئًا غُالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسُ وَلُو خَاتَمًا مِنُ حَدِيدٍ قَالْتَمَسُ فَلَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مَعَكَ مِنْ الْقُرُ آن شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةً كَذَا وَسُورَةُ كُذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

# باب: کام یامردوری کے عوض نکاح کرنا

٣٣٣ تعنى الك افي حازم بن دينار عفرت مبل بن سعد الساعدي ي روایت ہے کدایک خانون نے تی کی خدمت میں حاضر ہو کرعوش کیا کہ می نے اپنانفس آپ و بخش دیا (لین میری جانب سے آپ کو تکاح کی اجازت ہے) وہ خاتون بہت دریہ تک خاموش کھڑی رہی (لیکن آ تخضرت ئے اس کی بات کا جواب نیس دیا) گھرا یک محالی نے کھڑے موكر عرض كيا يارسول القداكر آب كواس عورت سے نكاح كرنے كى مرورت نیس ہے تو آپ اس سے میرا نکاح کرا دیں۔ آپ نے وریافت فرمایا تمبارے باس کچھ (مال وغیرہ) موجود ہے؟ کرجس سے تم اس مورت کا ممراد اکر سکوانبوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس تبند کے علاوہ کچھ بھی موجود نیس ہے۔ آپ نے فرمایا آگرتم نے (مہر میں) اس تہبند کودے دیا تو تم بغیر تببند کے بیٹے رہو سے ؟ تم کوئی چز (مہر میں ادا كرنے كيليے ) حلاق كر سے لاؤ۔ ال مخص نے عرض كيا كدميرے ياس كوئى چيز تيس ہے۔ آب نے ارشاد فرماياتم كوئى ايك لوسى كا انكوشى اى حاش کر کے لیے آؤ۔ اس محفق نے (لوب کی انگوشی تک) عاش کی لیکن اس کو پھوٹیس ٹل سکانی نے ارشاد فر مایا کیاتم کوفر آن کریم کا پھوھسہ یاد ب؟ انبول نے عرض کیا جھے کو فلال فلال سورت یاد ہے۔ آ ب نے ارشادفر مایا که میں نے اس مورت کے ساتھ تمبارا نکاح جوقر آن کریم ( کا حصد) یاد باس معض كرديا (ليني تم اس عورت كواس عي قر آن كريم ک تعلیم دے دوبس تبهارامبریکی قرآن ہے )۔

حفرات شوافع کی مشدل حدیث:

بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجُنُّكُهَا

٣٣٣ : حَدَّكَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ ﴿ ٣٣٣: احرين مفع بنَ عبداللهُ الي مفع بن عبداللهُ ابراجع بن طهمان

حَدَّقِنِي أَبِي حَفْصُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّقِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِي عَنْ عِسْلِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِي عَنْ عِسْلِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَّاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَخْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذُكُو الْمِؤْوَلَ الْمَوْتَةِ أَوْ الْتِي تَلِيهَا قَالَ اللَّهُ وَهِي الْمَوَاتِي اللَّهِ الْفَصَّةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

باّب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

٣٣٩ : حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلَنَا عُنُهُ الْهِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا عَنُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ فِي اللَّهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمُ لَلْهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمُ لَلْهِ الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا لَصَّدَاقُ كَلْهِ الْهِيَّةُ وَلَهَا الْهِيرَاتُ اللَّهِ الْهِيدَةُ وَلَهَا الْهِيرَاتُ اللَّهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانِ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانِ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانٍ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانٍ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانٍ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانٍ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ مِنَانٍ سَمِعْتُ وَاشِقٍ .

ی جاج بن جاج البایل عسل عطاء بن ابی ریاح مضرت ابو بریره دخی الله
عدی مروی ہے اور اس روایت میں تبیند اور انگرشی کے الفاظ کا تذکرہ
ن تبین ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے خدکور ہے کہ آنحضرت بنگری گئی اللہ
یہ نے وریافت فرمایا تم نے کس قدر قر آن کریم حفظ کرلیا ہے؟ ہنہوں نے
ن عرض کیا سورہ بقرہ یا چو (سورت) اس کے قریب ہے آنخضرت تا گئی آئے نے
ن فرمایا تم اس خاتون کے پاس جا کر ہیں آیات سکھلا دو وہ تمہاری ہوی

۳۵۵ بارون بن زید بن ابی الزرقاء ابی الزرقاء محمد بن راشد حضرت محول ہے بھی سل بی کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محول کہتے ہے کہ بغیر مہر کے نکاح حضور اکر مٹائیڈ کی سے علاوہ سی مخص کے لئے جائز نہیں

باب کسی نے نکاح کیااور مہر متعین نہیں کیا اِی طرح أس کا انقال ہو گیا

۱۳۳۳ عثمان بن الی شیب عبد الرحن بن مهدی سفیان فراس شعبه مسروق عبدالله شیب عبد الرحن بن مهدی سفیان فراس شعبه مسروق عبدالله ساره ایت به کدایک خفس نے ایک عرب متاب کا اور نه کیا اور نه بن اس عورت کا مبر مقرد کیا نوالد می اور نه بن اس عورت کا مبر مقرد کیا نوالدی صورت می عبدالله نے بیان کیا کراس عورت کا مبر واجب ہوگیا اور وہ عورت اپنی پوری عدت گزارے کی اور وہ عورت کا مکمل مبر واجب ہوگیا اور وہ عورت اپنی پوری عدت گزارے کی اور وہ عورت کا مکمل مبر کر کر جس حق دار (بعنی وارث ہوگی) بید کھر معقل اور وہ عورت شو ہر کے ترک جس حق دار (بعنی وارث ہوگی) بید کھر معقل بن بیار شرح کر ایک عرب نے معامل کا ) اس طرح فیصلہ فر بایا تھا۔

ے کا کھنے کیا گئے ایک ان میرمقررنہ کرنے کی اور تین صورتیں ہیں۔ (۱) میرمقررنہ کیا اور وطی ہے قبل طلاق دے دی۔اس صورت میں میروا جب ہوگا۔ (۲) میرمقرر کیا تھا لیکن طلاق جماع ہے پہلے دے وی تو تصف میروا جب ہوگا۔

### و چوب کی صورت:

جس مورت سے شوہر نے خلوت صحیحہ کرتی ہوا گرشو ہراس کوطلاق دے دے یا شوہرکا انتقال ہوجائے تو السی مورت کا پورا مہر واجب ہے اور وہ عورت عدت بوری کرے ندکورہ حدیث میں بھی تھم بیان فر مایا گیا ہے لیکن جس عورت سے خلوت سے حرفین ہوئی اور شوہرکا انتقال ہوجائے یا شوہر طلاق دے دے تو السی صورت میں آ دھا مہر واجب ہوگا اور عدت واجب نہیں ہوگی ارشاد باری تعالى ب: وَكُهَا نِصْفُ مَا فَرَضَعُمُ إِنْ لَهُ تَكُنُ دَعَلْتُمْ بِهِيَّ اورمطلقه إيوه ورت كخاوندك بال عير كدك مقدار بوت متعلق تفصیل ہے فآوی عالمگیری میں اس مسئلہ کی ممل تفقیل بحث فد کورہے۔

٣٣٧ : حَدَّقَنَا عُفْمَانٌ بْنُ أَبِي شَبْيَةً حَدَّقَنَا ﴿ ٢٣٤عَنَان بْنَ الْيُ شِيدُينِ بِدِبْن بادون ابْن مبدى مفيان منصورا ابراجيم إ ملقمہ حضرت عبداللہ ہے بھی اسی طریقہ برمروی ہے۔

٣٨٣: عبيد الله بن عمرًا يزيد بن زريع اسعيد بن الي عروبه كآده خلاس ابوصان عبدالله بن عتبه بن مسعود ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند کی خدمت میں ایک مختص کا اس طرح کا معامد پیش موا کہ لوگوں نے اس معاملہ میں ایک مادیا کی مرتبدا ختلاف کیا۔ معزرت عمیر الله بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا که اس قضیه میں میری رائے ریا ہے کہ اس عورت کا مبر تابت ہے جیسا کہ اس کی قوم کی خواتمن کا مہر ہوتا ہے ند اس میر ہے تم اور ندزیاوہ ادروہ مورت وراثت کی بھی مستحق ہے اور ایک عورت عدت بھی یوری کرے گی اگر میرا پیقول تھم الٰہی کےموافق ہے تو مجھ پر انٹد کی مہر : تی ہے اور اگر اس میں میری بھول ہوتو وہ شیطان کی جانب ہے ہے انشداوراس کے رسول ٹانٹیٹا ملطی سے پاک و برگ ثیراس کے بعد قبیلہ المجع کے کئی اشخاص کھڑے ہوئے ان میں سے ایک حفص جراح اور دوسرے ابوسنان تھے انہوں نے عرض کیا اے اتن مسعود رضی الله عنه بهم لوگ اس بات كے مواہ بین كدرسول اكرم مُؤَلِّيْتِ أَرِي بنت واشق كاكدجس كاشوبر بلال بن مره تها كالى طرح سد فيصله قرمايا جيسا کیآ ب نے فیصلہ فرمانی ہے راوی نے عرض کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ببت خوش ہوئے كدان كافيصلة كرنا فيصله رسول كي مطابق جوار

٣٣٩ بحمد بن يجيل بن قارس الذيلي عمر بن الخطاب محمدًا بوالاصبغ الجزري عبدالعزيزين بجيي محمرين سلمهُ الي عبدالرجيم غالدين الي يزيدُ زيدين الي انيب بيزيدين الي صبيب مرحد بن عبدالتدا معترت عقيدين عامر دحتى الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض سے ارشاد فرمایا کیاتم فلال خاتون سے نکاح کرنے کے لئے

يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ وَسَاقَ عُثْمَانُ مِعْلَهُ ..

٣٣٨: حَدَّكَا عُبُيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ حَدَّكَا يَزِيدُ بُنُ زُولِيعٍ حَدَّلَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَنَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ أَتِيَ فِي رَجُل بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مُرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّى أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ يُسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمُمِيرَاتَ وَعَلَيْهَا الْعِذَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنُ خَطًّا فَمِنِي وَمِنْ الشَّبُطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِينَانِ لَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشُجَعَ فِيهِمْ الْحَرَّاحُ وَأَيُو سِنَانِ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوَّلَ اللَّهِ ﴿ قَطَاهَا فِينَا فِي بِرُوَعَ بِنُتِ وَاشِقِ وَإِنَّ زُوْجَهَا هِلَالُ بُنُ مُرَّةُ الْأَشْجَعِيُّ كُمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِ تَعَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافْقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ

٣٣٩ : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْبَى بُنِ قَارِسِ النُّفْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَعَ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيعِ خَالِدِ بُنِ أَبِي

يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَبِي أَنْيُسَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي خُبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُفْتَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيْ فِي قَالَ لِرَجُلٍ ٱلْوُضِى أَنْ أَزُوْ جَكَ فَلَلِانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَوْآةِ أَتَوْصَيْنَ أَنَّ أَزَرْ جَكِ فَلَامًا قَالَتْ نَعَمُ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةً فَلَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَقْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُغْطِهَا شَيْنًا وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْنِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْنِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ۚ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 🐉 زَوَّجَنِي فَكَامَلَ وَلَهُ ٱلْحَرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمُ أُعْطِهَا شَيْنًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْنَهَا مِنْ صَمَاقِهَا سُهُمِي بِخَيْرَ فَأَخَذَتُ سَهُمًا فَبَاعَتُهُ بِمِاتَةٍ ٱلْفِ قَالَ ۚ ٱبُو دَاوُد وَزَادَ عُمَرُ بُنُ ٱلْخَطَّابِ وَحَدِيثُهُ أَتُمَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلرَّجُلِ لُمَّ سَالَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَيْبِينُ مُلْزَقًا لِلَّانَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا۔

باب فِي خُطِّيَةِ النِّكَامِ

٣٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أُخْبَرَنَا سُفِيّانُ عَنْ أَبِي إِسُلْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطُبَةِ الْحَاجَةِ فِي الْإِكَاحِ وَغَيْرِهِ. ٣٥١ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ۖ الْآلْبَارِيُّ الْمَعْنَى حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسُلِقَ عَنْ أَبِي الْآحُوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَةَ الْحَاجَةِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ

رضامند ہو؟ اس مخف نے کہا کہ جی باں۔ میں رضامند ہوں۔ پھر آ پ نے ایک عورت سے فرمایا کہ کیا تم فلاں فخص سے نکاح کرنے پر رضامتد ہو؟ اس عورت نے بھی کہا جی ہاں۔ جب آپ نے دولوں کی ر ضامندی دیکھی تو ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ پھراس مخض نے اپنی اس بوی سے ہمبستری کی اور اس کا مبرمقررتیس قرمایا اور ندکوئی شے اس کو دى محروه مخض غز و دُ حديديدين شريك قبل اوراس كا حصه تحييرين نكارًا تما جب اس مخص کی و فات کا وفت قریب آھیا تو اس نے کہا کہ حضور ا کرم صلى الندعليدوسلم في فلال مورت مصرميرا نكاح كرويا تعايس فياس كا مهرمقر رنبیس کیا تھاا ورنہ ہی اس مورت کوکوئی شےدی تھی اب میں تم کو کواہ يناتا ہوں كديس في اس خانون كوايناه وحق جوكد جھكوتيبر سے مطنه والا ہے بہد کرویا مجراس مورت نے وہ حصدوصول کرے اس کوایک لاکھ ورہم میں فروخت کر دیا۔امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ حعزرت رسول ا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا بہتر (اور ) عث قیر و برکت) وہ نکاح ہے جو کہ آسان اوواس کے بعد گزشتہ روایت کی طرح حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے وہ روایت بیان کی گئی ہے امام ابود اؤ د نے قرمایا کد میرا خیال میہ ہے کہ مید روایت (دوسری روایت سے) ال می کی کیونک اصل مسکلداس کے علاوہ

#### باب:خطبه نكاح

٥٥ سو: محد بن كثير سفيان الواتحق الوعبيدة حضرت عبدالله بن مسعود رضي اللهُ عنه ہے خطبیہ جا جت یعنی ٹکاح وغیرہ کا خطبہ اس طرح منقول ہے جو آ مح نذکور ہے۔

٣٥١: بحمر: بن سليمان الاخباري وكبيع 'اسرائيل' ابواطق' ابوالاحوص والوعبيد و' عبداللد بن مسعود " ، روایت ہے کہ نی نے ہم لوگوں کو خطبہ حاجت کی تَعليم وي (وويه ٢) أَلْحَمُدُ لِلَّهِ مَحْمَدُهُ وَمَسْتَمِينُهُ .... "الله تعالى بی کے لئے تمام قتم کی خوبیاں (اور بھلائیاں) میں ہم أس كى امداد كے طلب گار جیں اور ہم ای سے بخشش کے طالب جیں ای سے پناہ مانکتے

نَسْتَعِبْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ

أَنْفُسِنَا مَنْ بَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ

يُضُلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الّذِى تَسَاتَلُونَ بِهِ وَالْآرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا يَا اللّٰهَ الّذِى تَسَاتَلُونَ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُفَاتِهِ وَلَا تَعُوا اللّٰهَ حَقَى تُفَاتِهِ وَلَا تَعُوا اللّٰهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا آتُهُم الْمُعَلِّمُ وَمَنْ يَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقُدُ فَازَ يُشْرِيكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدُ بُنُ سُلْبَمَانَ فَوْلًا مُحَمَّدُ بُنُ سُلْبَمَانَ فَوْلًا مُحَمَّدُ بُنُ سُلْبَمَانَ أَنَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْلًا مَحَمَّدُ بُنُ سُلِمُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا مَعْمَدُ بُنُ سُلِمُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدُ بُنُ سُلِمُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ ا

٣٥٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِبَاضٍ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحُوهُ وَقَالَ بَعُدَ قَوْلِهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِي بَشِيرًا وَنَلِيرًا بَيْنَ يَدَىٰ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعُ الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَضَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَعْسَهُ وَلَا يَضُو اللهَ شَيْنًا.

٣٥٣ : حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ حَذَّلْنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ ابْنَ أَخِى شُعْبِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سُلْيُمٍ قَالَ خَطَبُتُ إِلَى النَّبِيْ فَاللَّهُ أَمَامَةً بِنْتَ عَبْدِ خَطَبُتُ إِلَى النَّبِيْ فَاللَّا أَمَامَةً بِنْتَ عَبْدِ

جیں ہم اپنے نفوس کی بُرائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے جس کوراستہ (ہدایت)
وکھلایا تو کوئی اس کو گراہ کرنے والانہیں ہاوروہ جس کو گراہ کردے کوئی
اس کوراستہ وکھلانے والانہیں ہے۔ جس شہادت ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگارنہیں ہے اور جس شہادت ویتا ہوں کہ جمہ اس کے بندے اور رسول ہیں اے اٹل ایمان! اللہ تعالیٰ ہے خوف کرو کہ جس کے بندے اور رسول ہیں اے اٹل ایمان! اللہ تعالیٰ ہے خوف کرو کہ جس کے بنام کے توسل سے تم لوگ آپس میں ما تلتے ہواور رشتوں کے قطع کرنے سے اللہ ہے اور تم لوگ میں ما تلتے ہواور رشتوں کے قطع کرنے ایمان والواللہ سے ڈرو کے وقع کرف اور الیمان والواللہ سے ڈور کے وقع کرواور اللہ اللہ تعالیٰ ہے ڈروج ہیں کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم لوگ المدان مقال سے خوف کرواور اللہ اللہ اللہ کی بات کہوتو وہ تم لوگوں کے تمام معاملات ورست کردے گا اور تم ہواں نے بو کی ہونا وہ تم اور میں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تقیم الم معاملات کی حدیث میں تقیل الفظ الحمد وقد ہے تا وہ میں الفظ الحمد وقد ہے تا وہ میان کی حدیث میں الفظ الحمد وقد ہے تا کہ وقت ہوئی کا میا تی حاصل کرلی۔ ' (محمد بن سلیمان کی حدیث میں الفظ الحمد وقد ہے تی کی اس کے تو اللہ اللہ کی وقد ہیٹ میں الفظ الحمد وقد ہے تا کہ وقت ہوئی لفظ ایک تو میٹ میں میان کیا گیا ہے۔

۱۳۵۴: محمد بن بنارا ابوعاصم عمران قاده عبدر با ابی عیاض ابن مسعود رضی الله عنها سروایت ہے کہ رسول اکرم فافیق ہیں وقت خطب دیتے تھاس کے بعد اس طرح روایت بیان کی لیمن لفظ آشؤلہ کے بعد اُز سکہ بائتی کا جملہ اور اضافہ قربایا لیمن اس فات نے اپنے رسول کوش کے ساتھ بھیجا جنت کی خوشخری دینے وال اور جہم سے خوف والا نے والا (بناکر) جس محتص نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تواس نے ہدایت صاصل کر لی اور جس محتص نے اللہ اور رسول کی ناظر مانی کی اس نے اپنے نفس کے علاوہ جس کھی انتصان نہیں کے علاوہ کسی کا نقصان نہیں کیا اور وہ محتص اللہ تعالی کو کسی تشم کا نقصان نہیں کی بیا

۳۵۳ بحرین بیتار بول بن تحیر شعبہ علاء بن افی شعبب الرازی اساعیل بن ایرا تھی ہوب الرازی اساعیل بن ایرا تیم قبیلہ بنی سلیم کے ایک مخص سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کی بچھو بھی امامہ بنت عبدالمطلب کو ( نکاح کا) پیغام دیا۔ آپ ملی القد علیہ وسلم نے بچھ سے بغیر خطبہ کے ان کا نکاح کرا

الْمُطَّلِب فَٱنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ.

### باب:نابالغه بچیوں کے نکاح کابیان

٣٥٣: مليمان ثمن حرب ُ ابوكاملُ حماد بين زيدُ ہشام بين عروه ُ عروه ُ حفزت عائشصد يقدرض اللدتعالى عنها سدمروى بي كهضور أكرم صلی الله علیه وسلم نے جب جمھ سے نکاح کیا تو میں اس وفت چھ یاس ت سال کی تھی اور آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے جھے سے ہمیستری کی تو میں نو ا سال کی تھی۔

باب: کنوار کالڑ کی ہے آگر تکاح کرے تواس کے یاس کننے ون رہے؟

٣٥٥: زبير بن حرب يجيل مقيان محمد بن ابي بكر عبدالملك بن ابي بكرا ابي كراً أمسمه عدوايت بهكرني في جب ان سه نكاح كياتوآب في ا مجلے باک تمن ون رات گزاری پھر آب نے ان سے ارشاوفر مایا کہ میرا تمبادے پاس تین تی رات کا قیام کرنا تمباری اور تمبارے متعلقین کی رسوائی نہیں ہے اگرتم ہو ہوتو میں تمہارے پاس سات را تیں گز اروں اگر ( یالفرض) میں تمہارے پاس سات را تیں گزاروں گا تو میں ویگرازواج مطہرات ؓ کے پاس بھی سات سات را تیں (بی) گزاروں کا (تمام

#### بكب فِي تَزُوبِجِ الصِّغَارِ ٣٥٣ :حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَٱبُو كَامِل قَالَا حَدَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَيِي

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا بِنْتُ سَبُعِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ بِسِتُّ وَدَحَلَ بِي وَأَنَا بِنُتُ يَسُعِد

يَابِ فِي الْمُقَامِ عِنُدُ

٣٥٥ : حَدَّكَا زُهَيْرُ بُنُ خَوْبٍ حَدَّكَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي يَكُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِّ سُلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَهُ لَكًا تَوَرَّجَ أَمُّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا لَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِيسَائِي.

ہو یوں کے ساتھ انصاف کرنا اور برابری کرہ ضروری ہے البتائی ہوی کے ساتھ پیخصوصیت ہوسکتی ہے کہ آگروہ کتواری ہوتو اسکے س تھوسات را تنمی گز ار ہے اورا گرمطلقہ یا بیوہ ہوتو تین دن اسکے یاس رہ ہے )۔

ے کا 🚉 📆 📆 🚉 : ان احادیث کی بنا ویرامام ما لک امام شافعی اورامام احمد کام مسلک مدیب کدومرا نکاح کرتے والاحض ٹی میوی کے یاس اگر کنواری موقو سامت ون اور اگر تیب موقو تمن وی تقبر سکتا ہے سیدت باری سے خارج ہوگی ۔ امام ابوطنیف میشد؛ امام احمر وغیرہ کا مسلک میں ہے کہ میدن باری ہے خارج شہول گے بعکہ میریمی باری بیس شال ہوں گے۔ امام ابوحنیغہ بریہ پیر استدلال آیات قمر آئیا ہے ہے۔ عدیث ہاب کا مطلب سے ہے کہ ہاری تو ہرعال میں داجب ہے کیکن کتواری ہے نکاح کے وقت ابتدائی ایام میں باری کا طریقتہ بدل دیا جائے گا اور آیک دن کے بجائے کٹواری لے نیے سات دن اور ثیبہ کے لیے تین دن کی بارى مقررى جائے كى اس تو جيدكى تا كيد حديث امسلم كى روايت عين بونى ب-

أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ

٣٥٦ : حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَةً وَعُنْمَانُ بُنُ ٢٥٦ : وبب بن بقيدُعن بن الي شيب تشيم محميد مطرات الس بن ما لك ر منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدُهَا قَلَاقًا زَادَ عُفْمَانُ وَكَانَتْ لَيَبًا و قَالَ حَدَّلَنِى هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا أَنْسُ.

نے جب حفرت صغیر رضی القد عنها ہے نکاح کیا تو آپ ملی القد علیہ وسلم نے الن کے ساتھ تمین را نتی گراریں۔ (خلوت کی) عثمان کی روایت میں یہ اضافہ و تکافٹ کیا مینی وہ شیرتھیں۔

## ثيبه كي تعريف

جس مورت نے شوہر سے فلوت کر لی ہوٹر بیت میں وہ ثیبہ ہے نکاح کے بعض معاملات میں ثیبہ اور ہا کر ہ لیعنی کنواری لڑکی کے معاملہ میں پچھ فرق ہے۔

٣٥٠ : حَلَّتُنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَلَّلَنَا هُشَيْرُمُ وَإِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ هُشَيْرُمُ وَإِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ الْحَلَّاءِ عَنْ أَبِى فَلابَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا نَزَوَّجَ الْمِكْرَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا مَاكُلُكُ مَنْكًا وَإِذَا نَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَلائًا مَنْعًا وَلَكِنَّهُ قَالَ مَنْعَدُ لَصَدَقُتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ النَّيْبُ أَلَاثًا وَلَكِنَّهُ قَالَ النَّيْبُ أَلَاثًا وَلَكِنَّهُ قَالَ النَّيْبُ أَلَى مَنْدَقَتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ النَّيْبُ اللَّهُ كَذَلِكَ.

۱۳۵۷ عثمان بن الی شید بهشیم اساعیل بن علیه خالدالحداء الی قلایه انس بین ما لک مین بن الی شید بهشیم اساعیل بن علیه خالدالحداء الی قلایه انس بین ما لک مین رکھتے ہوئے کواری سے نکاح کر بیاتو وہ محص سات راتوں تک کتواری سے پاس رہاور شید بھورت راتوں تک کتواری سے وہری شیبہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہری شیبہ عورت سے نکاح کر وی تو اسکے بعد تمن راتمی گزارے بھر سب جواوں کے پاس رہنے میں برابری کرے۔) راوی نے بیان کیا کہا گر میں بربات کہوں کہ حضرت انس شیبہ اس روایت کومرفون نقل کیا تو سیبہ بات درست ہے لیکن انہوں نے قربایا کریہ (عمل) مسفون ہے۔

# باب:مہروغیرہ دینے سے پہلے تمبستری کرنا

۱۳۵۸: آخق بن اسامیل الطالقانی عبده سعید ایوب عکرسه حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جس وقت حضورا کرم کا فیا فی رضی الله عنها سے حضرت علی رضی الله عند نے نکاح کیا تو حضورا کرم کا فیا فیا نے حضرت علی رضی الله عند سے ارشاو قربایا کہ (حضرت) قاطمہ رضی الله عنها کو پچھاوا کردو۔ حضرت علی رضی الله عند نے عرض کیا کہ میر سے پاس تو سیحہ بھی نہیں۔ آپ نے ارشاو فرمایا تمہاری حلی زرہ کہاں ہے؟

# بَاب فِي الرَّجُلِ يَلْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفُكَهَا شَيْنًا

٣٥٨ : حَدَّنَا إِسْحَقُ بُنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَائِيُّ حَدَّنَا مِعْدُ عَنْ الطَّالَقَائِيُّ حَدَّنَا مَعِيدٌ عَنْ الْمَالِقَائِيُّ حَدَّنَا مَعِيدٌ عَنْ الْمَنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا ثَوْرَجَ عَلِيًّ فَاطِمَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعَلَقَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

## <u>عظمی کیا ہے؟</u>

عظمی اس زرہ کو کہتے جیں کہ جس پرتلوار بھی کام نہ کر سکے بعنی ایک زرہ جوتلوار بی کوتو ڑ دے بعض حصرات نے فر مایا حلمہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو کہاس تنم کی معنبو طازرہ بناتا تھا کو یا قبیلہ حکمیہ کی طرف نسیت ہے۔

٣٥٩ : حَدَّقَنَا كَيْهِرُ إِنْ عَبْدُ الْمِعْمِينَ ١٩٥٠ كَثِر بن عبد أَمْعي الوحيوة شعيب بن الجاحزة غيال بن الس محد

بن عبدالرحمٰن بن تو بان ایک صحائی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا اور حضرت علی رضی الله عند نے حضرت فاطمہ رضی الله عند ہم بستری کا ارادہ کیا تو آتحضرت من الله عند ہم بستری ہے آل کچھ منظم نے منع قربا دیا کہ حضرت علی رضی الله عند ہم بستری سے قبل کچھ دیس سے معشرت علی رضی الله عند سے کہا تم حضرت الله منگر الله عند سے کہا تم حضرت علی رضی الله عند سے کہا تم حضرت فاطمہ کوا پی فاطمہ کوا پی فاطمہ کوا پی زرہ دے وہ حضرت علی رضی الله عند نے حضرت فاطمہ کوا پی زرہ لاکر چیش کر دی اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ سے ہم بستری

حَدَّقَا أَبُو حَيْوَةً عَنْ شُعَيْبٍ يَغْنِى اَبُنَ أَسِى حَمْزَةً حَدَّقِنِى غَيْلانُ بُنُ أَنَسٍ حَدَّقِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ لَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَوْرَجُ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ وَأَوَادَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ حَتَى يُعْطِيهَا شَيْنًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ لُمَّ دَخَلَ بِهَا۔

# جمبستری ہے بل بیوی کو بچھادینا:

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ مبستری ہے قبل ہوی کو پچھودینا ضروری ہے جاہے میر میں سے پچھ حضہ وے دیں اور بعض حضرات اس کومتحب فرماتے ہیں۔

٣١٠ : حَدَّثَنَا كَلِيرٌ يَعْنِى ابْنَ عُيُدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو حَدُّثَنَا عَنْ عَيْدُونَ عَنْ أَبُو حَدُّلَنَا عَنْ عَيْدُونَ عَنْ عَيْدُونَ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْنَا عَلَانِ عَيْدُونَ عَيْدُونَا عَلَانِ عَالْكُونَا عَلَانِهُ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانِ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانَا عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانَا عِلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَلَانِهِ عَل

٣٣١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّارُ الْحَدَّقَ مَنْ الصَّبَاحِ الْبَوَّارُ حَدَّثَنَا هَوِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلَحَةً عَنْ خَيْفَمَةً عَنْ عَانِشَةً فَالَتْ أَمْرَنِي رَسُولُ اللّهِ خَيْفَمَةً عَنْ أَنْ أَدُخِلَ اللّهِ عَلَى زَوْجِهَا فَلْلَ أَنْ يَعْظِيمَهَا شَيْنًا قَالَ اللّهِ دَاوُد وَحَيْفَمَةً لَمُ يَعْظِيمَهَا شَيْنًا قَالَ آبُو دَاوُد وَحَيْفَمَةً لَمُ يَعْظِيمَهَا شَيْنًا قَالَ آبُو دَاوُد وَحَيْفَمَةً لَمُ يَعْظِيمَهَا شَيْنًا قَالَ آبُو دَاوُد وَحَيْفَمَةً لَمُ يَعْظِيمَةً مَنْ عَانِشَةً.

۱۳۹۰ کثیرین عبید طوق 6 شعیب غیلان تکرمهٔ حصرت عبدالله بن عیاس رضی الله عنهما ہے بھی اسی طریقته پرم روی ہے۔

۱۳۹۱ : محد بن صباح : شریک مضور طلح ضیر حضرت عائش صدیقه رضی القد عنها سے مروی ہے کہ مجھ کو حضورا کرم صلی القد علید دسلم نے ایک خاتون کو اس کے شوہر کے باس پہنچانے کا حکم فرمایا جس کے شوہر نے جاتون کو (ہمبستری ہے قبل) کچھ ویا ہو۔ ابوداؤ دیے فرمایا کہ حضرت ما کشر صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہت تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہد تیں اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہد تیں ہور اللہ عنہا ہے داوی خشیر کا سنا فاہد تیں ہور اللہ عنہ کا سنا فاہد تیں ہور کے خاتون کو اللہ عنہا ہور اللہ کی سنا کا برت تیں ہور کے خاتون کو اللہ کی سنا کا برت تیں ہور کے خاتون کو اللہ کی سنا کا برت تیں ہور کے خاتون کو اللہ کی برت کی ہور کی

### قبل الدخول يجهد ينا:

۔ ندکورہ بالا روایت سے نابت ہوا کہ ہمیستر کا کرنے سے قبل بیوی کو پکھید پناضر دری نیس البنتہ دِلداری کے طور پراگر پکھید ہے۔ و سے آس میں جرج نہیں اور مبرقبل الدخول بیوی کوا داکر نے کے سلسلے میں و انفصیل ہے جوگز شنتہ چند صفحات قبل ندکور ہوئی۔

٣٦٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ حَدُّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرُسَانِيُّ أَخْرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

۱۳۶۷: محمد بن معموم محمد بن بحر البرسانی این جریج معمر و بن شعیب شعیب محمد بن شعیب شعیب محمد بن محمر وی بن العاص رضی الله عنها سے مروی ہے کہ جس خانون نے ایک مهریا عطاء یا وعد ہے پر تکاح کیا ہوتو (شوہرکو) وہ مہریا

جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنُ أَعْطِبَهُ وَأَحَقُّ مَا أَكُومَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ.

#### ياب مَا يُقَالُ دورريا

٣٩٣ : حَدَّثَنَا فَتُنِيَّةُ مُنَّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّلِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ هِثَمْ كَانَ إِذَا رَقَاً الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

بَاب فِي الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ فَيَجِدُهَا

وډر حپلي

٣١٠ : حَدَّثُنَا مَخُلَدُ مِنْ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ مِنْ عَلِيًّ وَمُحَمَّدُ مِنْ أَبِي السَّرِي الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاقِي أَخْبَرُنَا الْنُ جُرَيْحِ عَنْ صَفُوانَ مِنِ سُلَيْمِ عَنْ سَفُوانَ مِنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْاَنْصَارِ قَالَ الْنَ أَبِي السَّرِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي وَلَمْ يَقُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اللَّهِ مِنْ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْاَنْصَارِ قَالَ مِنَ الْمُسَيِّ وَلَمْ يَقُلُ مِنَ الْمُسَتِّ وَلَمْ يَقُلُ مِنَ الْمُسَلِّقِ وَلَمْ يَقُلُ مِنَ اللَّهُ المُصَلِّقَ قَالَ مَرَوَّجَتُ مَلِي السَّرِي فَقَالَ اللَّهُ المُصَلِقَ الْمَسَلِقِ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُحَلِيقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُو

عطاء اس خاتون کواوا کرتا ہوگا اور (شوہر کی طرف ہے کیا ہوا) وعدہ پورا کرتا ہوگا (اورعطاء یا دعدہ وغیرہ) نکاح ہوئے کے بعد (شوہر کی طرف سے ملا) تو وہ ای کا ہے جس کوہ ملا ہوگا ( بعنی اگرشو ہر کی جانب سے لطور انعام مورت کے وئی کو پچھے ملاتو وہ ولی کا حق ہوگا اور اگر عورت کے لئے وہ انعام وغیرہ ملاتو وہ اس کا حق ہوگا) اور سب سے زیددہ اس کا حق اس چیز یہ ہے جو بٹی یا بہن کی ہیدے ملا۔

# باب: نکاح کرنے والے سے کیا کہا جائے ( ٹیعنی مبار کہا و کیسے دی جائے؟)

۳۴۳ بختیبہ بن سعیدا عبدالعزیز بن حجہ سہل ان کے والدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمی حض کا نکاح ہوتا تو اس کو بیاد عا دیتے : اللہ تعالیٰ تم کو ہر کت عطا فرمائے اورتم میں باہمی اتفاق پیدا قرمائے اور تم دونوں کوئیکی کی تو فیق عطا فرمائے۔

# ہاب: کوئی شخص کسی ہے شادی کرے اور پھراس کو صاملہ مائے ؟

۳۲۳ این الدین خالہ حسن بن علی محمہ بن ابی السری عبدالرزاق این جرتی مفوان بن سیم سعید بن المسیب ایک انصاری صاحب سے مروی ہے کہ جن کا نام بھر کی تھا انہوں نے قر مانیا کہ جن نے ایک پروہ نشین کنواری لاکی سے شاوی کی ۔ جب جس اس کے پاس کیاتو جس نے اس کو حاملہ پایا۔ جس نے حضورا کرم صلی اللہ عابیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آب صلی اللہ عابیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آب صلی اللہ عندہ و مورت مہرکی حقدار ہے کیونکہ تم نے اس کی شرمگاہ صلال کی اور جولا کا پیدا ہوگا وہ تمہارا غلام ہوگا اور جب اس کے والا دت ہوجائے تو اس عورت کو کوڑے مارٹ یا فرمایا کہ اس کو گرفار کر ہا ہے اس کی شرمگاہ میں ہوگاہ درجمہ اللہ میں کہ اللہ علیہ اللہ کا میں کے والا دت ہوجائے تو اس عورت کو کوڑے مارٹ یا فرمایا کہ اس کو گرفار کرٹ امام ابوداؤہ رحمہ القد علیہ فرماتے جی کہ قرادہ سعید بن بن پیڈائن مسیب سے مرسلا دوائی سعید بن مسیب سے مرسلا دوائیت ہے کہ بھری

يَحْنَى بْنُ أَبِى كَلِيْرٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ نَكُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَلِى حَدِيثِ يَخْمَى بُنِ أَبِى كَلِيرٍ أَنَّ بَصُرَةً بْنَ أَكْدُمْ نَكُحَ امْرَأَةً وَكُلَّهُمْ قَالَ فِي حَدِيدِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.

٣١٥ : حَلَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَلَّقَا عُلِمْ يَعْنِى ابْنَ الْمُعَنَّى حَلَّقَا عُلِمْ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعْنِم عَنْ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصُرَةً بُنُ أَكْبَهُ مَعْنَاهُ زَادَ وَقُوَّلَ بَنْ أَكْبَهُ مَعْنَاهُ زَادَ وَقُوَّلَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْج أَلَيَّهُ

بَابِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ القِسَاءِ ٣١٦ : حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَدَّقَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّصُو بُنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّيْسِ هُمَّا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ النَّيْسِ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ

٣١٧ : حَدَّلْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُوبَ عَنُ أَيِى قِلَابَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ اللَّحِكُمِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فَلَا تَلْمُنِى فِيمَا أَمُلِكُ فَلَا تَلُمُنِى فِيمَا مَمْلِكُ فَلَا تَلُمُنِى فِيمَا تَمْلِكُ فَلَا أَبُو دَاوُد يَعْنِى اللّهُ

٣١٨ : حَنَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَقَلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ

بن اکٹم نے ایک عورت سے شاوی کی اور ہر ایک مخفس نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہونے والے) لڑ سے کو اس کا غلام تغیم ایاب

۳۷۵ جمہ بن بنی عثمان بن عمر معلیٰ بن مبارک بیچی میر بدین تعیم حضرت سعید بن میتب سے مردی ہے کہ آیک فض نے جسے بصر وین آخم کہا جاتا تعالم کا تقابیت فاتون سے سے نکاح کیا ہاتی روایت ای طریقتہ پر فدکور ہے البت اس روایت میں بیاضاف ہے کہ حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے دونوں کو علیحد و کردیا۔ ابن جریج کی حدیث زیاد و کھل ہے۔

باب: بیو یون کے درمیان عدل قائم کرنے کے بیان ۱۳۹۲ ابرالولید طیالی ہمام قادہ اسر بن انس بھیر بن تعیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور کا بھیرائے فر مایا کہ جس محض کی دویویاں ہوں اور وہ ان دوتوں بیو یوں بس سے ایک بیوی کی طرف مائل ہولین ایک بیوی کے حقوق ادا کرے اور دوسری کے حق کا خیال نہ کرے قیامت کے روز وہ محض اس حالت بیں آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ کرا ہوالیتی ایا جی ہوگا۔

٣٦٧: موکل بن اساعیل حاد ایوب ابوقلاب عبدالله بن برید عا رئت سے مروی ہے کہ جب بی اپنی از وائی مطهرات کے درمیان دن تقسیم فرمات تو آپ ہویوں میں انصاف کرتے اور قرمات اے پروردگار میرا تقسیم کرنا اس کام میں ہے کہ جس کا میں مالک موں سوجس کے آپ مالک بیں اور میں مالک نبیل ہوں اس میں مجھ پر طامت شفر مانا (لیمن کوشش کے باوجود اگر کسی ہوں کی طرف زیادہ رغبت یا قصور ہو جائے تو اس کو معاف فرماد بینا) اور اس سے مراد دِل ہے (لیمن قبلی میلان)۔

۱۳۹۸ احمد بن بونس عبدالرحمٰن بن ابی الزنا ذہشام بن عروہ مصرب عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے فر مایا اے

عُرُوَةً عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَتُ عَاتِشَةً يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ لَا يُقَضِّلُ بَعُضَنَا عَلَى بَغْضِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِيهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوكُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَكُنُو مِنْ كُلِّ امُوَّا فِي مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَتُلُعَ إِلَى الْيَى هُوَ يَوْمُهَا لَيَبِيتَ عِنْدُهَا وَلَقَدُ قَالَتُ سَوْدَةً بنُتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَقَرَقَتْ أَنْ يُقَارِقُهَا رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَانِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتُ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ :وَإِن ٱمُرَأَةً خَافَتُ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا. ٣٦٩: حَلَثْنَا يَنْحَى بُنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عِسْس الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَادَةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُسْتَأَذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعُدَمَا نَوَلَتُ تُرُجِي مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ ۚ قَالَتُ مَعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنَّ كَانَ ذَلِكَ إِلَىَّ كُمُ أُولِرُ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي.

ميرے بھا نحج إحضورا كرم صلى القدعائيہ وسلم تقسيم ميں از واج مطهرات رضی الله عنهن کوایک دوسرے پر نضیلت نہیں دیتے تھے بینی ہمارے یاس وفت گزارنے میں اور ایسا بہت کم ہوتا کہ آپ جمارے پاس تشریف ندلائمیں اور ہرایک ہوئی کو ہاتھ نہ نگائمیں یہاں تک کے حضور ا کرم ملی الله غلبه وسلم جب اس بوی کے پاس چیٹیجئے کہ جس کی اس دن باری ہوتی تو آپ ای ہے ہمستری کرتے۔ جب حضرت سورہ بنت زمعدرضي الغدتغالي حنهاضعيفه بموسكين اوران كواند بيشه موا كهكهين حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم ان کوچھوڑ نہ دیں تو انہوں نے اپنی بار ک حضرت عا تشرضی الله عنبا کوعطا فرما دی آپ نے اس بات کومتطور فر مالیا اور ال جيد معالات يا اس سلدين آيت كريمه : وإن المُوَاثُةُ حَافَتُ َ مِنْ بَغُلِهَا بَارَلَ مِوْلَى \_

٣٦٩: يجي بن معين محمد بن يسلى عباد بن عبادُ عاصم معاذه حضرت عا كشه رضی الله عنهاست روایت ہے کہ حضور اگرم تنظیم ہم سے اس بیوی کی اجازت لين كرجس كى اس دن إرى مولّى - آيت كريمه الله جي مَنُ تَشَاءً مِنْهُنَّ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ كَ بَارَل بُونَ كَ بعد معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش صدیق رضی امتد عنہا سے عرض کیا کہ اجازت لینے کے وقت آ ب آنخضرت ٹالٹیڈ اسے کیا عرض كرتى تھيں؟ انبوں نے فرمايا ميں رپرعش كرتى كدا گرمير داختيار ہوتو ميں السيخ أو پركسي كوتر جي شدول \_

نہ کو وہ دیے میں قد کورہ آیت کریمہ کا ترجمہ رہ ہے کہ''اے نبی آپ از واج مطہرات میں ہے جس زوجہ مطہر و کو پیچھےرکھنا عا تیں چھپےر کھائیں اور جس کوجا ہیں اپنے باس مجکہ دیں' اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر چہ آپ کو اعتبار کلی عطاقر مادیا گیا تھا کیکن آپ اس کے باوجودازواج مطہرات رضی الشعنبین کے باس باری باری اگر نف لاتے اور جس زوج مطہر ورضی القد عنها کا اس روز دن مقررہوں آپاس زوج مطہر ورضی اللہ جنہا ہے اجازت حاصل فریا کردوسری کے پاس رات گزارتے۔

عَنْ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ

ازواجی زندگی کے لئے ایک اعتبار:

٣٤٠ : حَدَّقَتَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا مَوْحُومٌ بُنُ عَبُدٍ ﴿ ٢٥٠: سددُ مرحوم بن عبدالعزيز المطارُ ابوعمران الجوتي كيزيد بن بابنوسُ الْمُعَزِيزِ الْعَطَّالُ حَدَّقِبِي أَبُو عِمْوَانَ الْجَوْنِينُ ﴿ مَعْرِتَ عَا كَثَرَضَى اللهُ عَبْاست روايت ہے كہ معترت رمول اكرم كَانْظِيمُ نے مرض الموت میں از واج مطہرات رمنی التدعیبن کوطلب قربایا۔ تمام

اللهِ هَنَّا بَعْتَ إِلَى النِّسَاءِ تَفْنِي فِي مَوَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَظِيعُ أَنُ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنُ رَأَيْئُنَّ أَنُ تَأْذَنَّ لِي فَآكُونَ عِنْدَ غَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَآذِنَّ لَهُدِ

ازوان مطهرات رضی الله عمین تشریف لا کیس قوآپ نے فرمایا کہ جھے میں (اب) اتن قوت نہیں کہ ہمی تم سب سے پاس آرام کروں اگر تم شب اجازت دوتو ہمی (حضرت) عاکشہ زیجوں کے پاس رولوانیوں نے اس کی اجازت عطافر مائی۔

# سيّده عائشه رضي الله عنهات تعلق كي انتبا:

آ پ فاقط اوسال کے وقت معفرت عا تشریضی الند عنہا کے باس ہی تشریف فرمارے اور آپ فاقط کا وصال بھی معفرت عا مَشصد یقدرضی الندعنہا کی کود عمل سرر محصہ ویے ہوا۔

٣٤١ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بَنِ السَّرُحِ أَخْرَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونِسَ عَنْ ابْنِ فَهُوبَ عَنْ يُونِسَ عَنْ ابْنِ وَهُبِ عَنْ يُونِسَ عَنْ ابْنِ فِهَابِ أَنَّ عُرُوةً بُنَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَانِشَةً زَوْجَ النَّبِي فَيْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ إِذَا أَزَادَ سَفَرًا أَلْمَ عَ بَيْنَ نِسَائِهِ اللَّهِ فَيْ إِذَا أَزَادَ سَفَرًا أَلْمَ عَ بَيْنَ نِسَائِهِ اللَّهِ فَيْ إِذَا أَزَادَ سَفَرًا أَلْمَ عَ بَيْنَ نِسَائِهِ اللَّهُ فَيْ إِنَّا مَعْدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُةِ مِنْهُمُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ بَعْهُمُ عَلَى مَعْدَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ الْمُعَدَّ وَهَيْتُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ

اسان احمد بن عمر و بن السرح ابن وبب بونس ابن شهاب عروه بن زبیر معرف این شهاب عروه بن زبیر معرف اندر منافظ این شهاب عروه بن زبیر معرف اندر منافظ این می اند منها سے روایت ہے کہ حضور اکرم نافظ اس وقت سفر کے لئے تشریف لے جانے کا اداده فر ماتے تو از واج مطبرات رضی الله عنهان جمل قرعه اندازی فرماتے اور جرایک بیوی کے لئے ایک دن اور ایک سفرین ساتھ کے جائے ایک دن اور ایک مفرت عائشہ رات معین فرماتے لیکن حضرت موده رضی الله عنهائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے حضرت موده رضی الله عنها کے پاس تشریف فرمانہ ہوتے بلکه ان کی باری جمل حضرت مائشہ رضی الله عنها کے پاس تشریف فرمانہ ہوتے بلکه ان کی باری جمل حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس تشریف فرمانہ ہوتے بلکہ ان کی باری جمل حضرت عائشہ مائشہ صفرت کا کشریفی الله عنها کے پاس سے پاس

# بكب فِي الرَّجُّلِ يَشُتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

٣٤٣: حَلَّكُنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَوْبِدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلِمَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَحَلَّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُنُمُ بِهِ الْفُرُوجَ۔ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُنُمُ بِهِ الْفُرُوجَ۔

# باب: اگرشو ہر بیوی کودوسرے مُلک ندلے جانے کی شرط مقرد کرے

۳۷۲: عیسی بن حمادلیت میزید بن ابی حبیب ابوالخیر مصرت مقید بن عامر رضی الله عند سے روابت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شرائط بیں ان شرائط کا بورا کرناتم لوگوں پر لازم ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے تم لوگوں پرشرم کا ہیں حلال ہوئیں۔

شرائط نکاح بوری کرنے کی تا کید:

ندکودہ صدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کمی نے بوقت نکاح کی شرا نظامقرر کیس آو ان کو پورا کرنا ضروری ہے جیسے کہ کوئی شرط مقرر کرے کہ شس بیوی کودوسر سے ملک یا اجنبی میکنیس لے جاؤں کا یا نان دفقتہ کی اوالیکی کا دعدہ کرے بہر صورت اس دعدہ اورشرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بڈل المجووش ہے : قال الحافظ ای حق الشروط بالوفاء و شروط النکاح لان امرہ احوط وبايه اضيق وقال الخطابي الشروط في انتكاح مختلفه فمنها ما يجب به اتفاقًا وهو ما امر النه به من امساك معروف او تسريح باحسان. الخ (بدل المجهود ص ٣٥١ ج٣)

> بَكَبِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَقِ السُحَقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ حُصَيْنِ إِلسَّحَقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْنِ قَالَ أَتَبْتُ الْحِبرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ حَقَّ أَنْ بُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَرَانِتُهُمْ بَسُجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَآنَتَ يَا فَرَانِتُ بَقَبْرِى أَتَّنَتُ تَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَرَابُتِ لَوْ مَرَرُتَ بِقَبْرِى أَتَّنَتَ تَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَرَابُتِ لَوْ وَسُولَ اللّهِ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَرَابُتِ لَوْ مَرَرُتَ بِقَبْرِى أَتَّنَتُ تَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَرَابُتِ لَوْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنتُ تَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَرَابُتِ لَوْ فِنَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنتُ تَسْجُدُ لَكَ قَالَ أَنْ يَسْجُدُ فِلَا خَدِ لِالْمَرْتُ النِّيسَاءَ أَنْ يَسْجُدُ لِلَا أَوْلَا فِيقَ لِلْمَا جَعَلَ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِ.

# باب: بیوی پرشو ہر کارکس قدر حق ہے؟

اسرا عمروین عون آخق بن یوسف شریک صیدن قدیمی محضرت قیس بن سعد رضی انقد عند سے مروی ہے کہ میں (کوف کے زویک شہر) جمرہ میں پہنچا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سروار کو بجدہ کرتے ہیں تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سروار کو بجدہ کرتے ہیں تو میں نے (ول دل میں کہا) کہ ان لوگوں سے تو زیادہ حقدار میں کرتے ہیں تو میں کہ ان کو بجدہ کیا جائے پھر میں نے خدمت نہوی میں حاضر بھر کر عرض کیا کہ میں مجدہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی بہنست آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو جم بجدہ کریں۔ آپ نے ارشاد قربایا کن ذرا دیکھوتو میں اگرتم میری تیر پر جاؤ تو تم وہاں پر بجدہ کرو ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے قربالی جدہ کر کے کا میں کہ دیک کے بیارہ کرکے کا میں میں تا کہ وہ اپنے شو ہروں کو بجدہ کر رہے کا کہ وہ اپنے شو ہروں کو بجدہ کر رہے کا کہ وہ اپنے شو ہروں کو بجدہ کر ہیں اس جن کی وجہ سے جوالاتہ تعالی نے خواتی پر مردوں کا مقرر قربایا ہے۔

#### غيرالله ك لقصيره:

٣٧٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُودٍ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِي حَادِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ الشَّبِي اللَّهُ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمِرَاثَةُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتُ فَلَمْ تَأْتِهِ فَيَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَهُا الْمُلَاثِكَةُ حَتَى تُصْبِحَ ـ

بَابِ فِي حَقِّ الْمُرْأَةِ عَلَى زُوْجِهَا ٣٤٥ : حَذَّلْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِلَ حَذَّلْنَا حَدَّلْنَا خَمَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ جَكِيمِ بَنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا حَقَّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا طَعِمْتَ وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْة الْكَتَمَيْتَ وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْة وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْة وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْة وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْة

بوی کوکس طرح تنبیارے؟

٣٧١ : حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ السِّدِ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ السِّدِ حَدَّثَنَا يَخْتَى أَبِي عَنْ السِّدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِي قَالَ اللهِ نِسَاؤُنَا مَا نَثْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ الْتِ حَرْقَكَ أَنَّى شِئْتُ وَمَا نَذَرُ قَالَ الْتِ حَرْقَكَ أَنَّى شِئْتُ وَالْمُعْمَةِ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا الْمُحْمَدِ وَلَا تَصْرِبُ قَالَ الْمُوجَةَ وَلَا الْمُعَمِّينَ الْمُؤْتَ وَالْمُوجُةَ وَلَا الْمُعْرَاقِهُ إِذَا الْمُعْمَلُقَ الْمُؤْتِلُ الْمُعْرَاقِةَ الْمُعْمِمُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْرِبُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْ

٣٧٧ : أَخُبَرَنِى أَحْمَدُ بُنُ بُوسُفَ الْمُهَلَّمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّلَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَذِينِ حَدَّلَنَا سُفَيَّانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ

الاستان محد بن عمر والرازی جریزا عمش الی هازم ایو جریر ورضی القدعت سے روایت ہے کہ رسول اکرم تفقیق نے ارشاد فر مایا جس وقت شو جرائی ہوی کو ایسے بستر پر بلاے اور ہوی اسکے پاس جائے سے انکار کرے اور شو جر تمام راست ای نارافظی میں گز اور ہو والی عورت پر صبح تک فریشتے احت میں جیجتے رہے تیں۔

# باب شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟

2011: موی بن اساعیل حماد ابوتزعه البایل حکیم بن معاویه رضی الند لغالی عند معدویه رضی الند لغالی عند معدم وی ہے کہ میں نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم بیوی کا ہم لوگوں پر کیا حق ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ۔ جب تم کھانا کھا وَ آئی کو کھلا وَ اور جب لباس پہنوتو اس کو بھی لباس پہنا وَ اور اس کہ جب تم کھانا کھا وَ اور اسے بُرا بھلا مت کہواور کھر کے علاوہ اس سے منگیجہ وزیرہ و

۔ سی وجہ سے اگر بیوی کو تنبیہ کرنا مفروری ہوتو اس کا بستر اپنے بستر سے علیحد ہ کرد ہے لیکن اپنے گھر میں بستر الگ کرے ایسانہ کرے کہ بیوی کو دوسرے کے گھر بھیج دے اورخود دوسرے گھر میں دے کیونکہ مقصداس کو تنبیہ کرنا ہے نہ کہ ستانا۔

۲ سا این بیٹار کی معرب سنرین خیم ان کے والد ان کے وادا سے مروی ہے کہ میں نے حرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ اپنی ہو یوں سند کس طریقہ پرہمیستری کیا کریں؟ اور کس طریقہ پرہمیستری نہ کریں؟ آپ نے فر مایا کہ آپ آپ کیستی میں جس طریقہ پر جا ہو ( یعنی فطری طور پر بٹھا کرانا کریہ ہمیستری کرواور جب تم کھا تا کھا و تو اس کو بھی کھلا و اور جب تم کیٹر ا پہنوتو اس کو بھی کھلا و اور جب تم کیٹر ا پہنوتو اس کو بھی لیسا و اور اس کے چہرہ کو نہ بگاڑ واور اس کے چہرہ پر نہ مارو امام ابودا و و نے قرمانے کہ جب تم کھا تا کھا و تو ایس کے بہرہ کو نہ بگاڑ واور اس کے جہرہ پر نہ مارو امام ابودا و و نے قرمانے کہ جب تم کھا تا کھا و تو ایس کے بہرہ کو ایس کیتر تا اس کو کھی لباس بہناؤ ۔

۳۷۷: احمد بن یوسف نیشاپوری عمر بن عبدالله بن رزین سفیان بن حسین داود الوراق بهنرین تیکیم حضرت تیکیم بن معاویه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بی نے خدمت نیوی صلی الله علیہ وسلم بیں حاضر مورعرض کیا کہ حاری خواتن بے جم لوگوں پر کیا حقوق بیں؟ آپ سلی

الشَّدعلية وللم في ارشاد فرماياتم لوك جو يجمد كعادُ وه ان كوبعي كعلاوُ اورتم

لوگ جیبها کیژ ایپنوویهای ان کویهنا دٔ اور ندان کو بارواور نه بی ان کو بُر ا

سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَارِيَّةً عَنْ أَبِيهِ عَبُ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْرِي قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَقُلُتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُو هُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكُنَّسُونَ وَلَا تَصْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَيِّحُوهُنَّ ـ

بكب فِي ضَرّب التِّسَاءِ

٣٧٨ : حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيْ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِي عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ قَانُ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحِ.

٣٤٩ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُّ أَبِي خَلَفٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحُ عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُ اللَّهُ مُوا إِمَّاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَيْوُنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ فَرَخْصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ يَسَاءٌ كَلِيرٌ يَشُكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النِّيقُ الله لَقَدُ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشُكُونَ أَزُوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولِيكَ بِحِيَارِكُمْ.

باب:عورتوں کو مارنا

٨٧٣: موى بن اساعيل حماد على بن زيد عضرت الى حروالرقاش اسينه جيا ے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضورا کرم تلاقظ نے ارشا وفر مایا اگرتم لوگ عورتوں کی نافر مانی کا اندیشہ کروتو ان کے ساتھ سونا ترک کروہ۔ حماد نے کہا کہ ہمیستری میں (یعنی ان سے ان کی اصلاح کک ہمیستری جھوڑ رو)\_

9 ـ ۲۰۰۷ این الی خلف احمد بن عمروین السرح مشیان زهری عبدالله بن عبداللذابن السرح عبيدالله بمن عبدالله معترب اياس بن عبدالله ابن الي ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ کی بند یوں کوند مارو (لیعنی بیو یوں کو ) اینے میں حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیویاں اینے شوہروں پر حاوی ہو گئیں ۔ تو آپ نے ان کو مار نے اور تنبیہ کی اجازت وی چربهت می خواتین نبی کریم تلکیم کاروایج مطهرات رضی الله عنهن کی خدمت میں آئمیں اورائے شوہروں کی شکایات پیش كر في كليس - آب في ارشاد فرمايا كه محد خافية في يويون ك ياس مهت سی خواتمن این شوہروں کی شکایات بیان کرتی میں اور فرمایا کہتم ش السيم والتصحيص جن \_

### نيك خاوند:

حاصل حدیث بیہ ہے کہ جولوگ بلاوجہ شرق اپنی ہو یوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان سے معمولی معمولی بات میں جھڑ اکر تے میں وہ نیک مروزمیں میں بلکہ و بی لوگ نیک وصالح میں کہ جو حدو دشرع میں رہ کر ہو یوں کوراضی خوشی رکھتے میں مزیر تفصیل "مثالي سيريز بالحقوص مثالي شو بر" بين ملاحظ كرين جو" مكتبة العلم" في خوبصورت كم بيوز كم يوزنگ برشائع كي ب-

٣٨٠: حَدَثَقَا زُهُورُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَيْدُالزَّحْمَنِ 💎 ٣٨٠: زبيرين حرب عبدالرحن بن مهدى الإعوانه واؤو بن عبدالله

الاودی عبدالرحمٰن اشعت بن قیس معترت عمر فاروق رضی الله تعالی عند سے روانیت ہے کہ حضور اکرم معلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ اپنی بیو ایوں کو مار نے میں انسان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ بُنُ مَهْلِئُ حَلَثْنَا أَبُو عَوَّانَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَوْدِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسُلِيِّ عَنْ الْاَشْعَثِ بُنِ قَيْسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ الثَّهُ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ الْمَرَأَتُهُ.

#### قصوروار بیوی کومارتا:

حاصل صدیث بیہ ہے کہ اگر بیوی کولائق سزا کا م سے مرتکب ہونے کی وجہ سے بخت تنبید کرے یا مارے تو عنداللہ اس سے باز پرس نیس ہو گی لیکن اگر معمولی کوتا ہی سرز دہوجانے پر اس کے ساتھ مار پہیٹ کی گئی تو بیگل بخت گناہ ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تورت یا کیں پہلی سے پیدا کی گئی ہے اس کوزیادہ سیدھا کرد کے تو کہلی ٹوٹ جائے گی اس لیے معمولی کوتا ہی پرمعاف کرنا ہی بہتر ہے۔

# باب: نگاہ ( نظر ) نیجی کرنے کا بیان

۱۳۸۱ محمد بن کیٹر سفیان بولس بن عبید عمره بن سعید انی درید حضرت جرم رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وریافت کیا گیا کہ عورت پراچا تک نگاہ پڑجائے تو کیا تھم ہے؟ آپ آلٹی گیا نے ارشادفر مایا کہ اپنی نگاہ (تا محرم عورت) سے بٹالو۔

# . بَأَبُ مَا يُؤُمُّو بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

٣٨ : حَدَّقَ مُحَمَّدُ بَنُ كَلِيمٍ أَخْبَونَا سُفَيَانُ حَلَّتِنِى يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ عُمْرِو بَنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنُ جَرِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ لَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ.

### غيرمحرم كي طرف نگاه ڈالتا:

مطلب بیہ ہے کدا گر بادارادہ نامحرم عورت پر تکاہ پڑجائے تو شرعا اس پر گرفت ٹیس البتہ دو ہار واس کی جانب نہ دیکھے بلکہ تگاہ دوسری جانب کر لے پھرا کر دوبارہ جان او جھ کرشہوت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو گنا ہ کبیرہ مرتکب ہوگا۔

۳۸۲: اساعیل بن موک شریک ابی رسیدالایادی معترت ابن ابی بریده الایادی معترت ابن ابی بریده رسمی الله علیه وسلم نے بریده رسنی الله علیه وسلم نے معترت علی رسنی الله عنه ہے ارشاد فر مایا اے علی ! نگاہ کے بیجیے نگاہ نہ فرال کیونکہ پہلی نگاہ تمہارے لیتے درست ہے اور دوسری نگاہ ڈ النا جائز مہر

٣٨٢ : حَلَّقْنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ مُوسَى الْفَوَارِئُ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِبَادِي عَنُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنْعَلِيْ يَا عَلِيُّ لَا تُتَبِعُ النَّفُورَةَ النَّفُورَةَ فَإِنَّ لَكَ الْاولِي وَلَيْسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ لَا النَّفُورَةَ النَّفُورَةَ فَإِنَّ لَكَ الْاولِي وَلَيْسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ لَـ

#### نامحرم برنگاه ڈالنا:

لینی کسی ناعرم پرایک مرتبه نگاه پرگن تو هرگز دوباره نگاه نه ژالو کیونکه کهکی نگاه بلا اراده پژی اس پرمواخذه نیش البینة قصد آدوسری نگاه ژالناممناه ہے۔

٣٨٣ : حَنَدُكُنَا مُسَلَدُدٌ حَدَكُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ٢٨٣: مسددُ الإعوان أعمش البودائل مصرت ابن مسعود رضى الذعن عند

مروی ہے کہ حضورا کرم کا فیٹھ نے ارشا دفر مایا کہ ایک عورت دوسری عورت سے اپنا جسم ندلگائے پھر وہ عورت اپنے شو ہر سے اس کی شکل صورت بیان کرے کہ کو یاوہ شو ہراس عورت کود کچھ رہاہے۔ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لَا تُهَاشِرُ الْعَرْأَةُ الْمَرْأَةُ لِتَنْعَقَهَا لِزَوْجِهَا كَانَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا۔

### شريعت كي احتياط:

جنب ایک عورت دوسری عورت کی تکلیف دراحت کی با تیل اپنے شو ہرے کرے گی تو ہوسکتا ہے شو ہروں کے ول میں اس غیرعورت کا اشتیاتی پیدا ہو پھر نامعلوم کیا کیا فتنہ پیدا ہواس لئے شریعت نے نامحرم کے تذکرہ سے شع فر مایا۔

٣٨٣ : حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِي الزَّبَيْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي النَّهُ اللهُ وَأَى الْمَرَأَةً فَدَحَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحُشِ فَقَطَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ حَوْجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ فَقَالَ لَهُمْ وَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَيَانَتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ فَيَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ فَيَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ مُنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ فَيَعْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ.

٣٨٧ : حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ لِكُلِ ابْنِ آدَمَ حَمَّلُهُ مِنْ الزِّنَا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْكِذَانِ تَزْيَبَانِ فَوْنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْيَبَانِ فَوْنَاهُمَا الْمَشْمُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَوْنَاهُ الْقَلْلُ.

الم 1974 منگم بن ابراہیم اسلام ابوزیر مطرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اکرم کا تیکا نے ایک مورت جابر رضی الله عندے دوایت ہے کہ حضور اکرم کا تیکا نے ایک مورت کو و یکھا چر آپ عفرت نہد منت بخش کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے مہستری کی پھر با برتشریف لائے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ مورت شیطان کی شکل وصورت میں سامنے آتی ہے تو ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ میں بیدا ہوا ہے وہ اپنی بیوی ہے ہمستری کر لے جوسوسہ اس کے قلب میں بیدا ہوا ہے وہ اپنی بیوی ہے ہمستری کر لے جوسوسہ اس کے قلب میں بیدا ہوا ہے وہ اپنی بیوی ہے ہمستری کر لے جوسوسہ اس کے قلب میں بیدا ہوا ہے وہ تم ہوجائے گا۔

۳۸۵ جمر بن عبید این ثور معمر این طاوس ان کے دالد حضرت این عباس رضی الله عبر این ثور معمر این طاوس ان کے دالد حضرت این عباس رضی الله عنبها سے دورہ سے کہ جس نے کی جسم کا محنا وہ ہم سے جوحضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ نے آنحضرت سلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے جس خص کے مقدر جس زنا کا جس قدر حصر تحریر کر الله وسلم کے الله وسلم کی الله وسلم کی قاد میں انتخال زمان پانے گا تو آنکھوں کا زما (غیر محرم کو شہوت کی نگاہ انسان کے قان بی تصدیق بیدا ہوتی ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا انسان کے قلس جس خواہش بیدا ہوتی ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا گئذ ہے۔ کو تنہ کرتی ہے۔

٢٨٦: موى بن اساعيل حاد سيل بن الي سالح ابي سالح حضرت ابو برره وضي الدعته سے دوایت بالبتداس دوایت شی اس طرح به کم برخض کے لئے زنا کے لئے اس کا حصر تعین ہے اور دونوں باؤس زنا کرتے ہیں ان کا زنا بکڑنا ہے اور دونوں باؤس زنا کرتے ہیں ان کا زنا بکڑنا ہے اور دونوں باؤس زنا کرتے ہیں ان کا زنا باحم کا بوسہ بیں ان کا زنا باحم کا بوسہ لینا ہے۔

#### هرايك عضوكازنا:

انسان کا ہرا یک عضوم بحک زنا ہوتا ہے مثلًا ہاتھوں کا زنا نامحرم کوچھونا اس کے اعضا وکا بوسد لینا وغیرہ اور پاؤں کا زنا میہ ہے کہ زنا کے لیتے چلنا قدم بڑھانا شریعت نے ان چیز وں سے بھی تختی سے نیچنے کا تھم فر مایا کیونکہ میں کا مراکا سب بن کیتے ہیں ۔

زنا(نامحرم کا تذکرہ) سنناہے۔

٣٨٠ : حَكَّنَنَا قُعْيَبُهُ بُنُ سَعِيدٍ حَكَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْفَعُقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ ﴿ بِهَذِهِ الْفَصَّةِ قَالَ وَالْآذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ۔

باَب فِي وَهُلِي السَّمَايَا

٣٨٨: حَلَّقًا عُيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ مَيْسَرَةً حَلَّقًا مَيهِ عَلَمَ أَنِي مَيْسَرَةً حَلَّقًا مَيهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ الله

# باب قیدی مورتوں سے مبسری کرنا

٢٨٨ : فتيد اليف ' ابن محلان تعظاع بن مكيم الدصالح عفرت الوجريره

رضی الله عندے مردی ہے اور اس روایت میں بیامناف ہے کہ کا نول کا

۱۳۸۸: عبیدانند بن عمر بن میسرهٔ بزید بن در بع اسعید قاده اسالح ابوظیل ابوعلتر الباشی حضرت ابوسعید خدری دخی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے غزدة حنین کروز (آیک مقام) اوطاس کی جانب فشکر روانہ قربایا۔ الل فشکر وشن کوجا پہنچ ان سے آباوۃ جنگ ہوئے اوران کی عورتوں کو باز لیا تو بعض حفرات محا یہ کرام دخی الله تعالی عنبم نے ان خواتین سے جمیستری کرتا جا تزخیل صحابہ کرام دخی الله تعالی عنبم نے ان خواتین سے جمیستری کرتا جا تزخیل سمجھا کیونکہ ان خواتین کے کافرشو ہر موجود تیجاس پر رب قدوس نے سمجھا کیونکہ ان خواتین کریے: او الله محصنت بین النساء الله منا ملکت آنها ان کھی النہ تا ملکت آنها ان کی از ل فرمائی۔

### كفار كى مورتول سے بميسترى:

غرکورہ بالا آست کر بیدکامغیوم بیہ ہے کہ تم لوگوں پر شو ہروالی گورٹی جرام ہیں کیکن جن خوا ٹین کے تم مالک بن جاؤیعنی جہاد میں بوگورٹیں پکڑی جا کیں توان سے ہمبستری ورست ہے آگر چہوہ ٹورٹی شو ہروالیاں ہوں ان کی حدت پوری ہونے بران سے تعلق زن وشودرست ہے۔ واضح رہے کہ فہ کورہ مسئلہ تفعیل طلب ہے کتب فقہ میں اس فتم سے مساکل کی مفصل بحث کی گئی ہے محیم الامت معزرت تھا لوی دھمت التذعلیہ نے اردو میں جیلہ نا جزونا می کتاب اور مفتی اعظم پاکستان معرمت مفتی محرشفی وحمت اللہ علیہ نے جواہر الفقہ جلدودم میں اس برمیر حاصل بحث فرمائی ہے۔

۔ خلاک کنٹریا الکیا ہے: یہ بات منتق علیہ کے کو ہروالیاں جب اپنے شوہرول کے بغیر کرفیار کی جا بھی تو اپنے شوہرول سےان کا نکاح فتم ہوجا تا ہے اور مالک کے لیے ان مے موبت کرنا طلال ہوجا تا ہے لیکن پھر شنخ نکاح بھی اختلاف ہے انکہ طلا شاما مالک ا ہام شافعی اور امام احمد و کینے ہے کن و یک فننے تکار کا سب کرفنار ہوتا ہے جب کہ امام ابوطنیفہ بھٹیے کے نزویک فننے کا سب دارین کا اختلاف ہے بعضی دار اسلام اور دار الکفر ان حضرات کا استدال حضرت ابوسعید ضدری کی روایت سے ہے کے غزوہ ادھاس کے موقعہ پر جو کورش کرفنار کی گئی ان کے شوہران کے ساتھ تھے اس کیے دطنیت کا اختلاف نہ ہوا جس میں بیدالفاظ ہیں لیکن حضرت ابوسعید خدری کی روایت برتر ندی میں بیدالفاظ آئے کے حضرت ابوسعید خدری کی روایت برتر ندی میں ہے اس سے حضیہ کے ساتھ دیا ہے جس سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دند سے اپنے اور اپنے کہ ان کرفنار شدہ خوا تھی شوہروں کی قوم میں ہے جس سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دند سے اپنے اور اپنے کہ ان کے ساتھ دند سے اپنے اور اپنے کہ ان کے ساتھ دند سے اپنے اور اپنے کہ ان کے ساتھ دند کے ساتھ دند کے ان کے ساتھ دند کے ساتھ دند کے دند کے دند کے کہ دند کے ساتھ دند کے دند ک

٣٨٩ : حَدَّثُنَا النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينَ حَدَّثَنَا شُعُبَدُ عَنُ يَزِيدَ بْنِ خُعَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْخَاءِ بْنِ خُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّرُدَاءِ بْنِ خُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ الْنَ جُبَيْرِ بُنِ نَعْيُرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ الْمَرْأَةُ مُبِحَلًا اللهِ هِمَا كَانَ فِي عَزْوَةٍ فَرَأَى الدَّرُقَاءِ اللهِ هَمَّا كَانَ فِي عَزْوَةٍ فَرَأَى الدَّرُقَاءِ اللهِ المَّلَّ اللهِ المَّلَّ اللهِ اللهِ المَّلِقَ اللهِ اللهِ المَّلِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩١ : حَدُّنَ النَّقْلِلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ مَلْمَةً عَنْ مُحَمَّدُ إِنْ إِسْلَحْقَ حَدَّلَنِي يَوِيدُ مَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَّنِي اللَّهُ أَلِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَّنِي السَّنَعَانِيَ عَنْ رَوْيَفِعِ إِن قَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُلُ يَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقِلُ يَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقِلُ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرِءَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَنْ يَعِلْ لِامْرِءَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَنْ يَعِلْ لِامْرِءَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَنْ إِللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَنْ إِللّهِ عَلَيْهِ عَنْ مَانَهُ زُرُعَ عَيْرِهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ مَانَهُ زُرُعَ عَيْرِهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ مَانَهُ زُرُعَ عَيْمِ وَالْيُومِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

۱۳۸۹ بفیلی مسکین شعبہ یزید عمد الرحمٰن بن جبیر بن نفیر حضرت الوالدرداه رمنی الله عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے جگ میں ایک خاتون کو پورے آیا م سے حالمہ دیکھا تو آپ نے فرمایا شایداس کے مالک نے اس ہے مبستری کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی بال آپ نے فرمایا کی ایک نفست جیمیوں کہ جو بال آپ نے فرمایا کہ اس فعمل پرائی العنت جیمیوں کہ جو قبر تک اسکے ہمراہ جائے اسکالؤ کا کس طرح اسکا دارث ہوگا اور کس طرح اسکا دارث ہوگا اور کس طرح اسکا دارث ہوگا اور کس طرح اسکا دارہ میں خدمت دہ ایک حدمت نفست میں اولا دکوا ہے ساتھ ملائے گا اور کس طرح اس سے خدمت نے گا؟

ا اس بغیلی عمر بن سلم عمر بن آخل برید بن ابی حبیب ابی مرزوق منش صنعانی حضرت رویشع بن ثابت انصاری رضی الله عندے روایت ہے کہ وہ ہم لوگوں کے درمیان خطبہ و بینے کے لئے کھڑے ہوئے انہوں کہ جو فرنایا کہ آگاہ ہو جاؤ ہمی تم لوگوں سے مرف وہی بات کہتا ہوں کہ جو شی نے فرنایا کہ آگاہ ہو جاؤ ہمی تم لوگوں سے مرف وہی بات کہتا ہوں کہ جو شی نے دختورت ما انتخار میں الله تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان رکھ ہے اس فرماتے تھے کہ جو فقص الله تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان رکھ ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنایا فی غیر محض کے کھیت ہمی ڈالے (بعنی دوسرے فیصل میں جو سے جس عورت کو حل مقر کی ہواس سے ہمیستری کرے) اور جو

يَعْنِي إِنْهَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَعِطُّ لِامْرِو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السُّني خَتَّى يَسْتَبُونَهَا وَلَا يَعِلُّ لِامْرِو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا

٣٩٢ : حَلَّاقًا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ حَلَّقًا أَبُو مُعَارِيَةً عَنْ ابْنِ إِسْخَقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتَّى يَسْتَبُرنَهَا بِمَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِمَيْضَةٍ وَهُوَ رَهْمٌ مِنْ أَبِي مُقاوِيَةً وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ وَمَنَّ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكُبُ دَائِلَةً مِنْ لَمَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا وَكَمَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلَا يَلْبَسُ قَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذًا ٱلْحُلْقَةُ رَكَّةً فِيهِ لَالَ إَبُو دَاوُد الْحَيْطَةُ لِيْسَتُ بِمَحْفُوظِيد

باب فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

٣٩٣ : حَلَّكُنَا عُقْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَغْنِى سُلِّمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ الشُّمَوَى خَادِمًا لَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْ أَلْكَ خَيْرُهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلُتُهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهَا وَمِنْ شَرَّ مَا جَيَلُتَهَا عَلَيْهِ وَإِذًا اشْفَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْجُذُ بِذِرُورَةِ سَعَامِهِ وَلَيْقُلُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لِيَأْخُذُ بِنَاهِيتِهَا وَلْيَدُعُ بِالْهُوكَةِ فِي الْمَوْأَةِ وَالْمُحَادِمِ.

معنص الله تعالى اور روز قیامت برايمان ركمتا مواس كے لئے بيدورست نہیں کرقید بن گرفاری ہوئی حورت ہے مستری کرے بسب تک کداس عورت كارحم معاف مند موجائے (ليخي اس كوچنس ند آ جائے) اور جوفض الله تعالى اورقيامت كروزيرا يمان ركمتا مواس كويه جائزتيس كدوهال غنبمت تنتيم ہونے ہے لل اس کوفروشت کر دے۔

١٣٩٢: سعيد بن منصور أبومعاه بيراين الحق ساسي طريقه پرمروي بركه جب تك وه كورت أيك حيض عدم كى صفائى ندكر في البنداس روايت میں سامنا فدے کہ جو مخص اللہ تعالی اور آخرت کے ون پر ایمان رکھتا ہو و مخص فنيمت ين حاصل شده جانور پرسوار بوكراس كوكمزوراور لاغركر ك يمر مال تنبست من مدلما عدادر جوهن الله تعالى اورروز قيامت برايمان رکمتا ہوتو دہ تنبست کا کوئی کیڑا ہین کراس کواستعال کرے پھراس مال غنيمت عن ندشال كريه ايوداؤ درهمة الله عليدية فرمايا كدروايت ميس لفظ " خَيْطَةُ " كاضافه فيرمخوظ ہے۔

# باب:متفرق احكام نكاح

٣٩٣٠:عثان بن ابي شيبهٔ عبدالله بن سعيدُ ابوَ خالدُ ابن عجلانُ عمر و بن شعیب شعیب جعزت عبد اللہ بن عمرہ بن العاص رمنی اللہ عنماسے روایت ہے کہ حضور اکرم مُلَّاقِعً نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی محض کمی خانون سے نکاح کرے یا کوئی ہا عدی فریدے تو اس طرح کے: اکٹھے إِنِّي أَسْنَكُكَ عَيْرَهَا لِعِن اسالله مِن أس كى بعلائى كاطلبكار بول اور اس كمراج كى بعلانى جابتا ہوں كه جس كوآب تے بنايا اوريس اس ك شراء اوراس كم مران ك شراء كرجس كواب في منايا أب كى بناه حابتنا مون ادر جب كوني مخص كسي أونث كي خريداري كريدو أونث ك كوبان كي أو تعالى ير بالحدر كي اوريبي دُعا ما يتل الكيدروايت على بواسطه ابوسعید بیدا منافد ہے کہ محراس بوی یا باندی کی پیشانی بکر کراللہ تعالیٰ ہے خیرو پر کت کی دُعا ہائٹتے ۔

٣٩٣ : خَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى خَذَلْنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُّ كُرَيْبٍ عَنُ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَوْ أَنِّ أَحَدَكُمُ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهُلَهُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَزِّيْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّب الظُّيْطَانَ مَا رَزَّقُتَنَا ثُمَّ قُلِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَّا وَلَدُّ فِي ذَٰلِكَ لَمُ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدُّا.

٣٩٥ : حَدَّلُنَا هَنَّادٌ عَلْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ أَنِ أَبِي صَالِعٍ عَنْ الْحَارِثِ بَنِ مَخُلَدٍ عَنُ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

٣٩٢ : حَدَّثُنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي قَرُحِهَا مِنْ وَوَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَخُولَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ مَلْعُونٌ مَنْ أَنَّى امْرَأَتُهُ فِي دُبُرِهَا.

نِسَازُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْلَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ.

٣٩٣ : محمد بن عيليٰ جريرُ منصورُ سالمُ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهاے مروی ہے کہ حضور اکرم کالھائے نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی محض ا فِي بِوي سے بميسترى كرنے كاقصد كرے توبية عاما تكے: اللَّهُمَّ جَنَّهُ مَا الشَّيْطُنَّ وَجَنَّبِ المشَّيْطُنَ مَا رَزَفْتَنَا لِينَ اسِمَالَتُهُ بَمَ كُوشِيطَالَ المعول ے دور رکھ اور شیطان کواس شے (لعنی ہونے والے بچد) سے دور رکھ جو كه آپ نے ہم كوعطا قرما كى۔ پھرا گران دونوں (شو ہر بيوى) كےمقدر هم بچيمو کا تواس کو بھي شيطان نقصان نبيس پينچا سکے گا۔

٩٥٥: بهناد وكيع " سفيان مسيل بن اني صالح حارث بن مخلد حضرت ابو ہر ررہ دمنی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم ظافی آئے نے ارشاد فرمایا کد جو خص اپنی ہوی کے یا خانہ کے مقام میں وخول کرے وہلھون

٩٣ والأرابن بشارعبدالرحمن سفيان حضرت محمد بن المملكد ررضي الندعند روایت ہے کدمیں نے حصرت جابر رضی الندعندے منا کدیمہودی کہتے تھے کہ انسان جس وقت شرم گاہ میں عورث کی پشت کی جانب سے بمبسترى كرتا ہے تواس كا بچه بعيثًا بيدا موتا ہے اس پررب قدوس نے ب آيت كريمـ: يِسَاتُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرُفَكُمْ آتَى شِئْتُمُ ٹازل فرمائی۔

#### یوی سے ہمبسری کے طریقے:

آیت ندکوره کاتر جمدیدیت کداستاد کواتهاری مورتیل بعنی بویان تهاری کیتی این تم لوگ جس طریقه برجا موکیتی کرو-مراد یہ ہے کہ جا ہے کھڑے ہوک جوی سے جمیستری کرویا پینے کریااس کو جیت لٹا کریا کردٹ سے افیت اس کے پامخان کے مقام میں ہرگز وخول ندكرويه

٣٩٧ : حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَعَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْلَحَقَ عَنْ أَيَانَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابُنَ عُمَّرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنّ الْأَنْصَارِ وَهُمُ أَهُلُ وَلَمْ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنُ

١٩٥٨: عبدالعزيز بن عجي ' ابوالاصغ الحدين سلمة محد بن الحق ابان بن صائح مجامد حفرت ابن عباس رضى القدعنها سے روایت ہے كرانشدتعالى این عمر رضی الله عنها کی مغفرت فر اے کدان کو دہم لاحق ہو گیا ( کہ عورت سے باخانہ کے راستہ بیل بھی وخول درست ہے ) بلکداصل واقعہ اس طرح ہے کہ انسار کا ایک قبیلہ بت پرسی کرہا تھا ان لوگوں سے ہمراہ الل يبووكا أيك تبيله تعاجوكه ابل كماب تتحاوروه يهووانصاري حضرات ے اپنے کوافضل سجھتے تھے کیونکہ یہود کے پاک (تو رات وغیرہ کا)علم تھا الاور انصاری لوگ بُول کی پوجا کرنے والے تھے ) تو بہت ہے أمور میں انصار یہود کی اتباع کرتے تھے اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہود اپنی یویوں سے ایک طریقے کے علاوہ کسی اور طریقہ سے ہمبستری نہیں کرتے

يَهُودَ وَهُمْ أَهُلُ كِتَابِ وَكَانُوا يَرَوُنَ لَهُمُ فَضُلًّا عَلَيْهِمُ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَلُونَ بِكُنِيرٍ مِنْ ۚ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهُل الْكِتَابِ أَنْ لَا يُأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرُّفٍ وَذَٰلِكَ أَسُتَوُ مَا تَكُونُ الْمَرُأَةُ فَكَانَ هَلَا الْعَيُّ مِنَ الْآنْصَارِ قَدْ أَخَذُوْا بِذَٰلِكَ مِنُ لِغُلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَتَّى مِنَّ قُرَيْشٍ يَشْرُحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكُرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلًاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكُرَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ إِنَّمَا كُنَّا كُنَّا كُونَكِي عَلَى حَرُفٍ فَاصْنَعُ ذَلِكَ رَٰإِلَّا فَاجْتَنِيْنِي حَتَّى شَرَىَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نِسَازُكُمْ حَرِّثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرُلَكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ أَيْ مُفْيِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتِ وَمُسْتَلْقِيَاتِ يَغْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الُو لَيد\_

تح يعنى مورت كوجيت لناكرشو براس سي بمبسترى كرنا تفااوراس طريقة ے مبستری کرنے میں مورت کی شرم کاہ چمپی رہتی ہے تو انصار اس چیز عل بھی بہود کی تظاید کرتے تھے اور قریش لوگ اپنی بیوایوں سے مختف النوع طريقول سے بمبستری سے لطف اندوز ہوتے مجمی آ کے کی جانب ے اور میں چینے کی جانب ہے اور مجھی اس کو جت لٹا کر۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ مہیج تو ان میں سے ایک فخص نے ایک انصاری عورت سے شادی کی اورائے رہم ورواج کے مطابق عورت سے ہمستری کرنے دگا۔ اس عورت نے تا کواری کا اظہار کیا اور کہا کہ جاری براوری میں ایک بی طریقه پر بمبستری موتی ہے تم بھی ای طریقه بر بمبستری کردور نہ جھ سے تم علیحد کی اختیار کرلو پھران دونوں کا بینزاع مشہور ہوگیا اورحضور اکرم عَلَّا أَيْنَا كِلَهُ معامله مَا يُعِياتِ الله تعالى في يرآعت كريمه مازل فرماني: نِسَانُكُمْ خَرُثٌ لَكُمْ فَاتُوا خَرْلَكُمْ آنِّى شِنْتُمْ لِينَ سِنَتُمْ لِينَ مانے ہے ہمبستری کرویا میتھے ہے آگریا جبت لٹا کرلیکن وخول اس جگہ پر کروجہاں ے ولا دت ہوتی ہے۔

## حضرت ابن عمر عياله کي ايک بيمول:

ائمہ اربعہ اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ عورت ہے یا خاند کی جگہ دخول کرنا حرام ہے اور حصرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهماست اجتنادي غلطي ہوتنی کہوہ پاخاند کی جگہ وخول کو درست سمجھ اس وجہ سے حضرت عبدالندین عمر رضی التدعنهما کی غلطی کو ند کورہ بالاحديث شن معزت اين عمياس رضي الفرعتهان صاف صاف بيان فرياديا كيونكر يحيق وبي عِكد كبلاتي بهاك جهال سے ولادت بموقّى بهت پائلشكي كهد يحرم اتيان النساء فني ادبارهن و يان الاحاديث الواردة فني هذا الياب كنها ضعيفة الخ [بدل المحهود ص ٣٥٨ ج٢] تُترَ**سا حب بِدُل قرباتُ بْنِ**ن فان الوضي في الدير محرم في جميع الاديان(بذل المحهرد صح ٢٥٩٠ ج٢) اور آيت كريمه: وَيُكُمُ مُلُونَكُ عَنِ الْمُرْحِيْعِي عَلى جمس موال ك بارے على فرمايا كيا ہے ووسوال كرنے واللے صاحب معترت ثابت بن الدحداح رضى الشرعند بيّن جيرا كرصاحب بذل فرياستے بين: ان انذى ساول او لا عن خالف عو ثابت بن ابو خدرج الخ [بذل المجهود ص ٢٥٩ ج ٢]

باب فِي إِنْهَاكِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا ٣٩٨ :حَدَّكَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُّ أَخْبَرَهَا ثَابِتُ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَهُودَ كَانَتُ إِذَا حَاضَتُ مِنْهُمُ الْمَرَأَةُ أُخْرَجُوهَا مِنُ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ ذَلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ سُمْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَسُٱلُونَكَ عَنْ الْمَجِيضِ قُلُ هُوَ أَذَّى ُ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ لْغَمَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ جَامِعُوفَنَّ فِي الْكُوتِ وَاصُنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ الْيَكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُويِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَذَعَ شَيْنًا مِنْ آمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَا يَا رَسُّولَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْذِيُهُوذَ تَقُولُ كَذَا رَكَكَ ٱلْلَّا نَبُكِحُهُنَّ لِمِي الْمَعِيضِ فَتَمَثَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى ظُنَّاۚ إَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجًا فَاسْتَقْبُلُهُمَّا هَبِيَّةً مِنْ لَهُنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَبَعْثَ فِي

#### باب: حائضه عورت ہے ہمہستری کرنا

٣٩٨: موی بن اسامیل جهادٔ کابت ٔ معترت انس بن ما لک رضی الله عند ے روایت ہے کہ بمبودیش جس دفت کی محورت کوچنس آتا تو و ولوگ اس عورت کو تھرے باہر کردیتے ندائل کے ہمراہ کھاتے نہ بیتے ندایک تکمر میں رہے۔ لوگوں نے آپ ملی الله علیدوسلم سے دریافت کیا اس پراللہ تَعَالَىٰ نِے آیت کریر یَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِیْضِ تَازَلْ فرمالَ کِمر ٓ پ صلى النّه عليه وسلم في ارشاد فر ما يا كه خوا تين كوجس، وقت بيض آئة وان كُو محمروں میں رکھواور جمیستری کے علاوہ سب بی کھ کرسکتے ہو۔ بہود نے کہا كديون (عفرت محمصلى الدعليدوسلم) حامةات كدايس كولى بات باق شدر ہے کہ جس میں وہ ہمارے خلاف ندکریں تو اُسیدین حفیراورعباوین بشرحضورا كرم سلى انشدعليه وسلم كى خدمت مل حاضر موسة اورعوش كيا يارسول الله اليهوى لوك اس طرح كيت بين كدتو كيا بم لوك بحالت حين خواتين سيمسر ى تدكري؟ يين كرا يخضرت ملى الله عليدوسلم کے چرو انور کا رفک تبدیل مو کیا بہاں تک کدہم لوگ یہ سجھے کہ شاید آ پ ملی الله علیه وسلم کوان دونوں پر خصه آهمیا مجروه دونوں نکل کر ہلے مے اس کے بعد آپ ملی الله علیه دسلم کے پاس کوئی تحفید و و در کا چیش ہوا آ ب صلی الله عليه وسلم في ان كو بلان ك ك لئے بعيجا جب بم لوگ سيحه سك كرة ب ملى الدعليدوللم إن يرطعه نيس موسة عي ( بلك يبود يرغعه ہوئے)۔

يېود کې خباشت نفس:

آلَارِهِمَا فَظَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا.

آ پ ظافی کی دراصل بہودیوں پرتھی کیونکہ بہودیوں نے احکام اللی میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرر کی تھی اور بہودی مسلمانوں کو بیچے راستہ پر چانا دیکھ کراس کواچی مخالفت پرحمول کرتے تھے۔

٣٩٩ : حَدَّقَ مُسَدَّدٌ حَدَّقَ يَخْنَى عَنْ جَابِرٍ بَنِ صُبْحِ قَالَ سَمِفْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِئَ قَالَ سَمِفْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ شَمِفْتُ عَائِشَةً مَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ظَامِتُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ طَامِتُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ

۱۳۹۹: سدد کی میار بن مین ظائل حضرت عائشه رضی الله عنها سه روایت بے کدوہ فرماتی تعین کہ بھی اور رسول الله تأثیر آباد و درکر روایت ہے کہ وہ فرماتی کی اور جس اس وقت حاکمت ہوتی ۔ اگر آب نگا تی کی روایت ماکمت ہوتی ۔ اگر آب نگا تی کی بدن کو چھولگ جاتا تو آب نگا تی کی کی کی میں کہ کے دھو لیتے تدکہ اس سے زیادہ اور اگر آب نگا تی کی کی کی کی میں کہ کے دی کہا تا تو آپ ملی الله علیہ وسلم اتنا

ی کیڑا پاک کر لینے اس سے زیادہ تیں۔ پھر آپ ٹاٹھٹا اس میں نماز ادا قرمائے۔ وَلَمْ يَعْدُهُ وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَى فِيهِ

#### حائضه کے ساتھ آرام کرنا:

۔ غرکورہ صدیث ہے حاکھہ کے ہمراہ سوتا ' آرام کرنا جائز معلوم ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ زیرِنا ف' مکھنے تک عورت کے جسم پرکوئی کیڑا جا دروغیرہ ہو۔

> ٣٠٠ : حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّلَنَا حَفُصٌ عَنْ الشَّيكِاتِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَدَّادٍ عَنْ خَالِيهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْنَ رَسُولَ اللَّهِ فَلِكَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنُ نِسَانِهِ وَهِي حَامِضُ الْمَرَهَا أَنْ تَنَوْرَ ثُمَّ يُناشِرُهَا نِسَانِهِ وَهِي حَامِضُ الْمَرَهَا أَنْ تَنَوْرَ ثُمَّ يُناشِرُهَا

\* ۱۳۰۰ محمد بن العلاء مسدد مفض شیبانی عبدالله بن شداد ان کی خاله معفرت میمونه بنت الجارث رضی الله عند مناسب دوایت ہے کہ حضور اکرم منابع این کسی زوجہ مطہرہ ہے جمہستری کرنے کا قصد قرباتے اوروہ عوی میش ہے ہوئٹی تو آپ کا فیڈ ان کوتہہ بند ہاند ہے کا تھم فرماتے مجر آپ منابع کا تو ک ہے مساس کرتے اوران کوچھوتے۔

#### عمل نبوي النظيلا

# بكب فِي كَفَارَةِ مَن أَتَى

#### حَانِضًا

٣٠١ : حَذَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَذَتَنَا يَعْمَى عَنْ شُعْبَةً وَعَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ حَلَّائِي الْعَكَمُ عَنْ عَيْدِ الْمُعَمِدِ بُنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ الْنِي عَنْ الْمَعْمِدِ بُنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ الْنِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَهِي اللّهُ السَّلَامِ بُنَ مُطَهِّرٍ حَدَّتَنَا حَمْقَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي بْنِ حَدَّتَنَا حَمْقَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَدِي اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## باب: اگر بحالت ِحِض ہمبستری کر لی تو کیا کفارہ ادا کریے؟

ا پہ: سد ذیکی شعبہ سعید الحکم عبد الحمید بن عبد الرحمٰن مقسم ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض بیوی سے بحالیت حیض ہمیستری کرے (ایعنی جماع کرے) تو وہ محض ایک ویٹاریا آ دھا ویٹار صدفہ

۲۰۲۰ عبدالسلام بن مطنیر جعفر بن سلیمان علی بن افحکم بنانی ابوالحن جزری مقعم محضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جب بیوی سے خون جاری ہونے کے وقت (لینی جب حیض شدت سے جاری ہو) محبت کرے تو وہ مخص ایک دینار معدقہ کرے اور جب حیض کا خون بند ہونے کے وقت (عمر عسل کرنے ہے ہیں کا بند ہونے کے وقت (عمر عسل کرنے ہے پہلے) جماع کرے تو تصف دینار معدقہ کرے اور حدب حیض کا حون بند ہونے کے وقت (عمر عسل کرنے ہے پہلے) جماع کرے تو تصف دینار معدقہ کرے۔

باب:عزل کے احکام

سو مهم آبختی بن اساعیل الطالقانی سفیان ابن ابی تخیم مجابه تزیم ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ حضرت رسول کر بم سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عز ل کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیہ ارشاد فرمایا تم لوگ کیوں عز ل کرتے ہو؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیہ ارشاد فیص قربایا کہ عزل مذکرہ کیونکہ جس جان کو پیدا ہوتا ہے الله تعالی اس کو پیدا کر ہے گا۔ ابوداؤ د نے فرمایا کہ تزیم زیاد کے آزاد کردہ غلام کا تام ہے۔ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْعَزُّل

٣٠٣ : حَذَّلْنَا إِسْخَقُ بُنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمِنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ قَوْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذُكِرَّ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْمً يَعُنِي الْعَرُّلَ قَالَ قَلِمَ يَقْعَلُ أَحَدُّكُمْ وَلَمْ يَقُلُ فَلَا يَفْعَلُ أَحَدُّكُمْ فَإِلَّهُ أَحَدُّكُمْ وَلَمْ يَقُلُ فَلَا يَفْعَلُ أَحَدُّكُمْ فَإِلَّهُ لَبْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخُلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقَهَا قَالَ أَبُو دَاوُد فَزَعَهُ مَوْلَى ذِيَادٍ.

#### عزل کیاہے؟

عزل بیہ ہے کہ جب مردعورت سے جماع کرے تو یوفت انزال عضو مخصوص کو باہر نکال کر انزال کرے آزاد عورت سے تق بیں عزل منع ہے واضح رہے کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے ولاوت کا سلسلہ بند ہوجائے جیسے کہ آج کل آپریشن رخم کا کرا لیٹایانس بندی کرانا بیر دام ہے اکبنتہ اگر عورت اس قدر کزور ہوکہ ولادت سے جان جانے کا اندیشہ ہویا کوئی اور بخت مجوری ہوتو عارضی طور پر مانع حمل دوائی مخبائش ہے۔ تفعیل کے لئے ''ضبط ولادت' مطالعہ فرما کیں۔

م من اموسی بن اساعیل ابان یکی محمد بن عبد الرحل بن توبان رقاعه معنی اب موسی بن توبان رقاعه معنی ابت ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا یا رسول التصلی اللہ علیہ وسلم امیری ایک بائدی ہا دی ہا ور میں اس باندی سے عرف کرتا ہوں کیونکہ اس سے حمل تقمیر جانے کو میں مکروہ خیال کرتا ہوں کیونکہ اس سے حمل تقمیر جانے کو میں مکروہ خیال کرتا ہوں لیکن شہوت نقسائی کی بنا پر یا ندی سے جماع بھی کرتا ضروری ہوتا ہوں لیکن شہودی کے بنا پر یا ندی سے جماع بھی کرتا حرکرتا ہے م درجہ کا ہوں باور بلاشید یہودی کے بین کہ از ال شرم گاہ سے با جرکرتا ہے م درجہ کا زندہ ورگورکرتا ہے ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا یہودی جمونے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس بچکو پیدا کرتا جا ہے تو تواس کو بیدا ہونے سے دوک نہیں اگر اللہ تعالیٰ اس بچکو پیدا کرتا جا ہے تو تواس کو بیدا ہونے سے دوک نہیں

#### زنده درگورکرنا:

مرب میں دستورتھا کے غربت کے اندیشہ سے لڑکی کوزندہ کاڑو ہے تھے۔ اس کوشریعت میں ''واؤ جلی'' کہتے ہیں اورا کیک'' واؤ خفی''
کہلا تا ہے بیعی زندہ در گور کرنے کی ایک تسم ہے۔ عزل کرنایا مافع والاوت کوئی دوااستعمال کرنا بیا بھی زندہ در گور کرنے کی ایک تشم ہے
اگر چہ جلکے درجہ کی ہے۔ شرعا بیا بھی منع ہے جیسے کہ آج کل نرودھ (Condom or French Leather) وغیرہ استعمال کرنا اسکی بھی ممانعت ہے کیونکہ اس میں نظفہ کوضا کئے کرنا ہے جو کہ بخت مناہ ہے۔ تفصیل کیسے ضبط والاوت کے احکام و کھی لیس۔

٥٠٥ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةُ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى ابْنِ مُحَبِّرِينٍ قَالَ دَخَلْتُ ابْنِ مُحَبِّرِينٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَصْحِةِ فَوَائِتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْرِيَّ فَقَالَ أَبُو الْمَصْحِةِ فَوَائِتُ عَنْ الْعَوْلِي فَقَالَ أَبُو اللهِ وَقَلَّ فِي عَزْوَةِ بَنِي الْمُصْحِلِيقِ فَأَصَيْنَا سَبْبًا مِنْ سَبِي الْحَلْمِ فَقَالَ أَبُو اللهِ وَقَلَّ فِي عَزْوَةِ بَنِي الْمُصْحِلِيقِ فَأَصَيْنَا سَبْبًا مِنْ سَبِي الْعَرْبِ الْعَرْبِ وَالْمَانِينَ الْمُعْلِيقِ فَالْمَانَاءَ وَاصْتَكَاتُ عَلَيْنَا الْمُوائِقِ فَلْمَانَا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَانِينَ الْمُعْلِيلُهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ الْمُعْلِقِ فَقَالَ مَا يَنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةِ إِلَى فَقَالَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى مَالُولُ اللهِ عَلَيْنَ الْمُعْلَى اللهِ عَلْمَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةً إِلَى اللّهُ عَلَيْنَةً إِلَى اللّهِ عَلَيْنَةً إِلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْنَةً إِلَى الْمُعْلِقِ إِلّهُ وَهِي كَائِنَةً إِلَى الْمُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمُهَا اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَلَقَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّقَا رُهُوْرٌ عَنْ أَبِي الْفَصْلِ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّقَا رُجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ اللّهِ عَنْ جَابِر قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ اللّهِ عَنْ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ قَإِنّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ الْهَا قَالَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ فَقَالَ إِنْ شَنْتَ قَإِنّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ لَمْ أَنَاهُ فَقَالَ إِنْ اللّهَ عَلَى الرَّجُلُ لُمْ أَنَاهُ فَقَالَ إِنّ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ النّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُلُكَ أَنّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہاب مَا يُكُورَةُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا

يَكُونُ مِنُ إِصَابِتِهِ أَهْلَهُ ٣٠٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا بِشُرٌ حَدَّلَنَا

۲۰۵ بعنی ما لک رسید بن انی عبدالرض کی بن گی بن حبان ابن محریز سے روابت ہے کہ ہم لوگ می جی وافل ہوئے ہم نے وہاں پر حفرت ابر سعید وخدری رضی اللہ عند کو دیکھا تو ہم لوگ ان کے پاس بیٹے گئے اور ان سے عزل کرنے کے سلسلہ بی حکم شرع دریافت کیا۔ حضرت ابر سعید رضی اللہ عند نے فرما یا کہ ہم لوگ فروق بی المصطلق جی حضورا کرم فائی تا کہ ہم لوگ فروق بی المصطلق جی حضورا کرم فائی تا کہ ہمراہ نظام با ندی ہمراہ نظام و ہم لوگوں نے وہاں پر عرب کے قیدی و کھے بعنی غلام با ندی جو کہ گرفتار ہو کر آئے ہے تو تو ہم لوگوں نے ان عور توں کو حاصل کرنا جا با کہ کرفتار ہو کر آئے ہے تو تو ہم لوگوں نے ان عور توں کو حاصل کرنا جا با کہ خوف سے ان عور توں سے ہم لوگوں نے عزل کرنے کا ادادہ کیا گرہم خوف سے ان عور توں سے ہم لوگوں نے عزل کرنے کا ادادہ کیا گرہم فوگوں نے کوگوں نے لوگوں نے بی تو کہا کہ ہمارے درمیان حضورا کرم فائی تا نے ہم لوگوں نے حضورا کرم فائی تا ہے تھی جو جان بیدا ہوئی ہے وہ لاز آئیدا ہوگی۔ حضورا کرم فائی تا ہم لوگوں نے دریافت کیا تو آپ فائی تو تا ہے وہ لائی تا ہم لوگوں نے منورا کرم فائی تو تا ہے وہ لوگوں نے مورا کرم فائی تا ہم لوگوں نے مورا کرم فائی تا ہم لوگوں نے حضورا کرم فائی تا ہم لوگوں نے مورا کرم فائی تا ہم لوگوں نے دریافت کیا تو آپ فائی تو تا ہوگا ہے تو کرما ہم لوگوں کے حضورا کرم فائی تا ہم تک جو جان بیدا ہوئی ہے وہ لاز آئیدا ہوگی۔ نہ دریافت کیا تو آپ فرم کاری کے دریافت کیا تو آپ کیا ہوئی ہے وہ لاز آئیدیا ہوئی۔

۲۰۰۱ عنان بن الی شید فضل بن دکین زبیر ابوزبیر حضرت جابر رضی الشعند سے مروی بے کہ ایک محض حضور اکرم فائی آئی خدمت میں حاضر بوااد عض کیا کہ میرے پاس ایک با ندی ہے بین اس سے جماع کرتا بول اور بین اس سے جماع کرتا بول اور بین اس سے جماع کرتا بول اور بین اس سے جماع کرتا اگر تمبارا دول چا ہے تو تم اس باندی سے عزل کرواس کی تقدیر بین جو ہوگا اگر تمبارا دول چا ہے تو تم اس باندی سے عزل کرواس کی تقدیر بین جو ہوگا وہ پیدا ہوگا اس کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد دوقی کی تقدیر بین جو موگا میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دہ باندی تو حاملہ ہوگئی آ پ فائی کیا نے ارشاد فرمایا بین نے تم کو پہلے بی آگاہ کردیا تھا کہ جو پھواس کے مقدر میں ہوگا فرمایا بین کے مقدر میں ہوگا وہ مرد رہیدا ہوگا (اس لئے اس طرح کی تدا بیر ہے کار بیں)۔

شوہرکا بیوی کی ہمیستری کی حالت دوسروں سے کہنایا بیوی کا شوہر کی ہمیستری کی کیفیت دوسروں سے بیان کرنا مکروہ ہے

یه به:مسدهٔ بشرٔ الجرری (ووسری سند) مؤمل اساعیل (تیسری سند)

موی عداد الجرین الی نفر و سدروایت ب کد مجھ سے (قبیلہ) طفاوہ ميں ہے ايك فخص نے بيان كيا كەيى مديند منورو ميں حضرت ابو ہريرةٌ کے پہال مہمان ہواتو میں نے حضور اکرم کے اصحاب میں سے عبادت اورمهمان نوازي بين اس قدرمستعد كسي كوتبين ويكصا كه جس لدرايو جريرةً کود بکھا۔ میں ایک روز ان کے باس بیشا ہواتھ اور ابو بربر ا ایک تخت پر تشریف قرماتے ایک تنیکی ( ہاتھ میں ) لئے ہوئے کہ جس میں تنکریاں یا محفليان بعرى مونى تمين اوريني أيك سياه تك كى باتدى بينى مولى تمى -ابو ہرریہ اُن کنگر یوں پامٹھلیوں پرسحان اللہ پڑھتے تھے جب تمام کنگریاں ختم ہوجا تیں تو وہ باندی ان کوجع کر کے پھر ان کو تھیلی میں ڈال ویتی اور ان کوا تھا کردے دیتی (پھروہ ان کنکر یوں پڑتی پڑھنا شروع فرمادیتے) انبول نے مجھ سے قربایا کہ کیا ایس اپنی حالت اور رسول اکرم کی حدیث مبادک نہ بیان کروں۔ میں نے کہاضرور۔ انہوں نے قربایا ایک مرتبہ میں معجد نبوی میں بخار میں لوث ہور ہاتھا کہاتنے میں حضور اکرم معجد میں تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمان (قبیلہ) دوس کے نوجوان خص کو کی مخفی نے ویکھا ہے آپ نے تمن مرتبہ یکی فر مایا۔ ایک مخص نے عرض کیا یا رسول امتد ( قبیلہ دوس کے نو جوان کیتی ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ ) یہال سجد کے کونہ میں بخار میں لوٹ رہا ہے آپ میرے پاس تشریف لائے اور (محبت وشفقت سے) اپنا دست مبارک جھ بر پھیرا اور پیار ے تفکوفر مائی میں افعا آپ کال بڑے۔ بیمان تک کرآپ اس مبکہ پر منچ کہ جہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ نے لوگوں کی جانب چرہ انور قربایا اور آپ کے ہمراہ مردوں کی دومفی تعیں اور ایک صف خواتین کی تھی یا خواتین کی دومفیں تھیں اور ایک مف مردوں کی تھی آپ نے ارشاد فر مایا اگر مجھے شیطان نماز میں بھلادے تو مردسجان اللہ کہیں اور خواتمن باتھ پر ماتھ ماریں۔راوی نے بیان کیا کہ پھررسول اکرم کے تماز اوا فرمانی اورآب کوکسی جگد محول میں بوئی۔اس کے بعدآب نے ارشادفر مایا تمام حضرات الی اپن جکد بیشے رہوا پ نے القد تعالی کی حمد و تَّنَا بِيانِ فِرِ مَا فِي مِكْرِ ارشادِ فرمايا بعد حمد وصلوة " ثم نُوكُون كومعلوم هو آ پ

الْجُرَيْرِيُّ ح و حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّلَنَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنُ الُجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ حَدَّقَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَارَةً قَالَ تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيْ ﴿ أَشَدَّ تَشْعِيرًا وَلَا أَقُومَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ خَصَّى أَوْ نَوَّى وَأَلْسُفَلِّ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سُوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ ٱلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتُهُ فَأَعَادَتُهُ فِي الْكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَيْسِ وَعَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ قُلُتُ بَلَى قَالَ بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ أَحَسَّ الْفَقَى الدَّوْسِيُّ لَلَاكَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُونَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبٍ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمُشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ **فَوَضَعَ يَدَّهُ عَلَى فَقَالَ لِي مَمُرُوفًا فَنَهَضَتُ** فَالْطَلَقَ يَمُشِى حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ فَٱقْتُلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّان مِنْ رِجَالِ وَصَفُّ مِنْ لِسَاءٍ أَوْ صَفَّانٍ مِنْ لِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ إِنْ أَنْسَانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنُ صَلَابِي فَلْمُسَبِحِ الْقَوْمُ وَلَيُصَفِّقِ النِسَاءُ قَالَ فَصَلَّى رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْسَ مِنْ صَلَابِهِ شَيْئًا لَقَالَ مَجَالِسَكُمُ مَجَالِسَكُمْ زَادَ مُوسَى هَا هُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَآتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ

ئُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ ٱلۡتِلَ عَلَى الرِّجَالِ لَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَآغُلَقَ عَلِيهِ بَالَهُ وَٱلْفَى عَلَيْهِ سِنْرَهُ وَاسْتَنْرَ بِسِنْرِ اللَّهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ يَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَنَا فَعَلْتُ كُنَّا قَالَ لَمَسَكُّمُوا قَالَ فَأَقْلِلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ ْ فَسَكُتُنَ فَجَفَتْ فَتَاةً قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَبِيهِهِ لَتَاةً كَعَابٌ عَلَى إخْدَى رَكْبَيُّهَا وَتَطَاوَلَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعُ كَلَامَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَيْنَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيْنَحَدَّلْنَهُ فَقَالَ عَلْ تَدُرُونَ مَا مَعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتُ شَيْطَانًا فِي السِّكَةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظُهَرُ لَوْنَهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يَظْهَرُ رِيَحُهُ قَالَ أَبُو دَارُد رَمِنُ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى أَلَا لَا يُفْضِينَ رَجُلُ إِلَى رَجُلٍ وَكَلَا امْرَأَةً إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ وَذَكَرَ فَالِفَةً فَٱلۡشَبِيُّـُهُاوَآهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِي لَمْ أَتَقِنُهُ كَمَا أُحِبُّ و قَالَ مُوسَى حَدَّكَ حَمَّادٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنُ الطُّفَاوِيِّ .

مردوں کی جانب نخاطب ہوئے کہ کیاتم لوگوں میں کوئی ایسا مختص ہے کہ جوائی بوی کے باس بی کرورواز و بند کر لیٹا ہے اور وہاں پروہ ڈال لیٹا ہے ادراللہ تعالی کے بردہ علی جیسی جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا تی ہاں آ پ کے ارشاد فرمایا کہ پھرا سکے بعد و وضحض لوگوں سے کہتا ہے کہ ٹیں نے (بیوی سے) اس طرح اس طرح کیا۔ لوگ یہ بات بن کرھا موش ہو مينة - پيرآ پ خواتين كى جانب فاطب موسة اورارشادفر مايا كياتم ميس عيدكونى اليي خاتون بج جودوسرى خاتون سيداليي اليي بالتي التركتل كرتى ہو (لینی شو ہر کے جماع کرنے کی کیفیت بیان کرتی ہو) بیس کرخوا تین خاموش رہیں۔ائنے بیں ایک خاتون نے تھٹے زمین پررکد کرخود کواونیا كياتاكرة باس كود كيدليس اوراس كى بات من ليس - جراس في عرض کیایارسول الله امردیمی اس بات کا تذکره کرتے بیں اورخوا تین یمی اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں ( یعن مرد بھی ایے ہیں کہ جو عدی سے عباع کی کیفیت کو دومروں سے میان کرتے ہیں ) آپ کے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ واقف موكداس بات كى كيامثال بهاسكى مثال بديه كدايك شيطان " دوسرے شیطان سے راستہ میں ملاقات کرے اور وہ اپنی خواہش نفسانی پوری کرے اور لوگ اسکود کیورہ جیں۔ باخبر ہوجاؤ کدمردول کی خوشبوب ے کداسکی خوشبومعلوم مواوراس کا رنگ معلوم ندمواورخوا تمن کی خوشبووه ب كدجس كارتك معلوم بوليكن أسكى خوشبومعلوم مند بورامام ابوداؤ دفر مات ہیں کہ جھ کومؤ مل اور موی کے سالفا فانحفوظ ہیں کہ آپ نے فرمایا آگاہ رہو كدكوني مردووس سرد كے ہمراہ أيك بستر پر ندموسے ندبى ايك مورت دوسری کے ساتھ ایک بسترے پر لیٹے محراہ اور یس تیسری کا تذکره بعول کیا وه تذکره مسدد کی روایت میں ہے لیکن میری رائے میں نیر مقین ہے دوی نے کہا صاد الجرم کی ابون مر ہ کھفاوی۔

شوہر بیوی کے لئے خاص ہدایات:

۔ شوہرکواٹی ہوی کی ہمیسٹری کی کیفیت کودومروں سے بیان کناحرام ہاور یہی تھم عورت کے لئے ہاورحدیث بالا علی خوشبولگانے کامنہوم بیہ ہوگرم مردمتوجہوں سے اور کنا خوشبولگانے کامنہوم بیہ ہوکرت خوشبولگا کر گھرسے ہا ہرند نظے کونکہ ایسا کرنے سے اس کی طرف غیرمحرم مردمتوجہوں سے اور اس کا بیٹل حرام کاری تک کا ذریعہ بن سکتا ہے البیٹ عورت کے لئے گھریٹری خوشبود غیرولگانا درست ہے۔

## اول عتاب الطلاق الم

#### باب:احكام طلاق

باب: جو خص کسی عورت کوشو ہر سے برگشتہ کر دے

۸ میں جسن بن علی زید بن حباب عمار بن رزیق عبداللہ بن میسیٰ عکر مہ

یجی بن ہم محضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ ہم دی ہے کہ حضورا کرم ٹائٹینگر

نے ارشاد فر مایا جو محض کسی عورت کو برگشتہ کر دے یعنی اس کے قلب میں
شوہر کی طرف سے بُر ائی پیدا کر دے یا غلام کواس کے آتا کی طرف سے
برگشتہ کر دے وہ محض ہم میں سے تیس ہے۔
برگشتہ کر دے وہ محض ہم میں سے تیس ہے۔

باب تَفْرِيْجِ أَ بُوابِ الطَّلاَقِ باب فِيمَنُ خَيَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ٢٠٨ : حَلَّقَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ حَلَّقَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّقَا عَمَّارُ بُنُ رُزِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيسْنَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَعْمَى بْنِ يَعْمَوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَظَا لِسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيْدِهِ.

کی کی کہ ان کا مطاب کے انداز کے اندوں معنی جھوڑ نے کے ہیں۔اصطلاح میں رشتہ لکا ترقم کرنے و کہتے ہیں۔ جب کے اسلمان کا کسلمان کورت سے لکا ح ہوجائے تو اس کے بعد زندگی جرایک دوسرے کو جائے ادر نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے بعض فریعی سے کسی مطبان کورٹ ہوجائے تو اس کے بعد زندگی جرایک دوسرے کو جائے اور نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے بعض دوسرے کو جائی ہوجائے ہیں کی نباہ کے داستے ختم ہوجائے ہیں امام ابو واؤڈ نے دوسرے کومنالین مفروری ہے۔ البتہ بعض مرتبہ الی مشکلات بیدا ہوجاتی ہیں کی نباہ کے داستے ختم ہوجائے ہیں امام ابو واؤڈ نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا ہے وہ بہ کہ خاوند کے خلاف اس نبی وگراہ کرتا بین انتہائی تا زیبا ہے اس کا مطلب ہیں ہے کہ حورت کو بہکا نا کرتا ہو مال کا مطالبہ کرو بیعل شمنج فرنت کا سب بن کہ حورت کو بہکا نا کہ مطالبہ کرو بیعل شمنج فرنت کا سب بن سکتی ہے سر سے مطاب کرتا بھی انتہ تو لی کو نا پہند ہے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتا بھی انتہ تو لی کو نا پہند ہے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتا بھی انتہ تو لی کو نا پہند ہے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتا بھی انتہ تو لی کو نا پہند ہے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتا تھی انتہ تو لی کو نا پہند ہے شاں کی طلاق کی مطاب تا وہ بی ہے جوانسان کے مقدر شرکت کی کا مطالبہ کرتا تھی انتہ تو ہی تا ہونا کے ایک مقدر سے تا ہونہ کی تا تو وہ بی ہے جوانسان کے مقدر شرکت کی طلاق کا مطالبہ کرتا تھی میں نا پہند یہ چئی طلاق سے سے تا ہم میاح اور حلال اشیاء ہیں نا پہند یہ چئی طلاق ہے۔

## بَابِ فِي الْمُرَّأَةِ تَـُـٰأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

٣٠٩ : حَدَّقَ الْقَعْنِيُّ عَنُ مَالِكِ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْإِعْرِ عَنُ الْمَعْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْإَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ اللهِ تَسُمُلُ الْمَوْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِعَ مَسْخَفَتَهَا وَلِسَنْفُرِعَ فَإِنْهَا لَهَا مَا فُدْرَ لَهَا۔

## باب: کوئی خاتون اینے ہونے والے خاوندسے اس ک پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے

9- او جرارہ العنی مالک الی الرباد الاعرج حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند ہے مردی ہے کہ حضورت ابو بریرہ رضی اللہ عند ہے مردی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خاتون اینی مین (بعنی سوکن) کی طلاق نہ جاہے تا کدائن کا حصد بھی ہے نے ملک میں کا مدائن کا حصد بھی ہے گا۔ ملک میں جائن کوئی جائے گا۔

## باب:طلاق کی ندمت

۱۳: احمد بن بونس معرف معفرت محارب رضی الله عند سے روایت ہے كرحسنور اكرم تأخيم في ارشاد فرمايا كدالله تعالى ك نزد كي جائز اشياء من طلاق سے جز مرز بادہ کوئی مبغوض جز نہیں۔

## باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

٣١٠ : حَدَّثُنَّا أَخْمَدُ بِنْ يُونُسُ حَدَّثُنَّا مُعَرِّكُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَهَّنَّا أَيُّهُ ضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ.

#### بلاوجه شرعی طلاق دیتا:

وجشرى كى بنا يرطلاق ديناتو ورست باور بلاوجشرى طلاق ببرمال الشقعالى كويب ناينديده باس ب يجنى كا

ا ? : خَذَّكَ كَلِيرُ بِنُ عُبَيْدٍ خَذَّكَ مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ ٱبْغَضُ الْحَكْزِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّكَرُقُ.

يكب فِي طَلَاق السُّنَّةِ

٣٣ : حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مُرَّهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ لُمَّ تَجِيضَ لُمَّ تَطُهُرً فَمَّ إِنْ شَاءَ أَمُسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءً كُلِّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ لِحِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَةُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا الْيَسَاءُ.

اا ؟ " كثير بن عبيد محمد بن خالد معرف بن واصل محارب بن وشار معترت این عمروض الله عنها ہے دوایت ہے کہ دسول الله فاقتا کے ارشاد فرمایا الله تعالی کے نزو یک جائز اشیاء میں سب سے مبنوش چنر طلاق ہے۔

باب مسنون طريقه برطلاق ديين كابيان

Mr تعنی ما لک نافع حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے كدائهون في عبدتوي عن ابني الميكوطلاق دست دى اوروه صاحب حيش عُلِيمِ إِنَّ معفرت عمر فاروق رمني الله عند في حضور اكرم كُلْ فَأَلِيمُ مِن سِيمَتُلُه دریافت کیار آ ب المافظ نے ارشاد فر مایا کدائ کوتھم کرو کہ چراس کے ساتھ رجعت كر مادراس كواہے ياس د كھ كے جب تك كرو جيش م پاک ہو۔ پھراس کوچش آئے پھر پاک ہو۔ بھراگر جا ہے تو اس کواسین ياس ركه في آبادكر في اوراكر جا بي واس كوچ وف من من طلاق د دے تووہ یکی عدت ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ اس میں عورتول کوطلاق دی جائے و امیدعدت بوری کریں۔

كالمنافعة المانية : كدهالت يمن على فلاق وينا مروه بمسنون طريقد طلاق كابدب كد ص المبري بمساوى ندى بواس س ایک طلاق دے چراس کوچھوڑے رکھے بہاں تک کدایک مدے گذرجائے۔دوسرامستون طریق یک طبریا کی سے (خون) میں ایک طلاق دے شرط ہے ہے کہ شوہر نے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستزی شد کی ہو۔

١٣١٣ : فنيد بن سعيد ليت " نا نع المعفرت عبد الله بن مروضي الله عنما س مروی ہے کہ انہوں نے اپی ویوی کو بھلسیہ جینس طلاق دی (پھر) گزشتہ

٣٣ : حَدَّكُنَا فَتُشِبُّهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ

حَائِضٌ تَطُلِيقَةٌ بِمَغْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

٣٣٧ : حَلَكُنَا عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَهِةَ حَلَّقَا وَكِيعُ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طُلَخةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الْهِنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمُرَأْلَةُ وَهِيَ خَائِضٌ لَلَاكُرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيّ اللهِ اللَّهِ لِيُكَلِّقُهُمَا إِذَا طَهُرَتُ أَوْ رَهِيَ حَامِلٌ۔

حدیث کی طرح (روایت بیان کی)۔

١١٣: عنان بن الي شيبه وكيع "سغيان محرين عبد الرحلن أل طلح بيمولي" سالم صغرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بروايت ب كرانهول في ال موى كوينس آنى حالت يس طلاق وى معزت عررضى التدعد فيد واقعد صنور اكرم صلى الله عليه وكلم سے بيان كيا۔ آب من الفظائي في ارشاد · فرمایا کدان سے کہدو کہ دور جعت کرلیں جب پاک ہوجائے یا حاملہ ہو مائے تو محرطلاق دے دے۔

#### عدستوطلاق:

جو اور جمل سے ہواس کی عدت بھے پیدا ہوئے سے بوری موجائے کی جا ہے طلاق دیے سے اسکلے بی دن بچہ پیدا ہو جائے اور جوجورت مالمدنہ واس کی عدت تمن عض سے ہوری موجائے گی اور جوجورت النسه موقواس کی عدت تمن مميند ہارشاد بارى تعالى بن وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يَرَارِهُ وَإِرَى تَعَالَى بِوَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْدُيهِنَّ فَلْقَةً قُرُومٍ.

٣٥ : جَدَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبُسَةٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَائِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكُرُ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَمُ قَالَ مُرَّهُ فَلَيْرَ اجِعْهَا نُمَّ لِلنَّسِكُهَا حَتَّى نَطُهُرَ لُمَّ تَجِيضَ فَتَطُهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَلَلِكَ الطُّكُونُ لِلْعِلَّةِ كُمَّا أَمَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ. ٣٣ : حَكَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِي أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابْن مِيرِينَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بِنْ جَيْبِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَّرً لَقَالَ كُمْ كُلَّفْتَ امْرَأَتُكَ فَقَالَ وَاحِدَةً. ٣١٤ : حَدَّثُنَا الْقُعْنَبِيُّ حَدَّثُنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ

إِبْرَاهِهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ خَلِثَتِي

يُونُسُّ بْنُ جُبِيَّرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

١٩٥٥: احدين صالح معنب، مونس اين شهاب سالم بن عبدالله عبدالله بن عررمنی الله عنهانے اپنی اہلیکو بحالت جیش طلاق دی عمرضی الله عند نے حنوراكرم فالفراك أس وافعا تذكره كياسة بالفراكوال بات برهسة ميارة ب فالمناكمة فرمايا كدان س كبدود كدده افي بوى سرجعت كر لیں چران کواہے یاس رکھ لیس بہاں تب کدوہ چین سے پاک ہوجائے محراس كوددسراجين آئے مجروہ پاك موجائے مجراكر جايي تو اسسترى ہے کمل اس کوطلاق دے دیں ہی عدت طلاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے

١٩٦٦:حسن بن على عبدالرزاق معمرًا يوب أبن سيرين مصرت يونس بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حصرت این عمر رضی اللہ عنہاہے وریافت کیا کہ آ ب ٹا ٹھٹانے اپلی بیوی کو تنی طلاقیں ویں؟ انہوں نے کہا كراكيك طلاق دى\_

عام بعني يزيد بن ابراجيم محر بن سيرين معرت بوس بن جير س مردی ہے کہ انبوں نے میان کیا کہ جس نے معرت عبداللہ بن عراسے میر سئلہ دریافت کیا کہ اگر سی مخص نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی جبکہ وہ

٣٨ : حَدَّلْنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّلْنَا غَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ۗأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَي عُرُوَةً يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَوَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ حَائِطًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بُّنُ عُمَرَ الْمُرَأَلَةُ رَهِيَ حَاتِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 🐯 فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَكَالَ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَانِصٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَّهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتُ فَلَيُطَلِّقُ أَوْ لِيُمْسِكُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأُ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَطَلِقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِلْنَهِنَّ قَالَ أَبُو ذَاوُد رُوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُنِيْرٍ وَزَيْلًا بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبْيُو وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمُ كُلُّهُمْ أَنَّ النِّبِيِّ ﴿ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ ٱلْمُسَلَّكَ وَكَذَٰلِكَ

حاكه يمي ( توكياتكم ب )؟ حفرت ابن عمر في فرما ياكرتم ابن عمر كو جاشتے ہو؟ میں نے فوض کیا بی بال راہن عرصے قربایا عبداللہ بن عرْ نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوروہ حالت حیض شن تھی تو عرز نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مستندور یافت کیا۔ آپ کے فرمایا کدان سے کہدوو کدو دا چی بیوی ہے رجعت کرلیں مجراس کوعدت کے آغاز میں طلاق وے (لیمن حیض سے یاک ہوتے عی) عمل نے کہا کہ پہلی طلاق جو انہوں نے حیش میں دی تھی وہ شار ہوگی؟ این عمرؓ نے فر بایا کیوں نہیں ۔ أكرو ومخض بيوى كونياونا تا اور بيوتوني كرتا تؤ كياد وطلا ق محسوب ندموتي .. ١٩٦٨: احد بن صالح عبدالرزاق ابن جريج معرب ابوزير نے عبد الرحمٰن سے سنا انہوں نے ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے ور یا فت کیا اور ابوز بیرس رے متھ کہتم لوگ اس مخص کے بارے بس کیا کہتے ہو جوائی بیوی کوچیش آئے کی حالت میں طلاق دے۔ انہوں نے کہا کہ حصرت عبدادتد بن عمر رضی الله تعالی عنبها نے عبد نبوی میں اپنی بیوی کو بحالت حيض طلاق وي تحى ر معزرت عبدالله رضى الله عند قرمايا كه حضورا كرم صلى التدعليه وسلم نے اس عورت كوميرى طرف لو صعب اليمي ر جعت کرا دی اوراس کی طلاق کا کچھا متبارٹیس کیا اور آ پ ملی اللہ عليه وسلم نے ارشا وفر مايا كه جب وہ ياك ہوجائے تو اس كوطلات و ي وویا آبا وکرلو۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيرآيت حلاوت قرماني: ياتيها اللَّبِيُّ إِذَا طُلَّقُتُمُ النُّسَاءَ فَطَلْقُوْهُنَّ فِي قُبُلٍ عِدَّتِهِنَّ- امام الإداؤه نے فرمایا اس حدیث کواین عمروسی الله عنها سے بونس بن زبیر انس بن سيرين اسعيدين جبيز زيدين املم ايوزبيرا متعنور وغيره نے نقل كيا اور تمام روایات میں بدیے کہ حضور اکرم تفاقظ بنے باک موے تک رجعت کا تھم فرمایا۔ پھر یاک ہونے سے بعد اختیار ہے جا ہے طلاق وے جاہے رکھ سلے۔ احدین عبدالرحن نے ای طرح سالم این عمر رمنی الله عنها سے روایت کیا ہے اور زہری کی روایت سالم ٹافع این عمر رضی الله عنها سے اس طرح بر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الوَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ أَمْرَهُ أَنْ بُرَاحِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ لُمَّ تَحِيضَ لُمَّ تَطْهُرَ لُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرُوِى عَنْ عَطَاءِ الْمُحْرَاسَانِي عَنْ الْمُحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَطَاءِ الْمُحْرَاسَانِي عَنْ الْمُحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَعْ وَوَانَةِ نَافِعٍ وَالزَّهْرِيْ وَالْآحَادِيثُ

رجعت کا علم فرمایا یہاں تک کہ پاک ہو پھر چش آئے پھر چش سے
پاک ہو پھر چاہے تو طلاق دے یا اسپنے پاس رکھے اور عطاء خراسانی
سے روایت ہے انہوں نے حسن سے روایت کی انہوں نے حضرت
ابن عمر منی اللہ عنما سے نافع اور زہری کی روایت جیسی روایت بیان کی
اور تمام روایات ابوزیر سے نقل کردہ روایت قٹم یَوَ مَاشَنْتُ کے
برخلاف ہیں۔

## جيض ياطهرك حائت ش طلاق:

كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ\_

ند کورہ حدیث میں ہمالت حیض اور ہمالت طبر طلاق وینے اور طلاق دینے کے بعد رجعت کرنے کو بیان فر مایا ہے اس حدیث کی مفصل آشر کے بذل المجھو وشرح ابوداؤ وشریف جسوش ملاحظہ فرمائیں۔

بكب فِي تَسْرِحُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدِ التَّعْلِيقَاتِ

#### الثلث الثلث

٣١٨ : حَدَّتَ بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ سُلَمْمِانَ حَدَّلَهُمْ عَنُ يَزِيدَ الرِّشُكِ عَنُ مُكَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ مُكِرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ سُيْلِ عَنِ الرَّجُلِ بَطْلِقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا شَيْلً عَنِي الرَّجُلِ بَطْلِقَ وَرَاجَعُتَ فَمَ يَقَعُ بِهَا وَلَهُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَقْتَ لِقَيْدٍ سُنَةٍ وَرَاجَعُتَ لِعَيْدٍ سُنَةٍ الشَهْدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعْدُر سُنَةٍ أَنْ الْجَعْتِهَا وَلَا تَعْدُر سُنَةٍ وَرَاجَعْتِهَا وَلَا تَعْدُر سُنَةٍ اللهِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعْدُر.

## باب: طلاق ملاثہ کے بعدر جعت کرنے کے تھم کے منسوخ ہونے کابیان

۱۳۱۹: بشرین ہلال جعفر بن سلیمان پریدالرشک مطرف بن عبداللهٔ عمران بن حبداللهٔ عمران بن حبداللهٔ عمران بن حبین سے کی محف نے دریافت کیا کہ ایک محض اپنی ہوی کو طلاق دیتے مرائ کرے اور نہ اس نے طلاق دیتے کے وقت کی کو گواہ بنایا ہواور نہ رجعت کرتے وقت انہوں نے فر ایا کہ تم نے طلاق ہی سند کے خلاف وی اور رجعت بھی خلاف سند طریقہ کرکی بتم طلاق دیتے وقت اور رجعت کرتے وقت کوا و بنالواور آئندہ ایسا نہ کرئی۔

مُنْ الْمُنْ ال طلاق کے بعدرجوع نیس ہوسکا اگر چہنی ذاتہ بیض بہت نا پند ہے تین طلاق کے بعدرجوع نہ ہونے پر محابہ کرام اورائر کرام میں اتفاق ہے جہور کے دلائل مین نسائی میں ضعی کی روایت ہے کہ جس کا خلا صدید ہے کہ قاطر "بنت قیس " کوان کے شوہر نے مین طلاقیں دی تھیں تو حضور اللہ تین نسائی میں فاقد فر مایا (۲) بخاری شریف میں حضرت عائشہ نظاف کی روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دی مجراس نے دوسرا نکاح کیا تو مجراس نے اس عورت بھی کو طلاق دے دی آ تحضرت مُن المُنْ اللہ میں ۔ سے دریافت کیا گیا تو آ پ مُن اللہ تیں دی مجراس نے دوسرا شوہراس کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک پہلے مرد کے لیے طال توں۔

مجم طبرانی می حضرت عماده بن الصامت کی روایت آئی ہے فرماتے ہیں کہ میرے بعض بزرگوں میں ہے کسی نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں وے دیں تو اس کے بعدار کے حضور تنایی کے باس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ من النظر کا کہ ہمارے باپ نے ہماری مال کو ہرار طلاقیں دے دیں ہیں اس کی کوئی صورت حلال ہونے کی ہے تو آ مخضرت ٹل تیج ہے ارشاد فرمایا کہ تمہار آباب التد تعالیٰ ہے نہیں ڈرا (اگر ڈرتا ) توحق تعالیٰ شانڈا سکے لیے کوئی صورت پیدا فرماد بیتے اس کی بیوی تین طلاقوں سے بائد ہوگئی ہے اور نوسو ستانو ہے اس کی گرون پر گناہ ہیں اور بھی متعدد ا حادیث میں وارد ہے کہ تین طاہ قیس خوا و ایک مجلس میں یا ایک لفظ کے ساتھہ وی ج کیں تو عورت یا ئندہو جاتی ہےاور بغیر طالہ شرکل کے پہلے شو ہر کے لیے نکاح درست تبیں ہوتا نیزمؤ طااہام یا لک میں معادیہ بن ا فی عبائ انصاری کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر اور عامر بن محر کے باس بین مقاراتے میں ان کے باس مجر بن ایاس بن بکرا سے اور کہا کدایک اعرابی نے اپنی تیر مدخول بہا ہوی کو تین طلاقیں وی جیرا اس سند بیں آپ و وال کی کیا رائے ے اس پر عبداللہ بن زبیر ہے جواب دیا ہیا ہیا معاملہ ہے جس کے بارہ میں ہمارے یاس کوئی قول نہیں تو عبداللہ بن عباس اور حصرت ابو ہریر ڈے باس جامل ان دونوں کو حضرت عاکشٹ کے باس چھوڑ کے آیا ہوں ان دونوں سے سوال کر پھر جارے باس آ نارچنا نچدسائل نے جاکرون دولوں حضرات سے ور یافت کیا۔ اس پرحضرت عبداللد بن عباس نے حضرت ابو جریرہ سے کہا کہ آ پنوئ د جیے کہ ایک وجید ہ مسکدآ پ تُن فی الم کے باس آیا ہے۔ معترت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ مورت کو ایک طلاق ہے بائد کر ویتی ہے اور تمن حرام کر دیتی ہیں یہاں تک کدووسرے شوہر سے فکاح کر لیے۔ ان دلاک کے علاوہ محابہ کرام کا اجماع تعال مسلک جمہور کی صحت پر دال ہے۔ تو جمہور کا غد ہب اور ان کے ولائل ہیں اس مسئلہ میں دو ند ہب اور بھی ہیں ایک ند ہب یہ ہے کہ اس طرح ایک جمی طلاق واقع نه درگی بیرمسلک شیعوں کا ہے ایک تیسرا مسلک بھی ہے کہ اس طرح ایک طلاق واقع ہوگی بیعض وال طاہرا ور امارے زیانے کے بعض لوگوں کا ہے تفصیل کے لیے معترہ شخ الحدیث والتعمیر مولان پیجر سرفراز خان صفدر کی تتب کا مطالبہ کرنا جا ہے جواس موضوع پر بہترین را دنما ہیں باب صدیت اختیاری کے ذریعے تقویض طلاق بھی مجلس پر تحصر رہتی ہے البينة اس كحظم بين تعوز اسا اختلاف ب- حنفيه كرز ديك عورت أكرابية نفس كوافتلياركري تو أيك طلاق بائن واقع جوكي اور أكرشو بركواعتها دكريانو كوئي طلاق واتع ندموكي رحضرت فاروق اعظم اورحضرت عبداللد ئان مسعود كابعي يبي مسلك ساما ماشافعي کے نزو بک عورت کے اپنے آپ کو اختیار کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور شو ہر کو اعتیار کرنے تو بھی ایک طلاق رجعی واقع بوکی صدیت باب امام احمد کے خلاف ہے۔

٣٢٠ : حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِئُ حَدَّلَنِي عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنِ بِنِ وَالِمِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ التَّحْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ لَلْاَلَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَ الْآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّحُلَ

كَانَ إِذَا طُلَّقَ امْرَأَتُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجُعَتِهَا وَإِنَّ طَلَّقَهَا قَلَالًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ (الطَّلَاقُ مَرْتَان)۔

بآب فِي سُنَّةِ طَلَاق الْعَيْدِ ٣٢١ : خَذَّلُنَا زُهَيْرُ بْنُ خَرْبٌ خَذَّلَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّنِي يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَوَ بُنَ مُعَيِّبٍ أَخْرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مُولَى بَنِي نُوفَلِ أَخْرَهُ أَنَّهُ اسْتَفُتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتُ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ لُمَّ عُتِقَا بَغْدَ ذَلِكَ هَلْ يُصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخُطُبُهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ۔

آ زاد ہونے کے بعد غلام طلاق مغلظ<u>ہ</u> دے:

. چب کوئی غلام آزاد بوجا تا ہے تو وہ تعن طلاق و سینے کا ما لک بوجاج ہے اس لئے غلام کا تمن طلاق دینا درست ہے اورغلام کی طلاق كي معصل بحث مداميه باب طلاق العيد مين لما حظه فريا نمي -

> ٣٢٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتُ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

> ٣٣٣ ؛ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّقَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاتِثُـةَ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ اللَّهِي ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ طَلَاقُ الْآمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرُوهُءُ هَا حَيْضَنَانِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثِينِي مُظَاهِرٌ حَدَّثِينِي الْقَاسِمُ عُنْ عَانِشَةَ عَنْ النَّبِي ﴿ مِلْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعِلْتُهُا خَيْضَتَانِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَهُوَ حَدِيثٌ مَجُهُولٌ ـ

طلاق ویتا تھا تو اس کو بیوی کو نکاح میں واپس لائے کا اختیار حاصل رہتا تعاد گرچہ دہ مخص تین طلاق دے چکا ہو پھر پیچکم منسوخ ہوا اور فر مایا میں طان ق دومر شد ہے اس کے بعد بیوی کور کھنا ہے یا اس کو چھوڑ ویناہے۔

## باب: غلام كي طلاق

٣٣١: زهير بن حرب ميكي بن معيد على بن المبارك يجي بن اني كثير عمر بن معتب ابوائسن جو کہ ( فبیلہ بی نوفل کے آنر ادکر دہ غلام ہیں ) ہے روایت ے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام مخصی تعااوراس کے نکاح میں ایک با نمدی تھی۔غلام نے اس با ندی کودوطلاقیں دے دیں۔اس کے بعد وہ دونوں آزاد ہوگئے۔ کیاوہ غلام اس باندی سے مجر تکاح کرسکتا ہے؟ حضرت این عباس رضی التدعیمانے فرمایا جی باں! مصرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح تھم

۴۴۲: محمد بن متنی اعثران بن عمراً حضرت علی بن مبارک بغیر لفظ حدثنا کے روایت کرتے میں کہ معنزے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے قر مایا کہ تمهاری ایک طلاق کافی ہے جس کے سلسلہ میں حضور اکر م مُؤَثِّرُ بِفَا فِيصِله قرمايا تعاب

٣٢٣ : محد بن مسعود ابوعاصم ابن جرائج مظاهر قاسم بن محمهُ حضرت عا نشه صدیقته رضی انثد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ باندی کی ووطلا قیس ہیں اور اس کی عدے وو حیض ہیں۔ ابوعاصم نے کہا کدمظاہر نے قاسم سے حضرت عاکشہ صديقة رضى الله تعالى عنها عدم فوغاروايت بيجس من بيالفاظ بيان فرمائے مسئے جین کہاس کی عدرت ووقیق جیں۔ ابوداؤد نے قرمایا ب حدیث مجبول ہے۔

#### باندی کی عدت:

احتاف نے ندکورہ صدیث سے استعدال کیا ہے کہ باتدی کی غرمت دوجیش ہے۔

بَابِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ اليِّكَامِ ١٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَعْزِيزِ ع و حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَاحِ حَدَثَنَا عَبُدُ الْمَعْزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّبَدِ قَالَا حَلَّمُنَّنَا مَطَرَّ الْوَرَّاقُ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَنْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا مِنْقَ ابْنُ الصَّبَاحِ وَلَا وَقَاءَ نَذُرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَاحِ وَلَا وَقَاءَ نَذُرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ذَا

## غيرمملوكه چيزيس تصرفات

غلام يابا عرى آ زادكر \_ فى كى كوئى هَيْقَتْ تَكُيْل \_ فَالْمَا يَابِ الْمُكَالَّةِ أَخْبَرُ فَا أَبُو أَلَّمُ الْعَلَاةِ أَخْبَرُ فَا أَبُو أَلَّمُ الْعَلَاةِ أَخْبَرُ فَا أَبُو أَلَى الْعَلَاةِ أَخْبَرُ فَا أَبُو أَلَى الْعَلَاةِ أَخْبَرُ فَا أَلَوْ خَلَقِ الْمُحْبَرِ فَلْ الْمُعَلِّقِ الْمُحْبَرِ فَلْ الْمُعَلِّقِ الْمُحْبَرِ فَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ خَلَفَ عَلْمَى مَعْمِيدٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلَفَ عَلَى مَعْمِيدٍ فَلَا يَمِينَ ـ لَهُ وَمَنْ خَلَفَ عَلَى مَعْمِيدٍ فَلَا يَمِينَ ـ لَهُ وَمَنْ خَلَفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَحِمْ فَلَا يَمِينَ ـ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَطِيعَةِ وَحِمْ فَلَا يَمِينَ ـ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَطِيعَةٍ وَحِمْ فَلَا يَمِينَ ـ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَالْمُ عَلَى مَعْمُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَالْمُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَطِيعَةٍ وَحِمْ فَلَا يَهِمِينَ ـ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى مَعْمُولُو اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى مَعْمُولُو اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى فَعْمِيلُهُ فَلَا يَهِ مِينَ ـ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلْقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَعْنَاهُ زَادَ مَنُ حَلَقَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنُ حَلَقَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ. ٣٢٧ : حَلَقَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَلَّقَنَا ابْنُ رَهْبٍ عَنْ يَمْحَيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ الْمَخْرُومِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ الْمَخْرُومِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي هَمْ قَالَ فِي هُذَا الْحَبِرِ زَادَ وَلَا نَلُزَ إِلَّا فِيمَا ابْنُهِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُرُهُ.

بَابِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

## باب تکاح ہے قبل طلاق دینے کابیان

۱۹۴۳: مسلم بن ایرا ہیم ہشام ( دوسری سند ) این الصباح عبدالعزیز بن عبدالعزیز بن عبدالعربز بن عبدالعربز بن عبدالعرب عبدالله بن عمرو بن شعیب شعیب معزمت عبدالله بن عمرو بن الحاص رضی الله عنها ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق آئی کو ہوئی ہے جس کے تم مالک ہواور آزاد بھی ای کو کر سکتے ہوجس کے تم مالک ہواور تر بیدو فروخت بھی ای چیز کی کر سکتے ہوجس کے تم مالک ہو ۔ ابن الصباح نے فرمایا اور نذر کا پوراکرنا ضروری نہیں ہے جسب قد رہت میں نہ ہو۔

ندگوره صدیث میں فرمایا گیا کہ طلاق کا معاملہ ہویا غلام آزاد کرنے کا پائذر کا یا نمی چیز کی فروختگی کا معاملہ ہوجہ بنک انسان کسی چیز کا مالک نہ ہواس کا تصرف جائز کیل میں دجہ ہے کہ غیر مخص کی محکوجہ پر طلاق واقع کیس ہوتی 'اسی طرح بغیر مالک ہوئے غلام یابائدی آزاد کرنے کی کوئی حقیقت ٹیس۔ ۲۵ میں یہ تکفیلا میں محکمت کی افغالہ ما افغالہ میں اور میں العال ما اور اسامہ 'ولیدین کھ' عبد الرحمٰن بین الحارث

۳۲۵ : محدین العلام ابواسامه ولیدین کیش عبدالرحمٰن بین الحارث عبر الحراث بی الحارث عبر البید اس بر البید بین سیر عمر دین شعیب سے ای طرح روایت ہے البید اس روایت بیس بیر اصافی ہے کہ جو مخص کمنا ہ کے کام پرتشم کھائے تو اس محص کی تشم نہیں ہوگی اور جو مخص رشتہ منتظم کرنے گیسم کھائے تو اس کی بھی تشم نہیں ہوگی۔ ہوگی اور جو مخص رشتہ منتظم کرنے کی تشم کھائے تو اس کی بھی تشم نہیں ہوگی۔

۱۳۳۳: این السرح این و بب یکی بن عبدالله بن سالم عبدالرحن این الحرث عبدالله بن عبدالرحن این العاص رضی الحرث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنم بیان کی حمل سے الله تعالی کی رضا طلب کی جائے (بینی گذاه کے کام کی بذر ماننا جائز الله تعالی کی رضا طلب کی جائے (بینی گذاه کے کام کی بذر ماننا جائز الله تعالی کی

باب: عصد كى حالت كى طلاق كابيان

عَنْ اللهِ الْمُواهِيمَ حَدَّقَهُمْ قَالَ حَدَّقَا أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ز بروئ وی گئی طلاق کا تھم:

۔ حضرت اہا مرابوصنیفتہ بہینیہ کے فزد کیک اگر سی فخص نے جرا خفاق دے دی تو ایسے مخص کی زبانی طلاق بھی واقع ہوجائے گ فاوی شامی میں ہے دیقع طلاق انمکر وابستہ اگرز بروتی طلاق نامدوغیرہ پرانگوٹھالگوا لینے یاد شخط کرالینے سے صنعیہ کے فزو کیک بھی کسی قسم کی طلاق واقع نہیں ہوتی تفصیل کے لئے بذل انجبو دص ۲۶۱ جند۳ میں لماحظے فرمائمیں۔

پَابِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزُلِ رَسِهُ الْهَزُلِ عَلَى الْهَزُلِ الْفَوْنِ وَ حَدَّفَنَا عَبُدُ الْفَوْنِ وَ يَغْنِى الْهَرُ مُوتَمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلْمَ الْمِن مَاهَكَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلْمَ الْمِن مَاهَكَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَبِي مَاهَكَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ الْمِن مَاهَكَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ وَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي الطّعَلَاقُ وَالرَّجْعَةُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بَابِ بَقِيَّةٍ نَسُخِ الْمُرَاجَعَةِ يَعْلَ

التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

٣٢٩ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْحِ أَخْبَرَنِي بَغْضُ بَنِي أَبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ

## باب: ہسی مداق میں طلاق دینے کا بیان

۴۹۳، بعنی عبدالعزیز بن محدا عبدالرحمٰن بن صبیب عطاء بن افی رہاح' ابن ما کہا معفرت افو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ دسول القد صلی القدعایہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین اشیاء الیسی جیں اگر ان کو جان بوجہ کریا ہنمی نداق میں کرے (تو مجمی) وہ درست ہو جا کیں گی:(۱) نکاح'(۲) طلاق'(۳)رجعت۔

# باب: طلاق ثلاثہ کے بعدر جعت کا تھم منسوخ ہونے کا

ببيان

۳۲۹: احمد بن صالح عبدالرزان ابن جریج مصرت ابورافع کے بعض صاحبز اوئے عکر مدحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام محضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے دوایت سے کہ عبدیزید نے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے دوایت سے کہ عبدیزید نے جو کدرُ کانہ اور الن کے بھائیوں کے والد شخصانہوں نے (اپنی زوجہ) اُمْ زُكان كُوطلاق دے وي اور ايك خاتون جو كرفيل مزيند ميں سے تحيس ان ے نکاح کرلیا۔ وہ خاتون حضور اکرم فانتیکا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اورعرض کیا بارسول اللہ الودكاند رضى الله عندمير ےمطلب كے آدى نہیں مربال کے برابراورانہوں نے اپنے سرکا ایک بال پاڑا۔حضور اکرم مَنْ الْمُعْلَميد بات ال كرنار الل مو كان اورا بالمَعْقِلْمة رُكان اوران ك بعائيون كوطلب فرمايا - يمرآب فأفتؤ كم في الأكول عدار شاوفرمايا كياتم فلال الرك كود يمية موكده وابوركاند سيكس قدرمشابد ب؟ اوكول في عرض کیا تی باں ہی آ ب تا تھی خانے ارشاد فرمایاتم اس عورت کوطلاق دے وو يمرانهون في طلاق دے دى۔ چرآ پ مُؤَيَّقُ آف فر مايا اور أمّ رُكاند اوراس کے بھائیوں سے رجعت کرلور حضرت ابورکانہ نے عرض کیا یارسول الله میں نے اس مورت کو تین طلاق دی میں۔ آپ مُخْ الْفَرِات ارشادفر مایا میں اس بات ہے واقف ہول تم اس عورت ہے رجعت کر او اس كے بعد آب مُلْ يُعْرِفُ مِن الله من كريمة الدوت فرماني بيانيكها النبي إذا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ المم ابودادَد فرماياس مديث كونافع بن مجير عبدالله بن على بن يزيد بن زكان ف اي والد ي روایت کیا انہوں نے اپنے واداے روایت کیا کہ حضرت رکا ندنے اپنی يوى كوطفاق د بدوى محرحمنوراكرم فلينظرة ان كود وعورت واليس ولوا دى اورىيە بات زياد مىچى بىم چونكد معزت زكاندرضى الله عند ك اللي خاند اس واقعہ سے بخو بی واقف ہوں گے کہ حضرت زکان رمنی اللہ عند نے اپنی يوى كوتين طلاق دي اورحضورا كرم فانتظرف اس كوايك طلاق تارفر ماياً

عَبَّاسِ قَالَ طَلَقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخُولِهِ أُمَّ رَكَانَةً وَنَكُحَ الْمُرَأَةً مِنْ مُزَيِّنَةً لْحَجَانَتِ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مًا يُعْنِى عَنِي إِلَّا كُمَا تُغْنِي هَٰذِهِ الشَّغْرَةُ لِشَعْرَةِ أَخَذَتُهَا مِنْ رَأْسِهَا لَمُعَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَةُ فَأَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةً وَإِخْوَلِهِ ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ أَثَرَوْنَ فَلَانًا يُشْهِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِير يَزِيْدُ رَفُلَانًا بُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا نَعَمُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ. طَلِقْهَا فَقَعَلَ لُمَّ قَالَ رَاجِعُ امْرَأَلُكَ أُمَّ رَكَانِةً وَ إِخْوَنِهِ قَالَ إِنِّي طُلَّقْتُهَا لَلَالًا يَا رَسُولَ اللَّهِ · قَالَ قَدُعَلِمُتُ رَاجِعُهَا وَتَ لَا يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا طُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّيْهِ أَنَّ رُكَّانَةً طَلَّقَ آمُرَأَتُهُ الْبَئَّةَ فَرَكَّمَا إِلَيْهِ النَّبِينُ ﴿ أَصَحُّ لِإَنَّ رَقَدُ الرَّجُلِ رَأَهُمْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَنَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﴿ وَاحِدَةً ـ

## آیک مجلس کی تین طلاق:

تین طلاقیں دینے کے بعد طالہ کے بغیر شوہر و بیوی کی طرح رہا حرام ہے خواہ ایک مجلس میں تین طلاقیں وی بول یا علیحدہ علید وجلس میں دی ہوں اکترار بعد جمہور کا ای پر اجماع ہے اور جمہور صحاب رضی الند عنبم کا بھی ہی نہ ہب ہے احادیث و کتب فقہ سے بھی ثابت ہے ادشاد باری تعالی ہے ۔ فیکن طلقها فلا تبحیل لگہ میں بھٹ حقی تندیکہ وَوْجًا غَیْرة حدیث شریف میں بھی رفاعہ کی بیوی کا واقعہ فیکور سے کدور رنوی میں انہوں نے اپنی بیوی کو تین مرتب طلاق دی چھر عدت کر ارکر حصرت عبد الرحمٰن بن زبیر رہنی اللہ عنہ سے نکاح کیا وہ جا ہتی تھیں کہ بغیر طلالہ کے شوہراؤل کے نکاح میں جلی جا کی کیا ہو تا میں لیکن آنخضر سے تا آجی اور اور اس اور اور کی تا ہوں کا درشاد فر میں ایک تا کا درشاد فر مایا جب تک طلافہ میں ہوگا ہے اور شاد فر مایا جب تک طلافہ میں ہو جا کے باس جانا جا تونیس (بخاری شریف میں 4 کا ج ۲)

مندرجہ بالا حدیث میں جو تین طلاقیں دسینے سے ایک طلاق کے واقع ہونے کا تغریرہ ہے اس کامحد میں سے یہ جواب ویا ہے ک دور تبوی میں جومخص تین طلاق ویتاتھا اورمتم کھا کر کہتا تھا کہ میں نے پہلالفظ طلاق دینے کی سیت سے کہا ہے اور دوسرا اور تیسرا لفظ طلاق وييئه كي نبيت نبيس تقى بلكة يكيد كي نبيت تقى تو نضاء ايك طلاق كأعتم جوة تعاميه مطلب نبيس كه تمن طلاق واقع عي نبيس جوتى تقی شروح صدیث بیل اس موضوع رتفصیلی مباحث میں اُرود میں محمد دالا جنت نامی کتاب میں اس مسئد کی تفصیل بحث فد کور میں۔ ٣٣٠: حميد بن مسعد والساعيل الوب عبدالله بن كثيراً حضرت مجاهد ہے روایت ہے کہ بیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے باس موجود اتھا کہ ایک مخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے (ایک ہی مرتبدیس )اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں۔ یہ بات س كرعبدالله بن عبال فاموش رب (آپ كي خاموش سے) ميں بيسمجها که عیدالله بن عباس اس مردکوه هورت دانین دلا دین کے یعنی رجعت کر الیس عے پھرانبوں نے کہا کہتم لوگوں میں سے ایک مختص افت ہے اور حمالت پرسوار ہوجاتا ہے بھر بھارتا ہےا۔ ابن عباس ( بعنی اس مشکل ے نجات کی تم بیر بتاؤ )اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ جو مخص خوف الٰہی کرے کا تو اس کو (مشکل ہے) نظنے کی جگدال جائے گی اور تم اللہ سے نہیں ڈ رے (بعنی تم ئے خوف النی کو پیش نظر نہیں رکھا اور ایک سانس میں تنین طلاق دے دیں) اب میں تمہارے لئے کوئی راستہنیں یا : ہوں تم نے ا اسے پروردگاری نافر مانی کی تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہوگئی۔ارشاد ہاری تعالی ہے اے لوگو جب تم عورتوں کو طلاق ووتو شروع عدت میں طلاق وو حمید شعبہ ایوب این جریج نے این عبائ ہے ای طرح برنقل کیا ہے اورهماد بن زید نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جب کوئی مخص اپنی بیوی کوایک ہی سائس میں میہ کیجے کہ تھھ پر تمن طفاق ہے تو اس کی بیو کی پر ایک بی طلاق واقع ہوگی امام ابوداؤ دیے فرمایاحید الاعرج وغیرہ نے مجاہداور حفرت ائن عماس رضى الندعنها ك واسط مصلّل كيا اور ايوب ابن جرت عرائد عرمه بن خالد سعیدین جبیر اور این عبائ سے نقل کیا اور این جريج عبدالحبيدين رانع عطاءًا بن عباس رضى القدعنها سے انمث الل ين الحارثُ ابن عماِسُ ابن جرَّجٌ عمرو بن دينارُ ابن عماِسٌ ہے تمام حضرات نے روایت کیا کہ ایک سانس میں تبن طلاق دیے سے تینوں

٣٣٠: حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعُدَةً حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنَا ٱلنُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَقَ امْرَاتُتُهُ قَلَانًا قَالً فَسَكَتَ حَقَّى ظَنَتُكُ أَنَّهُ رَاقُهَا إِلَيْهِ فُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكُبُ الْحُمُولَّةَ لُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًّا وَإِنَّكَ لَمْ تَقَقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدُ لَكَ مَحُرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتُ مِنْكَ أَمْرُ أَتُكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طُلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُّلٍ عِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُد رَرَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَغْرَاجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو لَبْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ. بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْحٍ جَمِيعًا عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْأَغْمَشُ عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنُ جُرِّيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتُ مِنْكَ نَحُوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن

كَلِيرٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَلَالًا بِفَعٍ وَاحِدٍ لَهِيَ وَاحِدَةً وَرَوَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً هَذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذُكُو ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَوَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

٣٣١: حَذَٰكَنَا أَخِمَدُ بُنُ صَالِعٍ وَمُتَحِمَّدُ بُنُ يَكْخِي وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالَإ حَذَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعْمَرٍ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدٍ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبًا هُوَيْوَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُنِلُوا عَنْ الْبِكْرِ يُطَلِّلْفُهَا زَوْجُهَا لَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا لَإ تَجِلَّ لَهُ خَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى مَالِكٌ عَنْ يَاحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكَيْرٍ بْنِ الْأَشَخِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى عَيَّاشِ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءً مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسٍ بْنِ الْكُثْيرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لَمَسَأَلَهُمَّا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَا اذْهَبُ إِلَى ابْنِ عَبَاسِ وَأَبِي هُرَيْرُةَ لَإِلِّي نَوَكُتُهُمَا عِبُدُ عَائِشَةً كُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَوَرَ.

٣٣٢: حَكَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ جَرُوَانَ حَدَّلُنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو. الصَّهَاءِ كَانَ كَلِيرُ الشُّؤَالِ لِلابُنِ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَائًا قَبُلَ أَنْ

طلاقیں واقع ہوں گی اور فر مایا کہ تیری بیوی تھے سے جدا ہو گئ ۔ جیسا کہ اساعیل الوب عبداللدین کثیر نے بیان کیاامام ابوداؤد نے فرمایہ حمادین زیدُ الیب' عکرمہُ معفرت ابن عباس رضی الندعنہا سے بھی ای طرح مروی ہے لیکن اس روایت میں اس طریقے پر ہے کدا یک سانس میں تمان طلاق دینے سے ایک طلاق پڑے کی اور اساعیل بن ابرا ٹیم ایوب سے روایت ہے کہ مکرمہ کا تول ہے اس ش این عمام کا تذکرہ تیں۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کماہن عباسؓ کا قول انگی حدیث میں مذکورہے۔

اسه: احمد بن صالح "محمد بن يجيِّي" عبدالرزاق معمرٌ زبري ايوسلمه بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان معفرت محمد بن اياس ے روایت ہے کہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما اور ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وریافت کیا عمیا کہ ایک فخص اپنی با کر دیوی کوئٹن طلاقیں وے دے تمام معفرات نے کہا کہ پھر وہ مورت ای محض کیفیے حلال نہیں جب تک کروہ مورت دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے۔ امام ابوداؤ درجمة الله عليہ نے فرمايا اس حديث كوبالك نے معاويد بن افي عياش ہے روایت کیااوروه ای واقعه بیل موجود تقصیص وقت که محمد عیاض ٔ این زبیراور عاصم بن عمر کے پاس میدسکلدور یافت کرنے آئے۔ انہول نے فریا یا این عباس رضی الله تعالی عنهما اور ابو جریر و رضی الله تعالی عنه کے باس جاؤ۔ میں ان کو عائشہ صدیقہ رضی المدتعالی عنب کے باس حيموز كرآيا بول آخرهديث تك روايت بيان كي -

١٣٣٧؛ محمد بن عبدالملك بن مروان الونعمان حماد بن زيد الوب متعدد راویان حدیث حضرت طاوس ہے دوایت ہے کہ ایک مختص جس کا نام ابو صببياء قفاوه مسائل بهبته دريافت كرت يتتحه وخفزت ابن غمياس رضى الله عنباے أيك مرتبدال مخص في وريافت كياتم واقف ہوكہ جب ولى محض بیوی سے دخول سے بہت بیوی کو نین طلاق دے دیتا تو عبد نبوی میں وہ ایک طلاق شار کی جاتی تھی حضرت صعہ بیں اکبر رضی القہ عنہ کے

يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهُدِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِى بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةِ بُمُورَ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ بَكَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِى بَكُم وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فَلَقًا رَأَى النَّاسَ قَدُ تَنَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَحِيزُوهُنَ عَلَيْهِمُ

دور ش اور حمزت محرفا روق رضی الندعند کے شروع دور ش مجی - حضرت
این عباس رضی الندعنمانے فرمایا بی بال جس وقت کوئی محص اپنی بیوی کو
ہمستری کرنے ہے قبل تین طلاقیں دے دیتا تو وہ ایک بی طلاق شار کی
جاتی تھی حضرت رسول کریم مُنْ النظام اور حضرت صدیت اکبر رمنی الندعنداور
عمر فاروق رمنی الندعند کے ابتدائی دور تک - جب حضرت فاروق اعظم
رمنی الندعند نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تر تین طلاقیں دینے گئے تو آپ
منا الندعند نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تر تین طلاقیں دینے گئے تو آپ
منا الندعند نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تر تین طلاقیں دینے گئے تو آپ

#### مجلس واحد کی طلاق ثلاثیہ:

ایک جلس کی تین طلاق و سینے ہے گئی طلاق واقع ہوتی ہیں ہدا یک تفصیلی مسئلہ ہے اس کی تفصیل کے لئے علامہ صفور حسین صاحب کا رسالہ "عمدہ الانات فی طنفات النلاث "لاحظہ فرما کمین اس موضوع پر نہایت تحقیق رسالہ ہے جس ہی مسلک حننیہ کے زجیجی ولائل وضاحت ہے چیش کئے میں ہ

٣٣٣ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَقْلُمُ أَنَّهَا كَانَتِ النَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاجِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيْ فَلَمْ وَأَبِي بَكُمٍ وَاجَدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيْ فَلَمْ وَأَبِي بَكُمٍ وَالْحَدُقُ مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ۔

این جریخ این طاؤی حضرت طاؤی این جریخ این طاؤی حضرت طاؤی دخرت طاؤی حضرت این حیات میان دخی الله طاؤی سے دوایت ہے کہ ابوسہاء نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے واقع المرام فالفی الله میں الله عنها کے دور خلافت میں تین سال تک تین طلاق آیک طلاق آیک طلاق آیک طلاق شار کی جاتی تفی حضرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا جی بال رضی الله عنها نے فرمایا جی بال رسی الله عنها نے فرمایا جی بال ہے۔

## بَاب فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنَّمَّاتُ

## باب: نیت پراحکام مرتب ہونے اور طلاق کنائی کابیان

المسوم علی بن کیر سفیان کی بن سعید عجم بن ابراہیم میں علقمہ بن وقاص لیتی ہے اللہ تعلقہ بن وقاص لیتی ہے دوایت ہے کہ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند سے ساوہ فریا ہے ہے کہ حصورا کرمسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر بایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور برایک مخفل کے لئے وہی سلم کا کہ جواس نے نیت کی تو جس مخفل کی جرت اللہ اور رسول کے لئے ہوئی تو اس کی اجرت اللہ اور رسول کے لئے ہوئی تو اس کی اجرت دنیا کیلئے ہوئی یا در جس مخفل کی جرت دنیا کیلئے ہوئی یا کہ اس مورت سے نکاح ہوئی یا کہ کا کہ اس مورت سے نکاح

٣٣٣ : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ حَدَّلَنِي بَعْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيْ عَنْ عَلْفَمَةً بُنِ وَقَاصِ اللَّيْمِيْ عَنْ عَلْفَمَةً بُنِ وَقَاصِ اللَّيْمِيْ عَنْ عَلْفَمَةً بُنِ وَقَاصِ اللَّهِ عَمَّرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِنَّمَا الْآعُمَالُ بِالنِّبَاتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِنَّمَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهُ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهِ وَاللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلِهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَالْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْلِهُ اللّهِ وَلَا لَهُولُهُ اللّهُ اللّهِ وَلِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کرے تو اس کی جمرت اس شے کیسے ہوگی کہ جس کے لئے اس نے بھرت کی۔ جمرت کی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْوَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امُوَأَةٍ يَتَوَوَّجُهَا فَهِجُوَتُهُ إِلَى مَا هَاجَوَ إِلَيْهِـ

#### نيت کيا ہے؟

نیت ارادہ اور ول کے قصد کا نام ہے اور نیت کے لئے زبان سے کہنا ضروری نیس بہر حال احکام شریعت کا مدار نیت ہوئے نماز روزہ آج 'زکو قاوفیرہ عبادات میں بھی بغیر زبان سے کہے ہوئے تھن ول سے ارادہ کرنے اور ول میں قصد کر لینے ہے اعمال درست اور ادا ہوجائے ہیں غرض ہرعمل میں نیت رکن کا درجد کھتی ہے اس حدیث کے تیجے ہوئے پر علماء کا اتفاق ہے اور بعض علماء نے اس حدیث کو حدیث متو انز بھی فرمایا ہے۔ اس لیے محدثین رحمۃ اللہ علیم کی عاورت ہے کہ اس کو حدیث کی کتابوں میں

٣٣٥ ؛ حَدُّنَ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ وَسُلِيْهَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَى ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ كَعْبِ بُنَ مَالِكِ أَنَّ يَتِبِهِ حِبنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ فَسَاقَ قِطَنَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَى إِذَا مَصَّتُ لَيْهِ فَيْنَا وَلَا مَتَى إِذَا مَصَتْ لَيْهِ فَيْنَا وَلَا مَتَى إِذَا مَصَتْ اللّهِ فَيْنَا وَلَا مَتَى إِذَا مَصَتْ اللّهِ فَيْنَا إِنّ رَسُولِ اللّهِ فَيْنَا وَلَا مَنْ اللّهِ فَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فِي هَذَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## باب عورت کوطلاق کا اختیار دینے کا بیان

٣٣٦: سعدة ابوعوانهٔ الاعمش أبي الفحل مسروق حضرت عائشه رضى الله عنها سدوايت ب كديم كوهفرت رسول اكرم فأيتين أن القلام على المعمل وعلام المعمل وعلم المرم فأيتين أن القلام المعمل والمعمل المعمل المعمل

## بآب فِي الْخِيار

٣٣٧ : حَذَلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنُّ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ حَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتُرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا.

## بكب فِي أَمُرُكِ بِيَذِكِ

باب: بیوی کو بیر کہنا کہ تیرا معاملہ تیرے سیر دہے

الالا بات بیوی کو بیر کہنا کہ تیرا معاملہ تیرے سیر دہے

پوچھا کہ کیا آپ بھی ایسے خف ہواتف بیل کہ جس نے آموی یو چھا کہ کیا آپ بھی ایسے خف سے واقف بیل کہ جس نے آموی یو پیدی گئی ہے

بیدی شادہ نے روایت کی انہوں نے ابوسلہ سے اور انہوں نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند سے انہوں نے حضور اکرم تلا پی نے کہا ابو بریرہ رضی اللہ عند سے انہوں نے حضور اکرم تلا پی نے کہا ابوب نے کہا بھر کیر میرے باس آئے ان سے بیس نے وریافت کیا انہوں نے فرمایا میں نے کبی بید مدید بیان تیس کی ۔ بید بات س کر بیس نے قادہ سے کہا انہوں نے قادہ سے کہا انہوں نے کہا کہ جمع سے کیٹر نے بید حدیث بیان کی تھی لیکن وہ جول میں

#### طلاق کاحق عورت کودے دیا:

آگرشو ہرنے اپنے اُوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار و سے دیا تو یہ درست ہے اور جتنی طلاقیں واقع کرنے کا اختیار ویا ہے عورت اپنے اُوپر اسی قدر طلاقیں واقع کر لے۔ اصطلاح فقہ میں اس کا تام تغویض طلاق ہے ندکور وحدیث میں ای مفہوم کو بیان فر بایا گیا ہے۔ مزید تغصیل کے لئے فاوی شامی یاب تغویض الطلاق ملاحظ فرمائیں۔

> ٣٣٨ : حَكَّنَا مُسْلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّكَا هِشَامٌ عَنْ كَنَادَةَ عَنُ الْحَسْنِ فِي أَمُوكِ بِيَدِكِ قَالَ فَلاثْ

## بكب في البُنَّةِ

٣٣٩ : حَدَّثُنَا ابْنُ السَّرْحِ وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ عَالِمِ الْكُلْبِيُّ أَبُو تَوْرِ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِيقِ حَنُّ عَبْدِ اللَّهِ عَشِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ شَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِي بْنِ السَّالِبِ عَنْ نَافِع بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْوَأَلَهُ سُهَيْمَةَ الْبَنَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِي فَيْقِ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ مَا أَرَدُتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ مَا أَرَدُتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ

ہ ں ملاحظہ مرما ہیں۔ ۱۳۳۸ مسلم بن ایرانیم ہشام گادہ حسن نے بیان کیا کہ'' تیرا معاملہ حیرے سے دہے'' کے کہنے سے تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

## باب: طلاق بته بعنی ثلاثه کابیان

فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللّٰهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا النَّالِيَةَ فِى زَمَانِ عُمَرَ وَالنَّالِيَةَ فِى زَمَانِ عُشْمَانَ قَالَ . أَبُو دَاوُد أَوَّلُهُ لَفُظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفُظُ ابْنِ النَّادُ \*

٣٣٠ : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَانِيُّ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّلَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِذْرِيسَ حَدَّلَتِي عَمِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ عَنُ ابْنِ السَّالِبِ عَنُ نَافِعِ بُنِ عُجَبٍّ عَنْ رُكَانَةً بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ٣٣١ : حَدََّكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنَكِئُ حَدَّلَنَا ِجَدِيرٌ بُنُ حَازِمٍ عَنُ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيْ بُنِ يَوِيدَ بُنِ رُكَانَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبُثَّةُ لْمَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَهُ قَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدُتَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَعُ مِنُ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا لِلْأَنَّهُمُ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمُ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُوَيْحِ رَوَّاهُ عَنُ بَعْضِ بَنِى أَبِى رَافِعِ عَنُ عِكْرِمَةً عَنُ ابْنِ عَبّاسِ۔

ان کی بیوی ان کووالیس کراوی اس کے بعد حضرت زُکانہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دوسری طلاق وی اور حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تیسری طلاق دی۔ ایام ایوواؤ د نے فریایا کہ اس روایت میں پہلا لفظ ایرانیم کا ہے اور اخیر میں این السرح کالفظ ہے۔

۱۳۶۳ بحدین یونس نسانی عبدالله بن زبیر محدین ادر لیس ان سے بیچا محدین علی این السائیس نافع بن مجیر از کاند بن عبد بن بدسته اسی طریقه پر مرفوعا روایت بیان کی تی ہے۔

الهم اسلیمان بن داؤ در برین حازم زیر بن سعید محضرت عبدالله بن علی مین برید بن رکانه سے دواہت ہے کر رکانه نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو حضور اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا تم نے طلاق دینے کے وقت کیا ارادہ کیا تھا ؟ انہوں نے عرض کیا کیا کہ ایک طلاق دینے کا آپ نے ارشاد فر مایا کیا الله کی تشم واقعی تم نے (ایک طلاق دینے کی نیت کی تھی ؟) انہوں نے عرض کیا الله کی تشم واقعی تم نے آیک طلاق دینے کی نیت کی تھی ) انخضرت نے ارشاد فر مایا پھر تو نے آیک بی طلاق دینے کی نیت کی تھی ) انخضرت نے ارشاد فر مایا پھر تو تہاری بریک کی روایت نے فر مایا ہے دوات این جریج کی روایت سے ذیادہ تی حول طلاقی دے دیں کیونہ تھر کی روایت شمی ہے کہ محضرت رکانہ نے تینوں طلاقیں دے دیں کیونہ تھر کی افراد میں ہے کہ محضرت زکانہ نے تینوں طلاقیں دے دیں کیونہ تھر کی اوایت شمیر بیا جہ معاملات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور ابن جریج کی روایت منتول ہے بنورانع کے بعض افراد سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامی اس شعر کے بنورانع کے بعض افراد سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامی اور ابن عمال شامی سے کہ معاملات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور ابن عمال شامی سے معاملات سے نیادہ واقف ہوتے ہیں اور ابن عمال شامی سے کہ معاملات سے نیادہ واقف ہوتے ہیں اور ابن عمال شامی سے بنورانع کے بعض افراد سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامی سے کہ معاملات سے نیادہ واقت اور سے اور ابن عمال شامی کی سے کہ معاملات سے نیادہ واقت اور تکرمہ اور ابن عمال شامی سے کہ معاملات سے نیادہ واقع سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامید کی سے کہ معاملات سے نیادہ واقع سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامید کیا سے کہ معاملات سے نیادہ واقع سے اور تکرمہ اور ابن عمال شامید کیا سے کہ معاملات سے نیادہ واقع سے ابن خور ابنی عمال شامید کیا ہو سے دیں کی دو ابنا ہے کہ معاملات سے نیادہ واقع سے در کیا دور ابنا ہے کی دور سے دیں کیونہ کی دور سے در سے دیں کیونہ کی دور سے در سے در

#### طلاق البنة:

۔ شرکیعت کی اصطلاح میں طلاق بند اور طلاق البند الی طلاق کو کہاجاتا ہے کہ جس طلاق کے بعد شوہرو بیوی میں تعلق قائم نہ ہو سکے اور وہ تمن طلاق میں ۔

> بَابِ فِي الْوَسُوَسَةِ بِالطَّلَاقِ ٣٣٢ : حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا

باب بمحض طلاق کے خیال سے طلاق واقع نہ ہوگی ۱۳۴۴ مسلم بن ابرائیما مشام قاد واز رار و بن اونی حضرت ابو ہر پر ورضی

حشَامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُولُكِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِي ﴾ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِلْمُنْتِي غَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ وَبِمَا

التدتعة في عندے روايت ہے كەحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارش دفر مايا البنة الله تعالى نے ميري أمت كو وہ خيالات اور خطرات معاف كرديج ہیں جو قلب میں آتے ہیں جب تک زبان سے ند کیج اور اس پر ممل ند

## وسوسه کیا ہے؟

حَدَّثُتُ بِهِ ٱنْفُسَهَار

کوئی خیال دِل میں آیا وروہ گزرگیا اس پرمواخذ ونین البننداگر وسویہ بیمل کرلیا تو زبان ہے دسوسہ کا اظہار کیا تو اس برجهم

باب فِي الرَّجُل يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخُتِي ٣٣٣ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَ خَلَّتُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّلِنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَخَالِدٌ الطُّحَّانُ الْمُغْنِّي كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنُ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قِتَالَ لِلامْرَأَتِيهِ يَا أَخَبَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْتُكَ هِي فَكُرِةَ ذَلِكَ رَنَهَى عَنْهُ.

## باب الركوني تخص بيوي كوبهن كهدكر يكارے؟

مومههم موی بن اساعیل حماد (دوسری سند) ابوکامل عبدالواحد خالد انطحان خالد معفرت ایوتمیم جمی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی یوی سے کہاا ہے چھوٹی بھن! آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کیا و و تمہاری بہن ہے؟ اور آپ سلی القدعليد وسلم نے اس بات كونا گوار معجماا ورانيسالفاظ كتبكي مما نعت فرمائي .

#### بيوي کومېن کېزا:

بیوی کو بھن میں ماں وغیرہ کہنا بعثی کسی محرم سکے نام سے لیکارہ میناہ ہے لیکن اس طرح کسنے سے بیوی بہن وغیرہ نہیں ہو جاتی البتة المرتحرم كے رشته وَتشبيه و بے دى توبيجى بخت كناہ موااوراس ہے شو ہرو بيوى كے درميان ظهاروا تع موجائے گا۔

٣٣٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِى ابْنَ خَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ قِئْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَآتِيهِ يَا أُخَيَّةُ فَنَهَاهُ قَالَ أَبُو ذَاوُد وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةً عَنْ النَّبِيِّ ﴿ وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنُ رَجُلٍ عَنْ أَبِي نَصِيمَةَ عَنْ النَّبِي ١٣٠٤. ٣٣٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّقَنَا عَبْدُ

الههم بحدین ایراجیم ایونیم عبد السلام بن حرب خالد الحذاء حضرت ابومیمه کے قوم میں سے ایک مخص نے حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ایک مخص سے شاجس مخص نے اپن بیوی سے کہا کہ تو میری بہن ہے ۔ تو حضورا کرمصلی انڈر ملیہ وسلم نے اس ہے منع فریادیا اورا ہام اوراؤر تے قرمایا بیردوایت عبدالعزیز بن مختار خالد انی تمیمه و حضورا کرمسنی الله علیہ وسلم ہے مرفوی روایت ہے۔

٥٣٧٥ بحمد بن يتني عبدالوباب بشام محما هفرت ابو بريره رضي الندعندت

الْوَهَّابِ حَدَّكَ هِشَامٌ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِّ النَّبِيُّ ﴿ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﴿ لَكُمْ يَكُذِبُ قَطُّ إِلَّا فَلَائًا ثِنَتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ ۚ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَبَيْنَهَا هُوَ يُسِيرُ فِي أَرْض جَبَّارٍ مِنُ الْجَهَامِرَةِ إِذْ نَوْلَ مُنْوِلًا فَأَتِينَ الْجَبَّارُ ۚ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَزَّلَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةُ هِيَ أَخْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ غُنُهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخُيبِي فَلَمَّا رَجَعَ إِلَّهَا فَالَ إِنَّ هَذَا سَالَنِي عَنْكِ فَٱنْبَالُهُ أَنَّكِ أُخْتِنِي وَإِنَّهُ كُيْسَ الْيُوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ وَإِنَّكِ أُخْتِى فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تُكَذِّبِنِي عِنْدُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْآغُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِي ﴿ اللَّهِي ﴿ اللَّهِ عَنُ النَّبِي ر و رو فيحو في

بالب فِي الظِّهَار

٣٣١ : حَدََّكَا عُفُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّكَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْلَحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ عَلْقَمَةَ بُنِ عَيَّاشِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ صَخْعَ ِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امُوّاً أَصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرى فَلَمَّا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنُ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أَصْبِحَ فَظَاهَرُتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرٌ رَمَّطَانَ

روايت سے كدحضورا كرم فاقفا في ارشاد قرمايا حعرت ابرا جيم عليدالسلام نے بھی جھوٹ بیس بولالیکن تین مرتب اور دومرتب تو اللہ کے لئے انہول فَ إِنَّى سَقِينَ فَرِما يا اور دوس مع وقع بربَلُ فَعَلَهُ كَيْسُرُ هُمْ ارشاد فرمايا اورایک مرتبہ وہ ایک طالم باوشاہ کے ملک میں تشریف لے جارہ ہے تھے (وه بادشاً ولوگون کی عورتیں چین لینا تھا) حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام میں آئے وہ ظالم باوشاہ بھی آئمیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں پر ا بک مخص پہنچا ہے کہ جن کی زبوی بہت خوبصورت ہے۔ چٹا نچراس طالم بادشاہ نے معترت ابرائیم علیہ السلام کوطلب کرنے کے لئے اپنا آوی بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس باوشاہ سے جا کر کہدویا کہوہ ميرى يهن ہے۔ جب آپ والي تشريف لائے قو انہوں نے اپني اہليہ محترمه سے فرمایا کدائ باوشاہ نے جھے سے تمہارے بارے می دریافیت کیا تو یس نے کیا کہ صرف مین ہے اور آئ کے روز میرے اور تہادے علاوہ دنیا بیں کوئی مسلمان موجود ٹیں ہے اس لئے تم میری ویلی بہن ہوتم مجھے اس طَالم باوشاہ کے سامنے جمونا نہ قرار وینا۔ امام ایوداؤ دیے فرمایا شعيب بن ابي بمزهٔ ابي الزنادُ حمرت ابو جريره رمني الله عند سے اي طريقه يرمرنوغا بيان كيا كمياسيه.

## باب: ظباركامكامكايان

٣ ١٩٨٠: على ن بن الى شيبة محد بن العلاءً ابن اورليس محد بن الحق محد بن عمرو بن عطاءً ابن العلاء بن علقمه بن عباش سليمان بن بيهارٌ حضرت سلمه من مع ابیامنی سے روایت ہے کہ میں خوا تمن سے اس قدر و کھی لیتا تھا كدشايدى كوئى اس قدرولچين ليتاجو (يعنى كثرت يديمسترى كرتاتها) جب ما ورمضان المبارك آياتو جحوكوبيا نديشه مواكد كمين ابيانه موكدين (رمضان میں) بیوی سے جماع کرلوں جس کی برائی جھے کو می تک ند چھوڑ ہے تو میں نے (بیوی سے) آخر رمضان تک ظہار کرنیا۔ ایک رات ووعورت ميري فدمت كزاري ش مشغول تمي كدامها نكساس كاجهم كمل حميا اور جمدے رہانہ کیا۔ سوئی نے اس سے محبت کر لی۔ جب میج ہوئی تو میں اپنی قوم کے باس کیا اور ان لوگوں سے بورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہتم

لوگ حضور اکرم مظافیظ کی خدمت میں جلو انہوں نے کہا واللہ ہم نہیں جائيں كے تو ميں اكبلا ہى آ پ تُلْفِيْز كى خدمت ميں حاضر ہو گيا اور آپ مُنْ يَعْظُ الله مع داوا قعد بيان كيارة ب مُنْ يَقِظُ في دريافت فرمايا ا عسفرا كيا تم نے واقعی بیکام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال میں نے سیکام کیا ہے اورآب مُنَافِيْقِ في بيات دومرتبه يوچي \_ پھر ميں نے كہا كديس بحكم والي پر صایر ہوں اب میرے لئے جو تھم البی ہو وہ صادر فرما کمیں۔ آپ كَلْيَظِّ لِيَهِ فَرِمَا يَامِمُ الكِيهِ عَلامِ آزَاد كرو - شِن سِنْ عَرْض كِيا كَداسَ وَاسْ كَلَ متم كه جس نيرة ب تأثيرة كوني برحق بنا كرجيجاب عن اس كے علاو وكسي گردن کا ما لک تیں ہول اور میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا۔ آپ مَنَّا يَجْزُلِ إِن ارشاد قربايا ' احجا اب تم دومهينه كےمسلسل روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا بھھ پر میہ پریٹانی دوزہ رکھے بی کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا مجوروں کے ساتھ صاع ساتھ مساکین کوصد قد کر دویش نے مُوصْ كِيالِي وَاتِ كَاتِم مِسْ نِهِ ٱلْبِ أَلْقِيْمُ أَكُو بِي بِرَقْ بِنَا كَرَجِيجًا ہے، ثم دونوں شوہر و بیوی رات کو فاقہ ہے رہے ہمارے یاس کھانے کے لئے کھ موجووشیں تھا کہ کھا کیں۔ آپ نے قرمایاتم (قبینہ) بی زریق کے صدقہ دینے والے حضرات کے یاس جاؤو وتم کو مجوریں ویں محتم ان محجورول میں ہے ساتھ صاع ساتھ مساکین غریا و فیرہ کودے دیناادر باتی تھجوریں تم اور تہاری اہلیہ کھالیتا۔ چنا ٹیے میں اپنی تو م کے پاس والیس آیاادر میں نے کہا کہتم لوگوں کے پاس میں نے تیکی اور برائی کے مشورہ کو پایا اور رسول اکرم کے یہاں میں نے توسع اور نیک مشورہ یا یا اور آپ مَنْ الْمُثِيَّامِ نِي مِيرِ بِي لِيَّے صدقہ كائقم فر مایا۔ ابن انعلاء نے بیاضا فد کیا كہ این ادرایس نے کہا کدیا ضرفیل فی زریق می کی ایک شاخ ہے۔

فَيْنَا هِيَ تَخُدُمُنِي ذَاتَ لِلَّهِ إِذْ تَكُنَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ ٱلْبَتْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا ؟ درو و أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي لَاخْبَرْتُهُمْ الْنَحْبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا لَا وَاللَّهِ قَانَطَلَقْتُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَأَخْبُرُتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِلَدَاكَ يَا سُلِّمَةُ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَّا صَابِرٌ لِلْأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِي مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرِّرُ رَقَلِكَةً قُلْتُ وَالَّذِى بَعَلَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمُلِكُ رَقْبَةً غَيْرُهَا وَضَرَبْتُ صَفُحَةً وَقَيْنِي قَالَ فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِى أَصَبُتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَأَطُّعِمُ وَسُفًّا مِنُ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِينَ مِسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْخَقِّ لَقَدُ بِئُنَا وَخُشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَانْطَلِقُ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعُهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمُ سِنِيْنَ مِسْكِينًا وَسُقًّا مِنُ نَمُرٍ وَكُلُّ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا فَرَجَعُتُ إِلَى قُوْمِي فَقُلُتُ وَجَدُتُ عِنْدَكُمُ الطِّيقَ رَسُوءَ الرَّأْيِ رَوَجَدُتُ عِنْدَ النَّبِي ﴿ السُّعَةَ وَحُسُنَ الرَّأْيِ وَقَدُ أَمَرَنِي أَرْ أَمَرَ لِي بِصَدَلَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ بَيَاضَةُ بَطُنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ.

#### ظهار کے مسائل:

ظہار کے سلسلہ میں جمہور کا مسلک میں ہے کہ ظہار میں اپنی ماں وغیرہ سے پاس کے کسی عضو سے تشہید وینا ضرور کی ٹیس ہے یک اپنی بین خال ابھا نجی وغیرہ کے کسی عضو سے بھی تشہید و سے میں ظہار ہوجا تا ہے اور ظہار کی وونشمیس ہیں : ظہار موجد اور ظہار موقت ۔ پہلی قتم کے ظہار میں قورت سے ہمبستری وغیرہ کرنے کی مدے مقررتہیں ہوتی اور دوسری قتم کے ظہار یعنی ظہار موقت میں معادم تقرر ہوتی ہے خیکر وحد یے میں ظہار موقت کا تذکرہ ہے کی کدھ مزے سلد منی اللہ عند نے لی از وقت ہوی سے ہمبستری کی ک لَيْحَى ـ وعند الحنفية هو تشبيه الزوجه او حزء منها شاتعا اور جزء معبوبه عن الكل بمنا لا يحل النظر اليه من الحرمة على التابيد' الخ (بذل المحهود ص ٢٨٨ ج٣)

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْسَابِ مِن عَباركاتُم مِن كياميا ب-ظهاراس كوكمة من كدكون فحض إلى بيوى كوياس يجم كس ایسے عضو کو گراس کو بول کر بورا بدن مرادلیا جاتا ہو یا اس کے جسم کے کسی ایسے معد کو جوشا تع موعر مات اید بدر ایعن مال ممین اور پوپھی وغیرہ) کے جسم کے کسی ایسے عضو ہے تشبید دے جس کی طرف نظر کرنا حلال نہ ہوجیے اپنی بیوی ہے یوں کہے کہتم مجھ پر میری ال کی پیٹے کی طرح حرام ہو یا تمہار سے مر یا تمہار سے بدن کا نصف حصہ میری ال کی پیٹے یا بہید سے ما تند ہے یا میری ال کی ران کے ماندے یا اس ملرح کینے سے اس ہوی ہے جماع کرنا پاایسا کوئی بھی فعل کرنا جو جماع کا سبب بنما ہے جیسے مساس کرنا یا بوسالینااس وقت تک کے لیے حرام ہوجاتا ہے جب تک کفار وظہار اوان کردیا جائے اورا گر کی مخص نے کفار واوا کرنے سے پیلے جماع كركيا تؤاس يربيليك كفاره كعلاوه وكجماوروا جب بين موكا بال است جائية كدالله تعالى سيمغفرت طلب كريداور يحرجب تک کفارہ ادانہ کرے دوبارہ جماع نہ کرے۔ کفارہ ظہار کے بارے میں حنیہ کا مسلک ہیے کہ برفقیر کوایک مساع مجوریا جویانعی صاع گندم وینا ہوگا ان حضرات کا استدلال حضرت سلمہ بن مخر کے طرق ہے ابن العلاء الیامنی کی روایت ہے ہے کہ اس میں تعرق ہے کہ آنخفرت کا پیم نے ان سے فرمایا تھا : فاطعہ وسفا من نعبین سنین حسکینا۔ کہ ایک وس مجودی ساٹھ مسكينوں كوكھلا ووادرايك ديش سائھ صاع كا ہوتا ہے اس طرح برمسكين كے حصہ بنى ايك صاع آيا ہے اور جن روايات بنى يندر و صاع کے الفاظ آئے میں اس کی توجیہ بیرے کرام ل تھم تووس کا تمالیکن بعدیں جب انہوں نے "الاجعد" کرمیرے یاس نیس یں کیدکرائی عدم استطاعت ملا برکی تو آپ تا گافتا ہے جو پھیم وجود تعاان کودے دیا کویا پندر وصاع کا کائی ہوجانا ان کی تحصوصیت تنى يديمي موسكتاب كرة تخضرت تلفظ من ان كوموه بعد موه جارمرتبديم كرعطافر مايا بواس طرح سائد صاع ك مقدار بوري ہوگئ ہواس کےعلاوہ حدیث باب میں "عرق" کالفظ آیا ہے جوزمیل کے بے استعال ہوتا ہے اور ابودا دوئ کی مقدار "محسون صاعاً" (ساٹھ صاح) یہاں کی گئے ہے بدروایت بھی حننے کے مسلک کے مطابق ہے۔

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْلَحْقَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن خَنْطُلَةً عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنُ خُوِّيْلُةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ نَعْلَبُهُ قَالَتُ طَاهَرٌ ۗ مِنِى زَوْجِي أَوْسُ مُنَّ الصَّامِتِ فَجِمْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرُسُولُ اللَّهِ ﴿ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَيْمُكِ فَمَا بَرِخْتُ حَتَّى نَوَلَ الْقُرْآنُ فَلَهُ

٣٣٧ : حَدَّقَنَا الْمُعَسَنُ بُنُ عَلِي حَدَّقَنَا ١٧٧٥ حسن بن على يجلي بن آدم ابن ادريس محد بن آخل معمر بن عبدالله يَخْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّكْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ ﴿ بَنَ مَعْلَلَهُ يُوسِفَ بَنَ عَبِدَاللَّهُ بَنِ اللَّهُ عَنها بنت ما لک بن تعلیہ سے روایت ہے کہ جھے سے میرے موہر صفرت اوس بن صامت رضی الله عنهائ ظبار کیا تو می حضرت رسول اکرم تافیخ کی خدمت می شو برکی شکایت کرنے کے لئے حاضر بوئی اور حضور اکرم فاقتام محدے میرے شوہر کے بارے میں اختلاف فرمانے مگے اور فرمانے الكريم الشرقبالي كاخوف كرووه تبارك بيكاك ماجزاو بين آب تُلْفِيْرُ كَانَ خُدَمت مِي مِيْنِي ربى \_ يهان تك كدوى نازل مولى أور آيت كرير: قَدُ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِنُكَ عَزِلَ مِونَى رَآبٍ

سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْفَرُضِ فَقَالَ يُعْنِقُ رَفَيَةٌ قَالَتْ لَا يَجَدُ قَالَ لَيُصُومُ شَهْرَيُنِ مُشَابِعَيْنِ قَالَتُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِبَامٍ قَالَ فَلَيْطُومُ سِبْيِنَ مِسْكِينًا قَالَتُ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ لَأَتِيَ سَاعَتِيدٍ بِعَرَفِي مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَى آخَرَ قَالَ قَدُ أَحْسَنُتِ انْفَيِي فأطعيبي بها تخنه سيين مسكينا وارجعي إِلَى ابْنِ عَمِلِ قَالَ وَالْعَرَاقُ سِتُّونَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذَا اتَّمَا كَقُرَتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ.

٣٣٨: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَعِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ الْبِواسُطِقَ بِهَلَمَا الْإِسْنَادِ نَحُونُهُ إِلَّا أَلْهُ قَالَ وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ بَسَعُ لَلَالِينَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَحُ مِنُ حَدِيثِ يَحْيَى بُنِ آدَمِ ٣٣٩ : حَدََّكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ۚ حَدَّثَكَا أَبَانُ حَذَٰكَا يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَعْنِى بِالْعَرَقِ زِنْبِيلًا يَأْخُذُ خَمْسَةُ عَشَرَ صَاعًا۔

٣٥٠: حَقَّلُنَا ابْنُ السَّنُوحِ حَقَّلُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً وَعَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْنُو بْنِ الْأَشَجِ عَنْ سُلِيْمَانَ بُن يَسَارٍ بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ فَأَتِيَى رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْهُمْ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةٍ عَشَرَ صَاعًا قَالَ تُصَدَّقُ بِهَذُا قَالَ يَا رَسُولَ

مَنْ فَتَوْمُ فِي مُلِيا كدوه أيك غلام آزادكر معترت خويلد نه كها كداك كي طافت تیں۔ پھرآپ نُکھینائے تھم فرمایہ کہ وہ دو ماہ کے مسلسل روز ہے وكمح وحفرت خويلد فيعرض كيايا رسول اللدو فيخص ضعيف الحرب اس على روز وركف كي قوت نبيل بي - آب تل تلقظم في ارشاد فر مان كده وسائد مساکین کو (پیپ بھر کر ) کھانا کھلا دے۔حضرت خوبلہ نے عرض کیا کہ اس کے باس کوئی چیزنیس کے جوو وصد قد سرے استے میں مجور کا ایک تھیلا آیا۔ معزت خویلہ نے عرض کیا یار وال اللہ میں مجمور کا ایک جھیلہ ان کو دوں کی ۔ آپ مُنْ فَیُتُمْ نَے فر ای جاؤ تعجور کاحسیلہ لے جاؤ اوران کی جانب ے ساتھ مساکین کو کھٹا دو چرتم اپنے چیا کے بیٹے کے پاس رہوراوی نے بیان کیا کہ وہ تھیلا جس کوعرب میں عرق کہاجا تا ہے وہ ساتھ صاح کا ہوتا ہے امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اس مورت نے شوہر سے در فاقت کے بغیر کفاره ادا کیا ہے۔

۱۳۳۸: حسن بن علی عبدالعزیز بن بیکی محدین سفراین آبخی است بھی اس طرح روایت ب البنداس روایت میں بیاضا فدے کر قرآ ایک پیان کا نام ہے جس کے اندر تمیں صاع آتے ہیں۔ امام ابوداؤو نے قرمایا کہ یکی بن آ دم کی حدیث ہے سیصد بیٹ زیادہ محج ہے۔

ومهمه: موی بن اساعیل ایان میمی حضرت ابوسلمه بن عبدالرحل ف بیان کیا کہ عرق ہے وہ زنبیل مراد ہے کہ جس میں مجوروں کے پندرہ صاح آتے ہیں۔

• ٣٥٠: ابن السعرح" ابن وجب ابن لهيعة عمرو بن حارث سبير بن الاشح ' حعرت سلیمان بن بیارے بیصدیث روایت ہے الیتراس صدیث میں اس طرح روایت ہے کہ حضور اکرم ٹانھی کے باس مجوریں آئیں آپ مُنْ فَيْتِعْ لِمِنْ ان كوه وتحجوري عطا فرمادي اوروه تحجوري تقريبًا پندره صاح ہوں کی اورارشاوفر مایا کدان مجوروں کوصد قد کردینا۔ان محانی نے عرض کیا یارسول الله کیاش میکمچورین ان لوگون کوصعر قد کرون جوجھ ہے اور

الله عَلَى اَلْقُورَ مِنِى لَامِنُ أَهْلِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَلْقُولُ مِنْى لَامِنُ أَهْلِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ حَالَهُ اللّهِ حَالَهُ اللّهِ حَالَهُ اللّهِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ وَزِيرِ الْمِصُوعِ فَلُكُ لَهُ حَدَّلُنَا الْإَوْرَاعِيَّ لَلْهُ حَدَّلُنَا الْإَوْرَاعِيَّ لَلْهُ حَدَّلُنَا الْإِوْرَاعِيَّ لَلْهُ حَدَّلُنَا الْإَوْرَاعِيَّ لَلْهُ حَدَّلُنَا عَطَاءً عَنْ اَوْسُ أَخِي عَبَادَةً بَنِ السَّامِةِ فَعَمْدَةً عَشَرَ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ ال

٣٥٨ : حَدَّنَا مُوسَى بُنُ السَّمْعِيلَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ السَّمْعِيلَ حَدَّنَا حَمَّانَا حَمَّانَا حَمَّادُ عَنُ هِضَامِ بُنِ عُرُوةَ أَنْ جَمِيلَةَ كَانَتُ تَخَتَ أَوْسِ بُنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَنَّا فَكَانَ إِذَا اشْتَدَ لَمَنَّهُ ظَاهَرَ مِنْ الْمُرَاتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَارَةَ الظِّهَارِ -

٣٥٢ : حَدَّقَ هَارُونَ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّقَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَائِشَةً مِفْلَهُ مِثَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مِفْلَهُ مِصَامِيلًا السَّعِيلُ السَّعِيلُ بَنُ إِسْمِعِيلُ السَّعَقُ بُنُ إِسْمِعِيلُ السَّعَقُ بُنُ إِسْمِعِيلًا السَّعَقُ بُنُ الْمَوالِيهِ الطَّالِقَالِيُّ حَدَّلَنَا الْحَكُمُ بُنُ السَّعِقَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا مُوالِيهِ لَمَا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَالَى النَّيِي الْقَمَرِ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَالَ رَأَيْتُ بَيَاصَ سَافِهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ فَا عَرَافُهُ فَالَلَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَالَ وَالْمَرَافِقِ فَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ قَالَ وَالْمَرَافِقِ فَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَالَ وَالْمَرَافِقِ فَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا الْقَمَرِ قَالَ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٥٣ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ آيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ أَبَانَ عَنُ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُو السَّاقِ۔

میرے کھر والوں سے بھی زیادہ صابحت مند ہوں؟ حضورا کرم خانیجائے اسار ارشاد فرمایا اچھا وہ مجوری تم کھالو اور تہارے کھر والے کھالیں۔ امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ جمہ بن الوزیر معری سے بھی نے بیان کیا کہ بشرین کیراوزائ عطاء عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت اوس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسائھ صاح مساکین کے کھانے کے لئے جو کے پندرہ صاح عنایت فرمائے۔ امام مساکین کے کھانے کے لئے جو کے پندرہ صاح عنایت فرمائے۔ امام ابوداؤ دینے فرمایا کہ عطاء کی ملا قات حضرت اوس سے قابت نیس کیونکہ اوس اللہ بدر جس سے جس جن کا کے عطاء سے قبل انتقال ہوگیا تھا اور بیے دیں۔ منتقطع ہے۔

ا ۴۵ مؤی بن اساعیل حاذ بشام بن عروه سے روایت ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی منکو حرشیں اوراوس ایک و بوائے فض تھے جب ان کوجنون میں اضافہ ہوتا تو وہ اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے اس پر اللہ تعالی نے ظہار کر کے کفارہ کا حکم نازل فریایا۔

۳۵۴: ہارون بن عبداللہ محمد بن الفضل حماد بن سلمہ بشام بن عروہ ا عروہ معفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بھی اس طرح رواجہ ہے۔

۳۵۳: الخلّ بن اساعیل الطالقانی سفیان الحکم بن ایان عکرمہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا بھر کفارۃ ظہار اوا کرنے ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا بھر کفارۃ ظہار اوا ہوا اور آپ سے بوراوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے دریا فت فر مایا تم نے ابیا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہایا رسول النہ ایمی نے اس مورت کی پنڈلی کی سفیدی چاندگی رفیق میں دیکھی۔ (تو محبت کرلی) آپ نے فرمایا جب کہ کفارۃ ظہار نہ اوا کرواس وقت تک اس مورت سے علیمہ ورہا۔

تک کہ کفارۃ ظہار نہ اوا کرواس وقت تک اس مورت سے علیمہ ورہا۔
میں انڈ عنہا نے بھی اس طرح حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم سے روایت کیا رمنی الذین عباس میں بنڈلی و کیمنے والی بات کا ذکر نہیں ہے۔

صلی الله علیه دسلم نے قبل کی ہے۔

٣٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبُدَ الْعَزِيزِ بُنَّ الْمُخْتَارِ خَذَتَهُمْ خَلَّتُنَا خَالِدٌ خَذَّلَنِي مُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ النَّبِي ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدُ و سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ حَدَّثَنَا الْمُفْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُحَكَّمَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْنَ

بَابِ فِي الْخُلْعِ

٣٥٧ : حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَمْسَمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْوَأَةٍ سَأَلَتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَائِحَةً الْجَنَّةِ.

عَاسِ قَالَ عَنْ عِكْرِمَةً.

باب:احكام صلع

١٣٥٥: ابوكامل عبدالعزيزين مخار خالد محدث حضرت عكرمه ي سفيان

ك طريقة برمرسلاً روايت ب-ابوداؤد رحمة التدعليد في فرمايامعر ے محمد بن عیسیٰ نے نقل کیا کہ میروایت حکم بن ابان سے مروی ہے البت

اس روایت شرح حفرت این عباس رضی الله تعالی عنها کا تذکره نبیس

ب. نیزامام ابوداو درهمه الشعلید فرمایا که حضرت حسین بن حریث

نے تحریر کیا کہ الفضل بن موی معمر الحکم بن ابان عکرمہ حضرت ابن

عباس رمنی الله تعالی عنها ہے اس سے ہم معنی ای طرح کی روایت نبی کریم

٢ ١٥٥ عليمان بن حرب حمادً ايوب الوقلاب إلى اساء حضرت تويان رضى الغد تعالى عند سے روایت ہے كرحضور أكرم صلى الندعليه وسلم في ارشاد فرمایا کہ جوعورت بلاضرورت (شرق) اپنے شوہرے طلاق کا مطالبہ کرے تواس پر جنت کی خوشبوحرام ہے ..

المنظمة المنظمة المنطق "م" خلع "م" خلع " من فكلا ب ال معنى التاريخ من إلى اورمن سبت بيدب كدقر آن كريم في ميال بیوی کوایک دوسرے کالیاس قرار دیا ہے اور خلع کے ذریعدا یک دوسرے سے علیحد کی لباس اتار نے کے مانند ہے بیمال تک ایک اختلانی مسئلہ ہے کہ خلع صنح ہے باطلاق ہے اما ماحمہ کے مزو یک فننح ہے اور امام شافعی کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے جمہور ائد کرام کے نز دیک طلاق ہے نیز جمہور کے نز ویک ظلع کرنے والی مورت کی عدت تین جیش ہےان حضرات کے نز ویک حدیث، ہاب میں "حیصلة" ہے مرادعیش ہے یعنی تا' وحدت کے لئے تیس بلکہ یہاں جنس کے لیے ہے رہیمی کہا جا سکتا ہے کہ برروایت خبرواحد ب جوتراً أن كف والمعطلة يتربعن بالفيهن فلفة فروع السفرة ١٢١٨ كامعارض بين كرسكن -

ت ٨٥٥ قعبني ما لك يكي بن سعيدا عمره بنت عبد الرحل بن سعيد بن زرارها حطرت حبيب بعت مهل الانصاريد عدمروى بكده وحضرت ابت بن قیس بن شاس کی منکوحتمیں ۔ ایک دن حضور اکرم ٹائٹی ماز جر کے لئے با برتشريف لا عنو آپ النظائي ديكها كه معزت حبيبه بنت بهل آپ مَنْ الْفُقِلِكَ وروارت يراند مر على كمرى مولى بي-آب مُلْفَظِب ف وریافت فرمایا بدکون کمٹری ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں حبیبہ بنت سہل موں۔ مجرة ب كُلْفُرُ من دريافت قرماياكيابات بي؟ انبول تے وض كيا

٣٥٧: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُوَارَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنُ حَبِينَةَ يَئْتِ سَهُلِ ٱلْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ ثَابِتِ بُنِ لَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ لَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنُتَ سَهُلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ

یا تو بین نیس (یا میر سے شوہر) ثابت بن قیس نیس (یعنی اب ہماراایک ساتھ رہنا مشکل ہے) جب حضرت ثابت بن قیس آئے تو حضور اکرم شاتھ نہاں سے فرمایا کہ یہ خاتون جیبہ بنت سہل ہیں اللہ تعالی کو جو کھے منظور تھا اس نے جھے سے بیان کیا۔ حبیبہ نیم شرض کیا جھے کو ثابت بن قیس نے جو پھے دیا ہے وہ میرے یاس موجود ہے۔ حضور اکرم شاتھ تھانے قیس نے جو پھے دیا ہے وہ ممرے یاس موجود ہے۔ حضور اکرم شاتھ تھانے حضرت ثابت بن قیس سے کہا جو پھے تم نے حبیبہ کو دیا ہے وہ تم اس سے ملاوے چنا نچے صفرت ثابت رضی اللہ عند نے ان سے وہ (سامان وغیرہ) والیس لے لیاس کے بعد حبیب اپنے گھر کے لوگوں میں بیٹے تشکیل (یعنی والیس لے لیاس کے بعد حبیب اپنے گھر کے لوگوں میں بیٹے تشکیل (یعنی فالیس نے ہوگی)۔

رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا مَنْ هَذِهِ فَقَالَتُ أَنَا حَبِيبَةً

يَنْتُ سَهْلِ قَالَ مَا شَأْنُكِ فَالَثُ لَا أَنَا وَلَا

نَابِتُ بُنُ فَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بَنُ

فَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بَنُ

يِئْتُ سَهْلِ وَذَكَرَتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذَكّرَ

وَقَالَتُ حَبِيبَةً يَا رَسُولُ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي

عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِفَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذُهِنُهَا فَأَحَذَ مِنْهَا

وَسَلَّمَ لِفَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذُهِمُنُهَا فَأَحَذَ مِنْهَا

وَجَلَسَتُ هِنَ فِي أَهْلِهَار

#### سب سے پہلاظلع:

حضرت نابت بن قیس فطری طور پر مغلوب الفقس مخص تے ان کوغسہ جلدی ہے آ جاتا تفاانہوں نے اپنی بیوی کو بارا تھا جس پر آ ب ٹائٹٹر کے خلع کا تھم فر بایا چنا نچہ ندکورہ نکاح فٹے ہو گیا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خلع کا فدکورہ واقعہ پی آ یا بہر حال خلع سے نکاح فٹے ہوجاتا ہے اور مورت پر عدت طلاق گزار نی ضروری ہے اور حنفیہ کے نزویک عدت خلع بھی تین جیش ہے قباوی شای باب الحلع میں مفصل بحث فدکورہے۔

٣٥٨ : حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ حَلَّنَا أَبُو عَامِرٍ عَلَيْنَا أَبُو عَمْرٍو الْمَلْكِ أَنُ عَمْرٍو الْمَلْكِ أَنُ عَمْرٍو السَّنُوسِيُّ الْمَلِينِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ بَنِ حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ اللَّهِ أَنْ حَبِينَةً بِنِتَ سَهُلِ كَانَتُ عِنْدَ قَابِتِ اللَّهِ فَلَا بَعْدَ الصَّبِح فَاضْتَكُمُ اللَّهِ فَلَا يَعْدَ الصَّبِح فَاضْتَكُمُ اللَّهِ فَلَا يَعْدَ الصَّبِح فَاضْتَكُمُ اللَّهِ فَلَا يَعْمَ فَالَ نَحْدُ بَعْضَ مَالِهَا وَلَا لِللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ نَحْدُ بَعْضَ مَالِهَا وَلَا اللَّهِ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٩ : حَدَّقَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبِيدِ الرَّحِيمِ الْبَوَّارُ حَدَّقَا عَلِي مِنْ بَحْرٍ الْفَطَّانُ حَذَّقَا هِمَامُ

۳۵۸ بھی بن معمر ابوعا مر عبد الملک بن عمر و ابوعمر والسد وی المدین عبد الله بن الله الله بن الله الله بن عمر و بن حزم عمر و حضرت عا تشرهمد يقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كہ جبيہ بنت بهل بن قبس بن شاس كى متكو صه تعالى عنها سے روایت ہے كہ جبيہ بنت بهل بن قبس بن شاس كى متكو صه تعمل كوئى عضو تو ث كيا صبح كو و و خدمت نبوى بن حاصر ہو كي آ پ تالي في الله عنه الله عنه الله عنه الله في الله في الله في الله في عضو تو ث كيا يارسول الله في الله في

9 200 جمد بن عبد الرحيم على بن بحرالقطان بشام بن يوسف معمر عمرو بن مسلم عكرمه مصرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے

بُنُ بُوسُكَ عَنْ مَعْمَ عَنْ عَمْوِ بَنِ مُسُلِمٍ عَنْ عِكُومَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ لَابِتِ بُنِ قَيْسٍ اخْتَلَعْتُ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبَيُّ فَلَيْ عِذْنَهَا حَيْفَةً قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الْحَلِيثُ رَوَاهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَ عَنْ عَمْوِ بْنِ مُسُلِمٍ عَنْ عِكُومَةً عَنْ النَّبِي فَلَا مُرْسَلًا ابْن عُمَرَ قَالَ عِلَّهُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْفَةً.

که حضرت ثابت رضی الله عندین قیس کی بیوی نے اپنے خاد تد سے خلع حاصل کی رقوحت و ایک خاد تد سے خلع حاصل کی رقوحت و را کرم معلی الله علیہ وسلم نے ایک چیش (کا آ؟) ان کی عدت متعین فر مائی ۔ امام ابوداؤد رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا سے حدیث عبد الرزاق معرعروبن مسلم عکرمہ سے مرسلاً روایت ہے۔

۹۰ ۱۳ بعنی ما لک نافع مصرت این عمر رمنی الله عنهائے بیان کیا کہ خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

الحديثه وبغضله بإردتمبر بسائكمل بهوا

# ٠

# حجج پاره ڨ حجج

## بَابَ فِي الْمُمُلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَخْتَ خُرِّ أَوْ عَبْي

٣١١ : حَدَّكَ مُوسَى بُنُ إِسْلِمِيْلَ حَدَّكَ الْهِ حَمَّادٌ عَنْ حَكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَالًا فَقَالَ بَا رَسُولَ عَبَالًا فَقَالَ بَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ فَعَلّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ فَعَلّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ال

## باب:اگر باندی' غلام یا آ زادهخص کی منکوحه مواورده پھر آزاد موصائے

۱۲۳ موی بن اساعیل جماد خالد الحذاء عکرمہ حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ (بریرہ کے شوہر) مغیث غلام تھانہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله فائی آپ بیری بریرہ سے سفارش فرما کیں تاکہ وہ مجھ کو نہ چھوڑے۔ آپ نے فرمایا اسے بریرہ تم اللہ کا خوف کرووہ تمبارے شوہر تمہارے بی کا باپ ہے۔ بریرہ نے عرض کیا یا رسول الله فائی آپ بھواس فحص سے ملنے (بعنی اس کے نکاح میں) رہنے کا تکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تہیں میں تو (صرف) اس کی سفارش کر دبا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تہیں میں تو (صرف) اس کی سفارش کر دبا بوں تو را س وقت) مغیث کی آٹھوں سے ان کے رضار پر بوجہ تم کے بوں تو را اس وقت) مغیث کی آٹھوں سے ان کے رضار پر بوجہ تم کے انسو جاری شخصہ نے فرمایا کیا تم کو بریرہ سفوری اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم کو بریرہ سے مغیث کی مجب اور بریرہ کی ان سے بعض پر تجب نہیں ہوتا؟

#### با ندی کے نکاح کا مسئلہ:

کوئی باندی اگر کسی غلام کی منکوحہ جواور وہ باندی آزاد ہوجائے تو اس سلسلہ میں جمہور کا مسلک ہے ہے کہ اس باندی کو نکاح کے باقی رکھے یا نکاح کے فتح کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس لئے معزت بربرہ رشی اللہ عنہا کو آپ نے معزے مغیث کے نکاح میں سمو باقی رکھے کی سفارش فرمائی۔

٣٩٣ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا عَفَانُ عَنْ فَنَادَةً عَنْ عِكْمِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَوِيرَةً كَانَ عَبُدًّا أَشُودَ بُسَمَّى مُغِينًا فَخَيْرَهَا يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمْرَهَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمْرَهَا أَنْ

۱۳۹۳ على بن افي شبه عفان تهام قاده عرمه عفرت ابن عباس رمنى القد عنمات ابن عباس رمنى القد عنمات دوايت به كه حضرت بريره كم شوجرا يك سياه رنگ كه فلام هخص تقد كه جن كانام مغيث تعاصف حضرت رسول اكرم من في آن معفرت بريره كوم بود وين كانفتيار عظا بريره كواي في النقيار عظا فرمايا تعا (چنا نيدانبول في مغيث كوم بود ديا) آپ في بريره رضى القد

''د'''' تعتلب

٣٩٣ : حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِضَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فِي فِضَةٍ بَرِيرَةً قَالَتُ كَانَ زَوْجُهَا عَبْنَا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاخَتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمُ فَلَيْهِ مَسَلَمَ قَاخَتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمُ لَمُ مُنْ هُولًا كُمْ مُنْهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمُ مُنْفَقَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمُ مُنْفَقَا وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمُ

٣٧٣ : حَدَّلُنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِنَى وَالْوَلِيدُ بُنُ عُفْيَةً عَنُ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ بَرِيرَةً خَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ فَيْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبُدًا.

> مِكَب مَنْ قَالَ كَانَ مِيًّا مُعَيًّا

٣١٥ : حَدَّلَنَا ابْنُ كِيرٍ أَخْبَونَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَائِشَةَ مَنْصُورٍ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ بَوِيوَةً كَانَ حُوَّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَآنَهَا خُيِرَتُ لَقَالَتُ مَا أُحِبُّ أَنْ ٱكُونَ مَعَهُ وَأَنَّ لَى كُذَا وَكَذَار.
لى كذا وَكذا ر

بَابِ حَتَّى مُتَى يَكُونُ لَهَا الْجِهَارُ ۱۳۲۱: حَذَثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَذَّقِنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحِقَ عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ وَعَنْ أَبَانَ بُنِ ضَالِحِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةً أَعْضَقَتْ وَهِي عِنْدَ مُعِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيْرَهَا رَسُولُ مُعِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيْرَهَا رَسُولُ

عنها كوعدت كزارنے كاتقم فرمايا۔

۳۹۳ عمان بن انی شیر جریا بشام بن عروه عروه معزت عائشهمدیقه رضی الله عنها سے دوایت ہے۔
رضی الله عنها سے حعزت بریره کے واقعہ کے سلسلہ علی روایت ہے۔
بریره کا شو جرسیاه رنگ کا غلام تھا تو حضرت رسول اکرم مُلَّا يُشَخِّا نے ان کو
افغنیار عنا بت فرما یا انہوں نے اپنے بارے میں افغنیار سے کام لیا (لیعنی شو برکوافغیار نیس کیا) اگر ان کا شو برآزاد ہوتا تو آ ب حضرت بریره رضی الله عنها کوافغیار شدد ہے۔

۳۷۴ عنان بن ابی شیبهٔ حسین بن علی ولید بن عقبهٔ زائدهٔ ساک عبد الرحمُن بن قاسم ٔ قاسم حضرت عائش مدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ب کے جمنورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت بریر ورضی الله عنها کوافقیار عنایت فر مایا اوراس کا شو برغلام تعا۔

## باب: جُس شخص نے کہابر مرہ رضی اللہ عنہا کا شوہر آزاد شخص تھا

۲۵ ۲۰ ۱: بن کیٹر سفیان منصور ایرا بیم الاسوذ حضرت عائشہ مدیقہ دختی التدعنها ہے۔ اللہ عنہا کیٹر سفیان منصور ایرا بیم الاسود حضرت زاد ہو کی او ان کے شوہرا زاد تھے اور معفرت بریرہ رضی الندعنها کواختیار عطا فرمایا کیا انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کوان کے ساتھ دہنا (بعن حضرت مغیث کے ساتھ رہنا) تبول نہیں آگر چہ مجھ کوا تنا اتنا مال (ضلع کے طور پر لیے)

باب :عورت کے لئے اختیار کب تک یا تی رہنا ہے؟

۱۹۲۸: عبدالعزیز بن یکی الحرائی محر بن سلمہ محمد بن آخی ایوجعفر ابان

بن صالح مجاہد ہشام بن عروہ عروہ معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے

دوایت ہے کہ معفرت بریرہ رضی اللہ عنہا جس وقت آزاد ہو کی تو وہ

معفرت مفیث کی متکوحہ تھیں اور معفرت مغیث ایواحمہ کے خاندان کے

ایک غلام محض ہے ۔ معفورا کرم مُنافیخ کم نے معفرت بریرہ کوا عتبار عنایت

فرمایا اور فرمایا تم ہے اگر مغیث نے جماع کرلیا تو پھرتم کوا عتبار باتی

سنن ابهداؤ دبادرم کی کی کی کی ک

النمين رہے گا۔

## باب:شو ہرو بیوی جب ایک ساتھ آ زاد کئے جا کمیں تو عورت کواختیا نہیں ہوگا

۳۲۵: زہیر بن حرب نصر بن علی زہیر عبیداللہ بن عبدالجید عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ تقائی عنہا ہے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام اور باندی کے آزاو کرنے کا ارادہ فرمایا جوکہ آئیں میں میاں ہوی تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعم فرمایا کرتے اللہ علیہ وسلم نے تعم فرمایا کرتے شوہر کو پہلے آزاد کرنا ( تا کہ عورت کو سخ نکاح کا اعتبار عاصل نہ ہو جائے ) نصر بن علی نے کہا کہ مجھ کو بدروایت ابونلی انھی عبداللہ سے پہلے

## ہاب: جس وقت شوہر و بیوی میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کرے

۳۱۸ عنین بن الی شیبر وکیج اسرائیل ساک محرمه حضرت این عباس رض النده نید و این عباس رضی النده نید و این عباس رضی النده نید و این سیدارک سخت می ایک فقص مسلمان به و مسلمان میرے میساتھ و اسلام لائی تھی تو آئے ضربت میرے میں تھی اللہ علیہ و کلم نے و و مسلمان کو وادادی۔

کر کشتی النبای دخنیہ کے زد کیک مسلم لانے سے فرقت واقع نیس ہوتی بلکہ اگر بیوی اسلام لائی ہے تو شوہر پراسلام ا لازم کیا جائے گا اور اگر وہ اسلام قبول کر بے تو بیوی اس کی ہے اور اگرا نکار کر ساتو اس کے انکار کے سب سے نکاح فنج ہوجائے مجے۔ اس بارین میں جند کی دلیل مصنف بن ابی شیبہ میں بر بدین منتقہ تی روایت ہے کہ بنو تخلیب کا ایک آوی جس کا نام مباد بن نعمان تھا اس کی بیوی جو برجم ہے تھی مسلمان ہوجاؤیا اس تو معزمت کو شخص میں اس محدد کر دوائی ہوجاؤیا اس مورت کو اس سے جدا کردیا۔ اس میں جدا کردیا۔

۱۹۹ من نصر بن علی ابواحد اسرائیل ساک عکرمهٔ حضرت عبد الله بن عیاس دمنی الله عنها سے روابیت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی الله علیہ

#### الله ﴿ وَقَالَ لَهَا إِنْ قُوِبَكِ فَلَا حِيَارَ لَكِ. بَابِ فِي الْمُمُلُّوكَيْنِ يُعْتَكَانِ مَعَّا هَلُ وَيَهُو وَيَهُوهُ تَخْيَرُ أَمْرَأَتُهُ

٣١٧ : حَدَّلُنَا زُهَيْوُ بُنُ حَرْبٍ وَنَصُو بُنُ عَلِي قَالَ زُهَيْوُ بُنُ حَرْبٍ وَنَصُو بُنُ عَلِي عَلِي قَالَ زُهَيْوٌ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ النَّهَا أَرَادَتُ أَنَّ مَعْدَدُ اللهِ بَنْ عَائِشَةَ النَّهَا وَادَّتُ أَنَّ اللهُ اللهِ بَنْ عَلِيشَةً النَّهَا وَادَّتُ أَنْ تَلِيدًا اللهِ عَنْ عَلَيْكُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَبْدَأً فَلَكَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَبْدَأً فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عُبُدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

## بَابِ إِنَّا أَسْلَمَ أَحَلُ الْأَوْجَدِن

٣٦٨ : حَدَّقَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَهِبَةَ حَدَّقَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَجُلًا جَاءَ مُسُلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ هِمَّ فَمَّ جَانَتُ الْمُرَأَثُهُ مُسُلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتُ أَسْلَمَتُ مَعِى فَرُدَّهَا عَلَىٰ .

َبِ صَائِمَةِ مُرَدُّ مِنْ عَلِي أَخْرَيْنِي أَبُو ٣٦٩ : حَدَّلُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْرَنِي أَبُو أَجُمَة عَنْ إِشْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسُلَمَتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسُلَمَتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ فَانَتَوَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا الْآخَرِ

وسلم کے دور بیں اسلام لائی اور اس نے (ایک مسلمان ہے) نکاح کر لیا۔اس کے بعد اس کا شوہر آیا اور عرض کیایا رسول انڈ بیں بھی مسلمان ہوچکا تھا اور وہ محورت میر ہے مسلمان ہونے ہے واقف تھی (لیکن اس کے باوجوداس عورت نے شرارت کے طور پر دوسر مے تھی ہے نکاح کر لیا) تو آ ب نے دوسر ہے شوہر ہے اس عورت کو لے کر پہلے شو ہر کو دلوا دی۔

#### اسلام لانے سے سابقہ نکاح کا تھم:

میں شوہراور بیری بیری سے اگر کوئی مشرک ہواوروہ اسلام لے آئے تو اس کا سابقہ نکات باتی رہتا ہے یا تیس ؟ اس طرح سے اگر کوئی شوہر یا بیوی خدانخو استدمر مذہوجائے تو اس کا نکاح سابق باتی رہے گایا تیس ؟ اس سلسلہ کی جملہ تفصیل جواہر الفقہ جنداؤل میں موجود ہے۔ بیرمسکلہ تفصیل طلب ہے۔

> بَكِ ۚ إِلَى مَتَى تُودَّ عَلَيْهِ الْمُزَّأَتُهُ إِذَا أَسُلَمَ تُعْدَهَا

> ٣٥٠ : حَدَّقَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ عَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ النَّفَيْلِيُّ عَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ صَلَمَةً ح و حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَمْ مَعْ الْبَنَّ عَمْرُو الرَّازِيُّ حَدَّقَا سَلَمَةً يَغْنِي الْبَنَ عَلَيْ حَدَّقَا الْفَصْلِ ح و حَدَقَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّقَا الْفَصْلِ ح و حَدَقا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّقَا بَنِ السَّحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ السَّحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْمِ مَةً عَنْ الْبِنِ السَّحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْمِ مَةً عَنْ الْبِنِ السَّحٰقَ عَنْ دَاوُدَ رَسُولُ اللهِ الل

# باب: جب کوئی مر ذبیوی کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے تو وہ عورت کب تک اس کوئل سکتی ہے ہ کا اخبد اللہ بن محد نعمل محد بن سلہ (دوسری سند) محمہ بن عمروالرازی سلمہ بن فضل (تیسری سند) حسن بن علی بزید (تمام حضرات نے روایت کیا ہے ) ابن اتنی اواؤ و بن حسین عکر مہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابوالعاص کو نکاح اول پرلونا دی۔ اور کوئی نئی بات نبیس کی محمہ بن عمرو نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا کہ چھ سال بعداور حسن بن علی نے نر مایا دوسال بعد۔

# سیّدہ زینب رضی اللّدعنہائے پہلے شوہر

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کا نام حضرت الوالعاص ہے ان کے شوہر مشرک بیٹھے کی سال کے بعد اسلام قبول کر کے جب خدمت نبوی بھی حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت زینب کوان سے ملا دیا۔

خُلْاتُ مَنْ الْجَالَبِينَ يهال بيدستلدز يربحث ہے كەخفرت اتن عماسٌ كى روايت ميں ہے كەخفرت زينب كوان كے شوہر

ك جب خدمت بوى يس حاضر موت و آب ف مفرت زينب وان علاديا-

اکٹر محدثین نے اس طرح تعارض دفع کیا کہ عمرو بن شعیب کی صدیث کو تجائے بن ارطاق کی وجہ سے ضعیف قرار دیا اور روایت ابن عباس کو تھے اور دائے قرار دیا اور صنیفہ کے مسلک پر کمی تسم کا کوئی اشکال واروئیس ہوتا اس لیے میاں ہوئی میں ہے کی ایک کے اسلام لانے سے ان کے نزویک میں ہے کی ایک کے اسلام لانے سے ان کے نزویک فرقت (جدائی) واقع نہیں ہوتی انداز مردی کے بعدا تکار ضروری ہے اور ابوالعاص پر اسلام میں ہیں ہوتا ۔ ایک ہے اور ابوالعاص پر اسلام میں ہم میں ہوتی ہوئے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ۔ ایک تو جدید ہے کہ دونوں روایت میں تطبق کے طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت این عماس کی روایت " ہالنسکا موالی تو اسلام کی اور شرط ہوئے اور مہر کا اضافہ تعین کیا گیا۔

باب: جو محض اسلام لائے اور اس کی جارے زائد

#### بيويال ہول

اے ہے: مسدوہ مشیم (دوسری سند) وہب بن بقیہ مشیم ابن انی لیل سمین میں است است السدی سے بن شمر قبل حضرت حارث بن قبس الاسدی سے دوایت ہے کہ شرا اسلام لایا اور میری آشد جویاں تھیں تو جس نے حضور اکرم صلی الندعلیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کرتم ان میں سے جارعور تول باتی کرنواور باتی کوچھوز دو۔ احمد بن قرمایا کرتم ان میں سے جارعور تول باتی کرنواور باتی کوچھوز دو۔ احمد بن

باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَكُ بِسَاءً أَكْثَرُ مِنْ أَدْيَجِ أَوْ أُخْتَانِ

127: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَلْكَي وَهُبُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَلْكَي عَنْ ابْنِ أَبِي لَلْكَي عَنْ الْحَارِثِ ابْنِ عَنْ الْحَارِثِ ابْنِ عَنْ الْحَارِثِ ابْنِ عَنْ الْحَارِثِ ابْنِ عَنْ الْحَارِثِ الْنِ عَمْدُرَةً وَقَالَ وَهُبُ لَيْنِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَهُبُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ایراہیم نے مشیم سے حادث بن قیس کی جگد قیس ابن افحارث نقل کیا احمد بن ایراہیم نے بیان کیا کہ بھی درست ہے۔ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي فَيْنَا فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ الْحَرْ مِنْهُنَّ أَرْبُعًا قَالَ البُو دَاوُد و حَلَقَنَا بِهِ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَلَّكَ هُشَيْمٌ بِهِنَا الْحَلِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بُنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَلِرِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَغِيى قِيْسَ بْنَ الْحَارِثِدِ

#### عاربويال ركفني اجازت

ندکورہ آغموں بیویاں جعنرت قیس الاسدی کی زمانہ کفر کی منکوحہ تھیں اور بیشروری نہیں کہ انہوں نے ان تمام عورنوں سے بیک وفت بی نکاح کیا ہو کیونکہ اسلام میں جارے زیادہ ہویاں رکھنا جائز نہیں اس لئے آپ نے ندکورہ جاریویاں چھوز نے کا تھم فرمایا ارشاد ہاری تعالیٰ ہے نفائد کیٹوا منا طانب لیگٹر میں النیسآ و مقطعی و تُلک و دہاتھ (انسسار: ۳)

٣٧٠ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا بَكُورُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَاضِى الْكُوفَةِ عَنْ عِسَى بُنِ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ حُمَيْظَةَ بُنِ الشَّمَرُ دَلِ عَنْ قَبْسِ بُنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ ٣٧٣ : حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ آيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِى وَهُبِ الْجَيْشَانِي عَنْ الطَّخَاكِ بُنِ قَيْرُوزَ أَبِى وَهُبِ الْجَيْشَانِي عَنُ الطَّخَاكِ بُنِ قَيْرُوزَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَسُلَمْتُ

وَتَحْمِي أَخْتَانِ قَالَ طَلِّقُ أَيْتُهُمَا شِنُتَ.

ا ۱۳۷۲ احمد بن ابرامیم میمرین عبدالرحمٰن قاضی کوفیه عیسی بن الحقاراین الی الیلی مضرت حمیصه بن شمرة ل حضرت قیس ابن الحارث سے اسی طرح روایت ہے۔

سامیرہ: یچی بن معین وہب بن جریز جریز بچی بن ایوب کیزید بن ابی حبیب ابن و ہب انحیشانی ' حضرت منحاک بن فیروز فیروز نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لا یا ہوں ادر میرے نکاح میں دو بہین ہیں۔ آئپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان میں سے ایک کوطلاق و سے دؤجس کوتم جاہو۔

#### بيك وقت دوبهنول سے نكاح:

اسلام میں بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے ارشاد ہاری تعالی ہے اوآن تجعمعو ایکن الاعتقید والنساء : ٢٣ م اس لئے آپ ٹائٹ آپ نے دو بہنوں میں سے ایک کوطلاق دینے کا تھم قرمایا۔

> بَابِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبْوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَكَدُ

٣٧٣ : حَدَّلُنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ أُخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر

باب: جب والدین اسلام لے آئیں تو اولا وان میں سے کس کے پاس رہے گی؟

سم علم: ایرائیم بن موی الرازی عینی عید الحمید بن جعفر جعفر ان کے والد حضرت رافع بن سنان سے روایت ہے کہ وہ اسلام لے آتے اور ان

کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو وہ خدمت نبوی عمل حاضر ہوئیں اور عرض کیا تھا ہوئیں اور عرض کیا تھا ہوئیں اور عرض کیا آپ میری لڑی کا دو دھ چھوٹ چکا تھا یا چھوٹ و الا تھا۔ حضرت ایور افع نے عرض کیا آپ میری لڑی جھوکو دفا دیں تو آنحضرت بنائی کے معرف اور اس لڑی کو ان دونوں کے حورت سے فرمایا تم ایک کونہ عمل میٹھوا ور عرض لڑی کو ان دونوں کے درمیان بھا دیا تھر آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اس لڑی کو بلاؤ وہ اور کی بلائے براس کری جانب میل کے اس لڑی کو بلاؤ وہ کو ہدایت عطافر ما جمروہ لڑی اپنے والدی جانب جلی آئی چنا نچاس لڑی کو ہدایت عطافر ما جمروہ لڑی اپنے والدی جانب جلی آئی چنا نچاس لڑی کو ہدایت عطافر ما جمروہ لڑی اپنے والدی جانب جلی آئی چنا نچاس لڑی کو ہا ہے۔

أَخْتَوَلَى أَبِى عَنْ جَذِى رَافِع بَنِ سِنَانِ أَنَّهُ أَسُلُمَ وَأَبَتُ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسُلِمَ فَآلَتِ النَّبِي وَهِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ ابْنِي قَالَ لَهُ النَّبِي فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِع ابْنِي قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدُ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهُ النَّبِي الْهُدِى نَاحِيَةً قَالَ وَأَفْقَدَ الصَّبِيَّةُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُواهَا فَهَالَتُ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِنِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ الْمُبَعَ الْمُبِيَّةُ إِلَى أُمِنِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ الْمُبَعَ الْمُبَعِلَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُبَعِدة الْمُبَيِّةُ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ فَعَالَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْمُبَعِلَةُ الْمُؤْمَا فَعَالَ فَعَالَتِهِ النَّالَةِ الضَّيِئَةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَلَقَالَ

بچەسىمتعلق ايك تىم:

بیگل معنرت رسول کریم طاقی کا ایک مجرو تھا جوکہ آپ کی خصوصیت تھی۔ بہر حال اب مفتی بہ تھم میں ہے کہ والدین میں سے آگر کوئی اسلام لے آئے تو بچدان میں سے جوسلمان ہوائ کے تالع موگا کیونکہ بچد فیر الا بوین کے تحت ہوتا ہے۔ یعنی مال باپ میں سے دین کے اعتبارے جو بہتر صورت میں ہو بچرای کے ماتحت ہوگا۔

#### بكب فِي اللِّعَانِ

الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ اللهِ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةُ الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ النِ شِهَابِ أَنْ سَهْلَ الْمُعَدِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

باب: احکام لعان
۵ ۱۲: عبید الله بن سلم قعنی ما لک ابن شهاب معترت بل بن سعد
الساعدی سے دوایت ہے کہ ویر بن افتار محلا فی عاصم بن حدی کے پال
آئے اور بیان کیا کہ اے عاصم! اگر کوئی فیص آئی ابلیہ کے پال کی غیر
فیص کو دیکھے اور و فیص (شوہر) اس اجنبی فیص کوئی کر دے تو لوگ
فیص کو دیکھے اور و فیص (شوہر) اس اجنبی فیص کوئی کر دے تو لوگ
میرے لئے یہ سنلہ دسول کر یم مظافی نے کہ دریافت کرو چنا نچہ صفرت
میرے لئے یہ سنلہ دسول کر یم مظافی نے اس کو چنا نچہ صفرت
عاصم نے حضور آکرم من انتیابی ہے یہ سنلہ دریافت کیا۔ آپ خل فی اس موال کر سے بیات عاصم کے بیاس آئی اور ایسے سوال کو معیوب خیال فر بایا۔
موال کرنے پرنا گواری محسوس فر بائی اور ایسے سوال کو معیوب خیال فر بایا۔
تو عویر مناصم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور اگرم من انتیابی کے منسور اگرم منافی کے بیاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور اگرم منافی کے اس مائے کہا بھی کو بھی تم سے فیر نیس کہنی ( کیونکہ ) حضور اگرم منافی کیا ہے میں مائے کہا کہ بیندائیں بھی کو اس میں از نیس دیوں گا جب تک کہ یہ مسئلہ حضور اگرم اگر کہا کہ بیندائیں کہ بی باز نیس دیوں گا جب تک کہ یہ مسئلہ حضور اگرم

وَاللّٰهِ لَا أَنْتَهِى سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُرَيْمِ وَاللّٰهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُرَيْمِ وَاللّٰهِ لِللّٰهِ عَنْهَا فَأَقَلَ وَاللّٰهِ فَهُا وَهُو وَسُطَّ عَرَبُهُ اللّٰهِ فَهُا وَهُو وَسُطَّ النَّاسِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللّٰهِ فَهُا وَهُو وَسُطَّ وَجَدَ مَثَعُ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتَلُونَهُ أَمْ تَجُدُ مَثَعُ امْرَأَتِهِ وَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتَلُونَهُ أَمْ تَجُدُ مَثَعُ امْرَأَتِهِ وَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتَلُونَهُ أَمْ تَجُدُ وَمُ اللّٰهِ فَيْقَا قَلْ عَنْهِ وَلَا اللّٰهِ إِنْ أَنْسَكُمْ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ إِنْ أَنْسَكُمْ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ إِنْ أَنْسَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ إِنْ أَنْسَكُمْ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ إِنْ أَنْسَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّل

ے کی گئی کئی آئی آئی آئی آئی از اعادیت سے ایک مستدید تا بت ہوا کہ لعان کرنے والے میاں و بیوی کے درمیان تفریق قاضی کرائے گاخود بخوضیں ہوگی۔ دوسرامسئلہ یہ کہ میاں کے لعان میں تا بت شدہ حرمت کی حیثیت حضرات طرقین (امام ابوصنیفہ بہتر یہ امام محمہ ) کے نزد میک فرقت لعان طلاق ہائن کے درجہ میں ہے البنتہ جب تک لعان برقر اررہے اس وقت تک دوہارہ نکاح محی درست نیس لیکن اگر شوہرنے زنا وکا الزام لگانے میں اپنے آپ کو جبٹلا دیا اور اس پر حدفذ ف جاری ہوگئی یا عورت نے شوہر کے الزام کو درست قرار دے کراپنے آپ کو جبٹلا دیا تو اب ان کے لیے دوہارہ نکاح کرنا جائز ہے۔

٣٤٧ : حَلَقًا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْتَى حَلَقِى مُحَقَدٌ يَعْنِى حَلَقِى مُحَقَدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنُ مُحَقَدِ بْنِ إِسْلَقَ حَلَقَتِى عَبَّسُ بُنُ سَهْلِ عَنُ أَسِهِ أَنَّ النِّي وَقَعُ قَالَ عَلَيْكَ حَتَى تَلِقَد لِقَاصِمِ بُنِ عَلِيقُ أَمْسِكُ الْمَوْلَةَ عِنْقَكَ حَتَى تَلِقَد عِنْقَا أَمْسِكُ الْمَوْلَةَ عِنْقَكَ حَتَى تَلِقَد عِمَدُ قَنَ ابْنُ عَلَيْقِ وَهُبِ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّقَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّقَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّقَا ابْنُ عَمْسَ عَنْ الْبِي شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ ابْنُ حَمْسَ عَنْ الْبَيْ ضَعْمَ السَّيْقِي فَلْكَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَنْ الْبَيْ ضَعْمَ الْسَيْقِي فَلْكَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَنْ الْبَيْ فِيهَ لَيْ فَيْ الْبِيقِي فَيْلُ فِيهِ لَيْ عَنْ الْبِيقِ قَالَ فِيهِ لَيْ عَنْسَالَ عَنْسَالَ عَنْدَ السَّيْقِي الْمُعْلِيقِ قَالَ الْبِيقِ قَالَ فِيهِ لَيْ عَنْسَ عَلْمَ الْسَعِيقِ قَالَ فِيهِ لَيْ عَلَى الْمَعْلِيقِ عَنْسُ الْمُعْلِقَةَ وَسَاقَ الْمُعْلِقَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَنْ الْمُعْلِقَ عَلَى الْمُعْلِقَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَلَى الْمُعْلِقَ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ وَانَا ابْنُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ فَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

الا کے ۱۳۶۲ عبد العزیز بن کیجی محمد بن مسلمہ محمد بن آخل عباس بن سہل الا کا کا عباس بن سہل محمد بن آخل عباس بن سہل محمد من اللہ تعالی عند سے زوانیت ہے کہ معنزت رسول اگرم صلی اللہ علیہ مناعدی سے فرمایا کہ جب تک ولادت نہ ہوتم عورت کو اینے باس رکھو۔

کے پہرہ: احمد بن صالح 'این ویب 'یونس' این شہاب ' حضرت سہل بن سعد الساعدی ہے روایت ہے کہ میں ان دونوں کے نعان کے وقت موجود تھا اور میری عمر پندر وسال تھی۔ اس کے بعد و وعورت حاسلہ ہو بت ہوئی تو بچے کواس کی والد ہ کی جانب منسوب کیا جاتا تھا۔

خَوَجَتُ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّدِ.

#### مال کی طرف منسوب بچه:

ا گرکوئی بچدابیدا ہوکہ جس کے باپ نے اس کے نسب سے انکار کردیایا زنا سے کوئی بچہ بیدا ہوتو اس کوحرامی نہیں کہنا جا ہے بلکہ بچہ کو مال کی طرف منسوب کیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ بے تصور ہے۔

٣٧٨ : حَلَقَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَّ الْبِيُّ الْمُوتِ عَنْ الْمُحْرَفَا إِلْوَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ عَنْ الزَّهْوِي عَنْ سَهْلِ عَنْ الزَّهْوِي عَنْ سَهْلِ عَنْ الزَّهْوِي عَنْ رَسُولُ اللهِ فَقَنَا آبَهِيرُوهَا فَإِنْ جَانَتْ بِهِ آدْعَجَ الْاَلْمِيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلَّا فَذَ صَدَقَ الْعُرْبَيْنِ عَظِيمَ الْاَلْمِيْمَ كَانَّةُ وَحَرَةً فَلاَ أَرَاهُ إِلَّا فَذَ صَدَقَ كَاذِبًا فَالَ فَجَانَتْ بِهِ عَلَى النَّقْتِ الْمَكُرُوهِ. وَإِنْ جَانَتْ بِهِ عَلَى النَّقْتِ الْمَكُرُوهِ. وَإِنْ جَانَتْ بِهِ عَلَى النَّقْتِ الْمَكُرُوهِ. وَإِنْ جَانَتْ الْمُكُرُوهِ. وَاللهُ عَلَى النَّقْتِ الْمَكُرُوهِ. وَاللهُ وَحَرَةً فَلاَ أَرَاهُ إِلَا اللهِ مَشْقِيقٌ عَنْ الْوَهُورِي حَدَقَا الْمُعْمُودُ اللهِ وَالْمَا لِلْمُعْرِقِ اللهِ مَنْ الْوَهُورِي عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَكُولُولُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٨٠ : حَدَّنَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّنَ ابْنُ وَهُمِ عَنْ عِبَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَ ابْنُ وَهُمِ عَنْ عِبَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ الْمُهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْمُحَبِّرِ قَالَ فَكُلَّقَهَا لَلاَثَ بَنْ سَعْلِ اللّهِ فَيْ فَانْفَدَهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ فَانْفَدَهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدَ النَّبِي فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدٍ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدٍ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدٍ اللّهِ فَيْ الْمُعَلَّمِ عَنْدٍ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمِ عَنْدٍ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمِ عَنْدِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمِ عَنْدُ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمُ عَنْدُ اللّهِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمُ عَنْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْ الْمُعَلِمُ عَنْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ فَيْ الْمُعَلِمِ عَنْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

9 ہے جمود بن خالد الغربانی الاوزائ زہری صفرت ہل بن معد رمنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس طرح اس عدیث ثن پڑکور ہے پھراس کے بچکواس کی والدہ کی جانب منسوب کر کے بکارا جاتا تھا۔

الم ۱۳۸۱ احمد بن عمر و بن السرر آابن وہب عیاض بن عبد الله فهری ابن الشہاب حضرت بهل بن سعد رضی الله عند سے روابت ہے کہ جو بر نے اس عورت کوحشور رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کی موجود گی شی تمین طلاقیں و سے دیں۔ آپ نے اس کونا فذ فرما دیا اور جو کمل آپ کی موجود گی جی کیا جائے وہ مسئون ہوتا ہے ۔ سہل نے بیان کیا کہ اس وقت شی موجود تھا گھر بھی طریقہ احان کرنے والوں کے بارے شی جاری ہوگیا کہ ان دونوں شی تفریق واقع کردی جائے گی اور وہ دونوں کمی ایک دوسرے دونوں شی ایک دوسرے نے میں ماری موتی ایک دوسرے نے میں ماری موتی ہو سکے سے نیس مل سکیس مے ( ایمنی دونوں کا ممجی با جی نکاح درست نیس ہو سکے سے نیس مل سکیس مے ( ایمنی دونوں کا ممجی با جی نکاح درست نیس ہو سکے اسے گیا )۔

### وليل بابت طلاق مغلظه:

ندکورہ بالاحدیث سے جہور نے استدلال فر مایا ہے کہا گر بیک ونت بیا ایک مرتبہ یا کیک جلس بیس تین طلاقیں دی جا نمیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہوکرحرست مغلظہ واقع ہوجاتی ہیں۔ فیاٹ حکلکھکا فلا تعبیلٌ نگہ مِنْ ہَعُدُ۔

٣٨ : حَلَّقَا مُسَلَّدٌ وَوَهُبُ بْنُ بَيَّانِ وَأَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ وَعَمُرُو بْنُ عُلْمَانَ فَالُوا حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدُتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَّا ابْنُ خَمْسَ عَشُوَةً فَفَرَّقَ يَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حِينَ تَلَاعَنَا وَتَمَّ حَذِيثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّهُ شَهَدَ النِّبِيُّ ﴿ فَرَّلَىٰ بَيْنَ الْمُتَلَاعِينِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُّتُهَا لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمُ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يُتَابِعُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدُّ عَلَى أَنَّهُ لَمَّ فَي بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ \_

ا ۱۸۸ : مسد دُومِب بن بيانُ احمد بن عمرو بن السرح معمرو بن عثانُ مغيانُ ز ہری معفرت مل بن سعد رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ مسدد نے اس طریقد پر بیان کیا کہ مل بن سعد نے کہا کہ میں لعان کے وقت مطرت رسول اکرم تافیق کے باس حاضر تھا اور اس ونت میری عمر پندرہ سال کی سمَّى آپ نے ان دونوں میں تفریق واقع فرمادی دوسرے عضرات نے اس طرح بیان کیا که حفرت سل بن سعد حضرت رسول اکرم مُافِقَظُ کے یاس موجود تھے اور حضرت رسول اکرم مُلْاَثِمَ کے احدان کرنے والوں کے بارے ہی تفزیق واقع فربادی تو اس مخص نے عرض کیا کدا گر میں پھراس عورت کورکھوں نو محویا کہاس ہے میں نے جھوٹ بولا' امام ابوداؤ د نے فر مایا این عبینه کا کوئی متابع نمیس ہے کہ حضورا کرم ٹانٹیٹر نے اعان کرنے دالوں کے بارے میں تغریق واقع فرمادی۔

#### لعان سيتفريق:

لعان كے سلسلہ على حضرت امام شافعي رحمة التدعليد اورامام ما لك رحمة الشعطيد كا قول بدي كدلعان سے خود بخو وتفريق شری واقع ہو جائے گی کیکن احتاف کے نزدیک قاضی کا تغریق شری واقع کرنا منروری ہے اور آج کل لعان کے احکام نا فذنہیں

> ٣٨٢ : حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ذَاوُدَ الْعَنكِكُيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَتُ حَامِلًا فَٱنْكُرَ حَمُلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَّتُ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاتِ أَنْ يَرِفَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا قَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا۔

> ٣٨٣ : حَدَّكَ عُلْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّكَ جَرِيزٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْعُودٍ قَالَ إِنَّا لَلَيْلَةُ جُمُعَةٍ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدُتُمُوهُ أَرُ قَتَلَ قَتَلُتُمُوهُ

۴۸۴:سلیمان بن داوُ د بلیح "زبری ٔ حضرت سبل بن سعد رمنی الله عند ہے روایت ہے کہ اس مدیث میں ہے کہ و وجورت حاملہ تھی ۔ عویمر نے اس مورت کے مل کا اپنے سے ہوئے سے انکار کردیا چراس کا بجد مال کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کے بعدورائت میں بیسنت جاری ہوگی راز کا اعی والدہ کا وارث ہوگا اور والدہ اس لڑ کے کی وارث ہوگی جس تدرالند تعالی نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

٣٨٣: عثان بن ابي شيبهٔ جرم ٰ الأعمش 'ابرا فيم عنقمه عبدانند بن مسعود رضي الله عدي روايت ب كديل جدى شب ص مجدي بي ميفاتها تما كرايك انساری مخص سجد میں آیا اور معلوم کرنے لگا کہ اگر کو فی محض اپنی بیوی کے یاس کسی (ایننی کودیکھے) پھراس کوبیان کرے (یعنی بدیم کرمیری پوی زَنا كى مرتكب بوڭنى) توتم اس مردكو (حدفقة ف لكاؤك ) أكرو داس كومار و ہے تو تم بھی اس کو (قصاص بیں ) قبل کر دو سے اگر خاموش رہے تو اپنا

فَإِنْ شَكَّتَ سَكَّتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَمْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ لَقَالَ لَوُ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رُجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ . فَتُلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكُنَّ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللُّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَوَلَتْ آيَدُ اللِّغَان وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمَّ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ هَذِهِ الْآيَةَ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُّ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ لُمَّ لَعَنَ الْحَامِسَةَ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَعَبَتُ لِتَلْتَعِنَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَيَتُ فَفَعَلَتُ فَلَمَّا أَذْبَرَا قَالَ لَعَلَهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَشُودَ جَعُدًا فَجَانَتُ بِهِ أَشُودَ

٣٨٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي عَدِقُ أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّلَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَدْلُتُ امْرَأَتَهُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ فَلَالَ بْنَ أُمَيَّةً ابْنِ مَسْحَمَاءَ فَقَالَ النَّبِيِّ فَلِيَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا فِي ظَهْرِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ بَلْتَمِسُ الْبَيْنَةُ أَوْ حَدُّ النَّبِي فَقَا يَقُولُ الْبَيْنَةُ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ النَّبِي فَقَالَ هِكُلُ وَالَّذِي بَعَطَكَ بِالْحَقِيْ نَيْنًا إِنِّي فَقَالَ هِكُلُ وَالَّذِي بَعَطَكَ بِالْحَقِيْ نَيْنًا إِنِّي

ر و م خعدا\_

خون ہے۔اللہ کی تم اس مسئلہ کو میں حضور اکرم ٹائیڈ کسے دریا فت کروں گا۔ جنب دوسرے روز مہم ہوئی تو وہ مختص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے یمی دریافت کیا کدا گرکوئی فخص اپنی ابلید سے ساتھ کمی اجبی فخص کو پائے پھروہ فخص اس بات کا تذکرہ کرے تو تم اس کوکوڑے مارو کے اگروه ای کن کردی و تم بھی اس کوکن کردد کے۔اگر خاموش ہوجائے تو خون کے محونث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سے پرورد گار (اس مشکل کو آسان فرما ( يعني اس سلسله هي كوئي تقلم : زل فرما ) اس پر آيت لعان : وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ آوُوَ إِجَهُمْ نَارَلَ مِنْ تَوْسِبِ سَتَ يَهِلُونَ كَمُسُ اسَ آفت میں بتلا ہوا۔ و مخص اور اس کی بیوی خدمت نبوی تیں ماضر ہوئے اوران دونوں نے لعان کیا ملے جارمر تبداللہ کا نام کے کرمردنے شہادت دی که وه سیا ہے چر یا تھ یں مرتبہ عمل کہا کداس پراللہ کی اعت ہواگروہ جبونا ہوراس کے بعداس عورت نے لعان کرنے کا ارادہ کیا تو آ ب نے اس کوڈانٹ دیا۔لیکن اس مورت نے نیس مانا اور اس نے لعان کیا ( لینی الله تعالى كا جارمرتبه نام في كرشهادت دى كداس كاشو برجمونا ب- بمر بإنجوين مرتبدتين بيان كيا كداكر شوهريجا موتو مجحه برغضب البي نازل ہو)۔ جب دونوں وہاں سے حلے تو آپ نے ارشاد فرمایا شابداس عورت کا پچھنٹریانے بال والا سیاہ رنگ کا پیدا ہوگا پھروہ بچیائی ملرح کا پیدا

۳۸۸ جمر بن بناراین انی عدی بشام بن حسان عکرمه معنرت عبدالله بن عبای رضی الله عنها این عدی بشام بن حسان عکرمه معنرت عبدالله الله فاقط کم موجودگی بین این بیوی پرشریک بن محما و کے ساتھ تبہت نہ الله فاقط کی موجودگی بین این بیوی پرشریک بن محما و کے ساتھ تبہت نہ فاقی حضورا کرم فاقی کم و ور ندھ قد فد بی تبہاری پشت پر کوزے لگائے جا کین سے الل نے عرض کیا کہ کیا ہم بین ہے کوئی فحص اپنی بیوی پر کمی فعم کود کیمے تو وہ کواہ علائی کرنے جا کی مدتمہا دی پشت پر ماری جا سے گی ۔ بلال نے عرض کیا کہ اس فرات بیا کہ بیا کہ

لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِى مَا يَبْرِءُ بِهِ ظَهْرِى مِنْ الْمُحَدِّ فَنَوَلَتْ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَاجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَقَرَأَ حَنَّى بَلَغَ مِنْ الصَّادِلِينَ فَانْصَرَكَ النَّبِيُّ ﴿ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَانًا فَقَامَ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمًا مِنْ تَالِبٍ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَنَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنُ الصَّادِقِينَ رَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوحِبَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكُمَتْ خَنَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَفَرْجِعُ فَقَالَتُ لَا أَفْضَحُ قَرْمِي سَائِرَ الْيُوْمِ فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبَيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا قَإِنْ خَالَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَبُنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَانَتُ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلًا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكُانَ لِي وَلَهَا شَأَنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهُلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ عَدِي عَنْ مِشَام

بُنِ حَسَّانٍ. ٣٨٥: حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ الشَّعَيْرِيُّ حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ رَجُلًا حِينَ أَمْرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِيدِ عِنْدَ الْحَامِسَةِ يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِيَّةً \_ ٣٨٢ : خَدُّفَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ خَذَّفَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّقَنَا عَبَّادُ بْنُ مُنْصُورٍ عَنْ

ہوں اور بیقیناً اللہ تعالیٰ ایساتھم نازل قرمائے گا کہ وہ میری پشت کوتبہت حد مارے جانے سے بیالے گا اتنے میں من جانب اللہ بیآ بہت کر یمہ: ٱلْمَنِينَ يَوْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ عَرَلُ فَرِمانَ يَحْسُورُ أَرَمَ فَكَافِيرُ لِكَ الناآيات ا كريمه كوصليد فين تك تلاوت فرمايا اسك بعد حضرت بلال بن أميّه اوران کی بیوی کوطلب قرمایا۔ دونوں حاضر ہوئے ممبلے حضرت ہلال بن اُمتِيه كَفِرْ سے ہوئے اور مہوں نے گواہی وی۔ آپ فرماتے جاتے تھے كه ديكيمو بلاشبه الندتعالي خوب واقت جي تم مين سيها يك مخص لا زي طور پر جھوٹا ہے۔ کیاتم میں سے کوئی تو بدکرتا ہے۔ پھروہ عورت كھڑى جوئى اس نے کوابیاں دیں ۔ جب پانچویں کوائی آئی کہانندتعالیٰ کااس مخص پر غضب تازل ہوا گرشو ہر سچا ہو۔لوگوں نے عرض کیا الند تعالی کا غضب مغرور نازل ہوگا تو وہ مورت بچکیا کی اور اُلٹی واپس ہوگئی یہاں تک کہ ہم الوك مجع كدو وعورت البينه بيان مصفرف موجائ كى - مجراس عورت نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو زمانہ میں ولیل نہیں کروں گی رید کہہ کراس نے یانچویں گوائی بھی دے دی۔ آپ نے نر مایا اس مورت کا اثر کا اً مر سیا دا تکموں والا بڑے بڑے کو ایم والا اورموٹی پنڈ لیوں والا پیدا ہوتو وہ لڑ کا شریک بن حماء کا ہے تو چھرای قتم کا لڑ کا پیدا ہوا اس پر آپ نے ارشاد فرمايا كداكراس سلسله بين تتكم اللي نازل شدموتا نؤيين اسعورت ے پھر کرتا لینی اس کوعدز ٹی مارتا۔ ابوداؤ دیے فرمایا کداس حدیث ہے اہل مدینہ پشفر ہوے مراد بدہے ابن بشار کی حدیث کوائن افی عدی سے اورانہوں نے ہشام بن صان مصروایت کیا۔

۵ ۳۸ : مخفعہ بن خالد ٔ سفیان عاصم بن کلیب ان کے والد ٔ حضرت عبد القدين عماس رضى الشرعنها ہے روایت ہے كہ جب رسول القد كَافِيْزُمْ نے لعان کرنے والوں کو لعان کرنے کا تھم دیا نو ایک مخص کو تھم قرمایا کہ پانچویں مرجہ میں اس کے مند پر اپنا باتھ رکھ لے اور قرمایا کہ بید یا نچویں کوائن عذاب کا باعث ہے۔

٣٨٦؛ حسن بن على ميزيدين باردن عبادين منصور عكرمه حضرت عبدالله ین عباس رضی القدعنها ہے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن اُمنید الناتین

افراویں ہے تھے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے غز وہ تیوک کے موقعہ پر تفلطی کو معاف كردياتما (كيونكه بينوك جهاد من شريك بون سيدر وكئ منه) تو حفرت بلدل بن اميدا بي زين ش سے دات كے وقت الى يوك ك پاس آئے تو انہوں نے ایک مخض کوخود اپنی ایکھول سے دیکھا اور اسپے كانون سيسنا \_عفرت بلال منه السفخص كونه تو ذانث ذيث كي اور تد بی دھمکایا۔ جب صح مولی تو آپ کی خدمت میں حاضر موے اور عرض کیا يار مول اللهُ مُؤلِّقُهُمُ شام ك وقت جب من البيخ كمر من كيا توشي في ا بک مخص کو اپنی بیوی کے باس دیکھا اپنی آئنگھوں سے میں نے دیکھا اسے کا نوں سے میں نے سار انخضرت من تفکیر کو بلال کی سی تفکیونا کوار تھی حفرت بلال كويه بات گران گزري تو اس پر آيت كريمه: وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزُوَاجَهُمُ نَازَل مِولَ آپ ير عدوى كَأَنَّى جالى رى \_ آپ نے فرمایا اے ہلال تم خوش ہوجاؤ الشاتعالی نے تمہارے لئے راستہ کھول ویار بلال نے کہا ایتے پروروگار سے جھے کو بھی بیل تو تع تھی۔ آ ب نے فرمایا اس عورت کو بلا بھیجو۔ آپ نے دونوں شوہر و بیوی کو بھی آیت كرچمه را ه كرستاني اورنفيحت فر ماني اوران سے بيان كيا كه عذاب البي وُ تیا کی تکلیف ہے زیادہ شدید ہے۔ حضرت ہلال نے عرض کیا بخدااس عورت کا حال یں نے سے بیان کیا ہے۔ عورت نے کہا برجموث ہو لئے ثیں۔ آپ نے محابہ کرام رضی اللہ عنبم کو تھم فرمایا کدان دوتوں کا لعان كراؤ - بال سے يبلے يه وت كي كئ كئم كوابياں وش كرد - انبول في اس طرح پر جارگوامیاں پیش کیس الند تعالی کا نام لے کر کدیس می کہنا ہوں جب یا نچویں مرتبدلعان ہوا تو حضرت ہلال سے فرمایا سمیا کدا ہے ہلال اللہ ہے ڈرو کہ ڈنیادی عذاب آخرت ہے زیادہ آسان ہے بھی آ خرى شمادت ب الرتم جبو في بوتوبه كواى تم يرعذاب كولا كوكرد ب کی۔ بلال نے کہا بروردگاری متم التد تعالی اس مورت کے سلسلہ میں جھ یر بھی عذاب نیس ٹازل فرمائے گا جیسے خداوند قد وس نے اس مورت پر شہنت لگانے کی وجہ ہے مجھ کو کوزیز نہیں لکوائے تو اس مخص نے آخری شہادت بھی وے دی کہ میں اگر جمونا ہوں تو میرے اُو پر اللہ تعالی کی

عِكُرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ هِلَالُ بْنِ أُمِّيَّةً وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاكُونِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرُضِهِ عَشِيًّا ۚ فَوَجَلًا عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَرَأَى بِغَيْنِهِ وَسَمِعَ بِأَذُنِهِ فَلَمْ يَهِجُهُ حَتَّى أَصُبَحَ لَهُمْ غَدًا عَلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى جِنْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رُجُلًا فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيِّ رَسَمِعْتُ بِأَدْنَى فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ مَهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ الْآيَنَيْنِ كِلْنَهُهُمَا فَسُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُشِرْ يَا مِلَالُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَنُحَرَجًا قَالَ مِلَالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَجَالَتُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَّرَهُمَا وَٱخۡبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَدَابِ الدُّنِيَ فَقَالَ مِلَالٌ وَاللَّهِ لَقَدُ صَدَقْتُ عَلَيْهَا ۚ فَقَالَتُ قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لِهِلَالِ اشْهَدُ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنُ الْصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتُ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هِلَالُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنُ عَذَّابِ الْآَحِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ِ

يُعَلِّرُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كُمَّا لَمْ يُجَلِّدُنِي عَلَيْهَا فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ ٱلْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِى فَشَهِدَّتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنُ الْكَافِيينَ لَلَمَّا كَانَتُ الْخَامِسَةُ فِيلَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ لَمَانَ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنُ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمُوحِيَّةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ لَا ٱلْمُضَحُ قُوْمِي فَشَهِدَتُ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ يُنْهُمَا وَقَضَى أَنَّ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبِ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَلَا عُرْمَى وَلَلُهُمَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمْنِي وَلَدْهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ رَلَا لُوتَ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرٍ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَقَّى غَنْهَا وَقَالَ إِنْ جَانَتُ بِهِ أَصَيْهِبَ أَرَيْضِحَ ٱلَّيْجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَإِنَّ جَائَتُ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلُخُ السَّاقَيْنِ سَامِغَ الْالْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ بِهِ فَجَانَتُ بِهِ أُوْرَقَ خَفْدًا جَمَالِكًا خَدَلَجُ السَّاقِيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَوْلَا الَّايْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرِمَةً فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَّ وَمَا يُدْعَى لِأَبِ.

لعنت ہو۔ اس کے بعد مورت سے کہا گیا اب تم شہادتیں چیش کروتو اس عورت نے القد کا نام لے کر جا رشہادتیں جیش کیس کدمیر اش ہرجموٹ بول ا ہے۔ جب یانچویں مرتبہ کوائی ہوئی لوگوں نے اس سے کہار یکھوالند ہے ڈرو۔ عذاب آخرت سے ڈٹیاوی عذاب آسان ہے اور یکی پانچویں سموای ہے جوتم پرعذاب الٰہی کو واجب کروے کی بیدیات من کروہ تحورت ا کیے گھڑی تک ایکھیائی چروس نے کہا اللہ تعالی کی شم میں اپنی قوم کوؤلیل تبین کروں کی اور اس نے یا نچے یں شہادت بھی دے دی کدا گرمیرا شوہر سچا ہوتو میرے اُوپر عضب الَّهی تا زل ہو ۔ اس کے بعد حضور اکرمٹلا تُظِلُّم نے ان دونوں بیں علیحد کی کر دی اور پہ فیصنہ فرمایز کدائی عورت کے پہیت ے جولز کا پیدا ہوگا اس کے والد کی طرف وہ بچہ منسوب نہ کیا جائے لیکن اسعورت كوتهت زناندلكائي جائ اورندى اس كزر كواورجوهم اس كل كراز ما كاتبت لكاع تواس يرحد تذف م يكوكى اور آب نے ریبھی فیصلہ فرمایا کہ شوہر پراس کورہائش کی جگد دینا یا اس کا تفقد ویتا واجب نبين كيونك ميدونون يغير طلاق كعطيحده موسة جي الحاطر ح بغير وفات کے علیجدہ ہوئے ہیں اور فرمایا آگر لڑکا بھور بردنگ کے بالوں والا وُ سِلِم يَتِكُو نبحِ والاحِورُ عصى عِينِ والاياريك بيندُ لي والايبيدا موتو و مهلال کا ہے اور اگر وہ بچے کندی رنگ کا محتظریا لے بال والاموہ بھاری پندلی والا یزے کولیوں والا ہوتو وہ اس مخص کا بچہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کوتہت ز مَا لِكَانَ كُنّ \_ يَهِر اس عورت كالبحية كندى رَبَّك مُمَثِّر يا له بال والا سوفي بنذليوں وزن داركو ليح والا بيدا موام پ نے فرمايا كدا كر ميلى شهادتيں شد ہو چکی ہوتی تو میں اس مورت کو پچھ کرتا (لیعن دوسرول کی عبرت کے لئے اس کوسزا دیتا ) تکرمہ نے بیان کیا تھرو ولڑ کامھر کا حاکم ہو گیا لیکن وہ والد کے نام ہے نہیں بلایا جاتا تعاب

انعام البي:

مغہوم مدیث بیہ ہے کہ اگر ندکورہ آیت کریمہ نازل نہ ہوئی تو مجھ کو ندکورہ تہمت لگانے کی وجہ سے حد لڈ ف کُلُق لیکن انشانعا کی نے میر کی سچائی کی بناپر بچھ کوکوڑ وں اور صدیے بچالیا۔ ۳۸۷ برحکة قضا آئے منڈ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّ قَنَا اسْفُهَانُ ۔ ۳۸۷: احمد بن طنبل سفیان بن عیبیڈ عمر و بن سعید بن جبیرا حضرت عبداللہ

بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَخَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَمُكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَخَلَلُتَ مِنْ فَوْجِهَا وَإِنْ كُوْ كَذَبُتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.

۸۸۷: بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حصرت رسول القه منگافیز کے لعان كرف والول كوارشا وقرمايا كرتم وونول كاحساب الندك يهال موكا تم دونوں میں ہے ایک ندا یک ضرور مجمونا ہے مردے آپ نے فرمایا کہ اس عورت پر کوئی زور تیم \_اس نے عرض کیا یار سول اللہ میرا مال \_ آپ نے فرمایا کہ اگرتم نے عورت سے بارے میں چ کہا ہے تو تمہارا وومال اس شے کے وض چلا گیا کہ تم نے عورت کی شرم کا ہ کو ( تکارج کے قرر اید ) ایینے پر حلال کرلیااورا کرتم نے اس عورت پر جھوٹا الزام لگایا تو مہر کا مطالبہ كرنا تخيرز يبنبين ديتار

#### وورنبوی میں ہیوی پرالزام زنا کاایک واقعہ:

ائیک مخص نے بیوی کوز ناکا افرام لگایا بیدی نے انکار کیا شو ہرو بیوی نے لعان کیا بیغی دونوں نے اپنے میں سے جوجمونا ہواس برلعت مجیج كرعليحد و موسيح اس برآب نے ارشاوفر ماياتم دونوں ميں سے ايك شاكيك شرورجمونا ہے جس بركر عذاب آخرت موكا اس کے بعد شوہر نے بیوی کو جو مال دیا تھاوہ ما تکا جس پر آپ نے فرمایا کہتم نے جو مال بیوی کو دیا تھا تو تم نے اس کے بدلہ بیوی ہے ہمبستری کر لی اور اس مال پرتمہار ااعتبار ثبیس رہا۔

٣٨٨: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَنْبُل

حَلَّلُنَا اِسْمَعِيلُ حَلَّلْنَا أَيُوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلاَبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ فَلَاكَ الْمَرَأَتَةُ قَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ أَخَوَىٰ بَنِي الْعَجُلَانِ وَقَالَ اللُّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ يُرَدِّدُهَا فَلَاثَ مَرَّاتِ فَأَبِيًا فَفَرَّقَ

٣٨٩ : حَدَّثُنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتُهُ فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتُفِّي مِنُ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بالمرأق

٨٨٥: احد بن محد بن طبيل اساعيل الوب حضرت سعيد بن جبير ف حضرت ائن عمر رضى المتدعنهما الصوريا فت كيا كدا كركوني محض ايني بيوى بر تهست زنالگائے؟ توانبول نے بیان کیا کدحضور اکرمٹ فی فی عمرین محلان کے بہن بھائی کوعلیحد ہ کردیا (مرادعو بمرادرانکی اہلیہ ہیں) آپ نے قر مایا الله ای جانا ہے کہتم میں سے کوئی ند کوئی جمونا ہے۔ پھرتم میں ے کیا کوئی مخف تائب ہونا جاہتا ہے؟ آپ نے تین مرتبہ ای طرح ارشاد فرمایا (کیکن مرداور مورت دونوں میں ہے کسی نے تو بہند کی اور اپنی بات برأز مريد بيق) آب نے ان دونوں مي آخر بي فرمادي-

٣٨٩ بتعنبيُّ ما لك مافع معترت عند الله بن عمر رضى الله عنها من روايت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مخص نے اپنی اہلیہ سے احال کیا اور اس نے اپنے لڑ کے کے (اسپے نسب) سے ہونے کا ا تکار کرویا (لیعن به کهدویا که به یجه محص سخیس ہے) تو آپ نے اس محض اور اس عورت کے درمیان تقریق کر دی اور اس لڑ کے وحورت سے منسوب کردیا۔

# باب: جب اڑے کے نب کے بارے میں شک ہو بَابِ إِذَا شُكَّ فِي

٣٩٠ : حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي خَلَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنُّ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأْتِي جَانَتُ بِوَلَٰدٍ أَسُودَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْوٌ قَالَ فَهَلِّ فِيهَا مِنُ أَوْرَقَ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نُوَعَهُ عِرُقُ.

٣٩١: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبُدُ اَلْوَزَّافِي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهُويِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ حِينَيْنِي يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَّالُ

فَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ فَآنَّى تُرَاهُ قَالَ عَسَى

وَهْبِ أَخْبَوَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ. ﴿ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِكًا أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُوَلِّنِي وَلَذَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَإِنِّي أَنْكِرُهُ فَذَكُرَ مَعُنَاهُ

• ٩٠٠: اين الى طلف مغيان زبرى سعيد حفرت ابو بريره رضى التدعند ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا یارسول اللہ ؟ میری بیوی کے ہاں کا لے رنگ کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمبارے باس کھواونٹ بھی تیں؟ اس محض نے عرض کیا بی بال بھر آ ب نے دریافت قرمایا کدان أوشوں کا کیسا رنگ ہے؟ اس نے عرض کیا كدلال رنگ ہے۔ آب بن ارشاد فرمايا كيا ان أونوں يس كوئي اونت بھورے رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ایک بھورے رنگ کا بھی أوثث ہے آپ نے دریافت فرمایا کے محورے دیگ کا اُونٹ کہاں ہے آیا۔ اس نے عرض کیا ہوسکتا ہے کہ کسی ایک رگ نے بیدرنگ تھینج لیا ہو۔ آپ نے فر مایا شاید تبهار سے لڑ کے کے دنگ کویھی کسی زگ نے مھنچ لیا ہو۔

۳۹۱:حسن بن علیٰ عبدالرزاق معمز حضرت زهری ہے روایت اس طرح ہے اور اس میں ہے کہ وہ مخض بچہ کے نسب سے (اس کے کا لیے رنگ کی یجے )ا نکارکی جانب اشارہ کررہاتھا۔

خُلِا النَّهُ النَّهِ النَّهِ عَرِب كامشهور قيا فيهشاس تفااه راسية نن ميں يكان روز گار تفاوه آ دي كي صورت ديكي كراس ك حالات وكواكف اوراوصاف وتصوصيات معلوم كرليتا تهاجناني معدتوى عن آياس فحضرت زيداور حضرت اسامة كم ييرد كيه تو اس نے علم قیافہ کی روے یہ فیصلہ کیا کہ ریہ پیرجن دوآ دمیوں کے ہیں ان کو باب بیٹا ہونا جاہے آ مخضرت مُنْ فیٹراس بات سے خوش ہوئے کیونکدا الء رب کے ہاں تیا فدشناس کا قول معتبر تقااوراس کے فیصلہ کور مز کا درجہ و یا جاتا تقالیکن بیرہات کموظ دائی جا ہے کداس مدیت سے بیلاز منبیس آیا کہ شرک احکام اورنسب میں قیافہ شتاس کا تول معتبر ہوتا ہے یہی مسلک حندیا کا ہا اہام شافعی ا مام ما لک امام احمد قیافیشناس کے قول کومعتبر مانتے جیں۔ ورییمسلک صفیہ کی حقانیت کوٹا بت کرتا ہے۔

٣٩٢ : حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بْنُ صَالِع حَدَّقَنَا ابْنُ ٢٠٠٠: احدين صالح انت وبهب يُونس اين شهاب ابوسلمه معفرت ابو بريره رضی القد تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول القد صلی الته علید وسلم کے باس حاضر ہوا اور کہایار سول القدميري بيوي کے بال كا لےرنگ ک بجدید اہوا ہے میں اس سے انکار کرتا ہوں گزشتہ صدیث محطر بقدیر

(بیان کیا)۔

بكب التَّغُلِيظِ فِي الِانَتِغَاءِ ٣٩٣ : حَلَّلُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِح حَلَّلُنَا ابْنُ وَهُبٍ أُخْبَرَنِي عَمْوُو يَعْنِنِي ابِّنَ الْعَارِثِ عَنْ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ عَنُ أَبِى هُرَيْزُةَ أَلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ حِينَ نَوَلَتُ آيَةً الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُّمًا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قُوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ فَلَيْسَتُ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنَّ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ وَآيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَّهِ الْحَتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَقَضَحَهُ

عَلَى رُنُوسِ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ۔

ا نكارنسب كأكناه:

مغبوم صدیت بدے کدندتو عورت کے لئے جائزے کرجو بچیشو ہر کے نطعہ سے تدہواس کوشو ہرکی جانب منسوب کرے اور ندی مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ جان ہو جو کر بچہ کے نسب کا اٹکار کر سے مدوامنح رہے کہ محض وہم اورشبہ کی متاء پر یا بچیر کی رنگست یا اس کے جسمانی اعضاعیاب کے مشابرند ہونے کی بناء پرنسب کا اٹکار کرنا مخت گناہ ہے۔

بكاب فِي ادِّعَاءِ وَكَارِ الزَّنَا

٣٩٣: حَنَّكَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّكَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلُمٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزَّيَّادِ حَدَّلَنِي بُعُضُ أَصِّحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا مُسَاعَاةً لِمِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الُخَاهِلِيَّةِ فَقَدُ لِمَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنُ ادَّعَى وَلَدًّا مِنْ غَيْرِ رِضْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. <u> جاہلیت کی ایک رسم:</u>

باب: زناسے بیداشدہ اولاد کے دعویٰ کابیان ٣٩٨٠: يعقوب بن ابراميم معمر سلم بن ابي الذيادُ بعض رفقاءُ حضرت سعیدین جیرا حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ حضرت دسول اكرم كالثين في ارشاد قرمايا كماسلام يس بدكارى نيس ب اورجس محص نے دور جا ہاہت میں بدکاری کی مجراس عورت کے لڑ کا پیدا مواتواس لا کے کانب اس کے مولی سے منسوب موگا۔ جب کوئی حفص کی بچے کے نسب کا نکاح کے بغیر دعویٰ کرے (یا مکیت کے بغیر دعویٰ كر \_ ) توند بچياس كاوارت بوگا اورندې و وخض بچيكا دارث بوگا \_

باب الزے کے نسب ہے منکر ہونے کی وعید

٣٩٣: احمد بن صالح أبن ومب عمره بن الحارث أبن الهاو عبدالله بن

پوٹس معید حضرت ابو ہریرہ رملی اللہ عند ہے روانیت ہے کہ رمول اکرم

ے سنا آپ فرمائے ہے کہ جس وقت لعان کے سلسلہ بھی آ بہت کریمہ

نازل مولی تو جیں خاتون نے اسپنالا کے والی قوم میں شامل کیا کہوہ

بجدائ قوم على سينيس ب (يعن ورت كزناكر في سي يديدا موا

اوراس نے وہ پیرشو ہر کی جائب منسوب کیا ) تو اس مورت کا اللہ کی رحمت

ے کی بھی طرح کا کوئی تعلق بیس ہے اور اللہ تعالی اس مورت کو ہر کر اپنی

جنت بيس داخل تبيس فرما سيركا اورجوكوتي فخص ابييا بوكدوه تصدراً إلى اولاً و

ہونے سے منکر ہوجائے تو ایسے فلس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار

تعيب نيس وكالشنعالي اس كوتمام ؤنيا كے سامنے ذليل كريں كے۔

زمانہ جالمیت میں اوگ بغیر تکان کے دوسری عورت سے جماع کرتے یا آقادوسرے کی باعدی سے ممستری کرتا اور اس سے اولاد بھی ہوتی اسلام نے اس کوحرام قرار دیا ہم نے مساعات کامغہوم ترجمہ میں پیش کیا ہے مساعات کا تعصیلی مغہوم یہ ہے کہ بالديول سي فلا فسوشرع محيت كرما: من ساعى في المعاهلية . (محمع بحار الانوار م : ١١٦ ) ج ٢)

سنن لبوداؤ دجاء 🖒 🕒 🗇 💮

٣٩٥: حَدََّكَنَا شَيْبَانُ بُنُ قَرُّو خَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِهِ حِ وَ خَذَٰلُنَا الْمُحَسَنُ بْنُ عَلِمَى حَلَّكَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلُّ مُسْتَلُحُقٍ اسْتُلْحِقَ بَعُدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ اذَّعَاهُ وَرَقَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوْمَ أَصَابُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنُ اسْتَلُحَقَةً وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبُلَهُ مِنُ الْمِيرَاتِ شَيْءٌ وَمَا أَدُوكَ مِنْ مِيرَاتٍ لَمُ يُفْسَمُ قَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلُحَقُ إِذًا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدُعَى لَهُ أَنْكُرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَهُ يَمُلِكُهَا أَرْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا بَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى يُدْعَى لَهُ هُوَ اذَّعَاهُ فَهُوا وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَةٍ.

٣٩٢ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهُلِ أَقِهِ مَنْ كَالُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَفَلِكَ فِيمَا السَّلُوفَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالِ قَبْلَ الْإِلْسُلامِ فَقَدُ مَضَى.

# بَابِ فِي الْقَافَةِ

٣٩٤ : حَدَّقَا مُسَدَّدٌ وَعُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً الْمَعْنَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ اللهٰ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ

۴۹۵: شیبان بن فروخ محمد بن راشد (دوسری سند )حسن بن عی ایز بد بن بارون محمد بن راشد سليمان بن موی عمرو بن شعيب شعيب عبدالله بن عمرو بن العاص رضی القدعنها ہے روایت ہے کہ حضور اکرم ٹاکٹیڈ کا ہے اس مئلہ کے بارے میں فرمایا کہ جولز کا اپنے والد کے انتقال کے بعد اس ے ملایا جائے تعنی أس باپ سے كدوه لاكا جس كے نام سے يكارا جاتا مے اور اس کے باپ کا ورشاس کو ملانا جا جی مید قیصلہ قرمایا کدا گروہ لڑکا باندی ہے ہے کہ جس کا مالک صحبت کرنے کے وقت اس کا باپ تھا تو اس کا نسب ملانے والے مخص سے ٹل جائے گالیکن اس کے ملائے جائے ہے تیل جوز کہ تقسیم ہو گیا اس تر کہ بیں اس کا حقبہ نہیں ہو گا البتہ جوتر کہ (ایمی )تقسیم نیمن موااس تر که میں اس کا بھی حصّہ موگا لیکن جب و ہاہپ كهجس سے إس كانسب ملايا جاربا ہے اوروہ اپن زندكى مين اس كے تسب کا نظار مُرجَ رباہوتو ورثہ کے ملانے ہے تسب نبیں ملے گا اگر وہ لڑ کا ایسی یا ندی ہے ہیدا ہو کہ جس کا مالک اس کا والدنہیں تھایا و ولڑ کا آز اوعورت ے بیدا ہوکہ جس سے اس کے والد نے زنا کیا تھا تو اس بھے کا نسب نہیں الطے گا اور تدوہ بچراس كا وارث موكا أكر چداس كے والد ف اپن حيات میں اس کا دمویٰ کیا ہوکہ بیمیرا بچہ ہے کیونکہ وہ بچہ زیاسے پیداشدہ ہے ع بآزاد مورت کے پیٹ سے بیدا مویاباندی کے بیٹ سے۔

۳۹۷ بی محمود بن خالد اخالد محمد بن راشد ہے روایت ہے کہ جس بیں سے اصافہ ہے کہ جس بیں سے اصافہ ہے کہ جس بیں داخل اصافہ ہے کہ و وزتا ہے پیدائند ولز کا اپنی والد و کے لوگوں میں داخل موگا خواہ وہ آزاد عورت ہے ہویا یا بتدی ہے۔ پینکم اس مال میں ہے جو کہ شروع اسلام میں ہوا ور جواسلام ہے قبل تقسیم ہوا وہ گزر چکا۔

# باب علم قيافه جانئے ہے متعلق

ے وہ ہو: مسدد عنوان بن ابی شیبہ ابن السرح سفیان از بری عروہ عائشہ صدیقہ رضی اند عنہا ہے روایت ہے کہ میرے پاس ایک روز رسول اکرم صلی اندعلیہ وسلم مشاش بشاش تشریف لائے۔حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آت ہے کے چہرۂ انور کے خوش کے آثار ڈور سے معلوم ہوجا تے تھے۔ آپ

السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عُنْمَانُ نُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَى عَانِشَهُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُلْلِحِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأَسَامَةَ قَدْ غَطَّهَا رُنُوسَهُمَا بِفَطِيفَةٍ وَيَدَتُ أَفْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْاقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَغْضِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ أَسَامَةُ أَشُودَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ -

٣٩٨ : جَدَّلَنَا قُشِيَّةُ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْمِنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ قَالَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبُرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ۔

باك من قالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تِنَازَعُوا فِي

الوكر

٣٩٩: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْاَجْلَحِ عَنْ الشَّعْيِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ قَالَ كُنْتُ جَائِسًا فَعَلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَرْقُمَ قَالَ كُنْتُ جَائِسًا عِنْدَ النَّبِي فَقَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ قَالَ كُنْتُ جَائِسًا عِنْدَ النَّبِي فَقَالَ الْمَعْنِ الْتَوْا عَلَى الْمُحَدِّقِ فَعْلَا الْمُحَدِّقِ وَقَلْ وَقَعْوا عَلَى الْمُحَدِّقِ فِي وَلَهِ وَقَلْ وَقَعْوا عَلَى الْمُحَدِّقِ فِي وَلَهِ وَقَلْ وَقَعُوا عَلَى الْمُحَدِّقِ فِي وَلَهِ وَقَلْ وَقَعْوا عَلَى الْمُحَدِّقِ فِي وَلَهِ وَقَلْ وَقَلْ الْمُحَدِّقِ مِلْهَا الْمُحَدِّقِ وَاحِدٍ فَقَالَ الاَنْشِينِ مِنْهُمَا الْمُولِدِ لِهَذَا فَعَلَىٰ ثُمَّ قَالَ الاَنْشِنِ طِيبًا بِالْوَلِدِ لِهَذَا فَعَلَىٰ ثُمَّ قَالَ الاَنْشِينِ طِيبًا بِالْوَلِدِ لِهَذَا فَعَلَىٰ ثَمَّ قَالَ الاَنْشِينِ طِيبًا بِالْوَلِدِ لِهَذَا فَعَلَىٰ أَنْهُمْ شُوكًاءُ مُعَنَّا كِسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحِدُ فَالْمُوكَاءُ مُعَمِّلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِدُ وَعَلَيْهِ لِيسَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥٠٠ حَدَّثُنَا خُشَيُّشُ مَٰنُ أَصْرَمَ حَدَّلُنَا عَهْدُ الْوَرْقِ فَلَانَا عَهْدُ الْوَرْقِ فَالِحِ الْهَمُدَانِيِّ

نے فرمایا اے عائشہ ہم کو فہرئیں کہ مجور مد کی (نامی ایک تیافہ جائے والے فض ) نے حضرت زیدین حارث اور حضرت اُسامہ بن زیدر میں افتہ فنہا کو دیکھا کہ دونوں نے جا در سے آبنا سرچھپائیا تھا اور ان کے بیر کھلے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ بیر ہیر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بیں۔ اہام ابوداؤ دیے فرمایا کہ اُسامہ کا رنگ کال تھا اور حضرت زید کا شفیدرنگ تھا۔

۳۹۸: تخییہ لیف این شہاب کی روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ طلبہ وسلم کے چیرہ مبارک کی لکیریں بوجہ خوش کے روش ہونے لگیں۔ لگیں۔ لگیں۔

باب: ایک بچه کے کئی دعویدار ہوں تو قرعه اندازی کی

٩٩٩: مسدد كيلي المجلح رهنمي عبدالله ين الخليل حضرت زيد بن ارقم رضي الله عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ معنزت رسول اکرم تاکیج آئے ہاس بیٹے تھے کہای وقت یمن ہے ایک فخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یمن میں ایک از کے کے بارے میں تین اشخاص صرب علی کرم اللہ وجہد کے باس جھڑا کرتے ہوئے آئے اوران میوں نے ایک ہی طبر میں ایک ورت معبت کی تمی آپ نے دونوں کوان میں سے ملحد و کر کے کہا کہتم دونوں میاڑ کا تیسرے مخص کودے دو۔ ان لوگوں نے یہ بات نیس مانی اور و ہلوگ چیخے۔ پھر آپ نے اِن جس سے ووسرے دو کوالگ كر كے يى فرمايا انبوں نے نيس مانا اور وہ لوگ جي و يكار كرنے لكے حعرت على رضى الله عند سنة فرمايا كهتم جنكثرا كرسنة والمسايشركا ويثري تواس معاملہ بنی قرعداندازی کروں کا جس فخص کے نام پر قرعہ نظے وولز کا لے الدادرانية دونول رفقاء كوايك ايك تبائي ويت اواكر عديم آب نة قرعة الا اور قرعة سكتام تكلاآب في وواثر كالى كوداوا وياسي بات س كرآب وللى آئى يهال تك كدر كب كى ۋازهيس كل كنيل\_ ٥٠٠ حشيش بن اصرم عبدالرزاق ثوري مسالح البمداني فعي عبدخير زيدبن ادقم رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عند کی خدمت عمل

عَنْ الشَّغِينَ عَنْ عَنْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْفَمَ قَالَ أَتِيَ عَلِيَّ بِعَلَالَةٍ رَهُوَ بِالْيَمَنِ رَقَعُوا عَلَى الْمُرَأَةِ فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ فَسَأْلَ الْسَنِ أَتَقِرَانِ الْهَذَا بِالْوَلَدِ فَالَا لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَمَا سَأَلَ الْنَيْنِ قَالَا لَا فَأَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ لُلُقَى الذِيّةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشِّيْ فَيْنَا فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ \_

بَاب فِي وُجُوهِ النِّيكَاحِ الَّذِي كَانَ

يَتَنَا كُمُ بِهَا أَهُلُ الْجَامِينَةِ

١٠٥: حَدَّقَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّقَا عَنْبَسَهُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقِين بُونُسُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بَنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ النَّعَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ الزَّجُلُ النَّيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ النَّاسِ الْيُوْمَ يَخْطُبُ النَّحَاءِ النَّاسِ الْيُوْمَ يَخْطُبُ الزَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجُهُولُ النَّهِ الْمُعْرَفُهُا فَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ الزَّجُلُ يَقُولُ الزَّجُلُ يَقُولُ الزَّجُلُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْسِلِي إِلَى الرَّجُلُ يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْتِي وَلِيَّةُ فَيُصَادِقُهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْلِيلَةً وَلَا عَلَيْنَ خَمْلُهُا وَلَا عَلَيْهِ أَوْلِيلِي إِلَى عَلَيْنَ خَمْلُهُا مِنْ فَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ عَلَى يَتَبَيَّنَ خَمْلُهُا مِنْ فَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ فَاللَّهُ الْمُؤْلُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعَالِقُهُ عَنْهُ وَيَعْفِقُولُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلُونُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُونُ

یمن میں تین افراد آئے کہ جنہوں نے ایک (ہی) عورت سے ایک طہر میں تین افراد آئے کہ جنہوں نے ایک طہر میں تین آئے میں صحبت کی تھی۔ آپ نے دو دو کو علیجہ و کر کے دریافت قر وہا کیا تیا تم تیسرے کے لئے اس اڑ کے کا اقر از کرتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں اس طرح حضرت فی رضی القدعنہ نے تینوں آ دمیوں سے معلوم فر مالیا۔ اس کے بعد قرعہ ذالل کہ قرعہ جس صحف کے نام پر نکلانز کے کوائ کو دلوا دیا۔ اور ان دونوں کو ایک ایک تہائی دیت اس محف سے دنوائی۔ حضرت رسول ان دونوں کو ایک ایک تہائی دیت اس محف کے آپ کی داڑھیں مبارک کھل گئیں۔

ا • ٥٠ عبيد الله ين معافئ معافئ شعبيئ سلمه فععى بغليس يا ابن خليل كى حضرت على كرم الله وجهه يه موقو فأروايت بهاوراس روايت بين تو يمن كا اورته على كرم الله وجهه يمن كا اورته عن معفرت رسول اكرم صلى الله عليه وسعم كا اور نه جليبًا بما لو لَهِ كَ جمعه كا تَذَكَره بها...

# باب:ایامِ جاہلیت کے نکا حول کابیان

 طا قتق راورعمده بهوتو و والوگ كسى شريف النفس اورخوبصورت مخص ك ياس. عورت كوجيج وييته جوكه خانداني اورا يتصاعلي نسب كالمخص ببوتا تا كدأس ھخص ےنطف ص<sup>ص</sup>ل کریں تا کہاہتے خاندان میں بھی ولیک ہی ولاوت مواس نکاح کونکاح استبقاع کہا کرتے تھے اور ایک تیسر فاقتم کے نکاح كاطريقه بيرتغاكة تحددى مردانيك مورت كے باس آتے جاتے ان مى ے ہراکیک مختص اس عورت سے جماع کرتا جب وہ عورث حامیہ ہوجاتی اوراس کے بچربیدا ہوتا تو بچہ پیدا ہوئے کے بچھدن کے بعد وہ مورت ان سب کو بلاجھیجتی کوئی بھی انکارٹییں کرسکتا تھا جب وہ سب کے سب استفے موجات تو ووعورت ان لوموں سے کہتی کہتم لوگ اپنا حال خوب جاتے موادراب ميرے يجه پيدا مواہ اورتم من سيد فلال محض كابير بجه ہوہ عورت جس مخض کا نام لےوتی مجمروہ پیائس کا شار ہوتا۔اورایک چوتی فتم کا نکاح بیرتفا کہ بہت ہے مردا یک عورت کے باس آیا جایا کرتے وہ عورت کسی مختص کومنع نہ کرتی اور ایس عورت کو بغایا ہے تعبیر کرتے (یعنی اس عورت کورنڈی میں زائیہ کہا جاتا )اوران عورتوں کے گھروں پر حجمتڈ ہے کے رہتے یک علامت تھی جر مخص میا ہتا وہ ان عور توں کے باس چلا جاتا۔ جب وہ ورت حمل سے ہوجاتی اوراس کے بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت کے سب آشنا اکٹھاہوتے اور تیا فرجائے والوں کو بلاتے اس کے بعد وہ تیا فہ شناس جس کالز کا بتلاتے اس لز کے کو اس محض سے ملاتے (یعنی ای ک طرف منسوب کرتے ) و فخص پچھند بولیا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم مَنْ يُنْظِمُ كُو يَغْمِر برحق بنا كرمبعوث فرمايا تو انبول في دور جابليت ك تكاحول كوباطل قرماديا اوروه بلى تكاح باقى روكيا جوكهمسلمانون بيل مروح ہے(اور باتی تمامقتم سے نکاح کواسلام بنی ختم اورمنسوخ کرویامیر)

الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَنْضِعُ مِنْهُ قَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زُوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ رَغُبَةً فِي نَجَائِهِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ بُسَمَّى نِكَاحُ الِاسْتِبُضَاعِ وَيَكَاحُ آخَرُ يَجْنَمِعُ الرَّفُطُّ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَذُخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتُ وَوَضَعَتُ وَمَرَّ لَيَالِ بَغْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتُ إِلَيْهِمْ فَلَكُمْ يَسْتَطِعُ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا لَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنُ أَمْرِكُمْ وَقَدُّ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فَكَانُ قَتُسَيِّعِي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمُ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا رَبِكًاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدُحُلُونَ عَلَى الْمَوْلَةِ لَا تَمُتَنِعُ مِمَّنُ جَائلُهَا وَهُنَّ الْبُغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوَ ابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنَّ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتُ فَوَضَعَتُ ۗ حَمُلَهَا خُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمُ الْقَافَةَ لُمَّ ٱلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرُّونَ فَالْتَاطَةُ وَدُعِيّ ابْنَهُ لَا يَمُتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ بِكَاحٌ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ أَهُلِ الْإِسُلَامِ

و المرابعة المرابعة

وستم

٥٠٣ : حَذَّنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحُرُوّةً عَنْ عُرُوّةً عَنْ عُرَائِمَةً الْحَيْصَةِ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بُنُ أَنِي مَقَدَ إِنِّهِ الْمِن أَمْدِ زَمْعَةً إِذَا قَلِيمُتُ مَكَّةً أَنُ الْعَلَى الْمِن أَمْدِ أَبِي وَلَدَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ بُنُ أَمْدِ أَبِي وَلِدَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ بُنُ أَمْدِ أَبِي وَلِدَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْدِ أَبِي وَلِدَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْدِ أَبِي وَلِدَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَ اللهُ اللهُ

٣٠٥: حَدَّكَ رُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّكَ بَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَكَانَا ابْنِي عَاهَرُتُ بِأَيْدٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَا لَا رَسُولُ اللّهِ فَقَا لَا اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَا لَا الْوَلَدُ لِلْهِرَاشِ وَلِلْقَاهِرِ الْمَحَجَرُ.

٥٠٥: عَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ مَهُدِى بُنُ مِنْمُونِ أَبُو يَعْمَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مُولِي الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِبٍ مَعْدٍ مُولِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَبّاحِ قَالَ زَوَّجَنِى أَهْلِي أَمْهُ لَهُمُ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا أَمْوَدَ مِعْلِي فَسَتَنِّنَهُ عَبْدَ اللّهِ نَمْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا أَمْوَدَ مِعْلِى فَسَتَنِئَهُ عَبْدَ اللّهِ نَمْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا عَلَيْهِ اللّهِ نَمْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَيْهِا فَوَلَدَتْ عُلَامًا عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا عَلَيْهُ اللّهِ نَمْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَيْهِا فَوَلَدَتْ عُلَامًا أَمْوَدَ مِعْلِى فَسَعَيْنَهُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَيْهِا فَوَلَدَتْ عَلَيْهِ اللّهِ فَهُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَيْهُ اللّهِ فَلَامًا أَمْوَدَ مِعْلِى فَسَعَيْنَهُ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْعَ فَيَتَنَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْكُ أَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْعَ طُلِيقٍ اللّهِ فَيْعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى وَلِيقِي وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا فَوْلَدَتْ عُلِكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا فَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتِلَةُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

۵۰۳:سعیدین جیر مسدد بن مسربهٔ سغیان زهری عروه و مطرت عاکشه رمنى الله عنها مصروايت ب كرحفرت معدبن الى وقاص رضى التدعشاور عبد بن زمعدنے زمعد کی باندی کے لڑے کے سلسلہ بیں جھٹڑا کیا۔ حعزت سعدنے بیان کیا کہ میرے ہمائی عقبہ نے ومیت کی تھی کہ میں جب مّل معظمه أون تو مين أس ما عمى كالريح كول يعاول كونك و ميرا الركا ب-عبدين زمدن كهاكده ميرا بحائي باوره ومرر والدك باندی سے پیداشدہ ہے۔حعزت رسول اکرم فافیز کے جب اس از کے کو و یکما تو و وارک حضرت متبه کقطعی طور پر ہم شکل تھا آ ب نے فرمایا لڑکا بسر والے کا ب (لیخی لڑ کا شوہر کی طرف منسوب ہوگا) اور زائی کے لئے پھریں اور آب نے فرمایا اے سودہ اتم اس بچدے پردہ کیا کرو۔مسدد نے بدا ضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا نے عبدین زمعدادہ تہارہ جائی ہے۔ ۳۰۵: زمیر بن حرب میزیدین بارون حسین معلم عمروین شعیب شعیب حعرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها سے روايت ہے كدايك مخص کھڑا ہوااوراس نے عرض کیا یا رسول اللہ تنگافین مفال مخص میرا بیٹا ہے میں نے اس کی والدہ سے ایا م جالمیت میں زاکیا تھا۔ آتحضرت مُلَّ فِیْنَا نے فر مایا اب اسلام میں داخل ہونے سے بعد (اس اڑے مر) وعویٰ نہیں موسكا دور جاليت كى رحم مث كى اب تو الركا صاحب فراش كاب (يعني بچیشو ہریا آ قاکی طرف منسوب ہوگا) اور زانی کے لئے پھر ہیں۔

۵۰۵: موئی بن اساعیل مهدی بن میمون ایو یکی احمد بن عبدالله بن افی ایفتوب حضرت ریاح سے روانیت ہے کہ میرے کمر والوں نے میرا تکاح افی ایک روم کی رہنے والی باندی سے کرویا ہیں نے اس باعدی سے محبت کی تومیر سے ایک سانو لے رنگ کا جھے جیسالا کا پیدا ہوا ہیں نے اس باعدی اللہ کا نام عبداللہ تجویز کیا ہجراس کوایک غلام نے جو کہ میر سے کھر والوں کا بی غلام تھا اس نے اس باعدی کو بھالمس لیا وہ غلام بھی روم کا باشندہ تھا اور اس کا نام بوحنا تھا وہ ابنی نہی اس لونڈی سے گفتگو کرتا تھا۔ پھر اس کے بعدا کیک دومر الزکا پیدا ہوا وہ لڑکا کو یا کہ کر گئوں میں ایک کر گئ

كماكدميار كاكس متم كاپيدا مواج؟ إلى فيكها كديار كا يوحنا كاب اور بم

لوگول نے معرت عنان رمنی الله عند کی خدمت میں بد تعنید ویش کیا

انہوں نے باندی اور غلام کو بلا کر دریا ہنت فر مایا انہوں نے اقر ار کر لمبا پھر

حفزت عثمان رضی الله عند نے ان دونوں ہے قر مایا کیاتم وونوں رضامند

ہو میں تم دونوں کا اس طریقہ پر فیصلہ کروں کہ جس طریقہ پر حضور آکرم

مُنْ الْفِينَافِ فِيعِلْ فِر ما ياكران كا صاحب فراش كابراوى كميت بي كرجهوكو

مگمان ہے کہ چر حضرت عثمان رضی اللہ عند نے ان دونوں کو کوڑے مارے

سنن لبوداؤدياس كالكراكات

يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّهُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتُ هَذَا لِيُوحَنَّهُ فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسَبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرُضَيَان أَنُ أَفْضِيَ بَيْنَكُمَا بِفَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاضِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ

بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

٥٠٦ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُّ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْآوْزَاعِيُّ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَعُنِي لَهُ وِعَاءٌ وَلَدْبِي لَهُ سِفَاءٌ وَجِجْرِى لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنُ يَنْسَزِعَهُ مِنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ اللهُ أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي.

فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مُمُلُوكُيْنِ.

باب: بچہ کی پر درش کا کون حق دارہے؟

٣ • ٥ بحود بن خالدُ وليدُ اني عمر الاوزاع عمرو بن شعيب شعيب عبدالله بن مروبن العاص رضى الله عنها سے روایت ہے کدا یک عورت می الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر ہوئى اور اس نے كہا يارسول الله صلى الله عليدولم ابيميرالاكا بميرابيك الرائك كاعلاف تفااورميرى بيتان استکے بینے کا برتن تھی اور میری گوداستکے رہنے کی جگہ تھی اب مجھ کو استکے والدية طلاق دے وي باوروه بيابتا بكراكا جمع بين الے۔ آپ نے فرمایاتم اس الا کے کی حقد ارجو جب تک تم سمی دوسرے ہے۔نکاح نہ کرو۔

حق يرورش:

ا گر کسی مورت کوظلات ہو جائے تو کڑکا سات سال کی عمر تک ماں کے پاس رے گا اور اس کا نفقہ باپ کے ذرمہ ہوگا اور لڑک بالغ موت تک ماں کے باس رے کا در نفقہ باب کے ذمہ مو کا شریعت میں ای کوئن حصانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فراوی شامی عالمكيرى باب العصائت ميساس مسئد كاتفعيل ملاحظ فرمانى جاستى ي-

(لیعنی حدر نا جاری فرمانی ) \_

٥٠٤: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّي الْحُلُوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُّو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرِّيْجِ أُخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبًّا مَيْعُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَائِتُهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنُ لَهَا

٤- ٥: حسن بن على عبد الرزاق ابو عامهمُ ابن جرتيٌّ زيادُ حضرت ملال بن أسامه ب روايت ب كه ابويمونه كه حس كانام سلمي تفايل مدينه كا أزاد كرد وغلام اورسجا انسان تقا-اس نے كہا كديش حضرت ابو جرميره رضي الله عنه كي خدمت من بينها بمواقعا كداشخ من أيك فارس كي رسينه والي عورت حاضر بوئی ۔اس عورت کے ہمراہ ایک لڑکا تھاوہ عورت جا بتی تھی کے وواڑ کااس کے باس رہےاوراس کا شوہر میا بتا تھا کہ آڑ کا اس کے باس

قَادَّعَيَاهُ وَقَدُ طَلَقَهَا زَوُجُهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا هُرِيْرَةً وَرَطَنَتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَدُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَدُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجُهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءً زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَافِّنِي فِي وَلَيْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لِمَا أَنِّولَ هَذَا إِلَّا أَنِي سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَنَا قَاعِدُ عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَنَا قَاعِدُ عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَنَا قَاعِدُ عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا إِلَيْكِي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا إِلَيْكِي وَلَكِي كُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا إِلَيْكُ وَعَذِي وَلَكِي كُولَ وَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا

٥٠٨: عَدَّنَا الْعَبَاسُ الْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَظِيمِ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَظِيمِ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَلِيزِ الْنُ عَمْرِ وَحَدَّلْنَا عَبْدُ الْعَلِيزِ الْنُ مُحَمَّدِ الْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَى قَالَ جَعْفَرُ النَّا آخَدُهَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رے۔اوراس عورت کوشو ہرنے طلاق دے دی۔اس عورت نے فاری
میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ہر یہ وضی القہ عند! میراشو ہر جو ہتا

ہے کہ وہ میرے لڑکے وجھے ہے جھین لے۔حضرت ابو ہر یہ وضی القہ عند
ہے کہ وہ میرے لڑکے وجھے ہے جھین لے۔حضرت ابو ہر یہ وضی القہ عند
ہے قربانی تم دونوں اس معاملہ میں قرعہ ڈال لو اور انہوں نے عورت کو
فاری ڈیان بھی سمجھا دیا۔ پھر اس عودت کا شوہر آیا اور اس نے کہ کہ
میرے بیٹے کے معامد بھی مجھے ہے کون جھڑ اکرتا ہے؟ حضرت ابو ہر یہ
میرے بیٹے کے معامد بھی مجھے ہے کون جھڑ اکرتا ہے؟ حضرت ابو ہر یہ
رضی القہ عند نے قربالیا بخد ایس بیاس لئے تیں کہدر باہوں کہ ایک خاتون
نی کی خدمت میں حضر ہوئی اور میں آپ کے پاک جیضا ہوا تھا کہ اس
نی کی خدمت میں حضر ہوئی اور میں آپ کے پاک جیضا ہوا تھا کہ اس
خوش کیا یارسون النہ! میراشو ہر جا بتا ہے کہ وہوں قربہ خال ہوا ہو ہو ہوں گوئی باتا ہے
اور وہ مجھ کوئی بخش ہے۔ انخفرت می گوئی نے نہا باتم دونوں قربہ ذائل او۔
اس بات پر شو ہرنے کہا کہ مجھ سے میر نے لڑکے کے سلسلہ میں کون خفص
الک بات پر شو ہرنے کہا کہ مجھ سے میر نے لڑکے کے سلسلہ میں کون خفص
میر ہے اس ہو باتھ کے لاو۔ اس نے اپنی میں ہو باتھ کے لاو۔ اس نے اپنی والد ایس اور اس نے اپنی والد ایس ایس نے اپنی اور الدہ کا ہا تھ کے گرائیا۔ وہ عورت اس نے اپنی والدہ کی ہا تھ کے گوئیا۔ وہورت اس نے اپنی والدہ کا ہا تھ کے گرائیا۔ وہورت اس نے اپنی

۸۰ ۵۰ عباس بن عبدالعظیم عبدالملک بن عمرهٔ عبدالعزیز بن محمہ یزید بن المها و حجہ بن المباد حجہ بنا المباد حقیقہ بنا المباد کی المباد اللہ عند کی لاک کو جن لوں گا اس کا حقدار میں بول و المبار سے چھا کی لاک ہے اور المباد اللہ و کی مانند ہوتی ہے۔ چھر میں المباد کی کا زیاد و حقدار میں ہول کے حضرت مول کے وقعہ المباد کی کا زیاد و حقدار میں ہول کے وقعہ المباد کی المباد کی کا زیاد و حقدار میں ہول کے وقعہ المباد کی کا زیاد و حقدار میں ہول کے وقعہ المباد کی کا زیاد و حقدار میں ہول کے وقعہ کی صاحبر ادی ( حضرت فی طحہ رضی اللہ عنہا ) جیں اور وہ وہ اس لوک کی حق وار ہول کے وقعہ میں اس لوک کا حق وار ہول کے وقعہ میں المباد کی در پر ورش حصرت جعفر کے ہیں رہے مشکہ اور میں نے سفر کیا اور لاک کو نے کر آبا ہے۔ پھر آبا ہے فیکہ اور میں نے سفر کیا اور لاک کو نے کر آبا ہے۔ پھر آبا ہے فیکہ اور میں نے سفر کیا اور لاک کو نے کر آبا ہے۔ پھر آبا ہے فیکہ اور میں نے سفر کیا اور لاک کو نے کر آبا ہے۔ پھر آبا ہے فیکہ اور میں نے سفر کیا اور لاک کو نے کر آبا ہے۔ پھر آبا ہے فیکہ اور میں نے سفر کیا وار بیں یہ خطرے کے ہیں رہے نگھ اور میں نے سفر کیا اور کی ورش حصرت جعفر کے ہیں رہے تکھ اور میں نے سفر کیا وراد کی ورش حصرت و بیاں کیا کہ میں اس لوگ کی میں اس کی کر ہور کیا کہ حقور کے بیاں رہے کیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے ہور کیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ میں اس کو کھور کیا ہو کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے کہ حقور کے کہ حقور کیا ہو کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کے کہ حقور کیا ہوگیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ حدور کیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ کو کر کیا ہوگیا کہ حقور کیا ہوگیا کہ کی کو حقور کیا ہوگیا کہ کو کر کیا ہوگیا کہ کی کو کیا کہ کو کی کر کر کیا ہوگیا کہ کو کو کر کر کر کر کر کر ک

گی کیونکہ خالہ ماں کی ماشد ہے (اور ماں کے بعد خالہ بی بن دار ہے ) ۹+۵: محمد بن میسنی سفیان الی فروہ خصرت عبدالرحمٰن بن ابی کیل رضی القد عند ہے روابت ہے کہ حضرت رسول اکرم نافی کی نے فیصلہ فر مایا کہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ عند کے پاس رہے کیونکہ ان کے نکاح میں اس لڑکی کی خالہ ہے۔

يجه کے حق پر ورش کی بحث:

ماُں کے بعد بچد کی خالد کوخن پر درش ہوتا ہے کتب فقہ بیس فقاویٰ شامی وغیرہ بیں مقصل طور پر ماں کے بعد بچہ کی پر درش کاحق کس کو پنچے گااس کی ترجیب میان کی گئی ہے واضح رہے کہ حقیہ کے نزدیک لاکا سات سال کی عمر تک ماں کے بیاس رہے گااورلز کی بالغ ہوئے تک مال کے باس رہے گی اور مال کو بیچن پرورش جب تک رہے گا کہ جب تک عورت پیجے کے اجنبی مختص سے نکاح منہ کرے۔اور مال کے پاک فدکورہ عرت تک دوران پرورش خرچہ باپ کے قسار ہے گا۔ والصحالة ای بائعلام حتی یستغنی عن النساء وقدر بسبع وبه يُفتَى وبالصغيرة حتَى تحيض اي تبنغ\_ (فناوي شامي ص :٦٦ ه ع ٣ مطوعه كرابعي) ١٠٥٠ عباد بن مويل أساعيل بن جعفر امرائيل الي أسخق باني وبميرة ٥١٥: حَدَّكَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى أَنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم لوگ جس وات مُلا محرمہ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنُ إِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِياِلْ عَنْ أَبِياِلْ عَقْ ے تکلے تو حضرت حز ہ رضی اللہ عنہ کی صاحبز اوک ہمارے جیجیے ہوگئی اور عَنْ هَانِءٍ وَهُبَيْوَةً عَنْ عَلِيٌّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا ـ آواز دینے تکی بچاجان کچا جان حضرت علی رضی اللہ عند نے اس پکی کو مِنْ مَكَّةً تَمَعَّنُا مِنْتُ خَمْرَةً تَنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهُا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكِ أشالبا اوراس كاباته يكز كرحضرت فاطمه كسير وكرديا اورفرمايا اسيغهجيا بنت عَمِّكِ فَحَمَلَتُهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ کی لزی کوسنمبالو \_حفرت فاطمہ رضی الله عنیائے اس لزی کوایے ساتھ رُقَالَ جَعْفَرُ انْنَةُ عَمِى وَخَالَتُهَا تَخْتِى بشمالیا۔اس کے بعد یک واقعہ بیان کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عند نے کہا کدوہ میرے چیا کی لڑکی ہے اور اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح میں ہے فَقَضَى بِهَا النِّبِّي ﴿ لِخَالِتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ رسول كريم في خاله كود ولزكي دلوادي اور قريايا خاله والده ك ما تند ب.

#### ذِ الْمُطَلَّكَةِ بِابِ: عدتِ مطلقه

اله السلیمان بن عبدالحمید بیخی بن صافح اساعیل بن عیاش عمرو بن مهاجراً حضرت اساء بنت بن ید بن اسکن الانصاری رضی الله تعالی عنها سے معارت ساء بنت بن ید بن اسکن الانصاری رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ عمید نبوی صلی الله علیہ وسلم ش ان کوطلاق دی گی اوراس وقت مطلقہ عورت سے کے عدت (داجب) نمیس تھی تو جس وقت حضرت اساء رضی الله عنها کوطلاق دی گئی تو اس وقت الله تعالی نے آیت کریمہ: والمُعظَلَقاتُ بَعَنَ بِعَضْ الله عنها وه والله عنها وه

بأب فِي عِنْقِ الْمُطَلَّقَةِ

الا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَيْدِ الْحَمِيدِ الْهُورَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَلَيْهِ الْحَمِيدِ الْهُورَانِيُّ عَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُهَاجِرِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَسْمِهِ عَنْ أَسْمِهُ عَنْ السَّكُنِ الْأَيْمَ مَثْلًا وَلَمْ يَكُنُ طُلِقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَيْنَا وَلَمْ يَكُنُ لِلْمُطَلِّقَةٍ عِدَّةٌ فَآنَوَلَ اللَّهُ عَزْ رَجَلَ حِينَ لِلْمُطَلِقَةٍ عِدَّةٌ فَآنَوَلَ اللَّهُ عَزْ رَجَلَ حِينَ حِينَ لِلْمُطَلِقَةٍ عِدَّةٌ فَآنَوَلَ اللَّهُ عَزْ رَجَلَ حِينَ لِلْمُطَلِقَةٍ عَدَةً وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ عَزْ رَجَلَ حِينَ لِيلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزْ رَجَلَ حِينَ السَّعْدِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الله

طُلِقَتُ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلعَكَلاقِ فَكَانَتُ أَوَّلَ مَنُ ٱلْنُولَتُ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَقَاتِ.

يَابِ فِي نَسُخِ مَا اسْتَثْنَى بِهِ مِنُ عِنَّةِ الْمُطَلَقَات

الله: حَذَنَا أَحْمَدُ أَنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَابِتِ الْمَوْوَزِيُّ حَدَّلَنِي عَلِيًّ بِنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عِكْوِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فَلَالَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ وَاللَّامِي يَتِسُنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَانِكُمْ إِنْ الرَّبُّمُ فَعِدَّنَهُنَّ مِنْ فَلَاتَةُ أَشْهُم فَعَيْنَ نِسَانِكُمْ إِنْ الرَّبُثُمُ فَعِدَّنَهُنَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قِسَانِكُمْ إِنْ الرَّبُثُمُ فَعِدَّلَهُنَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قِلْ أَنْ مَنْ وَلِكَ وَقَالَ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ عِنْ قِبْلِ أَنْ مَنْ وَلِكَ وَقَالَ ثُمَّ عَلَيْهِنَ مِنْ عِنْ عَنْ قَبْلُ أَنْ مَنْ وَلِكَ وَقَالَ لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِنْ عِنْ قَبْلُ أَنْ مَنْ وَهِنَ فَمَا لَكُمْ

بكب فِي الْمُرَاجَعَةِ

٥٥٣: حَنَّقَنَا سَهُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الرَّبَيْرِ الرَّبَيْرِ الْمُعَمَّدِ بُنِ الرَّبَيْرِ الْمُعَمَّدِ بُنِ الْمِي الْمُعَمِّدِيُّ بُنِ أَبِي الْمَعْمَدِيُّ بُنِ صَالِح عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهُمُّلِ وَالِمَعَ مَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهُمُّلِ عَنْ سَلِمَةً بُنِ كُهُمُّلِ عَنْ سَلِمَةً بُنِ كُهُمُّلِ عَنْ سَلِمَةً بُنَ مَعْمَدٍ أَنَّ عَنْ سَلِمَةً بُنُ مَعْمَدٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ فِي طَلَقَ حَفْصَةً ثُمُّ وَاجْعَهَا.

باكِ فِي نَفَقَةِ الْمُبِتُوتَةِ

٥٣٠: حَدَّقَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بُنِ سُفْبَانَ عَنْ أَبِى سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنَّتِ قَبْسٍ أَنَّ أَبَاءَعُمُرِو بُنَ حَفْصٍ طَلَّفَهَا الْبَيْدِ وَهُو عَانِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِملَهُ الْبَيْدِ وَهُو عَانِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِملَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَطَعُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا

پہلی خاتون میں کہ جن کی شان میں عدمتے طلاق کی ہیآ ہے کریمہ نازل ہوئی۔

# باب عدت طلاق کی آیت کریمه میں سے جو تھم منسوخ ہوگیا

۱۵۱: احد بن محد المروز ؟ ﴿ نَ حَسِنَ الرَيد النحوى عَرَمهُ حضرت عبد الند تعالى في محرمه حضرت عبد الند تعالى في جويدار شاد فر ما يا و المُصلَّلَقَاتُ يَتَو بَصُنَ العِنى مطلقة خوا تين البِيدة آب كوتين قروء فر ما يا و المُصلَّلَقَاتُ يتَو بَصُنَ البِينَ مطلقة خوا تين البِيدة آب كوتين قروء (يعني تين حض تين البين جوكه حض تين المحتلى جوكه حض تين المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتل المحتلى المحتل المحتلى المحتل ال

#### باب:احكام ٍرجعت

۳۵۱۰ بہل بن محمد بن زبیر کی بن زکریا بن ابی زائدہ صالح بن صالح کو سالے کہ سلمہ بن محمد بن زبیر کی بن صالح کا سلمہ بن محمد بن جبیر محترت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا کہ دسول محمد سے کہ محترت عمر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وطلاق اکرم صلی اللہ تعالی عنہا کوطلاق و سے دی اس کے بعدان سے دجعت فرمالی۔

باب: جس خاتون کو تمین طلاقیس دی گئی اسکے نفقہ کا تھم سادہ قعنی کا لک عبد اللہ بن بزید اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن فاطمہ بنت قیس ہے روایت ہے کہ ابو عمرو بن حفص نے ان کو تین طلاق وے دیں اور وہ اس وقت کیس گئے ہوئے تھے اور فاطمہ بنت قیس کے پاس اپنے وکیل کو جود کر بھیجا۔ وہ بیدد کھے کر نارائش ہوگئیں۔ وکیل نے کہا: واللہ ہارے لئے آ ب کو چھود ینا ضروری ندھا۔ حضرت فاطمہ عضور اکرم شاہی تا کے پاس تخریف لاکیں اور آ پ سے موش کیا آپ نے فر مایا بلاشہ تبارا خرج اس پڑیں ہے اور آپ نے آئم
شریک ہے مکان میں عدت گزار نے کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے فر مایا اس
خاتون کے بان میر سے اسحاب اکثر و بیشتر آتے جاتے دہ جے آیں اس
لئے تم صفرت عبداللہ بن آئم کمنوش کے مکان میں عدت گزار و کیونکہ وہ
با پہنا ہیں آگرتم کپڑے بھی آتار دوگی تو تم کو پر دو کر نے کی ضرورت کیل ہو
گی جس وقت تمہاری عدت پوری گزرجائے تو بھی کواطلاح دینا۔ جب
میری عدت پوری گزرگی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صفرت معاویہ
بن ابی سفیان اور ایوجم نے بھی کو نگاح کا بیغام دیا ہے۔ آپ نے ارشاد
فر مایا کہ ابوجم تو اپنے کند معے سے اٹھی جیس اتار نے (لینی بہت مار نے
بیس) اور معاویہ تو نا دار اور تنگوست انسان ہیں کہ ان کے پاس بھی مال
نیس تو تم حضرت آسامہ سے نکاح کر لو تو میں نے حضرت آسامہ کو
ناپند کیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہتم حضرت آسامہ سے نکاح کراو ۔ چنا نید
میں نے آسامہ شے نکاح کرلیا اللہ تھا تی میں فیر رکمی اور میر سے
شوں نے آسامہ شے نکاح کرلیا اللہ تھا تی میں فیر رکمی اور میر سے
آئی ہورتی دشک کرنے تکیس۔

مِنْ شَيْءِ فَجَانَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي لَيْسَ أَلَى عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي لَيْسَ الْهِ أَمْ يَعْسَ أَلَا إِنَّ يِلْكَ الْمُرَأَةُ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي الْحَدِّى فِي بَيْسِ الْهِي أَمْ مَكُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى نَصَعِينَ بِنَابِكِ مَكْمُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى نَصَعِينَ بِنَابِكِ مَكْمُ مَكُومٍ فَإِنَّهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْكَ فَلَكُ مَلَكُ فَلَكُ مَلَكُ فَلَكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَكْمُ لَكُ مَلَكُ فَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَكُ مَلُولُ لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُ لَكُ مَلَكُ فَلَكُ مَلَكُ فَكُومُكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْكُولُ لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُ مَلِكُ فَكُومُكُ فَعَلَا مَعْلُولُ لَا مَالَ لَهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ مَنْ فَي فِي عَيْلًا فِي اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْكُونُ لَهُ مَالًا لَهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى الللهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّ

حضرات ؛ حناف کا مسلک احادیث ہے بھی ٹابت ہے مشلا دارقطنی میں حضرت جابر بن عبدالنڈ ہے دوابیت ہے کہ حضور کا تینتا نے فرمایا کہ تین طلاقوں وانی عورتوں کے لیے ربائش اور خرچہ دونوں ہیں۔ ربی فاطمہ بنت قیس کی روابیت سواس کے متعدد جوابات جیں (۱) کہ فاطمہ بنت قیس اپنے شوہرا دران کے گھر والوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھیں جیسا کہ مشکوۃ میں شرح الت کے حوالہ سے ہے۔ ووسرا جواب ہیہ ہے کہ آپ نگا پیٹائی نے ان کو حضرت محبدالقد بن ام مکتوم کے گھر میں عدت گذار نے کی اجازت وی بعض حضرات نے بیتو جید بیان فرمائی ہے کہ جب شوہر کے گھر کی سکونت فتم ہوگئ خواہ فاطمہ بنت قیس کی وحشت کی وجہ سے یا خودان کی زبان درازی کی وجہ سے تو (ان کا نفقہ فرچہ ) بھی ساقط ہوگیا اس لیے کہ نفقہ حنباس کی جزاء ہے اور احتباس خوب ہوگیا سام طیاد کی یہ فرماتے جیں کہ اس جیسی روایت کتاب القداور سنت دونوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے بحت نہیں۔

۵۱۵: موکی بن اساعیل اوبان بن بیز بدالعطار کی بن کیر ابوسلمه بن عبد الرحن حفر سے اطلعه بنت قیس رضی الند عنها سے روایت ہے کہ ابوحفص ابن المغیر ہے نے ان کو تینوں طلاق وے دیں پھر یکی حدیث بیان فرمائی اور اس بیں اس طرح ہے کہ (قبیلہ) نی مخروم میں سے چند توگوں اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت رسول کر می صلی القد ملیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا بیار سول القصلی الله علیہ وسلم کی الوحف بن مغیرہ نے میں حاضر ہو کرعوض کیا بیار سول القصلی الله علیہ وسلم الوحف بن مغیرہ نے ابنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور انہوں نے اس کے لئے تھوڑ اس فرج چھوڑ اردھنوں اکر مصلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا کہ اس کے لئے تھوڑ اس فقتہ نہیں ہے۔ پھر اس طرح حدیث بیان کی اور ما لک کی روایت زیاوہ شمل ہے۔

٥١٥: حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّلُنَا أَبَانُ بَنُ يَوْيِدِ الْعَطَّارُ حَدَّلُنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرِ جَدَّقَيْنِي بُنُ أَبِى كَثِيرِ خَدَّقَيْنِي بُنُ أَبِى كَثِيرِ خَدَّقَيْهُ أَنْ أَبَا حَفْصِ بُنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّقَيْهُ أَنْ أَبَا حَفْصِ بُنَ الْمُعِيرَةِ طَلَقَهَا فَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ النَّحُدِيثَ فِيهِ النَّعْرَةِ طَلَقَهَا فَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ أَنَّوُ النَّبِي مَحْزُومٍ وَأَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ رَنَقُوا مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ أَنَو النَّبِي هَجْوَدُهِ فَقَالُوا يَا نَبِي اللّهِ إِنَّ أَبَا حَفْصَ بُنَ الْمُعِيرَةِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَاللّهِ إِنَّ أَبَا وَإِنَّهُ وَلِنَا لَهُ عَلَى اللّهِ إِنَّ أَبَالًا وَإِنَّهُ وَلِنَا لَهُ عَلَى اللّهِ إِنَّ أَبَالًا وَإِنَّهُ وَلِنَا لَهُ اللّهِ إِنَّ أَنَا اللّهِ إِنَّ أَبَالًا وَإِنَّهُ وَلِنَا لَهُ اللّهِ الْفَقَةَ لَهَا لَوْلِكَ أَنَهُ مَالِكِ أَنَهُ لَهَا وَاللّهِ الْمَاقِ الْحَدِيثَ وَاللّهِ أَنَاقًا لَهُا لَا اللّهِ الْمَاقِ الْحَدِيثَ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### مطلقه کے نفقہ کا حکام:

حضرت امام الوصليقہ رحمة اللہ عليہ ڪنز ديک جس عورت کو تين طلاق دے دکیا جا آئين تو شو ہر کے ذمه اس عورت کا نان لفقہ اور سنے کی جگرت کا مان لفقہ اور سنے کی جگرد یا عدت اور ان کی دلیل حضرت کی میں اللہ عند کا دوارشاد ہے جو کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تھا حضرت اہام احمد بن صبل رحمة اللہ علیہ فرماتے میں کہ جس عورت کو تمن طلاق و سے دی گئی اگر وہ صامعہ مہمن ہے تو اس کا نان فقہ ضروری ہے اور نہ ہی رہنے کی جگر اور امام ما لک اور امام شافعی کے نزد کیک الے عورت کا نفقہ بیس ہے البت ارسے کی جگر دینا ضروری ہے۔

٥١٦: حَدَّثَنَا مُحُمُّودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ أَبَا عَمْرُو بُنَ حَفْصِ الْمَخُرُومِيَّ طَلَّقَهَا لَلَاثًا وَسَاقَ

۱۱۵ بحمود بن خالد' ولید' ایونمر' یجیٰ ' ایوسفمہ' حضرت فاطمہ بنت تیس رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ ایوحفص مخز وی نے ان کو تین طلاق دیں مجر میں حدیث بیان کی اور خالد بن ولید کی حالت بیان کی۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے شدر ہے کی جگہ ہے اور شائفقہ ہے۔ آ ہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہلوایا کہ جھ سے دریافت کے بغیر کی دوسرے سے فکاح ند کرنار

الانتها بن سعید محد بن جعفر محمد بن عمرو کی "ابوسلم" معترت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ عمر قبیلہ بی مخزوم عمل ہیں ہے ایک محض کے پاس تھی اس نے مجھ کوطلاق البیتہ وے دی پھر بیدھ دیت بیان کی ۔ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اپنے کو مجھ ہے معلوم کے بغیر تکاح نے کر دینا (یعنی کہ عدت گزر نے کے بعد مجھ سے معلوم کئے بغیر تکاح نہ کر لینا) ابوداؤد نے کہا جعی اور ایھی "عطاء نے عبد الرضن بن عاصم سے اور ابو بکر بن ابی جم نے فاطمہ بنت قیس رضی التہ عنہا ہے دوایت نقل کی ہے کہ میرے فاوند نے مجھ کو تین طلاقیں التہ عنہا ہے دوایت نقل کی ہے کہ میرے فاوند نے مجھ کو تین طلاقیں اللہ عنہ ہے۔

۵۱۸: محمد بن کثیراً سفیان مسلمه بن کھیل جمعی محصرت فاطمه بنت قیس رضی القد عنها سے روایت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں و سے ویں تو حصرت رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے شان کو نفقہ ولا یا اور نہ رہنے کو مکان ولوایا۔۔

الْحَدِيثَ وَحَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِي فَيْهِ النَّبِي فَيْهِ النَّبِي أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِلْتِ مِن أَرُسُلَ إِلَيْهَا النَّبِي أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِلْتِ عِلْمَ وَحَدَّقَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ فَيْسِ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلِ مَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ فَيْسِ قَالَتُ كُنْتُ عَنْ وَمُعَلِي مَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ فَيْسِ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَنِي مَنْعَرُومٍ فَطَلَقْنِي الْبَنَّةُ لُمْ سَاقَ نَحُو مَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ مَالِكِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيَغْسِلِ مَنْ يَنِي مَنْعَلِي قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغْسِلِ مَنْ يَنْ عَلَيْكِ وَلَا تَقَوِينِي بِيَغْسِلِ وَعَلَا أَبُو وَلَا تَقَوِينِي بِيَغْسِلِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغْسِلِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغْسِلِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغَلِيكِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغَلِيكِ وَاللّهِ قَالَ فَيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغَلِيكِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغَلِيكِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِيغَلِيكِ وَاللّهِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِينَا عَلَيْ وَاللّهِ قَالَ فَي وَلَا تَقَوِينِي بِينَا عَلَيْلِكِ قَالَ فِيهِ وَلَا تَقَوِينِي بِي عَلَيْ وَالْبَهِي وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَقَوْمِ اللّهُ وَلَا تَعْوِيعُ وَلَا اللّهُ عَلَى قَاطِعَةً بِنُتِ وَلَيْكُولُ مِنْ أَنِي الْمِنْ وَلَا عَلَيْقَةً وَلَوْمَ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى فَاطِعَةً بِنُنِ الْتَعْ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٨١٥ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَدَّنَا سَلَمَةً بُنُ كَهَيْلِ عَنُ الشَّعْبِي عَنُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا لَلاَنَّ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا النَّبِي وَثِينًا نَفَقَةً وَلَا سُكُنَى. ١٩٥ : حَدَّنَنَا فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا النَّبِي وَثِينًا نَفَقَةً وَلَا سُكُنَى حَدَّنَنَا اللَّهِ مُعَلَّى حَدَّنَنَا اللَّهِ مُلِى حَدَّنَنَا اللَّهِ مُلِى حَدَّنَنَا اللَّهِ مُلِى حَدَّنَا اللَّهِ مُلِى حَدُّنَا اللَّهِ مُلِى عَنْ أَبِي مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سے نقل کیا نیز بیان کیا کہ اٹی عمر ہ کا ٹام دینار ہے جو کہ زیاد کے آزاد کردہ غلام تحجه

۵۲۰ بخند بن غالدُ عبدالرزاقُ معمرُ زبريُ حضرت عبيدالله ہے روايت ہے کہ فاطمہ کے پاس مروان نے کی شخص (تبیصہ ) کو تکم دریافت کرنے کے لئے بعیجا فاطمہ نے بیان کیا کہ میں ابوطفعی کے نکاح میں تھیں اور حفترت رسول وكرم تُخاتِيَّة في حضرت على ويمن بين حائم بنا كرزوا نـفر مايا تھامیرا شوہر بھی ان بی کے ہمراہ کیا تھا اس نے (تین میں ہے) ایک طلاق جو باقی رو گئی تھی بھے بهلا بھیجی اور عیاش بن ابی رہید اور حارث بن ۔ ہشام کومیرے کئے نفقہ دینے کا تھم فرمایا ان دونوں نے کہا کہ اللہ کی قتم اس مورت کے لئے نفقہ تیس ہے البتۃ اگر وہ عورے عمل ہے ہوتی تو اس کو نفقہ ملا۔ میں رسول اکرم من المرائل عدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے بیان کیا آپ نے فر مایا ہے شک تنہارے لئے کوئی خرج نہیں ہے تگر یہ کہ تم حامد ہوتنی اور میں نے آپ سے اس گھرے رفصت ہونے ک العازية وي آب في العارب عمايت قرمادي توش في دريافت كيا کہ یارسول اللہ میں کس حکدرموں ؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن محتوم کے یاس رمووہ تا بینامخض ہے ۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاان کی موجود کی یں کپڑے اُتار آن اور وہ نہ دیکھ کیائے۔ پھر وہ عدت بوری ہوئے تک وین پررین اس کے بعد آپ سڈ ان کا حضرت اُسامہ سے تکاح کر دیا۔ قبیصہ نے والیس ہوکر میر کیفیت مروان سے میان کی رمروان نے کہا كريم في ال حديث كوصرف أيك عورت كي زباني ساب رابد المم اوك اس کی اجاع کریں مے کہ جس بات برلوگ ( قائم ) ہوں گے۔ جب فاطمه بنت قیس رضی الله عنها کواس بات کی اطلاع سینی تو انبول نے کہا ك تبارك اور مارك ورميان الله تعالى كالتاب بـ الله تعالى فر ماتے ہیں کدا ہے لوگوجس وقت تم لوگ خوا تین کوطلاق دوتو عدت کے شروع ہوتے ہی طلاق دو ( تعنی حالت طبر میں طلاق دو ) و وحض ( تعنی شو ہر) واقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیرا کر دیتو

جُرَيْجِ زَشْعَيْبُ بْنُ أَبِي خَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَشُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ وَالسُّمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ. ٥٢٠: خَذَلْنَا مُخَلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَذُلْنَا عَبُدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَآخُبَرَلُهُ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّرَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَغْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَطْلِيقَةٍ كَانَتُ بَقِيَتُ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقًا غُلِّيْهَا فَقَالًا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَهٌ إِلَّا أَنُ تَكُونَ حَامِلًا فَأَنَّتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا نَفَقَهُ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَالسَّأَذَنَّةُ فِي الِانْتِقَالِ

حَنَّى مَضَتُ عِدُّتُهَا فَأَنْكُحَهَا النَّبُّي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيضَةُ إِلَى مَرُوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ مَرُوَانُ لَمْ نَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَمَنَأَخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدُنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ فَاطِمَةٌ حِينَ بَنَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي رَبَيْنَكُمُ كِنَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ حَتَّى لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتُ فَأَى أَمْرٍ يُحْدِثُ بَغْدَ النَّلَاثِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ

رَوَاهُ يُونُسُ عَنُ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِئُ

فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتُ أَيْنَ ٱنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ عِنْدَ ابُنِ أَمْ مَكُتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُّ

لِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُنْصِرُهَا فَلَمُ نَزَلُ هُنَاكَ

تبن طلاق کے بعد کیا نئی ہات پیدا ہوگی۔ امام ابوداؤ دفر ماتے میں کہ زہری ہے بونس نے روایت کیا اور زبیدی نے دونوں روایات مختل کے طریقہ پر روایت کی جار تھے۔ بن آخی از ہری نے میان کیا کہ جمیعہ بن فوریب نے عبیداللہ بن عبداللہ کے طریقہ سے روایت کی جس جس اس طریقہ ہے روایت کی جس جس اس طریقہ پر ہے کہ قبیصہ مروان کی جانب والیس ہوا اور اس نے اس کو اس واقعہ کی فرردی۔

فَرَوَى الْمَحْدِيكِيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُہُدِ اللّٰهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِى سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْلَحْقَ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبِ حَدَّلَةُ بِمَعْنَى دَلَّ عَلَى خَبَرٍ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبْدِ اللّٰهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ فَبِيصَةُ إِلَى مَوْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

#### شوہر کے لئے ایک بہترین موقعہ:

آ بہت کر بھد: لَعَلَّ اللّٰهُ يَكُونِ فُ بُعُدَ وَلِكَ أَمْرًا كَامَعْهِ مِ بِهِ بَهِ مَهِ سَكَ بَوسَكَ اللّٰهَ تجرجائے اور وہ جعت كر لے بيوى كووالي لونائے كريہ بہتر ہے۔

يَابِ مَنْ ٱنْكُرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ

فرماتے ہیں؟

یاب: جوحضرات فاطمه بنت قیس کے قول کاا نکار

ا ۵۲ : تصرین علی ابواحمر کلارین زریق حضرت ابود تحق سے روایت ہے کہ بیں اسود رضی القد عنہ کے ہمراہ جا مع معجد میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور انہوں نے بی حدیث بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگ نہیں کہ جواللہ تعافی کی کتاب اور سفت نبوی کو تحق ایک عورت کے واللہ تعافی کی کتاب اور سفت نبوی کو تحق ایک عورت کے واللہ تعافی کی تعافیم اس عورت کو یا در اہم ویا در است در اہم ویا در اہم ویا در است در است

٥٣١: حَدَّلْنَا نَصُو بُنُ عَلِى أَخْتَرَنِي أَبُو أَخْمَدَ عَدَّلَنَا عَمَّارُ بُنُ وَرُيْقٍ عَنْ أَبِي إِسُلَحْقَ قَالَ حَدَّلَنَا عَمَّارُ بُنُ وُرُيْقٍ عَنْ أَبِي إِسُلَحْقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسُودِ فَقَالَ الْتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بُنَ فَقَالَ الْتَتْ عَلَيْنِ مُعَرَّ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا كُنَّا لِلَدَعَ كِتَابَ وَإِنَا الْخَطَّابِ قَالَ مَا كُنَّا لِلَدَعَ كِتَابَ وَإِنَا وَسُنَةً نَبِينًا عَلَيْ لِفَوْلِ الْمُوَأَةِ لَا مَدْرِي

# حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا ارشاد گرا می:

۔ نہ کورہ صدیت میں کیا ہے۔ سے تمر ادو ہی آئیت کریمہ ہے جو کہ آو پر بیان ہوئی ادر سقت سے وہ صدیت تمر ادہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان قرمایا کہ میں نے ستا ہے کہ جس عورت کو نیمن طلاقیں دئی گئی ہوں اس کور ہاکش کے لئے جگداور خرچہ تا ، عدرت سلے گا۔

٥٢٢: حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّتُنَا ابْنُ
 وَهُبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ
 عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتُ
 مَلِكَ عَانِشَةُ أَضَدَ الْعَبْبِ يَعْنِي حَدِيثَ
 مَلِكَ عَانِشَةُ أَضَدً الْعَبْبِ يَعْنِي حَدِيثَ

۵۶۲ سلیمان بن داؤ ڈاین وہب عبدالرحمٰن بن ابی الزیاد ہشام بن عرد ہ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عا کیٹے صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ عنہا والی روایت پر بہت اعتراض فرما تی تضین کہ اگر فاطمہ کو جواس مکان سے نکلنے نک رخصت ہوئی تو وہ اس جید

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ وَقَالَتُ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتُ فِى مَكَّانِ وَخْشِ فَخِيفَ عَلَى نَاجِيَتِهَا فَلِذَلِكَ وَخُصَ لَهَا وَسُولُ اللهِ ﴿﴿

۵۲۳: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ قِبلَ لِعَانِشَةَ أَلَمْ تَرَىٰ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةً قَالَتُ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ .

٥٢٣: حَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجٍ فَاطِمَةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ۔

٥٢٥؛ حَدَّلُنَا الْقَعْنِيُ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَلُكُرَانِ أَنَّ يَخْيَى بُنَ سَعِيدٍ بُنِ الْعَاصِ طَلَقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَاصِ طَلَقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَاصِ طَلَقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَكِمِ الْبَثَةَ فَانْتَقَلَقَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرُسُلَتْ عَائِشَةً إِلَى مَرْوَانَ بُنِ الْعَكِمِ وَقَالَ مَرْوَانَ بُنِ الْعَكِمِ الْمَدْلَة إِلَى مَرْوَانَ بُنِ الْعَكْمِ الْمَدْلِيَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ الله وَارْدُدُ وَهُو أَشِيرُ الْمُدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ الله وَارْدُدُ اللهَ وَارْدُدُ اللهَ وَارْدُدُ اللهَ الله وَارْدُدُ الله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه

ے کہ وہ آیک گھنڈر مکان میں تھیں و ہاں پر ان کو ذرگنگا تھا اس وج ہے حضرت رسول کریم صلی القد نظیہ وسلم نے ان کونتنق ہونے کی حرمت معطا فریائی۔

۵۳۳ بھرین کشر سفیان عبدالرحمان بن قاسم قاسم حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ لوگوں نے عائشہ صدیقہ بڑین سے عرض کیا کہ آپ حضرت قاصمہ بنت قیس کی روایت کوئیں ملاحظ قرماتش تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الندعنیائے فرماج کہان کے لئے بیمنا سب نہیں کہوہ واس فتم کی روایت بیان کریں کہ جس سے لوگوں میں غلطانی پیدا ہو۔

۵۲۳: بارون بین زید سفیان کیجی بین سعید حضرت سیمان بن بیار رضی القدعمته سے روایت ہے کہ فاطمہ ان کے مکان سے اس دجہ سے کلیں تھیں کہان کے خلاق انٹھے نہ تھے۔

۵۲۵ بقینی الک پیلی بن سعید حضرت قاسم بن محر اورسیمان بن بیار رضی القد عنه ہے روایت ہے کہ پیلی بن سعید بن العاص نے حضرت عبد الرحمن بن علم کی صاحبز اوی کو تین طلاقیں دے ویں تو حضرت عبد الرحمن النے بی کہ مان ہے اپنی لڑکی کو تقال کر اینے و بان سے لڑکی کو نگال کر اینے بی و بان سے لڑکی کو نگال کر اینے بی کر کھالی با حضرت عاکشہ صدیقہ رضی القد عنها نے مروان بن تشم کے باس ایک محف کو بھیجا اور مروان بن تھم اس وقت مدید منورہ کے عکم ان تھے اور حضرت عاکشہ صنی القد عنها نے کہلوا یا کداللہ کا خوف کرو تھران تھے اور حضرت عاکشہ رضی القد عنها نے کہلوا یا کداللہ کا خوف کرو اور کورت کو اپنے بہلے تھریس بھیجے وو ( کیونکہ عدت کے دوران نگھنا جا کر انہاں ہے کہ مروان نے جوانا کہا کہ جھے کو عبد الرحمٰی نے بچور کر دیا دوسری روایت میں ہے کہ مروان نے جوانا کہا کہ بھے کو عبد المشرف فی نظرت فاض بنے قبل کی روایت کا تشرفنی القد عنبانے فرمای کہ آگر تم حضرت فاطمہ بنت قبس کی روایت کا تذکرہ نہ القد عنبانے فرمای کہ آگر تم حضرت فاطمہ بنت قبس کی روایت کا تذکرہ نہ کہ سید تھی کہ وان نے عرض کیا آگر آپ بھی فرما کیں کہ کہالے کہا کہ بھی فرما کیں کہا گر آپ بھی فرما کیں کہ وہاں پر فتنے کا فرمان تھی وہ فتنہ (شر) ہے۔

#### سيّده عا تشصديقه في كامروان عدايك فرمان

معرت عائشه مدیقه رضی الله عنها کے فرمانے کا حاصل بیرتھا کہ حضرت فاطمہ بنت تیس سے مکان سے منہدم ہونے کی مضرورت کی بنار آپ نے مکان سے نظنے کی اجازت عطافر مائی تھی تم کو یہاں پروہ حدیث بیان نیس کرنا جا ہے تھی۔

٣٦٥: حَذَّتَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يُونُسَ حَذَكَنَا وُهُرُّ حَلَّكَ جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ حَذَّكَ مَنْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ قَلِمْتُ الْمَنْمِينَةَ فَلُغِفْتُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ فَقَلْتُ قَاطِمَةُ بِنْتُ قَلْسَ طُلِقَتْ فَعَرَجَتْ مِنْ بَرْجَهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكُ امْرَأَةٌ فَتَتَ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لَيتَةً قَوْضِعَتْ عَلَى يَدَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى.

بَابِ فِي الْمَبْتُونَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ١٤٥: حَذَّكَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّكَ يَحْنَى الْمُو بَنْ سَعِيدِ عَنْ ابْنِ جُويْجِ قَالَ أَخْبَرَبِي أَبُو الزَّيْشِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طَلِقَتُ عَالَمِي كَلَالًا فَخَوَجَتُ تَخُدُّ نَخُلًا لَهَا فَلَقِيَهَا . رَجُلَّ فَهَا فَلَقِيَهَا . رَجُلَّ فَهَا فَلَقِيَهَا . رَجُلُّ فَهَا فَلَقِيَهَا . رَجُلُّ فَهَا فَلَقِينَهَا . رَجُلُّ فَهَا فَلَقِينَهَا . رَجُلُّ فَهَا فَلَقِينَهَا . رَجُلُّ فَهَا فَلَقِينَهَا . رَجُلُّ فَهَالَهُ لَمُ اللَّهِ الْمَلْكِ أَنْ فَهَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِي نَخُلُكِ لَعَلَّكِ أَنْ نَصَلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا .

۲۹۵: احد بن بونس زہیر جعفر بن برقان معفرت میمون بن مہران سے مروی ہے کہ بیس مربید بن انجسیب کی مروی ہے کہ بیس مربیا اور وہ حاضر ہوا تو بیس حضرت معید بن انجسیب کی خدمت بیس حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کوطلاق وے دی کہا کہ گئی اور وہ اپنے مکان سے باہر آگئی تھیں۔ حضرت معید نے کہا کہ فاطمہ بنت قیس ایک ایس خاتون ہے کہ جس نے لوگوں کو فتند بیس جتلا کر دیا تھا اصل بات یہ ہے کہ وہ بدز بان مورت تھی تو وہ حضرت عبداللہ بن اُنے مکان بیس رکھی گئی تھیں۔

#### دورانِ عدت نكلنا:

عورت کو عدت کے درمیان نکلتا تا جائز ہے لیکن جس عورت کے پاس نان نفتہ کا انتظام نہ ہواور نہ کوئی و لی ایسا ہو کہ نفتہ کا انتظام کر سکے تو ضرورت شدیدہ کی بتا پر دن میں ایسی عورت نکل سکتی ہے لیکن رات اپنے ہی مکان میں گز ارے اور اگر شرعی عذر کے بغیر دوران عدت نکل مٹی تو محناہ گار ہوگی لیکن عدت کے وہ دن شار ہوں گے۔

باب: جسعورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے توالی عورت کوایک سال کا نفقہ دینا آیت میراث ہے منسوخ ہوگیا باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فَرَحَى لَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ

٥٣٨: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُورِيُّ حَدَّلَيى عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّسٍ وَالْلِينَ يُتُولُونَ مِنْكُمْ وَيَذَوُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَابِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنْ الرَّبُعِ وَالْفَنْنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشُولِ بِأَنْ جُعِلَ أَجْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ

۱۹۵۰: احمد بن محد المروز کاعلی بن حسین بن واقد احسین بر یدافتو کا عکرمهٔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سه دوایت ب کدار شاید الله ب:
و الله عن محتوقون منه که می بعثی تم لوگول عمل سے جن لوگول کی وفات مونے گئے اور وہ بیویاں چھوڑ ہے آوال بیر بیوں کے لئے ایک سال کے افقہ کی وصیت کریں تو بیآ بیت کریمہ آبت میراث سے منسوخ ہوگئی کہ جب شوہر کی اولا دہوتو اس کو آخوال حقد طع گا اور جب اولا دنہ ہوتو اس کو چوتی کی حضہ طع گا اور جب اولا دنہ ہوتو اس کو چوتی کی حضہ طع گا اور جب اولا دنہ ہوتو اس کو چوتی کی حضہ طع گا اور ایک سال تک ند تکلنا منسوخ ہوگیا دوسری آبت کریمہ کی حدث جا دہ اور ماہ کریمہ کی حدث جا دہ اور کا حدث جا دہ دی دی دن مقرر فرمائی ہے۔

ی کی کرنے کی البتہ ہوا کہ شوہر کے سیلے پہلے پہلے ہو ہورت کی عدت اور سوگ ایک سال تھا بعد بیں چار ماہ وی دن ہو گیا اور ان اصادیث سے ظاہرت ہوا کہ شوہر کے سواکس اور کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ سنا تا جا ترخیس البتہ ہوی شوہر کے موت پر چار ماہ دین ون سوگ منا تا جا ترخیس البتہ ہوی شوہر کی موت پر چار ماہ بین ون سوگ منا سے گی جو واجب ہے بغیراس سوگ کے بارے بیس اختلاف ہے۔ امام مالک افرامام شافق کے فرز دیک میسوگ بیوہ پر واجب نہیں ۔ ابو جو وہ جب ہے خواج سفیرہ ہو یا کہ بیرہ ۔ مسلمہ ہویا کتا ہے۔ امام ابوضیفہ بینید کے فرز دیک صفیرہ اور کتا ہے پر سوگ واجب نہیں ۔ ابو توری و بالکیہ کا بھی ہی مسلک ہے۔ حضرات حنفیہ کے دلاکل احادیث اور ان کے علاوہ دوسری روایات سے جی نیز احادیث سے بید ہوا ہے کہ بعدہ مورت امکان حد تک اس مکان سے جس سکان شی دستے ہوئے شوہر کی وفات ہوئی ہے مثلاً رنگ وار عذرایسالاتی ہوجائے کہ وہاں رہنا نامکن ہواور دوران عدت جن چیز وں سے اس نے بچتا ہے ان کا ذکر کر دیا ہے مثلاً رنگ وار کی میں اخترایسالاتی ہوجائے کہ وہاں رہنا نامکن ہواور دوران عدت جن چیز وں سے اس نے بچتا ہے ان کا ذکر کر دیا ہے مثلاً رنگ وار

باب: شوہر کے انتقال پر بیوی کے ممانے کا بیان ۵۲۹ بعنی ما لئے کا بیان ۵۲۹ بعنی ما لک عبداللہ بن الی بر حضرت حید بن نافع نے کہا کہ زینب بنت الی سلمہ نے ان کو تمن حدیثیں سنا کمی ۔ احضرت نینب بنت الی سلمہ سے روایت ہے کہ جم حضرت اُتم جیبہرضی اللہ عنها کے پاس می جب ان کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو کیا انہوں نے خوشبو منکائی جس جی زردر تگ تھا۔ اس میں نے کرایک پڑی کوخوشبو لگائی میرورت نیس کی جن میں نے دھرت رسول اگر منافی تھی کوخوشبو لگانے کی ضرورت نیس کیکن میں نے دھرت رسول اکر منافی تھی ہوائل کے لئے طال ضرورت نیس کیکن میں نے دھرت رسول برایمان رکھتی ہوائل کے لئے طال شیس کے تیمن روز سے زیادہ کی میت برخی منا نے اور اپنا سنگھار جھوڑ سے شیس کے تیمن روز سے زیادہ کی میت برخی منا نے اور اپنا سنگھار جھوڑ سے شیس کے تیمن روز سے زیادہ کی میت برخی منا نے اور اپنا سنگھار جھوڑ سے شیس کہ تیمن روز سے زیادہ کی میت برخی منا نے اور اپنا سنگھار جھوڑ سے

باب إحداد المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها الله ١٥١٥ حداد الفهني عن عنها زوجها ١٥١٩ عن عبد الله ١٥١٩ عن عبد الله الله الله عن عبد الله الله أبي الله عن زينب الله المحاديث المنها أبي المحاديث المناوية قالت زينب وتعلق على أم حيبة حين تُوفي أبوها أبو سُفيان فدعت بطيب فيه من حاجة غير أو غيرة فلك والله عالى بالطيب من حاجة غير أربي سيفت رسول الله المقالي عن حاجة غير أربي سيفت رسول الله المقالية المحقة من حاجة غير أربي سيفت رسول الله المقالية المحقة المناوية المربع المعرف المربع المعرف المربع المعرف المربع المحتالة المحقة المحقة المحتالة المحتالة

الْحِفْسُ بَدْتُ صَغِيرً.

أَنْ تُعِدَّ عَلَى مَبِّتٍ قَوْقَ لَلَاثِ لِيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبُعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتُ زَيْنَبُ وَدَخُلُتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحُشٍ حِينَ تُوُقِيَ أُخُوهَا فَذَعَتُ بِطِيبٍ لَمَسَّتُ مِنْهُ لُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَتِّي مَسِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۞ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُعِدُّ عَلَى مَنْتِ فَوْقَ فَلَاثِ لِيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتُ زَيْنَتُ وَسَيِّعْتُ أَمِّى أَمَّ سَلَمَةً تَقُولُ جَانَتُ امْوَأَةٌ إِلَى رَمُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّتِي تُوُفِّيَ عُنْهَا زَوْجُهَا وَقَدُ اشْتَكُتُ عَيْنَهَا أَفَكُحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ لَلَاثًا كُلُّ ذَٰلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هِمَى أَرْبَعَةُ أَشْهُمِ وَعَشُرٌ وَقَدُ كَانَتُ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوُلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلُتُ لِزَيْتُ وَمَا تَرْمِي بِالْنَعْزَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتُ زَيْنَبُ كَانَتُ الْمَرْأَةُ إِذَا تُولِقَى عَنُهَا زَوْجُهَا دَحَلَتُ حِفْشًا وَلَبَسَتُ شَرَّ لِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِياً وَلَا شَيْثًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ كُمٌّ نُؤْتَى بِدَائِةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْسَضُ بِهِ فَقَلَّمَا نَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ لَمُ تَخُرُجُ فَتُغْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا لُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاتَتُ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد

ہاں اینے شوہر کی وفات پر حیار ماہ دس دن عم منائے (اور عدت گزارے) نین بے کہا کہ میں حضرت زین بنت جحش کے یاس کی جب ان کے بھائی (عبیداللہ بن جحش) کی وفات ہوئی انہوں نے خوشہو مثکوا کر لگائی اس کے بعد کہاانڈ کی قسم مجھ کوخوشبو کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے حضود اکرم تُلْقِی اے منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے کہ جوعورت اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لئے حلال نہیں ہے کی مردے پر تین روز سے زیادہ تم منا تا ہاں شو ہر پر جار ماہ دس دن مك - نينب في ميان كيا كريس في افي والده ماجده حصرت أخ سلمدرضی الله عنها ہے سناوہ فرماتی تھیں کدائیک خاتون خدمت نیوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یار سول الله مُلَّاتِيَّ عِلَي مِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي اللَّا اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّلْمِ عیااوران از کی کی آئلسیں دُ کھر ہی ہیں کیا ہم اس کے سرمہ نگا سکتے ہیں؟ آب فرمایانیس اس نے سوال دویا تمن مرتبدد برایا اور آب نے ہر مرجبہ یکی قر مایا بھی ۔ ( معنی آپ نے سرمدلگانے کی اجازت نہیں عطا فر مانًى ) پھر آپ نے ارشاوفر ماليا كهاب تو عدت (ليني عدت وفات) صرف جارميني وس ون بين اوروور جابليت من تمبار على ساليك سال گزرنے پر مینگئی پینلی تھی۔ حدیث کے راوی حمید نے عرض کیا کہ بین ف حصرت زينب يوريافت كيا كيفيكن سينكف سيكيائر اوبياة انبول ئے فرمایز کددور جاہلیت میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجا تا تو وه عورت ایک کونفزی میں داخل ہو جاتی اور وہ عورت خراب اور بوسیدہ كير ٤ مين ليتي وه خوشبولكاتي اور ندكوني اور چيز نكاتي يهان تك كه بورا ایک سال گزرجاتا پجرایک جانور (اس کے پاس) لایا جاتا محدها یا بحری یا پرنده وه عورت اس جانور کوایئے جسم سے لگاتی (لیعنی ملتی ) اتفاقا ایسا موتا کہ وہ جانورزندہ رہتا بلکہ عومًا وہ جانورمرجا تا اس کے بعداس عورت کو ا كيامينتني دي جاتي و هورت بينتني تعمينتي پيرعدت سي نكلتي اب و هورت جو وِل جاہے خوشبو وغیرہ استعال کرتی۔ امام ابوداؤر نے فرمایا الاهش حجموٹے مکان کو کہا جاتا ہے۔

#### دور جاہلیت کی شخت تکالیف:

ندکورہ حدیث میں جا بلیت کے زمانہ کی خواتین کے لئے پھھ تکا لیف کی طرف اشارہ ہے دور جا بلیت میں خواتین کو تخت سے سخت تکالیف اُٹھانی پڑتی ایک سال عدت وفات گزارنی پڑتی اوروہ بھی غیر معمولی پابندیوں کے ساتھ جس کو کہ مفصل طور پر ندکورہ حدیث کے اخیر میں بیان فر مایا کمیاا سلام نے ان تکالیف کو تم کیا اور جار ماہ دس ون عدست وفات مقرر کی۔

# باَب فِي الْمُتُوفَّي عُنْهاَ تُنتقلُ

٥٣٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ الْقَعْنَبَيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْلَحْقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّيْهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كُمْبِ بُن عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وَهِيَ أَخُتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهًا جَالَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَهُ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي يَنِى خُلُونَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طُلَبِ أَعُبُرٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرُفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهُلِي قَوِنِّي لَمْ يَتُوكُنِي فِي مَسْكُن يَمُلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُو مَكُمْ قَالَتُ فَغَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِيَ أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْنَ قُلْتِ لَمَرَدُدُتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرُتُ مِنْ شَأْن زَوْجِي قَالَتُ فَقَالَ امْكُنِي فِي بَيْدِكِ حَتَّى يُثُلُّغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عُلْمَانُ بِنُ عَفَّانَ أَوْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلِي عَنْ ذَلِكَ فَآخُبُولُهُ الْمَاتُبِعَةُ وَقَضَى بِهِ..

# باب: جس خاتون کے شوہر کی وفات ہوجائے عدت تک وہ مکان سے ند نکلے

۵۳۰:عبدالله بن مسلم أتعنى ما لك معد بن آخق بن كعب بن عجر و أن كي پھوچھی زینب بنت کعب بن مجرہ سے روایت ہے کہ ما لک سنان کی اثر کی قريعه جوكه حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عندكي بمشيره بين وه خدمت نبوي میں حاضر ہو کیں اور آپ سے دریافت کیا کیا بیس اسپنے خاتمان میں چلی جاؤں جو کہ قبیلہ تی خدرہ ہیں ہے کیونکہ اس کا شوہرا پے مغرور غلاموں کو تلاش کرنے کے لئے ٹکلا تھا غلاموں نے قدوم (نامی جگہ) میں اس كولل كرة الا ـ فريد نے بيان كيا كه حضور اكرم تُلْفِيْ إلى عن نے ورافت کیا کہ میرے شوہر نے میرے لئے اپنی طرف سے اپنا کوئی مكان نيس چھوڑ ااور ندى بيرے لئے ئان نفقه (كان نظام) بفريدنے كباكه حضورا كرم تُلْقُلُوك فرمايا بال تم اين خاندان ميں چلى جاؤ \_ فريعه نے کہا کہ چریں وہاں سے نکل کرسجد یا جمرہ میں آئی تو آپ نے جھے کو بلایا اور فرمایا کهتم نے کس طریقت پر واقعہ بیان کیا۔ آ ب نے چھرا پینے شو ہر ( كِنْل كن جائے اور مير ب لئے تان نفقد ندچ موزے جائے كا) پوراواقعد بیان کیا۔ آپ نے قرمایا جب تک تمباری عدت گزارے تم ای مکان میں رہو۔ فریعہ نے کہا کہ پھر میں نے جار مبینے دی دن اس مکان یں پورے کئے جب حضرت عثمان بن عفان رضی القد عند کا دو رخلافت آیا تو انبول نے میرے پاس آدی بھیجا اور بھے سے بیستلمعلوم کیاش نے وہ سئلہ بیان کر دیالبذا انہوں نے اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق فيسله كيا\_

المراضية المراضية المراضية على معلوم بواكر معتدو (عدت كذارية والي عورت ) كے لئے بلا ضرورت ايك مكان سے دوسرے مكان من المراضية على المرا

رق ہوائی کے لیے سکنی (رہائش) ضروری ہے یائیس چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت امام شافعی کے دواقوال ہیں اسمح قول کے مطابق سکنی ضروری ہے حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام ابوطنیفہ بہتے ہوئے کا مسلکہ بھی بہی ہے کہ بیوی (عورت) اپنے شوہر کے مکان میں بی عدرت گذارے اگر چہاں کا حصہ بہت کم آیا ہواور دیگرائمہ اس بیوہ کوائل مکان شی تخبر نے نیس دیتے تو اس صورت میں وہاں سے خشل ہوگئی ہے کہ بیوہ واور دیگرائمہ اس بیوہ کوائل مکان شی تناہے کی تخضرت بالی آئے نہوہ واورت میں دیا ہے سے خشل ہوگئی ہے بیاہ مصاحب کی بھی دلیل ہے اورجس روایت میں آتا ہے کی تخضرت بالی آئے نے ایک بیوہ واورت کو رہ بی فرمایا تھا کہ وہ جہاں جا ہے عدرت گذار لے۔ ان شی ایک رادی ابو یا لک ہے جوضعیف ہے ای طرح اس کی مستد شی مجبوب بن محرز بھی بھول ابن العطان کے ضعیف ہے نیز ابو بکر بن ما لک بھی ضعیف ہے اس واسطے دارتھئی نے اے مطل قرار دیا ہے۔

باب مَنْ رَأَى التَّنْحَوُّلَ

۵۳۱: حَدَّنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُورَدِيُّ حَدَّلْنَا شِبْلُ عَنْ ابْنِ حَدَّلْنَا شِبْلُ عَنْ ابْنِ أَسِمُ وَ حَدَلْنَا شِبْلُ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءً قَالَ ابْنُ عَيَّاسِ نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءً قَالَ ابْنُ عَيَّاسِ نَجَتُ هَٰلِهِ الْمُعَدَّ عَنْدَ أَهْلِهَا لَتَعْدَدُ عَنْدَ إِخْرَاجٍ حَبْثُ شَاتَتُ اعْمَلَتُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَمُعَدَّ عَنْدَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءً إِنْ شَاتَتُ اعْمَلَتُ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنتُ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاتَتُ خَرَجَتُ أَهْلِهِ وَسَكَنتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاتَتُ خَرَجَتُ لِهُ لِلْهُ اللهِ تَعَالَى قَالَ عَطَاءً ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاتُ فَنَسَخَ فِي قَالَ عَطَاءً ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاتُ فَنَسَخَ فَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى قَالَ عَطَاءً ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاتُ فَنَسَخَ اللّهُ كُني تَعْتَدُ حَبْكُ شَائِتُ .

باب: (عدت وفات میں) جگہ بدلنے کا بیان
۱۹۵: احرین محد الروزی مولی بن مسعود شیل این ابی تیج عطاء معرت عبدالقد بن عباس رضی الشرعتمانے کہا کہ آیت کریمہ و اللّذِینَ بَنُولُونَ مِنْکُم وَیَلُووْنَ اَزْوَاجًا منسوخ ہوگی اب مورت کو افغایار پروہ جس جگہ جا کہ آیت کریمہ و اللّذِینَ بِکروہ جس جگہ چا ہے تو اللّذِینَ اب حورت کو افغایار اپنے شوہر کے لوگوں میں عدت کر ارب وصیت کئے محکان میں اور اپنے شوہر کے لوگوں میں عدت کر ارب وصیت کئے محکان میں اور اگر چا ہے تا کہا گرورت چا ہوگی الله جُناکَ مَا مَلُونَ بِحَلَّ عَلَیْ اللّٰ بِحَنْ اَلْمَا اِللّٰ بِحَنْ اَلْمَا اِللّٰ بِحَنْ اَللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل

#### عدت وفات کہاں گزارے؟

عدت گزارئے میں شریعت نے عورت کی سبولت اور پر دو دغیرہ پریدار رکھا ہے آگر جماط اور بحفاظت سسرال بی عدت گزار سکتی ہے تو بیعی درست ہے بشرطیکہ سسرال میں رہ کرغیر محرم دغیرہ سے اختلاط وغیرہ نہ ہوورنہ میں عدت گزارے لیکن جس جگہ سے عدت شروع ہوئی دہاں سے بلاعذ رشری لکانا جا ترخیس ہے۔

بَابِ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ ٱلْمُعْتَلَّةُ

نِي عِدَّتِهَا

٥٣٢: حَدَّثُنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُوْرَاقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْيُرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

باب: عدت گزار نے والی عورت وورانِ عدت کن

اشیاء ہے؟

۳۴ ۵: بعقو ب بن ابرا بیم الدور تی میکی بن ابی بکیر ابرا بیم بن طهمان ا مشام بن حسان ( دوسری سند ) عبدالله بن جراح عبدالله بن بکرسهی

طَهُمَانَ حَذَّانِي هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ حِ وَ حَلَّانَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ الْمَحَرَّاحِ الْقُهِسْتَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَغْنِي ابْنَ بَكُمِ السَّهْمِيَّ عَنْ هِشَامٍ وَهَذَا لَفُظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمْ عَظِيَّةً أَنَّ النِّيَّ وَيُ لِنَهُ قَالَ لَا تُحِدُّ الْعَرْأَةُ فَوْقَ قَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا نَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَعْشُرُ عِلَى إِلَّا أَدْنَى طَهْرَيْهَا إِذَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَعْشُرُ عِلَى إِلَّا أَدْنَى طَهْرَيْهَا إِذَا تَكُمَّحِلُ وَلَا تَعْشُوبُ اللَّهِ الْمَانَ عَصْبِ إِلَّا مَعْشُولًا وَزَادَ يَعْشُوبُ وَلَا تَخْتَضِبُ ..

ہشام (بیانفاظ این الجراح کے ہیں) تھصد عشرت آئم عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی النہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی عورت کسی کے انتقال پراس کے قم میں تین ون سے زیادہ سوگ نہ کرے محر مورت کسی کے انتقال پراس کے قم میں تین ون سے زیادہ سوگ کرنا فہ کرے محر مورت کی مدت ( یعنی عدت وفات ) میں وہ رنگ دارلیاس نہ بہنے محر میں کا دماری دار کپڑ ااور نہ وہ سرمہ لگائے اور نہ وہ خوشبو کگائے ۔ لیکن جب وہ حیض سے پاک ہوتو وہ تھوڑی می ( خوشبو ) قسط اور اطلقار ( نامی خوشبو ) کا لے اور وہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عورت رتبین ابن نہ بہنے محرؤ ھلا ہوا۔ یعقوب کی روایت میں ہے کہ وہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عورت مہندی بھی نہ دگائے۔

#### دوران عدت سرمدلگانا:

دوران عدت سرمدلگا نادرست ہے دوسری عدیث میں اس کی اجازت ندکور ہے اور تسط اور اطفار بیدونوں خوشیو کے نام ہیں۔ جوکہ بدن کی بدیوڈ ورکرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔

٥٣٣: حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَائِكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَائِكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَائِكُ بَنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوِسْمَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِضَامِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِي اللَّهِ بَهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ النَّبِي اللَّهُ بَهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعُلَمُهُ عَدِيثِهِمَا قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ مَنْ وَلَا تَعْسَبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا تَعْسَبُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْسَبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا تَعْسَبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا تَعْسَبُ وَلَا تَعْسَبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا اللّهِ مُنْ اللّهِ وَلَا تَعْسَبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْسَبُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٣٣: حَدَّلُنَا زُهَيُرُ بُنُ حَوْبٍ حَدَّلَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّلَنَا إِمْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ حَدَّلَنِى بُلَيْلٌ عَنْ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَةً بِشْتِ شَبِّةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي فَيْ عَنْ النَّبِي فَيْ اللَّهُ قَالَ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصِّفَرَ مِنْ النِّيَابِ وَلَا الْمُتَفَقَّةَ

۵۳۳ نارون بن عبد القداما لک بن عبد الواحد بن بارون بشام المحصد معرب بارون بشام المحصد معرب بردوایت ہے۔ بزید فقصہ معرب کیا کہ معرب کے بیان کیا کہ محرافیال ہے کہ اس روایت میں او آلا تنافیظ کے بیان کیا کہ محرافیال ہے کہ اس روایت میں او آلا تنافیظ کی ہے اور ہارون نے ان الفاظ او آلا تنافیک کی ہے اور ہارون نے ان الفاظ او آلا تنافیک کے تنافیک کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔

۵۳۷ : زمیر بن حرب یکی بن بکیرا ایراییم بن طبهان بدیل حسن بن مسلم منید بنت شیبهٔ حصرت الدعنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی القد عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوجا ہے تو وعورت نہ تو کسم سے رنگ کا کیڑا بہنے اور نہ کیرو سے رنگ کا کیڑا بہنے اور نہ کیرو سے رنگ کا کیڑا بہنے اور نہ وہ زیور بہنے اور نہ بی ( باتھوں یا وُں اَ بالوں کو ) مہندی لگا ہے اور کہتے ہیں نہ سرمدلگائے (ایعنی برشم کا سکھارچوز د سے )

(ممم) ميرو ب رنگ کو کہتے ہيں۔

١٥٣٥ احمر بن صالح 'ابن وبب عفر مدان كوالدا مغيرو بن ضحاك أمّ تکیم بنت اُسید کی والدہ ہے رواہت ہے کہان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اوران کی آنکھوں میں در دجور ماتھا تو وہ (ایک قتم کا سرمہ) جلا نگا لیا کرتی تغیس انہوں نے آئم سلمدرمنی اللہ عنہاکی خدمت میں ایک باندی کو بھیجا بدور یافت کرنے کے لئے کہ بیسرمداستعال کریں بانبیں؟ أمّ سلمدرضى الشعنباف قرما يأميس ليكن الحرزيا واضرورت بموقورات بنى لكا اواوردان کو (آتھوں کو) صاف کرلور اُٹم سلمدرضی اللہ عنہائے فرمایا حضرت ر سول کریم صلی الله علیه وسلم میرے باس تشریف لائے کہ جس وقت کہ (برے پہلے شوہر) ابوسلمہ کی وفات ہوگئی اس وقت میں نے اپنی آئموں را بلوادگایا تھا۔ حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیدو کلم نے مجھ سے ارشاوفر مایابیر کیا ہے ( نیعنی دوران عدت تم نے کیا لگایا ہے ) میں نے عرض کیا کہ کوئی چیز نہیں بیا بلواہ یا رسول اللہ اس عمر او خوشہونیں ہے ا آ ب نے ارشاد قرمایا بیاتو چرو کو جوان کرتا ہے ایس کورات کولگایا کرواور دن عن وحولميا كرواورتم مبندي اورخوشيو لكاكر تتلمي شدكيا كرو كيونكه وه خضاب ہے۔ میں نے کہایار سول اللہ پھر میں ایٹائر کس چیز سے وحوو ان رسول کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرتم ایتا سر بیری کے جوں ے وحولیا کرو (لینی یانی میں بیری کے بتوں کا جوثی دے کروس یانی ہے سردهولیا کرو)۔

#### باب:حامله کی عدت

۵۳۲ اسلیمان بن داؤ داین وبب بینس این شباب معترت عبیدانند بن عبدالله بن عتبه بروايت بكران كوالدية حيزت عمر بن عبدالله ین ارقم زہری کوتح میر فر مایا تم سویعہ اسلمیہ کے باس جاؤ اور ان سے وو حديث وريافت كروكه جو معفرت رسول اكرم الكين أن أو ان كويتلا أي متى جس وتت كدانبول نے معنرت رسول اكرم كُانْتُنْجُ كِينَ مُثَرِثُ وريافت كيا تعامر بن عبدالله نے معرت عبداللہ بن علیہ جواب تحریر فرمایا کے سبیعہ نے بھے سے بیان فرمایا کہ میں حضرت سعد بن خوند کی منکو دیتھی جو کہ فبیلہ

وَلَا الْحُلِيُّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ. ٥٣٥: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِع حَدَّكَا ابْنُ وَهُبٍ أُنْجَرَبِي مَنْحَرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الصَّحَاكِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أَمَّ خَكِيمٍ بنتُ أَسِيدٍ عَنْ أَمِهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُولِّنِي وَكَانَتُ تَشْنَكِي عَيْنَيْهَا لَنَكُتَحِلُ بِالْجِلَاءِ قَالَ أَحُمَدُ الطَّوَابُ بِكُحُلِ الْجَلَاءِ قَأَرْسَكَتُ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أَمَّ سُلَمَةً فَسَأَلُتُهَا عَنْ كُحُل الْجَلَاءِ فَقَالَتُ ۚ لَا تَكْتَعِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدًّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكُتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمُسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ لُمَّ قَالَتُ عِنْدَ ذَلِكُ أَثَّمُ سُلَمَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُولِّقِيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدُ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبُوًا لَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلُتُ إِنَّمَا هُوَ صَبَّرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْمَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتُنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْبِحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِصَابٌ قَالَتُ لَلْتُ بِأَي شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّلْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ.

باَب فِي عِدَّةِ الْحَامِل

٥٣١: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِئُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنُ ابْنِ شِهَابِ حَذَّتِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُسُمَةً أَنَّ آبَاةً كَتُبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ٱلْآرُقَعِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَلُخُلُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ الْأَسْلُمِيَّةِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَلِيوِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتُهُ فَكَتَبَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَةَ يُخْيِرُهُ أَنَّ سُيِّعَةَ أَخْبَرُلُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَخْتَ سَعُدٍ بُنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَكِّ وَهُوَ مِمَّنَّ شَهِدَ بَدُرًا لَمُتُولِقَىٰ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشُبُ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا يَعْدَ وَقَاتِهِ قَلَمًا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتُ لِلْحُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بُنُّ بَعْكُكٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عَبْدِ الذَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُنَجَيِّلَةً لَعَلَّكِ تَرُتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ خَتَّى تُمُوَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتُ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِى فَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ لِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفَتَانِي بِالِّبِي قَدُ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمُلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزُويِجِ إِنْ بَكَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا أَرَى بَأُسًا أَنْ تَعَزُوَّجَ حِينَ وَضَعَتُ وَإِنْ كَانَتُ فِي قِمِهَا غَيْرً أَنَّهُ لَا يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطُهُرَ.

عامر بن لوئی ہے تھے اور غزو ؤیدر میں وہ شریک تھے بھر ججۃ الوداع میں ان کی وفات ہوئی اور میں اُس ونت حمل ہے تھی میرے شوہر کی وفات کے پچھ ہی روز بعد میرے یہاں سنچے کی پیدائش ہوئی جب میں خون نفاس سے فارغ ہوگئ تو میں نے اس غرض سے بارستکھار کیا کہمیرے کے پیام نکاح آئے۔ چنانچ میرے پاس (ایک محض جن کا مم) الوسائل بن العلبك تها آئے اورانبول فے در فافت كيا كركيا وجدےك تم نے بناؤ (سنگھار) کررکھا ہے شایدتم کو نکاح کی تو قع ہے بخد! جب تک چار ماه وس دن شگر رجا کیل (لیمنی عدت بوری نه موجائے) تم نکاح ( ٹالی ) میں کرسٹش ۔ سبعہ نے بیان کیا کدیس نے جس وقت سہ بات سی تو میں نے اپنے کیڑے سیتے اور رسول اکرم ٹائٹٹا کی خدمت میں عاضر ہوئی اور آپ ہے (پوراوا قنہ )عرض کیا۔ حضرت رسول اکرم ٹالٹیکا نے ارشاوفر ہانے کہ بچیہ پیدا ہوتے ہی تم حلال ہو گئیں (یعنی تم کو دوسرا نکاح کرناچائز ہوگیا) اگر میری مرضی ہوتو آپ نے جھے نکاح کر لینے کا تھم قرمانا۔ این شہاب نے بیان فرمایا کہ بچھ کوکوئی برائی معلوم نہ ہوتی کہ اگرعورت بچہ پیدا ہوتے ہی نکاح کرے لیکن پیضروری ہے کہالیک عورت سے شوہر جماع نہ کرے جب تک کدہ ہ عورت نفاس سے یاک نہ ہو(لیعنی نفاس کا خون بند ندہو )۔

## حامله کی عدت کی آیت کریمه:

جودت حمل سے موخواہ اس کے شوہر نے طلاق دی ہویا شوہر کا انظال ہوا ہو۔ بہر حال حاملہ کی عدت بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی البتہ جب تک نفاس کا خون بند نہ ہوشو ہر کواس سے محبت کرنا حرام ہے ادشادِ ہار ک تعالیٰ ہے: وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنَّ يَعْصَعُنَ حَمْلُهُنَّ ۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے کن واکّ نِیْنَ یُتُوفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَدَدُوْنَ اَزْوَاجَا کے نازل ہونے کی وجہ سے تمام عورتوں کے لئے عدت وفات جار ماہ دس دن مقررتی کین سورہ طلاق کی آیت نواُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ کے نازل ہونے کے بعد حاملہ کی عدت بچہ بیدا ہونا مقرر ہوئی۔

خَلاَحْتَنَهُ ﴾ ﴿ اللّهِ الله العاویث ہے تا بت ہوا کہ معتدہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ جعفرت عبداللہ بن سعود خات کا قول ہے کہ بی ہر محص ہے (اس بارے بیس) مبابلہ کرسکتا ہوں کہ چھوتی سورت نساء یعنی سورہ طلاق بردی سورہ نساء یعنی سورہ بقرہ کے بعد تازل ہوئی اور اس پر اجماع ہو گیا مطلب سے ہے کہ سورٹہ طلاق بیس اس الی ہے: و گولات الْاَحْعَالِ اَجَلَّهُنَّ اَنْ يَعْمَعُنَ حَمْلَةً مِنْ إطلاق : ١٤ کہ حاملہ مورتوں کی عدت رہے کہ وہ بچکوتم ویں اس کے بعدان کے لیے نکاح جائز ہوجاتا ہے۔

200 عنان بن الى شيبه محمد بن العلاء ابومعاوية الاحمش مسلم حضرت عبدالله رضى القد تعالى عنه بصروايت بكدوه فرمات يقع كدجس كادل حيا ب من الل مصم بلند كرن كرك يتيار مول بمحمد سعاعان كرك كدجيوتي سورة نساء (ليعني سورة طلاق) كي آيت كريمه: أَزْبَعَة آشهير وَّعَشُواً كي بعد: زل موئي.

## سورهُ طلاق والي آيت ناتخ ہے:

الْقُصُوكَى بَعْدَ الْآزُبْعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشُواً ـ

جھوٹی سورہ نیا و سے تمر اوسورہ طلاق ہے کیونکہ سورہ طلاق میں بھی سورہ نیا وجینے احکام میں حضر نے عبداللہ کے قرمانے کا حاصل سے ہے کہ عدت وقات والی آیت بھٹی اُڈیٹھ آٹھی و گھٹٹو اُ کے تازل ہونے کے بعد سورہ طلاق تازل ہوئی جس میں کہ حاملہ کے بچہ پیدا ہوتے ہی عدت تم ہونے کی صراحت ہے اور میں اس معاملہ میں مبللہ تک کرنے کوتیار ہوں انہذا سورہ طلاق کی آیت نواُولاتُ الْاَحْمَالِ۔ ۔۔۔۔۔ والَّیْنِیْنَ یُتَوَفِّدُنَ مِنْدُکُمْ وَیَالَدُونُنَ اَزْوَاجًا کاٹائِ ہوئی۔

# باب: أمّ ولد كي عدت

۵۳۸ : تنیه بن سعید محد بن جعفر (ووسری سند) ابن نتی معبد الاعلی اسعید مطرار جاء بن حیو تا تعیید بن ذویب مطرت عمرو بن العاص رضی التد تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بم سے ان کی سنت نہ چھیاؤ۔ ابن العلی نے کہا کہ بھی مطرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنایا کہ جس وقت لا کے والی با تدی سے شو جرکی وفات ہوتو اس کی عدت جار ماہ وس وقت

## بَابِ فِي عِنَّةِ أُمِّر الْوَلَدِ

٥٣٨: حَدَّلْنَا فَتَهَبَّهُ بَنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ جَعْفَرٍ حَدَّلْهُمْ حِ وَ حَدَّلْنَا ابْنُ الْمُعَنَّى حَدَّلْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبُولَةً عَنْ فَيِيصَةً بْنِ ذُوْيُتٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سَنَّةً قَالَ ابْنُ الْمُعْنَى سُنَةً نَبِّنَا وَلِمَا عِنَّهُ الْمُعُولَى عَنْهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشُرٌ يَعْنِى أَمَّ الْوَلَدِرِ

کی الکی کی اور جوزی ایام ابوطنید میلید کے ذریب کی دلیل ہے کہ ام ولید آزاد مورتوں جیسی عدت گذارے گی ۔ صاحب ہدایہ نے ایک عقلی دلیل بھی ویش کی کہ ام ولد کی عدت زوال فراش کی وجہ سے واجب ہموتی ہے لبذا بیدعدت نکاح کے مشابہ ہوگی اور چونکہ نکاح کی عدت میں تبن حیض ہوتے ہیں لبذا ام ولد تبن حیض عدت گذارے کی امینی کلامہ یعنی اگر ام ولد کے شوہر نے اس کوطلاق ویدی ہے تو عدت تبن حیض ہوگی مرنے کی صورت میں ام ولد کی عدت ہے کہ ماوری دن ہوگی ای طرح اگر اس کی آتا مرجائے یا مولی نے اس کو آزاد کر دیا تو اس ام ولد کی عدت تبن حیض ہوں سے ۔ امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ اس کی عدت ایک میش ہے جندیش سے امام محربی اس کے قائل ہیں۔

باب مطلقه ثلاثه يهلي شو هرب بغير حلاله زكات

بَابِ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلْمُهَا زَوْجُهَا

ري ردير حتى تلكِكُرُ زُوجًا غَيْرُهُ

٥٣٩: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ

الْآغَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْآسُودِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتُ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُل

طَلَّقَ امْرَأَلَهُ يَعْنِي لَلَالًا لَقَزَوَّجَتْ زَوْجًا

غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّفَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا

ٱتَحِنُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النِّيُّ فَاللَّا لَا

تَجِلُّ لِلْأَرَّلِ خَتَّى تَنُونَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ

وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

## تنہیں کر سکتی

۳۹۵: مسدد ابومعادیهٔ الاعمش ابراجیم الاسود عائشت روایت ہے کہ

نبی سے بیتھم دریافت کیا حمیا کہ ایک مخفص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں

وے ویں اور اس محورت نے دوسرے سے نکاح کرلیا اور وہ مخفص اس

محورت کے پاس حمیاس نے محبت کرنے سے پہلے بی اس محورت کوطلاق

دے دی تو کیا وہ محورت اپنے شوہر کے لئے طلال ہوجائے گی؟ حضرت

عائشہ معدیقہ رضی احد عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی نے ارشاو قرمایا کہ وہ

عورت شوہرا قال پر طلال نہیں ہوگی جب تک کہ اُس محورت سے دوسرا

شوہراور دوسرے شوہر سے بیٹورت محبت کی لذت ند عاصل کرلے۔

ا بَابِ فِي تَغْظِيمِ الرِّدَا

باب: رُ تا کے تخت تر بن گناہ ہو نے کا بیان

اماہ: بحد بن کیئر سقیان منصور ابو واکل عمرو بن شرصل عبدالقہ سے

روایت ہے کہش نے دریافت کیایارسول النشر اللہ اللہ کا میں شدید

ہے؟ آپ نے فرمایا شدید گناہ بیہ کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک کیا

ہائے طال نکداس نے پیدا کیا ہے (پھر ہمارے لئے پیدا کرنے والی

والت کے برابر کی ووسرے کو قرار وینا کس قدرشدید گناہ ہے؟ ) میں نے

وض کیا کہ اسکے بعد کوئ گناہ؟ آپ نے قرمایا اسٹے بچہ کوئل کردینا اس

فوف سے کہ اسکو کھلا ، پڑے گا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کوئ گناہ؟ آپ

نے فرمایا کہ اپنے پڑوی کی بیوی (پٹی بین یا کسی بھی عورت ) سے زنا

کرنا۔ بیا آیت ، وَ اللّٰذِینَ لَا یَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

المراح المراح المرام في المرام في مرام في المرام وفي كان ووجيل بين اول بيكروه بحيائي بهادرانسان من حياء مرام المرام في المرام في المرام وفي المرام في المرام وفي المرام وفي المرام في المرام وفي المر

می کرو کے۔ اس لیے حضور فائی فائی ایک اہم حصر قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جوزا می وجہ ہے اتنا پھیٹنا ہے کہ اس کی کوئی حدثیں رہتی اوراس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قو موں کو ہر باو کرو ہے جیں فیٹے جوری ڈاکٹ کی جنٹی کشرت آئے و بنا میں ہو حدث سے حالات کی جنٹین کی جائے قو آ دھے ہے زیادہ واقعات کا سبب کوئی مروو محورت نکلتے ہیں جواس جرم کھر ہوئے اس بے حالات کی جنٹین کی جائے قو آ دھے ہے زیادہ واقعات کا سبب کوئی مروو مورت نکلتے ہیں جواس جرم کھر ہوئے ہیں اور قبل و فساد کے ہنگاہے ہر پاہوتے ہیں اس لیے اسملام نے اس جرم کوئمام مساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوئے ہیں اور قبل و فساد کے ہنگاہے ہر پاہوتے ہیں اس لیے اسملام نے اس جرم کوئمام جرائم سے برا آفر اور یا ہے اس کی سر ایجی ساد ہے جرائم کے ہنگاہے ہر پاہوتے ہیں اس لیے اسملام نے اس جرم کوئمام کوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ احاد ہے نے بار وجہ نم گوئی و سے کہ آخضر سے تو تو تا کا ریاحت کی ساتوں آسان اور سے ایک ہر ہوئی اس سے ساتوں زمینیں شادی شد وزنا کا ریاحت کرتی ہیں اور جہنم ہیں ایسے لوگوں کی شرمگا ہوں سے اسی ہر ہو تھیلے کی کہ انگی جہنم اس سے ساتوں زمینیں شادی شد وزنا کا ریاحت کرتا تھان کی رسوائی جہنم ہیں جوئی رہے گی۔ بیعد رہ بی ہرائے کی دورائے کی ساتھ ان کی رسوائی جہنم ہیں جوئی رہے گی۔ بیعد رہ بی ہرائے کی دورائے کی ہوئی رہے گی۔ بیعد رہ بی ہرائے کی دورائے کی ہوئی رہے گی۔ بیعد رہ بی ہرائے کی دورائے کی ہوئی رہے گی۔ بیعد رہ بی ہرائے کی دورائے کی ہرائے کی دورائے کی ہرائی کی دورائے کی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی کی دورائے کی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی کی دورائے کی ہرائی کی دورائی کی دورائ

اسمه: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ رَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْئِرِ أَنَّهُ مَسْعِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَانَتُ مِسْكِينَةٌ لِبَغْضِ الْأَنْصَارِ لَقَالَتُ إِنَّ سَيِّدِي مِسْكِينَةٌ لِبَغْضِ الْأَنْصَارِ لَقَالَتُ إِنَّ سَيِّدِي يُكُوهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَوْلَ فِي ذَلِكَ وَلَا تُكُوهُوا فَنِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.

ا ۱۵ احمد بن ابراہیم عجاج ابن جریج ابوز بیر معفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ سیکہ ( نامی ) ایک انساری فخص کی یا ندی منسی وہ حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا مالک جمعہ سے زبر دئی پیشہ کرانا حیاجتا ہے اس برآ بت کریمہ او آلا تنگیر کھوا فقیر بیگیم علی الْبِهَاءِ انازل میلی

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ ﴾ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال برسخت سزائيس جارى كين آزاداورغلام سب كواس كا پابتد كيانؤ ضرورى تما كه جا بليت كى اس رسم كومنانے كے ليے خاص احكام ديئے جائيں تو سورہ نوركى آيت : وَكَا تُركُم عُواْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ زنا كاروں كے ذراجہ مال كما كرشم ہيں دیا كريں ۔

۱۹۸۰: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّقَ ۱۹۲۰: عبيدالله بن معاذ معرت معتمر كوالد ن كها كريه جوالله تعالى ان مُعْتَمِو عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ يَكُوهُ فَهِنَّ عَلَانَ اللَّهَ فَارَثَادَهُ مَا يَكَ بَرَقِصَ بِاللهَ كَاوِيكارى بِمِجوركر حاكاتُ اللهُ ان بَعْدِ إِنْ وَهَنْ يَكُوهُ وَهُنْ يَكُوهُ وَهُنْ قَالَ قَالَ كَانَ مُردَى كَ بعد يَخْتُ والا مهربان بداس كا منهم بيان كرت من بَعْدِ إِنْ أَبِي المُحَسَنِ عَفُودٌ لَهُنَّ بوكسعيد بن ابى أنحن كَبَة بيل كرالله تعالى ان مجود و بسلوط يول المُستَحَدَ عَنْ كرالله تعالى ان مجود و بسلوط يول المُستَحَدَ عَنْ كرالله تعالى ان مجود و بسلوط يول المُستَحَدَ عَنْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ے کا بھی اور وہ آتا گئے۔ حاصل یہ ہے کہ لوٹٹریوں کوڑنا مریم مجبور کرنا حرام ہے آگر کسی نے کیا اور وہ آتا کے جبر و کراہ ہے مغلوب ہوک ڈامس جبلا ہوگئی تو القد تعالیٰ اس کے کنا ہ کومعا ف فریا دیں مجے اور اس کا گنا و مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ والشداعم

#### 

ا حاویث کی تشریح سے قبل چند چیزین ذکر کرناضروری جین (۱) ماقبل سے دبلا (۲) میام کے لغوی اورشری معنی (۳) روز و ک مشروعیت کی ابتداء (۴ )رمضان السبارک سے پہلے کوئی چیز فرض تھی یانبیں (۵ )روز ہ کا تھم اورمصلحت پہلی بحث مثن ابوداؤ د کے ا كثر تسخوں ميں كتاب الكاح يہلے ہے اور صوم بعد ميں شراح حدیث فرماتے ہیں كداس ميں نكته بدہے كدامام ابوداؤ دیے اس سے اشارہ فر مایا اس طرف کدنکاح بھی عبادات میں سے ہاور عام معاملات کے قبیل سے نبیں ہو دوسری وجد بی ہو علی ہے کہ حدیث شریف میں اس مناسبت ہے امام ابو واؤر نے صوم کو نکاح کے بعد ذکر قر مایا۔ دوسرے بحث صوم اور صیام دونوں مصدر یں ۔ صیام صوم کی جمع نہیں ہے۔ صوم وصیام کے لغوی معنی مطلق کسی چیز ہے رک جانا ہے خواہ کھانا پیتا ہویا کلام ہوجیسا کہ قرآ ن یاک میں ہے کہ مریم صدیقہ نے فرمایا تھا کہ میں نے آج رحمٰن کے لیے صوم کی نذر مانی ہوئی ہے تو کسی انسان ہے آج کام نہیں شروں گی۔ شریعت کی اصطلاح بیں طلوع میح صادق سے خروب آفاب تک نیت کے ساتھ کھانے بینے سے اور جماع کرنے اور بدن کے اس حصہ میں جواندر کے علم میں ہوکسی چیز کے وافل کرنے سے ایسے فخص کا رکنا ہے جونیت کا اہل ہو: کساخال الله نعالی: و کلوا وکشوبوا حتی یتبین کنگه ..... (ایفره: ۱۸۷) به تیسری بحث اشعبان سناهی روزه کی فرضیت اورمشروعیت ا موئی اور پنی ماه شوال سن از گوج کی مشروعیت کا ہے؟ چوشی بحث رمضان کے روز ہ سے پہلے کوئی روز وفرض تھا یائیس ۔ شوافع کے مشبورتول كيمطابق صوم رمضان في تبل كوئي روزه فرض نبيس بوا حنفيه كينز ديك اولاً عاشوره كاروز وفرض تعا يحرصوم رمضان ے وہ منسوخ ہوا۔ ایک قول بیکھی ہے کہ ہرماہ ایا م بیض ۱۳۱۳ ۱۵۱ روز مے فرض ہوئے بھررمضان سے ان کی قرضیت منسوخ ہوگئا۔ یا تیج یں بحث تھم صوم وصلحت اس کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب اور رمضان کی راتوں کی تر اوج کی مناسبت کے بارے عن حضرت مولا تامحد منظور نعمانی رحمدالته معارف الحديث مين تكست بين كرسوره بقره عين رمضال كروز سركي فرضيت كاعلان و قر مائے کے ساتھ ہی ارشاوقر مایا کیا ہے لعلکنگھ تشکیون ، ۱۲۰ بنی اس تھم کا مقصد رہے کہتم میں تفوی پیدا ہو۔ اللہ تعالی نے انسان کوروحانیت اور حیوانیت کا یا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ملکوتیت اور بہمیت کانسخہ جامعہ بنایا ہے اس کی طبیعت اور جلت میں وہ سارے مادی اور مفلی تقامنے بھی ہیں جودوسرے حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانبیت اورملکوتبیت کا وہ نورانی جو ہربھی ہے جوملاءاعلی کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے انسان کی سعادت کا دارو مدار اس پر ہے کہاس کا بیرو جانی اور ملکوتی عضر حیوانی عضر پر خالب اور حاوی رہے اور اس کو حدود کا پابندر کھے اور بیتب ہی ممکن ہے جسب کہ بہجی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فر مانبر داری اور اطاعت شعاری کا عادی ہوجائے اور اس کے مقالیا میں سرکشی نہ کر \* سكے روز كى رياضت كا خاص مقصد وموضوع يبى ہے كداس كے ذريعدانسان كى حيوانيت كوانند كے احكام كى يابندى اورا يمان اورروحانی تقاضوں کی تابعداری وفر مائیر داری کاخوگر بتایا جائے پھر آ سے لکھتے ہیں کدروزے کا وقت طلوع فخر سے غروب آفاب تک رکھا گیا ہے بلاشبہ بیندے اور بیوفت فیکورہ بالامقصد کے لیے نہاہت معتدل مدے اور وفت ہے اس سے کم میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اگر اس ہے زیادہ رکھا جاتا مثلاً روز ہے ہیں دن کے ساتھ رات بھی شاش کروی جاتی اور اس سحر کے وقت کھانے چینے کی اجازت ہوتی یا سال میں دو جار مبینے مسلسل روزے رکھنے کا تھم ہوتا تو انسانوں کی اکثریت کے

لیے نا قاتل ہرداشت اور محقوں کے لیے معنر ہوتا۔ پھراس کے لیے مہینہ وہ تقرر کیا گیا ہے جس بھی قرآن مجید نازل ہوا اور جس بھی بے حساب ہر کتوں اور رحمتوں والی رات ' ٹیلتہ القدر'' ہوئی ہے ظاہر ہے کہ بھیا میارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیاوہ موزوں اور مناسب ہوسکتا ہے اور پھرآ گے تر اور کے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں وہاں مطالعہ کرلیا جائے۔

# بك مَبْدًا فَوْضِ الصِّيامِ باب دوزه كس طريقه يرفرض جوا؟

مرم احد بن محد بن شبویہ علی بن حسین بن واقد احسین بزید توی اللہ عکر مہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ارشاد باری ہے:
ایشیقا الّحَذِیْنَ المَدُوّا مُحَیّبَ عَلَیْکُمُ الصِیامُ لَیْحَیْمُ لوگوں پر روزہ فرض قرار دیا میا کہ جس طریقہ پرتم لوگوں ہے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تو لوگ عبد بنوی ہی جب نماز عشاء سے فارغ ہوجائے تو ان بر کھانا چیا ایوی ہے جمستر کی وغیرہ کرنا اگلی رات تک حرام ہو جا تا ارا یک محفی نے اپنے ساتھ حیانت کی اورا پی بیوی سے اس نے روزہ جا تا ارا یک محفی نے اپنے ساتھ حیانت کی اورا پی بیوی سے اس نے روزہ جمام کرنے اللہ الکہ وہ محفی نماز عشاء بڑھ چکا تھا لیکن اس نے روزہ جا با کہ لوگوں کے لئے سہولت رخصت اور فاکمہ ہو چنا تی ارشاد قرمایا: علیم الله انگری گون کے کے سہولت رخصت اور فاکمہ ہو چنا تی ارشاد قرمایا: عیلم الله انگری کو جان لیا پھرتہا رافصور معان کردیا اور تہاری نلطی معان کردی اور سے کم انسلے من فال ہوں کہ ورت کو جان لیا پھرتہا رافصور معان کردیا اور تہاری نلطی معان کردی اور تہاری نا ہوں کہ ہو

مُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

خُلاَهُ مَنْ الْمُنْالِبِينَ : مطلب بیسب که پہلے روزہ کے بارہ میں تنی تھی ایم اللہ تعالی نے آسانی فرمادی کدرات کو کھانا ہیںااور جماع کی اچازت مرحمت فرمادی۔

٥٣٣: حَدَّقَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي بُنِ نَصْرِ الْجَهْطَيِقِي بُنِ نَصْرِ الْجَهْطَيِقِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِلَى إِسْحَقَ عَنْ الْبَوَاءِ قَالَ إِلَى إِسْحَقَ عَنْ الْبَوَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِلَى إِسْحَقَ عَنْ الْبَوَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِلَى إِسْمَا فَلَامَ لَمْ يَأْكُلُ إِلَى مِنْقَة بُنَ قَيْسِ الْأَنْصَارِئَ آكِنَ مَا يُمَا فَقَالَ عِسْدِي آلَانُ اللَّهُ الْصَالِحُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ ال

۵۳۳ مانعر بن علی ابواحمر اسرائیل ابواعلی براء بن عازب رضی القدعت است دوایت ہے کہ (سورج ڈو ہے کے بعد ) جب کوئی شخص سوجا تا تو پھر اس کے لئے استظر دوز ہے کے افطار کے وقت تک کھانا (وغیرہ) جائز نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ صرحہ بن قیس انصاری اپنی بیوی کے پاس آئے وہ روزہ رکھے ہوئے شخص نہوں نے دریافت کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کہ ہوئے جا اس کھانے کے لئے کہ ہوئے ہوں اور پھی ملاش کرکے لئے کہ ہوں اور پھی ملاش کرکے لئے بھی ہوں۔ چنا نچیدہ وہ بھی کئی اور صرحہ کی آنکھوں میں نیند بھر کئی اور وہ سو

فَذَهَبَتْ رَغَلَبُهُ عَيْنُهُ فَجَانَتُ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِي عَلَيْهِ وَكَانَ يَغْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشِّي اللهِ فَنَزَلَتْ أُحِلَّ لَكُمْ لِيَّلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَكُ إِلَى يَسَانِكُمْ فَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ الْفَجْرِ.

# بَابِ نَسْخِ تَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيتُونَهُ فِدْيَةٌ

٥٨٥ : حَدَّثَنَا قُنْيَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُّ يَغْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيرٍ عَنْ عَلَمٍ وَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْآيَةُ وَعَلَى الْآيَةُ وَعَلَى الْآيَةِ وَعَلَى الْآيَةُ وَعَلَى الْآيَةُ وَعَلَى الْآيَةِ وَعَلَى اللّهِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ اللّهِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِى فَعَلَ حَتَى نَزَلَتُ عَنْهَا مَنْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا ـ

ینے گئے ہیں وہ ''نمی اور (ان کود کیوکر ) کینے گئیں کہتم ( کھانے پینے ہے ) لکٹی محروم ہو گئے۔ پھرا گھے روز دو بہر نہیں ہوا تھا کدان کو ( بھوک کی شدت لک کی وجد ہے ) ہے ہوتی ہوگئی اور وہ تمام دن اپنی زمین میں محنت کرتے یکم میں تھے۔ آپ ہے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اس پر آیت کر بھد: اُجِلُّ ر۔ لکٹے کِٹْلَةَ الضِیامُ نازل ہوئی۔

# 

۵۵۵ تحیید بن سعید کر بن معز عمر بن الحارث کیر رید ملمی ک آزاد کرده غلام حضرت سلمی برای معز عمر بن الحارث کیر رید ملمی ک آزاد وقت آیت کرید او علی الکیری بیطیفو نه فیدید از از ایرول لین جو الوگ روز و ریحن کی طالت رکھتے بیرا تو وہ ایک مسین کا کھا تا فدریداد؛ کریں تو ہم توگوں ہیں ہے جس محض کا دِل چا جناروز و ندر کھنا اور فدریادہ کرویا بیال تک کرید افقی شہد میڈ کم الفظیفر از ال ہوئی اور بیسے جوافقیارو یا عمیا تھا و ومشوخ ہوگیا۔

ے کی گھنٹ النہائی معلوم یہ ہوا کہ روزہ نہ رکھنے کا افتیار پہلے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بعض حضرات نے بیقو جیئر مائی ہے کہ: وعلی الکیڈین یکطیفونڈ فیڈیڈ طکائٹ میڈیٹن سے الفرہ: ۱۱۸۶ اب بھی تکام ہے بیان لوگوں کے لیے ہے جوروز وکی طاقت تبیس رکھتے مثلاً میخ فائی اور بہت تخت مریض جس کوتا حیات صحت کی امیدنیس رہی کہ وفلہ بیوسے دے۔ اس طرح صاطداور رووں بلانے والی محورت ان کے لیے روزہ افظ رکزنے کی اجازت ہے لیکن افظار کے بعد ان دونوں پر کیا واجب ہے۔ احق ف کے نزو کیا۔ ان برصرف دوزے کی قضاء ہے فیدر وغیر فائیس ۔ انکہ ٹلانڈ کے نزو کیک روزے کے ساتھ فیدر پیمی واجب ہے اور بعض علماء

۱۳۵۱ احمد بن محری می بن حسین حسین این بیخوی اسکرمه عبدانند بن عباس رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ جس وقت بیہ آیت: و علکی اللّذِیْنَ فیطیفُوْ نَدُ فِلْدُیْدُ فَا ذَرْلَ بُونَیْ تَوْ جس محض کا دِلَ جا بِتا ایک مسکین کا کھانا قدیدادا کر دیتا اور روزہ کو کھل مجھتا لیکن الله تعانی نے بیار شادفر مایا کہ بوخض تیک کام جس اپنے طور پر آگے بر ھے تو وہ بہتر ہے اور تم لوگوں کے لئے روزے کا رکھنا بہتر ہے۔ پھر ارشاد فر مایا: فَمَنْ لَوْکُوں کے لئے روزے کا رکھنا بہتر ہے۔ پھر ارشاد فر مایا: فَمَنْ

٣٣٥: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلَنِي عَلِيًّ بُنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ بُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمُ أَنْ يَفْتَدِى بِطَعَامٍ مِسْكِينِ أَفْتَذَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ قَمَنْ تَطَوَّعَ عَبْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ قَمَنْ تَطَوَّعَ عَبْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ (C) 109

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ و قَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيطًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ

> بَابِ مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْرِةِ وَالْحُبْلَي

2002: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمْعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَكَرِمَةً حَدَّثَةُ أَنَ عِكْرِمَةً حَدَّثَةُ أَنَ عِكْرِمَةً حَدَّثَةُ أَنَ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ أَفْيِتَتُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع.

٨٣٥: حَلَّاتُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّاتَا ابْنُ أَبِى عَدِيِّ عَنْ طَوْرَةً عَنْ عَدِرَةً عَنْ عَدِرَةً عَنْ عَدِرَةً عَنْ عَدِرَةً عَنْ عَدْرَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَالْمَوْأَةِ كَانَتُ رُخْصَةً لِلشَّيْحِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ الْكَبِيرِ وَالْمَوْأَةِ وَيُعْمَى الْكَبِيرِ وَالْمَوْلَةِ وَلَمْهَا يُطِيقَانِ الضِيّامُ أَنْ يُغْطِرًا وَيُعْمَى وَيُعْمِينَ وَالْحُبْلَى وَالْمُوحِيعُ إِذَا خَالَقًا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِى عَلَى أَوْلَا وَالْمُعْمَةَ الْمُؤْمِعِ عَلَى أَوْلَا وَالْمُعْمَةِ وَالْمَعْمَةِ وَالْمُومِيعُ إِذَا خَالَقًا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِى عَلَى أَوْلُومَةً وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعِيدًا وَالْمُعْمَةًا.

بَابِ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ١٩٣٥: حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْاَسُودِ بُنِ قَبْسِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّا أُمَّةٌ أَيْنَةٌ لَا تَكُتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكُذَا وَحَكَذَا وَحَكُذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي النَّالِيَةِ يَعْنِى تِسُمَّا وَعِشْرِينَ وَلَلَاثِينَ.

شہد کینی جو محض رمضان کا مہینہ پائے تو اس میں روزے ضرور رکھے اور جو محض بیار ہو یاسفر میں ہوتو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے لے۔

# باب بعض حضرات نے فر مایا کہ فدید والا تھم بوڑھے اور حاملہ کے لئے اب بھی باتی ہے

عصرہ: موی بن اساعیل ابان قادہ عکرمہ حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حالمہ اور وود در پلانے والی کے حق میں کہ جن سے روزہ ندر کھا جا سکے یا ان کوروزہ رکھنا نقصان دسے ان کے لئے اب مجھی بیآ عب کریمہ باقی ہے۔

# باب:مہینہ بھی بھی اُنتیس روز کا ہوتا ہے

۵۳۹: سلیمان بن حرب شعبہ اسود بن قبین سعید بن عمر بن سعید ابن العاص حضرت ابن عمر رضی القد عنها سے دوایت ہے کہ حضور آکرم کا الفظم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئی (لیعنی ان پڑھ) اوگ ہیں۔ حساب و کماب مبیل جانتے مبینداس منم کا اس منم کا اور اس منم کا (تین مرتبہ) آپ سے دونوں ہاتھ کی آلگیوں سے بتلایا۔ سلیمان نے تیسری مرتبہ میں اپنی ایک ایک انگیا کو بند کر لیا یعنی مبینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور تھی تمیں ون

مَنْ وَلَا يَشْلُهُمَانُ بُنُ دَاوُدُ الْعَكِيُّ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدُ الْعَكِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الشَّهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ قَالَ فَلَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا خَتَى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا خَتَى قَلَانُ وَإِنْ لَمْ يَرُو فَلَى فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ افْلَا عَلَى فَلَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرُو وَلَمْ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْطِرُ وَلَمْ مَعْطِرًا فَإِنْ كَانَ مَنْطُرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مَعْطِرًا فَإِنْ كَانَ مَنْطُوهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مَعْطِرًا فَإِنْ حَالَ ذُونَ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُغْطِرًا فَإِنْ حَالَ ذُونَ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ وَلا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مَعْطِرًا فَإِنْ حَالَ ذُونَ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مَانِهُا قَالَ فَكَانَ الْبُنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ الْمَاتِكُ وَالْمَالُولُ الْمُنْ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعْمَ يَقُطِلُ مَعَ الْمَاتِكُ وَالْمَالُولُ الْمُن عُمَرَ يُقُطِلُ مَعَ الْمَالُ الْمَن عَلَى الْمُن عُمَرَ يُقْطِلُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَائُولُوا الْمُعِيمَالِ.

#### مئلەرۇ يەت ہلال:

حاصل حدیث ہے ہے کہ جس روز مطلع ابر آلوہ ہوتو رمضان انسیارک کے جاند کے لئے ایک عادل کواہ کی شہادت بھی کا تی ہے اور عید الفرے ہے ایک عادل کواہ کی شہادت بھی کا تی ہے اور عید الفطر کے جاند کے لئے مطلع ابر آلوہ ہونے کی صورت میں کم از کم دو کو بہوں کی شہادت ضروری ہے۔ حضیہ اور شافعہ کا بحک شہرب ہے اور حضرت کا مام احد کو رامام مالک کے تزویک باور مضان کے جاند کے لئے بھی دو کواہ ضروری ہیں اور مسئلدرؤیت ہداں تفصیل طلب مسئلہ ہے جس کی مفصل و مدمل بحث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفیق صاحب رحمہ القد علیہ نے رسالہ روئیت ہال میں فرمائی ہے۔

سنن ابوداؤد بارس کی کی کی

# بكب إِذَا أَخْطَأُ الْقُوْمُ

٥٥٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عُبَيْدٍ حَدَّقَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمُحَمَّدِ مِن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمِحَمَّدِ مِن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمُحَمَّدِ مِن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمُحَمَّدِ مِن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِي هُرَّةً فِيهِ قَالَ وَفِطُرُكُمْ يَوْمَ تُصْرُونَ وَكُلُّ فِيجَالِكُمْ يَوْمَ تُصَدَّونَ وَكُلُّ فِيجَالِحَ مَرَقَفَ مَوْقِف وَكُلُّ فِيجَالِح مَرَقِف وَكُلُّ فِيجَالِح مَرَقِف مَنْ تَحْرُ وَكُلُّ فِيجَالِح مَرَقِف .

بَابِ إِذَا أُغْمِيَ

ا 30 جمید بن مسعد ہ عبدالو باب ایوب حضرت محر بن عبد العزیز نے اہل بعرہ می صنعہ العزیز نے اہل بعرہ می الفرق الی عنها کی اہل بعرہ کی جانب لکھا کہ جیسا ابھی حضرت ابن عمر رضی الفرق الی عنها کی صدیث میں نہ کور ہوا البتہ اس میں بیاضا فہ ہے کہ اچھا انداز و بیہ کہ ماہ شعبان کا چا تدفلاں فلاس ون دیکھنے تو روز ہ ان شاء الند فلاس فلاس ون میں جوگا لیکن جب اس ہے پہلے جاند دکھائی و نے تو جاند کے حساب سے موگا لیکن جب اس ہے پہلے جاند دکھائی و نے تو جاند کے حساب سے موقات کر ہے۔

۵۵۲ احمد بن منع انن الی زائد و عیسی بن دینار عمرو بن الحارث بن الی ضرار ٔ حفرت الحارث بن الی ضرار ٔ حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا که حفرت رسول اکرم مُلْاثِیْن کے ساتھ ہملوگوں کے اُنتیس روز نے میں روز وں سے زیادہ عرز کے ساتھ اُنتیس روز بے عرز ہم لوگوں نے زیادہ تر آپ کے ساتھ اُنتیس روز بے میں کھر

۵۵۳: مسدد ایزیدین زرلع خالد الحذاء عبد الرحمٰن بن الی بکروا این بکروا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم مُلْاَقَتْنِ نے ارشاد فر مایا کہ عمید کے دو مبینے بعنی رمضان ذکی الحجہ م بیس ہوئے ( یعنی ایک سال میں دونوں مبینے انتیس نیس ہوتے یا بیامطلب ہے کہ بید دونوں مبینے آجر وثواب میں مم نبیس ہوتے جکدان دونوں مبینوں کے بہت سے فضائل جیں )

ہا ب: جس وفت لوگوں ہے جا ند کے دیکھنے میں غلطی ہوجائے

۱۹۵۳ فحد بن عبید حماد (ایوب کی روایت میں) محمد بن المنکد را حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اکرم فاقیق نے ارشاد فر ہایا عید الفطر اس روز ہے کہ جس روز تم روز ہ افطار کرد اور عید الانتی اس روز ہے کہ جس روز تم قر بانی کرواور پورامیدان عرفات تفہر نے کی جگہ ہاور پورامنی تحرکرنے کی جگہ ہے اور مئہ المکر مد میں جس قدر راستے ہیں وہ تمام تحرکرنے کی جگہ ہیں اور پورا مزدانہ تفہر نے کی جگہ ہے۔

باب: جس وقت رمضان المبارك کے جاند پر بادل

#### ءَ وو الشهر

۵۵۵: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّقِنِي عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِيَّ حَدَّقَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِهْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِهْتُ عَانِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ عَيْدٍهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُوْيَةٍ رَمَضَانَ اللَّهِ عَدَّ لَلَا ثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَد الصَّيَّ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ جَرِيوْ بُنُ عَنْ مُنْصُورِ بُنِ جَرِيوْ بُنَ عَنْ مُنْصُورِ بُنِ الصَّيَّ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ المُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ مُنْصُورِ بُنِ المُعْتَمِرِ عَنْ رَبْعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةً وَاللَّهُ عَنْ كُلِيقَةً لَا تُقَدِّمُوا النَّهُ إِلَا تَقَدِّمُوا النَّهُ إِلَى قَلْلُوا اللَّهِ عَنْ كُلِيقَةً لَهُ اللَّهُ عَنْ كُلِيقًا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى تَرَوْا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بَابِ مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا

صُومُوا حَتَّى تَرُّوا الْهِلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْمِلْأَةَ \_

تَلاَثِينَ

200: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ ابْنُ عَبِي حَدَثَنَا حُسَيْنُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْمِنِ عَنْ زَائِدَةً عَنْ الْمِن عَلْمَ عِكْرِمَةَ عَنْ الْمِن عَبْسَ فَالَ وَاللّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْمِن عَبْسَ قَالَ قَالَ رَمُلُولُ اللّهِ عَنْ لَا تُقَدِّمُوا اللّهِ عَنْ لَا تَقَدِّمُوا الشَّهُرُ بِصِيَامٍ يَوْمُ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنَى تَرَوْهُ فَانْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ مُنَى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ فَمَ صُومُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ فَمَ صُومُوا الْمَعَدَةُ لَللّهِ مِنْ أَنِي تَوْلُهُ وَإِنَّا وَالشَّهُرُ فِينَ أَبِي وَعَلَيْهِ اللّهِ عَنْ مِيمَانِ وَعِشْرُونَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ حَالِيمٍ مَنْ أَبِي صَعْلَامِ عَنْ مِيمَانِ مِعْمَادُهُ مَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ مِيمَانِ مِعْمَادُهُ مَنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهِ عَنْ مِيمَانِ مِعْمَادُهُ اللّهُ مِنْ أَلْمِي عَنْ مِيمَانِ مِعْمَادُهُ مَنْ مَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ مِيمَانِ مِعْمَادُهُ مَنْ مُعْمَادُهُ مَنْ مُعْمَادُهُ مَنْ مَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ مِيمَانِهُ مَعْمَادُهُ وَاللّهُ عَنْ مِيمَانِهُ عَنْ مِيمَانِهُ مِعْمَادُهُ مَنْ مُعْمَادُهُ مَنْ مُعْمَادُهُ مَنْ مُنْ أَلِيلًا عَلَى اللّهِ عَنْ مِيمَانِهُ مِنْ مَالِحُ عَنْ مِيمَانِهُ مَنْ مُنْ أَلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ مِيمَانِهُ مَا اللّهُ عَنْ مِيمَانِهُ مَنْ مُعْمَادُهُ مَنَاهُ لَوْمُ وَلَا أَنْهُمُ وَلُولُولُ أَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مِيمَانِهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مِيمَانِهُ مَا مُعْمَادُهُ مَا مُعْمَادُهُ مُنَاهُ لَمْ مُعْمَادُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَ

#### : عائے

۱۵۵۱ بھر بن صباح الهز اراج ریر بن عبدالحمید منصور اربعی بن حراش حذیف رضی الله عند سے روابیت ہے کدر سول اگر م منطق فی ارشاد فر مایا تم لوگ رصف الله عند و کیولو (یعنی رمضان مرصف الله الله الله و کیولو (یعنی رمضان شروع ہوئے ہے ہوئے کہ بہت روز ہے رکھنا نہ شروع کرو) یا ماہ شعبان کے تمیں روز کے دکھنا نہ شروع کرو) یا ماہ شعبان کے تمیں روز کھنا ہے جاؤ جسب تک کہ چاند و کھنو یا تمیں روز کے ملک کہ چاند و کھنو یا تمیں روز کے ملک کہ جاند و کھنو یا تمیں روز کے ملک کہ کا دولیک کے اللہ و کھنو یا تمیں روز کے ملک کرو۔

# باب:۲۹ رمضان کواگر اَ برہوجائے تو تعیں روز ہے رکھو

۵۵۵: حسن بن عنی حسین زا کدواساک عکرمه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عبدالله ی دوروز بر که حضرت رسول اکرم صلی الله عایدو کلم بناید کا منتقبال نه کرد تکر جب تم میں سے کوئی مخص ان و دنوں کے روز بر رکھتا ہو۔ اور روز و شرکھو جب تک جا نہ شد کیے لو۔ پھر روز بر رکھے جا و جب تک شوال کا جا ند شد کیے لو۔ پھر روز بر رکھے جا و جب تک شوال کا جا ند شد کیے لو آگر اس روز اگر ہموجا نے تو تم لوگ تمیں روز بر بور یہ کرلو پھر افظار کرلو اور مبید بھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور ایوراؤ و رحمة الله تعالی علیہ نے فربایا جاتم بن ابی صغیر و اور شعبہ اور حسن باورائ روایت بیل افظور و اکا فیطرو اکا کے ساک سے روایت کیا اور اس روایت بیل افیطرو اکا کو نظامیس ہے۔

# بالب فِي التَّقَدُّم

٥٥٨: حَدََّتُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنِ وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصْبُنِ أَنَّ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَوْمَيْنِ.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ هَلُ صُمْتَ مِنُ شَهُرِ شَعْبَانَ شَيُّنَّا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطُرُتَ

# باب: ماورمضان كومقدم كرنے كابيان

۵۵۸: موی بن اساعیل حماد و بت مطرف حضرت عمران بن حسین رضى بمته عندا ورسعيد الجزيري' الي العلاء' معرف' معنزت عمران بن حسين رطنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اِکرم مُنْ پَیْنِمْ نے ایک مخص ے فرمایا کہ کیاتم نے شعبان کے مہینہ کے آخر میں روزے رکھے؟ اس نے عرض کیا کہنیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے روزے گزر جا کیں تو تم ایک روزہ رکھالوا لیک اور روایت پین ہے یا دو اروز ورکھلوپ

يَفُولُ سِرُّهُ أُوَّلُهُ.

رمضان مبارک فتم ہونے کے بعد ندکورہ روزہ رکھنے کا تھم استب بی ہے۔ لینی ایساروزہ رکھنامستحب ہے لیکن واجب خبیں ہے۔ ۵۵۹:ایرانیم بن العلا واکز بیدی (اینی کتاب ہے) الولیدین مسلم عبد الله بن العلاماً حضرت ابواز مرمفيره بن فروه ہے روايت ہے كہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ؛ بےممس پرواقع (جگہ) درمستحل پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کدا ہے لوگوہم نے فلاں دن جا ند دیکھا ہے اور بھی تو پہلے ے روزے رکھوں گا جو مخفس ( روز ہ رکھنا ) چاہے وہ بھی روز ہ رکھے ما لك بن مبيره ف كها كدا معاويه رضى الله عديم في بديات حفرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے سنی ہے یا تم اسے طور پر یہ یاست کہد رہے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے آ پ قر ماتے تھے شروع رمضان اور آخر شعبان میں بروز ةركفور

٥٦٠: سليمان بن عبد الرحمٰن ومشتى وكبيد نے كبا كد ميں نے ايوعمرو الأوزاع سے منا كه سوء ك معى اوله كے إلى \_

٦١ ٥: احمر بن عبد الواحدُ ابومسهمُ سعيد بن عبد العزيز نے كہاسرہ ہے تم او اقرلهب ٥٥٩: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِى الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ قَرْوَةَ قَالَ قَامَ مُعَارِيَةً فِي النَّاسِ بِذَيْرِ مِسْحَلِ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يُوْمَ كَذَا وَكَذَا رَأَنَا مُتَقَدِّمٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفَعَلَهُ فَلَيَفَعَلُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَةً السَّنِينَى فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةً أَشَىٰءٌ سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَمْ شَنَّىٰءٌ مِنْ رَأَبِكَ قَالَ سَمِعْتُ ا رَّسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ صُومُوا الشَّهُرَ وَسِرَّهُ . ٥٢٠: حَذَقَا مُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللِّعَشْقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو يَعْنِي الْأُوْزَاعِيَّ يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ ـ ٥٦١: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ

#### رمضان کے روز ہ کی تا کید:

ندگورہ احادیث میں لفظ سرکا کے معنی میں محققین نے تفصیل بیان قربائی ہے حاصل حدیث یہ ہے کہ رمضان انہارک کے پورست روز سے رکھوٹروع میں رکھوادر آخر میں بھی رکھوادرروز سے ناغہ شکروں بناست انتاویس الدنی ای صوموا رخصان وقیم من شعبان واطنق عیدہ کوند اوّل رمضان لفرید مندر (بدل المحمود ص ۲۵۱ ج ۲)

# باب: اگرایک شهر میں دوسرے شہرہے ایک دات قبل جاند نظر آجائے؟

٦٢ ٥: موكُّ بن ام عيل اساعيل بن جعفر محد بن ابي حرمله عضرت كريب ے روابیت ہے کہ حضرت اُخ اَفْصَل بنت الحارث نے ان کو ملک شام میں حضرت معاویة کی خدمت میں ہیجا۔ کریب نے بیان کیا کہ میں ملک شام عمیا اور میں نے حضرت أنم الفضل کا کام مکمل کیا چر دمضان المبارك كاملا ند ہوئمیا اور میں ای جگہ پر تھا تو ہم لوگوں نے جعد کی شب ميں ملک شام ميں جياند ويکھ مقاجس وقت ميں آخرر مضان ميں مديره منورہ حاضر ہوا تو ٹین عمال کے مجھ ہے میاند ہونے کے بارے میں وریافت فر ما یا ورفر ما یا کرتم نے جا ند کب و یکھا ؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نے جمعہ کی شب میں میا ندو یکھا تھا۔ ابن عیاسؓ نے فرمایاتم نے اپنی آگھ ے (جا ندویکھا) میں نے کہا کہ جی بال میں نے بھی جا ندویکھا اورویگر حضرات نے بھی جاند دیکھااور تمام حضرات نے روزے ریکھے۔معاوییا ّ نے بھی روز ہ رکھا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم نے تو جا ند شنبہ کی رات عن دیکھا۔ ہم لوگ تو اسی روز ہے روز سے رکھ رہے ہیں اور ہم روز ہ ر کھتے ہطے جا کیں گے جب تک کہتیں روز نے ممل ہول یا ہم کو ماہشوال المكرم كامية ندنظرات - بيس في كها كدكي بم الوكول كيلي مفاوية كامياند و کھنااوران کے روز ہ رکھنا کائی ٹیس ہے؟ ونہوں نے فرمایا ٹبیس ۔ ہم کو آنحضرت نے رویت رغمل کرنے کا ای خریقہ پر ہی تقم فر مایا۔

باب: خمک کے دن روز در کھنے کی مُرا ہِت ۵۹۳:محد بن عبداللہ بن ٹمیرا ابو خالہ اُلامرا عمرو بن قبیں ٔ حضرت الی ایحق' حضرت صد سے روایت ہے کہ جملوگ حضرت عمار رضی اللہ عند کے پیس

# بكب إِذَا رُنِيَ الْهِلَالُ فِي بِكَيْ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

الدُّهُ حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا السُمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعُفْرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَمِّ الْفَصْلِ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أَمَّ الْفَصْلِ أَبْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ قَالَ الْفَصْلِ فَقَدِمْتُ النَّسَامَ فَقَطَيْتُ حَاجَتَهَا قَاسُتَهَلَّ وَمَصَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَوَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةً فَقَدِمُتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهُرَ وَمَصَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَوَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةً الْجُمُعَةِ فَسَالِينِي ابْنُ عَبَّسٍ ثُمَّ ذَكْرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلْلُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهُرَ وَصَامُ الْهَلَالُ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَصَامُوا وَصَامُ مُعَاوِينَةً قَالَ لَكِمَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةً النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامُ مُعَاوِينَةً قَالَ لَكِمَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةً النَّاسُ الشَّيْتِ فَلَا نَوْلُ لَا مَكُولًا أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

بَاْبِ كَرَاهِيَةِ صَوْمَ يَوْمَ الشَّلَّكِ ۵۲۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْمٍ حَدَّلَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ

عَنُ أَبِياِسُلْحَقَ عَنُ صِلْةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَٱلْنَي بِشَامٌ فَتَنَحَّى بَغْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

# باب فِيمَنْ يَصِلُ شُعِبَانَ

٥١٣: حَدُّكُنَا مُسْلِمُ بُنِّ إِبْرَاهِيمَ حَدُّكُنَا هِشَامٌ عِنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كِيْدٍ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَمِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّي أَفِظُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صَوْمٌ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَهُنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمَ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلَيْصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ\_

#### رمضان کے بعدروزے:

٥٦٥: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بُنُ خَنْبَلٍ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تُوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ عَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمُّ يَكُنُ يَصُومُ مِنُّ السُّنَةِ شَهُرًا تَأَمُّا إِلَّا شَعْبًانَ يَصِلُهُ بِرَ مَضَانَ۔

# باب فِي گُرَاهِيَةِ

٥٢٦: حَذَلُنَا فَحَيْبُهُ بُنُ سَعِيدٍ جَدَّلُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَذِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ لُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ

تے شک والے دن ( معنی شعبان کا مہینہ ہے یا رمضان شروع ہو چکا ہے) معنرت محار رضی اللہ عنہ کے باس بکری کا موشت آیا۔ بعض حضرات نے گوشت کے کھانے سے پر تیز کیا۔ عمار نے فرمایا کہ جس محض نے اس دن روز ورکھاتو اس نے ابوالقاسم میں کافیقاکی نافر مانی کی۔ باب: ماوشعبان میں جو مخص روز ہے رکھ کر ماہ رمضان میں ان کوشامل کردے؟

١٢٠ ٥: مسلم بن ابرابيم بشام يكي بن الى كثر الىسلمة حفرت ابو بريره رضی الله عند سے روایت ہے کہ معترت رسول اکرم مَنْ اللّٰهِ اُسے ارشاو قرمایا کرتم لوگوں بیں سے کوئی خخص رمضان الهبارک سے بعد ایک روزہ یا دو روز ے ندر کھے البتہ جس مخفس کوروز ہ رکھنے کی عادت ہودہ مخفس روز ہ رکھ

المبارک کے پہلے وہی دن پڑیں توابیے خص کورمضان کے بعدروز ہر کھناممتوع نہیں اور چوخص عا دی نہ ہوتو وہ نسر تھے۔ ٥٦٥: احمد بن عنبل محمد بن جعفر شعبهٔ توبهٔ محمد بن ابرا بیم ابوسلمهٔ حضرت أئم سلمدرض القدعنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملی اللہ علیہ

مسي مخض كواكر بهلي ي مصروزه ركعيكي عادت جومثل كوئي حض بده يا جعدك دن روزه ركمتا مواورا تفاتي طور يرمضان

وسلم رمضان المبارك كے علاوہ كمى مهيند كے كمل روز يرنيس ريكنتے تنے البنة آب شعبان بمرروزے رکھتے اور اسے رمضان البادك سے ملا

# باب: شعبان کے آخر میں روز ہ رکھنے کی کراہت کا

٥٦٦: فتيه بن سعيد عبدالعزيز بن محمد الدوايت ب كد عباد بن كثير مدید منورہ تشریف لائے تو وہ علام کے پاس تشریف لے عمصے اور انہوں نے انکا ہاتھ کیڑا اور ان کو کھڑا کیا اور اسکے بعد فر مایا اے اللہ کیا ہے والد ماجد سے صدیث بیان قرماتے ہیں اور وہ ابو جری ہ سے کہ تی سے صدیث

سنن ابوداؤ دبدس كالكركات

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتَنَّ قَالَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا لَقَالَ الْعَلَاءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثِنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَثِنَا بِلَلِكَ. ` عَنْ النَّبِيِّ وَثِنَا بِلَلِكَ. `

بَابِ شَهَادَةِ رَجُلُيْنِ عَلَى رُفُيَةِ هِلَالِ شَوَّال

٥٧٤: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَخْيَى الْبُزَّازُ خَذَّنَّا مَعِيدُ بْنُ سُلِّيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّلَنَا حُمَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةَ فَيْسِ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةً خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ نُنْسُكَ لِلرُّونُةِ فَإِنَّ لَمُ نَرَّهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدُلِ نُسَكِّنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلُتُ الْحُسَيْنَ بْنَ ٱلْحَارِثِ مَنْ ٱمِيرُ مَكَةَ قَالَ لَا أَدْرِى ثُمَّ لَقِيَى بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بُنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْآمِيرُ إِنَّ لِيكُمْ مَنْ هُوَ أَغْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِي وَشَهِدَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلِ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلُتُ لِشَيْخ إِلِّي خَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَا إِلَّذِهِ الْامِيرُ قَالَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ. ٨٢٨: حَذَثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقُرِءُ قَالًا حَدَّكَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ دِبُعِيِّ بُنِ حِوَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْحَلَّفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَّضَانَ فَقَدِمُ أَعُرَابِيَّانِ فَشَهِدَا

بیان فربائے ہیں اوروہ ابو ہریرہ کے کہ بی نے ارشاد فرمایا کہ جمی وقت شعبان کا نصف (مہینہ) گزر جائے تو پھر روزے ندر کھو (جب تک رمضان المبارک ندشرہ عجو ) علاء نے کہا کہ اے اللہ ابلاشہ میرے والد نے ابو ہریرہ کے بیصد بیٹ نقل کی اور انہوں نے کی سے روایت کی۔ باب: اگر عید کا جا ندد کیھنے کی ووضی شہادت دیں تو

#### ورست ہے

٥٦٤ جمد بن عبد الرجيم ابويجيُّ سعيد بن سليمان عباد ابل ما لك الأنجعيُّ حسین بن الحارث الحد ف ہے روایت ہے کدامیر مُلّہ نے خطبہ دیا پھر بیان کیا کدهمتورا کرم فافغ این بهم لوگون سے عبید لیا که بهم لوگ ارکابن حج جاند دیکھ کرادا کریں۔ اگر ہم نوگ جاند شدد یکھیں اور ومعتبر عاول <del>ف</del>خص شباوے دیں تو ہم ان کی شباوت پر حج کے ارکان اوا کریں۔ ابو مالک نے بیان کیا کہ میں نے حسین تن حارث ہے کہا کہ وہ میر مُلّہ کون حُض القا؟ توانبول نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر حسین مجھے ملے: دربیان کیا کہ وہ امیر حارث بن حاطب تھے جو محمد بن عاطب کے بھائی بیں۔ پھر امیر نے کہا کہتم بیں و وضحص موجود ہے جوابقداوراس کے رسول شاہی کا سکا سکا بھو سے زیادہ جات ہے۔ ای مخص نے حضرت رسول کر یم من تُنظِم کی اس ہات کی شہادت دی اور امیر مُنتہ نے ایک خص کی جانب اشارہ کیا۔ حسین تے بیان کیا کدیں نے آیک محض سے معلوم کیا جو کدمیر ے باز ویس کھڑا تھا کہ یہ کون خص ہے جس کی جانب امیر نے اشارہ کیا؟ اس مخص نے عرض کیا کہ ریاعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما ہیں اور امیر نے مج فریایا کہ بلاشبداميركى برنسيت زياده جائع مين عبدالله ت كباك ني كَالْيَرْجُ ت ہمیں ای خرح حکم فرمایا ( کہ جاند دیچے کرہی مناسک جج اداکرو )۔ ٥٦٨: مسدد خلف بن بشام الوعوان منصور المفرت رايل بن حراش سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک محض سے سنا جو کہ حضور کر یم مُلَا يَقِيْل كے محاب پیں سے تھا۔انہوں نے کہا کہ لوگوں نے دمضان المبیادک کے تحری دن میں اختلاف کیا کہ دو دیہات کے باشندے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام نے کرشہادت دی کہم نے کل شام

عِنْدُ النَّبِيِّ ﴿ إِللَّهِ لَا هَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِئَةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّاسَ أَنُ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِي خَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمُ۔

# يَابِ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُوُيةِ هلال رَمَضَانَ

٥١٥ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي الْبَنَ أَبِي لَوْرِ حِ وَ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي الْبَنَ أَبِي لَوْرِ حِ وَ حَدَّلَنَا الْخَسَيْنُ يَعْنِي الْمَنَ أَبِي لَوْرِ حِ وَ حَدَّلَنَا الْخَسْيُنُ يَعْنِي الْمَنْ أَبِي عَنْ سِمَالٍ عَنْ الْجَعْفِي عَنْ سِمَالٍ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَلَى جَعْمِيهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهَ قَالَ اللّهَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

مَكُانَ حَدَّلَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ شَكُوا فِي هَلَالِ رَمَصَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنَّهُمْ شَكُوا فِي هَلَالِ رَمَصَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعُرَابِيٍّ مِنْ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالُ لَأَيْنِي بِهِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَآتِي الْهَلَالُ لَأَيْنِي بِهِ النَّبِيِّ وَسُهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالُ لَأَيْنِي بِهِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهُ وَآتِي الْهَلَالُ وَلَا يَكُومُ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالُ وَالْمَ بَلْكَ إِلَّا اللَّهُ وَآتِي الْهَلَالُ وَالْمَ بَلَولُ اللَّهُ وَآتِي الْهَلَالُ وَالْمَ بَلَولُهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَآتِي الْهَلَالُ وَالْمَ بَلَولُ اللَّهُ وَالْمَ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ يَعُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا وَأَنْ يَسُمُولُوا عَلَى أَبُولُ اللّهُ وَلَوْهُ مَنَاكُمُ وَلَهُ يَتُومُ اللّهُ عَنْ عِكُومَةً مُوسُلَا وَلَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْ عَلَى عَلَى مَا لَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ يَعُومُوا وَأَنْ لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا عَلْ عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

چاند دیکھا ہے۔حضور اکرم مُخاتِیَّتُل نے لوگوں کوروز ہ کھولنے کا تھیم قربایا خلق کی روایت میں سیاضا قدہے کہ استحضرت مُخاتِیِّتُل نے اس بات کا بھی تھیم فرمایا کہ اسکلے روز تمام حضرات میچ کوعید گاہ جا کیں اور (نماز عیداوا سریں )۔

# ہاب:اگررمضان المبارک کے جاند کے لئے ایک ہی شخص کی شہادت آئے تو روز ہ رکھا جائے

819 جمر بن بکار بن ریان ولید بن افی تور (دوسری سند) حسن بن علی مسین انجعی از انده ساک عکرمه حضرت ابن عباس رضی الندعنها سے دوایت ہے کہ ایک اعرائی خدمت نبوی جس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یارسول الندصلی اللہ علیہ وسلم ! جس نے دمضان المبارک کے جاند کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اس کی شہادت دیتے ہوکہ الند تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اس کی شہادت دیتے ہوکہ معزے محصلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اس کی شہادت دیتے ہوکہ معزے محصلی اللہ علیہ وسلم نے معزمت برای اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزمت بال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم لوگوں میں اعلان کر دوکل سے معزمت بال رضی اللہ عنہ عنہ سے فرمایا تم لوگوں میں اعلان کر دوکل سے دوز ورکھا جائے۔

۵۵۰ موگی بن اساعیل محاد ساک بن حرب محرمہ ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبد مضان السیارک کے چاند شن لوگوں نے شک کیا۔ ان لوگوں کا ارادہ ہوا کہ ہم لوگ شنو رات ہیں تر اور کا اوا کریں شدن میں روزہ رکھیں (پھر مدینہ کے تردیک میدان) حرہ ہے ایک محص آیا اور اس نے چاند و کیمنے کی شہاوت دی ۔ وقعی خدمت نبوی میں چیش کیا گیا۔ آپ نے وریافت فرمایا تم اس کے علاوہ کوئی معبود برخن مربی اور میں الشرکا رسول ہوں۔ اس نے عراش کی جی بال! اس محص نے میں اور میں اور میں اور اور و نے فرمایا کہ لوگوں شہادت دی کہ میں نے چاندو کی اور حاد شربال ان کو تھم فرمایا کہ لوگوں شہادت دی کہ میں نے چاندو کی اور حاد شربال کا کو تھم فرمایا کہ لوگوں ہوں۔ اس میں اور دوارت مرسل تعلی کی اور حاد میں اس مرسل تعلی کی اور حاد میں سالمدان کریں کو تروی ہے ہو کہ اور حاد میں سالمدان کی کی میں کیا۔

يَابِ فِي تُوْكِيدِ الشَّحُورِ ٢٥٥:حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيْ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الجَيْزِ إِنَّ فَصُلَ مَا بَيْنَ صِيّامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحَرِ۔ بَيْنَ صِيّامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحَرِ۔

يَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْفَكَاءَ عَدَّادُ اللَّهَ عَمْرُو اللَّهُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللَّ خَالِدِ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ اللَّ صَالِحِ عَنْ يُونُسَ بِي سَيْفٍ عَنْ الْحَرْبَاضِ اللَّحَادِثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمٍ عَنْ الْعِرْبَاضِ اللَّهِ عَلَى السَّحُودِ فِى قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إلى السَّحُودِ فِى زَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَ إلى الْفَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

اک ہ بھی بن خالد اعبدالقد بن عبدالرحمن سمر قندی مروان بن محد عبدالقد بن و باب یکی بن عبدالقد بن سالم الی بکر بن افغ مصر ت ابن محمر عبدالقد تعالی عنبر سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا لیکن چاند دیکھا لیکن چاند دیکھا لیکن چاند دیکھا لیکن چاند دیا میں نے جاند دیکھا۔ آپ سلی القد علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں نے جاند دیکھا۔ آپ سلی القد علیہ دسلم نے روز ورکھا اور لوگوں کو بھی روز ورکھنے کا حکم فردانہ۔

#### باب سحری کھانے کی تا کید کابیان

۲۵۰ مسدداعبدالته بن انسبارک مولی بن کل بن ریاح ابنی قیمی احضرت عمرو بن العاص سے آزاد کروہ تلام حضرت عمرہ بن العاص رضی استدعت سے روایت ہے کہ حضور آگرم بسلی القد خایہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل سخری نیس کھاتے اور ہم لوگوں کے روز وں جس فرق ہے کہ وہ لوگ۔ سحری نیس کھاتے اور ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔

# باب سحري كوضبح كاكهانا كينه كابيان

ساعدہ : همروین محمد اینا قداحیادین خالد اخیاط معاویدین صالح ایونس بن سیف طارت بن زیاد ابق رحمز حضرت عرباض بن ساریه رحتی القدعنہ سے روابیت ہے کہ حضور اکرم صلی القدعایہ وسلم نے رمضان المبارک بیس مجھ کو حری خطائے کے لئے باایا اور ارشاد قربانے صبح کا کھان کھائے کے لئے آو کہ جس میں برکت عطافر مائی گئی ہے (مراوسحری کھائے ے اب

الجمد بغدو بقضله بإمرونيس سمالتكمل دوا

# کی یاره 🚳

### بكب وَقُتِ السُّحُور

٢٥٢٪ حَدَّقًا مُسَدَّدٌ حَلَقًا حَمَّادُ مِنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن سَوَادَةَ الْقُشَيْرِينَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كِينَ لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالِ وَلَا بَيَاضُ الْإِفْقِ الَّذِي هَكُذَا خَتَّى يَسْتَطِيرُ\_

#### بإب بسحري كاوقت

مع ہے ہے: مسدد 'حما وین زید' عبداللہ بن مودو قاسے روایت ہے کہ میں نے جعزت سمروین جندب رضی احتد تعالیٰ عند کوخطبہ ویتے ہوئے سنا' و و فر مار ہے ہتھے کے حضور اکر مرصلی اللہ عایہ وسلم نے ارش و فر مایا کہ باز کی مشی اللہ تعالی عند کی افزان تم لوگوں کو سحری کھانے سے نہ رو کے اور نہ ہی و ہ سفیدی جو کہ آسان کے کنارے میں طاہر ہو کر مجھیل جاتی ہے۔

#### صح صادق اور سنح كاذب:

حضرت بلال رضی الندعنه صبح صاوق نکلتے ہے قبل بزان دیتے تھے اور ہو تہجیر کی اذان ہوتی تھی اس مدیث میں حضرت ملال رضی امتدعته کی مذکورہ بالا ﴿ ان دینے تک بحری کھاتے رہنے کی اجازیت دی گئی ای طریقہ پرضیج صاوق کے وقت تک بحری کھا: ورست فرمایا گیا واضح رہے کہ مج کی وونتمیں ہیں مج صاوق وصح کا ذہب جس صح کی روشی کمی ہوتی ہے اور دس کی حقیدی آسان کے کنارے ٹیل ظاہر بھوکر کھیل جاتی ہے وہ مسج کا ذیب ہے اس وقت تک محری کھانا درست ہے البینة مسج صادق کہ جس کی روشنی چوڑی ہوتی ہےاس دنت بحری کھانا حرام ہےاس دنت بحری کھانے ہے روز انہیں ہوتا۔

النَّيْمِي ح و حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّلَنَا ۖ وُهُيُو حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ﴿ يُمْنَعُنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالِ مِنُ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ بُنَادِى لِيَرْجِعَ فَانِمُكُمُ وَيَنْفَهَ نَانِمُكُمُ وَلَيْسَ الْفَجُرُ أَنُ يَقُولَ هَكَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيُهِ

٥٤٥: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَحْتَى عَنُ ٥٤٥: مسددُ يَجِي النمي (دوسري سند) احمد بن اينس زبير سليمان تيمي الي ۔ عثمان ٔ عبداللہ بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی نے ارشاوفر مایا کی فخص کو ۔ بلال کی اذ ان محری کھانے ہے نہ رو کے کیونکہ بلال اُو ان دیتے ہیں ۔ راول نے کہایا آپ نے بیٹر مایا کہ بلال رات کے وقت یا تک و پیچ ہیں تا کہتم لوگوں ہے جو مخص تماز نجیجد پڑھتا ہو دوآ رام کر نے اور جو مخص مو ر م اور و الماز اور حرى كون في ك لئ بيدار جوجائ اور وقت فجر ووثيل کہ جواس طمرح طاہر ہو۔ صدیت کے بعض راویوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ملہ کران کو اُو نیجا کر کے دکھلا یا ( بعنی جو اُو نجی اور کمی روشن اوّ ل

حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَخْيَى بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَيُّن.

لاكه: حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَّا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّعْمَانِ حَذَّثَتِى فَيْسُ بْنُ طُلُقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ كَلُوا وَاشْرَبُوا وَ لَا يَهِيدُنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَغْتَرِضَ لَكُمُ الْآخُمَرُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مِمَّا تَفَرَّدُ بِهِ أَهُلُ الْبُمَامُةِ. ٥٤٤ حَلَّكَا مُسَدَّدٌ حَثَقَا حُصَيْنُ بَنُ نَمَيْرٍ ح وحَقَّكَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْنَةً خَقَّكَا ابْنُ اِدُرِيَسَ الْمَعْنَى عَنْ حُصَيْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ خَاتِمِ قَالَ لَمَّا تُؤَلَّكُ هَذِهِ الْآيَةُ حَتَّى يَمَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ قَالَ أَخَذُتُ عِقَالًا أَبِيُصَ وَعِقَالًا أَسُوَدَ فَوَصَعْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَنِي فَنَظَرْتُ فَلَهُ أَتَبَيَّنُ فَذَكَرْتُ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ و قَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. بَابِ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ

عَلَى يَرِيدِ .....

٥٤٨: حَدَّلْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَدُّ أَبِي سَلَمَةً حَمَّادٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِذَا سَمِعَ أَخَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى بَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى بَعْضِي خَاجَتَهُ مِنْدُ

ولت ہوتی ہے وہ میج نہیں ) آپ نے فر مایا کہ جب تک اس طرح ظاہرتہ مواور آپ نے شہادت کی دائیں بائیں اُٹھٹیاں پھیلا کیں۔

1 20 بھی من عیسی مان میں عمر واقعید اللہ بن نعمان قیس بن طلق ا حضر سطلق رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور و کرم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا وفر دایا کہتم لوگ ساؤ میوا ورتمبیں کھانے پینے ہے وہ روشی یاز ندر کے کہ جو چڑھی آئی ہے ( ایعنی صبح کا ذب ) بلکہ تم کھ وَ اور تیو جس وقت تک کہ نجر ندف ہر بو ( یعنی جب تک التجھ طریقہ ہے روشی نہ جو جائے )۔

220: مسدوا مصین بن تمیر (دوسری سند) عثمان بن افی شیداین اورلیما احصین طعمی اعدی بن حاتم سے روایت ہے کہ جس وقت آیت کرید افرائی یفین کنگیم المنحیط الآبیطی آن زل ہوئی تو ایس نے کونٹ ہے کہ جس وقت آیت کونٹ ہے کہ اند صنے کی آئیہ سیاہ رتی اور دوسری سفید رتی اپنے تحمیہ کے بینر صنے کی آئیہ سیاہ رتی اور دوسری سفید رتی اپنے تحمیہ کے بینر صنے کی آئیہ سیاہ رتی اس کود کھا تو جھے کو پھوسا ف و کھائی سینے دیا سے جو کھا تو جھے کو بھی سے نہیں کرار شاد فر ہایا کہ تہمارا تھے بہت اس جو اس کا کا لا بن اور ان کا اُجالا ہو کہ اس کا ایس سے رات کا کا لا بن اور ان کا اُجالا مراد ہے۔ مراد ہے ۔ عثمان کی روایت میں ہے کہ اس سے رات کی سیائی اور دان کی سفیدی مراد ہے۔

باب:نمازِ فجر کی اذ ان ہور ہی ہواور کھانے پینے کابرتن باتھ میں ہو

۵۵۸: عبدالاعلیٰ بن هاد حماد محمد بن عمرهٔ ابوسفهٔ حضرت ابو ہریرہ دخی ابلتہ عند ہے روایت ہے کہ حضرت دسی ابلتہ عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم شکھ آئے آئے ارشاد فریا یا کہ جب تم اوگوں میں ہے کو گئی محض اوّا اِن فجر ہے اور اس کے باتھ میں کھائے کا برتن ہوتو جب تک اپنی ( کھائے وغیرہ کی) ضرورت پوری نہ کرلے اِس برتن ہوتو جب تک اپنی ( کھائے وغیرہ کی) ضرورت پوری نہ کرلے اِس برتن ہوتو جب کے۔

### وقت تبجد تك محرى كى اجازت

نذ کوره عدیث میں وہ اوان مراد ہے جو کہ حضرت بلال رضی القدعنہ دیا کرتے تھے بیٹی اوّانِ تنجیمزُ نیس مراد یہ ہے کہاؤ انِ تنجیر من کرکھا ڈونیسر ہضروریات ترک نہ کرے۔

#### باب: وفت افطار

9-3: احمد بن حنبل وکیج مشام (دوسری سند) مسدد عبدالقد بن داؤد اعرف احد الله بن داؤد اعرف بن عبد الله بن داؤد اعرف بن عرف بن مراحم من بن عمر حضرت مرحم من بن عمر حضرت الله عليه وسلم نے ارشاد قرابا کہ جس وقت جانب مغرب سے رات کا اندھیرا (ابتدائی تاریکی) ہواور دن مغرب کی طرف جائے گئے تو روزہ دار روزہ افظار کرے مسدوکی روایت میں بیا بھی ہے کہ جب سورج غروب ہوجائے۔

۰۸۰: مسدهٔ عبدالواحد سلیمان شیبانی مطرت عبدالله بن ابی اوتی سے
روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ گئے۔ آپ اس وقت روزہ سے
سے ، بینچائر واور ہمارے لئے سنوگھولو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا یارمول اللہ ؟ کاش کہ آپ (ایسی طرح) شام ہونے و بیتے
آپ نے فر ملیا تم نیچائر کر ہمارے لئے ستوگھول وو محضرت بلال رضی
اللہ عنہ نے فر ملیا تم نیچائر کر ہمارے لئے ستوگھول وو محضرت بلال رضی
روزہ رکھے ہوئے جین اور ایسی وی باتی نظر آ رہا ہے ) آپ نے فر ملیا
ستوگھول دیا اور نبی نے ستوٹھول دو۔ پھروہ نیچا آ یا ورانہوں نے
ستوگھول دیا اور نبی نے ستوٹوش فر مانے پھرارشاد فر مانے جب تم ویکھوکہ رات
ستوٹھول دیا اور نبی نے ستوٹوش فر مانے پھرارشاد فر مانے جب تم ویکھوکہ رات
اس طرف سے شروع ہوتے سوتے موٹوس کے روز و دار کے روز و کھولے کا (افطار

#### بَابِ وَقُتِ فِطْرِ الصَّائِمِ 24 : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ خَنْبَلِ حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا هِشَامٌ حَ وَ حَدَّقَنَا مُسَدُّدٌ حَدَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ الْمَعْنَى قَالَ هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ

هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ

وَعَابَتُ الشَّمْسُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ...

مَاهُ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ الشَّيْبَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِن أَبِي أَوْفَى يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا عَرْبَتُ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلَالُ النَّولُ فَاجْدَحُ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ فَلَمَا اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ فَلَا أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا وَأَيْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَفْتُلَ مِنْ هَا هُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَفْتُولَ الصَّائِمُ وَأَشَاوَ بِأَصُبُعِهِ فَتِلَ الْمُمْولُونَ الْمَشْرَقِ الْمُمْولُونَ الطَّالِي قَلْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَ الْمُعْرَ الصَّائِمُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

#### افطار كامستحب وقت:

خدکورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ جینورا کرم ٹائٹیٹم وقت افطار شروع ہونے کے بعد جیدی روز ہ کھونتے تھے اور افطار کا وقت شروع ہونے کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہونے کا انتظار تبین فرماتے تھے۔

بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ ۱۸۵: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي جُمُدُ قَالَ لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِلَّنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

٥٨٢: حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْالْحُمْشِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً فَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَانِشَةً أَنَا عَطِيَّةً فَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَانِشَةً أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَقُلْنَا يَا أَمَّ الْمُؤْمِئِينَ وَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ هَى أَخَدُهُمَا يَعَجِلُ الْمُخَلَّاقِ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْصَلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الْعَلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ اللّهِ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ اللّهِ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قَالَتْ آيُهُمَا يَعْجَلُ اللّهِ قَالَتْ آيُهُمَا يُعَجِلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ عَلَىٰ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ عَلَىٰ اللّهِ قَالَتْ عَلَيْهِ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ عَلَىٰ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ عَلَيْهِ اللّهِ قَالَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتِهِ قَالَتْ اللّهِ قَالَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ عَلَالَةً عَلَىٰ اللّهِ قَالَتْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ قَالَتْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وولميل القدر صحابه ربيحا كعليجده عليحد ومعمول:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم فقیداد رعوم نبوت کے تظیم ترجمان تصانبوں نے سنت نبوی پرعمل فر مایا اور حضرت ابدوی است نبوی پرعمل فر مایا اور حضرت ابدوی اشعری رضی اللہ عنہ بھی جسیل القدر رسحانی تصد انہوں نے جواز پرعمل فر مایا یہ پوسکتا ہے کہ اِن کوکوئی عذر در فوش ہویا مکن ہے حضرت ابدوی کی تعدروز وافظار کرنے ممکن ہے حضرت ابدوی کی تعدروز وافظار کرنے میں جندی کی جائے۔

### ياب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

٥٨٣: حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ حَفْصَةً بِنُتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِمٍ عَيْمَهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللْمُولَى الللهُ الللهُ اللْمُولَى الللهُ الللهُ اللللهُ اللل

# باب:روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا بہتر ہے

ا ۵۸ : دہب بن بقیہ خالد محمد ابن عمر ابوسلمہ معترت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر میا کہ دین جمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ جندی روز و افضار کریں گے کیونکہ یہو دی اور عیسائی روز و افطار کرنے جس تا خیر کرتے ہیں۔

۵۸۲ : مسد دا بو معاویهٔ الاهمش عماره بن عمیرا حضرت ابوعظیه ب روایت آب که چن اورسروق عا نشد حتی القدعنها کی خدمت بیس عاضر بوت اور هم نے عرض کیا کہ اے آم المؤسنین الصحاب رسول میں ہو حضرات اسے جی کہ ان کیا کہ اے آم المؤسنین الصحاب رسول میں ہو و حضرات ایسے جی کہ ان کی سے آب حضی تو جلد کی روز و افط رکر نے جی اور نماز میں اور نماز وقت ) اور دوسرے خض تا خیر ہے میں روز و کھو نے جی اور نماز تا خیر ہے پڑا ھے جی ۔ عا اکتر و ضحی القد منہائے فرمایا کہ جو محض روز و جلد کی افطار کرتے جی اور نماز جلد کی پڑا ھے جی وہ کون خض جی کون خض جی ایک میں ایک جو شحف القد منہائے کون خض جی القد عنہ نے خرمایا حضورا کرم نی خیابات کیا کرتے تھے۔ آ

# باب:روز ہ کس چیز ہے کھولنا جا ہے

۵۸۳: مسدد عبدالواحد بن زیاد عصم الاحول هصه بنت سیرین الرباب حضرت طیمان بن عامر سے دوایت سے کہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی دوز ور کھے تو اس علیہ وسلیم نے ارشا وفر مایا کرتم لوگوں میں جب کوئی فخض دوز ور کھے تو اس کوچاہئے روز و محجور سے افطار کر سے اور اگر محجور میسرتہ ہوتو بالی سے روز و محجور کے کیونکہ یانی یاک کر سنے والا ہے۔

يَجِدُ النَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ قَانَ الْمَاءَ طَهُورٌ.

#### افطار کے لئے متحب شے:

مستحبور سے روزہ کھولنامت بے اوا جب نہیں ہے۔ باتی تمجور کے علاوہ دیگر اشیاء ہے بھی روزہ کھولتا (افطار کرنا) مستحب ہے۔

٥٨٣: حَذَّقَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَيلِ حَدَّقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَا جَدُهُ الرَّزَاقِ حَدَّقَا جَدُهُ الرَّزَاقِ حَدَّقَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّقَا كَابِثُ الْبُنَائِيُ اللَّهِ مَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّقَا كَانِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا يَعُطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا يَعُطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ تَكُنْ رُطَاتُ فَعَلَى تَعَرَاتٍ فَنْ بُنُ يُصَلِّي فَقِرَاتٍ فَنَ لَمْ تَكُنْ رُطَاتُ فَعَلَى تَعَرَاتٍ فَنِي لَمْ تَكُنْ رُطَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

يَابِ الْعُوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ مَعْدَدَ الْإِفْطَارِ الْعُولِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ الْعَرْبَى مُحَمَّدِ بَنِ يَحْمَى اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْمَى الْهُ مُحَمَّدٍ بَنْ الْحَسَنِ أَحْبَرَنِى الْحَسَنِ أَخْبَرَنِى اللهِ مُحَمَّدِ بُنُ وَاقِدِ حَدَّنَا مَرُوَانُ يَغْنِى ابْنَ الْحُسَنِ مُنْ بُنُ وَاقِدِ حَدَّنَا مَرُوانُ يَغْنِى ابْنَ اللهِ الْمُقَفَّعَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَغْنِى عَلَى اللهُ يَعْمَلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ اللّهُ مَ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى وِزُقِكَ أَنْكُ الْمُطَرِّتُ اللهُ اللهُ مَا لَكُونُ وَعَلَى وَزُقِكَ أَنْكُ اللهُ اللهُ

ائس بن ما لک رضی اللہ تعانی عند سے روابت بے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تر محجور سے روز و کھو لئے اگر تر (تاز و) محجور نہ بنتی تو سومی مجور سے ورند پانی کے چند کھونٹ نوش فرمالیتے تئے۔

۵۸۴ :احمد بن عنبل عبدالرزاق جعفر بن سليمان ثابت البناني حضرت

### باب: بوقت افطار کیا دُ عابرٌ ھے؟

۵۸۵: عبدالله بن محرین کی علی بن حسن حسین بن واقد مضرت مروان بن سالم المقفع سے روایت ہے کہ پیس نے حضرت این محروشی الله تعالی منہا کو دیکھا کہ وہ اپنی دازهی مشی میں پکڑ کر جو زیاوہ ہوتی اس کو کاٹ دیتے اور انہوں نے فر مایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افظار فرماتے تو ذخت الطّعَمَّ فرماتے بعنی بیوفر ماتے کہ بیاس بچھ کی اور رئیس تروتا زہ ہو گئیں۔ اگر اللہ تعالی نے جا ہاتو تو اب

۵۸۷: مسد ذہشم احمین حضرت معافین زہرہ رسی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جب حضور منگافی مروزہ کھولتے تو فرماتے اے اللہ! جس نے آپ بی کے لئے روزہ رکھا اورآپ کے رزق سے جس نے روزہ کھولا۔

# افطار کے وفت کی ؤعا کیں:

این بابدشریف کی روایت شیل ہے کہ بوقت افطار جو وُعا بانگی جائے وہ وُعا رونیش کی جاتی اور ایک روایت شیل ہے کہ آئی خاست وہ وُعا رونیش کی جاتی اور ایک روایت شیل ہے کہ آئی فَصْدُتُ وَمَعَنَّمُ اللهُ الل

يَابِ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّهْسِ ١٩٨٥: حَلَّانَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّانَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّانَا هِشَامُ بْنُ عُرُولَةً عَنْ فَاطِمَةً بِشِنِ الْمُنْفِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِشِنِ أَبِى بَكُمْ فَالْتُ أَفْطُرُنَا يَوْمًا فِي وَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَا ثُمَّ طَلَقَتُ الشَّهْسُ قَالَ أَبُو أَسَامَةً قُلْتُ بِهِشَامِ أَمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدُّ مِنْ ذَلِكَ.

يكب فِي الْوصَال

٥٨٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسَّلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ فَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فَلَى عَنْ الْوصَالِ فَالُوا فَإِنَّكَ اللَّهِ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ الْوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ الْتَهَيِّئِكُمْ إِنِّى أَطْعَمُ وَأُسْفَى.

٥٨٩: حَذَٰلُنَا قَتَيْهُ أَنْ سَعِيدٍ أَنَّ يَكُو بُنَ مُضَوَ حَلَّقُهُمْ عَنُ اَبُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِيّ أَنَّهُ سَمِعَ خَبَّابٍ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبَدُ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ فَلْمُ إِنَّ لَهُ لَا تُواصِلُ اللّهِ عَنْى السَّحَرَ قَالُوا أَنْ يُواصِلُ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرَ قَالُوا فَإِنَّكُمْ أَرَادَ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرَ قَالُوا فَإِنَّكُمْ إِنَّ لِي فَاللّهِ مَنْ يُوسِيلُ مَنْ لِي السَّحَرَ فَالُوا فَإِنَّكُ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْسَكُمْ إِنَّ لِي فَاللّهِ مَنْ يَعْمَى وَسَاقِيًا يَسُفِينِي.

رسول كريم مَنْ النَّيْمُ أَي أيك خصوصيت:

موم وصال جنورا کرم ناهی کی خصوصیت تھی۔ صوم وصال کا مطلب بیہ بے کہ برابر مسلس دویا تین روز سے رکھنا اور ورمیان میں روز وافظار ندکرنا میروز و اُمت کے لئے ورست نیس ہے جنورا کرم نافیج کے لئے ایساروز و درست تھا۔ کیونکہ آ پ کوروحانی غذا کہنچی تھی اس لئے صوم وصال آ پ کی خصوصیت تھی۔

# باب بمسلسل روز سركهنا

۵۸۸ عبداللہ بن مسلمہ تعبی یا لک نافع صفرت عبداللہ بن عرفی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ حضور اکرم نے لگا تار ورمیان میں (افطار کے بغیر) روز ور کھے ہے منع فر مایا رسحا ہرام رضی اللہ عنہم نے دریا وقت فر مایا کہ کہ آپ جوصوم وصال کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بلاشبہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں جھے دن میں کھا تا بیتا پہنچا ہے۔ بلاشبہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں جھے دن میں کھا تا بیتا پہنچا ہے۔ اور معنی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے حضورا کرم کا تا بیتا کہ میں اللہ عنہ دوایت ہے کہ انہوں نے حضورا کرم کا تا بیتا کہ میں اللہ عنہ دوایت ہے کہ انہوں نے حضورا کرم کا تا بیتا کہ میں اللہ عنہ ہوں ہے کہ انہوں نے حضورا کرم کا تا بیتا ہے۔ رکھنا جا ہے اور روز و ملانے کا ارادہ کرے تو وہ روز ہ حری کے وقت تک رکھنا جا ہے اور روز و ملانے کا ارادہ کرے تو وہ روز ہ حری کے وقت تک میں اللہ نے ہووصال کا روز ہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں تم جیسا تیں ہوں بلاشبہ میرے لئے کو اور ایس کی ایس میں بلاشبہ میرے لئے کو اور ایس کی ایس کی ایس میں بلا شبہ میرے لئے کو اور ایس کی کھلانے بیا تا ہے۔

### يكب الغيبة للصائم

40: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْنُونَ فَلَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ فَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ أَنُ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ وَ قَالَ أَحْمَدُ فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ وَأَفْهَمَنِي الْعَدِيتَ رَجُلًّ مِنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ وَأَفْهَمَنِي الْعَدِيتَ رَجُلًّ اللهِ جَنِيدِ أَوْاهُ ابْنُ أَنِيهِ

بكب السِّواكِ لِلصَّائِم

29٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثُنَا شَرِيكُ عِنْ الصَّبَاحِ حَدَّثُنَا شَرِيكُ عِنْ الصَّبَاحِ حَدَثُنَا مُسَلَّدٌ حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ اللهُ مُن عَامِرٍ بُن عَاصِمِ بْنِ عَمِيدِ اللهِ مُن عَلَيدِ اللهِ مُن عَلِيدٍ بُن رَبِيعَةَ عَنُ أَمِيدُ اللهِ مُن عَلِيدٍ بُن رَبِيعَةَ عَنْ أَيْدِهُ فَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلِيَ يَسْعَانُكُ وَهُوَ صَائِمٌ زَادَ مُسَنَدٌ مَا لَا أَعَدُ وَلَا أَحْمِى۔

بَابِ الصَّانِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَّ الْعَطْشِ وَيُبَالِغُ فِي

> , الاستِنشَاق

٩٩٣: حَدَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَّ مَسْلَمَةَ الْقَصَيِّيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَّىً مَوْلَى أَبِي بَكُرٍ أَنِي عَبُدٍ

#### باب بحائت روز ہنیبت کرنے کا بیان

اہم: احمد بن یونس ابن انی ویب المقیری ان کے والد ابو ہریرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم فائی فیلے ارشا وقر مایا کہ جوشف بحالت روزہ بہودہ مختلو اور یرے کام کرنا نہ چھوڑ نے اللہ اللہ تعالیٰ کواس یاست کی ضرورت نہیں کہ وہ حض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس صدیت کی سند ابن وویب ہے بھی اور اس کامتن جھے اس محض نے سمجھایا جو اسکے پہلو ہیں جیٹھا ہوا تھا۔ بیرا خیال ہے کہ وہ انکا ہمتینیا تھا۔

اوه: عبدالله بن مسلم تعبنى ما لك الى الرناد الأعراج معترت الوجريه وضى الله عند مدروايت بريره وضى الله عند مدروايت بكر حضورا كرم فَالْمُنْ الله عند فرمايا كرتم لوكول على سه جسب كوفى فخض روزه و كحق اس كوچا به كرك كالوك و من كوكه المت شد كر مدرا كركوئ فخض اس من بشكر اكر مديا كالول و من كه كه دمه كر من روزه دار بول (يعني فيبت اور فحش كلام سنة سه مجمي كريز كرم)

#### باب: بحالت روز دمسواك كرنا

99: جو بن العباح شر یک (دوسری سند) مسدو کی سفیان عاصم بن عبیداند صفرت عبدالله سن وابت ہے کہ عبدالله صفرت عبدالله عام بن دبیدالله صفرت موالت ہے کہ میں سنے حضرت رسول کر بیم ملی الله علیہ وسلم کوروز و (کی حالت) میں مسواک کرتے ہوئے و بیکھا۔ مسدو نے اضافہ کیا کہ آئی مرتبہ کہ شارتیں کرسکا۔

باب: روز ہ رکھنے والے فخص کے سر پر پیاس کی وجہ سے پانی ڈالنااور تاک میں زورے پانی نہ ڈالنے

#### كابيإن

۵۹۳ : عبد الله بن مسلمة تعنبى ما لك حضرت مى مولى الى بكر بن عبد الرحلن بعض محاب كرام رضى الله عنهم سے روایت كيا ميں نے رسول كريم

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَهْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَشَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَا أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ نَقَوَّوْا لِعَلَوْكُمُ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا قَالَ أَبُو بَكُو قَالَ الَّذِي حَدَّنِي لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ بِالْعَرْجِ يَصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطْشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس سال مَلَد معظمہ فتح ہوا آپ نے لوگوں کو وورانِ سفر روز ہ کھول دیئے کا تھم فر مایا اور آپ نے فر مایا تم لوگ اپنے وُشتوں کے لئے طاقت حاصل کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بلاشیہ عیں نے حضرت رسول فر مایا کہ بلاشیہ عیں نے حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ (مقام) عربی عیں روز ہ کی حالت عیں اپنے سر پر پائی ڈال رہے تھے تا کہ پیاس اور گری کی شدت میں کی آ جائے۔

# وُثْمَن كِي خلاف تيارر بني كانتكم:

ور در کھنے کی وجہ سے کمزوری آجائے اور عربی منظمہ اور مدینة منورہ کے درمیان ایک جگد کا دلت ہے دوزہ افظار کرواپیا نہ ہوکہ روز در کھنے کی وجہ سے کمزوری آجائے اور عربی منظمہ اور مدینة منورہ کے درمیان ایک جگد کا نام ہے۔

٥٩٣: حَدَّقَ فَتَهُ أَنُ سَعِيدٍ حَدَّقِي يَخْبَى الْمُعَلِيدِ مَدَّقِي يَخْبَى الْمُنْ سَعِيدٍ حَدَّقِي يَخْبَى الْمُنْ سَعِيدٍ حَدَّقِي يَخْبَى الْمُنْ سَلَمْ عَنْ السَّعِيلَ الْمِن كَثِيدٍ عَنْ عَاصِمِ اللهِ لَقِيطٍ اللهِ صَلْرَةً اللهِ لَقِيطٍ اللهِ صَلْرَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۹۹۸: قتیبہ بن سعید کی بن سلیم اسمعیل بن کثیر عاصم بن حضرت انتیابی صبرہ ان کے والد ہے روایت ہے کہ حضور اگرم ٹائٹیٹل نے ارشاد قر مایا کہ ناک میں پائی ڈالئے میں مبالغہ کرد کی میں پائی ڈالئے میں مبالغہ کے میں کرد (ایسا نہ ہو کرناک میں پائی ڈالئے میں مبالغہ کرنے ہے و مائے میں بائی تائٹی جائے )

# باب: اگرروز ہ دارشخص سیجینے لگوائے؟

993 سدو کی ایشام (دوسری سند) احمد بن تنبیل حسن بین موکی اشید و 39 سدو کی ایسام (دوسری سند) احمد بن تنبیل حسن بین موکی اشید و 30 سند کی ابو قلاب الی اساء الرجی احترت توبان رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے (روز وکی حالت میں) سینگی لگائی تو اس کا روز و توب گیا اور جس کی سینگی لگائی آئی (اس کا بھی روز وٹو میں گیا) شیبان نوب کی اور میں کی سینگی لگائی آئی (اس کا بھی روز وٹو میں گیا) شیبان نے کہا کہ ابوقل ہے واسطہ سے ابوا ساء الرجی نے توبان سے سرفو غالی کیا۔

باب فِي الصَّائِمِ يَخْتَجِمُ

٥٩٥: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَخْتِى عَنْ هِ حَسَامٍ ع و حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّقَنَا شَيْبَانُ جَعِيعًا عَنْ يَحْتِى عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ يَغْنِى الرَّحَيِيَّ عَنْ تَوْبَانَ عَنْ النَّيْقِ فَيْ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ خَيْبَانُ أَخْبَرَنِى أَبُو قِلَابَةَ زَسُولِ اللّهِ هِمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي هَمَّدُ رَسُولِ اللّهِ هِمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي هَمَّدُ

 استدلال کا جواب ہے کہ یکل روز وٹوٹے کے قریب کردیتا ہے کیونکریٹی لگانے والاخون چوستا ہے جس بی خون کے حلق می چلے جانے کا خطرہ ہے اور سینگی آگا نے والاخون چوستا ہے۔ دوسرا جواب امام محاوی نے جانے کا خطرہ ہے اور سینگی آلا نے والے کوائی لیے کے ضعف اور کمزوری بہت زیادہ طاری ہوجاتی ہے۔ دوسرا جواب امام محاوی نے دیا ہے کہ اس سے مرادوہ تخصوص آدی جی جروزہ وکی حالت بی فیبت کرتے رہے جی توان کے بارے می فرمایا کہ حاجم اور مجموم دونوں کا روزہ ٹوٹ کیااور روزہ ٹوٹ سے مرادروزہ ٹو اے گوائی میں فیبت کرنے والے سینگی لگا تایا آلوانا نہیں بلکہ فیبت ہے امام محاوی نے جواب کی تائید میں ایک روایت فیش کی ہے جس میں فیبت کرنے والے کا ذکر ہے اس میں ایک راوی برید بن رہید وشقی ضعیف ہے۔ امام شافی فرماتے جی کہ آفکو المتحاجم والمت خبوم والی مدے منسوخ ہے۔

سینگی لگانے والے کے شدیم کیونکہ مینگی لگاتے وقت خون طبے جانے کا اندیشہ ہاس لئے روز وٹوٹ جائے کا تکم ہے اور جس مختص کے مینگی لگائی گئی ہے کیونکہ اس کے کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے ایسانہ ہو کہ کمزوری زیادہ ہو جانے سے اس کوروز وٹو ژیا پڑے اس لئے ووٹوں کے بارے بیس مینکم قربایا گیااس مسئلہ بیس مزید تفصیل ہے اما الاول فلحفہ به الله مع بفحه اما الثانی فلما بطرہ علیه من الضعف بسب عروج اللم۔ (کو کب دری ص ۲۲۰۰ج ۱)

۱۹۹۱ مر بن منبل حسن بن موی شیبان یکی ابوقلابه الجری حضرت شدادین اوس رضی الله تعالی عند ہے دوایت ہے کہ و وحضرت رسول کریم معلی الله علیہ وسلم نے ہمراہ چل رہے تھے اور بقیہ روایت حسب سابق ہے۔

ما 10 موی بن اسمعیل و بهیب ایوب این قلاب این الاصدی معنرت مسول کریم صلی الله شداد بن اور رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم (مقام) الله علی الله علیہ وسلم (مقام) الله علی الله علیہ وسلم نے اور جس کے مینگی الله علیہ وسلم نے اور جس کے مینگی لگائے گئی الله علیہ وسلم نے اور جس کے مینگی لگائے گئی الله علیہ ووثوں کا روز و نوٹ میں ہے واقعہ المحاد و رمضان المبارک کا ہے۔ امام الوواؤ و نے قرمایا کہ خالد الحقاء نے ابی قلابہ سے ابوب کی اساو سے

۹۸ ۱: احمد بن طنبل محمد بن بكرا عبد الرزاق (دوسرى سند) عثان بن ابی شیبهٔ اساعیل بن ابی شیبهٔ اساعیل بن ابراتیم این دجرت محمول شیخ معادق مصرت تویان رضی انتدتعالی عند بدروایت ب كه معزت رسول كریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد قرمایا كریم ملی سنتی لگائی ارشاد قرمایا كریم ملی سنتی لگائی

091: حَنْقَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ حَلْقَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَنْقَا شَيْنُ عَنْ بَحْنِي قَالَ حَلَقَنِي أَبُو مُوسَى حَنْقَا شَيْنَ عَنْ بَحْنِي قَالَ حَلَقَنِي أَبُو فِلَابَةَ الْمَحْرُمِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَمْنَادَ بُنَ أَوْسٍ فِلَابَةَ الْمُحَوّةُ. بَيْنَمَا هُو يَمْنِي فَلَا النّبِي اللّهُ فَلَاكُو المَحْوَةُ. وَهُنِ أَنِي فِلَابَةَ عَنُ أَبِي 200: حَذَقنا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَذَقنا أَبُوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنُ أَبِي وَهُو بَحْدَقِمُ اللّهِ وَهُو آخِدُ بِينِي لِللّهِ عِنْ أَوْسٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَهُو آخِدُ بِينِي لِللّهَانِ عَشَرَةً خَلْتُ مِنْ أَنِي وَهُو آخِدُ بَيْنِي لِللّهِ اللّهِ عِنْ مَعْلَى رَجُلِ بِالْبَقِيعِ وَهُو بَحْدَقِمُ وَهُو آخِدُ بِينَا أَنْ وَسُولَ اللّهِ وَهُو آخِدُ بِينَا أَنْ مَسُولَ اللّهِ وَهُو آخِدُ بِينِي لِللّهَانِ عَشَرَةً خَلْتُ مِنْ وَهُو آخِدُ بِينَا أَنْ اللّهِ وَمُوالِكُونَ الْمُعَلِّمُ وَالْمَحْمُومُ وَهُو اللّهِ فَالَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهِ فَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٥٩٥: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْبِلِ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بَنُ حَنْبِلِ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر وَعَبُدُ الرَّزَاقِ ح و حَدَّلَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِى ضَيْبَةً حَدَّثَنَا إِسْلِمِيلُ يَشْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ غَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى مَكْحُولٌ أَنَّ شَيْخًا

وونول نے روز واؤ ژو ویا۔

مِنْ الْحَتَى قَالَ عُشْمَانُ فِي حَدِيثِهِ مُصَلَّقٌ أُخْرَهُ أَنَّ لَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَا أَخْرَهُ أَنَّ اللَّهِ فَلَا أَخْرَهُ أَنَّ اللَّهِ فَلَا أَخْرَهُ أَنَّ اللَّهِ فَلَا أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَاللَّهِ فَلَا أَخْرَوانُ الْجَاجِمُ وَالْمُحَجُومُ وَهُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّلْنَا مَرُوانُ مُورَانُ عَنْ الْجَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَجِي الْفَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَجِي اللَّهُ فَلَا أَنْ الْمُعَلَمُ اللَّهُ عَنْ النَّبِي فَلَا أَنْ الْمُعَلَمُ اللَّهُ الْمُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ الْمُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ الْمُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ الْحَاجِمُ وَالْمَعْحُومُ قَالَ الْمُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ الْحَاجِمُ وَالْمَعْمُ عَلْمُ اللَّهُ وَالْوَالِ اللَّهِ عَلْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْوَالُو الْمُعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَاءُ وَمُؤَلِوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مِنْلُهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَامِمُ وَالْمُلَامُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُومُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ

باك في الرَّحُصَةِ فِي ذَلِكَ ١٠٠ : حَدَّقَنَا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقِئَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ وُهَيْبُ بُنُ حَالِمٍ عَنُ أَبُوبَ فِاسْنَادِهِ مِثْلَةً وَجَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةً وَهِشَامُ بُنُ حَشَانَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّصٍ.

احَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنُ
 يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّ رَيْسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
 مُنْدُهُ

٢٠٢ : حَدَّقَ أَحْمَدُ بْنُ حَبُلِ حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدَّلَتِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي وَقَ أَنَّ لِللَّهِ عَلَيْ نَهُ مَا اللَّهِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَهُ السَّحَوِ فَقَالَ إِنْهَا وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْكُولُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَيْلَ لَهُ يَا

باب: روز ہی حالت میں سینگی لگوانے کی اجازت ۱۹۰۰: البومعمرعید اللہ بن عمر عبد الوارث الیب عکرمہ حضرت عبد اللہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنبها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بیسلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سینگی تعوائی ۔ امام ابوداؤ در جمنہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ و جیب بن خالد نے ایوب سے نقل کیا اور جعفر بن ربید اور جشام بن حسان نے عکرمہ کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایہ کیا۔

۱۰۱: هفص بن عمرُ شعبہ کرید بن الجازیا دُمقسم ' هفرت ابن عباس رضی الشد عنہا ہے روایت ہے کہ هفرت رسول کریم ٹائٹرٹل نے احرام میں روزہ کی حالت میں سنگی لگوائی بعنی آپ روزہ دار بھی تھے اور احرام بھی باند ھے ہوئے تھے۔

۱۹۰۲: احمد بن طنبل عبد الرحمان بن مهدی سفیان عبد الرحمان بن ابی کیلی ایک سحابی ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینی لکوانے اور وصال کا روزہ (لینی دو تین روز کے لگا تاریخیر افطار کے ) رکھتے ہے منع فر مایالیکن آپ نے اپنے اصحاب پر شفقت فرماتے ہوئے اس کوحرام نبیں قرار دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الندصلی اللہ علیہ وسلم ! آپ مکوفیش کو روزہ ملاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ مکوفیش کومرا پر دروگا رائی کا دوزہ ملاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ عمر سحر تک روزہ ملاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ عمر سحر تک روزہ ملاتے ہوں مجھ کومیر اپر دروگا راکھا تا ا

الور بالاتاب

۳۰۲۰عبدالله بن مسلمهٔ سلیمان بن مغیرهٔ حضرت ثابت رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت ثابت رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت ثابت روزہ دار مختص کے سینتی نہیں لگاتے ہے اس خیال سے کہ نہیں روزہ دار کمزور نہ ہوجائے (اوروہ روزہ وار کمزور نہ ہوجائے )

باب:رمضان میں جو مخص صبح کواحتلام کی حالت میں اُٹھے

۲۰۴ بجمہ بن کیٹر سفیان زیدین اسلم ایک ساتھی ایک محابی رضی الندعند سے مروی ہے کدائ فخص کاروز وہیں ٹوٹا جس نے تنے کی جس کواحثلام ہوایا جس فنص نے سیکی آلوائی۔ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّى يُطُعِمُنِي وَيَسُقِينِي. ٢٠٣: حَذَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً حَذَّلْنَا سُلُمِنَانُ يَفْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُلُمِنَانُ مِنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَالَ أَنْسُ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اللَّهِ لَيْكَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ لِللْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ الللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْع

بَآب فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَادًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

١٠٣: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيمٍ أَخْبَوْنَا سُفْبَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الثَّلَةِ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ الْحَتَلَمَ وَلَا مَنْ الْحَتَجَمَّدِ

<u> جان کرروز ہیں تے کا تھم:</u>

مستمر من اگرجان بوجه کرمند بحرکرتے کی توروزہ فاسد ہوجائے گا البند آگر خود بخو دمند بحرکرتے نہ ہوجائے تو اس سے روزہ فاسر تین ہوگا لقی اذا ذرع بنفسہ لا یفطر عند الاقعة الشلائة۔ النج (کو کب دری ص: ۲۰۲۰ ج ۱)

والشح رہے کدا گریتے مندہ مرکز رہ ہوتو روز ہ فاسد نہ ہوگا مندہ مرکز ہے ہوئے سے روز ہ فاسد ہوگا۔

منگری کی اور ہا ہم کی اور نے کی ۱۳ صورتی ہیں کیونکہ نے خود آئے کی یاروزہ دارجان ہو جھ کے کرے گھ مند ہم کر ہوگی یا کم جارصورتوں میں باہم ہو جائے گی یا روزہ دارلونائے گا ہم صورت میں روزہ یا دہوگا یا نہ ہوگا ہیں اگر تو نے خود آئی اور باہر نکل گئ تو کم ہو یا زائد امام محد کے زور کی روزہ نیس تو نے گا ہیں تھے ہے امام ہوست کا اس میں اختلاف ہے اگر اس نے خودلونائی اور نے مند ہم کر تھی تو بالا نقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انتقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انتقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر کم تھی تو بال انتقاق روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر نے جان اور جم کر کی اور باہر ہوگی تو مند ہم نے کی صورت میں بالا تقاتی روزہ فاسد ہوجائے گا۔ فلاہر الروایہ ہی ہے ( کانی ) اور کم ہونے کی

# سنن ابوداؤه بادر کی کی کی کی کی کی کی کاب الصیام

مسورت میں اگرتے خودلوٹ کی تو اہام ابو بوسف کے تر ویک روز وکیں ٹوٹے گا اور اگر اس نے خودلوٹائی تو اہام بوسف سے ایک روایت میں روز و فاسد ہوجائے گا۔ دوسری روایت میں فاسد نہ ہوگا اور اہام محمد کے نز دیک لوٹنا اورلوٹاٹ برابر ہےروز و فاسد ہو جائے گا۔

> بَابِ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلْصَائِمِ ١٠٥: حَدَّتُنَا النَّفَيْلَىُّ حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ قَابِتٍ حَدَّتِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ النَّعْمَانِ بُنِ مَعْدِ بُنِ هَوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِي ﴿ وَقَالَ النَّقِهِ بِالْإِثْمِيدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَقِيهِ الطَّائِمُ قَالَ آبُو دَاوُد قَالَ لِي يَحْمَى بُنُ مَعِينٍ هُوَ حَلِيثٌ مُنْكُرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكُحُلِ.

#### ا باب:سوتے وقت سرمہ لگانے کا بیان

1.4 افعلی علی بن قابت عبدالرحن بن نعمان بن حضرت معبد بن بوذه اور ان کے والد سے روایت سے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کے والد سے روایت سے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ سونے کے واقت مشک ملا ہوا سرمدلگانے کا تھم قربانیا اور آپ صلی الله علیہ نے یکی وسلم نے فربانیا روزہ وارائ سے شیخ امام الوداؤ ورحمت الله علیہ نے یکی برمعین نے قبل کیا کہ بیصد ہے مشکر ہے۔

#### روزه دارکوسر مدلگانا:

روز ہ دار کے لیے سرمہ نگانا تکر وہ تیس ہے جا ہے سونے کے دفت یا سی بھی دفت ہر عالت میں روز ہ دار مختص سرمہ لگا سکتا ہے حندیکا یہی تدہب ہے اور ندکورہ حدیث میں جوممانعت بیان فرمائی گئی ہے میں مانعت تنزیک ہے۔

٢٠٢: حَدَّقَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْرَنَا أَبُو
 مُعَاوِيَةَ عَنْ عُنْهَةَ أَبِي مُعَاذِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ
 أَبِي بَكُو بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ
 كَانَ يَكُو مِنْ أَنْسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ

أَبِى بَكُرِ بُنِ أَنْسِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَهُ كَانَ يَكُنْجِلُ وَهُوَ صَائِمٍ. ١٠٧: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْمُخَرِمِيُّ وَيَنَاهُمِنِي بُنُ بُو مَى الْبُلُحِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى عَنُ الْأَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا.

بْنُ عِيسَى عَنُ الْأَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا. مِنْ أَصْحَابِنَا بَكُرَهُ الْكُحُلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُوَجِّهِمُ أَنْ يَكُنَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّيرِ.

يَابِ الصَّالِيهِ يَسْتَقِىءُ عَامِدًا ٢٠٨: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِيشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

۲۰۲: وہب بن بقید ابومعاویہ متبدین ابی معاذ عبید اللہ بن ابی بکر بن انس معترت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ وہ سرمہ انگاتے تھے حالانکہ وہ روزے ہے ہوتے تھے۔

۱۹۰۷: محمد بن عبید الله کی بن مولی بنی ایکی بن عیلی حضرت انمش سے روایت ہے کہ بن کا مخص کے دوار کا اللہ کی بن مولی بنی اور ایک میں اور ایک میں اور دوار کو دار کو ایک میں میں میں کے مورد ودار کو ایک میں کے سرمدلگانے کو برا مجھتا ہواور ایرا تیم نے روز ودار کو ( ایک میں کے سرمد ) جیٹر نگانے کی اجازت دی تھی۔

یا ب: روز ہ دار کا جان ہو چھ کرتے کرنے کا بیان ۱۹۰۸: مسدد عیسلی بن بونس ہشام بن حسان محمد بن میرین حضرت ابو ہر رہ درمنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور کا پینے کے ارشادفر ہایا جس مخف پر روزہ کی حالت میں قے کا غلبہ ہوجائے تو ایسے خفس پر دوزے کی تفاتیں اور جس نے قصدا نے کی تو اس کو چاہیے کہ روزہ کی تفا کے۔ ﴿ مَنْ ذَرَعَهُ فَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْنَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

#### روزه میں نے کرنا:

قصداً مُند بحرکرتے سے دوزہ فاسد ہوجاتا ہے اورایے روزے کی نشالا زم ہے کفارہ لازم نہیں اورا کرخود مجتم آجائے تو روزہ فاسدنیس ہوگا اورایسے دوزے کی نشانیس اورا کر بلاارادہ مند بھر کر بھی تے آگئی تو روزہ فاسد ندہوگا۔

> ١٠٩: حَدَّثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَا اللَّهِ بَنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَا الْحُسَيْنُ عَنُ يَحْمَى حَلَّانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍو الْاُوْزَاعِیُ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامُ أَنَّ أَبُاهُ جَدَّلَهُ حَدَّثِنِي مَعْمَانُ بُنُ طَلَّحَةً أَنَّ أَبَا الذَّرْوَاءِ حَدَّلَهُ مَذَّتِنِي مَعْمَانُ بُنُ طَلَّحَةً أَنَّ أَبَا الذَّرْوَاءِ حَدَّلَهُ مَرْسُولِ اللَّهِ فَلَا قَاءَ قَاقُطَرَ الذَّرُواءِ حَدَّلَهُ مَرْسُولِ اللَّهِ فَلَا قَاءَ قَاقُطَرَ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهِ فَلَا قَاءَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ قَاءِ حَدَّلَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا قَاءَ فَاقُطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُولَهُ هَا قَاءَ فَاقُطَرَ قَالَ

#### باب:روز ہ دار کے بوسہ لینے کابیان

۱۰ دسدة الومعاوية المش ابراجم إسود بلقد حفرت عائشهمد يقدرش الثد تعالى عنها سه دوايت ب كرحفور اكرم صلى الثد عليه وسلم روزه كى حالت من بوسد لين اورمباشرت كرت منظمين آب صلى الله عليه وسلم اب آب يربهت قابور كمن منع -

#### بكب الْعُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

الآز حَدَّالَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَانَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ الْأَسُودِ وَعَلْقَمَةً عَنْ الْأَسُودِ وَعَلْقَمَةً عَنْ عَيْدَ الْأَسُودِ وَعَلْقَمَةً عَنْ عَيْدَةً لَا لَيْ الْمُلْتَ إِلَيْ صَائِمٌ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُكَانَدُ كَانَ أَمْلُكَ إِلاَّ إِلِهِ.
 وَيُكَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ وَلَكِنَةً كَانَ أَمْلُكَ إِلاَّ إِلِهِ.

### روزه مين مباشرت يا بوسه كامغهوم:

رسول اکرم نگافتاروز و کی حالت میں بوسہ لینے تصمیاشرت بھی کرتے تھے مباشرت کے معنی یہ بیں کہ بر ہند ہوکر مورت سے بدن ملانا اور پر ہند ہوکر مورت کے ساتھ لیٹنا۔ آپ ہے روز وہی ایسی بی مباشرت قابت ہے جوان مخض کوروز وہی مباشرت کی ممانعت ہے کیونکہ اس کونٹس پر قدرت نہیں رہتی جیسا کہ صدیث ۲۱۲ میں ذکورہے۔

قامنی عیاض فرائے ہیں کرمحابہ کرام اور تا بھین کی ایک جماعت کے زوریک مطلق اباحت ہے۔ روز وکی حالت میں بوسہ این انتخل سال کے سام مالک کے زویک مطلق کروہ ہے حضہ اور شافعیہ کے زویک جوان کے لیے کروہ ہے اور شیخ کے لیے مباح ہے۔ حدیث کے الفاظ و کیکنٹہ گان الفلک النہ بھی ان حضرات کی تائید کردہے ہیں۔ تقبیل کے بعد مباشرت کا ذکر فاص کے بعد عام ك ذكر كي قبل سے ب\_مباشرت ك معنى النقاء البشرنين لينى جم كے ساتھ جمم ما نا ب\_

الا: حَدَّلْنَا أَبُو نَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعُ حَدَّلْنَا أَبُو الْآبِيعُ بُنُ نَافِعُ حَدَّلْنَا أَبُو الْآمُومِ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ فَلَمْنَ يَعْمُونِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ فَلَمْنَ إِلَيْنَا أَبُومُ مِـ يُقَيِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

"الله عَنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْمِ أَخْبَرُنَا سُفَيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِمِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْرَاهِمِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ عُفْمَانَ الْقُرَشِي عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ هِفَا يُقِيلِنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةً اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَيْ اللّهِثَ اللّهِثُ ان اللّهِثَ اللّهِ عَنْ جَدَّقَنَا اللّهِثُ ان اللّهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ عَلْ الْعَلَالَةِ عَلْكُ عَلَى عَلْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُو

بِكَابِ الصَّالَمِ يَبْلُعُ الرِّيقَ ١٣ : حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارِ حَدَّلْنَا سَعْدُ بُنُ أُوْسِ الْعَبْدِئُ عَنُ مِصْدَعِ أَبِى يَحْمَى عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَثْنَا مِصْدَعِ أَبِى يَحْمَى عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَثْنَا عَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ نِسَانَهَا قَالَ ابْنُ الْأَغُرَابِي عَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

الا: ابوتوب الرئع بن نافع ابوالاحوص زياد بن علاقة عمرو بن ميمون المعارت علاقة عمرو بن ميمون المعارت عائش معمور اكرم مُلَّ المُثَمَّمُ الله عنها من روايت معمور اكرم مُلَّ المُثَمَّمُ الدُعنهان كا) رمضان المبارك على بوسه ليست مقعم من الدُعنهان كا) رمضان المبارك على بوسه ليست

۱۱۲: محدین کثیر سفیان سعیدین ایرا بیم حضرت طلحه بن عبدالله بن عثمان القرشی حضرت عا تشرصد یقدرض الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم میرا بوسہ لیتے ہتے اور میں اور آپ صلی الله علیہ وسلم وونوں روزے ہے ہوتے ہتے۔

۱۹۱۳ احمد بن پونس الیت (دومری سند) عیسی بن حماؤلیت بن سعط مجیر بن عبدالله عبدالله بن سعط مجیر روایت بن سعط مجیر دوایت به که حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فرمایا کہ ش خوش ہوااور بیس نے روز وکی حالت میں بوسر لیا بھر میں نے بود کا فلطی کی کہ میں نے روز و دسلم سے عرض کیایا رسول الله آج میں نے بود کا فلطی کی کہ میں نے روز و رکھے کی حالت میں بوسر لے لیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم روز و کی حالت میں کلی کراو (تو کیا خیال ہے؟) جیسی بن حماد کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کمی تسم کا حرج نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہم کیا ؟

# باب: روزه دار کے لعاب <u>نگلنے کا بیا</u>ن

۱۹۲۰ : حمد بن عیسیٰ محمد بن وینار سعد بن اوس العبدی مصدع ابویکی ا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم روز وہیں ان کا بوسہ لینتے تھے اور ان کی زبان چوستے ہے۔

اس مدین اور بھی ضعیف ہے اور اس کے جاور اس کے اور میضیف ہے ایسے بی سعد بن اور بھی ضعیف ہے اور اس کے علاوہ کی اور اس کے علاوہ کی اور بھی ضعیف ہے اور اس علاوہ کی اور بھی صدیت سے زبان کا چوسنا قابت نہیں۔ نقبہا مرام نے لکھا ہے کہ دوسر سے کی تعوک نگلنا مفسد روز ہے۔ اور اس علاوہ کی اور بھی واجب ہے۔ حضرت شخ الشارم مولانا میں روزہ کی تضاوا جب ہے۔ حضرت شخ الشارم مولانا

خلیل احمرسہار نپوری نے ایک تاویل میکن کی ہے کہ آنخضرت کا کٹیز بعضرت عائشہ بنجان کی تعوک بالقصد نہیں تکھتے تھے یا تعوک آئی سم مقدار ش ہوتی تھی جو نگھنے کی صد کوتیس کی تیجی تھی ۔ کساخال فی البلال المحسود د۔

بكب كراهيتيه لِلشَّابِّ

۵۱: حَدَّقَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّلَنَا أَبُو أَحْمَدَ
يَغِنِي الزَّبُيْرِئَ أَخْرَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ أَبِي
الْعَنْبَسِ عَنْ الْآغَرِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً أَنَّ رَجُلًا
سَأَلُ النَّبِئَ هِمُ عَنْ الْمُبَاشَوَةِ لِلصَّانِمِ
اللَّهُ عَنْ الْمُبَاشَوَةِ لِلصَّانِمِ
اللَّهُ عَنْ الْمُبَاشَوَةِ لِلصَّانِمِ
اللَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْحٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَاتِّد

باكب فيهمَن أَصْبَحَ جُعْبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اللهِ فَهُدُ اللهِ مَ وَحَدَّثَنَا اللهِ مِنْ مَالِكِ حَ وَحَدَّثَنَا عَدُ اللهِ مِنْ مُحَقِّدِ مِن اِسْعَلَى الْآفَرَمِيُّ حَلَّمَنَا عَدُ اللهِ مِنْ مُحَقِّدِ مِن اِسْعَلَى الْآفَرَمِيُّ حَلَّمَنَا عَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ رَبِهِ فَيْدُ الرَّحْمَنِ بُن مَهْدِي عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُن مَنْ عَلِيدًا الرَّحْمَنِ بُن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

باب: جوان شخص کے لئے مباشرت مکروہ ہے۔
۱۹۵ : نفرین علی ابواحمہ زبیری اس کیل ابواقعنیں الاغز حضرت ابو ہریرہ
رضی املہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے حضور اکرم کا فیڈ کے
دریافت کیا کہ روزہ دار مخص کے لئے مباشرت کرنے کا تھم ہے؟ آپ
نے اس مخص کو اجازت عطافر مائی میر دوسرا مخص آیا اس نے بھی بہی
دریافت کیا تو آپ نے اس کوشع فرمایا اور آپ نے جس مخص کو اجازت
عطافر مائی تھی و دیوڑ حافقی تھا اور جس کوشع فرمایا و جوان آ دمی تھا۔

باب: رمضان میں میں کو حالت جنابت میں اُٹھنا

۱۱۲: تعنیٰ مالک (دوسری سند) عبداللہ بن محد بن الحق اؤری عبد
الرحمٰن بن مہدی مالک عبدر به بن سعید ابی بکر بن عبدالرحمٰن بن
الحارث بن بشام محترت عائشاور حضرت اُمِّم سلمہ رضی الله عنہا ہے
روایت ہے کہ ان وونوں نے فرمایا کہ حضرت رسول کر بیم صلی الله علیہ
وسلم صبح کو حالت جنابت میں اُٹھنے رعبداللہ اذری نے اپنی حدیث
میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی افلہ علیہ وسلم رمضان میں احتمام کی وجہ
سے ٹیس بلکہ صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں اُٹھنے پھر آپ صلی
اللہ علیہ دسلم روز ور کھنے۔

خلاک نیز الکیا ہے۔ اس وہ دون میں اور ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں دون ورکھنا جائز ہے۔ شروع شروع میں اور ہریر ای رائے تھی کہ جس من کا ارادہ دون ہا ہوادر رات میں اس کو جنابت اوق ہواں کے لیے صبح صادق سے پہلے شسل کرنا واجب ہے جب ان کی بیرائے میں کہ جس من کا ارادہ دون ہون ہوا ہے۔ اس کی جب ان کی بیرائے معزود ہے باقی جب ان کی بیرائے معزود ہے باقی شار میں حدیث ہو جود ہے باقی شار میں حدیث ہوتا ہے اس حدیث ہے میں اس مدیث سے میں اس مدیث ہے۔ اوجن المسا کک میں موتا ہے آ ہے ان اور قابل اعتباد آول میں ہوتا تھا کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اوجن المسا کک میں حضرت کنگونٹی نے نقل کیا ہے کہ تحقیق اور قابل اعتباد آول میں ہوتا ہوا ہوا ہے۔ اس کی احتمام ہے محفوظ ہوتے ہیں جوجماع وغیرہ خواب میں و کھے کہ ہوجا ہے ام کو جوجہ ہے البتد ان ال بغیر خواب کے مکن ہے اس کی دجہ من کی دجہ من

- ٦١٤: عيدالله بن مسلمة تعنبي ما لك عيدالله بن عبدالرحمٰن بن معمرالا تعساري \*

٦١٤: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَنْ مَسْلَمَةَ يَعْنِي الْقَعْنِيَّ

انی یوس معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہے دوایت ہے کہ ایک فخص نے حضرت رسول دیم خالاتی ہے عرض کیا اور آپ درواز و پر کرئے کئی کے سات میں فجر ہو جاتی کئے ہوئے ہوتا ہوں۔ آپ نے فر بایا جھ کوئی کی حالت میں فجر ہو جاتی ہے اور میں روزہ کی نیت کئے ہوئے ہوتا ہوں۔ آپ نے فر بایا جھ کوئی روزہ کی نیت سے قرین شل کر کے جنابت ہوتی ہوں اور اس مخص نے عرض کیا (کر آپ کیا فرمارے ہیں) آپ تو ہم لوگوں جیسے نیس ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ایکے اور پچھلے آپ کا و معاف فرما دیتے ہیں تو حضورا کرم مُؤَلِّتُم کو خسسا آسیا اور آپ نے فرما یا کہ اللہ کی ایک والا ہوں اور آپ سے فرمای کہ میں تم ہیں سب سے ذیادہ اللہ و اللہ ہوں اور تم سب سے ذیادہ اللہ الکام کی بیروی کہ جی تا ہوں کہ میں تم ہیں سب سے ذیادہ اللہ الکام کی بیروی کیے جائے۔

### الله تعالى يرسب يرياد ونزويك:

مطلب میہ ہے کہ حضورا کرم ٹائیٹ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور انسان جس فقد رمقرب ہوتا ہے ای فقد راس کو مختاط ہوتا پڑتا ہے اس لئے آپ خلاف اولی اُمور ہے بھی احتیاط فریائے تھے۔

بَابِ كُفّارَةِ مَنْ أَتَى أَهُلَهُ فِي رَمَضَانَ ١١٨؛ حَدَّنَ مُسَدَّدُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عِسَى الْمُعْنَى قَالَا حَدَّنَ سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدُ عَمَٰنِهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْنَي رَجُلُ النَّبِي صَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْقَالَ الْنَي رَجُلُ النَّبِي ضَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْقَالَ اللهُ عَلَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ هَا لَهُ اللهُ عَلَى الْمُوالِي فِي رَمَضَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى الْمُوالِي فِي رَمَضَانَ مَا تُعْيِقُ رَقِيَةً قَالَ لَا قَالَ لَهَلُ اللهُ عَلَى الْمُوالِي فِي رَمَضَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرِي فِيهِ تَعُو فَقَالَ تَصَدَّى بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرِي فِيهِ تَعُو فَقَالَ تَصَدَّى بِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرِي فِيهِ تَعُو فَقَالَ تَصَدَّى بِهِ عَلَى اللهُ عَ

باب: رمضان میں بیوی ہے صحبت کرنے کا کفارہ
۱۱۸: سدد کھ بن بینی شفیان مسدد زہری حمید بن عبدالرحن حضرت
ابو ہر رہ ومنی القدعنہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم فاقد کی خدمت میں
ایک محض عاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے
دریافت قرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں
دریافت قرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں
فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی غلام ہے کہ تم اس کوآ زاد کر دواس نے عرض
کیا کہ نیس ہی ہرآپ نے فرمایا کیا تم وو ماہ کے مسلسل دوزے رکھ کئے
ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نیس ۔ ہرآپ نے فرمایا کیا تمہارے اندرسانھ
مساکین کو کھان کھلانے کی طافت ہے تو اس نے عرض کیا کہ نیس ۔ آپ
مساکین کو کھان کھلانے کی طافت ہے تو اس نے عرض کیا کہ نیس ۔ آپ
عرق چش ہوا اس (تھیلے) میں مجور س بحری ہوئی تھیں ۔ آپ نے فرمایا

جانب بمرے کمر کے لوگوں سے زیادہ کوئی فض بھاج ٹیک ہے۔ تو حضرت رسول الڈ مُلِیُکُوُکِیاں تک فضے کہ آپ کے دانتوں کی داڑھیں آظر آنے لگیں۔ آپ نے فر ملیا کہ تم اسپٹے گھرے لوگوں کو یہ مجودی کھلا دو۔ مسدد کی ایک اور دوایت ٹی ٹانیا کے بجائے انیاب کے اٹھا تا ہیں۔ بُنْتِ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ آذَابَاهُ قَالَ فَأَطْمِمُهُ إِبَّاهُمُهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِني مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْبَائِهُ.

#### غورت يركفارة موم:

حضرت امام ابومنیفدد حمد الله علید کا شرب به ب کدا گرخود مت نے خوش سے محبث کرائی تو مرد کے ساتھ ساتھ محودت پر بھی کفارہ ہے اورا گرزیردی یا سجوا محبت کرائی تو محورت پر کفار دلیس ہوگا۔

۱۹۹: حن بن علی عبدالرزاق معمرز بری سے یکی حدیث مروی ہے اس میں بیاضافہ ہے کہ یہ جازت ای فض کے لئے تعموص تنی اب کو کی فض ایسا کر سے تو وہ کفارہ ہے تیاں فئی سکے گا۔ امام ابوداؤ در تمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرلیٹ بن سعد اوز ای منصور بن معمر عراک بن مالک نے ابن عبینہ کی طرح روایت کیا اور اوز ای نے لفظ اِسْتَفْقِی اللّٰہ کا اضافہ کیا ہے لینی اللّٰہ تعالیٰ ہے ما تک۔

عُييْنَةُ زَادَ فِيهِ الْأُوزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ عُنْ الْمِنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمِنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَامُرَةً رَسُولُ اللَّهِ فَيْنَا أَنْ يُمْتِقَ رَكِبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِيِّنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ مِشْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ مَنْ اللّهِ مَا أَحَدُ أَخْوَجُ مِنِي فَصَجِكَ رَسُولُ اللّهِ مَا أَحَدُ أَخْوَجُ مِنِي فَصَحِكَ وَسُولُ اللّهِ مَا أَحَدُ أَخْوَجُ مِنِي فَصَحِكَ رَسُولُ اللّهِ مَا أَحَدُ أَخْوَجُ مِنِي فَصَحِكَ وَسُولُ اللّهِ قَالَ لَهُ كُلُهُ قَالَ اللّهِ قَالُ لَهُ كُلُهُ قَالَ اللّهِ قَالَ لَهُ كُلُهُ قَالَ اللّهِ قَالُودَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْحِ عَنْ الزَّهُ مِنْ عَلَى لَقُظِ مَالِكِ أَنْ رَجُلًا أَفْطَوْ وَقَالَ فِيهِ أَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْن

١٣١ : حَدَّقَنَا جَمُقُرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي فَكَيْكِ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي فَكَيْكِ حَدَّقَنَا مِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي فَاقَدُ أَفْطَرَ فِي هُمُ وَمَصَانَ بِهِذَا الْحَدِيبِ قَالَ فَأَتِي بِعَوْقٍ فِيهِ تَمُرُ قَالُو قَالُ بَعْدَلِي فِيهِ تَمَرُّ قَالُ فَأْتِي بِعَوْقٍ فِيهِ تَمُرُ قَالُو وَاللَّهِ بَعْدَلِي فِيهِ أَنْتُ وَأَهُلُ بَيْنِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

رَفَيَةً أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمَ سِتِينَ

مسكينا

۱۹۲۰ عبد الله بن مسلمہ ما لک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمٰن حضرت الو ہریرہ دخی النہ بن مسلمہ ما لک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمٰن المبارک میں روز وقو اردیا تو مصرت رسول کر بہ النجائی نے اس فیص کوایک غلام آزاد کرنے کا یا دو ماہ کے متواتر روزے رکھنے کا یا ساٹھ مساکین کو کھاٹا کھلانے کا تھم فر مایا اس فیص نے عرض کیا یارسول الند تُلَا فَیْ الله ہم سے کھلانے کا تھم فر مایا اس فیص نے عرض کیا یارسول الند تُلَا فَیْ الله ہم سے کہ الله مورس کی ایک کی اشجام وہی جھ سے نہیں ہوگئی کہ وہ تیوں کا موں میں ہے کی ایک کی اشجام وہی جھ سے نہیں ہوگئی کہ وہ تیوں کا موں میں ہے کی ایک کی افتحام وہی جھ سے نہیں ہوگئی کہ وہ تو ارشاد فر مایا بیٹھ جا دُاسی وقت مجوروں کا ایک نوکرا راستہ میں خرج کر والو اس فیص نے عرض کیا کہ بھ سے زیادہ کوئی فیص راستہ میں خرج کر والو اس فیص نے عرض کیا کہ بھی سے ایس تک کرآپ کی واڑھیں فلا ہر روز وقو تر دیا اور اس روایت میں ہے کہ یا تو تم غلام آزاد کرویا دو ماہ کر در ویا دو ماہ کے در بیان کھلاؤ۔

۱۲۱ جعفر بن مسافر این ابی فدیک ہشام بن سعد این شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن محصرت الو ہر برہ رضی اللہ عند سے روابیت ہے کہ حضور اکرم مظافیۃ المراک کا روز وہ تو تو ہیں ایک محص حاضر ہوا کہ جس نے رمضان المبارک کا روز وہ تو تو ہی آ ہے کی خدمت میں محبوروں کا ایک تھیلا آ یا کہ جس میں (تقریبًا) بندرہ صاح محبور ہوں گی اس روابیت میں اس طرح ہے کہ آ ہے کہ آ ہے نے فرمایا تم کھاؤ اور تمبارے کھرے لوگ کھا کیں اور (تضا کے کہاری دن روز ورکھاواور اللہ تعالیٰ سے تو یہ کرو۔

۲۴۲: سنیمان بن داؤ دابن وجب عمروین الحارث عبدالزمن بن قاسمٔ محمد بن جعفر بن الزبیر عباد بن عبدالله بن الزبیر حضرت عائشه رضی الله عنها به دوایت ہے کہ دوفر ماتی تعین کدرمضان میں حضوراکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک محض مسجد میں حاضر ہوا اورعوض کیایا رسول

بِنِ الزَّيْرِ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةً زَوْجَ النَّبِيِ

﴿ الْأَيْرِ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةً زَوْجَ النَّبِي

الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

الْمَنْرَقْتُ فَسَأَلُهُ النَّبِي فَيْنَا مَا شَأَنَهُ قَالَ أَصَبْتُ

الْمُنْرِقَةً فَالَ الْجَلِسُ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَي

فَقِلَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا أَمُولَ جَمَارًا عَلَيْهِ طَعَامُ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا أَمُولَ جَمَارًا عَلَيْهِ طَعَامُ

الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا أَمُولَ مِعْدَرِقُ آنِفًا فَقَامَ اللهِ فَيْنَا فَوَاللهِ إِنَّا اللهِ فَيْنَا فَوَاللهِ إِنَّا لَهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّا اللهِ فَيْنَا فَوَاللهِ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّالُهُ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهُ إِنْ الْمُعَامِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهُ إِنْ الْمُعَامِّ اللهُ إِنْ الْمُعَامِ اللهُ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنْ الْمُعَامِّ اللهُ إِنْ الْمُعَامِّ اللهُ اللهُ إِنْ الْمُعَامِّ اللهُ إِنْ الْمُعَامِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

٣٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ حَنَثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَمُفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيشَةَ بِهَذِهِ الْقِطَةِ قَالَ قَالِيَ بِعَرَقِ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا

بلاعذرشري روز وچھوڑ نا:

پاپ: جان ہو جھ کرروز ہ تو ڑنے والے کی سزا ۱۲۴: سلیمان بن ترب شعبہ (دوسری سند) محد بن کیڑ شعبہ حبیب بن ابی قابت ممارہ بن عمیر ابن مطول ان کے والد (ابن کیٹر نے بیان کیا کہ) ابی المطوس ان کے والد معترت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا جس خص نے اللہ کی عطا کردہ رخصت کے بغیر رمضان المبارک کاروز ہند رکھا تو تمام عمر

وُ اب حاصل ندوو <u>سک</u>ے گا۔

خنگر کی الگیاری ایعنی بلاعذ راور رفعست کروز و شد کھنے کا تنایز انتصان ہے کہ محر محرر وز ور کھنے ہے بھی تلائی نہ ہوگی بینی جونسنیات اور تو اب رمضان میں ہے وہ کشیاست نہیں حاصل ہو سکتی ور نہ جمہور ایم کہ کے نز دیک ایک روز وکی تضا وایک روز و سے ہو حاتی ہے۔

١٣٥ عَدُّنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ حَدَّلَا يَحْبَى بَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ بَعْبَ عَنْ بَنْ عَنْ بَعْبَ عَنْ مَعْبَدِ عَنْ الْمِي الْمُعَلِّوسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُعَلِّوسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُعَلِّوسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُعَلِّوسِ فَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُعَلِّوسِ فَالَ النِّي هُرَيْرَةَ قَالَ النِّي هُرَيْرَةً قَالَ النَّي اللَّهُ عَلَى سُفْبَانَ وَسُلِيمَانَ قَالَ النِّي كَلِيمِ وَسُلِيمَانَ عَلَى سُفْبَانَ وَسُلْمَانَ عَلَى سُفْبَانَ وَشُعْبَةً قَالَ النِّي الْمُعَلِّوسِ وَأَبُو الْمُعَلِّوسِ.

باب مَن أكل ناسِيًا

٢٢٧: حَنَّقَنَا مُومَى بَنُ اِسْمِعِلَ حَنَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عَنْ أَبُوبَ وَحَبِب وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ اللَّهِ إِنِي أَكُلُتُ وَشَوْلُتُ وَسَقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسَقَاكَ وَسُقَاكَ وَسَقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقِيعًا وَالْ اللَّهُ وَلَالَ عَالَى اللَّهُ لَالْكُولُ اللَّهِ الْمَالِقَ فَعَالَى اللَّهُ الْمَالِيلُ وَلَوْلَ لَكُولُ اللَّهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَاكِلُونُ اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقَاكَ وَسُقِالَ اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُكُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُكُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمَاكِ وَالْمَالِكُولُ الْمُعْتِلُ الْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلِكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُولُ اللْمُعْلِكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ وَالْمُعْلِكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُولُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْعُمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ

بَابَ تُأْخِيرِ قَضَاءِ

رَمَضَانَ

١٣٢: حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَعِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَانَ قَمَا كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ قَمَا أَسُعَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَهُ حَتَى يَأْتِي خَعْبَانُ.

قضاء شده روز مص كاتتكم:

110: احمد بن هنبل کی بن سعید سفیان صبیب عماره این المطوس ان الله علیه و 110 الله علیه و 110 الله علیه و 140 الله علیه و 140 الله علیه و 140 الله علیه و 140 الله علیه فرمایا سے اس طرح مرفوعا روائد کیا ہے۔ اہام ابودا و درحمة الله علیه نے فرمایا کہ شعبہ اور سفیان کا اختلاف ہے کہ راوی کا نام ابن المطوس ہے یا الوالمطوس ؟

یاب: روز و کی حالت میں سہوا کھانے پینے کا بیان ۱۳۲۲: موئی بن اسامیل حماد ابوب حبیب بشام محمد بن سیر بن حضرت ابو ہر پر ورضی القدعند ہے دوایت ہے کہ حضورا کرم گانجینا کی خدمت اقد س میں ایک محض حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ روز و کی حالت میں میں نے بھول کر کھانی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرتم کو اللہ تعالی نے کھلایا کہا یا (لیمن بھول کر کھانے پینے سے روز و فاسد نہیں ہوتا)

باب: رمضان المبارك ميں روز ہ کی قضامیں تاخیر کرنے کابیان

۱۹۲۷: عبد الله بن مسلمه تعنبی ما لک بیجی بن سعید ابوسلمه بن عبد الرحمٰن احترات عبد الرحمٰن احترات عبد که مجمد پر رمضان المبارک کے (قضار کھنے کے) روزے واجب ہوتے ہے کہ میں ان کو منیں رکھ کئی تھی پہر میں ان کو منیں رکھ کئی تھی پہر میں ان کو منیں رکھ کئی تھی پہر میں ان کو منیں رکھ کئی تھی پہال تک کہ شعبان (کام بیند) آجا تا۔

<u> آنحضور نا کیزا کی مفر</u>ت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کی جانب غیرمعمو لی توجه رئتی اس لئے کہوہ آپ کی دلداری کی خاطر

#### سنن إبهداؤد باس كالمركزي المحالي المسام المركزي كتاب الصيام

رمضان کے تضاشد دروزے شعبان تک پورے فرمانی تھیں بہر حال اِگر کو کی مخص رمضان کے روز ہے دانہ کر سکا ادرا ہی طرح اگلا رمضان شروع ہوجائے تو پہلے ایکلے رمضان کے روزے رکھے پھر قضار در کھے۔

۔ کلاکٹ ٹر الکٹائٹ تا خیر کی مجد وسری احادیث میں موجود ہے کہ صفور ٹن ٹیٹھ کے ساتھ مشغولیت اور آ پ ٹاٹیٹیٹھ کی رعایت کی مجہ ہے۔ شعبان میں قضاء رکھنے کی مجہ بیٹی کہ اب زیادہ تا خیر کی گئوائش ٹیس تھی دوسر ہے اس لیے بھی کہ آنخضرت ٹاٹیٹیٹھ خور بھی شعبان کے مہینہ میں بکترت روز سے دیکھتے تھے۔ اب فقتی مسئنہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قضاء رمضان نہ کر رکا کہ دوسر ارمضان آ سمیا تو اس کے مہینہ میں بکترت روز سے دوسر ارمضان آ سمیا تو اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ تو اسکہ ٹاؤ اور جمہور علماء کے لڑو کیک قضاء ورفع ن اس پر داجب تیں۔ حضیہ اور جناب ایرا جم مختق کے مزد یک قضاء سے پہلے کھی تھیں۔

## باَب فِيمَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ

#### صِيامُ صِيامُ

١٢٨: حَدَّقَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّقَنَا الْمَنْ وَفَهِ الْحَدَرِثِ عَنْ عُبَيْدِ وَفَهِ الْخَبَرَثِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللّٰهِ بْنِ عَنْ عُرْدَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ السّيَّ وَقِيْ قَالَ اللّٰهِ مَا عَنْهُ وَلِيدٌ قَالَ أَبُو مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيدٌ قَالَ أَبُو دَارُد هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

## باب جس شخص کا انتقال ہوجائے اوراس کے ذہبے روز ہے واجب ہوں؟

#### روزه کافدید:

محدثین نیزین نے ندکورہ صدیت پر کلام کیا ہے۔ بذل الحجو دج ۳ میں اس کی تفصیل ہے۔ بہر حال حنفیہ کے زو کیک کوئی مخض دوسرے کی جانب ہے روز ونہیں رکھے گا۔ البند مرنے والے کے مائی سے اس کی طرف سے روز و کا فدیہا واکیا جائے گا۔ ایک روز و کا فدیدا یک کلو چھ سینتیں گرام گیبوں' آٹا یا اس کی قیت ہے اور سرنے والے کے مال میں سے فدید دینے کا تھم ہے۔ اس صورت میں کہ جب مرنے والے نے مال چھوڑا ہواور وصیت بھی کی ہو۔

کے کا کہ ان اور میں تین ندا ہے ہیں اور ان اور اس کے ذمد دوزے ہوں تو اس کی طرف ہے اس کا وی روز رے کو سکتا ہے ان کی اروز ہے کہ وی اس کی طرف سے ان کی طرف سے ان کی اور امام شافق کی ظاہر غیب ہے کہ وی اس کی طرف سے روز و نہیں رکھ سکتا خواہ تضاء رمضان ہویا نذر کا روز و ہو۔ اوام شافق سے ایک روایت مطاقا جواز کی بھی ہے۔ (۲) اوام احرار کے تعلقا درمضان کے روز سے تو وی امیت کی طرف سے تیس رکھ گا البتہ نذرو نجر و کا روز ورکھ سکتا ہے۔ حدیث باب جمہورا ترکہ کے مسلک سے خلاف ہے میدون اس کی طرف سے تیس کہ مراد حدیث کی ہے ہے کہ ویل روز وکا بدل و سے گا ایعنی فد ہے۔ ان حضرات کی ویل حدیث عائش ہے جس کو بیش کے روایت کیا ہے کہ اپنے مردوں کی طرف سے روز سے ندر کھواور ان کی طرف سے روز و در رکھ کے طرف سے روز و دروز و د

### سنن ابوداؤدبدس عالى الله المسام الله المسام المسام

ر کھے باتی ولی پرفند میں کا وجوب احماف کے نز دیک اس وقت ہے جب میت وصیت کرے اور اگر اس نے وصیت نہیں کی اور ولی نے اپنی طرف سے فدیدیا واکر دیا تو انشاء التدامید ہے کہ کانی ہوجائے۔

> ٢٢٩: حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمُّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أَطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذُرٌ فَضَى عَنْهُ وَلَيْهُ.

۱۹۲۹ بحدین کیر سفیان الی تصین سعیدین جبیر مطرت عبدالقدین عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ جس وقت کوئی فخص رمضان میں مریض ہو جائے اور وہ تھیک نہ ہواور مرجائے تو اس کی جانب سے مساکین کو کھانا دیا جائے گااوراس کے ذہبے تضالا زم نیس ہوگی اگر و وفض نذر مانے گاتو اس کی جانب سے وٹی (وہ نذر) بوراکرےگا۔

### باب: دورانِ سفرروز ه رکھنا

۱۳۰ : سلیمان بن حرب مسدد مهاد استام بن عروه عروه معفرت عائشه رضی القد تعالی من القد تعالی رضی القد تعالی رضی القد تعالی عند نظر من القد تعالی عند فر من القد تعالی القد عند فر من القد تعلیه و من من القد علیه و من من القد علیه و من من القد علیه و من من من منوا تر روز من رکتنا بول کیا بین دوران سفر بھی روز من رکھو جا ہے روز من رکھو جا ہے روز من مند کھو جا ہے روز مند کھو ہے روز مند کھو جا ہے روز مند کھو ہے روز مند کھو جا ہے روز مند کے روز مند کھو جا ہے روز مند

#### باب الصُّوم فِي السَّغَر

الله عَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَوْبَ وَمُسَدَّدُ فَالا حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَوْبٍ وَمُسَدَّدُ فَالا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بَنْ عُوْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَ سَأَلَ النَّبِي عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَ سَأَلَ النَّبِي وَجُلْ النَّبِي وَجُلْ أَنْ وَسُولَ اللهِ إِنِي رَجُلْ أَسُودُ الطَّوْمُ أَلْأَصُومُ فِي الشَّقَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ.

#### مریض اور مسافر کے لئے روز ہ کی قضا: '

حنیہ کے فزور کیک دورانِ سفر شری یا مریض ہونے کی حالت یک روزہ کی نضا کرنے کا تھم ہے ارشادِ ہاری تعالی ہے: فعن کان منکمہ مریحیّنا او علی سفر فعدہ من ایام اعر کیکن اگر ندکورہ صورت میں روزہ رکھ لیا تو یا عث اُجرہوگا۔

ے کی کھنٹی اکٹیائی : عسفان مکہ سے چھتیں میں سے فاصلہ پر ہے یہ یہ سے داستہ پر ہے اہل ظواہر سے نزویک سفر سے دوران روز ورکھنا جائز نمیں آگر روز ورکھائو درست نہ ہوگا جمہورائمہ کرام سے نز دیک طاقت والے سے لیے روز ورکھنا اضل ہے اوراگر طاقت نہ ہومشقت ہوتی ہوتو افطاراوٹی ہے۔امام احمد اورا مام اوز اگل کے نزویک مطلقاً روز وندر کھنا افعنل ہے۔

١٣٢ : حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ النَّفَيْلِيُّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَعِمْتُ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيَّ يَذُكُرُ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيَّ يَذُكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَنِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكُنِهُ فَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَالِمُ عَلَيْهِ وَٱلْحُرِيهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَالِمُ عَلَيْهِ وَٱلْحُرِيهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَالِمُ عَلَيْهِ وَٱلْحُرِيهِ وَإِنَّهُ رَبِيعًا صَادَفَهِى هَذَا النَّهُمُ يَعْمِى رَمَعَانَ وَإِنَّهُ وَالْحَرِيهِ وَإِنْهُ وَالْحَرِيهِ وَإِنَّهُ وَالْحَرِيهِ وَإِنَّهُ وَالْحَرِيهِ وَإِنْهُ وَالْحَرِيهِ وَالْحَالَةُ وَالْحَدَالُولَةُ وَالْحَرَاقُ وَالْحَرِيهِ وَالْحَدِيمِ وَالْحَدَالُ وَلَالَهُ وَالْحَدَالَةُ وَالْحَدَالَةُ وَالْحَدَالِيقُولُ وَالْحَدِيمِ وَالْحَدَالِيقُولَةُ وَالْحَدَالِيقِهُ وَالْحَلَالَةُ وَالْحَسَالُ وَاللّهُ وَالْحَدَالِيقُولُولُ اللّهُ وَالْحَدِيمُ وَالْحَدَالِيقُولُولُ الْمُؤْمِلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْحَدَالِيقُولُ وَالْحَدَالِيقُولُ وَلَهُ وَالْحَجَالَةُ وَالْمُؤْمِ وَالْحَدِيمِ وَالْمُؤْمِ وَالْحَدَالِيقُولُ وَالْحَدَالِيقُولَ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمَالَ وَالْمُعْدَالِيقُولُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

الا الا عبد القد بان محمر عمر بن عبد المعنين المدنى الممز و بن محمد بن عز والمعنزت محر و بن عبد العديد المدني المدنى المدنى المراب محر و بن عمر و الاستعراد الدكو السلامي البينة والدكو والسطال الد التي المراب الد المراب الد المراب الد المراب الدائر المراب الدائر المراب المرا

وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَّا شَاكُ وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَنَّى مِنْ أَنَّ أَوْ يَحْرُهُ فَيَكُونُ دَيْنًا أَفَاصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِى أَوْ إُفْطِرُ قَالَ أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةً.

١٣٣: حَدُّكَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّكَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَارُّسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ خَرَجَ ۚ النَّبِيُّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ لُمَّ دُعَا بِإِنَاءِ لَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيُرِيَّهُ النَّاسَ وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ لَدُ صَامَ النَّبِيُّ ﴿ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءً صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفُهُوَرٍ.

٦٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَغُصَّنَا وَٱفْطَرَ بَعْضًا فَلَمُ يَعِبُ الصَّاتِمُ عَلَى الْمُفَطِرِ وَلَا الْمُفَطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ـــ

٣٣٣: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَوَهُبُ بْنُ يَهَانِ الْمُغْنَى قَالَا حَدَّلَنَا ابْنُ وَۚهُبٍ حَدَّلَنِى مُعَاوِّيَةً عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ خَدَّلَهُ عَنْ قَرْعَةَ قَالَ ٱتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ وَهُوَ يُفْنِي النَّاسَ وَهُمُ مُكِنُّونَ عَلَمُهِ فَانْتَظَرْتُ خَلُوْتَهُ فَلَقًا خَلَا سَٱلَّتُهُ عَنُ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السُّفَرِ فَقَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَنْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ لللَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنْ الْعَنَازِلِ فَقِالَ إِنَّكُمْ قَدُ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُرٍّكُمْ وَالْفِطْرُ

کے اس کئے کہ ووقرض کی ما تندسر پر یو جھ رہتے میں تو کیا میں روز ہے رکھلیا کرول کہ اس میں زیادہ آجر ہے یا میں روز سے شرکھوں؟ آپ ئے ارشاد فرہایا ہے جمزہ! جس طرح تمہارا دِل جا ہے (ای غرح کر

٢٣٣: مسددُ الوعوانهُ متصورُ مجاهِدُ طاوَسُ معفرت ابن عماِس رعني الله عنهما ہے روابت ہے کہ حضرت رسول کریم انٹائٹیٹنمدیندمنور ہے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے آپ جب (مقام)عسفان پہنچ تو آپ نے ایک برتن منگایا اوراس کواپیخ منه تک أو نیجا کیا تا کدلوگ د نکیه لیس اور زیروا قعه رمضان المبارك على چيش آيا۔ ابن عباس رضي التدعتها فرماتے شھے كہ حصرت رسول مَريم مَنْ لَيُؤَلِّ فِي وورانِ سفر روز و رکھا ہے اور آ پ نے روز و نمیں بھی رکھا تو جس فخص کا دِل جاہے روز *ے رکھ* لے اور جس کا دِل عاہےنہ کھے۔

السلطة: احمد بن يونس زائد وميدالفويل حضرت انس رضي التدعنه ہے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان می حقورا کرم ماکا فیٹر کے ہمراہ سفر کیا ہم میں ہے بعض نے روز ہ رکھا اور بعض حصرات نے روز ونہیں رکھا تو روز ہ رکھنے والے نے روز ہ نہ دکھنے والے فخص پر اعتراض کیا اور نہ روز ہ ر کھنے دالے نے روز ہر کھنےوالے پراعتر اض کیا۔

٣٣٣: وحمد بن صالح 'وهب بن بيان' ابن وهب معاويه ربيد بن يزيد' حضرت قزید سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عند کی خدمت بیں حاضر ہوااوران کی طرف لوگ جھکے ہوئے تھے وہ لوگوں کو فنویٰ دے رہے تھے میں (ان کی) فرصت کے انتظار میں رہا کہ وہ جب تنها ہوں تو میں ان سے مسئلہ دریا ہے کروں۔ جب وہ تنہا ہو محنے تو میں نے وریافت کیا کہ دوران سفر رمضان المبارک کے روزے رمکنا کیما ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فتح مُنہ کے سال ہم لوگ معترت رسول آ مرم مَثَاثَقُومُ کے ہمراہ نظر آپ بھی روز ہے رکھتے تھے اور ہم لوگ بھی روزہ ر کھتے ہتے یہاں تک کرآ ب ایک جگہ پہنچے۔آب نے فرمایا اب تم لوگ ا بنے ذشمن کے نز دیک آ گئے اب تم روز ہ نہ رکھنا تم لوگوں کی طاقت کا

سنن ابهداؤدبار بم کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی

أَقْوَى لَكُمْ فَأَصْبُحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفَطِرُ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ الْمُفْطِرُ قَالَ ثَمْزِلًا فَقَالَ اللهِ مَنْعَدَ وَلَيْنَى أَصُومُ مَعَ فَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْنَى أَصُومُ مَعَ النَّبِي فَقَالًا وَبَعْدَ ذَلِكَ.

باب الحتييار

ر الغطر

٣٣٥: حَدَّلُنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّلَنَا 
شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ 
سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِو بْنِ 
حَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
صَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
عَشْدِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ 
فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِ الضِيَامُ فِي السَّفَرِ -

١٣٦٠: حَدَّلْنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّلْنَا أَبُو هَلَّالِ الرَّاسِيِّى حَدَّلْنَا أَبُنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى عَيْدِ اللَّهِ فَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى عَيْدِ اللَّهِ فَنْ أَنْسَ خَيْلُ لِرَسُولِ اللّهِ فَقَا فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَا فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَا فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَا فَقَلْتُ فَقَالَ اجْلِسُ أَحَدِثُكَ عَنْ الصَّلَاقِ وَعَن الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَّلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَّلَاقِ وَالْمَوْمَ عَنْ الصَّلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَلَاقِ وَالصَّوْمَ عَنْ الصَلَوقِ السَلْمَ الْمَالِيقِ وَالصَلْمَ فَلَالَ الْمَلْفَاقِ وَالْمَسُولُ الْمَلْفِقُ وَالْمَسُولُ الْمُ الْمَلْوِقُ وَالْمَلْوَاقِ وَالْمَلْوَقِ وَالْمَلْوَةِ وَالْمَلُومُ الْمَلْعَالِيْكُولُومُ الصَلْمَ الْمَلْمُ الْمَلْفِي وَالْمَلْمَ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُولُ

ذر بعیہ ہوگا۔ چرہم میں سے بعض حفرات نے اسکے دن روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا چرہم میں سے بعض حفرات نے اسکے دوسری جگہ آئے۔
آ ب نے فرمایاتم لوگ میچ کواپنے ذشمن پر ہو کے اب روزہ نہ رکھنا (چر تمام حفرات نے روزہ نہیں رکھا) کیونکہ اب حضرت رسول اکرم گائیڈی کا تھام ہوگیا تھا۔ ابوسعید نے فرمایا میں نے اس سے قبل اور اس کے بعد حضورا کرم گائیڈی کے ماتھ روزے رکھے۔

## باب جس شخص نے دورانِ سفرروز ہندر کھنے کو اختیار کیا

۱۹۳۵: ابوالولید طیالی شعبہ محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ محمد بن عبدالله رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فخص کود یکھا کیا ہی پرسالیہ کیا تھا ہے اور اس پرلوگوں کا جوم ہے (وہ روزہ سے تھا) آپ نے قرمانے کہ سفر کی حالت بیں روز ورکھنا نیک کا منبیل ہے (سہولت ہوتو روزہ رکھ لے ورنہ عبل ب

ے کا گھنٹ کی آئیا گئی۔ خلاصت کی آئیا گئی۔ میں روز ورکھنا کوئی میکی میں ۔

۱۹۳۲: شیبان بن فروخ ابو بلال الراسی ابن سواده حضرت انس بن مالک رضی التدعنه جوکر (قبیله) بن عبدالله بی کعب بیل سے ایک خفل بیل (بہال وہ حضرت انس رضی الله عند نیس جو خادم رسول بیل) ان سے مردی ہے کہ آپ کے محوزے پر (سوار) ہم لوگوں پر حمله آور ہوئ میں رک حمل یا اس طرح کہا بیل چلاحضور اکرم من الله عند میں ماضری کے لئے آپ (اس وقت) کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ آپ نے ماضری کے لئے آپ (اس وقت) کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا واور میں نے عرض کیا کہ میں روز ہ سے ہوں آپ نے فرمایا بیٹھ ویس کے محکمالو۔ میں نے عرض کیا کہ میں روز ہ سے ہوں آپ نے فرمایا بیٹھ ویس کم کو (سفر میں ) نماز اور روز ہ کے متعلق بٹلاتا ہوں۔ الله تی الی نے مسافر کے لئے آچی نماز اور روز ہ مواف فرمادیا۔ اور دور و معاف

الْمُسَافِرِ وَعَنَّ الْمُرْضِعِ أَوْ الْحُبْلَى وَاللَّهِ فَر لَقَدُ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَخَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتُ عُو نَفْسِى أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ ِ اللَّهِ الله هن

قربایا بخدا آپ نے دونوں کا نام لیا ( یعنی حاصہ عورت یا دودھ با ہے والی حورت دونوں کا ) یا ( ان میں ہے ) ایک کا تذکر وفر بایا حضرت انس رضی القدعند نے کہا کہ بعد میں مجھ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے حضرت رسول کریم کا تیج کہانے میں ہے کھانا نہیں کھایا۔

### نقلی روز د نو ژنا:

بذکورہ صدیمے میں حضرت انس بن مالک خادم رسول کریم نگائیٹیٹر کے علاوہ دوسرے انس بن مالک مراد ہیں اور آخر حدیث میں نذکورہ صحافی نے آپ کے کھانے میں سے ندکھانے کا جوافسوس کیا اس کا مطلب سے ہے کدان کا روز انفی روزہ تھا جس کوئو ڑوینا جائز تھا لیکن حضور اکرم ٹائیٹیٹر کے ساتھ کھانے کی جوفعیات و برکت ووہارہ حاصل ہونا مشکل تھی ۔ واضح رہے کہ اگر نفی روزہ ٹوڑ دیا تو اس کی قضالہ زم ہے کفارہ تھیں ۔

### بكب مَنْ اخْتَارَ الصِّيامَ

٣٣٠: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَمَّ الْدَّرُدَاءِ السَّمَعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَمَّ اللَّرُدَاءِ عَنْ أَبِي الْدَّرُدَاءِ قَالَ حَوَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَدُودَاءِ قَالَ حَوَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَصَعُ بَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِ مَا فِينَا صَائِمُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَدَ

٢٣٨: حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بُنُ مُكُرَمٍ حَدَّلْنَا أَبُو قُشِبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّلْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْآزْدِيُّ حَدَّلَيْ يَحِيبُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بُنَ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بُنَ سَلَمَةً بْنِ المُمْحَتِّقِ الْهُدَلِقِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ فِي مَنْ كَانَتُ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِى إلَى شِنعِ قَلْنِصُمْ وَمَضَانَ حَيْثُ أَذْرَكَهُ.

### باب:سفرمیں روزہ اختیار کرنے کا بیان 🕒

سالا امؤمل بن فضل ولید سعید بن عبد العزیز استعیل بن غبیدالند از الدروا فی حضرت ابودروا و رضی الند تعالی عند سے روابیت ہے کہ ہم لوگ حضورا کرم صلی الند علیہ وکلم کے ساتھ بخت گری میں سی غز وہ کے لئے فیلے یہاں تک کہ ہم لوگوں میں سے ہرایک محض دھوپ کی شدت ہے باتھ بہتھیلی اپنے شر پررکھ لیتا تھا اور ہم لوگوں میں حضرت رسول کریم صلی الند علیہ وسلی الند تعالی عند کے علما وہ کوئی محض روز ہ سے نہیں تھا۔

۲۳۸: عامد بن یکی اباهم بن قاسم (دوسری سند) عقبه بن مکرم ابوقتیه ا عبدالصمد بن صبیب بن عبد بنته الازدی صبیب بن عبدالله سنان بن حضرت سلمه بن الحیق البله لی این والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جس هخص کے پاس اس فتم کی سواری ہوکہ وہ بہ سبولت منزل مقصود تک بہنجا دے ادراس کو بیت بھر کرروز انہ کھا نامیسر ہوتو اس مختص کو چاہئے کہ جس جگہ درمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو وہاں پر ہی روز ور کھے (بیہ تھم اسخبا بی ہے ادر تمام ائمہ کے نز دائیک سفر میں روز و چھوڑ تا درست

١٣٩: حَدَّلَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الصَّعَدِ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الصَّعَدِ بْنُ الصَّعَدِ بْنُ حَدِّلَنَا عَبُدُ الصَّعَدِ بْنُ حَدِيبٍ قَالَ حَدَّقِى أَبِى عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَنَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ سَنَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ سَنَانٍ رُسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ الشَّهِ عَنْ سَنَانُ لَيْ الشَّقَرِ فَلَا كَوْ مَعْنَاهُ مَنْ أَذُرْ كَدُّ رَمَضَانُ فِى الشَّقَرِ فَلَا كَوْ مَعْنَاهُ مَنْ الشَّقَرِ فَلَا كَوْ مَعْنَاهُ .

### باب مَتَى يُغْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا

#### ر ر خوج

الله بن يَوِيدَ ح و حَدَّنَا جَعْفَرُ بَنُ مُسَافِرِ حَدَّنَا جَعْفَرُ بَنُ مُسَافِرِ حَدَّنَا جَعْفَرُ بَنُ مُسَافِرِ حَدَّنَا جَعْفَرُ بَنُ مُسَافِرِ حَدَّنَا جَعْفَرُ وَاللّيْثُ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يَحْنِى الْمَعْنَى حَدَّلَنِى سَعِيدُ بَنُ أَبِى أَبِى أَبِي جَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بَنَ هُمُ لَيْنِ اللّهِ بَنَ أَبِى جَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بَنَ هُمُ لَيْنِ اللّهِ بَنَ أَبِى جَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بَنَ هُمُ لَيْنَ عَبْدُ قَالَ جَعْفَرُ اللّهُ عَلَمْ الْمُعْمَرِةَ الْمُعْلَمِ النَّيْقِ عَبْدُ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسُطَاطِ اللهِ عَنْ اللهُ سُطَاقِ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسُطَاطِ فِي حَدِيدِهِ فَلَمْ يُجَاوِزُ البَيْوتَ حَتَى دَعَا فِي حَدِيدِهِ فَلَمْ يُجَاوِزُ البَيْوتَ حَتَى دَعَا اللّهُ اللهُ عَلَمْ يُجَاوِزُ البَيْوتَ حَتَى دَعَا اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلْمَ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ وَلَلْ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ وَلَلْ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ اللّهُ عَلْمَ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ . وَلُولَ اللّهِ عَلَمْ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ . وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيدِهِ فَأَكَلَ . وَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### قصرنماز کہال ہے شروع کرے؟

عربی زبان میں نسطاطاس جُسکو کیتے ہیں جہاں پراوگوں کا بھوم وجھع ہومسکاریہ ہے کہ جب انسان شہر یاستی کے حدود ہے باہر ہوجائے تو اس وقت قصر نمازیا روز و کا افطار بعنی سفر میں روز و ندر کھنے کی سبوات واجازت اختیار کر ہے اردو میں رسالہ ''رفیق سفر' میں ندکور دفتم کے مسائن کی مفصل و تحقیقی بحث ہے۔

کی کی تاریخ این این میں منایئے اللہ اللہ شافعیہ کے مسلک کے خلاف ہے حقیداس کی تو جید میہ کرتے ہیں کہ ابو بھر ہ غفار ک قسطاط میں مقیم تصاورت مساوق سے قبل بغیر روز ہ کی نیت کے دوائد ہو سے تصاور کھتی ہیں سوار ہونے کے بعد جب سیافر ہوگئے اور معرکے گھروں سے متجاوز ہو گئے تب افطار کا اظہار کیا اس لیے کہ روز ہ رکھنے کی نیٹ نہیں کی تھی بندا ہے مسلک حنفیہ کے

۱۹۳۹: نفرین مہاج عید بصد بن عبد الوارث عبد العمد بن حبیب سنان بن حضرت مسلم بن حبیب سنان بن حضرت مسلم بن الحق سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم منگافتی آئے ارشاد فرمایا کرجس محض نے سفر کی صالت میں رمضان المبارک باید ( ایعنی سفر میں رمضان شروع ہوجائے ) بھراس کے بعد داوی نے مندرجہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔

### باب: مسافر جب سفرشروع کرے تو وہ کس جگہ ہے۔ افطار کرے؟

۱۹۴۰ عبیداللہ بن محرا عبداللہ بن بزید (دوسری سند) جعفر بن مسافر عبد اللہ بن یکی اسعید بن افی ایوب (جعفر نے بیان کیا) لیٹ بزید بن افی صبیب کلیب بن فیل الحفر کی عبید حضرت جعفر بن جبر سے روایت حب کہ میں معفرت ابو بھرہ مفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحافی منت جو حفرت رسول اسے روائی کے دائت ایک مشتی میں سوار تھا۔ ہم لوگ جب فیل فاظ نے سے روائی کے دائت ایک مشتی میں سوار تھا۔ ہم لوگ جب فیل فاظ نے نظے جب کشتی کا تقاری مکانات (صدود) سے آگے نیمل کے بیتے کہ انہوں نے دستر خوان منگایا اور بھی سے فرمایا آئی ہم لوگ جب کی مانات سے فرمایا آئی کھانا کے لیا تھا کہ بھی شہری مکانات سے فرمایا آئی کو نیمل و میں نے کہا کہ کیا تم لوگ شہری مکانات (وغیرہ) کوئیس دیکھتے ؟ بو بھرہ و رضی اللہ عند نے کہا کہ کیا تم حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت سے فرمایا کرتے ہو پھر انہوں نے کھانات کرتے ہو پھر انہوں نے کھانات کرتے ہو پھر انہوں نے کھانات کی فول فرمایا۔

خلاف نبس کیونک روز و کی نیت کر لینے کے بعد حنیہ کے نز دیک اقطار کرنا درست نیس ۔

بَابِ قَلْدِ مَسِيرَةِ مَا يَفْطُرُ فِيهِ الله: حَدَّقَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ يَغْنِي ابْنَ سَعْلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَيْدِ عَنْ مَنْصُورِ الْكُلْبِي أَنَّ دِحْيةً بْنَ خَلِيفَة خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْق مَرَّةً إلى قَدْرٍ قَرْيَةِ عُقْبَة مِنْ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ فَلَالَةُ اللَّي قَرْيَةِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُوا مَنَّا اللَّي قَرْيَةِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُوا مَنَّ اللَّي قَرْيَةِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُوا مَنْ اللَّي قَرْيَةِ قَالَ وَاللّٰهِ لِقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُوا عَنْ عَدْي رَسُولِ اللّٰهِ فِي وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ عَدْي رَسُولِ اللّٰهِ فِي وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ اللَّهِ مِنْ صَامُوا لَهُمْ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ ذَلِكَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَ ذَلِكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَ ذَلِكَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

باب سنی مسافت پر روز وجھوڑ نے کی اجازت ہے؟

الا بیسی بن حمادین بن سعد پر یہ بن ابی حبیب ابی الخیر حضرت منصور

کبی ہے روایت ہے کہ دمضان عمل ایک مرتبہ دید بن خلیفہ دمش کے

گاؤں ہے اس قدر فاصلہ پر چلے گئے کہ جس قد رفسطاط ہے عقبہ فاصلہ
پر ہے (اور یہ بمن میل) کا فاصلہ ہے ) تو انہوں نے روز و ندر کھا اوران کے
ساتھ دیکر حضرات نے بھی روز و ندر کھا لیکن بہت ہے حضرات نے (اس
قدر کم فاصلہ پر) روزہ ندر کھے کو کم وہ مجھا جب حضرت دجہ این کا وَلُنہ وَلِی مَلَّمَ اَنْ عَمْ نِهِ اللّهِ کَانَ بَین مِلَا کَا وَلُنہ ہِ اللّهِ کَانَ بَین مِلَا کَا وَلُم ہِ ہِ اللّهِ کَانَ بَین مِلَا کَا وَلُوں نے حضورا کرم

والیس آئے تو انہوں نے کہا اللّہ کی ہم آئے عمی نے الی بات دیکھی ہے
دیکھے جس چیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس چیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس چیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس جیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس جیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس جی جس جیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس جیز کے دیکھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے جس کی کے دی کھنے کا کوئی مگان بیس تھا کہ لوگوں نے حضورا کرم
مؤلی ہے کہ اور آئی ہے کو مقام کی اس کے بعد انہوں نے دیا ہا تکی اے دب قد دی استے مجھے کوا ہے کا کہ کی بالو۔
یاس بدالو۔

ﷺ ﴿ ﴿ الْمُعَنِّىٰ ﴾ ﴿ الْمُعَالِمَ مِن عَلَى مِن الله م غور كرنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ صحافی رسول تا فيظ معفرت و حيك ہی نے تين ميل كی مسافت مطے كرنے كے بعد افطار كياليكن اس حدیث میں بیدند كورتيس كہ منتها ئے سفر كہنا ہے تين ميل ہے يا زيادہ ہوسكتا ہے كدان كو آ مے جانا ہواور بيا فطارا ننا وسفر ش ہولاندا ہے حدیث جمہورا تمد کے فلاف نہ ہوئى۔

> ١٣٢٠: حُدَّلُنَا مُسَدَّدُ حَدَّلُنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْهَنَّ عُمَّرَ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُغُطِّرُ وَلَا يَقْصِرُ.

> > بَابِ مَنْ يَقُولُ صُمِّتُ رَمَضَانَ

٢١٣ حَدَّقَ مُسَدَّدٌ حَدَّقَ يَحْمَى عَنْ
 الْمُهَابِ بُنِ أَبِى حَبِيةَ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ عَنْ
 إِلْهِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ لَا يَقُولَنَ

۱۳۴: مسددامعتمر 'عبیدانندا حضرت نافع ہے مردی ہے کہ حضرت عبد الندین محررضی اللہ عنہا غالبہ کی جانب تشریف لے جاتے تھے (لیکن )اس سفریس نہ تو روز وجھوڑتے اور نہمازیں قسر کرتے۔

ہاب '' میں نے رمضان بھرروز ے رکھے' بیکہنا کیسا ہے؟

کہا کہ آ ب نے اپنی تعریف کرما بہت ٹراقر اردیا ہے کیونکداس مدت میں کچھ سویا بھی ہوگا آ رام بھی ٹیا ہوگا (اس لئے ابیا کہنا خلاف واقعہ بھی ہے)۔ أَخَدُكُمْ إِنِّى صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ فَلَا أَدُرِى أَكْرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةِ أَوْ رَقُدَةٍ.

ﷺ اس مدیث میں اوب بیان فرمایا ہے کہ اس طرح نیس کہنا جا ہے کہ میں کے دمشان جرکے روزے رکھے کے لائے کہ میں نے رمضان جرکے روزے رکھے کے درکھے کے درکھے نامیاں کہنا کہاں جو برائی ہے کہ اس میں نفس کا تزکیہ بایا جا تا ہے اور اس سے قرآن ن کریم میں شعب کیا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے قرآن ن کریم میں شعب کیا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اہام نسانی سے اس کی تا نید ہوتی ہے اور جمہور علما بھی مطلقا جواز کے قائل ہیں۔

بك فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

٣٣٣: حَذَّتُنَا قُلْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرُبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَذَّتَنَا سُفْبَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطَيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عُمْرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطَيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عُمْرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطَيةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عُمْرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلُ الْخُطيةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومَيْنِ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ تَهْمَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومَيْنِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

عیدالفطراورعیدالانتی کےدن روزہ رکھنا:

باب:عیدالفطرا ورعیدالاسی کے دن روز ہر کھنے کا بیان ۱۹۳۸ تحییہ بن سعید زہیر بن حرب سفیان زہری حضرت ابوعیہ ہے روایت ہے جم عید جی حضرت عرفاروق رضی القدعنہ کے جمراہ آیا تو نماز عید خطبہ ہے جمل عید خطبہ ہے جمل اواکی پھر حضرت محررضی القدعنہ نے فرمایا کے حضورا کرم من القدعنہ نے فرمایا (یعنی آیک عیدالفطر کی فیروز اورودس میں روز ہ رکھتے ہے منع فرمایا (یعنی آیک عیدالفطر کے روز اورودس عیدالفی کے روز اورودس عیدالاتی کے روز اورودس میدالاتی کا دون ہے اورعیدالفطر کا دن روز وں کے افطار کرنے کا دن ہے۔

ندکورہ دودن بینی عیداور بقرعید کے دن سمی بھی تیم کاروز ہر کھنا حرام ہے اس طریقتہ پر کمیارہ ٔ ہارہ ٔ تیرہ ذی الحبِیکو بھی روز ہ رکھنا جائز ٹہیں ہے حدیث بالااور دیگرا حادیث میں اس کو بیان فر مایا گیا ہے۔

140 عَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمِعِبْلَ حَدَّنَا وَهُبْ حَدَّنَا عَمْرُو بُنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ صِبَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفَطْرِ وَيَوْمِ الْعَطْرِ وَيَوْمِ الْاَصْحَى وَعَنْ لِلْسَعَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الْاَصْحَى وَعَنْ لِلْسَعَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي مَنَاعَيْنِ يَعْدَ الصَّبُحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ \_

ن روی سے ہے۔ ۱۳۵ مولی بن اسامیل و ہیب عمرو بن یکی ایکی احضرت ایوسعیدالخذری رضی القدعتہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم ٹائٹیٹر نے دو دن روز ور کھنے کی ممانعت قربائل ایک عمیدالفطر کے دن اور دوسرے میدالافٹی کے دن اور ایسا کپڑ الیسیٹ کر اوز ہے سے منع قربایا جس جس سرکھل جانے کا اند بیشہ ہو اور آپ نے دو وقت نماز رہز ہے ہے شنع قربایا ایک تو نماز لچر کے لعد (جب تک سور بی نہ نگلے) دوسرے عصر کے بعد (جب تک کے سور بی نور فر باب: ایّا م آشریق کے روزے رکھنے کابیان

۲۹۳: عبدانلہ بن مسلم تعنیٰ مالک یزید بن الہاد مصرت أتم پائی کے آزاد کردہ غلام ابومرہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس محکے ۔ انہوں نے ان کے ساستے کھانا چیش کیا اور غبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا ہے کہا کھانا کھانا کھانا کہا ہی اور غبداللہ بن عمرہ درضی اللہ عنہا کھانا کھانا کھانا کھاؤ کہا تھی روزہ سے ہوں ۔ حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہا نے قربا کے کہا تھی روزہ نہ رکھنے کا تعلم خربایا اور ان دنوں جی روزہ نہ رکھنے کا تعلم خربایا اور ان دنوں جی روزہ نہ رکھنے کا تعلم خربایا اور ان دنوں جی روزہ سے مراقش میں کہ ان جی کہا کہ ان جی مراقش میں کے دن (ایعنی) میارہ نا ہرہ ذی الحجہ ہیں ۔

باب صِيام آيَّام التَّشْريقِ ١٣٢: حَدَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ هَانِ إِنَّهُ دَحَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ وَلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلُ فَقَالَ الْبِي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرُو كُلُ فَهَذِهِ الْآيَامُ الَّتِي صَائِمٌ وَهُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَأْمُرُنَا وافْطارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيامِهَا قَالَ مَالِكُ وافْطارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِيَ أَيَّامُ الشَّشْرِيقِ.

ﷺ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن مَن الوّال مِن (١) ان ايام مِن قرباني كَ كُوشت كودهوب مِن مُصياديا جاتا تما عنك كرنے كے ليے (٢) قرباني كے جانوروں كوسورج روثن ہونے كے بعد نحر كياجا تا تعالہ (٣) ان ايام مِن تحمير بن فرض نما ذول كے بعد كهي جاتى جيں۔

> ٣٧٠ حَنَّقَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ عَلِمَّى حَنَّقَنَا وَهُبُّ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ عَلِمَّى ح و حَلَّقَنا عُنْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَلَقَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِمَّ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثٍ وَهُبٍ قَالَ سَيعْتُ أَبِى اللّهُ سَمِعٌ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ يَوْم عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسُلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ.

بَابِ النَّهْيِ أَنَّ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

ر و يصوم

٣٣٨: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْمُ أَحَدُكُمُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَصْمُ أَخَدُكُمُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ

سرا اجسن بن علی او بہ مولی بن علی (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ وکئی مولی بن علی اللہ سیبہ وکئی بن ابی شیبہ وکئی مولی بن علی حضرت عقبہ بن عامر رضی القد تعالی عنہ سے دوا بہت کے حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عرف کا دن اور تعیبر المعلی کا دن اور تشریق کے دن بیں اور بہد (دن ) کھانے بینے کے ہیں ۔

## ہاب روزہ کے لئے صرف جمعہ کے دن کا خاص کر لینے کی ممانعت

۱۹۴۸: مسدو ابومعاویہ الاعمش ابی صافح ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم خافی شمار کے ارشا و فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص تنہا جعد کے دن کو تخصوص کر کے روزہ ندر کھے بلکد اسکے سافھ جمعہ کے دوسرے دن کو یا اسکے پیچے والے دن کو بھی ملالے۔ ( لینی جعرات یا

#### ہفتہ کے دن کا بھی روز ورکھ نے )

بِيَوْمِ أَزْ بَعْدَهُ.

ے کی کی بھی اس مدیت کی بناء پر شاقعیہ اور حنابلہ کراہت کے قائل ہوئے۔ حفیہ اور مالکیہ کے نزویکہ تھا جمعہ کے دن روز ورکھنا بلا کراہت جا کز ہے دلیل حدیث عبداللہ بن مسعود آئے لیکن بیرحدیث بقول امام ترفدی کے حسن غریب ہے اور حدیث باب حسن صحیح ہے۔ ای واسطے علا مدھنی نے حفیہ مالکیہ کے استدلال کی تروید فرمائی ہے۔ تیز حضرت کنگوہی فرماتے ہیں کہ تہا جمعہ کے دین روز ورکھنا کروہ ہے اور ای طرح کروہ ہے پیراور چمرات کے دن تنہا تنہا روز ورکھنا رکین اکثر علما فرمائے ہیں کہ پیراور جمعرات اور عاشورہ کے دن تنہا روز ورکھنا مستحب ہے کیونکہ بیایام بہت انتقال دنوں میں سے ہیں تو ان کی تعظیم روز ورکھ کر کرنا مستحب ہے۔

# بآب النَّهُي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ

#### ر د بصوم

١٣٩ : حَدَّنَا حُمَيْدٌ بَنُ مَسَّعَدَةً حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيبٍ ح و حَدَّنَا يَزِيدُ بَنُ قَبُسِ مِنُ أَهْلِ جَلَّةً حَدَّنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا عَنْ قُوْرٍ بَنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بَسُرِ السَّلَمِي عَنْ أُخْدِهِ وَقَالَ يَزِيدُ الصَّفَاءِ أَنَّ النَّبِي بِشِيدٌ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا الْمُتُوصَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَهُ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْطَهُمُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوحٌ.

### باب:شنبہ کے دن روز ہر کھنے کی ممانعت

۱۳۹ : همید بن مسعد و سفیان بن صبیب (دوسری سند) یزید بن قیس ابو الولید توربن برید بن قیس ایو الولید توربن برید فالد بن معدان حضرت عبدالله بن بسرسلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بمشیرہ صماء سے سنا کہ حضور اکر مش فی بھرنے ارشاد فرمایا کہ (تم لوگ ) شنبہ کے دن بہمی نہ سے تو انجور کا چملکا با درخت کی لوگوں میں ہے کئی کو ہفتے کے دن بہمی نہ سے تو انجور کا چملکا با درخت کی لکڑی کو چہا نے (روز و کھول لے) امام ابوداؤ ڈ نے فرمایا کہ بیصد ہے جموعت اور قلط ہے تھیں اور جہالے مشتوخ ہے۔

(امام ماکٹر نے فرمایا کہ بیصد ہے جموعت اور قلط ہے نہیں اور م تر ندی رحمت العد علیہ نے اس حدیث کوحسن قرار دیا ہے۔

حَلَا الْمُعَنَّمُ الْمُلْكِ الله الوطنية رئينية المامشانقي مينية اورامام احمد من طنبل نبينيه كافد بهب ال حديث كي بناه بريد به كه بفته كه دن كوره زير كري لئے خاص كرنا كروہ ہے اورامام ترفدى نبينية فرماتے ہيں كداس ہن تشبہ باليبود ہے كه وہ اس كي تعظيم كے قائل ہيں اوراس ون روزه ريكھ ميں اس كي تعظيم ہے۔ بمام ما لك اورامام ابود اكور كي بيصديث سنسوخ ہے بہذا ان دونوں حضرات كيزو يك بفته كے دن كوخاص كرنا روز وكيلئے بلاكرائيت درست ہے۔ امام ما لك اورامام ابوداؤدكي دليل الكھ يا ہى حديث ہے۔

ہا ب: شغبہ کے دن روز ہر کھنے کی اجاز ت کا بیان ۱۵۰ بحمہ بن کیٹر جام قادہ (دوسری سند) حفص بن عمر جام قاد ہ ابی ایوب حضرت جوبر یہ بنت الحارث رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ حضور

بَابِ الرَّخُصَةِ فِي ذَلِكَ ١٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَنِيرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَادَةً حِ وِ حَدَثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا المسيام المسيام المسيام

هَمَّامٌ حَدَّثَكَا قَمَادَةُ عَنْ أَبِي آيُوبَ قَالَ حَفُصٌ الْعَتَكِئُّي عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ اللُّمُ ذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَى صَائِمَةً فَقَالَ أَصُّمُتِ أَمُسٍ قَالَتُ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي.

ا كرم صلى الشدعلية وسلم جعد كے روز ان كے پائك تشريف لائے وہ روزہ سے تھیں آپ نے معزت جو پر ید منی اللہ عنہا سے فر مایا کیاتم نے گزشتہ روزیھی روز ورکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں آپ نے فرمانہ کیا تمہارا اراد وكل كوروز ور كلفے كا ہے؟ انہوں نے كہا كرنيس آ ب نے فرمايا كارتم روز ه کھول لو۔

#### ہفتہ کے دن روز ہ رکھنا:

قر ما کیآئی ہے تو محدثین نورین نے اس کے یارے میں تحریر قر مایا ہے کہ ممانعت کا میشکم منسوخ ہے۔

كَلْ الْكُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله عاليات كالعاديث المام ما لك كم مستك كي مؤيد أين رامًام زهري "هذا حديث حصص "كهدراس حدیث کی تصعیف کرد ہے جیں علامہ سندھی قرمات جی کد وجیضعف سے بے کد جوٹی وارد ہوئی ہے کداس کی وجہ سے مجھ میں نہیں آ تی کذکیا ہےاس لیے بعض اس کومنسوخ کہتے ہیں اور بعض ضعیف صاحب درالمنضو دفر ماتے ہیں کداس حدیث کی تشریح مص کے لوگوں نے بی کی ہے اس لیے بیصریث مشہور ہوئی ورنداہل حجاز اور عراتی لوگ اس کوئیس جانے تھے اس معنی کی ٹی الجملہ تا سید اوز اعی کے کلام میں ہے کہ بیل ہمیشہ سے اس صدیث کو چھپا تار ہا ہوں بہاں تک کہ بیمشہور ہوگئی۔ تو بیشہرے اس کی الل حمق ہی نے کی تھی۔ اور آگ بھی شای ہیں اور حمص بھی شام ہی کا ایک شہر ہے انتیٰ ۔

٢٥١: حَنَّلُهَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّلُهَا النُّ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِٰكَ يُحَدِّثُ عَنَّ ابْنِ أَبُو دَاوُد قَالَ مَالِكٌ هَذَا كَيْدِبُ.

شِهَابِ آنَهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ آنَهُ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوُمٍ السُّبْتِ يَقُولُ ابنُ شِهَابِ هَلَا حَدِيثٌ حِمْصِي. ٦٥٢: حَذَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ بُنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنُ الْأَوْزَاعِتِي قَالَ مَا ۚ زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْعَشَرَ يَغْنِي حَدِيبَ عَيْدِ الِلَّهِ بْنِ بُسُمِ هَذَا فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبُتِ قَالَ

> بَابِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوَّعًا ٢٥٣: حَدَّكَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ فَالَا خَدَّثَنَا خَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بُن جَرِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَلِ الزِّمَّانِيَ عَنْ

١٥١: عبد الملك بن شعيب ابن وجب ليث المصرت ابن شهاب \_ روایت ہے کدان سے جب کوئی محص بیان کرتا کہ ہفتہ کے دن روزہ ر کھنے کی ممانعت ہے تو و و افر ماتے تھے کہ ریاصہ یہ جمعسی ہے لیےنی کمزور ہے ، اوراس حدیث ہے اہل مدینہ واقف نہیں ہیں۔

٢٥٣: محمد بن الصباح بن مقيان الوليدا حضرت اوزاعي سے روايت ہے كدد وفر مات يضح كديم حضرت عبدالقدين يسرك حديث كوفى ركمتايهان تَتَ كَدِينَ نِے وَ كُھُرُيا كَدوه حديث مشہور ہونئي ما لك نے بيان كيا كہ بير حدیث كذب ہے۔

### باب: ہمیشقلی روز ے رکھنے کا بیان

٦٥٣: سليمان بن حرب مسد دُحماد بن زيدُ غيلان بن جررُ عبدالله بن معبد الزماني مضرت ابوقمادة يضمروي بكدايك مخص آب كى حدمت میں معاضر ہوا اور عرض کیا کہ آ پ کس طرح روزہ رکھتے ہیں اس بات کے

أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرْلِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنُ غَضَبِ رَسُولِهِ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكُنَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهُرَ كُلَّةً قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطُرَ قَالَ مُسَدَّدٌ لَمْ يَصُمُ وَكُمُ يُفْطِرُ أَوْ مَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ شَكَّ غَيْلَانُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيُنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكُيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوُمَّا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ فَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْن قَالَ وَدِدُتُ ۚ أَنِّى طُرِّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَاثٌ مِنُ كُلِّ شَهُرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ رَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّى أُخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَّةَ الَّتِي قَبْلَةُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَهُ وَصَوْمُ يَوْم عَاشُورًاءَ إِنِّي أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السُّنَةَ الَّتِي فَبْلَهُ .

كبني سي حفوداً كرم كوطعه أحميا جب عمر في حضودا كرم كي خصدكود يك تو انہوں نے کہا: ہم اللہ کے ساتھ اسکے بروروگار ہونے براور اسلام ک س تھ (سچا) وین ہونے پر اور حضورا کرم کے ساتھ کی ہونے پر راضی ہوئے اور ہم اللہ کے غضب البی سے اور اسکے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانٹنے جیں پھرتمر مشعد دمرتیدای کلمہ کو ہرائے رہے بیبال تک کہ آ ب كالخصة تغير كيار بجر عرز في دريافت كياكه يارسول الله الصحف كي کیا حالت ہے کہ جو بمیشہ روز ور کھے ( بیٹی ایسے مخص کے ور سے میں کم تتعم ہے؟ ) آپ نے ارشاوفر مایا کہاں مختص نے شاتو افطار کیااور شدوز ہ ركعاله (مسدوكي روايت تلن لَهُ يَصُّهُ اور لَهُ يَفُطُو كَالفاظ مُدُكُور بين جس کے بیم معنی ہیں ) پھر عمرٌ نے فرمایا یارسول القداس محتص کے وارے میں کیا تھم ہے کہ بورو دن ' زوز ور کھے اور ایک دے روز و شدر کھتو آ ہے ۔ نے فرمایا کیا کوئی محض اس بات کی قوت رکھنا ہے؟ ممر ؓ نے عرض کیا یارسول اللند! ایسی مخفس کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جوا کیک دن روز و ہے مواورالک ون ندر کھے؟ آپ نے فر مایا بیدداؤ و کاروز ہے۔ پھر مر نے عرض کیا یا دسول اللہ! اس فخص کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جوا کیک ون روز ہ ریکھے اور دودن ٹانیکر ہے؟ آپ نے فرمایا کسیں اس کو چاہتے ہوں كديم بعي اس كي قوت حاصل كرون - اورة ب في فرمايا كد برمبيند ك تین روز سے اور رمضان المیارک کے رمض ن تک بیر میشد کے روز ہے جی العین بدروزے آجروتو اب میں ایسے بین کرچسے بمیشہ کے روزے میں۔ مرادیہ ہے کہ ایسے روزہ رکھے کا اس فقر د ٹواب ہوتا ہے کہ جیسے بمیشہ روز ہر کھنے کا ) اور عرف کے ون کا روز و بعنی کچ نہ کرنے والے کے کئے اللہ سے میں تو تع رکھتا ہوں کدا سکے ایک سال کے پہلے کے اور ایک سال پھیسے کے گناہ معاف فریاد ہے اور عاشورہ کے دن کا روز ہ رکھنا اللہ تعالیٰ ہے تو تع رکھتا ہوں کہ ایک سال پہیے کے گن و معاف فرمادے۔

خُلاَ کُنٹِ اَلْبُائِبِ : ان احادیث کی بناء پر احناف صوم الدھر کی کراہت کے قائل میں۔ امام اسحاق بن راھو بیاور اہل ھریہ می این جزموت میں عرصت کے قائل ہیں۔ جمہورائمہ کرام اس کے جواز کے قائل میں ووفر ماتے میں کہ صوم الدھر کی نمی واروہ و ٹی ہے وہ بیائی ایام مہینہ کے دھر میں شامل ہونے کی وجہ سے مطلق تہیں۔ ہاتی آئے ضرت تُؤَیِّر کے عصد کی وجہ بیٹی کہ اس مخص کا سوال اوب کے خلاف تھا اس کوموال ایسے کرنا جا ہے تھا کہ میں روز و کہتے رکھا کروں نہ ہیک آپ تُؤیِّر کے عقد کی وجہ یا کرآپ کیسے روز سے دکھتے ہیں اس لیے کہ ہرخض کے احوال اور مصالح الگ الگ ہوتے ہیں پھر انہا علیم السلام کی مصالح ان کی شایان شان ہوتی ہیں۔امام نووئ فرماتے ہیں اس لیے جب بعض سحابہ نے آپ تُلَاقِعُ ہے۔ای طرح کے سوال کئے کہ فلاں عبادت مس طرح کرتے ہیں اور فلاں مس طرح کرتے ہیں قو آ مخضرت تُلَاقِعُ کے جواب پران سحا یہ کرام ہوئی نے عبادت کی اس مقد ارکوفیل سمجھا جس کی اطلاع آ مخضرت مُلَاقِعُ کُلُومِونی تُو آ پ مُنْظِی کے اس پرنا کواری کا اظہار فرمایا۔

١٥٣: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السَّعْفِلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السَّعْفِلَ حَدَّثَنَا عَبْلانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ اللهِ بْنَ أَبِى قَنَادَةً بِهِذَا الْحَدِيثِ زَادَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَابَتَ صَوْمَ يَوْمِ الاَنْشِنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَابَتَ صَوْمَ يَوْمِ الاَنْشِنِ وَيَوْمِ الْمَنْشِنِ قَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْوِلَ عَلَى الْقُولَ اللهِ أَنْولَ عَلَى الْقُولَ الْقُولَ اللهِ عَلَى الْقُولَ اللهِ أَنْولَ عَلَى الْقُولَ اللهِ عَلَى الْقُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٥٥ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِي عَنْ البُو الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ لِقَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ ا

۲۵۴: موکی بن اساعیل مهدی غیلات عبدالله بن معبدالر بانی حضرت الی قاده رضی الله عند ہے دوسری روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ حضرت مرضی الله عند نے عرض کیایار سول الله فاقی میں اور جعرات کے دن روز دکا رکھنا کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ویر علی کے دن میری ولا دت مولی اور جھ پر آئی روز قر آن کرم نازل ہوا۔ (لیمنی روز ورکھنا پہندید ،

1908: حسن بن علی عبدالرزاق معراز بری این المسیب ابوسله معزت معرات میدالله بن عروبان العاص رضی الله عنها ہے دوایت ہے کہ معزت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی جھ سے ملاقات ہوئی اور آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی جھ سے ملاقات ہوئی اور آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی جھ سے ملاقات ہوئی تمام دات عمادت کروں گا اور تمام ون روز و رکھوں گا؟ حضرت عبدالله نے عرض کیا بی بال ب شک یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! بیس نے ایسا بی کہا تھا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا تم عبادت بھی کروا ورسویا بھی کرو (آرام بھی الله علیہ وسلم کی اور دوز و بھی رکھواور تا نے بھی کرو بر جمید بیس تین دن روز و رکھ لیا کہ کروائی کا قواب بھیشہ روز و در کھے کے برابر ہے۔ بیس نے عرض کیا یارسول الله علیہ وسلم نے قرمایا تو تم ایک دن روز و در کھواور ایک دن اور و دھواور ایک دن روز و دے اور یہ حضرت داود علیہ السلام کا روز و دے اور یہ حضرت داود علیہ السلام کا دوز و دے دی تو ت رکھتا ہوں۔ دوز و دی تو ت رکھتا ہوں۔ دوز و دی سے دیارہ کی تو ت رکھتا ہوں۔ دوز و دیے دی تو ت رکھتا ہوں۔ دوز و دید دیل اگر مسلی الله علیہ وسلم نے قرمایا اس سے بہتر کوئی یا ت

#### ایّام بیش کےروزے:

امادیث میں ایا م بیش کے روزوں کے بہت ہے فضائل فدکور ہیں اور متواتر روزے دکھتے ہے آیا م بیش کے روزے رکھنا افعال ہے اور ہرم بیند کوچاند کی ۱۳۱۳ ۱۵ تاریخ کور کھے جانے والے روزے ایا م بیش کے روزے کہلاتے ہیں۔

بَابِ فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرْمِ

٢٥٢: حَدَّكَا مُوسَى بُّنُ اِسْمَعِيْلَ ۖ حَدَّكَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيْ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ مُحِيَّةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لُمَّ الْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَئَةٍ وَقَدُ تَغَيَّرُتُ حَالُهُ وَعَيْنَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي قَالَ وَمَنْ أَنَّتَ قَالَ أَنَّا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جَنْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرُكَ وَقَدُ كُنُتَ خَسَنَ الْهَيْنَةِ قَالَ مَا أَكُلُتُ طَعَامًا إِلَّا بِلَيْلِ مُنْذُ فَارَقْتُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِمُ عَذُّبُتَ نَفُسَكَ لُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِ دُنِي قَاِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوُمَيُنِ قَالَ زِ دُنِي قَالَ صُمْ لَلْالَةَ أَيَّامَ قَالَ زِدْنِي قَالَ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتَّوَكُ صُمَّ مِنُ الْحُرُمِ وَاتَّرَكُ صُمَّ مِنُ الْحُرُمِ وَالْمُرُكُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَالَةِ فَضَمُّهَا ثُمٌّ أَرْسَلَهَا.

باب:حرمت والمع بمبينول ميں روز در تھنے كابيان 107:موی بن اساعیل حماؤ سعیدالجریزی ابواسلیل محییہ البابلیدنے اسپے سال بعد آئے اورائل حالت تبدیل ہوگئ تن دوسری (مشم کی )شکل ہوگئ تھی بنہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ مجھ کو پہچاہتے میں! آپ نے وريافت كياتم كون مو؟ انبول نه عرض كيا كدمين وه تل ما بلي مول جوة پ کی خدمت میں سال گزشتہ و ضربوا تھا۔ آپ نے فرایا سی وجد سے تبہاری شکل تبدیل ہوگئ ؟اس وقت تو تہاری شکل اچھی تھی۔ میں نے کہا کہ جب سے میں آپ کے باس سے رفصت موایس فصرف دات کوئی تما تا کھایا (بعنی مسلسل روزے رکھے) آپ نے ور بافت فرمانی کرتم نے کس اوجے ا ہے تقس کو تکلیف میں جالا گیا؟ اسکے بعد فرمانے کہم پورے رمضان کے روزے رکھو پھرتم ہرمہینہ میں ایک دن روز و رکھا کرو۔ انہوں نے کہااس ے یعی زیادہ سیجئے جھے طاقت ہے۔ آپ نے قرمایا ہرمہینہ میں تین دن (روز ورکھو) انہوں نے عرض کیا اس سے اضافہ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا حرمت والمصينون( ذيقتعده في الحجة محرم أرينب) مين روز ب ركها كرو اور چهوژ د يا كروروز دركلو پهر چهوژ د يا كروروز دركلوادر پهرچپوژ ويا كروآ پ نے تین اُٹھیوں سے اشار و فر مایا آپ نے پہلے ان کو بند فر مایا چھر کھول دیا (مُر ادبيب كمِّم تني ون روز بركهوا در تني مجهوز ديا كرو)-

ﷺ الشّائي البّرائين اشبرالحرم چار بين تمن مسلسل وي قعد ووي الحجه يحرم اورا يک فرديھي رجب - ان مبينوں کواشبرحرم اس ليے سکتے بين کروه حرمت والے بين اس ليے زمانہ جا بليت عن اور ابتداء اسلام بين ان چارمبينوں ميں قبال حرام تھا۔ جمہور علاء کے نزو پک قبال کی حرمت منسوخ ہوگئی۔

باب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

٢٥٧: حَذَلْنَا مُسَدَّدٌ وَقَنْشَهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَذَلْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا لَيْ مُويْرَةً قَالَ قَالَ وَلَا لَيْ لَا لَيْ اللّهِ عَلَيْ بَعْدَ شَهْرٍ
 رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَفْضَلُ الضّيَامِ بَعْدَ شَهْرٍ

### باب محرم میں روز ہ رکھنے کا بیان

102: مسدد تختیبہ بن سعید ابوعوات ابی بشر حمید بن عبد الرحن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر پیمسلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مانا رمضان السیارک گمز رجائے کے بعد بہتر بین روز سے اللہ تعالیٰ کے میبنے کے تین اور وہ محرس کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز راست کی نماز ( تہد) ہے۔ تنیبہ نے شہر رمضان کے بجائے صرف رمضان کالفظ و کرکیا ہے۔ رَمَضَانَ شَهُرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصََّكَاةِ مِنْ اللَّٰلِ لَمُ الصَّلَةِ مِنْ اللَّٰلِ لَمُ الصَّلَةُ مِنْ اللَّٰلِ لَمُ يَقُلُ قُتَيْبَةُ شَهْرٌ قَالَ رَمَضَانُ.

کی کرنے کی الکی ایک اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے تعقیلت والامپیندروزوں کے لیے محرم ہے۔

اگر ماہ رمضان کے بعد محرم کے روز ہے رکھنا افضل ہیں تو انتخفرت مُنافِق شعبان میں کثر سے کے ساتھ روز ہے کوں رکھا

کرتے ہے آگر ان رمضان کے بعد محرم کے روز ہے رکھنا افضل ہیں تو انتخاب میں ہوا تھا اس ہے محرم میں زیادہ روز ہے کہ تو رہتے کی تو بہت کی ہوا تھا اس ہے محرم میں زیادہ روز ہے کہ تو بہت کو بہت ہوا تھا اس ہے محرم میں کہا ہوگئے مدین جو تو بہت کی ارہے میں کوئی سمجے مدین جو تا بہت ہوتا بہت نہیں اور یہ بھی آگے جا کر لکھتے ہیں کہ فضائل کے بارے میں اہل علم مسالحت کرتے ہیں۔

#### باب نِي صَوْم رَجَبَ

۲۵۸: حَدَّقَة إِبْرَاهِيمُ بُنَ مُومَى حَدَّقَة عِسَى حَدَّقَة عِسَى حَدَّقَة عِسَى حَدَّقة عَلَى مَالَّتُ مَعِيْمٍ وَجَبٍ مَالَّتُ مَالِّتُ مَعْمَ وَجَبٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَيَقْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَعْمُومَ مَـ

#### باب فِي صَوْم شَعْبَانَ

١٥٩ : حَدَّكَ أَخْمَدُ بُنُ حَبُهِلِ حَدَّكَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَيْسِ سَمِعَ عَالِثَةً تَقُولُ كَانَ أَحَبُّ الشَّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الشَّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الشَّالُ يَصُومَهُ شَعْبَانُ لُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ

### باب:رجب کے مہیند کے دوزے دکھے کابیان

۱۵۸: ابراہیم بن موئی' میسلیٰ حضرت عثان بن عکیم نے سعید بن جیبر سے رجب کے مہینہ کے روزوں کی بابت در آیافت کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم فائیڈ فرماس قدرروز ہے رکھتے تھے کہ (ایسا خیال ہوتا تھا) اب آپ روزے کا نا غربیس فرما کیں گے لین جمیشہ روز وہی رکھا کریں گے اور آپ مجھی اتنانا غرفر مائے کہ جسی گمان ہوئے گفتا کہ آپ روز وشرکھیس نگے۔

### باب: شعبان کے مہینہ کے روز ور کھنے کابیان

۱۵۹: احمد بن هنیل عبد الرحمٰن بن مهدی معاوید بن صالح عبد اللند بن افی تا ماه در این صالح عبد اللند بن افی تیس معرب معرب کرد عفرت میں معرب کردایت ہے کہ حضرت رسول کر پیمسلی الله علیہ وسلم روز ہے رکھے کے لئے شعبان کو بہت عزیز خیال قربات میں تعیان کے مہینہ کو رمضان المبارک سے ملا خیال قربات میں بیت

ے لاکھنٹن اُلٹٹائٹ ایس می مختلف اُقوال نقل کے ہیں اور پھرتر نیج اس قول کو دی ہے جوخود آئٹ خضرت ڈاٹٹٹا کے منقول ہے کہ آ پ ٹٹٹٹٹا کے فرمایا کہ بیابیام مبینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں بیابیام مبینہ ہے کہ جس کے اندرلوگوں کے اعمال انڈرب العالمین کے یہاں چیش کے جاتے ہیں اس لیے ہیں بیرجا ہتا ہوں کہ میرائمل دہاں اس حال میں پنچے کہ میں دوزہ دار ہوں۔

۱۹۰ بحد بن عمَّان عبيد الله بن موکى بارون بن سلمان عبيد الله بن مسلم القرشى حضرت مسلم عند روايت مي رمول كريم

٢٦٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُفْمَانَ الْعِجْلِيُّ
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَغْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ

هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسُلِمِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَزُ سُيْلَ النَّبِيُّ الْقُرَشِيِّ عَنْ إِبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَزُ سُيْلَ النَّبِيُّ

باب في صَوْم سِنَّة أَيَّام مِنْ شَوَّالُ ٢١١ : حَنَّقَ النَّفِلِيُّ حَلَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلِيْمٍ وَسَعْدٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ قَايِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ الْمُعَلِّي عَنْ النَّيِّ هِمَّا قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ لُمُ البَعْدُ بِسِتْ مِنْ شَوَّالِ فَكَانَهُمَا صَامَ اللَّهُرَ۔ لُمُ الْبَعْدُ بِسِتْ مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَهُمَا صَامَ اللَّهُرَ۔

شوال عيد كروز ع كاحكام:

شوال کے روز ے رکھنامستی ہے ا حادیث میں اس کی بری فضیلت فہ کور ہے اور شش عید کے روز ہے رکھتے ہے ایک سال کے روز ون کے سے ایک سال کے روز وں کا تو اب ملتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کیونکر شریعت میں ایک نیک کام دس گنا آجرو قو اب ملتا ہے ارشاد ہاری تعالی ہے: من جائے بالد تھنگ عَشْرٌ آمْفَالِها اور رمضان البارک کے میں دن اور عید کے چودن ل کرچھتیں دن ہوئے اور چھتیں کا دس گنا کر گئے ہے تین سوساٹھ بنتا ہے اور ایک سال میں بھی تین سوساٹھ دن ہوتے ہیں اس وجہ سے شش عید کے دوز ہے کہ ایک سال کے روز سے دیکھی کا تو اب بیان فر مایا گیا ہے۔

ے کا کھنٹے کی آئے آئے ہے۔ اس حدیث کی بناء پرامام شافعی امام احمد بن سنبل اور حنفیہ بھی ان روزوں سے استحباب سے قائل ہیں۔امام مالک یا تج تیووکی وجہ سے کراہت کے قائل ہیں ۔ان روزوں کی مصلحت سیبیان کی تی ہے کہ جس طرح نوافل سے فرائفس کی پخیل ہوتی ہے جو کی بیشی ہوگی ہواس کی حلائی ہوجاتی ہے اسی طرح فرض روزوں میں کوئی کوتا ہی وغیرہ جومکن ہے ہوگی ہوتو ان جے روزوں کی برکت سے تلافی ہوجائے گی۔والنداعلم

بَابِ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ

النّبين 🕮

٦٦٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِلٍ عَنْ أَبِى النَّصُّرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِى سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ عَانِشَةً

ہے ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بلاشبہ تبہارے اُوپر تبہارے اہل وعیال کا حق ہے تم رمضان المبارک کے روزے رکھواور رمضان المبارک سے جوون قریب ہیں لیعن عمید کے بعد شوال کے روزے اور ہرایک بدھاور جعرات کے (روزے رکھو) پس جب تم نے بیدوزے رکھ لئے تو گویا کہ تم نے ہمیشہ دوزے رکھے۔

### ہاب عید کے چھادن بعد کے روزے رکھنا

۱۹۱ بھیلی عبدالعزیز بن محمد عفوان بن سلیم سعد بن سعید عمرو بن شاہت الانساری ابوابوب رضی اللہ عند سحانی ہے مروی ہے کہ حضرت رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند ارشاد فر مایا کہ جس محف نے رمضان السبادک کے روز ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینہ کے چھروز سے تھے تو محلی اس محفی اس کے بعد شوال کے مہینہ کے چھروز سے درکھے تو محلی اس محفی اس کے بعد دوز سے درکھے۔

باب: حضرت رسول اکرم می گانگیم کس طریقه سے روز ب رکھتے تھے؟

۱۹۱۷: عبدالله بن مسلمهٔ مالک الی نفتر عمر بن عبید الله کے آزاد کردہ غلام الی سلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت عائشہ صی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم السنے روزے رکھتے تنے کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ کا ناخ تیں فرما کیں مے اور ناغہ فرماتے تو اتنا کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ ٹین تحیم مے میں نے آپ کو رمضان المبارک کے علاو کسی مہینہ کے بورے دوز ور محتے ہوئے نہیں ویکھا اور ش نے بیجی نہیں ویکھا کہ آ ب نے شعبان کے مہینہ کے علاوہ کسی مہینہ میں اس سے زیادہ روز سر کھے

زُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا فَالَكُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَهُا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُغْطِرُ وَيُغْطِرُ حَنَّى ِ نَفُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اسْتَكُمَلَ صِبَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَّأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْفَرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

ئفلی روزوں می*ں معمو*ل نبوی:

تغلی روزوں بیں معمول نبوی بیرتھا کہ آ ہے بھی کئی کئی روز تک برابرروزے رکھتے جاتے یہاں تک کہ لوگوں کو بیرخیال ہونے لگنا كداب آپ دوز و كاناغة نيس فرمائين مح اور محيم ممي روز ور كھے شن اس قدر وقفه فرماتے كدلوگ بير كہنے كيلتے كداب آپ روزے میں تھیں گے۔

> ٣٩٣: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ اِسْطِيلُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّا بِمَعْنَاهُ زَادً كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا أَبَلُ كَانَ يَصُومُهُ

باب فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس ٦٦٣: حَلَمُنْنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيْلَ حَلَمُنْنَا أَبَّانُ حَدَّثُنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكْمِ بْنِ تُوْيَانَ عَنْ مَوْلَى قُلَامَةً بُنِ مَظَّعُونِ عَنْ مَوْلَى أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أَسَامَةَ إِلَى وَادِى الْقُرَى فِي طَلَبٍ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِالْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَصِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاةً لِمَ تَصُومُ يَوُمُ الِالْنَيْنِ وَيَوُمُ الْحَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ اِلاَلْمَيْنِ وَيَوْمَ الْحَجِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْمِبَادِ لُغُرَضُ يَوْمُ الِالْنَيْنِ وَيُوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ أَبُو دَاوُد كُذَا قَالَ هِشَامٌ اللَّمْنُوْ إِنِّي عَنْ يَحْنَى عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي الْحَكْمِ

٦٦٣: موكى بن اساعيلُ حمادُ محمد بن عمروُ ابي سلمهُ حضرت ابو جريره رضي الندعند معتحمرت عاكثهمد يقدرض القدعنهاك روابيت كالمرح فدكور ہے البتدائ روایت میں بداضا فدہے کہ آپ زیادہ تر شعبان کے اکثر دنول میں روزے رکھتے تھے اور بہت کم روز و چنوزتے تھے بلکد آپ شعبان کے پورے مہینے روز ور کھتے تھے۔

#### باب: پیراورجعرات کے روز ہ کا بیان

٦٦٣ : موى ُ بن اساعيل أبان بيجيُّ عمر بمن ابوالحكم بن ثوبان مولى قد امه بن مفعون حضرت أسامه بن زید رضی الله متماک آزاد کره غلام سے روایت ہے کہ وہ وادی القری تک حضرت أسامہ رمنی القد تعالی عنه کا مال الماش كرنے كے ليے معترت أسامہ دخى اللہ تعالى عند كے ساتھ مكے تو حضرت أسامه رمنى الله عنه بيراه رجعرات كےون روز در كھنے يتھان کے آزاد کردہ غلام نے عرض کیا کہ آپ بوڑ سے کمزور ہو کران وو دنوں میں کیوں روز ور کھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضور صلی القدعلیہ وسلم پیر اورجعرات کے دن روز ہ رکھتے تھے۔ایک مرتبالوگوں نے حضور مللی الشدعليدوسلم عاس كاسب وريافت كياتو آب صلى الشدعليدوسلم ف فرمایا کدان ود ونول میں بندول کے اعمال پیش کے جاتے ہیں امام ابوداؤ ورحمة الشدعليد نے فر مايا كه بشام الدستوائي نے بيجي عمر بن الحكم کہاہے۔

### بارگاوالبی میں اعمال پیش کے جانے کے دن:

ا ممال پیش کے جانے کامفہوم ہے ہے کہ پیراور جعرات کے دن بارگاہ اللی میں بندوں کے اعمال پیش کے جاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان وتوں میں اعمال صالحہ بارگاہ رہ العالمین میں پیش ہوں اور دومری صدیث میں جویہ فرمایا گیا ہے کہ بندوں کے رات کے اعمال میں کے اعمال سے قبل اور میں کے اعمال شام کے اعمال سے قبل اس کے سما سے پیش کے جاتے ہیں تو یہ صدیث مندرجہ بالا حدیث کے خلاف نیس ہے کیونکہ مندرجہ بالا حدیث کی ہفتہ واری ہیٹی مراو ہے اور دومری حدیث میں روز انہ کی ہیشی اور شب براءت میں سالانہ پیشی مراد ہے۔

### بكب فِي صَوْم الْعَشْر باب: ﴿ رَا

٢١٥: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْمُحْرِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْمُحْرِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْمُوَّالِينِ عَلَىٰ الْمُلَالِينِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ اللّهِ عَنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ يَصُومُ يَسْبَعَ ذِى اللّهِ عَلَىٰ يَصُومُ يَسْبَعَ ذِى اللّهِ عَلَىٰ يَصُومُ يَسْبَعَ ذِى اللّهِ عَلَىٰ يَصُومُ وَلَلْكَلّةَ أَلِيَامٍ مِنْ كُلّ اللّهِ إِلَاللّةَ أَلِيَامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ أَوْلَ النّبَيْنِ مِنْ الشّهْرِ وَالْمَحْمِيسَ۔

### باب: دس ذي الحبرتك روز ٥ ركهنا

۲۱۵: مسدد ابوتوانہ حزین العباح نہید وین خالد ان کی ہوئی اور بعض از واج مسلم ات کے ہوئی اور بعض از واج مسلم ات کے مطبرات رضی الشعنین سے روایت ہے کہ جنور خالج کا در کھتے اور مشروع کے دن روز سے رکھتے اور ہر میں اور جعرات کو ہرمینہ کے تین روز (بعنی آیام بیش کے روز سے) اور پیر اور جعرات کو روز سے کھتے۔

ے کا کرنے کہا گئے ہے۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کاعشر ہتمام مہینوں کے عشروں سے افعنل ہے اس بہا مربعلا ہقر ماتے ہیں کہ آگر کہ گئے گئے گئے ہے۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کاعشر ہتمام کہ اس کی مراد ایک دن ہے تو اس صورت میں عرف کا این معلوں میں سے جوافعنل دن معین ہوگا۔ اس کے کہ اس عشرہ کا ایام عمل سب سے افعنل دن ہے اور انگر اس کی مراد ہفتہ کے دنوں میں سے جوافعنل دن ہے تو وہ ہے جمعہ کا دن شعین ہوگا۔

۱۹۹۱ علی بن ابی شیبہ وکیع الاعمش ابی صالح بی باید مسلم سعید بن جیبر معطرت عبدالله بن جیاس رضی الله عنها سید بن جیبر والدے ہے کہ حضور گافیج کے الد شاوفر مایا کہ الله تعالیٰ کواس قد رکوئی نیک عمل پیند نیس ہے جس قدران وس میں پند بیدہ ہیں بعنی ذی الحجہ کے (آغاز کے) دی دنوں میں رکوگوں نے عرض کیا یارسول النه صلی الله علیہ وسلم اکیا جہاد بھی تہیں؟
آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جہاو بھی تہیں لیکن وہ جہاد کہ جس میں انسان اپنا جان و مال کے کرنگل پڑے کھر پھر کے کروائیس نہ آئے (لیمن جہاد میں بی هربید ہوجائے اوراس کا سرماری بھی حالت جہاو میں بی النہ جاری میں اللہ علیہ وجائے اوراس کا سرماری بھی حالت جہاو میں بی النہ جاری ہی ۔

١٩١٢: حَدَّثُنَا عُضُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُّو وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُّو عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلا اللهِ عَلَى وَلا اللهِ عَلَى وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلا وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

### سنن ابيدالإدباريم عن والمن المساول عن المساول المساول

#### عشرهٔ ذی الحجہ کے روز ہ کی فضیلت:

صدیت کے آخری ارشاد کا حاصل بیہ ہے کہ جوشمل میدان جہاد میں شہید ہو جائے اس کا مال بھی کفارلوث لیس تو ایسے شخص کا نہ کورہ جہاد میں شریک ہونا ذوالحجہ کے شروع کے دس دن کے دکھے کے آجر جیسا ہوگا۔

## بکب فِی فِطْرِ باب: فری الحجہ کے دس دنوں میں روزے شدر کھنے الْعَشْرِ کابیان

۱۹۷ : حَذَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ۱۹۷: سددُ ابِحُواندُ الأَمْشُ أَبِرا لِيمُ آمودُ معزت عاكث رضى الله عنها سے الاَّعْمَشِ عَنْ اِلْوَالِمِيمَ عَنْ الْآسُودِ عَنْ عَلِيشَةَ روانت ہے كہ حضور کَالْمَیْمُ کُومِی نے عیدالاَ کَی کے دَن روز برابرروز سے الاَّعْمَشِ عَنْ اللهِ الْعَشْرَ الْعَشْرَ الْطُّ۔ ركتے ہوئے بھی بین و بچھا۔

ے کی گئی کا کہا گئی ہے: میدیث قابل تاویل ہے اس کی ایک تاویل ہے ہے کہ حضرت عائشہ بڑی نفس روز ہے کی نفی نہیں فر مار ہی میں جکدا پی رؤیت (دیکھنے) کی نفی کرر ہی میں۔دوسری تاویل ہی ہے کہ کامل دس دن روز سے ریکھے کی نفی کرر ہی ہیں کہ پور سے دس دن روز سے نبیس ریکھتے تھے بلکہ صرف فودن روز سے ریکھتے تھے۔

باب في صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةَ بِعَرَفَةً بِعُرَفَةً بِعُرَفَةً بِعُرَفَةً بِنُ عَقِيلًا عِكْمِمَةً فَلَلَ عَنْ مَهْلِيقً الْهَجْرِيِّ حَلَقَا عِكْمِمَةً فَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَبُرَةً فِي بَرْتِهِ فَحَلَقَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْقَا نَهِي عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة بِعَرَفَة اللهِ عَنْ أَبِي النَّكُ مِنْ عَلَيْهِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ النَّشُرِ عَنْ عَمْدُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ النَّشُرِ عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ النَّيْمِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ عَنْ أَمْ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ اللّهِ بَنْ عَبَاسٍ اللّهِ بَنْ عَبَاسٍ اللّهِ بَنْ عَبَاسٍ اللّهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ اللّهِ بَقْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ اللّهِ بِقَدْمِ اللّهِ بِقَدْمُ لَلْسُ بِصَائِمٍ الْأَرْسَلَتُ اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدْمِ اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدَى اللّهِ بِقَدْمُ لَلْسُ وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَشَوِتِ مِنْ اللّهِ بِقَدَى اللّهِ فَالَوْ عَلَى عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَشَوْتِ اللّهِ بِقَدَى اللّهِ فَيْ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَشَوْتِ اللّهِ بِقَدْمُ لَكِنْ وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

باب: عرفات میں عرفہ کے دن روز ور کھنے کا بیان

۱۹۱۸: سلیمان بن حرب حوشب بن عیل مہدی الجرئ حضرت عرب

رضی الند عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابو ہری ورضی النہ عنہ کے

گھر میں ان کے پاس جینے ہوئے تھے آپ نے ہم ہے کہا کہ حضور

مگر میں ان کے پاس جینے ہوئے تھے آپ نے ہم ہے کہا کہ حضور

مگر خین ان کے باس جینے ہوئے تھے آپ نے ہم ہے کہا کہ حضور

ما گھڑ نے عرف کے دن عرفات میں روز ورکھنے میں رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

اکر م فائی اللہ ان اللہ العارف روز ورکھنے کے معاطے کے سلسلہ میں انکے

اکر م فائی اللہ اس عرف کے دن روز ورکھنے کے معاطے کے سلسلہ میں انکے

یاس لوگ جھڑ اکر نے بھے تو بعض حضرات نے کہا کہ آپ روز ودار ہیں

یاس لوگ جھڑ اکر نے بھے تو بعض حضرات نے کہا کہ آپ روز ودار ہیں

بعض نے کہا کہ نہیں تو میں نے دوج ھا ایک بیالہ آپ کی خدمت میں

بعض نے کہا کہ نہیں تو میں نے دوج ھا ایک بیالہ آپ کی خدمت میں

دود ہوتی فر مالیا۔

بعجا اور آپ عرفات میں اپنے اُونٹ پر کھڑ ہے ہوئے تھے تو آپ نے

دود ہوتی فر مالیا۔

خُلَاثُمُنَكُمْ النِّبَائِينَ : ومذهب الحمهور يستحب فيه الصوم الى قوله واعلم ان ظاهر حديث ابى قتاده رضى الله عنه المذكور في الياف انه يستحب الصوم يوم عرفه مطلقًا. (بدل المحهرد ص: ٣٧٦ ج ٣)

### باب: دى محرم كوروز ه ركھنے كابيان

۱۷۰ عبد الله بن مسلمة ما لك بشام بن عروه عروه عائشة سے روایت بحد عاشوره وه وه وه الك بشام بن عروه الله عروه عائشة سے روایت بحد عاشوره وه وه وه و كله تقاور حضوره كرم بهى الله ون جمل زمانه جا بلیت جمل الله ون كار يكت تقد بجب آپ مدینه منوره شب تشریف لائة آپ نے عاشوره كے ون روزه رفعا اور ويكر حضرات كو بحى روزه ركھے كا تقم قر مایا۔ اسكے بعد رمضان المبارك رمضان كے باتى رہے اور آپ نے عاشوره كاروزه جموز دیا اب جم محض كا ول

### باك فِي صَوْم يَوْم عَاشُوراءَ

٢٤٠ : حَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشَةً قَلُ هَالَتُ مَكَانَ بَوْمٌ عَاشُورًاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ لَمَانَ مَلَى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

#### عاشورہ کونساون ہے؟

عاشورہ بھی وی تاریخ کو کہتے ہیں آگر چہ بعض معزات نے نوبح ماور بعض نے میارہ بحرم کو بھی ہوم عاشورہ کہا ہے بہر حال ۔

یوم عاشورہ بھی روزہ رکھنا سنت یا مستحب ہے اور افضل ہے کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھے تو ایک ساتھ دوروزے رکھے ہیں ہم حرم اور اسمح میا المحرم اور اسمح میا کا رکھے ۔

اور اسمح میا کا روزہ رسمے میا اسمح میا اسمح کا رکھے ۔

المجاز حَدَّ قَالَ مُسَدِّدٌ مُسَدِّدٌ مُسَدِّدٌ مَا اَسْرِ مُسَانِ اللهِ عَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَل

اللّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ثَرَكُهُ.

۱۱۲ : حَدَّكَ زِيَادُ بُنَ آيُّوبَ حَدَّكَ هُشَيْمٌ حَدَّكَ هُشَيْمٌ حَدَّكَ الْهُشَيْمُ حَدَّكَ أَبُو بِشُنِ عَنْ الْبَي عَنْ الْبَي عَنْ الْمَدِينَةَ وَجَدَ عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِي عَلَىٰ الْمُدِينَةَ وَجَدَ الْبَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَهُسُئِلُوا عَنْ فَلِكَ فَقَالُوا عَنْ الْمَدِينَةَ وَجَدَ فَلِكَ فَقَالُوا عَنْ الْمَدِينَةَ وَجَدَ فَلِكَ فَقَالُوا عَذَا الْيَوْمُ الَّذِي آطُهَرَ اللّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحُنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ ال

مِنْكُمُ وَأَمْوَ بِحِيَامِهِ۔

ا ۲۰ : مسدو کی عبید الله نافع عفرت عبدالله بن عمر صی الله عنها سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن دور جالمیت شل جم لوگ روزہ رکھتے تھے گھر جب رمضان المبارک کی قرضیت ہوئی تو حضورا کرم سُلُ الله کی قرضیت ہوئی تو حضورا کرم سُلُ الله کی قرضیت ہوئی تو حضورا کرم سُلُ الله کی قرمایا کہ بیدون الله تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو محض جا ہا کہ میں روزہ دی کے اور جو محض جا ہے (عاشورہ شل ) روزہ و کھوڑ دے۔

۲۵۲ : زیاد بن ابوب ہمشیم ابو بشراسعید بن جیرا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها ہم روایت ہے کہ حضور الله کا کہ الله الله بن الله الله الله کے الله کا الله کا معلوم کی تو بہود ہوں نے بیان کیا کہ الله کے الله کا دوزہ دی وجہ معلوم کی تو بہود ہوں نے بیان کیا کہ اس کی تعظیم کے لئے روزہ در کھتے ہیں ۔ تو حضورا کرم نُائیڈ کے قرمایا کو گھرایا ہے کہ دوزہ در کھتے ہیں ۔ تو حضورا کرم نُائیڈ کے قرمایا کہ دعفرت موگ علیہ السلام ہے ہم لوگ کم لوگوں سے زیادہ قرب ہیں دورا کرم نوائیڈ کے قرمایا دورا ہے نے اس دن (بوم عاشورہ) کا روزہ در کھتے کا تھم قرمایا۔

الْمُقْبِلُ حَتَّى تُولِّقِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿

بآبِ مَا رُويَ أَنَّ عَاشُورَا وَ الْيُومُ التَّاسِعُ ١٤٣ : حَلَّكُنَّا سُلِمُهَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِئُ حَلَّلُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَمَٰلِكُمْ الْقُرَشِيُّ حَلَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَعُولُ سَمِعْتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ عَيَّاسٍ يَعُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ ﴾ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يُا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ النِّهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلِدًا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حِسْمَنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ

١٤٢٣. سليمان ين داؤدُ ابن وهب ميكي بن ايوب اساعيل بن أميّه القرهی ایوخطفان حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ معزت رسول کر م ملی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ما شور و کے ون روز و رکھا اور ہم لوگول کواس ون کے روز ہ رکھے کا تھم فر مایا تو

باب: نوین محرم کوعاشوره ہونے کا بیان

حعرات محالبكرام رمنى التدعنهم فيعرض كيايارسول التدصلي التدعليه وسلم بیاتوه و دن ہے کہ جس کی بہودی اور نصر الی لوگ تعظیم کرتے ہیں تو حضرت رسول كريم فلافيظ في ارشاد فرمايا كداكر ش أتحده مال تك زعده مالة نوتاري كوروز وركمون كالكرا كلاسال شروع مون سي فيل آب فأفيل كا

وصال ہوگیا۔

ے النے ایک ایک ایک ایک معدات جمہور علما محابہ تا بعین اور انکہ از بعد ( میاروں اماموں ) کے نز دیکے عمرم کا دموال دن ہے۔ وجد تشمید(۱) اس ون کو عاشورا واس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ محرم کی وس تاریخ اور دسواں دن ہے (۲) کدانلہ جارک وتعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف دیں انبیا علیہم انسلام پر اور (نی ٹائٹیلی ) ایک خاص انعام فرمایا تھا علیا مفرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے کے تین مراتب ہیں اونی ورجہ یہ ہے کہ مرف وسویں عرم کوروز ورکھا جائے اوراس سے بہتر ورجہ یہ ہے کہ اس سے ساتھ نوی کے روز ہ کوئیمی شامل کرلیا جائے تیسر اورجہ جواس ہے بھی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نواور کیا رودونو ل کوشامل کیاجائے۔

١٤٨٣ : حَدَّثُنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُعَارِيَةَ بُنِ غَلَابٍ ح و حَلَّكَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي خَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا الْمَعْنَى عَنُ الْحَكْمِ بُنِ الْآغُوِّجِ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَوَيِّيدٌ رِدَالَهُ لِمِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمُسَأَلَّتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورًاءَ فَقَالَ إِذًا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمُ فَاعْدُدُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّاسِعِ فَأَصْبِحُ صَائِمًا لِلْقُلْتُ كَلَّا كَانَ مُحَمَّدٌ ﴿ يُصُومُ لَقَالَ كَنْلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ.

الا ١٤٠ مسددُ بحيلُ بن سعيدُ معاويه بن غلاب (دومری سند) مسددُ اساعیل حاجب بن مر حضرت افکم بن الاعرج سے روایت ہے کہ میں حضرت این عباس رمنی الله تعالی عنها کے باس آیاد وائی میاور بریم بدر کھے ہوے سجد حرام علی تشریف فرما تھے۔ علی نے ان سے عاشورہ روزہ کی بابت وریافت کیا۔انہوں نے فرمایا جسبتم محرم کا جاند و میموتو اس کوشار كرنا شروع كرو جب او تاريخ موتو روزه ركموهي في عرض كيا كدكيا جعزے رسول کریم صلی الله علیه وسلم ای دن روز « رکما کرتے تھے؟ انهوں نے کہائی بال معترت رسول کریم ملی الشعلیہ وسلم ای دن روز ہ دكماكرتة تتعد

#### عاشوره كادل:

جمہور محاب کرام رضی الندعنهم' تا بعین متع تا بعین ایتناہ کی رائے میں عاشور ودی ہی بحرم کو ہے اور یکی معمول یہاں ہے اور اکثر

حعزات نے در محرم کوئی عاشورہ کا دن قرار دیاہے: قال الزین این المنبر الاکثر علیٰ ان عاشوراء و هو الیوم العاشر من شهر الله المحرم النج (بذل المحهود ص ٢٨٦ ج٣) اورعاشورہ کے دن کا کم ہے کم ورجہ یہ ہے کہ صرف اتاری کُّ کا بی روزہ رکھا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ تاری کُ کا یا اا تاری کے دن بھی روزہ رکھے لیٹی یا تو دس تاری ہے پہلے کا دن روزہ رکھ لے یا ۱۰ تاری کے بعد کے دن کا روزہ رکھ لے: فصیام عاشورا علی ثلاث مراثب او ناکھا ان بصام و حدہ و فو حد ان بصام التاسع معہ و فوقہ ان بصام التاسع و الحادی عشر۔ (بذل المحهود ص: ٣٨٧ ح ٢)

#### ا باک فِی فَضْل صَوْمِهِ

34: عَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنَ الْمِنْهَالِ عَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّقَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ مَسْلَمَةً عَنْ عَبْدِ أَنَّ أَسُلَمَ أَتَتُ النَّبِيِّ هِمُ فَقَالَ صُمْنَمُ يَوْمَكُمُ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ فَآتِشُوا بَهِيَّةً يَوْمِكُمُ وَاقْضُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد يَغْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

یا ب: دسویس محرم کے دوز ہے کی قبضیات کا بیان ۱۷۵ بھر بن المئہال بزیر بن زریع سعید قادہ حضرت عبد الرحلٰ بن مسلمہ نے اسپے بچاہے دوایت کیا کہ قبیلداسلم کے لوگ خدمت نبوی میں عاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہتم لوگوں نے اس روز (لیمن عاشورہ کے دن) کا روز ورکھا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہیں آپ نے فر مایا اب دن کا جنناحقہ باتی رہ کیا ہے۔ اسے روز ہے کی طرح پورا کرلواور پھراس کی قضاء کا روز ورکھ لینا۔

#### عاشوره کی اہمیت:

۔ نہ کورہ صدیث کے آخر میں جوعا شورہ سے روز و سے متعلق فر مایا تمیا ہے بیٹھم اس وقت سے متعلق ہے کہ جبکہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔

ﷺ ﴿ الْمُعَالِمُ ﴾ اس مدیث ہے احداف کے تول کی تائید ہوتی ہے کدوسوی محرم کا روز وشروع میں واجب تھا۔ شا قعیہ میہ سمجتے ہیں کرفٹیلہ اسلم کو تضا و کا تھم دینا استجاب کے لیے تھا نہ کہ وجوب کے لیے اس لیے کہ طاعت اور مہادت کے جواو قات ہوتے ہیں وہ قائل احترام ہوتے ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔

#### باب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَقِطْرِ رَدُ

١٤٦١: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنَّ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَمُسَدَّةٌ وَالْإِنْجَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَوَنِي عَمْرُو بُنُ أَوْسِ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ

### باب: ایک دن روز ه ریکنے اور ایک دن روز ه جیموژ وینے کابیان

۱۷۵۳: احمد بن طنبل محمد بن عیسی مسدد سفیان عمر این اوس حضرت عبد الله بن عمرورضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جھے سے ارشاد فر مایا که تمام روزوں بیس الله تعالیٰ کے نزدیک حضرت واؤد علیہ السلام کے روزے پہندیدہ جیں اور تمام نمازوں میں الله تعالیٰ کو ان کی نماز زیادہ پہندیدہ ہے۔ پہلے وہ آدھی

الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَةُ وَيَقُومُ ثُلُقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةُ وَكَانَ يَفُطِرُ يَرُمَّا وَيَضُوعُ يُومًا.

رات تک سوتے تھے اور دات کے تہائی تک کماز بڑھتے ہم چھنے تھے مک سوئے تھے اور وہ ایک دن روز ہ رکیج اور ایک دن روز ہ چوڑ دين تخد

#### صوم داوُوي:

آخر حدیث میں جس روزے کا تذکر وفر مایا گیا ہے وی صوم داؤدی ہے ادراس کے بہت سے فضائل ہیں۔

بَابَ فِي صَوْمِ التَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ٢٤٧: حَدَّثُنَا مُخَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ جَدَّثُنَا هَفَّامُ عُنْ أَنْسِ أَحِى مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ لَلَاكَ عَشْرَةً وَأَرْبُعَ عَشْرَةً وَتَحَمُّسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كُلِّينَةِ اللَّهُرِ

باب: ہر ماہ تین روز ہے رکھنے کا بیان

٢٤٧ : عمر بن كثيرُ جام انسُ اخي فحرُ حضرت ابن ملحان النسي رضي الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہم لو كون كوتهم فرمات من من كرايام بيش كروز بر رهيس ليني ١٥٠م١ ١٥٥ ارخ کوآب ملی الله علیه وسلم نے فر مایا یہ بمیشدروز و رکھے کے برابر

ایام بیش کے روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ افغا بیش ایٹن کی جمع ہے کوئک فرکورہ تاریخوں میں رات کی مواندنی کی سفیدی موتی ہاں وجہ اس کویش سے تعیر کیاجا تاہ۔ ٧٤٨: حَذَكَ أَبُو كَامِلٍ حَذَكَ أَبُو دَاوُدَ حَلَّقُنَا شَيَّانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌّ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ لَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 🛍 يَصُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاقَةَ أَبَّامٍ.

> باب من قالَ الاثنين والْحَمِيسَ ١٧٤: حَلَقًا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيْلَ حَلَقًا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ يَهْنَلُهُ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنُ حَفُصَةَ فَالْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصُومُ لَلَالَةَ آيَّامٍ مِنْ الشَّهُرِ الْإِلْلَيْنِ وَالُحَمِيسَ وَالِالْنَيْنِ مِنُ الْجُمُعَةِ الْأَحْرَى. ١٨٠: حَلَّلُنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّلَنَا مُحَمَّدُ

٨ ١٤ : الذكامل الوداد وشيبان عاصم زر معترت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عند سے روایت ب كر حضرت رسول كريم ملى الله عليه وسلم بر ماہ کے آغاز میں تمن روزے رکھتے (یعنی ۳۴۲ تاریخ کے روزے

باب:سومواراور جمعرات کے دن روز سے رکھنا ٩٤٩:موي بن اساعيل حمادً عاصم بن بمدله سواء الخزا في معفرت هفصه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ معرت رسول کر یم اللطفا مینے میں تمن دن روزے رکھتے تھے ایک تو (مہینہ کے ) پہلے میراور پہلے جعرات کے ٠ ون مجرایک اور پیریس دوسرے ہفتے ( مجموعی طور پر بیرتمن ون کے روزے ہوئے)۔

١٨٠: زبير بن حرب محد بن فغيل حسن بن عبيد الله ببيد والخراك في

بْنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَا الْمَحِسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيْ عَنْ أَيْهِ قَالَتُ دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنُ الصِّيَامِ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمَرُنِي أَنْ أَصُومَ فَلَاقَةَ أَبَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ أَوْلُهَا اِلاَثِيَنِ وَالْحَمِيسِ ـ

بَابِ مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ ١٨٨: حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِبِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَادَةً قَالَتُ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لَلَالَةَ أَيَّامِ فَالَتُ نَعَمُ قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ قَالَتُ مَا كَانَ يَبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامٍ

الشُّهُرِ كَانَ يَصُومُ.

### تفلی روز ه اورمعمول نبوی:

حاصل ہ<u>ے ہے گرآ پ سے</u> روز ہ رکھنے کے خاص دن مقررتین تصعلوم ہوا کرنفی روزوں میں تاریخ کی قیدتین مہینہ میں جب آسانی مورکھ لے لیکن کیونکہ در مجرا ماویث میں ایا م بیض یعن ۱۳۱۳ ۱۵ تاریخ کے روزے رکھنے کی نصیلت آئی ہاس لئے ندکورہ تاریخ کوروزے رکھنا افضل ہے۔

#### ياب النِّيَّةِ فِي العَمِيمَامِر

٢٨٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّقِيمِ ابْنُ لَهِيعَةً وَيَكْخَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَالْ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّبُّ وَإِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ مِعْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى جَفُصَةً مَعْمَرٌ وَالزُّبَيَّدِئُّ وَابْنُ

# باب:روزه میں نبیت کابیان

ائی والدہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ می حضرت أتم

سلمەرىنى ائتدعنباكې خدمت ميں حاضر جونى اور أن سے روز و ل كى بابت

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت رسول کر بم تُلْقَیْرُ بھی کو تکم فر ماتے

یتھے کہ میں ہر ماہ میں تین دن روز ہے رکھا کروں ان روز وں میں پہلے ہیر

باب: هرمهینه مین جس دن چاہےروز در تھنے کابیان

١٨٨: مسددُ عبدالوارث يزيرُ حضرت معاذه بيدوايت ب كدانهول

نے حفرت عائشه صدیقه رضی القد عنباے دریافت کیا۔ کیا حفرت

رسول كريم تأفيظ كبير مميندين تين روز برر يحق تفي انهول في كها كدى

ہاں چرمیں نے دریافت کیا کہ آپ مہینہ میں کو نسے آیا م میں روزے

ر کھتے ہے؟ حضرت عائشہ رضی الله عنبائے فرایا آب سمی روز کی پرواہ

نہیں کر ستے ہتے بلکمبیند میں جس دن جا ہتے روز ورکھ لیتے تھے۔

کاون اوروومرے ہفتہ کی جعرات کاون (روز ہر کھوں)

۱۸۴: احمد بن صالح 'عبدالله بن وبهب ابن لهيعهٔ مجلیٰ بن ايوب عبدالله بن الى بكرين حزم ابن شهاب سالم بن عبدالله عبدالله معترت حفصه رضى الله تعالى عنبات روايت ب كدهفرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمایا کدجم فخص نے (وقت) فجر ہونے سے قبل روزے کی نیت نیس کی تو اس کا روز محج نیس ہوگا۔ امام ابوداؤ درجمة التدعليد نے قرمايا لیت والحق بن حازم نے حضرت عبداللہ بن الی بھر سے اس کوروایت کیا اورحفصه رضى الثد تعالى عنهاكى روايت كدزبيدي معمراين عيبية يولس الابلیٰ تمام کی روایت موافق ہے۔

عُيَيْنَةَ وَبُونُسُ الْآثِيلِيُّ كُلُّهُمْ عَنُ الزُّهْرِيِّ.

### باب فِي الرَّحْصَةِ فِي

#### ذُلكُ

٢٨٣ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَنِيرٍ حَدَّقَنَا شُغْيَانُ ح و حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّقَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةً بُنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةً بِنُتِ طَلُحَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ إِذَا دَحَلَ عَلَى قَالِثُ قَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ فَحَيْسُنَاهُ لَكَ رَسُولَ اللهِ أَهْدِى لَنَا حَيْسٌ فَحَيْسُنَاهُ لَكَ وَأَفْهُلَ أَذْنِهِ قَالَ طَلْحَةً فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْهُلُ .

### باب:رات سے روزے کی نیت کے لازم نہ بھونے کا بیان

المحالا بحد بن كثير سفيان (دوسرى سند) عثان بن الى شيد وكتا اطلح بن المحتلف المتدوايت ہے كہ المجل الله عنها ہے دوايت ہے كہ انہوں نے فرما يا كہ جب حضرت ما كثير من الله عنها ہے دوايت ہے كہ انہوں نے فرما يا كہ جب حضرت رسول كريم الما الله الله ير ہے؟ لائے تو آپ دريافت فرمائے كي كوئي چز ہے؟ ہم لوگ جب كي نہيں تو آپ فرمائے كہ ش روزه ہے جول ہوگ جب نے اضافہ كيا كہ آپ اليك دن ہم لوگوں كے پائى تشريف لائے ہم وكتح نے اضافہ كيا كہ آپ الله فائل من كوگوں كے پائى تشريف لائے ہم نے مرض كيا يارسول الله من الله فائل ہوگا ہم تو گوں كے پائى حيس كا تحقد آيا ہے وہ ہم ہے تا ہى لاؤ۔ ہم تصريف طلحہ رضى الله عند نے كہا كہ آپ روزے كى نيت كر كھے تھے كيكن محضرت طلحہ رضى الله عند نے كہا كہ آپ روزے كى نيت كر كھے تھے كيكن آپ نے دوزہ وزود ہے۔ آپ نے دوزہ وزود ہے۔ آپ نے دوزہ وزود ہے۔

#### حیس کیاہے؟

صیس عرب بیں ایک تھم کا کھانا ہوتا ہے جو کہ تھی 'مجور اور پنیر سے ملا کر بنایا جاتا ہے آپ کی ضدمت بیں وہ پیش کیا گیا۔ تھا آپ نے اس کوتناول قرما کرروڑہ تو ڑریا کیونکہ آپ کا وہ نفلی روڑہ تھا۔ اعدی لنا حیس عو طعام متحد من تمر و قط وسمن او دقیق اور مثبت بدل' النح (بدل المحهود ص: ۲۹۱ ح ۲)

المه الله المعلقة المسترات المسترات المه المسترات المه المه المعلقة المسترات المعلقة المسترات المعلقة المسترات المسترات

أَكُنْتِ تَقُضِينَ شَيْنًا قَالَتُ لَا قَالَ فَلَا يَضُولِ إِنْ كَانَ تَعَلَّوُعًا.

### باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ القضاء

٢٨٥: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِع حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُمٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةً بْنُ شُويْحٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرُورَةَ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَهُدِى لِي وَلِحَفْضَةً طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتُمْنِ فَٱلْمُطَوْنَا لُمَّ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَهُدِينَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهُدِيَتُ لَنَّا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَٱفْطُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله لَا عَلَيْكُمًا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ.

### نَفْلَى روز ه كي قضا كائتكم:

ا بمان والوابيخ اعمال كو باطل ندكيا كرو ﴾

# بكب المُو أَقِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْكِ

٢٨٢ : حَنَّكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَلَّقَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَيَعْلُهَا هَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تُأْذَنُ فِي بَنْيِهِ رَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ.

روز ہ تھا؟انہوں نے عرض کیا کہنیں ۔ آ پ نے ارشاوفر مایا اگر نفلی روز ہ ہو**تو کونقص**ان نیں۔

### باب: جن حضرات کے ز دیک نفلی روز ہ تو ژ دینے سے قضاواجب ہے؟

٦٨٥: احمد بن صالح 'عبد الله بن وهب خيوة بن شريح' اين الهادُ عروه کے آزاد کروہ غلام زمیل ٔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عا تشاصد یقدمضی الله عنها سے روایت ہے کہ میرے اور حضرت حصد رضی اللہ عنها کے لئے كمانا آيا اور بم دونوں روزے سے تعين تو جم نے روز واؤ رويا كر حضور وكرم صلى الله عليه وسلم تحريف لائ توجم نے عرض كيا يارسول القدہم او کوں کے باس بدیرآیا ہے اور ہم لوگوں کا اس کے تعاقبے کو ول جا ہاتو ہم نے روز ہ تو ڑ دیا آپ نے فرمایا کھ حرج نبیں اس کے عوض ایک روز ہ ركەلىتا\_

چونفی روز ورکھ کرتو زویا کمیان سلسله میں حضرت امام ابو حنیفدر حمة الاندعائيد كاند مب بيدے كماس روز و كا قضا كرنا ضرور كى ہے یعنی دوبارہ وہ روز ہ رکھنا ہوگا کیونکہ نفل کا م کا شروع کرنے ہے قبل اختیار رہتا ہے کیکن شروع کرنے کے بعداس کو پورا کرنا ضرورى موجاتا بارشاد بارى تعالى بن يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّمُولَ وَلَا تَعْطِلُوا أَعْمَالُكُمُ - (ليني السَّوا الله وَأَطِيعُوا اللَّهِ مَا الرَّمُولَ وَلَا تَعْطِلُوا أَعْمَالُكُمُ - (ليني السّ

### باب:عورت کے لئے شو ہرکی اجازت کے بغیرنفلی روز ه رکهنا درست تهیس

۲۸۶:حسن بن علیٔ عبدالرزاق معمرٔ بهام بن مدیهٔ حضرت ابو جریره رضی النذ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرعورت کا شو ہر کھریر ہوتو وہ رمضان کے روزے کے علادہ کوئی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نـ ر کھے ( بعنی نفلی روز ہ ) اور نہ بی شو ہر کی اجازت کے بغیر کسی کواس کے محریث آنے دے۔

### حقوق شوبر سيمتعلق فرمان نبوى ألفظ

مرادیہ ہے کہ جس مورت کا شوہراس کے پاس موجود ہوتو شوہر کی بلا اجازت مورت کے لئے تفلی روز ہ رکھنا درست نیس خواہ شوہر سے صاف طور پر اجازت کی گئی ہو یا اشار تا کیونکہ اس طرح نفلی روز ہ رکھے سے حقوق زوجیت دغیر وادا کرتے ہیں رکاوٹ ہوگی ای طرح شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو کھر شی نہ آئے دے۔

> ٢٨٠: حَلَّكُنَا خُعُمَانُ بُنُ أَبِي فَيُّـةً حَلَّكَ جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُعِيدٌ قَالَ جَائَتِ الْمُرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُنُّ عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوًانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ يَصْرِبُنِي إِذَا صَلَّبُتُ وَيُفَكِّلُونِي إِذَا صُمْتُ رَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ الْفُجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشُّهُسُ قَالَ وَصَغُوَانُ عِنَّدَهُ قَالَ فَسَأَلُهُ عَمَّا قَالَتُ قَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَصْرِيْنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقُوّاً بِسُورَكَيْنِ رَقَدُ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتُ سُورَةً وَاجِّدَةً لَكُفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قُوْلُهَا يُفَظِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَإِنَّا رَجُلٌ شَابُّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِينِ لَا تَصُومُ الْمِرَّأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قُولُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي خَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ قَإِنَّا ٱهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ مُسْتَرِّفِظُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ قَاِذًا اسْتَيْقَظْتَ قَصَلَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ حَمَّادٌ يَقْنِي ابْنَ سَلَّمَةَ عَنْ حُمَّيْكِ أَوْ قَابِتٍ عَنْ أَبِئ الْمُتَوَكِّلِ۔

بكب فِي السَّائِدِ يُدْعَى إلَى

١٨٨ عنان بن الي شيبهُ جريرُ الأعمشُ الوصالحُ معترت الوسعيد رضي الله عند ے روایت ہے کہ ایک مورت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کی اور ہم لوگ آپ کے پاس میٹے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! مغوان بن معطل مجھ کو مارتے ہیں جب ش نماز پڑھتی ہوں اور دومیرا روزه زوا دية بين جب بين موزه ركمتي مون اور ده فيركي نمازتين رِد عقد يهال كك كرموري فكل آتا ب (يعني روز اند نماز برص عن اخر ارت ہیں) اور صفوال (مجمی اس وقت) آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تے آپ نے ان سے دریافت کیا کرتہاری بوکی کیا کہتی ہے انہوں نے كباكده وجوبات كبتى بكرنمازيز من يرجمه مارت يي تواقوا سكم يارك يس بيعرض بيك يارسول القداوه تمازيس دوسورتيس يراهتي بياس في اس کومنع کیاوہ نہیں مانتی (اس بناء پر نماز کی دجہ سے مارتا پڑتا ہے) آپ فرمايا كداكرايك ورت يرحى جائة وهكانى باوروه جويه بات كبتى ہیں کہ میراشو ہرروز ہر واویتا ہے ( تو اسکے بارے بٹی میرمش ہے ) کہ وہ روزے رحمتی چلی جاتی ہے میں جوان آدی موں مجھ سے مبرتیس مو سكاآب سنة اس روز ، بمانعت فرما دى كدكو فى عورت شوجر ي وریافت کے بغیر نغلی روز ، ندر مے اور و ، جو بیکتی ہے کہ عمل نماز جرنہیں م حتايهان تك كدسورج نكل آتا بوان كي اصليت بدب كديس محنت كرف والا آ دي مون بيربات سب لوك جانت مين (رات كوكليت كوياني ویا ہوں) ہاری آ تکویس محلق بیاں تک کرسورج فکل آتا ہے آپ نے فرمايا جسبتهارى آكه كطلغة تم نمازير صليا كرورام الوداؤد ففرماياك حميد سے جماد بن سلمد نے يا ابي التوكل سے ثابت نے روايت كيا۔ باب: اگرروز ه دارکوولیمه پیل شرکت کی وعوت دی

#### عِائے

۲۸۸: عبداللہ بن سعید ابوخالد ہشام ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور خانیج ہریں ہے ۔ لئے بلایا ہوائی کے اپنے بلایا ہوائی کہ جب کو گفت کھانے کھانا کھا ہوائے تو اس کو قبول کرنا جا ہے۔ آگر وہ فقص روز سے سے نہ ہوتو کھانا کھا ہے آگر روزہ دار ہوتو وعوت کرنے والے فقص کے لئے وُعائے فیم کرے۔ ہشام نے کہا کہ میں سراد وُعا ہے ابوداؤ دیے کہا کہ میں روایت حفق بن غیاث ہے کہا کہ دوایت کے دوایت حفق بن غیاث ہے کہا کہ دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کو دوایت کے د

#### وليمو

١٨٨: حَذَكَ عَدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّكَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ إِنْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا دُعِى أَحَدُكُمُ فَلُهُجِبُ فَإِنْ كَانَ مُفَعِلًا فَلْيَطْعَمُ وَإِنْ كَانَ صَانِمًا فَلَهُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالْبَصَّلَاةُ اللهُعَاءُ قَالَ أَبُو دَاوُدرَوَاهُ حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ أَيْضًا.

#### وعوت قبول كرنا:

٢٨٩: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا سُفُيّانُ عَنُّ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقِمُ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْبَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ.

۱۸۹: مسدد ٔ سفیان ابوالز ناد ٔ الاعرج ٔ حفزت ابو ہرمیہ دمنی القدعت ہے روایت ہے کہ صفور مُلَّاتِیَمُ نے قربایا کہ جسب کی محص کو کھانے کے لئے بلایا جائے اور وہ مجھی روز ہ دار ہوتو اس کو جائے کہ وہ کہد دے کہ میں روز ہ سے ہوا ۔۔۔

#### باب:اعتكاف كابيان

190: تحییہ بن سعید ثبیت اعتبل زیری عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم آلٹی تی خبر عشرہ رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی زوح قبض فرمائی مجرآپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہی نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔

#### بكب اللاعْتِكَافِ

٢٩٠: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا اللَّهِثَ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَلَيْكَ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي هِلَا كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ عَلَيْكَ فَكَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْعَشَدُ اللَّهُ ثُمَّ الْعَشَدِهِ اللَّهُ ثُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَا اللَّهُ ثُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُ ثُمَا اللَّهُ ثُمِنْ اللَّهُ ثُمَّ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُحْمِنِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُحْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُع

#### عورتوں كااء تكاف:

از وارج مطہرات رضی الندعیہن سے اعتکاف کرنے کا منہوم یہ ہے کہ آپ نے اسپتے گھروں میں اعتکاف کیا کیونک خواتین کو مگھروں میں اعتکاف کرنامستحب ہے یعنی تھر میں ایک جگہ کوسجد قرار وے کر اس میں اعتکاف کرے ایک جگہ خواتین سے لئے مسجد کا درجہ رکھتی ہے اور وہ بلاضر ورت بٹری اس جگہ سے باہر نہ تکلیں۔

ے الکھنٹی الیا ایک استفاف کے لغوی معنی جی کولازم پکڑنا اور اپنے نفس کواس پر جمانا اصطلاح شریعت جی اعتکاف کہتے جیں کہ مجد جی تغییرنا اعتکاف کی نبیت ہے روز و کے ساتھ ۔ اعتکاف کی ٹین قشمیس جیں۔ (1) واجب (۲) سنت مؤکد و علامداین البهام فرائے بیں کہ آپ کا گھاکا بیموا طبت فرانا اعتکاف پر اخیر کئیرے ان محاب پر جنوں نے اس کوڑک کیا ب دلیل ہے اس اعتکاف کی سعید کی اور اگرموا خمیت کے ساتھ افکار بھی پایا جاتا محاب کے ترک پر تو پھر پر دکیل ہوتی وجرب کی۔

۲۹۲: عثمان بن ابی شید الامعاوی یطی بن جید کی بن سعید عمره ما کشد رسی الله عنها سے دوابت ہے کہ جب جنور اکرم فائٹ کا فسال فسر اے کا اداده کرتے تو آپ لم از لحر ادا فرما کراسینا احتکاف کرنے کی جگہ میں داخل ہوجاتے ایک مرتبہ آپ نے دمضان المہارک کے انجرعشرہ میں احتکاف کرنے کا تھم فرمایا آپ نے فیمہ لگانے کا تھم فرمایا تو فیمہ لگا دیا رَسَ حَدِينَ مَ الرَّهُ الْسَلَمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیایس نے جب بیدہ یکھا تو یس نے بھی فیمہ لگانے کا تھم کیا (چنانچہ)
میرا بھی فیمہ لگالیا کمیا میر سے علاوہ دوسری از دانج رضی اللہ عنہن نے فیمہ
لگانے کا تھم کمیادہ بھی لگایا گیا آپ نے جب نماز فجر ادافر مائی تو و یکھا کہ
فیمے نفسب ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کس شم کی نیکی کرنا چاہ رہی ہو؟ آپ
فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا فیمہ اُ کھڑ دالیا اور از دائج رضی اللہ عنہن کے
فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا فیمہ اُ کھڑ دالیا اور از دائج رضی اللہ عنہن کے
میموں کے بارے میں بھی اُ کھاڑ دسینے کا تھم فرمایا وہ بھی اُ کھاڑ دسینے
میموں کے بارے میں بھی اُ کھاڑ دسینے کا تھم فرمایا وہ بھی اُ کھاڑ دیکے
میموال شروع ہواتو اسلے پہلے عشرہ میں آپ نے اعتکاف کیا۔ ابوداؤ د نے
موال شروع ہواتو اسلے پہلے عشرہ میں آپ نے اعتکاف کیا۔ ابوداؤ د نے
فرمایا کہ این آخق اور اواز گی نے بچی بن سعید سے نقل کیا ای طرح ما لک

الآوَاحِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتُ فَأَمَرَ بِينَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَ مِينَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّ مِينَائِهِ فَضُرِبَ وَأَمَرَ مِينَائِي فَضُرِبَ وَأَمَرَ عَيْدِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّيِّي بِينَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّ مَنْ فَلَكُ مَا هَذِهِ فَلَمَّ مَنْ فَقَوْضَ وَأَمَرَ اللَّهِ الْمَنْفِيقِ فَقَالَ مَا هَذِهِ أَنْوَاجُهُ بِالنِّهِ فَقُوضَ وَأَمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَى الْمُؤْلِقِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَمْ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْ

كَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله على معرت عائشه والمنااب اوربعض ووسرى از واج مطهرات مح اعتكاف كم بارويس بيان كرتى ميں وہ اس طرح كرجمنور تُلْقَيْل نے اپنے اعتكاف كے ليے فيمہ قائم كرنے كائتكم ديا۔ چنا نچہ دہ قائم كرويا كميااوريہ فيمہ حضرت عائشہ فاجئا قائم كرتى تعيس جيسا كه بخارى من ب چرمعزت عائشہ فاجئا نے تحضور فالتی سے اجازت لے كرا پنا فيمه اور بردہ قائم کرایا۔ اس کے بعد معزرت عصد " نے معزت عائشہ فیاف کے واسطے سے اجازت لے کر ایک جیمداور بردہ لگوادیا۔ جنب معنرت زَين ٞئے بيرو يكما تو انہوں نے از خود بغير اجازت ني اُلْقَيْل كا اپنا خيمه قائم كرا ديا بس كل جار خيم سَجد نبوى اَلْقَيْزُ مِي کھڑے کئے گئے ایک حضور نگافتگا کا ہاتی تین حضرت عائشہ فٹاٹھا مضعہ اور حضرت زینٹ کے۔ جب مبح کی نماز کے بعد آتخضرت مَنْ الْمُنظِمُ الله معتلف خَاص أور يرده من داغل مواعق و من النظام كانظر باتى تنون حيمون يريزي و آب المنظم في وريانت فرياياب کیا ہیں کئی نے آپ ٹاٹھ کم سے عرض کیا بیآ پ ٹاٹھ کی ازواج کے خیصے ہیں تو اس پرآپ ٹاٹھ کانے فرمایا کہ کیاان کا ارادہ نیکی کا ے کویا آپ ظافظ اس فعل کے نیکی ہوئے پرٹر دوفر مارے میں کیونکہ آپ تا فیٹر کواس میں مباہات اور تنافس کا اند بیٹہ مواایسا تنافس غیرت طبع سے پیدا ہوتا ہے جس سے مقصداعت کا ف بی فوت ہوجاتا ہے یا اس لیے تکیر فرما کی تھی کہ آپ تا تا تا تا اور جسلہ از واج مظیرات کے اعتکاف کرنے اور بروہ قائم کرنے میں اوگوں برمسجد کے تنگ ہونے کا توی امکان تھا ہیں ان خدکورہ یا اا وجوہ کی بناء پر آپ تُکافِیکا نے اپنے فیمد کوتو ڑ نے کا تھم فرما دیا چنا نچہ وہ بٹاریا اور پھر آپ تُکافِیکا کی ازواج نے اپنے خیمے مثا دیتے۔ شارصین فرمائے ہیں اس حدیث ہے سجد میں فیے قائم کرنے کا جواز معلوم ہور ہاہے اور بیمی ثابت ہوا کہ ورتوں کے لیے مجد میں اعتکاف افعنل نہیں اور امام شافعتی ہے منقول ہے کہ انہوں نے عورتوں کے بیے سجد جماعت بیں اعتکاف تمروہ قرار دیا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مجراس حدیث میں ہے کہ آپ ٹائٹٹر نے احتکاف کی قضاء شوال کے عشرہ میں کی۔ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے کدا عنکاف کی قضاء لازم ہے یائیس ۔امام سافق اورامام احد کا فدہب یہ ہے کدا عنکاف شروع کرنے ہے لا زم بیں ہوتا۔ امام مالک کے نز دیک معتلف میں جیب اعتکاف داخل ہوئے سے لازم ہوتا ہے لبذا اسکو پورا کرنا ضروری ہے اگر تو رویا تو تعایضروری ہے۔ احناف کا مسلک میہ ہے کرفلی اعتکاف کی تصاءلازم تیں البتہ اعتکاف مسنون کی قصاء لازم ہوگی۔ باتی اعتکاف واجب کی تضاء بالا تفاق واجب ہے۔

### باب: کس جگها عنکاف کرنا جا ہے؟

۱۹۶۰: سلیمان بن داؤد این و ب یونس نافع محضرت عبدالله بن عمر رمنی الله تعالیه بن عمر رمنی الله تعالیه و سلی الله علیه و سلی رمنمان الله تعالی عنها سے دوایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه و سلیم الله علیه و میں اعتکاف فر استے متع مافع نے کہا کہ جھے کوعبد الله نے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھائی جہال حضور اکرم صلی الله علیه و ملم الله علیه و ملم الله علیه و ملم اعتکاف مسجد اعتکاف مسجد میں کرنا جائے ہے۔ ( فدکورہ حدیث سے تابت ہے کہ اعتکاف مسجد میں کرنا جائے ہے۔

 يَابِ أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ ١٩٣: حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدُ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَهُ الْمُهْرِيُّ عَنْ يُونُسَى أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ السِّيَّ اللَّهُ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ رَمَصَانَ قَالَ فَافِعٌ وَقَلْهُ أَنْ اللَّهِ عَنْ رَمَصَانَ قَالَ فَافِعٌ وَقَلْهُ أَرْانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ أَوْلِينَ كَانَ يَعْتَكِفُ أَوْلِينَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْمُكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ الْمُكَانِ الْمُسْجِدِ.

۲۹۳: حَدَّلَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ قَلَقًا يَمْنَكِفُ كُلِّ رَمَطَانَ عَشَرَةً آيَّامٍ قَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكُفَ عِشُورِينَ يَوْمًا۔

ﷺ ﴿ اللَّهُ ال آپ تَلْقَلْتُهُم مِضَانَ عُمِ سَعْرِ عِن حِصْعِلَاء نِهُ لَكُمَا ہِ كَدِيرِ مَوْقَعَ كَدُكَا سَوْقِناً ۔

علاونے اس کی مختلف مسلحتیں بیان کی جیں۔ ابن انہمریؒ نے بیتو جیہ بیان کی ہے کہ از دان مطبرات کی طرف سے نہ کورہ بالا ناخوشکوار واقعہ جیش آئے جہ کی ہے اعتکاف ترک فرمادیا تھا اور اس کی قضاء شوال کے کسی عشرہ (دس ونوں) میں کی تنی رمضان میں ہونے کی وجہ سے حق تلافی نہ ہونے کی بناء پر دویارہ اس کی قضاء اصل وقت میں آ پ مُنظِقَعُ انے فرمائی اور ناخوشکوار واقعہ من شاید بیش آئی تھا۔

### بكب الْمُعْتَكِفِ يَكْخُلُ الْبَيْتَ

العاجتير

190: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنْ ابْنِ هِنَهَاسٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّابَيْرِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا إِذَا اعْتَكُفَ يُدْنِى إِلَى رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ۔

# باب معتلف کا قضائے حاجت کے گئے گھرجائے

كابيان

190: عبد الله بن سلب ما لک ابن شباب عرده عمره بنت عبد الرحمٰن معزمت عائش مسلب ما لک ابن شباب عرده عمره بنت عبد الرحمٰن معزمت عائش معد یقد رضی الله عنها می روایت ہے کہ مضور آکرم کا الله عنها مرقر یب قربات اورآ پ مجد عن اقربان فرما موتے تو میں آپ کے سرمبارک میں تظمی کرتی اورآپ شربحالت اعتمان بری ضروریات کے علاوہ محمر میں تشریف بند اعتمان بری ضروریات کے علاوہ محمر میں تشریف بند

ﷺ المنظم الم المنظم ال

٢٩٢: حَدَّلْنَا قَدِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةً وَعَمْرَةً عَنْ عَالِشَةَ عَنْ النَّيْ فَقَا نَحُونَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بُونُسُ عَنْ النَّهُ هُرِيِّ وَلَهُ بُنَائِعُ أَحَدُ مَالِكًا عَلَى عُرُونَةً عَنْ عَمْرَةً وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةً.

194: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَي الْمَسْجِدِ اللّهِ فَي الْمَسْجِدِ فَيَا اللّهِ فَي الْمَسْجِدِ فَيَا اللّهِ فَي الْمُسْجِدِ فَيَا اللّهِ فَي الْمُسْجِدِ فَيَا اللّهِ فَي الْمُسْجِدِ فَيَا اللّهِ فَي اللّهَ مُسْتَدَدٌ قَارَجُلُهُ وَأَنَا حَالِطُ. وَأَسَادُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَارَجُلُهُ وَأَنَا حَالِطُ.

١٩٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ شَبُونِهِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِيْ عَنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيّةَ الرَّهُ مِنْ عَنْ صَفِيّة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَلَا مُعْتَكِفًا فَآتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّلُتُهُ ثُمَ فَمْتُ فَانْقَلَبُتُ فَقَامَ مَعْيى لِيَقْلِينِي وَكَانَ مَسْكُنْهَا فِي دَارِ مَعِي لِيَقْلِينِي وَكَانَ مَسْكُنْهَا فِي دَارِ مَعِي لِيَقْلِينِي وَكَانَ مَسْكُنْهَا فِي دَارِ مَعْيَ لَيْلًا النَّبِي فَقَامَ النَّبِي فَقَامَ النَّبِي فَقَا النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَيْلًا مَنْ اللهِ فَالَ النَّهِ فَالَ إِنَّ مَسُكِنَهُا فِي اللهِ فَالَ إِنَّ اللهِ فَالَ إِنَّ اللهِ فَالَ إِنَّ اللّهِ فَالَ إِنَّ النَّهِ فَا لَا اللّهِ فَالَ إِنَّ اللّهِ فَالَ النَّهِ عَلَى اللّهِ فَالَ إِنَّ اللّهِ فَالَ اللّهِ فَالَ النَّهِ عَلَى اللّهِ فَالَ اللّهِ فَالَ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللّهِ فَالَ اللّهِ فَالَ اللّهِ فَالَ النَّهُ عَلَى اللّهِ فَالَ النَّهُ مَا اللّهِ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ النَّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

199: قنیمہ بن سعید عبد اللہ بن مسلمہ کیٹ ' ابن شہاب عروہ عمرہ ا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اس طرح مروی ہے۔ امام ابوداؤد نے قرمایا کہ بینس نے اس طرح پرز ہری سے عروہ کے واسطہ سے قتل کیا اور عمرہ سے دوایت نقل کرنے میں مالک کا کوئی متابع نہیں ہے اور معمراور زیادہ بن سعد وغیرہ نے زہری عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قتل کیا ہے۔

192: سلیمان بن حرب مسدد مهاد بشام بن عروه عروه حفرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جفرت رسول کرم منافیق (جب) اعتکاف فرماتے تھے تو آب اپنا سرمبارک جمرہ کے سوراخوں سے اندر (کی جانب) کرویتے میں آب کا سرمبارک دھود تی دوسری روایت میں اس طرح سے کدمیں (آپ کے سرمبارک میں) کنگھی کرتی حال تکہ میں حاکھیہ ہوتی تھی۔
حاکھیہ ہوتی تھی۔

190 : احد بن جحد بن شبو بدا لمروزی عبدالرزاق معمر زبری علی بن حسین صغید رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول کر میم فاقی کی الت میں سفے بھی رات کے والت آپ ہے ملنے کے النے گی اور بھی نے آپ ہے گفت کو النے گی اور بھی نے آپ ہے گفت کو النے گی اور بھی نے آپ کے لئے گفت کو النے گی اور اس کے بعد جب جمی (وہاں ہے ) والیس جانے کے لئے انسی تو آپ بھی جمعے بہنچانے کے لئے اُسے اور ان ونوں میں حضرت صغید رضی اللہ عنہا کی رہائش اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہا کے مکان میں مخترت میں راستہ جمل ووائصاری حضرات سے ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے آپ کو ویکھا تو جلدی جائے گئے۔ آپ نے فر ایا آ رام سے چلو یومنیہ بنت جی ہے (جو میری ہوی ہے ) ان دونوں نے کہا سجان اللہ یارسول اللہ! (ایعنی جارے ول میں آپ کے متحلق کوئی غلط خیال نہیں آ اللہ! (ایعنی جارے ول میں آپ کے متحلق کوئی غلط خیال نہیں آ سکتا) آپ نے زم ایا تیس سے متعلق کوئی غلط خیال نہیں آ

فَخَيْسِتُ أَنْ يَقَٰذِكَ فِي قُلُومِكُمَا شَيْنًا أَوْ قَالَ شَرًّا.

199: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ يَخْمَى بُنِ فَارِسِ حَدَّقَ أَبُو الْمُحَمَّدُ بُنُ يَخْمَى بُنِ فَارِسِ حَدَّقَ أَبُو الْمُعَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَتْ حَشَى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ أَمِّ عِنْدَ بَابِ أَمِّ صَلَمَةً مَرَّ بِهِمَا رَجُكُن وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

باب المُعَتَّكِفِ يَعُودُ الْمُرْيِعَنَ وَمُحَمَّدُ مِنْ عِبسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الشَّفَرِلَىٰ وَمُحَمَّدُ مِنْ عِبسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الشَّلَامِ مِنْ حَرْبِ أَخْرَنَا اللَّيْثُ مِنْ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مِن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّقَرِلَى قَالَتُ كَانَ النَّبِي هَى عَلْمَا هُوَ وَلَا بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُ كَمَا هُوَ وَلَا يَعْرَجُ يَسُلُلُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَتُ إِنْ كَانَ النَّيْ فَظَايَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ .

### معتلف کے لئے بیاری مزاج پُری:

مرادیہ ہے کہ آنخضرت کُلُفِظُها قاعد المریض کی عیادت کے لئے بحالت اعتکاف تشریف ندلے جاتے البتداگر کوئی مریش راستدیس ل جاتا تو آپ اس کی عیادت فرمالیتے کیونکہ اس میں کی تم کاحرج نہیں ہے۔

ے کی گئی آئی آئی آئی۔ مطلب اس صدے کا یہ ہے کہ اگر آپ ٹائیڈا ہے ضرورت انسانیہ کے لیے باہرتشریف لاتے تھے تو بیار ک مزاج پری کرتے ہوئے گذر جاتے تھے اور آس پاس تھم ہے نہ تھے ایسے ہی ہر مشکف کوکرنا جا ہے مشکف کا تیار واری کے لئے نکلنا اعتکاف کو باطل کردیتا ہے جس صدیث میں نکلنے کا ذکر ہے وہ نکی اعتکاف پڑھول ہے۔

ا 2 : حَدَّقَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ إِسْلِقَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ السَّنَّةُ عَلَى عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ السَّنَّةُ عَلَى الْمُفْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا يُباشِرَهَا وَلَا

حرکت کرتا رہنا ہے (دوڑتا ہے) تو مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کمیں شیطان تبارے قلب میں (کمی تم کی ) بُرائی نہ پیدا کردے۔

۱۹۹ جمد بن بچی بن فارس ابوالیمان شعیب از بری سے ای طرح مردی ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ جب آپ سلی القدعلیہ وسلم سجد کے قریب درواز و میں نتے جو کہ حضرت آنم سفیہ رضی القد تعالی عنہا کے درواز و کے قریب ہے تو اس جگہ سے دوفقص گز رہے۔

### باب معتكف ك كعيادت كرف كابيان

۰۰ کے بعد اللہ بن محد تغلیلی محد بن عیسی عبد السلام بن حرب الیدی بن الی سلیم عبد الرحمٰن بن قرب الیدی بن الی سلیم عبد الرحمٰن بن قاسم قاسم حضرت عائشرصد بیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلے کر رہے اور آ پ نگافی اس محکلف ہوتے ہیں آ پ نگافی اس طرح گزر جائے جائے جیسا کر آ پ نگافی الم جائے ہوئے اور ڈک کر مریض کا حال نہ بوجے این عیسی کی روایت ہیں ہے کہ حضرت رسول کریم نگافی ابحالت احتکاف بریض کی عیادت فرماتے۔

ان اور اور المسترین القید خالد عبدالرحمٰن بن آخق زیری عروه معفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عند المحن بیت کہ مسئون بیت کہ مسئون بیت کہ مسئون بیت کہ وہ بناری مزائ کری ندگر ساور ندای وہ (معجد سے باہر) نماز جنازہ کے لئے جائے اور نہ وہ عورت سے مس کرے اور نہ عورت سے مباشرت کے جائے اور نہ ضرورت کے علاوہ کئی اور کے اور نہ ضرورت کے علاوہ کئی اور

يَخُونَجَ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اغْتِكَانَ اللَّهِ بِصَوْمٍ وَلَا اغْتِكَانَ اللَّهِ فِي مَسْجِلٍ جَامِعٍ قَالُ اللَّهِ فَاوُد غَيْرُ غَيْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَقُولُ فِيهِ قَالَتُ السَّنَّةُ قَالَ أَبُو دَاوُد جَعَلَهُ قَوْلَ عَايْشَةً مَا اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُد جَعَلَهُ قَوْلَ عَايْشَةً مَا اللّهِ بْنُ بُدَيلٍ عَنْ عَمْرٍ وَ اللّهِ بْنُ بُدَيلٍ عَنْ عَمْرٍ وَ الرَّعْمَدُ بَعْلَ عَلَيْهِ فَلَا أَبُو مِنَا اللّهِ بْنُ بُدَيلٍ عَنْ عَمْرٍ اللّهِ بْنُ بَدَيلٍ عَنْ عَمْرٍ اللّهِ بْنُ بَدَيلٍ عَنْ عَمْرٍ اللّهِ بْنَ بَعْمَلُ عَلَيْهِ الْكُعْبَةِ فَسَالَ النّبِي قَقَالَ اغْتَكِفُ وَصُمْ النّهُ عَلَيْهِ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بُنِ مُحَقِّدِ اللّهِ بْنِ بُحَدِيلًا عَلْمُ وَمُنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُدَيلٍ مُحَقِّدٍ بَنْ أَبُن بُنِ صَالِحِ الْفُرَشِي حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مُحَقِدٍ بْنُ أَبْنَ بُنِ مَالِحِ الْفُرَشِي حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مُحَمِّدٍ بِنُ مُحَقِدٍ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مُحَدِّدٍ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مُن مُحَدِّدٍ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مُن النّهُ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مُن النّهُ مَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مُن النّهُ مَن اللّهِ قَالَ وَيَلُكَ مَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مَنْ النّالِ قَالَ وَيَلُكَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُدَيلُ مَنْ مُنْ اللّهِ قَالَ وَيَلُكَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ وَيَلُكَ مَنْ مُؤْلِولًا مَا مُذَا يَا عَبْدَ اللّهِ قَالَ وَيَلُكَ مَنْ مُنْ النّالِهُ قَالَ وَيَلُكَ مَنْ مُؤْلُولًا وَيَلْكُولُولُ اللّهِ قَالَ وَيَلُكَ

ردزہ کے بغیر اعلاق ف کرن جائز نہیں اور نہ ہی جامع مسجد کے بغیر امام ابوداؤ درحمة القدعنیہ نے فربایا کے عبد الرحمٰن بن ایخی کے علاوہ اور کوئی محف اس ہات کا قائل نہیں کہ بیمسنون ہے بلکہ بیصرف حضرت عائشے صدیقتہ رضی القدعنہا کا فرمان ہے۔

۱۰۷: احمد بن ابراہیم ابودا وُ دُعبداللہ بن بدیل عمر دین وینار عبداللہ بن عمر رضی انتذعتما ہے روایت ہے کہ دور جا ہلیت میں عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے پاس ایک رات یا ایک دن اعتکاف کرنے کی انبیت کی تھی۔ انہوں نے مصرت رسول کریم مُؤاتِین کے دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد قربانیا عنکاف کرواور دوز ورکھو۔

۳۰ کا عبد الله بن عمرو بن محمد بن ابان بن صالح الفرقی عمرو بن محمرا حفرات عبد الله بن عمرو بن محمرا حفرات عبد الله بن بریل رضی الله عنه کی روایت میں بیاضاف ہے کہ حضرت عمر رسنی نهله عند اعتکاف کی حالت میں شخص کدایک دم لوگوں نے تحکیم کئی حضرت عمر الله سے دریافت کیا کہ بیا ہے؟ اسام عبد الله نے حضرت عبد الله نے کہا کہ حضور اکر منتی تیجہ نے کہا کہ حضور اکر منتی تیجہ نے اللہ اللہ با المرک وجی الله کے ساتھ کردیا۔

#### بحالت واعتكاف عورت كوحجهوناا

الُجَارِيَةُ فَأَرْسَلَهَا مَعَهُمُ.

عورت کومس کرنے سے مراومحبت کرٹا ہے کیونکہ محبت کرنے سے بالا نفاق اعتکاف بطل ہوجا تا ہے اور مورث کو ہاتھ لگانے سے احتکاف فاسد نہیں ہوتا اور حفید کے نزویک ہرا یک مسجد میں اعتکاف ورست ہے جامع مسجد کی قید نہیں ہے'' رسالہ مسائل اعتکاف' میں اس فتم کے مسائل کی مفصل بحث ندکور ہے ۔

حدیث ۲۰۱۷ کے مطابق زیان ہے بلیت کی نذ رومنٹ جمہورا نمہ کرائم کے نزد یک معتبر نیس بنداحضور ٹی ڈیٹی کی طرف سے نذر کو پورا کرنے کا تقم استخبا بی ہے۔ امام احمد کے نزد یک نذر دور جا ہلیت معتبر ہے تو ابقاء کا تقم و جوب کے لیے ہوگا۔ حدیث ۲۰۱۴ میں ذکر کرد ولوگ غزوہ حتین میں قیدی ہوکر آئے تتے جن کوحضور ٹی ٹیٹی نے آزاد کردیا تھا۔

> بَابِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُعْتَكِفُ ٢٠٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَقَشِيَّهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اعْتَكُفَتْ مَعَ النَّبِي هِجَدَّ الْمُرَاّةُ

#### باب:مستیٰ ضہ عورت کے اعتکاف کا بیان

مع 2 بجمہ بن عیسیٰ تشیبہ " بزید بن خالد ٔ عکرمہ ٔ حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہا ہے ایک عنہا ہے روایت ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنبان میں سے ایک زوجہ مطہر ورضی اللہ عنہا نے آپ کے ہمرا واعتکاف کیاان کو (استحاضہ کی مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ فَوَى الصَّفْرَةَ وَالْمُعَمْرَةَ ﴿ وَجِهِ ﴾ اسرقي زروى آيا كرلَ شَي تو بم لوك بمحينان كے بينج طشت ركھ

فَرُبَّمَا وَصَعْنَا الطَّسُتَ مَحْمَهَا وَحِيَ تُصَلِّى۔ ﴿ وَجِيَّا اوروه مُمَازَرِهُ حَاكَرَتِينَ و

کے کا کہ انٹرانے : یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انکہ ثلاثہ کے نزد کی عورت بعد میں اعتکا ف کرسکتی ہے اورمسحا ضہ عورت چونکہ یا کی کے تھم میں ہوتی ہےاور نماز 'روز ہ' تلاوت وغیر ہ کرسکتی ہےابندااعتکاف بھی کرسکتی ہے ۔لیکن اگر اعتکاف گھر کی مسجد میں کرے جبیبا کدامام ابوصنیفہ مینید اورآ پ کے اصحاب کا مسلک ہے تو کوئی اشکال نیس البیندا ٹرمحکہ کی معجد میں کرنے تو اس معجد کے ملوث ہونے کا خطرہ ہے جس کی وجنہ سے بیشیہ ہوسکتا ہے کہ شاید ستحاضہ کا عنکا ف مسجد میں جائز شہواس وہم کودور کرنے کے لیے امام ابوداؤو نے باب قائم کیا ہے۔

#### ا ول کتاب الجعاد 🕪 🗫

بَابِ مَا جَاءَ فِي الْهَجُرَةِ

٥٠٧: حَدَّلَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ ىَعْنِى ابْنَ مُسْلِمِ عَنِ الْأَوْزَاعِيَ عَنْ الزَّهْوِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ أَنَّ أَعُرَانِيًّا سَاٰلَ ۚ الَّٰبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجُرَةِ شَدِيدٌ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلُ تُؤَدِّى صَدَقَتُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنُ يَتِوَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا.

باب ججرِت كابيان

.4-4 : مؤمل بن قضل ابوالوليداين أنسلم 'الاوزاعی' زهری عطاء بن يزيد' حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کردیہات کے رہنے والےائیک مخض نے حضور نگاتیتم ہے جمرت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے ارشاوفر مایا تمہارا بھلا ہو ججرت بہت ؤشوار ہے۔ تمہارے یاس پکھ اُونٹ موجود ہیں؟ اس مخص نے عرض کیا جی ہاں آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کی زکوہ ویتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی باں۔ آ ب نے فرمایا چھرتم وریاؤں کے باررہ کربھی عمل کرو گئو القد تعالیٰ تمہار کے مل میں سے کوئی عمل کمنہیں فرما تھی گے۔

ججرت كالمفهوم:

الذكور وحديث بين ويُعْفِكُ كالفظافر ما يأكب ہے۔ ہم نے اس لفظ ك نظى معنى كے بجائے محاور و كے اعتبار ہے تر ہمدكيا ہے۔ عرب میں بیلفظ ای فتم کے موقعہ پر بولا جاتا ہے کہ جس موقعہ پر اُردو میں '' تمہارا بھلا ہو'' وغیرہ لفظ بولے جائے ہیں بہر حال مفہوم صدیت ہے ہے کہ ججرت ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کا نام نیس ہے بلک سیح معنی میں ججرت کا مطلب ہے ہے کہ مَّنَا ہُوں کو ہالکل چھوڑ دیا جائے۔

كَلْكُونَيْنَ النَّهَا لَنْهِ : جِها ولغوى معنى مشقت افعانا طالت سے زیادہ بوجھ لادہ ہے جہاد كا مطلب ہے انتہائی توت سے حمله آور وشمن کی یہ افعت کرنا اصطلاح شرح میں'' جہاد کامفہوم کقار کےساتھاڑی جانے وال جنگ میں اپنی طاقت خرج کرتا ہایں طور کہ خواو ا پنی جان چین کرنا کیاجائے یا اپنے مال کے ذریعہ مدو کی جائے اورخوا ہا پی مقتل و تدبیر بینی اپنی رائے اور مشوروں کا تعاون دیا جائے ' بلاخوف اسلامی نشکر میں شامل ہوکراسی نفری ہیں اضافہ کیا جائے اور استکے علاوہ کسی بھی طریقہ سے دشمنان اسلام کے مقاب میں اسلام کا بول بالا کرنے تک میں کی جائے۔ خدا تعالیٰ کی سرزین پراس کا جھنڈ اسر بلنداور اسکے باغی متفروں کا دعوی سرگوں رہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر نفیر عام نہ ہوا گرفیر عام نہ ہوا گرفیر مام نہ ہوا گرفیر مام نہ ہوا گرفیر مام نہ ہوا گرفیر مام نہ ہوا گرفیر کا مور ت جائے کا عام اعلان کردیا جائے آوا کی صورت میں پی باسلامی مملکت کے خلاف جنگ ہوئی کر وہ کے اور مسلمانوں کی طرف ہے جنگ کا عام اعلان کردیا جائے آوا ہو کر اس کو چھوز کر دار السلام ہر سلمان پر جہاد فرض ہیں ہوگا۔ اس باب میں دوسری چیز ہے ہوئی اس کو چھوز کر دار السلام و بنا اور محالات میں کئی چیز سے بیز اور ہوکر اس کو چھوز کر دار السلام میں چلے جانے کو چھرت کہتے ہیں۔ ان الفظار کی وظار کر ان وصد ہے ہیں ہیں جبرت فضائل وارد ہیں۔ اس صدیت میں ہمار جن بر جمہود کر دار السلام میں جانے کو چھرت کہتے ہیں۔ اس صدیت میں ہمار جن بر جمہود کر جمہود کی میں کہتا ہوں گا کہ تو جست کو گھرت کر ہم ہور ہوگا الند تعالیٰ تمہارے میں میں ہمار کو گھوز کر دار السلام کر ہم ہور ہوگا الند تعالیٰ تمہارے میں جس سے کوئی عمل کم تیس فرما کمیں گے۔ آئی خضرت کا خوا کی اس میں تعالیٰ کو کہا ہی جانے کو کھورت کو تعالیٰ کہار ہور کا ایند تعالیٰ کو کہا ہے گھورت کا فرض ہور کو گھورت فرخ کہ سے بی تعالیہ میں گھورت کو تعالیہ ہم کے اور خوا کہا کہ کہتا ہور ہوگا ایند تعالیٰ کو کھورت کو تعالی ہم کہا تھور ہوگا ہور کی کہتا ہور ہوگا ہور کہا کہا تعالیٰ کہ کہتا ہور ہوگا ہورت کی تعالیہ کو کھورت کا فرض ہور کی گھورت فرخ کھورت فرخ کھورت کی تعالیہ کی کہتا ہور کہا گھورت کو تعالی کی مسلم اور کی تور کہوگا کہا ہے۔ دورہ کو کہ کہا کہ کو تعالی کو کھورت کی کی تورہ کو کھورت کو تعالی کے معافلا کہا کہا ہے۔ دورہ کو کھورت کو تعالی کہر کے دورہ کو کھورت کو تعالیہ کی کھورت کو کھورت ک

۲۰۷۱ عثان الویکر ابی شیبہ کے صاحبر اوے شرکیک مقدام بن حضرت میں شرک ہے دوایت ہے کہ میں نے حضرت ما کشرصد لقد رضی القد منہا ہے بداوت کے متعمق دریا فنت فر مایا ۔ انہوں نے فر مایا کہ بی کریم کا القائم بنگل میں پائی کے بہاؤ کی جانب تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آ ب نے بنگل جانے کا ارادہ کیا تو آ ب نے میرے پاس صدقہ کے اُوٹوں میں ہے ایک اُوٹ بھیجا کہ جس سے سواری کا کام نیس لیا جاتا تھا بھی (نو جوان اُوٹ بھیجا) اور آ ب نے فر بایا اے عائشتا سے ساتھ نری کا مام نیس لیا جاتا تھا بھی معامد کرنا کیونکہ جہاں زی بوتی ہو وہ تے معیوب ہو جاتی ہے اور جس شے میں سے زی نکل جاتی ہے وہ وہ تے معیوب ہو جاتی ہے۔

بداوت : ہداوت کا مطلب ہے کہ یکسوئی عباوت و ریاضت کے لئے جنگلات میں جان آ تخضرت اُلگھی کا ہے بہاؤ جو کہ پہاڑوں کے اُوپر سے بنچ کی جانب ہوتے ہیں آ پ جنگلوں میں اس جانب تشریف لے جاتے تھے۔

﴾ ﴿ الْحَدَثُ ﴾ الْبَالِبَ : فَأَفَعُ مُحَوَّمَةً غير رَبيت يأفته اوْفَى شراح صَدَّتُ لَكُفتَ بِن رَبيت يافته اوْفَى كو ماقع معوقه كہتے ہیں حضرت عائشہ بڑھنا کے پاس بیاوْفَی زین وغیرہ کنے کے لیےلائی گیاور بیصدقہ کےاونوں میں سے تھی۔

ﷺ آنخضرت ٹن فیٹن کے لیے تو صدقہ کی چیز کا استعال جائز نہ تھا اور آپ ٹن فیٹن استعال بھی نہ فرمائے مصلو گھر میں کیوں بھی تھی۔ ﷺ از واج مطبرات کے لیے صدقہ لین جائز تھا تو آپ نے عائش کوعطاء کی تھی پھر جب ان کی ملک میں واخل ہوگئی تو پھر آپ کے بے استعال جائز ہوگیا۔ اس حدیث ہے ہا بت ہوا کہ بھی تفریح کے لیے جنگل کی طرف جانا جائز ہوگیا۔ اس حدیث ہے ہت ہوا کہ بھی تفریح کے لیے جنگل کی طرف جانا جائز ہوگیا۔ اس

### باب: کیا ججرت کرناختم ہوگیا؟

ے میں اہرائیم بن مولی الرازی عیسیٰ حریز عبدالرحمٰن بن الی عوف الی بند حضرت معاویہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ میں نے حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم فریاتے تھے کہ اگر مسلی اللہ علیہ وسلم فریاتے تھے کہ انجرت بھی ختم نہیں ہو جاتا اور انجرت بھی ختم نہیں ہو جاتا اور تو ہا تا اور تو ہا درواز و بندنییں ہو جاتا اور تو ہا درواز و اس دقت تک بندنییں ہوگا جب تک سورج امغرب کی جانب سے نہ نگلے۔

جرت كياہے؟ مراديہ بك قيامت تك جرت جارى رے كى؟

4. حَدَّنَا عُفْمَانُ بُنُ أَسِى شَيْبَة حَدَّنَا عُفْمَانُ بُنُ أَسِى شَيْبَة حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَهَادٌ وَيَيَّةُ الْفَعْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَيَّةٌ وَإِذَا النَّشُهُونُ لَهُ قَالُهُو وَا

بَابِ فِي الْهَجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

202 : حَدَّثُهُا إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ

أُخْبَوْنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ أَنِي أَنِي عَوْفٍ عَنْ أَنِي هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا

تُنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ

التَّوْبَةُ حَتَّى نَطُلُعَ النَّدَمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. ،

ده حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَحْبَى عَنْ السَّمْعِيْلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ حَدَّقَنَا عَامِرٌ قَالَ اللهِ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَخْبِرُنِى بِشَنَى مِ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسُولَ مِنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ مِنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَمَ بَقُولُ الْمُسْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ صَلِمَ الله عَنْهِ وَيَدِهِ وَالْمُهْاجِرُ مَنْ عَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ عَنْهُ ـ

بكب فِي سُكْنَى الشَّامِ

احَدَّقَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ خَدَّقا مُعَادُ اللهِ بْنُ عُمْرَ خَدَّقا مُعَادُ اللهِ بْنُ عَمْرَ خَدَّقا مُعَادُ اللهِ مِنْ عَمْرِهِ عَنْ صَهْرِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هِي يَقُولُ سَمَكُونُ لَمَعَمُونُ لَمَعَمُونُ لَمَعَمُونُ اللهِ هِي يَقُولُ سَمَكُونُ اللهِ اللهِ يَقُولُ سَمَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۵۰۸: عنمان بن ابی شیبهٔ جریز منصور مجابد طاؤس این عباس بض الله عنهمان روایت به کدهنورا کرم تافیخ بند فقی مند آندون در ۱۹ و فرمان اب جرت واجب تبین به (کیونکه منه این وقت خود دار ۱۱ اسلام جو ایل قلا) لیکن جهاد اور زیت کا اُجریاتی به نه جب تم لوگوں کو جهاد کیلئے نکلنے کا منظم جوتو جهاد کیلئے نکل براور

9 - 2: مسدد کی اسائیل بن ابی خالد حضرت عامر سے روایت ہے کہ حضرت عامر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک مختص حاضر جوااوران کے بیاس نوگ بیٹے ہوئے ہوئے گئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے اوگوں نے حضرت نبی کریم مُؤَنِیْزِ ہے سنا اس میں سے بیٹھ جھے بھی بنا کیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نبی کریم مُؤنِیْزِ ہے سنا آپ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نبی کریم مُؤنِیْزِ ہے سنا آپ فریاتے سے کہ بیان کو جن کہ اور مہاتے سے کہ جوان اشیاء کو طریقہ ہے کہ جوان اشیاء کو طریقہ ہے کہ جوان اشیاء کو جمور وے کہ جن سے اللہ تغالی نے منع قرمایا ہے۔

# باب ملك شام مين ربائش كى فضيات

اے: عبیداللہ بن عمر معاذبان دشام ابو آقادہ شہر بن حوشب عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنجمات روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم مُن اُنْتِلْم ہے سنا آپ قرمات منح ریب ہے کہ اس جمرت کے بعد ایک دوسری اجمرت جوگی اور اس وقت عمل وہ لوگ بہتر بول کے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ

هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجُرَةٍ فَجِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ ٱلْزَمُّهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الْأَرْض شِرَارُ أَهْلِهَا تُلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقُذَرُهُمْ نَفُسُ اللَّهِ وَتَخْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَ الْخَنَازِيْرِ \_

السلام کے جمرت کرنے کی جگہ میں ربائش کو اختیار کریں گے (اس ونت ) زمین میں وہ لوگ رہ جا کیں گے جو کہ زمین کے رہینے وانوں میں بدترین لوگ ہوں گے ان کوانکی زمین مجینک دے گی (یعنی در بدر کی تھوکریں کھا کیں ہے ) القد تعالیٰ ان کو ہُرے لوگ قرار دیں گے اور ان کو آمم میں بندروں اور خزیروں کے ساتھ اکٹھا کرو ہے گی۔

#### هجرت کی تشریخ:

ندکور و حدیث میں پہلی اجرت ہے مراد مُلد کرمہ ہے مدینہ متورہ کی جانب کی گئی ابجرت ہے اور دوسری ابجرت تیا مت کے قریب ہوئے والی ججرت مراد ہے اور حضرت ابراہ بیم عنیہ السلام کے ججرت کرنے کی جگہ سے مراد ملک شام ہے کیونکہ انہوں نے عراق سے شام کی جانب جمرت فرمائی تھی اور اس حدیث میں آگ سے دونتم کی آگ مراو لی گئی ہے ایک تو وہ آگ جوقر ب تیا مت میں نکلے گی اور و ہالوگوں کو جھا کر ملک شام کی جانب آئٹھا کر کے پہنچاوے گی یا دوزخ کی آگ مراو ہے اورخزیر بندر ہے مراوو دوگ جیں جن میں لا لجے' ہے حیا کی بور سے طور پرموجو دہویا مطلب ہیا ہے کدا یسے لوگوں کا حشر مذکورہ جانوروں کے ساتھ ہوگا والقداعكم يه

اله: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ إِنَّ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّلُنَا بَهِيَّةً حَدَّثَنِي بَحِيرٌ عَنَّ خَالِدٍ يَعْنِي ابُنَ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي قُتَيْلَةً عَنِ ابْنِ حَوَالَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيَصِيرُ الْأَمُوُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيُمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةً خِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَذْرَ كُتُ ذَٰ لِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يُجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمُ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهُلِهِ.

حواله رضى الله عند ے روایت ہے كہ حضور اكر مثل ينظم نے فريايا قريب ہا کیا ایسا وقت آئے گا کہتم اوگوں کے لشکر ملیحدہ بلوں گے ایک لشكر ملك شام مين أيك فشريمن مين اورا يك نشمر عراق مين ببوگا ابن حواليه نے عرض کیا کہ یارسول اللہ شکافیکم بھھ سے فرما کیں کہ ؟ گر میں اس زمانہ میں موجودر ہول تو میں کون سے فشکر میں شامل رہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا که ملک شام کولازم بکزلو (بینی شام میں ہی رہو ) کیونکہ ملک شام التدتغاني كي بهترين زمين بالتدتغاني اس ملك ميس وييط تيك يندون كو اکٹھا کرے گا اگرتم لوگ ملک شام کی رہائش کوا فتنیار نہ کرسکوتو بھن میں ر رہنا اور این حوض سے بونی بلاتے رہنا۔ کیونک اللہ تعالیٰ نے میری وجہ ے ملک شام اور وہاں کے رہنے والول کی کفالت کی ہے۔

الك: هيواة بن شرزح أبقيه بحيرُ خالد بن معدان أبهن الي قليله مضرت ابن

#### ہاب جہاد کے ہمیشہ ہافی رہنے کا بیان

۱۲ ٪ موی بن اساعیل ٔ حماد ٔ قماده ٔ مطرف ٔ حضرت عمران بن مصین رضی اللہ عند سے روابیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت کا ایک طبقہ ہمیشد حق پر اپنے وُتمن سے جنگ کرتا رہے گا اور

باب فِي دُوَامِ

اً\:خَدَّقَا مُومَى بُنُ إِسْمَعِيُلَ حَدَّقَا حَمَّادٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تُوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ا ہے تخالفین پر خالب رہے گا یہاں تک کدان کا آخری گروہ دجال ہے جنگ کرےگا۔ يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِي ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ تَأْوَاهُمُ حَتَّى يُفَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ۔ حدم عثر مَالفِئِلَ سِر عثد مَ وَ

حضرت يغير والتي الكريشين مونى:

مرادیہ ہے کہ حضرت عیشی علیہ السلام یا امام مبدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے دفت یا ان کے ساتھ ہوکر د جال ہے اُمت محمد مید، جنگ کرے گی۔

#### بَابِ فِي ثُوَابِ الْجِهَادِ

الله خَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَّالِسِيَّ حَدَّتَنَا الرَّهُوِيُّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ سُلِيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ حَلَّلْنَا الزَّهُوِيُّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّيِّ وَلِمَّا أَنَّهُ سُئِلَ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ رَجُلُّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلُّ يَعُبُدُ اللهَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلُّ يَعُبُدُ اللهَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلُّ يَعُبُدُ اللهَ فِي شَعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ قَدْ كُفِي النَّاسُ شَرَّهُ .

بَابِ فِي النَّهِي عَنَّ السِّهَاحَةِ

الله: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُلْمَانَ الشَّوْحِيُّ أَبُو

الْجَمَاهِ حَدَّثُنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْنِ أَخْبَرَنِي

الْعَلَاءُ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ

الْوَحْمَنِ عَنُ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ

اللهِ الْذَنْ لِي فِي السِّهَاحَةِ قَالَ النَّيِيُّ فَيَّمَا إِنَّ اللهِ عَزَوجَلُد.

مِهَاحَةَ أُمَّتِي الْمِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَوجَلُد.

بَابِ فِي فَضُلِ الْقَفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تعالى

اَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَيْرَةً بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ اللَّهِثِ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةً عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَانَ أَنْفَلَةٌ كَعَزْوَاف

### باب جہاد کے ثواب کے بیان میں

سا ک: ابوالولید طیالی سلیمان بن کثیر زیری عطاء بن برید ابوسید سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مؤمنین میں ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مؤمنین میں ہے؟ آپ نے فرمایا اس محف کا جو کہ الله کی راوش جان و بال سے جہاد کرتا ہے اور اس محف کا جو کسی بہاڑی کی گافت میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اور اس محف سے لوگوں کو تکلیف مہیں جہاد کرتا ہے اور اُس محف سے لوگوں کو تکلیف مہیں جہاد کہ تا ہے اور اُس محف سے لوگوں کو تکلیف میں جہاد کہ تا ہے ہوئی جہاد کہ تا ہے اور اُس محف سے لوگوں کو تکلیف میں جہاد کہ تا ہے ہوئی جہاد کہ تا ہے ہوئی ہے۔

### باب:سيروسياحييه كاممانعت كابراييه

۱۹۱۷: محر بن عثان بلغونی ایم بن حمید علاء بن الحارث قاسم بن عبد الرضن حضرت ابو آمامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک خنص فرضن حضرت ابو آمامه رضی الله علیه وسلم! مجھے سیروسیا حت کی اجازت عطافر ما نمیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میری آمت کی سیاحت الله کی دادیں جہاد کرنا ہے۔

### باب:جہاد سے فراغت کے بعد واپس ہونا اور اس کے ثواب کابیان

10: عجد بن مصفی علی بن عماش لیث بن سعد طح قا بن شفی حضرت عبد الله بن عمر درضی الله عنها سے روایت ہے حضور صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا جہاد سے واپس آ تا اُجروتواب میں جہاد جیسا ہے۔

### بَابِ فَضُلِ تِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمُ مِنْ الْأُمَمِ

الا : حَدَّكَمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ حَدَّفَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَج بْنِ فَصَالَةً عَنْ عَبْدِ الْحَبِيرِ بْنِ لَابِتِ بْنِ قَبْسِ بْنِ فَصَالَةً عَنْ عَبْدِ الْحَبِيرِ بْنِ لَابِتِ بْنِ قَبْسِ بْنِ ضَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي فَيْنَ أَبِيهِ عَنْ بَيْهَا أَمْ خَلَادٍ وَهِي مُنْتَقِبَةٌ لَقَالُ لَهَا يَعْضُ النَّبِي فَقَالَ لَهَا يَعْضُ الْبَيكِ وَالْمَ فَقَالَ لَهَا يَعْضُ الْبَيكِ وَالْمَ فَقَالَتُ إِنْ أُرْزًا أَبْنِي فَقَلَ الْبِيكِ وَالْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ أَرْزًا أَبْنِي فَقَلُ أَرْزًا أَبْنِي فَقَلُ أَرْزًا أَبْنِي فَقَلَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ الْبَيكِ وَلَمْ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ الْبَيكِ وَلَمْ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ الْبَيكِ وَلَمْ أَوْلُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَهُ اللّهُ قَالَتُهُ أَوْلُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَى اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهِ قَالَ اللّهُ الْمُلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ ا

يَاكُ فِي رَّكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَرْوِ عاء: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلً بْنُ زَكْرِيّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشُو آبِنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَشْرِو عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَشْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ اللّهِ حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ عَالٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتُ النَّارِ بَحْرًا۔

### سمندروغيره كاسفر:

۔ مراویہ ہے کہ سمندر کے پیچے آفت ہے اور سمندر خوف الی کی جگہ ہے نہ کورہ ممانعت شریعی ہے ورند ند کورہ بالا مقاصد کے عذاہ ودیگر مقاصد جیسے کا روبار کے سئے یا عزیز وا قارب وغیرہ سے منا قات کے لئے بھی سمندراور وریا کا سفر درست ہے بہر حال تیز بی طور پر ندکورہ تھم فرمایا گیا۔

## باب: دیگراُمتوں کی بنسبت روم کےلوگوں سے جہاد کرنابہت اَجرکا باعث ہے

112: عبد الرحمٰن بن ملام مجان بن محرائر في بن فضائه عبد النبير بن طابت بن قسم محررت قبس بن ثال رضى القدعند سے روابہت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبوی میں حاضر بوئی جس کا نام اُم خلاد تھا۔ عورت فقاب ڈالے ہوئے آئی اور اپنے اس بیٹے کے بارے میں وریافت کرری تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ ایک سحالی نے کہا تم بیٹے کو تلاش کرتی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ ایک سحالی نے کہا تم بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی نکل ہو اور تم نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مورت نے کہا کہ مورت نے کہا کہ اس خورت نے کہا کہ میرالز کا جاتا رہا تو میں اپنی شرم وجد بھی گم کردوں۔ تو بسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تہار کا کے لئے دو شہید دل کا قواب ہے۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ سلی بند میہ وسلم! کس وجد تو اب ہے۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ سلی بند میہ وسلم! کس وجد تو اب ہے۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ سلی بند میہ وسلم! کس وجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کواہل کتاب نے قبل کیا ہے۔

باب: جہاد کرنے کے لئے سمندری سفر کابیان

ے اے: سعید بن منصوراً ساعیل بن زکرتی مطرف بشرا ابی عبد التدابشیر بن مسلم محضرت عبد التد بن عرو رضی التدعنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی : لتدعانیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ دریا (یا مستدر) کا سفر نہ کر ہے گھر جج کرنے والا عمر دکرنے وال یا التدکی را و میں جباد کرنے والا یا کو تکہ سمندر کے بیجے آگ ہے اور آگ کے بیمندر ہے۔

وہلا کت خیزمہم میں اپنے آپ کوڈ النا ایک متحسن قعل ہے لیکن بلاشری ضرورت ایسا کوئی فعل عقل ووائش کے منافی ہے اس مدیث ے بیکی ثابت ہے کہ سمندروور باکوئی شرق عذر نیس معطرت فقیدا بولیت سمرفندیؒ فرماتے بیں کہ جب دریائی سفر میں سلامتی کا پہلو غالب ہوتو حج پر جانا فرض ہوتا ہے۔اوراگرسلامتی کا پہلو خالب شہوتو پھر حج کا اراد ہ کرنے والے کوا تھیار ہے کہ اگر ہمت س تحد شدد سے قو شرجائے۔ اور اگر و وسلامتی کا پہلو شالب شہونے کے باوجو وجانا جا ہے تو اس میں کوئی مضا کہ تین کہ جلا جائے۔ ٨٨: حَدَّلْنَا مَدُلِيْهَانُ بِنُ ذَاوُدُ الْعَتَكِيُّ ٨١٠: سليمان بن داؤة حاد بن زيد يجلي بن سعيد محر بن يجلي بن حبان حعزت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بھی ہے ( حضرت ائس دخی انڈیمند کی فالہ ) آخ حرام دخی انڈیمنہا بہت ملحان نے صدیبے بیان کی کرحضور اکرم مظافیم ان کے پاس دن کے وقت سو مکئے۔ پھر آپ بھتے ہوئے بیدار ہوئے۔ اُمّ حرام نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیاآپ کس بجہ سے ہنے؟آپ نے قرمایا میں نے (اُمت محربہ کے) چندلوگوں کو دیکھا جو کدائ وریاش ای طمریقه پرسوار ہورہے ہیں جس طریقد پرکہ(شان وشوکت ہے ) ہادشاہ تخت پر میٹے ہیں۔ اُم جرام نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ وُعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹنے بھی ان لوگوں میں سے کر دیں۔ آپ نے قرمایا کہتم ان عی لوگوں میں سے مور مُجرآ ب سو مُحَدُ مُجراً ب شِنة موسدٌ بيدار موسدٌ ؟ أَمْ حرام في عرض كيا أمّ حرام في عرض كيايا رسول الله وَأَيْرُا آب مير الله وعا قرما كيل كه مصالله تفالى ان اوكون من سے بناد ے۔آب فرمایاتم تو پہلے اوكون میں سے ہو پکی ہور حضرت انس سے فرمایا حضرت اُمّ حرام رضی اللہ عنہا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہانے نکاح کیا پھر معنرت عبادہ سمندری سفر پر جہاد کے لئے روانہ ہوئے تو اُمّ حرام کو بھی ساتھ لے مئے۔جب وہ وائیس ہوئے تو أم حرام كى سوارى كے لئے تير آيا۔اس فير بے اُمّ حرام کو پنچ کرا دیاان کی کرون ٹوٹ گی اوران کی وفات ہوگی۔

حَدَّلَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ أَبْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّلَتْنِي أَمُّ حَرَامٍ بِنُتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أَمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْفَظَ وَهُوَ يُضْحَكُ قَالَتْ لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنُ يَوْكُبُ ظَهُرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَةِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ قَالَتُ ثُمَّ نَامَ فَاشْنَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الُبُخُرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتُ لَهَا بَغُلَةٌ لِتَوْكَبُهَا فَصَرَعَتُهَا فَالْدَقَّتُ غُنُّقُهَا فَمَاثَتُ \_

### سجى پيشين گوئي:

حصرت رسول اکرم نُکانْفِظُ نے اُسّر حرام رضی الله عنها ہے متعلق نے کورہ حدیث میں جو پیشین مکوئی فرما لُکھی وہ کی ثابت ہوئی اورای طرح سے ان کی وفات ہوئی جس طرح کداشارۃ آپ نے ارشادقرمایا تھا۔

19>: حَدَّثَتَ الْقَعْبَيُّ عَنْ مَالِلِكٍ عَنْ إسْسِلِقَ ﴿ ٢١٥: تَعَيَىٰ مَا لَكَ أَبِحَقَ بِنَ عَبِدالله بن اليطلحة معفرت الس بن ما لك رضى

بُنِ عَبُدِ اللّهِ أَنِ أَبِي طَلَحَةً عَنُ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءً يَدُخُلُ عَلَى أَمْ حَرَامٍ بِثُتِ مِلْحَانَ وَكَانَتُ تَحْتَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ مِلْحَانَ وَكَانَتُ تَحْتَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطُعَمَتُهُ وَجَلَسَتُ تَقُلِى وَأُسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

مَا عَدَّفَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّفَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَعْمَى عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحْبِ أَمِّ سُلَيْمٍ الرَّمَيْصَاءِ قَالَتُ نَامَ النَّبِيُّ لِمُثِنَّا فَاسْتَيْقَظُ وَكَانَتُ تَعْسِلُ رَاسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي قَالَ لَا وَسَاقَ هَذَا الْحَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ أَلَو دَاوُد الرُّمَيْصَاءُ أَحْبُ أَمِّ سُلْمِع مِنْ الرَّضَاعَةِ

الان حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَكَارِ الْعَيْشِيُّ حَدَّقَنَا مَرُوانُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيهِ الْمَحُوبَرِيُّ الدِّمَشْقِیُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بُنُ مَيْمُونِ الرَّمْلِيَ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ عَنْ أَمْ حَرَامِ عَنْ النَّبِي عَنِيْ الله قَالَ الْمَايَدُ فِي الْبُحْرِ الَّذِي يُصِيعُهُ الْقَلَى عُنْ أَنْجُرُ شَهِيدٍ وَالْعَرِقُ لَهُ أَجُرُ شَهِيدَيْنِ.

٣٦٠: حَذَّلْنَا عَبُدُ السَّلَامُ بُنُ عَبِينَ حَدَّلْنَا أَبُو مُسْهِر حَدَّلْنَا السَمْعِلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ سَمَاعَةً حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّلَنِى سُلِيْمَانُ بُنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هُذِ قَالَ ثَلَالَكُ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَاذِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سنگاتی نام جب قباتشریف کے جاتے واللہ عند سے اور ایت ہے کہ حضرت رسول کریم سنگاتی نام جرام رضی الله عند کی منکوحہ تقییں۔ ایک دن ووجھزت عبارہ بن صامت رضی الله عند کی منکوحہ تقییں۔ ایک دن حضرت رسول کریم سنگر نیز ان کے باس تشریف لے محتے۔ ہنہوں نے آپ کو کھانا اور وہ بیٹھ کرسر کی جو کھیں تا ٹن کرنے گیس ۔ اس کے بعد بحق ربان کی۔

وی : کی بن معین بشام بن بوسف معمر زید بن اسلم مطا ، بن بیارا اُمّ سلیم کی بمشیره رمیصا ، بن بیارا اُمّ سلیم کی بمشیره رمیصا ، بن القد علیه و معلم بیدار بوب که رسول کریم صلی القد علیه و سلیم سو گئے بھر آپ صلی القد علیه و سلی بیدار بوب و وہ اپنا سر دھور بی مشیر تو آپ صلی القد علیه و سلی بیشتے بوئے ، بیدار بوئے ۔ انبول نے دریافت فر باید آپ سلی القد علیه و سلی بین بر سمبر پر پنس رہے ہیں؟ آپ صلی القد علیه و سلی بید بین بیر سمبر پر پنس رہے ہیں؟ آپ صلی القد علیه و سلی بید بین بیر کے میاتھ کی صدیمت سلی بید ساتھ میں میں القد عنبا آپ کی دودھ شریک خال تھیں یا آپ بیان کی ۔ ( اُمَّ حرام رضی القد عنبا آپ کی دودھ شریک خال تھیں یا آپ بیان کی ۔ ( اُمَّ حرام رضی القد عنبا آپ کی دودھ شریک خال تھیں یا آپ بیان کی ۔ ( اُمَّ حرام رضی القد عنبا آپ کی دودھ شریک خال تھیں یا آپ

27 کھر بن بکارا مروان (دوسری سند) عبدالو باب بن عبدالرجیم دشتق اسم وان کلال بن میدالرجیم دشتق اسم وان کلال بن میمون الرملی یعلی بن شداد حضرت اثم حرام رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوفض دریا میں سوار ہوکر ( نج وغیرہ کے لئے ) سفر کرے پھراس فحض کے سرمیں چکرآ نے گئیں اوراس کو نے آئے گئیو اس کوایک شہید کا اثر اب منے گاور جوفض یالی میں غرق ہوجائے تو اس کودوشہیدوں کا آجر سے گا۔

200 : عبدالسلام بن شیق ابومسم اساعیل بن عبدالند بن ساعه او زاگ استیمان بن حبیب محضرت ابوامامه با بل رضی الند تعالی عند سے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی الند علیہ وسلم نے ارشاوفر ما با تیمن اشخاص ایسے جی کہ جن کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ ایک ووضحص جوالند کی راہ علی جاد کی غرض سے نکا ایس الند تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ یا تو وہ اس کو فات کے بعد جنت میں داخل فرمائے کا یا اس کو فات کے بعد جنت میں داخل فرمائے کا یا اس کو زندہ سلامت

### سن**ن ابودنۇ**دىلىن كىگىگىگىگى خىلاتىگىگە كىلاتىگىگى كىلى الىجهاد

تواب بور ہالی غنیمت دلوا کراس کے گھرلونا و سے گا دوسرا و افخص جو کہ مسجد کی طرف چنے اللہ تعالیٰ اپنے فخص کا ضامن ہے کہ یا تو اسے جنت بیس مینچا ہے گا ورشاتو اب و سے کراس کے گھرلونا و سے گا ۔ تیسرا و و مخص جو کہا ہے تو اس کا ضامن السلام علیم کر کے داخل ہوتو اس کا ضامن الشد تعالیٰ ہے ۔

فَهُوَ صَّامِنَ عَلَى اللّهِ حَتَى يَتَوَقَّاهُ فَيُدْحِلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْوٍ وَعَنِيمَةٍ وَرَجُلُّ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ صَّامِنْ عَلَى اللّهِ حَتَى يَتَوَقَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْوٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْقَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ صَّامِنْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الحديثه ويفصله بإرهتمير هالتمل بهوا

# بنيالفالخالجين

# کی پاره 🕦 کی

بَابِ فِي فَضُلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا 200: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّ حِ الْمِزَّازُ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافَرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا.

بَابِ فِي خُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

القاعدين

### باب: کافر کوتل کرنے کے تواب کا بیان

۳۵۰ بحدین صباح اساعیل بن جعفر العدا با ان کے والد مطرت الوہ برر درخی نقد عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم کا فیڈ نے فرما یا کہ کا فر مختص اور اس کا مسلمان قاتل جہم کی ہوگ میں جعین بیوں گے (لیعنی جسم مسلمان نے حالت جہاد میں کا فر ومشرک کوئل کیا و ومسلمان جہم کی ہوگ ہوگ ہے مسلمان جہم کی ہوگ ہے مسلمان جہم کی ہوگ ہے مسلمان جہم کی ہوگ ہے محفوظ رہے گا کہ ۔

باب: مجاہدین کی خواتین کے ساتھ کس مشم کابرتاؤ کیا

#### جائ

۱۳۳۷ سعید بین منصور اسفیان قعنب علقمہ بن مرحد ابن برید واحضرت بریدہ رضی النہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور منافیقی نے ارشاد فر ایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی حرمت گھر میں بیضنے والے لو موں پر ایس ہے جیسے بن کی ماؤں کی حرمت اور جہاد ہے جیسے دولا آدمی مجاہدین کے محربار کی خدمت گزاری کرتے ہوئے (اگر خیانت کا مرتشب ہو) تو قیامت کے دن ایسافخض (میدان حشر میں) کھڑا کیا جائے گا اور جہاد کرنے والے مخض سے کہا جائے گا کداس مخفص نے تمہاری ہوئی کے محاملہ میں خیاب کی ایسافخص سے کہا جائے گا کداس مخفص نے تمہاری ہوئی کے معاملہ میں خیاب کے ایسافخص نے تمہاری ہوئی کے معاملہ میں خیاب کی ایسافخص نے تمہاری ہوئی کے معاملہ میں خیاب کی نیسافخس نے تمہاری ہوئی کے معاملہ میں خیاب کی نیسافخس کی اب تم اس کی نیسیاں جس تعدر جا ہو لے اور اس کے معاملہ میں خیاب کی تعدر جا ہو لے اور اس کے معاملہ میں خیاب کی تعدر جا ہو لے اور اس کے معاملہ میں خیاب کی تعدر جا ہو کے اس کی نیسافخس نیا کہ تعدر جا ہو کے اس کی نیسافخس نیا کہ تعدر ہوا ہو لے اور اس کی نیسافخس نیسافخس کی اس کی نیسافخس نیسافخس کی اسٹر کی تعدر تا ہوئی کی تعدر ہوئی کی تعدر کیا ہوئی کی تعدر کی تعدر کیا ہوئی کی تعدر کیا ہوئی کی تعدر کیا ہوئی کی تعدر کی تعدر کیا تعدر کیا تعدر کیا ہوئی کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کیا تعدر کیا تعدر کیا تعدر کیا تعدر کیا تعدر کی تعدر کیا تعد

ے لاکٹ آئی آئی ہے : ایسی حالت میں تہمار؛ کیا خیال ہے کہ مطلب ریہ ہے کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہالی حالت میں مجاہدتیا مت سے ون اس مخص کی نیکیوں کو لے لیننے میں کم راغب ہو گانیوں بلکہ دواس سے باس پھے بھی جھوڑ سے گااورس کی تمام نیکیاں لے لیگا۔

باب: جماعت مجامدین کی مال غنیمت کے بغیر جہا د ہے

باَب فِي السَّرِيَّةِ

#### واليس كابيان

210 عبید الله بن عمر بن میسرهٔ عبدالله بن یزید حیواتا بن البیعهٔ ابوبانی الخولانی ابوعبدالرحن معفرت عبدالله بن عمر در ضی الله عنها سدوایت ب که حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا که تمازیوں کی جو جماعت راہ البی شن کفار سے جنگ کرے اور کفار کا بال و دولت لونے تو ان لوگوں نے اپنی افروی مزوور یوں کی دو تمائیاں حاصل کرلیں اور ایک تمانی مزووری باتی حیور وی آگران کو تنیمت کا بال نہ طحق ان لوگوں کا بورابد له آخرت کے لئے رہے گا۔

### باب: حالت جہادیس اعمال کے بہت زیادہ آجرہو جانے کابیان

۲۶ کا داحمد بن عمرو بن اکسرح این و جب یکی بن ایوب سعید بن ایوب زبان بن فاکد سهل بن معافی حضرت معافی رضی الله عند سے روایت ہے کہ بلاشیہ نماز روز واور اللہ تعالیٰ کا ذکر راوالی عمی خرج کرنے پرسات سو درجہ تک بڑھاویا جاتا ہے۔

# باب: میدانِ جہاد کے لئے نکلنے والے فخص کا اگر۔ انقال ہوجائے؟

212: عبدالوہ باب بن نحدہ ویقیہ بن الولید ابن توبان توبان کول عبد الرحمٰن بن غنم الاشعری مضی اللہ عند ہے الرحمٰن بن غنم الاشعری حضرت ابوبا لک الاشعری رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ شر کے حضورا کرم مُنافِق اللہ ہے سنا کرآ پ قربات تھے کہ جو مخص (جباوے لئے ) راوالبی میں لکا بیس اس کی وفات ہوگی یاو والی میں دیا میا تو وہ مخص شہید ہے یا اس محض کے کھوڑ ہے یا اُونٹ نے اس کو کیل دیا اس کو کا ث لیا یا وہ

#### رد و تخفق

212: حَدَّلَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُبْسَرَةً حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَابْنُ لَهِيعَةً قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيُ الْحَوْلَانِيُّ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ المُحُبِكِيِّ يَقُولُ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْصِيبُونَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ تَمْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيْصِيبُونَ عَبِيمَةً إِلَّا تَعْجَلُوا لَلْنَى أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَهْقَى لَهُمْ النَّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَيْمِنَةً تَمَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ.

## بَابِ فِي تُضْعِيفِ الذِّ كُرِ

فِي سَبيل اللهِ تَعَالَى ٢٣٤: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنْ عَمْرِو بَنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ وَسَعِيدِ بُنِ أَبِي آيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ شَهْلِ بُنِ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَمْعِ مِالَةٍ ضِعْهِ.

### بَاب فِيمَنْ مَاتَ

#### غَازُ كُا

ُ 2/ : حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَقَّابِ بُنُ نَجْدَةً حَدَّلَنَا الْوَقَّابِ بُنُ نَجْدَةً حَدَّلَنَا الْمَقِيدُ بُنُ الْجَدِّةَ حَدَّلَنَا مَكُحُولِ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غُنُمِ الْآشُعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْآشُعَرِيِّ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْآشُعَرِيُّ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ فَمَاتَ اللهِ فَمَاتَ اللهِ فَمَاتَ أَوْ فَجَلَ فَهُو شَهِيدًا أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ بَعِيرُهُ

سنن ابوداؤ دادرم کے کی کی کی کی کی کی کی کی ک

أَوْ لَدَغَتُهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيْ خَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

بَابِ فِي نَصْلِ

الرياط

٨٥٤: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَهْبِ حَدَّثَنِى أَبُو هَانِي عَنْ عَمْرٍو اللَّهِ بْنُ رَهْبِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ عَنْ فَصَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ مَالِكِ عَنْ فَصَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ فَاللَّهِ عَلَى عَمْلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَشْعُو لَهُ عَمْلُهُ إِلَى يَوْمٍ الْفِيَامَةِ وَيُؤَمِّ مَنْ فَتَانِ الْقَبْرَدِ.

سرحدی محافظ کی فضیلت:

موت ہے تمام اعمال کا اُجرفتم کرونے جاتا ہے سوائے چنداعمال کے اوران میں سے وہ محافظ بھی ہے کہ جوسر صد وغیرہ کی حفاظت میں مستعدر ہتا ہے کہ اس کے مرنے ہے بھی اس کے نہ کورہ عمل کا تواب اس کو ملتار ہتا ہے اور بھیشدا یسے محافظ کو اُجروثوا ب ملتار ہے گاقر آن کریم میں بھی سرحد کی حفاظت اورؤنٹن کے مقابلہ کے لئے مستحدر ہے کا حکم ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے ۔ آیا گُیگا الّیٰ اِن اُمنُوا اصْدِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (الساء: ۲۰۰)

بَاب فِي فَضُل الْحَرْس فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَلَى ٢٠٥٠ عَدَلْنَا مُعَاوِبَةً بَغْنِي ١٠٤٠ حَدَلْنَا أَبُو تَوْبَةً حَدَلْنَا مُعَاوِبَةً بَغْنِي ابْنَ سَلّامِ أَنَّةً سَمِعَ أَبَا ابْنَ سَلّامِ أَنَّةً سَمِعَ أَبَا سَلّامٍ أَنَّةً سَمِعَ أَبَا سَلّامٍ قَالُ حَدَّلَةً سَهُلُ ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةِ أَنَّهُمُ سَارُوا مَعَ حَدَّلَهُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمَ حَدَيْنٍ فَأَطْبُوا السَّيْرَ حَتَى كَانَتُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى الْمُعْدَة بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَى طَلَعْتُ جَبَلَ اللّهِ عَلَيْ الْمُعْدَة عَبْلَ اللّهِ عَلَيْ الْمُعْدَة عَبْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْمُعْدَة عَبْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ أَنِي الْعُلْقُتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيقِةُ أَوْلِ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيقِهُ أَوْلَالُهُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَقْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقِيمُ وَعَلَيْكُمْ حَتَى طَلَعْتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقِهُمْ وَشَائِهِمْ الْحَسَمَعُوا إِلَى حُنْفُى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقِيمُ وَشَائِهِمْ وَشَائِهِمْ الْحَسَمَعُوا إِلَى حُنْفِى الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعْلِقِيمُ وَشَائِهِمْ الْمُعْمَعُوا إِلَى حُنْفُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْمُعُوا إِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

### باب: وُتُمْن کے مقابلہ کے لئے مور چہ بندی کی فضیلت کابیان

474 - سعید بن منصورا عبدالله بن وبهب ابو بانی عمره بن ما لک حضرت فضاله بن عبیدرضی الله تعالی عند روایت ہے کے حضورا کر صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کہ جرایک مرنے والے مخص کا عمل فتم کر دیا جاتا ہے لیکن مورچہ بندی کرنے والے کاعمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ (عذاب و) فتن قبرے مخوظ رہتا ہے۔

یاب: را والہی ہیں بہرہ ویے کو اب کا بیان

279: ابوتو با معاویہ بن سلام زید بن سلام نیا سلام انسلولی حضرت بہل

بن حظلیہ سے روابت ہے کہ وہ غزوہ حنین ہیں حضور منگر تی کے ساتھ

شریک ہوئے اور بہت طویل سفر کیا۔ جب نیسرا پہر ہو گیا تو نماز (ظہر)

کا وقت ہو گیا اور بین آپ کے ساتھ شریک نماز ہوا اسنے ہیں ایک سوار

مخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ ٹی ہو تھا ہیں نے قبیلہ ہواز ن

سے رخصت ہوا میں چلتے چلتے ایک پہاڑ پر چڑ ھا ہیں نے قبیلہ ہواز ن

کولوگوں کو دیکھ کہتا م لوگ ایک متنام پر اپنی عورتو ن اُونٹو ن کمر یوں

کو لئے ہوئے ہی کہتا م لوگ ایک متنام پر اپنی عورتو ن اُونٹو ن کمر یوں

کو لئے ہوئے ہی کہتا م لوگ ایک متنام پر اپنی عورتو ن اُونٹو ن کمر یوں

شاء اللہ وہ تمام لوگ مسلمانوں کی مال غنیمت ہوں گے۔ پھر آپ سے نے

شاء اللہ وہ تمام لوگ مسلمانوں کی مال غنیمت ہوں گے۔ پھر آپ سے نے

فر ہائی رات میں ہم نوگوں کا کون محض پیہرہ دے گا؟ حضرت انس بن ابی

فَتَسَشَّمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَالَ تِلْكَ خَيِمَةُ الُمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنُ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنْسُ بْنُ أَبِي مَوْقَةٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَارْكَبُ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

﴿ السُّنَقُبِلُ هَذَا الشِّعْبُ حَتَّى تَكُونَ فِي أَغْلَاهُ وَلَا نَعُوَّنَّ مِنْ قِلِكَ اللَّيْلَةَ مُصَلَّاهُ لَمَ كُمُّ

رَّكُعَيِّنِ لُمَّ قَالَ هَلُ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمُ قَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْسَسْنَاهُ فَتُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ يُصَلِّى وَهُوَ يَكْتَفِتُ

إِلَى الشِّعُبِ حَتَّى إِذَا قَصَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ

أَبُشِرُوا فَقَدُ جَاتَكُمُ فَارِسُكُمْ فَجَعَلُنَا نَنْظُرُ إِلَى

خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّيفُ ِ فَإِذَا هُوَ قَلْهُ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَسَيْلَمَ إِنْهَالِ

إِنِّي انْطَلَقْتُ خَنِّي كُنْتُ فِي أَعْلَى هَلَا

الشِّعُبِ حَيْثُ أَمْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا

أَصْبَعْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ

فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلُ نَوَلُتَ

اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًّا أَوْ قَاضِيًّا حَاجَةً فَقَالَ

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَدْ أَوْجَبُتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا

تَعُمَلَ بَعُنَهَا.

مرحد في عرض كيايا رسول الندم في في من بيره دون كارآب في فرماياتم سوار ہوجاؤ۔وہ اسپنے گھوڑے برسوار ہو گئے اور خدمت نبوی عل حاضر ہوئے آپ نے فر ماہ تم اس گھائی میں جاؤیباں تک کہ اس کی بلندی پر بیج جاؤلنین تم ایسا کام ندکرنا کرتمباری دجے ہم لوگ رات میں وموکا کھا جا کیں (اور دُعْمَن ٱ جائے) جب صح ہو گئی تو آپ تماز کے لئے تشریف نے میے اور آپ نے دور کعت ادا فرما کیں چرفر مایاتم لوگوں نے اپنے سوار کو بھی و یک ؟ ان لوگول نے عرض کیا بارسول الله صلی الله علیدوسلم! بم لوگوں نے ان کوئیس دیکھا۔اس کے بعد بجیر ہوئی آ ب سلی القدعليه وسلم نمازيز صنع تكيكن آب صلى القدعليه وسلم دوران نماز يحكيول ے کھانی کی جانب د کیور ہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہو مکھ اور آب نے سلام پھیردیا تو فرمایاتم نوگ خوش ہوجاؤ کرتم لوگوں کا سوارآ ممیا ہم لوگ کھائی کے درختوں کور کھنے گلے کہا ہے میں (حضرت انس بن ابی مرجد ) وہی سوار مخص انظر آیا ادر آپ کے روپر و کھڑے ہو مجھے۔ انہوں نے سلام کرتے کے بعد عرض کیا یارسول الشصلی الله علیه وسلم إ بیس جلام کیا یہاں تک کدیں گھاٹی کی بلندی پر پہنچ میاجس جگدکا آپ نے تھم فر مایا تھا۔ جب صبح ہوگی تو میں نے دونو ر کھا ٹیوں کود یکھا گر جھے کوئی ( دشمن ) تظر نبیں آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیائم رات کو تھوڑے سے اترے بتھے؟ انہوں نے موض کیانہیں صرف ثمازیا تضائے حاجت کے لئے امر اتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایاتم نے اپنے التي جنت كودا جب كرابا - اب أقرتم كوئي عمل ندكر وتوتم كوكوئي نقصان تبيل \_8<u>24</u>

#### فضيكت جباد:

مراویہ ہے کہ تمباراند کورہ عمل بارگا والی میں متبول ہو کیا اورتم جنت کے متحق ہو گئے خواہ کوئی عمل کرویا نہ کروییآ پ نے بطور خوشخری کے فر مایا میرمطلب نیس کرتم فرائض بن ترک کردواس حدیث سے جہا دکی بہت بڑی نصیات تابت ہوئی۔ ے کا کھنٹی الکتا ہے: مطلب یہ ہے کہ جو بھی معنوں میں مسلمان ہوگا وہ اسلام کوسر بلنداور عالب رکھے گا اور کفار ومشرکین ہے جہاد کرے گااور اگر کسی عذر کی دجہ ہے جہاد نہ کر شکے گاتھ کم از کم جہاد کا جذبہ اور شوق تور کھے گا اور جس آ دمی میں جذبہ جہاد اور اس کی قدر دمنزلت نہ جوتو معلوم ہوا کہ منافقین کی طرح اس کے ایمان کا دعویٰ بھی زیانی ہے۔

### باب:جهاد چھوڑ وینے کی مذمت کا بیان

۳۰۰ عبده بن سلیمان المروزی این المبارک و بیب عبده بن الورد عمر بن حبده بن الورد عمر بن محمد بن الورد عمر بن محمد بن المنظر رسمی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت الو بریره رضی الله جوفض اس مال بیں فوت ہو گیا کہ اس نے ناتو بھی جہاد کیا اور نہ بی اس نے بھی الله کے داستہ بیں این فیل میں جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک طرح کے نات یومرا۔

نفاق برمرا۔

#### بَابَ كَرَاهِيَةِ تُرُكِ الْغَزُو

200: حَلَّانَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرُوزِيُّ أَخْبَوْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةً يَغْنِى ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ مَنْ مُاتَ عَلَى شُعَبْةٍ مِنْ يَفَاقٍ.

#### جهادی تا کید:

مطلب ہیں کے معنی میں جوسلمان ہوگاہ ہ اسلام کوغالب دیکھتا جا ہے گا اور کفارے جہاد کرے گا اگر کسی عذر کی ہوجہ سے جہاد کہیں کر سکے گا تو کم از کم جذبہ جہاد تو رکھے گا اور جس میں جہاد کا جذبہ اور اس کی قدر ومنزلت بھی نہ ہوتو معلوم ہوا کہ منافقین کی طرح اس کا ایمان کا دعویٰ بھی زبانی ہے۔

200 حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عُفْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ رَبِهِ الْمُعُرَجُسِيِّ قَالَا عَدَّلْنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَعْبَى بَنِ حَدَّلْنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَعْبَى بَنِ الْعَارِبِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي أَمَامَةً عَنِ النَّبِي فِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَدُ أَنِي أَمَامَةً عَنِ النَّبِي فِي قَلْ مَنْ لَمْ يَعْزُ أَوْ يُعِيدُ فَالِ مَنْ لَمْ يَعْزُ أَوْ يُعِيدُ مَا لَهُ اللهُ بِعَنْمِ الْمُلِهِ بِعَيْمِ أَصَابَهُ اللهُ بِقَادِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي أَصَابَهُ اللّهُ بِقَادِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيدِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2m/ ُ : حَلَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْطِعِلَ حَدَّقَا حَمَّادُ عَنْ حُمَّدُ اللهِ عَنْ حُمَّدُ اللهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ جَاهِلُوا الْمُشُورِكِينَ بِأَمْوَ الْكُمْ وَٱنْفُيسِكُمْ وَٱلْمِينَ كُمْ.

بَابِ فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَةِ

٢٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ

الا ک : عمر و بن عثمان (بیان کرتے ہیں کہ عمل نے اس کو یہ یہ بن عبدر بہ جرجس کے سامنے پڑھا اور انہوں نے ولید بن مسلم بچی بن الحارث القاسم ابوعبد الرحن حضرت ہی اور انہوں نے ولید بن مسلم بچی بن الحارث کی ہے کہ حضرت ہی اگرم فاقی آئی نے ارشاوفر مایا کہ جس نے ندتو جہاو میں شرکت کی اور شکی غازی کا سامان ورست کیا اور شکی تجابد کی عدم موجود کی میں اس کے اہل و عظال کی خبر میری کی تو اس کو اللہ تعالی قیامت سے قبل شدید مصیبت میں بہنچا و سے گا و نیا میں بھی ) یزید بن عبدر بہنے اپنی روایت مصیبت میں بہنچا و سے گا و نیا میں بھی ) یزید بن عبدر بہنے اپنی روایت میں قبل بھی قبل آئے۔

۲۳۷ موی بن اساعیل حماد حید معرت انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حفرت انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپنے جان مال زبان کے ساجھ تم لوگ مشرکین سے جہاد کرو۔

باب: تمام لوگول کی جہاد میں شرکت کی منسوخی کے عکم کا

#### بيان

٣٣٧٤: احد بن محمد المروزي على بن حسين حسين يزيز يوخوي عكر مداين

#### بَابِ فِي الرُّحْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْمُذَّدِ

2000: حَدَّثَنَا سَعِدُ بْنُ مُنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمُنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَارِجَةَ بَنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ حَدِيثَ أَبِيهِ عَنْ حَارِجَةَ بَنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ كُنتُ إِلَى جَنْ رَيْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَامِتٍ قَالَ كُنتُ إِلَى جَنْ رَيْدِ بْنِ قَامِتٍ قَالَ كُنتُ إِلَى جَنْ وَهُولِ اللّهِ عَنْ عَلَى فَجِدِى فَهَا وَجَدُتُ ثِقْلَ شَيْءٍ الْقَلَ مِنْ فَجِدِى وَهُمَا وَجَدُتُ ثِقْلَ شَيْءٍ الْقَلَ مِنْ فَجِدِى وَهُمَا وَجَدُتُ ثِقْلَ الْمَيْءِ الْقَلَ مِنْ فَجِدِى وَسُولِ اللّهِ عَنْ مَنْ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَيلِ اللّهِ إِلَى فَكَتُومِ وَكَانَ رَجُلًا الْمُعْدِينَ فَقَالَ اكْتُبُ أَمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

عباس دخی الله عنها سے روایت ہے کہ الله تعالی نے جویے رہا ہے کہ اگرتم الله الله عبد کریں ہے کہ الله تعالی کے جو یہ رہا ہے کہ الله تعالی کو جو رہ کر بیتھے روجا کی بیخی اور اہل مدینہ کوئیں جا ہے کہ رسول کریم کو جو رہ کر بیتھے روجا کی بیخی آب کے ساتھ تما الوگ جہا ہے لئے جا کیں۔ یہ تھم اس آبت کر بیمہ سمنون ہوگیا کہ ایک وقت بیل تما مسلمان (جہا و کیلئے) نہ تکلیں۔ اس منسون ہوگیا کہ ایک وقت بیل تما مسلمان (جہا و کیلئے) نہ تکلیں۔ اس منسون ہوگیا کہ ایک وقت بیل تما مسلمان (جہا و کیلئے) نہ تکلیں۔ اس منسون ہوگیا کہ ایک والیت ہے کہ جمل نے حضرت این عباس عب کہ جمل نے حضرت این عباس منطق دریا فت کیا آگر تم لوگ جہا و کے لئے نہیں نکلو ہے؟ حضرت این عباس رہنی اللہ عنہا نے قربایا کہ عذاب دے گا (وو) کیا عذاب ہے؟ حضرت این عباس رہنی اللہ عنہا نے قربایا کہ عذاب ہی تھا کہ ان لوگوں پر بارش ہو: اُرک کئی (اور جس کے تیجہ جس گرائی اور قبل سالی ہوگئی اور فاقہ کئی کی وجہ سے لوگوں پر بارش ہو: اُرک کئی (اور جس کے تیجہ جس گرائی اور قبل سالی ہوگئی بنا ہر جہا و جس شر یک نے ہوئے کی اجا اُر ت باب نے تقرر کی بنا ہر جہا و جس شر یک نے ہوئے کی اجا اُر ت باب نے تقرر کی بنا ہر جہا و جس شر یک نے ہوئے کی اجا اُر ت

۳۵ سعید بن منصور عبدالرحمٰن بن الی الرّی داان کے والد خارجہ بن زید محترت زید بن شہرت رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ جمل حضرت رسول اکرم مُنَّ فَتَحَرِّ کے بہلو جمل جیشا ہوا تھا کہ اچا تک آپ پر وقی ٹازل ہوتا شروع ہوگی اور جھوکہ اس قدر کہ (جمھ پر ) آپ کی ران کا بوجھ معلوم ہوا۔
بوجھنیں محسوس ہوا جس قدر کہ (جمھ پر ) آپ کی ران کا بوجھ معلوم ہوا۔
پھر آپ کی یہ کیفیت ختم ہوگی (یعنی وقی کے نازل ہونے کا سلسلہ ملتو ی ہوگیا) تو آپ کے رائ کا بوجھ معلوم ہوا۔
ہوگیا) تو آپ نے قر مایا کہ تصوتو جس نے بکری کے شائے پرتج رہ کیا ہوا تھا ہوگیا) تو آپ نے قر مایا کہ تصوتو جس نے بحری سے بالم بن اور کھروں جس جیش اللہ تھا ہوگیا ہو

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتُ فَجِدُهُ عَلَى فَخِذِى وَوَجَدُتُ مِنْ لِقَلِهَا فِى الْمَوَّةِ النَّائِيَةِ كَمَا وَجَدُتُ فِى الْمَوَّةِ الْأُولِى نُمَّ سُرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ اقْرَأُ يَا زَيْدُ فَقَرَأُتُ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَثِمَّا غَيْرُ أُولِى الطَّورِ الْآيَةَ كُلَهَا قَالَ زَيْدٌ فَآنْزَلَهَا اللَّهُ وَخَدَهَا فَٱلْحَقْتُهَا وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى مُنْحَقِقَها عِنْدَ صَدْعٍ فِى كَيْفِ.

ہوگئی اور آپ کی ران مبارک نمیری ران پر گری میں نے پھر اس قدر وزن محسول کیا تھا۔ اس کے بھر اس قدر اس میں وزن محسول کیا تھا۔ اس کے بعد آپ پر وقی کا نازل ہونا موقوف ہوگیا۔ آپ نے فرمانی کے زیدا پھر پڑھو میں نے آبیت کریمہ جالا یک نیڈو کی اٹھیعڈوں میں الفیوریئی الفیوریئی آبھاوت کی حضرت رسول اکر م ٹائیڈ کے فرمایا جی نئیو اُولی الفیر کریمہ (باقی اربی حضرت رسول اکر م ٹائیڈ کریمہ کریمہ کریمہ (باقی اربی جن کو کو ٹائیڈ کریمہ کا ایک کی میں اس کی جگہ لگا دیا کہ اس کی جگہ لگا دیا کہ الفید تھا کی کہ میں اب اس بلای کے شکاف دیکھر باجوں کہ جس جگہ میں نے اس کی جگہ لگا دیا کہ الفید تھا کی کہ میں اب اس بلای کے شکاف دیکھر باجوں کہ جس جگہ میں نے اس کی جگہ لگا دیا کہ اس کا کا کا تھا۔

### وجي نازل ہوتے وقت آپ کی کیفیت:

وجی ہ زل ہوئے کے وقت حضرت رسول کر بم کالیٹیڈ کے جمع مبارک کے اعضاء شریف بہت بھاری ہوجاتے ہے تھے خت سردی شریعی پیٹائی مبارک پر پہیندآنے لگتا ہمخاری شریف جلدا قال بدب سحیف سحان بدء انو سی الی رسول الله صبی الله عبدہ و سب میں وقی کے ہازل ہونے کی ممل کیفیت فہ کور ہے رمولا تا سعیدا حمدا کیراً بادی کی تالیف وقی اللی میں اس موضوع پر ممل تحقیق ہے۔ کی الکھنٹی الکی آئی ایک اس باب کا خلاصہ ہے کہ جولوگ نامین یا ایا جی یا تھی اور مرض میں جتلا ہونے کی وجہ سے و راہ خدا میں قرچہ کرنے کے قابل مال نہ رکھنے کی وجہ سے جہاد نہ کر سکیں لیکن ان کی نیت میہ کو کہ اگر انٹہ تعالی ان کوقعہ رہ عصافر مائے گا تو ضرور جہاد کریں گے۔ تو ایسے لوگ بھی مجاہدوں کے ہم ہم تب ہوجائے ہیں ۔

٣٣٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبْسِ بُنَ مَالِكِ عَنْ أَبْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرْتُهُ مَسِيرًا وَلَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمُ مَعَكُمُ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ مَعْكُمُ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ مَعْكُمُ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ مَنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمُ يَكُونُونَ مَعْنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ حَبْسَهُمُ اللّهِ فَكَيْفَ النّهُ إِلَيْهَ لِينَةٍ فَقَالَ حَبْسَهُمُ اللّهِ اللّهِ وَكَيْفَ النّهُ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ النّهُ وَلَا اللهِ وَكَيْفَ النّهُ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَكَيْفَ النّهُ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ النّهَ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَلَا اللهِ وَكَيْفَ اللّهِ وَكُنْ فَلَالِهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكُنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكُنْ اللّهِ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابِ مَا يُجْزِءُ مِنْ الْفَرْوِ ٤٣٤: حَذَنَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِوَ بُنِ أَبِى الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَارِبِ

۱۳۱۷: موی بن اساعیل حماہ حمید موی بن انس حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم تن بینی آئے ایک مرتبہ جہاہ کے موقعہ پر ) فر مایا تم لوگ مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے جو کہ چینے میں خرچہ کرنے اور واوی کو سطے کرنے میں تم لوگوں کے ساتھ تیں الوگوں کے ساتھ میں الدیکی تا جائے ہیں حال تک موں میں ہیں جم لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں حال تک وہ لوگ کر ہے ہم منورہ میں ہیں؟ حضورا کرم تن ہیں جائے ہیں حال تک وہ لوگ بدینہ منورہ میں ہیں؟ حضورا کرم تن ہیں جب ارشاو قربانی کہ وہ لوگ بدینہ عذرے (جہاد) ہے ڈک میں گئے (تو می یا اسے معذورا فراد جہاد میں شریک مانے جا کیں گے )۔

یا ب: خدمت مجاہدین کے جہاد ہونے کا بیان ۱۳۷ عبداللہ بن عمرو بن ابی الحجاج الوعم عبدالوارث الحسین الوسلمہ یسرین سعید حضرت زیدین خالدالجنی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ LED CTT

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّلَنِى يَخْبَى حَدَّلَنِى أَبُو سَلَمَةَ حَدَّلَنِى بُسُرُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّلَنِى زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْحُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَار

٢٣٨: حَدَّقَنَا شَعِيدٌ بُنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَلْخُدْرِيْ الْمَهْرِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلُخُدْرِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَيْنَ بَعْتَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ لِيَحُرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ ٱلْكُمْ حَلَفَ الْحَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِحَيْرٍ كَانَ لَهُ مِنْلُ نِصْفِ أَجْرٍ الْحَارِجِ.

حضورا کرم تگانیز کے ارشاد فرمایا جو محض الله کے راسته یس جہاد کرنے والے کا سامان ٹھیک کرے (خدمت کرے) تو بلاشہ وہ بھی جہاد ہیں شریک ہوااور جو مخض غزوہ کرنے والے مخض کی اس کی عدم موجود گی میں اس کے اہل وعیال کی اچھی طرح سے فہر کیری کرے تو وہ بھی بلاشہ غزوہ کرنے والا ہوا ( یعنی اس کو بھی غازی کے برابراً جربے گا)

۳۸۷ : سعید بن منصور این و ب عمره بن الحارث یزید بن الی حبیب یزید بن الی حبیب یزید بن الی حبیب یزید بن الی سعید حصرت ابوسعید خدری رضی الندعت سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر ہم مُنافِعُ آنے قبیلہ بنی تحیان کی جانب ایک لفتکر روائہ فر مایا اور فر مایا کہ جروو محص میں سے ایک مختص (جبادے لئے) نیکئے۔ پھر آپ نے جبادے رہ جانے والے لوگوں سے قر مایا کہ اگروہ جبادے لئے مایا کی اچھی طرح اور (وال وعیال) کی اچھی طرح سے فر کری کرے گا تو اس محض کو جبادے لئے نگلنے والے کا آوھا اُجرادے مایا کہ سے فیر کم ری کرے گا تو اس محض کو جبادے لئے نگلنے والے کا آوھا اُجرادے مار

تحكم جهاد:

#### باب:بهاوری اور بز ولی کابیان

۳۹ عبدالله بن الجراح عبدالله بن يزيد مولى بن على بن رباح ان ك والد عبدالله بن البرح الله عند المحد والد عبدالله بن مروان معترت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كہ شل نے معترت رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے شا آپ منظیم الله عليه وسلم سے شا آپ منظیم الله عليه وسلم سے دیادہ دوعاد تحل كرى جي الك سے مائے تا دوسرى عادت بن دنى ہے۔

باب: ارشاد باری تعالی: ''اپنے تفوس کو ہلا کت ہیں نہ ڈالو'' کا کیامفہوم ہے؟

منه کے ناحمہ بن عمرہ بن السرح ابن وہب حیواتا بن شرح کا بن لہید کر بید بن الی صبیب حضرت اسلم الی عمران سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ باَب فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُيْنِ

479: حَذَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمَجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُّوَانَ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيُّوَةً بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيْنَ يَقُولُ شَرُّ مَا فِي رَجُلِ شُخْ هَالِعٌ وَجُنْنَ خَالِعْ۔ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُخْ هَالِعٌ وَجُنْنَ خَالِعْ۔

بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

إِلَى التَّهُلُكَةِ

٣٠: حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُويْحِ وَابْنِ

منورہ نے جہاد کے لئے نکلے اور جارا ارادہ تسطنطنیہ کا تعااد رمسلمانوں کی

لَهِيعَةَ عَنْ يُزِيدُ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسُلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ غَزُوْنَا مِنْ ٱلْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسُطَالِطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَل بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِفُو ظُهُورهمُ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُورِ فَقَالُ النَّاسُ مَهُ مَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُلْقِى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُلُكُةِ فَقَالَ أَبُو ۖ أَيُّو ۖ أَيُّوبَ إِنَّمَا نَّوَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ لَمََّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْاسْلَامَ قُلْنَا ۚ هَلُمَّ نُقِيمٌ فِي أَمُوَالِنَا وَنُصُلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِٱيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكُمْ فَالْإِلْقَاءُ بِالْآيْدِي إِلَى اَلنَّهُلُكُةِ أَنُ نُقِيمٌ فِي أَمُوَاكِنَا وَنُصُلِحُهَا وَنَدَعَ الْحِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَمُ يَزَلُ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بالْقُسُطُ <u>طِينَةِ</u>۔

بآب فيي الرمي

ا ٤٣ بَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ حَدَّثِينِي أَبُو سَلَّامٍ عَنُ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لِلَّالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ لَلَالَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَائِعَةُ يَحْسَبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَبْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْهِلَةً وَارْهُوا وَارْكُوا وَأَنْ تُوْمُوا أَحَبُّ إِلَىٰٓ مِنْ أَنْ تَوْكُوا لَيْسَ مِنْ اللَّهُو الَّهَ لَلَاكُ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

جماعت کے امیر حفزت عبد الرحمٰن بن خالد بن ومید تنے اور روم کے کفار شبری دیوارے ایل بشت لگائے ہوئے تھے (یعنی ہم لوگول کی تبد کے انظاری کفزے ہوئے تھے اور ہم پرحملہ کے منظر تھے ) کواہنے میں ہم الوكون ميں سے ايك فخص نے وعمن پر ہتھيار أفعانا جا ہالوگوں نے كہا كد جھوڑ وچھوڑ و آلا اِللَّ اِلَّهُ اللَّهُ مِنْ جَان كو باؤ كت ( و بر باوى ) يمل في اُلتِيَّة ہو۔اس وقت حضرت ابوابوب نے کہا کہ بیآ یت کر بیداؤ ہم لوگوں کی قوم انصار کی شان میں ڈزل ہوئی ہے۔ جب انتد تعالی نے اپنے پیفیمر کی مدو فرمائی اور دین اسلام کوغلبه عطافر مایا توجم لوگوں نے ایسے وال میں کہا کہ (اب جباد کی کیاضرورت ہے؟)ایے اموال میں رمیں اوران کوورست حرين جباه حِيمورُ وين ان پر الله تعالى نه آيت كريمه ﴿ وَٱنْفِقُوا فِي ﴿ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (زل فرماني لعني البيانوكوفري كرواورا بي جانوب كوبلا كت ين شاة الورجانون كالإكت من ذالتابيه بركه البيغ مالون بين مشغول ر ہیں اور اس کے فکر میں ملکے رہیں اور جباوٹر کس کرویں۔ ابوهمران نے بیان کیا کہ پھر ابوابوب راہ النی میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ فتطنطنيه مين مدفون بوئے ر

### باب: حیرا ندازی کی فضیلت

امهم کے اسعید بن منصورا عبد اللہ بن مبارک عبد الرحمٰن بن بن پیر بن جابڑ ابوسلام خالدین زید عقبہ بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ ہم اوگوں نے بی ست سنا آب فرمات عظم كدور حقيقت القداكيك تيركي وجدت تمن أوميول کو جت میں واقل قرمائے ہیں ۔ ایک تو اس کے بنانے والے کو جو کہ ا بے بیٹے میں اللہ سے أجرى تو تع ر محدوسرے (ميدان جب وسي ) تير الپیشنے دالے کوادر تیسرے تیرانداز کے باتھ میں تیرد ہے والے کو ایس آم لوگ تیراندازی کرواورگوزوں پرسواری کرو ( یعنی تیر پھیکٹا سیکھواورگھو سواری سکھو ) لیکن مجھ کوسواری کی بانسیت تیراندازی زیاد و پہند ہے۔ وین میں کوئی کھیل ٹیس گر ( تین قشم کے کھیل ) ایک تو انسان کا اپنے تھوڑے کی تربیت کرنااوراین ہوگی ہے جھٹر چھاڑ اور اپنی کمان ہے تیر

ا ندازی کرنا ( یعنی تیراندازی می کیر بها) اور جو محص تیر پینکااس ہے

پیزار موکر چھوڑ دے تو بے شک وہ تیراندازی ایک (متم کی) نعت تھی

جس کواس نے چھوڑ و پایا فر مایا اس نے کفران فعت کیا یعنی ناشکری کی ۔

سنن ابوداؤدمارس كالكاكات وْمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقُولِيهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ

تَرُكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا

بِعْمَةٌ تَوَكَّهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا ۗ .

#### تیراندازی کی فضیلت:

ندكوره صديث سے تيراندازى كى غيرمعمولى تصليت معلوم بولى موجود و دور بندوق توب بلكاس سے ايك لدم آ مے ميزاك نیکنالوجی واپنی نیکنالوجی کا دّور ہےاب تیراندازی کاروائ نییں رہا تو ئب ہرمسلمان کوجد پیشم کے آلات بنگ کی مشق کرنااور ان وجنا ناسکھنا ضروری ہے اور دُعمن سے بھشہ ہوشیار ہے کہ تھم ہے۔ ارش دِباری تعالیٰ ہے: واکھ ڈُوا لھار مَنا استَطَعْتُهُ مَنْ قُوَّةٍ قُمِنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَمُوًّا اللَّهِ وَعَدَّقَ كُمْ [الاندال: ٢٠]

عُهِّبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ مَسْمِعْتُ رَمُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْسَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

بَابِ فِي مَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الذُّنْيَا ٣٣٠: حَدَّثُنَا حَيُوَةً بْنُ شُرَيْحِ الْحَصْرَمِيُّ حَدَّثُنَا بَقِيَّةً حَدَّثَيني بَحِيرٌ غَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ عَنْ أَبِي بَخْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبُلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزُوَّانَ فَأَمَّا مَنِ أَيْنَفَى وَجُهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَّ وَأَنْفُقَ الْكَوِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّوِيكَ وَاجُتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبُهَهُ أَجُو ۗ كُلَّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخُرًا وَرِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ وَعَصَى الْإِمَامَ وَ أَفْسَدَ فِي الْأَرُضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرُجِعُ بِالْكَفَافِ. ٣٣٠: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبُهُ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ عَنْ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ

٣٣٧: حَدَّثُنَا سَعِيدٌ بُّنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٢٣٠٤: سعيد بن منصورًا عبداللدين وجِب عمرو بن الحارث ابوشي ثمامه بن اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ أَخْتَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِبِ عَنْ ﴿ شَي البمداني حَفرت عَبْدين عامرانجني رضى التدنوالي عند سے روایت أَبِي عَلِينٌ نُعَامَةً مِن شُفَقٌ الْهَمُدَائِي أَنَّهُ سَمِعَ ﴿ إِنَّ كُرِينَ فَاصْوراكُرُمُ صَلَّى الله عالية وَللم عاملًا بيسل الله عالية والله فرمائے تھے کفارے جنگ کرنے کے لئے جس قدرتم لوگوں میں طاقت ہو تیاری کروآ گاہ ہو جاؤ تیراندازی طافت ہے خبروار تیراندازی طافت ے تیراندازی طاقت ہے۔

### باب: جو محض جہاد کے ذریعیہ وُ نیا کا طلبگار ہو

٣٣٣ عنوة بن شرائح القيد بحيراة لدبن معدان ابل بحرييا حضرت معاذبت جبل رضی القدعند سے روابیت ہے کہ حضور مُؤَلِّیْنِ کے فر مایا جہاد دولتم کا ہے ایک تو وہ جباو جو کہ رضائے الی کے لیئے کیا جاتا ہے ادرامام کی اتباع کی جاتی ہے اور اس میں (راوالی میں) بہتر سے بہتر مال خرج کیاجاتا ہے اور سائقی کے ساتھ بھائی جارگی اور محبت کی جاتی ہے اور شرو قساد ہے پر بیز کیا جاتا ہے قوا میے تئم کے جہاد میں سوہ جا ٹنا تن معبادت ہے اور جو جہاوا پنی بڑائی کے اظہار اور اپنا رُت وکھانے اور سٹانے کے لئے ہواور ائے امیر کی نارانسکی اورز مین میں فساد وشر پھیلان مقصود ہوتو ایب وی کے بھی لے کرٹیس آئے گا۔

٣٣ ٧ : ايونو بدالرقيع بن نافع ابن المهارك ابن الي ونب قاهم بكير بن عبد الله بن الاقع التن كرزشامي حضرت ابو بريره رضي الله عنه سے

عَنْ بُكِيْرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجَ عَنْ ابْنِ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْنَغِي عَرَضًا مِنُ عَرَّضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا أَجُرَ لَهُ فَأَعْظُمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلزَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُوِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجُوَ لَهُ فَقَائُوا لِلرَّجُلِ عُدُ لِرَصُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّالِئَةَ فَقَالَ لَهُ لَا أَجُرَ لَهُ \_

٢٣٥: حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي وَالِلِّي عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَغُرَائِيًّا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِلْحُمَدَ رَيُّقَتِلُ لِيَغْمَمُ وَيُقَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ قَاتَلَ خَنَّى تَكُونَ كَالِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ ` ٣٦٪: حَدَّقًا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّقًا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَاتِلٍ حَدِيثًا أَغُجَبَنِي ۖ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ــ

كُ ٤٠ : حَلَّقْنَا مُسْلِمُ إِنْ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيُّ حَلَّكَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ مَنْ مَهْدِئًى حَلَّقَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوْ قَالَ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَمْرِو يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْيِرُنِى

عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزُو فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرُو إِنْ

روایت ہے ایک مخص نے خدمت نبوی میں عرض کیا یار سول الله کُانْتُافِی ایک مخص جہاد میں شرکت کا إراده رکمتا ہے حالانک ده مخص و نیاوی مال و متاع جابتا ہے تو آپ نے فرمایا اس مخص کو کوئی تواب نیس مے گا تو لوگوں نے یہ بات بہت بڑی مجھی اور اس مخص نے کہا تو تم حضور مُخَلِّقُوم ے مجر دریافت کرو ٹایدتم حضور کا تیج ہے ایک بات کو اچھی طرح نہیں معجما سكے چراس مخص نے عرض كيا يارسول الله مُفَاقِيْظُ الكِ مُحْص را و الله میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دہ اس سے ڈنیا کے مال واسیاب عاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فر مایا اس فحض کو کسی قسم کا ٹو اب نہیں ملے گا پھر تیسری بارلوگوں نے اس محص سے پھر کہا کہتم اس کوحضور اکرم من ایجا ے دریافت کروراک مخص نے چرا ب تا فی دریافت کیا۔ آب نے فر مایا اس مخص کوکوئی تو اب بیس ملے گا۔

۵۳۵ که حفص بن عمر شعبهٔ عمره بن مرهٔ الی واکل حضرت ابدموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ایک محض ایے تذکرہ کے لئے از باہے اور ایک محض ای تعریف اور: مونمود کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک فخص مال نبیمت ہاتھ لگنے کے لنے لاتا اور ایک فخص اس لئے لڑتا ہے تا کہ وہ اپنی بہادری دکھائے تو آ پ نے ارشا دفر مایا کہ جو محض اس وجہ ہے لڑتا ہے کہ دین اللی بلند ہووہ مخص اللد تعالى كى راه مي الرتاب (والمخص جهادك أو اب كاستحق ب) ٣٧٦ على بن مسلم ابوداؤ واشعبهٔ حضرت عمرو نے کہا كہ يس نے حضرت کلووائل رضی اللہ عنہ ہے مجیب حدیث سی مجراس کے بعدای طریقہ پر

٢٧٤ : مسلم بن حاتم الانصاري عبدالرض بن مبدى محدين ابي الوضاح علا وبن غيوالقد بن راقع ' جنال بن خارجه حضرت عبدالقد بن عمرورضي الله تعالی عند فے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول القصلی القدعایہ وسلم مجھے جہاد کمک یارے میں مطلع فرمائمیں۔ آپ سلی القدعاليہ وسلم نے قرمایا اے عبداللہ بین عمرو اگرتم جنگ کرواس حال میں کہتم صبر کرنے والے اور تواب مجھنے والے بہوتو تو اب اور صبر کی نضیلت پر اُٹھائے جاؤ

قَاتَلْتَ صَابِرًا مُخْتَسِبًا بَعَفَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُخْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلُتَ مُرَائِبًا مُكَاثِرًا بَعْفَكَ اللّٰهُ مُرَائِبًا مُكَاثِرًا يَا عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ عَمْرٍو عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلُتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَفَكَ اللّٰهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.

بَابِ فِي فَضُلِ الشَّهَادَةِ

٨٠٥: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْلَحْقَ عَنْ إِلْسَلِحِقَ اللّهِ بَنْ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْلَحْقَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ لَمَّا أَصِيبَ إِخُوانَكُمْ بِأَحْدِ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ لَمَّا أَصِيبَ إِخُوانَكُمْ بِأَحْدِ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ لَمَّا أَصِيبَ إِخُوانَكُمْ بِأَحْدِ جَعَلَ اللّهَ أَزُواحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حَصْرِ تَوِدُ اللّهَ أَزُواحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حَصْرِ تَوِدُ اللّهَ أَزُواحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حَصْرِ تَوِدُ اللّهَ اللّهَ أَزُواحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ الْعَرْشِ فَلَمَّا اللّهُ اللّهَ اللّهُ مِنْ فَقَالَ اللّهُ سُبَعَانَهُ أَنَا عَنَا اللّهُ سُبَحَانَهُ أَنَا أَنْ اللّهُ سُبَعَانَهُ أَنَا اللّهُ سَبْحَانَهُ أَنَا اللّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا اللّهُ سَبْحَانَهُ أَنَا اللّهُ مِنْ يَعِيدُ وَلَا اللّهُ مِنْ فَيْكُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلَى آخِو الْآيَةِ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَحْسَنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَحْسَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَحْسَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحَمْ الْعَالِ اللّهُ الْحَمْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّه

کے اور اگرتم دکھلا وے اور وُنیاطلِی کے لئے لڑو کے تو اللہ تعالی تخبے ریاکاری اور طلب وُنیا کی صفت پر اُٹھائے گارعبد اللہ بن عرتم جس حالت پرلڑو مجے باقتی کئے جاؤ مے تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی حالت پر اُٹھا کیں ہے۔

#### باب: فضيلت شهادت

۱۹۸۷: عثمان بن الی شیبہ عبد اللہ بن اور ایس عجد بن ایخی اساعیل بن المیہ اللہ عبد اللہ بن الحل الزیر سعید بن جیرا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عبد اللہ الزیر سعید بن جیرا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عبد اللہ الزیر اللہ الزیر اللہ علی الرواح کو مرزدگ کی تبدارے بھائی شہید سے کے تو اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو مرزدگ کی جہا اور جنت کی نہروں پر آخرتی جیں اور جنت کے بیال کھائی جیں اور سونے کی قدیلوں جس بیرا کرتی جیں جوعرش کے مالیہ بیل کھائی جیں اور ہوت کی قدیلوں جس بیرا کرتی جی جوعرش کے مالیہ بیل کھائی جیں اور ہونے کی قدیلوں جس بیرا کرتی جی جو کہ ہم لوگوں کی سایہ بیل ماصل کی تو انہوں نے کہا کہ کون جمنی ہے جو کہ ہم لوگوں کی خوش ماصل کی تو انہوں کو بیا تاکہ وہ لوگ بھی جنت کے عاصل کرنے واللہ بیل اور جہاد کے وقت سستی نہ کریں تو اللہ تعالی نے آ بت خریا ہائی کہ جولوگ را والی وغری جی این کو مردہ تہ جھو فر مائی کہ جولوگ را والی وغری جی این کو کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کہ جولوگ را والی وغری جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کہ جولوگ را والی وغری جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کہ جولوگ را والی وغری جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کہ جولوگ را والی وغری جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کہ جولوگ را والی وغری جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کو جولوگ را والی وزیر کے بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔ نازل فرمائی کو حولوگ را والی وزیر کی جی بیل ان کو کھائے کھائے جاتے ہیں۔

ﷺ ﴿ الْمَنْ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى رَضَا جَوْلَى كَ لِيكِ جِهَادِ كَيَادِهِ وَ تُوَابِ كَامْتُحْقَ بِيكِن جَو آدى ونياطلى يا فخر اورا پي مِهادرى وكھلانے كے ليے جہاد ميں شموليت كرتا ہے وہ ثواب ہے مجروم كرويا جاتا ہے مي ظافين ا فرمايا كدا عمال كادارومدار نيتوں پر ہے۔

اس باب میں شہادت کی بہت بڑی نعنیات میان کی تی ہے کہ شہداء کی ارواح القد تعالیٰ سے عرش کے سامیہ میں لکی ہوئی قد بلوں میں بسیرا کرتی ہیں جنت کی نہروں پر آتی ہیں وہاں کے میوے کھاتی ہیں اور جنت کی ہرتم کی تعتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں بیغاص نعمت شہادت کی وجہ سے ان کونصیب ہوئی ہے

> ٧٩٠ : حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّقَا عَوْكُ حَدَّقَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيةَ الصَّرِيعِيَّةُ

وم 2: مسدور برید بن زراع عوف حضرت حساء بنت معاوید في اين الله الله الله عليه وسلم على الله على الله

قَالَتُ حَلَقَنَا عَقِى قَالَ فُلُتُ لِلنَّبِيِّ هِ ﴿ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ وَهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ ـ

شہید کامقام اور شرکین کے بچول کاعلم:

نہ کورہ صدیث ہے مطلقا شہید مراد ہے جائے وہ میران جہادیں شہید ہوئے یا شہید کے تھم میں ہواور جو بچرز ندہ وُن کر دیا گیا جیسے شرکین الا کیوں کوزندہ در گورکر دیتے تھے وہ بھی شہید شار ہوگا اور کفار کے تابالغ بچوں کے بارے میں متعد داتو ال ہیں جن کی تقصیل فتح آملیم ایڈل انجو دو فیرہ میں موجود ہے کین اس سلسلہ میں بچھے مسلک خاصوش رہنا ہے لینی القدیلی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ والمدہ اعدم بعدا کانوا عامیس

### باب فِي الشَّهيدِ يُشَغَّعُ

٨٥٤ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّقَنَا يَغْمَى بُنُ رَبَاحِ اللّهِ مَارِيُّ بُنُ رَبَاحِ اللّهِ مَارِيُّ بَنُ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بُنُ رَبَاحِ اللّهِ مَارِيُّ حَدَّقَنَا عَلَى عَمْمَ اللّهُ وَنَ عُنْمَةَ اللّهُ عَلَى أَمْ اللّهُ وَاعْ وَنَحْنُ الْيَنَامُ فَقَالَتْ وَخَلْنَا عَلَى أَمْ اللّهُ وَاءِ وَنَحْنُ الْيَنَامُ فَقَالَتْ الْجَيْرُوا فَالَ الشّوْدَاءَ يَقُولُ قَالَ الشّوْدَاءَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ سُبْعِينَ مِنْ أَنْ الشّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَمْلُ بَيْتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد صَوَابُهُ رَبَاحُ بُنُ الْوَلِيدِ.

### باب:شهید کی شفاعت

عرض کیا کہ جنت میں کون فخص ہوگا؟ آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا

جنت میں نبی ہوں مے اور بہشت میں شہید ( داخل ) ہوں سے اور نومولود

يج اورزنده در كوركي كل (بچيان) مول كي ـ

-20: احمد بن صالح کی بین حمان الولیدین رباح الذماری حضرت نمران بن عقبرالذ ماری سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت آم ورداء رصی الاند عنبا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم بیٹیم شخصہ انبول نے کہا کہ تم لوگ خوش ہوجا دُسی نے ابوالدرواء رضی اللہ عند سے سنا وہ فرماتے شخص کے حضرت رسول اکرم فرائے فیلے ارشاد فرمایا شہید کی شفاعت اس کے خاندان سے ستر لوگوں کے لئے قبول کی جائے گی۔ انام ابوواؤ و نے فرمایا کرم جو کا کہ ان والید ہے۔

#### شهيدكون؟

ندکورہ صدیت میں مذکورہ شہید کے بارے میں بعض حصرات نے فرمایائی ہے دہشبید مرادے جوکہ میدان جہاد میں شہید ہو لبعض علاء نے مطلق شہید مرادلیا ہے بعنی جو مخص کسی دیوار کے بینچ دب کر مرجائے یا طاعون دفیرہ سے اس کی موت ہود دہمی اس خوشخبری میں داخل ہے۔ والنداعلم

> بَاكِ فِي النَّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ الان عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو الرَّازِئُ حَدَّلَا سَلَمَهُ يَغْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُلَحَقَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَائِيثُي كُنَّا تَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ فُورْ۔ تَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ فُورْ۔

### ا یاب شهید کی قبر پرنور برستانظر آتا ہے

ان ، جمر ہن عمر والرازی سلمہ بن فضل محمہ بن ایخی بن ید بین رو مان عروہ ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب (عبش کے یادشاہ) نجاشی کی وفات ہوگئی تو ہم لوگوں ہے لوگ بیان کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور کی بارش ہوتی ہے۔

car : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن رُبْيَعَةً عَنْ عُيَيْدٍ بُنِ خُالِدٍ السُّلَمِي قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رُجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعُدَهُ بِجُمُعُةٍ أَرْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ رَقُلْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَٱلْحِقَّهُ بضَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ يَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ يَعْدُ صَوْمِهِ شَكَّ شُعْبَةً فِي صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ يَغُدُ عَمَلِهِ إِنَّ يَئِنَّهُمَا كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ\_

بَابِ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزُّو

۵۳: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُنَ مُوسَى َالرَّازِئُ ٱُخْبَرَنَا حِ وَ خَلَّانَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ خَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ خَرْبِ الْمَعْنَىٰ وَأَنَا لِحَدِيدِهِ أَنْقَنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلِّيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّاتِيِّ عَنْ ابْنِ أَحِي أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَادِيّ عَنْ أَبِى أَيُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ سَنُفُتَحُ عَلَيْكُمُ الْآمُصَارُ وَسَنَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً تَقُطعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْنَعْتَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعُرِضُ نَفُسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِيهِ مَعْتَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَ ذَٰلِكَ الْآحِيرُ إِلَى آخِرِ فَطُرَةٍ مِنْ دَمِهِ۔

۵۲ مر جمد بن كثير شعبه عمرو بن مره عمرو بن ميمون عبد الله بن ربيد حضرت عبيدين خالد ملمي سے روايت ہے كەحضرت دسول اكرم كَالْتَفْكُمْ نے ووآ دمیوں کے درمیان بھائی جارہ قائم کرویا تھاان میں سے آیک تو (راو الني ميں ) مارويا كم اور دوسرا تقريب الكي بفته والسيدى كر وقت ك بعدانقال كر كميا \_ بم لوكوں ئے اس محف پر نماز پڑھی \_ نبی نے ارشاد فر مایا تم نے (اس کے قل میں ) کیا کہا؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہم نے اس کے لئے وُعا کی کدا ہے القداس خفص کی مغفرت فریاد ہیجئے اور ان کواہیے ساتھی سے (لیمن جو کہ جہاد میں پہلے شہید کیا جا چکا تھا) ان سے ملا و تیجے ر سول کریم مثل فیجائے فرمایا (تم نے بیر کیا بات کہدوی) کداس محف کی نمازیں کہاں گئیں جو کداس نے اپنے سابھی کے شہید ہونے کے بعد پڑھیں؟ اور اس محض کے روزے کبال چلے گئے جو کداس نے اپنے . ساتھی کے بعدر کھے اور اس فخص کے اعمال س طرف مجے جو کہ اس نے اس کے بعد کئے بلاشیدان دونوں میں اس قدر فرق ہے کہ جس قدر زمین وآسان من فرق ب (لین ایک کازیاده درجه اور دوسرے کا کم درجه ب

### باب: أجرت پر جها وكرنا

۵۳۰ : ایرانیم بن موئی الرازی (دومری سند) عمرو بن عثان محمد بن حرب الي سلمهُ سنيمان بن سليمُ يكي بن جابر الطانيُ حضرت الوالوب انصاری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کریم مَنْ فَيْنَاكُ مِنْ اللَّهِ عِلَى مَا تَنْ مِنْ مُوكُولَ كُمُ بِالْحُولِ بِرْ مِنْ بِرْ مِنْ شِرِفْغ کئے جا کمیں گے اور لشکر استھے کئے جا نمیں سے اور ان لشکروں میں تم پر فوجيس مقررى جائبي كى يعنى برائيك واسيخ قبيله ميس ك تشركا أيك حصه وینارد کے اوا یک محص جہاد کے لئے بغیر اُجرت لٹنکر کے ساتھ جانے کو نا كوار سمجے كانيں و المحض اپ تبياريس ب بعاك يز ے كا يعنى جهاد سے قرار کرے گا بھروہ تعبیوں کو تلاش کرے گا اور وہ خود اسپنے کوان لوگوں کے یاس بدکہنا ہوا بیش کرے گا کہ کون فخص ہے جو کہ جھے فشکر کی خدمت کے لئے اُجرت پر ریکے؟ آگاہ ہو جاؤ کے میفض خون کے آخری قطرہ تک مزدور ہے۔

### أجرت رِشر يك جهاد مونا:

ندکورہ صدیت میں اُجرت پر جہادیمی شرکت کی ندمت بیان فر مانی گئی ہے بیٹی امیر اِلمؤمنین اس مخفص کے پاس جہاد کالشکر روانہ کریں گے تو وہ مختص جہاد سے راہ فرار اختیار کر سے گا اور معاوضہ پر جہادیمی شریک ہونا چاہے گا جبکہ شرعا اس کا پیفل ندموم ہے۔

بَابِ الرَّخْصَةِ فِي أَخُونِ الْجَعَائِلِ

20 مَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَسَنِ
الْمِضِيضِيُّ حَدَّلَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ

ح و حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْبٍ وَحَدَّقَنَا
ابْنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْكِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوةً بْنِ
شُرَيْحِ عَنْ ابْنِ شُعَيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ فَيْ قَالَ لِلْعَاذِي

باب جهاد پراُجرت لينے كى اجازت كابيان

۱۵۵۷: ایراتیم بن حسن جیانی بن محد (دوسری سند) عبد الملک بن شعیب ابن وبب الید بن سعد حیوة بن شریح ابن وبب الید بن سعد حیوة بن شریح ابن وبب الید عفرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند سے روایت ہے کے حضور اگر مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: غازی اور ب به کے لئے اس کا والی آجر ہے اور جہاد کے لئے الل کے دینے اور جہاد دونوں کا آجر ہے۔

دو گنهاُجر کامستحق:

مرادیہ ہے کیجاہد کو مال دینے والے کے لئے دوگن ٹواپ ہے ایک تواہد کے داستدیں مال خرج کرنے کا اور دوسرے غازی کا جہادیش اس مال کی وجہ سے شریک ہونے کے بعد اس ظرح وہ ہرا تواپ سے گا۔

### باب: جہاد میں اُجرت پر سی کوخدمت کرنے کے لئے لے جانے کا بیان

۵۵ کا اجمد بن صالح عبداللہ بن و ہباعاصم بن تکیمزیکی بن افی عمروا عبد اللہ بن وینی معلوم سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بن وینی معلوم بن معلوم اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول کر یم کا ایک فرائی فرائی ہوئے کے لئے آگا وقر مایا اور میں بہت زیادہ ضعیف العمر تھا اور میں ہے ہی ضدمت کرنے کے لئے کوئی خادم شیس تھا تو میں نے مزدور کو تلاش کیا جو کہ برزے کا م انتجام و سے سکے اور ایسے مال فیسمت کے حصد میں سے ایک حصہ بھی اس کو دول ۔ یا آل خرجھ کو ایک مزدور مل کیا جس وقت روائی کا وقت ہوا تو و ومیر سے یاس آیا وراس نے کہا کہ بھی کومعلوم تین کے (مال فیسمت) دو جھے کس قدر جھے ہوں سے کہا کہ بھی کومعلوم تین کے (مال فیسمت) دو جھے کس قدر جھے ہوں سے

### بَابِ فِي الرَّجُلِ يَغُزُو يَأْجُرِ الْخِدُمَةِ

202: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بَنُ صَالِحَ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بَنُ حَجَيْمٍ عَنْ يَخْبَرِنِي عَاصِمُ بَنُ حَجَيْمٍ عَنْ يَخْبَرِ السَّيْنَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ جَنْ بِالْغَزُو وَأَنَا طَيْحُ حَجِيرٌ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ جَنْ بِالْغَزُو وَأَنَا طَيْحُ حَجِيرٌ لِيَسْ لِيُسَ لِيَسَ لِيَسَ لِيَسْ لِيَسْ لِيَسْ لَهُمَةً فَوَجَدُنتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الوَّجِيلُ لَهُ سَهُمَةً فَوَجَدُنتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الوَّجِيلُ اللَّهُمَانِ وَمَا يَبْلُغُ أَنْ يَعْ لَيْلُهُ عَلَيْنَ وَمَا يَبْلُغُ

سَهْعِي لَمَسَعَ لِي شَيْنًا كَانَ السَّهُمُ أَوْ لَمْ يَكُنُّ

فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا

فَسَمَّيْتُ لَهُ لَلَائَةَ دَنَايِيرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَيِمَتُهُ أَرَدُتُ أَنْ أُجْرِى لَهُ سَهُمَهُ فَذَكُوتُ الذَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَا كُوْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ مَا أَجَدُ لَهُ فِي غَزُوَيِهِ هَذِهِ فِي الدُّنيَا وَ الْآخِوَةِ إِلَّا قَنَائِيرَهُ الَّتِي سَمَّى۔

باكِ فِي الرَّجُلِ يَفُزُو وَأَبْوَاناً كَارِهَاتِ ٢٢٠٤: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفُيانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَوَكُتُ أَبُوَىَّ يَبُكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعُ عَلَيْهِمَا

ادرمیرے حصے میں کیا آئے گاتم میر ک أجرب مقرر كردو ( جائے تنبعت می ) حصہ ملے باند ملے چنانچہ میں نے اس کے لئے تمن دینارمقرد کئے جب مال تنيمت آياتويس نے اس مزدور كا حصادا كرنا جا با مجر محصكو خيال آ عمیا که اینکه تو (بطور مزدوری) تمن و نیار متعین ہوئے تھے۔ میں خدمت نبوی میں عاضر موا اور بورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا · وُنیااورآ خرت میںاس مخص کینے جہاد کا بدلیصرف وہ ہی تمین دینار ہیں ۔

### باب: دالدین کی تاراضگی کے باوجود جہاد کرتا

٧ ٥ ٤ : محمد بن كثير مغيان عطاء بن السائب السائب حفرت عبدالله بن عمرورضی انڈعنہا سے روایت ہے کہ ایک محض حضرت رمول کریم مُنْ جُنْظِمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بنے عرض کیا یار سول الله بیل آ ب کی غدمت بیں جمرت کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہول اور میں والدين كوروتا ہوا حيمور آيا ہول ۔ آپ نے فرماياتم ان كى خدمت ميں جاؤ اوران کوہنماؤ کہ جس طرح تم نے ان کور لایا۔

المنظم النائيات شرح السندي ہے كداس مديث ميں ہے جو تھم ثابت ہوتا ہے اس كاتعلق نفل جہاد ہے ہے كہ جس مخض کے والدین زندہ ہوں اورمسلمان ہوں وہ ان کی اجازت کے بغیرنغل جہاویس شرکت کے لیے مگر ہے نہ جائے البتة اگر جہادفرض ہوتو اس وقت والدین کی اجازت کی حاجت نہیں بلکہ و ہزیمی کریں اور جبادیس جانے ہے روکیس تو ان کا تھم نہ مانا جائے اور جہاد میں شریک ہوکرا بنا فرض ادا کیا جائے۔

٤٥٧: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَايِتٍ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى ِ النَّبِيِّي ﴿ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدُ قَالَ أَلَكَ أَبُوَانِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْعَبَّاسِ هَذًا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّو خَــ

. ٥٥٨: حَدَّلَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ذَرًّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْفَمِ

٥٥ ع محد بن كثير سفيان حبيب بن الي ديت الي العباس معرست عبد ائقد بن عمر ورضی ائقد عنهما سے روابہت ہے کہ ایک مختص حضرت رسول کریم مَنْ الْفِيْلِكِي خدمت مِينَ حاضر ہوا اور عرض كيا يارسول الله ميں جبا وكروں؟ آ ب نے فرمایا کیا تنہارے والدین ہیں؟ اس نے عرض کیا تی ہاں آ پ نے فرمایا ہیںتم ان ہی کے پاس رہ کر جہاد کرد (لیمنی والدین ہی کی خدمت کی جدو جہد کرو) اہام ابوداؤ دیے قرمایا ابوالعہاس کا نام سائب ین فروخ ہے۔

۵۸ ۷: سعیدین منصور عبدالله بن وجب عمروین الحارث وراح ٔ ابالسمع ٔ ابی البیشم حصرت ابوسعید الخدری رضی الله عند ے روایت ہے کہ کیمن ے ایک مخص جمرت کر کے حضور اکرم مُثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ الْخَدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهَ الْبَعَنِ فَقَالَ هَلُ لَكَ أَحَدٌ بِالْبَعْنِ قَالَ أَبْوَاى قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لَا قَالَ الرَّجِعُ إِلَيْهِمَا فَاسْنَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ قَالَ لَكَ فَالَ الْإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدُ وَإِلَّا فَيِرَّهُمَا.

باك فِي النِّكَاءِ يَغُزُونَ

204 : حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ مُطَهِّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُطَهِّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُطَهِّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُلَيْتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَغْزُو بِأَمْ سُلَيْمٍ وَيُسْوَقٍ مِنَ الْآنُصَارِ لِيَسْفِينَ الْعَاءَ وَيَكَاوِينَ الْجَرْحَى.

بَاب فِي الْفَرْدِ مَعَ أَنِمَةِ الْمَدُرُ

الله عَدْلُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّلَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّلَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُرْفَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ فَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَلاَتْ مِنْ أَسُلِ اللهِ عَلْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَمْنُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نُحْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَا نُحْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمْلِ وَالْجَهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ يَعْمَلِ وَالْجَهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ يَعْمَلِ وَالْجَهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ يَعْمَلِ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ يَعْمَلِ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ يَعْمِلُ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَنِي الله إِلَٰهُ إِلَى أَنْ الْمُعْلِدُ وَلَا عَدْلُ عَالِي وَالْإِيمَانُ بِالْاَفُدَارِ.

ظالم كيخلاف جهاد:

انسان جب کلمہ پڑھ لے اور اسلام کے کسی رکن کا افکار نہ کری تو وہ سوائے شرک کے کسی گناہ سے کا فرنیس ہوگا اور نہ کورہ حدیث میں خالم کے ظلم سے جہاد کے باطل نہ ہونے کے بارے بیں جو قرمایا گیا اس کا منہوم ہیہ ہے کہ باوشاہ وفت خواہ خالم ہویا عادل ناس کے ساتھ جہاد درست ہے۔

23: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ

اس فخص ہے آپ نے قرمایا کیا تمبارا یمن میں کوئی (رشتہ دار وغیرہ) ہے؟ اس نے عرض کیا دالدین جی آپ نے قرمایا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ اس نے عرض کیا کرنیس آپ نے قرمایا تم ان ہی کے پاس دالیس ہوجا وَ اور ان سے اجازت طلب کروا کروہ تم کو اجازت دیں تو جہاد کر دورنتم ان بی کی (خدمت کرکے) نیکی کھاؤ۔

یا ب: خوا تنین کے جہا و میں شریک ہونے کا بیان ۱۵۵: عبدالسلام بن مطبر جعفر بن سلیمان ٹا بت معفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معفرت رسول کر یم مُلْ تَقِیْمُ معفرت اُمْ سلیم رضی اللہ عنہا کو جہاد میں لے جاتے تھے اور انصار کی ٹی خوا تین کو بھی جہاد میں لے جاتے تا کہ وہ زخیوں کو پانی بلائیس اور ان کی مرجم پُن کرلیس۔

باب بظلم كرنے والے حكام كے ساتھ ال كر جہا وكرنا

#### خائزي

49 کے سعید بن متعود ابو معاویہ جعفر بن برقان ایر یہ بن الی نشر حضرت الس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم کا لیجہ اللہ ہے ارشاد فرمایا تمن چیزیں ایمان کی اصل جیں: ایک تو یہ کہ جوفض الا إللہ اللہ کہہ لے اس کے مار نے اور اس کو تکلیف پہنچ نے ہے باز رجنا اور وہ کسی بھی قتم کے گمناہ کا مرحکب بواس کو کا فرقر ارت وینا اور اس کو فیارج از اسلام تہ کرنا اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا جس رؤز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام تہ کرنا اور جہاد کا سلسلہ جاری امت کا آخری شخص وجال ہے جہاد کرے گا اور جہاد کو کسی فیالم کے ظلم کا اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے گا اور جہاد کو کسی فیالم کے ظلم کا اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کر کے اور کسی اور کسی عاول کا عدل باطل نہیں کی سکتا۔

٣١ ٤ : احمد بن صالح ' ابن وبهب معاويه بن صالح ' ألعا! ء بن الحارث '

وَهُ حَدَّلَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الْغَلَاءِ بُنِ الْمُعَارِثِ عَنْ مَكُمُولِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَجُمُ الْحِهَادُ وَاحِبُ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِ أَمِيرٍ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاحِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفُ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرُ وَالصَّلَاةُ وَاجِيَّةٍ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِيَةٌ عَلَى كُلِ

سکول حفرت ابو ہریر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور گائی آئے نے فر مایا تم لوگوں پر جہاو فرض ہے ہرائی حکمر ان کے ساتھوں کر چاہے وہ نیک ہو یا فائن و فاجر اور نماز ہرا یک مسلمان کے چچھے فرض ہے خواوو و نیک ہویا ہراا گرچہ وہ گنا و کبیرہ کا ارتکاب کرے اور نماز ہر مسلمان کے چچھے فرش ہے جاہے وہ ٹیک ہویا ٹراا گرچہ وہ گنا و کبیرہ کا مرتکب ہو۔

#### فامل کی افتداء:

ندگورہ صدیرے کے راوی ضعیف جی کیکن میرصدیے متعدد طریقوں ہے مروی ہے حاصل حدیث میہ ہے کہ نماز برسلمان کے چھے درست ہے کیکن نیک اور مسلمان کے چھے درست ہے کیکن نیک اور صالح اما سکوچھوڈ کر بدعتی اور فاسل کی افتد ان سے نماز بکراہت تحریکی اور مسائل امامت سے متعلق منصل سیائل فناوی جمود سے جمود صاحب کنگوی واست برکاجم ملاحظہ فرما نیجائے۔

### آب الرَّجُلِ يَتَعَرَّمُ لُ بِمَالِ با ب: آيک شخص کا دوم غَيْرِةِ يَغُزُّهُ

112: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَبْبَادِئُ حَدَثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ عَنْ الْمُسُودِ بْنِ قَيْسِ عَنْ الْمُسُودِ بْنِ غَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُسُودِ بْنِ غَيْدِ اللَّهِ خَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْعَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغُزُو فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ إِنَّ مِنْ فَيْهِ لِللَّهِ الرَّجْلِينِ أَو الظَّلَاقِةِ فَمَا لَا عَشِيرَةً لَلْ عَشْبَهُ أَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْصَالِقُ اللَّهُ الْمُلْكَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ

باب:ایک شخص کا دوسر نے تخص کی سواری پر جہاد کرنے کا بیان

41 2 : محمد بن سلیمان الا نباری عبیدہ بن حمید اسودین قبیس سلیع العتری الا عبدہ متحمد اسودین قبیس سلیع العتری العقرت جا پر بن عبد القدرضی القد عنها ہے روا بہت ہے کہ حضورا کر مسلی القد عالیہ وسلی ہے جہاو کا ارادہ کیا تو فر مایہ اسے مہاجر بن اور انصار کے گردہ! تم لوگوں کے پی سند قبال ہے نہ فائد ال ہے تہ شریک مقرب الوگوں میں سے ایک محفق دو تین شخصوں کو اسے تا ساتھ شریک سنر بنا کے اس طریقہ پر کہ ہم لوگوں میں سے کسی محفل کے پائل سواری تر بی حضرت جا بر رضی القد عنہ نے کہا میں نے ایپ محمد الیا اور میں بھی صرف اپنے نمبر یہ وار ہوتا جس طرح کہ کوئی دو مرا اپنے نمبر یہ وار ۔ ہوتا ۔ ہوتا ۔

ہاب: مال ننیمت اور تو اب کے لئے جہاد کرنے والے شخص کا بیان

٣٤٤: حَدَّقَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّقِي ضَمْرَةُ مُوسَى حَدَّقِي ضَمْرَةُ مُوسَى حَدَّقَ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ حَدَّقِي ضَمْرَةُ أَنَّ ابْنَ زُغْبِ الْإِيَادِيَّ حَلَّلَةٌ قَالَ نَوْلَ عَلَى عَبُدُ اللهِ بُنُ حَوَالَةَ الْآزُدِيُّ فَقَالَ لِي بَعْقَا رَسُولُ اللهِ بُنُ حَوَالَةَ الْآزُدِيُّ فَقَالَ لِي بَعْقَا رَسُولُ اللهِ فَقَا لِيَعْتَمَ عَلَى أَفْدَامِنَا فَرَجُعْنَا فَلَمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالِ لِيعَنَّمَ عَلَى أَفْدَامِنَا فَرَجُعْنَا فَلَمْ نَعْتُمُ مَنِينًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وَجُوهِمَا فَقَامَ وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَى فَأَضُعُفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَى النَّهُمِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَلَيْهِمْ لُمَ وَصَعَ يَكُهُمُ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَلَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ لَمُ قَالَ يَا تَكُلُهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَلَهِمْ لَمْ قَالَ يَا يَكُلُهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسُعِهُمْ فَيَعْجِزُوا عَلَهُمْ لَمْ قَالَ يَا لَكُونَ فَالَ عَلَى هَامِي لُهُ قَالَ يَا اللهُ عَلَى النَّاسِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ قَلْ لَا لَكُولُولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْبَلَالِلُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَ

باكب فِي الرَّجُلِ يَشْرِى نَفْسَهُ عَلَاكَ الرَّجُلِ يَشْرِى نَفْسَهُ حَدَّنَا حَلَاكَ حَدَّنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ عَبْدَ رَبِّنَا عَزَ وَجَلَّ مِنْ رَبُولِ عَزَا فِي سَهِيلِ اللّهِ قَانُهُونَ مَ يَشْنِي رَجُلِ عَزَا فِي سَهِيلِ اللّهِ قَانُهُونَ مَ يَشْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلَمُ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْرِيقَ أَصْحَابَهُ فَعَلَمُ اللّهُ تَعَالَى لِمَكْرِكِيهِ انْظُورُوا إلَى قَمْهُ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى لِمَكْرِكِيهِ انْظُورُوا إلَى عَبْدِى رَجْعَ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِى وَشَقَقَةً مِمَّا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْرِيقَ عَنْدِى وَشَقَقَةً مِمَّا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْرِيقَ وَمُهُدِ عَنْ عَنْدِى وَشَقَقَةً مِمَّا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْوِيقَ وَمُهُ وَعَلَيْهِ عَنْهِ عَنْهُ وَلَهُ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْوِيقَ وَمُهُ وَعَلَيْهِ عَنْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بَابِ فِيمَنْ يُسُلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

یاب: جو شخص اپنی جان اللہ تعالیٰ کوفر و شت کر دے

اللہ کے: موئی بن اساعیل جاؤ عطاء بن السائب مرہ البند انی مضرت

عبداللہ بن مسعود منی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ حضورا کرم فالفظ نے فر مایا

کہ ہمارا رب اس فنص سے خوش ہوتا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے راستہ شی

جہاد کرنے کے لئے کیا مجرای کے تمام ساختی فرار ہو گئے اور وہ اپنی ذمہ

داری کا احساس کرتے ہوئے بلا اور لڑتا ہوا مارا کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ

داری کا احساس کرتے ہوئے بلا اور لڑتا ہوا مارا کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ

ایٹ فرشتوں سے فر ماتے ہیں کہ دیکھوا میرے بندے کو کہ وہ بھرے

تو اب کی وجہ سے اور میرے عذاب کا خوف کرکے والیس آسمیا بہاں تک

کراس کا خون بہادیا گیا۔

باب: جوهم اسلام لانے کے فور أبعد الله کے راستہ بین شہید ہوگیا؟

210: حَدَّنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِلَ حَدَّنَا مَعَادُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرُو عَنُ أَبِى سَلَمَةً عَنُ أَبِى جُرَبُرَةً أَنْ عَمْرُو بَنَ أَكْبُسٍ سَلَمَةً عَنُ أَبِى جُرَبُرَةً أَنْ عَمْرُو بَنَ أَكْبُسٍ سَلَمَةً عَنُ أَبِى الْجَاهِلِيَةِ فَكْرِة أَنْ يُسْلِمَ خَتَى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمُ أُخَدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَنِى قَالُوا بِأَحْدِ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَنِى قَالُوا بِأَحْدِ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَنِى قَالُوا بِأَحْدِ فَلَانٌ قَالُوا بِأَحْدِ فَلَانٌ قَالُوا بِأَحْدِ فَلَانٌ قَالُوا بِأَحْدِ فَلَانٌ قَالُوا بِأَحْدِ فَلَبِسَ لَأَمْتَهُ وَرَّكِ فَلَانٌ قَالُوا بِلَكَ عَنَا يَا عَمُوو قَالَ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمُوو قَالَ الْمُسَلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمُوو قَالَ إِلَى قَالَ يَلْ عَمْرُو قَالَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَانَهُ سَعْدُ بُنُ مُعَادٍ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَانَهُ سَعْدُ بُنُ مُعَادٍ لِلّهِ فَقَالَ بَلُ عَضِلًا لِلّهِ فَقَالَ بَلُ عَضِلًا لِلّهِ فَقَالَ بَلُ عَضَلًا لِلّهِ فَقَالَ بِلْ عَضَلًا لِلّهِ فَقَالَ بَلُ عَضَلًا لِلّهِ فَقَالَ لِلّهُ مَلَاهُ وَمَا صَلّى لِلّهِ مَنَاتُ فَدَحَلَ الْجَنَّةُ وَمَا صَلّى لَلْهُ مَنَاتُ فَمَاتَ فَذَخَلَ الْجَنَةُ وَمَا صَلّى

بكب فِي الرَّجُلِ يُمُوتُ بِسِلَاجِهِ

217: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْرَبِى يُونُسُ عَنُ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْرَبِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ كُفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَخْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ مَالِكِ قَالَ أَخْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ مَالِكِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَخْمَدُ وَالطَّوَابُ عَبْدُ يَغِيى ابْنَ خَالِدٍ يَغِيى ابْنَ خَالِدٍ يَغِيمُ ابْنَ خَالِدٍ يَغِيمُ ابْنَ خَالِدٍ عَبْدَ وَالطَّوَابُ عَبْدُ اللّهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْآكُوعِ عَبْدَ اللّهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْآكُوعِ عَلَى لَهُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْآكُوعِ عَلَى لَهُ عَلَى اللّهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْآكُوعِ عَلَى اللّهِ عَبْدُ اللّهِ أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْآكُوعِ عَلَى اللّهِ اللّهِ أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْآكُوعِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

212 نبوتی بن اساعیل حماد محمد بن عمروا بی سمکه حضرت ابو بریره رضی التد عند ہے روایت ہے کہ عمروین النیش کولوگوں ہے جالیت کے دور کا التد عند ہے روایت ہے کہ عمروین النیش کولوگوں ہے سود وصول کرنا تھا انہوں نے اسلام کو براسمجھا جب تک کہ دولوگوں ہے اپنا سود نہ نے لیس پیجر دو غزوہ احد کے دور آئے اور دریافت کیا کہ میرے پیچا زاد بھائی کہاں بین الوگوں نے بتالیا کہ غزوہ احد میں ۔ پیجر انہوں نے زرہ مین ٹی اور وہ اسپنے گھوڑے پر سوار ہو می اس کے بعدوہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے ۔ جب مسلمانوں نے ان نوگوں کو دیکھا ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے ۔ جب مسلمانوں نے ان نوگوں کو دیکھا انہوں نے کافروں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ زخمی ہو میچے اور ان کو لوگ اُنہوں نے انہوں نے کافروں ہے جانب کی میہاں تک کہ وہ زخمی ہو میچے اور ان کو لوگ اُن کی ہمشیرہ ہے کہا کہ ایس پر حضرت سعد بن معاد آئے اور انہوں نے ایس کی ہمشیرہ ہے کہا کہ ایس کی بیان تک کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کو غرب کے اور ان کی ہمشیرہ ہے کہا کہ ایس کی بیان تک کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کی ہمشیرہ ہے کہا کہ ایس کی بیان تک کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کی ہمشیرہ ہے کہا کہ ایس کی بیان کو انتقال ہو گیا اور وہ جند میں واخل ہو گئے مالانکہ انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا اور وہ جند میں واخل ہو گئے طالانکہ انہوں نے ایک (وقت کی ) نماز بھی نہیں اور کے انتقال ہو گیا اور وہ جند میں واخل ہو گئے طالانکہ انہوں نے ایک (وقت کی ) نماز بھی نہیں اور اگ

باب: جس شخص کی خوداینے ہی ہتھیار ہے موت

#### ہوجائے؟ ر

19 2 الحرین صالح عبداللہ بن وہب یونس این شباب عبدالرصن عبد الله بن کا کہ اللہ بن ما لک رضی اللہ عبد حضرت سلمہ بن الاکوع ہے دوایت ہے کہ جس وفقت غز وہ خیبر بواتو میرے بھائی نے (کفارے) خوب جنگ کی۔ الله تی ہوئی تو جنگ کی۔ الله تی ہوئی تو سعا برکرام رضی اللہ عنبی ہے اس کی گوارای کے لگ تی اوراس کی وفات ہوگی تو سعا برکرام رضی اللہ عنبی کہ کہ کہ اس کے بارے بیس کلام کیا اوراس کی جنباوت کونیس مانا بلکہ یوں کہ کہ کہ کی خض تھا جوا ہے تی ہتھیار سے بلاک ہوا۔ حضور صلی اللہ تو کہ کہ کہ ایک مواسع حضور صلی اللہ تعلیم منے ہیں ترفر مایا نہیں وہ تحض التہ تق لی کے راست میں جدوجہد کر کے مجامعہ بن کرفر سے ہوا ہے۔ این شہاب جو کداس حدیث کی ستہ میں ایک راوی جی انہوں نے کہا کہ بیس نے بھر سلمہ بن الاکوع کی ستہ میں ایک والد سے ای فتم کی کے دیک بیٹے والد سے ای فتم کی کے دیک بیٹے والد سے ای فتم کی کے دیک بیٹے والد سے ای فتم کی

بِسِلَاجِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَا لِسَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعَ عِ فَحَدَّقِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَىٰ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

مالاً عَنْ خَلْقَا هِشَاءُ بُنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ خَلَقَا الْوَلِيدُ عَنْ مُعَاوِيّةَ بُنِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَلْمُسْتِمِينَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْتِمِينَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْتِمِينَ وَجُلُوهُ بِلَيْهِ فَقَالُوا بَا رَسُولُ اللّهِ وَيَعَانِهِ وَدِمَانِهِ وَمَنَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمَمَانِهِ وَمَمَانِهِ وَمَمَانِهِ وَمَمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمِمَانِهِ وَمَمَانِهِ وَمَمَانِهِ مَنْ قَالُوا بَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ وَاللّهِ مُنْ وَاللّهُ شَهِيدًا مِنْ وَلَا لَهُ شَهِيدًا مِنْ اللّهِ مُنْ قَالُوا بَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

صدیت بیان کی لیکن اس فدر کہا کے صفورا کر مسلی القدمایہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگوں نے غلط کہا ( ایعنی اس سرنے والے کوشہید نہ کہنا واقعہ کے طلاف ہے نے شک ) ان شخص کا جہاد کر کے مجابد بن کرا نقال ہوا ہے اور اس مختص کو دو اپنے ہتھیار ہی کی وجہ سے فوت ہواہو)۔

212: بشام بن خالد وليد معادية بن الى ملام معزت الى سلام ست روايت ہے كانبول نے ايك فحص سے منا جو كر محالى تھوہ كتے تھے كه الم الوگوں نے جبيد كے ايك قبيله پر حمد كيا۔ مسلم نول بيل ہے ايك فحص فى كافرول كى ايك فحص نے كافرول كى ايك قبيله برحمد كيا۔ مسلم نول بيل ہے ايك فحص نے كافراد و كيا۔ نيكن تبوار تلطى ہے خودا می فحص كے لگ كى دهنورسلى مار نے كا اراد و كيا۔ نيكن تبوار تلطى ہے خودا می فحص كے لگ كى دهنورسلى الله عايد وسلم نے فر مايا اے لوگو! أضوا ورائي مسلمان بھائى كى خبر توجلدى سے لوگ اس كى طرف دوڑ ہے تو و يكھا كدان كانتمال ہو چكا تھا آ ب سلى الله عايد وسلم نے اس كواس كے كير وال اور خموں ميں ليب و يا اور اس بالله ناته مار (جنازه) براحمی تھر وہن كيا۔ لوگوں نے عرض كيا يارسول الله صلى الله نايہ وسلم! كيا وہ شمبيد ہے! آ ب سلى الله عايد وسلم نے فرمايا بال اور بيل الركا گواہ ہوں۔

#### شهبیدی نماز جنازه:

مرادیہ ہے کہ آیا مت کے دن ایسے مخص کے شہید ہونے پر میں شہادت دوں گا ندکورہ حدیث سے حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ القدعلیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ شہید پر قماز پڑھی جائے گی۔

يكب الذُّعَاءِ عِنْدَ

#### اللِّقاءِ

214: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ الدَّعَاءُ عِنْدَ عَنْ الدَّعَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ وَعِنْدَ الْنَاسِ حِينَ اللّهِ عَمْ بُغْضًا الْبَدَاءِ وَعِنْدَ الْنَاسِ حِينَ اللّهِ عَمْ بُغْضًا

# باب:جہادے آغاز کے وقت دُ عاکے قبول ہونے

#### كابيان

48 کا بھٹ بن عنی این دلی مریم موٹ بن بیقوب الزمق ابی حازم حضرت مبل بن سعدرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ حضورصلی القدعائیہ وسلم نے فرمایا دوشتم کی ڈعا کمیں ترخیس کی جا تیں یا کم زد کی جاتی جیں ( یعنی میہ ڈعا کمیں آکٹر قبول کی جاتی جی یا بھیٹہ قبول کی جاتی جیں ) ایک اذان کے بعد کی ڈعا اور دوسرے جہاد کے دفت جبکہ ایک دوسرے کے مقابل ہو

قَالَ مُوسَى وَحَدَّلَتِى رِزْقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ وَوَقْتُ الْمَطَرِد

يَابِ فِيمَنُ سَأَلَ اللّهُ تَعَالَى الشَّهَادَةَ وَابُنُ النَّهَ عَلَا حَدَلَنَا مِشَامُ بُنُ حَالِدٍ أَبُو مَرُوَانَ وَابُنُ الْمُصَفَّى قَالَا حَدَلَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ابْنِ بُخَامِرَ أَنْ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ حَدَّلَهُمْ أَنَّهُ بَنِ بُخَامِرَ أَنْ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ حَدَّلَهُمْ أَنَّهُ سَبِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فُواقَ نَاقَةٍ فَقَدُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ مَنَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فُواقَ نَاقَةٍ فَقَدُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَنْ قَالَ فِي اللّهِ عَلَيْ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَاذَ ابْنُ مَاتَ أَوْ فَي اللّهِ أَوْ نَكِبَ نَكُنةً فَإِنّهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ اللّهِ أَوْ نُوكِبَ نَكُنةً فَإِنّهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَان اللّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ فَعَرَجَ بِهِ حُواجً فِي صَبِيلِ اللّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ فَا اللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَدَاءِ فَى صَبِيلِ اللّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ فَي اللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَدَاءِ فَي مَن حَرَبَ بِهِ مُواجًا اللّهُ فَإِنَ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ فَي مَن عَمْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ فَي مَن عَرَبَ يَهِ مُواجًا فَي مَن عَرَبَ يَهِ مُواجًا اللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِ اللّهُ فَإِنَ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِدَاءِ اللّهُ فَإِنَ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهِ الللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَهِ عَلَيْهِ اللّهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بارگا والبی مین شهبیدی کیفیت:

\_\_\_\_\_ مرادیہ ہے کہ جو مفص شہید ہوا ہواور جس طرح اور جس کیفیت میں میدانِ جہاد میں وفات پایا ہوای تار ہ زخم کی طرح و ہ ہر گا و الٰہی میں جیش ہوگا۔

### يَابِ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ نَوَاصِي الْخَيُّلِ وَأَذْنَابِهَا

مك : حَدَّثَ أَبُو تَوْبَةً غَنِ الْهَيْقَمِ بْنِ حُمَّيْلٍ
 ح و حَدَّثَ خَشْيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَ أَبُو
 عاصِم جَمِيعًا عَنْ لَوْرٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرٍ
 الْكِنَانِي عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ أَبُو تَوْبَةً عَنْ ثَوْرٍ بُنِ

جاتے ہیں دوسری روایت میں مداضاف ہے اور بارش کے ہونے کے وقت ( بھی دُعا قبول ہوتی ہے)۔

### باب: الله تعالى مص شهادت ما تكفي كابيان

۲۲۹: بشام بن خالد الومروان بن المصفی ابقیدا بن توبان توبان توبان توبان محول ما لک بن بیخام محصرت معاذبین جبل رضی القدعته به روایت کدانبول نے حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم به سنا آپ سلی الشعلیہ وسلم میں آونن کے (( فوای )) کے وسلم قبل کی قربات تھے کہ جس محفل نے راوالتی جی آونن کے (( فوای )) کے مطابق جنگ کی توبال بیا ہوئی اور جس مطابق جنگ کی توبال بیات واجب ہوئی اور جس محفل نے الشاتقال ہو گیا یا وہ تل کر دیا حمیا تو اس محفل کو است میں قرمی کو شہید کا تو اب ملے گا اور جس جو محفل زخی کر دیا حمیا ایش الشد کے راست میں وشہید کا تو اب ملے گا اور زخی کر دیا حمیا اور وجہ سے کوئی چوٹ لگ کئی تو ب شک وہ زخم تیا مت کے وان اس حال جس آئے گا اور اس کا رنگ زعفر ان زخم تیا مت کے وان اس حال جس آئے گا اور اس کا رنگ زعفر ان خوان کی خوشبو مکل جیسی ہوگی اور اس کا رنگ زعفر ان کوئی بھوڑ ا نکل آیا ہیں اس بھوڑ ہے والے الحض پر شہداء کی مہر ہو کوئی بھوڑ ا نکل آیا ہیں اس بھوڑ ہے والے الحض پر شہداء کی مہر ہو

# باب: گھوڑے کی بیشانی اوراس کے ڈم کے بال کاشنے کی ممانعت کابیان

22: اُبِوتو بِهِيمْ بن حميد (دوسرى سند) حشيش بن اصرمُ ابوعاصمُ تُورِ بن يزيدُ نظرالكناني الكِ محضُ (ابوتوب نے بيان كيا تُور بن يزيدُ قبيلَد بن سليم كے شخ "حضرت عقب بن عبدالسلى سے دوايت ہے كہ حضرت رسول اكرم مُذَا فِيْمَ اللهِ اللہ منتے كہ گھوڑوں كى چيشانى كے بالوں كواور ان كى ايالوں

يَزِيدَ عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةً بُنِ عَبُدٍ السُّلَمِيُّ وَهَذَا لَفُظُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يُقُولُ لَا تَفُصُّوا نَوَاصِي الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذُنَابَهَا فَإِنَّ أَذُنَابَهَا مَذَّابُهَا وَمَعَارِفَهَا دِلَمَازُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا

بَابِ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِن ٱلْوَانِ الْخَيْل ا24: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عِشَامٌ بُنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِئُ حَلَّاتِنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ أَبِي وَهُبِ الْجُشَهِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْكُمُ بِكُلِّ كُمِّيْتِ أَغَرَّ مُحَجَّلِ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجِّلِ أَوْ أَدُهُمَ أَغَرَّ مُحَجِّلٍ .

مھوڑے مقتم کے پالے جائیں؟

معمور ابرورش کرنے کی بہت ی فضیلت ہیں اور جہاد کے لئے پائے جانے والے تھوڑے کی ہرا یک عمل کو باعث او اب قرمایا عمیا ہے ندکورہ حدیث میں دونتم کے محوڑ وں کی خاص طور پرفضیات بیان فرمانی گئی کمیت ایک نتم کا کھوڑ اہوتا ہے کہ جس کی ؤم اور ایال (مردن کے بال ) کا لےرنگ کی ہوتی ہاوراشقر سرخ رنگ کے کھوڑے کو کہتے ہیں۔

٢٧٤ حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ مِنْ عَوْفِ الطَّالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِى وَهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ كُمَيْتٍ أَعَرَّ َفَدَّكُرَ نَحُوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَأَلْتُهُ لِمَ فُضِلَ الْأَشْقَرُ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيُّ صْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثِ سَرِيَّةً لَكَانَ أُوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشُقَرً ـ

( مرون کے لیے بال) اورؤم کے بالوں کونہ کترواس لئے کہ ان کی ؤمیں ان کی مور چھل (مور کا اینے پُروں کا پھھا بنانا) ہیں ان سےوہ تحصیوں کواڑ اتے ہیں اور ان کی ایالیں ان کے گرم رکھنے کا سبب ہیں اور ان کی چیشانی کے بالوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے (لیعنی ندکورہ چیزوں کے رکھ چھوڑنے میں خبر و برکت اور گھوڑوں کی زینت ہے) اور اس کی

باب عصور وں کے رنگوں میں کو نسے رنگ محبوب ہیں ا ٤٤ : بارون بن عبد الله بشام بن سعيد الطالقاني محمد بن المهاجر الاقصاري عنيل بن المسيب ابووہب اجتمى سے مروى ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرما ياتم لومول ك لئ منروری ہے کمیت گھوڑا سفید بیشائی اورسفید ہاتھ یاؤں یا اشتر سفید پیتانی اور سفید باتھوں یاؤں کا یا کا کی سفید چیتانی اور سفید باتھ يا وُل كا ـ

٣٤٠ بعد بن عوف الطالَ، ابوالمغير ه محمد بن مهاجراً عقبل حضرت ابو وبب سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کر میصلی انٹد علیہ وسلم فے ارشاد فر مایا کرتم لوگ این کئے اشقر (محوڑے) سفید پیٹانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے رکھو یا کمیت (متم کے محوزوں کو) سفید پیشانی اور سفید یاؤں والے کو محدین مہاجر نے فرمایا کے عقبل سے میں نے معلوم کیا کہ افتر کی س وجد سے نعلیت فدکور ہوئی؟ انہوں نے کہا کداس لے کہ حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ايك الشكر روان فر مايا تو سب سے ملے جوسوار مخف فنح کی اطلاع لے کرآیا تو و داشتر کھوڑ ہے پرسوار ہوکر آیا

٤٤٣: حَذَّكَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ حَذَّكَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيسَى بْن عَلِيًّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُمْنُ الْحَيْلِ فِي شُقُرٍ هَا\_ ٤٧٨: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ حَدَّلَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّى الْأَنْشَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسَّا.

بَابِ مَا يُكْرَاهُ مِنَ الْغَيْل ٥٤٤: حَذَٰكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَۚ لَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَكُونُهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُونُ الْفَرَّسُ فِي رِجُلِهِ الْيُمْنَى بَيَّاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسُرَى.

گھوڑے کی ناپیندیدہ قتم:

صاحب قاموں نے شکال اس قتم کے محوزے کوکہا ہے کہ جس محموزے کے تین پاؤں سفید ہوں اور آبک پاؤں اس کے پورے بدن کے رنگ جیسا ہویا جس گھوڑ ہے کا ایک پاؤں سفید ہواور باقی پاؤں بدن سے رنگ جیسے ہوں۔

بَابِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْقِيمَامِ عَلَى

الدواب والبهانم

٢٧٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ أَللَّهِ بْنُ مُخَمَّدِ النَّقَيْلِيُّ خَذَّتَنَا مِسْكِينٌ يَغْنِي بْنَ بُكَيْرٍ خَذَّتَنَا مُحَمَّلًهُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبُشَةَ السُّلُولِي عَنُّ سَهُلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِيَعِيمٍ قَدْ لَجِقَ ظَهْرُهُ بِيَطَنِيهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ النَّهَائِمِ الْمُعُجَمَةِ فَارُكَبُوهَا صَالِحَةً رَكُلُوهَا صَالِحَةً ـ

٣ ٧٤٤: يخي بن معين حسين بن محر شيان عيسي بن على عني ان سجه دا دا ا حفرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑوں کی برنمت لال رنگ کے محموزوں میں ہے۔

٣ ٨٤ : موى بن مروان الرقّ مروان بن معاوميا الي حيان العلى ' ابوزرعهٔ معترت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند نے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم (محموزے کی) مادہ کو بھی محموز اشار فرماتے

### باب: بس سم سے تھوڑے ناپسندیدہ ہیں

۵ ۷۷ بحمد بن كثير مقيان ملم ابي زرعهٔ حضرت ابو بريره رضي القد تغاني عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑ ہے ہیں (تھوڑ ہے کی ایک قتم ) شکال کوا چھا خیال نہیں فرماتے تھے اور شکال ایسا کھوڑ ؟ ہے کہ جس کے دائیں یاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہویا اس کے وائیں بإتحداور بالنمين ياؤن يرسفيدي مو-

## ہاب: جانوروں کی بہتر طریقہ پرخبر گیری کے بيان ميں

۲۵۷: عبدالله بن محدهلی مسکین بن بکیر محد بن مهاجر ربید بن یزیدانی کبھرانسلولی حضرت ملل بن حظلیہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے ایک اُونٹ کو و بکون کرجس کا بعید اس کی پشت سے لگ گیاتھا ۔ آ ب صلی الندعلیہ وسلم نے قر مایاتم لوگ ان بے زبان جا توروں کے سلسلمذیش اللہ کا خوف کرو' ان پر اچھی طرح سوار ہو اور ان کو ٹھیک طرح کھلاؤ \_(ś⊯)

٧٧٧: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثُنَا مَهْدِئٌ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي يَمْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ مَوُلَى الْخَسَنِ بُنِ عَلِقٌ عَنْ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ 🚳 حَلْفَهُ ذَاتَ يُوْمِ فَأَسَرٌ إِلَىَّ حَدِيثًا لَا أَحَدِثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَوَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَاتِشَ نَّحُلِ قَالَ فَدَعَلَ حَائِطًا لِرَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـٰ لَّمَ حَنَّ وَذَرَقَتْ عَنْنَاهُ فَاتَاهُ النَّبِي ﴿ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكْتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ فَجَاءً لَهُى مِنْ الْأَلْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَلَا تَنَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّذِي مُلَّكُكَ اللَّهُ إِنَّاهَا فَإِنَّهُ شَكًّا إِلَى أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَ تُدُنِّهُ \_

٨٤٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَةٍ مُولَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِحِ السُّمَّانِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشُنَّذَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَّ بِئُرًا فَنَزُلَ فِيهَا فَشَرِبُ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُّبُ يَلُهَتُ يَأْكُلُ العَّرَى مِنْ الْعَطَش فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنُ الْعَطَشِ مِعْلُ الَّذِي كَانَ بَلَقِنِي فَنَوَلَ الْبِئْرَ فَمَلَّا خُفَّةً فَآمُسَكُهُ بِغِيهِ حَنَّى وَفِيَ فَسَقَى الْكُلُّبَ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَـٰنَا فِي

٤٧٧: موى بن اساعيل مهدى بن الي يعقوب حسن بن سعد حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام معفرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے روایت ب كد جميع معفرت رسول كريم المفينة أن ايك روز اين بمراه مواركيا اور آپ نے آہتہ ہے جھے ایک بات ارشا وفر مائی جو میں کسی کونیس بتاؤں گا اور معزت رسول كريم كالثيام كو تعناء حاجت كے لئے حجب جانے كے مقالات عمل دومقام زياده ببنديده عظه يا تو كوكى جكه بلند مويا درختول كا جست ہو۔ایک مرتبہ آپ کی انصاری کے باغ میں تشریف لے محلے اس طرف سے ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کود کھتے ہی رونا شروع کر دیا اوراس نے اپنی آم محموں سے آنسو بھانا شروع کر دیئے۔حضرت رسول كريم المُنْظِمُ اس كے پاس تشريف لے مح اور آب نے (شفقت سے) أونت كرمرير باته مبارك مجيرا ووخاموش موكيا-اس ك بعدآب نے وریانت قرمایا کہ بیکس کا اُونٹ ہے؟ انسار میں سے ایک نوجوال حاضر ہوا اور عرض کیا مارسول الله منافظ کمید میرا اُونٹ ہے۔ آ ب نے فر مایا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرتے کہ جس کا اللہ تعالی نے تم کو مالک بنایا۔اس أونت نے جھے سے تبہاری شکایت کی کہ تم اس کومجوکار کے مو (زیادہ کام یازیادہ بوجولا دکر)اس کوتھکا مارتے ہو۔ 228 عبد الله بن مسلمة عبني ما لك سي الى بمر كة زاد كرده غلام ابي صالح السمان حضرت ابو جريره رضي الله عند سے روايت ہے كدرسول كريم مُثَلِّقَتُمْ نِے ارشاو فرمايا كه ايك هخص راسته ميں جار با تھا اس كو بہت پیاس کی راس نے ایک کوال دیکھااس نے کنویں میں اثر کریانی بیا۔وہ جب كويس سے با برآيا تو اس نے ديكھاكداكك كتابات رہا ہے اوروه یاس کی (شدت) کی دجہ سے گار اموات رہاہے۔ اس مخص نے اسے ول عمل کہا کداس کتے کی بھی بیاس کی وجہ ہے وہی حالت ہوگی جو کہ (ایمی) میری حالت تھی۔ پھراس نے کنویں بیں جا کراپے موز ہیں پانی بحرااور موزه کومندین دیا کراویر چرها اور کے کو پائی بالیا۔ الله تعالى اس مخص سے خوش ہوم کیا اور اس کی مغفرت فر مادی ۔حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنم نے عُرض کیا یارسول الله مُنافِظ بم لوگوں کے لئے جانوروں کی

سنن ابهداؤدباس کی (کاکی)

الْبُهَائِمِ لَآجُرًا لَمُقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيرٍ رَطُمَةٍ أَجُوْــ

خدمت میں بھی اجرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا کس دجہ سے ٹیمل ۔ ہرا یک جاندار کی خدمت ہیں آجر ہے۔

### باب منزل ريفهرن كابيان

9 44 : محمہ بن بھی مجمہ بن جعفرا شعبہ محرّ ہا انس بن یا لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جس وقت منزل ہیں تغیر تے تو جب تک اُونٹوں سے کجاوے نہ اُ تاریکیتے (اس وقت تک) تماز نہ رویعة

### بكب فِي نُزُول الْمُعَازِل

229: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنَّى حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الطَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ انْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ كُنَّ إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَيِّحُ حَتَّى نُحَلَّ الرِّحَالَ.

#### جانورول کواذیت دینا:

تبانوروں کو تکلیف مہنچانا سخت گناہ ہے ندکورہ صدیث میں جوفر ما پڑ کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ محابہ کرام رمنی التدعنیم اُونٹوں کی کمر سے کجادے اُتارینے میں جلدی کرتے تا کہ اُونٹوں کو تکلیف نہ ہوا درنماز بعد میں پڑھتے صفرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کا رسالہ" جانوروں کے حقوق "میں اس کی تعصیل بحث ندکورہے۔

### بكب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ

#### بالكوتار

٨٠: حَدَّكَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة الْفَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمُوو ابْنِ حَزْمِ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَعِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيمٍ الْآنَصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بَشْ أَبِي بَكْرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ وَسُولِ اللّهِ فَلَاسَلَ رَسُولُ اللّهِ رَسُولٌ اللّهِ بَنْ أَبِي بَكْرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ وَسُولٌ اللّهِ فَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَنْفَيَنَ فِي رَقِيَةٍ فَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَنْفَيَنَ فِي رَقِيَةٍ فَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَنْفَيَنَ فِي رَقِيَةٍ بَاللهِ بَنْ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَنْفَيَنَ فِي رَقِيةٍ مَا لَا يَشْفَينَ فِي رَقِيةٍ مَا لَا يَعْمَلُونَ فِي رَقِيةٍ مَا لَا يَعْمَلُونَ فِي رَقِيةٍ مَا لَا يَعْمَلُونَ فِي رَقِيةٍ فَالَ مَالِكُ أَرَى أَنْ ذَلِكُ مِنْ أَجْلِ الْفَهْنِي.

# باب جانوروں کی گردن میں تانت کے گنڈے ڈالنے

#### كابهاك

۱۸۰ : عبداللہ بن سلمة تعنی ما لک حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن مجرو بن حزم عبداللہ بن اللہ تعالی عند بن محمرو بن حزم عباد بن تمیم حضرت ابو بشیرانساری رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر بنی حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منے ۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض کوروانہ فرمایا اور وہ لوگ سور ہے تھے اور عبداللہ بن ابو بکر نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی اونٹ کی گرون میں کوئی تا نہ کا محت کا بندی کا دن میں کوئی تا نہ کا کہ میرا خیال ہے ہے کہ بہ گند انظر (بد) نہ لگنے کی وجہ سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بہ گند انظر (بد) نہ لگنے کی وجہ سے بانہ عاما تا تھا۔

### أونث كي كرون من كند او النا:

آپ نے آونٹ کی گردن میں مذکورہ گنڈاوغیرہ ؤالنے سے تع فرمایا کیونکہ ٹی نغبہ گنڈاوغیرہ اثر انداز نہیں ہوسکتا دراصل تمام آفات سے اللہ تعالیٰ عی بچانے والے ہیں۔

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الرِّيمَ ہے ورّ کی اس کامعنی ہے تا ت ۔ آنخصرت فالفینم نے جانوروں کی گردنوں میں تا ت گندوروغیرہ

وًا لنے ہے اس لیے منع فر مایا تا کہ ہدعقبید کی نہ پیدا ہو .... حقیقت میں تمام مصائب وآ لام سے اللہ تعالیٰ ہی بجائے والا ہے۔

### باب: گھوڑوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بیان میں

### باب إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْجِ عَلَى أَكْفَالِهَا

الاعاجَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَا هَامُ بُنُ سَعِيدِ الطَّالُقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّقِنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ أَبِي وَهُبِ الْمُجْشَمِي وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً قَالَ قَالَ وَالْمُسَحُوا وَهُبِ الْمُجَشِّمِي وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً قَالَ قَالَ وَالْمُسَحُوا وَهُبِ اللَّهِ فِيْنَا ارْتَبِطُوا الْحَيْلُ وَالْمُسَحُوا بَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَتَهِطُوا الْحَيْلُ وَالْمُسَحُوا بِتَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِدُوهَا الْآوْتَارَدِ فَا الْآوْتَارَدِ

### گھوڑوں کو جہاد کے لئے تیارر <u>کھنے کا حکم</u>:

ندگورہ صدیرے میں محوزے باند سے رکھنے کا جوتھم فر مان کیا ہے اس سے مراد سرے کدھوڑوں کو جہاد کے لئے تیار رکھواور ہاتھ چھیر نے کا مطلب سے ہے کہ ان کوصاف سخر ارکھواوران کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ دورِ جاہلیت میں لوگ کمان کے چلے کھوڑوں کی گردنوں میں باند ہے تھے تھے کہ ان کونظر نہ لگے آپ نے اس چیز سے منع فر مایا۔

ے کی ایک کیا گئی ایک اس باب میں محدوث باند بھنے کا جو تھم ہے ہی سے مرادیہ ہے کہ محدوث جہاد کے لیے تیار رکھواور باتھ کھیر نے کا مطلب یہ ہے کہ تکوصاف تھرار کھواوران کے ساتھ پہترین معاملہ کرونظر بدسے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذی کنڈ انگائے کی اجازت لے کریا تدھاجا ہے کمان سے اوتار نہ بائد ھے جائیں۔

### بَابِ فِي تُعْلِيٰقِ الْاَجْرَاسِ

2Ar: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْمِحَدِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْمِحَدَّاحِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

### بابِ: جانوروں کی گردن میں گھنٹی لئکا نا

۸۹۷: مسدو کی عیبید الله نافع سالم الی الجراح الله حیبه رضی الله عنها کرم الله عنها کرم کارده فلام اُمّ حبیبه رضی الله عنها کرم کرم آزاد کرده فلام اُمّ حبیبه رضی الله عنها سازه کور کرم کار شرحت کے فرضت ان لوگوں کا ساتھ نہیں ویتے کہ جن کی (گردنوں) میں تھنگی ہوتی ہے۔
کہ جن کی (گردنوں) میں تھنگی ہوتی ہے۔

خلاک کی الٹی ایک الٹی ہے۔ اور سے میں تھ مؤسین کے یہ بہت اہم چیز ہے آئے مفور تُحَقِیْمُ نے اس چیز ہے تع فرمادیہ جس کی اور ہس ان استان خصوصاً مؤمن الغد تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجا ہے ہیں چی رحمت خداوندی سے محروم کرد سے والی ہیں اس. لیے فرمانا کہ سکاادر تھنی ساتھ نیس ہونے جا ہیں کیونکہ سے چیزیں شیطان کوخش کرتے والی ہیں۔ تھنی کا ایک ضرراور بھی ہے کہ اس کی آواز سے دشمن ہوشیار ہوجائے ورود وابنا وفاع کر لیتا ہے۔

٨٢٤: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّلْنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَصْحَبُ الْمَلَامِكُةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ أَوْ جَرَسْ۔

٧٨٧: حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أُوَيْسِ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ فِينَ قَالَ فِي الْجَرَّسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ..

أونث وغيره كي كردن مين تفني لنكانا:

مستحوزے اور اُونٹ وغیرہ کی گرون میں محمنشہ غیرہ لٹکانے سے اس لئے منع فرمایا گیا کدان جانوروں کے جلتے سے ممنی بجتے کی آ واز سنائی دے گی جس سے ذعمن چوکنا ہو جاتا ہے اورو واپنا دفاع کر کیتا ہے۔ آپ کو یہ بات پیندنہیں تھی کدؤخمن کو کی بھی طرح آ ہے کی آندگی خبر ہو کیونکہ وشمن کےخبردار ہونے کی صورت میں امکان تھا کہ اس پر مسلمان غالب نہ ہوشیں' اس لئے جانوروں کی گردن میں تھنٹی لٹکا نے ہے منع فرمانے گیا۔

> بَابِ فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ 4٨٥: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ.

> ٥٨٦: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحِ الرَّازِيُّ أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ حَذَّثُنَّا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوتَ السَّخْتِكَانِي عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللهُ عَنِ ٱلْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا \_

> > أونث خورأونث كأهكم

جلالہ ہے مراد وہ آونٹ ہے جو کہ دوسرے أونٹ كو كھا جائے كيونكہ وہ نا پاک ہے اور اس كا كوشت ترام ہے تو اس كا پسين جى ن یاک بی جوگااس وجہ سے ایسے اُورٹ پرسوار ہوئے سے منع فر مایا عمیا۔

بَابْ فِي الرَّجُٰلِ يُسْمِعِي دَايَتُهُ

۸۵۳: احمد بن بولس زہیر سہیل بن ابی صالح ان کے والد عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور اکرم مُنَّافِیْنِم نے ارشاد فرمانے كدان لوگون كا رحمت ك فريشة ساته تين دية كديس مكان بين كما اور( ان کے جاتوروں کی گردن میں ) تھنٹی ہو۔

۵۸۳: محدین رافع 'ابو بکرین ابی اولیس سلیمان بن بلال بلاء بن عمید الرحمٰنُ أن كے والدُ حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جنسورا کرمصلی القد علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ گھنٹہ میں شیطان کا بكبه بموثأ سيجب

باب: نجاست خور جا نور برسواری کی ممانعت ۵ ۸ ۷ : مسدد ٔ عبدالوارث ٔ ابوب ٔ نافع ٔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمائے فرمایا که مجاست خور جانوروں پر سواری کرنامنع

٨٦٧: احمد بن الي السرج الرازي عبد الله بن جهم عمرو ابن إلي قيس \* حضرت ابوب نافع مضرت عبدالقدين عمريضي الله نعالي عنهما ہے روايت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ اُونٹ برسوار ہوئے ہے متع قرمايات

ہاب:اپنے جانور کے نام رکھنے کا بیان

**(** ri. )

يرموارتها كدجي عفير كبتر تقي

٢٨٠: حَلَقًا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْآخُوَصِ عَنُ أَبِي إِسْلِحَلَ عَنُ عَمْرِو بُهٰنِ مُهُمُونٍ عَنْ مُعَادٍ قَالَ كُنتُ رِذْكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى حِمَادٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٍ \_

بكب فِي النِّلَاءِ عِنْدُ النَّفِيد

٨٨٠: حَلَّقُنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّلَنِي يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ ٱلْحَبَّرَنَا سُلِّيمَانُ بُنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَلَكَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ إِنْ جُنْلُبٍ حَلَّتُنِي خُيَّيْبُ إِنَّ مُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُوَّةً عَنُ سَمُرَةً بَنِ جُندُبِ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ النَّبِيُّ سَمَّى خَبِلْنَا خَوْلَ اللَّهِ إِذًا فَوْغُنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونَا إِذَا فَرِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا

يا خَيْلَ اللهِ أَرْكَبِي

باب روائلی کے دفت اس طرح بکارنا کہا ہے اللہ والو سواربوحاؤ

٨٨ ٤: بهناد بن السرى الى الاحوص اني الحق عمره بن ميمون حضرت معاذ

رض الشعندس روايت ب كديس حقورا كرم فالفؤ كم كساته اليك كد مع

٨٨ ٤ : محد بن واؤد بن سفيان اليجيُّ بن حسان سليمان بن موكلُ ' ابوداؤد جعفر بن سعد بن سمره حضرت سمره بن جندب خبيب بن سلیمان بن سمرہ عضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہم لوگوں کی جماعیت کا تا م خیل اللہ (مجاہدین کا گروہ) کہہ کرآ واز ویتے جب ہم لوگ گھبراتے اور حعرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم جاری تحبرا بث کے وقت ہمیں اتفاق واتحاد ہے رہنے کا حکم فریاتے اور قبال کے وقت صبر وخمل کی تعلیم و ہےتے۔

خَلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله على جهاد كے وقت اور تكم اجث على مبر وقل اورا تفاق سے دہنے كی ہما ہے كی تل ہے۔

باب: جانور پرلعنت بيميخ كى ممانعت كابيان

٧٨٩: سليمان بن حرب حماد ايوب ابوقلاب ابومبلب حضرت عمران بن حمین رقمی الله عندے روایت ب كرحفور فالفخ ايك سفريس سفے كرآ پ نے لعنت کی آواز سی (لینی کسی کوکوئی مخص لعنت بھیج رہاہے) آپ نے وریافت فرمایار کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بیقلال عورت ہے اس نے أية أونث يرلعنت مجيجي برآب في فرمايا ال اونث سے بالان أتار لو کیونکہ و ولمعون ہے ۔ اوگوں نے اس أونث کوخالی كر دیا عمران نے كہا محویا که بین اس اُونٹ کور مکیور ہاہوں کدوہ سیابی ماک تھا۔

بَابِ النَّهُي عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ 2٨٩: حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُّ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابُةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ فَالُوا هَذِهِ فَلَانَةُ لَعَنَتُ رَاحِلَتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ على صَعُوا عَنْهَا لَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَوُصَعُوا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَّنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا لَاقَةً وَرُقَاءً۔

﴾ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الله عليه علوم بواكه لعنت كرنا بهت برائه حتى كه جالورو ل يرجمي لعنت نبيل كرنا حيا ہے۔ ا کے تعبید: آپ نے اس مورت کو حبیہ کے طور پر قر مایا اور اس وجہ سے اس اونٹ سے پالان آتار نے کا تھم قر مایا کہ جب اس عورت في اس أونت براهنت بيجيع دى تواب اس برسوار موفى كيا ضرورت ب؟ یاب: چویا و کواڑانے کی ممالعت کا بیان ۹۰ یہ جمد بن العلاء کی بن آ دم قطبہ بن عبدالعزیز بن سیاہ الاعمش ' ابی بچی الفتات 'مجاہد' معزیت ابن عباس رضی اللہ عنجہ سے روایت ہے کر حضورا کرم فاقتی ہے چویا و ان کو (ایک دوسرے سے ) لڑانے سے منع قربایا۔

بَابِ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ 4- بَحَدَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَا يَخْبَى بُنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِبَاهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي بَحْبَى الْفَتَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مُتَاعِدٌ عَنْ النِّهِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

#### جانوروں کوآلیس میں لڑاتا:

جانوروں کوایک دوسرے سے لڑانا سخت گناہ ہے جیسے مرخ کوایک دوسرے مرخ سے لڑانا یا خرکوش مینڈ ھے وغیرہ لڑانا ہیہ سب کبیرہ گناہ ہیں ۔احادیث میں اس پروعید قرمانی گئی ہے۔

بالب في وَسُورِ الدَّوَابِ

الدَّخَدُّنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا شُغْبُهُ عَنُ

هِ شَامِ بُنِ زَيُدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَتَشِبُ

النَّبِيَّ اللَّهُ بِأَنْ فِي حِينَ وَلِدَ لِيُحَيِّكُهُ فَإِذَا هُوَ

فِي مِرْبَدٍ يَّسِمُ عَنَمًا أَخْسَبُهُ قَالَ فِي

آذَانهَا.

آذَانهَا.

#### باب جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

91ء جعفس بن عمر شعبہ بشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ شعبہ بشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند مت عند سے دوایت ہے کہ شمار ہوا ۔ آ پ آس وقت جانوروں کے تعال پر تھے اور آ پ ملامت کے لئے کمریوں کے کانوں پر دائے لگار ہے تھے ( تا کہ اپنی کمریوں کے کانوں پر دائے لگار ہے تھے ( تا کہ اپنی کمریوں کے کانوں پر دائے لگار ہے تھے ( تا کہ اپنی کمریوں کے کہ مند بھی کموں کھی و جہا کر بچہ کے مند بھی تھی کا و سے دینا )

### باب: چېره پرعلامت لگانے اور چېره پیٹنے کی ممانعت کابیان

291 بھر بن کیٹر سفیان ابوز ہیر حضرت جابر رضی القدعند سے روابت ہے کہ حضور اُلِّ اُلِیْنِ نے ایک گدھا و یکھا کہ جس کے مند پر داغ تھا۔ آپ نے فرمایا کرتم لوگوں کو معلوم نبیں کہ جس نے اس محض پر لعنت بھیجی ہے جو جانور کے چیرہ پر داغ لگائے بااس کے چیرہ پر مارے پھر آپ نے اس ہے منع فرمایا۔

باب: محموڑ یوں پر گدھوں کی جفتی کی

باب النّهي عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالصَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَالصَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

291 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَيْسِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَشَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ رُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَمَا بَلَعَكُمْ أَنِّى قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجُهِهَا فَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

بَابِ فِي كُرَاهِيَةِ الْحُمُّرِ تُنْزَى عَلَى

#### ممانعت

49 - افتنیہ بن سعید تعید این بدین الی صبیب الی الخیر ابن زریر حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم فائی آئی آئے کے لئے ایک فیجر بطور تحدیث اللہ عند نے اس پر سوار ہو گئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا کاش ہم لوگ بھی محموز وں پر گدھوں کو چڑھاتے (یعنی جفتی کراتے) تو ہم لوگوں کے پاس بھی فیجر ہوتے ۔ حضرت رسول کریم فائی آئی آئی کے فر مایا ایسا کام وہ لوگ انجام دیتے ہیں کہ جؤییں جانے (واقف نیس نے فر مایا ایسا کام وہ لوگ انجام دیتے ہیں کہ جؤییں جانے (واقف نیس ہوتے)۔

#### باب: تین آ دمیون کا ایک ہی جانور پرسوار ہونا

۱۹۳۷ ایوسالی محبوب بن موی ایوانی عاصم بن سلیمان موزق مجدالله
بن جعفر رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُنَافِیَا جس
وفت سفر سے تھر بیف لاتے تو ہم لوگ آپ کے استقبال کے لئے جائے
ہم میں سے جوشخص پہلے (وہاں) کہنچتا آپ اس کواپنے آسے بنھائے
ہم میں سے جوشخص پہلے (وہاں) کہنچتا آپ اس کواپنے آسے بنھائے
میں پہلے پہنچا آپ نے اپنے آسے بنھایا اس کے بعد سیّد تا حسن یا
حضرت حسین رضی اللہ عنہا بہنچ محکے آپ نے ان کواپنے چیچے بنھالیا۔ اس
حضرت حسین رضی اللہ عنہا بہنچ محکے آپ نے ان کواپنے چیچے بنھالیا۔ اس
کے بعد ہم لوگ ای طریقہ سے بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کانچ محکے (ایش تین
آوی ایک ہی اورٹ بر)۔

#### درد الخيل

29٣: حَلَّانَا قُسَنَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَلَّانَا اللَّهُ عَنِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يَابِ فِي رَكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَايَةٍ ١٤٠٤: حَدَّقَنَا أَبُو صَالَحٍ مَجْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُنَا أَبُوإِسُلِحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلِيْمَانَ عَنْ مُورِّنِ يَغْنِى الْمِجْلِيِّ حَدَّلْنِى عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَمْفَرُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ هِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ السُّتُقْبِلَ بِنَا فَأَيْنَا السَّقْبِلَ أَوَلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسُتُقْبِلَ بِي فَحَمَلِنِي أَمَامَهُ لُمَّ اسْتَقْبِلَ بِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكُذَالِكَ.

#### مگدھے کا گھوڑی ہے جفتی کرنا:

خچر ہے گھوڑ اقیمتی بھی ہوتا ہے اور کارآ یہ بھی اور جہادیس زیادہ تر گھوڑ اہی نفع بیش ہوتا ہے اس لئے بعض علماء نے گدیھے کا گھوڑی ہے جفتی کرانے کی ممانعت فرمائی ہے اور بعض علماء نے بلا کراہت اجازت دی ہے اور گھوڑوں کی نسل کی افزائش کے طور پر نہ کورہ حدیث کواستیا ہے برحمول کیا ہے۔

ے کی گھنگٹر کا انٹیا ہے: اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانور پر ایک سے زائد آ دمی سوار ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ جانور استخد آ دمیوں کا تھل کر سکتے اور دوسری حدیث میں اس بات سے تع کیا گیا ہے کہ جانور کو کھڑا کر کے بلاضرورت باتوں میں مشغول رمیں -

> بَابِ فِي الْوُقُوفِ عَلَى النَّالَةِ 292: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا

باب بلاضر ورت جانور پر بیشهر سینے کابیان ۷۵ءعبدالوہاب بن بحدہ ابن عیاش کی بن الی عرابن الی مریم

اَبْنُ عَيَّاشِ عَنْ يَهْعَيَى بْنِ أَبِي عَمْرُو السَّبِيَانِيِّ. عَنُ اَبْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ هِنَهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَجِدُوا ظُهُونَ دَوَاتِكُمُ مَنَايِرَ قَاِنَ اللَّهِ إِنَّمَا سَخَرَهَا لَكُمْ لِمُثَلِّهُمْ لِمُثَلِّهُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِئْقٌ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَنَكُمْ

#### بَاتِ فِي

#### الجنائيب

ابو ہریرہ فیصد دواہت ہے کہ بی نے فر مایا تم لوگ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو مشہر بنانے سے بچو (بعنی بلاضرورت ان پرنہ بیٹھے رہو) کیومکہ القد تعالی فیے ان کوتم لوگ ایک شہر (جگد) نے ان کوتم لوگ ایک شہر (جگد) سے دوسر سے شہر کئی سکتے متھاور سے دوسر سے شہر کئی سکتے متھاور تمہاں پرتم لوگ بلامشقت نہیں کئی سکتے متھاور تمہارے کے اللہ تعالی نے زمین بنائی ہے اس پراپی ضروریات پوری کیا کہ و۔

### باب : کول اُونٹوں (صرف زینت کیلئے مخصوص ) کے احکام

۲۹۲ - جمد بن رافع این الی قد یک عبدالله بن الی یکی اسعید بن الی به تر حضرت الو بریره رضی الله عند سے روابیت ہے کہ حضرت رسول کر بم شاخین الله عند سے روابیت ہے کہ حضرت رسول کر بم شاخین سے فر مایا ہجی اُونٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں اور پچو مکا تات شیاطین کے ہیں جو اُونٹ شیاطین کے ہیں میں نے اُن کو دیکھ کہ تم لوگوں ہیں سے کوئی محض زینت کے لئے اُونٹ لے اُور اُن اُن کو دیکھ کہ تم لوگوں ہیں سے کوئی محض زینت کے لئے اُونٹ ہے اور اُن اُکٹ ہو جن کو اس محض نے (کھلا بھلاکر) مونا بنا دیا ہوتا ہے اور اُن اُکٹ ہو کہ اُن کہ ہو گیا ہے کہ وہ اُس کوسوار تبیل کود کھتا ہے کہ وہ شیاطین کے چنن کو اُن جن کے ایور اُن کے اُن میں اور ہیں نے شیاطین کے مکا نات نبیل و کی بودوں کو خیال کرتا ہوں کہ جن کے دیشم مکا تات اِن بی (اورٹ کے) بودول کو خیال کرتا ہوں کہ جن کے دیشم دار پردے (کیکھ ہوئے) ہوتے ہیں۔

#### خووغرضی کا دَور:

مراویہ ہے کہ لوگوں کے پاس بڑے براے مکا نات ان کی ضرورت سے فاصل ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت مندکوسر چھپانے کی جگہ تک دینا محوار انہیں کرتے بیطر یقتہ اسلام کی زوح کے خلاف ہے۔

ے کا کھنٹے کا ایک آئے ایک باب میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی انہیت بیان کی گئی ہے اورا گرکسی کی ضرورت پوری نہیں کی تو وہ جانور شیطان کے لیے ہے اگر مکان ایسا ہے تو وہ مجی شیطانوں کا ٹھکا ناہے۔

# باب: (سواري ير) جلدي

44 2:موكل بن اساعيل حماد مسهيل بن الي صارح الي صارح عشرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رمول کریم شکافیز آنے ارشاد فرمایا که جسب تم لوگ شادا بی میں سفر کروتو أوثنوں کوان کاحق وواور جبتم لوگ قحط سالی کے دنوں میں سفر کروتو جلدی چلواور جب تم لوگ رات كوتفهروتورات سے بچو (لعني راسته ميں ندأترو (اس ليے كد)و بان یرسانپ کچھود غیرہ کا اندیشہ ہے ) باب فِي سُرَعَةِ السَّمْرِ وَالنَّهْيِ

عَنُ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ 292: حَدَّلُنَا مُوَسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ أُخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذًا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعُطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرُتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْوِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُهُ التَّعْرِيسَ فَتَنكُّرُوا عَنِ الطَّرِيقِ.

#### عام حالات اور قحط سالی میں سفر:

ارزائی بین مفرکر نے کامفہوم یہ ہے کہ خوشحالی ہوراستہ سرسبزوشاداب ہواور قحط سالی میں سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ او کول کو ئەش تاخىرنە كروتا كەدە كمزور بونے ئے اللّٰى كم منزل مقعود تك يہنيج جب غَلَّه سَيْل ربابهوتو جانور ير بلاضر ورت زياده نه بيثمواد د ی اوران کوچمی آ رام ل سکے..

اؤیت نه بو ) ـ

٢٥٧٠ : حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّف يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ تُحُوَّ

هَٰذَا قَالَ بَعْدَ قُولِهِ حَفَّهَا وَلَا تَعُدُّوا الْمَنَازِلَ.

### بكب فِي الدَّلُجَةِ

299: حَدَّثَنَا عَمْرُ وِ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الوَّازِئُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسِ عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمُ بِالدُّلُجَةِ لَإِنَّ الْأَرُصَ تُطُوَى بِاللَّيْلِ.

### باب: تاریکی میں سفر کرنے کابیان

٩٨٠ ٤ عثان بن ابي شيه ميزيد بن بارون امشام حسن حضرت جابر بن عبد

القدرضی اللہ عنہ ہے بھی ای طرح مروی ہے لیکن ائن روایت جس ہے

اضا فے ہے کہتم لوگ اپنی منزل ہے آھے نہ بردھو ( تا کدمواری کے جانورکو

99 ﴾ :عمرو بن علي خالد بن بيزيد الإجعفر الرازي الرفيح بن انس حضرت انس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَّافِیْغُ نے ارشاد فرمایا: خروری ہے کہتم لوگ رات میں سفر کرواس کئے کہ ذہین رات کو کینٹی جاتی ہے۔

#### رات كاسفر:

عرب میں دن میں بخت گرمی ہوتی ہے اور رات کا وقت ما کا ہوتا ہے اس لئے فر ما یا گیا کہ رات کو بھی پچے سفر کرلیا کروسرف دن **می عی سفر برخ**اعت نه کرو به

بَابِ رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَلْرِهَا

٨٠٠ : حَدَّلَنَا أَحْمَدُ مَنَ مُحَمَّدِ بَنِ قَابِتٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّلَنِى عَلِيٌّ مِن مُحَمَّدِ بَنِ قَابِتٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّلَنِى عَلِيٌّ مِن حُمَسُنِ حَدَّلَنِى أَبِي حَدَّلَنِى عَبْدُ اللهِ مِنْ بُويَدَةً قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةً قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةً قَالَ سَمِعْتُ بَرَيْدَةً وَاللهِ عَلَيْهِ بَهْمَ بَعْدَةً بَعْدَةً بَعْدُ وَمَعْدُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحَدُ وَتَأَخَرَ الرَّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّحَدُ وَتَأَخَرَ الرَّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّحَدُ وَتَأَخَرُ الرَّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

بكب في الدَّالَةِ تُعَرَّقَبُ فِي الْحَرْبِ

١٨٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلُيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ النَّفَيْلُيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ النَّفَيْلُيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ النَّفَيْلُيُّ حَدَّثَنِي النَّهُ عَبُر اللّٰهِ بُنِ النَّهُ بُنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدٍ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰ

باب: جانور کامالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے؟

باب: لرائی میں جانوروں کی کونچیں کاٹ دینا

۱۹۰۱عبدالله بن محمد محمد بن سلمه محمد بن المحق ابن عبادان کے والد معترت عباد بن عبدالله بن الزبیر ہے روایت ہے کہ (قبیله ) کی مرہ بن محمق کے میرے رضائل والد نے بھو سے بیان کیا اور وہ موند کے جہاد بھی شریک میرے رضائل والد نے بھو سے بیان کیا اور وہ موند کے جہاد بھی شریک سے انہوں نے کہا کہ محمولا میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دکھور ہا ہوں جب وہ اپنے اشتر محمولا سے سے (بیتے کی کو رہز سے اور اس کی کو بھیں کاٹ دیں۔ پھر انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ یہاں تک کہ وہ شہید کر دیئے محمد امام ابوداؤ دیے فرمایا بیصدیے تو ی نہیں ہے۔

ميدان جهاد كاسامان:

ہاب: (جانوروں کی دوڑ میں) آگے بڑھ جانے کی شرط کرنا

٨٠٠ احمد بن يونس ابن الي ذئب كافع بن الي نافع احضرت ابو هريره رضى

پاب فيي السبق

٨٠٢ بِحَدَّلُنَا أُحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَذَّلُنَا ابْنُ أَبِي

ذِنْبٍ عَنُ نَافِعِ بُنِ أَبِى نَافِعِ عَنْ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفُّ أَوْ فِي خَافِمٍ أَوْ نَصْلٍ.

الله عند ے روایت ہے کہ حضرت رمول کریم منابعتے نے ارشاد فرمایا مسابقت کے ساتھ مال لینا حلائی ٹیس ہے گراونٹ گھوڑے یا تیراندازی

ے کا کھنٹر اکٹیا گئی : اگر گھوڑ دوڑ میں امیر و جا تم طرف ہٹر ط لگائی جائے یا ایک جانب ہے شرط ہوتو جائز ہے اورا گر دوسوار ا میک ایک سورو ہے کئی کے لیں جمع کرا کمی کہ دونوں میں ہے جوآ مے نگل جائے وہ یہ دوسو لے لیے اگراسی طرح رہے تو مما نعت ہے البت اگر ایک تیسرا تھوڑ ابھی ملالیا جائے بیٹھوڑ ہے والا کوئی رقم نہ ملائے اور بیا طے ہو کر تینوں میں سے جوآ کے نکل جائے وہ دو سورو ہے لے تو بیصورت جائز ہے اس تیسر کے محلل کہتے ہیں لیکن اس کی شرط میہ ہے کہ ریکھی احقال ہو کہ شاید ریتیسرا آ گے نکل جائے اور اگریفین ہوکہ تیسراہر گز آ کے ٹیس نکل سکتا تو پھر محل نہیں ہے گا یعنی ای طرح و وشرط حلال شہو گی تو اس وقت تیسر ہے

٨٠٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِيكُ عَنَّ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَنَّهُ شَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَلْهُ ضُيِّرَتُ مِنُ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا نَبِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمُ تُضَمَّرُ مِنْ القَبِيَّةِ إِلَى مُسْجِدِ بَيْنِي زُرَيْقِ وَإِنَّ عَبْلَهَ اللَّهِ كَانَ مِعَنْ سَابَقَ بِهَا۔

٨٠٣: حَقَّلُنَّا مُسَلَّدُهُ حَقَّلُنَا مُعْسَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ فَانَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَامِقُ بِهَا ـ

٨٠٣ : عبدالله بمن مسلمة فعني أما لكسانا فع \* حضرت عبد الله بمن عمر رضى الله عنماے روبیت ہے کہ حعزت رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مقام) بھیاء ہے مدینہ منورہ کے مقام جملیہ الوداع تک گھوڑ دوڑ کے نے تیار کئے گئے گھوڑوں میں شرط لگائی اور چو گھوڑے تیار نہیں کئے م سے تھان کی حد (مقام) ثعیة الوداع سے لے کر سجد منی ذریق تک مقرر فرمائى اور حفرت عبد الله رضى الله عنديجى محوز دوزيين شامل

٨٠٨: مسددُ معتمر ' عبيد اللهُ تافع' حضرت ابن عمر رضي الله عنبها == روایت ہے کہ حضرت رسول آ کرم ٹُلگھُٹُا تھوڑ دن کو تھوڑ دوڑ کے لئے تیار کرتے <u>تھے</u>۔

#### الضار کی تعریف:

احنار کا مطلب ہے ہے کہ آ ہے گھوڑوں کو اچھی طرح گھاس کھلاتے تا کہ وہ خوب موٹا تاز وہو چائے اس کے بعداس کی خوراک تکم کرتے جاتے اور گھوڑ ہےکو مکان میں بند کرتے تو محموڑ وں کےجسم کی فاهنل رطوبات خشک ہوجا تیں اور اس کوخوب پسیندآ تا ادراس ہے گھوڑ اسیک ہوجا تااوروہ خوب ووڑ تا۔

٨٠٥: حَدَّقَنَا أَخُمَدُ بُنُ حَنُبَلِ حَدَّقَنَا عُفْنَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ فِي مُشَّقَ بَيْنَ الْمُحَيُّلِ وَ فَضَّلَ الْقُوَّ ثَمَ فِنِي الْغَايَةِ ـ ا

٥ • ٨ : احمد بن همبلُ عقيه بن خالهُ عبيداللهُ أنا فع احضرت عبيدالله بن عمر رضي المندعتها سے مروی ہے کد حصرت نبی کریم منی تین کے محور ووڑ کی ہےاور آ پ کا جو تھوزا یانجویں سال میں لگ میا تھادس کی حدمزید فاصلہ پرمقرر فرمانی به

#### ہاب: پیدل دوڑنے کے بیان میں

۱۹۰۸: ابوصالح النطا کی محبوب بن موی ابوالخی بشام بن عروه اعروه ابنی سلم اسلا حضرت عائشہ حض اللہ عنہ است روایت ہے کہ ووسفر میں آپ کے ساتھ تھیں وہ فرمائی بین کہ (ایک مرتبه) میں اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ ہے تھی آپ ہے آگے نکل تی ہوتب میں بھاری جسم کی ہوگئی تو میں اور آپ دوڑ ہے آپ آگے نکل تھے ۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی جو میں اور آپ دوڑ ہے آپ آگے نکل تھے ۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی جرابر آ

### باب محلل کا گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے کابیان

الم المدد و المعنین بن نمیر سفیان بن حسین (دوسری سند) علی بن المسلب عباد بن العوام سفیان بن حسین و بری سعید بن المسلب حضرت ابو بریره رضی الندعند الله علیہ حضرت ابو بریره رضی الندعند الله مولان کے درمیان ایک گھوڑ اداخل کرے اور وہ گھوڑ ااس منم کا بوکدائ کے آئے بڑھنے کا یقین نہ ہو بلکہ پیچھے رہنے کا اختیال ہوتو وہ (دوز) جوانیس اور جوفض ایک گھوڑ ہے کو دو گھوڑ وں کے درمیان داخل کرے اور وہ اس کے آئے بڑھنے کر ھنے کا یقین رکھتا ہوتو ہیں۔

#### يكب في السَّبَقِ عَلَى الوَّجُل ١٠٠١ حَنَّانَ أَبُو صَالِح الْأَنْطَاكِنَّ مَحْبُوبُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْخَقَ يُثِنِي الْفَرَادِيَّ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُرَةً عَنْ أَبِيهِ رَعَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِي فَيْقَ فِي سَفَرٍ قَالَتُ فَسَابَقُتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجُلَيَّ فَلَمَّا حَمَّلُتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْتِي فَقَالَ هَذِهِ بِعَلْكَ السَّبُقَةِ.

### باب فِي الْمُحَلِّلِ

١٩٠٤ عَدَّنَا مُسَدَّةٌ حَدَّنَا حُصَيْنُ بُنُ نَعَيْرٍ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ نَعَيْرٍ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ مُسَلِمٍ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ مُسلِمٍ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ الْمُعْنَى عَنْ الزَّهْرِيَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حُسَيْنِ الْمُعْنَى عَنْ الزَّهْرِيَ عَنْ النَّيْ فَيْنَ النَّيْ فَيْ النَّيْ فَيْ النَّيْ فَيْنَ النَّيْنَ النَّيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِى وَهُو لَا يُؤْمَنُ أَنْ أَنْ يَسْبِقَ لَهُو فِهَا وَمَنْ أَدْحَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو فِهَا وَمِنْ أَدْحَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ لَهُوَ فِهَا وْ ــ

#### تحورْ دورْ میں کیے طرفہ شرط:

مرادیہ ہے کہ آگر گھوڑ دوڑ میں حاکم کی جانب سے شرط لگائی جائے یا ایک طرفہ شرط ہوتو اس کی اجازت ہے اور آگر گھوڑ دوڑ میں دونوں شخص کی جانب سے شرط ہوتو ایک تیسر ہے شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جس سکے ہارنے یا جیننے کا بیٹین نہ ہو یکہ اس کے جیئے کا بھی اشہوں کے بیٹنے کا بھی اشہوں اگر وہ ہارے گاتو کہ کھا دائیس جیننے کا بھی احمال ہواور ہارنے کا بھی آگروہ محص جیت جائے گاتو دونوں شرط کا رو بییادا کریں سے اور آگروہ ہارے گا کرے گا۔ نہ کورہ صدیت میں محلل کا مطلب ہے تیسر افتص اور گھوڑ دوڑ کے تفصیلی احکام اور تسمیس حضرت مفتی اعظم پاکستان کے رسالہ احکام افتمار میں ما حظہ فرمائیں۔

٨٠٨: حَدَّقَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا الْوَلِيدِ بَنْ خَالِدٍ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ الْعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الوَّيْدِينِ بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ.
الزُّهُوِيِّ بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ.

۸۰۸ محمودین حالد الولیدین مسلم سعیدین بشیر زبری سے ای طریقت پر مردی ہے۔

## بَابِ فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ

#### فِي السِّبَاق

٨٠٩: حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَلَقَا عُشِمَةً ح و حَثَقَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّومِلِ جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ.

#### بعض اصطلاحی الفاظ کی تشریح:

ز کو قامیں جلب کامنمہوم بیاہے کرز کو قاوصول کرنے والاحتص ز کو قادینے والے لوگوں سے فاصلہ پر قیام کرے اورلوگون سے کے کے زکو ہے جانورخودہی میری قیام کا واورا کا جگد پر لے کرآ و اورجب سے مرادیدے کدصاحب نصاب لوگ اپنے علاقہ سے فاصله پر چلے جائمیں اورز کو ۃ وصول کرنے والے کو تھم کریں کہ وہ فاصلہ ہے کرے آئے اورز کو ۃ وصول کرے تو شرغا ندکورہ دونوں اعمال کی ممانعت ہے کیونکداس ہیں میکی صورت میں زکو قادا کرنے والوں کو بلاوجہ تکلیف میں جٹلا کرنا ہے اور دوسری صورت میں ز کو ہ وصول کرنے والے کو تکلیف میں ڈالنا ہے جو کہ ممنوع ہے اور کھوڑ دوڑ میں جلب کا مطلب یہ ہے کہ ایک محتص ایسے دوڑائے والے گھوڑے کے پیچھے دوسرا کھوڑا لگا لے کہ وہ اس کے کھوڑے کو دوسرے فخص کے کھوڑے ہے آھے بڑھانے کے لئے ہٹکا تا رہے اور کھوڑ دوز میں جنب کامنہوم یہ ہے کہ اپنے کھوڑ ہے کے ہراہر میں دوسرا کھوڑ ار کھاجائے کہ جنب سواری کے کھوڑ سے کو حفکن جوجائے تواس گھوڑ ہے پرسوار ہوئشر غابی<sup>تھی من</sup>ع ہے۔ ١٨١٠: بن أمعني العيدالاي سعيدا فناوه نے كہا كد جلب اور جنب محموز ووڑ ٨٠: زَادُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَانِ حَدَّلُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ

### بَابِ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

عَنْ قَتَادَةً قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَّبُ فِي الرِّهَانِ.

٨٥: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ حَازِمِ حَدَّثُنَا قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَى كَانَتُ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فِضَّةً .

#### شکوار پر جا ندی کالمع کرنا:

ندکور وحدیث مصعلوم ہوا کہ تلوار بر جاندی کالمع کرنا درست ہے جائے جاندی کم ہویازیادہ۔

## باب: گھوڑ دوڑ میں کسی شخص کوایے گھوڑے کے پیھیے ر کھنے کا بیان

۹ ۱۸۰۰ یجی بن خلف عبدالو باب بن عبدالمجید عنبسه ( دوسری سند ) مسدد ٔ بشربن مفضل مميد محسن حضرت عمران بن حصين رضي الله عند يروايت ہے كرحضور أكرم مُثَاثِينَ في مايا (اسلام مين) ندجلب ہے اور ند جب ے۔ بچی نے اپنی صدیت میں لیلی الو هان کے لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اس ہے بھی مرادشر ظ کرنا اور تھوڑ دوڑ ہیں آ سے بڑھنا ہے۔

عن ہوئے میں۔

#### باب: تموار برجا ندی لگانے کا بیان

٨١١ بمسلم بن ابراہيمُ جرير بن حازمُ فناده حضرت انس رضي الله عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضہ کی ٹونی جا ندی ک

AT: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّقَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ حَدَّلَنِى أَبِى عَنْ فَنَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ هِ فِضَّةً قَالَ قَنَادَةً وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَالِكَ .

٨١٣ بَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّلَنِي يَحْيَى بُنُ كَنِيرٍ أَبُو غَشَانَ الْعَبَرِيُّ عَنُ مُخْمَانَ بُنِ سَعْدٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ قَذَكَرَ مِثْلَمُہِ

باب فِي النَّبُلِ يَلْحُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ الله بَحَدَّثَنَا فَسُنِّبُهُ أَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبُورِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبُورِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آجِدُ بنُصُولَهَا..

هُلا عَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَا أَبُو أَسَاعَةَ عَنُ بُرِيُدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيّ شَيْرًا قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمُ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوفِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْمُسِكُ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّةً أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكُفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

#### جنھیاروغیرہ لے کر بازاروں میں گھومنا:

ندکورہ حدیث جمی صرف تیر کی بریکان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہندوق وغیرہ بھی ای زمرہ میں داخل ہیں کہ ان کو بھی سرعام لئے نہیں پھرنا چاہئے کہ بعض مرتبہ دھوکا ہو جاتا ہے یالوڈ کر کے نہ پھر سے کہ غیراراوی طور پر کو لی چل جائے اور دوسرے کا نقصان ہو۔

> بَابِ فِي النَّهِي أَنْ يُتَعَاطَى النَّيْفُ مُسْلُولًا

۸۱۲ : محمد بن نتی اسماذ بن ہشام مشام اقادہ حضرت سعید بن ابی المحن سے روایت ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی آلوار کی ٹو پی چاند کی تقی ۔ قادہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ جمعے معلوم نہیں کہ سعید بن ابی الحسن کی متابعت اس حدیث کی روایت میں کسی دوسر سے نے کی ہو۔

۸۱۳ نمحه بن بشار بیخیا بن کثیراً ابوعسان عثمان بن سعدا حعفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### باب بمعجد مين تيرك كرداخل موما

۱۹۱۸ : تخییہ بن سعیدلیٹ ابی الربیر مضرت جابر منی اللہ عندسے روایت

کے مضرت رسول اکرم کافیو نے ایک خص کو تھم قریانی جو کہ سجد میں تیر

تقییم کررہا تھا کہ وہ فغی جب تیروں کو لے کر باہر آئے تو اس فخص کی تیر

کی پیکان (نوک) پکڑے رہے (تا کہ وہ تیرکسی دوسرے کے نہ لگ

جائے اگر کے بھی تو لکڑی کی طرف ہے گئے جس سے زخم وغیرہ نہ ہو)

اللہ احجہ بن العلاء کا بواسامہ میزید الی ہر دہ معفرت ابی سوی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بس

عند سے دوایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بس

ہوتو وہ تیروں کی بیکان ہاتھ میں پکڑے رہے الحقی میں (پیکان کو)

ہوتو وہ تیروں کی بیکان ہاتھ میں پکڑے رہے کہ یامٹی میں (پیکان کو)

دیائے رکھے الیا نہ ہوکہ وہ (تیرکی پیکان) سی مسلمان کے لگ

باب بنتگی تلوار دینے کی ممانعت

٨٢: حَدَّلَنَا مُوسَى بْنُ إِسْطِعِيلَ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى أَنْ يُتَعَاطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى أَنْ يُتَعَاطَى اللَّهُ عُمْدُولًا.

الاجتَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّنَا قُرْبُشُ بُنُ أَنَسٍ حَدَّنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ.

بكب فِي لَبُس النُّدُوعِ

٨١٨: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا سُفْبَانُ قَالَ حَسِبْتُ أَنِي سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ خُصَيْفَةَ يَذُكُو عَنُ السَّانِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ رَجُلٍ قَدُ سَمَّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ظَاهَرَ يَوُمَ أُحُدٍ يَنْنَ وَرُعُينَ أَوْ لُبَسَ دِرُعَيْن.

بَابِ فِي الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ الْمُرَّانَا الْمُرَّاهِيمُ الْمُنْ مُومَى الرَّاذِيُّ الْخَبَرَانَا الْمُنْ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَانَا أَبُو يَعْقُوبَ الْفَقَفِيُّ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ الْفَقَاسِمِ قَالَ بَعْضِي مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا كَانَتُ فَقَالَ كَانَتُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ مَنْ مَا قَادَةً مُرَبَّعَةً مِنْ

### آ پِمَالْ فَيْغُمُ كَ مِعِندُ كَ كَارِيُّكَ:

تمرہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں کالی سفید و حاریاں ہوں اور سیاہ رنگ کا مطلب بیہے کہ جو کہ دیکھنے والے کوؤور سے کالا رنگ محسوں ہوتا تھا ورحقیقت وہ بالکل کالے رنگ کائبیں تھا اور آپ کے جھنڈے مہادک کی کمل تحقیق حصرت مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ جلد ہیں فرمائی و ہاں پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

پ مان کے دوبار سے باہد میں رسور ایک ہاتے ہوئے ہیں جن تھی تھے۔ کے کارٹین کا کٹنا ہے: نمر۔ابیق ۔صفرا۔اس ہاب میں قین تتم سے جینڈوں کا ذکر ہے تمرا کہتے ہیں اس کیزے کوجس میں سیاہ

۱۹۱۸: موئی بن اساعیل می ذابی الزبیر حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ ممانعت فرمائی (ایسانہ موجودیت کی ممانعت فرمائی (ایسانہ موکد ( آلوارکسی کے ) لگ جائے اگر کسی محض کو تلوار و سے تو غازف یا کم کیڑے بیں لیبین کرو ہے )

۱۸۸۶ بحمر بن بنارا قریش بن انس اشعث هسن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند سے روانیت ہے کہ حضور کھائیڈنے نے دوائلگل کے درمیان چڑ ہے کوکائے سے منع قربایا (ایسانہ ہوکہ چڑہ کٹ جانے کے بعد جاتو انگلیوں کوزخی کردے)

#### . باب:ایک ساتھ کئی زری<sub>ی</sub>ں پہنتا

۱۸۱۸: مسدولسفیان پر بیرین تصیفهٔ حضرت سائب بن بر بدرهنی الله عشه نے ایک مخص سے روایت کیا جس مخفس کا نام انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ اُحد کے روز دوزرہ اُوپر نیچے بہن رکھی تضیر ہے۔

#### باب حجنتر ہے اور نشان کی کیفیت

۱۹۸: ابراہیم بن موگی الرازی ابن ابی زائدہ ابو پیقوب مضرت یولس بن عبید محمد بن قاسم کے آزاد کروہ غلام سے روایت ہے کہ جھے تھہ بن قاسم رحمۃ القہ علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی القہ عنہ کی طرف یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ رسول کریم مُنْلِیْقِیْم کے (مہارک) جھنڈ ہے کی کیفیت کیا تھی تو حضرت براءرض الشاعنہ نے کہا حضرت رسول کریم مُنْلِیْقِیْم کے نشان (مجنڈ ہے) کا رنگ کال تھا اور اس کا کپڑ انمرہ (چوکور دھاری دارتھا)۔ سفیدوهاریال بول بهرمال ان احادیث ہے معلوم بوا کہ جو کیڑا سامنے آھیا سردار کی جگد بتائے پر ہا تدھ لیا تھا۔

ATI بَحَدُّقَنَا عُقْبَةً بْنُ مُكُرَمٍ حَدَّقَنَا سَلْمُ بْنُ قُلْبَةَ الشَّعِيرِئُ عَنْ شُغْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمُ قَالَ رَأَيْتُ رَايَةً رَسُول اللَّهِ فِيْنَا صَفْرًاءً.

> يَابِ فِي اللانْتِصَارِ بِرُّذُكِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةَ

AFF: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْبُنُ جَايِرِ عَنُ زَيْدِ بْنِ خَدَّثَنَا الْبُنُ جَايِرِ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الْفَوْرِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِي أَنَّهُ سَمِعَ أَيَّا الذَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ الْبَعُونِي الطَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ الْبَعُونِي الطَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَى الطَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا لَا اللهُ وَلَى الطَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَل

۸۲۰ آئن بن ابراہیم المروزی کیلی بن آ دم شریک عمارالدی ابی الزبیرا حضرت جابر رضی القد تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی القد علیدوسلم مُلکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اس دن آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔

۸۴۱: عقبہ بن کرم سلم بن قتیبہ شعبہ ٔ حفرت ساک نے اپنی تو م کے ایک شخص سے سنا کے حضورا کرم کا فیا کیا ہے جہنٹے سے کا نشان میں نے دیکھا تو و ہ زردر نگ کا تھا۔

## باب: کمزورادر بےسہاراافراد کے توسل ہے مدد ما تگنے کا بیان

۸۴۲ : مئول بن نقتل الحرائی الولید ابن جایرا زید بن ارط ق جیر بن نفیرا حضرت ابوالدردا ، رضی الندعته سے روایت ہے کہ بن نے حضرت رسول کریم کا تیج کے ستا۔ آپ فرماتے تھے میر نے لئے کزور افراد کو تلاش کرو اس لئے کہتم لوگ ضعیف لوگوں کی جبہ سے روزی دیئے جاتے اور مدد کئے جاتے ۔ امام ابوداؤ دینے فرمایا کہ زید بن ارطاق عدی بن ارطاق کا بھائی ہے۔

#### تخمزورا فراد:

ضعیف لوگوں سے مراو بوڑ سے مرووخوا تین ٹیوہ مورتیں میتیم لاوارٹ نیچ معفرورا پانچ تا بیتا انگڑ ہے دغیرہ لوگ ہیں مراد س ہے کہ ان ضعیف افراد کے طفیل تم کورز ق ملتا ہے۔اس لئے ان کی خبر میری کروادران کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔

#### باب: علامتی ناموں سے بکار تا

۸۳۳ معید بن منصور کرزید بن بارون مجاج اقداد و خسن حضرت سمر و بن جندب رضی الاندعته ہے روایت ہے کہ عبدالقدم بها جرین کا علامتی لفظ تھا اور عبدالرحمٰن انصار کے لئے علامتی لفظ تھا۔ يَابِ فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ ١٨٣٣: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَلَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ ۸۲۳: مِنادُ ابن السيادك عكرمه بن علاد الياس بن سلمهُ حضرت سلمه رضي

الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عند

کی زیر کمان حضرت رسول کریم صلی القدعلیه وسلم کے ذور میں جباد کیا تو ہم

: ٨٢٥ : محمد بن كثيرُ سفيانُ ابي آخلُ "مهلب بن الي صفره ـ روايت ب

که حضرت رسول کر بیمصلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر وسمن تم لوگول پر

شب خون مارے تو تم لوگوں کی شاخت کے لا یکففروُن ہوئی

سينن ابهداؤدبارس كالركائي

عَبْدُ اللَّهِ وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ۔

٨٢٣: حَدَّثُنَا هَنَّادٌ عَنَ ابْنِ الْمُبَارُكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُو زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا أَمِنُ أَمِنُ أَمِنُ

Ara: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْرَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسُحْقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ أَخْرَانِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ وَثَلَا يَقُولُ إِنْ بَيْنُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَمْ لَا يُنْصَرُونَ.

سامیوں کواشاراتی نام سے بکارنا:

جہادیا جنگ وغیرہ کے موقعہ پرایک دوسرے کو پکارتے ہے لئے سیابی ایک اشارہ مقرر کر لیتے ہیں تا کہ پہچاہتے ہیں آسانی ہو اور سیابی اسی اشارہ والے نام سے پکارتے ہیں غرکورہ حدیث بٹن اس کو بیان فرمایا ہے موجودہ دور کی اصطلاح ہیں اس لفظ کو ''کوؤ ورڈ'' کہاجا تا ہے۔ آج کل بھی فوج میں بجی طریقہ جاری ہے۔

الحيا ہے۔

الوكول كي شناخت أمِتُ أمِتُ تعار

بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

A۲۸: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بَيْحَى حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عَجُلَانَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِئُ مُحَمِّدُ بُنُ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِئُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْمَعْلِيفَةُ فِي الْآهُلِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُمَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِ وَسُوءِ مِنْ وَعُمَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِ وَسُوءِ النَّمْطُ فِي اللَّهُلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ الْحُولِ لَنَا السَّفَرَ فَي اللَّهُمَّ الْحُولِ لَنَا السَّفَرَ .

ATC: حَذَّلْنَا الْمُحَسِّنُ بْنُ عَلِمَّى حَذَّفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَهِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّ عَلِيَّا الْآزَدِيِّ أَخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا السُنَوَى عَلَى بِعِبرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبْرَ فَلَالًا لُمُّ

باب:سفر کے وقت کیا دُ عاماً گُلّی جا ہے۔

۱۹۲۸: مسد و کی محمد بن گلان سعید ابو جریره رضی الندعنہ سے روایت کے کررسول اگرم فاقی آئی جب سفر میں جانے کا اراد وفر ماتے تو بید و عام ہے اسلام ساتھ بین اور اہل وعیال ( کی حفاظت میں) میرے فلیفہ بین اور اہل وعیال ( کی حفاظت میں) میرے فلیفہ بین استان اللہ اس میں آپ سے سفر کے شر سے بناہ ما نگا ہوں اور کئی کے ساتھ واپس ہونے اور مال اور اہل وعمیال بین بری نظر کھنے سے ( یعنی بخیر و عافیت سے واپسی کی دُعا ما نگا ہوں ) اے النہ! ہم لوگوں کے لئے زین کو لیسٹ دیجئے اور ہم لوگوں کے لئے سفر آسان فر ما

۱۹۵۰ جسن بن علی عبدالرزاق ابن جری ابوالربیر علی الازدی این عرق می ۱۸۴ جسن بن علی الازدی این عرق می ۱۸۴ جس بردایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بلاشیہ بی جب اپنے اُوٹوں پر سفر بیس روانہ ہونے کیلئے سوار ہوتے تو آپ تین مرتبہاللہ اکبر فر ماتے بھر آپ فر ماتے وہ ذات یاک (اور بے عیب) ہے جس نے اس (سواری) کو جمارے تابع وفر مان بنایا اور ہم نوگ اس کواسے قابو میں نہیں لا سکتے

قَالَ سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لِنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْفَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَشُكُ لَكُ مُشَكِّرً لِنَا هَذَا الْبُوَّ وَالتَّقُوَى وَمِنُ أَشُكَ لَكُ فَي سَفَرِنَا هَذَا الْبُوَّ وَالتَّقُوى وَمِنُ اللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْمُحَلِيقَةُ فِي اللَّهُمُ وَالْمُحَلِيقَةُ فِي اللَّهُمِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَالْمُحَلِيقَةُ فِي اللَّهُمِ وَالْمُحَلِيقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا كَيْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا كَوْلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَإِذَا وَيَعْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ.

يَابِ فِي اللَّهُ عَاءِ عِنْدُ الْوَدَاءِ ١٩٣٨: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسُمْعِيلَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ قَرَّعَةَ قَالَ قَالَ نِي ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَيَّةً أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتْكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

الله ويهن والمانت وحواليهم معين . ١٩٦٩ بَدُنَ الْحُسَنُ اللهُ عَلِمٌ حَلَّانَا يَحْمَى اللهُ السَّلَاجِينَ حَلَّانَا حَمَّادُ اللهُ سَلَمَةَ اللهُ السَّلَاجِينَ حَلَّانَا حَمَّادُ اللهُ السَّلَاجِينَ عَلْ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَطْمِي عَلْ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَطْمِي قَالَ كَانَ اللَّهِي اللهِ الْحَطْمِي قَالَ كَانَ اللَّهِي اللهُ الْحَطْمِي قَالَ كَانَ اللَّهِي اللهُ الْحَطْمِي اللهُ أَنْ عَلْمَ اللهُ الله

بَابِ مَا يَكُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ ١٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُومِ حَدَّثَنَا أَبُوالِسُطِقَ الْهَمُدَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِعَةً قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأَثِنَ مِدَائِّةٍ رَبِعَةً قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأَثِنَ مِدَائِّةٍ

تعاورہم سب) کواپنے پروردگاد کی جانب لوٹنا ہے۔اے اللہ ہم آپ
سے اس سفر ش بیکی تقوی اور ان اعمال کی تو نیکی طلب کرتے ہیں جو تیری
د ضا کا سبب ہوں اور تو ہمارے لئے بیسٹر آسان فریا دے اے اللہ
ہمارے لئے سفر کے فاصلہ کو لیسٹ دے آپ سفر میں ہمارے ساتھی ہیں
اور اللی وحیال اور مال پر خلیفہ ہیں اور جب آپ سفر سے واپس تشریف
لاتے تو بھی قرماتے اور اس میں بیاضا فرفر یائے ہم رجوع کرنے والے
تو بکرنے والے عبادت کرنے والے اور اپ پروردگار کی تعریف کرنے
والے ہیں اور نجی ہوت کرنے والے اگر کے لوگ جب بلندی پر چرخ کو جنے تو تحبیر
پڑھے اور جب بینے کی جانب آتر نے تو تشیع کہتے ہوئے (کو نمی ان اللہ
پڑھے وقت تینے پڑھی جاتی ہا ورائی ہے وقت تجبر پڑھی گئی (کر نماز میں اور
پڑھے وقت تینے پڑھی جاتی ہا ورائی ہے وقت تجبر پڑھی گئی (کر نماز میں اور

باب رخصت كرنے كے وقت كونى دُ عاما كي ؟

۸۱۸: مسد و عبدالله بن داؤ و عبدالعزیز بن عمر اساعیل این جریر مصرت قزید سے روایت ہے کہ جھے سے صفرت این عمر رضی الله عنمانے فر مایا آؤ میں تم کواس طرح رخصت کروں کہ جس طرح بھی کو صفور اکرم فالفی آئے۔ رخصت فر مایا ( پھر آپ نے بیدہ عابر جمی) میں تمبارا دین تمباری امانت اور تمبارے انجام کارکواللہ تعالی کے بیر دکرتا ہوں۔

۸۲۹ حسن بن علی بیخی بن ایخی مهاد بن سلم الی جعفر محد بن کعب معترت عبد الله لفظی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سلی الله علیہ وسلم جب فشکر کورخست کرنے کا قصد فریا تے تو قریاتے کرتے کہ تعالی کے میرد قریاتے کرتا ہوں۔

مرتا ہوں۔

باب: سواری پرسوار ہونے کے وقت کیا پڑتھے؟ ۱۹۳۰ سدڈ ابوالاحوم ابوائق البدائی جعرت علی بن ربید ہے روایت ہے کہ معترت علی رضی الشہ عنہ کے لئے سواری پیش کی کئی تا کہ وہ اس پرسوار ہوں۔ جب آپ نے ابنا پاؤں رکاب میں رکھا تو آپ نے

لِيَرْ كَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بسُم اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَّا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لْمُنْقَلِبُونَ لِمُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَاكَ مَرَّاتِ ئُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَ لِمَاتَ مَوَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي قَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لُمَّ ضَحِكَ فَقِيلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ صَعِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَعَلَ كُمَّا فَعَلْتُ ثُمَّ صَجِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ إِنَّ رَبُّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرُ لِي ذُنُّوبِي يَغْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ غَيْرِي. بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمُنْزِلَ ٨٣١بِحَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّلَنِي صَفُوَانُ حَدَّلَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّهِلُّ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَكِ رَشَرَ مَا فِيكِ وَشَرّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَمِنُ شَرُّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَشْوَدَ وَمِنُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِمِن

بَابِ فِي كُرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي أُوَّلِ اللَّيْلِ ٨٣٢: حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ إِذَا

الْكِلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

سم الله ریاهی پھروہ جب اس کی پشت پر جائد گئے تو الحمد اللہ کہا۔ پھر کہا کہ وہ است تابو دوں کو جارے تابو میں کردیااور ہم اوگ ان کوا نیا تا ہے کہ جس نے ان جانوروں کو جارے تابو میں کردیااور ہم اوگ ان کوا نیا تا ہے فو مان کرنے والے ہیں۔ پھر تمین مرتبہ فر مان کر بالشہ ہم اپنے پروردگار کی جانب لوٹے والے ہیں۔ پھر تمین مرتبہ اللہ اکبر پڑھا پھر کہا اس کی تعریف اللہ آکبر پڑھا پھر کہا اس اللہ تقال ہی کے لئے ہے پھر تمین مرتبہ اللہ اکبر پڑھا پھر کہا اللہ آپ یا میری مغفرت فرما و جس کے اللہ آپ پاک جی ملاوہ کوئی گئ ہوں کو بیش نہیں سکتا۔ پھر آپ کوہ تی آپ کوہ کی اس بات پر ہنی آئی ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کی عرض کیا گئے ہوئی کہا کہ میں نے ارشاد فر مایا بلاشبہ تمبارا پروردگار اپنے نے کہا جب آپ کوہ کی آپ نے ارشاد فر مایا بلاشبہ تمبارا پروردگار اپنے آپ کوہ کی اربادے کہ جس وقت بندہ کہنا ہے کہ جبر ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ کہنا ہے کہ جبر ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ کہنا ہے کہ جبر کان و معاف نہیں کرتا۔

## باب: جب منزل پر پہنچتو کیا دُعاما نگے؟

باب : رات کے شروع حصد میں سفر کرنے کی مما لعت ۱۹۳۰ احمد بن ابی شعب الحرائی و بیر ایوالز بیر حضرت جایر دخی التدعند اسے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی التدعاید وسلم نے ارشاو فر مایو سے جانوروں کو مورج غروب ہوجانے کے بعد نہ چھوڑ و جب تک کہ

#### سنن لبوداؤدباس على الله الجماد الجهاد الجهاد

غَابَتُ الشَّمُسُ حَتَّى قَذْهَبَ فَحُمَّةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحُمَّةُ الْعِشَاءِ۔

رات کی سیائی شروع نہ ہو کیونکہ شیطان (جانورول کو) سورج عروب ہونے کے بعد چینرتے ہیں جب تک کرعشاء کے وقت کی سیائی شروع نہو۔

#### سفرکے کے ایک ادب:

ندکورہ عدیہ سے معلوم ہوا کہ موقعہ ہوتو دوران سفر بوتت مغرب زک جانا جا ہے پھرا ندھیرا شروع ہونے کے بعد سنرشروع کرنا جا ہے ۔ بینکم تب ہے جبکہ زکناافتریار ہیں ہو۔

### باب: سفر کس روز شروع کرناا حجماہے

مهره اسعید بن منصور عبد الله بن میارک اینس بن بربیا زهری عبد الرض بن بربیا زهری عبد الرض بن با نک رضی الله عنه سے الرض بن کعب بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ رسول الله مخاطبة جمرات کے علاوہ کسی اور ون سفر کے لئے نیکے ہوں لینی آپ اکثر جمعرات کے دن بی سفر کا آغاز فرماتے تھے۔

### باب: صح بی صح سفر کرنے کابیان

۳۳۸ اسعیدین منصور استیم ایعلی بن عطاء شاره بن حدید عفرت صحر الغالدی سے رواد گار میری الغالدی سے رواد گار میری الغالدی سے رواد تاریخ در الغالدی سے رواد تاریخ در الفالدی سے میں وقت جھوٹایا است کیلئے اسکے شروع دن جس وقت جھوٹایا برافتکرروانہ فریائے شعاور صحر (نامی برافتکرروانہ فریائے تقاور وہ ابنایال تجارت شروع دن جس بھیتا تھا تو وہ ایک شخص ) جو کہتا جرتھا اور وہ ابنایال تجارت شروع دن جس بھیتا تھا تو وہ (اس کے مال بیس اضافہ ہوگیا۔

باب: اسلیخص کے لئے سفر کرنے کی مما نعت کا بیان مصر کرنے کی مما نعت کا بیان Ara عبدالرحل بن حر ملہ عمر و بن شعیب شعیب معزرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی الله عنما سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا ایک سوار ایک شیطان ہیں اور قین سوار (فخص) تین سوار شیطان ہیں اور قین سوار (فخص) تین سوار

يَاب فِي أَيْ يَوْم يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ ١٣٣: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُارَكِ عَنْ يُونُسَ بُنِ بَزِيدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَحْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْحَمِيسِ.

يَابِ فِي اللَّهِتِكَارِ فِي السَّفَرِ ۱۹۳۸: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْتُمْ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْفَامِدِيْ عَنْ النَّيِّيِ اللَّهُمْ بَارِكُ لِلْمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ قَالَ اللَّهُمْ بَارِكُ لِلْمَتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتَ وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَالْمَرَى وَكُورَ مَالُدُ

پاک فِی الرَّجُل پُسَافِرُ وَحَّلَمَا اللَّهُ بِنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِیُّ عَلْمُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِیُّ عَلْمُ مَلْلَمَةَ الْقَعْنَبِیُّ عَلْمُ مَلْلَمَةً الْقَعْنَبِیُ عَلْمُ الرَّحْمَنِ بُنِ حَوْمَلَةً عَلْ عَمْرُو بُنِ شَعْبُ عَنْ أَبِيهِ عَلْ جَذِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ الرَّاكِبُ نَسِيطًانٌ وَالرَّاكِبَانِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّاكِبَانِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّاكِبُ شَيْطًانٌ وَالرَّاكِبَانِ مَسْطُانًا وَالرَّاكِبَانِ مَسْطُانَانِ وَالنَّ الْمَاكَ فَلَا لَهُ وَكُبُ

#### تمن رفقا وسفر کی اہمیت:

مرادیہ ہے کہ بخن سوار محفق اس ہات کے تق دار ہیں کدان کوسوار کہا جائے کیونکہ ووشیطان سے محفوظ ہیں اور آپ نے ایک محف یادو محفق کوسفر سے منع فریایا ہے کیونکہ اکیلافخص جماعت نہیں کرسنگااور ہوقت ضرورت اس کی وئی مدونیس کرتا اس لئے اچھا ہے ہے کہ سفر میں جمن افراد موں تا کہ دینی اور ؤیپاوی ضروریات باسانی پوری ہوسکیس اگر چہ یونت ضرورت ایک فخص یا دوخض کا بھی سفر کرنا درست ہے۔

### باك فِي الْقُوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤْمِرُونَ أَحَدَهُمْ

٨٣٨: حَدَّقَا عَلِى بُنُ بَحْوِ بُنِ بَرِّى حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَحْوِ بُنِ بَرِّى حَدَّقَا صَائِمُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اللهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِذَا خَرَجَ لَلاَئَةٌ فِي سَفَوٍ فَلُهُوَ يُورُوا أَحَدَهُمُ.

#### سفريس امير بنانے كائتكم:

ندکورہ حدیث میں ایک شخص کوامیر بنا لینے کا تکم فر مایا گیا کہ اگر کسی معامد میں اختلاف رائے ہوجائے تو اس ہے مراجعت کر کے معاملہ تمثالیں اورامیر کے لئے بھی ضروری ہے کہ رفقا پوسفری خیرخوا ہی کرے۔

١٨٣٤ حَدَّلَنَا عَلِى بُنُ بَحْرٍ حَدَّلَنَا حَاتِمُ بُنُ السَّعِيلَ حَدَّلَنَا حَاتِمُ بُنُ السَّعِيلَ حَدَّلَنَا حَاتِمُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِى صَلَمَة عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَثَنَّ قَالَ إِذَا كَانَ لَلَالَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَيِّرُوا أَحَدَهُمُ قَالَ نَافِع فَقُلْنَا لِلَّهِى سَلَمَة فَآنَتُ أَمِيرُوا أَحَدَهُمُ قَالَ نَافِع فَقُلْنَا لِلَّهِى سَلَمَة فَآنَتُ أَمِيرُوا أَحَدَهُمُ قَالَ نَافِع فَقُلْنَا لِلَّهِى سَلَمَة فَآنَتُ أَمِيرُوا .

## بَابِ فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ

إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ ٨٣٨: حَذَقَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِيَّى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُوْآنِ إِلَى أَرْضِ

## باب: جس وفت تین یازیاده آدمی سفرشروع کریں تو اینے میں سے ایک کواپناامیر مقرر کرلیں

APT على بن بحر بن برئ حاتم بن اساعيل محد بن عجلان نافع الي سلمهٔ حضرت ابوسعيد الحدري رضي الشاعنه الصدوايت المدني كريم الخفيظ في الشاعنه المدون الوالية عن المداكم المنظمة المراد مون الوالية عن المداكم المناهم الماكم المناهم المناكم المناهم المناكم المناهم المناكم المناهم المناكم المناهم المناكم المناهم المناه

۔ بران ہر رہ من اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ہی کھلا ن ٹافع ابوسلہ حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ہی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وفت سفر میں تمین افراد ہوں تو (نینوں اپنے میں سے )ایک فض کوامیر بتالیس ۔ نافع نے میان کیا کہ ہم نے ابوسلمہ سے کہا کہ ہم تو گوں کے امیر (دوران سفر ) آپ نافیش ہیں ۔

## باب: قرآن كريم كودارالحرب ميس في اليان

#### كابيان

۸۳۸: عبدالله بن مسلمة تعنی ما لک نافع عضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم کالٹیڈ کے قرآن کریم کوؤنشن کے ملک بیس لے جانے کی ممانعت فرمائی۔ مالک نے کہا آپ نے اس بتا پر

#### منع فرمایا که مهی ایسانه هو که ذخمن کلام الندگ ب حرمتی کردے۔ باب انشککر مسرییه وغیسره کی تعدا د سمال

#### كابيان

۱۳۹۸ زبیر بن حرب ابوضیته و بهب بن جریر بیاس زبری عبیدانند بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حریر بیاس زبری عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد کریم فاتی اور جمو فی الله عبد الله بن اور جمو فی الله به بن حیار بزارا فراد کالشکر مبتر میں حیار بزارا فراد کالشکر مبتر بی اور بارہ بزار لوگ کی کی بنا پر ( دَشَن سے ) برگز معلوب نہیں ہو کیکتے۔

### باب مشركين كواسلام كى وعوت ويين كابيان

## الْمُكُوِّ قَالَ مَالِكُ أَرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْمُدُوَّ۔ بَابِ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُّوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

AMA: حَلَّلُنَا رُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ أَبُو خَيْعَمَةً
حَلَّلُنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّلُنَا أَبِى قَالَ
سَمِعْتُ يُونُسَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النِّ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِي اللَّهِ
قَالَ حَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ النَّرَايَا
أَرْبُعُ مِاتَةٍ وَخَيْرُ الْحَيُوشِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ النَّرَايَا
أَرْبُعُ مِاتَةٍ وَخَيْرُ الْحُيُوشِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ النَّرَايَا
يُغْلَبَ انْنَا عَضَرَ ٱلْقًا مِنْ قِلَةٍ.

بالب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

يُجْرَى عَلَيْهِمُ خُكُمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِبُ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزُيَةِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبُلُ مِنْهُمُ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا خَاصَوْك أَهْلَ حِصُنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكُم اللَّهِ تَعَالَى ۚ لَكَ تُنْزِلْهُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا يَخْكُمُ اللَّهُ فِيهِمُ وَلَكِنْ ٱلْرِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَغُدُ مَا شِنْتُمْ الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ أَبُو ذَاوُد هُوَ ابْنُ هَيُصَع عَنِ النُّعْمَان بْنِ مُقَرِّن عَنْ النَّبِي ﷺ وَمُلَ حَدِّيثِ سُلَيْمًا فَيْنِ بُرِيْلُةً .

كه و ولوك ديك كنو ارسلمان صحص جيسے ہوں كے اور ان لوگول پر القد كاو ہ تم نافذ كياجات كا جوكة مايل اسلام برنافذ كياجات إدان اوكول كيك مال فى اور مال فيمت يس كى فتم كا حصرتيس موكا تكريد كده واوك اہل اسلام کے ہمراہ (شریک ) ہوکر جہاد کریں اورا گراسلام قبول کرتے ے انکار کردیں تو ان لوگوں ہے جزیہ طلب کرو۔ ٹیمرا گروہ اس کومنظور کر لیں تو تم بھی ان سے جزیہ قبول کرواوران لوگوں سے جنگ تہ کرواورا گر وہ لوگ جزید دینا قبول نہ کریں تو اللہ ہے امداد طلب کر داور ان لوگوں ے قال کرواور جس وفت تم لوگ اہلِ قلعہ یعنی مشرکین کا می صر و کرواور وه بيه بين كرتم ان لو كور كوالله كے تقم برأ تارونو تم ان كونه أتا رو \_ كيونكه تم کومعلوم نہیں کہ س سلسلہ میں اللہ کا تلم کیا ہے جکہ تم ان کوا بے تلم پر ( قلعہ ہے ) اُ تارو پھرتم جس طریقہ سے میا ہوان لوگوں کا فیصلہ کر دو۔ حفیان نے سمجھا کہ بیرحدیث مقاتل دن حیان سے علقمہ نے نقل کی ت انہوں نے کہا کہ سلم نے مجھ کو ہٹا یا۔ امام ابوداؤ دیے قرمایا و واہن سیصم نعمان بن مقرن سے ملیمان بن ہریدہ کی طرح مرنوغ روایت ہے۔

#### تلعه بند کفار کے وعدہ کی حیثیت:

ندکورہ صدیے میں کفار کو تلعہ ہے نہ تارینے کا مطلب ہے نہ تکالولیعی جس وقت کفار قلعہ بند ہو جا کئیں اور وہ شرط رکھیں کہ ہم کو قلعدے باہر نکال دواور ہم لوگ باہرا تے ہی اللہ کا مسلم کرئیں گے تو آب ان کی بات میں ندا تا کیونکدا پ کومعلوم میں ک ان لوگوں کے سلسلہ میں اللہ کا کیا تھم ہے آ ہے کفار سے صاف کہدہ ہیں کہ یا تو تم لوگوں کوئٹ کیا جائے گایا جزیہ (اسلامی ٹیکس ) ادا کرو یا ملک ہےنکل جاؤ ۔

ے کا کھنے کی آگئے اپنے : خفاصہ یہ ہے کہ کفارے جنگ کرنے ہے غرض یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوا گرمشر کیسن اسلام قبول کر ٹیس تو ان سے جنگ سے باز رہو ۔ لیکن اگر کفار قلعہ میں محصور ہوں اور دوریشرط لگا ئیں کہ پہلے ہم کوقلعہ سے بیچیاتر نے کی اجازے دو پھر ہم مسلمان ہوجا کمیں گے توان کی مید بات قبول نے کی جائے بلکہ صاف کہدد یناجا ہے کہ جزیبادا کروور تہم ہیں قبل کیا جائے گا البیشقل کرنے میں بیشر ہ ہے کہنا ک کان نہ کا نے جائیں ۔ای طرح عورتوں اور بچوں کو بھی قبل نہ کیا جائے۔

بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ مِّرْفَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اغْزُوا

اسمه: حَدَّقَنَا أَبُو صَائِح الْأَنْطَاكِيُّ مَحْرُوبٌ ﴿ ١٨٣٠: ايوسالح الانطاك يجوب بن موى اليواكلُ حفيان عنقد بن مرهدُ سنيمان بن حفزت بربيده رضي الندعنه ہے دوايت ہے كہ نبي كريم صلى القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ کے راستہ میں اُئٹہ کے ڈ م کے ساتھ جہاد كروادر جومخص القدنعالي كالفركر بياس مخفس كونق كردواورغداري ندكرنا

#### 

اور مال ننیمت میں چوری مرگز ته سرنا اور سمی کا مثله نه کرنا (لیعنی ناک کا کان نه کاث دینا) اور بچوں کونل نه کرنا۔ بِاشْمِ اللّٰهِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا رَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيدًا.

### جهاديس جن افراد كاتل كرنا جائز نبين

ٹا پاکنے بچہ کو خواتین 'بوڑھوں یامخاج افراد کہ جو جنگ کرنے کے اٹل نہ ہوں اور نہ جنگ کا مشورہ دیسیتے ہوں ان کولِل کرنا جائز نمیں ۔

٣٨٠: حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا يَعُفَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا يَعُفَى بُنُ أَدِم وَعُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى عَنْ حَلَيْدِ بُنِ الْفِؤْدِ حَسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ حَالِدِ بُنِ الْفِؤْدِ جَسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ حَالِدِ بُنِ الْفِؤْدِ جَسَنَى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَعَلَى مِلَةِ قَالَ انْطَلِقُوا بِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلَى مِلَةِ وَسُولِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللّهِ وَلا تَفْتُلُوا شَيْخًا فَابِيًا وَلا يَقْتُلُوا وَسُولًا اللّهِ وَلا يَقْلُوا وَلَا تَقَلُوا وَلَا تَقَلُوا وَاللّهِ مَا اللّهِ يَعْلَوا وَاللّهِ وَلا يَقْلُوا إِنَّ اللّهَ يُبِعِبُ الْمُحْسِنِينَ ـ وَاللّهِ يَعْلُوا وَاللّهِ يَعْلُوا إِنَّ اللّهَ يُجِعِبُ الْمُحْسِنِينَ ـ

بَابِ فِي الْحَرَق فِي بِلَادِ الْعَدُوّ بَابِ فِي الْحَرُق فِي بِلَادِ الْعَدُوّ مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْهِ حَرَّق نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْهِ حَرَّق نَافِلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ البُوبُرَةُ فَأَنْوَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنُ لِينَةٍ. مُهَارَكِ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي الْأَخْصَرِ عَنْ ابْنِ الْمُهَارَكِ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي الْأَخْصَرِ عَنْ ابْنِ الْمُهَارَكِ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي الْأَخْصَرِ عَنْ ابْنِ النَّهُ هُرِي قَالَ عُرُونَةً فَحَدَّقَنِي أَسَامَةً أَنَّ وَسُولَ اللّهِ هُنْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعِنْ مَسُولَ اللّهِ هُنَا كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعِنْ عَلَى ابْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ ـ

٨٣٥: حَلَّقَة عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمُورِ الْغَزِّقُ سَمِعْتُ أَبَا مُشْهِمٍ قِيلَ لَهُ أَبْنَى قَالَ نَحْنُ

۱۹۳۲ عثمان بن ابی شیبہ کیگی بن آ دم عبیدالقد بن موک حسن بن صالح افالد بن فرز حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضرت ہی کر پیم آلی ہی اس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضرت ہی کر پیم آلی ہی آئی ہی کہ اللہ کے اللہ اس کے ماتھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی کے وقت ) ارشاو فر مایا تم لوگ اللہ کے نام کے ماتھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی کا کیوں وہ بیتی اور حضرت تی ہی ہوئے ) جاؤ اور جو شخص بہت ضعیف العرب واس کول اندکر نا اور نہ جو ہوئے کے کواور نہ کی فاتون کواور نہ تم لوگ مال غیمت میں خیانت کرنا اور مال غیمت میں خیانت کرنا اور مال غیمت کے کا اللہ تعالیٰ بیکی کرنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بیکی کرنا اس لئے کہا تا اس لئے کہاں اللہ تعالیٰ بیکی کرنے والوں کو پیند فریا ہے ہیں۔

### باب: وُشمنوں کے علاقہ میں آتش زنی کرنا

۳۳ ۸ جنیبہ بن سعیدالیٹ ' نافع' حضرت عبدالقدین عمر رضی القدمتما ہے۔ روابیت ہے کہ حضرت رسول کریم مُفَاقِیَّظ نے (قبیلہ) بنی نفیر کی تعجوروں کے درخت کوآ کے لگادی اوران کو (موضع )بوبرہ میں کاٹ ڈالااس وقت ہا القد تعالیٰ نے آیت کریمہ: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ قَبْلَةٍ ﴾ نازل فرمائی۔

۱۹۳۸ ایتاد بن سری این الهبارک صالح بن ابی الاخطر زهری عروه حضرت أسامه رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہتم (فلسطین میں مقام عسقلان اور رمله کے درمیان واقع گاؤں) اُبنی کوضح کے وقت لوٹ لو اوراس کوآم ک لگا دو۔

۸۴۵: عبیداللہ بن عمرالغزی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایوسر ہے سنا ان ہے (مقام) اُبٹی کے ہارے بیں تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم

أُعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فِلْسُطِينَ.

، ورو باب فِي بَعْثِ العيونِ

٨٣٣: حَدَّلُنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّلُنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّقُنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ بَعَثْ يَغِنِى النَّبِيَّ عَنْ بُشْيَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ.

> بَابِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنْ التَّمْرِ وَيَشُرَبُ مِنْ اللَّبَنِ

> > إذاً مَّرَ بِه

١٨٣٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيدِ الرَّقَامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْمُحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُبِ أَنَّ نَبِى اللهِ الْمُحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُبِ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَى مَاهِيةٍ فَإِنْ الْحَسَنَ وَلَهُ عَلَى مَاهِيةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْوِنُهُ فَإِنْ أَفِنَ لَهُ كُلنَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْوِنُهُ فَإِنْ أَفِنَ لَهُ فَلْيَحْتِلُ وَلْيَشُوبُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهَا فَلْيُصَوِّتُ لَكُم يَكُنُ فِيهَا فَلْيَصْتَأُونُهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهَا فَلْيَصْتَأُونُهُ وَإِلَا فَلْيَصْتَأُونُهُ وَإِلَا لَهُ يَعْمِلُ وَلَيَشُوبُ وَلَا يَخْعِلُ .

مصطر کے لئے ایک مخبائش:

٨٣٨: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَبَّدِ بْنِ شُرَخِيلَ قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَلَاحَلُتُ حَالِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَلِينَةِ فَقَرَّكُتُ سُبُلًا فَأَكَلُتُ وَحَمَلُتُ فِي تَوْمِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَتِي

نوگ جانے ہیں وہ (حکمہ ) پنی ہے جو کرفلسطین میں واقع ہے۔ والقداعلم دیکھ سے ایس

### باب: ( وُمثمن کی طرف ) جاسوس روانه کرتا

۸۳۲ : بارون بن عبدالله باشم بن قاسم سلیمان بن مغیره ٔ تابت ٔ حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم کا پیشائی نے بسیسہ ( ٹامی ایک فخض ) کو جاسوس بنا کر روانہ فر مایا تا کہ وہ پیلا لگائے کہ ابوسفیان کا قافلہ کیا کرر ہاہے؟

باب: مسافر تھجورے درختوں دودھ دینے والے جانوروں کے باس سے گزرے تو تھجوراور دودھ کا استعال کرلے

۱۸۳۷: عیاش بن ولید افر قام عبدالاعلیٰ سعید قیاده حسن حضرت سمروین جندب رضی القد عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم منافظ ہے ۔
ارشاد فرمایا کرتم لوگوں میں سے جب کوئی مختص جانوروں کے پاس سے اسٹاد فرمایا کرتم لوگوں میں سے جب کوئی مختص جانوروں کے پاس سے گر (تھن) کی وردودھ نی لے اور اگر اس کا بالک موجود شہوتو اس کو تین مرتب نیچوز کروودھ نی لے اور اگر اس کا بالک موجود شہوتو اس کو تین مرتب بیارے اگر بالک جواب دے تو اس سے اجازت صاصل کرے ورشاس کی اجازت ماصل کرے ورشاس کی اجازت ماتھ نہ سے جانے دودھ اپنے ساتھ نہ لیے جانے۔

الے جائے۔

۸۴۸ : عبیدائند بن معاذ شعبهٔ الی بشر عیاد بن شرهیل سے روایت ہے کہ مجھوکو قط سالی نے پریشان کرڈ الا اور میں یہ بینہ سنورہ کے باغات میں سے ایک ہائے میں گیا اور جس نے ورضت کی ایک ہالی کوسٹی کر کھالیا اور (باتی کو) کیٹر ہے میں یا تدھ لیا۔ اس وقت ہا غبان آھمیا اس نے جھوکو مارا اور میرا کیٹر اچھین لیا۔ میں رسول کر میم تا تی تقدمت اقدیں بھی صربوا۔

آپ نے باغ کے مالک سے فرمایا بیٹھن تھم شرع سے ناواقف تھاتم نے اس کومسکٹرٹیس بتلایا اور بیٹھن بھوکا تھاتم نے اس کو کھانا ٹیس کھلایا۔ آپ نے تھم فرمایا' اس محض نے میرا کیڑا واپس کر دیا اور بھھ کو ساٹھ صاع یا نصف دس بعنی تمیں صاع مُلَد بھی دیا۔ وَأَعَذَ تَوْمِى فَلَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَمْتُ إِذْ كَانَ خَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَى لَوْمِى وَأَعْطَانِى وَسُقًا أَوْ يَضْفَ وَسُقٍ مِنْ طَعَامٍ \_

#### اضطراري حالت من بلاا جازت ما لك تصرف كرنا:

مرادیہ ہے کہ باغ والے کوتم کو مارنا نہیں جا ہے تھا یلکہ نرمی سے مسئلہ بتا دینا جا صبحے تھا اوران محا بی ہے آپ نے قرمایا کہ حالت اضطرار شمی تم کوبقد رضرورت کھانا درست تھالیکن ساتھ لے جانا درست نہیں تھا۔

۸۴۹ جمد بن بشار محمد بن جعفر شعبه ابی بشر حعرت عباد بن شرحبیل رمنی الله عند نے ای طریقہ سے روایت کیا۔

۰۵۰ حیان اور ابو کرا بی شیبہ کے صاحبر اوے معتمر بن سلیمان ابن ابی افکام النقاری ان کی دادی معتمر سرافع بن عمر و کے بچاہے مردی ہے کہ شی بخین میں انسار بوں کے مجود کے درختوں پر ڈھیلے مارتا تھا۔ لوگ ججے کو حضرت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں نے کر معاضر ہوئے آپ نے فرمایا اے لڑے! درخت پرتم ڈھیلے کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت سے مجود کرا کر) مجود کھاتا ہوں۔ آپ میں نے فرمایا ڈھیلے نہ مارا کرو (البتہ) نے جوگرا ہوا ہوائی کو کھالیا کرد۔ پھر تے فرمایا ڈھیلے نہ مارا کرو (البتہ) نے جوگرا ہوا ہوائی کو کھالیا کرد۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ و کرا ہوا ہوائی کو کھالیا کرد۔ پھر تے میں کے خور کو البتہ ان کو کھی کے میں مطافر ما۔

باب بعض حفرات نے فر مایا ہے کہ بلاا جازت دود ھ .

#### ند کچوڑے

اه ۸: عبد الله بن مسلمه ما لک نافع معرت این عمر رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ دمغرت رمین الله عنها سے روایت ہے کہ معرف سے کوئی فضی دوسر مے فضی ہے کہ معرف کے جانو رکا دود مد بلا اجازت نہ تجوز ہے۔ کیاتم لوگوں میں سے کوئی فخص اس چیز کو پہند کرتا ہے کہ اس کے در سے میں آگر اس کی الماری قوز کرانا تے باہر نکال کر لے جائے (بیہ بات بر مخض کونا پہند ہے)

بَابِ فِيمَنُ قَالَ لَا

#### يخلِبُ

اهه: حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسُلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ لَا يَخْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِبَةً أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْهِهِ أَبْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ تُؤْتَى مَشُرَبَّهُ فَكُسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْشَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ

لَهُمُ ضُرُّوعُ مَوَاشِيهِمُ أَطْعِمَتَهُمُ فَلَا يَحُلِبَنَّ أَحَدُّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْيهِ۔

#### بكب فِي الطَّاعَةِ

٨٥٢: حَدَّقَ رُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّقَا حَجَاجٌ فَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهُ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي اللّهُ وَأَوْلِي الْآمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللّهِ بُنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيْ بَعْنَهُ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَوِيَّةٍ أَخْرَنِيهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَوِيَّةٍ أَخْرَنِيهِ يَعْلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَوِيَّةٍ أَخْرَنِيهِ يَعْلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ جُنِيْمٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ.

٨٥٠ عَدَّنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ جَيْثًا وَأَمَّرَ هُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ عَلَيْهِمْ وَبُعْلِهُ فَا أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ فَيَطِيعُوا فَأَجَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأْبَى فَوْمَ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَيَكُمْ وَيُؤْمِنَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَيَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْوَا فِيهَا وَقَالَ لَا طَاعَةً فِي الْمَعْرُوكِ. وَهُمْ أَنْ يَلْمُعُرُوكِ. وَهَا لَهُ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوكِ.

#### سکناہ کے کام میں مخلوق کی اطاعت:

تحكم شريعت بيه به كه جس كام بي القدتعالى كى نا فرمانى مواس من مخلوق كى اطاعت جائز تبيل ب- صديث مي فرمايا كيا ب ((لَا طَاعَةَ لِمَهُ خُلُوْق فِي مَعْصِيَةِ الْمُحَالِقِ)) اس لئة الروالدين يا حاكم وفت كابھى كوئى تخم خلاف شريعت موتواس كوسليم كرنا جائز نبيس اور ندكوره بالاعلم خلاف شريعت تعا-

٣٥٨: حَذَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخُبَى عَنُ عُبَيْدٍ اللهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

ای طرح جانوروں کے تھن ان کے خزانے اور کھانے ہیں (اس لئے ) کوئی مختص کمی کے جانور کا دو دھاس کی بلا اجازت سے نہ نکالے۔

#### باب: فرمانبرداری کابیان

۱۹۵۸: همرو بن مرزوق شعبہ زبید سعد بن عبیده ابی عبد الرحمٰ سلی المحرب علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضورا کرم کا فیڈ ایک لککر روانہ قرمایا اور آپ نے لوگوں کواس محتص کی فرمایا اور ان لوگوں نے آگ جلائی اور ان لوگوں نے اس کا کوآگ میں کو وجانے کا تھم کیا تو ان لوگوں نے کہا کہم لوگ آگ ہے ہواگ کر (اسلام میں داخل ہوتے ہیں) اور بعض لوگوں نے (اس آگ میں) کھستا جا ہا۔ جناب نبی کریم خان کی اور بعض الوگوں نے (اس آگ میں) کھستا جا ہا۔ جناب نبی کریم خان کی اور بعض الوگوں نے قرمایا اگرتم لوگ آگ میں داخل ہوجاتے تو ہمیشدای میں رہنے آپ نے فرمایا اگرتم لوگ آگ میں داخل ہوجاتے تو ہمیشدای میں رہنے آپ نے فرمایا کا میں جو کہ دستور کے مطابق ہو۔

۸۵۳: مسدد کی عبیداللهٔ تافع حصرت عبدالله دسی الله عند ہے روایت ہے کہ حضور اکرم تُحافِظ نے قرمایا سلمان پر کسی تھم کالشلیم کرنا واجب ہے خواہ وہ اسے بہند ہو یا نالپند ہو جب تک کہ معصیت کا تھم نہ ہو۔ آگر

الْمُسُلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ مَا لَمُ يُؤْمَوُ بِمَعُصِيةٍ

فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً

١٥٥٨: حَدَّنَا يَحْنَى بْنُ مَعِينِ حَدَّنَا سُلْمَانُ بُنُ

الصَّمَدِ بْنُ عَيْدِ الْوَارِثِ حَدَّلْنَا سُلْمُمَانُ بُنُ

الصَّمَدِ بْنُ عَيْدِ الْوَارِثِ حَدَّلْنَا سُلْمُمَانُ بُنُ

الْمُعِيرَةِ حَدَّلْنَا حُمَيْدٌ بْنُ هِلَالٍ عَنْ بِشُو بَنِ

الْمُعِيرَةِ حَدَّلْنَا حُمَيْدٌ بْنُ هِلَالٍ عَنْ بِشُو بَنِ

عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ مَالِكِ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ

عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ مَالِكِ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعْتَ النَّبِي فَيْقُ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلًا مِنْهُمُ

مَنْ يَمُ فَلَمُ لِللّٰهِ فَيْهُ قَالَ أَعْجَوْتُهُمْ إِذْ بَعَثَلُ وَجُلًا

مَنْ يَمُونِ اللّهِ فَيْهُ قَالَ أَعْجَوْتُهُمْ إِذْ بَعَثَلُوا مَكَانَهُ

مِنْكُمْ فَلَمْ يَمُضِ إِلَّامُوى أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ

مَنْ يَمُضِى لِلْمُوى ـ

بكب مَا يُؤْمَرُ مِنْ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

وسعته

وسعيم ١٨٥٧: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ قَبْيْسِ مِنْ أَهْلِ جَنَّلَة سَاحِلِ حِمْصَ وَهَذَا لَقُطُّ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم بْنَ مِشْكُم أَبَا عُبَيْدِ اللّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُسْلِم بُنَ مِشْكُم أَبَا عُبَيْدِ اللّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو تَعْلَبَةَ الْخُشْنِي قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَوْلَ رَسُولُ مَنْزِلًا قَالَ عَمْرُو كَانَ النَّاسُ إِذَا نَوْلَ رَسُولُ اللّهِ فَيْهَ مُنْزِلًا تَقْرَقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأُودِيَةِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْدُ إِنَّ النَّاسُ إِذَا نَوْلَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْدُ إِنَّ الْفَاسُ وَالْآوُدِيةِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْدُ إِنَّ الْفَاسُ وَالْآوُدِيةِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْدُ إِنَّ الْفَرَادُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُؤْمِنُ فِي اللّهِ عَلْهُ إِنَّ الْمُنْعَلِينَ الشَّيْطُانِ الشِيعَابِ وَالْآوُدِينَةِ إِنَّهَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيطَةِ عَلَيْهِمْ أَوْبُ لَعَمَّهُمْ إِلَى بَعْضِ حَتَى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ أَوْبُ لَعَمَّهُمْ إِلَى بَعْضِ حَتَى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ لَوْبُ لَعَمَّهُمْ إِلَى بَعْضِ حَتَى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ لَوْبُ لَعَمَّهُمْ إِلَى الْمُعْمَ عَلَيْهِمْ لَوْبُ لَعَمَّهُمْ إِلَى بَعْضِ حَتَى

١٨٥٤: حَدَّكَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّكَا

إِسْمَعِيلُ بُنُ عَبَّاشٍ عَنُ أَسِيدٍ بُنِ عَبْدٍ

معصیت کا تھم کیا جائے تو نداس کوسٹنا ورست ہے اور نداس کی اطاعت کرناضروری ہے۔

۸۵۵ بیمی بن معین عبدالعمد بن عبدانوارث سلیمان بن مغیرہ مید بن بلال بشرین عاصم عقبہ بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم من اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم من اللہ عنہ نے اس میں اللہ عنہ نے ان میں سے آیک فض کو کوار دی۔ جس وقت وہ فض واپس بواتو اس نے بیان کیا کہ کاش تم ویکھتے کہ جس طرح جم لوگوں کو تی کریم فائی کے ملامت کہ کاش تم ویکھتے کہ جس طرح جم لوگوں کو تی کریم فائی کے اس میں موسکا کہ جب میں فرمانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں سے میٹیس ہوسکا کہ جب میں نے ایک فض کو روانہ کیا اور وہ میر انتخام شیس بجالایا تو تم لوگ اس محض کی مقرر کروو کہ جو میر انتخام تسلیم کرے (اور اُسکو تکال باہر برائے اُس محض کو مقرر کروو کہ جو میر انتخام تسلیم کرے (اور اُسکو تکال باہر کروکہ جو میر رہے تھم کی اجاع نہ کرے)

## باب تمام کشکر کے افراد کوملا کر رکھنے کا بیان

۲۸۵۲ عمروین عنان پزیدین قیس پزید ولید عبدالقدین انعلا و مسلم بین مشکم عبیدالقد حضرت ایونقلداشتی رضی الله تعالی عنه سے روایت به که حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنه به برا و جاتے تو بہاڑوں کے دُروں اور نالوں عمی منتشر ہوکر اُر تے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کرتم لوگوں کا بیعلیمہ و (علیمہ و اُر تا) دُروں اور نالوں میں ملیحہ و علیمہ و بہ جاتا کہ تم پر دُشن خالی آلا لوگوں کو ایک و دسرے سے علیمہ و کرتا ہے تا کہ تم پر دُشن خالی آلا جائے ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد فر مانے کے بعد پھر کس منزل میں صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم منفرق طور پر نہ اُر تے بلکہ بعض حضرات تو با جسی طور پر اس طرح مل کرتا ہم کرتا مرح کہ ان کود کی کر کے کہ ان کود کی کر اسب کو بعض حضرات تو با جسی طور پر ایک کپڑ ا پھیلا دیا جائے تو وہ کپڑ اسب کو دھا کہ نے ۔

۵۵: معید بن منعور اساعیل بن عماش اُسید بن عبدالرحمٰن فروه بن مجامِر ا سہل بن معاذ حصرت معاذبین انس انجہنی اینے والد سے دوایت کر تے

الرَّحْمَنِ الْنَحْنَعِينَ عَنْ فَرُوةً بُنِ مُجَاهِمٍ اللَّحْمِينَ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَافِ بُنِ النَّسِ اللَّحْمِينَ عَنْ آلِيهِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَلِيهِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَمْ عَزُوةً كَذَا وَكَذَا فَعَمَيْقَ النَّاسُ الْمَنَاذِلَ وَقَطَعُوا الطَّوِيقَ فَبَعْتَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيًا وَقَطَعُوا الطَّوِيقَ فَبَعْتَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيًا يَنْ مَنْ صَيْقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَلَهُ \_

٨٥٨: حَذَّلْنَا عَمُرُو بُنَّ عُلْمَانَ خَذََلْنَا بَقِيَّةً عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ أَسِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَرُونَةً بُنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ أَسِهِ قَالَ غَرَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ فَلَمَّا بِمُعْنَافً

بَابِ فِي كُراهِيةِ تَمَنِّى لِقَاءَ الْعَدُوّ مُحْدُونَ أَبُو صَالِحِ مَحْدُوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْلَى الْفَقْرِارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ مُعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى أَوْقَى حِينَ خَوجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ يَعْنَى بَعْضِ أَيَّامِهِ النّبي لَقِي فِيهَا الْعَدُو وَسَلُوا اللّهِ تَعَالَى الْعَالِي الْعَدُو وَسَلُوا اللّهِ تَعَالَى الْعَالِي فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصِبُرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُمَ مُنْزِلَ فَوْذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُمَ مُنْزِلَ فَوْذَا لِقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُمَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَهُمَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْآخُوابِ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْآخُوابِ

باكب مَا يُدُعَى عِنْدُ اللَّفَاءِ ٨٢٠-حَدَّفَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ

میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حضورا کرم ٹانٹیٹا کے ساتھ شریک ہو کرفلاں فلاں جہاد کیا۔لوگوں نے ایک منزل میں (مخبر کر) جگہ تک کر دی (لیمی بعض حضرات نے بلاضرورت زیادہ مکان روک لیا تو اس وجہ سے اورلوگوں پر جگہ تنگ ہوگئی )اور راستہ بند کر دیا۔اس وقت رسول کریم منافظ نے ایک لیکارنے والے کو بھیجا جو کہ بیہ منادی کرے کہ جو محض دومرے لوگوں پر جگہ تک کردے یا راستہ بند کردے تو اس کو جہاد کا آجر نیس بے گا۔

۸۵۸ : عمرو بن عثمان بقیہ الاوزائ أسيد بن عبد الرحمٰن فروہ بن عجابه ٔ معنرت مهل بن معاذ اور ان كے والد سے اى طريقه بر مرفوعًا روابيت نقل كی تی ہے۔

### باب: وُثمن ہے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت

۱۸۵۹: ابوصالح محبوب بن موئ ابواتخق موئ بن عقبہ حفرت سالم ابی المحفر عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی النہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ غارجیوں کے مقابلہ کے لئے نظر قوان کو تو بر کیا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہلم جب ایک فواؤ میں وہشن فی من کے مقابل ہو ہے تو قر مایا اے لوگو دہشن ہے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ ہو ہے تو قر مایا اے لوگو دہشن ہے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرد۔ چمر جب دشنوں ہے مقابلہ کرنا تی پڑ جائے تو مبر کرواور خوب مجھ لوگر جنت تواروں کے سائے کے بینچ ہے جائے تو مبر کرواور خوب مجھ لوگر جنت تواروں کے سائے کے بینچ ہے بیان لوگر ان ان کے شامل کی انداز ان فرانے والے اور مشرکین کی جماعت کو خات کو خات کو اور ہم لوگوں کو مشرکین کی جماعت کو مقلست دے اور ہم لوگوں کو مشرکین کی جماعت کو خلاست دیے والے ان کو فلست دے اور ہم لوگوں کو مشرکین کی جماعت کو

۔ بیا ب: وسمن سے مقابلہ کے وقت کیا دُعا ما نگی جائے ۸۷۰:نفر بن علیٰ ان کے والدائنیٰ بن سعید' قبادہ' مفرت انس بن ما لک رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ مفرت نبی کریم مُلَّا فِیْنَا جس وقت جہاد میں

مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا غَزَا قَالَ اللُّهُمَّ أَنْتَ عَصُدِي وَنَصِيرِى بِكَ أَخُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ۔

بَابِ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

٨١:حَدَّلَنَا سَعِيدُ بُنُ مُنَّصُورٍ حَدَّلَنَا ُ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ غُوْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسَالُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِّكِينَ عِنْدَ الْقِمَالِ فَكُنَّتِ إِلَىَّ أَنَّ ذَالِكِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَنِيَ الْمُصْطَلِقِ وَهُمُ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمُ الْحَارِثِ حَدَّلَيْنِي بِذَالِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي

تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمُ وَسُبَى أَسَيْنَهُمُ وَأَصَابَ يَوْمَنِيلٍ جُوَيُويَةً بِنْتَ

ذَلِكَ الْحَيْشِ\_

ایک تاریخی غزوه:

غزوه بني مصطلن مين حصرت عا مُشدر مني القدعمة إي محلي كا باربهي هم جوكميا قعاا درتيم كاحكام مع متعنق آيت كرير بهي نازل ہوئی اورای غز وۂ عیں حضرت جویر بیرضی القدعشہا کے سلنے کے بعد جناب نبی کریم کھنٹیٹم نے بعد میں ان سے نکاح بھی کرلیا تھا۔

٨٦٢: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أُحْبَرُنَا لَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيَّ اللَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبُحُّ وَكَانَ يُتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَعَارَ ـ

٨٢٣: حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَكَا مُنْفَكَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ تَوْفَلِ بُنِ مُسَاحِقٍ عَنْ ابْنِ عِصَامِ الْمُؤنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ مُسْجِدًا أَوْ سَمِغْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا.

جنگ كرتے تو فرماتے اے اللہ آپ بن ميرے باز واور مدد كاريں ميں م ب کی امداد سے چلنا مجر تاہوں اور آپ کی مدد سے ( وُسمُن بر ) حملد آور ہوتا ہوں اور آپ ہی کی مدو سے اڑائی کرتا ہوں۔

باب جہاد کے وقت کفار کواسلام کی دعوت دینا

٨١١ منسعيدين منصور اساعيل بن ابرائيم حضرت ابن محون سے روايت ہے کہ میں نے حضرت ہانع رضی اللہ عنہ سے بدور بافت کرنے کے لئے کہ جہاد کے وقت مشرکین کواسلام کی طرف کس طرح لایا جائے ککھا تو انبول نة تحرير كياكه يقكم ابتدائ اسلام عن تعارصور اكرم فأيفك في (قبيله) في مصطلق پرشب خون مارالور وه لوگ غفلت من يتصاوران ك جانور بانى بى رب تعد أب فان اوكون من سے جو جنك ك قائل تصان کولل کر دیا اور بقیه لوگوں کی جراست میں لے کیا اور آپ مُنْ يَتَوْمُ نِهِ مَصْرِت جويرِيدِ رضى الله عنها بنت الحارث كواي روز حاصل كيا نافع نے کہا کہ بدواقد مجھ سےعبداللہ نے بیان کیا جو کداس الشکر علی شريك تھے۔

حمد ندفر ماتے ورند حملہ کرونے۔ ٨١٣ اسعيد بن منصور مفيان عبدالملك بن توكل بن مساحق حضرت انن عصام المرنى معفرت عصام سدوايت بكدحضورا كرمنا في فينم بمراوكوں كواكك چھوئے الشكر من روان فرمايا تو آپ نے فرمايا جبتم لوگ سی سجد کود میمویا متوذن کواذان و بیتے ہوئے سنوتو کسی مخص کولل ند

٨٦٢: مولى بن اساعيل حماد كابت حضرت الس رضي الله عند سے

روایت ہے کہ حضرت ہی کریم ٹائٹیٹا فجرکی نماز کے وقت حملہ فرماتے متع

اورآب اذان سفنے کے لئے کان لگائے رکھتے اگراذان کی آواز آتی تو

#### باب جنگ میں دھو کہ دینا

۸۲۴ سعید بن منصور سفیان عمر و حصرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ معترت رسول کریم من چیا نے ارشاد فرمایا جنگ داو ' کھات کا نام ہے۔

### يكب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

٨٦٢: حَدَّثَ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَ سُعُكِنَ مَنْصُور حَدَّثَ سُعُكِنَ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَعِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ الْمُحْرُبُ خُدَعَدُ
 اللهِ ﴿ قَالَ الْمُحْرُبُ خُدَعَدُ

#### جنگ میں تدبیر کی اہمیت:

مرادیہ ہے کہ جنگ صرف اسلی جمع کرنے ہی کا نام تہیں ہے بلکہ جنگ ٹیننے کے لئے قد بیر کا ہونا جمی ضروری ہے جاہے جنگ جیننے کے لئے وعمٰن کومغالطہ میں کیوں نے ڈالنام ہے۔

#### عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنَّ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزُورَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرُّبُ حَدْعَةً قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَجِءْ بِهِ إِلَّا مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَةُ الْحَرْبُ خَدْعَةً.

٨١٥ رَحَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ تَوْرٍ

#### باب:شبخون مارنا

۱۹۸ جسن بن علی عبدالعمد الوعام عکرمد بن محار حضرت ایاس بن سلمهٔ حضرت سلمد من الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صدیق المبررضی الله تعالی عند کو امیر بنا کر دوائد فرمایا تو ہم لوگوں نے شب خون مارااور ان کوقل کیا۔ اس رائٹ میں ہم لوگوں کی شناخت کا نشان آجت آجت میں است کوشی نے این باتھ سے سات مارا در این کوشی نے این باتھ سے سات مکا نات کے کفار کوئل کیا۔

#### يكب فِي الْبَيَّاتِ

الصَّمَدِ وَآبُو عَامِ عَنْ عِكْدِمَة بُنِ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ حَدَّثَنَا الصَّمَدِ وَآبُو عَامِ عَنْ عِكْدِمَة بُنِ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا إِلَيْهِ فَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ فَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ فَانَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا أَمْرَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا أَمْرَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَا عَلَيْهَ أَمْ وَكُانَ شِعَارُنَا بِلْكَ الْمُلْكَة وَمَثَنَا مُنْ أَمْثُورِكِينَ المُنْكَة مَنْ أَمْثُ اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### باب:ساقہ کےساتھامام کے رہنے کا بیان

۸۶۷: حسن بن شوکر ٔ اساعیل بن علیهٔ حجاج بن الی عثمان الی الزمیر ٔ حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے که حصرت رسول سریم صلی الله علیہ وسلم سفر کے دوران پیچھےرہ جائے تو آ پ صلی الله علیه وسلم کنز در کو ساتھ لیتے اور اس کو سوار فرمالیتے اور ان کے لئے وُعا

### باب فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

٨٢٧: حَدَّثُنَا الْتَحْسَنُ بَنُنُ شُوْكُو حَدَّثَنَا الْحَجْدَانُ بَنُنُ شُوْكُو حَدَّثَنَا الْسَمْعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً حَلَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّتُهُمُ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّتُهُمُ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّتُهُمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَفُ فِي الْمَسِيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَفُ فِي الْمَسِيرِ

قرماتے۔

فَيُزُجِي الصَّعِيفَ وَيُرُدِكُ وَيَدُعُو لَهُمْ.

#### ساقە كى تعرىف:

<del>ساقہ نظائرے</del>اس حصہ کو کہا جاتا ہے جو کہ نوج کے چیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر بوڑ سے زخمی اور مریض افرادای میں رہتے ہیں۔

باب: مشركين برس بات يرجهاد كيا جائے؟ ٨٦٨: مسددُ ابومعاويهٔ الأعمشُ ابي صالح \* حضرت ابو هرمهِ وضي الله عنه ے روایت ہے کہ حضرت رسول کر ہم ٹائٹیڈ کے ارشا وفر بایا بھے کو تھم کیا گیا ہے کہ بیں لوگوں ہے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ اس کی گواہی نەدىي كەلەتدىقعالى كےعلاد ەكوئى معبودىيىن پىمر جىب دەلوگ اس بات كا اقرار كرليس توان لوگوں نے مجھ سے اسپنے اسوال اور اپنی جانوں كو بچايا تحمر کسی حق کی وجہ ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سیرو ہے۔

بَابِ عَلَى مَا يُعَانَلُ الْمُشْرِكُونَ ٨٦٨: حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنْعُوا مِنِي دِمَانَهُمْ وَٱمُوَّالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ رَجَلَّ ــَ

#### خون کے بدلہ خون:

٨٢٩: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِتُى حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنْ الْمُبَارَكِ عَنْ جُمَيْدٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِرْتُ أَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسُتَقُبلُوا قِبُلَتُنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبيحَنَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاقَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ خَرُّمَتُ عَلَيْنَا دِمَازُهُمْ ۚ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِبَحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. ٨٤٠ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهُرِئُ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَخْبَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ بِمَعْنَاهُ. الـ٨؛حَذَّكَ الْحَسَنُ إِنَّ عَلِنَّى وَعُثْمَانُ إِنَّ

وَم ہے مرادخون بعنی جان ہے مرادیہ ہے کہا گروہ کی مختص کا مال لیس یا خون کریں تو ان لوگوں کا مال اورخون لیا جائے گا۔ ٨٦٩: سعيد بن يعقوب الطالقاتي عبد الله بن مبارك حيد معفرت اتس رضى الله عند سے روایت ہے كەحضرت رسول كريم تلافین فرمايا مجھے تھم ویا سیا ہے کداس لوگوں نے قبال کروں پہال تک کدو واس بات کی مواتی ویں کہ اللہ کے سوا کوئی معبورتین اور یہ کہ محمراس کے بندے اور رسول ہیں۔وہ ہمارے قبلہ کی جانب زیخ کر کے نماز پڑھیں اور ہم لوگوں کا ذیح سرده جانور کھائیں اور ہم لوگوں کے نماز کے طریقہ پر نماز اوا کریں چمروہ لوگ جب بیتمام ( کام ) کرئیں توان کے مال اورخون ہم نوگوں پرحرام بیں محرکسی اورحق کی وجہ سے ان کے دعی حقوق ہول کے جوعام مسلمانوں کے بیں اورو بی فرمدواریاں ہوں گی جود دسرے مسلمانوں کی بیں۔ ٠٨٨: سليمان بن داؤوا ابن وبهب مجي بن ابوب حميد الفويل حضرت انس بن ما لک رمنی اللہ تھالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سُنْ النَّيْزُ نِهِ ارشاد فرمايا كه بحد كوكفار سے قبال كا تھم ہوا اس كے بعد اى طریقه بربیان ہوا جو کہ مندرجہ بالا حدیث میں نہ کور ہے۔

ا ٨٤٠ حسن بن على عثان بن ابي شيبهُ يعلى بن عبيدُ الأعمشُ ابي طبيانُ

اسامہ بن زیررضی القد عنجا ہے روایت ہے کہ رسول کریم تی فیڈ آئے ہم اوگوں کوایک چھوٹے فشر حرقات (نامی کچھ قبائل عرب) کی جانب روانہ فرمایا ان لوگوں نے ہم لوگوں کی (آید کی ) خبرس کی اورو و فرار ہوگئے۔ ہم لوگوں ہے ان لوگوں کا ایک فیض ہم کول گیا ہم نے جب اس کو گرفتار کرلیا قو و فوض کہ افلہ اللّه بن صفی ایک کول گیا ہم نے جب اس کو گرفتار کرلیا قو و فوض کہ افلہ بن صفی کا اللّه کی سے اس (واقعہ) کا ذکر کیا آپ نے کہ اس کو فرمایا کہ آبا اللّه کے سائے تہاری قیامت کے میاں تھی میں اور کوف کے فرمایا کہ آبا اللّه کے سائے تہاری قیامت کے جھیار کے خوف سے آبا اللّه کی سائے معلوم ہوگئی کہ اس فیض نے ہم تھیار کے خوف سے آبا اللّه کے اس معلوم ہوگئی کہ اس فیض نے ہم تھیار کے خوف سے آبا اللّه کہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہا تم نے اس فیض نے ہم تھیار کے خوف سے آبا اللّه کہا (تھا) تہاری عدو آبا اللّه ایّک ہم نے میں بات فرماتے ہم اللّه کے سائے کون فیض کے تو تھیار کے خوف سے آبا اللّه کہا (تھا) تہاری عدو آبا اللّه ایّک ہم نے میں نے تمنا کی کہا تھی ہم آبا ہی بی بات فرماتے دیمان ہوا ہوتا۔ اللّه کے سائے کون فیض کے تمنا کی کہا تھی ہم آب تا گھی ہم سائے کون فیض کے تمنا کی کہا تا گھی ہم آب تا گھی ہم تا ہے بیاں تک کہ میں نے تمنا کی کہا تا ہم ہم تا ہے بی مسلمان ہوا ہوتا۔ رہے بہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہا تا ہم ہم تا ہے بی مسلمان ہوا ہوتا۔

أَبِي نَشِيدُ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّلْنَا يَعْلَى بُنُ عُينِهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَيْبَانَ حَدَّلْنَا أَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيَةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَوَبُوا فَأَذُرَكَ رَجُلًا فَلَمَّا عَشِينَاهُ قَالَ لَا لِنَهِ إِلَّا اللّهُ فَصَرَبْنَاهُ حَتَى قَنْلُنَاهُ فَذَكُوتُهُ لِللّهِ إِلّهَ إِلَّا اللّهُ فَصَرَبْنَاهُ حَتَى قَنْلُنَاهُ فَذَكُوتُهُ لِللّهِ إِلّهَ إِلّه اللّهُ فَصَرَبْنَاهُ حَتَى قَنْلُنَ فَقَالَ مَنْ لَكَ لِللّهِ إِلّهَ إِلّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلّهَ إِلّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ اللّهِ إِنّهُ إِلّهُ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَلْتُ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَلْتُ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالًا أَمْ لَا مَنْ لَكَ بِلا إِلّهَ إِلّا اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ مَنْ لَكَ بَلا إِلّهُ إِلّا اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ أَمْ لَا مَنْ لَكَ بِلا إِلّهَ إِلّا اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَا أَنْ لَكُ مُنْ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَا أَوْلَ يَقُولُهُمْ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ أَمْ لَا يَقُولُهُ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ أَلَا يَقُولُونَا اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ اللّهُ يُومَ الْفِيَامَةِ فَقَالَ اللّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَتَى وَدِدْتُ أَنِي لَهُ أَسُلِمُ اللّهُ يَوْمَ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## کلمہ کے دلیل ہونے سے مراد:

۱۸۵۲ تتیہ بن سعیدالیت ابن شہاب عطاء بن بریدلیتی عبیداللہ بن عدی بن الخیار حضرت مقداد بن الاسود سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول الدسلی اللہ علیہ وسلم! میں اگر کسی مشرک سے ملوں اور وہ بھے ہے لا ان کر مشرک سے ملوں اور وہ بھے ہے لا ان کر مشرک سے ملوں اور اس کے بعد وہ فخض درخت کی آ زیس جیسے جائے اور کیے کہ میں اللہ کے لئے اسلام الایا ۔ کیا میں وسے اس بات کے کہنے کے بعد قبل کر دوں؟ آ پ نے فر مایا نہیں ۔ اس کو فئی نہ کر ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس مخض نے جومیر اہا تھ کا نے ڈالا ۔ آ پ نے فر مایا اس کو قبل نہ کر اگر تم اس کو تی کر وہ گئے وہ وہ خص تمہار سے جیسا ہو جائے گا سے قبل ادرتم اس کیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل سے قبل ادرتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مخص نے پر کلمہ قبل دورتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مختص نے پر کلمہ قبل دورتم اس جیسے ہو جاؤ کے جب تک کہ اس مختل نے برگل

وَأَنْتَ بِمَ يُزِلِّهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. ﴿ رَبُّ مَا تَمَار

#### اسلام قبول کرنے کی خصوصیت:

تہارے جیسا ہونے ہے مرادیہ بے کہ یعنی و وقف مباح الدم ہوجائے گا اور اس کولل کرنے کی وجہ ہے تم پر تصاص آئے گا اور صدیمت کے آخریش جملہ کامغبوم یہ ہے کہ جب تک اس فقص نے اسلام کا اقر ارنبیں کیا تھا تو اس فقص کا لٹل کرنا درست تھا لیکن اس کے اسلام لانے کے بعد اب اس کولل کرنا حرام ہوجائے گا اگرتم نے اس کولل کردیا تو قصاص کے طور رِتمبار الٹل درست ہوگا۔

## باب بسجدہ کی ہنا پر بناہ حاصل کرنے والے کی قتل کی

#### ممانعت

سود ۸: ہناد بن سری ابو معاویہ اساعیل قیس حضرت جریر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم نا اللہ المحمل کی جانب جھوٹا لشکر روانہ فر ہایا۔ ان لوگوں میں سے پچھلوگوں نے (جو کہ
جانب جھوٹا لشکر روانہ فر ہایا۔ ان لوگوں میں سے پچھلوگوں نے (جو کہ
اسلام قبول کر چکے تھے لیکن مشرکین کے ہمراہ بی رہبے تھے ) بجدہ کرکے
کیل سے بچتا جابا۔ لوگوں نے انہیں (کافر سجھ کر) قتل کر دیا۔ جب
حضرت نبی کریم نا افراق ہوں ہے انہیں اکافر سجھ کر) قتل کر دیا۔ جب
کو آھی دیت دلوائی اور آپ نے فر مایا میں اس مسلمان سے بری ہوں جو
کہ کفار کے درمیان رہے۔ عرض کیا گیا کس وجہ سے یارسول اللہ؟ آپ
نے فر مایا اس وجہ سے کہ اسلام کی آگ اور کفر کی آگ کے جانبیں رہ سکتے
امام ابوداؤد نے فر مایا اس کو محمر جسٹیم 'خالد وغیرہ نے روایت کیا ہے لیکن المام ابوداؤد نے فر مایان نبیں کیا۔

#### باب کفارے مقابلہ ہے فرار اختیار کرنا

۸۷۴: ابوتو بالرئیج بن نافع انن المبارک جریر بن حازم زبیر بن خربت محمد محمد محمد الموقت به محمد محمد محمد النوع باس رضی الشرعنها سے روایت ہے کہ جس وقت به آیت کرید نازل ہوئی: فران بنگ بین مین کے میں المون بین آدئی میں کریں آدئی میر کرنے والے ہوں تو دوسو پر خالب آجا کیں گے۔ مسلمانوں پر بین محم کرال محسوس ہوا کہ ایک محمل دس افراد کے مقابلہ سے فرار نہ کرے بھراس تھم میں تحقیف ہوگی اور اللہ تعالی نے تھم نازل فرمایا کہ اللہ تعالی نے تھم نازل فرمایا کہ اللہ تعالی نے تھم نازل فرمایا

### باب النَّهُي عَنْ قَتُلِ مَنِ اعْتَصَمَ بالسُّجُودِ

٨٥٣ حَدَّقَ هَنَادُ مِنَ السَّرِيِّ حَدَّقَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْطِعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيدٍ مِنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ فَلَكَمَ مِنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسُرَعٌ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ فَلَكَمَ مَنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسُرَعٌ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ فَلَكَمَ مَنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسُرَعٌ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ قَالَ فَلَكَمَ مَنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسُرَعٌ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ قَالَ فَلَكَمَ لِهُمُ مَنْهُمْ بِيصَفِي الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمِ يَشْهُمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ لَيْهِمُ اللهِ لِمَ قَالَ أَبُو دَاوُد اللهِ لِمَ قَالَ أَنْ إِرَاهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ مَنْهُمْ وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ وَرَاهُمُ وَاجْرِيرًا.

الله عَنْكُمُ قَرَأً أَبُو تَوْبَةً إِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنُ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنْ الصَّيْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ

٨٤٥ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّكَ رُهَيْوٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِي لَيْلَنِي حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ حَدَّقَةُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْضَةٌ فَكُنْتُ فِيهَنُ حَاصَ قَالَ فَلَمَّا بَرَزُنَا قُلْنَا كُيْفَ نَصْنَعُ وَقَدُ فَوَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلُنَا نَدُخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَنَبَّتُ فِيهَا وَنُذُهُبُ وَلَا يَرَانَا أَحَدُّ قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتُ لَنَا تَوْبُهُ أَقَمْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ذَمَبُنَا قَالَ فَجَلَسُنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَبْلَ صَلَاةٍ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا الَّذِهِ فَقُلْنَا نَحُنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبُلَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَا بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ قَالَ فَدَنُوْنَا فَقَيَّلُنَا يَدَّهُ فَقَالَ إِنَا فِئَةً المُسلمينَ۔

٨٧٨: حُدَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دُاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدُرٍ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَنِدٍ دُبُرَةً.

قر ہایا) کہ اگرتم لوگوں میں ہے سو ہوں تو وہ دوسو پر غالب ہوں گے اور اگر ایک ہزار ہوں تو دو بزار پر غالب ہوں گے راوی نے بیان کیا کہ جب القد تعالیٰ نے تعداد (خدکورہ) میں کی قر مالی تو لوگوں کے صبر میں اس قدر کی داقع ہوگئے۔

۵ ۱۸۷ احمد بن یونس ٔ زبیر ٔ بریدین الی زیاد ٔ عبدالرحمٰن بن الی کیلی ٔ عبدالله بن فر ﷺ روایت ہے کہ نبی کے بھیجے ہو مےلٹکروں میں ہے وہ ایک لٹکر میں موجود تھے۔ انہول نے کہا کہ (مشرکین کے مقابلہ ہے) لوگ بھاگ گئے ان لوگوں میں ہیں بھی شاش تھا جو کہ بھا کے تھے۔ہم لوگ جب زک گھے تو ہم نے آ اپل میں مخورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا جا ہے کہ ہملوگ مشرکین کے مقابلہ ہے بھاگے ہوئے میں اور غضب البی کے مستحق بین - بھرہم نے کہامہ پیندمنورہ چنیں اور دہاں پر قیام کریں۔ جب ووسری مرتبہ جہاد کا تھم ہوتو جہاد کے لئے ( دو بارہ) نکل پڑیں اور کوئی تحض ہم کو و کیلھنے نہ پائے۔ بہر حال ہم لوگ مدینہ منور و ہنچے و ہاں پر ہم نے کہا کاش ہم لوگ نی کی عدمت میں پیش ہوں اور خود کو آ پ کے رو ہرو پیٹن کریں۔ ہم لوگوں کی اگر تو بہ قبول ہوجائے تو ہم قیام کریں اگر کوئی اور بات ہوتو رواند ہو جا کمیں یہاں تک کہ ہم لوگ پینچے اور بیٹھ گئے اور نماز فجر سے قبل آپ کا انتظار کرنے تھے۔ جب آپ نکے تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعوش کیا یہ رمول اللہ ؟ ہم ہوگ بھٹوڑے ہیں۔آب ہاری جانب متوجہ ہوے اور فرمایا تہیں تم لوگ پھر جہاد میں شر کیک ہونے والے ہو۔عبداللہ نے کہا ہم اوگ میہ ہات س کر خوش ہو گئے اور آپ کے قریب ہوئے اور آپ کے دست مبارک چوہے۔آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کی پیاہ کی جگہ ہوں۔

۲ - ۸۷ تحدین بشام بشرین مفضل ٔ داؤ دانی نصر هٔ مصرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ بیآیت کریمہ الاَوْمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَهِذِ دُبُوهُ ﴾ لیتی جوفض از انک سے اپنی پشت پھیرے اس پرالقد کا مصب نازل ہوگا بیآیت خود و کبدر کے روز نازل ہوئی۔

## سين الخراجي

## 🐲 پاره 🎕 🕬

بَابَ فِي الْأَسِيرِ يُكُونَاهُ عَلَى الْكُفُو ٨٧٨ : حَدَّثُنَّا عُمْرُو بْنُ عُوْنِ أَخْبَرَنَا هُشَيْم وَخَالِدٌ عَنْ إِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٌ بْنِ أَبِي خَارَم عَنْ خَيَّابٍ لَمَالَ أَتَكِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلْ الْكَغْيَةِ فَشَكُونَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتُنْصِرُ لَنَّا أَلَا تَدْعُو اللَّهُ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًا وَجُهُهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْآرُضِ ثُمَّ يُؤُتِّي بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمُشَطُّ بِٱمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصِبٍ مَا يُصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيْتِكُمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرُ حَنَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَخَصْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى وَالذِّنْبُ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ ـ

بَابِ فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ

باب: قیدی کو کفر پرمجبور کئے جانے کا بیان

٨٤٤: عمره بن مون يضيم فالدّ اساعيل قيس خضرت خباب بن الارت رضى الله عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور یاک سفا علام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ٹائٹٹ کا تعبیشریف کے سائے میں ایک چا در پر تکمیدلگاہے ہوئے ( تشریف فر ماتھے) تو ہم لوگوں نے ( مشرکین کے غالب ہونے کی ) آپ کے شکایت کی۔ ہم نے عرض کیا آپ ہارے گئے اللہ سے مدد کی وُ عالمیں فریائے آپ یہ بات من کر میٹھ گئے اورآب کا چرہ انور (عصد کی وجدے) سرخ ہوگی اور قر ایا تم سے قبل ا کیکھنٹس کی بیرجالت ہوتی کہوہ (ایمان کی وجہ ہے) پکڑا جاتا اورا یک ء رہا ہے تھود کراس کے مریرا آرار کھ کرووکٹر ہے کر دیا جا تالیکن وہ مختص ( پھر بھی) دین ہے مخرف مذہوتا اور لوہے کی تنگسیوں اس کی بڈی کوشت اور پٹیوں میں چلاتے کیکن ووقعص ایسے وین سے منحرف نہ ہوتا۔اللہ کی قتم الشانغالي اس كام كو ( معنى وين كو ) بوراكر ع كايها ل تك كدا وي ( مقام ) صنعاء ہے (مقام) حضرموت تک جلاجائے گا اور اللہ کے سواکسی ہے خمیں ذرے گایا اپنی بمریوں پر بھیٹریوں سے ڈرے گا۔لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہوگھبراتے ہو( ایس صبرے کاملواللہ تمہاری مدد کرے گا) باب:اس مسلمان كاحكم جوكه كفارك لئے جاسوى

حَدَّثُونَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُنفَيّانُ عَنْ ١٨٥٨: مسددُ سفيانُ عَمْرُواحسن بن محدُ معترت عبيدالله بن الجاراتُع جوكه

🐠 امام حافظ بن بكراحمة عني بن ثابت خطيب بغدادي امام قاضي ابوعمرو قاسم بن جعفر بن عبدالواحد ماشي ابوعلي محمد بن احمر بن عمرو لولا لی سے روایت نے کہ امام ابوداد وسنیمان بن اشعب مجتائی پہنیم نے ماہ محرم ۱۷۵ مدیس اس مبارک کتاب کوروایت کیا۔ DOM TI

حعنرت علی رمنی انڈ عنہ کے محرر تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حصرت علی رمنی الله عندفر مات تنص كدمجه كواورز بيررضى الله عنداور مقدا وكوحضرت أي كريم مَنْ يَغَيِّمُ نِهِ (مقام) روضه خاخ روانه قرمايا تو آپ مَنْ يَعَيُّمُ نِهِ مَا مِامَّم لوگ طِتے رہو میمان تک کرروضدخاخ تک پہنچواس کئے کروباں اُونٹ پرسوار (اُونٹ کے ) کجاوے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہےتم لوگ اس سے وہ خط لے لور چنانچہ ہم لوگ جلدی سے ابية محوز ، ووز اكرمقام روضه خاخ بيني محيح اوراس عورت كوجاليا - أم نے اس عورت سے کہاوہ خط نکال اس نے کہا میرے باس تو کوئی خط تبیل۔ ہم لوگوں نے کہا: نہیں ضرور خط نکال ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاثی لیں گے اس نے وہ خط اپنی چوٹی سے زکال کر وے دیا۔ ہم لوگ اس کو خدمت نبوی میں لے کر عاضر ہوئے۔ وہ خط عاطب بن الى باتعدكى جانب سے مشرکتین مُلّد کے نام تحریر کیا گیا تھا اوراس میں نی کر یم تَا تَحْتُوا کی بعض أمور كى اطلاع وى كن تقى - آپ مَنْ الْفَيْرِ مِنْ أَنْ يَعْرِ ما يا اے حاطب! يدكيا معالمه ب؟ عاطب ن كها آب مُثَاثِثَةُ بحص (سرادسين - میں ) عجلت ندفر ما کیں ۔ میں ایسافخف ہوں جوکہ قربیش کا حلیف ہوں جمر ان کا ہم نہ ہب نبیں ہوں اور جولوگ قریش میں سے ہیں وہاں پران کے رشته دار (ریبے) میں اور وہ شرک مُلّه میں اس رشتہ داری کی بنا پر ان کے مال اور ان کے اہل وعیال کی محرانی کرتے ہیں۔ چونک میری ان سے رشدداری نبیں تو میں نے بدچاہا کدان الوگوں کے حق میں کوئی ایسا کام انجام دوں کہ جس کی بنا پروہ کفار میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں اللہ کی تئم یار سول الله میں نے بیاکا م کفراور ارتد اوکی بنا پڑئیں کیا بیان کرآ پ مَنْ الله عند فرمايا حاطب في كها حصرت مروضي الله عند في عرض كيا جھکواس منافق کی گرون مارنے کی اجازت و جیئے۔ آپ تُفافِق نے قرمایا بيتو غروة بدر من شريك رب جي تمهيل كيامطوم كرالتدتعالى في الل بدر کے بارے میں فرمایا جو ول جاہے کرومیں نے تمہاری مغفرت کر

عَمْرِو حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ أَخْبَرَهُ عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى رَافِعٍ وَكَانَ كَانِيًّا لِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَنَا وَالزُّكَبَيْرُ وَالَّهِفُدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى نَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُفُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا خَتَّى أَلَيْنَا الزَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا هَلُيِّي الْكِتَابَ قَالَتُ مَا عِنْدِى مِنْ كِتَابِ فَقُلْتُ لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنْلْقِيَنَّ النِّيَابَ فَأَخْرَجَنَّهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَٱنَيْنَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبٍ بُنِ أَبِي بَلْنَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنُ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمُ بِبَغْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمَ فَقَالُ مَا هَذَا يَا خَاطِبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَفْجَلُ عَلَىَّ فَإِنِّى كُنْتُ امْوَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ وَلَهُ أَكُنُ مِنْ أَنْفُسِهَا وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمُ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمُ بِمَكَّةَ فَأَخْبَتُ إِذْ فَاتَنِى ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًّا يَخْمُونَ قَرَاتِنِي بِهَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِي مِنْ كُفُرٍ وَلَا ارْتِدَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَكُرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ

ﷺ کی کھنٹی ایک اس باب میں کفارے لیے جاسوی کرنے ہے شع کیا گیا۔ جاسوی کی سز آقل ہے لیکن حضرت حاطب بن ابی بلنعہ کی غرض صرف اتن تھی کدمیرے اس خرح اطلاع دیے سے میرے الی عیال کو قریش نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔ ملکہ میرے ممنون واحسان مندر جیں گے باتی جو وعد و فتح القدائق کی نے صفور شائع تا ہے کیا ہے وہ والاث مالند پورا بموکر رہے گا۔

٨٧٩: حَذَّلْنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً عَنُ خَالِمٍ
عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنُ أَبِي عَيْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلُمِيْ عَنْ عَلِيًّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ
النَّطُنَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةً أَنَّ مُحَمَّدًا فَيْقًا وَعَدْنَا مَعَهَا مُحَمَّدًا فَيْقًا وَجَدُنَا مَعَهَا مَا مَعِي كِتَابٌ فَالنَّحَيْنَاهَا فَمَا وَجَدُنَا مَعَهَا مَا مَعِي كِتَابٌ فَالنَّحَيْنَاهَا فَمَا وَجَدُنَا مَعَهَا كَتَابٌ فَعَالَ عَلِي وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَأَفْلَنَكِ كَتَابٌ وَسَاقَ الْتَحْدِيثَ.
وَسَاقَ الْتَحْدِيثَ.

بَابِ فِي الْجَاسُوسِ الذِّرِقِيَّ مَحْمَدُ مِلْ مُحَمَّدُ مِنْ مَخَلَدُ مَلْ مَخَلَدُ مَدَّلَتِي مُحَمَّدُ مِنْ مَخَلَدُ مَنْ مَخَلَدُ مَدَّلَتِي مُحَمَّدُ مِنْ مَخَلَدُ مَنْ مُحَدَّلَنَا سُفْيَانُ مُحَبَّدٍ مَدَّلَقَا سُفْيَانُ مُحَبَّدٍ مَنْ مَحْمَدُ مَنْ مَحْمَدُ عَنْ حَدِلَةً مِن مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتِ مِن جَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُضَلِّمٌ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَمَوَّ بِحَلَقَةٍ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّى مُسْلِمٌ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ اللّهِ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ اللّهِ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ اللّهِ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ اللّهِ فَقَالَ رَحُلُ مِنْ مَسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْهُمْ فَرَاتُ بُنُ مَنْكُمْ رِجَالًا لَكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُؤَاتُ بُنُ حَيَّانَ مَنْ حَيَّانَ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باَب فِي الْجَاسُوسِ الْمُستَأْمَنِ الْمُستَأْمَنِ

٨٨: حَدَّفَ الْحَسْنُ بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّفَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّفَ أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةً

عن کی سے سور ہیں ہے میں ہے وہ وہ اس مالد پور ابو سر ہے ہے۔
الاند عند سے روایت ہے کہ حاطب بن ابی ہلاتھ سنے اہلی مُند کو تحریر کر ابھیجا
کہ نبی سلی اللہ علیہ وہ کم تم لوگوں پر حمند آ ور بوٹ والے ہیں۔ اس روایت
میں اس طرح ہے کہ اس عورت کے کہا کہ میرے پاس تو کو کی خطانیں
ہے۔ ہم لوگوں نے اس عورت کا اُونٹ بھیا کہ میرے پاس تو کو کی خطانیں
ہے۔ ہم لوگوں نے کہا اس فورت کا اُونٹ بھیا کر دیکھا تو ایکے پاس کو کی
خط تہ پایا ہیں نے کہا اس وات کی قتم کہ جس کی تشم کھائی جاتی ہے ہیں۔
مشہیری قبل کر دوں گا ور نہ جھے وہ خط نکال کر دے پھر اخیر تک خاکورہ
واقعہ بیان کیا۔

#### ہاب: ذمی کا فرکے جاسوسی کرنے کا بیان

۱۹۸۰ بحمد بن بیثار بحمد بن تحب اسفیان بن سعیدا ابوا بخق احار فرین معزب المعرف فرات فرات بن حیان رضی الند عند سے روابیت سے کہ حضور اکر مسلی الند علیہ وسلم سنے اس کے قتل سرتے کا عظم فر مایا۔ ووقحف ابوسفیان کا حاصوں تھا اور وہ ایک مسلمان انصاری کا حلیف بعنی اس کی پٹاہ بیس تھا۔ اوقحف کا فرزی تھا وہ انصار کی آیک جماعت کے پاس سے گزرااور کینے لگا میں مسلمان ہوں۔ ایک انصاری نے عرض کیایا رسول الندسلی انتشابی وسلم میں مسلمان کرتا ہے۔ آپ سلی القدمایہ وسلم نے قربان بعض ہوگ تم میں سے ایسے بیس کہ بھرائی بیس سے ایسے بیس کہ بھرائی ہیں۔

## باب: جومشرک اہلِ اسلام سے امان حاصل کر کے جاسوسی کر ہے؟

۱۸۸۱ حسن بن علی الوقیم الوقیمین حضرت بن سلمه بن اکوع سے روایت ہے کد حضرت رسول کریم شوقیج کی خدمت میں مشرکیین میں سے ایک جاموى آيا اورآب مُثَاثِينًا (اس وقت) سفريس تصده آب مُثَاثِينًا ك

اسحاب کے پاس آیا پھروہ کھسک گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کر کے لل کر دو۔ سب سے پہلے میں نے اس کو پکڑ ااور اس کولل كركے اس كا سامان لے نيا۔ آپ سلى اللہ عليہ وسلم نے وہ سامان مجھ كو عنايت فرماديا

ان ابواب میں جاسوس کو آگے اور اس کا سامان کے لینے کا اور کے اور اس کا سامان کے لینے کا اور ہے۔

٨٨٢ ؛ بارون بن عبداللذ بإشم بن قاسمُ بشامُ عَكرمد بن عَمَارُ حَفَرت اياس بن سلمہ کے والدسلمہ سے روایت ہے کہ میں نے معزب رسول کر بم تُحافِظُ كے ساتھ موكر (قبيلہ) موازن كے مقابلہ كے لئے جہادين شركت كى ایک روز عاشت کے وقت ہم لوگ کھاٹا کھا رہے تھے اور ہم میں سے زياد وترلوك بيدل اوربعض كمزور تقدات بلن ايك مخض سرخ أونث پر سوار ہو کر آیا اور اُونٹ کی کمرے رشی نکال کر اُونٹ کو یا ندھ دیا اور ' ہارے ساتھ کھا تا کھانے لگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کی کزوری اور سوار ایوں کی محی کو دیکھا تو وہ اسپنے اُونٹ کی جانب دور تا ہوا گیا اس کی رتی کھول دی اور بٹھا کراس پرسوار ہوکر دوڑتا ہوا چل پڑا ( اب ہم کو یقین ہو کیا کہ میخض جاسوں ہے ) تو فلینداللم سے ایک مخض اپنی خاکی رنگ کی اُونٹنی پر جو کہ ہم لوگوں کی سب سواریوں میں اعلیٰ تقی سوار ہوکراس کے چھے چلا اور میں پیدل دوڑتا موا اس کے چھے کیا۔ جب وہ اس کے نز دیک کہنچاتو اُڈنٹی کاسراس کے اُونٹ کے بیٹھے پرتھااور میں اُونٹ کے یٹھے کے ز دیک تھا۔ میں آ گے بو ھا یہاں تک کہ میں نے اُونٹ کی نکیل کیڑ کراس کو ( نیچے ) بٹھایا۔ جب اُونٹ نے اپنا گھٹناز مین پر رکھا تو ہیں نے میان سے ملوار نکال کی اور اس کے سریر ماروی ( تنوار ہے) اس کا سراز میا (سمت کیا) ہیں اس مخص کے اُونٹ کوہمی لے آیا اور اس پر جو سامان تقااس كوبهي تلمينيآ ہوا آپ ٹائٹیز کم کی ضدمت میں لایا۔ آپ سلی اللہ عليه وسلم لوكوں كے ورميان ممرى جانب چهرہ كئے ہوئے سامنے تشريف لا من اور دریافت کیا کراس فخص کوکس نے مارا؟ لوگول نے کہا سلمہ بن ا کوئے نے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مخص کا سارا سامان اس کو

بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّى النَّبِيِّ ﷺ ﷺ مِنَّ الْمُشْرِّكِينَ رَّهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَٱخَذُتُ سَلِّهُ فَنَقَلَنِي إِيَّاهُ ـ

AAr: حَلَّقُنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ أَنَّ هَاشِمَ بُنَ الْقَاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمُ قَالَا حَدَّقَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّقِنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَّمَةَ قَالَ حَدَّلَنِيَ أَبِي قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ هُمُدُ هَوَازِنَ قَالَ فَيُنْتَمَا نَحُنُ نَتَضُحَّى وَعَاشَّتُنَا مُشَاةٌ رَفِينَا ضَعْفُهٌ إِذُ جَاءَ رَجُلٌ عَنَى جَمَلٍ أَخْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقُو الْبَعِيرِ فَقَيَّذُ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَذَّى مَعَ الْقَوْمُ فَلَمَّا رَأَى صَعَفَتَهُمُ وَرِقَمَةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُصُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ ٱسۡنَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِيَ ٱمۡنَلُ ظَهۡرِ الْقَوْمِ قَالَ فَخَوَجُتُ أَغْدُو فَأَذُرَكُتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَلَا عِنْدَ وَرِكِ الْحَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ ٱلْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى أَخَذُتُ بِحِطَامِ ٱلْجَمَلِ فَٱنَّخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكِّتَهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَأَضُوبُ رَأْسَهُ فَنَذَرَ فَجَنْتُ بِرَاحِلَتِهِ رَمَّا عَلَيْهَا ۚ أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَّسُولُ ۚ اللَّهِ ﴿ فَهُ فِي النَّاسِ مُفْيِلًا فَقَالَ مَنُ قَتَلَ الرَّجُلَ فَقَالُوا سَلَمَةُ بْنُ الْآكُوعِ فَقَالَ لَهُ سَلَّبُهُ أَجْمَعُ قَالَ

للے گا۔

بَابِ فِي أَيِّ وَقُتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ ٨٨٣: حَدِّنَا مُوسَى بُنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّقَا

خَارُونُ خَذَا لَفُظُ هَاشِيعٍ..

جُمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجُوْبِيُّ عَنْ السَلِيلِ حَدَّكَ الْمُعَلِّذُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجُوْبِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيَ عَنْ مَقْقِلِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ النَّعْمَانَ يَغْنِى أَبْنَ مُقَرِّن قَالَ يَسَادٍ أَنَّ النَّعْمَانَ يَغْنِى أَبْنَ مُقَرِّن قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللّٰهِ فَيْ إِفَا لَمْ يَقَاتِلُ مِنْ أَوَل النَّهُ مِنْ أَوْل النَّهُ مِنْ أَوْل النَّهُ مِنْ وَتَعْرَل النَّهُ مِنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَتَهْرَل النَّهُ مُنْ وَتَهْرَل النَّهُ مُنْ وَتَهْرَل النَّهُ مُنْ وَتَهُرَل النَّهُ مُنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَتَعْرَل النَّهُ مُنْ وَيَعْرَل النَّهُ مُنْ وَيَعْرَل النَّهُ مُنْ وَيَعْرَل النَّهُ مُنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ مِنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ مِنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ مُنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ مِنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ مُنْ وَيَعْرَلُ النَّهُ وَيَعْرَلُ النَّهُ وَيَعْرَلُ اللّهُ وَيْ وَيْعَالِ اللّهُ وَيْ الْحَمْلُ وَيَعْرَلُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَيْعُولُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْعَالِ اللّهُ وَيْعَالِ لَهُ مِنْ اللّهُ وَيْعَالِلْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَيْعَالِلْ مِنْ اللّهُ وَيْعَالِلْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْعُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيْلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

بَابِ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الصَّمْتِ عِنْدَ

اللِّقاءِ

١٨٨٣: حَدَّلْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّلَنَا هُمُونَ الصَّوْتَ عَلَى السَّوْدُ تَدَامُ الْقَدَالُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّوْدُ تَدَامُ الْقَدَالُ اللهُ اللهُو

بَابِ فِي الرَّجُٰلِ يَتَرَجَّلُ

عِنْدُ اللِّقَاءِ

٨٨٥: حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُحْقَ عَنِ وَكِيعٌ عَنْ إِسُحِقَ عَنِ الْبَيْرِي فِي إِسُحِقَ عَنِ الْبَيْرِي فِي إِسُحِقَ عَنِ الْبَيْرِي فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ عَنْ اللّهُ مُولِينَ يَوْمَ حُدَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزِلَ عَنْ بَعْلَتِهِ فَدَ تَعْلَيْهِ فَي اللّهِ عَنْ بَعْلَتِهِ فَي اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا

بَاتِ فِي الْخُيلَاءِ فِي الْحَرْبِ

#### باب جنگ کے لئے کونسا وقت اچھاہے؟ .

۱۸۸۳ موی بن اساعیل حماد ابوعران جونی کملقه بن غید الله امرنی معقل بن عبد الله امرنی معقل بن بسار حضرت تعمان بن مقرن رضی الله تعالی عنه الله علیه والله علی فدمت الله علی حاضر بوائق آب صلی الله علیه والله شروع دن بین قبل و قبل نه مقابله عن (ایعنی جنگ علی) تا خیر فرات بیان تک که مورج و حل جا تا اور بوائی چین جنگ الایس اور عدد (اللی) ن زل بوتی -

### باب الزائی کے وقت خاموش رہنا بہتر ہے یا ذکرالہی؟

۸۸۸: سلم بن ابراہیم بشام (ووسری سند) عبید اللہ بن عمر عبد الرحمٰن بن مهر عبد الرحمٰن بن مهری بشام قاده حسن حضرت قیس بن عباد سے ایک روایت ہے کہ حضرت اسلام کے اسخاب رحتی اللہ علیہ دیگ کے وقت آواز سے تفکیو کرنے کو بُرا سیجھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر بنام مطر قادة ابن برودان کے واقعہ ما جد حضرت نبی کر بم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔

#### باب: بوقت جنگ سواری سے اُترنے

#### كابيان

۵۸۸: عثان بن الی شیبه وکیج اسرائیل ابواتحق مطرت برا ، رضی الندعنه بر درون کردن برا ، رضی الندعنه بر روایت ہے کہ حضرت برا ، رضی الندعنه بروز مشرکبین کے مقابل ہوئے اور مسلمانوں نے راہ فرار اعتبار کی تو آپ مشرکبین کے مقابل ہوئے اور مسلمانوں نے راہ فرار اعتبار کی تو آپ مشکمت کی بنایر) پیدل روانہ ہو میں

### باب: جنگ میں تکبر کرنا

إسْماعِيلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّلَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّلَنَا يَخْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمِن جَابِرِ بَنِ عَتِيكٍ أَنَّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْعِضُ اللهُ قَامًا الْتِي يُجِبُّهَ اللهُ قَامًا الْتِي يُجِبُّهَا اللهُ قَامًا الْتِي يُجِبُّهَا اللهُ قَامًا الْتِي يُجِبُّهَا اللهُ قَامًا الْتِي يُجِبُّهَا اللهُ قَامًا الْتَي يُجِبُّهِ اللهُ قَامًا الْمَثِيرَةُ الْتِي يُجِبُّهِ اللهُ قَامًا الْمَثِيرَةُ اللّهِ يَشْعِشُهَا اللهُ قَامًا الْمَثِيرَةُ اللّهِ يَشْعَلَى اللهُ قَامًا الْتِي يُعِشَهَا اللهُ قَامًا الْمُحْتِلَاءِ مَا اللهُ قَامًا الْحَيْرَةُ اللّهِ قَامًا الْحُيلَاءِ مَا اللهُ قَامًا الْحَيْرَةُ اللهُ قَامًا الْحُيلَاءِ مَا اللهُ قَامًا اللهُ قَامًا اللّهُ قَامًا الْحَيلَةِ وَأَمًا اللّهُ قَامًا النّبِي يُغْضُ اللّهُ قَامًا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ قَامًا اللّهُ قَامُ اللّهُ قَامُ اللّهُ قَامًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَامُ اللّهُ اللّ

بكب فِي الرَّجُل يُستَأْسَرُ

١٨٥٠ حَدَّقَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا الْمُواهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْلِ الْحَبْرَةَ الْنُ شِهَابِ الْحُبْرَيْنَ النَّهُ شِهَابِ الْحُبْرَيْنَ النَّبِي عَمْرُو بُنُ جَارِيَةَ النَّقَقِي حَلِيقً الْمَنْ عَلَى وَلَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشَرَةً عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ هُدَيْلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمْرَ اللَّهُ هُدَيْلًا فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمْرَ اللَّهُ هُدَيْلًا فَعَلَى عَاصِمَ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمِيعَاقُ عِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

#### باب: گھرجاتے وقت کیا کرنا جا ہے؟

۱۸۸۸ موگان اساعیل ابر ایهم این شباب عمروین جاریا ابو بریره رضی الته عند سے روایت ہے کہ بی نے دی افراد کو جاسوی کیلئے روات فر بایا اور ان کو کون کا میر عاصم بن ثابت کو مقرر فر بایا۔ چنا نجے ( فیبلہ ) بندیل کے سو ان کو کوئی اسے کو مقرر فر بایا۔ چنا نجے ( فیبلہ کے لئے ) نظے۔ عاصم نے جب ان کو دیکھ تو ایک ملک پرچھپ گئے ( لیکن مشرکین نے ان کو مصارے میں لیا یا ) کفار نے ان کوگوں ہے گئے ( کیکن مشرکین نے ان کو مصارے حوالے کر دو ہم کوگر ہے میں کہا کہ بی کہا کہ میں کی بی قیمت پرمشرک کی بنا عمر ان اور ان کے ساتھی سات افراد عمید ہو گئے اور تین انتخاص مشرکین کے اقرار پر اعتاد کر کے نیچ آگے ان لوگوں میں سے حضرت ضیب کے اقرار پر اعتاد کر کے نیچ آگے ان لوگوں میں سے حضرت ضیب کے مقرت ضیب کے مقرار پر اعتاد کر کے نیچ آگے ان لوگوں میں سے حضرت ضیب کے مشرک میں دور ایک دومراضی ( جن کا ن معبد اللہ بن طارق تھا) جب بیلوگ مشرکین کے فینہ میں آگئے تو ان لوگوں نے اپنی کمانوں کے جب بیلوگ مشرکین کے فینہ میں آگئے تو ان لوگوں نے اپنی کمانوں کے جب بیلوگ مشرکین کے فینہ میں آگئے تو ان لوگوں نے اپنی کمانوں کے جب بیلوگ مشرکین کے فینہ میں آگئے تو ان لوگوں نے اپنی کمانوں کے جب بیلوگ مشرکین کے فینہ میں آگئے تو ان لوگوں نے کہا ( بینی عبد اللہ بن

اللَّذِيَةِ وَرَجُلُ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِيسِيْهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِكُ هَذَا أَوَّلُ الْفَدْرِ وَاللَّهِ لَا الرَّجُلُ الثَّالِكُ هَذَا أَوَّلُ الْفَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَوُلَاءِ لَأَسْوَةً فَجَرُّوهُ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَوُلَاءِ لَأَسْوَةً فَلَيْتَ خُبَيْثِ أَصْحَبُكُمْ فَقَتْلُوهُ فَلَيْتَ خُبَيْثِ أَنْ يَصْحَبُهُمْ فَقَتْلُوهُ فَلَيْتَ خُبَيْثِ أَنْ يَصْحَبُهُمْ فَقَتْلُوهُ فَلَلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوسَى السَّعَجِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ يَسْتَجِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ يَسْتَجِدُ بِهِا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ لَمَا يَعْ خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ لَمْ خُبِينًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ لَمْ خُبِينًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ فَالَ لَمْ اللّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا فَلَا لَا وَاللّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْدُولُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْلُهُ إِلَيْهُ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْلَالُهُ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْلَالًا لِهِ لِيَعْتَلُوهُ فَالِكُولُوا مَا بِي خَرَالُهُ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَوْلُولُوا أَلْولُوا لَاللّهِ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَولَهُ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا يَعْ فَيْلُوهُ فَلَالًا لِهِ لِيَعْتُلُوهُ فَالْمُ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا يَعْ مِنْ اللّهُ لِلْمُ لِلْهُ لَوْلًا أَنْ تَنْعُونُ اللّهُ لِلْهُ لِلّهُ لِهُ لَلْمُ لَا لِهُ لِي فَاللّهُ لِلْهُ لِلْلَهُ لِلْهُ لَا لَا لِي عَلَى اللّهُ لِي لَوْلُهُ لَولُوا لَاللّهِ لَوْلًا أَنْ تَحْسَبُوا مَا لِي اللّهِ لَوْلُولُوا لَاللّهِ لَوْلًا لَاللّهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَمْ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَوْلًا لَاللّهُ لَاللّهُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَالْهُ لَاللّهُ لِلْمُعْلَالُولُولُوا لَالْمُؤْلُولُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَال

AAA: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الطَّفْفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِنِنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

باب فِي الْكُمَناءِ

٨٩٨: حَذَلُنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّلْنَا رُهَيْرٌ حَدَّلْنَا أَبُو إِسْلَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُحَدِّتُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا عَلَى الْبَرَاءَ بُحَدِّتُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمُ أَحَدِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ إِنْ رَائِبَمُونَا تَخْطِفُنَا الطَّيْرُ اللّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ إِنْ رَائِبَمُونَا تَخْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَايِكُمْ هَذَا حَتَى أَرْسِلَ لَكُمُ قَلَا تَبْرَحُوا حَتَى أَرْسِلَ لَكُمُ قَلَا تَشْرَحُوا حَتَى أَرْسِلَ لَكُمُ قَلَا فَقَوْمَهُمُ اللّهُ لَيْلُونُ مَنَا الْقَوْمَ وَأَوْطُأَنَاهُمُ فَلَا فَقَرَمَهُمُ اللّهُ فَلَ فَاللّهُ مُن عَلَى فَلَا فَقَوْمَ أَنْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

طارق نے ) کہ یہ پہلی عبد علی ہے القد کی قسم میں تم تو گوں کے ساتھ کیں جاؤں گا۔ میرے لئے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے ( یعنی میری خوابش ہے کہ میں بھی شہید ہوکرا ہے ساتھیوں ہے موں ) مشرکین نے ان کو تصینا انہوں نے کھار نے ساتھ چلنے ہے انکار کر دیا تو کھار نے ان کو تھی شہید کر دیا اب خویب کھار کے ہا تھ چلی گرفتار رہے اور کا فروں نے انہیں بھی شہید کرنے کا فیصلہ کرلیا انہوں نے کا فروں ہے موسے زریا ف کی صفائی کیلئے ایک اُسٹر اما تگا جس وقت مشرکین ان کو شہید کرنے کے کی صفائی کیلئے ایک اُسٹر اما تگا جس وقت مشرکین ان کو شہید کرنے کے کے حل دو میں دو کے رکھت اوا کراوں۔ چرکہ الند کی مشم اگرتم لوگ میں مزید تمان ندکرتے کہ میں آل رکھت اوا کراوں۔ چرکہ الند کی مشم اگرتم لوگ میں مزید تمان ندکرتے کہ میں آل

۱۸۸۸: این عوف ایوالیمان شعیب زبری معترت عمروین انی سفیان بن اسیدین جاریه جو که قبیله بنوز بروکا حلیف تفااور نبی کریم صلی التدعایه وسلم کے صحابی حصرت ابو بریرہ دشتی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ در ہنے والا تھا اس نے ای طریقتہ برحدیث ذکر کی۔

## باب: تمين گاه مين حييب كر بينهن كابيان

۱۸۸۸ عبداللہ بن محمد زہیر ابوائی اعترت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ جو کہ پہاس افراد شخصیداللہ بن جیر کوامیر مقرر قربا یا اور قربایا افراد شخصیداللہ بن جیر کوامیر مقرر قربایا اور قربایا اگرتم لوگ سید کھوکہ ہم لوگ اپنی جگہ سے نہ بنتا یہاں تک کہ تہیں بایا نہ جائے۔اگرتم لوگ و کھوکہ ہم نے مشرکین کو فلست دے وی اور ان کو روند ڈالا جب بھی تم ہوگ اس جگہ سے نہ بنو جب تک کہ تہیں بایا نہ جائے۔ رادی کہتے ہیں کہ چراللہ تعالی سے نہ ہو جب تک کہ تہیں بایا نہ جائے۔ رادی کہتے ہیں کہ چراللہ تعالی نے مشرکین کو فلست وے دی اور میں نے ان لوگوں کی تورنوں کو دیکھ کہدو پہاڑ وں پر چ سے نگیس (بیعی فراد ہونے لگیں) حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ مالی تغیمت لے لو تہارے ساتھی غالب آگئے ہیں۔ اب کیا و کھر ہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ ا

سنن ابوداؤ دباس کی کی کی تُنتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَ اللَّهِ لَنَأْتِينَا

فَصُرِفَتُ وُجُوهُهُمْ وَٱفْبَلُوا مُنْهَرِمِينَ.

النَّاسَ فَلَنُصِينَ مِنَ الْغَيِيمَةِ فَأَتَوْهُمْ

عندنے کہا کد کیاتم لوگ بھول کئے جوآ مخضرت کُانْتُظُم نے تم سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو جا کیں مجے اور مال نتیمت حاصل کریں مجے۔ وہ لوگ معے اور القد تعالی نے ان کے چیرے پھیر دیے اور ان لوگوں کو مخنست ہوئی پہ

#### اجتهادى غلطى كاانجام:

پر ندوں کے اُسکنے کا مفہوم میدہے کہ ہم لوگ ہلاک کر دیتے جا کمی اور جانور جارا گوشت نوچنے لگیں جب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا نے وۂ احدیث انجام کے انتبار سے مسلمانوں کو جو فکست کا سامنا کرنا پڑاوہ ان کی اجتہادی غلظی کی وجہ ہے ہوا کہ جس مورچہ پران لوگوں کو تنعین کیا تمیا تھا انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ کر دوسری جگہ مورچہ بنایا۔

۔ خلاص کر النہ اللہ ہے ۔ بیٹا بت ہوا کہامیر فشکر کی تابعداری بہت ضروری ہے در نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت وید دمٹ جاتی ہے جب نفرت خداوندی ٹل جائے تو منٹے محکست سے بدل جاتی ہے۔

#### بكب فِي الصَّغُوفِ

٨٩٠ :حَنَّكَنَا أَخُمَدُ بُنُ سِنَانِ حَنَّكَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّكْيْرِيُّ حَلَّقًا عَبْدُ الرَّحْمَرِ بْنُ سُلِّمَانَ بْن الْعَيسِيلِ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ أَبِي أَسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَكْرٍ إِذَا أَكُثَّبُو كُمُ يَحْيى إِذَا غَشُوكُمُ قَارُهُوهُمْ إِلنَّبِلِ وَاسْتَبْقُوا نَبَلَكُمُ.

## باَب فِي سَلِّ السَّيُوفِ عند اللثاء

٨٩١: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَجِيحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ حَمْزَةً بُنِّ أَبِي أَسَيُدِ السَّاعِدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَالَ النَّبِيُّ ۞ بَوْمَ بَدُرٍ إِذَا أَكْتِبُوكُمُ فَارْمُوهُمُ بِالنَّبُلِ وَلَا نَسُلُوا السُّيُولَ حَتَّى بَغْشُوْكُمْ.

#### باب: جنّگ میں صف بندی کرنے کابیان

٠٨٩٠ احدين سنان ابواحدالزبيري عبدالرحلن بن سليمان بن هسيل ' حز ہ بن حضرت ابو اُسید بن یا لک بن رہے اوران کے والدے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن جب ہم نے صف بندی کی تو رسول التصلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا جب وہ کفارتمہارے قریب پہنچیں تو ان ہر تیر پھینگو اورا ہے تیربچا کے رکھور

# باب: وُسِمَن جِس وقت نز دیک آجائے اس وقت تكوارين نكالي جائيي

٨٩١ بحمر بن مسيلي الحق بن مجيح ' ما لك بن حمر و بن ابي أسيد ساعدي اسيخ والدے اور انہوں نے اسے واوا سے روایت کیا ہے کہ نی کر یم الکھائے مغز وہ بدر کے دن فر مایا جب شرکین تم لوگوں کے نز ریک آ جا کیں تو ان کو تیر بارو اور جب تک کہ وہ تم لوگوں کے بالکل قریب نہ آ جا کیں اپنی تخواریوں کو نہ نکالو (مرادیہ ہے کہ جب تک وہ لوگ بالکل تکواریں سامنے نہ لے آئیس تم بھی تکواریں نہ نکالو)

#### باب فِي الْمُبَارَزَةِ

الله الله حَدَّنَا هَارُونَ بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّنَا عَنْمَ اللّٰهِ حَدَّنَا اللّٰهِ حَدَّنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ عَنْ عَلِى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِدِ صَوْلِيكِ فَعَلَى الْمُؤْلِدِ عَمْولَةً عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وا

بَابِ فِي النَّهِي عَنِ الْمُثْلَةِ

٨٩٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَرَبِنادُ بُنُ الْمُوْتِ فَالَا حَدَّثَنَا هُلَيْمُ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَيْ بُنِ نُويَرَةً عَنْ عُلْقَمَة عَنْ عَنْ هُنَيْ بُنِ نُويَرَةً عَنْ عُلْقَمَة عَنْ عَنْ هُنَا رَسُولُ اللهِ عَلْقَمَة عَنْ عَنْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَعْلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَعْلَ الْإِيمَانِ.

#### مثله کی تعریف:

أَسُنَى كَاشَتْهِ. AAM : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّلْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ عُلَامٍ

#### باب:مبارزت كابيان

۹۹ ۸ نہارون بن عبرالغہ عثان بن عمراسرائیل ایواعی عارفہ بن معترب عنی ہے دوایت ہے کہ عقبہ بن رہید مقابلہ کے لئے آئے بڑھا اوراس کا افراک اور بھائی ہی اس کے ویجھے آئے بینی شیبہ بن رہید ہ گیر عقبہ نے آواز لگا اور بھائی ہی اس کے ویجھے آئے بینی شیبہ بن رہید ہ گیر عقبہ نے آواز لگائی کون ہمارے مقابلہ کے لئے آتا ہے؟ تو انصار میں سے کی نوجوانوں نے جواب ویا تو عقبہ نے یو جھاتم کون لوگ ہو؟ انصار کے جوانوں نے اپنا پہ بتادیا۔ اس نے بین کر کہا کہ جھے تم لوگوں سے کوئی واسطہ تیس ہم اپنا پہ بتادیا۔ اس نے بین کر کہا کہ جھے تم لوگوں سے کوئی واسطہ تیس ہم کر تم اولا و سے جنگ کا اراد ور کھتے ہیں ۔ بی کر تم افران نے کہ تو جاؤ اورا سے طور نے کو جائے اورا سے کوئی وائر ہے ہو جاؤ اورا سے مقابلہ کر نے اور اس کوئی کر دیا اور میں شیبہ کی جائب کر دیا اور میں شیبہ کی جائب متوجہ ہوئے اور اس کوئی کر دیا اور میں شیبہ کی جائب متوجہ ہوئے اور اس کوئی کر دیا اور میں شیبہ کی جائب متوجہ ہوئے اور اس کوئی کر دیا اور میں شیبہ کی جائب متوجہ ہوئے کوئی کر دیا دیے انتخالا ہے۔

## باب: مثله کرنے کی ممانعت

۸۹۳ : محد بن میسنی زیاد بن ایوب پیشیم اسفیرهٔ شباک ابرا بیم نی بن نویرهٔ عاقبهٔ محترب میسنی بن نویرهٔ عاقبهٔ محترب عبد الله بن مسعود رضی الند تغالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر میلی الله علیه والے ایل ایمان محرب میلی الله علیه والے ایل ایمان موسے بس ب

۸۹۳: محمدین شخی معاذین ہشام ان کے والد ابوقنادہ حسن ہیاج بن عمران سے روایت ہے کہ عمران کا ایک غلام فرار ہو گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے نذر کی کہ اگر میں اس غلام کو پکڑ سکا تو اس کے ہاتھ کابٹ دون

مثلہ کہتے ہیں ماک کان کا نمامراویہ ہے کہ اہلِ ایمان اچھے طریقہ پڑتل کرتے ہیں بہت تکیف نہیں دیتے ہیں ناک کان

المحتميل كالمراجات كتاب الجهاد 🛠 📆 🕏

گا۔ چرعمران نے مجھے بیرمئلدمعلوم کرنے کے لئے بھیجاتو میں نے سمرہ

بن جندب رضی اللہ عند سے معلوم کیا انہوں نے کہا حضور اکرم مُنْ الْفُلْم ہم

لوگوں كوصدقد وسينے كى ترغيب وسيت تصاور باتھا يؤرل ناك كان

کا نے سے منع فرماتے تھے۔ پھر میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے

یاس آیا اوران سےمعلوم کیا تو انبول نے کہا کدعضور اکرم نا افتا ہم او کوں كوصدق كرنے كى ترغيب ديتے تھاور مثله كرنے سے منع فرماتے تھے۔

فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَنِنُ فَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقُطَعَنَّ يَدَهُ

بكاب فِي قَعُل النِّسَاءِ

٨٩٥: جَدَّثُنَا بَزِيدٌ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ وَقُتَيْبَةً يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالًا حَذَّلُنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضٍ مَغَازِى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَقْتُولَةً فَٱنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّيانِ ــ

فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ فَآلَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ كَانَ نَبِئً اللَّهِ ﷺ يَحُفَّنَا عَلَىٌّ الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَآتَيْتُ عِمْرَانَ بُنَّ خُصِّيْنِ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَحُنُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثلَةِ.

باب عورتوں کوتل کرنے کی ممانعت ٨٩٨: يزيد بن خالد بختير كيث ' نافع' حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنماہے روایت ہے کہ ایک عورت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے کسی جنگ میں و يکھا اس کو آل کر ديا عميا تھا۔ حضرت رسول سریم صلی الله علیه وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے متع فرمايا

ے الاستین النے اپنے ان احادیث میں ہے کہ اراد و کر کے عورتوں اور بچوں توقی کرنا جائز نہیں بلکہ حتی الا مکان عورتوں اور بچوں کو بچالینا چاہے البند جس عورت نے بی کریم تافیز کی گستا فی کی ہاور آئخضرت تافیز کو کالی دی اوراس عمل بروہ بہت خوش ہاس

کونل کرنا جائز ہے۔

٨٩٨ بَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْمُرَقِّعِ بُنِ صَيْفِي بُنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّلَتِي أَبِي عَنُ جَدِّهِ رَبَاحِ بُنِ رَبِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعْثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرُ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ لَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ قُلُ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلُنَّ امْرَأَةً وَلَا ۖ

٨٩٤: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاهُم حَدَّثَنَا قَنَادَةً عَنِّ الْحَسَنِ عَنْ

٨٩٦: ابوالولميد طيالسي عمروين مرقع أن كے دالد ان كے داوا حضرت ر باح بن رئیج سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں حضرت نبی کریم مَنْ الْفَيْنَاكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ الْفَيْنَاكُ لِولُولِ كُودِكُما كَدَّكُن جِيزِ كَرُد جَمَّع بيل توآب فَالْفَظْمَ فِي الكِيمَ فَحَض كوروان فرما إكدجاكر ديكموك بديكيرا بحمل بدياتو و چھٹ آیا اوراس نے کہا کہ ایک مورت کول کردیا میا ہے اس پراوگوں کا انجوم (بوربا) ہے۔ آپ ٹائٹٹا نے فرمایا بیٹورٹ تو لڑ اکی نہیں کرتی تھی پھر اس کوئس وجہ ہے قبل کر دیا تھیا تو لوگوں نے کہا کہ آ تھے والی فوج پر خالد ین ولید ہیں۔آپ ٹافیز کے ایک مخص کے ذریعہ خالدین ولیدرض اللہ عنه کوکهلوا دیا که نه کسی عورت کولل کرواور نه بی خدمت گار کو (جو که صرف

٨٩٤:سعيدين منصور الهشيم "حجاج" فأوها حسن معفرت سمرة بن جندب رضی الند تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول کر پیم ضلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی عمر والے بیعنی زیادہ طاقتور بوڑ مصفحف کوئل کر ڈالواور تھوڑی عمر دالوں کورہے دو۔ سَمُونَةً بْنِ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا

جهاد معلق ایک تکم:

بڑی عمر والوں سے یا تو نو جوان افراد مراوین اور یادہ طاقت ور بوڑ ھے مرادین جو جنگ کرنے کے اہل ہوں اور جو مختص بہت بوڑ ھا (ضعف العمر) ہوا کو تل کرنا درست نہیں ہاں اگروہ جنگ کی قد ابیر بتلا تا ہوتو اس کا تل بھی درست ہے۔

النَّقَيْلِيُّ فَي الْمِنْ اللهُ ال

۱۹۹۰: احمد بن عمرو بن السررة سفیان زبری عبید الله بن عبد الله الله معنی الله حضرت ابن عبال رضی الله تعالی عبه معنی حضرت صعب بن جار رضی الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے مشرکین کے اہلی خانہ کے متعلق در یافت کیا کہ شب خون مارتے وقت الن کی عور تبی اور نیچ بھی قبل کے جا میں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا و وہمی انہی میں سے جیں عمرو بن و بنار نے کہا الله علیہ وسلم نے قر مایا و وہمی انہی میں سے جیں عمرو بن و بنار نے کہا کہ پھر آپ کہ الله علیہ وسلم نے خواتین اور بیچوں کو ہلاک کرنے سے منع صلی الله علیہ وسلم نے خواتین اور بیچوں کو ہلاک کرنے سے منع خواتین اور بیچوں کو ہلاک کرنے سے منع قر مایا ۔

٨٩٨: حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ السَّحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ النَّقَيْلِيُ السَّحَقَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمُ عَنْ عُرْوَةً بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمُ يَعْنَ عُرِيسَةً قَالَتْ لَمُ يَعْنَ عُرِيسَةً قَالَتْ لَمُ يَعْنَ عُرِيسَةً قَالَتْ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُرَأَةُ إِنَّهَا لَعِنْدِى تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهَا السَّمِيعَةِ النَّنَ فَلَاثَ أَنَا قُلْتُ وَمَا شَائِلُكِ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا شَائِلُكِ بِهَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا شَائِلُكِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكِ عَلَيْ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا شَائِلُكُ عَلَيْهُ الْمَالِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْتُ وَلَالَا وَلَا عَلَيْمَتُ الْعُلِكُ مِنْهَا أَنْهُا لَعْلَى اللهُ عَلَيْمَتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٨٩٨ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ خَمْدُ مِنْ عَمُوو مِنِ السَّرْحِ
حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ
يَغْنِي الْبَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْبِي عَنَّاسٍ عَنْ
الصَّعْبِ الْمِنْ جَفَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ
الطَّارِ مِنْ الْمُشْوِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيْصَابُ مِنْ
اللَّارِ مِنْ الْمُشْوِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيْصَابُ مِنْ
ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَانِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ عَمْوه مِنْهُمْ
وَكَانَ عَمْوُو يَغْنِي ابْنَ دِينَارٍ يَقُولُ هُمْ مِنْهُمْ
الْبَابِهِمْ قَالَ الزَّعْرِيُ لُمْ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَانِ وَالْوِلْدَانِ
بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَنْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

#### دار شركين كاسطلب:

\_\_\_\_\_ وارمشرکین ہے مراویہ ہے کہ شرکین جن مکا نات میں رہجے ہیں ان مکا نات پررات کے وقت حملہ کیا جائے اور حملہ میں ان ' کے بنکے اور ان کی عور تیں بھی آل کردی جا کیں ۔

> بَالِ فِي كَرَاهِيَةِ حَرَّقِ الْعَدُّوْ بِالنَّارِ ١٩٠٠-حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بِنُ مَنْصُورِ حَدَّكَنَا مُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمِحْزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ الْأَسُلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْنَا أَمْرَةُ عَلَى سَوِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجُتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدُّتُمْ فَلَانًا فَخَرَجُتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدُّتُمْ فَلَانًا فَاقْتَلُوهُ وَلَا اللهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدُّتُمْ فَلَانًا فَاقْتَلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ۔ تَحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ۔

#### باب: وُتُمْن کوآگ ہےجلادینے کا بیان

۹۰۰: سعید بن منصور مغیرہ ابوالر ناؤ محمد بن حمزہ اسلمی رضی القد عند اور ان کو ایک کے والد ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم منز فیٹے نے ان کو ایک چھوٹے فیٹکر کا سپہ سالا رمغرر فر مایا انہوں نے بیان کیا کہ بین (جہاد کے لئے ) تکار آ پہنڈ فیٹے نے ارشاو فر مایا اگر فلاں مشرک مطابق اس کو آگ میں ڈال کر جاؤ دینا میں جب پشت پھیر کرچل دیا تو رسول کریم منافی نے اس کو آگ کے بھر آ واز وی۔ میں والیس ہوا آ پ منافی نے فر مایا اگر تم فلاں مختص کو پاؤ تو اس کو آگ کہ جو آگ کرد بنا (کیکن) آگ میں نہ جانا کا کی کرا سے دار نے والا ہے۔

گاکہ جو آگ کرد بنا (کیکن) آگ میں نہ جلانا کے دکر آگ کا عندا ہو دی دے کا کہ جو آگ کی بیدا کرنے والا ہے۔

خيلات کي النبائي : ان احاديث کي وجه ہے مشركين کو بھي آگ ميں جلانا مناه ہے كيونكر آگ كا عذاب كار خالق ہى وے گا دوسرول كواجازت تبين ۔

90. خَدَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْتَ بُنُ حَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْتَ بُنَ سَعُدٍ حَدَّلَهُمْ عَنْ بَكِيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُويُوةً قَالَ بَعَنَنَا وَسُولُ اللّهِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُويُوةً قَالَ بَعَنَنَا وَسُولُ اللّهِ فَكَانَا وَقُلَاناً فَي يَعْنِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَاناً وَقُلَاناً فَذَكُرَ مَعْنَاهُ .

9-٢- حَذَّتُنَا أَبُو صَالِح مَخْبُوبٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَّارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَرَّارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيَانِيْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الشَّيَانِيْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ ا

۱۹۰۴: ابوصالح محبوب بن موی البواقی فزاری ابواقی شیبانی ابن سعد معبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالند بروایت به که مهم اوگ آیک سفر می معدالرحن بن عبدالرحن بن المحت کے مسلم محتور الله می که جس کے دو بنج کے ایک جن ایک جس کے دو بنج محتور بی بروں کو پسیلا نے لگی محتور بی محتور بروں کو پسیلا نے لگی اس وقت محترب رسول کر میم فائی ایک بازی اس کی ایک کو ایک کار کی ایک کی دے دواور آپ اس کا بید برواور آپ

سنن ابهداؤ دبار س کی کی کی کی کی کی

فَجَعَلَتُ تَفُرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ مَنُ فَجَعَ هَذِهِ مِوَلَدِهَا رُكُوا وَلَلَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً نَمُلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحُنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَعِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ .

بَاب فِي الرَّجُلِ يَكُرِى دَابَّتَهُ

عَلَى النِّصُفِ أو السَّهُم ٩٠٠: حَدَّثُنَا إِسُلِحَقُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّذِمَشُقِيُّ أَبُو النَّصُرِ حَلَّكَا مُحَمَّدُ بَنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو زَرُعَةَ يَخْيَى بُنُ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّلَهُ عَنْ وَالِلَّهَ بْنِ الْأَسْفَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ لَفَخَرُجُتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبُلُتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أَنَادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهُمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهُمُهُ عَلَى أَنْ نَحُمِلَهُ عَقْبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَسِرْ عَلَى يَرَكَةِ اللَّهِ نَعَالَى قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَ خَيْرٍ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَأَصَابَنِي فَلَانِصُ فَسُفَّتُهُنَّ حَتَّى أَنْيُنُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبٍ إِمِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُفُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُفُهُنَّ ا مُقُلَاتٍ فَقَالَ مَا أَرَى قَالَرِيصَكَ إِلَّا كِرَامًا قَالَ إِنَّكُمْ هِي غَيِيمَتُكَ الَّتِي شَوَطْتُ لَكَ قَالَ خُذُ قُلَائِصَٰكَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدُنَا.

پاب نِي الاسِمرِ يُوثَقُ ٩٠٣خِذَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَا

مُثَلِّقَةِ بِنَ حِيدِهُمُونِ كَالْكِ سوراخِ و يَحْما بَمِ لُوْلُونِ نِهِ اس كُوجِلا ديا تَعَار آپ تُلْقِيْلُ نِهِ فَلِيَّا اللهِ موراخ كُوس نِهِ آگ لگائى؟ بَم نِهُ عَرْض كِيا كه بم لوگون نے آپ تُلْقِیْلُ نے فرمایا آگ ہے عذاب دینا آگ ہیدا کرتے والے كے بغیر كمى كے لئے ورست تبیل ۔

# باب جو شخص مال غنیمت کے آوسطے یا پورے حصہ پر اینے جانور کرائے پردے

٩٠٣ أيخلُّ بن أبرا فيهم محمد بن شعيب الوزرعا عمرو بن عبد الله حضرت واثله بن النفع ہے روابیت ہے کہ حضور اکرم ٹانگیٹائے ( مجامدین کے جمع كرنے كے لئے ) غزوة تبوك ميں مناوى كرائى۔ ميں اپنے گھر مميا ميں وبال سے ہوئر آیا تو آپ مُؤَیِّر الم کے اصحاب پہلے ہی نکل چکے تھے۔ میں نے شہر میں آ واز دینی شروع کروی کداییا کوئی مخص ہے جو سی مخض کوسوار کرے اور مال ننیمت میں ہے جوحصہ کے وہ وصول کر لے۔ ایک انساری بوڑ ھے محص نے کہا کہ اچھااس کا حصہ ہم لے لیں مجے اور اس کو ا پینے ساتھ سوار کریں ہے اور ساتھ کھا ؛ کھلا کمیں سے میں نے کہا جی بان قبول ہے۔اس بوڑ ھے نے کہانؤ پھر چلوالتد تعالی پراعتا دکر کے۔انہوں نے کہا کہ البند میں بہترین ساتھی کے ماتھ نکلایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال نتیمت عطافر مایا اور میرے حصد میں کھھ تیز رفتار أونشیال آ کمیں بہ میں ان اُونٹیوں کو ہنگا تا ہواا ہے ووست کے پاس لا یاوہ نگلا اور ا ہے اُونٹ کے بچھلی جانب ہیں پر بیٹھ گیا۔ بھراس نے کہا کہ ان اُونٹوں كوميرى جانب بشت كركے جلاؤ يركبان أوتول كوميرى جانب أرخ سر کے با تک دواس کے بعد فر مایا تمہاری اُونٹنیاں میر کی رائے میں بہت الچھی ہیں۔ میں نے بیرکہا کہ بیاتو تمہارا مال ہے جس کی ہیں نے شرط کی تھی۔انہوں نے کہ ا<u>ے میرے سین</u>چتم اپنا حصہ لےلو ہمارامقصد میدھسہ لينانبين تفابه

باب: قیدی کومضبوط با ند جھنے کا بیان ۹۰۴: مویٰ بن اساعیل محاد بن سلہ محمہ بن زیاد ٔ حفزت ابو ہر ہے ہ

حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَبُرَةَ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ هِنَّ يَقُولُ عَجِبَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ.

زنجیروں ہے جنت میں داخلہ کامفہوم:

<u> موہ کر رس سے یا سیس کو معین میں ہے۔</u> مرادیہ ہے کہ شرکین اکثر و بیشتر کرفتار ہو جاتے ہیں پھراسلام تبول کر کے جنت میں جا کیں گے۔بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس سےاللہ تعالیٰ کی کشش کی زنچر مراو ہے تعنی اللہ تعالیٰ نے جس کوا بی جانب تھنچ کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

4.9 عبداللہ بن عمرہ عبدالوارث محمہ بن ایحق ابتقوب بن عقبہ مسلم بن عبد اللہ حضرت جندب بن مکیٹ رضی اللہ عنہ سے روا بہت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عالب اللیٹی کو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عالب اللیٹی کو ایک چھوٹے لئنگر کا سروار بنا کرروا نہ فر مایا میں بھی انہیں لوگوں میں تھا اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کن اطراف سے قبیلہ بن المملوح پر (مقام) کدید بین حملہ آ ور ہوئے کا تھم فرمایا۔ چنا نچے بم لوگوں کو عارث بن لوگ نگل پڑے اور مقام کدید میں چنچے تو ہم لوگوں کو عارث بن برصا ولیٹی مل محملہ آ مار کو بکر لیا اس نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لئے لگا تھ اور خدمت نبوی میں عاضر ہوئے کا ارادہ تھا۔ ہم نے کہا کہ آگر ٹومسلمان ہیں ہے تو ایک رات بند ھے رہنے کا ارادہ تھا۔ ہم نے کہا کہ آگر ٹومسلمان نہیں ہے تو ہم تھے کومضبوط بین تھا تھا وراگر مسلمان نہیں ہے تو ہم تھے کومضبوط بین تروی کی نقصہ ن نہیں اور آگر مسلمان نہیں ہے تو ہم تھے کومضبوط بین تدھور یا (اور اس طرح بین تو ہم تھے کومضبوط بین تو ہم تھے کومشہوط نے با تدھیں عرف نے مزاوی )۔

رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی امتد علیہ

وسلم سے سنا آ پ صلی اللہ عنیہ وسلم فر ماتے بتھے کہ اس پر وردگار نے

اس قوم سے تعجب کیا کہ جوزنجروں میں جنت کی طرف کھنچے جاتے

۱۹۰۳ بیسٹی بن تماد معری الخید الیت بن سعد سعید بن الی سعید حضرت ابو جریرہ درخی النہ تعلق اللہ معلی اللہ تعلق اللہ ت

900؛ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَو حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّفَنَا مَحْمَدُ بْنُ إِسْلِحَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبْدِ اللهِ عَنْ جُندُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جُندُبِ بْنِ مَحْبَدِ اللهِ عَنْ جُندُب بْنِ مَكِيثٍ قَالَ بَعْتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُندُ اللهِ مَنْ عَلَي بَنِي الْمُلَوِّ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جُندُ اللهِ مِنْ عَلِمِ اللهِ عَنْ جُندُ اللهِ مَنْ عَلِمِ اللهِ عَنْ جُندُ اللهِ مِنْ عَلِمِ اللهِ عَنْ عَلَي بَنِي الْمُلَوِّ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّ عَلَي بَنِي الْمُلَوِّ عِلْمَ اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّ عِلَى اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُلَوِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٩٠٨ حَدَّدُنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِئُ وَقَائِمَ الْمِصْرِئُ وَقَائِمَةً اللّهِ عَنُ سَعْدٍ عَنُ سَعْدٍ عَنُ سَعِيدٍ اللّهِ شَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعُولُ بَنِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ بَعْتَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا خَبْلًا فِبَلَ نَجُدٍ فَجَانَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيقَةً يَقَالُ لَهُ لُمَامَةً فَيَ أَلَالٍ سَبِّدُ أَهْلِ الْبَمَامَةِ فَرَبَعُلُوهُ بِسَارِيَةٍ فِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ فَي سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَنْ

اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَاذًا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلُ ثَقْتُلُ ذَا دُم وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُوِيدُ الْمَالَ فَسُلُ تُعْطَ مِنْهُ مَّا سِنْتَ فَخَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنَّى إِذَا كَانَ الْغَدُّ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَغُدَ الْغَدِ فَلَاكُرَ مِثْلَ هَلَاً قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَطُلِقُوا ثُمَّامَةً فَانْطَلَقَ إِلَى نَخُلٍ قَرِيبٍ مِنُ الْمَسُجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ لُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ أَشَّهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ عِيسَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَ قَالَ ذَا ذِمَّــ

٧٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ حَلَّكَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابُنَ الْفَصْلِ عَنِ ابْنِ إِسْلَقَ قَالَ حَدَّثِيى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكُو عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةً قَالَ قُلِمَ بِالْأَسَارَى حِينَ قُلِمَ بِهِمْ وَمَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مُنَاحِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذِ ابْنَى عَفُرَاءً قَالَ وَفَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْمُعِجَابُ قَالَ تَقُولُ سَوْدَةً وَاللَّهِ إِنِّى لَعِنْدُهُمْ إِذْ أَتَيْتُ فَقِيلَ هَزُلَاءِ الْأَسَارَى قَدْ أَتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي نَاحِيَةٍ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ بِحَبُلِ لُمَّ ذَكَرَ الْحَيِيثَ قَالَ آبُو دَاوُد وَهُمَا قَالَا أَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَام وَكَانَا الْعَلَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُعِلًا يَوْمَ بَكُورٍ

تم اگر جھ کولل کروو مے تو میری قوم میرے خون کا بدلد لے لے گی اور اگر احسان كرد كو تمبارا أيك قدروان يراحسان بوكا ادراكرآ ب المُعْفِعُهال كے طلب كار مول تو جس لقدر جاہے ليا وآپ فائي آئے اس مختص كوچيور و یا ( نینی اس کوای حالت پرچھوڑ ویا ) یبال تک کها گلادن ہو گیا پھر آپ مَلْ اللهُ أَنْ اللهُ مَا يَا تَهارك إلى كياب؟ فجراس في دوباره واى کہا آپ نگافتی کے اس کوای حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ تیسراون ہوگیا المرآب فلفظمن اس سوال الله الله الله الله الله الله مُثَاثِثُ نِي فَرِما يَا ثَمَا مِهُ وَجِهُورُ وَيَا جَائِے مِثْمَامِهُ مِحْدِ كَثَرَيبُ مَجُوروں كے حبسندُ ميں حمياً عشل كيا اورمسجد ميں آيا پھر كہا كه ميں اس كي شهادت ديتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عمادت کے لاکن تبیں ہے اور محمد ( مُؤَلِّقُ عَلَى اس کے بندے اور رسول میں پھراخیر تک بیان قربایا اس حدیث کوئیسی نے کہا کہلید کی روایت میں ڈاؤم کے بجائے ذاؤم نعنی اگرتم ہلاک کرو مي تو بري عزت اورحرمت واليكو بلاك كرو مير

٤٠٠ : محمد بن عمرو رازي مسلمه بن قصل ابن الخلُّ عبد الله بن ايو يكر' حضرت بحجلي بن عبدالله بن عبد ولرطن بن سعد بن زرار ورضي امتد تعالَىٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب (غزوۂ بدریش) قیدی لائے مجے تو حضرت مود ہ بنت زمعۂ عفراء کی اولا دے پاس تمیں جہاں پران کے اُونٹ ہنھائے جاتے ہتے بیٹی عوف بن عفراء اور معوذ بن عفراء کے پاس بیدا تعد پرده کاتھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ سودہ بیان کرتی تھیں میں ان ہی کے باس تھی کدونعنا آگی تولوگوں نے کہا کہ بیرتیدی ہیں جو گرفتار ہو کرائے ہیں۔ ہیں اپنے گھر میں آئی تو حضرت رسول تريم صلى الله عليه وسلم وبال برموجود بتصاور ابويز بيسبيل بن عمرو حجرے کے ایک کونے میں ہمیٹا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ گردن ہے ایک رخی سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر باتی حدیث میان کی امام ابوداؤو نے قرمایا عوف بن عفرا اورمعو ذین عفراء نے ابوجہل بن ہشام کوقل کردیااوراس کوئیں پہلے نتے تھے لیکن اس کی جانب جیے گئے اوروہ غز وہُ بدر کے روز کُل کیا گیا۔

#### نِيهَ لَأَفَيْنَا لَهِ كُلِي مِيشِينَ كُونَى:

#### بَابِ فِي الْآسِيرِ يُلَالُ مِنْهُ رُو دِ رُو رَوْدِيَوْ وَيُضْرَبُ وَيُغَرِّرُ

٩٠٨ بَحَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَايِتٍ عَنْ أَنَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَانَ أَصُحَابَهُ فَانْطَلَقُوا إِلَى بَدُرٍ فَإِذَا هُمُ بِرَوَايَا قُرَيْشِ فِيهَا عَبُدُّ أَشُوَدُ ۖ لِبَنِى الْحَجُّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَالِي بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرْبُشْ قَدْ جَانَتُ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُنْبَةُ وَشَيْبَةُ الْهَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ لَهُمُ ذَالِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ ذَعُونِي دَعُونِي أُخْبِرُكُمْ فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ وَاللَّهِ مَالِى بِأَبِى سُفْيَانَ مِنْ عِلْمِ وَلَكِنُ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ ٱقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهُلٍ وَعُنَّةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَّيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَلَّم آڤَتِلُوا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَكُمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَصُوبُونَهُ إِذَا صَدَلَكُمْ وَلَدَعُونَهُ إِذَا كَلَمَكُمْ هَذِهِ فُرَيْشٌ قَدُ أَقْتِلَتْ لِتَمْنَعَ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ أنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا مَصْرَعُ فَكَان غَدًّا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا مَصُرَعٌ

# باب: قیدی کومار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کابیان

۹۰۸:موی بن اساعیل حیاد ثابت معنرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بم مُ فَاقْتِظِ نے اپنے صحابہ رضی اللہ منہم کو صلب فر مایاوہ تمام حفزات (مقام) بدر کی جانب رواند ہو گئے۔ اجیا تک قریش کے یانی والے أونٹ ل م ك ان بى من سياه رئك كا ( تبيلد ) بن الحجائ كا ايك غلام ملا رصحا بدکرام رضی الندعنجم نے اس کو پکزلیا اورمعلوم کیا کد( مشرکین کا سیدسالار ) ابوسفیان کبال ہے؟ وہ کئے گئے کہ بخدا میں ابوسفیان کے بار ہے میں نمیس جامنا کیکن پیقریش کے لوگ آ گئے جیں اور ان میں ابوجہل' عندين دبيد شيدين دبيد أمنيدين خلف بن اساس في جب بدبات كي تو صحاب کرام رضی الندعنیم اس کوکوڑے مارنے گئے۔ اس نے کہا کہتم لوگ مجھے کوچھوڑ دومیں (ابھی) ہٹلاتا ہوں۔ جب اس کوچھوڑ دیا گیا تواس نے کہنا شروع کیا کہ القد تعالی کی قتم جھے کوابوسفیان کے بارے میں علم نہیں البنة قریش آئے ہیں ان توگوں میں ابوجہل متبہ شیبار بنید کے از کے اور أمتيه بن خلف ميں۔ آپ مُؤَيَّظُ أَس وقت تماز ادا فرمار ہے تھے اور آپ صلی اللہ عائیہ وسلم (بید ہاتیں) سنتے جار ہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو مر الله الله تعالى كالتم جب وه مج يوانا ب توتم لوك اس كو مارت مو اور جب و وجھوٹ بولتا ہے تو تم اس كوچھوڑ ديے ہو بيقريش ابوسفيان كو بچانے بی تو آئے ہیں۔حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آپ مَنْ الْغِيْرِ فِي ارشاوفر ما ياكه بيافلان (كافر) كرَّر ن (قُلَّ مون كر) جُکہ ہے۔ آ ب صلی القدعايہ وسلم نے اپنا وست ميا رک رکھا كربية لما ل مخض

فُلَانِ غَذًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا مَصْرٌعُ فُلَانِ غَدًّا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَلِدِ رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْهَا فَأَجِدَ بِأَرْجُلِهِمْ فَسُجِمُوا فَأَنْفُوا فِي قَلِيبِ بَلْدٍ "

#### بَآبِ فِي الْأَسِيرِ يُكُورَّا عَلَى الْاسْلَامِ

19-9- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَوَ بَنِ عَلِي الْمُقَدَّمِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعِصُتَابَىَ قَالَ حَدَّثَنَا الشُّعَتُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي السِّجِسْتَابَىَ ح و حَدَّثَنَا الْهُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَسَنُ بَنُ عَلِي عَدِي وَهَذَا لَفُظُهُ ح و حَدَّثَنَا الْمُعَسَنُ بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِشُو عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللهِ بِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدُ أَنْ تُهَوِّدَةً لَلمَّا أَجْلِيتُ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَنْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا عَنَى اللّذِينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشُدُ مِنْ الْنَعَى قَالَ لَهُ وَلَدُ الْمُونَ اللهِ وَلَدُ اللهِ الْمُونَدُ الْمُقَلِّ فَا الرَّشُدُ مِنْ الْغَنِي قَالَ الْبُو قَالُ الْمُؤْلُلُكُ النِّي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدُ اللّهِ قَالَ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَدُ اللّهُ اللّهِ وَلَالًا اللّهِ الْمَوْلَ اللّهُ اللّهِ وَلَدُ اللّهِ اللّهِ الْمَوْلَ اللّهِ وَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### بَابِ قَتُلِ الْأَسِمِرِ وَلَا يُعُرَّضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

الله: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ أَجِى شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ أَحْمَدُ بُنُ الْمُفَطِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْمٍ قَالَ زَعْمَ السُّدِيُّ عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ قَصْح مَكَّةً سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ قَصْح مَكَّةً

کیل کے دن گرنے کی جگہ ہے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا وست مبارک رکھا حضرت انس رضی اللہ عند شم کھا کر کہتے تھے کہ جس جگہ آپ خُل فَیْن نے ہاتھ رکھ کر بتایا تھا کہ بید فال فنص کے ٹرنے کی جگہ ہے ، اس میں فراسا بھی فرق نہ آیا۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ ان لوگوں کے باؤس پکڑ کر تھمیٹے گئے اور (مقام) بدر کے کنویں میں بھینک و تے گئے۔

# باب: اسلام قبول کرنے کے لئے قیدی کومجبور ہنہ کیاجائے

۹۰۹ بھر بن عمر اصعف بن عبداللہ (دوسری سند) محمہ بن بینا را ابن عدی (سیری سند) حسن بن علی دہب بن جریز شعبہ ابی بشر سعید بن جبیر صفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبدا تو وہ وہ سند روابیت ہے کہ زمانہ کفر میں جس مورت بان عباس رضی اللہ تعالیٰ عبد اللہ وہ کہ زمانہ کفر میں رہا تو وہ اس کو یجود کا بجود ہوں کو جس وقت تعینہ بنونشیر کے یہود ہوں کو ملک چھوڑ دینے کا حکم ہوا تو ان میں انصار کے بچوڑ رکے بھی تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تشم نازل فر مایا دین میں زور زیروئی نہیں (لیعنی وہ لا کے اگر تم لوگوں کے نازل فر مایا دین میں زور زیروئی نہیں (لیعنی وہ لا کے اگر تم لوگوں کے باس بخوشی رہنا جا ہیں تو ان کو لے لودور نہ چھوڑ دو) امام الوداؤ درجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ، مقلل مت اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ زندہ ضدر بنا علیہ فرماتے ہیں کہ ، مقلل مت اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ زندہ ضدر بنا

# ہاب: قید یوں کواسلام پیش کئے بغیر آل کرنے کابیان

910: عثمان بن الی شید احمد بن مفضل اسباط بن تصر سدی مصعب بن سعداً معفرت سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب فتح مُلَد کا دن ہوا تو حضرت سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب فتح مُلَد کا دن ہوا تو حضرت رسول کریم مُلَّا فَيْمَا مُلْ عُلِي مُلْمال کول کوامن وا مان عطا قرمایا لیکن جار مردول اور عورتوں کواور راوی نے ان کا نام کیا جن جس ابن مرح بھی تصا۔

أُمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامُواْتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِى سَوْحٍ فَلَاكَرَّ الْحَدِيثُ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَمِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ احْتَبَأً عِنْدَ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَّسُولُ اللَّهِ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ ۚ اللَّهِ ﴿ لَهُا لَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَابِيعُ عَبْدَ اللَّهِ فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْتَى فَهَايَعَهُ بَغْدَ فَلَاثٍ كُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَامِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَبْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِى عَبْ بَيْعَتِهِ لَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَشْبِغِي لِنَبِيِّي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ ٱلْأَغْيُنِ قَالَ ٱبُو ذَاوُد كَانَ عَبُدُ اللَّهِ أَخَا عُنْمَانَ مِنُ الرِّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لِلْآمِهِ وَطَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ إِذْ ضَرِبَ الْخَمُرِّ۔

٩١٪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بُن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ خَدَّقِنِي جَنْدِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةَ أَزُبَعَةٌ لَا أُؤَيِّنُهُمْ فِي حِلُّ وَلَا حَرَّمٍ فَسَمَّاهُمُ قَالَ وَقَيْنَتِيْنِ كَانَنَا لِمِقْيَسِ فَقُتِلَتُ إِحْدَاهُمَا وَٱفْلَتَتُ الْإَنْحُرَى فَأَسُلَمَتُ قَالَ أَبُو ُ ذَاوُد لَمُ أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنِ الْعَلَاءِ كَمَا أُحِبُّ ٩٣ حَدَّكَ الْقَعْنَبِيُّ عَنُ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ

ابن الي سرح حضرت عثان بن عفان رضي القدعند کے بيس رويوش ہو همیا۔ ( کیونئے۔ابن الی سرح مسلمان ہو کر بعد میں مرتد ہو گیا تھا ) جب حضرت نی رئم الله فائم فی معت کے لئے اوگوں کو بلایا تو حضرت عثمان رضی الله عند نے این ابی سرح کوآپ ٹائٹیٹا کے سامنے چش کر دیا ورعرض كيابادسول الشعبدالله سے بيعت كے ليجة \_آ ب اُلْفِقة من ايناسرا تھاكر اس کی جانب دیکھااور آپ ٹاکٹوٹنے نیعت نہ کی۔ تین مرحبہ ای طرح كيا- پيرتين مرتبه كے بعد آپ فائينانے بيعت كريي - پيمر آپ فائينانے صحابہ کرام رضی امتدعنہم ہے فرمایا تم لوگوں میں کو کی شخص بھی سمجھ وارشیں ہے کہ جو کھڑا ہوتا اور جب میں نے اس کی طرف سے ﴿ تَعْدَ صَحِیْحَ لِيا (تھا) اوراس ہے بیعت نہیں کی تقی تو اس کوتل کرؤا آنا ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یارسول اللہ مُکَاتِیکُمُ ہم لوگوں کو آپ مُرَاتِیکُمُ کے وِل کی حالت کا علم شیں تھالیکن اگر آ ب ٹائیٹر آ کھ سے اشار و فرمادیے تو ہم لوگ اس وتت تغیل تھم کرتے اوراس کولل کرڈ التے ۔ آ ب ڈکٹیٹر کے ارشاوفر ہایا کہ نی کے میرشایان شان نیس ہے کہوہ کن انگھیوں ہے اشارے کرے۔ المام الوداؤد في قرمايا ابن الجي سرح عثان كارضاعي بحاتى تها ادروليد بن عقبدان كالمال شركيك يعائي تغااس فيشراب لي توحضرت عثان رضي الله عندنے اس کوحدنگائی تھی۔

الهاجحه من العلاء زيد بن حباب عمره بن عنان عبد الرحن بن سعيد حضرت سعیدین بر بوع مخزوی سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر پیمسلی الله عليه وسلم نے فتح مُلَد سے دن ارشاد فرمایا جیا مختص ہیں کہ میں ان کونہ تو حل میں اور نہ بی حرم میں بناہ دیتا ہوں۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان كانة م ليااورد وبانديول كاجوكه تليس بن ضاعى كي تمين (و داشعار كهدكر آ ب صلى الله عايدوسلم كي توجين كرتى تسيس ) إن ميس عدا يك با ندى بلاك سر دی گئی اور دوسری فرار ہوگئی کھروہ اسلام لے آئی۔ امام ابوداؤ دیے فر مایا که بیں ابن العالا ، ہے اس حدیث کی اسناو سیح طریقہ برنہیں سمجھ

٩١٢ بفعتي ما لك ابن شهاب معفرت انس بن ما لك رضى الله عنه س

شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتُحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَوْعَهُ جَانَهُ رَجُلُ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُغْيَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد ابْنُ خَطَلِ اسْمَهُ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَتْلُهُ.

روایت ہے کہ حضرت رسول اکر بہ کا فیٹا کئے مثلہ کے سال آپ کا فیٹا کئے ہے۔ پر (لو ہے وغیرہ کا) خودتھا۔ جب آپ کا فیٹا کے خوداً تا را تو ایک مختص آیا اور عرض کیا۔ یارسول اللہ کا فیٹی ابن خطل (جو کہ ایک مباح الدم مشرک تھا) وہ کعبداللہ کے پر دے سے چہنا ہوا تھا۔ آپ کا فیٹا کے فرمایا اس کوئل کر ڈالو۔ ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ ابن خطل کا نام عبداللہ تھا اور اس کو ابو برزہ اسلمی نے کل کیا تھا۔

#### ابن خطل کون ہے؟

ابن نطل وہ مخص تھا جو کہ شروع میں مسلمان ہو گیا تھا نبی کریم مُلِیاتُی نے اس کوزکو ہ وصول کرنے کے لئے ایک جگہ جیجا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان خاوم بھی بھیجا این نطل نے ایک جگہ تی م کیا اورخود ہو گیا اور غلام سے کہا کہ میر ہے لئے کھانا بنا کرر کھنا جب اس کی آئی کھلی تو دیک کہ غلام نے کھانا تیار نہیں کیا ہے اس وجہ ہے این خطل نے اس غلام کوئل کرویا اور مرقد ہوگیا اور مُلکہ کرمہ بھی جاکر دو باندیاں خزیدیں جو کہ اشعار میں آپ مُل اُنجاکی تو بین کرتی تھیں فتی مُلکہ کے بعد وہ کھیٹریف کے پرووں میں جھپ میا پھر آپ تا گانٹا کے تھم سے وہ قبل کرویا میا۔

بَاب فِي قَتْل الْاسِهِ صَبُرًا

اللهِ عَدَّقَنَا عَلِي بُنَ الْمُحَسَنِ الرَّقِيُ قَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَي الرَّقِي قَالَ خَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَي الرَّلِي قَالَ أَخْرَبُونِ عُنِيدُ اللهِ بُنُ عَمْرِهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أَنَى الْمُرَّةَ عَنْ إِبُرَاهِمَ قَالَ النَّهِ بُنُ عَمْرِهِ عَنْ إِبُرَاهِمَ قَالَ اللهِ بُنُ عَمْرِهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ إِبُرَاهِمَ قَالَ اللهِ بُنُ عَمْرِهِ بُنِ عَمْرِهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ إِبُرَاهِمِمَ قَالَ اللهِ بُنُ عَمْرَهُ بُنُ عُقْبَةَ النَّسَعْمِلُ مَسُرُوقًا فَقَالَ لَهُ عَمْرَهُ بُنُ عَلْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقً وَكَانَ فِي النَّعْمِلُ حَدَّقَاعَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي النَّهُ مِسْرُوقً مَنْ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقً مَنْ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقً مَنْ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقً مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ لِلفِيشِيةِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَاب فِي قُتْلِ الْآسِيرِ بِالنَّبُلِ ٩٣: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَثَنَا

باب: قیدی کو با ندھ کر تیروں سے مارڈ النا ۱۹۶۳ سعید بن منصور عبداللہ بن دہب عمرو بن حارث کبیر بن الاشج '

عَنْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكَيْرِ بَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجِّ عَنِ ابْنِ يَعْلَى قَالَ عَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأْتِينَ بِأَرْبِعَةِ أَغْلَاجٍ مِنُ الْعَلُورِ فَأَمَرَ بِهِمْ لَقُتِلُوا صَبُرًا قَالَ أَبُو ذَّاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّهِلِ صَبُّرًا فَكُلَّغَ ذَلِّكَ أَبًا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَنْهَى عَنُ لَتُلِّ الصَّبُرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوُ كَانَتُ دَجَاجَةٌ مًا صَبَرْتُهَا فِبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحُمَنِ بُنَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

بَآبِ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِمِرِ بِغَيْرٍ فِدَاءٍ ٩١٥: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلًا ۚ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا لَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ لَمَايِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ الشَّهِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِلْمًا ۚ فَأَغْنَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ٱبْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيُدِيَكُمْ عَنُهُمْ بِبَطْنِ مُكَّةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ-

حضرت عبيد بن يعلى ب روايت ہے كه بم لوگوں نے عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کے ساتھ من کر جہاد کیا۔ان لوگوں کے سامنے حیار طاقتور عجی مشركيين وشمنول ميں لائے گئے ۔ انہول نے تقم كيا اور وہ ( جارول ) قتل كروية كئے مام ابوداؤ و نے قرمايا سعيد كے علاو واور حضرات نے اس طرح روایت کیا کہ تیروں ہے آن کر دیئے گئے۔ جس وقت پیڈیر معزت الوابوب انصاری رضی المتدعند کوئ تو انہوں نے کہا کدیس نے آ بےسلی الله عليه وسلم سے سنا آپ ٹالھی شم یوں پکر کراور ہائد ھاکر قبل کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کی مشم میری جان جس کے قبضہ میں ہے اگر مرفی بھی ہوتو میں اس کوائن طرح قمل نه کرون (لیعنی باندھ کر) جس وقت میڈ نبرعبد الرحن بن خالد بن ولمبدكو يَتْحِي تو انهول نے (بطور كفاره احتياط) ع رغلام

باب: قیدی براحسان کرے اسکوفدیہ لئے بغیر چھوڑ دینا ۹۱۵ موکی بن اسوعیل ٔ حماد تابت ٔ حصرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ (حدیبیہ کے سال) مُلّہ کے اس آ دمی آ پ صلی اللہ عایہ وسلم اور آ پ ٹائٹٹا کے اسحاب کے آل کے ارادہ سے مقام معلم کے پہاڑ سے اتر ا ئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوزند و پکڑلیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآ زا دکر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ سے کریمہ ہ زل قرمانی وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيمَهُمُ لِعِنْ ووالندابِيا ہے كہاں ئے ان لوگوں كا ہاتھ تم الوگوں سے مُنذ تحرمہ میں روک لیا لیٹی تم لوگوں کوان سے بچایا و وتم کُوْلَ

ے حکال کا ایک آئے ہے: بات دراصل میہ ہے کہ فدریہ لینے پر سحا یہ کرام پر جوعمّا ب ناز آن ہوا تھا و وابتدا و میں تھا جیسا کہ صدیمے میں اس کی صراحت کے کے کفار غالب اور کا فروں کے دلول پرمسلمانوں کا رعب نہیں بیٹیا تھا اس ونت اللہ تعالیٰ یہ جا ہیتے تھے کہ ابھی ان کا فروں کوفد ہیائے کر چھوڑ تددیا جائے بنک ان کولل کیا جائے تا کہ سلما توں کی دھاک ان کے دلوں پر بیٹھ جائے ۔لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا ہے تو اس کے بعد ندید لے کرچھوڑ نے کی اجازت ہو گئی جیسا کہ مورہ محمد (مُؤَثِّرُ کُمِ) میں فرمانیا گیا ہے جس کا ترجمہ رہے کہ جبتم کفار کی خوب خوزیز کی کر چکوتوان کو گرفتار کر سکتے ہو پھراس کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ جا ہے توان پر ا حسان کرتے ہوئے بغیر فدید کے چھوڑ دواور جا ہے تو فدید کے کران کوچھوڑ دو۔ کویا کہ غز وہ ہدر کے موقع پر جواحسان کرنا اور فدید لینا جائز تہیں تھا سورہ محمد (مٹلائیٹ) کی آیت کریمہ نے ان وونوں کو جائز کر دیا اس کی مطلب سے نہیں کہ جو چیزیں جائز تھیں اس

آ بت نے ان کوترام کردیا جیسے کل کرنا اور غلام بنانا لیکن اس آ بت نے دوسر پر چیزوں کوجائز کردیا۔ اس طرح امام کے لیے جار طریقے جائز ہو مجھے احسان کر کے چپوڑ دیا 'فدیہ لے کرچپوڑ دینا 'فل کرنا 'فلام بنانا۔ امام جیسی مصلحت جا ہے اس کےمطابق عمل كرے بياس امت كا اجما كى مؤقف ہے جس پرصد ہوں ہے عمل چلا آ رہا ہے اور اس پرتمام فقہاء كا اتفاق ہے۔

٩٢٧: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسَ قَالَ

حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرُنَا مُثَّمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِأَسَارَى بَدُو لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِئَّى خَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَى لَّاطُلَقُتُهُمْ لَهُ.

بكب فِي فِنَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَال ٩١٤: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنَّ مُحَمَّدٍ بَنِّ حَبَّلٍ قَالَ حَلَّكُنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَنَّكُمُا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَلَّكُيى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثِينِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَنُو لَمَا خَذَ يَغْنِى النَّبِيُّ ﷺ الْفِلَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيًّى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُغْخِنَ فِي الْآرُضِ إِلَى قُوْلِهِ لِمَسَّكُمُ فِيمَا أَحَلُنُهُ مِنْ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْفَالِمِ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بُنَ حَنَّىلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسُعٍ أَبِي يُوحٍ فَقَالَ إِيشُ تَصْنَعُ بِٱسْمِهِ اسْعُهُ اسْمُ شَيْعِ قَالَ أَبُو ذَاوُد اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَزُوانَ.

٩٨ حَدَّقًا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِينُ قَالَ حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِى الشُّعْفَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّي ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمُ بَنُو أَرْبَعَ مِاتَةٍ.

٩١٣: محد بن بچی 'عبدالرزاق' معمر'ز بری محمد بن جبیر بن مطعم' ان کے والدمظتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور ا کرم صلی الله عليه وسلم نے (غز وۂ بدر) کے قید یوں کے سلسلے میں فر مایا کہ اگر مظمم بن عدى زئده بوئة اوروه ان غبس قيديوں كے بارے یں مجھ سے سفارش کر تے تو میں ان کی وجہ سے ان لوگوں کور با کر

#### باب: قیدی کو مال کے عوض چھوڑ دینا

١٩٥٤: احدين محد ابونوح محكرمه بن محار ساك حفي حضرت ابن عباس رمني الندعنهما مضرت عمرفا روق رضى الندعند سيدوايت سي كدينب فحروة بدر كون حضورا كرم فأتفظ فيديون عدنديد الكررم كرديا توالشاتعالي نے بیآ ت کریمہ: مَا کَانَ لِلَبِیْ ٹازل قرمائی ( بین اللہ تعالی کو مال کے عوض قید یوں کور ہا کرنا نا پیندید و معلوم ہوا چونکہ اس وقت کفار غالب تھے حضرت عمر فاروق رضى الله عندكي رائع ميتمي كدان سب كوفق كرديا جائے )اس کے بعد اللہ تعالی نے ان او گوں کے لئے (بطور فدید ) مال ليها ورست قراره بإسامام ابوداؤ وقرمات جي كدابونوح كانام امام احمد بن صبل سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہتم ان کا نام دریافت کر کے کیا کرو سے ان کا نام کیجھامنا سب سا ہامام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ ان کا نام قراد جس کے معنی چیچڑی کے ہیں اور عبد الرحن بن غز وال محج

٩١٨: عبدالرحمُن بن مبارك سغيان بن حبيب شعبه الإلعنبس الوالشعثاء حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے لوگوں کا فی کس جارسودر ہم فدیر کا مقرر فرمایا تھا۔

٩١٩: حَدَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَقَ عَنْ يَكْمَنَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَشَّا · يَعَتَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي قِدَاءِ أَسْرَاهُمُ يَعَثَتُ زُيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالِ وَيَعَضَتُ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتُ عِنْدَ خَدِيجَةً أَدُخَلَتُهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ رَقَ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُ أَنْ تُطُلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا نَعَمُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِلَ زَيْتَ إِلَّهِ وَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ مُنَ خَارِثَةَ وَرُجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِيَطُنِ يُأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَّا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا

مَعْدِهِ حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمْى يَعْمِى سَعِيدَ بُنَ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَنْ صَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَنْ صَعْدَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حِينَ جَانَةً وَفُدُ هَوَاذِنَ مَسْلِمِينَ فَسَأَنُوهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حِينَ جَانَةً وَفُدُ هَوَاذِنَ مَسْلِمِينَ فَسَأَنُوهُ أَنْ يَوُدُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ مَسْلِمِينَ فَسَأَنُوهُ أَنْ يَودُدُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ مَسْلِمِينَ فَسَالُوهُ أَنْ يَودُدُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

٩١٩ عبدالله بن محمرً محمر بن سل محمر بن المخق كيل بن عبادُ عباد بن عبداللهُ حفرت عائشهمد يقدرضى القدعنها سدواييت بكد جب ابلي مُلّد في اہے تیدیوں کے فدے روانہ کے تو آپ مُزَّاتِیْلُ کی صاحبز ادی حضرت نیٹ بٹے حضرت ابوالعاص کے فدیہ میں کچھ مال روانہ فرمایا اوراس مال می انہوں نے ایک بارروانہ کیا تھا جو کہ خدیجیڈ کا تھا۔ انہوں نے یہ بار جہنر میں ویا تھا۔ عائشصد یقہ فر ماتی میں کر آ ب کے جب بار دیکھا تو اً ب برشد يدرات طارى موكن آب في صحاب عن فرماياتم لوك الر مناسب مجموتو زینٹ کی خاطرا کے قیدی کور با کر دواور جو مال اس کا ہے (لعنی حضرت زینب رغنی الله عنهانے حضرت ابواحاص کے فدید میں رواند کیا ہے )۔ وہ واپس کر دوتو صحابہ کرائٹ نے عرض کیا جی ہاں۔ آ پ ف ابوالعاص كور باكرت وقت وعده ليا كرنين كومير ع بالآث ے نے مندکرہ ۔ چھرا کے شکھی کے حضرت زیدین حارث رضی اللہ عنہ کواور انصار میں ہے ایک مخص کو (حضرت زیزب رضی القدعنہا کو لانے کے كے) رواند فرمايا اور آپ تُؤافيُن في ان سے فرمايا جب تك زينب تم لو گوں کے باس نہ آ جائے تو تم مقام بطن یا بچے میں تغیرے رہنا اور جب زرنب رضی القدعنها آجا میں توان کے ساتھ رہنا اور یہاں لے کرآتا۔ ١٩٢٠: إلى مريم معيدين علم ميث المحتيل ابن شباب عرووين زبير حضرت مروان أورمسور بن بخر مدرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضورا کرم مُلَّ لِلْلِيَّةُ نے خطبہ دیا جس وقت کہ ( قبیلہ ) ہوازن کی قوم کے افراد اسلام آبول کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سُلُانُونا اپنے قیدی اور مال واپس کرنے کی ورخواست کی ۔ تو آ پ تا تُنظِم نے ان سے فر مایا میرے ساتھ و دلوگ ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہواور میرے نز دیک پندیده بات وه ب جو کی موتم لوگ دو چیزون میں ے ایک چیز کو اختیار کراویا قیدی بال موازن نے کہا ہم اسے قیدی والی لیتے ہیں۔ ؟ ب سُلِيَةِ اللهِ عَلَيهِ ويا اور القدائعا لي كي تعريف ك بعد فرمايا ب شك تمہارے بھا کی کفروغیرو گناہوں ہے تا ئب ہو کرآئے ہیں اور میں نے تو ان لوگوں کے قیدیوں کوواپس کرنا مناسب مجھاتم لوگوں میں سے چوخف

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْنَى عَلَى اللّٰهِ لُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ هَوْ لَاءِ جَائُوا تَانِينَ وَإِنِّى قَدُ وَالْنَبْ أَنْ الْرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَعَنُ أَحْبَ وَلَيْتُ أَنْ الْرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَعَنُ أَحْبَ مِنْكُمْ أَنْ يُكُمِّ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظِيدٍ حَتَّى نُعْظِيمُ إِيَّاهُ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِيدٍ حَتَّى نُعْظِيمُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلَ مَا يُقِيمُ لِمَا وَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا يَدُونَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا يَعْمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَهُ مُ مَثَنَ لَمْ يَأْذَنُ لَمْ مَنْ أَوْنَ مِنْكُمْ مِثَنْ لَمْ يَأْذَنُ لَهُ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّٰهِ عَلَى إِلَيْنَا عُولُولُونَ كُمْ أَمُونَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ يَكُمُ أَنْ أَنْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ يَكُونُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ وَالْمُؤْلِدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ائی خوتی سے اپنے قیدی لوٹا و سے تو ایسا کر لے اور تم لوگوں ہیں ہے جو مخص اپنا حصد وصول کرنے پر ہی تائم رہے تو جب ہی القد تعالیٰ آسیں مال تغییب عطافر مائے گا ہم اس کا بدلہ اس علی سے دے ویں گے۔ اسے ہمی ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ لوگوں نے کہایا رسول القد ہم اس بات پر بخوشی راضی ہیں۔ لیحق قید ہوں کے واپس لیفے پر تو آپ کو گھڑا نے قرما یا کہ ہم لوگ نوٹس جا سے کر ہم لوگ نوٹس جا سے کہ مرداروں نے رضامتدی ظاہر کی اور اس معاملہ کو جارے پاس لا کمیں۔ اس طرح تمام لوگ واپس ہو گئے اور اس کے سرداروں نے اس سلسلہ ہیں ان لوگوں سے بات کی ٹیمر وولوگ دوبارہ لوٹ کر فدمت نبوی ہیں حاضر ہوئے اور آپ کا گھڑا کو خبر دی کہ وہ لوگ واپس کے واپس ہو گئے اور ان اوبارہ لوٹ کر فدمت نبوی ہیں حاضر ہوئے اور آپ کا گھڑا کو خبر دی کہ وہ لوگ ایس کی خوشی ہے اور انہوں نے اس کی خوشی ہے اوبارت دی ہے۔

۱۹۳ موی بن اساعیل حماد محد بن اکتی عضرت عمره بن شعیب ان کے حصرت والدان کے دادائی واقعہ کے سلسفہ علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم تائیز کے ارشاد قربایا ان لوگوں کی محورت رادو رجوان لوگوں عیں ہے کئی کور کھنا جا ہے بینی بدلہ کے بغیر جوانیا حصہ نداونا نا جا ہے تو ہم اس کو بدلہ بھی دیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے عوض جو اللہ تعالیٰ عطا فر ما ہیں ہے اس عمی ہے ہم چھے چھ اُونت دیں ہے ۔ پھر صفرت رسول کریم مائی کی اور دو ایس ہے ہم چھے چھ اُونت دیں ہے ۔ پھر صفرت رسول کریم مائی کی اور فر ایاا ہے لوگو! حالت یہ ہے کہ اس فی میں ہے ہم جھے کہ اس کے اور نہ یہ کرخی اور اس کے کو بان عمی سے بال نے کرفر مایاا ہے لوگو! حالت یہ ہے کہ اس فی کے مال عمی سے برے بال ہے کہ تیس ہے اور نہ یہ کرخی اور اور اس کے کو بان عمی سے برے بال ہے کہ تیس ہے اور نہ یہ کرخی اور اور اس کے کہ اس خصرت میں بالوں کا ایک مجھا تھا اس نے کہا کہ عمی میں اور اس کے بالا کہ جو میں ہو اور قبیلہ بوع بوالی اس نے کہا کہ عمی میں اور اس کے لئے ہو وہ شہارا ہوا تو اس کے باتھ جی میں بالوں کا ایک مجھا تھا اس بر آخضرت نے اس کو بالان کے جو میں دیا جو اس کی میں وہ کہ بی اس حد کو بینی بینی اس کا گناہ اس در در کو کہ بینیا جو بی وہ کہ بی بی اس کا گناہ اس در در کو کہ بینیا جو بینی اس کا گناہ اس در در کو کہ بینیا جو بین وہ کہ بی بی اس کی میں ور ست نہ ہوں تو بینی اس کا گناہ اس در در کو کہ بینیا جو بی وہ کہ بی بی اس کا گناہ اس در در کو کہ بینیا جو بین وہ کہ بی بی اس کی میں ور ست نہیں اور اس رہی کو کہ بینیا جو بینیا جو بینیا جو بی کہ بی بی اس کی میں ور ست نہیں اور اس رہی کو کہ بینیا جو بینیا جو بینیا جو بینیا جو بیا ہوں تو بی جو بینیا ہوں تو بینیا ہوں

کھینک دیا۔

# باب: حاتم جس ونت وُسمن پرغالب آجائے تو وہ میدانِ جنگ میں لگ جائے

۱۹۲۲ بحرین تنی معافری معافر (دوسری سند) بارون بن عبدالقد روح استان الله عند بروایت به کرسول کریم سعیدا بقاد و انس حضرت ابوطندر ضی الله عند بروایت به کرسول کریم منافع بیب کی قوم پر خالب بوت تو میدان جنگ میں تمن رات قیام فرمات اوراین تنی کی روایت مین به که تمن رات و بال پر قیام کرنا آپ فاقی این که علامت به که مسلمان آپ فاقی این مواجع کی مسلمان ان کے مورجوں پر قابض موصلے ) امام ابوداد در حملة الله علیه فرمات جی کہ مسلمان کہ یکی بن سعید کی بہل اماد یک میں ان کے حافظہ کہ یکی بن سعید کی بہل اماد یک میں ان کے حافظہ اور بیاحد یک میں ان کے حافظہ میں تغیر بیدا ہو گیا تھا اور بیاحد یک بھی اخیر عمر کی ہے۔ امام ابوداد در حملة الله علیہ فرمات کے حافظہ میں تغیر بیدا ہو گیا تھا اور بیاحد یک بھی اخیر عمر کی ہے۔ امام ابوداد و در حملة الله علیہ فرمات جی کہ وقتی ہے سعید سے ان کے زمانہ تغیر میں ہی حد یک حافظہ مال کی ہے۔ امام ابوداد و در حملة حاصل کی ہے۔

# باب: قیدیوں میں علیحد گی کرنا

الرض عبر الم شيد المن شيد المحق بن منصور عبد السلام بن حرب بريد بن عبد الرض علم حفرت ميمون بن المي شيب سے روايت ہے كہ حفرت على رضى الله تعالى عند في ايك بائدى اوراس كے منه مس عليحد كى كردى - حفرت رسول اكر رصلى الله عليه منے اس بات ہے منع فرما يا اور بنے كور دكرويا - امام البوداؤ در حمة الله عليه في ميمون بن ابي هيب في اس عديث كوملى رضى الله عند سے روايت كيا ہے حالا نكر انبون في حفرت على رضى الله عند كا زمانہ نبيل بايا كيونكه ميمون بحك جماح على سلام هم ميں الله عند البوداؤ در حمة الله عليه في كيا كه واقعد حموم الله جمرى ميں اور ابن زبير كى البوداؤ در حمة الله عليه في كيا كه واقعد حموم الله جمرى ميں اور ابن زبير كى شياد سام جمرى ميں اور ابن زبير كى

بَلَغَتُ مَا أَرَى قَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا وَنَبَذَهَا.

بَابِ فِي الْإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُو بِعُرْصَتِهِمُ

479 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذِ ح و حَدَّنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةً عَلَىٰ اللهِ عَدْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلُحَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي طَلُحَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ هَنْ إِذَا عَلَبَ قَوْمًا أَحَبَ أَنْ يَهِيمَ اللهُ المَثَنَى إِذَا عَلَبَ قَوْمًا أَحَبَ أَنْ يَهِيمَ اللهُ المَثَنَى إِذَا عَلَبَ قَوْمًا أَحَبَ أَنْ يَعْيمَ بِعُرْصَتِهِمْ قَلَالًا قَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ يَعْيمَ بُنُ بَعْمِيمَ بِعُرْصَتِهِمْ قَلَالًا قَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ يَعْيمَ بُنُ يَعْيمَ بُنُ مَعْمَ عَنْ اللّهَ يَعْمَ إِلَّالًا قَالَ الْعَدِيثِ لِلْآنَةُ لَيْسَ مِنْ عَيْمِ حَلِيثِ سَعِيدٍ لِلْآنَةُ تَعْيَرَ سَنَةً خَصْسٍ فَيْدِمِ حَلِيثِ سَعِيدٍ لِلْآنَةُ تَعْيَرَ سَنَةً خَصْسٍ وَالْمَ يَنْعَرُوخُ هَلَا الْتَعْدِيثَ إِلّا بِأَخْرَةٍ قَالَ وَالْمَ مَالَ عَنْهُ فِي تَعَيْرِهِ وَالْمَ يَعْلَى عَنْهُ فِي تَعَلَى عَنْهُ فِي تَعَلِيثِ اللهِ وَالْمَ يَعْمَ فَلَا الْتَعْدِيثَ إِلّا بِأَخْرَةٍ قَالَ وَالْمَ مِنْ وَلُهُ يُعْرِخُ هَلَا الْتَعْدِيثَ إِلّا بِأَخْرَةٍ قَالَ عَنْهُ فِي تَعَلَى عَنْهُ فِي تَعَلَى عَنْهُ فِي تَعَيْرِهِ وَالَا عَنْهُ فِي تَعَلَى عَنْهُ فِي تَعْرَقِ قَالَ عَنْهُ فِي تَعْرَقٍ قَالَ عَنْهُ فِي تَعْرَفِ مَالًا عَنْهُ فِي تَعْرَفِ فَالَ

بَابَ فِي النَّفُريق بَيْنَ السَّبِي بَابَ عَدَلَنَا عَمْمَانُ بَنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَذَلَنَا السَّبِي السَّحَقُ بَنُ مَنْصُورِ حَدَّلَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بَنُ حَرُبِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمَحْكِمِ عَنْ مَيْمُونِ بَنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَّقَ بَنُ مَيْمُونِ بَنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِي عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِي عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِي عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَقَ وَرَدَةً الْبَيْعَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَلَيْنِينَ وَلَيْلَ النَّ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَسِيْنِينَ وَلَيْلِ النَّ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَسِيْنِينَ وَلَيْلِ النَّ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَسِيْنِينَ وَلَيْلَ النَّ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَسِيْنِينَ وَلَيْلِ النَّ أَبُو دَاوُد وَالْحَرَّةُ سَنَهُ لَلَاثٍ وَسِيْنِينَ وَلَيْلِ النَّي الزَّيْرِ سَنَةً فَلَاثٍ وَسَيْعِينَ وَشَيْعِينَ وَاللَّالِ النَّالِيَةِ مِنْ النَّهُ فَلَاثٍ وَسَيْعِينَ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاثٍ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاثٍ وَسَيْعِينَ وَلَيْقِيلَ النَّهُ الزَّيْرِ سَنَةً فَلَاثٍ وَسَيْعِينَ وَالْمَالِي وَسَلِيلَ فَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمَالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْعَرَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْمُولَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

۔ حکار کے بار ان اور ان میں ہوئے میں جوقیدی حاصل ہوئے ہیں اگر سی محص کے مصدییں قیدی آ ہے ہیں ان میں یا ہمی قرابت اور رشتہ داری اور ان میں ہوئے کے ساتھ جھوٹا بھی ہومثلا ایک بوابھائی ہواس کے ساتھ دوسر بچھوٹا بھائی ہوتو ان میں تفریق کرنا کہ ایک کوفروفت کر دیا 'کسی کو ہید کر دے صدیت میں اس کی مما لعت آئی ہے اور حننے کے نز دیک ہر ذی رحم محرم کا بھی حکم ہے۔ اگر دونوں تیدی بالغ ہوں تو تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہا گلے باب میں آ رہا ہے۔

#### باب الرُّغْصَةِ فِي الْمُلْدِ كِينَ يُغْرَقُ بِاب: جوان قيد يول بيس عليحد گل دوره د

ورسمت ہے

٩٣٣: بارون بن عبدالله باشم محرمه اياس أن كے والدسل يے روايت ب كه بم لوك الوبكر ربني الله عند كساته جباد ك لي تك اور حضور ا كرم مُنْ فَيْتُكِمْ فِيهِ ان كو جهار المير مغرر فرماية تقا- بمراوكون تے تبينية فراز ك خلاف جہاد کیا تھا تو ہم نے ان پر جاروں طرف سے حملہ کیا اس کے بعد میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن میں بیجے اور مورتیں تھیں۔ بین بنے ان کے ایک تیر مار دیا وہ ان کے اور پہاڑ کے ورمیان گرا۔ وہ کھڑ ہے ہو منتظ ۔ پھر میں ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندے پاس لایا ان مِن قبيله فيزاره كي ايك خانون تَقي جوكه خنگ كهال كالبهترين لباس پينه ہوئے تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑک عرب کی خوبصورت ترین روشیزاؤں میں ہے تھی۔حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے وہ لڑکی مجھے دے دی۔ اس مدید منورہ میں آیا تو رسول کر یم مَالْقَطُم کی مجھ سے ملا قات مولی - آپ تُلَقِظُم نے قرمایا اے سفمہ! وہ لاکی مجھ کو مبہ کروے میں نے کہا اللہ کی تتم و وکڑ کی جھے کو پسندا میں اور میں نے ایھی تک اس کا کپڑا شیس کھولا (جمیستری ٹیٹس کی) آپ کا ایشا آھا موش رہے۔ جب دوسرادن ہوا تو رسول کریم ٹلیڈیٹم کی پھر بھے ہے پازار میں ملا قات ہوئی اور آپ مُثَاثِثًا لِمَانَ الماسطَمالة في رضائك التي ووالري مجمع بهدكروك مجمع ا بن والدك فتم من في كبايار سول الله مُن في الله كالمتم ووارك مجم ب حد پیند ہے اور میں نے ایمی تک اس کا کیز انہیں کھولا اور وہ آ پ سَّلَا يَعْلَمُ كَ لَتَ بِ- بَهِراً بِ الْمُغْلِمُ فِي السِيالِ مَنْدَ كَ بِال بَعْيَى ويا اور مُنَّهُ والون عُرِيمِ بِهال جومسلمان قيدي عِنْ اسْجَعَ بدلے مِين ان كور بإكرا

باب: جنگ بین اگرمشر کین کسی مسلمان کا

٩٢٣: حَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاشِعِ قَالَ حَذَّثَنَا عِكْرِمَةً قَالَ حَدَّلَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي قَالَ خَرَجْنَا مِعَ أَبِى بَكُو وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمُغَرَّوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَّا الْغَارَةَ لُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنْقِ مِنْ النَّاسِ فِيهِ الذَّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَّمَيْتُ بِسَهُم فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبِّلِ فَقَامُوا فَجِنْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَوَارَةَ وَعَلَيْهَا فِشْعٌ مِنْ أَدَمُ مَعْهَا بِنْتُ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَقَلِنِي أَبُو بَكُو ابْنَتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَذِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبُ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَقَدُ أَعْجَبَتُنِي وَمَا كَشَفُتُ لَهَا لَوْبًا فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَبِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبُّ لِي الْمَرُّأَةَ لِلَّهِ أَبُوُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا قَوْبًا وَهِيَ لَكَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهُلِ مَكَّةً وَفِي أَيْدِيهِمُ أَسُوَى فَقَادًاهُمُ بِيَلُكَ الْمَوْأَةِ.

باب فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَلُو مِنْ

# مال لے جائیں پھراُس مال کا مالک اِس کو مال غنیمت

#### میں یائے

979: صالح بن سیل کی بن الی زائدہ عبید اللہ کا فع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف بعتی مشرکیین عیں جماگ کر چلا گیا۔ پھر جب مسلمان ان پر عالب آھے تو نئی کر بیم سلمی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام این عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو لوٹا دیا اور اس کو تعشیم نمیں فر مایا بعنی اسے مال غلیمت کے مال عیس واعل نہیں کیا۔

الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُلْدِكُهُ صَاحِبُهُ

#### فِي الْغَيْمِيمَةِ

٩٢٥ بَحَدُّنَا صَالِحُ بُنُ سُهَيْلٍ حَدُّنَا يَحْتَى يَعْتَى اَبُنَ أَبِى زَائِدَةً عَنْ عُيَّدٍ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَبْنَ إِلَى عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَامًا يَقْدِمُ قَالَ أَبُو اللَّهِ عَلَيْهِ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيدِ . دَاوُد وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيدِ .

ی (در کار اسلام) کے الک بن جاتے ہیں یائیں۔ مشہورا خیلانی مسلانہ کور ہے دہ ہیہ ہے کہ اگر کا فرمسلمانوں کے مال پر غالب آ جا کیں تو وہ کا فر اس مال کے مالک کے الک بن جاتے ہیں یائیں۔ حضیادر مالکیہ کے زویک ان ظلمہ پانا سبب ملک ہے۔ امام شافعی بینیٹ کے زویک استارہ (غلبہ پانا) ملک کا سبب نہیں وہ کا فراس بال کے مالک نہیں ہوں گے۔ اب مسلامی ہے کہ اگر مسلمان فنمی کودے دیا جائے حاصل کرتے ہیں وہ مال بھی مسلمانوں کے بغیر ہیں آ جاتا ہے اس کا کیا ہوتا جائے ؟ آبابیہ مال اس مسلمان فنمی کودے دیا جائے جس کا وہ پہلے تھا یا اس مسلمان فنمی کودے دیا جائے کہ جس کا وہ پہلے تھا یا اس مسلمان فنمی کودے دیا جائے کہ کا دو پہلے تھا یا اس کے مالک کا تقاضا ہے کہ یہ مال فیرست ہے کہ کو دو کہ دیا جائے کہ کا دو پہلے تھا تھیں ہے کہ اگر اسلام کو ایس کیا جائے گا اور اس کو مالک کا تقاضا ہے کہ مسلم کی ہے تو وہ مال اسلم کو دیا جائے گا اور اگر تشیم غنا کی ہے دو وہ مال اسلم کی ہے تو وہ مال اسلم کی ہے تو دہ ایس کیا کہ دیا جائے گا اور اگر تشیم غنا کی ہے دوہ ہوجائے گا کی مسلمان کی ہے تو حضرات دختے اور مالکیہ کے فرد کے دوہ کی وہ ایس کیا کی خال کا وہ کہ دوہ کے دوہ کے دوہ کے دوہ کے دوہ کی کا دوہ تھیں اس کو دیا ہے کہ کی کا دوہ تھیں گا کہ بیا گا گا گا گا ہے کہ کہ بیانی کا اختلاف ہے۔ مساتھ تھی اس کے کردوہ خلال کے جس میں کے دوہ جسے جس کی کا دراس کے دوہ جسے جس کے دوہ جس جس میں کہ دوہ جسے جس کی کا دراس کے دوہ جسے جس کی دوہ جس جس کے کہ دوہ جسے جس کی لئے کہ می کی دوہ جسے جس کی دوہ کی کا دراس کے دوہ جسے جس کی دوہ جس جس کے کہ کور کے کہ کور کے کھوڑے کے دوہ جس کی دوہ جسے جس کی دوہ جس جس کے کہ دوہ جسے جس کی دوہ جسے جس کی دوہ جس جس کے کہ دوہ جس کے دوہ جس کی دوہ جسے جس کی دوہ جسے جس کی دوہ جسے جس کی دوہ جس کی دوہ جس جس کی دوہ جس جس کی دوہ جس ک

971 بَخُذَلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ الْآبُارِئُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْمَعْنَى قَالَا حَذَقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَطَهْرَ

۹۲۹: محد بن سلیمان انباری حسن بن علی ابن نمیر عبید الله کافع حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ان کا تھوڑ ابھا گے کیا تو ان کے وَشَمَوں لِیعَیٰ شِرکین نے اس کو پکڑلیا۔ پھرمسلمان شرکین پر عالب آ مسے تو وی تھوڑ ادور نہوی میں حضرت این عمر رضی اللہ عنہا کو والیس کیا عمیا (لیش

عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

بَابِ فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلُحَلُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

٩٢٤ عَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ يَحْيَى الْعَرَانِيُّ مِنَ الْسَلَمَةُ عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ الْسَلَمَةُ عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ الْسُلْمَةُ عَنْ مُعُمَّدِ بَنِ الْسُلْمَةُ عَنْ مُعُمَّدِ بَنِ الْسُلْمَةُ عَنْ مَنْصُورِ بَنِ الْسُلْمَةِ عَنْ مَنْصُولِ بَنِ الْسُلْمَةِ عَنْ مَنْعَلِي بَنِ حَرَاشِ عَنْ عَلِي بَنِ الْسُلُمِ بَنِ الْسُلُمِ عَنْ عَلِي بَنِ حَرَاشِ عَنْ عَلِي بَنِ الْسُلُمِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ بَنِ أَبِي طَلْمِ الشَّلْمِ بَنِ أَبِي طَلْمَ الشَّلْمِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلْمِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلْمِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلْمِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلْمِ عَلَيْكُمْ الصَّلْمِ عَلَيْكُ وَإِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَشُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَشُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يَشُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْولِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِ

دور نبوی میں وہ گھوڑا مالی غیست میں داخل نہیں کیا گیا ) ان کا ایک غلام فرار ہوکر سرز مین روم میں چلا کمیا جب مسلمان ان پریعنی روم کے مشر کین پر غالب آ میے تو وہی غلام حضر محد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنہما کووالی کردیا ہے بات دو پرنبوی کے بعد کی ہے۔

باب: اگرمشرکین کے غلام فرار ہوکراہلِ اسلام کے پاپ آجا ئیں اوراسلام قبول کرلیں

2919: عبدالعزیز بن کی الحرائی جمرا بن سلمہ محد بن الحق کبان بن صاع مصور بن معتمر ربعی بن حرائی حفرت می بن طالب رضی اللہ عند سے روایت ہے کسلح حدید ہے واق سلح ہے آبل چند غلام رسول اللہ تا الحقیق کی طرف بھاگ آئے۔ غلاموں کے مالکوں نے آ ب تُلَا الحقیق کو کریا کہا ہے محمد منطق میں اللہ کا الحقیق اللہ کہ مسلم میں علام تم لوگوں کے غرب کی طرف رفیت کر کے مہارے ہاں بیس آئے بیقو صرف غلامی کی قید ہے نجا ت حاصل کرنا ہے معنی غلامی تعین غلامی ہے آزادی حاصل کرنا ہے میں عنی غلامی ہے واقع اید کرام رضی اللہ عنیم میں ہے کئی حضرات نے کہا یارسول اللہ تلکی تی واقع اید کرام رضی اللہ عنیم کئی حضرات نے کہا یارسول اللہ تلکی تی واقع ہے ان خالوں نے بچ کہا ہو ہے اور فر مایا اے قرایش کے الکوں کے بال جمیع و جبح تو آ پ تلکی گاڑا راض ہو ہے اور فر مایا اے قرایش کے واقع ایر انہیں خیال کرتم لوگ اپنی روش ہو ہے اور فر مایا اس کام پر قبل کرد ہے ( یعنی ان غلاموں کے واپس کرنا قبول تیس کیا اور فر مایا پیغلام اللہ تعالی کرتا آزاد کے اسلام لانے کے بعد دار الحرب ہیں روانہ کرنے پراور آ پ سال جو کے ہی ۔ اسلام لانے کے بعد دار الحرب ہیں روانہ کرنے پراور آ پ سالھ تھا کی کہ آزاد کے علاموں کو واپس کرنا قبول تیس کیا اور فر مایا پیغلام اللہ تعالی کے آزاد کے جو جب ہیں۔

﴿ الْمُحْدَنِينَ الْمُتَالِينَ ؛ بذل الجمود سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بدوا قد غزوہ طائف کا ہے لہذا ابوداؤد کہتے ہیں اس روایت میں لفظ یو م المُحَدَیْتِیةِ کسی راوی کا وہم ہے اور فقال اَناش یعنی بعض لوگوں نے کہا اس کا مصداق کفار قریش ہیں اُنر بالفرض ب مان لیا جائے کہ یہ واقعہ صدیبی کا ہے ورشاصل تو ہمی ہے کہ واقعہ غزوہ طائف کا ہے اور نصد این کرنے والے مؤلفۃ القلوب تھے یا جن کو حضور مُنْ اُنْتِیْ نے آزاد کردیا تھا اور غزدہ وطائف میں ان لوگوں کا شامل ہونا ٹابت ہے۔

باب وسمن كى سرزيين مين مال غنيمت كي تقسيم ي قبل

بَابَ فِي إِيَاحَةِ الطَّعَامِ فِي

#### ر. أرض العَدُوّ

٩٢٨ بَحَدَّلْنَا إِنْوَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جُيْشًا عَنِمُوا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ هُنَ طَعَامًا وَعَسَلًا قَلَمْ يُؤُخَذُ مِنْهُمُ الْحُمْسُ۔

٩٢٩: حَذَقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْطِعْلَ وَالْقَعْنِيَّ فَالَا حَذَّقَنَا سُلِيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اللهِ يَنِ مُعَمَّلٍ يَعْنِى ابْنَ اللهِ يُنِ مُعَمَّلٍ قَالَ دُلِيَ اللهِ يُنِ مُعَمَّلٍ قَالَ دُلِيَ جَرَابٌ مِنْ صَعْنِم يَوْمَ خَيْنَرَ قَالَ فَأَنَيْتُهُ عَرَابٌ مِنْ صَعْنِم يَوْمَ خَيْنَرَ قَالَ فَأَنَيْتُهُ فَالْتَوْمُ مَنْ فَالَ فَأَنْفَتُ فَإِذَا وَسُولُ الْحَدَّا الْيَوْمَ ضَيْنًا قَالَ فَالْتَقَتُ فَإِذَا وَسُولُ اللهِ عَيْنَا قَالَ فَالْتَقَتُ فَإِذَا وَسُولُ اللهِ عَيْنَا قَالَ فَالْتَقَتُ فَإِذَا وَسُولُ اللهِ عَيْنَا قَالَ اللهِ عَيْنَا قَالَ اللهِ عَيْنَا قَالَ اللهِ عَيْنَا اللهُ اللهُ اللهِ عَيْنَا اللهُ اللهِ عَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَا اللهُ اللهُ اللهِ عَيْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بَاَبٌ فِي النَّهُي عَنِ النَّهْبَى إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ

> يع قِلَّة فِي أَرْضِ الْعَدُو

٩٣٠ حُدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهٍ قَالَ كُنّا مَعَ عَيْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ شَمُوةً بِكَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ عَنِيمَةً فَالْتَهَبُرُهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَنْهَى عَنْ النَّهْتَى فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا لَقَامَ جَعِلِيهًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَنْهَى عَنْ النَّهْتَى فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَامَ جَعْدُوا فَا اللّهُ عَنْ اللّهُ فَيَى فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَامَ جَعْدُوا فَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَاللْهُ عَلَالِكُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَ

٩٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى مُجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى

#### کھانے پینے کی اشیاءکھانے کابیان

۱۹۲۸ ابرائیم بن جمز وزبیری الس بن عیاش عبیداللذ کافع محضرت ابن عمر رضی الله عنبی سے دوایت ہے کہ دورِ نبوی شن ایک لفکر اٹائ اور شہدلوت کر لا یا تو ان لوگوں ہے یا نچوال حصد لیجی فمس تبیس لیا گیا۔

۱۹۲۹ موی بن اساعیل تعنی سلیمان جمید بن بلال معزت عبدالله بن معنفل رضی الله عند سے روایت ہے کہ غزوہ تعیم کے ون ایک چربی کا معنفل رضی الله عند سے روایت ہے کہ غزوہ تعیم کے ون ایک چربی کی مصلی لنگ روی تھی معزمت عبدالله نے کہا کہ جس نے اس کو بغل جس ویا کہا ہیں ہے تو جس آئے کی تحفیل ایدار این جس کے ایک کو جانب مزکر کو چھی وی کے ایک جو جس نے آپ سلی الله عالیہ وسلی کی جانب مزکر ویکھا تو آپ سلی الله عالیہ وسلی الله عالیہ وسلی الله عالیہ وسلی الله عالیہ وسلی کی جانب مزکر ویکھا تو آپ سلی الله عالیہ وسلی الله عالیہ وسلیہ وسلی الله عالیہ وسلیہ وسلی

# ہاب:غُلّہ کی جب قلت ہوجائے تو وُسمّن کی سرز مین میں غُلّہ لوٹ کرا ہے لئے رکھ لینا ممنوع ہے

۹۳۰ اسلیمان بن حرب مجریر بن حازم ایعنی بن عکیم حضرت ابولبید سے روئیت ہے کہ ہم حضرت ابولبید سے دوئیت ہے کہ ہم حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ کے ساتھ کا بلی میں تھے۔ و باس پرلوگوں کو مال فیمت ملا۔ ان لوگوں نے وہ مال لوٹ لید حضرت عبد الرحمٰن نے مشرک ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ بیس نے تو حضور اکرم من اللہ فیمت ہے ہیں ہے تاہم من اللہ ہیں ہے ہیں ہے تاہم ہو کہا تھے بھر تمام حضرات نے ہے ہی کہا تھا وہ والیس کر دیا اور عبد الرحمٰن نے تمام غلّہ سب لوگوں میں تشہیم جو بچھ لیا تھا وہ والیس کر دیا اور عبد الرحمٰن نے تمام غلّہ سب لوگوں میں تشہیم

۱۹۳۱ جمدین انعلا و ابومعاویہ ابوانتی محدین الی مجاہد حضرت عبداللہ بن الی اوٹی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ بین نے کہنا کہ کیاعبد نبوی بیس تم اوگ کھائے پینے کی چیزوں ہیں ہے پانچواں حصد نکالا کرتے تھے اتو کہا کہ ہم لوگوں کوغرز وؤخیبر کے روز غلّہ ملائو ہرائیں مختص آتا اورا بی ضرورت کے مطابق اس میں ہے لے جاتا تھا۔

۹۳۴: بناد بن سری ابوالاحوص عاصم بن کلیب کے والد دیک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر جس نبی اکر م الفیائی کے ساتھ تکلے۔
لوگوں کو اس سفر جس بہت و شواری چیش آئی (لیعنی کھانے پینے کی دفت ہوئی چران لوگوں کو رکھی جریاں ملیس ہرا یک مختص نے جو بچھ بایا اس کو لوٹ لیا (اور تقسیم نہیں کیا) تو ہم لوگوں کی باخریاں آئی رہی تھیں اس وفت آ پ گھڑ ہے گھان کے سہار سے تشریف لاے اور آپ ڈائیٹر ہے اپنی کان سے ہماری باخریوں کو اُلٹ دیا اور گوشت کی بوٹیوں کو مٹی سے لیے لیے لئے کہ مردار لوٹ کے مال سے بچھ کم نہیں ہے بایے فرمادیا اور فرمایا لوٹ ماری مال مردار سے م کی تم نیس ہے بایہ فرمایا کہ مردار لوٹ کے مال سے بچھ کم نہیں ہے۔ اس حدیث کے داوی ہماد نے (آخری دوجملوں جس) شک کیا۔

باب: دارالحرب سے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لالے کابیان

۹۳۳ : سعید بن منصورا عبد الله بن وبهب عمره بن حارث حرشف الازدی قام من محارث حرشف الازدی قام محارث حرشف الازدی قام محارث به اکرم صلی الله علیه وسلم که ایک سحالی سے آمروی ہے کہ ہم لوگ جہاد بلی اُدن کا حوشت محمات تعمول کی جانب محتمم نیس کرتے ہے بیموں کی جانب والیس ہوتے تو ہم لوگوں کی خورجیاں اُونٹ کے گوشت سے بیمری ہوئی ہوئی تعمیں ۔

ہوئی ہوئی تعمیں ۔

ہاب: جس وقت دارالحرب میں کھانے کی اشیاء ضرورت سے زائد ہوں تو ان کوفر وخت کرنا درست ہے أَوْفَى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ ثُخَمِّسُونَ يَغْنِى الطَّعَامَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَثِنَّ فَقَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَلِبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِفْدَارَ مَا يَكُفِيهِ ثُمَّ يَنْصَوِفُ.

٩٣٢: حَذَكَ هَنَادُ بُنُ السَّرِيِ حَذَكَ أَبُو السَّرِي حَذَكَ أَبُو السَّرِي حَذَكَ أَبُو الاَّحْوَصِ عَنْ عَاصِهِ يَغْنِى أَبُنَ كُلِيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ أَسِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ خَاجَةُ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قَدُورَنَا لَتُغْنِى إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَإِنَّ فَوْسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنِى عَلَى قُوسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنِى عَلَى قُوسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنِى عَلَى قُوسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنَى عَلَى قُوسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنَى عَلَى قُوسِهِ فَأَكُفا قَدُورَنَا بِقُوسِهِ لُمَ يَعْنَا فِي النَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمُنْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمُنْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمُنْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمُنْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمُنْتَةِ الشَّلُكُ مِنْ هَنَادٍ.

بَاَّب فِي حَمَّلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّة

٩٣٣: حَدَّلْنَا شَعِيدُ بْنُ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّقَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ ابْنَ حَرْشَفِ الْآزْدِئَ حَلَّلَهُ عَنِ الْقاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ كُنَّا تَأْكُلُ الْمَجْزَرَ فِي الْغَزْدِ وَلَا نَفْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا تَأْكُلُ الْمَجْزَرَ فِي الْغَزْدِ وَلَا نَفْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَّا مِنْهُ مُمْلَاةً \_

> بَابٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا مَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُّةِ

کاب الجہاد کالیکی کتاب الجہاد

٩٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الْعَزِيزِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْدُنِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَلِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ قَالَ وَابَطُنَا مَدِينَةَ فِنَسُرِينَ مَعَ شُرَّخْبِيلَ بُنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًّا وَبَقَرًّا فَقَسُمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتُهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَحَدَّثُهُ فَقَالَ مُعَاذٌّ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ خَلِيْرٌ فَأَصَبُ فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ طَائِقَةً وَجَعَلَ بَقِينَهَا فِي الْمَغْنَهِ

> بكب فِي الرَّجُّل يَنْتَفِعُ مِنَ الغبيمة بالشرء

٩٣٥: حَدَّلَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَعُقْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَي قَالَ أَبُو دَاوُدٌ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ ٱتَّقَنُّ قَالَ حَدَّكَ ٱبُو مُقاوِيَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْلَمَٰقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى مَرُزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَّشِ الصَّنْعَانِيّ عَنْ رُوَيْفِع بْنِ لَابِتِ الْأَنْصَارِي أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ الْأَنْصَارِي أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلَا يَوْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعُجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ قَوْبًا مِنْ فَمِيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

> بكب فِي الرَّخْصَةِ فِي السِّلَاحِ يُعَامَلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ

مهمه و محمر بن مصطفیٰ محمد بن مبارک بیکیٰ بن حزهٔ ابوعبدالعزیز عباده بن نسی عبدالرحمن بن عنم عدوایت ہے کہ ہم لوگوں نے شرحبیل بن سمط کے ساتھ شہر قلسرین کا محاصرہ کیا۔ جب ان لوگوں نے اس شہر کو فتح کیا تو وہاں پر بحریاں اور گا کمیں ل محمین تو ان میں سے پھھے ہم نوگوں میں تقسیم کر دى تنيس اور باتى كو مال غنيمت ين شامل كرديا پيريس معاذ بن جبل رضى المتدعند سے ملا اوران سے بیوافعہ بیان کیا محضرت معاذ رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم نے حضرت رسول ا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ( کھار ہے ) جير كاجباد كيا- بم لوكول كووبال بربكريال مليس - آب صلى الله عليه وسلم نے ان میں سے م کھی ہم لوگوں کوئٹیم کر دیں اور باتی کو مال ننیمت میں شامل كروياب

# باب: مال غنيمت مين اگر كسي شے كوايين استعمال مين

٩٣٥: سعيد بن منصور عثان بن الي شيبه ابومعاديية محمد بن الخشّ بزيد بن الي حبيب الي مرز وق معنش صنعاني احضرت رويقع بن قابت انصاري رضي الشدتعائي عندسے روايت ب كدحفرت تى اكرم صلى الله عليدوسلم نے ارشاوفرمایا جو مخص الفداور قیامت کے دن برایمان رکھتا ہوتو مسلمانوں کے نئیمت کے کسی جانور پر سوار نہ ہو یہاں تک کماس جانور کوؤبلا پٹلا کر کے چرننیمت میں واپس کر دے اور جو مخص اللہ اور تیامت کے دن پر ابیان رکمتا ہوتو و وسلمانوں کے مال تنیست سے کوئی کپڑا نہ پہنے بیاں تک کہ جس وفت اس کیڑے کو (استعال کر کے ) پرا نا کرو ہے تو پھر مال غثیمت کے مال میں اس کولوٹا دے۔

باب: جنگ میں اگر ہتھیارٹل جائیں تو جنگ میں ان کا استعمال درست ہے

٩٣٦ عَذَنْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرُنَا الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرُنَا الْعَلَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُد الْرَاهِمِمُ يَكِنِى ابْنَ يُوسُفَ بَنِ إِسُحْقَ بُنِ أَبِي السُحْقَ بُنِ أَبِي إِسُحْقَ بُنِ أَبِي إِسُحْقَ بُنِ أَبِي السُحْقَ السَّبَيْعِيَ عَنْ أَبِيهِ السَّبَيْعِيَ قَالَ حَدَّقِيى أَبُو عَبِيلَدَةً عَنْ أَبِيهِ عَلَى السَّمِيعِ قَدْ اللَّهِ يَا أَبَا جَهُلِ صَرِيعٍ قَدْ اللَّهِ يَا أَبَا جَهُلِ صَرِيعٍ قَدْ اللَّهِ يَا أَبَا جَهُلِ صَرِيعٍ قَدْ اللَّهِ يَا أَبَا جَهُلِ طَلْمَ بَعْنَ شَيْنًا وَلَا أَمَابُهُ عِنْدَ وَلِكَ فَقَالَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتْلَهُ قَوْمُهُ فَصَوبُتُهُ وَلِكَ فَقَالَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلِ قَلْمُ يُغَنِ شَيْنًا حَتَى سَقَطَ يَشِينُهُ مِنْ يَبِيهِ فَضَرَيْتُهُ بِهِ حَتَى بَوَدَ.

بَابِ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

٩٣٤ حَدَّانَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَخْنَى بَنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَاهُمْ عَنُ يَخْنَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ مُحَقِّدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَالِدٍ الْمُجْهَنِي أَنَّ رَبِّكُ بَنِ عَالِدٍ الْمُجْهَنِي أَنَّ رَبِّكُ بِنِ عَالِدٍ الْمُجْهَنِي أَنَّ رَبِّكُ لِم بُن عَالِدٍ الْمُجْهَنِي أَنَّ رَبِّكُ لِم النَّبِي هَيْمً تُومً عَنْ وَمُ مَ خَرْدٍ وَ لَلْكُ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ لِلَّذِلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ لِلْلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ لِلْلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ لِلْلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ لِلْلِكَ فَقَالَ إِنَّ مَاعَهُ صَاحِبِكُمْ فَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَشَّشْنَا مَتَاعَهُ صَاحِبِكُمْ فَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَشَّشْنَا مَتَاعَهُ وَاجِدُنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزٍ يَهُودَ لَا يُسَادِى وَرُحْمَهُنِ وَلَا يُسَادِى وَرُحْمَهُنَ وَلَا يُسَادِى وَرُحْمَهُنَا مَا عَلَى اللّهِ وَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

٩٣٨: حَدَّقَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ تَوْرِ بُنِ
رَيْدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ
عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﴿ عَامَ خَيْسَرَ قَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَا وَلَا وَرِقًا
إِلَّا الْقِيَاتِ وَالْمَنَاعَ وَالْأَمُوالَ قَالَ فَوَجَّة

باب: مال غنیمت میں سے چوری کرناسخت گناہ ہے ١٩٣٤ مسدد يكي بن سعداور بشر بن مغضل بيخي محمد بن ليجي ويوعمره أريد بن خالدرضی ایندعنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم فاقیم کے محابہ میں ہے ایک مختص نے جیبر کے دن وفات پائی ۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حصرت رسول اکرم منافظ سے اس بات کا تذکرہ کیا لین معالی کی وفات كاتوآب مَنْ أَفَيْمَ فِي مِعابد عرمايا كراتين دوست ير (خود) تماز ر معولینی میں اس کی نماز جناز ونہیں پڑھوں گاتم پڑھاواس کی وجہ ہے نو کوں کے چیرے بدل مجھ۔ مجرآ پ نے فرمایا تمبارے دوست نے الله كراسة من خيانت كي يعنى مال فيمست مين سياقة بم الوكول في اس کے سامان کی علاقی لی تو ہمیں اس کے سامان سے میودی مورتوں کے نیٹنے کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا الملاجس کی قیمت دو درہم بھی نہتی۔ ٩٣٨ : تعني ما لك تورا ابوالغيث حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عند ہے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر سے سال نگے تو مال غنیمت میں سونا اور جا ہمی ندملا بلکہ كيثر ي اور ديكر سامان باته لكا اور حضرت رسول الله صلى الله عليه وملم وادی القری کی طرف روانه ہوئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوانیک غلام

y Crr

رَسُولُ اللهِ فَلَمُ نَحُو وَادِى الْقُوَى وَقَلُهُ الْمُدِى لِرَسُولِ اللهِ فَلَمُ عَبُدُ أَسُودُ بُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ خَتَى إِذَا كَانُوا بِوَادِى الْقُوَى فَيَنَا مِدْعَمٌ جَتَى إِذَا كَانُوا بِوَادِى الْقُوَى فَيَنَا مِدْعَمٌ يَحُطُ رَحُلَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَ إِذْ جَانَهُ سَهُمْ فَقَعَلَهُ فَقَالَ النّاسُ هَيِئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّاسُ هَيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّبَيْ فَقَالَ النّاسُ هَيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّاسُ عَيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّاسُ عَيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّاسُ عَيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّاسُ عَيْنَ مِنْ الْمُقَالِمِ اللّهِ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمّا اللّهِ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمّا اللهِ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمّا مِسْعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكُونِ مِنْ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولًا اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ مَنْ فَارِ أَوْ قَالَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بَابِ فِي الْفُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتُرُكُهُ الْإِمَامُ وَلَا

> يُحَرِقُ رَحْلَهُ يُحَرِقُ رَحْلَهُ

٩٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح مَخْبُوبٌ بِنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرُنَا آبُو إِسْلَحَقَ الْفَوْ ارِئُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ شَوْدَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرٌ يَغْبِى ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شُودَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرٌ يَغْبِى ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَعْرُو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي النّاسِ فَيَجِينُونَ بِقَنَائِيهِهِمُ فَيَخْمُسُهُ وَيَعْلَمُ فَلَا يَعْمُ فَلَاكَ بِزِمَامٍ مِنْ وَيَقْلَلُ اللّهِ عَذَا فِيمَا كُنَا وَيُعَلِّمُ اللّهِ عَذَا فِيمَا كُنَا وَسُولُ اللّهِ عَذَا فِيمَا كُنَا وَيَمَا كُنَا أَصَبْعَت بِلَالًا فَقَالَ أَسْمِعْتَ بِلَالًا فَقَالَ أَسْمِعْتَ بِلَالًا فَقَالَ أَسْمِعْتَ بِلَالًا فَقَالَ أَسْمِعْتَ بِلَالًا فَيَا نَعْمُ قَالَ فَمَا مَنْعَكَ أَنْ الْمُعْمَى فَيَالِهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً بِهِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً بِهِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً فِي قَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً فِي فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً فِي فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً فِي فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءً فَقَالَ تُوسَاقِعَ لَا يَعْمُ فَقَالَ كُنْ أَنْتُ تَعْمُ فَقَالَ تَعْمُ وَالْعَلَاقِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَعْمُ لَا فَقَالَ مُنْ اللّهُ فَقَالَ مُنْ أَنْتُ تَعْمُ لَا فَقَالَ فَيَا لَا فَيَا اللّهُ فَعَلَا لَا لَهُ فَعَلَالًا قَالَ لَلْهُ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَعْمُ لَا فَيَالًا لَا فَيَالًا لَاللّهُ فَيْعَالَى أَنْهُ لَا لَاللّهُ فَعَنْ لَا فَيْ لَالْهُ لَا لَاللّهُ فَيْلًا لَاللّهُ فَيْعَالَى اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَالِكُونُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَالِكُولُونُ اللّهُ فَقَالَ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ فَالْعَلَالُ اللّهُ فَالْعُلُولُ فَالِكُونُ اللّهُ فَالْعُولُونُ اللّهُ فَالِهُ فَالِنْ فَالْتُولُونُ فَالْعُلُولُ لَالِهُو

سیاہ رنگ کا جرینا ویا گیا جس کا نام مدعم تھا۔ پھر جب ہم وادی القریٰ القریٰ القریٰ القریٰ القریٰ القریٰ بینچ مدعم آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اُونٹ کا پالان اُ تارر ہا تھا اسنے جس اس کے ایک تیرنگ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اس کے لئے جنت مہارک ہو صفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہرگز نہیں اس وَ است کی قتم کہ جس کے بقضہ جس میری جان ہے وہ کہل جو کہ اس نے قبیر کے جہاد جس نفیمت کے مال سے تقدیم ہے قبل کے لیا تھا آگ ہو کر اس پر بھڑک رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو لئے فیم کی ایک محض ایک یا وو تھے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت بیں آیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے۔

باب جب مال غنیمت میں ہے کوئی حقیر شے چوری کرے تو اس کوا مام چھوڑ ہےاور چوری کرنے والوں کا سامان نہ جلائے

۱۹۳۹ ابوصال ابواتی فراری عبداللہ بن شوذب عامر بریدہ حضرت عبد
اللہ بن عمرہ سے دوایت ہے کہ بی کے پاس جب مال غیمت پنچا تھا بین
جمع ہوتا تھا اور آپ اس کی تقییم کرنے کا ارادہ فرمائے تو بلال کو اعلان
کرنے کا تھم فرمائے پھر بلال اوگوں میں اعلان کرتے بیخ تقییم کی فبر
کرتے تو لوگ اسپنے اسپنے غنائم آپ کے پاس لے آتے بیخی جس کے
پاس لوٹ کا مال ہوتادہ لے آتا پھر آپ اس میں سے پانچواں حصد نکال
دیتے اور باتی مالی غیمت مجاہدین میں تقییم فرمائے ۔ تو ایک فیض اس تقییم
کے بعد بیعی پانچواں حصد نکالے کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک نگام
کے بعد بیعی پانچواں حصد نکالے کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک نگام
نے بعد بیمی پانچواں حصد نکالے کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک نگام
نے بعد بیمی پانچواں حصد نکالے کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک نگام
نے بلال کو تین مرجہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا اس نے کہا ہاں بیمی سنا تھا پھر آپ نے فرمایا تھی کوکس چیز نے اس کے لانے سے شع کیا تھا اس
نے معذرت کی بیمی جمھ سے تا فیر ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو جان

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْتِلَهُ عَنْكَ.

#### باَب فِي عُلُويَةِ الْغَالِ

٩٣٠ بِحَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَصَيِّعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَإِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النَّقْيِلِيُّ الْأَنْدَرَاوَرُدِيُّ عَنْ صَالِح بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةً قَالَ أَبُو ذَاوُد وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِيدٍ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ مَسُلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنُ النَّبِيِّ ﴿ الْعَلَابُ قَالَ إِذَا وَجَدُنُهُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُواْ مَنَاعَهُ وَاصْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَنْنَا فِي مَنَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِفَمَيهِ. ٩٣١ حَدَّلُنَا أَبُو صَالِح مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِي قَالَ. أَخْبَرُنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ صَالِع بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامُ وَمُعَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ عُمَرَٰ وَعُمَرُ بُنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا فَأَمَوَ الْوَلِيدُ بِمَنَاعِهِ فَأُحُرِقَ وَطِيفَ بِهِ وَلَمْ يُغْطِهِ صَهْمَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ هِشَامِ أَخْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَوَبَهُ. ٩٣٢: حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَلَانَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأَيَّا بَكُو وَعُمَوَ حَرَّقُوا مَنَاعَ الْعَالِ وَضَوَبُوهُ

اور حیرا کا منواسکو قیامت کے دن لائٹا اب میں تھے سے قبول نہیں کرہ۔ باب: مال غنیمت میں نے چوری کرنے والے کی سز ا کابیان

۱۹۲۹ بفینی سعید بن منصور عبدالعزیز بن محد حضرت ابوه الدصالح بن محد حضرت ابوه الدصالح بن محد حضرت ابوه الدصالح بن محد مسلمه کے ساتھ روم گیا ہ ہاں ایک مخص کولایا حمیا جس نے مال غنیمت میں چوری کی تنی تو حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے سالم ہے اس کا تھم معلوم کیا انہوں نے کہا کہ میں نے وینی اللہ عنہ نے سالم سے اس کا تھم معلوم کیا انہوں نے کہا کہ میں نے وینے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے سناوہ حضرت عمر سے نقل کر سے والد حضرت عبد بی کر می تنافی کر ہے ہی گوری کی ہے تو اس کی بنائی کرو۔ مالی غنیمت میں چوری کی ہے تو اس کا سامان جمل ایک قر آن کر یم بھی تھا۔ مسلمہ نے مراہ کی جا کہا کہ قر آن کر یم بھی تھا۔ مسلمہ نے مراہ کی قارم سلمہ نے مراہ کی قر وخت کر دو اور میں کی تیہ جس محد قر کر دو۔ اس کی تیہ ہے مد قد کر دو۔

ا ۱۹۳ ابوصالے محبوب بن موی ابوالحق و حضرت صالح بن محمد سے روابیت سے کہ ہم لوگوں نے ولید بن ہشام بن عبدالعلک بن مروان کے ساتھ تل کر جباو کیا اور ہمار سے ساتھ سالم بن عبدالعد بن عمرض الله عنما اور محر بن عبدالعزیز تھے ایک محتص نے مالی غنیست میں سے چوری کر لی تو ولید نے عبدالعزیز تھے ایک محتص نے مالی غنیست میں سے چوری کر لی تو ولید نے تھے دیا اور اس کا حصہ بھی نہیں ملا ۔ ابو واؤ و نے کہا کہ بیروایت زیادہ محجے ہے کی کواس کا حصہ بھی نہیں ملا ۔ ابو واؤ و نے کہا کہ بیروایت زیادہ محجے ہے کی آومیوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ ولید بن جشام بن عبدالملک بن آومیوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ ولید بن جشام بن عبدالملک بن مروان بن احکم نے زیاو بن سعد کا سامان جلا دیا کیونک اس نے مال غنیست میں چوری کر لی تھی اور اس کی بنائی بھی کی ۔

۹۳۴ : تحد بن عوف موی بن ایوب ولید بن مسلم زبیر بن محد حضرت عمروین شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روا بت کیا ہے کہ بی کر بم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے مال غیمت میں خیا نت کرنے والے کا سامان جلادیا اوراس کو مارا۔ امام ابوداؤورجمۃ اللہ علیہ

قَالَ أَبُو دَاوُد وَزَادَ فِيهِ عَلِيٌّ بِنُ بَلْحِ عَنِ الْمُولِيدِ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد و حَدَّلَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُشِّةَ وَعَبُدُ الْوَهَابِ دَاوُد و حَدَّلْنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُشِّةَ وَعَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةً الْوَلِيدُ عَنْ زُهْمِرِ بْنِ بْنُ نَجْدَةً الْوَلِيدُ عَنْ زُهْمِرِ بْنِ مُعَنِّبٍ فَوْلَهُ وَلَمْ يَذُكُو مُنَ عَمْرِو بْنِ شُعَنْبٍ فَوْلَهُ وَلَمْ يَذُكُو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَنْبٍ فَوْلَهُ وَلَمْ يَذُكُو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَنْبٍ فَوْلَهُ وَلَمْ يَذُكُو عَنْهِ بَهِ عَنْهُ مِهِ عَنْهُ اللّهَ عَنْهُ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ يَهْدِهِ اللّهَ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

# بكب النَّهْيِ عَنْ السَّنْرِ

عَلَى مَنْ غَلَّ

٩٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بُنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُومَى أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُعْمِى أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مَعْمِهِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ بَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ اللهِ عَلَيْهَانَ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ اللهِ عَلَيْهَانَ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ سَمَرَةَ بَنِ سَمْرَةً عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَ

# بكب فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ

٩٣٣. حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْنِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ كَلِيرٍ بْنِ الْفَلِي عَنْ يَخْنِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ كَلِيرٍ بْنِ الْفَلَحَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَادَةَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَادَةَ عَنْ أَبِى قَادَةً عَنْ أَبِى قَادَةً فَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَظَا فِي عَامِ حُنَيْنِ فَلَمَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا اللهِ فَظَالَ اللهُ اللهُ

کہتے ہیں کوئی ولیداورا ہن نجدہ نے ولید کے واسطے سے اس میں بیہ اضافہ کیا کہ اس کواس کے حصہ سے بھی محروم کر دیالیکن میں نے ان سے بیاضافہ میں سنا۔

# باب: مال عنیمت چوری کرنے والے کی پر دہ پوشی نہ کی جائے

۹۳۳ : محمد بن واؤ و کی بن حیان سنیمان بن موی الجعفر بن سعدا صبیب بن سلیمان بن موی التدنفالی عند صبیب بن سلیمان بن سمر و محمد عشر عسم و بن جندب رضی التدنفالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ارشا وقر ماتے سے کہ جوفض مال خنیمت میں خیانت کرنے والے فخض کی خیانت کو چھیا ہے تیمی امام سے اظہار نہ کرے کہ فلال فخض نے خیانت کی ہے تو وہ بھی خیانت کرنے والے حیا ہے بعنی شن و دنو ان برابر

# باب:جوشخص کسی مشرک گوتل کرے اس کا سامان اسی کو دیاجائے ؟

الما الما الما الما الما الما الك يكي بن سعيد عمر و بن كيرا الوحم حضرت الوجريره رضى القد تعالى عند بن روايت ب كه بم لوگ في كريم مؤلفتي الله المون ما تعد بنار حاليات بنار كه مؤلفتي كريم مؤلفتي الما الول من المرافق مسلمانول عن المرافق مين افرا الفرى يوفي مين نے ايك كافر كود يكھا كداس نے ايك مسلمان كو مغلوب كرايا ہے تو مين نے كھوم كر ويجھے سے اس كى گرون بهوار ماددى وه ميرى جانب بھا كر كرايا اور جھے اس طرح و بايا كه كويا موت كا مزه جھا د يا بھر خورم كيا اور جھاك كريم كا خورى حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند بي ملاقات ہوئى اور ميں الله تعالى عند بي ملاقات ہوئى اور ميں الله تعالى عند بي ملاقات وليس بوك اور مي كرح تھا كہ بھر مسلمان وايس ہوے اور بي جواب ويا كہ الله كا كا من طرح تھا كہ بھر مسلمان وايس ہوے اور

ني كريم تُلْفِيًّا آشريف قرما موے اور آپ لُافِيِّر أن قرمايا جو فنص كسى فنص كو عمل كرے اس كا سامان اى كا ب بشرطيكداس پر دو كواہ ہوں۔ايو فياده رض الله عند كہتے جي كدي في جب بيسنا تو اٹھ كمز اجوا بحري ني بي سوما كديمرى كواعيكون د سے كا توش بيش كيا۔ پھر آ ب الفظام نے فر ماياجو مخص کی مخص کولل کرے گا اس کا سامان ای کو فے گا بشر طبکہ اس کے یاس کواہ ہوں تو میں کھڑا ہوا پھر میں نے پیرخیال کیا کہ کواہ کون ہوگا؟ پھر عَى بين كيار بجراً بِ تَلْقِيْلُ فِي تيرى مرتب بك فرمايا تو مِن بجراً تُع كفرا مواتو آپ مُلَيْظِم فرماياتم كوكيا مواب الواقاده اش في يورا و اقد سنايا اتے میں ایک فخص بولا۔اس نے می کہا یارسول اللہ۔اس کا فر کا سامان میرے پاس ہےوہ سامان مجھے دلا و سجتے معزمت صدیق اکبررمنی اللہ عند نے فرمایا اللہ کی هم می کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ارادہ مجسی تہیں قرما کیں سے کدایک شیرانلہ کے شیروں ٹی سے انشداور رمول کی طرف ے اور سامان تم کول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنديق أكبرهني الله عندورست كبتم بين تووه سامان حضرت الوقفاده رمشي الله عنه کودے دے۔ انہوں نے جھے دے دیا۔ میں نے زر وقرو فت کر ا سے قبیلہ بی سلمہ سے محلے میں آیک باغ خرید ااور بیاسلام میں حاصل کیا مرياريبلا مال تغاب

ريحَ الْمَوْتِ لُمُ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ لَأَرْسَلِنِي لَلْجِقْتُ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلُتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسَ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ لُمَّ ۚ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلُسَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ مَنْ قَالَ قِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَّمُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي لُمَّ جَلَسْتُ لُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِيَةَ مَنْ لَهُلَ قِيلًا لَهُ عَلَّهِ يَئِنَّةً فَلَهُ سَلِّهُ قَالَ فَغُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيَ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَالِكَ الثَّالِقَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَا لَكَ يَا أَبَّا فَخَادَةَ قَالَ فَاقْتَصَـٰتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ الْقَوْمِ صَـٰئِقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبٌ ظَلِكَ الْقَصِل عِنْدِى فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَنُوبَكُم الصِّدِينُ لَاهَا ٱللَّهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ ٱللَّهِ يُقَاتِلُ عَنَّ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِنَّاهُ فَقَالَ أَبُو فَتَادَةَ فَأَعُطَانِيهِ فَيِعْتُ اللِّرُعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي نِنِي سَلَمَةَ فَإِلَّهُ لَا زَّلُ مَالِ تَٱلْلَتُهُ فِي الْإِسْلَامِہِ

غزوهٔ حنین میں فکست کی وجہ:

خد کورہ صدیث میں مسلمانوں میں گڑیڑ پیدا ہوئے ہے بیرمُر او ہے کہ غروہ حقین میں مسلمان زیادہ متھے لیکن ان کی بڑائی کی منتککوکرنے کی دجہ سے ان کو منکست کا سامان کرنا پڑااورمیدانِ جہادیش رسول کریم ٹاکٹیٹا کور چندمحا بے کرام رمنی الدعنهم رہ سے۔ ٩٣٥ موي بن اساعيل جما والحق بن عبد الله مصرت الس بن ما لك رستي الله عند ے روایت ہے کہ نی کریم فاٹھ اے غز و وحسن کے دن قر مایا کہ جو فض كسي مشرك وكل كرد سدكاس كاسامان ال مختص كوسط كاراس ون حصرت ابوطلی نے ہیں مشر کین کو آل کیا اور ان کا سامان بھی لے لیا۔ حعرت ابوظی رمنی اللہ عنہ نے اپنی ہوی (حضرت اکم سلیم) کو دیکھا کہ ان کے باس مخبر ہے انہوں نے کہااے اعم سلیم تمہارے باس بدکیاہے؟ أع سليم نے كها كدانلد كافتم يس نے بداراده كيا تھا كداكركوئي مشرك

٩٣٥: حَدَّثَنَا مُومَنى بُنُ إِسْمِعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسُمْعَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَفْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَوْمَنِيْدِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَّمَهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَنِذِ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسُلَابَهُمْ وَلَقِيَ أَبُو طَلُحَةَ أُمَّ سُلِّمُ وَمَعَهَا خَنُجِرٌ قَقَالَ يَا أُمَّ سُلِّمِ مَا هَذَا مُعَلِّكِ قَالَتُ أَرَدُتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِي

بَعْضُهُمُ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ بِلَدِلِكَ أَبُو طَلْحَةً رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُد هَلَمَا حَلِيثٌ حَسَنٌ قَالَ أَبُو دَاوُد أَرْدُنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ وَكَانَ سِلَاحَ الْعَجَمِ بَوْمَنِدِ الْخِنْجَرُ-

بَابِ فِي الْإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْغَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنْ السَّلَب ٩٣٠؛ حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبُّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِعٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَفُوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَرُوَةٍ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدِئٌّ مِنَّ أَهْلُ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَوَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِئُّ طَائِفَةً مِنْ جَلْدِهِ فَأَعُطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الذَّرْق وَمُطَيِّنًا فَلَقِينًا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ دَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْمَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذُمَّبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِى بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِئُ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَمِلَاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنْ السَّلَبِ فَالَ عَوْكُ فَأَنَيْنَهُ لَقُلُتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَى. بالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي اسْتَكُثَوْتُهُ قُلْتُ لَتُرُدُّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأَعَرَّفَنَّكُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنَّى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفُ

میرے قریب آئے تو میں اس تحجر سے اُس کا پیٹ بھاڑ ڈالوں گی۔ صفرت ابوطلی نے اس بات کی خبر نی کریم کا تیکٹر کودی۔ امام ابوداؤد نے فرمایا میدصدیث حسن ہے۔ انہوں نے کہا ہماری مُر ادھجُر ہے کدان دنوں اہل عجم کے ہتھیار تحجر ستے۔

# باب:اگرامام جا ہے تو قاتل کو مقتول کا سامان نہ دے ہتھ یاراور گھوڑ ابھی سامان میں داخل ہے

٩٣٧: احمد بن محمد بن طنبل الوليد بن مسلم صفوان بن عمر عبدالرحمٰن بن جبيرا ان کے والد عوف بن مالک انتجی ہے روایت ہے کہ میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ غز وہ سونہ ہیں نکلا اور اہلی یمن میں ہے مددی میرا رفیق ہوااس کے باس ایک کوار کے سوا می نیس تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک فخص نے ایک اُونٹ و تع کیار مدوی نے اس کی تھوڑی می کھال ما تک لی اور اس نے وے وی۔ مددی سے اس کھال کی ڈھال بنائی۔ جب ہم لوگ چلے میمان تک کدروم کی فوجوں سے شربھیز ہوئی۔ ان نو جول میں ایک مختص اشتر محمور ، برسوار تھا جس کی زین سنبری اور اس كے ہتھيار بھى سنبرے تنے۔وہ سلمانوں پرخوب ملے كررہا تھا۔ تو مددى اس موار کی تازیش ایک پھر کی آزیش بیٹھ کیا۔ جب و وسوار و ہاں ہے مر راتومدوی نے اس مے محوزے کے یاؤں کاٹ دیے وہ کر کیا۔مددی اس پرچڑھ کر پینے کیا اور اس کولل کرویا اور محوز ااور اس کے بتھیار لے کئے۔ جب القد تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت قرمانی تو حضرت خالد ین عبدالولید نے (جو کداس وقت نوج کے سیدسالار تھے نے مدوی کے یاس کسی مخص کو بھیجا اور سامان میں سے پھی حصد لےلیا موف نے کہا کہ میں خالد کے بیس آیا اور کہا کہ اے خالد کیا تم نہیں جانے ہوکہ بی کریم سُلْقِيَّا فِي قَاتَل ك كَ مُعْتَول كاسامان مقرر كرديا ب-خالد في كهاكد جھے کو علم ہے لیکن ریرسامان زیادہ تھا۔ میں نے کہاتم بیرسامان اس کودے دو ور ندیس تم کو معزرت رسول کریم نگافتار کے سامضے بٹلا وَں گاعمر خالدرضی الله عندنے سامان دیے ہے افکار کر دیا۔ محف نے کہا کہ پھر ہم سب لوگ حفرت رسول کریم تنگفتا کے سامنے جمع ہوئے تو میں نے مددی کا

واقعہ بیان کیا اور خالد نے جواس کے ساتھ کیا وہ بھی بتا ویا۔ حضرت رسول کر بھی گئی ہے۔ ارشاو فر مایا اے خالد نے کہایا رسول التہ شکھ ہے ارشاو فر مایا اے خالد نے کہایا رسول التہ شکھ ہے اس سامان کو میں نے نے وہ سمجھ (اس لئے میں نے اس سے کہایا رسول التہ شکھ ہے ہیں ہے جس اس میں ہے وہ دے دو موف نے کہا کہ اے خالد المیں نے تم ہے جس جوتم نے لیا ہے دہ دو موف نے کہا کہ اے خالد المیں نے تم ہے جس جیز کا وعدہ کیا تھ وہ سب پورا کیا ہے (بیس کر) رسول کر بھر شکھ ہیں ہے جس دریا خت فر مایا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے پورا واقعہ منا ویا۔ حضرت رسول کر کیم شکھ ہیں ہے جس کر کیم شکھ ہیں گئی ہوگئی خدم میں میں میں اس کے اور فر مایا اے خالد اس کو ہرگز نے دو کیا تم میر کی ادب ہے میں رہے اور فر مایا اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ سے میں رہے اور براگی این کے کھاتے میں ڈال دو۔

۱۹۴۷: احمد بن محمد بن حنیل ولیدا تور ٔ خالد بن معدان جبیر بن نفیر ٔ ان کے ، وائد ٔ حضرمت عوف بن مالک المجھی ہے گزشتہ صدیت کی طرخ روایت ہے ۔

# باب: مقتول کا بوراسامان غازی کو ملے گااوراس میں سے یانچوال حصہ نہیں نکالا جائے گا

41%: سعید بن منصور ؟ سالمیل بن عیاش مقوان بن عمروا عبد الرحن بن جبیران کے والد عضرت خالد بن بن جبیران کے والد عضرت والد بن الک المجعی اور حضرت خالد بن و نئید سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بم صلی الفد علیہ وسلم نے مقتول کے سامان کی سے بارے جس فر مایا کہ اس کا سامان اس کے قاتل کو سے گا اور آپ سلی الفد عاید وسلم نے اس سامان میں سے بانچوال حصہ شد

باب: قریب المرگ زخمی مشرک کے تل کرنے والے کو بھی اس کے سامان میں سے بطور انعام کچھ ملے گا ۱۹۳۹: ہارون بن عہاد و کھا ان کے والدا ابواسخی ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم شافیق نے نوز و وَبدر کے

9٣٧ ، حَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْهِلِ قَالَ حَدَّقَا الْوَلِيدُ قَالَ سَأَلْتُ لَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُيْرٍ بْنِ لَفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ نَحْوَدً

#### بكب فِي السَّلَبِ لَا يُخَكَّسُ

٩٣٨: حَدَّلُنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّلُنَا إِسْمَعِلُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّلُنَا إِسْمَعِلُ بُنُ عَشْرٍو إِسْمَعِلُ بُنُ عَيَاشٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَشْرٍو عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ وَخَالِد بُنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْدَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُحَفِّسُ السَّلَبَ:

يَاكِ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيرٍ مُثُخَّنٍ يُنقَّلُ مِنْ سَلَبِهِ ٩٣٩بَحَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِئُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي ون مجیمے ابوجہل کی ملوار حصہ سے زیادہ دی اور عبد اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ نے ابوجہل کو آل کردیا تھا۔ عُيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَلْنِي وَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ بَلْرٍ مَيْثَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ فَلَلْدُ .. جما سرست

ابوجہل کے قاتل:

ایوجہل کو گل کرنے والے انصار کے دو کم عمرلا کے تھے لیکن اس کے آل میں حضرت این مسعود رمنی انڈ عنہا بھی شریک تھے کہ انہوں نے ابوجہل کا سرقلم کیا تھا اس وجہ سے ابوجہل کے سامان میں سے جواس کی آلوار کی دہ حضرت عبدانڈ بن مسعود رمنی اللہ عند کو عطافر مائی گئی۔

#### بَابِ فِيمَنْ جَاءَ يَعُدَّ الْفَيِيمَةِ لَاسَهُمَ لَهُ

مَهُ: حَدَّقًا مَعِدُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقًا الشَّمِيلُ بَنُ عَيَاشٍ عَنُ مُحَدِّدِ بَنِ الْوَلِيدِ الْزُبِيدِي عَنُ الزَّهْرِي أَنَّ عَنْبَسَةَ بَنَ سَعِيدٍ الزَّبْرَةُ اللهُ سَعِيدٍ الْوَلِيدِ الْعَامِ أَنَّ عَنْبَسَةً بَنَ سَعِيدِ الْعَامِ أَنَّ مَنْكِدِ اللهِ عَلَى مَويَّةٍ مِنْ الْعَدِينَةِ اللهِ عَلَى مَويَّةٍ مِنْ الْعَدِينَةِ الْعَامِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنْ الْعَدِينَةِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْعَدِينَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْعَدِينَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله عَدَّلَنَا حَامِدُ بْنُ يَعْمَى الْبَلْجِتَى قَالَ حَدَّلَنَا الزَّهْرِئُ وَسَأَلَهُ مَثَلَنَا الزَّهْرِئُ وَسَأَلَهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةُ فَحَدَّلْنَاهُ الزَّهْرِئُ آنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ الْقُرَشِئَ يُحَلِّثُ عَنْ أَبِي

# باب جو خض مال غنیمت کے تقسیم ہونے کے بعد پہنچے اس کو حصہ نہیں ملے گا

۱۹۵۰ سعید بن منصور اساعیل بن عیاش محمد بن ولید زبیدی عنب بن سعید عضرت ابو مربرهٔ معفرت سعید بن عاص رضی القدعند سے روایت سعید عضرت العاص کوید بیدمنورہ سے تحد کید منظم کا اسام کا منظم کا اسام کا مروانہ فر مایا۔ گار ایان بن سعید اور ان من سعید ان من سعید اور ان من سعید ان من سعید

هُرُيُوةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ بِحَيْرَ جِينَ الْمُتَحَهَّا فَسَائَنَهُ أَنْ يُسُهِمَ لِي فَتَكُلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ سَعِدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَقَلْتُ هَلَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِ فَقَالَ مِنْ قَلُومِ صَالِ يُعَيِّرُنِي بِقَنْلِ الْمُرِعُ مُسُلِمٍ أَكُرَمَهُ مِنْ قَلُومِ صَالِ يُعَيِّرُنِي بِقَنْلِ الْمُرِعُ مُسُلِمٍ أَكُرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِي عَلَى يَدَيُهِ عَنْ قَلْومِ صَالَ يُعَيِّرُنِي بِقَنْلِ الْمُوعِ مُسُلِمٍ أَكُومَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِي عَلَى يَدَيُهِ اللّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيُهِ عَنْ الْعَدَيْنَ عَلَى يَدِينَ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ قَلِيمَةً فَيْنَ أَبُو الْفَقَا وَسُولَ اللّهِ هَيْنَ مُوسَى قَالَ قَلِيمَ فَاسَمَ لِلْحَدِي عَالَ مَنْ فَيْلَ عَنْ فَعْعِ خَيْبَرَ مِنْهَا وَمَا قَلَسَمَ لِلْحَدِي عَالَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْهَا وَمَا قَلْسَمَ لِلْحَدِي عَالَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

میں سے کسی لا کے نے کہا کہ ہم لوگ اس کو بھی حصر نہیں وہیں ہے۔ میں
نے کہا کہ ہی فض ابن قو قل کا قاتل ہے۔ حضرت سعید بن العاص نے
کہا کہ ہم کو ایک وہر (جانور) پر جیرت ہے کہ جو ہمارے پاس ضال
(ایک پہاڑ کا نام ہے) کی چوٹی ہے اُنز کراآیا ہے جو کہ جھے کو ایک مسلمان
کے تن پر ڈائٹنا ہے القد تعالی نے اس کو میرے ہاتھ پرعز ہے دی اور اس
نے جھے اس کے ہاتھوں ڈلیل مبیں کیا جائیت کفر میں اس کے ہاتھ سے
قبل کردیا جاتا۔

م ۱۹۵۳ بھی بن العلاء اور آسامہ برید الی بروہ حضرت ابوسوی رضی القد عنہ اسر دوارت ہے دوارت ہے کہ ہم لوگ حبشہ ہے آئے اور ہم حضرت رسول کریم آٹھ آگا ہے اس اس وقت آئے جب نجیبر ( کا قلعہ ) فتح فر مایا تو آ ب آٹھ آگا ہے ہم لوگوں کوفر وہ خبیبر کے رال ) فنیست ہی ہے حصہ عطافر مایا یا ہوں کہا کہ جمیس کی حصہ عطافر مایا اور اس می ہے کسی الیسے فنص کے حصہ ند لگالا جو اس وقت حاضر تد تھا۔ سوائے اس کے جو کہ آپ آٹھ تھی کے مساتھ حاضر بھی اور جہاد میں شریک تھا البتہ کشتی کے لوگوں لیعنی حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ وں کوس کے ساتھ حصہ عطافر مایا۔

#### حضرت ابوموی رضی الله عنه کوحصه دینے کی تفصیل:

حضرت ابوموی رضی اللہ عندیمن سے مُلَدِ معظمہ تشریف لائے اور پھروہ مسلمان ہوئے انہوں نے جس وقت آ ب اُلگانیا کی جرت کی اطلاع سی تو وہ اور ویکر حضر ات کشتی جس سوار ہوکر خدمت نبوی بٹس عندید منورہ بٹس حاضر ہوئے اس وقت نیبر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا اور محد ثبن دحمۃ اللہ علیم نے مصرت ابوموئی کو تیبر کے مال غنیمت بٹس سے حصد و سینے کی مختلف وجوہ تحریز مائی ہیں جن کی محتصل مائی ہیں جن کی محتصل میں مقصل طور پر ندکور ہے۔ تفصیل بذل المجمود و غیر و کتب حدیث بٹس مقصل طور پر ندکور ہے۔

٩٥٣: حَلَّلُنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ أَخْبَرَنَا أَبُوالِسَحْقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُلْبِ بُنِ أَبِي وَالِلِمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي وَالِلِمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلِيعًةً عَنْ الْمِن عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلِيعًةً عَنْ الْمِن عُمْرَ قَالًا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَا إِنَّ عُمْمَانَ الْعَلَلَ فِي فَلَمَانَ اللّهِ وَعَاجَةٍ رَسُولِ اللّهِ وَإِنِي أَبَامِعً لَهُ خَاجَةٍ رَسُولِ اللّهِ وَإِنِي أَبَامِعً لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَلِي يَسَهُم وَلَمْ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَلَا يَسَهُم وَلَمْ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فَلَا يَسَهُم وَلَمْ

۱۹۵۳ محبوب بن موی الا اتخی کلیب بن واکل بانی صبیب معفرت ابن عمر رسی الله عنجات دوایت ہے کہ معفرت رسول کریم فاقط کا خطبہ دینے عمر رضی الله عنجات دوایت ہے کہ معفرت رسول کریم فاقط کا خطبہ دینے بلاشیہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے کام کے لئے سے جی اور شک ان کی جانب سے بیعت کرتا ہوں۔ میکر معفرت رسول کریم فاقط کا تعالیٰ معفرت معفرت عنان رضی الله عند کے لئے مصدم مقرر قربا یا یعنی بال تغیمت میں سے اور معفرت عنان رضی الله عند کے لئے مصدم مقرر قربا یا یعنی بال تغیمت میں سے اور معفرت عنان رضی الله عند کے لئے مصدم مقرر قربا یا یعنی بال تغیمت میں سے اور معفرت عنان عنی رضی الله عند کے علاوہ کمی غیر حاضر محفول کے لئے مصد

مقررتبين فرماياب

#### يَصُوبُ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. بَابِ فِي الْمَرَأَةِ وَالْعَبْدِ

## يُحُذُيكَانِ مِنْ الْغَنِيمَةِ

٩٥٣: حَدَّثُنَا مَخْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ الْفَزَادِئُ عَنْ زَائِدَةً عَنِّ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَنَّاسِ يَسُأَلُّهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَشْيَاهَ وَعَنِ الْمَمُلُوكِ أَلَهُ فِي الْفَهْرِءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلُ كُنَّ يَخُرُجُنَ مَعَ الَّذِي ﴿ وَعَلَّ لَهُنَّ نَصِبْ فَقَالَ الْمُنَّ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ يَأْتِنِيَ أَحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلِّهِ أَمَّا الْمَمُلُوكُ فَكَانَ يُخْذَى وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَي وَيَسْقِينَ الْمَاءَ.

# ٩٥٣ بحبوب بن موي 'ابواحق 'زائد وأثمش محتّار ٔ حضرت بزيد بن برمز

ے روابیت ہے کو تجدہ نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنیما کی طرف لکھا اوران سے بہت ی چیزیں دریافت کیس اور سیجی معلوم کیا کداگر غلام جباد مينشر يك موة سكويمي بجودهد الحياكا (يانيس؟) اورخوا تين بهي حصرت نبی اکرم ٹن پینے کہے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھیں کیاان کو بھی حصہ ویا جاتا تھا یائیں؟ حضرت این عباس رضی الندعثمانے جواب ویا اگر جھے کو اس چیز کا ندیشه ندیموتا که وه بے وقو فی کرے گا تو میں ان کو جوابت خریر نہ سکرنا۔ پھرحضرت ابن عباس رضی القدعنهمائے جوائے حریر کیا کے غلام کوبطور انعام پکھودے دیا جاتا تھاادرخوا تین زخیوں کاعلاج کرتیں اوران کو یانی یلائی کسے

باب: غلام اورغورت کو مال غنیمت ہے

حصدوينا

#### مجاہدین کی خدمت کے عوض عورتوں کوانعام:

نجدہ خوارج کے امیر کا نام ہے۔مفہوم عدیث یہ ہے کہ چہدین کی خدمت کرنے کی دجہ سےخواتین کوانعام کےطور پر کچھ و مدیاجا تا تفایا قاعده خوا تین کا مال فنیست میں حصد مقررتیس تھا۔

900: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ قَالَ جَدَّلُنَا أَحُمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَغْنِي الْوَهْبِيُّ حَدَّثْنَا ابُنُ إِسُلِحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجُدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسُأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلُ كُنَّ يَشْهَدُنَ الْحَرُبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَلُ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمِ قَالَ فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى نَجْدَةً قَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْمَحَرُّبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَمَّا أَنْ يُصْرَبَ

٥ ٩٥ : محد بن ليجيلُ احمد بن خالدا ابن الحلُّ ابوجعفرا زهري حضرت یز ید بن ہرمز ہے روایت ہے کہ نجدہ حروی نے حضرت ابن عباس رهنی الله تعالیٰ عنبما کولکھ کریے وریا ونت کیا کہ دو رنبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوا تین جہا دینی جاتی تنمیں اور کیا ان کو پکھ حصہ بھی ملتا تھا؟ میں نے حضرت ابن عیاس رضی ائتد تعالیٰ عنہما کی طرف ہے اس کا جواب تحرير کيا که دو ړنبوي صلي الله عليه وملم ميں خواتين جهاد ميں شريک ہوتی تھیں کیکن ان کا کیجھ حصد مقرر تھیں ہوتا تھا بلکہ ان کو بطور انعام وليجول جاتاتها بالتحال

لَهُنَّ بِسَهُم فَلَا وَقَدُ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ۔

٩٥٢ُبُعَدُّكَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالَا أَخْبَوَنَا زَيْدُ بَنُّ الْحُهَابِ قَالَ حَدَّلْنَا رَافِعُ بْنُ سَلَعَةَ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثِنِي حَشُرَجُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّنِهِ أَمُّ أَبِيهِ أَلَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسُوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَيَّا فَجِنَّا فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَطَبَ فَقَالَ مَعَ مُنَّ خَرَجُتُنَّ وَبِإِذُن مَنْ خَرَجْتُنَّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنًا نَعْزِلُ الشَّعْرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِي السَّوِيقَ فَقَالَ قُمُنَ حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَمُهُمَ لَنَا كَمَا أَمُهُمَ لِلرِّجَالِ قَالَ قُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةً وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتُ تُمُّرًّا. ٩٥٤: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ إِنَّ حَنْبَلٍ حَدَّثُنَا بِشِرُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَلَّاتِنِي عُمُيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْجِ قَالَ شَهِدُتُ خَيْرٌ مَعَ سَادَيِي فَكُلُّمُوا فِئَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَأَمْرَ بِي فَقَلِّدُتُ سَيْقًا فَإِذَا . أَنَا أَجُوهُ فَأَخْبِرَ أَيْنِي مَمْلُوكُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ حُولِيِّي الْمَتَاعِ.

رُنَّ لَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْطُورٍ حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمُشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ فَالَ كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوُمَ يَكُورٍ

> باب في المشركِ ود م و له يسهم له

۱۹۵۷: ابراہیم بن سعید زید بن حباب رافع بن سلمہ بن زیاد حضرت حشرت بن زیاد خفر ہے حشرت بن زیاد نے اپنی دادی المجعیہ سے روایت کیا ہے کہ خرو آئین تھیں۔ اُم خضرت رسول کریم کا اُلھی ایکل ملا کر چی خوا آئین تھیں۔ اُم زیاد کہتی ہیں کہ جب حضرت رسول کریم کا اُلھی اُلوگو کی اُلو آ پ کا اُلھی اُلے اُن کا اُلھی اُلی ملا کہ چی جا ایم لوگ گئے آ پ کا اُلھی اُلھی میں تھے۔ آ پ کا اُلھی اُلے اُن کا اُلھی اُلھی اور کس کی دریافت فرمایا کہ تم کس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئیں اور کس کی اجازت ہے آ کی ہیں اور کس کی اجازت ہے آ کی ہیں اور اس کی بالوں کو بنی ہیں اور اس کی بالوں کو بنی ہیں اور اس کے دریور اوالی میں امراد کا بھی آئی ہیں اور امارے ماتھ و فرمایا گئی ہیں اور ان لوگوں ساتھ و فرمایا کہ ہیں گئی ہیں۔ آپ مالی خیر ( پیرا اُلی میں امراد کی ہیں اور ان لوگوں کو بیر کی دواہ اور ہم جاجہ بن کو جیر ( پیرا اُلی کی دواہ اور ہم جاجہ بن کو جیر ( پیرا اُلی کی اور کی ای طرح حد کہاں تک کے خواتو آ پ فرائی آئی وادی ہے کا وہ کیا حصہ تھا؟ حدای ہے کہا کہ وہ مجورتی ۔

کران سے جس نے معلوم کیا ( ایعنی اپنی دادی ہے ) وہ کیا حصہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجورتی ۔

902 احمد بن منبل بشر بن منعنل محد بن زید عمیر مولی ابوالهم سے روایت ہے کہ میں غروہ نیبر میں اپنے ماکنوں کے ساتھ کیا انہوں نے میر سنعنق معزت رسول کریم کا فیڈ اسے عرض کیا کہ (جہاد میں ان کو ساتھ لے جا کیں یائیں؟) آپ کا فیڈ اجازت عطافر مائی اور بھے کو متھیارا تھا کر چکے کا تھم فرمایا تو ایک اور میری کمریں لٹکائی کی جوکہ ذہمین میں ہوئی جائی تھی رہے آپ کو معلوم ہوا کہ میں غلام ہول تو آپ نے مجھ کو کمریک ما انوں میں سے بطورانعام بھی مامان عطافر مایا۔

۔ ۹۵۸: سعید بن منصور ابومعاویہ اعمش ابوسفیان حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فروہ بدر کے دن میں اہل اسلام کے لئے پائی مجرتا تھا۔

باب:اگر جنگ میں کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ ہو تو اس کو حصہ دیا جائے یانہیں؟

909 بَحَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْبَى بُنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّلُنَا يَحْبَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَلَيْ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نِيَارٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَ يَخْبَى إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِي يَخْبَى إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِي لِللَّهِ لِنَّا لَهُ لِنَّا لَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللَّهُ الل

بَابِ فِي سُهْمَانِ الْحَيْل

910: حَدَّقَا أَخْمَدُ بُنُ حَبُلٍ حَدَّقَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّقَا عُبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَسُهُمَ لِرَّجُلٍ رَلِفَرَسِهِ فَلاَقَةً أَسُهُم سَهُمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

909: مسدد کی بن معین کی الک نفتیل عبداللہ بن وینار عرود اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن وینار عرود اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسل سے ایک محض حضرت رسول رہم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ل گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوکر (میدالن جنگ جس) اثر ہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد ، واپس ہوجاؤ ہم لوگ مشرک کی اہداد اللہ سید میں ۔

### باب: گھوڑے کے لئے حصہ

۱۹۲۰ دور بن حنبل الامعاوية عبيد الله نافع عفرت ابن عمر رضى الله عنهائت روايت هي كدهفرت رسول كريم المانين في سوار كوتين حصد ولوائة ايك اس كالها حصداوردو حصا كهور كيفية .

خیلات کی از امام ہے ہیں۔ محدوث ہے ہے ہم پرتوسب کا اتفاق ہے لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ تینوں اماموں اوراہام ابو بوسٹ اورامام ہے ہیں۔ اورامام ہور کے لیے دو ہم ہیں بلغدا تھوڑے اوراس کے سوار دونوں طاکر تین جھے ہوئے اورامام ابوطنیفہ بھتانہ کے نزدیک فرس (محدوث کے لیے دو ہم ہیں بلغدا تھوڑے اوران کے سوار دونوں طاکر تین جھے ہوئے اورامام ابوطنیفہ بھتانہ کے نزدیک فرس (محدوث کے دیل اورامام صاحب کی دیل آئے تعداد ہوں ہیں آئے میں ہم میں جم میں جارہ ہوئے ہیں گانسیل میرے کہ تشکر کی تعداد ہدر وسوتی جس میں تین سو کھڑ سوار شے اور اٹھارہ سہام میں جرمہم سوتھوں پر مشتمل تھا اس صورت میں بیدل کے حصد میں ایک میں اور سوار کے حصد میں ایک میں اور سوار کے حصد میں ایک میں اور سوار کے حصد میں دوسوار

911: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ حَدَّلُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَزِيدَ حَدَّلَنِي الْمَسْعُودِيُّ حَدَّلَنِي أَبُر عَمْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْيَنَا رَسُولَ اللهِ فِللْ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُمَّا وَأَعْطَى لِلْفَرْسِ مَهْمَيْنٍ.

91۲: حَدَّثَ أَمَنَّةُ أَبُنُ خَالِدٍ حَدَّثَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَجُلِ مِنْ آلِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً بَعْنَ أَلِي أَلَّهُ قَالَ لَلَالَةُ نَقَرٍ عَنْ أَلِي عَمْرَةً بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَلَالَةُ نَقَرٍ وَاذَ فَكَانَ لِلْقَارِسِ لَلَائَةُ أَسْهُجٍ.

1911 احمد بن طنبل عبد الله بن برد بد مسعود کا حضرت ابوعمرہ نے اسپتے واللہ سے روایت کیا ہے کہ ہم چار افراو حضرت رسول کر ہم تُولِیْتُم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ہمارے پاس ایک محوث اتھا آ ب تُحَافِیْن نے ہم لوگوں میں سے ہرایک محض کوایک ایک حصدعطا فرمایا اور محوزے کو دو حصد حصا فرمایا اور محوزے کو دو حصد حصد سے۔

۹۶۲: مسد و أمنيه بن خالد مسعودي آل الي عمره محضرت الي عمره گزشته روايت كي طرح روايت كرتے جي ليكن اس روايت ميں اس طرح ہے كہ ہم تين افراد تھے اور محوز ہے سوار محض کے لئے تين حصہ تھے۔

## ناب: جن حضرات کے نز دیک پیدل آ دمی کوایک حصہ دیاجائے؟

٩٦٣ جمر بن عيسلي مجمع بن يعقوب أن كے والد ليقوب أن كے جي عبد الرحمٰن ان کے چھا حضرت مجمع بن جاربدانصاری ہے روایت ہے کہ جو قد ایون میں سے تھے جو کہ آن کر ہم الاوت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ بٹی حضرت رمول کریم گانٹونز کے ساتھ تھے۔ ہم جس وقت وہاں ہے وہ لیس ہوئے تو لوگ اپنے أونث جلدي صدي ووڑانے گئے۔اس دوران لوگول نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ أونون كوجندى بعدًانے كى كيا جبہ ہے؟ معلوم ہوا كد حضرت رسول كريم مُحَافِیْزُ کیروش نازل ہو کی ہے تو ہم نوگ بھی لوگوں کے ساتھ بھا گتے ہوئے نكل برائد ، ہم لوكول ئے حضرت رسول كريم مُؤلين كوائي أونتي برسوار (مقام) کراع تعمیم کے زور کیک پایا۔ جب تمام حفرات آ پ ٹانٹیؤ کے بْرُو بِيكِ جَعْ مِوكِيكُ تُوآ بِ كُلْفِيَّ لِلهِ يُسورهُ إِنَّا فَعَنْهُمَا عَلَادِت فَرَمَانَ مِا يك محض نے عرض کیا یارسول اعقد کیا بید فتح ہے؟ آپ مُؤَلِّقَةُ لمنے قرما ہا جی بال اس ذات اقدس کی قسم کہ جس کے قبصہ میں میری جان ہے یہ فتح ہے۔ مچرغزوۂ خیبرکے جہاد میں جو مال حاصل ہواوہ صلح حدیبیہے کے حضر ات پر متقتیم ہوا۔آ ب صلی الله علیه وسلم نے اس مال کے اٹھارہ (سو) حصے مقرر كے اور لشكر كے تمام حضرات أيك بزار يا في سوتھے جن ميں تبين سوسوار تھے اور ایک ہزار دوسوحفرات پیدل تھے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو دو حصے عنابت فرمائے اور جولوگ پیدل تھے ان کوایک ایک

#### باب فِيمَن أَسْهَوَ رُورِدِيًّا لَهُ سُمِمًّا

٩٩٣: حَذَٰنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَذَٰنَا مُجَمِّعُ ابْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ مَـمِعْتُ أَبِى يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ يَذْكُرُ عَنْ غَمِهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَهِهِ مُجَمِّعِ مُن جَارِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَنُوا الْقُرُّآنَ قَالَ شَهِدُنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا انْصَرَّفُنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الْآبَاعِرَ فَقَالَ بَغْضُ النَّاسِ لِبُعْضِ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى رَمُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ فَوَجَلْنَا النَّبِيُّ ﴿ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَّاعِ الْعَمِيمِ فَلَمَّا اجْنَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قُوّاً عَلَيْهِمْ إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِيًّا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتْحُ هُوَ قَالَ نَعَمُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِمَتُ خَبِيرٌ عَلَى أَهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَمَائِيَةً عَشَرَ سَهُمَّا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْقًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمُ لَلَاثُ مِالَةٍ فَارِسِ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهُمًا۔

## حنفيه كي وليل بابت تقتيم حصه:

کراغ انتمیم مدینة منورہ اور مُلّد کرمدے درمیان ایک دیہات کا ۴م ہے ندکورہ حدیث امام ابوطنیفہ دخمۃ الند علیہ کی دلیل ہے کیونکہ اس جگہ ایک ہزار آتھ موضعے بتھے جس میں سے چیسو حصے نین سوسواری بدین کوئل گئے اور ایک ہزار دوسو جھے ہرایک پیدل کو ویئے گئے۔

المناس البالية المناسب على المساحب كي وليل مع حس كي تفصيل بيش كي جا يكل مهدرك وليل كاجواب ميه وسكما م

کہ بیرحدیث جمل ہے اس سے بیٹیس معلوم ہوتا کہ کب کا واقعہ ہے ہوسکتا ہے کہ تیبر سے پہنے کا واقعہ ہو ہذا بیرحدیث منسور نے ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان تین میں ایک سہم بطور نقل کے ہو۔

ﷺ اصحاب حدید پیکل چودہ مو پیدل بارہ اور چھا تھارہ ہوتے ہیں البذا گزشتہ باب کی حدیث میں جومضمون ہے وہ ورست ہوا۔ ﷺ اصحاب حدید پیکی تعداد کے بارہ میں تمن تسم کی روایات بخاری میں ہیں۔ حنیہ نے پندرہ سوکی روایت کوتر ہے وی ہے اوروب ترجی محد بن جاریہ کی اس روایت کوقر اردیا ہے۔

### بَابٌ فِي النَّفَل

٩١٣ : حَدِّلْنَا وَهُبُ بِنُ بَقِيَّةً قَالَ أَخْرَنَا حَالِدٌ عَنْ حَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْوَمَ الْفَشِيَحَةُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَذَا فَالَ فَتَعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الرّابَاتِ فَلَمْ يَهُرَحُوهَا فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الرّابَاتِ فَلَمْ يَهُرَحُوهَا فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الرّابَاتِ فَلَمْ يَهُر كُوهًا فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَمِ وَنَبْقَى فَلْيَى اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَمِ وَنَبْقَى فَلْكِي عَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ عِلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّاسُولِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّاسُولِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّاسُولِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّاسُولِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّاسُولِ إِلَى قَوْلِهِ فَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

910 بِحَدَّثُنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُمُنَيْمٌ قَالَ الْمُعْبَرِّنَا وَمُشَيِّمٌ قَالَ الْمُعْبَرِنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدُ قَالَ يَوْمُ بَدُرٍ مَنْ قَتَلَ قَتْلًا وَكَذَا وَمَنْ أَسَوَ

### باب: مال غنيمت ميں ہے انعام مقرر كرنا

٩٩٣: وجب بن بقيد خالد داؤه محرمه ابن عباس سے روايت ہے كہ ني كے غزوة بدر کے دن فرمایا کہ چوتخص بیکام بنج م وسے قواس کیلئے بیانعام ہے ق جوان آ کے بر <u>حصادر بوڑ بھے حطرات نشان سے مزد ک</u>ے مٹرے رہے اور اس جكر جدر ب- جس وقت الشاتع الى في الب اسلام كوكاميا في سانواز الو بوڑ ھے حضرات نے کہا کہ ہم لوگ تمہارے معاون اور پشت پر تھے اً مرتم لوگوں کو فکست کا سامنا کرنا پڑتا تو تم ہماری جانب وائیس ہوتے تو بیٹیس ہو سكنا كرتم لوك سارا مال فنيمت في لوادر بم نوك ديمين بن ره جاكين-نو جوانوں نے بیہ ہات تبیس مانی اور کہا کہ نبی کے وہ مال تتیمت ہم اوگوں کو عطا فرمایا ہے ٹیل اللہ تعالیٰ نے بیرآیت ایکٹنگونک عَن الْاَنْفَال الازل فرمائی لیعنی اے می اوگ آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آ ب فرما و بیجئے کہ انفال القداور رسول کیلئے۔ جس طرح آ ب کے بروردگار نے آپ کو آپ کے بی گھر سے نکالامقررہ وقت پر اورمسلمانوں کا أيك طبقه اس كوند موم مجمعتا تعاليعن جهاؤكو يستدنيس كرتا تفاليكن الله تعالى كواس طریقہ پر منظور تھا کہ شرکین سے جہاد ہوادران کے سربرآ وردہ لوگ قبل کر ويي جائيس بهران لوكول كيلي يبى بهتر بواتم لوك اى طريقد يرميرى تابعدارى كروكونكدانجام كاعتبار يسيس تم سازياده جائتا بهوار

970: زیادین ابوب بہضیم ' داؤدین ابی ہند عکرمہ حضرت ابن عماس رضی ابتد تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضور آ کرم صلی ابتد علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فر ہایا کہ جو تنص سی مشرک کوئل کرے تو اس کے لئے بیدانعام ہے اور جوکسی کا فرکو قید کرے گا اس کو بیدانعام سلے گا۔اس کے بعد راوی نے ندکورہ روایت کی طرح بیان کیا اور خالد کی صدیث کمل ہے۔ ممل ہے۔

. نفل كامفهوم:

وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتُمُّ \_

جہادیم مالی تغیمت کے علاوہ ہالی تغیمت کے غیر مستحقین کو بطور انجام امیر کی جانب سے پچھے ہال وغیر ہوے وہنے کوئٹ سے تعیمر کیا جاتا ہے۔ امیر المعیومنین کو افغیارے کہ جوافراد ہائی تغیمت کے مستحق نبیں جیسے تورتیں یا بوڑ ھے حضرات وغیر ہ ان کواندا م کے طور پر پچھے مائل وغیر دوسے دیں تا کہ دوسرے حضرات کو بھی مجاجہ بن کی خدمت وغیرہ کرنے کی ترغیب ہواس کا امیر المعومنین کو افغیار ہے اور جہاد سے متعلق مزید تفصیلی احکام شکی اعظم پاکستان کے رسالہ جہاد میں ملاحظ فرمائے جاسکتے ہیں۔

917 بَحَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارٍ بُنِ بَكَارٍ بُنِ بَكَارٍ بُنِ بَكَارٍ بُنِ مَوْهَبٍ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ مَوْهَبِ الْهَمُدَائِقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَلِهِ مُنَا الْحَدِيثِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بِهَذَا اللّهِ عَلَى إِلَى اللّهِ عَلَى إِلْمُ اللّهِ عَلَى إِلْمُ اللّهِ عَلَى إِلْمَادِهِ أَتَمُ لَا اللّهِ عَلَى إِلْمَانَوا وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّد

أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا نُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ

كَاهُ عَدَّنَا هَنَادُ مِنَ السَّرِي عَنُ أَبِي بَكِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِعِ عَنْ مُصْعَبِ مِنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَنْتُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْتُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْتُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ قَلْ النَّيْفَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ قَلْ النَّيْفَ مَنْ الْعَدُو فَهَبُ لِي هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ وَأَنَّ أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُلِلِي وَلَا لَكَ وَأَنَّ أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُلِلِي وَلِيَّا أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُلِلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكَ وَأَنَّ أَنَّهُ نَوْلَ فِي شَيْءٌ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلَيْهِ فَقَالَ لِي النَّيْقِ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْوَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْوَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَوْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى الْمُولِى الْمُؤْلِى الْ

۱۹۳۹ بارون بن محمد میزید بین خالد کی بن الی زا کده ای سند کے ساتھ داؤد نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے حضور صلی اللہ علیذہ سنم نے تمام حضرات رضی اللہ تعالی عنہم کو ہالی فنیمت برابر (برابر ) تعلیم فرمایا اور خالد کی حدیث تعمل ہے۔

۱۹۲۵: بناه بن مرئ الي بكر عاصم حضرت مصعب بن سعد سه دوايت ب كدانهون سفالي بالي والمسعد بن الي وقاص سيسناه و كيتر شهر يو و بدر كدانهون سفالي بلوار لي كرخدمت نبوي بين حاضر بواله شي في عرض كيا بأرسون الندا في الله تعالى في وشمن سه مير سه ول كوشفا بخش سه بيتوار بي مساون الندا في الله تعالى في وشمن سه مير سه ول كوشفا بخش سه بيتوار الجمعه عنايت فرما و بي فرما يأ نه تو بيتوار الم محص عنايت فرما و بي فرما يأ نه تو بيا به المحاليم كالم ميري بها ورند تبهاري المكه بيتو تواجد ين كرجل ويا اوربيها بها بهوا بواجا رما تعالى كه بيتواراي مخص كو سير بات من كرجل ويا اوربيها بها بها بواجا رما تعالى كه بيتواراي شخص كو من يوما برا المواجد المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المواجد المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المحتول المواجد المواجد المحتول المواجد المواجود و قرا المواجد المواجد

قِرَانَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ النَّفُلِ. بَابِ فِي نَغْلِ السَّرِيَّةِ تَتُخُرُجُ مِنَ الْعَسْكُو

٩٦٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ نُجْدَةً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْأَنْطَاكِكُى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرٌ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْلٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بُنَ نَافِعِ حَدَّلَهُمْ الْمَعْنَى كُنَّهُمْ عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَضَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ قِبَلُ نَجْدٍ وَانْبَعَنَتُ سَرِيَّةٌ مِنِ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهُمَانُ الْجَيْشِ النَّى عَشَرَ بَعِيرًا النَّىٰ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا يَعِيرًا فَكَانَتُ سُهُمَانَهُمْ لَلَالَةَ عَشَرَ لَلَالَةَ عَشَرَ لَلَالَةَ عَشَرَـ ٩٦٩:حَدَّلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ الذِّمَشْقِئُ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثُتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ مِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ رَكَلَا حَدَّثَنَا الْنُ أَبِي فَرُوَّةً عَنُ نَافِعِ قَالَ لَا تَغْدِلُ مَنُ سَفَّيْتَ بِمَالِكِ هَكُذَا أَوْ نَخُوَهُ يَغْنِي مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ. ·ُعه: حَدَّقَ هَنَّادٌ قَالَ حَدَّقَا عَبُدَةً عَنْ مُحَمَّدِ مُنِ إِسْلَحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدِ فَخَرُجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًّا كَثِيرًّا فَنَقَلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَلِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَسَمَ بَيُّنَا جَبِمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ وَجُلٍ مِنَّا النَّنَى عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْحُمُسِ وَمَا خَاصَبُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي أَعُطَانَا صَاحِبُنَا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَغْدَ مَا صَنَعَ

كة عبدالله بن مبعوذ كى قراءت س طرح ب: يَسْتُلُونَكَ عَنِ النَفَلِ -باب: بطور انعام لشكر كے ايك مكڑ ہے كو پچھ زيا وہ حصہ مرمد الله

## دینے کا بیان

۹۱۸: عبدالوباب بن نجدهٔ ابن سنیم (دوسری سند) موی بن عبدالرحمٰن مبشر (تیسری سند) موی بن عبدالرحمٰن مبشر (تیسری سند) محمر بن عوف تکم بن نافع شعیب بن ابی حمزهٔ نافع معضرت ابن عمرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وکلم نے ہم لوگوں کو آیک چھوٹے الشکر کے ساتھ تحد کی جانب روانہ فر مایا اور وَشَمَن ہے مقابلہ کے لئے اس فشکر میں ہے ایک دستہ روانہ فر مایا کھر کشکر کے افراد کو ایک آیک اُورٹ کے الشکر کے افراد کو آیک آیک اُورٹ نے اور دستہ کے افراد کو آیک آیک اُورٹ نے دیادہ ملاتو ان کے حصہ میں تیرہ تیرہ آونٹ آئے۔

919: ولميد بن عتب ولميد بن مسلم المن الي فرو و نافع ابن مبارك نے كہا كہ جن كوشعيب اور ابن الي قروه نے بيان كيا ہے وہ دوتوں ما لك بن انس رضى القدعنہ كے درجہ كے نہيں ہوسكتے ۔

4.90: بناوین عبدہ کھر بن آخق ' فیع عضرت این عمر رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ حضرت این عمر رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم آلکھٹا نے لٹنگر کے ایک دستہ ونجد کی جانب بھیجا۔ میں بھی اسی دستہ میں شامل تھا۔ پھر ہم لوگوں نے مال نتیمت میں بہت سامال بایا اور ہمارے دستہ کے سردار نے ہم میں سے ہرا یک کوایک ایک مزید اُونٹ بطور انعام ویا۔ اس کے بعد ہم لوگ حضرت نبی کریم منگر ہی ہوئی ہے اُن کی میں سے ہرا یک حضرت نبی کریم منگر ہی ہوئی ہے اُن کو میں اُن کی میں سے ہرا یک حضرت نبی کریم ہم میں سے ہرا یک حضرت نبی کریم ہم میں سے ہرا یک حضرت نبی کو عنایت کے تھے آپ میں گائی ہے ان کو ہمارہ اور شرآ پ منگر ہی ہے اس مردار کے مل پر حساب میں شامل نبیں فرمایا اور شرآ پ منگر ہی ہے۔ اس مردار کے مل پر حساب میں شامل نبیں فرمایا اور شرآ پ منگر ہی ہے۔

اَكِهِ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْبَيِيُّ عَنْ مَالِكِ حِ و حَدَّكَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَسِلَمَةً وَيَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ مَوْهَبٍ قَالًا حَدَّثَنَا اللَّبُثُ الْمُعْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنُ عَبُدِ ٱللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ بَعْثُ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ قِبْلَ نَجْدٍ فَغَيْمُوا إِيلًا كَثِيرَةً فَكَانَتُ سُهُمَانُهُمُ الْنَىٰ عَشَوَ يَعِيرًا وَنَّقِلُوا يَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا زَادَ ابْنُ مَوْهَبِ قَلَمُ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٩٧٢: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا يَخْنَى عَنْ عُيُدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهُمَاتُنَّا النُّنُّى عَشَرَ يَعِيرًا وَنَقَلَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ بِنُرُدُ بُنُ سِنَانِ عَنْ نَافِعٍ مِغْلَ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَيُّوبٌ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَنَفِلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لَمْ يَذُكُرِ النَّبِيُّ ﴿ النَّبِيُّ الْكُلِّدِ

٩٤٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ مِنْ شُعَيْبٍ مِن اللَّيْتِ قَالَ حَتَّلَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی حِ و حَدَّكَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ حَلَّلَنِي حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّبُثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ مِنْ السَّوَالِيَا مُعْضَى مَنْ يَبُعَثُ مِنْ السَّوَالِيَا لِأَنْفُسِهِمُ خَاصَّةَ النَّفَلِ سِوَى قَسْمٍ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِي فَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ. ٩٧٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا لَلَائَةَ عَشَرَ بَعِيرًا

انعام تيره تيره أونث <u>لم.</u> \_ ١٩٤١عبدالله بن مسلمهٔ ما لک ( دوسری سند ) عبدالله بن مسلمهٔ بزید بن خالدالیت 'نافع' حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے دوایت ہے که جمنورصلی الله علیه وسلم نے ایک افکرنجد کی طرف روانہ کیا اس افٹکر میں حفزت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بعى تتقيق فنيست بش كالى أونث حصہ میں آئے ہرا کیک مخص کو ہارہ یارہ اُونٹ ملے اور ایک ایک اُونٹ مزید عنایت کیا تمیا بھر حصرت ہی کر پی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو تبدیل خبين فرماما بد

نابسند بدگی طاہر فرمائی تو اس طرح ہم لوگوں میں سے ہر ایک کویشول

٩٤٢ مسددً مجي عبيدالله نافع عبدالله بن عمر رضي القدعنماست روايت ہے کہ نی کریم ٹانٹی کہتے ہم لوگوں کوایک لککر کے ساتھ روانے فر مایا تو ہمیں مال فنيمت سے بارہ بارہ أونث في اورآ بي تُوليُظ في ايك أيك أونث مر بدعطا فرمایا۔ امام ابوداؤد نے قرمایا کداس حدیث کو برد بن ستان نے نافع سے عبید اللہ کی مانند مزید روایت کیا اور الیب نے نافع سے ای روایت کی طرح بیان کیالیکن اس روایت میں اس طرح ہے کہ ہم لوگوں كومزيدا كيك أيك أونت ملا أوراس روايت ميس نبي كريم منافية كأكا تذكره نہیں ہے۔

٩٤٣ عبد المكك بن شعيب أن ك والعران ك واوا ( ووسرى سند ) حجاج بن الي يعقوب جحيمن ليث عقيل ابن شباب سالم معترت عبدالله بن عمر رضی الند تعالی عنها سے روایت ہے کہ جی کریم صلی الله علیه وسلم لفکر کے پچھ دستوں کو (جوافشکر سے الگ کر کے مقابلہ کے لئے روانہ سے چاتے تھے) زیادہ حصد عزایت فرماتے تھے جوصرف انہی کوملتا تھا نہ کہ تمام للنكرك لئے البنة تمام مال ميں ہے يا نجوال حصد ثكالا جاتا۔

٣ ٩٤: احمد بن صالح محبداللة بن وبهب حيى ابوعبدالرهن حصرت عبدالله

اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُينٌ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُينٌ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ وَسُولَ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَى مِالَةٍ وَخَمُسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُمَ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ اللّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ اللّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ وَلَدُ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلُيْنِ وَالْحَمَّةُ وَالْحَمَّةُ اللّهُمَّ إِنَّهُمْ حِيَاعٌ فَالْمُعِمُ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلُيْنِ وَالْحَمَدُوا وَشَبِعُوا .

بن عمر رضی انتر عہما ہے مروی ہے کہ نی کر یم تُلَا تَنْتِهُمْ وہ بدر کے دن تین سو پندرہ افراد لے کر نظے۔ آپ مُلَا تَنْتُهُمْ فَ وَعَا ما کی: ((اللّٰهُ مَ اِنْهُمْ حُفَاہُ) اے اللّٰہ بدلوگ پا بیادہ ہیں ان کوسواری عطافر مار بدلوگ ہر ہنہ میں ان کولیاس عطافر ماد بیجئے اے اللہ بدلوگ بھوکے ہیں ان کوسیر فرما دے چھرائشہ تعالیٰ نے اہلی اسلام کوغز دہ بدر کے دن فتح عطافر مائی جب وہ حضرات واپس ہوئے تو ان میں ہے کوئی شخص ایسانہیں تھا جو ایک اُونٹ یا دواونٹ (مال غنیمت میں ہے) نہ لے کرآیا ہواور ان حضرات سے بھی ہو مجئے۔

خَالْاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ الراسي مَنْ اللَّهُ ال ہے۔ امام ابوداؤد نے اس باب میں غنائم بدر کی احادیث ذکر کی ہیں جس کا بود ابور الفتیار حضور تُلْ اِنْ اُکُوفا۔

يَابِ فِيهَنْ قَالَ الْحُهُسُ قَيْلَ النَّهُلُ النَّهُلُ الْمُعُلَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرُنَا سُفْبَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ النَّهِيمِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ النَّهِيمِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ النَّهِيمِي عَنْ حَبِب بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْ عَمْرَ بْنِ مَيْسَرَةً وَسُولُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ مَيْسَرَةً الْجُشَيمِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي الْعَلَى مُنْ مَهْدِي عَنْ الْعَلَى عَنِ الْعَلَى الْمُعَلِيمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَنْ الْعَلَى عَنْ الْعَلَى عَنْ الْعَلَى الْمُعَلِيمِ بْنِ مَسْلَمَةً أَنَّ وَسُولَ اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الرَّهُمَ مَنْ الْمُعَلِيمِ بْنِ مَسْلَمَةً أَنَّ وَسُولَ اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الرَّهُمَ مِن إِلَّا فَقَلَ لَمَا اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الرَّهُمَ مَنْ الْمُعَلِيمِ بْنِ الْمُعَلِيمِ اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الرَّهُمَ مَنْ الْمُعَلِيمَةِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الرَّهُمَ مِن إِلَّهُ فَقَلَ المُعْمَلِ إِلَا فَقَلَ لَا اللّهِ فَيْكُ كَانَ يَنْفِلُ الْمُعْمَى إِلَا فَقَلَ لَكُومُ مِنْ إِنْ فَقَلَ الْمُعْمَى إِلَا فَقَلَ لَا اللّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمَى إِلَا فَقَلَ المُعْمَى إِلَا اللّهُ الْمُعْمَى إِلَى اللّهِ فَقَلَ مَا اللّهُ الْمُحْمُسِ إِذَا فَقَلَ لَا اللّهِ فَالْهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى إِلَا اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُحْمَى إِلَيْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْلِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْلِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْم

باب: پانچوال حصدانعام سے بل نکا کے جانے کا بیان مورد ہون جاریہ حضرت ۱۹۵۵ جمد بن کیٹر سفیان کرید بن بزید کھول زیاد بن جاریہ حضرت مسیب بن مسلمہ فہری سے مردی ہے کہ حضرت نی کریم مؤرد کی انجوال حصد نکا لئے کے بعد مال تنیمت کا تہائی حصہ بطور انعام عنایت فرماتے محصہ نکا لئے کے بعد مال تنیمت کا تہائی حصہ بطور انعام عنایت فرماتے محصہ نکے۔

۱۹۷۳: عبید الله بن عمرُ عبد الرحمٰن بن مهدی معاویه بن صالح علاء بن حارث عداد من مارخ علاء بن حارث عماد من محول ابن جاریه حضرت حبیب بن مسلمه سے روایت ب که حضرت بی کریم صلی الله علیه وسلم خس نکالنے کے بعد چوقائی حصہ انعام کے طور پر دیتے تنے بعنی شروع جہاد میں اور حس نکالنے کے بعد تہائی حصہ انعام کے طور پر عنایت فرماتے تنے جب لوگ جہاد سے والیس موتے ۔

## حوصلهافزائی کے لئے مزیدانعام:

مرادیہ ہے کہ جس وقت میدان جہاد ہے واپسی ہو جاتی اور سلمانوں کی کوئی جماعت کفار ہے جنگ کرتی تو اس جماعت کو تہائی حصہ بطور انعام (نفل) دیاجاتا۔

442: حَدَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ يَشِيرِ بُنِ

٤٤٤ : عبد الله بن احمهُ محمود بن خالهُ مروان بن حمهُ بيكيٰ بن حمرُهُ

ذَكُوَانَ وَمَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ الدِّمَشُغِيَّانَ الْمُعْنَى قَالَا حَلَّكَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمُّزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَهُبِ يَقُولُ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ كُنْتُ عَبُدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُلَيْلُ فَأَعْظَيْنِي فَمَا خَرَجْتُ مِنُ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْمِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى لُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمُ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمًا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرُّبَلُّتُهَا كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنْ النَّقُلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِبتُ شَيْخًا بَقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ سَمِعْتَ فِي النَّقُلِ شَيُّنًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهُرِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ النَّبَيُّ ﷺ نَقَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبُدَّاةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ.

ابووب معزت کول سے روایت ہے کہ میں قبیلہ تی بزیل کی ایک عورت کامعریش غلام تھا۔اس عورت نے جھے کوآ زاد کردیا توش معر سے تیں تکا جب تک کدیں نے اپنی وائست میں وہاں کا ساراعلم . حاصل نه كرليار پهر بن حجاز آيا اور و بان هيئيس نكلا يهان تك كه ا میری دانست (بسامل) کے مطابق وہاں جس قدر مِلم تھا وہ میں نے حاصل کیا۔ پھر میں عراق آیا اور و بال سے نیس نکلا بہال تک کرمیری وانست کے مطابق وہاں جناعلم تھا میں نے حاصل کیا۔ پھر میں ملک شام آیا اور میں نے ملک شام میں خوب تحقیق کی اور ہرا یک محض سے لفل کے بارے بیں معلوم کرتا ر بالیکن بیں نے کسی محفق کوئیں بایا جو کہ اس سلسلہ بیں کوئی حدیث بیان کرے پہاں تک کہ جھے ایک صاحب نے بتایا۔ جن کا نام زیاد بن جاربیتی تھا میں نے ان سے کہا کیا ہے نے نفل کے بارے میں پھوستا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے صبیب بن مسلمہ فہری ہے سنا وہ کہتے تھے کہ میں مفترت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم كے باس حاضر تما-آ ب صلى الله عليه وسلم نے · جباد کی ابتداء میں چوتھائی ماک کانٹل دیا اور واپس ہوتے وقت تہائی مال کا (نفل دیا)۔

### جهاديس انعام كتفصيل:

مرادیہ ہے کہ جس وقت جہادشروع ہوتا تو مال ننیمت کے چوتھائی جھے کی کسی ایک خاص جماعت کے لئے شمس نکا لئے کے بعد بطور انعام اس جماعت کے بہادری کے کارناموں کے صلہ بی نقل دیا جاتا اور جنگ سے داہی بیں اگر کوئی جماعت وعمن سے اگر تی تو اس کوتہائی نفل دیا جاتا تھا۔

پَابِ فِي السَّرِيَّةِ تَرَدُّ عَلَى أَهُلِ الْعَسْكَرِ ١٤٨: حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِيَعْضِ عَدْا حِ و حَدَّثَنَا عُبَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَعِيدٍ مَبْسَرَةً حَدَّقِنِي هُنَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَبْسَرَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَبْسَرَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَبْسَرَةً عَنْ يَعْمُوو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَيْ الْمُسْلِمُونَ مَبْدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَيْ الْمُسْلِمُونَ مَبْدِهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ هَيْ الْمُسْلِمُونَ

یاب: اُس دستہ کا بیان جوآ کر کشکر میں مل جائے

۹۵۸: تعبیہ بن معید ابن الی عدی ابن آخی (دوسری سند) عبید اللہ بن عمر 
مشیم کی بین سعید مصرت عمر و بن شعیب ان کے والد ان کے دادا سے
مروی ہے کہ معزت نبی کریم سکا تی الی الی اسلام کے خون برابر
میں (یعنی سرز میں کسی کے لئے کوئی امتیاز نبیں قانون اسلام کی نظر میں
سب بحرم برابر ہیں) معمولی مسلمان امن دے سکتا ہے اور اس کے
سب بحرم برابر ہیں) معمولی مسلمان مان دے سکتا ہے اور اس کے
سام سام وی اسلمان بناہ

وے سمانے اگر چداس سے قریب والا موجود اور این مختفین کے مقابلہ بیس مسلمان کیمشت ہوتے ہیں اور جس شخص کی سوار بال طاقتور اور تیز رفتار ہوں وہ شخص اس کے ساتھ رہے کہ جس کی سوار بال کر ور ہوں اور جس وقت لشکر میں سے کوئی شخص کھڑی نکال کر مال حاصل کر سے قو وہ شخص بقید افراد کو اس مال میں حصد دار بنائے اور مسلمان شخص کا فر کے بدلے تل ندکیا جائے اور ندائی ذمی شخص کوئل کیا جائے جس ہے معاہدہ ہوگیا ہو۔ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ يَسْعَى بِذِمَتِهِمُ أَذْنَاهُمُ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمُ أَفْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُ مُشِدُهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ يِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ إِسْخِقَ الْقُودَ وَالتَّكَافِي.

خَلْاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى عِنْدَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَانَ كُنُى فِينَ (١) تمام مسلمانوں كے فون برابر ہيں جان كا ہدلہ جان كے وئی فرق نین (۲) مسلمانوں كی طرف ہے اس و پناو دیتے ہیں اوٹی ورجہ كامسلمان بھی علی مرسكتا ہے یعنی اگر اوٹی ورجہ کے سلمان نے کئی كافر کو پناه دی ہے تو بیدا مر ہرمسلمان کوشلیم کرنا ہو گا حتی كہ غلام بھی امان دے سكتا ہے۔ بشر طیكہ اسے قبال كی بجازت ہو عند الشخصین ۔ (٣) مسلمان ایک دوسرے کے معاون ہیں ۔ باتی اس حدیث میں كافر سے مرادح بی كافر ہے كوئكہ مطلق كافر مراد لیں تو اسكا مطلب بیہوگا كہ ذمی كودوسرى مرتبر می كے مقابلہ میں بال تفاق فی كیا جاتا ہے۔

> ٩٤٩: حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَغَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمِيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ رَاعِيَهَا فَخَرَجَ يَطُرُدُهَا هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَحَعَلْتُ وَجُهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاَتُ مَوَّاتٍ يًا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وُ أَعُقِرُهُمُ قَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ جَلَسُتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهُرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جَعَلْتُهُ وَرَاءً ظَلْهِرَى وَخَتَى ٱلْقَوُا ٱكْفَرَ مِنْ لَلَالِينَ رُمُحًا وَلَلَالِينَ بُرُدَةً يَسْتَخِفُونَ مِنْهَا لُمَّ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةً مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمُ إِلَيْهِ نَفَوْ مِنْكُمُ فَقَامَ إِلَى أَرْبَعَةٌ مِنْهُمُ فَصَعِدُوا الْجَبَلَ قَلَتَا أَسْمَعُتُهُمْ قُلْتُ أَتَغُرفُونِي قَالُوا وَمَنْ أَنْتَ

- 944: بارون بن عبدالله فاشم بن قاسم عكرمه أياس بن سلمه في البيخ والد اسلمہ بن اکوع سے روایت کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن میں پینے فزار کیا نے تی ا كريم كَافِيَّةُ كَ أُونُون كولوث ليو اورة ب الْكَفِيَّاك جروا ب كَالْلِلْ كروْالا اور وہ اور اس کے گھوڑ سوار ساتھی اُونٹو ں کو بنکا تے ہوئے چل دیئے ۔ تو میں نے مدیند متورہ کی جانب اپتاڑ خ کیااور تین مرتبہ یکا را پا صیاحا وا اس کے بعد میں و نے والے لوگوں کے چیچے چیل پڑ ااوران کے تیر مار کران کو زمی کرتا جاتا تھا۔ جب ان میں سے کوئی سوار میری جانب ڑخ کرتا تو میں کسی ورخت کی جڑ میں جہب جاتا بہاں تک کرآ پ المنظاف کے جتنے أونت من من نے وہ تمام اپنے پیچے کر لئے لیمنی آپ مالکٹو کی تمام اُونٹ ( ڈاکوؤں ہے رہا کرا گئے )اوران لوگوں نے اپنے تمیں سے زیادہ نیزے اور تمیں ہے زیادہ جا دریں پھیک دیں تا کہ ان کا بوجھ بلکا ہو جائے (اور فرار ہونے میں مہولت ہو) اپنے میں عبدالرحمٰن کا والدعینیہ مدد کے کرچنج عمیا اس نے کہا تم لوگوں میں سے پیم افراد اس مختص ک جانب جائيں (يعني سلمه بن أكوع كي جانب جاؤ اوراس كوتل كر ۋالو) سلمه كيتيج بين النالوكون على سنة هاِ رافر ؛ دمير كي جانب بزيصاوره ويهاز ہرچ ہے گئے جب وہ لوگ اس قدر فاصلہ پر ہو گئے کہ ان کومیری آواز پہنچے

قُلْتُ أَنَا ابْنُ الْإَكُوَعِ وَالَّذِي كُرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُلُّنِي رَجُلٌّ مِنْكُمْ فَيُدُرِكُنِي وَلَا أَطُلُبُهُ فَيَفُونَنِي فَهَا بَرِحْتُ حَتَّىٰ نَظَرُتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُونَ النَّبَحُرَ أَوْلُهُمْ الْآخْرَمُ الْآسَدِئُ فَيَلُخَقُ بَعَبْدِ الزَّحْمَنِ بْنِ عُيِّنَةً رَيْعُطِفٌ عَلِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْآخْرَهُ عَلْدَ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰزِ فَقَنَّدُ فَتَحَوَّلُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخُرَمِ فَيَلُحَلُّ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ فَاخْتَلَفَا طُعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَنَّادَةً رَقَتَلُهُ أَبُو قَنَادَةً فَتَحَوَّلَ أَبُو قَنَادَةً عَلَى فَرَسِ الْآخُوَمِ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلَّيْتُهُمْ عَنَّهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي خَمْسِ مِائَةٍ فَأَعْطَانِي سَهُمَّ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

يكب فِي النَّفُلِ مِنْ النَّهَب وَالْفِضَّةِ وَمِن أُول مَغْنَم

٩٨٠بَعَذَلَنَا أَبُو صَالِع مَخْبُوبٌ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ الْفَزَارِئُ عَنْ عَاصِعٍ بُنِ كُلُّبُ عَنْ أَبِّي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرُمِيِّ قَالَ أَصَّبُتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرًاءَ فِيهَا دَنَانِيرٌ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةً وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ يَتِى سُلَيْم يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَنْيَتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱغْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَغْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوُلَا أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ لَا نَفُلَ إِلَّا يَعُدَ الْخُمُسِ لَّاعْطِينُكَ ثُمَّ

تو میں نے کہاتم لوگ جھے بہچانے ہو؟ انہوں نے کہاتم کون ہو؟ میں نے کہا میں اکوع کا بینا ہوں۔اس ذات اقدی کی متم کہ جس نے حضرت محمد مَنْ يَنْتِهُمْ كَ جِبِرةَ انور كو بزرگی عطا فر مائی تم میں ہے كوئی فخص بھے كو پکڑنا حِ َبِي آمِلُ مَهِي بَكُنْ مَهِ بِإِنْ قَالُور مِنْ جَمِيحٍ عِلْمُول كَاوِ وَمُبَيْنِ فَيَ سَكِمًا بِكُر کیجھ دیر ہوئی تھی کہ میں نے آنخضرت کے سواروں کودیکھا کہ وہ ورفعق ن میں سے طِلے آرہے ہیں۔ان میں سب سے آ محاض اسدی تھے وہ عبد الرحمٰن بن عبینہ فزاری ہے (لیمنی ڈاکوؤں کے سردار) کک ہی گئے مکے عبد الرحمَٰن نے ان کودیکھا دوتوں میں تر بھیٹر ہوئی اوراخرم نے عبدالرحمٰن کے محموث ہے کو ہادک کر کر دیا اور عبد الرحن نے اخرم کوٹل کر ڈالا۔ پھر عبد الرحن اخرم کے محوثرے پرسوار ہوا اسکے بعد ابوقیادہ ( آپ کے خاص سوار ) نے عبدالرحن کو جالیا اور اس سے ند جھٹر ہوئی اور ابوقاد و کا مھوڑ ا تنتی کردیا میااورابوقادہ نے عبدالرحن کوتی کردیا۔ پھر ابوقادہ اخرم کے محورث برسوار ہوئے۔اسکے بعد میں تی کریم نٹائیکا کی خدمت میں ح صر ہوا آ ب اللہ عظام وقت اس بالی کے باس متھ کہ جس کا تام و وقر وقعا جبال ہے میں نے ڈاکوؤں کو مار بھگا یا تھا اس وفت آ ب نُفَافِیْز آ کے ساتھ يأنج سوآ دميول يمضمنل فككرتها ...

## باب: مال غثیمت کے سونے جا نذی میں يينا ينا

١٩٨٠: اليوصالح محبوب بن موكلُ ابوآخَلُ عاصم بن كليب معفرت ابوالجويرية جري ہےمروی ہے كەميں نے خلافستِ معادية رضى الله عندييں سرز مين روم مي سے ايك لال رنگ كا منكا پايا اس ميں دينار تھے۔ اس وقت قبیلہ بی سیم میں سے بی کریم النظام کے ایک محالی ہم لوگوں بر تحكمران بتعيران كومعن بن يزثيد كمهاجاتا تتماريني وه مثكاان كي خدمت ثل لایا تو انہوں نے دینا رمسلمانوں میں تقلیم کردیے اور جھے بھی اسی فقیر رویا ك جنتنا حصد برمحض كوديا بجرانبول ف كها كدا كريس ف ني كريم فأفينكم جوفر مات بتصوه ورسنا موتا كدرياده حصرتين لكالناب محكريا نجوال حصه ا کالنے کے بعد تو میں ویکر حضرات کی برنسیت جہیں زیادہ ویتا۔ اس کے

أَخَذَ يَغُرِضُ عَلَىَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَنَيْتُ . ١٩٨: حَذَقَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلْيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

> بَابِ فِي الْلِمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ وَرَدِيدِ

. مِنَ الْغَيْءِ لِنَغْسِهِ .

٩٨٢ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً قَالَ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بَنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْوَلِيدُ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّا سَلَامِ الْأَسُودَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْور بُنَ عَبَسَةً قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ وَقِيْمً إِلَى عَبَسَةً قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ وَقِيْمً إِلَى بَعِيمٍ مِنْ الْمَعُمَمِ فَلَمَّا سَلّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ بَعِيمٍ مِنْ الْمَعُمَمِ فَلَمَّا سَلّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيمِ لَمْ قَالَ وَلَا بَحِلُ لِي مِنْ خَمْسُ وَالْمُحُمْسُ وَالْمُحُمْسُ مَنْ وَالْمُحُمْسُ وَالْمُحُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.

ياب فِي الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ

١٩٨٣٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينَ

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن دِينَارٍ عَنْ ابْن

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ

يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ

فَلَان بْن فَلَان ـ

بعدوہ اپنے حصد بیں سے مجھے دیے گئے میں نے لینے سے اٹکار کر دیا۔ ۱۹۸۱: ہنا داہن میارک ابو کوانہ عاصم بن کلیب سے دورسند کے اعتبار سے اسی طرح پر روایت بیان کی گئی ہے۔

آباب:مشرکین ہے جو مال ہاتھ آئے امام اس میں ہے سمجھ رکھ لے

۹۸۴: ولید بن متب ولیدا عبدالند بن العلا ، الوسلام اسود معزت عمرو بن عنب منب ولید بن متب ولید عبرالند بن العلا ، الوسلام اسود معزت عمرو بن عنب منب رضی الندعند مروی ہے کہ حضرت نبی کریم سی فی آئی ہم لوگوں کو مال فیلیمت سے ایک اُونٹ کی جانب زُخ کر کے نماز پڑھائی بیمی آپ سی فیلیم الام پھیرالو می شیخ فیلیمت میں ہے ایک بال لیا اور ارشاو قربایا کہتم لوگوں کے معوالی فیمیت میں ہے اس بال کے برابر بھی میرے لئے طلال سے برابر بھی میرے لئے طلال شیمت میں ہے اور وہ نمس بھی تم لوگوں کی ضرورت میں حال ہا۔

ﷺ کی وہ ہوتا ہے جو بغیر قال وجنگ کے خوار کا مال عاصل ہوا ورفنی کا اطلاق تنیمت پر ہوتا ہے ہی اس جگہ مراد ہے بینی مال تنیمت میں سے امام اپنے لیے کسی خاص چیز کا انتخاب نہیں کرسک البیۃ حضور توافیق کی بات کاحق تھا کہ آپ سٹائیق کی اس جگہ مال تنیمت میں سے کوئی کی چیز جو پہند ہووہ سلے سکتے تھے جس کا نام سم صفی ہے۔ وراصل حضور توافیق کے لیے تمن جھے ہوتے تھے: (۱) کیک وہ حصد جود وسرے مجاہدین کو مال تغیمت میں سے ملتا تھا۔ تو اس سے آپ ٹی ٹیٹے کا کبھی ایک حصہ ہوتا تھا '(۲) ٹس آئمس لینی خس میں سے پانچواں حصہ جس کا ذکر اس حدیث میں ہے '(۳) سم صفی جس کا ذکر ترجمۃ الباب میں فدکور ہے اس حدیث شریف میں اختصار آصرف ایک کا ذکر ہوا۔ مستداحہ میں اس پر تریاد تی بیان کی گئی ہے۔

باب:معامدہ پورا کرنالازم ہے

۹۸۳ عبداللہ بن مسلمہ کا لک عبداللہ بن وینار حضرت این عمرضی اللہ عنبات مرضی اللہ عنبات مرضی اللہ عنبات مروی ہے کہ تی کریم سی آئی ہے ارشاد فرمایا کہ عبد فلکنی کرنے والے فلک کے لئے قیامت کے ون ایک جسنڈ اگا ڈا جائے گا دراس سے کہاجائے گا کہ بیفلال بن فلال کی عبد فلکی ہے ( تاکد تمام لوگ اس کی عبد فلکی ہے ( تاکد تمام لوگ اس کی وزید ویکھیں)

ے الکھنٹ کی انٹرائٹ جہادیں شرکین سے جالیازی سے کام لیٹا تو جائز ہے بلکہ مفید ہے اوراس کی ترخیب ہے لیکن کا فروں کے ساتھ معاہد وکر کے چھراس کے طلاف ورزی کرنا ہالکل جائز نہیں کیونکہ غور ہے اورغدر پر حدیث میں بخت وعید ہے۔

#### باَب فِي الْإِمَامِ يُسْتَجَنَّ بِهِ أُومِ فِي الْعَهُودِ

٩٨٣: جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْيَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَاتَلُ بِهِ\_ ٩٨٥. حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ۗ عَنْ بَكَيْرٍ بْنِ الْأَشْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى وَالِعِ أَنَّ أَبًا رَافِعِ أَحْرَهُ قَالَ بَعَنْشِي لُرَيْشَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَلْهِمَ فِي عَلْمِي الْإِسُلَامُ فَقُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَحِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِئْ ارُجِعُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ قَارُحِعُ قَالَ فَذَهَبُتُ ثُمَّ أَتَبُتُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَأَسُلَمْتُ ۚ قَالَ بُكُنْرٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَّا رَافِع كَانَ قِبْطِيًّا قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا كَانَ فِي ذَلِكً الزَّمَان فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَصُلُعُ.

#### بَابِ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَمُونَ عَهْدُ فَيَسِيرُ نَحُوهُ الْعَدُونَ عَهْدُ فَيَسِيرُ نَحُوهُ

9AY: حَدَّنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الشَّمْرِيُ قَالَ حَدَّنَا شُغْبَةً عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ حِمْبَرَ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَيَنْ الرَّومِ عَهُدُّ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمُ حَتَّى إِذَا الْفَصْى الْعَهْدُ عَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى إِذَا الْفَصْى الْعَهْدُ عَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ

## باب: امام جوعبد کرے لوگوں پراس کی پابندی لازمی نبر

۹۸۴ بھر بن صباح عبدالرحمٰن بن ابی اکرنا داعرج ابو ہریرہ دمنی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نجی کریم نے ارشاد فر مایا کہامام ایک ڈ معال ہے کہ جس کے سہارے جنگ کی جاتی ہے (مرادیہ ہے کہامام کے مشورہ سے جنگ کی جاتی ہے تواسکے مشورہ پر مصالحت بھی کرنی جا ہے )

۵۸۵ احرین صالح عبداللہ بن وہب عمر وبکیرین افتح احسن بن کئی محصرت ابورافع رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ سلح صدیبیہ بھی آریش نے جھے نی کریم مُلُافِعُ کی جائب بھیجا ہیں نے جب آپ نوائعِ کا کو دیکھا تو ہیں ہے جب آپ نوائعِ کا کو دیکھا تو ہیں ہے جب آپ نوائعِ کا کو دیکھا تو ہیں ہے جب آپ نوائعِ کا کو دیکھا تو ہیں ہے جب آپ نوائع کا کہ میں ہیں اسلام وال دیا میا ایسی اسلام کی عقمت میں نے وال بھی ان تو کو ل میں نے وال بھی ان کو طرف لوٹ کرنہ جاؤں گا۔ آپ نوائع کی ان عمر میں کہ میں کہ اور نہ ہی سفیر کو قید کرتا ہوں ۔ البذائم والیس جاؤ ۔ اگر تہارے والیس جاؤ ۔ اگر تہارے والی میں وہی ہے تا ہوں ۔ البذائم والیس جاؤ ۔ اگر تہارے والیس کی تا اور نہ ہی سفیر کو قید کرتا ہوں ۔ البذائم والیس جاؤ ۔ اگر اسلام کی سچائی تو تم والیس آ جانا ۔ ابورافع نے وی میں حاضر ہوکر مشرف با اسلام ہوا ۔ بگیر نے کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام اسلام ہوا ۔ بگیر نے کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام اسلام ہوا ۔ بگیر نے کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام سیاسی اسلام ہوا ۔ بگیر نے کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام کی کھونے کہا تھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام کی کھونے کہا کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی سے بھی وہ خلام کی کھونے کہا کہا جھے یہ معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی کے بھی دو مقام کی کھونے کہا کہا جھے ایم معلوم ہوا کہ ابورافع قبطی کی تھونے کہا کہا جھے اسلام ہوا کہ کہا ہوا کہا ہوا ہیاں وور بھی تھی لیکن اب ایم ابورافی کی تقطیم کرنا ضرور دی ہے ۔

باب: جس وقت امام اورمشر کین کے درمیان معاہدہ ت

ہوجائے تو ان کے مُلک میں امام جاسکتا ہے ، ۱۹۸۹:حفص بن عرفی شعبہ ابوالفیض معفرت سلیم بن عامر جو کہ قبیلہ حمیر کے ایک فقص بین سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ اور روی او کول کے درمیان اس بات کا معاہرہ تھا کہ ایک وقت مقررہ تک جنگ نہ کی جائے اور معاویہ ان کو کول کے جنب اور معاویہ ان کو کول کے جب معاہدہ کی مدت پوری ہوئی تو ان لوگوں ہے جنگ کی ۔ است نیس عمل کی معاہدہ کی مدت پوری ہوئی تو ان لوگوں ہے جنگ کی ۔ است نیس عمل کی اس معاہدہ کی مدت پوری ہوئی تو ان لوگوں سے جنگ کی ۔ است نیس عمل کی

· عَلَى قَرَسٍ أَوْ يِرْذُوْنِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ ٱكْثِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ۚ وَقَاءً ۚ لَا غَنَّرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَأَرْسَلَ اللَّهِ مُعَاوِيَةً فَسَالُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ رَبُيْنَ قُوْمٍ عَهٰدٌ قَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً رَلَا يَحُلُهَا حَتَّى يَنْقَضِىَ أَمَدُهَا أَزُ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةً.

محموزے یا ترکی محموزے پرسوار ہو کر ایک مخص آیا اور وہ کہنا تھا اللہ اکبر الله اكبر (معاہده) بورا ہوم دفيكني نه كرواس فخص كو جب فورے ديكھا كيا تو و وقتص مرو بن منهد معالي تعاقبه معاوية نان كے باس ايك آوي بيد وریافت کرنے کیلے بھیجا کراس شراع دھنی کیاہے؟ توانہوں نے کہایس نے نی سے ناآپ فرماتے تھے کہ جب تمی محض اور سی قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتو جب تک اس معاہدہ کی مدت پوری نہ ہوجائے تب تک نہ کوئی معاہدہ کرے اور نہ ہی عہد کوتو ڑے یا برابری کی بنیاد پر ختم کر و \_\_ د عفرت معاوید من الله عندید بات من کروبال سے واپس آ مے \_

### دُحْمَن کےعلاقہ کا دورہ کرنا:

نہ کور وقت نے انٹھا کبر شمنے کے بعد معاہدہ پورا کرنے سے متعلق جومناوی کی اس سے نمر ادبیہ ہے کہتم لوگ مسلح کے دنوں ہیں وشمنوں کے علاقے میں محموم رہے ہو بیٹل عقر میں وافل ہے ، کدمعابدے میں بہر حال حاصل عدیث رہے کہ سلم کے زیانے میں وَتَمْن كَ مَلْك عَل شرجائ اور مدت بورى بوت برائ المستحد من محدد برجك شروع كرد \_\_

مَّ الْمُعْلِينِ النَّهِ النِهِ : معترت اميرمعاويه عليه الأسمال من خلاف ورزي نيس تقي مدت معامده يورا بون وهان پر حَلَاثُ مَنْهِ النَّهِ النِهِ النَّهِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِةِ المُعْلِمِينَ الم ن من من المحلواط الما المناط كالمحلواف عوادروس فريق كذبن من بهوسكا بكر كورت عهد الورى وحمى بالكن ا ہادا مقابل مدت ہوری ہونے کے بعد تی اپنے مقام سے بطے گا۔ بہر حال حضرت ابر معادیے نے بین کرائی جگداوت آئے۔ ومركتليم فم بومحظه

> باَب فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ فِقَيْهِ ٩٨٠: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ مِنَّ أَبِي شَيَّةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُيِّنَةً بُنِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنُ فَمَلَ مُعَاهِدًا فِي غَبْرِ كُنْهِدٍ خَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

> بكب في الرَّسُل ٩٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوْ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَّمَةً يَغْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إَسْطَىٰ قَالَ كَانَ مُسَمِّلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ

## باب: زمی مشرک کو مار ڈالنا سخت گناہ ہے .

٩٨٨: سليمان بن ابي شيبه وكيع عيينه بن عبد الرحمٰن أن كروالد مضرت ابو بحرر منی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم تاکینے کے ارشاد فرمایا کہ جس مختص نے معاہدہ والے مختص کو بلاوجہ (شرع ) تحلّ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس مخص پر بخت کوحرام کردے گا (اس ہے مر ادا ہے مشرک کا تل ہے جو کہ وارالاسلام من جزيه يافيكس اداكر كرده ربابو)\_

### باب: قاصدوں کے بارے میں

۹۸۸؛ محمہ بن عمرُ سلمہ 'فحہ بن ایخی ایک پینچ ( دوسری سند ) انتیج کے قلام' طارق سلمه بن نعيم حضرت هيم بن مسحورض التد تعالى عند مروى ب كديش في صنرت ني كريم صلى الله عليه وسلم سيسنا كرآب صلى القدعليه وسلم نے مسلمہ کذاب سکے قاصدوں ہے اس کا خطر پڑھ کرور یافت قربایا كرتم لوك كيا كہتے ہو؟ ان لوكوں نے كہاہم وى بات كہتے بين جو سيلمه نے کی ( یعنی ہم لوگ مسلمدے رسول ہونے کے قائل ہیں انعوذ باعثد) نی کریم صلی القد علیه وسلم نے ارشاد فر مایا پر وردگاری مشم اگرید بات ند ہوتی کہ پیغام لاے والے کوئل نہیں کرنا جاہے تو میں تم دونوں کی گرون مار

اللَّهِ ﴾ قَالَ وَقَدُ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَلَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ بِكَالٌ لَهُ سَعْدٌ بُنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْآشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيِّلِمَةً مَا تَقُولَان ٱنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُفْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَالَكُمَا.

### مسيلمه كذاب:

مسلمہ كذاب نے دور نبوى ميں ني ہونے كا دعوىٰ كروياتما اور ندكورہ بالا دوخصوں ميں سے ايك كا نام عبدالقد بن فواحداور دوسرے کا نام این اٹال تھا میددونوں آپ مُناکھ کے نام مسلمہ کذاب کا پیغام کے کرآئے اوران دونوں نے آپ مُناکھ کے سامنے مسیکسکذاب سے تی ہونے کا دعویٰ کیا تعااس پرآ پ ٹائٹٹٹر کے قرمایا چونکہ قاصدوں کا کمل جائز تبیس ہےاس لیئے میں تم دونوں کوکل مبی*ل کرتا* ہوں ۔

> ٩٨٩ بِحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ حَارِقَةً ثُمْنِ مُضَرِّبِ أَنَّهُ أَتَى عَيْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍّ مِنْ المغرب جنأة وإنى مررث بمشجد لينيى حَنِيقَةً لَإِذَا هُمُ يُؤْمِنُونَ بِمُشَوْلِمَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبُدَ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَثَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبُتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسُتَ بِوَسُولِ فَأَمَرَ قَوَظَةً بُنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنْقَهُ فِي الشُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَّاذً أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْن النَّوَّاحَةِ قِيلًا بِالسَّوقِ.

> باَب فِي أَمَانِ الْمَوْأَةِ ٩٩٠:حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِع جَدَّقَنَا ابْنُ

٩٨٩ جمه بن كثيرُ سغيانُ الواتحقُ حضرت حارثه بن معنرب سے روايت ہے کہ وہ معرب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا کہ میرے اور کسی عرب کے درمیان کوئی و شخص میں ہے۔ میں تنبیلہ تنی حذیفہ کی ایک مسجد کے باس سے گزرا تو میں نے ویکھا کہوہ لوگ مسیلمہ کذاب برائیان لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رید بات تن کر ان لوگوں کوطلب کیا اور این نوا حہ کے علاوہ سب سے استعفاد کرنے کے لئے قربایا رعیداللہ رضی اُنٹہ عندنے فرمایا کہ میں نے نی سے سنا آپ فرماتے سے اگرتم قاصدت ہوتے تو می تمباری مرون مارؤ الباليس آج كون تم قاصدتين بور پهر معزت عبدالله بن مسعودٌ نے قرضہ بن كعب كوتكم ويا انبوى نے بازار شراس كولل كروالا اس کے بعد حعز ہے عبداللہ بن مسعو درضی اللہ عند نے کہا جو محص ابن نواحہ کود کچنا جا ہے تو و وہا زار بیں جا کرمشاہدہ کر لے کہ و گل کیا ہوا ہڑا ہے۔ باب: اگر کوئی عورت کسی مشرک کو پناہ دے؟ ٩٩٠: احمد بن صالح أاين وبهب عياض بن عبد الله مخرمه بن سليمان أ

وَهُٰ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاصُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَة بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبْسَ أَمُّ هَانِيْءٍ بِنُتُ أَبِي عَبِ ابْنِ عَبْسَ أَمُّ هَانِيْءٍ بِنُتُ أَبِي طَالِبِ أَنَّهَا أَجَارَتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلِكَ لَهُ طَالِبِ أَنَّهَا أَجَارَتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلِكَ لَهُ فَقَالَ قَلْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنُتِ مَنْ فَقَالَ قَلْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمْنُ مَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا فَقَالَ قَلْ أَجُونَا مَنْ أَجِرْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمْنُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا مُعْمَانُ بُنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا مُعْمَانُ بُنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا مِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا مُشْفِيلًا فَهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمِهِ مَنْ مَنْ مُنْ وَيِ اللّهُ وَلِهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورً مِنْ كَانَتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مِنْ كَانَتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَنْ كَانَتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَا مَنْ أَنْ أَنِي اللّهُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مِنْ اللّهُ وَلَيْهِ مِنْ فَيَجُورُ مُ اللّهُ وَلِينَا لِيَا اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَلِينَا الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مُنَا اللّهُ وَالْمَالِينَا فَيَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِينَا لَا مُؤْمِنِينَ فَيَجُورُ مُ اللّهُ وَلِينَا لَعْمُونَا مِنْ اللّهُ وَلِينَا لَهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَالْمَالِينَا لَهُ اللّهُ ا

باك فِي صُلْحِ الْعَدُو

٩٩٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ قَوْرٍ حَدَّقَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَّ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بَضْعَ عَشْرَةَ مِاتَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدُ الْهَدْيُّ وأشْعَرُهُ وَأَخْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذًا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمُ مِنْهَا مَرَكَتُ بِهِ رَاحِلُتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلُّ حَلُّ جُلَّاتُ الْفَصْوَاءُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا خَلَاتُ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنُ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيُوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا لُمَّ رَجَرَهَا فَوَلَيَتْ فَعَدَلَ عَنُهُمْ حَتَّى نَوَلَ

کریب این عباس رضی اللہ تعالی عنها محضرت أخر بائی رضی اللہ تعالی عنها ینت ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے مُلّہ معظمہ کے فُخ کے دن ایک کا فرکو امان دی۔ چرآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہم نے اُس کو پناہ دی جس کوتم نے پناہ دی ادر جس کوتم نے اس دیا ہم نے بھی اُسے است دیا۔

999: عنّان بن الى شيباسفيان بن عييناً منصوراً ابرائيم اسودا معفرت عا كشه صديق رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه اگر كوئى عورت كى مشرك كو مسلمانوں سے امان ديتي تووه امان جائز ہوتى تقى ۔

### باب: وُسَمَّن ہے سکے کرتا

۹۹۴: محمد بن عبيدٌ محمد بن توراز بري عروه بن زبيرٌ مسور بن مخر مدرضي الله عنہ سے مروی ہے کہ نبی کعد بیبیہ کے سال میں کی سوائیک اور ہزار صحابہ رضی الند عنبم ہمراہ لے کر <u>نگ</u>ے یہاں تک کہآ پ<sup>ا</sup> ڈوالخلیفہ میں آشریف لائے تو آپ شکائیٹے نے ہدی کے (جانور کے ) قلا دوبا نرھا' اُشعار کیا ادر عمرہ کا احرام یا ندھا اور آپ و ہاں ہے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب عمانی پر پہنچے جہاں ہے ملہ میں داخل ہونے کیلئے اُر تے ہیں تو آ پُ کی اُونٹنی آ کے کو لئے کر پیٹھ کئی الو گوں نے جل جل (بیا دنت کو اُتھانے کیلئے بولا جاتا ہے )لیکن آپ کی اُونٹی تصویٰ ندائشی ُ دوم بنیہ کہا کہ تصویٰ میز منی۔ آپ نے فرمایا قصوی ( أوشی ) نے ضد نہیں کی اور شداس کی عادت جم کر کھڑ ہے ہونے کی ہے لیکن اسکو ہاتھی کے رو کنے والے نے روك ديا (لعني الله تعالى في كه جس في بيت الله ك عبيد كرت ك ارادہ والے ابر بدے ہاتھی کوروک دیا تھا) پھر آپ نے فرمایا اس زات الَّدِينَ كَي تَسْمَ كَدِجْسَ كَ قِيمَة مِن مِيرِي جِانَ هِهِ آجْ كَ دِن قَر لِيشَ مِحْهِ ہے جو چیز بھی طلب کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی حرم کی تعظیم کا پہلو ہو میں و ہی چیز ان کودو نگا پھر آ پ نے اُدننی کو کھڑ ا کیاادر دہ کھڑی ہوگئی اور آ پ اہل مَلْد كراست سے ايك جانب كو موسكة اور دوسرى المرف متوجه موسكة

یہاں تک کہ (مقام) حدیدے آخریش آیک مقام پر کہ جہاں آیک گڑھے میں کچھ بانی تھا آپ قیام پذیر ہو گئے۔آپ کی خدمت میں سب سے پہلے بدیل بن ورقا آیا۔اس کے بعد عروه بن مسعور تعفی آیا اور آ ب سے تعتلو کرنے لگابات چیت کے دوران عروہ بار بار آپ کی داڑمی مبارک کو ہاتھ لگا تار مغیرہ بن شعبہ جوآ پ کے نزو یک کوڑے تھے جن کے باتھ میں تلوار اور خود سینے ہوئے تھے انہوں نے عروہ کے باتھ بر کوار کی موٹھ ماری اور کہا آپ کی واڑھی مبارک کے پاس سے ایے باتھ بٹا لے۔ عردہ نے مرأ شاكر ہو جھا بركون مخص ہے؟ لوگوں نے كہا مغيرہ عن شعبد عروہ نے کہا اے مکارفخص اکیا میں نے تیری عبد فکنی کی اصلاح كرف من كويشش تين كى؟ اوراس عبدتو زف كا واقعداس طرح بك مغيره دور جالجيت على بجملوكول كواسية بمراه سالے محتے بيخران كومار ڈالا اورا نکا مال نوٹ لیا۔ پھر آ ب کی ضدمت میں حاضر ہو کر اسمام قبول ا كرليا \_ آ ب من ارشاوفر ما يا كداسلام تو جم في قبول كرلياليكن جم مال نیں لیں مے کونکدوہ مکاری سے کمایا ہوا ہداس نے بعد سعر نے آ خرتک مدیث بیان کی۔ بی کے کہاتح ریکرویہ دی مصالحت تامہ ہے کہ جس برجمد نے نیصلہ کیا جورسول اللہ میں۔ مجرسارا واقعہ بیان کیا سہبل ن كها: جوقريش على ع آب ك إلى آك اكر جدا ملام قول كرك آ ے تو آ باس کودایس فرمادیں مے۔ جب مصالحت نامد کی تحریر ہے فارخ مو يحكو سحاب في مايا الهوقر بانيان ذيح كرد محرسر منذ او اسك بعدمَلَدَ كرمكَ وكوفوا تين اسلام قبول كركے جرت كر كے مسلمانوں كے یاس آئیں۔اللہ تعالی نے انہیں واپس کرنے ہے تع فرمادیا اوران کامہر جو کدان کے مشرک شوہر سے تھا اوالی کر دیا۔ چر آ ب مدیند منورہ تشریف لائے تو قریش میں سے ایک فیص جس کا نام ایوبعیر تعا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قریش نے اسکے واپس بلانے کیلئے دو افراد رواند ك - آب نے ابوبصير كوا كے حوالہ كرديا ووان كوساتھ لے كرنكل مك جب دوالحليد عن آئے تو وہ وہاں برائز كر مجورين كمانے لكے ابولسير نے ان دونوں میں ہے ایک محص کی تلوار و مکو کر کہا اللہ کی شم بہتمہاری

بَأَفْضَى الْحُنَيْتِةِ عَلَى لَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ فُجَالَةُ بُلَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ الْخُوَاعِئُي كُمَّ أَتَاهُ يَعْنِي عُرُونَةَ بْنَ مَسْفُودٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كُلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْرَبِهِ وِالْمُغِيَّرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَانِمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيُفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْضُرُ فَضَرَبَ يَدَهُ مِنْعُلِ السَّيْفِ وَقَالَ آخِرْ يَدَكَ عَنُ لِمُجْرَتِهِ فَرَقَعَ غُرُوةً رُأْسَهُ فَقَالَ مَّنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغَّيَةً فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْمَى فِي غَدُرَيْكَ وَكَانَ الْمُعِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمُ وَأَخَذَ أَمُوَالَهُمْ لُمَّ جَاءً فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسُلَامُ فَقَدُ قَبَلْنَا وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَلْرِ لَا حَاجَةَ لَنَا فَيهِ فَذَكَرَ الْحَلِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ رَقَصَ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قَطِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُواْ لُمَّ اخْلِقُوا لُمَّ جَاءَ يِسُوُّهُ مُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ الْآيَةَ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَرُكُوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُكُوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَانَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشِ يَغْنِى فَأَرُسَلُوا فِي طَلَبِهِ فَلَنَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلُيْنِ لَمَعَرَجًا بِهِ حَتَّى إِذْ بَلَكُنَا ذَا الْحُلَيْكَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ اللوار بہت الحجی معنوم ہوتی ۔۔۔ اس نے توارمیان سے نکال کر ہما کہ میں اس کوار کو آزما چکا ہو ۔۔۔ اس نے توارمیان سے نکال کر ہما کہ ہوں اس کے وہ توارائیں ، ۔۔ دی ابولھیر نے کہا کہ میں بھی تلوار سے ہی ہیں کے ہوں اس نے وہ توارائیں ، ۔۔ دی ابولھیر نے اس تلوار سے ہی ہیں کے کا لک کوئل کر دیا۔ پہل تک کہ وہ دینہ نور وہیں آیا کور دوڑ کر مسجد میں تھی گیا استفرار ہوئی بہاں تک کہ وہ دینہ نور وہیں آیا کور دوڑ کر مسجد میں تھی آیا کور دوڑ کر مسجد میں تھی گیا کہ میراس تھی قبل کر دیا گیا اور ٹی ہی آیا کور وہ نوف زدہ ہوگیا ہے اس نے کہا کہ میراس تھی قبل کر دیا گیا اور ٹی ہی آیا ہوئی گا استفار میں ابولھیر آیا ہوا کہ کوئی سے نہا وہ بھی کوئی سے نہا تو اللہ ہوگی کے اس کے حوالے کر ویا چھر اللہ تو الی نے جھے ان لوگوں سے نہا ت عطا فرمائی آیا ہو جھی گئے نور مائی تو جھی کے فرمائی تو وہ سمجھ گئے اور دریا کے کہا تھا ہوں کہ ہوتا۔ ابولھیر نے جس وقت یہ بات تی تو وہ سمجھ گئے اور دریا کے کہا تھا اور دریا کے کنار سے نک گئے۔ اور ابوجندل جو کہ سیل کا بینا تھا اور دریا کے کنار سے نکھا کوئی ساتھی ہوتا۔ ابولھیر نے کے۔ اور ابوجندل جو کہ سیل کا بینا تھا ہوں ہیں کے دو اسل م لے آیا تھا اور جس نے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور جس سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور دریا کے کہا تھا ہوں کے کہا کو تھی سے کہ مشرکین سے مصالحت کرائی تھی وہ اسل م لے آیا تھا اور دریا کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کوئی سے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کہا تھا ہوں کہا تھا ہوں کی کوئی سے کوئی سے کا کوئی سے کا کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی سے کوئی سے کہا تھا ہوں کی کوئی

لِأَحَدِ الرَّجُلُنِ وَاللَّهِ إِنِي لَارَى سَيْقَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيْدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ قَدُ عَرَّبُتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ خَتَى بَرَدَ وَقَرَّ الْآخَرُ فَقَالَ الْجَرُ فَقَالَ أَجُلُ قَدُ فَالَمُ الْمَسْجَدَ يَعْدُو فَقَالَ النَّبِي شَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَوْفَى هَذَا وَهُو اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي فَيْ وَيُلَ أَيْهِ مِسْعَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي فَيْ وَيُلَ أَيْهِ مِسْعَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي فَيْ وَيُلُ أَيْهِ مِسْعَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي مُنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي مُنْهُمْ فَقَالَ النَّبِي مُنْهُمْ فَتَوْرَحَ حَتَى الْنَهُ مِنْهُمْ عَصَابَدُ مَنْهُمْ عَصَابَدُ لَا أَنْهُ مَنْهُمْ عِصَابَدُ لَنَا فَيْ الْجَوْمَ مَنْهُمْ عَصَابَدُ لَا أَنِي بَضِيرٍ حَتَى اجْمَعَتُ مِنْهُمْ عِصَابَدُ لَهِ فَلَحِقَ بِلَيْقِي مُشَاعِلَ فَلَا الْمَسْعِمُ فَقَالَ الْمُولِ وَيَنْقَلُكُ أَبُو اللّهُ مِنْهُمْ عَصَابَدُ لَى الْمَالِمُ فَلَامِ فَلَحِقَ مِنْهُمْ عَصَابَدُ لَيْلِي بَشِيرٍ حَتَى اجْمَعَتُ مِنْهُمْ عِصَابَةً لَيْدُ وَلَّكُوا لِللّهِ الْمُعْمَلِي فَلَا الْمُعْمِ وَيَنْفَلُكُ أَلَا الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُكُ الْمُعْلِى الْمُعْمَلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِى وَاللّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْمَلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْمِ وَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ وَلَالِكُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُول

مصالحت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھالیکن آپ نے صلح کے مطابق اس کومشر کین کولونا دیا تھاوہ بھی ابوبسیر کے ساتھ شامل ہوگیا پہل تک کہاہلِ اسلام کا ایک گروہ وہاں اسٹھاہوگیا۔

### ایک تاریخی معاہدہ:

# 

# کی پاره 🐧 کی

٩٩٣: حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَرْبِ فَلْ سَيْفَتُ ابْنَ إِسْحُق عَنْ الزَّهْرِي عَنْ خُرُوةً بْنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبْسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بْنِ فَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بْنِ فَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بْنِ فَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بْنِ فَخْرَمِةً اللَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْتَحْرُبِ بْنِ فَخْرَبِ عَلَى وَضْعِ الْتَحْرُبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَا عَيْمَةً مَنْكُوفَةً وَاللَّهُ لَا إِلْسَلَالَ وَلَا إِغْلَالَ.

99٣ بَحَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدِ النَّفَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ النَّفَلِيُّ حَدَّقَا الْاُوْزَاعِيُّ عَنْ حَدَّقَا الْاُوْزَاعِيُّ عَنْ حَدَّقَا الْاُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةً قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةً قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي خَسِّرَ الْعَلِيُّ وَمِلْتُ مَعَهُمَا وَحَدَّثُ مَعَهُمَا عَنْ جُمَيْرِ بَنِ نَفْيرٍ قَالَ قَالَ جُمِيرٌ الْعَلِيقُ فَعَلَانَ وَمِلْتُ مَعْمَلِكُ وَمُنْ أَصْحَابِ النَّيْنِ فَقَالَ سَمِعْتُ الْعَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ الْعَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُ الْعَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهُ وَهُمْ عَدُولًا مِنْ وَرَائِكُمْ مَسْلُحًا وَمَعْلَا مِنْ وَرَائِكُمْ لَا مَنْ وَرَائِكُمْ وَمُعْمَ عَدُولًا مِنْ وَرَائِكُمْ مَسْلُحًا وَمَعْلُولُ مَنْ وَرَائِكُمْ وَمُعْمَ عَدُولًا مِنْ وَرَائِكُمْ مَسْلُحُونَ الرَّومَ صَلْحًا

بَابِ فِي الْإِذْتِ فِي الْكَثُوْلِ يَعْدَ النَّهْي

999: محصی بن علام این اور لیس این آخی تر ہری عروہ بن زیم استحد عصرت مسور بن علام این اور لیس این آخی تر ہری عروہ بن زیم استحد مسور بن محروی ہے کہ قریش نے اس پر مصالحت کی کہ دس سال تک جنگ موقوف رکمی جائے گی اس زمان میں لوگ امن و امان سے رہیں اور ہم لوگوں کے اور این لوگوں کے اور این لوگوں کے داور دیں کھلے لوگوں کے مابین قلب مساف ہوگا اور تہ پوشیدہ طور پر اور نہ بی کھلے طور پر چوری ہوگی۔

۱۹۹۴ عبداللہ بن محمد عیسیٰ بن بونس الاوزاگا معفرت حسان بن عطیہ سے مرفوی ہے کیکول اور ابن افی عطیہ خالد بن معدان کی جانب ہلے ہیں ہمی ان لوگوں نے معفرت جبیر بن نغیر سے معدیث بیان کی کہ معفرت جبیر بن نغیر سے معدیث بیان کی کہ معفرت جبیر رضی اللہ عند نے جھے کہا کہ تم وی مجر کے باس چلوجو کہ ایک معالی جیں۔ ہیں ان کے باس کیا جبیر نے ان لوگوں سے ملے کے متعلق معلوم کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جم نے نبی کر یم فوگوں سے ملے کے متعلق معلوم کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جم نے نبی کر یم مال ان کے سنا آ ب ارشاد فر ماتے منے کہ عنقر بیتم لوگ اہل روم سے منا ہے ارشاد فر ماتے منے کہ عنقر بیتم لوگ اہل روم سے انکی منطح کرد محمد کہ اند بھر نے درسرے جنگ کرو اوگ اور تم لوگ ایک دوسرے سنل کر ایک دوسرے دیگر کرو گے۔

باب: ممانعت کے بعد میدان جہادے واپس آنے کی اجازت کابیان

جہاد کے دوران واپس آنے کی اجازت اورمنسوخی:

اسلام کے شروع دَور میں منافقین کا بیطر یقد تھا کہ وہ لوگ ہی کے ہمراہ جہاد کینے نیس نظلتے اگر آپ کے ساتھ جہاد کیلے نکل مجی جاستے ہو جہاد کیلے نکل مجی جاستے تو مختلف بہانے کر کے واپس ہو جاتے تھے۔اللہ جل جلالا نے سورہ براہ میں منافقت کے ذکورہ مل کی تفصیل بیان فرمانی جب اسلام کا غلبہ ہو کیا اور مجاہدین کی تعداد میں اضافہ ہو کیا اور منافقین قبل کئے صحیح و اللہ جل جلالا نے سورہ نور میں آ ہے: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِدُونَ الْآلِيْنَ الْمَوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعِ ﴾ نازل فرماني ليخي ايمان واليه ورسول إيمان لا عين اورجس وقت و ولوگ اس سيساته ( ني سيم امراه) كسي جمع بونے واليكام ( جيسے كه جهادُي وغيره) من النها بوت جي تو و ولوگ نيس جا تي ساته ( ني سيم امل نه كرليس (اسه ني فائيل) آپ سي جولوگ اجازت حاصل نه كرليس (اسه ني فائيل) آپ سي جولوگ اجازت حاصل كري اين مي او و و تي لوگ جي جو كه الله اوراس كرمول كوشليم كرتے جي جمرو ولوگ جي وقت آپ سي اجازت حاصل كري اين اجازت و سيم و قول المرورت ) كے لئے تو آپ ان جي سي جي قول كوشليم كرتے جي اجازت دے دي اوران لوگوں كے لئے ربّ قد وي سيموني طلب كرلو بلاشبه الله تعالى منظرت فرماتے والي اور مهر إني كرنے والے جي (اس آيت كريمہ كريمہ كوئا اور جهاد سي خرورت كى بنا و پر بعدا جازت واليس آنا ورست قرارو يا كيا مندرجہ ذيل حديث ميں اي منظرون كو بيان فرماني كيا مندرجہ ذيل حديث ميں اي منظرون كو بيان فرماني كيا ب

## باب: غفلت دے کر دُشمن کے پاس جانا اور اس کو فریب دے کرفل کرنے کا بیان

## بَابِ فِي الْعَلَّدِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَةٍ وَيُنَشَّبُهُ بِهِمْ

940: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْوِ بُنِ دِينَا عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الله وَرَسُولُهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلَمَةً فَقَالَ أَنَا يَا لِكُعْبِ أَنْ أَفْحَلُهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ أَنَا يَا فَعَلَا لَكَ اللهُ عَلَيْهُ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رئین رکھو گے؟ سلم نے کہاتم لوگ کیا چیز جائے ہو؟ کعب نے کہاتم لوگ اپنی مستورات رئین رکھو۔ انہوں نے کہا سجان اللہ تم عرب کے خوبصورت آ دمی ہو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی مستورات رئین رکھیں اور ہم لوگ تمہارے پاس اپنی مستورات رئین رکھیں اور ہم لوگ اپنی اولا ورئین رکھو۔ انہوں نے کہا ہو چائے گا تو لوگ رکھو۔ انہوں نے کہا ہوجائے گا تو لوگ اس کو بھی مطعوف کریں گے۔ بیا ایک وس یا دووس پر رئین رکھا کیا تھا اس کو بھی مطعوف کریں گے۔ بیا ایک وس یا دووس پر رئین رکھا کیا تھا البتہ ہم لوگ تمہارے پاس اسپے ہتھیا رزئین رکھ سکتے ہیں کعب نے کہا تھیک ہے۔ پھرائی کے باس محمد بن مسلمہ کے اور اس کو آواز دکی کعب خوشبو لگائے ہوئے گھرے لگا اس کا سرخوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہم خوشبو لگائے ہوئے گھرے دواسے ہمراہ جو تین جا رضول کو لے کرآ ہے وقت جمد بن مسلمہ ہیے اور اس کو آواز دکی کھیا وقت جمد بن مسلمہ ہیے اور اس کو آخار دکی کھیا دوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہم

قَالُوا سُبُحَانَ اللهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسُقِ أَوْ وَسُقَيْنِ قَالُوا مَرْهَنَكَ اللّهَ يَلْمَا أَنَاهُ نَادَاهُ اللّهَمَة يُرِيدُ السِّلَاحَ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا أَنَاهُ فَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَعُ رَأْسُهُ فَلَمَّا أَنَاهُ فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَعُ رَأْسُهُ فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَقَرِ فَلَاقَةٍ أَنْ جُمَّ مَعَهُ بِنَقَرِ فَلَاقَةٍ أَنْ جُمَّ مُعَمُ بِنَقِر فَلَاقَةٍ أَنْ جُمَّ مَعَهُ بِنَقِر فَلَاقَةٍ أَنْ أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا فِلَا أَنْ أَنْ أَنْ مَنْ فَلَوْ أَنْ مَنْ فَلَوْ أَنْ فَالَ مَعْمُ فَالَ الْعَرْدُ وَهِي وَأُسِهِ فَصَمَّةُ قَالَ أَعُودُ مُنالًا نَعْمُ فَأَذُخُ لَى يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَصَمَّةُ قَالَ أَعُودُ مُنْ فَالَ المَعْمُكُنَ مِنْ أَسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكُنَ مَنْ أَنْ وَعَرَبُوهُ حَتَى قَمْلُوهُ وَمُنَا الْمَعْمُكُنَ مِنْ أَسِهِ فَلَمَا الْمَعْمُكُنَ مِنْكُمْ فَصَرَبُوهُ حَتَى قَمْلُوهُ مَنْ فَالَ أَعْرَدُهُ مَنْ فَالَوالَ مُعَلِّ فَالَ مُعْرَفُهُ مَنْ فَالَ أَعْمُ لَلْمُ اللّهُ فَالَ الْمُؤْلُولُ أَنْ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَعَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَالًا فَعَمْ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

تھے تمام لوگوں نے خوشبوکا تذکر وکرنا شروع کیا کعب بن اشرف نے کہا کرمیرے پاس فلاں مورت ہے وہ تمام عورتوں سے ذیاوہ خوشبود ارد ہتی ہے ۔ محد بن مسلمہ نے کہا کیا تم جھے اجازت وہ سے کہ میں تمہار سے سرکے بال سوتکھاوں ۔ اس نے کہا تی ہاں۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے سرمیں اپنا ہا تھے ڈال کر سوتکھا بھر دوسری مرتبہ اجازت جا ہی ۔ کعب نے کہا تھیک ہے بھر محمد بن مسلمہ نے اس کے سر پر اپنا ہا تھے دکھالیا اور جب است قابو کر لیا تو اپنے ساتھیوں کی جانب اشارہ کیا کہا ہا ہاں کا کام تمام کرود۔ چنا نچھان اوگوں نے کعب کو مارنا شروع کردیا اور اسے تمل کر ڈالا بہاں تک کدہ وہلاک ہوگیا۔

### كعب بن اشرف:

کعب بن اشرف یہود کا سرغند تھا اس نے آپ تُلاثینا ہے معاہدہ کر کے اس کوٹو ژ ڈالا اور وہ بھیشہ ہی اسلام کے دریے آزار رہتا تھا تہ کورہ صدیث سے ڈشمن کودھو کا دے کرکل کردیئے کا جواز واضح ہے۔

991: حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُزَابَةَ حَذَّلْنَا إِسْحَقُ يَغْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ حَذَّلْنَا أَسْبَاطُ الْهَمُدَانِيُّ عَنِ السَّدِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ شَنْ قَالَ الْإِيمَانُ ثَلَّذَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ -

991 جمد بن خرامہ آخق بن منصور اسباط ہدائی سدی ان کے والد محصرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ نی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انبان نے فیک کی ممانعت کر دی اب کوئی ایمان واللحض (مؤمن ) خیل سے کام ندلے۔

#### فتك كامفيوم:

فنک کا مطلب ہے عافل پا کر دھوکہ ہے گل کر دینا حدیث کا مقہوم ہیںہے کہ مسلمان کے ساتھ ایک ہات نہیں کرنی جا ہے یا مشرک کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرنا جا ہے اور حدیث ۹۹۵ میں کعب بن اشرف کو دھوکا دے کرفل کئے جانے کی جرتفعیل ہے اس کا پیجواب و پڑتمیا ہے کہ کعب بن اشرف کے آل کئے جانے کا واقعہ نے کورہ بالاممانعت سے پہلے ہے بعض حصرات نے بیٹھی کہا ہے کہ کعب والا واقعہ تحصوص واقعہ ہے جو کہ خاص وجہ ہے جی آئیا تھا۔

# ہاب:سفر کے درمیان ہرایک اُونچی جگہ پر چڑھتے وقت تکبیر کہنے کا بیان

# باب کسی مخص کوخوشخبری کی اطلاع دینے کے لئے روانہ کرنا

999: ابوتو ہا میسیٰ اساعیل قیس حضرت جریرضی اللہ عنہ ہم موی ہے کہ حضرت رسول کریم نگافیڈ کم نے مجھ سے ارشا دفر مایا کرتم مجھ کوؤی الحلصہ ہے بے فکرنیس کرتے ؟ میہ بات من کرجر روباں پر پہنچے اور انہوں نے اس کوآگ لگا دی۔ مجرفتہ پند احمص ہے ایک فحض کو حضرت رسول کریم نگافیڈ کم کی خدمت میں رونٹ کیا اس بات کی توشخری دیے کے لئے جس کی کئیت ابوار طاق تھی۔

## بَابِ فِي التَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيد

992 حَدَّقَ الْفَعْنَيْ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ إِذَا قَفَلَ مِنْ عَرْوٍ أَوْ حَجَّجٍ أَوْ عُمْرَةً يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ مَنْ الْآرُضِ لَلَامُ مِنْ الْآرُضِ لَلَاثُ وَحُدَهُ لَا تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا تَكْبِيرًا اللهُ وَحُدَهُ لَا تَكْبِيرًا عَلِيرًا آيِبُونَ عَائِمُونَ عَلِيدُونَ عَلِيمُ وَنَا عَلَيْهِ وَعَدَهُ اللهُ وَعُدَهُ وَعَرْمَ الْآخُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدُونَ عَلِيمُ وَنَعَرَمَ الْآخُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَعَرْمَ الْآخُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَتَعْرَمُ الْآخُوزَاتِ وَحُدَهُ لَا

494: حَنَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَابِتِ الْمَوْوَذِيُّ حَلَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ حَلَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ حَلَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَا يَسْتَأَوْنِكُ الْذِينَ يَلْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ الْآيَةَ يَسْتَخْنُهَا الْجَيْنِ اللّٰهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ الْآيَةَ تَسْتَخْنُهَا الْجَيْنِ فَي النَّورِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّٰذِينَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى قُولِهِ خَفُودٌ رَحِيمٌ - الْمَنْوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى قُولِهِ خَفُودٌ رَحِيمٌ -

## بكب فيي يعثقة البشراء

999: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا عِسَى عَنُ جَرِيمِ عِنْ قَيْسٍ عَنُ جَرِيمٍ عِسَى عَنُ جَرِيمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ هَذَا أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ هَذَا أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذَكِلًا فَمَ بَعَتَ رَجُلًا فِي النَّبِي هَا أَنَاهَا فَحَرَّفَهَا فُمَّ بَعَتَ رَجُلًا مِنْ أَخْمَسَ إِلَى النَّبِي هَا فَعَرَّفَهَا فُمَّ بَعْتَ رَجُلًا مِنْ أَخْمَسَ إِلَى النَّبِي هَا اللهِ هَا يُنْشِرُهُ يُكُنِي أَبَا أَوْطَاهً.

### ذى الخلصه كياسي؟

۔ ذکی الخلصہ ایک مکان تھا کہ جس بیں بُٹ نصب تھا۔ بے ٹم کرنے کامغبوم بیہ ہے کہتم اس مکان کو پر باو کیوں نہیں کردیت تا کہ ندمکان رہے اور نہ بت۔

# ہاب: خوشخبری لے کر پہنچنے والے شخص کوانعام سے نواز نے کابیان

•••ا:اين السرح 'ابن وبهب يونس ابن شهاب عبد الرحمٰن عبد القدين کعب حضرت کعب بن مالک رضی الله عند ہے مروی ہے کہ حضرت رسول كريم تُلَاقِينًا جس وقت سغرے واليم تخريف لاح تو آپ بيلم سجد تشریف کے جاتے اور دوگاند ادا قرمائے چرلوگوں میں تشریف فرما ہو نے اس کے بعد ابن السرح نے محمل حدیث نقل کی کعب نے بیان کیا ك حصرت ني كريم مُنْ تَشِيمُ في اللهِ الله م كوہم متيوں افراد سے تُفتَّلُوكر نے کی ممانعت فرمائی۔ جب کا ٹی مدت گز رحمی تو میں ابوقلاوہ رضی انتدعنہ کے باغ میں ویوار کود کر داخل ہو گیا واومیرے بھا کا لڑکا تھا میں نے اس کو سلام كياالله كي قتم اس ف سلام كاجواب كك نبيس ديا ( كيونكم آب ي مُن اور سلام کے جواب وسے سے منع فرمایا تھا) چرمیں نے بیاسویں روزایے مکان کی جیت پر فحرکی نمازاوا کی توایک مناوی کرنے وا کے مخص کی آواز سنائی وی جو که آواز دے رہا تھا اے کعب بن مالک رضی اللهٔ عندتم خوش ہو جاؤ پھرجس وقت و چخف میرے باس پہنچا نو میں نے اس کوایے دونوں کیڑے آتا رکروے دیے اور وہاں سے چل کر ہیں مسجد نبوی میں داخل بواتو حضرت رسول کریم تَلَاثَیْزَاتْشر بف قر ما تھے ( اُس ولتت ) حضرت طلحه بن عبيد المتدرضي الله عنه مجعه و يُهِ كر كمثر به يهو عجئة مجه ے انہوں نے آ کرمعمافی کیا اور جھ کومبارک یا دوگان

# - باب فِي إِعْطَاءِ الْبَشِير

١٠٠٠: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّوْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمِ أَخْرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْرَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَفِي قَالَ سَمِعْتُ بَكُعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النِّيُّ ﷺ فِنْ إِذَا قَلِيمَ مِنْ مَنْهُرِ بَكَمَّا بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْحَتِينِ لُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَقَصَّ ابْنُ السُّرْحِ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِلُمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيْهَا الثَّلَالَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىٰ تَسَوَّرُتُ جِنَارَ حَابِطِ أَسِي قَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَيْنِي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فُمَّ صَلَّتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لِلْلَةٌ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَا كَفُبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرُ ۚ فَلَمَّا جَائِنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُشِرُنِي نَوَعْتُ لَدُ قَرْبَيَّ فَكَسُونُهُمَا لِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَنَّى إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةٌ بْنُ عُسُدِ اللَّهِ يُهُرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي.

### جہاویں شرکت نہ کرنے والے لوگ:

بعض محاً بہجے معزت کعب بن مالک ہلال بن اُئے امرار دین رہے کی عذر کے بغیرغز وہ توک بٹی شرکت سے دہ سے تھے آپ نے جہاد سے دالہی بٹی جب جہاد بٹی شریک نہ ہونے کی وجہ دریا ہنت فرمائی تو انہوں نے واضح الغاظ بٹی کہدیا کہ ہم اپنی مرضی سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے چنانچہ آپ نے ان اوگوں کے بارے بٹی آیے کریمہ نازل ہونے کے بعد ان لوگوں سے پچھومہ تک قطع تعلق کرنے کا تھم فرمادیا تھا فہ کورہ حدیث میں ای طرف اشارہ ہے۔

## باب بسجدة شكر

۱۰۰۱: مخلدین خالد ابوعامم ابی بکرهٔ عبدالعزیز معزت ابوبکر رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ صفرت رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسرت کی بات چیش آتی یا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخوشخبری دی جاتی تو آپ نافیز شکرانہ کے طور پر سجد سے بیش کر جائے۔ باَب فِي سُجُودِ الشُّكْر

اَنَّا: حَدَّقَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّقَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكُرَةً بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرُنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ النَّبِي وَلِمَّا أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَانَهُ أَهُو سُرُورٍ أَوْ بُشِرَ بِهِ خَوَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ ـ

۔ کُلُاکُٹُٹُٹُ اُکُٹِٹُا آئِٹِ اجدہ شکر کے بارے میں اختلاف ہے شافعیہ تنابلہ اورا مام ابو یوسٹ اورا مام مجہ کے زو یک متحب ہے اور امام ابوصنیفہ میٹیٹے اورامام مالک کے فرو کیک فیرمستحب ہے اورا یک تول انہام صاحب کا بیہ ہے کہ شکر کی اوا ٹیکل کے لیے صرف مجدہ بی کانی نمیس بلکہ دورکھت شکر رہے کی نمیت سے پڑھی جا نمیں ۔ حدیث باب میں ایک راوی ہے موکی بن بعقوب ان کے بارہ میں ملی المدیل کہتے بین وحوضعف مرالحدیث شاہداس بناء پرامام صاحب تنہا اوا وجدہ شکر کے متحب ہونے کے منکر ہیں۔

## باب ذعاما تنكف كے لئے ہاتھوں كوأتھانا

٢٠٠٢: احمد بن صالح 'ابن الي فعه كيك موى بن يعقوب ابن عثان بيكي بن حسن بن عثان أشعث بن المحقي بن سعد عامر بن سعد معفرت سعد بن الي وقاص رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول کر یم سُلَا فَيْزِ کے ہمراہ مند معظمہ سے مدیند منورہ جانے کے لئے فکے جب ہم لوگ عروراء ( كمانى ) مين داخل موت تو آب ينج أزير اورآب في دونون باتعوں کو اُٹھا کرایک کھڑی تک اللہ تعالیٰ ہے دُعا ما تکی پھر آ پ مجد وریز ہو مے اور آپ کافی دیر تک مجدہ عی ش رہاس کے بعد آپ کھڑے ہو ملئے اور ہاتھوں کو اُٹھا کر ایک ساعت تک وُنا ما کی پھر آ پ سجدہ رہز موئے اس کے بعد آپ نے قربایا کہ میں نے ایج بروردگار ہے دُما ما كى اوريس نے اپنى أمت كے لئے سفارش كى اللہ تعالى نے ايك تبائى امت جھو عطافر مادی۔ بس نے اس برشکر کاسجد وادا کیااس کے بعد بنی نے سرا نمایا اور اُمت کے لئے وُعا ما کی اللہ تعالیٰ نے مزید ایک تبائی أمت عطافر مائی . بن من من سخير و شكراداكيا بحرسر أشايا اوراجي امت ك لئے وَعا ما تکی الله تعالى نے جواليك تهائى باتى تقى دو بھى عنايت فرمادى يى نے اینے اللہ کے لیے مجد و شکر اوا کیا۔امام ابودا و وفر ماتے ہیں کہ احمد بن مالے نے جس وقت ہم لوگوں ہے اس مدیث کونقل کیا تو انہوں نے بَابِ رَفِعِ الْهَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

١٠٠٢ : حَلَكُنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَلَكُنَا ابْنُ أَبِي فُكَيْكٍ حَلَّقِي مُوسَى بْنُ يَغْفُوبَ عَنْ الْبَنَّ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُنْمَانَ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ إِسْلَحْقَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عِنْ إَبِيهِ قَالَ خَوَجْنَا مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ نُوِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُيًّا فَرِيًّا مِنْ عَزُورَا نَوْلَ ثُمَّ رَفَعَ بَنَيْهِ فَدَعَا اللَّهُ سَاعَةً لُمَّ خَرَّ سَاجِلًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَقَعَ يَنَيْهِ فَلَنْقَا اللَّهَ سَاعَةً لُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَتَ طُوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِلُنَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ لَلَاثًا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ وَإِنِي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي لَلُثَ أَمَّتِي فَخَرَرُتُ مَاجِلًا شُكُرًا لِوَيِنِي لُمَّ زَفَعْتُ رَأْبِي فَسَأَلْتُ رَبِّيَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي لُلُكَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِلًا لِرَبِّي شُكُرًا لُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِنِي فَآغُطَانِي النُّلُكَ الْآخِرَ فَخَرَّرْتُ

(راوی) احدث بن اتحق کوحذ ف کردیا پھرموی بن ممل رنی نے ان کے واسطدے بیصد بث ہم سے بیان کی۔ سَاجِدًا لِرَبِّي قَالَ أَبُو دَاوُد أَشْعَتُ بْنُ إِسْلَحٰقَ أَسْفَعُكُهُ أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ لَمُعَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مُومَى بُنُّ سَهُلِ الرَّمْلِيُّ۔

بكاب فِي الطَّرُّوق

١٠٠٣ : حَدَّلُنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَلَانَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَايِرِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ يَكُرُهُ أَنْ يَأْتِنَى الرَّجُلُّ أَهْلَهُ طُرُوقًا \_

ے کا کھنٹے کی النے ایک اور طروق دونوں لفت میں اس کے معنی مارنے کے بھی آ سے میں اس لیے ہتھوڑ سے کومغرفہ سمتے ہیں

١٠٠٣: حَدَّكَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّكَنَا جَوِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشُّعْيِيّ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَخْسَنَ مَا دَخَلَ الْرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَلِهُمْ مِنْ سَفَرٍ أُوَّلَ الكُّلِـ ١٠٠٥: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّلُنَا هُشَيْمُ أَجْبَرُنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبُنَا لِنَدُخُلَ قَالَ أَمُهِلُوا خَتَّى نَذَّخُلَ لَيُلًا لِكُنُّ تَمُتَشِطَ الشُّعِثَةُ وَتَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ قَالَ أَبُو ذَاوُد قَالَ الزُّهْرِيُّ الطُّرُوقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا بَأْسَ بِدِـ

بكب في التّلقي

١٠٠١: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرُحِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ

ا باب: سفر سے دات کے دفت اپنے کھر آنے کا بیان ٣٠٠٠ ابتفص بن عمرُ مسلم بن ابراتيم شعبهُ محارب بن وثارُ جابر بن عبد الله رضى الله عنها عدروى ب كدحفرت رسول كريم تلافيظ اس بات كو نالپندفر اے کہ آ دی (سفر سے )رات کے دفت اینے گھر میں آئے۔

اور دوسرے معنی رائے کو تا بھی ہیں اور رات کو آئے والا ورواز و کھنکھٹانے کامختاج ہوتا ہے اس کوطار آئے بھتے ہیں اس باب میں سفر ہے واپس آئے والے کے لیے ادب بیان کیا حمل ہے رحمہ اللعالمین ملائے کے ارشادات جامع ہوتے ہیں اور است کی بھلائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔

٣ • • اعتمان بن ابي شيبه جريز مغيره أشعبي ' حضرت جابر رضي الله تعالى عنه ے مروی ہے کہ حضرت رسول کر می صلی الله علیہ دملم نے ارشاد فرمایا سفر ے گھر میں (واپس) آنے کا بہترین وقت سرشام آن ہے۔

٥٠٠٠: احمد بن حليل بعشيم "سيار جمعى " حصرت جابر بن عبد القدرضي الله عنها سے مروی ہے کہ ہم لوگ سفر سے نبی کے ہمراہ واپس ہوئے تو جب جمشبر میں جانا شروع ہوئے تو آپ نے فرمایا رُک جاؤ ہم لوگ شہر میں رات کے وقت داغل ہوں گے۔ (اورآ پ نے شہر میں اطلاع کرادی) تا که جوخاتون پریشان سر ہو دہ تنگھا کرے اور جس خاتون کا شوہر ایک عرصدسے باہر تھاوہ ناف کے بنچ کے بال صاف کر لے۔ام ابوداؤہ فر<sub>ہ</sub>اتے ہیں کہ ریممانعت بعد عشاء واپس آنے کی صورت میں ہے ( کیکن )مغرب کے بعد کھروا پس آنے میں کسی تئم کاحرج نہیں ہے۔

ِ باب: مسافر محص کے استقبال کا بیان

۱۰۰۳: ابن مرح 'سفیان' زہری' حضرت سائب بن پر پدرمنی اوٹدعنہ ہے روایت ہے کہ جس وقت حضرت رسول کریم مُلاَثِقِنْهُمْ وہُ تبوک ہے یہ پینہ

النَّبِيُّ فَقَدُّ الْمَدِينَةَ مِنُ غَزُورَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبُّ إِنْ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ۔ بَابِ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَادِ الزَّادِ

فِي الْغَزُو إِذَا قَلَلَ ١٠٠٤: حَذَّنَا مُوسَى بَنُ إِسْطِيلَ حَدَّنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَايِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْنِي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ الْمُقَبُ إِلَى فَكَانِ الْآنُصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدُ تَجَهَّزَ فَتَهِ مِنَ فَقُلُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُغْرِنُكِ السَّكَامَ وَقُلُ لَهُ ادْفَعُ إِلَى مَا تَجَهَّزُتَ بِهِ فَآتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِامْرَأَنِهِ يَا فَلَانَهُ ادْفِعِي لَهُ مَا ذَلِكَ فَقَالَ لِامْرَأَنِهِ يَا فَلَانَهُ ادْفِعِي لَهُ مَا تَجْهَزُيْنِي بِهِ وَلَا تَحْسِسِي مِنْهُ شَيْنًا فَوَاللّٰهِ لَا تَحْسِسِنَ مِنْهُ شَيْنًا فَوَاللّٰهِ لَا تَحْسِسِنَ مِنْهُ شَيْنًا فَوَاللّٰهِ لَا

بَابِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَ

٨- ابعَلَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِي قَالَا حَلَقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَيْهِ عَبْيُدٍ مَالِكِ عَنْ أَيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ مَالِكِ أَنَّ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَ اللهِ بُنِ كَعْبٍ بُنِ مَالِكُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ بُنِ عَلَى اللهِ المُعْلِقُ المِلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْهِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْهُ المَالِمُ المُلْقُلِقُ المُلْعِلَمُ المَالِمُ المُلْعَلَقُ ال

منورہ تشریف لائے تو آپ کالوگوں نے استقبال کیا یں نے بھی بجوں کے مراہ (مقام) ثبیہ الوداع میں آپ ہے جا کر ملا قات کی۔

باب:سامان جہاد تیار کرنے اور جہاد میں شرکت نہ کر

سکنے کی صورت میں وہ سامان دوسر مے باہد کو دید ہے ۔ ۱۰۰۵ موئی بن اساعیل جاد گا بت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے آیک جوان محض نے خدمت نہوی میں عرض کیا۔ یارسول اللہ میر ااراوہ جہاد میں جانے کا ہے کین میرے پاس سامان میں ہے۔ آپ نے فرمایا تم فلاں انصاری کے پاس جا و انہوں نے سامان جہاد تیار کیا تھا لیکن وہ تیار پڑ جمیا اس سے جا کہ کہو کہ تم کو تی کرم تنظیم نے سلام کہا ہے اور یہ کہتم نے جہاد کے لئے جو سامان اکتما کیا تھا وہ سامان جمھ کو وے دو۔ چنا نچے اس محض نے ایسا تی کیا۔ وہ محض کیا تھا وہ سامان جمھ کو وے دو۔ چنا نچے اس محض نے ایسا تی کیا۔ وہ محض اس انسادی کے پاس مجھ اور ان سے ای طرح کہا۔ انصاری محض نے تیار کیا تھا وہ اپنی ابلیہ سے کہا اے فلائی! تم نے جتنا سامان میر مے لئے تیار کیا تھا وہ تم سامان ان کو دے دو (اس میں ہے ) کچھ نے در کھنا اللہ کی قشم اگرتم اس میں سے پچھ سامان ان کو دے دو (اس میں ہے ) کچھ نے در کھنا اللہ کی قشم اگرتم اس میں سے پچھ سامان رکھ لوگی تو نمی قشم کی ہرکت نہ ہوگی۔

باب:سفرے واپس آنے پر پہلے نماز اواکرے

۱۰۰۸ جمد بن متوکل حسن بن علی عبدالرزاق ابن جرت این شهاب عبد الرض بن عبد الرض بن عبدالند بن کعب اوران کے بچا ان کے والد ماجد حضرت کعب بن مالک رضی القد تعالی عند ہے مروی ہے کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے والیس تشریف لات و آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بوقت چاشت (ون کے وقت ) تشریف لات پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم جب والیس تشریف لاتے تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بوقت والیس تشریف لاتے اس کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر میں وافعل ہوگر دوگا نداوافر ماتے اس کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم و جیس برتشریف فرما ہوتے۔

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِا مِن عِلَمَادَ عَلَى مِاره عِن ادب بيان كيا مجيا ہے كہ سفر شروع كرنے ہے مسلم دو ركعت پڑھنا مسئون ہے اوراى طرح والى پر بھى ليكن سفر ش جاتے وقت ود كاند كھر ش پڑھنامستحب ہے اور والى پر دوركعت معجد ش پڑھنامسئون جيں۔

١٠٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنِي ابْنِ إِسْطَقَ حَدَّثَنِي الْمِي عَنِ ابْنِ إِسْطَقَ حَدَّثَنِي الْفَعْ عَنْ ابْنِ عَمَوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ الْخَبَلَ مِنْ حَجَيْدِهِ دَحَلَ الْمُلِينَةَ فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَمَنِ ثُمَّ انْصَوَفَ إِلَى بَشِيدِهِ بَيْدٍ فَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعَ لِلْكَ يَصْنَعَ لَيْ بَيْدٍ فَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعَ لَيْلًا يَصْنَعَ ـ

بِهِيهِ قَالَ لَا يَعْ فَكُانَ ابْنَ عَمْرَ الْمُلِكَ يَصْنَعْ ـ الله الله الله عَلَى كَرَاءِ الْمُلْكَاسِمِ
الله أَبِي قُدَيْكِ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ عَنْ الزَّبْرِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ أَخْرَهُ أَنَّ أَبَّا سَعِيدٍ
وَالْقُدَامِةَ قَالَ فَقُكُنَا وَمَا الْقُدَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ

مشترك شيكى أجرت وصول كرنا:

يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ ..

۔ نہ کور وحدیث سے اس معاوضہ کے لینے کی ممانعت مراد ہے جو معاوضہ مال سے مالکوں کی رضامندی کے بغیر وصول کیا جائے مطلقا معاوضہ یا اُجرت لینے کی ممانعت نہیں ہے۔

خیار شکری الکتاب الرحم کے خمد ( فیش ) کے ساتھ ہوتو معنی ہوگالوگوں کے درمیان حصوں کو تعلیم کرنے والا اگر مقسم میم کے فتی (زیر ) کے ساتھ پڑ ھاجائے تو معنی ہوں مے تقلیم اور قسست لینی حصداس صورت میں صاحب کا لفظ محذوف ہوگا لینی تقلیم والا ترجمیۃ الباب کا مطلب بیرے کرتھیم کرنے والا تقلیم کی اجرت لیق جائز ہے یائیس رقو عدیث باب میں ارشاد ہے کہ اپنے اس کو بچاؤ تقلیم کی اُجرت لینے وجا بہت اور چودھرا ہٹ کی وجہ ہے آپ کو بچاؤ تقلیم کی اُجرت لینے کی ممانعت ہے لین وجا بہت اور چودھرا ہٹ کی وجہ ہے لینے کی ممانعت ہے لیکنی لفظ کراہ تدکور ہے جس کا معنی ہے اجرت تو بھر صورت میں گی کہ جو تفقی کی مشتر ک چیز کوشر کا ہے کہ درمیان انتقام کی درمیان کو سے موافق جینے زمین وغیرہ تو اس تقلیم کی معیندا جرت کی جائز ہے ہوائی کرا ہے تہیں چتا نچہ جمہورا ثر کرام کے ذر میں انتقام کی انتقام کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی این اعمام کا لگ کے کہ ان کے ذر یک اس صورت میں بھی اجرت کی اگر ت کی اگر ت کی این کروہ ہے والشدا علم ۔

9 • • ابھر بن منصور البحقوب ان کے والد ابن آخل نافع معزت ابن عمر الد ابن آخل نافع معزت ابن عمر رضی الله عنما سے دوایت ہے ادا فرما کر یم تالیق ہم وقت جے ادا فرما کر یہ بیند منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی اُدنی کو مبحد کے درواز سے پر بھایا۔ اس کے بعد آپ نے مبعد بھی داخل ہوکر دور کھات ادا فرما کیں۔ پھر آپ کھر بھی تشریف سے مجمع نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں تشریف سے مجمع نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں اللہ عنما ایسا بی کرتے تھے۔

### باب تقسيم كننده كيمعاوضه كابيان

۱۰۱۰: جعفر بن مسافر ابن الى قد يك زمين تريير بن عثان عبدالله بن سراقه و حد بن عبدالرحن معروى ب محد بن عبدالرحن معزت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه بي مروى ب كد حضرت رسول كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ما يا تم لوگ تقسيم ك معاوضها و اكر في سے بجو بهم لوگوں في عرض كيا اس كا كيام فهوم ہے؟ آ ب تا تا يك فر ما يا كيك شے كى الشخاص عمى مشترك موتى ہے بجروہ شے كا محك جاتى ہے۔

· ان حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَوِيكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَعِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِنَامِ مِنْ اَلنَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَحَظِّ هَذَا.

بَابِ فِي التِّجَارِكَةِ فِي الْغَزُّو

١٠١٢: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَاً مُعَاوِيَّةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٌ يَقُولُ حَذَٰلَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَلُمُانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ عَذَاتُهُ قَالَ لَمَّا فَتَنْحَنَا خَرِيْرَ أَخْرَجُوا غَنَاتِعَهُمْ مِنْ الْمَتَاعِ وَالسُّبِّي فَجَعَلُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ جِينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ اللهِ لَقَدُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِعَ الْيُوْمَ مِثْلَهُ أَخَذٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيُحَكُّ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَٱلْتَاعُ حَنَّى رَبِحْتُ لَلَاتَ مِانَةِ أُرقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولً اللَّهِ ﷺ أَنَا ٱلْبَيْنُكَ بِخَيْرٍ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَكَعَتَيْن بَعُدُ الصَّلَاةِ.

> بَابِ فِي خَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرُّضَ الْعَدُوّ

١٠١٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخُرَنِى أَبِى عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ فِى الْحَوْضَنِ رَجُلٍ مِنْ الطِّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ 🗯 بَعْدَ أَنْ فَرَعَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ حِنْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَشْجِدُهُ قَالَ لَا حَاجَةَ

اا•ا:عبدالله تعنبي عبدالعزيز مثريك حضرت عطاء بن بيبار دضي القدعنه ے ای طرح مردی ہے البتہ اس روایت میں بیاضافہ ہے کہ ایک مخص لوگوں کی جماعت پر تعین ہوتا ہے اور جراکید مخص کے حصہ بیں سے پچھ وصول کرلیتا ہے۔

### باب جہاد میں تجارت کرنے کی کراہت کا بیان

١٠١٣ ربيج بن نافع معاويه بن سلام زيد بن سلام ابوسلام حضرت عبدالله من سلمان سے مروی ہے کد ایک سحانی رسول نے ان سے بیان کیا کہ جس ونت ہم لوگوں نے خیبر رضح کیا تو لوگوں نے اپٹی اپنی فنیمت نکالی جس بیں سامان بھی تفااور قیدی بھی اورو ہلوگ با ہمی طور پرخرید وفروخت كرنے ملكے۔ احتے ميں ايك مخص آيا اور اس نے عرض كيايارسول اللہ سُفَیْظُ آج میں نے اس قدر منافع حاصل کیا کہ اس بستی کے لوگوں میں ے اس قدر من فع آج تک سی فض کوئیس ہوا ہوگا۔ آپ نے دریافت فرمایا ہائے تم کو کیا منافع ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسسل خرید وقر وخت كرتار بايبال تك كدمجه كوتين سواوقيه كالغع موارآب نے فرمايا مين تم كو وہ آ دمی بناؤں جس نے تم ہے زیادہ عمدہ منافع حاصل کیا ہے۔اس نے کہایارسول اللہ من تُنتِعُ وہ کون محص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس مخص نے فرض نماز کے بعد دونقل ادا کیس (ایک او قیہ یہ لیس درہم کا جو تاہے)۔

## باب: وُسْمَن کے مُلک میں اسلحہ جائے وسيئة كابيان

۱۰۱۰:مسددٔ عیسلی بن بونس ان کے والد ابوالحق وی اکجوش جو کر قبیلہ ضاب محتص ہیں ان ہے مروی ہے ہیں کہ جس وقت نی تخز وہ بدر کے دن مشركين سے فارخ مو محين شي آپ كى خدمت ميں كھوڑ سے كا ايك بجد کے کرحاضر ہوا کہ جس کی ماد ہ کا نام قرحا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ على آب كى خدمت على قرعا كا يجدا كرحاضر بوابون تاكد آب اس كو ا ہے استعمال میں لا کمیں۔ آپ نے فرمایا جھھواس کی ضرورت نہیں ہے۔

### سنن لبود اؤد بارس کی وی کی ۱۵۹ که کی کی کی کتاب الضمایا

لِى فِيهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَفِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدُرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ الْيُوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ ـ

اگرتم اسکے موض غزوہ بدر کی زر ہوں جس ہے آبیک زرہ لینا پہند کروتو جی اس کو قبول کر لونگا۔ بیس نے عرض کیا کہ آج کے دن جس محمور استکسٹیس قبول کروں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا بھے کو بھی اسکی ضرورت نیس ہے۔

ﷺ ﴿ الْمُعَنِّىٰ ۚ الْمُعِنِّىٰ وَى الْمُوثِنِ رَمْنِي اللهُ عنداَتِ اسلام لائے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔اس عدیث ہے کفار کے ہاتھ اسلو فرو دنیت کرنے کا جواز معلوم ہور ہاہے لیکن حفیہ کے فز دیک جائز نہیں۔

> باب فِي الْإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشَّرْكِ ١٠١٣: حَدَّلْنَا مُعَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُفْيَانَ حَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا مُلْمَانُ بُنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَفِقَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ مَمْرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ حَدَّثِنِي خَفِيْبُ بُنُ سَكْمَانُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً عَنْ سَمْرَةً بُنِ جُنْدُبِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَعَ مَنْ

یاب: سرز مین شرک و کفر میں رہائش اختیار کرنا ۱۹۱۰ عمرین داؤد کی بن صال سلیمان بن موی مجعفرین سعد خدیب بن سلیمان ان کے دالد حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ معفرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص مشرک محفق ہے تعلق رکھے اور اس کے ساتھ (بینی اس کی محبت میں رہے تو واقعنم اس (مشرک) مبیماہے۔

کافری محبت بیس رہنے کی ممانعت:

جَامَعَ ٱلْمُشْرِكَ وَسَكُنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

ندکورہ میم بطورشدت کے فرمایا تاکہ مسلمان مشرک وکا فرے الگ رہے یا اس حدیث کا مفہوم ہیہے کہ جب کوئی مسلمان اُ کسی کا فرومشرک کی محبت میں دہے گا تو اندیشہ ہے کہ محبت کے اثر ہے وہ بھی مشرک جیسا ہوجائے۔

## 

باب: قربانی کے واجب ہونے کا بیان ۱۰۱۵: مدد زیر درسری سند ) حید بن مسعد ابتر عبداللہ بن مون عامر معرت عفف بن سلیم رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم معرت رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ججہ الوداع میں عرفات میں تفہرے ہوئے تھے ۔ تو آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اے لوگوا ہراہلی خانہ پر ہر مال قربانی ضروری ہے اور عمیر ق ہے ۔ تم لوگ واقف ہو کہ عمیر ق کیا ہے؟ یہ وہ ی ہے کہ جم کولوگ دھیدیہ کہتے ہیں ۔

#### عرتيرُ ہا:

اسلام کے شروع زمانہ بھی عتیر ہ مسلمانوں پرضروری تھا بعد بھی عتیر ہ ووسری روابیت الاَ فَرع وَلاعتِیرَ وَ سے منسوخ ہوگیا اس کی تفصیل آ یکے مذکور ہے۔

کے نز ویک منسوخ ہے ہذا قربانی کا وجوب باقی رہا۔

١٠١١: حَدَّثَنَا هَارُونُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّلَمَا عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ يَزِيدَ حَدَّقِنِي سَعِيدُ مِنْ أَبِي آيُوبَ حَدَّقِنِي عَيَّاشُ مِنْ عَبَاسٍ الْقِنْبَانِيُّ عَنْ عِيسَى مِنْ هِلَالِ الصَّدَفِي عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِن عَمْرِو مِنْ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ هِنْ عَلْمَ قَالَ أَمِرُتُ بِيَوْمِ الْاَصْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأَمْدِ قَالَ الرَّجُلُ أَرْأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلّا أَضْحِيَّةُ أَنْفَى وَأَضْفَارِكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ وَأَضْفَارِكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ وَتَحْلِقُ تَمَامُ أَضْحِيَّةً كَنْ عَنْدَ اللّٰهِ

۱۱۰۱۱بارون بن عبدالتہ عبداللہ بن بزید معید بن افی الیوب عیاش بن عباس کیسل بن بلال معترت عبداللہ بن عمرو تین العاص رضی التہ عبداللہ بن عمرو تین العاص رضی التہ عبداللہ بن عمرو تی ہے کہ حضرت رسول کریم نظامی ہے ارشاد فر مایز کہ جھے آئی والے ون (۱۰ فری الحجہ) عید کرنے کا تھم ہوا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اس آمت کے لئے عید قرار دیا ہے۔ ایک محض نے عرض کیا یارسول اللہ اگر میں میرے پاس صرف عارف فلی ہوگی آؤنٹی یا بھری ہوکیا جس اس کی قربانی میں اس کی قربانی اللہ اگر وول ؟ آپ نے نافس کا سے بال کمتر وادواور اپنے نافس کا سے اور مونچھ کمتر والواور ناف کے بیچے کے بال کمتر وادواور اپنے نافس کا سے نور کی تمہاری بھی قربانی ہے۔

خَلاَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ ووده والى اوْمُن يا بَرى كو كَتِ بِي جَس كوما لك نے كن دوسر مضرورت مندكو پكھادت كے ليے وے دیا ہے تا كدو واس كے دود ھے منتقع ہوتا رہا ور پھروہ جانوراس كے مالك كوداليس لنادے تو حضور تُلَا يَتِيْلُ نے سأل كوا ہے جانور كى قربانى سے منع فرماد يا ايك تو اس ليے وہ جانوراكى مكيت ميں تيس دوسرى بات بيہوسكتى ہے كہوہ فقير ہے اور قربانى غنى پر واجب ہوتى ہے نہ كہ فقيرو مختاج بر۔

## باب:متت کی جانب سے قربانی کرنا

خُلاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله عديث كى بناء پرجمبورا تمد تحرّ و يك ميت كى طرف سے قربانی ورست ہے وائے عبداللہ بن ميارک كے وہ فرماتے ہيں كد بيرے نزويك بہتر ہے كدميت كى طرف سے صدقة كرے قربانی نه كرے۔ جب جمہورا تمدكرامٌ كے نزويك مرد ہے كى طرف سے قربانی درست ہے اگر اس نے وصیت كى ہوتو خود كھا سكتا ہے۔

باب: جس شخص کی قربانی کرنے کی نیت ہوتو وہ شروع ذی الحجہ کے دس روز تک نہ ہال کتر وائے اور نہ ہال

#### منذوائح

۱۹۰۸: عبیدالله بن معاذ ان کے والد محمد بن عمر و عمر و بن مسلم لیتی سعید بن میتب معفرت أنم سلمدرضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس کے پاس قربانی ( کا جانور ہو ) اور وہ اس کوعید کے دن ذرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہونو جس دن سے ذکی الحجہ کا جاند تنظر آئے تو وہ محض اینے ناخن اور بال نہ کتر وائے یہاں تک کہ وہ قربانی ذرج کرلے۔ بَابِ الْآضُحِيَّةِ عَنِ الْمَيَّتِ

اللهُ اللهُ عَنْهُمَانُ أَنْ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ
الْحَكْمِ عَنْ حَنْسُ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُطَبِّعِي
الْحَكْمِ عَنْ حَنْسُ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُطَيِّعِي
الْحَكْمُ اللهُ اللهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ
الْحَكْشُيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ

اللهِ اللهِ اللهُ أَوْصَانِي أَنْ أَصَيِّعَى عَنْهُ الْمَانَا أَصَيِّعِي عَنْهُ-

> پَاپ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِةِ فِى الْعَشْرِ وَهُوَّ يُرِيدُ أَنْ يُضَجِّىَ

١٠١٨: حَدَّثَنَا عُسُدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُعَدِّ حَدَّثَنَا عُمُرُو بُنُ مُسَلِمِ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُسْلِمِ اللَّهِ بِيَّ لَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَمْرُو بُنَ اللهِ عَمْرُو بَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ كَانَ لَهُ ذِيْحٌ يَدُبَحُهُ فَإِذَا وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ كَانَ لَهُ ذِيْحٌ يَدُبَحُهُ فَإِذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يُعْرَفِي وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ مَنْ اللهِ عَنْ يُعْتَرِعِي لَكُونَا عَنْ اللهِ عَنْ يُعْرِقُونَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْكُولُونَا عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ذى الحجه كے شروع میں بال وغیرہ نه كتروانا:

ا مام ابوصنیفہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ الندھیہم کے مزور کیک ندکورہ تھم استحباب پر کھول ہے بیٹنی ایسا کرن مستحب ہے۔ البت لیعن حضرات نے ندکورہ تھم کووا جب قرار دیا ہے۔

ے کا کھنے کی بنا دیں ناخت اور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جاجیوں کے ساتھ مشاہبت کی بنا دیر ناخن اور بان کا نے سے منع فرمایا

بَابِ مَا يُستَحَبُّ مِنُ الضَّحَايا

١٠١٤ حَدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالَع حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ مَنُ وَهُ الْحَدَدُ اللهِ صَحْمِ عَنُ ابْنُ وَهُ الْحَدَدُ اللهِ اللهِ صَحْمِ عَنُ ابْنُ وَهُ اللهِ صَحْمِ عَنُ ابْنِ فَسَيْطِ عَنْ عُرُوة بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ المَرْ المَرْبُ بُسُ الْمُرَى يَطَا فِي سَوَادٍ فَاتِي بِهِ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَبَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَاتِي بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةً قَلْمِي الْمُدْيَة لَمْ فَالَ السُّحَذِيهَا بحَجْمٍ فَقَعَلَتُ فَالْحَذَة لَمَ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ فَاضَحَمُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِمْ أَنَا مُنْ أَنَا مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِمْ أَنْهِ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلَى مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِمْنُ أَنَا مُعَمَدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحْمَدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلْ مُحَمَّدٍ وَإِلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَى مُحْمَدٍ وَالْمُ

رَهُبُ عَنُ آيُوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ اللَّهِيَّ الْحَدَّلَةَ اللَّهِ عَنُ آيُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَنُ آيُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَنُ آيُسٍ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ عَنُ آيُسٍ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ عَنَى الْمَدِينَةِ الكَبْشَيْنِ آفْرَنَيْنِ آفْرَنَيْنِ آفْلَاجَيْنِ الْوَاهِيمَ حَدَّلَنَا هِشَامُ اللَّهِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَفْحَتِهِ عَدَّلَنَا هِمَا وَيُكْبِرُ اللَّهُ عَلَى مَفْحَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَفْحَتِهِ عَالَى وَيُكْبِرُ وَيُكْبِرُ وَيُكْبِرُ وَيُكْبِرُ وَيُكْبِرُ وَيُكَبِّرُ المُلْحَيْنِ اللَّهُ عَلَى مَفْحَتِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى مَفْعَتِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى مَفْعَتِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى مَفْعَتِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ الْمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الادا: حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ حَدَّقَنَا عِيسَى حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُعُقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ بَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ وَهَا بَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

باب: قربانی کیلے سطرح کاجانور ہوتا افضل ہے؟

۱۹۹۱ ااحمد بن صالح عبدالقد بن وجب حوق ابواصخر ابن قسيط عروه بن زير حضرت عائشرضي القدعتها عروى به كدهفور فالفيظ في القدعتها مع مروى به كدهفور فالفيظ في القدعتها والامينة ها طلب فرمايا - جس كي آنكوس مين بينه بين اور بإدَل كالحرنك كه من من القدعنها! جا قولا و ادراس كو بهر آب في رفايا الله عن دهار لكا و) تو بس في جا تو تيز كيا اور آب في جا توليا اوراس كو اوراس كو في تيز كيا اور آب في جا توليا اور مين شرف القد تعالى كم بايركت نام اور مين القد تعالى كه بايركت نام كرمايا و الله الله الله الله الله الله الله عن بين القد تعالى كه بايركت نام اور آب كي آل اولا و اور آب كي آل اولا و اور آب كي آمت كي طرف سياس كوقيول فرما لي بيم آب في السك قرباني كي السك كرباني كي الله ولا و اور آب كي آمت كي طرف سياس كوقيول فرما لي بيم آب في السك كي المرباني كي آل اولا و قرباني كي المت كي طرف سياس كوقيول فرما لي بيم آب في السكي كي آب كي آب كي التي كي المت كي طرف سياس كوقيول فرما لي بيم آب في السكي كي آب كي المن كي التي كي المن كي المن كي المن كي التي كي المن كي المن

۱۰۱۰ انسوی بن اساعیل و بهب الوب ابوقلا بهٔ حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت نی کریم تنگافیزائے اپنے مبارک ہاتھوں سے سات اُوشوں کو کھڑے کرئے کرکیا اور آپ نے مدینہ متورہ میں سینگ دار دومینڈ سے قربان کئے جوہنگوں دالے اور چتکبرے متعے۔

۱۰۰۱: مسلم بن ابراہیم وشام کادہ کا حضرت انس رضی القدعت سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی القدعت سے مروی ہے کہ حضرت انسی رضی القدعت سے وزوں کی تربانی کی ۔ آپ وزخ سے وقت تکبیر قرباتے اور بسم الله اللح قرباتے تھے اور ان کی گرون پراینا پیرر کھتے ہتے ۔ اور ان کی گرون پراینا پیرر کھتے ہتے ۔

۱۹۴ نا براہیم بن موی عیسی محدین آخل پر یدین افی صبیب ابوعیاش با ۱۹۴ نا براہیم بن موی عیسی محدین آخل پر یدین افی صبیب ابوعیاش مور دی ہے کہ حضور کا تیکٹر نے قربانی والے دوز دوسینگ دار چنتکبر سے اور خصی ڈینے ذرئے فربائے گھر جب آپ نے ان کوقبلدرخ کیا تو فربایا بلاشہ شیس ابنا چرواس ذات پاک کی جانب متوجد کرتا ہوں کہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور شرک دین ابراہیم پر قائم ہوں اور شرک بن میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری تمام عبادتیں موں بے شک میری نماز میری تمام عبادتیں میں اسکا کوئی عبادتیں اور میرا مرنا خالص اللہ کیلئے ہے اسکا کوئی شرکے نہیں اور مجھے ای بات کا تھم ویا عمیا ہے۔ اے اللہ برقربانی آپ کی شرکے نہیں اور مجھے ای بات کا تھم ویا عمیا ہے۔ اے اللہ برقربانی آپ کی

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا

مِنِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ

مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لُمَّ ذَبَحَ.

١٠٢٣: حَلَّكُنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّكُنَا حَفُصُّ

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ يُضَحِى ﴿ إِنَّا بِكُنْشِ أَقْرَنَ فَجِيلٍ يَنْظُرُ

فِی سُوَّاذٍ وَيَأَكُلُ فِی سَوَّادٍ وَيَهُمِيْسَى فِی سَوَادٍ ـ

المنحايا المنحايا المنحايا

بخشش ہے ادرصرف تیری رضا کیلئے ہے۔ محد فاٹھٹا کی طرف سے اور اسکی اُمت کی طرف سے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے برا ہے۔ آپ نے اس کوؤن فرمایا۔

۱۰۲۳: یکی بن معین حفص جعفر ان کے والد مطرت ابوسعیدرضی الله عندے مروی ہے کہ بی کر بم فائف استقول والے موے تاز و و نبد کی قربانی کیا کرتے ہے کہ جوسیای میں دیکتا تھا اور وہ وُ نب سیای میں کھا تا تمااورسیا بی میں چانا تمالیتن اس کی اسمیس اور پاؤں سیاہ ہوتے ہے۔

ے الاسٹرین الٹرانے : تابت ہوا کہ خوبصورت اور موتے تازے جانور کی تربانی کرنی جا ہے اس لیے کہ وہ جانور جس کے اکثر بال سفید موں نیز اس حدیث میں ہے کہ آ ب مُرافظ نے اپنی اہل اور است کی طرف سے آیک قربانی کی ہے سکلہ وریافت طلب س ہے کہ ایک بھری کی قربانی چندلوگوں کی طرف سے ہوسکتی ہے انشاء القرآ اندواسی باب میں اس کا ذکر آجائے گا۔ ان احادیث سے ا کیا اور اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ بڑے ہے جز عظمل اور مجاہدے کے بعد در بار خداد ندی ہے تبولیت کی دعا ضرور کرنی جا ہے سی سنت ہے انہا علیم السلام کی۔

باب النني عمر كا جانور قربائي كے لئے ہوتا جاہے ۱۰۴۳: احمد بن الي شعيب زهير بن معاويهٔ ابوز بيرُ حضرت جابر رضي الله · تعالى عند ے مروى ہے كه نى كريم ملى الله عليه وسلم ف ارشاد قر مايا مرف مىڭە كوۋاغ كرواگرمىڭە نەل سىكىقا جەندىدۇ نىدىيا بىمىز كوۋائ كرد-

بكب مَا يَجُوزُ مِنْ البِينَ فِي الشَّحَايَا ١٠٢٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَمَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمُ فَتَذْبَعُوا جَذَعَةً مِنُ الضَّأْنِ.

میمند جمعن عمروالد جس کوئنی بھی کہتے ہیں میمند ہر جانور کا الگ الگ ہوتا ہے۔ پس اونٹ کامسند و وہوتا ہے جو یا پنج سال کا ہوکر چینے سال میں داخل ہوجائے اور گاہیے کاسید جودوسال کا ہوکر تیسر ہے سال میں داخل ہوجائے اور جھیڑ بکری میں وہ ہے جو پورے ا یک سال کا موکر دوسرے سال میں واهل موجائے میر حنفیداور حنابلہ کا مسلک ہے ۔ شا فعید کے نزویک بکری مجیز کامسند و وجوتا ہے جودوسال کا مواور جذعه و به جوایک سال کا موجعیثراور بکری کا جذعه جس کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے انکہ جلات کے نز دیک تو وہ ہے جو چہ ماہ کا ہو یا ہے کہ سکتے ہیں کہ ایک سال ہے کم ہواور شا فعید کنز دیک وہ ہے کہ جو پورے ایک سال کا ہو۔

١٠٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُلْوَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ 💎 ١٠٢٥: فحد بن صدران عبدالعليَّ محد بن آيحق عماره بن عبداللهُ سعيد بن الْآغلى بْنُ عَبْدِ الْآغلَى حَلَكَنَا مُعَمَّدُ بْنُ ﴿ سِيْبُ حَفِرت زَيْدِ بَنِ فَالدَّجْنِي رَضِي القرتعالي عند سے روایت ہے کہ

إِسْلَحْقَ حَلَنَتِي عُمَارَةً بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طُعْمَةً
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْمُحْمَنِي قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ وَاللهِ فِي أَصْحَابِهِ
صَحَابًا فَأَعْطَانِي عُمُونًا جَلَمَّا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ
فَشَكُ لَهُ إِنّهُ جَلَعٌ قَالَ صَحْحِ بِهِ فَصَحَّيْتُ بِهِ إِلَيْهِ
الْمُرَاقِ حَلَقَنَا الْمُحْسَنُ بْنُ عَلِي حَلَقَنَا عَبْدُ
الرَّزَاقِ حَلَقَنَا الْقُورِيُّ عَنْ عَاصِعِ بْنِ كُلْبِ
الرَّزَاقِ حَلَقَنَا الْقُورِيُّ عَنْ عَاصِعِ بْنِ كُلْبِ
عَنْ أَبِيهِ فَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّيْ فَقَا بُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ يَنِي مُلَبِّي
فَعَزَّتُ الْفَنَمُ فَأَمْرَ مُنَادِيبًا قَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
فَعَزَّتُ الْفَنَمُ فَأَمْرَ مُنَادِيبًا قَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
فَعَزَّتُ الْفَنَامُ فَأَمْرَ مُنَادِيبًا قَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
فَعَزَّتُ الْفَنَامُ فَا مُنَادِيبًا قَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
فَعَزَّتُ الْفَنَامُ فَا أَنْ مُنَادِيبًا قَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
فَعَرَّتُ الْفَنَامُ فَا لَيْ الْمُعَدِّعَ بُولِهِى مِنْهُ يُولِي مِنْ اللّهِ وَلَيْ مِنْهُ اللّهُ فَي مُنْ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُعَدِّعَ بُولِهِى مِنْهُ يُولِلُ مِنْ اللّهِ الْمُعْلَى مِنْ الْمَعْمَ عَلَى اللّهُ فَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى مِنْهُ الْمُؤْلِى مِنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللْهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللْهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللّهِ الللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللّهُ اللْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْ

الشِّينَى قَالَ أَبُو ذَاوُد وَهُوَ مُجَاشِعٌ بُنُ مَسْعُومٍ

آپ ملی الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام رمنی الله عنبم عمی قربانی کے جانو رهنی میں قربانی کے جانو رهنی میں فربانی کے جانو رهنی الله عندی عندی عندی خربایا۔
میں اس بچرکوآپ ملی الله علیہ وسلم کی خدمت عمی والی لا یا اور عرض کیا بیہ نو جذعہ ہے۔ آپ نافی الله علیہ و نربایا اس کی قربانی کرو۔ چنانچر عمی نے اس کوذن کی کیا اور قربانی کی۔

۱۹۱۰: سن بن علی عبدالرزاق توری حضرت عاصم بن کلیب نے اپنے والد ہے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ ملم کے ایک محالی اللہ علیہ دمارہ تھے جن کا نام مجاشع تھا۔ وہ قبیلہ نی سلیم جس سے تھے۔ ایک مرتبہ بھیڑ یکریاں مبتقی ہوگئیں۔ انہوں نے مناوی کرنے والے کومناوی کا تحکم دیا کہ وہ بیمنا دی کرے کہ جہاں تحکم دیا کہ وہ بیمنا دی کرے کہ جہاں حتی کام آتا تھا وہاں جذبے کافی ہے۔

منى كى تفصيل:

بحریوں ٹین ٹی اس بحری کوکہا جاتا ہے کہ جس کی عمر ایک سال پوری ہونے کے بعد اس کودوسراسال شروع ہوا درگائے تیل بھینس میں ٹی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کودوسال پورے ہوجا کیں اوروہ تیسرے سال میں لگ جائے اور اُونٹ میں ٹی اس کوکہا جاتا ہے کہ جس کو پانچ سال پورے ہوجا کیں اوروہ چھٹے سال میں آجائے۔

المُهْ اللهِ مُسَدِّدٌ حَدَّلْنَا أَبُو الْاحُوعِي حَدَّلُنَا أَبُو الْاحُوعِي حَدَّلُنَا أَبُو الْاحُوعِي حَدَّلُنَا مَنْ الْبَرَاءِ قَالَ حَلَيْنَا مَنْطُورٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَاتَنَا وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاتَنَا وَسَلَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ أَصَابَ البَّسُكَ صَلَاتَنَا وَسَلَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ أَصَابَ البَّسُكَ وَمَنْ نَسِلَكَ فَلَهُ أَصَابَ البَّسُكَ وَمَنْ نَسِلُكَ فَلَا أَنْ الْمَلِي وَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدُ نَسَكُتُ أَنْ الْمُؤْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدُ نَسَكُتُ أَنْ الْمُؤْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُولَ اللّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ الفَيْلَاقِ وَاعْرَفَتُ أَنْ الْمُؤْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُولِ اللّهِ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَحِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

والی دو بکریوں سے زیادہ عمدہ ہے کیا قربانی کے لئے وہ بکری کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہال کیکن وہ بکری تمہارے علاوہ کسی دوسر مے فض کے لئے کافی نہ ہوگی ( لیعنی میر تشم صرف تیرے لئے ہے ) نِلْكَ شَاةُ لَكُمْ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ فَهَلُ نُجْزِءٌ غَنِّى قَالَ نَعَمُ وَلَنُ تُجُزِءَ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ.

ے لاگئی آرائی ہے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز سے قبل قربانی درست نیس میں فرہب حفیہ کا ہے البتہ دیہاتی لوگ جن پر جعدادر مید کی نماز واجب نیس و ولوگ صح صادق کے بعد کر سکتے ہیں۔

١٠٢٨: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ صَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ قَبُلُ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ فِيَّةَ شَاتُكَ شَاةً لَحُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمُعْزِ فَقَالَ اذَّبَحُهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَبْرِكَ.

بَابِ مَا يُكُونَهُ مِنُ الضَّحَايَا

١٠٢٩: حَذَّكَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّكَ الْمُعَبِّةُ عَنُ سُلَهُمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عُبِيدٍ بِنَ غَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عُبِيدٍ بِنَ فَيُرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبِ مَن فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبِ مَا لاَ شَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصَابِعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصَابِعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصَابِعِي الْمُوسِدِي فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصَابِعِي الْمُوسِدِي الْمُصَابِعِي الْمُوسِدِي الْمُصَابِعِي الْمُوسِدِي الْأَصَابِعِي فَقَالَ الْمُوسِدِي الْمُصَابِعِي فَقَالَ الْمُوسِدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۰۲۸ نمیدؤ غالد مطرف عامرٔ حضرت براء رضی الله عنه ہے مروی ہے كه ميرے أيك مامول حضرت ابو برده رضي القدعنہ نے نماز ( عيد الأخمي ) ے قبل قربانی کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری یہ بمری موشت کھائے کے لئے ذرج ہوگی انہوں نے عرض کیا یا رسول القدمیرے یاس ایک پلی ہوئی جذعہ ہے بکری میں ہے آ ب نے ارشاد فیرمایاتم ای بکری کوفہ کے کرد داور تنہارے علاوہ میر کی اور دوسرے کے لئے سی نہیں ہے۔ باب قربانی کرنے کیلئے کس متم کا جانور مکروہ ہے؟ ١٠٢٩: هفعل بن عراشعبه سليمان مصرت عبيد بن فيروز عروى برك میں نے براء بن عازب سے دریافت کیا کر قرونی کرنے کیلئے کس متم کا جانور درست ہے؟ تو براءً نے کہا کہ نی ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوے اور میری اُنگلیاں آپ کی اُنگلیوں کے چھوٹی اور حقیر ہیں اور اُلكيول كے بورے آپ كى اُلكيول كے بورے سے چھوٹے اور حقير یں۔آپ نے (حار اُلکیول سے اشارہ فرمایا) اور فرمایا کہ جا اسم کا جانور قربانی کئے جانے کے لائق تہیں ہے ایک تو وہ جانور کہ جس کا کا تا پن واضح طور پرمحسوس ہوتا ہواور و ومریقل جانور کے جس کا مرض نظاہری طور پرمعلوم ہوتا ہواور ووکنگژ ا جانو ر کہ جس کاکٹکژ این طاہری طور پرمعلوم ہوتا ہواور وہ مکزوراور دیلا جانور که جس کی ہڈی ہیں گودا نہ ہو۔ میں نے عرض کیا جھوکو قربانی کے داسطے دو جانور بھی برا لگتا ہے کہ جس کی عمر تم ہو۔ آ ب نے ارشاد فرمایا کهتم کوجو برامعلوم بوتواس کوریپند دلیکن دوسرے توسع نه کرو \_

﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله على حيالته عن جانورون كا ذكر ہے جن كى قربانى جائز نبيس (١)عوراءاس كامعنى ہے جس كى ايك آئير قراب ہواس سے نظر ندہ تا ہواس كاعور بالكل ظاہر ہواورا گر دونوں آئلھوں ہے اندھا ہوتو بطریق اولى اسكى قربائي جائز ندہو عى (٢) مریض جس كا مرض صاف ظاہر ہواورا ہى مرض كى دجہ ہے گھاس نہ كھاسكتا ہو(٣) عرجاء جس كانقر این ظاہر ہو ہمتی عرج لیعنی جوا پے کنگڑ ہے بین کی وجہ سے قربان گا و تک نہ چل سکتا ہو۔ ( ۴ ) الکبر لیعنی بہت بوڑھا جانور کہ جس کی بڈیوں میں گودا تک ندر باہوان چاروں جانوروں کے تاجائز ہوئے پرسب انزیکرام بیسینج کا اتفاق ہے۔

> ١٠٣٠: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ فَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَخَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِيُّ حَدَّقَنَا عِيسَى الْمَعْنَى عَنْ قَوْرٍ حَدَّقِيى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ أَتَيْتُ عُنْبَةً بُنَ عَبُدٍ السُّلِّمِيُّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَلْنَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْنًا يُعْجِينِي غَيْرَ لَوْمَاءَ فَكَرِهْنُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلَا حِسْنِي بِهَا قُلْتُ مُبُحَانَ اللَّهِ تَجُورُ عَنْكَ وَلَا تَجُورُ عَنِي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ \* تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إِنَّهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَن الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْأَصَلَةِ وَالْبُحْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَكِسَرًا وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُمْدَأُصَلُ ٱذُنَّهَا حَتَّى يَبْدُو سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصُلِهِ وَالْبَخْفَاءُ الَّتِي تُبْخَلُ عُيُنُهَا وَالْمُضَّيَّعَةُ الَّتِي لَا تُشَعُّ الْعَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكُسُرَاءُ

۱۳۰ ا: ابرا تیم بن موی ( دوسری سند ) بنی بن بخر عیسی تو را بوحمیه ٔ حضرت یز مدمسری سے مروی ہے کہ میں عتب بن عبد سلمی کے باس آ براور کہاا ہے ابو الوليديس قرباني كے لئے جانور اللائل كرنے كے لئے تكا. مر جھے كوئى جانوراچھائییں نگا (جو کہموہ تاز واوراعلی شم کا ہو )علاو وایک بکری کے ۔ کہ جس کا ایک دانت گر گیا ہے تو میں نے اس کونا بسند کیا۔ ابتم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہتم وہ بکری میرے لئے کیون نہیں <u>لینے جے ہیں نے کہ</u> سیحان القدتمہارے واسطے درست ہے اور میرے داسطے درست تہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تم کوشک ہے جھ کوشک شہیں ہے۔ ٹی نے کسی جانور کی قربانی ہے منع نہیں قرمایا۔ موائے مصفرہ اورمتناصلا نظفا ممشيعه اوركسراء سعار ادرمصفر ووه جانور بي كدجس كا کان اس قدر تنا بوا بوکه وه کان کاسوراخ کل گیا بواورمستا صنده ه جانور ے کہ جس کا سینگ جڑ ہے أن تعر كيا ہو۔ اور انتقاء وہ جانور ہے كہ جس كى آ کُھ کی روثنی صالع ہوگئی ہو (لیکن آ کھے موجود ہو )مشیعہ وہ جا لور ہے جو ک کمزوریٰ کی وجہ ہے دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں چل عتی جکدان بمريوں سے بچھڑ عاتی ہے اور سراء وہ ہے كہ جس كا ہاتھ مايا وَك ثوث كيا ہو۔ (بہرحال مُدکورہ مم کے جانور کے علاوہ اور تمام اقسام کے جانور قریانی میں درست جیں) رسالہ تاریج قربانی میں اس کی تفصیل ہے۔ اسووا: عبدالله بن محمد زبير الواحق اشرت من نعمان وعفرت على رض الله عند ے روایت ہے کہ معترت رسول کریم مُنْ تَنْتِفَائے ہم نوگوں کو تھم فرمان کہ قر : نی کے جانور کی آنکھ' کان (اور دیگر اعضاء ) کواچھی طرح دیکھ لیس اور کانے جانور کی قربانی نہ کریں اور اس طرح متعابلہ کمداہرہ خرقا ہُ اور شرقاء کی بھی قربانی ناکریں ۔ زبیر کہتے ہیں کدیس نے ابوا بخی سے عضباء کا تذکرہ کیا تو جمہوں نے کہانہیں۔ میں نے پھر پوچھامقا بلد کس جانور کو كبترين إنهول في كهاجس جانوركا كان أكل طرف سے كن جوا بور میں نے یو جھامدا پرہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کا کان

مجیلی طرف ہے کٹا ہوا ہو۔ پھر میں نے پوچھا شرقاء کس جانور کو کہتے بیں؟ فرمایا جس کے کان چرہے ہوئے ہوں۔ میں نے پوچھا خرقاء کس جانور کو کہتے بیں؟ فرمایا جس کے کان کی طرف سے پیسٹے ہوئے ہوں۔ الْأَذُنِ قُلْتُ فَمَا الْمُدَائِرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْأَذُنِ قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقَّدالْأَذُنُ قُلْتُ فَمَا الْخَرُقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ أَذُنْهَا لِلسِّمَةِ

### عضباء كي تعريف!:

عضبا واس بمری کوکہا جاتا ہے کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور اس کے سینگ کئے ہوئے ہوں اور ندکورہ حدیث سے قربانی کس تتم کے جانور کی درست ہے اس کی وضاحت معلوم ہوتی ہے اور قربانی کے مفصل احکام ومسائل تاریخ قربانی تالیف حضرت مفتی اعظم یا کستان بیں ملاحظ فرما کیں۔

ے لاکھنٹ کی ایک اس میں میں اور اور کی ان جاروں میں کے جانوروں کی قربانی کے ہارے میں نمی تحریم کے لیے ہاوراحناف کے مزد کیک نمی عزیمی ہے اس لیے کراحناف کے مزد کیکان کے ہارے میں بدہ کرا کروہ نصف یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہوتو اس کی قربانی جائز نہیں اور اگر آ دھے ہے کم کٹا ہوا ہوتو جائز ہے اور مالکیہ کے مزد کیک تھائی کٹا ہوا ہوتو جائز ہے اور اگرا کیک تھائی سے زیادہ ہوتو جائز نہیں۔

٣٠ ابَحَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ الدَّسُتُوائِيُّ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ بُنُ سَنَبَرٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْ سَنَبَرٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْ عَلْيَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ عَلَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأَذُن وَالْقَرُن فَالَ أَبُو دَاوُدُ جُرَيِّ سَدُوسِيٌّ الْمُشرِيُّ لَمْ يُحَدِّنُ عَنْهُ إِلَّا قَنَادَةُ لَيَ

۱۰۳۲ اسلم بن ایراجیم ہشام قاد و جری بن کلیب علی رضی الله عند سے
روایت ہے کدرسول اکرم خافظ نے عضباء کی قربانی ہے ممانعت فرمائی
( بینی آپ نے سینگ توئے کان کئے جانور کی قربانی ہے منع فرمایا )
ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جری سدوی بھرہ کے باشندہ ہیں اور ان سے
صرف قادہ نے روایت کی ہے۔

خلاصی الی است عفیا مؤنث ہے اعضب کی اور اعضب اسے کہتے ہیں جس کا سینک بالکل اکٹر ایموایمواس کی تغییل ہیہ کہ اگر اکٹر ایموایمواس کی تغییل ہیہ کہ اگر اور پاکٹر ایموایمواس کی قربانی ورست ہے لیکن اگر کسی نے جز سے اکھاڑ دیا ہوتو جا تزمیس اور بظاہر حضرت سعید بن السیب ہے کام کا تعلق اعضب بعنی سینگ ٹوٹے ہوئے کے ساتھ ہے اور کان کے بارے میں وہ تغصیل ہے جواو پر کی صدیث میں ذکر کردی گئی ہے۔

باك فِي الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ

۱۰۳۳ : مسدد کی 'بشام' حضرت قاده سے مردی ہے کہ میں نے حضرت سعیدین المسیب سے دریافت کیا کہ اعضب کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس جانور کے آد جے یا آ ذھے سے زیادہ کان کئے ہوئے ہوں۔

ہاب: کتنے افراد کی جائٹ سے اُونٹ کائے ہیل کی

### تربانی کافی ہے؟

۳۳ ۱:۱۰ حرین حنبل بهشیم عبدالملک عطا و حفرت جابر بن عبدالله رضی الله رضی الله من به بن عبدالله رضی الله عند سے مروی ہے کہ جم لوگ حضرت رسول کریم مُنْ الله الله کے دور میں تشخ کیا کرتے متحق سات افراد کی کی طرف سے گائے ذراح کیا کرتے ہتے اور تمام لوگ اور آمام لوگ اُس میں شریک بھوجاتے تھے۔ اُس میں شریک بھوجاتے تھے۔ اُس میں شریک بھوجاتے تھے۔

#### ر د ور و گھر تجزء

١٠٣٣: حَذَّلْنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ حَذَّلْنَا هُشَيْمٌ حَذَّلْنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَنْ نَذُبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبُعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبُعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

ی الی کی شرکت کر سے جہورائمہ کرائم کے نزدیک گائے اونٹ دونوں ہیں سات آدی شرکت کر سکتے ہیں سات سے زیادہ شریک مبلی ہو سکتے اور بیصد ہے مبلی ہو سکتے اور بیصد ہے بیاں ہے علاوہ باتی سب کتب صحاح میں موجود ہے۔ امام ترخدی فرماتے ہیں بیصد ہے حسن صحیح ہے الل علم کا ممل ای صدیت پر ہے اور امام اسحاق نے فرمایا ہے کہ ایک اونٹ دی آدمیوں کے لئے کفایت کرجاتا ہے۔ امام اسحاق نے صدیت این عباس حسن مریک ہے گئے گئے ہے۔ امام اسحاق نے بہا کے سری مبلی ہور کے نزد کیک صدیت جائے ہی اس کو فضل بن موی کے طریق ہی سے پہنچا ہے ہی اس کے علاوہ کوئی سند ہمیں معلوم ہیں آدمی کام ۔ لہذا جمہور کے نزد کیک صدیت جائے ہی رائے ہے اور صدیت ابن عباس شمنوخ ہیں اس کے علاوہ کوئی سند ہمیں معلوم ہیں آدمی کام ۔ لہذا جمہور کے نزد کیک صدیت جائے ہوا ہو البذا بید واقعہ بعد کے زمانے کا ہے تو بیٹا کے ہوا البذا بید واقعہ بعد کے زمانے کا ہے تو بیٹا کے ہوا البذا بید واقعہ بعد کے زمانے کا ہے تو بیٹا کے ہوا البذا بید واقعہ بعد کے زمانے کا ہے تو بیٹا کے ہوا البذا بید واقعہ بعد کے زمانے کا ہے تو بیٹا کے ہوا البذا ہے۔

٥٣٥ ابحَدَّكَ مُوسَى بُنُ إِسْطِعِيْلَ حَدَّكَنَا حَدَّكَنَا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ هِنَّ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَوْرُورُ عَنْ سَبْعَةٍ.

١٠٣٣: حَدَّثُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ الزُّبَيِّرِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ الزُّبَيْرِ الْمُمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَظْ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

بَابِ فِي الشَّاقِ يُضَحَّى بِهَا عَنُ

#### جَياعَة

2-10-ابَحَدَّقَنَا فَتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا يَغْفُوبُ يَغْنِى الْإِشْكُنُدَرَانِيَّ عَنْ عَشْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ شَهِدُنتُ مَعَ رَسُولِ

۱۰۳۵ موکی بن اساعیل حماد قیس عطاء حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم نظافیز کے ارشاد فرمایا کہ گائے سات آدمیوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے اور اُونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے کانی ہوتا ہے۔

۱۳۳۱ : تعنبی بالک ابوالزییرا حضرت جابرین عبدالتدرخی الله عنبها سے دوایت ہے کہ ہما ہے اللہ عنبہا سے مراہ دوایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ صدیبے والے سال اُونٹ سمات افراد کی طرف سے ذریح کئے اور گائے بھی ممات افراد کی طرف سے ذریح کی ۔
مات افراد کی طرف سے ذریح کی ۔

باب کی افرادی جانب ہے ایک بمری کی قربانی کافی ہونے کابیان

۱۰۳۷: تحتیبہ بن سعید پینفوب مطلب حضرت جاہر بن عبد الندرضی اللہ عنہا ہے۔ دوایت ہے کہ بین عبد الندرخی اللہ عنہا ہے۔ دوایت ہے کہ بین حضرت رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم کے ہمراہ عیدالاضی میں عیدگاہ میں موجود تھا جب آ ہے سلی الندعلیہ وسلم خطبہ و ہے کر

فارغ ہو گئے قوآپ کی فیٹی منبر سے نیج تشریف لاے اور آیک مینڈ ھالایا گیاں آپ کی فیٹی نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو ڈرن کیا اور فر مایا: (بیسیم اللّٰه وَاللّٰهُ اَکُنِو)) بیمبری طرف سے ہواور میری اُمت کاس فنص کی طرف سے ہے کہ جس نے قربانی نہیں گی۔ اللَّهِ ﴿ الْأَصَٰحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا فَصَٰى خُطُبَّةُ نَوْلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتِى بِكُبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَظَمَّ بِنَدِهِ وَقَالَ بِسُبِمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْثِرُ هَذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِى۔

خُلُاکُونَیٰہُ اَلْہُ اَنْہُ اِنْہِ ایک تریاف کے مسک کے ظلاف نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہیں کہ ایک قربانی کے ثواب میں اسکے خطرت تُونِیْہُ اِنْہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا مرک کیا بید خفی ایک کری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے سارے اہل ہیں کو رہائی کرے قوجا مزے اس حدیث کا مطلب نہیں کہ ایک بکری سب گھروالوں کی طرف سے کانی ہوتی ہے کیونکہ بیا لیک عبادت میں ایک انسان پر اللّٰہ اللّٰہ فرض ہوتی ہے مجادت میں ایک دوسرے کے قائم مقدی نہیں ہوئی جس طرح زکوۃ برصاحب نصاب پرالگ اللّٰہ فرض ہوتی ہے مجادت میں ایک دوسرے کے قائم مقدی نہیں ہوئی جس طرح زکوۃ برصاحب نصاب پرالگ اللّٰہ فرض ہوتی مطہرات کی طرف ہے اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ فرض ہوتی مطہرات کی طرف ہے اللّٰہ والی فرمانے اور این ازواج مطہرات کی طرف ہے اللّٰہ والی فرمانے کو فرمانے کی فرمانے کی اللّٰہ فرمانے کی فرمانے کو فرمانے کی فرمانے کو کی فرمانے ک

بَابِ الْإِمَامِ يَكْدِيَحُ بِالْمُصَلَّى بَابِ الْإِمَامِ يَكْدِيحُ بِالْمُصَلَّى الْسَامَةَ حَذَلَهُمْ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النَّبِيَ عِلَىٰ كَانَ يَذُبُعُ أَضْحِيَّتُهُ بِالْمُصَلِّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

باب نامام کاعیدگاه میں اپن قربانی فرخ کرنے کا بیان استان کا بیان کا میدگاه عنها ساده این سیان کا بیان کا کا بیان کا کا بیان کا کا بیان کا ک

ے کی کھنٹی آئی آئی ہے۔ ان ام ابوداؤ ڈے ترجمہ الباب امام ما لک کے مسلک کے مطابق قائم کیا ہے ان کا مسلک میہ ہے کہ امام کے ترزی کرنے سے قبل عام لوگ تربانی ترکریں۔ احتاف کے نزدیک نماز عمید کے بعد قربانی کرنی چاہے خواہ امام کے بعد ہو یا امام ہے کہ نہائی کرنے کے جو اور ان کی الموری ہوں یا دیباتی ہے کہنے۔ ویسے احتاف فر ماتے جی کرقربانی کا وقت وی ذی المحیوک عماد ق سے شروع ہوجاتا ہے خواہ لوگ شہری ہوں یا دیباتی لیکن شہروائے لوگ نماز عمید کے بعد قربانی کریں پہلے جائز نہیں ۔ امام شافعی اور امام احمد بن علیل کا قد ہب سے کہ شہری اور دیباتی دونوں جس وقت تک نماز عمید ادائیں ہوجاتی اس وقت تک قربانی نہ کریں اتناد ات گذر نا کا لی ہے۔

بَابِ فِي حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ١٠٣٩: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُمِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِادِيَةِ حَضْرَةً الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ

یاب: قربانی کا گوشت رکھ چھوڑ نے کا بیان ۱۹۹۰ قعبی ما لک عبداللہ بن الی بکڑ عمرہ بنت عبدالرحمٰن حضرت ما کشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جنگل کے رہنے والے پچھلوگ دور نبوی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمن وان تک ک ضرورت کے لئے گوشت رکھ لواور یا تی صدقہ کردو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے نفخ اُٹھاتے تھے اور ان جانوروں کی چر بی اُٹھا کرر کھتے تھے اور ان کی کھالوں کی مشکیس بناتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھتے ہے منع فرمایا ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹی نے تم لوگوں کوائی وجہ ہے منع کردیا تھا کہ جنگل سے پھی فریاء وسسا کین آگئے سے۔ اب تم لوگ قربانی کے گوشت کھا و اور اس کورا و النی میں دو اور اس کو

## قربانی کا گوشت جمع کرنااوراس کامصرف:

آتخصرت گانتی نے تین روز سے زیادہ جو تر بانی کے گوشت کو ذخیرہ بنانے سے منع فر مایا اس کی وجہ بیتی کہ بیر ممانعت وقتی مرورت اور مسلمت کی بنا پر تھی کہ اور ان کی ایداوکرنا ضرورت اور مسلمت کی بنا پر تھی کہ کوشت فر باء مساکین زیادہ تعداد میں آگئے تھے اور ان کو گوشت و بنا اور ان کی ایداوکرنا ضرور کی تھا اگر قربانی کا گوشت تین ون سے زیادہ وجئ کرنے کی اجازت وی جاتی تو لوگ گوشت جمع کر لیتے اور غربا ہو جو مرد جاتے ۔ اس لئے آپ نے گوشت جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ۔ بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ انعمال سے ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصہ کر ایک حصہ فرباء میں تقلیم کردے اگر چے صاحب مضرورت کے لئے تمام گوشت رکھ لینا بھی درست ہے۔ مضرورت کے لئے تمام گوشت رکھ لینا بھی درست ہے۔

مُهُمُّنَا حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ زُويُعُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنُ أَبِي الْمَلِيحِ عَنُ نَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْمَا إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنُ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ لَلَاتٍ لِكُي تَسَعَكُمُ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَاذَحِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَلِهِ الْآيَامَ فَكُلُوا وَاذَحِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَلِهِ الْآيَامَ فَكُلُوا وَاذَحِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَلِهِ الْآيَامَ

بَابِ فِي الرَّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ ١٠٣١ : حَدَّلْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْاشْعَتِ عَنْ شَدَّادٍ بُنِ أَوْسٍ قَالَ حَصُلْنَانِ

۱۹۰۰ : مسدد یزید بن زرایع فالدالحذا فابوالیج احضرت نبید رضی التدعند عمروی ہے کہ جنور گرائی فالدالحذا فابوالیج احضرت نبید رضی التدعند کے بعد قربانی کا گوشت کھانے ہے اس وجہ نے منع کیا تھا کہ وہ گوشت تم سب لوگوں تک پی جائے ۔ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطافر ماوی ہے تو اب قربانی کا گوشت کھاؤ اور آٹھا کر رکھ لواور آ جر حاصل کر و یا در کھو کہ یہ دن کھانے ور یا در کھو کہ یہ دن کھانے ہے اور یا دالی کے لئے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ فدکورہ دنوں میں روز ورکھنا جا ترجیس)

باب قربانی کے جانور کے ساتھ شفقت کرنے کا بیان است الرائی کے جانور کے ساتھ شفقت کرنے کا بیان است المائی کے معلق المائی کے معلق سے دوستم کی عادتوں کے معلق ساتھ ہر شے پراحسان ساجہ اقرار یہ کہ باشرائیہ تعالی نے لوگوں کے ساتھ ہر شے پراحسان

سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحُسِنُوا قَالَ عَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ ۖ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَخْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْذَّبُحَ وَلُيُجِدَّ أَخَدُكُمْ شَفُرَكَهُ وَلُيُرِخُ ذَيِيخَنَهُ

١٠٣٢ بَحَدَّلْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّلُنَّ شُعْنَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسُ عَلَى الْحَكَمِ بُنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمُانًا قَدُ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبُهَائِمُ.

باب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِي ١٠٣٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ النَّفَيْلِئُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ حَدَّلَنَا مُعَاوِيَهُ مِنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرٍ بِّنِ نَفَيْرٍ عَنُ لَوْبَانَ قَالَ صَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بَا قُوْبَانُ أَصْلِحُ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

بَابَ فِي ذَبَائِحِ أَهُلَ الْكِتَابَ ' ١٠٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّلَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ يَزَيدَ النَّحُويْ عَنْ عِكُرِمَةً عَنْ الْمِن عَبَّاسِ قَالَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكُرُ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنُسِخَ وَاسْتَنْنَى مِنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

١٠٣٥: حَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْبَوْنَا

كا معامله كرنا فرض قر ارديا ہے تو تم لوگ جولل كروتو اچھى طرح قتل كيا كرو ( یعنی قصاص میں خون کا بدل خون سے لیمار سے مقتول کوجلدی فارخ کر دواس کورٹریا نزی کرفش نہ کرو) دوسرے یہ کہ کسی جانور کوجس وقت ذیح كرنے كاارادہ كروتو اس كوبہتر طريقة برذئح كيا كرواورا ني چھرى تيزكر لیا کرواور جانورکوذ یح کرتے وقت راحت پینچاسنے کا خیال رکھو۔

۱۹۰۴۲: ابوالولید طیالسی شعبه حضرت وشام بن زید ہے مروی ہے کہ میں انس بن مالک کے ہمراہ تھم بن الوب سے پاس کیا میں نے وہاں پر چند نو جوانوں بالڑ کوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرغی کونشانہ بنار کھا ہے اور اس پرتیراندازی کررے تیں۔ یہ کھے کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا كدني في جانورول كواس طرح بالدهكر مارف مصفع فرمايا ب-

## باب:مسافر محص کے قربانی کرنے کابیان

٣٣٠ • ا:عبدالله بن محمه حمادين خالد معاويية بن صالح الوالز احربية جبير بن نفیمز حضرت توبان رضی الندعند ہے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الندعلیہ وسلم نے (دوران سفر) قربانی ذیح فرمائی چرارشاوفرمایا اے توبان! ہم نوگوں کے لئے بکری کے اس گوشت کوصاف کرو۔ ٹویان نے عرض کیا چھر میں وہی گوشت آپ کو کھلا تار ہا بیہاں تک کہ جم لوگوں کا ( سفر پورا ہو گیا ) اور ہم مدیند منورہ میں داخل ہو تھے۔

#### باب: زبیمه ایلِ کتاب

مہرہ ا: احمد بن محمر علی بن حسین ان کے والدائر: بدخوی عکرمہ حضرت عبد الله بن عیاس رضی الله عنهاسے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فر مايا: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ يعنى ان جانورول كوكهاؤجن یر التد تعالی کا نام لیا جائے اور جن جا تورول پر التد تعالی کا نام ندلیا جائے ان جانوروں کو نہ کھاؤ سیآ ہے کر پر منسوخ ہوگئی بیٹی اس میں سے ذبائح اہلِ کماب کا استعمٰی ہو گیا اوران لوگوں کے ذبیحہ جائز ہیں ارشادِ البی ہے ہیل س کا ب کا کھانا تم لوگول کے لئے حلال ہے اور ان لوگول کے لئے تمہارا کھا ناحلال ہے۔

۴۵ ابجد بن کیر اسرائیل ساک عکرمهٔ حضرت این عباس رضی الله

إِسْرَائِيلُ حَدَّلُنَا سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَائِهِمُ يَقُولُونَ مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ نَأْكُلُوا وَمَا ذَبَحْتُمُ النَّمُ فَكُلُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ رَجَلَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ رَجَلَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

١٠٣١: حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُبَيْنَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَانَتُ الْبَهُودُ إِلَى النَّبِي عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَانَتُ النَّهُودُ إِلَى النَّبِي عَنْ ابُنِ عَنَالُوا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلُنَا وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّلُ اللهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّلُ اللهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

بآب مَا جَاءَ فِي أَكُلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ

١٠٣٠: حَدَّقَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِى رَبُحَانَةً عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِى رَبُحَانَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ هِي رَسُولُ اللهِ هِي عَنْ مُعَافِرَةِ الْآعْرَابِ قَالَ أَبُو دَاوُد اسْمُ أَبِى رَبُحَانَةً عَبْدُ اللهِ بُنُ مَطِي.

دَورِ جاہلیت میں ریا کاری کا ایک رواج:

وور جاہلیت میں بیردائ تھا کہ اڈلا ایک تخص اُدنت وغیرہ ذخ کرتا تو دوسرافخض بھی ریا کاری کے طور پر دوسرا اُدنت وغیرہ ذخ کرتا بھر پہلافخض ایک اور اُونت ذخ کرتا بھر پہلافخض ایک دوسر بیا کو نیچا دکھلانے کے لئے اُونٹ پر اُونٹ کے بعد دیگر نے ذک کرتے جاتے بہاں تک کہ ان میں ہے ایک فخض عاجز ہوکر بیٹے جاتا ہے ہے اس فعل کی ممانعت فر مائی یا ذرک ہو تے اور ہوئے ہوئے نہ کہ اُن می ممانعت فر مائی یا ذرک ہوتے اُدکورہ اُونٹ کے جانور کی حرصت معلوم ہوئی اور اس مسئلہ کی مفصل بحث مصرت مفتی اعظم یا کستان محضرت معنی منافظہ بیا کستان محضرت مفتی شفیج صاحب رحمۃ انتذ علیہ کے دسالہ ''و فضح کلام اعلی اللہ نی مااهل باغیر اللہ'' (اُند اوا مفتین ) بیں ملاحظہ فر ما نمیں جواہر الفائد میں بیدرسالہ شاش ہے )

عنه نے فرمایا کہ القد تعالی نے بیہ جوفر مایا ہے: ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لِيُوْحُونَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ اللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللّٰهِ الللهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهِ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

## باب: جن جانوروں کواہلِ عرب برائے فخر ذیج کریں ان کے کھانا کا بیان

علام انہ رون بن عبد اللہ ممادین مسعد و عوف ابور بحانہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنم اسے مروی ہے کہ حضور اکرم نظینی نے ان جانوروں کے تصابے کی مما نعت فرمائی کہ جن کواہل عرب فخر کے طور پر ذرج کر ہے ہیں۔ امام ابود اور نے فرمایا کہ اس روایت کو غند دینے ابن عباس پر موقوفا بیان کیا ہے۔ امام ابود او دینے فرمایا کہ ابور بحانہ کا نام عبد اللہ بن مطرفعا۔

## بَابِ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

١٠٣٨: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا ۖ أَبُو الْإَحْوَصِ حَدَّقَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ نَنِ خَدِيجٍ قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَأَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسُ مَعَنَا مُدَّى أَفَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرِنُ أَوْ أُغْجِلُ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمُ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفُوا وَسَأَخَدِّنْكُمْ عَنُ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُورُ فَمُدَى الْمُحَبِشَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِنْ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُلُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْقُدُورِ فَأَمْرُ بِهَا فَأَكْفِئَتُ وَقَسَمَ بَيْنَهُمُ فَعَدَلَ يَعِيرًا بَعَشْرِ شِيَاهِ وَنَدَّ يَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمُ يَكُنُ مَّعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَانِمُ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافُعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا. ١٠٣٩: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادًا حَتَّلَاهُمُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ عَاصِّمٍ عَنْ الشَّغْيِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْن مُحَمَّدُ قَالَ اصَّدْتُ أَرْنَيْنِ فَنَبَعُتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَمُسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْهُمَا فَأَمَوَنِي بِأَكْلِهِمَا ـ ١٠٥٠: حَدَّكَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي حَارِقَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرُعَي لِّفُحَّةً بَشِيغُبِ مِنْ شِعَابِ أَخُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ

### باب:سفید پھروں سے ذکے کرنا

١٠١٨: سيد دا بوالاحوص معيدين مسروق عبايدين رفاعدان كوالدان کے دادا حضرت رافع بن خدیج "سے روایت ہے کہ میں بی مُفَاتِیخًا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ کل ڈشمنوں ہے مقابلد کریں گے اور ہارے پاس جاتو تھری تیں ہے آ ب نے فرمایا تم اےاں چیز ہے ذبح کروہ جوخون بہادے (پایٹر مایا کدذبح کرنے میں جلدی کر) اور یس پرانند تعالٰ کا: مرایا جائے تو اس کو کھالوں علاوہ ناخن اور دانت کے اور بی تم لوگوں سے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ وانت ایک بدی ہے اور ناخن اللِ حبش کے چھری میا قومیں۔ پچھالوگ عبلت میں آ گے کی جانب بڑھ گئے اور انہوں نے مالی غنیمت لوٹا۔ اور آ پالوگوں ک اخیر میں تھان کو کول نے دیکیں کی صائمیں۔ آپ کا دیکوں پر ہے گرر ہوا۔ آپ نے ان دیگوں کے اُلٹ دینے کا تھم فر ایا۔ پھر آپ نے مار غنیمت نوگوں کے درمیان تقتیم کردیا اور اُوٹٹ کووں بکریوں کے برابر قرار دیا اور اُونوں میں ہے ایک اُونٹ بھاگ گیا۔لوگوں کے یاس اس ونت گھوڑے نہیں تھے۔ ایک مخص نے اس کے تیر مارا تو اللہ تعالٰ نے اس کوروک دیا۔ آپ نے فرمایا کدان چویاؤں ش بھی بھگوڑے جانور موتے میں جس طرح وحثی جانور ہوتے میں پھر جو کوئی جانور ان جاتوروں میں ہےائیں حرکت کرے تواس کے ساتھ ایبا ہی عمل کرو۔ eq • 1: مسددٌ عبدالواحد بن زيادٌ جها دُعاصم شعبي محضرت محمد بن صفوان يأ صفوان بن محمد سے مردی ہے کہ میں تے دوخر کوشوں کا شکار کیا تو میں نے ان کوائیک (وهداری دار ) سقید پھر سے ذیح کیا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی القدعلية وسلم سے دريافت كيا-آپ صلى الله عليه وسلم نے جميركوان كے کھائے کی اجازت عطافر مائی۔

۱۰۵۰ قنید بن سعید لیقوب زید بن اسلم حضرت عطاء بن بیار کی حارث کے ایک فخص سے مروی ہے کہ وہ اُحد پہاڑ کے دروں میں اپنی اُوٹمی کو چرایا کرتا تفااور وہ اُوٹنی مریفے گل اور کوئی شے اس تئم کی شال کی کہ جس سے دہ اُڈٹنی کوگر کریفواس نے ایک کیل ہے کراوٹنی کے مجلے میں چھو

مسئن ابوداؤ دبادرم کی کی کی

يُجِدُ شَنِهُ يَخُورُهَا بِهِ فَأَخَدُ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَتُنَهَا حَتَى أُهَرِيقَ دَمُهَا لُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا \_ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا \_ خَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٌّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالٌ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرَائِتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابُ صَبْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِينٌ أَيَذُبِحُ بِالْمَرُوةِ وَشِفَةِ الْعَصَا فَقَالَ المُورُ الذَّمَ بِمَا شِفْتَ وَاذْكُرُ الشَّمَ اللهِ \_

وی یہاں تک کداس کا خون بہا دیا گیا۔ پھرخدمت نبوی میں حاضر ہوکر اس بات کی اطلاع دی تو حضرت نبی کریم فائٹیٹلینے اس اوٹنی کے کھانے کی اجازت عطا قرمائی۔

ا ۱۰۵ ناموی بن اساعیل حماؤ ساک بن حرب مری بن قطری حضرت عمری بن قطری حضرت عمری بن قطری حضرت عمری بن حالم الله عند بسے دوایت ہے کہ میں نے دریافت کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں سے اگر کسی مخص کوشکارش جائے اور اس کے پاس (چاقو) حجمری نہ ہوتو کیا وہ مخص تیز چھریا کئزی کے تعزیہ سے ذرائح کرسکتا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا نام لے کرجس شے سے جا ہوائی کا خون بہادو۔

### بکس شے ہے ذ<sup>ن</sup> کورست ہے؟

وولو با پیخر کنٹری وغیر و جوکہ تیز ہوا دھاری دار ہوں اور ذرج کی رئیس کاٹ کرخون بہاوے اس سے ذرج کرنا ورست ہے اس طرح وہ چیری کہ جو کہ ذرج کی رئیس کاٹ کرخون بہادے اور اللہ کا : م لے کروہ و چاتو دغیرہ چلا یا عیا ہواس کا بھی ذرج شدہ جانور ورست ہے مزید تفصیل کے لئے تفصیر معارف القرآن ما ما حقافر ما کیں۔ کتاب اسلامی ذبیحہ میں بھی مصرت مفتی اعظم مفتی محمد شنج رحمہ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث فر مائی ہے۔

## يَابِ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةٍ الْمُتَرَدِّيَة

الثنان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَا فَكُونُ الذَّكَاةُ إِلّا مِنْ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا الْحَلُقِ قَالَ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابِ فِي الْمُبَالَقَةِ فِي اللَّهَ بُرِجِ ١٠٥٣: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بُنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ

## باب:جوجا نور بلندی سے گرجائے اس کو کس طریقہ سے ذبح کیاجائے ؟

۵۲ الزاحمد بن یونس مهاوین سلمهٔ حضرت ابوالعشر او مصروی ہے کہ ان کے والد نے کہا یارسول الند کیا و کو قر (بعثی ذرج کرتا) سیند اور طنق کے درمیان ہوتا ہے کہ ان موتا ہے کہا یا درمیان ہوتا ہے کہا اور جگر فیل موتا ؟ آپ نے ارشاوفر مایا اگرتم جانور کی ران میں نیز و مار دوتو جب بھی کافی ہے۔ امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ میاس جانور کے ذرج کرنے کر طریقتہ ہے جو اُور ہے گرجائے اور اس کو ذرج کرنے کر طریقتہ ہے جو اُور ہے گرجائے اور اس کو ذرج کرنے کا موقعہ دیل سکے یاوہ جانور قرار ہوجائے۔

#### باب:بهت بهترطريقه پرذنځ كرنا جا ہے

۱۰۵۳ بنادین سری حسن بن عیسی این مبارک معمر عروین عبدالله ا تکرمهٔ حضرت این عباس رضی الله عنها اور حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے شیطان کے

عَبَّاسِ زَادَ النُّ عِيسَنَى وَأَنِي هُرَيْرَةَ قَالَا نَهُى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ النُّ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ قِلْقُطُعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْآرُدَاجُ ثُمَّ تُتُولُكُ حَتَّى تَمُوتَ.

شریطہ سے منع قرمایا۔ ابن میسلی کی روایت میں شریطہ کی بیرتشریج ہے کہ جس جانور کو ذرائج کیا جارہا ہواس کی کھال کو کاٹ ویا جائے کیکن اس کی زگوں کوشکا کا جائے اس کے بعد اس جانو رکوچھوڑ ویا جائے ہے ہیاں تک کہود (رٹوپ ٹرٹرپ کر) مرجائے۔

#### شریطه کیا ہے؟

شریطہ کا مطلب میہ ہے کہ دور جاہبیت میں لوگ جانور کے حق کا پیکھ حصہ علیجد و کرکے دوجانور ٹچھوڑ دیتے اس کی تکلیف کی وجہ سے پیکھ عرصہ میں وہ جانور مرجا تا اس عمل سے خون جارئ نہیں ہوتا تھا لیکن جانور کو پخت تکلیف ہوتی تھی۔ اسلام نے دیسا کرنے سے منع کیا۔

> باب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْبَسِينِ ١٠٥٣: حَدَّنَا الْفَعْنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حِ و حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْبَحِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَالشَّاةَ قَنْجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنْلُقِيهِ أَمُ وَالشَّاةَ قَنْجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنْلُقِيهِ أَمُ وَالشَّاةَ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ قَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاهُ أَيْهِ.

باب جوجانور پید میں ہواس کوؤرج کرنے کاطریقہ سدہ ۱۰ جوجانور پید میں ہواس کوؤرج کرنے کاطریقہ سدہ ۱۰ جند اوراک سدہ ۱۰ تعنیٰ این مبارک (دوسری سند) سدہ بھیم انجالہ اوراک الوراک الوسعیہ ضدریؓ ہے مروی ہے کہ میں نے بی نظافی اے اس پچے سے متعلق دریافت کیا کہ جو فراج کرنے کے بعد مال کے پیت ہے لگا ہے۔ تو ارشاد فر مایا اگر تمہارا ول چ ہے تو اس پچ کو کھالو۔ مسدونے میان کیا کہ ہم لوگ آؤئی کو کرکے کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کے جی اور کا کو گئی کو کرکے کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کے پیٹ میں مرا ہوا بچہ پاتے ہیں تو کیا ہم لوگ ایس کو (ایک طرف) وال ویک میں یا اس مردہ بچہ کو بھی کھالی ہائے گئی ان کا ذرج کرتا ہے۔ وی بیان مردہ بچہ کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ وی بیان کیا بی ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بچہ کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ کو بھی کھالو با شباس بھی کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بھی کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بھی کی مان کا ذرج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بھی کیا گیا درج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس بھی کیا تا کا در کا درج کرتا ہے۔ اس کو بھی کھالو با شباس کو بھی کھالو با شباس کو بھی کھالو با شباس کو بھی کو بھی کھالو با شباس کیا کیا تا کو بھی کو بھی کو بھی کھالو با شباس کے کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کیا تا کی کو بھی کیا تا کی دائے کیا تا کیا کی کو بھی کیا تا کیا تا کا دی کو بھی کیا تا کیا کی کو بھی ک

## جانور کے پیٹ سے نگلنے والے بیچے کا تھم

اس سنسند میں حضرت امام ابوصیفہ رحمہ القدعنیہ کا مسک ہے ہے کہ اگر کئی جانو دے بہیں سے زند و بچ<u>ہ نکلے تو</u> اس کوؤع کرے کھانا درست ہے بغیر فرخ کئے کھانا جائز نہیں اگر مراہوا بچہ نکلے تو اس کو کی طرح بھی کھانا جائز نہیں ۔

٥٥-ابِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْبَىٰ بُنِ فَارِسُ حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ حَدَّقَنَا عَتَابُ بُنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِنَى عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ قَالَ

۵۵+ابحمد بن یکی اکتی بن ابراتیم عمّاب بن یشر مبید الله بن زیاد ابوز بیر حضرت نی ابراتیم عمّاب بن یشر مبید الله بن زیاد ابوز بیر حضرت نی ابوز بیر حضرت نی کریم صلی الله عاید و کم سند ارشاو فر مایا که پید ک (اندر موجود) پیدکا ذرج کرنااس کی مال کا فرج کرناکانی ہے فرج کرنااس کی مال کا فرج کرنا کافی ہے اب بیت کے پیکو فرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أَمِيهِ

بَابِ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ اللَّحْمِ لَا يُعْدَرَى أَذْكِرَ السَّمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

٣٥٠١ حَدَّقَا الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّقَا حَمَّادٌ ع و حَدَّقَا الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّقَا الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّقَا الْقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّقَا الْوَسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مَنَّ مَنَّ عَنْ وَمُحَاضِرٌ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُودَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةً وَلَمْ يَلُكُوا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ عَنْ عَنْ عَانِشَةً أَنَّهُم قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَنْ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذُكُووا اللّه إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذُكُووا اللّه وَكُلُوا اللّه اللّه وَلَا لَهُ عَلَيْهَا أَمْ لَهُ عَلَيْهِا اللّه وَكُلُوا اللّه وَكُلُوا اللّه وَلَوْلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلَا اللّه وَلَوْلَا اللّه وَلَوْلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلَا اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه ولَاللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا

مسلمان کے ذبیحہ کا حکم:

مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھوادر بچھلو کہ انہوں نے اللّٰد کا نام لے کر ہی ڈن کے کیا ہوگا لیکن اپنا شک ذور کرنے کے لئے احتیاطا بھم اللّٰہ پڑھ کرد و گوشت استعمال کرواور شبہ کی وجہ ہے اس گوشت کو حرام نہ کیا جائے گا کیونکہ جب مسلمان نے ذرج کیا ہے تو اللّٰہ کا تام لے کرون کا کیا ہوگا۔

## باك فِي الْعَتِيرَةِ

## باب:اس گوشت کا حکم کہ جس کے ذیخ کرنے والے کے متعلق معلوم نہیں کہاس نے بوقت ذیح بسم اللہ پڑھی یانہیں؟

100 ارموی بن اساعیل مراد (ورسری سند) تعنیی مالک (تیسری سند)

ایوسف بن موی سنیمان بن حیان اور معاصر بشام بن عروه ان کے والد

عروه طفرت عائشہ رختی القد عنب سے مروی ہے کہ تمبول نے حضرت

رسوں کریم صنی القد علیہ وسلم ہے عرض کیا یارسول القد تنافیز آن کھے وگ ابھی

سنے سنے مسغمان ہوئے ہیں (اور انہیں شرق احکام کا بوری طرح علم

نبیس ) ہمارے یہ ب کوشت ل تے رہتے ہیں ہمیں معنوم نبیل کے وہ لوگ

بوقت و تع ہم القد بڑھے ہیں یا جمیس تو کیا ہم ایسا گوشت کھا لیس ؟ تو

حضرت رسول کر ہم صلی القد علیہ و شم نے ارشا و فر مایا کرتم ہوگ اس القد کا اللہ اللہ کا اللہ کیا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کیا گوری کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کی کہ کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کی کو کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کرنے کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کے کہ کی کرنے کی کی کی کی کے کہ کی کے کا کہ کی کی کرنے کی کی کی کرنے کا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کر

## باب:عبَيْرَ ة (ماوِرجب ک قربانی)

2011 مسدد ( دوسری سند ) نصر بن علی بشرین مفضل خالد الخدا خابوقلایهٔ الوالی مسدد ( دوسری سند ) نصر بن علی بشرین مفضل خالد الخدا خابوقلایهٔ الوالی و مصرت میشد رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول کر بیم نوگ دور جا پلیت میں ماہ رجب میں متیر و کیا کرتے ہے۔ اب آپ ہم لوگوں کو کیا تھم فرماتے ہیں ؟ آپ نے ارشاد فر ، یا الله تعالیٰ کے لئے جس مجیدہ میں موقعہ ہوؤ دی کرواور الله تعالیٰ کی فرما نیر داری کرواور ( خرباء کو ) کھانا کھلا دُر اس کے بعداس شخص نے عرض کیا کہ ہم لوگ دور جا بیت میں فرع کرتے تھے۔ اب آپ

ہمارے لئے اس سلسلہ میں کیا تھم فریائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاوفر مایا کہ ہرائیک جمر نے والے جانور میں ایک فرع ہے کہ جس کوتمہارے جانور کھلاتے ہیں (مُر ادیہ ہے کہ اس کے لئے چارہ لاکردیتے ہیں) جب وہ (جانوروزن لادنے کے قائل ہوجائے یا) اُونٹ ہوجائے تا) اُونٹ ہوجائے تا) اُونٹ کرلو پھراس کا گوشت مسافروں پرصد قد کرو خالد نے کہا ہے ہم ہم ہے ہیں نے ابوقلا ہے کہا کہ کتے جانوروں ہیں ایسا کرے؟ انہوں نے بیان کیا کہا یک موجانور ہیں۔

کی کا کہ کہ کہ کہ اور جس کے پہلے عمر واس قریاتی کا نام ہے جواسلام کے ابتدائی دور میں ماور جب کے پہلے عمر و میں کی جائی تھی جس کا وجوب بعد میں مسنوخ ہو گیا۔ جیسا کہ وو مری حدیث میں آتا ہے کہ لا عتبرہ قرع اس کی تغییر میں مختلف اتوال بین: (۱) کسی جانوری پہلا ہی جس کوشر کیس معبودان یاطلہ کے نام پرؤن کرتے تھے تاکہ وہ راضی ہوں اور بال میں خیرو برکت پیدا ہوجائے اور مسلمان ابتداء اسلام میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پرؤن کرتے تھے اور اسکے برنا ہونے پرؤئ کرتے مشرکییں تواس کی پیدائش کے فوراً بعد بی وی اور اسکے برنا ہونے پرؤئ کرتے مشرکییں تواس کی پیدائش کے فوراً بعد بی پیدا ہوں میں مشرکییں تواس کی پیدائش کے فوراً بعد بی کے بیار کا ایک خواہ فی مشرکییں تواس کی پیدا ہوں سے اس کی کر یوں میں مسلمان ارجمہور علاء وائم مثل شرکی یا اون کا سوکا عدد بورا ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوں سے بھی مشہوخ ہو گیا ہے البتہ ایام شافق کے ترویک یہ سمتحب سے ایک بکری اور جمہور علاء وائم شافق کے ترویک یہ مستحب

١٠٥٨: حَذَّكَ أَخْمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ فِلْنَا قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَيْمِرَةً.

۱۰۵۸ اوجدین عبدهٔ سفیان زهری سعید حضرت ابوهریه دختی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت نی کریم تاکیز کم ہے ارشاد قرمایا کہ اسلام میں نہ تو فرع ہے اور نہ عشر ہے۔

#### فرع اور عتیر ہ کیا ہے؟

دور جابلیت میں جس جانور کے سب سے پہنے بچہ پیدا ہوتا تو اہل عرب خوشی میں اس بچہ کو ہتوں کے نام ذرج کرتے تھے اور
اسلام کے شروع وَور میں مسلمان بھی ایسا بی کرتے تھے اس کوفرع سے تجیر کیا گیا بھر ریتھ منسوخ ہو گیا اور اس کی می افعت قرمادی
عی کے کیونکہ اس مجل سے کفارو سٹر کیمن سے مشاہبت ہے اور عمیر وکا مطلب یہ ہے کہ شرکیمن وور جابلیت میں بتوں سے قربت
حاصل کرنے کے لئے ماہ رجس کے پہلے عشرہ میں جانور ذرج کرتے تھے۔ اسلام کے شروع زماند میں مسلمان بھی اس خرج
سر تے تھے اور مسلمان امتد تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے یہ بھی منسوخ ہو گیا اب صرف عمید الاخی کے ون
قربانی کا تھا میاتی روگیا ہے۔

١٠٥٩: حَدَّكُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ حَدَّكَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الرَّهْدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ

۱۰۵۹: حسن بن علی عبدالرزاق معمرز بری حضرت سعید بن سیتب نے بیان کہا کے فرع اس پیدا ہوتا وہ بیان کہا کہ فرع اس پیدا ہوتا وہ

قَالَ الْفَرَعُ أَوَّلُ النَّاجِ كَانَ يُنتُجُ لِهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُفْمًانَ بْنِ خُلِّيمٍ عَنْ يُوسُفُ بُنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةً بِشُتِ عَبْدٍ الرَّخْمَن عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ أَمَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ قَالَ أَبُو دَارُد قَالَ بَغُضُهُمْ الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِحُ الْإِ كَانُوا يَذُبُحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمُ ثُمَّ يَأَكُنُونَهَ رَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَبِيرَةُ فِي

باب فِي العَقِيقَةِ

١٠٦١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْوو لْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِينَةَ بِنُتِ مَيْسَرَةً عَنْ أُمِّ كُرُرْ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ١٤٪ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان مُكَافِئَتَان رَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ آبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدُ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُسْتَوِيَانِ أَرُ مُقَارِبَتَان\_

ُ ١٠٩٠: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثُنَا الْعَشْرِ الْأَوْلِ مِنْ رَجَدٍ ـ

لوگ اس کو (جُول کے لئے ) ذیح کرتے تھے۔

١٠ ١٠: مويّ بن الم عيلُ حمادُ عبد الله بن عمَّان الوسف بن ما مك هفعه بنت عبد الرحمٰنُ عائشۃ کے مروان ہے کہ ہم بوگوں کو نجی نے ہر پچا ک ( بكريول ) يمل ہے ايك بكرى سر أروں اور غرباء وسياكين كے ليے ذی کرے کا تلم فرمایا۔ شایر بھم متحب بہادہ زکو قائے کے دوفرض ہے۔ امام ابوداؤ وفر ماتنے میں کہ بعض معترات نے فرع کا پیمفہوم بیان فرمایا ہے کہ اس وقت أونث كاسب سے پہلا بچه بيدا مور تفاتو مشركين <sup>س</sup>، پہلے بچے کو بھول ہے ، <sub>آپر</sub>ؤن کرکے کھایا کرتے تھے اوراس کی کھال کودر ذت برانکای کرتے تھے ورعتم واس کوکہاجاتا ہے کہ (مشرکین ) ماہ ر جب كشروحُ الدونو بالكراس بيكوذ في كما كرتے تھے۔

#### باب: عقيقه كابيان

١٠٠١: مسدول مفيان عمرو بن وينار عطاءً حبيبه بنت ميسر وأثمث كرز كعبيه رضی "مد عنها ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم منافظ کے میں نے سنا آب ارشاوفر ماتے تھے کے لڑے کی طرف ہے (عقیقہ میں) برابر کی دو ں اوراز کی کی طرف ہے مقبقہ میں ایک بکری ہے ( مرادیہ ہے کہ دونوں 💎 ، ایک عمر کی ہوں کم یا زیادہ عمر کی خدہوں 🕒 ہم الاواؤد آفرہائے بین نہ مدر الفظ "مُحَافِفتَاتِ" کا سیمفہوم بیان کیا ہے کہوہ وونوں بکریاں عمر کے اعتبار ہے یہ برکی بنوں (مچھوٹی بز کی شہون)

خَالْهُ مِنْ ٱلْمُنَالِّ : عَقِيقَه ثنا فعيدًا ورحمَا بلِدُ كَ نزو يك سنت مؤكّره ہے۔ امام مالكّ اورامام ابوضيفه زينية تے نزويك مستحب ہے جمہور ائر کر ائر فریاتے ہیں کرڑے کی جانب سے دو بریاں اورلاک کی طرف سے ایک بھری ہے بیصفور من فیٹی سے متعدوطر ق ے ہوت ہے البعثر آپ کے تعلیم میں روایات مختلف میں۔

١٠٦٢: مسدداً سفيان عبيد الله بن اني يزيدان كي والمراسباع بن ظابت حضرت أم كرز ك روايت هي كه ني سے يين في من آپ ارشاد فر ماتے تھے کہ پر ندور کوان کے گھوٹسلوں ہے آڑا کراڈ بہت نہ پہنچ ؤ نیز میں نے یہ بھی آپ سے سنا ہے کدآپ ارشاد فرمائے تھے کر حقیقہ میں لڑ کے کی طرف ہے وہ بھریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بھری اور اس سے کوئی فرق نیس پڑتا۔ وہ لذکر مول یا مؤنث ( لیتی بیان سوچ کہ

١٠٩٢: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعٍ بُنِ ثَابِيٍّ عَنْ أُمْ كُرُّزٍ قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيُّ \$ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ يَقُولُ أَقِرُّواَ الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا قَالَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُّكُوَانًا كُنَّ أَمْ

إناقار

١٠٩٣: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يُؤِيدَ عَنُ سِبَاعٍ بُنِ ٱلهِتٍ عَنْ أَمِّ كُرُزٍ قَائَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مِثَلَانِ وَعَنِ الْمَجَارِيَةِ شَاثَةٌ قَالَ أَبُوَ دَاوُد هَلَا هُوَ الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ سُفُهَانَ وَهُمَّد ١٠٦٣: حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ عُمَرٌ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَذَّتُنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَاهُ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأَسُهُ وَيُدَمَّى لَكَانَ قَنَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ اللَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذُتَ مِنْهَا صُوَفَةً وَاسْتَقْبَلُتَ بِهِ أَوْدًاجَهَا لُمَّ تُوصَعُ عَلَى يَافُوخِ الْصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلُ عَلَى رَأْسِهِ مِثُلَ الْخَيْطِ كُمَّ يُغَسَّلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وَهُمَّ مِنْ هَمَّامٍ وَيُنَكَّى قَالَ أَبُو دَارُد خُولِفَ عَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمِّي قَالَ أَبُو كَاوُد وَلَيْسَ بِرُخُخَذُ بِهَذَا۔

الرک کی طرف سے عقیقہ میں بکراؤئ کرواورائو کی جانب ہے بکری)

10 اسد داخیاد بن زید عبید اللہ بن ابی بزید سبائ بن البت حضرت اللہ کا بند علیہ وہلم اللہ علیہ وہلم اللہ علیہ وہلم نے ارشاو فر مایا کہ عقیقہ میں الرک کی طرف سے دو بکریاں اور الاک کی جانب سے ایک بکری ہونا چاہئے ۔ امام الاواؤ در تمیۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عدیث ورست ہے اور سفیان کی عدیث وہم ہے۔

۱۹۲۰: حفص بن عمر نمری ہمام قمادہ حسن حضرت سمرہ رضی الشہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم تفاقہ نے ارشاد فرمایا ہمرا کیل لڑکا اپنے حقیقہ کوش کروی رکھا ہوا ہے اس کی طرف (اس کی پیدائش کے بعد) ساتویں دن جانور دن کیا جائے اوراس پی کا سرموغرا جائے اوراس پی کسر پر (قربانی کے جانور) کا خون لگایا جائے جب قمادہ سے کوئی شخص معلوم کرتا کہ خون کس طرح لگایا جائے جب قمادہ سے کوئی جس وفت عقیقہ کا جانور دن کی ہونے گئے تو اس کے بالوں بی سے ایک جس وفت عقیقہ کا جانور دن کی ہونے گئے تو اس کے بالوں بی سے ایک کم کسر کے درمیان رکھ دیا جائے کہ اس کے مرب خون دھا کہ کی سے ایک طرح بہنے گئے پھراس کی رکوں بی رکھ دیا جائے کہ اس کے مرب خون دھا کہ کی سرکے درمیان رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے مرسے خون دھا کہ کی سرکے درمیان رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے مرسے خون دھا کہ کی سرکے درمیان رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے مراس انتظام کی جانور دنر ماتے جیں کہ اس جس کو رادی ہمام نے ویدئی بنا دیا اہام ایوداؤ دفر ماتے جیں کہ اس حدیث پر قمل کئیں ہے۔

خيلات کا انتهائي النهائي الفلام مو تقل بعقيقيد - مر تقل : اسم مفول كا صيف به مرحون كے معنى ميں ہے مطلب بيہ ہے كه نومولودائي بالوں كى اذبت ميں مرجون ہے ہى جكر اربتا ہے جب تك ان كوزائل ندكيا جائے چنا نچه به گہرے بال اس سے جلدى زائل كر ديئے جائس امام احر ہے اس كا مطلب بيہ مقول ہے كه اگر نومولود ہے تقيقہ ندكيا جائے اور پھر وہ صغران ميں مر جائے تو الدين كى شفاعت نيس كرتا بي معلوم ہوتا جا ہے كہ عقيقہ كا اطلاق نومولود كے مركے بال اور فيجه دونوں پر ہوتا ہے ہائے وہ الدين كى شفاعت نيس كرتا بي معلوم ہوتا جائے اور عقیقہ كيا جائے اور اگر ساتويں دن نہيسر ہوں تو پھر اس محدوث ميں بي محل ہے كہ دولوں ہوئى تو بدھ جو كو يون دن مون ہوئى تو بدھ ہوئى وہ دونوں ہوئى تو بدھ ہوئى دونوں كى دونا ہوئى تو بدھ ہوئى دون تو بدھ ہوئى دونوں كى دونا ہوئى تو بدھ ہوئى دونوں كى دونا ہوئى تو بدھ ہوئى تو بدھ ہوئى تو بدھ ہوئى تو بدھ ہوئى دونوں كى دونا ہوئى تو بدھ ہوئى تو بدھ ہوئى تو بدھ ہوئى تو بولى كى بدائى ہوئى تو بدھ ہوئى تو بولى كى بدائى بولى تو بدھ ہوئى تو بولى بالى تو بولى تو بولى كى بدائى بولى تو بولى كى بولى تو بولى كى بدولى تو بولى كى بولى تو بولى كى بولى تو بولى كى بولى كى بولى تو بولى كى بولى كى

لفظ یسٹی کے معنی جیں نام رکھ دیا جائے اور لفظ پر کل کے معنی جیں خون بہادیا جائے کو یااصل میں نام رکھ دیا جائے بیرمراد ہے۔ کہ سرے سےخون بہانا اور ندکورہ حدیث تھم کے اعتبار سے منسوخ ہے۔۔

١٠٦٥: حَدَّلُنَا ابْنُ الْمُقَنِّى حَدَّلُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِي جُنُدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامِ رَهْبِنَّةٌ بِعَقْبِقَتِهِ تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلُقُ وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَيُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَنَادَةَ وَإِيَاسُ ابْنُ دَغُفَلِ وَأَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ۔ ١٠٦١: حَذَّكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ حَدَّكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّقَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْغَلَامِ عَفِيقَتُهُ فَأَهْرِيفُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا

١٥٠ ١٠: الن فتي البن عدى اسعيدا قياده حسن حضرت ممره بن جندب رضى الشدعندے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم تَالْتِیْجُ مِنْ فرمایا ہرایک لڑکا است عقیقہ کے وض گروی ہے اس کی طرف سے جانور ذی کیا جائے اور اس کا سرم نڈ ایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں كەلفىلايىتى زيادە درست ب اى طرح سلام بن اني مطيع نے قماده ك واسطه سيراياس اشعث محسن سيروايت كياب

١٠٦٦: حسن بن على عبدالرزاق شام بن حسان عصد بنت سيرين رباب معفرت سلمان بن عامرضی رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ حصرت رسول كريم كُلُيْكُمْ في ارشاد فرمايا كدار كى پيدائش كے ساتھ (ساتھ )اس كاعفيقة كرنامسنون بادراس بيد كى طرف سے خون بهاؤ (جانور ذیج کرو) اوراس ہے اذیت اور گندگی رفع کرولیتی اس کےسر کے بال مونٹر دواواس کونسل دو۔

#### عقيقه كامسئله

عَنْهُ الْآذَي.

بچے کی بیدائش سے ساتویں ون کے بعد عقیقہ کرنا سنت ہے آگر پیدائش کے ساتویں روز کے بعد عقیقہ نہ کر سکا تو بعد میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے لیکن متحب مدہب دن بچہ بیدا ہوا ہے اس سے حساب نگا کر ساتویں دن عقیقہ کیا جائے لڑے کی طرف ے دو مکریاں اور اگر لڑکی ہوتو ایک بحری ذرج کی جائے۔

> ١٠١٤: حَدَّقَا يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ حَدَّقَا عَبُدُ بَقُولُ إِمَاطَةُ الْآذَى حَلْقُ الرَّأْسِ.

> ١٠٧٨: حَدَّثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ٱلْيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كُنُمًّا كَبُشًّا ١٠٦٩: حُدُّثُنَا الْقُعْنَبِيُّ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بِنُ قَيْسِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حِ وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ سُلَيْمَانَ

١٠ ١٤: ابوداؤ دُ يَجِي بن خلف عبدالاعلى بشام مصرت حسن سے روایت الْأَعْلَى حَدَّقَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ ﴿ سِبَكَ اوْبِتِ اوْرُكُنْدُكَّ رَفْعٌ كَرْفَ كَامْنَهُوم مرمنذا ناجِد

٦٨ ١٠: ابومعمرُ عبد الوارثُ اليبُ عكرمهُ حضرت ابن عباس رضى الله عنمات مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سيّدنا حسين ومعزت حسن رضى القدعنها كى طرف سے ايك وُ نبه كا عقيقه

١٩٠٠! فعنبی داؤد بن قیس عمره بن شعیب حضرت رسول کریم منگافیظم ( دوم ی سند ) محمر بن سلیمان عبد الملک بن عمر و ٔ داوُ دا حضرت عمر و بن شعیب ان کے والد' اور غالبًا ان کے دادا ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم نظافیق کے جو بھی دریافت کیا گیا آپ نے ارشاد فر بایاللہ انعاق کی کونا کوار خیال فر بایاللہ انعاق کی کا کونا کوار خیال فر بایاللہ ارشاد فر بایا ور ارشاد فر بایا ور ارشاد فر بایا جس محض کے بچہ کی داد دت ہواور وہ محض اس کی طرف سے قربانی کرنا جا ہے اور فربانی کرنا جا ہے اور لاک کی طرف سے دو بکریاں ذرج کرنا جا ہے اور لاک کی طرف سے ایک بکری ذرج کرنا جا ہے اور معطل دریافت کیا گیا ۔ آپ نے ارشاد فر بایا فرع برحق ہے فرگ اگر معطل دریافت کیا گیا ۔ آپ نے ارشاد فر بایا فرع برحق ہے فرگ اگر کا ہوجائے بھرائی کی کہ وہ وہ اون کی سال کا جوان ہوجائے یا دوسال کا ہوجائے کے دوسال کی اور بیواؤل کو دے دویا جہاد کرنے کے نئے صدف کر دوتو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی (پیدائش جہاد کرنے کے نئے صدف کر دوتو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی (پیدائش کے بعد ) اس کوکا ن والواورائی کا گوشت اس کے بالوں سے جہاں ہو (یعنی گوشت اس کے بالوں سے جہاں ہو (یعنی گوشت کی ہوجائے ) اور اپنا برتن تم الٹ دواورائی کی مال کو پاگل کر

الآنبارِ فَي حَذَلَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرُو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُ اللّٰهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُ أَنْ يَشْسُكَ عَنْهُ فَلْيُسُسُكُ عَنِ الْعُلَامِ ضَاتَانِ مُكَافِئَانِ وَعَي الْبَعَارِيَةِ شَاةً قَالَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ يَشُسُكَ عَنْهُ الْبَعَارِيَةِ شَاةً قَالَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ يَشُسُكَ عَنْهُ الْبَعَارِيَةِ شَاةً قَالَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ يَشُسُكَ عَنْهُ الْبَعِنِيةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَي الْمُعَلِّمُ أَوْ تَنْجُعِلُ عَلَيْهِ فِي بَوْنَرِهِ وَنَكُفَأَ إِنَانَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ.

#### تشريح عقوق:

لغت میں عقوق کے معنی تا فرمانی کرنے کے جی محقوق اور عقیقہ کا ایک ہی مادہ ہے اس وجہ سے آنخصرت مُنافِیخ آن اس نام کے دکھیے کونا پیند فرمایا ۔

١٠٤٠ تَلَنَّنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَابِتٍ حَدَّلَنَا عَلِي حَدَّلَنَا عَلِي حَدَّلَنَا عَلِي عَلَيْنِي أَبِي حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ عَلِي بُنُ الْحَدَيْنِ الْبِي حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرِيْدَةً يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلَةِ إِذَا وُلِدَ لِآجَدِنَا عُكَرَمٌ ذَبَحَ ضَاةً فِي الْجَاهِلَةِ إِذَا وُلِدَ لِآجَدِنَا عُكَرَمٌ ذَبَحَ ضَاةً وَلَعَجَ رَأْسَهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا وَلَكَ بَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَدْبَعُ ضَاةً وَلَكَ بَاللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَدْبَعُ ضَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَظِخُهُ بِإِزْعُضَرَانٍ.

مع اناهم بن محمد بن خابت علی بن حسین ان کے والد عبداللہ بن ہدی ہوئے ان کے والد ماجد محضرت ہریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ جس دفت ہم لوگوں میں ہے کسی کے یہاں دور جا ہمیت میں لڑکے کی ولادت ہوتی تو وہ محض ایک بکری ذرح بحری قعادور اس بکری کا خوان بچہ کے سریر لگا تا۔ جب اسلام آیا تو ہم بکری ذرح کیا کرتے اور بچہ کے سرکے بال مونٹر ہے کراس پر زعفران لگا نے تھے۔

#### ناسخ حديث بابت عقيقه:

ندکورہ حدیث ہے واضح ہے کہ خون نگائے والائقم منسوخ ہو گیا اور اب بچہ کے سر پر عقیقہ کے بال منذ و ! کرزعفران نگائے کا مستحب ہونے کا تھم باتی ہے۔

#### 🦇 اول الصيد 🕬

## شكاركےمسائل

بكب فِي اتِّخَاذِ الْكُلْبِ لِلصَّيْدِ وَعَيْدِهِ الما: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهُويِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النِّبِيِّ وَإِنَّ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كُلُبًّا إِلَّا كُلُبُّ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرُعِ النَّقَصَ مِنْ أَخْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَّـ

باب: شكار وغيره كے لئے كتے يالنے كابيان ١٠٤١: حسن بن علي عبدالرزاق معمرًا زهري الوسلمه حضرت ابو برريره رطنی الله عند سے مروی ہے کہ معتربت رسول کریم مُنْ اَنْتِیْنَا نے ارشا و فرما ما کہ جو کوئی محض موایثی شکار اور کھیتی یاڑی کی ضرورت کے علاوہ کتا یا لے گا تو اس کے تواب میں سے روز اندایک قیراط کے برابر اُجرام

کے لاکھنٹین الکیا ایک اس پراہما گاہے کہ شکار کے لیے کتا پالٹا اور پھرا سکے ذریعہ شکار کرنا جائز ہے اس صدیث ہے سیکھی معلوم ہوا کہ چوتھی ان تین غاکورہ کاموں کےعلاوہ کسی اورغرض ہے کتے یا لے تو ہرروز اس کے تواب سے ایک قیرا طاقھنا ویا جاتا ہے اور مسلم شریف میں ہے کہ دوقیرا طاس کے اجر ہے کم کیاجاتا ہے وجہا ختلاف یہ ہے کہ شروع میں ٹی کریم مُثَافِظ نے ایک قیرا طاکا ذکر فرمایا مجراس کے بعدریاد وافرے دلانے کے لیے دو قیراط فرماہ یا جس راہ ی نے صرف ایک قیراط سناتھا انہوں نے وہ وُ کر کر دیا اور جنہوں نے دوقیراط والا ارشا دمیارک سناانہوں نے اس کوؤ کر کر دیا۔ یازیا دتی والی روابت راج ہے۔

> يُونُسُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ ۗ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابُ -أُمَّةٌ مِنَ الْآمَمِ لَآمَرُتُ بِقَنْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا: الْأَسُوَ دَ الْبَهِيمَ.

ع ١٠٤ حَدَّقَنَا حُسَدَدٌ حَدَثَنَا يَوْيدُ حَدَّقَنَا ﴿ ٢٥٠ المسدوَّعِ يدُيوْسُ حَنْ مَعْرَتُ عَبِداللهُ بن معْفل رضى الله عندست روایت ہے کہ حضرت رسول کریم فریقی اُسٹا ارشا وقر مایا اگر بیات ہوتا کہ کتے بھی ایک مخلوق ہیں بیتی وہ بھی امتہ تعالیٰ کے عالموں میں ہے ایک عالم جیں تو میں ان کے مار ڈالے جانے کا لازمی طور پر تھم ویٹا تو اہم آ لوگ کتوں میں ہے خالص کا لےرجگ کے کتوں کو مار ؤالو۔

الكنائي المنابي : المعد المة كى جمع ہے استه كامعنى نوع وضم كے بيں جبيها كه قرآن كريم ميں ارشاد ہے كه إِلَّا المعد آمانا کھٹر میں والاندم : ۴۷ کے تبہاری طرح بہت سے خلوقات کی نومیں ہیں۔ صدیث کا مطلب سے ہے کہ کتے بھی مخلوقات کی نوع میں تو مخلوق کی بوری است بعنی نوع کوئل کرنا انسان ہے ہس میں جمیں اور دوسری بات بیابھی ہے کہ انقد تعالیٰ کی برمخلوق کی نوع کی خلیق میں یفینا کوئی تنصب ہوتی ہے اس لیے بھی سب کوئل کرنا مناسب ٹیس تا ہم ان میں جوسب زیادہ ضبیث جیں مثلا کالاستا اس کومنروزگل کردیا جائے ۔ا ہامنو وی قر ہاتے ہیں کہ قلب عقور (باؤل کتا کے اکٹل پرتمام علاء کا تفاق ہے البیتہ جو کتا ہے ضرر ہو اس محل میں اختلاف ہے۔

١٠٤٣: حَلَّكُنَّا يَعْمَى بْنُ خَلَفٍ حَلَّكُنَّا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَلِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ أَمَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ لِلَّهِ مِقَالِ الْكِلَابِ حَنَّى إِنْ كَانَتُ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنُ الْبَادِيَّةِ يَعْنِي بِالْكُلْبِ فَنَقْتُلُهُ لُمَّ نَهَانَا عَنَّ فَيْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآسُودِ.

٣٤٠٠: يحيى بن خلف ابوعامهم ابن جريج ابوالزبير معفرت جابر رضى الله عند سے مروی ہے کہ حضرت نبی کر یم نظافی نے کوں کے قبل کر دیے جانے کا تھم فر ایا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت اپنے ہمراہ جنگل ہے کتا كِرَآتَى تَوْجِمَ لُوكَ كِيِّ كُومَارِوُالِيِّ بِمُراّبٍ فِي كُونِ كَلِّلَ كُرِيّ کی ممانعت فرمادی اور فرمایا کد صرف سیاه رنگ کے کتے گوٹل کردو۔ (ب تھم پہلے تعابعد میں تخفیف ہوگئ جیسا کہ پہلی حدیث میں بیان ہواہے)۔

المنظمة المنظمة المنظمة المامة كى جمع بالمه كالمعلى توج وقتم ك ين جيها كرقرة ك كريم على ارشاد ب كر إلّا المعد المناقكية .... [الانعام: ٣٧] كرتمباري طرح بهت عظوقات كي نوعين بين مديث كا مطلب يدب كد كت بحي مخلوقات كي نوع جیں تو مخلوق کی پوری است یعی نوع کولل کرنا انسان کے بس میں نہیں اور دوسری بات یہ میں ہے کہ انشاقیا کی برخلوق کی نوع . کی تخلیق میں یقینا کوئی حکست ہوتی ہے اس ہے بھی سب کوئل کرنا مناسب نہیں تاہم ان میں جوسب سے زیاد وضبیث ہیں مثلاً کالا كتاس كوضرور قمل كرديا جائے ۔ امام نووى فرماتے ہيں كەقلىب عقور (باؤلدكتا كے )قتل پرتمام علاء كا انقاق ہے البتہ جوكتا بےضرر مواس كے لل ميں اختلاف ہے۔

صمیا چھراس نے شکار کےجسم کو بھاڑ ڈالاتو تم اس شکار کو کھالوا دراگروہ تیزشکار کے نیز ھا ہوکر مجنے تو وہشکار نہ کھاڈ ( کیونکہ وہ چوٹ

## باب:شكاركرنے كے احكام

٣ ٥٠ ا : حمد بن عيسلي جريز منصور ابراجيم بهام حضرت عدى بن حاتم رشي الله عندسے مروى بے كد معزمت رسول كريم كالكام بيت يس في دريانت کیا کہ یں سکھلائے ہوئے کئے کوشکار پر چھوڑ تا ہوں وہ جا کرشکار کے جانور کود ہوج لیتا ہے تو کیا ہیں اس شکار کو کھا سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اسیخ سکھلائے ہوئے کئے کو (شکاریر) چھوڑ واوراس بر الشدكانا م لوتو اس شكاركو كما اوكرجس كووه تهادے لئے يكري عدى بن عاتم نے آب سے وش کیا کہ آگر کتے شکار کولل کر ڈالیں تو کیا وہ شکار حلال ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا آگر پیکار کوش بھی کردیں تو جب بھی وہ شکار حلال ہے جب تک کہ دوسرا کما نیر شکاری اس شکار کے قتل جی شريك ند موسعدى بن حائم فيان كياكسي في مرفدمت نوى يل عرض کیا کہ علی بغیرید اور کانس کے تیر کے ساتھ شکار کرتا ہوں کیا علی اس

باَب فِي الصَّيْدِ ١٠٤٣: حَدُّكُنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَنَّكُنَّا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﴿ أَلُكُ إِنِّي أَرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلِّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ ٱللَّكُلُّ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ الْكِلَاتِ الْمُعَلَّمَةَ وَ ذَكُوْتَ الْمُ اللَّهِ فَكُلُّ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ قُلُتُ وَإِنْ لَمُتَلِّنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ مَا لَمُ يَشُرَّكُهَا ۚ كُلُبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأْصِيبُ أَفَاكُلُ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَرَقَ لَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ. کو کھالوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بغیر پر اور بغیر کانس کے تیرکوانٹد کانام کے مارا پھروہ تیرشکار کے جسم میں داخل ہو

تكفے ہے مركباہ )

#### سدھائے ہوئے (Trainde) کتے کے پکڑے ہوئے شکار کا حکم:

آرکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ سکھلائے ہوئے کتے سے شکار کھیلنا درست ہاور کتے کے سکھلائے ہوئے کی علامت یہ ہے کہ اگر کتے کوشکار کی طرف روانہ کیا اورہ ہرمرجہ بیں شکار کی لا یا شکار مار لا یا لیکن وہ خودشکار نہ کھائے اورشکار پر کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام بیں لیا تو وہ شکار کھانا حرام ہا اور آگر ہوا وقت بھم اللہ کہنا اور بندوق سے کیا گیا شکار کھانا حرام ہا اور آگر ہوا ہم اللہ کہنا جھول کیا تو وہ شکار کھانا جا کر بیں سلک ہے اور تلیل اور بندوق سے کیا گیا شکار بغیروز کے کھانا جا کر بیں ہم اللہ جا کہنا جھول کے لئے آیت کریمہ: ﴿ فَکُلُوا مِمَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴾ کی تفیر اتفار القرآن جی ملاحظ فرما کی فرد ہے۔ مذکور آنسیر میں کلب معلم سے متعلق مفعل بحث نہ کور ہے۔

٥٥٠١: حَدَّقَنَا عَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِي ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِي بَنِ حَلِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ فِي قُلْتُ إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ لِي إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابُكُ النَّهِ عَلَيْهَا كِلَابُكُ النَّهِ عَلَيْهَا كَلَابُكُ وَإِنْ قَتَلَ إِلَّا أَنْ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلَّا أَنْ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلَا أَنْ

2 - 1: بها دبن سری این فضیل بیان عام حضرت عدی بن حاتم رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم کا فیڈ است میں نے دریافت کیا کہ بم کوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں اس سلسفہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ تو آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم اسپے سکھلائے ہوئے کتیں کو شکار پر چھوڑ دواور اس پر اللہ کا نام لیا ہوتو اس کو کھا لوجو کہ تمہارے لئے کئے نے شکار پکڑا ہوا کر چہ کتا اس جانو رکو ہلاک کردے مگر

يُأْكُلُ الْكُلُبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكُلُبُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى

میضروری ہے کہ وہ کیا خود شکار نہ کھائے ۔ا گیراس نے اس شکار میں ہے مکھ کھالیا تو پھراس کو نہ کھاؤ کیونکداس میں اخبال ہے کہاس کتے نے اہینے کئے اس جانور کا شکار کیا ہو۔

#### غيرمعلم(UnTrainde) كتا:

اگر کٹا اپنے شکاریس سے چھوچھی کھا لیاتو وہ شکار حرام ہوگیا اور کتے کے شکار کو پکز کر کھالیٹ بیاس کی منامت ہے کہ کہا بھی تک فیسر معلم بيعنى سكصلايا بوائيس باس كا يس كناكا بكر ابواشكار حرام

١٠٤٣: حَدَّقَنَا هُوسَى بُنُ إِسْسَاعِيْلَ حَدَّقَنَا ٣٤٠: موىٰ بَن اساعِلُ حادُعاهم الاحولُ فَعَى العفرت عدى بَن حاتم ۔ رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم منگا فیٹی نے ارشاد قربایا کہ تم نے اللہ تعانی کا نام کے کرائیے تیرے شکار کیا اور تم کو و وشکار دوسرے دن ملا (مرادیہ ہے کہ وہ شکار تیروغیرہ سے زخم کھا کر بھاگے گیا اور ا مکلے ون وہ شکار ملا ) کیکن وہ شکار پانی میں نہیں گرا اور تم نے اپنے تیمر کے زخم کے علاوہ اور کوئی نشان یا زخم نہیں پایا تو تم وہ شکار کھالواور جس وقت تمبارے کتے کے ساتھ خکار کرتے وقت دومرا کتا بھی مل عمیا لعنی ( سکھلائے گئے اور غیر سکھلائے گئے ) دونوں توں نے مل کر شکار کیا تو

حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ الْآخُوْلِ عَنْ الشُّغْمِيِّ عَنْ -عَلِينَ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بسَهُمِكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدُتُهُ مِنْ الُغَدِ وَلَمْ تَجِدُهُ فِي مَاءٍ وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرُ اللَّهُمِكَ فَكُلُّ وَإِذَا اخْعَلَطُ بِكِلَابِكَ كَلُبُّ مِنُ غَيْرِهَا فَلَا تُأْكُلُ لَا تَدُرِى لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا.

اس شکارکوند کھاؤ کیونکہ تم کوعلم تیں کہ دونوں میں ہے جس کتے نے اس شکارکو مارا۔ ہوسکتا ہے کہ (غیرسکھلائے گئے یعنی کلب غیر معلم)ئے شکار کیا ہو۔

#### اكربسم الله كهدكر كتاحجوزا؟

مرا دیہ ہے کدا گریسم القد کہدکر سکھلائے گئے کئے لینی کلب معلم وشکار پرچھوڑ الیکن اس کے ساتھ دومراہ ہ کتا جو کہ غیر سکھلا ہ سکیا ہوو ہ بھی شامل ہوگیا اور دونوں نے اس کر شکار کیا تو وہ شکار صال نہیں کیونکہ حلال وحرام دونوں ایک دوسرے ہے محکوط ہو گئے اورفقتكا قاعدوب كرجب حلال وحرام جمع بوجا كين توحرام بوئه كانتكم بموكال اذا الحتمع الحلال وانحرم غببت الحرام

(الأشباء والنظائر)

٤٤٠ اجمه بن تيجيٰ ' احمد بن هنبل' يجيٰ بن زكريه' عاصم احول فععی' حضرت عدی بن حاتم رضی امتدعت ہے دوایت ہے کہ حضرت رمول کریم صکی القدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جنب تم ایک جانور کے تیر ہارواور وہ جانوریانی میں ژوب کر ہادک ہوجائے تو ووشکارت کھاؤ۔

٨٤٠ اعتيان بن الي شيه عبد الله بمن نميرُ مي مد شعى المعفرت عد مُن بن

٤٤٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَسَٰلِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِهُم الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَتُ رُمِيُّنَكَ فِي مَاءِ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلَ..

٨١٠/؛ حَدَّثَنَا عُفُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

سنن ابهداؤد بارس کے کاکی کاکی

عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَمَيْرِ حَدَّقَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِي بُنِ خَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ مَا عَلَمْتَ مِنْ كَلُبٍ أَوْ بَارِ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكُوْتِ اسْمَ اللّهِ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَيْكَ.

حائم ہے روایت ہے کہ رسول کر یمنٹی پیٹی نے ارشاد قربایا کہ جس کتے باباز کوتم نے شکار کرنا سکھلا یا اور پھرتم نے اس کو انتدکانام لے کرشکار پر چھوڑا تو تم اس جانور (شکار کو) کھا لوکہ جو تمہارے لئے اس نے پکڑر کھا ہے۔ راوی عدی نے آپ ہے عرض کیا کہ اگر چہاس نے شکار کو ہلاک کرویا ہو تو آپ نے قربایا اگر اس نے مارویا ہولیکن اس شکار میں ہے چھ کھا یا نہیں تو کو یا کہ اس نے تمہارے لئے شکار پکڑر کھا تھا ( انبذا و وطال ہے )۔

خلاصین البائی اور حتاجہ کے زور کے والے شکار کے بارہ میں اس صدیت میں دو شرطیں بیان کی گئی ہیں (۱) شکار پانی میں شہر کے احتاف اور حتاجہ کے زور کے شکار کا پانی میں گر مامعر ہے بشرطیکہ وہ پانی اتق مقدار میں ہو جوشکار کے لیے قاتل ہو۔ امام شاقی فرماتے ہیں کہ اگر تیر ہے زفی جانور کا زخم ہلاک کرنے والا ہوتو پانی میں گر نامعز ہیں سکک امام اما لک کے به دوسری شرط جو اس حدیث میں ہے کہ تمہرارے تیر کے علاوہ دوسرے کے تیر کا اثر نہ بو بیشر طاق اتفاق ہے۔ شکار کے قائب ہونے کی صورت میں بھی اختلاف ہے۔ امام اما لک فرماتے ہیں کہ اگر شکار کی ارائی دانت فائر بربات حرام ہے اور اگر دانت تدکور کی قوطال ہے۔ حضورت میں بھی اختلاف ہے۔ امام اما لک فرماتے ہیں کہ اگر شکار کی اس کی تلاش میں دبا بیباں تک کہ اے لئے گو کھانہ طال ہے اور اگر مسلک بقول امام قد وری کے بیہ ہو کہ گر شکار کی تلاش میں دبا بیباں تک کہ اے کہ مکن ہے کہ کا وروج ہے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس بارے میں حضور شرخ تی کا مسلک ہو جا ہے ہوئی ہو۔ اس بارے میں حضور شرخ تی کا مسلک ہوتا ہو۔ اس بارے میں حضور شرخ تی کا مسلک ہو جا بار میں میں میں ہوتا ہو۔ اس بارے میں حضور شرخ تی کا مسلک ہے ہوں کہ ان میں مشرکیوں کے برخوں کے استعمال کے بارہ میں دریافت کیا گر ہو۔ اس بارہ بیب ہو بی میں شروب نے شکار کی تلاش میں مسلک گار ہے۔ اس حدیث میں شرکیوں کے بارے میں ہو بیا شراب کے بارہ میں میں ہوتا ہے ہوں کہ ان میں خزیر کا گوشت پکایا گیا ہو یا شراب کے برخوں میں شروب نے قوم میں کراست نہ ان کیا یا میان میں خزیر کا گوشت پکایا گیا ہو یا شراب کے برخوں کی دون یو میں کراست نے تو ہو کراست نہ ان کیا ہو یا شراب کے بیب اور جب اضافہ کری جاتوں کہ ان میں خزیر کا گوشت پکایا گیا ہو یا شراب کے برتوں میں شراب نہ خواد کراست ان کراس میں خزیر کی گو تو کراست نے ان میں خزیر کی گراس کی جو کراست نہ کراس کی تو ان کر بیا کہ کراس کران میں خزیر کیا گو کہ کہ کہا گیا گیا ہو یا شراب کے برتوں میں شراب نہ دور کے کے بعد استعمال کی جو کراست نہ کراس کراست نہ کراس کیا گیا گیا ہو گراست نہ کراست نہ کراس کراس کی کراست نہ کراس کراس کراس کران کی کر کراس کراس کراس کران کی کر کراس کراس کران کی کراس کران کی کراس کران کی کراس کراس کران کراس کراس کران کراس کران کر کراس کراس کران کراس کران کراس کران کراس کران کران کران کراس کران کراس کران کراس کران کران کرا

2-1: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّنَا هُشَيْمٌ حَدَّقَا دَارُدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ بُسْرِ بْنِ عُينِدِ اللهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْمُحَوْلَانِيْ عَنْ أَبِى نَعْلَيْهُ الْمُحْشَنِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِنْ فِي صَيْدِ الْكُلْبِ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُوْتِ اسْمَ اللهِ فَكُلُّ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ وَكُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ بَدَاكَ الْمُحَدِي بُنِ خَاتِم أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَدِي بُنِ خَاتِم أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَدِي بُنِ خَاتِم أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

92 ابھی بن عیسی بعشیم 'واؤوین عمرو بسرین عبیدانند ابواور بیس خولانی' حضرت ابونغلبه هنی سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَاثِیْنَا نے شکاری کتے کے شکار کے متعلق ارشاوفر دنیا کیم نے جب الند کا نام لے کر شکار پراپنے کے کوچھوڑاتم وہ شکار کھالواگر چدوہ اس شکار میں ہے چھکھا لے۔ ای طرح اس جانور کوچھی کھالوجو کہ تمہارے تیر سے مارا جائے بشرطیکہ بسم الند کہ کرتیر بیمینا ہو۔

۰۸۰ اجسین بن معاذ عبدالاعلی واؤ دعا مر حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا پارسول الله مُفَاقِیَقِلْ بم لوگوں میں ہے کوئی مخص شکار کے جانور کوتیر مارتا ہے بھروہ اس کے دورو تمن تمین دن

أَحَدُنَا يَرُمِى الطَّبِٰدَ فَيَقْنَفِى اَثَوَةُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَائَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَنَّا وَفِيهِ سَهْمَهُ أَيَّاكُلُ قَالَ نَعَمُ إِنْ شَاءَ أَوْ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ

تک ڈھونڈ تار ہتا ہے اس کے بعد وہ شکار مردہ حالت میں ملتا ہے اور اس میں تیرنگا ہوا ہوتا ہے کیا وہ مخص اس شکار کو کھائے یا نہ کھائے ؟ آپ نے فرمایا اگر ول جا ہے تو وہ شکار کھائے۔

## تير لكنے كئى روز بعد ملنے والے شكار كا حكم:

مرادیہ ہے کہ قدکورہ شکا رکھا نادرست ہے کیکن احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ ند کورہ صورت میں شکار نہ کھائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ شکار کسی اور دید نے مراہواور جس چیز میں شک ہوجائے اس کوچھوڑ نابہتر ہے۔

١٠٨١: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرٍ حَدَّلُنَا شُعْبَى قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ قَالَ عَدِى بُنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

۱۸۰۱ بحدین کیراشعبہ عبداللہ بن ابی سفر صعفی مصرت عدی بن حاتم
رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَّا فَیْقُلْ ہے میں نے بغیر
فیر کے تیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس
وقت (وہ تیر) اپنی تیزی ہے جائے تو وہ شکار کھالو بعنی جس وقت تمہارا
تیر تیز رفاری ہے (شکار کے جسم میں) داخل ہو کیا ہوتو وہ شکار کھالواور
اگروہ تیر نیز ھاہو کرشکار کے فیا ہوتو وہ شکار شکھاؤ کیونکہ وہ تو موقو ڈہ ہے
جس کو کہ قرآن کر ہم میں جرام فر مایا گیا ہے (مراد یہ ہے کہ اس شکار نے
جوٹ کھائی ہے) راوی کہتے تیں کہ پھر میں نے معزت رسول کر ہم تا ایشاد
ہوٹ کھائی ہے) راوی کہتے تیں کہ پھر میں نے معزت رسول کر ہم تا ایشاد
ہوٹ کھائی ہے کہ اور کی کہتے تیں کہ پھر میں نے معزت رسول کر ہم تا ایشاد
ہوٹ کھائی ہے کہ اور کی کہتے تیں کہ پھر میں نے معزت رسول کر ہم تا ایشاد
ہوٹ کیا کہ جس وقت بسم اللہ بڑھ کر چھوڑ وتو وہ شکار کھالو و رند نہ کھاؤ ۔ اور

اگر کتے نے شکار سے کھایاتو تم اس شکارکونہ کھاؤ کہ اس کتے نے وہ شکارا پنے لئے بکڑا تھانہ کہ تمہارے لئے ۔ پھر ہی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہیں نے اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ ااوراس کے ہمراہ میں نے دوسرے کتے کو بھی شکار کرتے ہوئے و یکھاتو آپ نے ارشاوفر مایاس شکارکونہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے تی کتے پرہم اللہ پردھی ہے (نہ کہ دوسرے کتے پر)

١٠٨٢: حَدَّثُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي عَنُ ابْنِ ١٠٨٤: بهناد بن سرى ائن مبارك خنوية 'ربيعية ابواورليس خولا في 'حضرت الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بُنِ شُرَيْخِ قَالَ سَمِعْتُ ابولغلبه محنى رضى القدعند سے روایت سے كدميں نے عرض كيا يا رسول القد مُنْ فَيْنَا مِن اللهِ شَكَارِي سَكِيم بوئ كة (كلب معلم) سي شكاركر تا بول رَبِيعَةَ أَبُنَ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيَّ بِقُولُ ٱخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِدُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اور بغیر سکھلائے ہوئے غیر شکاری کتے سے شکار کرتا ہوں ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جوتم سیکھے ہوئے کتے سے شکار کروتو تم اس پر القد کا نام او بعنی تَعْلَبُهُ الْمُعْشَنِينَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آصِيدُ بِكُلِّي الْمُعَلِّمِ وَبِكُلِّي الَّذِي بهم الله بإهواور كهاؤ اورجوتم في بغير يكص بوئ كنة سيشكار كرابيا اورتم لَيْسَ بِمُعَلِّمَ قَالَ مَا صِدْتَ بِكُلِّكَ الْمُعَلِّم نے اس کتے کے واج کتے ہوئے کو بانے لیعن شکار کوز تدود یکھا اوراس کوذرج فَاذُّكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُ وَمَا أَصَّدُتَ بِكُلِّيكَ كرد ماتو وه شكار كمالوور ندندكهاؤ به

الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمِ فَأَذْرَ كُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلِّ. ١٠٨٣: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ حَرِّبٍ حِ و حَدَّلْنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي حَدَّثَنَّا ۚ يَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِي حَدَّثَنَّا يُونُسُ ۚ بَٰنُ سَيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو َ إِدُرِيسَ الْخَوْلَاتِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو لَغُلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا أَبَا ثَمُّلَكَةً كُلُّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرُبِ الْمُعَلَّمُ رَيَدُكَ فَكُلُّ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيًّا ٦٠٨٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الطَّيرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَغْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُّو تَعْلَبُهَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْيِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَّ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ أَكُلَّ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

۱۰۸۱ ابھی بن معنی محمد بن حرب (ووسری سند) ایوطی ابوداؤد (تیسری سند) محمد بن معنی ایوسی نول آن حسرت سند) محمد بن معنی ایوسی نول آن حسرت ابولغاله هند سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کر مج المائی آئی ہے مجھ سے ارشاد فرمایا اسابولغلبہ! اس جانور کو کھالو جو کرتم اپنے تیر سے مارو یا (سکھلایا جو ا) کیا اس شکار کو مارسے۔ این حرب کی روایت میں بیا اسکھلایا جو اکا سکھایا ہوا ہوا دراس جانور کو کھالو کہ جس کو تمہارا ہاتھ مارے (بیعنی جوجانور تم تیر سے مارو) بیا ہے تم س شکار کو ذرک کرسکویا ذرک مسکواور ذرج سے بہنے وہ شکار مرجائے۔

۱۱۰۸ اجمہ بن منہال بر یو بن زریع معم عفرت عمو بن شعب ان کے والدان کے وادا سے مروی ہے کہ آیک و بہات کے رہنے والے فحص کے والدان کے وادا سے مروی ہے کہ آیک و بہات کے رہنے والے فحص سرنے کہ جن کا نام ابولگنبہ تھا عرض کیا یار سول القد تھا تی ہوئے کے تیار تین اثری طور پر سدھائے ہوئے کے تیار تین اثری طور پر سدھائے ہوئے کے تیار ایشا و فر ما کیں ؟ آپ نے ارشا و فر ما یا آگر تہارے پاس سدھائے ہوئے کے موجود ہیں او تم اس ارشا و فر ما یا آگر تہارے پاس سدھائے ہوئے کے موجود ہیں او تم اس اولا قلبہ نے عرض کیا یارسول القہ تا تی گھڑ تواہ میں اس شکار کوؤ کے کرسکول یا اولا تاہم ہوں کے ارش و فر ما یا آگر چدہ و کتے اس جانور (شکار) میں سے تھا جا ہیں؟ آپ نے ارشا و فر ما یا آگر چدہ وہ کتے اس جانور میں سے کھا تھا ہیں۔ گھرا نہوں نے عرض کیا یورسون کیا یورسون الند میر کے مان کے شکار ہوہ و کھا لوچا ہے تم اس شکار کوؤ لگ کرسکو یا نے رسکو ان کرسکو یا نے رسکو یو نے رسکو یا نے رسکو یا

ے اوٹیس ہو جائے آپ نے فر ہایا گر چیدہ و نگاہوں ہے اوٹیمل ہوجائے جب تک وہ جانورند مز سے اور تمہارے تیر کے ملاوہ کو گی دوسر کی چوٹ وغیرہ اس پر دکھائی شدہ ہے۔ پھر ہنہوں نے عرض کیا آپ مجوی لوگوں کے برنٹوں کے بارے بی تقم فر ماکیں جب ہم لوگوں کودوسرا کوئی برتن تدل سکے؟ آپ نے فر مایا ان برتنوں کوڈھوکران میں کھانو ( ان کواسنتم ل کردہ )

باب زندہ جانور کےجسم کامکڑا کا ٹ

بَابِ فِي صَيْدٍ قُطِعَ

أَفْيَنِي فِي قُوْسِي قَالَ كُلُ مَا رَدَّتُ عُلَيْكَ

فَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ

تَغَيِّبُ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلُّ أَرْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا

غَيْرٌ سَهُمِكَ قَالَ أَفَينِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ

إِنَّ اصْطُرِزُنَا إِلَيْهَا قَالَ اغْسِلُهَا وَكُلُّ فِيهَا \_

### منه تطعة

١٠٨٥: حَدَّثُنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شُبُّةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى وَاقِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الله مَا قُطِعَ مِنُ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةً فَهِيَ مَيْنَةٌ.

جانور کے جسم سے علیحدہ کیا ہوا کوشت:

مرادیہ ہے کہ زندہ جانور کے بدن سے جو گوشت وغیرہ کا تکڑا کاٹ کرعلیجد و کرلیا گیا تو وہ مُر دار ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ کتب فقد می اس مسکله کی تغییل ہے۔

## بكب فِي اتِّبكاءِ الصَّيْدِ

ء ١٠٨٦: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِّيَانَ حَبِّلَتِينَ أَبُو مُوسَى عَنْ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ النَّبِي ﴿ وَقَالَ مَوَّةً مُنْفِيَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ ۚ إِلَّا عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ سَكُنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنُ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنُ أَبَّى السُّلُطَانَ اقْتُونَ

١٠٨٧: بَعَدَّلُنَا يَخْيَى بُنُ مَعِينٍ حَلَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةٌ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْمُعْشَنِي عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ إِذَا رَّمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَذُرَكُتُهُ بَغْدَ ثَلَاثِ لَيَالِ وَسَهُمُكَ فِيهِ فَكُلُهُ مَا لَمُ يُنْتِنَ \_

## منحثى روز بعد ملنے دالے شكار كاحكم

مرادیہ ہے کہ اگر ندکورہ شکار ندسر ا ہوتو اس کا کھا ؟ درست ہے اور اس حدیث میں تیر کے موجود رہنے کی قید اس بنا پر لگائی گئ تا كه يقين يا كمان غالب بوجائ كه وه اكارتمهار الماس تير كوخم مع مراب-

٨٥- ا: عثمان بن الي شيبه بإشم بن قاسم عبدالرحل بن عبدالله ويدين اسلم عطاء بن بسار حضرت أبو والقدر منى الشدعند سدروايت ب كدمعرت رسول كريم فليكان إرشاد فرمايا زعره جانور كجم س جو كوشت كانا جائے و مر وارہے (اورائ کا کھانا جرام ہے)۔

## باب: شكاركوم شغله بنالين كابيان

۸۷۱: مسدد کی اسفیان ابوسوی و بهب بن معیا معفرت ابن عماس رضی الله عنهاسے روایت ہے کہ حضرت رسول کرمے تا تی ارشاد فرمایا جو آدمی جنگل میں رہائش اعتبار کرے گا تو اس کادل بخت موجائے گا اور جو محض شکار کے چیچے ( بعنی اس کی طاش میں پھرے کا ) رہے گا تو و وقعی (وین یادنیاوی أمور ہے) ففلت میں پڑجائے گا اور چوخص یا دشاہ کے باس آیا جایا کرے گاتو وہ کس آفت میں جتلا ہوجائے گا۔

١٠٨٧: يجيل بن معين حماد بن خالد معاوية بن حمالة عبد الرحمٰن بن جبير ً ان کے والد حضرت ابولغلبد تھی رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضرت رسول كريم تَخْلَقُهُ فِي أرشاد فرمايا كرتم جس وقت شكار بر تير كيجنكواور تين روز کے بعداس جانورکو (مروہ حالت ہیں) اس طرح یا ذکر تمہارا پھینکا مواجراس کے جسم میں موجود ہے تو جب تک اس جانور کے جسم میں ہے بديونه پيدا موتوال كوتم كما سكتے مو۔

## 

#### وصيت كي تعريف:

انسان ہوقت موت اپنے مرنے کے بعد تصرفات کرنے ہے متعلق کہدجائے اس کو وصیت کہاجاتا ہے اور مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے اس کی جمیئر و تعلیٰ کی جائے گی بھراس کے ذمہ مہر وغیر ویا ویگر جوقر علی ہوگا وہ اوا کیا جائے گا اس کے بعد تہائی مال میں سب سے پہلے اس کی جمیئر و تعلیٰ ہوگا وہ اور کی جائے گا اس کے بعد تہائی مال میں سے وہیت نافذ کی جائے گئے ہوئر کہ در شمی حسب ضابط شرع تشیم ہوگا واضح رہ کروارٹ کے لئے وصیت جائز المبین ہے الاول بیداء بنکھینہ و تسحییزہ فیم تفضی دیو نہ من حصیع ما بقی من مالله ثم تنفذ و صاباء من فنٹ ما بقی بعد اللدین النجر (سراجی ص ع)

## باب وصيت كرنے كى تاكيد كابيان

۱۹۸۰ انسدو کی میدانند نافع معرت عبدانند بن عمر رضی اندعها سے
روایت ہے کہ حضرت رسول کریم کا تی کی ارشاد قرمایا کہ مسلمان محفل
کے شایان شان نیس - اس کی کوئی شے اس قتم کی ہو جو کہ وصیت کی
صلاحیت رکھنی ہو کہ جس کی وصیت کر ٹالازی ہواور وہ دورا تیس اس طرح
گزار ہے کہاس کی دصیت اس کے پاست تحریق طور پر موجود شہو۔

باك مَا جَاءَ فِي مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ ١٠٨٨: حَدَّنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّلَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيَدٍ اللهِ حَدَّلَنِي نَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ يَفْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي قِيتُ لَلْكَ مَا حَقُّ الْمِرِعِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِي قِيتُ لَلْكَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ

#### تحريري وميت:

مرادیہ ہے کہ جس مخص پر دوسروں کا قرضہ ہویا دوسروں کی امانت اس کے پاس محفوظ ہوتو اس مخص پرضروری ہے کہ وگوں
کے معاملات اورابات ہے متعلق وصیت کی تحریر کئے تو وہ وہ دورات بھی الی ندگز ارے کہ بغیر وصیت کے رہے تا کہ اس کی
موت کے بعدورہ اماس کے مطابق عمل کریں اگر کئی کے ذمہ کی کا مطالبہ نہ ہوتو الی صورت میں وصیت کرنا مستحب ہے۔
الرکھنٹی الکیا ہے الیہ الیہ ہوا اور تعبید کی جمع ہاں کا معنی مصدری ہے تینی وصیت کرنا۔ اس کی شرقی تعریف ہے کہ وہ معاملہ جس کا
تعلق موت کے ساتھ ہوا ورتعیت کو وصیت کہ وہ ہے ہیں اس صدیث ہے وصیت کرنا۔ اس کی شرقی تعریف ہے ہے کہ وہ معاملہ جس کا
اور امام زہری کا مسلک ہے اور جمبور ملاء کے نزویک جس پر قرض ہوا ورختو ق العباو ہوں اس پر وصیت کرنا واجب جسے امانتیں واپس کر کے
لکھنا اور اس جس جلدی کرنا مستحب ہے فقہاء کرائم نے وصیت کی چارتسمیں بیان کی ہیں۔ (۱) واجب جسے امانتیں واپس کر کے
کی وصیت کرنا اور قرضوں کی وصیت ہے۔ فقہاء کرائم نے وصیت کی چارتسمیں بیان کی ہیں۔ (۱) واجب جسے امانتی واپس کر کے
کی وصیت کرنا اور قرضوں کی وصیت کرنا۔ (۳) مستحب جسے کنارات اور نماز روز وہ کے جذبہ کی وصیت کرنا۔ (۳) مہارے بھسے امانوں مورت کے بعد کسی وصیت کرنا و سے وصیت کرنا و سے وصیت کرنا و سے وصیت کرنا ور ہوتا ہے اور انسان مرنے کے بعد کسی کوکسی چیز کا مالک تیس بنا سکا لیکن خردت اور اقدار سے کیونکہ وصیت کرنا ور قابل کی انہوں ہے بعد کسی کوکسی چیز کا مالک تیس بنا سکا لیکن خردت اور وہ جسے ان کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے ۔ کما قال کی انہوں ہے۔

۱۰۸۹: مسدو محمد بن علاء الومعادية الممن الووائل مسروق حضرت عائشهمد المتدرض الله تعالى عنها معمروى ب كدمبرت رسول كريم صلى الله عليه والمراد عنها معمروى ب كدمبرت رسول كريم صلى الله عليه والم في مناز اون كرى وغيره غرض كوتى شف نه جيورى الدرن كالمري وعيرت كى -

١٠٩٥: حَذَّنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدٌ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا تَوَلَىٰ وَاللهِ عَنْ مَائِشَةً قَالَتْ مَا تَوَلَىٰ وَسُولًا وَلَا يَعِيرًا وَلَا يَوْمِولًا يَعِيرًا وَلَا يَعِيرًا
 وَلَا شَاةً وَلَا أَوْضَى بِضَيْءٍ.

#### انبیاء نظیر کاتر که:

مرادید ہے کہ حضرت انبیاء مال و دولت تبیں چھوڑتے بلکہ ان پاک نفوس کا تر کیفهم ہوتا ہے اور ندکورہ حدیث کامفہوم ہے کہ آنخضرت نگافیز کے بال دولت تر کہ بین تبیس چھوڑ ااور نہ ہی مال و دولت کی تقسیم کی وصیت قربائی جیسا کہ فرمان نیو ک ہے: ((نسس معاشر الانبیاء لا نشر و لا نورٹ .....)

خوا کہ کہ کہ ایک کے اور قال کے بارہ میں وہیت تیس فر ہائی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت اور فال کے بارہ میں وہیت می خیس فر ہائی لیکن آ ہے گائیڈ کے کے اور وہیٹیں فر ہائی تعین مثلاً اللہ کی کتاب اور میر کی سنت کولازم پکڑے رہے اور اپنے اہل میت کے بارہ میں اور بہود کو جزیر والعرب سے فکالنے کے متعلق تو وہیت فر مائی تھی اس حدیث سے یہ بھی فاہت ہوا کہ حضور کا ٹیٹی نے کوئی ہائی نیس چھوڑ افتا باتی جو میرت کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ حضور کا ٹیٹی کی اونٹنیاں اور اونٹ بتھے وہ معدقہ کے تھے جن کو آ ہے ٹی ٹیٹی نے فقرا میں بیکرام اور اہل صف کے چھوڑ افتا اور زمینیں مثلاً خیبر اور فدک ان کو بھی معدقہ اور وقف کردیا تھا۔

بَابِ مَا جَاءَ فِي مَا لَا يَجُوذُ لِلْمُوصِي

## كابيان

باب: ناجائز وصيت

۱۹۰۰: عثمان بن الی شید ابن الی خلف سفیان زیری عامر بن سعد ان
کو والد بین حضرت سعد بن الی وقاص سے روایت ہے کہ و واکیہ مرتبہ
شد بدعلیل ہوگئے تو نی ان کی عیادت کیلئے تشریف لے میئے تو انہوں نے
آپ ہے عرض کیا یا رسول اللہ بھی بہت وولت سند مخص ہوں اور سرے
ایک بٹی ہا سکے علاو و میر اکوئی وارث نیس تو کیا بیس و و تہائی مال صدقہ
کردوں؟ آپ نے ارشاو فر مایانیس - انہوں نے عرض کیا کیا بیس آ دھا
مال صدقہ کردوں؟ آپ نے ارشاد فر مایانیس - انہوں نے تیسری مرتبہ
عرض کیا کیا بیس تہائی مال صدقہ کردوں؟ تو آپ نے فرمایا مال کا تبائی
حصر صدق کردواور صدقہ کیلئے مال کا تبائی حصر کان کوئٹ دست اور بھیک
کودولت مند چھوڑ جاؤ تو ہاس ہے بہتر ہے کہ ان کوئٹ دست اور بھیک
مائٹنے والا چھوڑ جاؤ کروہ لوگوں ہے سوال کریں اور جو شخ مرضائے الین

#### في مَالِهِ

١٠٩٠ حَذَّنَنَا عُنْمَانَ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَابُنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حُدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزَّهُوِيَ عَنُ عَلَمِ بِنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَوضَ مَرَضًا عَالِ ابُنُ أَبِي حَلَفٍ بِمَكَةً ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ قَالَ ابُنُ أَبِي حَلَفٍ بِمَكَةً ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ قَالَ ابُنُ أَبِي حَلَفٍ بِمَكَةً ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ فَقَالَ بَن رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا تَحِيرًا وَلَيْسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا تَحِيرًا وَلَيْسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا تَحِيرًا وَلَيْسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا تَحِيرًا وَلَيْسَ فَقَالَ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَوَلَيْسَ فَقَالًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے لئے ٹری کرو مے تو حمیں اس عمل کا آجر نے گا یہاں تک کدتم اپنی البیدے مُنہ بیں تقدیمتا کر دوتو اس کا بھی حمیں آجر نے گا۔ معفرت معد رضی اللہ عنہ نے فدمت اقدی بیل عرض کیا یارسول اللہ ایش اپنی جمرت سے چھے رہ جاؤ تگا؟ آپ نے فریایا اگرتم چھے رہ جاؤ گا؟ آپ نے فریایا اگرتم چھے رہ جاؤ گا؟ آپ نے فریایا اگرتم چھے رہ جاؤ گا اور ہوسکتا ہے کہ مضائے البی کیفئے ٹیک عمل کرو کے تو تمہارار رتبہ بائد ہوگا اور ہوسکتا ہے کہتم زندہ رہو (لین مُلَد معظمہ بیس تمہاری وفات نہ ہو) یہاں تک کہ تمہاری وج سے پھولوگوں کوفا کہ ہواوار کھی دوسرے نقصان بیس آتھا کمی اس کے بعد آنخضر سے نے بید کا جا گی اے اللہ میر سے صحاب کی اجر سے کمل اس کے بعد آنخضر سے بیارہ سعید بین فریاد ہوران کواس اجری کھی ۔

فریاد ہے اور ان کواس اجری کے تو کو گھر کی ان کی وفات ہو تی گھی ۔

غولہ جس کا آپ کورنج تھا کیونکہ مُنْد معظمہ بیس ان کی وفات ہو تی تھی۔

حَنّى اللَّقَمَةُ تَرُفَعُهَا إِلَى فِي الْمَرَاتِكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَفُ عَنْ هِجْرَبِي قَالَ إِنّكَ إِنْ تُخَلِّفُ عَنْ هِجْرَبِي قَالَ إِنّكَ إِنْ تُخَلِّفُ عَنْ هِجْرَبِي قَالَ إِنّكَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لَا تَزُدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتّى يَنتَفِعَ بِكَ أَفُواهُ لَعَلَكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتّى يَنتَفِعَ بِكَ أَفُواهُ وَيُطَلِقَ بِكَ أَفُواهُ وَيُطَلِقَ بَكَ أَفُواهُ وَيُطَلِقَ بَكَ أَفُواهُ وَيُطَلِقُ مَا اللَّهُمُ أَمْضِ وَيُطَلِقَ بَلْ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ رَبّعَةً لَا مُنْ مَاتَ رَبّعَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ الْعَلَيْمُ وَسُلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ أَنْ مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

#### عذركي بناء يرججرت ندكر كيخ كاحكم:

ہجرت سے پیچھےرہ جانے کا مقہوم یہ ہے کہ ان صحابی نے خدمت نبوی میں عرض کیایا رسول القد می آئی ہے مند معظمہ سے تشریف لے جائیں تھے اور میں مرض کے سب مُنہ معظمہ میں ہی رہ جاؤں گا چونکہ معنرات صحابہ کرام رضی انته عنهم مُنکہ معظمہ سے ۔ بجرے فرہا چکے تصاور مُلّہ میں رہائش کو بہتدئییں فرہائے تصاوران حضرات کا بیٹمل رضائے البی کے لئے تفاوس پرآ پ نے فرمایا وگر پیار کے مذربیش آئے کی وجہ ہے ججرت ندکر سکے تو جب بھی تمہارا درجہ بلندر ہے گا اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی القد عند ے متعلق آپ کی چشین مولی بالکل بچی ہ بت ہوئی انہوں نے کفارے مقابلہ یم عظیم فتو عات حاصل کیں ہاری اسلام میں ان ک بے مثال قربائیاں سبرے حروف ہے کہ می جائیں گی اور ۳۵ جبری میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ۔ حذیث اور تارتُ کی کتب میں حضرت سعد بن وقاص رضی القدعنہ کے فضائل تغصیل سے ندکور جیں اور ندکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کے ترکہ میں غرباءومساکین پرورٹاء کاحق مقدم رہے گااوراہل وعیال پر بھی خرج کرنا ان کی کفالت کرنا بھی صدقہ کا تواب رکھتا ہے۔ ی کارٹ النے ایک الیامت بھاری وسلم میں بھی اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ ٹابت ہوا کدجس میت کے دارے موجود ہوں تو اس کی وصیت اش نے تبائی مال سے زائد میں جاری نہیں ہوتی اگر سارے ورٹا ایق خوشی سے اجازے و سے ویں تو پھر جاری ہوسکتی ہے اس کے علادہ اس حدیث ہے اور کی باتیں معلوم ہوئیں کے رشند داروں کے ساتھ اچھاسلوک کیاجائے اوران کے حق میں ہمیشہ خرخواہی کا جذبہ ول میں ہونا جاہے۔اور ریجی معلوم ہوا کہ اپنا مال غیروں کو وسینے کے افضاں میرے کہ اپنے عزیز ول پرخرج کیا جائے اور اپنے اہل وعمال برخرج کرنے سے تو اب ملتا ہے بشر طبیکہ اللہ کی رضاو خوشتو دی حاصل کرنے کی نبیت ہو۔ اور سابھی معلوم ہوا کہ کسی مباح کام میں بھی الند تعالیٰ کی رضاء کی نبیت کر لی جائے تو وہ مباح کا مبھی طاعت بن جاتا ہے۔ چنا تیجہ بیوی کے منہ میں لقر ونوالہ ڈالنا بھی باعث اجر ہے باقی حضرت معاذ کا بیائها کہ بٹی کےعلاوہ کوئی اور دارث نبیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈوی ولغروض میں ہے کوئی وارث تبیں مطلق وارثوں کی تفی مرادثیں اس لیے دوسرے ورثا عصبان کے جیسا کدخوداس حدیث میں ہے حعرت سعدین الی وقاص نے وصیت کا مسکلہ وریافت کرنے کے بعد آپ ٹنافی اسے میعرض کیا کہ میت اپنی جرت سے بیجھے رور با

#### سنن ابود الأدبار بر محل الرحمال الله المسنن ابود الأدبار بر محل المحل المحل الوميايا

ہوں اس کا مطلب بیتھا کہ آگر یہاں مکہ کرم بنی میری وفات ہوئی تو بنی کیا میری جمرت باطل ہوجائے گی اس پرحضور فاقیق کے اس کو سے ان کو تسلی اور کا کہ تھا کہ ان کا مطلب بیتھا کہ آگر یہاں مکہ کرم بنی میری وفات ہوئی و کا فقع کا بنیا و کا کہ کہ تھا گیا گئی ہے جان کہ اور کفار کا تعمان اور اپنے اعمال کے ذریعہ سے تمہار رے درجات بلند ہوں کے رسرات حدیث کھتے ہیں کہ نی کریم فاقیقا کی یہ چیٹا و کی اور حضور تا معد تم سے معالی ہوں کا در عمال و غیرہ کو فتح کیا اور عمال کے کورز بنے اور حضور فاقیقا کے بعد تقریباً چالیس سال زندہ رہ اور مشہور تول کے مطابق ۵۰ معین وفات پائی۔

# بكب فِي فَضْلِ الصَّدَ<del>قَةِ</del> باب: بحالت صِحت خيرات كرنے

## كىفضيلت

۱۹۰۱: مسدد عبدالواحد بن زیاد عماره بن تعطاع ایوزرید بن مجرد معفرت
ایو جریره رضی الندعند سے مروی ہے کدایک مخص نے آپ سے عرض کیا
ایر جریره رضی الندعند سے مروی ہے؟ آپ نے فر مایا جومعد قد تشرری
ارسول الله تفایق کوئن معدقد افغن ہے؟ آپ نے فر مایا جومعد قد تشرری
کی حالت میں ہواس وقت تم کوزندگی کی تو قع ہواور تا واری کا اندیشہ ہو
ایسا نہ ہوکہ تم مختلور ہوجس وقت تمہاری تروح حکق میں آ جائے تو اس
وقت کہوکہ فلاں مخص کواس قدر و بنا فلاں مختص کواس قدر و بنا حالا تکدوه
مال فلاں مختص کاحق ہو چکا۔

# فِي الصِّكَةِ!

الا المَّادُ حَلَّقَا مُسَلَّدٌ حَلَّقَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيادٍ حَلَّقَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيادٍ حَلَّقًا عَمْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيادٍ مَعْدُو عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بَنِ عَمْرِو بَنِ جُرِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّيِ الثَّقَا فَلَ رَجُلٌ لِلنِّي الثَّقَا فَلَ رَجُلُ لِلنِّي الثَّقَاقِ مَ لَكُمْ لَكُولُ الْبُقَاةِ وَتَعْمَلُقَ وَأَنْ لَكُمْ وَأَنْ لَكُمْ وَلَا تُعْمَلُو وَلَا تُعْمِلُ حَرْيَعَى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قَلْتَ لِنَا لَهُ عَلَيْ وَلَا تُعْمِلُ حَرْيَعَى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قَلْتَ لِنَا لَهُ عَلَيْ لِكُولُ وَقَلْ كَانَ لِفَ لَانٍ .

#### موت کے وقت وصیت کرنا:

مرادیہ ہے کہ جس وقت ہوقت موت ورٹا مکاحق مال میں قائم ہو گیا تو اب معدقہ کرنے کی وصیت کر 6 بہتر نہیں ہے۔ بہتریہ ہے کہ تندری کی حالت میں صدقہ کیا جائے۔

ﷺ الله المسلم ا

١٠٩٢: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي فَدُبُكِ خَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي فَدُبُكِ عَنُ شُرَحُبِيلَ فَدُبُكِ عَنُ شُرَحُبِيلَ فَدُبُكِ عَنُ شُرَحُبِيلَ عَنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنُ شُولَ اللّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَلْ إِنْ مَنْ أَنْ يَتَصَدُقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِيرُهُم عَنْدُ مَوْتِهِ . لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِمِانَةٍ دِرْهُم عِنْدُ مَوْتِه . .

۱۹۰۱:۱۰۹۲ جربین مهالخ این انی فدیک این انی ذیب شرحیل حضرت ابوسعید خدری رضی الشرتعالی عند سے مروی ہے کہ حضور ملی الشرطید وسلم نے ارشاد فرمایا (صحت کی حالت جس) اگر کوئی محض اپنی زندگی جس ایک درہم مدد قد کرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ موت سے وقت سودرہم معدقہ کرے۔

## باب: وصیت ہے دوسرے کونقصان پہنچانے ک كرابيت كابيان

٩٣٠ ولا عبدة بن عبدالله عبدالصمد نصر بن على أشعث سن جابرُ شهر بن حوشب ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کر میں فاقیظ نے ارشاد فر مایاد نسان مرویا مورت ب خوسال تک الله تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر جب آگل موت کا وقت آجا تا ہے تو وصیت کر کے (ورجء) کونقصان منجاتے میں جس کی وجہ سے استکے لئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے۔شہر بن حوشب نے بیان کیا میرے سامنے ابو جریرہ رضی اللہ عند نے بیا آیت كريمه تلادت فرمالَ ﴿ وَصِيَّةٍ يُوْصِىٰ مِهَا ٱوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْفَطِيْمُ ﴾ (العِن قرض يا وصيت كادا كرف ك بعد نقصان يبنجانے والا ند ہو سے تھم البی ہاور اللہ تعالی اچھی طرح داقف ہیں حکمت والے میں بیرحدو یاللی ہیں تو ان حدود ہے آ مے نہ بڑھنا ) امام ابوداؤر رهمة القدعلية فرماتح بين كداعمت بن جابرتصر بن على كداوا بين -

#### باب: وصى بننے كابيان

٤٩٠٠: حسن بن على ابوعبدالرحن سعيد بن الي ابوب عبيدالله بن الي جعفر سالم بن ابی سالم ان کے والد عصرت ابود رمنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے كەخضور كَالْقِيَّةُ نے مجھ سے فرمایا اے ابود را میں تنہیں کمزور و نا تو ان و کچھ ر با بول \_ اور چو کھوش اپنے لئے بیند کرتا ہوں و بی تمہارے لئے بھی پند کرتا ہوں تو تم ووضحصوں کے أو پر بھی امير نه بنتا اور مال ينتيم كا ولى ند بنتا (مرادیہ ہے کدایہانہ ہو کہ میٹم کے مال کی سیج طریقنہ پر تفاظت نہ ہو سکے اوراس طرح تم من و بير د كے مرتكب بن جاؤ ) ..

حَيْلَا هُمُنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرِيْنَا عَلَا مَارِت قِبُولَ كُريْنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال باب: مال باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے لئے

وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان

90 • ا: احمد بن محمرُ علی بن حسین ان سے والدُ یز ید تحوی ٔ عکر مدّ ابن عباس

## بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الوصية

١٠٩٣: حَدَّلُنَا عَبُدَةً بُنَّ عَبُدِ اللَّهِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْصَمَدِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّى الْحُدَّانِيُّ حَدَّلُنَا الْأَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ حَدَّلَنِي شَهْرُ بْنُ حُوْشَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ حَذَّلَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ اللهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلِّ لِيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةٍ اللَّهِ سِيْبِنَ سَنَةً ثُمَّ يَخْصُوهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَان فِي الْوَصِيَّةِ فَنَجَبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَوْاً عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا مِنْ بَعْدِ وُصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ حَنَّى بَلَغَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا يَعْنِي الْآشُعَتُ بُنَ جَابِرٍ جُدَّ نَصْرٍ بُنِ عَلِيَّ.

بكب مَا جَاءَ فِي الدَّخُول فِي الْوَصَايا ١٠٩٣: حَدَّلُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّلُنَا أَبُو عُبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِءُ حَدَّلَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي آيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي فَرٍّ. قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَمَا ذَرَّ إِنِّي أَرَاكَ صَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلاَ تَأَمَّوَنَّ عَلَى الْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ ..

باب مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيِّن

والاقربين

١٠٩٥: حَدَّلَنَا أَكْمَدُ بُنَّ مُحَمَّدٍ الْمَرُورِيُّ

حَدَّقِي عَلِيٌّ مِنُ حُسَيْنِ مِن وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُوِيِّ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ الْمِن عَبَّسِ إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَيْنِ وَالْآفُرِينَ فَكَانَتُ الْوَصِيَّةُ كَذَٰلِكَ حَتَّى نَسَخَتُهَا آيَةً الْمِيرَاتِ.

رضی التد عنماے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ظران فولفہ خیرا ن الوّصِیّةُ لِلْوَالِلَدَیْنِ وَالْاَفْرِیشِ ﴾ اسلام کے شروع زمانہ میں کسی کہ والدین اور دیگر درنا ، کیلئے وصیت ہوتی تنی ۔ اس کے بعد یہ آیت میراث ہے منسوخ ہوگئی۔

ﷺ المبات المتعادة اسلام من والدين اور دوسر يدع براوا قارب كين من وصيت كى جاسكتي تنى وجوباً واستخباباً مجر ميراث كي آيت مباركه نازل مون نے كے بعد منسوخ موكئ اس حديث ميں اس كا بيان بهاورا منظے باب ميں بيارشاو به كروارث كے ليے وصيت جائز نيس -

#### باب: وارث کے لئے وصیت کرنا

۱۰۹۲: عبدالوہاب بن جدہ ابن عیاش شرحیل بن مسلم حضرت ابوامامه رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بین نے حضور اکرم ٹائیٹر ہے سا آپ فرماتے تھے اللہ تعالی نے ہرا کیک حقد ارفخص کو اس کا حق دلوا دیا (لیمی میراث کی آیت میں ہم ایک وارث کا حسب ضابط شروع حصہ تعین فرما دیا) تو وارث کے لئے ومیت نہیں ہے۔

باب: بیتیم کا کھا تا اپنے کھانے کے سماتھ ملاسنے کا بیان عمود کا بیان اے کا بیان عمودی این عمودی این عمودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت: ﴿ وَلَا تَفُوبُواْ مَالَ الْمَدْتِيمِ إِلّا بِالْبَيْ هِی اَلَّے مُردی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت: ﴿ وَلَا تَفُوبُواْ مَالَ الْمَدْتِيمِ إِلّا بِالْبَيْ هِی اَلَّے مُردی تا وردوسری آیت یہ کہ تیموں کے مال کھریب نہ جاولیکن اور المحصوطریقہ سے کھا لینتے ہیں اور درحقیقت) دولوگ اپنے ہین ہیں آگ کے انگارے کھارے ہیں اور قریب ہے کہ وہ لوگ اپنے میں اور قریب ہے کہ وہ لوگ اپنے کھانے سے ان کا کھا ناعظیم و کردیا اور ان کی جا اس بیم کی ایک کا بیان تک کہ وہ خود ای کھا تا ہے کہا ہے ایک کا مال کھا تا ہے جا تا تو وہ ورکھنا ہے ایک کا کھا تا ہے ہیں اور رہوجا تا ۔ یہ کا بیان تک کہ وہ خود ای کھا تا ہا اس کا کھا تا ہدیو وار ہوجا تا ۔ یہ بیت لوگوں پر کم ان گر ری۔ انہوں نے خدمت نبوی ہیں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ذرق میں عرض کیا اللہ تھا ہے ان نے ناز ل فر مائی لیمی طور برا آپ سے ساتھ سے سلوگ کرنا بہتر ہے آگرتم لوگ ان کے ساتھ یا ہی طور برا آپ سے ساتھ سن سلوک کرنا بہتر ہے آگرتم لوگ ان کے ساتھ یا ہی طور برا

پَابِ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ١٩٩١: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ نَجْدَةً حَدَّلَنَا ابْنُ عَبَّاشِ عَنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَظْ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ.

يَابِ مُجَالَطةِ الْيَرْيِيهِ فِي الطَّعَامِ الْمَدِيةِ حَدَّنَا عُلْمَانُ مُنَ أَبِي هَرِيَةٍ حَدَّنَا عُلْمَانُ مُنَ أَبِي هَرِيهِ عَنْ الْمِن جَبَيْرِ عَنْ الْمِن مَيْتِهِ مِن جَبَيْرِ عَنْ الْمِن مُن أَبِي هَرَيْقَ حَدًا وَلَا عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْوَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَا تَقُوبُوا مَالَ الْيَبِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ وَ إِنَّ الْمُلِقَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً يَتِيمٌ فَعَوْلَ طَعَامَةً مِنْ الْمُلِقَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً يَتِيمٌ فَعَوْلَ طَعَامَةً مِنْ الْمُلِقَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً يَتِيمٌ فَعَوْلَ طَعَامَةً مِنْ طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ لَمُحَمِّلَ يَغُطُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَوَابَةً مِنْ شَرَابِهِ لَمُحَمَّلَ يَغُطُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَوَابَةً مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُولِي عَنْ الْيُعَامَى فَلْ الْمُعَامِدُ فَعَلَى الْمُعْمَلُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ فَعُمْ الْمُعَامِهُمْ بِطَعَامِهُ مَعْمَانَعُهُمْ بِطَعَامِهِ فَعُوانَكُمْ فَعُمْ وَالْمُعُومُ مُعْمَالِكُولُومُ مُعْمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ فَلَا الْمُعَامِهُمْ بِطَعَامِهِ فَلَمُوالُكُوالُولُومُ مُعْمَالِهُ وَالْمُهُمْ بِطَعَامِهُمْ بِطَعَامِهِ فَلَا مُولَالُكُومُ الْمُعْمَامِهُمْ بِطَعَامِهِ فَلَا أَلَيْكُومُ الْمُعْمَامِهُمْ بِطَعَامِهِ فَلَا لَعُمَامِهُمْ مِعْمَامِهِ فَلَا مُعْمَامِهُ مُنْ الْمُعْمِلِي الْعُلْمُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُمُ الْمُعْمَامِهِ الْمُعْمَامِهُ الْمُومُ الْمُعْمَامِهُ مُنْ الْمُعْمَامِهُ مِنْ الْمُعْمَامِهُ مِنْ الْمُعْمَامِهِ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِلُولُوا الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامُوا الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِعُوا الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِعُولَ

جل كرر بوقو و و تمبارے بھائى بين اس كے بعدلوگوں نے اپنا كھا تا بينا ان كے بمراوشاش كرليا ( يعنی ان كے ساتھ كھانے بينے لگے )

ے مردوناں رپار ''ن'ن کے میں طاعات پیے ہے ؟ باب: بیٹیم بچہکے پر ورش کنندہ کو مال بیٹیم ہے کس قدر کھانا جائز ہے؟

94 - الجمیدین مسعد و خالدین حارث حسین معلم عمروین شعیب ان کے والد ان کے داوہ حضرت عبداللہ بن عمر وین العاص رضی اللہ عنب ہے مردی ہے کہ ایک حض خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ من خت ضرورت مند ہوں میرے پاس کوئی شے نبیل ہے لیکن میرے پاس ایک پیتم ہے ۔ آ ب نے فرمایا اس کے مال میں ہے بغیر مضول خرجی (بعقد رضرورت) اس کے بڑے ہوجانے سے فررے بغیر اور مال میں نید کے درے بغیر اور مال میں نید کے بغیر کھا کتے ہو۔

بَابِ مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْمُقِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَال الْمِقِيم

وَشَرَابَهُمُ بِشَرَابِهِ.

١٠٩٨: حَدَّنَا حُمَيْدُ بُنَ مَسْعَدَةً أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُعَلِّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ وَلَى النَّبِيَّ فَيْقَالَ إِلَى لَقِيرٌ لَلْمَا لَيْنَ فَقَالَ إِلَى لَقِيرٌ لَلْمَا لَكُلُ مِنْ لَلْمَالِ فَقَالَ كُلُ مِنْ فَالِ مَتَالِمِ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُنَاقِلِ وَلَا مُنَاقِلٍ وَلَا

#### ضرورت میں پنتیم کامال کھانا:

مرادیہ ہے کہ بخت ضرورت میں ضرورت کے مطابق اس کا بال لے سکتے ہولیکن نفنول خرچی جائز نہیں بیرخیال نہ کرو کہ پتیم بچہ بڑا (بالغ) ہوجائے گاتو پھراس کے بال سے نقع اُٹھانے کا موقعہ ندر ہے گا۔ جلدی جندی بال مفت دل بےرخم والا معاملہ نہ کرو اور نہ بال پتیم سے مر ماہیج محرور

باب: کتنی مُمرتک یتیم کااطلاق کیاجائے؟

1991: احمد بن صالح بیخی بن محدید ین عبدالله بن خاله ان کے والد اسعید بن عبدالله بن خاله ان کے والد اسعید بن عبدالله بن اوران کے ماموں عبدالله بن الی احمر حضرت علی کرم الله و جبد ہے مروی ہے کہ علی نافتہ علیہ وسلم ہے تن کریا در کھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ہے تن کریا در کھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم میں بیدی تبین ہیں ہے (مرادیہ کے کہا جاتم کی بعدیت بی تبین ہیں ہے (مرادیہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بی تیم تبین رہا) اور نہ خاموثی ہے دن مجرک رات تک ۔

باب: مال ينتم كھانے كى وعيد

باب مَا جَاءً مَتَى يَنْقَطِعُ الْيَتُمُ

#### كابيان

۱۹۰۱: احمد بن سعید این و ب سلیمان بن بلال تورین یز بدا ابوالغیث ای بری و بیدا ابوالغیث این بری برا ابوالغیث این بری بری اند عند مروی ب کدرسول کریم بنانجی آب ارشا و فر مایا تم اوگ سات بلاک کرنے والے گنا ہوں ہے بچور آپ سے دریافت کیا گرار دینا اللہ وہ کو نے گناہ بین ؟ آپ نے فر مایا اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا اللہ کا اور جن کا ورحق کے بغیر کی تفس کو بلاک کردینا کہ جس کا بلاک کرنا اللہ تقالی نے حرام قرار دیا ہے اور سود کھنا (یعنی سود لینا یا سود دینا) اور بتیم کا مال کھانا اور جہاو کے روز مشرکین کے مقابلہ سے قرار دینا کر رہنا اور بدکاری سے ناواقف فاوندوالی عورتوں پر تبست لگانا۔

۱۰۱۱: ایرا جم بن بیقوب معافرین بالی حرب بن شداو یکی بن انی کثیرا عبدالحمید عبیر بن عمیران کے والد عمیر جو کرسحالی تصروایت ہے کہ ایک فض نے رسول کریم کافیو ہے دریافت کیایارسول اللہ کافیو گئی گئی ہوکہ کون کو نسے بیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نو ( کبیرہ) گنا وقو دبی بیں جو کہ مندرجہ بالا عدیث ( نمبر۱۰۱۱) میں فیکور جی اور اس میں وو کبیرہ گناہ کا اضافہ ہے ایک قومسلمان والدایا والدہ کی نافر مائی کرنا دوسرے بیت اللہ شریف کی حرمت کا خیال تدکرنا (وہاں پرخون خراب کرنا یا شکار کرنا) جو کہ حرمت والا کھرے اور موت وزندگی میں تم لوگوں کا قبلہ ہے۔

باب بتلفین کا کیٹر ائر وہ کے مال میں داخل ہونے

كابيان

١٠٠٢: محمر بن كثيرُ سفيان أعمش 'ابوواكل خباب رضي القدعنه ـــــــ روايت

#### الْيَتيم

المُ تَدَلّنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَائِي حَدَّنَا الْهُ مُدَائِقَ حَدَّنَا الْهُ وَهُ إِنْ وَهُ لِ الْهُ وَهُ إِنْ وَهُ لَا وَهُ إِنْ وَهُ لَا وَهُ إِنْ الْهُ وَهُ أَنِي مِلَالِ عَنْ آفِرٍ بنِ اللّهِ عَنْ أَبِي الْمُؤْرِقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَيْ اللّهِ وَهَا هُنَّ قَالَ السَّمْعُ النَّهُ إِلّا بِاللّهِ وَالسِّحْرُ وَسُولَ النَّهُ إِلَّا بِاللّهِ وَالسِّحْرُ وَكُنُلُ النَّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَالْسِّحْرُ وَكُنُلُ النَّهُ إِلَّا بِاللّهِ وَالسِّحْرُ وَكُنُلُ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَالْمَلْحُرُ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَالْمَلْحُولِ الرّبَا وَالسِّحْرُ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَالْمَلْحُولُ اللّهِ اللّهِ وَمَا هُنَ قَالَ النِّهِ وَالسِّحْرُ وَالْمَلْحِينَ وَالْمَلْمِينَ وَاللّهِ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ ا

ال موصوع برقائل لدرومطالد بين رارووش طرز ادا: حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزُ جَانِيً حَدَّلَنَا مُعَاذُ بِنُ هَانٍ وِ حَدَّلَنَا حَرُبُ بِنُ صَدَّادٍ حَدَّلَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَيْمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ سِنَانِ عَنْ عُبْيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ وَكَانَتُ لَهُ صُعْجَةً أَنْ رَجُلًا سَأَلَهُ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ هُنَّ يِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ رَادَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِقِينِ وَاسْتِحْلَالُ النّبُتِ الْحَرَامِ قِلْمَنِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاللَّا.

بَابِ مَا جَاءَ فِي النَّالِمِلِ عَلَى أَنَّ الْكُعْنَ

مِنُ جَمِيعِ الْمَالِ

٣٠٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

عَنْ الْآعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ قَيْلَ يَوْمَ أَحُدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ خَوَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنْ الْإِذْ خِرِ ــ

بَابِ فِي الرَّجُٰلِ يَهَبُّ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يُرِثُهَا

١٥٠٣: حَذَّلُنَا أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّنَا زُهَيْرٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَنَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أَمِّى بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَانَتُ وَتَرَكَّتُ تِلُكَ الْوَلِيدَةَ قُالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلِيْكِ فِي الْمِيرَاتِ قَالَتُ وَإِنَّهَا مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهُرِ أَفَيُجُزِءُ أَوْ يَقُضِى عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ رَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِءُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنُ أَخُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْد

بَابُ مَا جُاءَ فِي الرَّجُلِ يُوتِفُ الْوَقْفَ ٣٠٣: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حِ و حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُنَ الْمُفَضَّلِ حَ رَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْمَى عَنْ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِع عَنْ الْبِن عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبُ مَالًا قَطَّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُونِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ خَبَسْتَ أَصْلَهَا

ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عند غز وہ اُحد میں تمہید ہو گئے اور ا یک کمبل سے ملاوہ ان سے باس اور پھونیس قبار جسب ہم لوگ ان کا سر کیڑے سے ذھانک دیتے تو ان کے پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈ ھا تک دینے تو ان کا مرکھل جاتا۔ یہ بات و کچھ کر حفرت رسول کہ بم مُنْظِينًا في ارشاوفر ما يا كدان كاسر فرصائب ويداور ان سك يؤول بر إوخر

## باب: کوئی شخص کسی شئے کو مبدکرے پھروصیت یا میراث کے ذریعہوہ چیز اُس کول جائے

٣٠ اا: احمر بن يونس ز هير عبدالقد بنء طاءً عبدالقد بن بريد والن كے والد ً حضرت بریدہ رضی القدعتہ ہے مروی ہے کہا یک خالون خدمت نبوی ہیں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی والدہ کوالیک باندی بطور ہبدوی بھی ۔اب میری والدہ کا انقال ہوگیا اوراس نے و وہا ندی تر کہ میں چیوزی۔آپ نے ارشا دفر مایا تمیارا آجر قائم ہوگیا اور تمہاری و تدی میں منتہیں مل گئی۔ بھراس خاتون نے عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اوراک کے ذمہ ایک مہینے کے روزے واجب تھے کیا بیں اس کی طرف ے روز ے قضا کرلوں تو بیکا فی ہے؟ آپ نے ارشاو فرمایا ضرور۔اس نے عرض کیا میری ماں نے جی بھی اوائنیں کیا تھا کہ بین اس کی طرف ے جج کرلوں توبیکا فی ہے؟ آپ نے ارشاو فرمایا ہاں (جج کرلو)۔

باب بمسيحض كاكوئي چيز وقف كرنا

۱۱۰ سدد ٔ بزید بن زرلع ( دوسری سند ) مسد دایشر بن منطل ( تیسر ی سند ) مسد دا کیلی انهٔ تناعون ٔ نافع ٔ حضرت این تمر رضی انتدعنها ہے مروی ہے کہ حضرت ممررضی التد تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی و و خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسوں القد صلی القدعایہ وسلم مجھے ایک زین کی ہے کہ جس سے عمدہ مال مجھے ٹیس طار آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی القد ماید وسلم نے ارشاد فر ہایا اگرتمہارا ول جا ہے تو زیمن کی مکیت روک لواور اس کے نقع کو

وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصُلُهَا وَ لَا يُوحَبُ وَلَا يُورَّكُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْنِي وَالرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ وَالطَّيْفِ لُمَّ اتَّفَقُوا لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَٰفِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشُرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَآتِلِ مَالًا.

صدقه کردو محضرت عمر رضی الله عنه نے ای پڑعمل کیا کہ اصل زمین نہ فرد شت کی جائے نداس کو ہد کیا جائے ندوہ وراثت بین تقیم کی جائے ا وراس ہے فقرا موہ مسا کمین نفع حاصل کریں اور غلام دمیا ہدین اور مسافراورمہمان اس ہے نفع اُٹھا کمیں۔ جوفخص دقف کا متو لی ہے تو وہ ضابطہ کے مطابق اس کا منافع استعال کرے اور ان رفتاء کو کھلائے جو کہ دولت متد نہ ہوں اور نہ اس میں سے مال جمع کرنے

کے کا کھنٹے اکٹا کئے : اس باب میں وقف کے بارہ میں ارشاد فر مایا تھیا ہے وقف کا تغوی معنی روکنا ہے۔اصطلاح شرایعت میں وقف سہتے ہیں گدامنل چیز کواپی مکیت میں وقل رکھنا اوراس کے منافع کوصدقہ کرنا کسی مخص پر باجماعت پر ہو ہے و وفقیر ہوں یا مالدار بيتعريف إمام إعظم ابوصيف بمينيد فرمائي ب- آپ في اصحاب مطرت امام ابو يوسف اورامام محر كرز ديك وقف كي تعریف بہ ہے کہ کم مخص کا اپنی کسی چیز کوالقد تعالیٰ کی ملکیت پر قائم کرتے ہوئے اس کی منعصن کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ ہوا کہ امام صاحب کے نزد کیے۔موتو نے شک واقف کی ملکیت پررہتی ہے۔اورصاحبین کے نزد کیے ووشکی اس کی مکیت ہے نکلِ جاتی ہے اور یہ یات بھی سبے کہامام مالک کے مزو کیک وقف جائز کے لاز خبیل جیسے مانگوی چیز ہوتی ہے خواہ و وقرو شت کریں یانہ ہرکسی میں اس کی عکیت میں رہتی ہے ادر بعدان کی وفات کے وارثوں کی ہو جاتی ہے خواہ د وفرو خت کریں پاکسی کو ہیدکر دیں اور اس طرح واقف ا چی زندگی میں وقف سے رجوع کرسکتا ہے اگر چہ ایسا کرنا محروہ ہے۔ اور صاحبین کے نز دیک وقف کا باطل کرنا جا تزنیس بلکہ وہ لازم ہوجاتا ہے۔ای طرح خیرات بھی جاری نہیں ہوتی ہی سلک ایک ایک اور جمہور علیا کا ہے وقف کے احکام فقد کی تتب میں و کھے جا بکتے ہیں باقی مفہوم مترجم موصوف نے فائد و میں تح بر فرمادیا ہے۔

١٠٠٥. حَدَّلُنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْمَهُرِئُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ صَّدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كُتُبَ عَبُدُ اللَّهِ غُمَرُ فِي لَمْعَ فَقَصَّ مِنْ خَبْرِهِ نَحْوَ خَدِيثِ نَافِعِ قَالَ غَيْرٌ مُتَأْلِلِ مَالًا فَمَا غَفَا غَنْهُ مِنْ نُمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ قَالَ وَسَاقَ الْقِطَّةَ قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِئَّ نَمُغُ اشْتَرَى مِنْ نَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَنَبَ مُعَلِّقِيبٌ وَشَهِة

۵۰۱۱ ملیمان بن داؤد این دہب کیٹ محضرت کی بن سعید ہے مروی ے جو کے عبدالحمید نے جو کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر فاروق کے بینے ہیں انبول نے مجھے عمر فاروق کی کتاب الصدق فقل کر کے عنایت فر مائی۔ وو کتاب ہے ہے جو کداننہ کے بندے عمر نے فکیج کے بارنے میں تحریر فرمائى - پھرصد يث اخيرتك اى طرح بيان قرمائى جوكداُ ويرخد كور ب\_ يعنى اس سے نہ مال جمع کرنے والے موں اور اس (باغ ) میں سے جو مکال شجے محرين و وفقرا وغراباء محے جيں بعني سوال كرنے والوں اور شسوال كرنے والول کے بیں۔اس کے بعد واقعہ بیان کیا اور بیجی بیان کیا کہ اگر فکم متولی جا ہے تو وہ اس کے تعلول کے عوض کا م وغیرہ کے لئے سی غلام کوخرید لے (لیعنی ہاغ کے أمور كى انجام وى كے لئے غلام خريدليا جائے ) اور معیقیب نے تحریر کیا اور اس پر عبداللہ بن ارقم نے شہادت وی کہ بیاس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَعِ بِشْجِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَهُدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَنَّ لَمُغَّا وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكُوعَ وَالْعَنْدَ الَّذِى فِيهِ وَالْمِائَةُ سَهُم الَّتِى بِخَيْبَرُ وَرَقِيقَهُ الَّذِى فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطُعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِى تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتُ لُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنْ السَّائِل وَالْمَحْرُومِ وَذَوِى الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيْهُ إِنْ أَكُلَ أَرْ آكُلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا

وصیت کی تحریر ہے کہ جواللہ کے بندے عمر انے کی جو کدامیر المؤمنین ہیں۔ اً رمیرے ساتھ کی تا عاد ندوش آجائے (ایسی میری وفات ہوجائے) توحمغ اورصرمه بن اكوع اوروبال برجوغلام بين اور مير ي خيبر بين جوسو جھے ہیں اور دہاں پر جوغلام ہیں اور ایک سوحصہ ہیں اس وادی میں جو کہ خيبر كے قريب واقع ہے وہ سب آنخضرت نے مجھے عنايت فرمائے تھے اوران تمام کی متولی هفصه ثر بین گی جب تک که و وزند و ر بین ۱ سیکے بعد جو ان میں سے صاحب الرائے ہوگا وہ متولی رہے کا اس شرط پر کر رہے مال ند فروخت کیا جائے اور نداس کی خریداری کی جائے اور جہاں وہ مناسب مستجھے سوال کرنے والوں اور محروم مختص اور رشتہ داروں میں اس کو قرج کر وے اور جو مخص وقف کا متو لی ہوتو اس کیلئے کسی قتم کا حرج نہیں کہ وقف میں سے وہ کھائے نے کھلائے نے اسکی آمدنی میں سے اس مال وقف کی حفاظت اورخدمت كميلئ غلام وغير وخريد \_\_\_

تمغ كامفهوم اورحاصل حديث:

اس مال یا باغ کا نام خمنے ہے جس کو مدینه منور ویا خیبر میں حضرت عمر رمنی الندعنہ نے وقف قربایا تھا اور حضرت حفصہ رمنی الند عنها حصرت مرضى الله عندكي صاحبز اوى اورحصرت ني كريم فالفيظم كي زوج مطهره كانام ب ندكوره حديث ب معلوم جوا كهورت مجمی وقف کی متولی ہوسکتی ہے اور و واپنے نمائندے یا وکیل کے ذریعہ بروہ میں روکر او قاف کالقم انجام دے سکتی ہے اور عورت کی سر برای ہے متعلق تفصیلی بحث حضرت مفتی محمد رفع عثانی واست برکانہم ومفتی محمرتی عثانی واست برکانہم کی کتاب ' محورت کی سریرا ہی اسلام کی نظر میں''مطالعہ قرما نیں ۔

بكب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ

عَن الْمَهِّتِ

١٣٠١: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّلُنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بَلَالِ عَنِ الْقَلَاءِ ۚ بَٰنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ لَلَالَةِ أَشَيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ خَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُسْقَعُ

## باب:متت کی طرف ہے جو چیز صدقد کی جائے میت كوأس كاأجر لطح كا

٣ • النارئيج بمن سليمان لوبن وجب سليمان بن بلال علا وبن عبدالرحمن الن کے والعا حضرت ابو ہر ہر ورضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جعضو وصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس وفت کسی کا انقال ہوجا تا ہے تو اس فض کا عمل منقطع ہوجا تا ہے لیکن تمن عمل (ایسے میں جن) کا أجر منقطع نہیں ہوتا: (۱) صدقہ چار یہ (۲) وہ ملم کہ جس سے کلوق تفع حاصل کرے (m) نیک اولا وجوکہ والدین کے لئے ذیا مائتے۔

بِهِ أَرُّ وَلَٰذٍ صَالِحٍ يَدُعُو لَهُ ـ `

#### صدقا<u>ت جاريہ</u>:

صدقہ جاریہ ہے مرادیہ ہے جیسے محد بنوادینا 'لوگوں کی ضروریات کے لئے کنواں کھدوا دینا' پانی پہنے کے لئے لئم کا ' ٹینکی نیوب و بل وغیر ولکوانا' ما بیدوار درخت لکوانا کہ جس کے بیچلوگ بیٹے کرآ رام حاصل کریں دیگر رفائ کام انجام وینا' مدارس دینیہ کا قیام' دینی اُمور کی انجام دہی کے لئے زمین وغیر ووقف کرنایا وینی کتب کا وقف کرنا بیصد قبہ جاریہ میں وافل ہیں اورعلم نافع ہے مرادیہ ہے کہ جس سے قلوق کو فائد و بینچ یعنی لوگوں کو علم وین کی تعلیم دینا اور لوگوں کو علم وین سے واقف کرانا وغیر ہ اور نیک اولا دسے مرادیہ ہے کہ وہ واولا وجو کہ باپ کے انتقال کے بعد علم وین چکھے سمجھائے' تر آن کریم حفظ کرے یا اس کو سمجھائے وغیرہ یعنی ندگور واعمال انسان کا ہمیشہ ساتھ و بینے ہیں اور اس کے لئے باعث آجر بنتے ہیں اور موت کی وجہ سے ان اعمال کا ثو اب

## بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ عَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

العَمَّادُ عَنْ مِنسَامٍ عَنْ أَسِهُ عِنْ عَانِشَةَ أَنَّ حَمَّادُ عَنْ مِنسَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ الْمُرَأَةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى الْحُلِتَ مَنْ الْمُرَأَةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى الْحُلِتَ مَنْ الْمُلَتَّةِ فَقَالَ النَّبِي الْحُلَتُ الْمُحَدِّدُ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِي اللَّهَ فَيْ اللَّهَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِي فَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ

١٠٨ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عِمْدَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَمْدُو بُنُ دِينَادٍ عَنْ عِمْدِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَتِي تُوفِيَتُ أَنِي تَوَلِيْتُ أَنِي مَنْفَقِلًا فَقَالَ نَعْمُ قَالَ أَلِي مِنْفَقِدُكُ أَيِّي فَذَ أَنِي اللّهِ إِنَّ أَتِي تَعْمُ قَالَ أَلِي مَنْعَرَفًا وَإِنِي أَشْهِدُكَ أَيِّي فَذَ تَقِيدًا فَقَالَ نَعْمُ قَالَ تَعْمُ قَالَ مَتَعَرَفًا وَإِنِي أَشْهِدُكَ أَيِّي فَذَ تَقِيدًا فَقِدَ بِهِ عَنْهَا.

بَابِ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْخَرْبِيِّ يُسُلِمُ وَلِيَّهُ ٱيَكُرْمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

## باب: جس شخص کا انتقال ہوجائے اور وہ کوئی وصیت نہ کرے تو اس کی جانب سے صدقہ کرنا کیسا ہے؟

عداد مولی بن اساعیل جماذ ہشام ان کے والدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے خدمت نبوی عمی عرض کیا کہ میری والدو کی اچا تک وفاف ہوگئ اور اگروہ اچا تک فوت نہ ہوتی تو وہ مجھ داو اللی عمی ویتی کیا عمی اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا اَجراس کو مطے گا؟ آپ نے ارشاو فر مایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کرد

۱۱۰۱۰ احمد بن منبع اروح بن عباد وازکریا بن ایحی عمرو بن ویناز عکرمه معفرت این عباس رضی الله عنبها سے مروی ہے کدائیک مختص نے صفرت بی کریم فائی کا استان عباس رضی الله عنبها ہے مرقی والد و کا انتقال ہو گیا ہے اگر بیس اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کواس کا ثقاب سطے گا؟ آپ نے ارشاد فر مایا ضرور لینی صدقہ کرنے کا اس کو تو اب پہنچے گا اس محتص نے عرض کیا تو میرے یاس ایک باخ ہے میں آپ کو گوا و بنا تا ہوں کہ وہ باغ میں نے والد و کی طرف سے صدقہ کردیا۔

باب بمسی کا فرکی موت آجائے اور کوئی مسلمان اس شخص کا وارث ہوتو کا فرکی وصیت پوری نہیں کی جائیگی

۱۱۰۹: عمامل بن ولیدان کے والد اوزاعیٰ حسان بن عطیہ عمرو بن شعیب ان کے والدُ ان کے وادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنها ہے مروی ہے کہ حضرت عاص بن وائل نے اپنی طرف ہے ایک سو غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی تو ان کے بیٹے ہاشم نے پچاس غلام آزاد ك اس كے بعد ان كے دومرے بينے عمرو نے بقيد يجاس غلام آزاد كرف كااراده كياليكن اس تركهاك يبل بي اس بار عل في تاليكم ے دریافت کرلوں ۔ البذااس نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول الله میرے والد نے سو غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی تو (میرے بھائی) ہشام نے ان کی طرف سے بچاس غلام تو آزاد کردیے اور پچاس غلام ابھی ان کے ذمد باتی ہیں۔ کیا میں والد کی طرف سے پچاس غلام آزاد کردوں؟ آب نے ارشاد فرمایا اگرتمیارا باب مسلمان ہوتا توتم اس کی طرف سے غلام آزا وکرتے یا خیرات کرتے یا جج اوا کرتے تو ال كوأجرال جاتا يه ١٠٩: حَدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن مَزْيَدٍ أُخْبَوَنِي أَبِي حَذَّقُنَا الْآوُزَاعِيُّ حَذَّقِنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بُنَ وَائِلِ أَوْصَى أَنْ يُعْيَقَ عَنْهُ مِالَةُ رَقِيَةٍ فَأَعْنَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقِبَةً فَأْرَادَ ابْنَهُ عَمْرُو إِنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَنَّى أَمْالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَآتَى النَّبِيُّ ﴿ لَهُ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَنْقِ مِانَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْنَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَيَقِبَتُ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجُتُمْ عَنْهُ بَلَغُهُ فَلِكَ.

#### كافركے لئے صدقہ كرنا؟

لیٹنی باپ <u>سے کا فرہو نے ک</u>ی بنابراس کوکسی فتنم کا فائد وتبیں ہوگا کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی عمل متبول تہیں \_

بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ رده روه روه ودرد و وروه دین وکه وفاء پستنظر غرماؤه

#### ويرفق بالوارث

٠١١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٱلْعَلَاءِ أَنَّ شُعَيْبَ بُنَ إِسْلَحْقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُلِّقِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظُرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى فَكُلُّمْ جَابِرٌ النَّبِيُّ وَإِنَّهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَّهِ فَجَاءَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُدَ لَعَرَ نَحُلِهِ بِالَّذِى لَهُ عَلَيْهِ فَأَنِّى عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ

باب: کوئی شخص مقروض ہونے کی حالت میں انقال کر جائے اور وہ مال چھوڑ جائے تو وار یکو قرض خواہوں يرمبلت دلوائي جائے گ

+۱۱۱ جمد بن العلاء شعيب بن ايخلّ مشام بن عروه وبب بن كيسان جابر بن عبد الله عدد ايت بكدا كله والدكى وفات موكن اوروه اسية ومد ایک بهودی کاتمیں وین محجور قرضہ چیوز مے بہ جابر نے اس بہودی محف ے مہلت طلب کی تمراس بہووی نے مہلت دینے سے اٹکار کر دیا۔ جاہر" نے تی سے جابا کہ آپ (میودی سے) سفارش فرمائیں آپ اس يبودى كے ياس تشريف لے محقد، آپ نے فرماياتم اي قرض ك موض جس قدر مجور کے ہائے کے پھل جی وہ لے نو اس نے (جب بھی) ا نگار کیا۔ پھرنی کے اس بہودی ہے کہا کہ جابر کومہلت وے دواس نے رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْظِّوَهُ فَأَبَى وَسَاقَ ﴿ الْكَارَكُرُوبِ الْخُدِرَاوِي فَاسَ كَابِعَدِ بِورِي حديث بيان كيد الْمُحَدِيثَ .

#### ﴿ ﴿ اول كتأب القرائض ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

## باب علم القرائض كي تعليم كابيان

1111: احدین عمروین سرح این ویب عبد الرطن بن زیادا عبد الرطن بن را در این است دوایت ب که در افع محضرت عبد الله بن عمروین العاص رضی الله عنبا سے دوایت ب که حضرت رسول کریم منظر نظیم نے ارشاو قربه یا علم دین تین اشیاء بین اور ان کے علاوہ علوم فاضل بین - ایک تو آیات محکمات لیعنی منسوخ شہونے والی آیت کر بید - دوسر مستح حدیث شریف - تیسر میلم الفرائض کا مسئلہ کہ جس سے ترکہ کی تیم علم یقہ سے تیسر میلم الفرائض کا مسئلہ کہ جس سے ترکہ کی تیم علم یقد سے تقسیم ہو شکے یہ

بَابِ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيهِ الْفَرَائِضِ 111 : حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْسَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ السَّوْخِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاقَةً وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو فَضْلُّ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ سُنَةً قَائِمَةً أَوْ فَرِيضَةً عَادِلَةً

خَيْلاَ مُنْتَمَرُ الْكَيَّاتِ : اس بأب مَن علم الغرائض كي اجميت اورفضيلت بيان كي من اوراس كے ساتھ دواورعلوم كے متعلق بيان فرمايا ہے يعنى علوم شرعيه معتبره تين جي ان كے علاوہ جو ہے وہ زائداز ضرورت جيں۔

## يَابِ فِي الْكَلَالَةِ

الله: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنَ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرِضُتُ قَاتَانِي النَّبِي وَقَدْ أُغُمِي عَلَى قَلَمُ أَكْلِمُهُ قَوْرَضًا وَصَبَّهُ عَلَى قَلْفُتُ عَلَى الله عَلَى قَلْفُتُ عَلَى قَلْفُتُ عَلَى قَلْمُ الله عَلَى قَلْفُتُ عَلَى الله عَ

#### باب: كلاله كابيان

ے الکھ کی ایک ایک ایک ایک ایک الدوں ہے جو باب اور بیٹا جھوز کرنے سے اس باب میں آیت کا شاک از ول بیان کیا میں ا معمل ہے اور اس آیت کر بر کوآ بہت المصیف کہا جاتا ہے بیٹی کری کے ایام میں نازل ہونے والی آیت ۔ حضرت برا ڈکی اس روایت یا ب الکلام بٹی ڈکر کرتا بیان کی اس موجودہ عالت کے اعتبار سے ہے جوسوال کے دنت تھی بعد بھی تو حضرت جایڑنے نکاح کی اور صاحب اولا دہوئے اور بہت مدت تک حیات رہے یہاں تک کہ چورانو سے سال کی تعریش کے مٹی مدیند منور ویٹی وفات پائی اور مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحالی بیں۔

باب مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَلُ وَلَهُ أَخُواتُ اللهِ مَنْ عَدَّلَنَا كَثِيرُ اللهِ مَنْ الْمَ حَدَّلَنَا عَمْمَانُ اللهِ مَنْ الدَّسْتُوانِيَ عَنْ الدَّسْتُوانِيَ عَنْ أَلِي اللَّهِ اللهُ مَنْ عَلْ الشَّكَيْتُ وَعِنْدِى الدَّسْتُوانِي عَنْ الدَّسْتُوانِي عَنْ الدَّسْتُولِينَ عَنْ اللهِ اللهُ الل

٣٠ : حَذَّلْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَوْلَتُ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفُتُونَكَ قُلْ اللهُ يُعْبِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ \_

الله عَدَّقَنَا مُنْصُورُ بْنُ أَبِي مُوَاحِمٍ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي إَسْطَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْمَعُتُونَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْمَعُتُونَكَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْمَعُتُونَكَ فِي الْكَلَالَةُ قَالَ تُحْزِيلِكَ فِي الْكَلَالَةُ قَالَ تُحْزِيلِكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَلْتُ لِلْهِي إِسْطَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ مَاتَ وَلَمْ وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ مَاتَ وَلَمْ وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ

١١١٢: مسلم بَن ابرائيمُ شعبهُ ابوآخَقُ حضرت براء بَن عازب رضى الله عند ب روايت ب كدكلانه ب متعلق جوآيت كريمه يعنى: ﴿ يَسْتَفُعُوْ لَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْيَهِ كُنْهِ فِي الْمُكَارِّلَةِ ﴾ سب ساخير من "زل بوئي .

ظُنُّوا أَنَّهُ كَذَٰلِكَ.

کلالہ وہی ہے جو (اپنے مرنے کے بعد) نہ تو والد (وارث) جمبوزے اور نہ اولا دتو انہوں نے فرمایا بی ہاں لوگوں نے اسی طرح شمجھا ہے۔ با ب:صلبی اولا دکی وراشت کا بیان

۱۱۱۱ عبداللہ بن عامر علی بن مسراعمش ابوقیس نبریل بن حضرت شرحبیل اوری سے مروی ہے کہ ایک محض حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنداور سلیمان بن ربیعہ کے باس آیا اور ان دونوں حضرات ہے بیست دریافت کیا کہ اگر ( کسی کا وارث) ایک لڑکا بنو آیک پوتی اور ایک حقیق بین بو ( تو تر کہ کسے تقسیم ہوگا؟) تو دونوں حضرات نے فرمایز کہ لڑک کو ارث مضی اور تیقی کو کسی شکا وارث نصف اور حقیق بین کونوں حضرات نے فرمایز کہ لڑک کو ارش خصف اور حقیق بین کونوں حضرات نے فرمایز کہ لڑک کو ارت خرار نہیں دیا ( یعنی بین کونوں حضرات نے فرمایز کہ کے اور دریافت کرنے کے کر نے والے دونوں حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی خدمت میں جاؤ تو وہ بھی وہ بھی کرنے ہوئوگی دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور دولوں وہ بھی حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور دولوں حضرات نے جو بات کی تھی دہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند حضرات نے جو بات کی تھی دہ بھی حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند

بَابِ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصَّلْبِ

١٣١ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَامِرِ بَنِ زُرَارَةً

حَدَّلْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي

حَدَّلْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي

الْآوُدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى أَبِي مُوسَى

الْآوُدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى أَبِي مُوسَى

الْآشُعْرِيِّ وَسَلْمَانَ بَنِ رَبِيعَةً فَسَالُهُمَا عَنِ

الْبَشْعُورِيَّ وَالْبَنَةِ الْبِنِ وَأَخْتِ لِلَّآبِ وَأَمْ فَقَالَا لِلْبَنِيةِ

الْبَشْعُورِيُّ الْبَنَةَ اللَّانِ شَيْنًا وَأَتِ الْبَنَ مَسْعُودِ

وَلَهُمْ يُورِّنَا الْبَنَةَ اللَّانِ شَيْنًا وَأَتِ الْبَنَ مَسْعُودِ

وَلَهُمْ يُورِنَا الْبَنَةَ اللَّانِ شَيْنًا وَأَتِ الْبَنَ مَسْعُودِ

وَلَهُمْ يُورِنَا الْبَنَةَ اللَّانِ شَيْنًا وَأَتِ الْبَنَ مَسْعُودِ

وَلَهُمْ يُورِنَا الْبَنَةِ الْمُنْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ

الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَاقُضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّيِيّ

الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَاقُضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّيِيّ

الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَاقُضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّيِيّ

النَّلُونِ وَمَا بَقِى فَلِلْاخُتِ مِنْ الْآبِ وَالْآبِ وَالْآمِ

ہے بیان کر دی او حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ نے فرمایا آگر جس بھی ایسا ہی فتو کی دوں تو جس آس وفت ممراہ ہو جاؤں اور راہ ہدائیت پر قائم ندر ہوں لیکن اس مسئلہ ہے متعلق میں تو و دفنو کی دوں گا جس کا آنخضرت نگا تینئے نے تھم فرمایا ہے ( یعنی آپ کے فتو کی کے مطابق فتو نی دوں گا ) اور و دفتو کی ہیہ ہے کرلڑ کی کو فصف اور پوتی کو چینا حصد و و تبائی کے پورا کرنے کے لئے اور جو باتی بچے و دفیق بہن کے لئے ہے۔ ( بین کر حضرت ابوموکی رضی القد عقد نے فر مایا کہ جب تک تم لوگوں میں بیام موجود بیں تو تم مجھ ہے مسئلہ دریافت ند کرو بلکہ ان کے بی فتو بی برعمل کرو )۔

كزكى اور يوتى كاحصه

لڑکی' بہن 'پوتی کے کئی صالات ہیں اور ان مذکورہ ورثاء ہیں ہے اگر کوئی ایک ہویا ان میں سے کئی دو ہوں تو وراشت میں ان کے حصہ میں فرق ہوجا تا ہے اور کڑکی یا بہن کے ہوتے ہوئے بعض مرتبہ پوتی تحروم ہوجاتی ہے اس مسئلہ کی تفصیل سرائی میں ہے وہاں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔

َ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَى عَبِدالله بن معودٌ كِفر مان تَعِيلَةُ الشَّلْمَيْنِ كا مطلب يد بكراكرميت كى ايك بى بيني بوتواس كي لينصف بإوراكيك سے زائد بور تو چران كا حصدووتها كى بے جيسا كدارشاد بارى تعالى: فيكُ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْمُنتَيْنِ مَلَهُنَّ ثَلُقًا مَا تَرَكَ چَوْلَد بِنِي اَيكَ تَصَلَ السَامِوَّ بِيَا اور چونَد بِيْعَ كَي بِيْ بَى بِينَ بَ تَهَانَ مِن سے نصف دینے کے بعد جو چھٹاہاتی رہ گیا تھاہ ہ دوسرے درجہ کی بٹی کودے دیا گیا تا کہ مجموعہ زکیوں کا حصہ پورا دو تہائی موجائے بین مطلب ہے تکیمِلَهُ المُنْلَقِينِ کا۔

الله حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِبْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَبَانُ حَدَّثَنَا قَادَةُ حَدَّلَنِى أَبُو حَسَّانَ عَنِ الْآسُودِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَرَّتَ أَخْتًا وَابْنَةً فَيْ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَرَّتَ أَخْتًا وَابْنَةً فَيْ يَزِيدَ أَنَّ مُعَادَ بُنَ جَبَلٍ وَرَّتَ أَخْتًا وَابْنَةً فَيْ يَزِيدُ أَيْنِهُمَا النِصْفَ وَهُوَ يَائِيمُنِ وَنَبِينُ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمَنِهْ حَيْد.

٣٨: خَدَّثَنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْمُقَطَّلِ حَدَّكَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُتَّى جِئْنَا الْمُرَأَةُ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسُوَاق فَجَائَتُ الْمَوْأَةُ بِالْبَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَان بِنْتَا قَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُعِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَلْاً اسْتَفَاءَ عَمُّهُمًا مَّالَهُمَا وَمِيرَاتَهُمَا كُلُّهُ فَلَمْ يَذَعُ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَان أَبَدُا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَنَوَلَتُ سُورَةً البِسَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَيِّهِمَا أَعُطِهِمَا النُّلُثُيْنِ وَأَغْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِي قَلُكَ قَالَ أَبُو دَاوُد أَخُطَأَ بِشُرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعُدِ بُن الرَّبِيعِ وَقَابِتُ بُنُ قَيْسِ فَيْلَ يَوْمَ الْكِمَامَةِ.

تقسیم تر که کی ا**یک** صورت: ·

ے اللہ موئی بن اساعین ابان قنادہ ابوحیان مطرت اسودین بزیر سے مردی ہے کہ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عند نے ایک بہن اورا یک بٹی میں تر کہ کوتشیم کیا تو دونوں کوآ دھا آ دھا دیا اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں تھے اور حضرت نی کریم مُلْآتِیْنِ حیات تھے۔

١١١٨: مسد دُبشر بَن مُغْضَلُ عبدالله بَن مُحد بن عَتَيْلُ مَصْرِت جابر بَن عبدالله رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ بهم لوگ حضرت رسول کریمٹ کی تینا آ کے ہمراہ نگلے (جے ) یبال تک کہ ہم مقام اسواف میں ایک انصاری خاتون کے باس پینچے۔ (اسواف مدیند متورہ کے حرم کو کہا جاتا ہے )وہ ا پنی و و بیٹیوں کو نے کر صاضر ہو کی اور عرض کیا یا رسول القدید و نو ں مصرت ا فابت بن قیس رضی الله عند کی صاحبز ادبیان بین جوکه آب کے ہمراہ خزاو ہ أحد ميں شهيد كر ديئے گئے ۔ ان كے پچانے ان كا تمام مال واسباب چھین لیا ہے اوران کے لیے کچھ و تی شیس چھوڑ انداب آ ب اس سنسعہ میں کیاارشاوقر ماتے ہیں اللہ کی متم ان کا نکاح نبیں ہوسکتا جب تک کہ ان کے پاس مال موجود شہورہ پ نے ارشاد فرمایا کدانند تعالی س کا فیصلہ فرماکیں گے اس کے بعد یہ آیت کریمہ:﴿وَوْصِیْكُمُ اللَّهُ فِیْ أَوْ لَا دِيكُمْ ﴾ وأل بول - آب نے اس خاتون کو بلا بھجا اور اس عورت ے عوبرے چھوٹے بھائی کو بھی آپ نے ان اڑکیوں کے پیا سے فرمایا وولو للرکیوں کو دونتہائی تر کیاد ہے دواور ان کی بان کو آھواں حصہ و ہے دو اور جو باتی ینجے وہتم لےلو۔امام ابوداؤ دفر ماتے تیں کدرو بیت میں بشر نے نکطی کی ہے اور اعمل میں وہ لڑ کیاں حصرت سعد بن رہیج کی تھیں اور حضرت ثابت بن ليس رضي القدعنه غرو و بيامه مين شهيد ہوئے متھے۔

مرادیہ ہے کہ اُگر سرنے والے نے دولز کیاں ایک ہوی اور ایک اپنا بھائی وارث چھوڑے تو کل تر کہ چوٹیں سہام کرے دو تہائی بینی سولہ سہام دونو لاڑ کیوں کے اور آٹھواں حصہ بینی تین حصہ ہوی کے اور بقیہ بیٹی پانچ حصہ مرحوم کے بھائی کو لیےگا ( بکذا

تی انسرایی ) رساله قانون ورافت میں اس مسئلہ کی تفعیل ہے۔

١١١٩: حَدَّلُنَا ابْنُ السَّرُحِ حَدَّلْنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَيْدٍ هُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَيْدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ مَنْ عَيْدٍ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا بَرْ عَيْدٍ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَلَّةَ سَعُدٍ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ لَنْ الْهُولَ الْهُولَالِكَ وَالْهُ الْهُ وَالْمُ وَالْمُ الْهُولَالِكِ الْمُتَوالِدُ .

بَابِ فِي الْجَلَّةِ

٣٠٠: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُثْمَانَ أَبْنِ إِسُّ لِى ثَوْتَهَ عَنْ قِيصَةَ بُنِ ذُوِّيُبِ أَنَّهُ قَالَ جَانَتُ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِّي بَكُرِ ۚ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَالَهَا فَقَالَ ۚ مَا لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيَّ اللَّهِ ۞ شُيْنًا فَارُجِعِي حَتَّى أَشْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَبْنُ شُغْبَةَ حَضَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَلُ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنَّ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُر ثُمَّ جَانَتُ الْجَلَّةُ الْأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ سُأَلَّهُ مِيرَاتُهَا لَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَيُّءٌ وَمَا كَانَ الْقَصَاءُ الَّذِى قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا مِزَائِدٍ فِي الْفَوَائِضِ وَلَكِنُ هُوَ ذَٰلِكَ السُّدُسُ فَإِنَّ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَّ يُنْكُمَّا وَأَيْتُكُمَّا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

۱۱۱۱: ابن السرح ابن وہب داؤد بن قیس عبد اللہ بن محمد بن عقیل معمد اللہ بن محمد بن عقیل معمد سے معمد بن رقع رضی حضرت جاہر رضی اللہ عندی عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی واقعہ وفات ہوگئی اور انہوں نے دولڑ کیاں چھوڑی اور اس عدیث کواخیر تک بیان کیا۔ امام ابوداؤ وفر ماتے ہیں کہ بیروای زیاد و محمح ہے ( لیمنی بیوداقعہ حضرت سعدین الربح رضی اللہ تعالی عندیا ہے)

#### باب: نانی اور داوی کی وراشت کابیان

١١٢٠ بُعَنِي ما لك أبوشهاب عثان بن المحق حرشهُ حفرت قبيصه بن وویب رضی اعتد عند سے روایت سے کدایک مرنے والے مخفس کی ٹانی' حضرت الو بكرصديق رضى القدعندكي خدمت مي حق ورافت لين ك لے آئیں۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ ندکورتبیں ہے اور شدی میں نے اس سلسلہ میں حضرت ربول كريم فالفظ اسكوني حديث في بريم جاؤه م لوكول سروريافت کروں گا۔ پھر مفنزت صدیق انگبررشی الندعنہ نے لوگوں ہے دریافت سیا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی امتدعتہ نے بیان کیا اس وقت میں موجود تھا كەحفرت رسول كريم كُونَيْزُ فِي نانى كوچھٹا حصد ولوايا تھا حفرت ايويكر صدیق رضی الله عند نے فر بایا اس وقت تنهارے ساتھ کوئی دوسر المحض بھی تما؟ ( جو كه اس معاليلے ہے واقف ہو ) تو حضرت مجمہ بن مسلمہ رمنی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی بیان ویا جوحضرت مغیرو بن شعبہ نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند نے الن کو چھٹا حصد ولوایا۔ مجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ بیں ایک ناتی میراث لینے کے لئے آئی ۔ حضرت عمر فا روق رضی اللہ عنہ نے قرمایا کتاب البی بین تو تمہارا حصد فد کورنبیں ہے۔اور جو تھم پہلے بیان ہو چکا ہے وہ دادی سےسلسلہ میں

تھا اور میں اپنی جانب سے فرائفل میں کوئی اصافے تبین کرسکتا لیکن و ہی چھٹا حصہ تم بھی کے لواگر واوی بھی موجود ہوتو ووٹوں چھٹا حصیفتیم کرلواورتم دوتوں میں ایک ہوتو و بھاڑ کہ کا چھٹا حصہ لے لے۔

#### دادی وغیره کی وراثت:

آرکور و مدیدے میں نائی اور دادی کے دراشت میں حصہ کو بیان کیا گیا واضح رہے کہ نائی اور دادی کے دراشت میں مختلف حالات میں جس کی پوری تفصیل فرائعن کی تفصیلی کماب سراحی اور قانون و راشت از مفتی رشید احمد لد معیانوی میں ملاحظ فرمائیں۔ ایک کی ساز کر ایک اسلاق دادی اور نائی دونوں پر ہوتا ہے اور حصہ مجمی سدی (چھٹا) ہے اگر ان میں سے ایک ہوتو وہ ایک مدرس لے کی گی۔ اگر دونوں ہول تو دونوں ایک سدی میں شریک ہوں کی جیسا کہ مدیث باب میں وضاحت کی تی ہے۔

ا الجدين عبدالعزيز ان كوالد عبيد الله اين بريده ان كوالد معزت بريده ان كوالد معزت بريده ان كوالد معزت بريده ان كوالد معزت بريده رسول كريم المنظم في المنظم في المنظم في المنظم المنظم في المن المنظم مع المنظم في المن المنظم في المنظم في

الله: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَزُمَةَ أَخْرَنِي أَبِي حَدَّلَنَا عُبْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَكِي عَنِ ابْنِ بَرَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي فَلَى الْعَكِي عَنِ ابْنِ بَرَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي فَلَى الْعَرَقِ السَّدُس إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أَمْ.

مال کی موجودگی میں نائی محروم ہے

ماں کے موجودر بیتے ہوئے تانی محروم رہے کی اور ورقاء کے صف کی تفصیل اُروو میں رسالے" قانونِ وراقت' از مفتی رشیدا حمد لد صیانوی اوراسلام کا نظام وراقت از مفتی ہلال عثانی میں ملاحظ فر مائیں۔

هاب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

٣٢ عَدَّتُ مُحَمَّدُ بُنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ مَنْ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عُصْرُنَّ أَنَّ الْبَنَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنً أَنَّ رَجُلًا أَلَى النَّبِيَّ فَقَالَ فَقَالَ إِنَّ الْبَنَ الْبَنِي مِنْ يَبِرَالِهِ فَقَالَ لَكَ النِّي مِنْ يَبِرَالِهِ فَقَالَ لَكَ النِّدُسُ النِّي مَاتَ فَهَا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسُ النِّدُسُ النَّهُ فَقَالَ لِكَ سُدُسُ النَّهُ فَقَالَ لِلْكَ سُدُسُ النِّحَرُ طُهُمَةً قَالَ قَنَادَةً فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْاَحْرَ طُهُمَةً قَالَ فَقَادَةً أَقَلَ مَنْ يَدُرُونَ مَعَ أَيْ النَّهُ النَّهُ مَنْ وَرَقِقَ قَالَ قَنَادَةً أَقَلُ شَيْءٍ وَرِتَ الْجَلَّا لَمُنْ وَرَدِتَ الْجَلَّا

#### باب: داداکی وراشت کابیان

۱۱۱۱: محرین کیز مهام قماد و حسن حضرت عمران بن صین رضی الله عند

دوایت ہے کہ ایک مختص حضرت رسول کریم مخافظ کی خدمت میں
حاضر ہود اور عرض کیا میرے ہوتے کا انقال ہو گیا ہے تو مجصے اس کی
ورافت میں کس فدر حصہ لے گا؟ آپ نے فر مایا تمہارے لئے چمنا حصہ
ہے جب دو خض والیس جانے لگاتو آپ نے اس کو پھر بلایا اور فر مایا آیک
چمنا حصہ حرید ہے تمہارے لئے ۔ اس کے بعد جب و وجانے لگاتو آپ
نے اے پھر بلایا اور فر مایا تیرے لئے آیک اور چمنا حصہ بطور تحذ ہے۔
قادہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو معلوم نیس کہ وہ وادا کس وجہ سے اس کا
وارث ہوا۔ قادہ مزید کہتے ہیں کہ دادا کا کم سے کم حصہ چمنا ہے۔

المنظم ا

٣٣: بِحَدَّلُنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَيْكُمْ يَعْلَمُ مًا وَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَدَّ لَمُقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَا وَرَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ لَا دَرَيْتَ فَمَا

٣٣٣: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُّ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بُنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَبِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ ٱلْأَشْبُعُ قَالَا خَلَانَا ِ عَبْدُ الرَّزَّاقَ حَلَّاتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْن طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اثْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 🕮 الْهَبِيمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَوَكَّتُ الْفَوَائِضُ فِلْأَوْلَى ذَكَرٍ.

بكب فِي مِيراثِ الْعَصَبَةِ

آکر کسی کے ذوی الغروش وارث موجود تد ہول تو عصباس کاوارث ہوگا ای طرح آگر ذوی الغروش کوئر کرتشیم کرنے کے بعد کیجمہ باتی نکے جائے تو عصبہ ارث ہوم بیااورعصبہ کی دونشمیں ہیں عصبیسی اورعصب سبی ۔ ( توریاکھواٹی شرح سراجی )

باَب فِي مِيرَاتِ ذُوى الْارْحَامِ

٣٥: حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي كُلْحَةً عَنْ رَاشِدِ بْن سِّعُدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَى عَنْ الْمِفْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ كَلَّا فَإِلَىَّ وَرُبُّهُمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُّولِهِ وَمَنُ تَوَكَّ مَالًا فَلِوَرَقِيهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِكَ لَهُ أَغْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَغْفِلُ عَنْهُ وَيَرِفَهُ..

١١٢٣ : وبب بن بقيه خالد بونس حسن عمروى ب كدمر فر ماياتم لوگوں میں سے کون مخص اس بات سے واقف ہے کہ تی نے تر کہ میں ے داوا کوئیا حصد دلوایا معقل بن بیاد نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ نی نے داواکو جھٹا حصہ دلوا یا عظ نے قرمایا کہون ہے دارے کے ساتھ؟ معقل شن كها جھے يومعلوم بين بر دهرت مروض اللہ عند ف كها بحرتم كوكياعم ب(المرح كيفي ) كيافا كده؟

## باب:عصبات كي وراثت كابيان

١١٢٣: احدين صالح الخلدين خالدا حبد الرزاق معمرا طاؤس ان كروالدا حضرت این عباس رمنی القد عنجها ہے مروی ہے کہ معترت رسول کر پہنے تی فیا نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ کی رو ہے تر کہ کا مال ذوی الفروش کے لئے ہے۔ پھران کا حصہ ( دینے ) کے بعد جو ہاتی رہے وہ اس مر دکو ملے گا جو كرمرنة والبلاك سيسب بسيازياد ونزديك مو

باب: ذوى الارحام كى وراثت كابيان

١١٢٥: حفص بن عمر شعبهٔ بديل على بن ابي طلحهٔ رأشد بن سعدً ابوعامرً مقدام (بنن معدی کرب) ہے روایت ہے کہ نی نے ارشا وفر مایا جو مخص قرض یا بوی بنے چوڑ سے وال کی قسدداری میری یا الله اوراس کے رسول کی جانب ہے ( بینی میں اس کا قرض ادا کروں گا اور اس کے الل و عیال کی بین خبر گیری کروں گا ) اور جو مال اس نے چھوڑ او واس کے ور ثا کا ہے اور شی اس کا وارث ہوں کہ جس کا کوئی وارث تبیں ہے ش اس کی المرف سے دیسته اوا کروں گا۔ اور اس کا تر کدومسول کروں گا ای طرح ماموں وارث ہے اس کا جس کا دوسرا کوئی وارث نہیں ہے وہی اس کی ويدواوا كرسنه كالوردي الريكاوارث الوكاء

الآلاً: حَدَّقَنَا سُنَيْمَانُ بُنُ حَوْلٍ فِي آخَرِينَ فَالُوا حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسُرَةً عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ رَاشِدِ بَنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي عَلِيمِ الْهَوْزَنِيْ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ وَسَنَمَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ وَالنَّا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَالْكَ عَانَهُ وَالْمَ لَلْهُ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَالْمَوْرَئِيمِ وَالْمَالُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَالْمَالُهُ عَانَهُ قَالَ آبُو وَاوُد رَوَاهُ وَالْمَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ اللّهِ وَالْمَالُ وَيَقَلْلُ عَانَهُ قَالَ آبُو وَاوُد رَوَاهُ وَالْمَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ اللّهِ وَاللّهُ وَيَقَلْلُ عَانَهُ قَالَ آبُو وَاوُد رَوَاهُ الزّبَيْدِينَ عَنْ الْهِ عَالَهُ عَنْ رَاضِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ ابْنِ عَالِيْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْمِقْدَامِ.

۱۹۱۲: سنیمان بن حرب ایما ذیدیل علی بن الی طفیا راشد بن سعدا حضرت ابوعام خضرت مقدام کندی رضی القدعت به مروی ہے کہ حضرت رسول کریم افریخ نے ارش و فرمایا میں ہرا یک مسلمان کالس کی ذات سے زیاوہ حقدار بول تو جو خفس اپنے اوپر پھوٹر جائے یا بیوی بچے چھوٹر جائے تو اس محفس کا ترش ادا کرنا یا اس کے بیوی بچول کی پرورش کرنا جائے تو اس محفس کا ترش ادا کرنا یا اس کے بیوی بچول کی پرورش کرنا جیون جانب ہے (بیعنی میری ذہ واری ہے) اور جو محفس مال و دولت حجور ہے تو وہ اس کے ورائا ورجہ محفس کا کوئی دومراکفیل میری جانب ہے (ربیعنی میری ذہ والا اور اس کا کافارے کرنے والا اور اس کا کافارے ہوگا جس اور جس اس کا کوئی دار جی بیات کی جائے ہوں اور جس اس کا کافارے ہوگا جس اور جس اس کے بندھن چھڑ انے والا ہوں ، موں اس کا دارے ہوگا جس کا کوئی دار ہے بیس و واس کے مال میں ہے میراث اس کے بندھنوں کو چھڑ اے گا ۔ اہا م ابوداؤ در جمۃ اللہ عنیہ فرماتے ہیں کہ لفظ خیور کے جندھنوں کو چھڑ اے گا ۔ اہا م ابوداؤ درجمۃ اللہ عنیہ فرماتے ہیں کہ لفظ خیور کے جندھنوں کو جھڑ اے گا ۔ اہا م ابوداؤ درجمۃ اللہ عنیہ فرماتے ہیں کہ لفظ خیور کے جندھنوں کو جھڑ اے گا ۔ اہا م ابوداؤ درجمۃ اللہ عنیہ فرماتے ہیں کہ لفظ خیور کے داسطہ سے این عاکم مقدام سے اور معاویہ بین صالح نے زیا کی ہے۔ داسطہ سے این عاکم مقدام سے اور معاویہ بین صالح نے زیاجہ کی دیر کی کے۔

الا العبدالسن موحد بن المبارك اساعیل بن عیاش بزید بن حجر صالح بن یکی ان کے والد ان کے وادا حضرت مقدام رضی القد عندے روایت بن یکی ان کے دالد ان کے وادا حضرت مقدام رضی القد عندے روایت ہے کہ بیش نے حضرت رسول کریم نگاؤنا کے سن آ ب فرمات تھے کہ جس محتص کا کوئی وارث بوں اس محتص کی طرف ہے بیس اس کا وارث بوں اس محتص کے مال کا وارث بول کا اور اس محتص کے مال کا وارث بول کا اور اس کی ماموں اس محتص کے وارث بول کا وارث بول کی وارث بول کی وارث بول کی وارث بول کے واس کی مارف سے دیت ادا کرے گا اور ( بھانمیا کا ) وارث بوگا۔

ﷺ کی کی کی ایک ایک از بازگائی آئی کی ارشاد ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں۔علما می ایک جماعت ریجتی ہے کے جمعنور ٹاکھیڈ کا تو کوئی وارث نہیں ہوالیکن آپ ٹاکھیڈ کو وسرے کے وراث ہوتے تھے تو اس صورت میں آپ ٹاکھیڈ کا دلوانا صدقہ اورا حسان کے طور پر ہوگا ہی تو جیہ حضرت مولانا رشیدا حرکتکو تی نے فرمائی ہے۔ بذل انجہو دمی حضرت مشوحی سے منقول ہے کہ بعض روایات میں لا تو رث کے ساتھ لاٹرٹ کے الفاظ ہی میں بیزیادتی غلط ہے ٹابت نہیں ۔

٣٨: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَحْيَى حَدَّلَنَا يَحْيَى حَدَّلَنَا شُعْيَةً حِ وَحَدَّلَنَا عُضْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً حَدِّلَنَا عُضْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً عَنِ اللهِ اللهِ عَنْ شُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ وَرُدَانَ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرُدَانَ عَنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَانِشَةً أَنَّ مَوْلًى لِللّهِ فَي وَرُدَانَ عَنْ عُرَاتُهُ وَلَوْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۱۲۸ انسده کی شعبه (دوسری سند) عثان بن ابی شیه وکع بن جراح استیان مجابه بی شیه و که بن جراح استیان مجابه بین وردان موه و حضرت عا مشرض التدعنها سروایت به که حضرت رسول کریم آن تینا کرده و قلام کا انقال به و کیا اور اس نے کوئی وارث جیوڑ انداولا دچیوڑی اور ندشته وارثو آب نے ارشاد فرمایا اس فلام کا ترکه اس کے کی بستی والے کو و سے دو امام ابوداؤ و نے قرمایا سفیان کی حدیث کمل بهاور مسدو نے بیان دو امام ابوداؤ و نے قرمایا مینان کی حدیث کمل بهاور مسدو نے بیان کی حدیث کمل بهاور مسدو نے بیان کی حدیث کمان بهاور مسدو نے بیان کی خوش کی بال بارسول التد آب نے قرمایا تو کو مایا تو کارش کارم کی ورا مین اس خوش کو و دول جائے۔

#### لا وارث کی میراث:

جومض غلام کو آزاد کرے تو غلام کے وارث نہ ہونے کی صورت میں آزاد کرنے والاقتص غلام کے مال کا وارث ہوتا ہے اس لئے آنخضرت کا تینیٹاس کے وارث متعلیکن آپ نے کسی مصلحت کی بنا پر اس ستی کے دوسر مختص کوغلام کا مال دلوایا آج سے دوسر میں اگر کسی کا انتقال ہوجائے اور اس کے ذی الفروش عصبات ڈوی الا رحام میں ہے کوئی وارث نہ ہوتو و ور کہ شرق ہیت الممال میں رکھا جائے گا اور اس میں سب مسلمان حقدار ہوں گے آج کل شرق ہیت المال بھی نہیں رہے تو نہ کورونوعیت کا ترکہ صدقہ کردیا جائے مرتے والے کی طرف ہے۔

٣٠٠: حَدَّلْنَا الْعُسَيْنُ بْنُ أَسُودَ الْعِجْلِيُّ حَدَّلْنَا شَرِيكُ عَنْ جَدَّلْنَا شَرِيكُ عَنْ جَبُرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ حُزَاعَةً فَأَتِينَ النَّبِي عَلَى ابْنِ بُرَيْدَةً فَاتَتِينَ فَقَالَ الْتَعِسُوا لَهُ وَارِقًا أَوْ ذَا رَجِمِ لَلَهُ وَلَولًا وَلَا أَوْ خَوْرَاعَةً وَاللَّهُ وَارِقًا وَلَا أَوْ خُورَاعَةً وَاللَّهُ وَارِقًا وَلَا أَوْ خُورَاعَةً وَقَالَ الْتَعِسُوا لَهُ وَارِقًا وَلَا أَوْ خُورَاعَةً وَقَالَ بَعْجَمُوا لَهُ وَارِقًا وَلَا أَوْ خُورَاعِهُ وَقَالَ بَعْجَمُهُ أَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَوْدُ الْحَدِيثِ انْطُولُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُورًا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خَوْرًا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُورًا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خَوْرًا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ أَعَدَرَا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ أَعَدَرًا أَنْ اللّهِ عَلَى إِلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْعُرُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَنْ مُؤْمِلًا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أسَّمَةُ عَدَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّقَا حَدَّقَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِدًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا

١١٢٩: عبدالله بن سعيد كندى محار في جرئيل بن احر عبدالله بن بريده ان کے والد ہرید ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کدا کیک مخص رسول کر بم فانتخاکی خدمت میں حاضر موا اور عرض کیا مبرے یاس قبیلداز و کے ایک مخص کا تر كەبباب جھەكۇتىپلەاز د كاكوئى قىنى ئىلى كەبىرى وەتر كەاس كورىپ ووں۔ آپ نے بین کرارشاد فرمایا جاؤ ایک سال تک قبیلداز دے کسی مخص کو تاش کرو۔ راوی نے کہا کہ چروہ فخص ایک سال گزرنے کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ؟ مجھ کوفیلیا۔ از د کا کوئی محض میں ملاکہ میں (مرنے والے کا) مال اس کے حوالے کرتا۔ آپ نے فر مایا جاؤ کسی قبیلے خزا ک سے مخص کو تلاش کروا کرمل جائے تو سے مال اس کورے دو ( کیونکہ قبیلہ خزاع بھی قبیلہ از دکی ہی ایک شاخ ہے ) وہخض جب وہاں ہے چل دیا تو آپ نے قرمایا اس کوبلاؤ۔ و چھن جب حاضر ہواتو آ کے نے فرمایا جو محص قبیلہ خزاعہ کا ہزرگ ہوتم اس کو بیال دینا۔ ۱۱۳۰۰ حسن بن اسود ميچي بن آدم شريك جرئيل بن احرُ ابن بريدهٔ ان کے دالد برید ہ سے مروی ہے کہ قبیلہ فراند کا ایک مخص فوت ہو گیا اسکا مال وراثت خدمت نوی میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشادفر مایا اسکے وارث کو حلاش كرويا (اسكے ذوى الفروض عصبات وغير ويس سے كوئى وارث ند مو توسم ازهم ) اس کے ذوی الارحام میعنی رشتہ داروں میں سے کسی دارے کو اللش كروية ب فرمايا قبيلة خزاص على جوبوا آدى مواس كواسك

یں جوبڑا آ دی ہواس کومیراٹ دے دو۔ ۱۹۳۱: موئی بن اسامیل حماد عمرو بن دینار عوسیا حصرت این عباس رضی الشعنها ہے روایت ہے کہ دور نبوی بنی ایک فخص فوت ہو گیا اور اس نے اینچ چیچے اینچ آزاد کردہ فلام کے علاوہ کوئی اور دارث نہ چھوڑا۔ آ پ نے دریادت کیا کہ اس کا کوئی دارث ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس مخض کا کوئی دارث نہیں ایک فلام کے علاوہ کہ جس کواس شخص نے آزاد

میراث دیدی جائے (مرادیہ بے کدرشتہ کے اعتبار سے قبیلہ خزاعہ کے

مرنے والے سے جوزیاد وقریب محض ہواس کومیت کا مال دیا جائے ) یکی ا

نے بیان کیا کہ یں نے ایک مرتبہ شریک سے سناوہ کہتے تھے کہ قبیلہ فراعہ

سنن لبوداؤ دبار س کیکرک ک

لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيوَاللَّهُ لَهُ \_

#### باب مِيراثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

١٣٢ حَدَّلُمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِئُ
حَدَّلُنَا سُعَمَّدُ بْنُ حَرُبِ حَدَّلَنِي عُمَرُ بْنُ
رُوْبَةَ التَّغْلِينُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
النَّصْرِيْ عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ عَنِ النَّبِيْ
النَّصْرِيْ عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ عَنِ النَّبِيْ
النَّصْرِيْ عَنْ النَّهِ اللَّهِ وَاللَّهَ مُنِ الْآسْقَعِ عَنِ النَّبِيْ
وَلَقِيطُهَا وَوَلَدَهَا اللَّهِى لَاعَنْتُ عَنْهُ.

٣٣٣ حَدَّقَنَا مَخْمُودُ بْنُ خَالِمٍ وَمُوسَى بُنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرُنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّقَنَا مَكْحُولٌ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاكَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ رِلَامِيهِ وَلُورَاتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

١٣٣٣: حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ أَخْرَنِى عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِر بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِي فِيْنَا مِثْلُهُ.

# بَابِ هُلُ يَرِثُ الْمُسْلِمُ

کیا تھا۔ تو رسول القد نُلِائِیَّا کُھنے اس مُحْص کی میراث کا حقدار اس کے غلام کو تغییر ایا۔

## باب: جس عورت سے لعان ہوجائے اس کے بچہ کی وراثت بکس طرح تقسیم ہوگی؟

۱۳۳۱۱۱۱۲ براہیم بن موکی محمد بن حرب عمر و بن ردب عبدالواحد بن اسقع سے مردی ہے کہ حضرت رسول کریم مُؤنِیْن نے ارشاد فرمایہ عورت تمن اشخاص کی وراثت حاصل کرسکتی ہے ایک تو اسپنے آزاد کئے ہوئے (غلام یک باندی) کی اور بائے ہوئے ہوئے بچرکی اوراسپنے اس بچرکی جس کی وجہ سے لیان ہوار

۱۹۳۳ موی بن عامرُ ولید عیسی علاء بن حارث حضرت محرو بن شعیب ا ان کے والد ان سے داوا نے بھی حضرت رسول کر پیمنگافینا سے ای طرح: روایت بیان کی ہے۔

## باب : کوئی مسلمان کسی مشرک کاوارث ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

۱۳۵۵: مسدد ٔ سفیان ٔ زهری ٔ علی بن حسین عمرو بن عثان ٔ حضرت اُسامه بن زیدرصی الله عنها سے مروی ہے که حضرت رسول کریم مُثَّا اَتُفَا ہے ارشاد فر مایا که نه تومسلمان مخص کسی کا فرکاوارث ہوتا ہے اور نه کا فرفخص مسلمان کا۔

٣ ١١١١ احمد بن منيل عبدالرزاق معمز زبري على بن حسين عمره بن عنان

الرَّزَّافِي أَخْرَنَا مُعُمَّرٌ عَنَ الزَّهْرِي عَنُ عَلِي ابْنِ خُسَيْنِ عَنُ عَهْرِو ابْنِ عُلْمَانَ عَنُ أَسَامَةً ابْنِ رَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آيَنَ تَنْزِلُ عَدًّا فِي حِجْمِهِ قَالَ وَهَلُ تَوَكَ كَنَ عَفِيلٌ مَنْزِلًا لَمْ قَالَ تَحْنُ الْزِلُونَ بِخَيْفِ النّي كِتَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمَتُ قُرِيشٌ عَلَى الْكُفُرِ يَعْنِي الْمُجَصَّبِ وَذَاكَ أَنَ يَنِي كِتَانَةً حَالَقَتُ قُرَيشًا عَلَى بَنِي هَاشِهِ أَنْ لَا يَنَاكِحُوهُمْ وَلَا يَبَايِعُوهُمْ وَلَا يَبَايِعُوهُمْ وَلَا يَبَايِعُوهُمْ وَلَا يَبَايِعُوهُمْ وَلَا يَبَايِعُوهُمْ وَلَا يُولِي الْوَادِي.

الله حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّقَنَا حَمَّونَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمْور بُنِ حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَشُولُ اللّٰهِ هَا يُدَوَازَتُ أَهْلُ مَلَيْقِ شَعْدٍ مَلَيْهِ شَاهِ لَا يَتُوَازَتُ أَهْلُ مِلْقَيْنِ شَعْي.

١٣٨ عَدُنَكَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمُرِو بْنِ أَبِى حَكِيمِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرْبُدَةُ أَنَّ أَخَوْبُنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى اللهِ بْنُ بُرْبُدَةُ أَنَّ أَخَوْبُنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِتَى وَمُسُلِمٌ فَوَرَّتَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَثَنِى أَبُو الْأَسُودِ أَنَّ رَجُلًا حَدَثَةُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ حَدَثَةُ أَنَّ سَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْإِسْلَامُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يَوْيِدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّكَ الْمُسُلِمَ.

كافر مسلمان كاوارث نبيل ہوسكتان

٣٣٩: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَخْبَى بْنِ يَغْمَرُ عَنْ أَبِى

حضرت أسامه بمن زیر رضی القد عنها ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا الد تو القدآ پ کے نگر الدون القد تو القدآ پ کے نگر الدون القد تو القدآ پ کے نگر ہوں القد تو القدآ پ کے نگر ہوں القد تو القد اللہ معظمہ میں ) مکان مجبوز ا ہے اس کے بعد آ پ نے ارشاد فرمایا ہم ہوگ تبیلہ بی کان ہے فیف میں قیام کریں گے جہاں قریش نے شرک اور کفر پہتم کھائی تھی بیمی تیام کریں گے جہاں قریش نے شرک اور کفر پہتم کھائی تھی بیمی تیام کریں گے کیونکہ قبیلہ بی کنانہ کے لوگوں نے قریش سے اقر ارکرایا تھ کہ و ولوگ قبیلہ بی باشم سے نہ نکاح کریں گے نیفر ید وفر وخت کا معامد کریں گے اور ندان کوانے میاں پناہ دیں گے نے بری ہونے دونوں کہا فیف کے معنی وادی کے بین ۔

۱۱۳۷ ادموی بن اسالیمل حیاد صبیب معلم عمره بن شعیب ان کے والدا ان کے داوا حضرت عبداللہ بن عمره بن الله علی رضی الله عنبا سے مروی ہے کہ نبی کریم میں تیزائے ارشاد فر مایا دونلیجہ وظائد ودین وللہ ہب کے لوگوں میں میراث جاری نہیں ہوتی ( یعنی مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے )

۱۳۹۸: سده و عبدالوارث عمر واسطی حضرت عبدالله بن بریده رضی الله عند به روایت ہے کہ یکی بن پیمر کے پوس دو بھا نیوں میں جھگڑا ہوگی الله ابن وونوں میں سے ایک مسلمان تھا بور دوسرا میبودی تھا۔ انہوں نے مسلمان کو (بیبودی تھا۔ انہوں نے مسلمان کو (بیبودی تھا۔ انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے ایک شخص سے شا انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عند ہے سنا کے حضرت میا تھی کر بیمنی شیخ می اللہ عند ہے سنا کے حضرت نبی کر بیمنی شیخ می انہوں نے تھے کہ اسلام میں اضافہ ہوتا ہے بھر انہوں نے مسلمان کو (بیبودی کا) وارث قرار دیا (بیمنی ترک داوایا)۔

<u> كا فرقحف مسلمان كاوار كى نبين بيوسك</u>نا بذل المجبو وج ۴ شراك مسكله پرتحقیقی كلام كيا گيا ہے۔

۱۳۹۵: سید دُ بچیلی بین سعید شعبه ٔ عمر بن ابی عکیم عبد القدیمن برید ه ایجی بین میم ٔ حضرت ابوالاسود رضی الله عند سے مروی ہے حضرت معا ذریفی الله عند کے پاس ایک بیبودی کا تر کہلایا گیا جس میں مدی وراثیت مسلمان تھا اس

سنن ابوداؤ دہنررم رگی کی ک

الْأَسُوَدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ مُعَادًا أَتِيَ بِمِيرَاتِ يَهُودِنَّى وَارِلُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنْ النَّبِي ١٠٠٠

بأب فِيمَن أَسْلَمَ عُلَى

٣٠٠: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَمُورَ بُن فِينَارِ عَنْ أَبِي الشُّعْفَاءِ عَنِ ابْن عَنَاسٍ قَالَ قَالَ النِّبِي ﴿ كُلُّ قَسْمٍ فَسِمَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا فُسِمَ لَهُ وَكُلُّ فَسُمِ أَذُرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.

بَابِ فِي الْوَلَاءِ

١٣١: حَدَّلَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُرِءَ عَلَى مَالِكِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتُ أَنْ نَشْتَرِىَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَائَهَا لَنَا فَذَكَّرَتُ عَائِشَةً ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَقَ.

' وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ الغَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْوَلَاءُ لِعَنْ أَعْطَى

کے بعد انہوں نے وہ تی صدیث بیان قربائی جو کہ اُوپر ندکور ہے۔ باب بقسيم دراشت سيقبل اگر كوئي وارث اسلام قبول

١١٠٠ جَبُنْ بن الى ليعقوبُ موكُ بن داؤرُ محمد بن مسلمُ عمره بن دية رأ الوالشعث وحضرت ابن عباس رضي الندتعة في عنهما ہے مروى ہے كہ حضرت نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرما یا که زیانہ جاہلیت میں جوتر کرتعتیم كرديا حميا تو اسلام مين بهي وه زكداي حالت بر قائم رب كا اور اسلام کے بعد تک چوتر کے تقلیم نین ہوا تو وہ تر کداسنام کے ضابعہ کے مطابق تقتيم كياجائ گا۔

باب: آزاو کئے ہوئے غلام کے تر کہ کابیان

۱۱۸۱۱: تختیبہ بن سعید ما لک تا فع احضرت این عمر رضی التدعنها سے مروی ہے که حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے ایک باندی فرید کراس کوآ زاد کرنے کا ارادہ کرتا میا باتو باندی کے مالکوں نے کہا ہم لوگ باندی کواس شرط کے ساتھ فروخت کرتے ہیں کہ و ندی کی ولاء کا حق ہمیں حاصل رہے۔ حضرت عا مُشهصد يقدرضي القدعنها نے بيابات خدمت نبوي ميں عرض کی۔ آپ نے فرمایاتم باندی کوخر یدنے کا ارادہ تبدیل ند کرنا کیونک یاندی کی دلا ءای محض کو ملے گی جوکہ یا ندی کوآنر او کرے گا۔

﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ولا مِن تَمَن تشميل أبيل ( ) وله ء عمّا قد ( ٢ ) وله ء السلام ( ٣ ) وله ء الموالا وولا ء عمّا قد حبيها كدهه بيث مين بعن ہے کہ اگر کوئی مختص نے غلام کوآ زا دکرد ہےاور و غلام مرجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کے تر کہ کاستحق وہی آزاد کرنے واللا ہوتا ہے بیاجا کی مسئلہ ہے اور سب علما مکا اس پر ابقات ہے۔ اس باندی کوفرو خت کرنے والوں پر آ ب ٹی تی کے زجر فرما کی تھی کدلوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ والا وکی شرط لگا تے بین اور ساتھ ساتھ واس شرط کو باطل قرارہ ہے۔

١٨٣٣: حَدَّكَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا ﴿ ١١٢٢: عَنْ إِلِى شِيدُوكِج بِن جَرَاحٌ مفيان تؤرى منصورا ابرا بيم إصودُ - حضرت عا مُشرَرضی الله عنها ہے مردی ہے کہ نبی کریم مُثَاثِقِتْقِ نے ارشاد فریا یا کد (غلام یا باند کی کی) ولا وای محض کو سلے گی جو قیست څرید اوا کرے بور علام براحسان کرے یعنی اس کوآ ز اوکر و ہے۔

الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعُمَةَ۔

١٣٣٣: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ حَلَّثَنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خُسَيْنِ ٱلْمُعَلِمِ عَنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رِنَابَ بُنَّ خَذَيْفَةَ تُؤَرَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ لَلَائَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتُ أَمُّهُمُ فَوَرْتُوهِ رِبَاعَهَا وَوَلَاءً مَوَالِبِهَا وَكَانَ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَـٰةَ نِيهَا فَأَخُرَجَهُمُ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْنَى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَمَهُ اخْوَتُهَا إِلَى عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَيَهِم مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ تَابِتٍ وَرَجُلِ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتُخُلِفَ عَبُدُ الْمُلِكِ الْحُنَصَّمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيْلُ أَوْ إِلَى إِسْمَعِيْلَ بُنِ هِلْشَامِ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبُدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ فَقَضَى لَنَا بَكِتَابٍ عُمَرَ بُن الْحَطَّابِ فَتَحُنُّ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ \_

> بَابِ فِي الرَّجُٰلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَبِيُ الرَّجُٰل

٣٣٣: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحُيَّى الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحُيَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ابُنُ حَمْزَةً عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمْرَ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمْرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنُ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمْرَ بُنَ عَبُدٍ الْعَزِيزِ عَنُ

القهم الاعبد انقدين فمروا للومغمز عبدانواديث حسين معلم مصرت عمروين شعیب ایکے دالدا کئے داد اعبداللہ بن تمرؤ سے مروی ہے کہ رباب بن مذیفہ نے ایک فاتون سے نکاح کیا۔ اس فاتون سے تمن مینے پیدا ہوئے اسکے بعدان مینوں کی والد و کا انتقال ہو گیا وہ ہیے اپنی والد و کے م کا: ت اورا سکے آز: و کئے ہوئے غلاموں کی ولا ء کے وارث ہوئے بور عمرو بن عاص ان بیٹول کے عصبہ تھے ( چنی دارث تھے ) اس کے بعد حضرت عمرو بن العاعب نے ان میتوں کو ملک شام کی طرف رواند کر دیااور ان کا و بال پر انتقال ہو گیا اور حضرت نمرو بنن عاص رضی اللہ عند کشریف ل کے بوراش دریان اس خاتون کا ایک آزاد کیا ہوا غلام مرگی اور وہ مان حپیوز شمیااس خاتون کے بعد کی اس کی اولا دکیسے عمر فاروق کے باس چھکڑا کے گئے عمر نے فرمایا کہ نی نے ارشاد فرمایا کہ اوالا دیا باپ جومیرات تیموزے و وائے عصبات کو ملے گی ۔ پیمرعمر فارون ہے اس سلسہ ہیں ایک فیصلهٔ تحریرفره یا اوراس برعبد ارهمن مان موف از پدین تا بت اورایک روسر مے فخص کی گواہی د گیا۔ جسمیا وفت عمید ملکک بین مروان خلیفہ بن شیخہ تو پھران لوگوں نے ہشام بن اسامیل یا اسامیل بن ہشام کے باس ای بارے میں جھڑا کیا۔ ہشام نے میدماندعبدالملک کے حوالے کرہ یا۔عبد الملک نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ایسا نگ رہا ہے کہ جیسے جس اسے و کھیے چکا ہوں۔راوی نے بیان کیا بھرعبدالملک نے عمر فاروق کا جو فیصنہ تھا اس کے مفابق یہ فیصنہ قرمایا اور ابھی تک وہ ولاء جم ہوگوں کے بیاس ہے۔ باب: جو شخص کسی شخص کے ہاتھ پراسلام لایا تو و واس تتخض كاوارث ہوگا

۱۱۳۳ این ید بن خالد موجب رقی بشام بن عمارا کی ابن حزه عبدالعزیز بن عمرا عبدالعزیز بن عمرا عبدالعزیز بن عمرا عبدالعزیز بن عمرا عبدالله بن موجب قبیصه بن ذویب حضرت تمیم داری رضی الله تعدلی عند سے مروی ہے کہ میں سف عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم الله صفحت کے باتھ پر اس محض کے باتھ پر اسلام قبول کرے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا و وضحت جس

کے ہاتھ پر اسلام لایا دہی اس کی زندگی اور موت کا زیادہ حقد ار ہے۔ (لیعتی اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرافخنس وارث نہ ہوتو وہی مختص وارث ہو گا)۔ قِيصَة بُنِ ذُوْيُبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ أُولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.

اس کی وارٹ ہوگائی انگائی ناس باب میں ولا والسلام کا ذکر ہے ول والسلام ہے کہ کوئی کا فرکسی مسلمان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو۔
اس کی ولاء کے متعلق ختلاف ہے بعض تابعین اس کے قائل ہیں کہ اگر و ونومسلم مرجائے تو وقوض جس کے ہاتھ پر اسلام الا یا تھا وہ
اس کی وارث ہوگا لیکن جمہور علماء کرم اس کے قائل نہیں اس لیے کہ حدیث باب ضعیف ہے دوسری بات ہیہ کہ ہوسکتا ہے کہ یہ
ابتدا واسلام ہیں ہو کیوفکہ ابتدا واسلام اور نفر ق کی بنیا دیر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے جو بعد ہی منسوخ ہو گیا شہرا ہیدد ہت
منسوخ ہے۔ جمہور کی دلیل الولا ولمن اعتق میصد بٹ مشہور ہے اور شنق علیہ ہے اور اس میں حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ولا وکا

يُهِ الْوَلَاءِ بِابِ وَلاءِ كَفَرُ وَحْتَ كُرِ فَ كَا بِيانِ

۱۱۳۵ احقص بن عمر شعبہ حضرت عبد القدین وینار حضرت این عمر رضی المدائمانی عنبها سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء کے فروخت کرنے اور اس کے ہیدکرنے کی ممالعت فرمائی۔

باب: کوئی بچەز نىرە بېيدا ہواور آواز نكالنے كے بعد مر

#### جائے

۱۱۳۷ اجسین بن معاذ عبدال منی محمد بن انحق بیزید بن عبدالد حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بی کریم منافقینی نے ارشادفر مایا ک ( بچہ بیدا ہوئے کے بعد ) جب آواز نکا لے تو وارث قرار ویا جائے م يَابِ فِي بَيِّعِ الْوَلَاءِ ١٣٥٥: حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ هِنَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ. رَسُولُ اللَّهِ هِنَ عَنْ بَيْعٍ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ. بَابِ فِي الْمُولُودِ يَسْتَهَلُّ ثُمَّةً

#### رو و يموت

٣٣٠ حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُعَادٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْلِحَقَ عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَلْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسُيْطٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي ﷺ مَلِي قَالَ إِذَا السُّتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرَّتَدَ

#### آ پکھ*وفت زند* ورہنے والا ب<u>ک</u>یہ:

مرادیہ ہے کہ کسی بچیکی اگر ولادت جو کی اور اس کے جسم پر زندگ کی علامت پائی جار ہی ایس تو ایسا بچیشر غا وارٹ قرار دیا جائے گاد انتیج رہے کہ ایسے بچیکی نماز جناز وبھی پڑھی جائے گی۔

بكب نَسْخ مِيراثِ الْعَقْلِ يِمِيراثِ

باب:رشتہ داری کی وجہ سے دارث ہونے کی بناپر

## بذر بعدا قرار وارث ہونامنسوخ ہو گیا

۱۱۱۱ احرین فحر علی بن حسین ان کے والد یزیر نوی اکر مد حضرت این عباس رضی افتد عنها سے مروی ہے کہ القد تعالی نے ارشاد فر بایا کہ جن لوگوں ہے آم لوگوں نے تشمیس کھائی ہیں ان کو ان کا حصہ و سے و و گزشتہ امت ہیں کوئی شخص دوسرے سے تشمیل کھا تا تھا کہ جس سے اس شخص کی رشتہ داری نہ ہوتی تھی کھر وہ اس وجہ سے ایک دوسرے کی ورافت کا حق دار ہوجا ہے تھا گھر بیتھم سورة انفال کی اس آیت کر پر : ﴿ وَاُولُو الْاَرْ حَامِ بَعْضُ مِنْ مَ سِمَ سُوخَ ہو کہا ہی بینی رشتہ دار حسب ضابط شرع بال میں وارث ہیں۔

ی بی بین این عبال کردگی این باب میں ولاء الموالاة کا ذکر ہے اسکی تعریف مدیث باب میں این عبال کے حوالہ ہے بیان کردگی گئی کے دائمہ ثلاث فرمائے میں کہ بیمنسوخ ہے اور ٹائخ و منسوخ و دنوں اس مدیث میں موجود میں بعنی و الگذیئی عقدت آنسان کو السند : ۳۳ منسوخ ہے اور اب صرف با جم گفتا میں کہ اور اب صرف با جم گفتا و السند : ۳۳ منسوخ ہے اور اب صرف با جم گفتا و السند : ۳۳ منسوخ ہے اس کے برخلاف منطق ہے و و میراث العقدت بعنی ولاء المولاق کے قائل میں وہ فر ماتے ہیں کہ دولوں آسیس معمول بہا میں مقدم ہیں عقد مولاق والوں پر تو دولوں آسیس معمول بہا میں کوئی ناتے منسوخ نہیں بات صرف آئی ہے کہ اقارب وراثت میں مقدم ہیں عقد مولاق والوں پر تو اگر میت کے اقارب وراثت میں مقدم ہیں عقد مولاق والوں پر تو اگر میت کے اقارب یعنی ذوی الفروش و عصبات اور دومرے دشتہ واروں میں سے کوئی بھی شہوائی وقت عقد موالاق والاو

١٣٨ حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثِنِي إِدْرِيسُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَا طَلْحَةُ بِنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جَنَّرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُوْلِهِ تَعَالَى وَالْمَنِينَ بُنِ عَالَدَتُ ابْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ عَالَدَتُ ابْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ عَالَدَتُ ابْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ تَوَلَّ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَلِمُوا الْمَدِينَةَ تُورَى رَجِعِهِ لِلْأُخُونَةِ تُورَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُمْ وَاللّهِ عَلَيْهِ الْإِيّهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْإِيّهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْهَالِي وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْإِيّهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْهَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاتُوهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْهُوعُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

۱۱۳۸ باروان بن عبداللہ الو أسامہ اور لیس بن بزید طلحہ بن مصرف اسعید بن جیراً این عبال رضی اللہ عبد اللہ العالی نے جو بیفر مایا ہے: ﴿ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ آیْمَانُکُم ﴾ لیعنی جن لوگوں ہے آم نے اللہ تعالی ہے کہ جس آیں تو تم ان کا حصہ اوا کر دو ۔ اس آیت کر بمد کا شاپ نزول بدہ کہ جس وقت مباجر بن حصرات رضی اللہ عنهم مُلّہ معظم ہے عدید منورہ ہجرت فرما وقت مباجر بن حصرات رضی اللہ عنهم مُلّہ معظم ہے عدید منورہ ہجرت فرما داروی کے علاوہ (اور الصار ان لوگوں کے وارث ہوتے تھے) اس لئے داروی کے علاوہ (اور الصار ان لوگوں کے وارث ہوتے تھے) اس لئے کہ رسول کر بم من این تجابی جا تا کہ رسول کر بم من این جا تا ہوتے ہو ایک کے وارث ہوتی کے درمیان بھائی جا تا فرما دیا تھا (شریعت کی اصطلاح میں ای کو عہد مواضاۃ ہے تعبیر کیا جا تا ہو یا جس وقت بہ ایک کے وارث

ان ہالوں ہیںمقرر فرما دیئے کہ جس کو والدین اور رشتہ وار چھوڑ جائیس تو

#### الرّجم

٣٠٤ حَدَّقَة أَخْمَدُ أَنَّ مُحَمَّدِ بُنِ لَابِتٍ حَدَّقِيهِ عَنْ يَوْيِدَ اللّهِ عَنْ يَوْيِدَ النّحُويِّ عَنْ عَلَيْ بُنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَوْيِدَ النّحُويِّ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ النّنِ عَبَاسٍ قَالَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ كَانَ الرَّجُلُ لِيْسَ بَيْنَهُمَا كُنْ الرَّجُلُ لِيْسَ بَيْنَهُمَا نَلَاجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَلَاجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَلْسَبُ فَيَوِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَوَ فَنَسَعَ ذَلِكَ نَسَبُ فَيْلِكَ الْآنُحَامِ بَعْضُهُمْ الْآنُحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُو الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُى بِيَعْضِ -

نَصِيبَهُمْ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِى لَهُ وَقَدُ ذَهَبَ الْمِيرَاتُ.

الى عدا يت كريمه: ﴿ وَاللَّذِينَ عَقَدَتُ آيْمَانُكُمُ إِيَّ مَسُونُ بَوَّلُ رَ كيونك جن لوكول بعيم تي تشميس كحاتى جي النالوكون كوان كالحصدويا

جانا مدوکرتے اور نصیحت کرتے کی بنابرمقرر تھا۔اب و وتھ منسوخ ہو گیا ابنتہ ان لوگوں کے لئے کوئی مجنس وصیت کرسکتا ہے (اور ، وصیت بھی تہائی تر کہ تک کرسکتا ہے )لیکن میراث دیاجا نامنسوخ ہو گیا (ووصرف رشته دروں کیسے حسب ضابط شرح مقرر ہے ) ١١١٢٩: احدين عنبل عبدالعزيزين ليجلي احمة محمدين سغمة ابن أتحق حطرت واؤوین حصیمن ہے روایت ہے کہ میں حضرت اُنم سعد بنت رہیج ہے قرآن كريم يزها كرتا تقااوروه يتيم تقين انبول نے مفترت ابو بمرصدین رضی اللہ عند کی گود میں برورش بائی تھی۔ تو میں نے اس آبیت کر بھد ﴿ وَالَّذِيْنَ عَفَدَتُ إِيَّمَانُكُمُ ﴾ تفاوت كَى انهول في قرمايا تم اس آيت کریمہ کو تلاوت نہ کرو ( کیونکہ یہ آیت کریمہ ( نکلم کے اعتبار ) ہے منسوخ ہوگئی ہے) یہ آیت حضرت الو بمرصدیت رضی اللہ عنہ اور ان کے صاجزا وے مفرت عبدالرحن کے سلسند میں نازل ہوئی جب عبدالرحن نے اسلام قبول کرنے ہے الکار کرویا تو حضرت ابو یکرصدیق رضی التدعمنہ نے قتم کھائی کہ میں عبدالرحمٰن کووارٹ نہیں بناؤں گا پھرو و جب اسلام لے سکے تو آ بے نے ان کو حصہ دینے کا تھم قرمایا عبدالعزیز کی روایت میں میاضا قدہے کدعبدالرحمٰن بر ورششیرسلمان ہوئے۔(ود مسلمان ہوئے لیتن اسلام کے غلبہ ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ) یہ

١٣٩: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنَّبَلٍ وَعَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يُخْيَى الْمَعْنَى قَالَ أَخْمَدُ خَذَٰلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَلَمَةً عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدُ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ أَقُواً عَلَى أَمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ وَكَانَتُ يَتِيمَةً فِي حِجْرٍ أَبِي بَكْرٍ فَقَرَأْتُ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَتُ ۚ لَا تَفْرَأُ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّمَا نَزَلَتُ فِي أَبِي بَكُرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الْإِسْلَامُ فَحَلَفَ آيُو بَكُمْ أَلَّا يُوَرِّلَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ اللَّهُ نَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنْ يُؤْتِيَّهُ نَصِيَّهُ زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَمَا أُسُلَّمَ حَتَّى خُمِلَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّيْفِ قَالَ أَبُو دَاوُد مَنْ قَالَ عَفَدَتُ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا قَالَ وَالصَّوَأَبُ حَدِيثُ طُلُحَةً عَاقَدَتُ.

ﷺ ﴿ الْحَيْثُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُسعدِ كَا كَهِمَا كَهُ وَاللَّهُ مِنْ عَقَدَتُ مِن ہے نہ ماقدت ہے بیاسے علم کےمط بق کہدرتی ہیں ورنہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ تُولِيكِ مُستَقَلِ قراءت بيتايدام سعدكواس كاعلم بين تعا-

• ١١٥) احمد بن محمد على بن حسين أنظے والدُيز يدخوي عكرمه ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تھم بیاتھ کہ جونوگ ایمان لاے اور انہوں نے جمرت کی وہ لوگ ایک دوسرے کے وارٹ میں اور جولوگ مؤسمن ہو گئے اور انہوں نے جمرت نہیں کی تو اتنے وارث نہیں ہو تگے جب تک و واوگ جمرت نہ کریں پس جومسمہان مختص کی دوسرے ملک میں ہوتا تھا یعنی کفار کے ملک میں ہوتا تو وہ مہاجر کا دارے شہوتا تھا اور نہ مہاجراسکا دارے ہوتا تھا۔ اس كے بعد بيتهماس بيت : ﴿ وَأُولُوا الْأَرُ حَامِ بَعْضُهُمْ ﴾ مع منسوخ بوكيا۔

١٥٥: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلَنَا عَبِي بُنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَرِيدَ النَّحُويُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَغْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجَرُ فَنَسَخَتُهَا فَقَالَ رَأُولُو الْأَرْخُام بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِيَعْضِ.

## باب کسی معامله پر حلف کرنا

1011 عنان بن انی شیبهٔ محد بن بشر این نمیر ابوا سامه سعد بن ابراهیم ان کے والد مصرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بیصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اسلام میں کفر کے دور کے قول و تر ارکا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نیک کام کے لئے کفر کے زمانہ میں جومعاہدہ کیا گیا تھا تو اسلام نے اس کی و بسے بی بہت زیادہ تا کید کی

۱۱۵۲: مسدد سفیان عاصم احول حضرت انس بن ما لک رضی الله عذب روایت ہے کہ حضرت رسول کریم تکارفیجی ہے جارے گھر میں انسار و مہاجر بن جن بھائی چارہ کا معاہدہ کرایا تھا کسی نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے کہا کہ آنخضرت مُل الحقیقی نے بینیں فرمایا تا کہ اسلام میں حلف (اقرار معاہدہ) نیمیں ہے ۔ تو حضرت انس رضی الله عنہ نے دویا تجمن مرجب یہ فرمایا کہ رسول الله مُل الحقیقی نے جارے گھر میں انسار اور مہاجرین کے بینر مایا کہ رسول الله مُل الحقیقی نے جارے گھر میں انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کا معاہدہ کرایا کہ ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں ہے۔

#### باب نِي الْحِلْفِ·

الله: حَدِّثُنَا عُشْمَانُ بِنُ أَبِي شَبِئَةَ حَدِّثَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو وَابُنُ نُمَوْ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنُ مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو وَابُنُ نُمَوْ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَبُو بِنِ مُطُعِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ لَا جَبُو بِي مُطُعِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسُولُ وَلَمَ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَالْمَاهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### حلف ندہونے سےمراد:

اسلام میں صلف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جومعاہدہ فتنہ انگیزی اور نساد کرنے کے نئے ہووہ معاہدہ اسلام میں قابل مگل نہیں ہے لیکن جومعاہدہ بھلائی کے کامول کے لئے ہوجیسے مظلوم کی الداد کرنا اور بھلائی کے کاموں میں تعاون وغیرہ تو ایسے معاہدے قابل محل میں بلکہ اسلام نے اس متم کے وعدوں رقمل کی بہت زیادہ تاکید کی ہے جیسا کہ صدیمے تا ۱۱۵ میں فرمایا حمیا ہے۔

 بَاكِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَثُّ مِنْ دِينَةَ زَوْجِهَا الْمَرْأَةِ تَرَثُ مِنْ دِينَةَ زَوْجِهَا الله المَّا حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ الزَّهْ مِنْ عَيْدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَنْ الزَّهُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَحَطَّابِ بَقُولُ الذِّبَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَحَطَّابِ بَقُولُ الذِّبَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَحَلَّانِ مَنْ دِينِهِ زَوْجِهَا شَبْنًا حَتَى قَالَ لَهُ الضَّخَالَةُ بْنُ سُفْهَانَ كَتَبَ إِلَى رَسُولُ اللهِ الضَّخَالَةُ بْنُ سُفْهَانَ كَتَبَ إِلَى رَسُولُ اللهِ الصَّخَالَةُ بْنُ أُورْتُ الْمُوافَةُ أَشْبَهَ الضَّبَابِي مِنْ دِيةِ وَيَهِ أَنْ أَوْرَتُ المُوافَةُ أَشْبَهَ الضَّبَابِي مِنْ دِيةِ

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات می تو انہوں نے اپنی رائے تبدیل کرلی۔ احمد بن صافح نے قربایا کداس صدیث کوعبدالرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے اور انہوں نے زہری اور انہوں نے سعید سے روایت کیا۔ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ الثَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ الثَّمَّا الشَعْمَلَةُ عَلَى الْأَعْرَابِ.

خیا کے سی اور کے نیز شارعین نے لکھا ہے کہ جس طرح عاقد قاتل کی دیت اوا کرتے ہیں ای طرح عاقلہ بھی مقتول کی دیت اوا کرتے ہیں ای طرح عاقلہ بھی مقتول کی دیت کے سی مور کے نیز شارعین نے لکھا ہے کہ جو مال میت کی ملک بی ہوموت کے وقت ای بی وراث جاری ہوتی ہے اور دیت کا وجو ہے مقتول کے مرے کے بعد ہوتا ہے اور میت کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نیس اسلے حضرت بھڑ کا خیال تھا کہ بیوی اپنے متقول شوہر کی دیت کی وار شاہیں ہوتی لیکن جب آئے تخضرت ٹائٹر کی صدیت کی تو اپنی رائے اور قیاس سے رجوع فرما لیا اور آ بیٹر کی گئی کو رہت کی وار شاہر کی احد تکا النے کا حکم فرمایا ہے اور مین کے تیک کو کہتے ہیں جو ذمی لوگوں سے لیا جاتا ہے اور میان کے اسلام کے لیے امیر و حاکم کی ضرورت ہوتی ہے اس رجوان کے اسلام کے لیے امیر و حاکم کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے امام ابوداؤ دیا ہے امارت کو بھی ترجمہ والب میں ذکر کیا ہے۔

الحدولله وبفضله بإرهنبر محاتكمل بوا

# بتماينالغزاجير



#### أول كتاب الحراج والفيء والإمارة

# محصول غنیمت ٔ حکومت اورسر داری کابیان

# 

حَقّ الرَّعِيَّةِ

٣٥٣ حَدَّقَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَنِ دِينَارِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالَا عَلَيْهِ مُ وَهُو فَالَّامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُو فَالَّامِيرُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَاللَّهِ مُنْولًا عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْنُولًا عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِبَةً عَلَى الْمَالِ مَنْهُولًا عَلَى الْمَالِ مَنْهُولًا عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرْأَةُ وَاعْمَ مَسْنُولًا عَلَى وَالْمَالُولُ عَلَى مَالِ مَنْهِدِهِ وَهُو مَسْنُولًا عَلَى عَلَى مَالِ مَنْهُولًا عَلَى عَلَى مَالِ مَنْهُولًا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤلِّ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤلِّ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّ عَلَى الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ الْمُؤلِّ عَلَى اللَّهُ ال

# ہاب:عوام کے س نتم کے حقوق با دشاہ کے ذ مہلا زم ہیں؟

سائداا عبداللہ بن مسلمہ فالک عبداللہ بن وینارا عبداللہ بن تمرّ ہے مروق ہے کہ نی نے ارشاد فر ماید آگاہ بوجاؤ تم لوگوں ٹین ہے ہرایک شخص اپنی رعایا کا محافظ ہے اور (قیامت کے دن ) اس ہے اسکی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گئی ہو شخص لوگوں کا امیر و جائم بوتو و و ان لوگوں کا محافظ ہے اور اس سے ان محافظ ہے اور اس سے ان سوال بوگا اور نسان اپنے گھر کے لوگوں کا شہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں اور اور نسان اپنے گھر کے لوگوں کا شہبان ہے اور اس سے ان اور اور اور کی کا فظ ہے اور اس سے ان اور اور اور ایک کے دان موال بوگا اور کورت اسے شو ہر کے موکان اور اور اور ایک کے اور اس سے ان کے بارے میں اور اس سے آگئی اور تم اور گوں میں سے آئی مت میں اسکے بارے میں موال کیا جائے گا اور تم لوگوں میں سے ہرا کے شخص شہبان ہے اور قیامت میں اسکے بارے میں سوال کیا جا ور قیامت میں اسکے بارے میں سوال کیا جائے گا اور قیامت میں اسکے ور قیامت میں سائے گا اور قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ سے میں موال کیا ہوں تم کیا ہوں میں سے میا ہوں تم کیا ہے گھرے کے دون ہر کیا ہوں تم کیا ہوں تم کیا ہوں تم کیا ہوں تھیا ہوں تھیا ہوں تم کیا ہوں تم

#### تیامت کے دن جوابدہ لوگ:

سوال کئے جانے سے مراد میں ہے کہ خدکور و ہرا یک فرد سے قیامت میں بیسوال کیا جائے گا کہتم نے اسپنے ماتحت افراد کی س طرح تکرانی کی؟ شریعت کے مطابق کی یاشریعت کے خلاف کی اور بیوی کے شو ہر کے مکان کی ٹکہبان ہونے کا مطلب میہ ہے کہ شو ہر کے مال بور عزت وعصمت کی حفاظت کی بیوی فرمد دار ہے اور اس سے اس کے بار ہے میں سوال کیاجائے گا۔

> يَاب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ ١٥٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ اللَّهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ قَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِينَهَا عَنْ مَسْأَلُةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ

باب : حکمر الی طلب کرنے کی مما تعت کا بیان ۵۵ انجمہ بن الصباح بہتے ہوئی اور منصورات حضرت عبدالرحن بن سمرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جھے سے حضرت رسول کریم تافیق نے اور شاد قر مایا اے عبداالرحن بن سمرہ اتم حکومت (حکر انی) طلب نہ کرو کیونکہ اگرتم کو طلب کرنے اور ما تکنے سے حکومت ملے گی تو تمہیں اس بارے میں تہادے تنس کے حوالے کردیا جائے گا (ایعنی تم کو مذی الی ماصل نہیں ہوگی) اور اگرتم کو حکومت بغیر طلب کے ملے گی تو اس بارے حاصل نہیں ہوگی) اور اگرتم کو حکومت بغیر طلب کے ملے گی تو اس بارے میں تہاری مدد کی جائے گی (ایعنی مدی الی بنیجے گی)

حَمَّلُا النَّهِ النِّيِ النِي حديث عمل امارت طلب كرنے سے روكا كيا ہے آپ تُلَقِظُ نے ارشاد فرمايا كه تكومت وامارت طلب كرنے كركے عهده مرفائز ہونے والے كى اللہ تعالى كى طرف سے مدوواعا نت نہيں كى جاتى كيونكہ طلب كرنے والا اپنے اوپراعتا و كرتا ہے اور اللہ تعالى كى مدوتو احتياج فلا ہركرنے والوں كرماتھ ہوتى ہے۔

باك فِي الضَّرِيرِ يُوكِّي ١٥٥: حَدَّفَ مُحَمَّدُ مُنَّ عَبُدِ اللهِ الْمُحَرَّمِيُّ

1011: وہب بن بقیہ خالد اسائیل بن ابی خالد ان کے بھائی بشر بن قرہ اور ہرہ حضرت ابوموی ہے۔ روایت ہے کہ میں دوخصوں کو اپنے ہمراہ کے کرخدمت نبوی میں حاضر ہوا ان دو میں سے ایک فیفس نے فطبہ پڑھا بعنی تشہد پڑھا چھراس نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس وجہ سے حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں حکومت کا کوئی کا م سونپ دیں اس کے بعد دومر فیفس نے بھی اس طرح کہا۔ آپ نے ارشاد فر مایا تم سب لوگوں میں ہمارے نزویک سب سے بڑا ابنیا نت کار دہ فیفس ہے جو کہ حکومت کی خواہش رکھے۔ چھر آپ سے حضرت ابوموی نے معذرت طلب کی جھے طام نہیں تھا کہ بیدونوں فیفس اس غرض کے لئے حاضر ہوئے ہیں ورنہ میں مان کو ہمراہ لے کرنہ آتا۔ اس کے بعد آپ نے ان ہے کہی خشم کے کام میں کوئی احداد حاصل نہیں فرمانی بیاں تک کرتہ آپ کا وصال ہوگیا۔

باب: نابیناهخص کوهکمران بنانا

١١٥٤: فحد بن عبداللهُ عبدالرحل بن مهديُ عمران قطانُ قادهُ معترت

انس رضی انتدتعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسولی کریم صلی القد علیہ وسلم نے حضرت عبدالقدین أثم مکتوم رضی القد تعالی عند کوید بیندمنورہ میں وو مرتبداینا خلیف مقرر قرمایا۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا عِمْوَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ﴿ الْمُنْفِقَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أَمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ۔

حَلَا الْمَهَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن كُما تَخْصُرت فَلْقَطْلِيب فِرْ وات مِن تشريف لے جاتے تو ان کونماز کی امامت میں اپنا ٹائن بناتے مقصاور بینائن بنا ڈاکھی میں تیرہ مرتبہ فیش آیا اور اس روایت میں دو مرتبہ کا ذکر راوی نے اپنا مرکز دیا۔

#### بكب فِي اتِّخَاذِ الْوَزير

الْمُورِيُّ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عَامِرِ الْمُورَى حَدَّنَا الْمُورَى حَدَّنَا الْمُورَى حَدَّنَا الْمُورَى حَدَّنَا الْمُورَى مَدَّمَة عَنْ عَبْدِ الْوَجْعَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَالنَّتُ فَاللَّهُ اللهِ عَلْ إِذَا أَرَادَ اللّهُ اللهِ عَلْ إِذَا أَرَادَ اللّهُ مِلْكَمِيرِ حَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ إِنْ نَسِى الْمُعْرَةُ وَإِنْ اللهِ بِهِ عَيْرً اللهُ بِهِ عَيْرً اللهُ بِهِ عَيْرً وَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ إِنْ نَسِى لَمُ بُذَكِرَهُ وَإِنْ فَا وَإِنْ نَسِى لَمُ بُذَكِرَهُ وَإِنْ فَرَى لَهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

#### باب:وز برمقرر کرنا

۱۵۸ النموی بن عامرُ ولید زہیر بن محم عبدالرضی بن قاسم قاسم حضرت عا تشرصہ بیت سے مروی ہے کہ نی کالجھ ہے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالیٰ کی عاران کے لئے خبر کا اراد و فرمائے ہیں تو اس کو بچا ( ریانت دار ) وزیر عطا فرما و ہیے ہیں۔ اگر حاکم کو ( فیصلہ میں ) جمول ہو جاتی ہے تو وہ وزیر اس کی یاود ہائی کرتا ہے اور اگر حاکم کو یا در ہتا ہے تو وہ وزیراس کی عدو کرت رہتا ہے اور اگر انشد تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ اس کے برتکس معاملہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو براوزیر دے دیتا ہے آگر حاکم کچھ بھول جاتا ہے تو وہ اس کی یا در ہائی نہیں کراتا اگر یا در کھتا ہے تو وہ اس کی ید دئیس کرتا۔

#### نظام حکومت کے لئے ایک کلید:

ندکور و صدیث نظام حکومت چلانے کے لئے ایک کلید ہے معلوم ہوا کہ بہترین حکومت جلانے کے لئے وانشور متدین تجربہ کاروز بریامشیر کا ہوتا ضروری ہے۔

#### باب عرافت کے بیان میں

9011: عمر و بن عثمان محد بن حرب ابوسلمہ یکی بن جابر صالح بن یکی ان کے والد حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ مارا کہ معنی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مونڈھوں پر ہاتھ مارا اور ارشا دفر مایا اے قدیم اتم نے جات حاصل کر کی اگر تو اس حال میں مرا کہ نہ تو تو امیر تھا نہ کا تیب اور نہ عریف۔

#### باب فِي الْعِرَافَةِ

104: حَدَّنَا عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَنْمَانَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ سُلِيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَخْمَى بُنِ عَنْ يَحْبَى بُنِ عَنْ يَحْبَى بُنِ الْمِفْدَامِ بُنِ مَعُدِى تَحِرِبَ الْمِفْدَامِ بُنِ مَعُدِى تَحِرِبَ الْمِفْدَامِ بُنِ مَعُدِى تَحِرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ضَرَبَ عَلَى مَنْكِمِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْلَحْتَ يَا فُدَيْمُ إِنْ مُتَ وَلَمْ تَكُنُ لَا عَرِيفًا وَلَا عَرِيفًا وَلا عَرْبُهُ وَلا عَرْبُولُ وَلا عَرِيفًا وَلا عَرْبُولُولُ وَلا عَرِيفًا وَلا عَرِي

#### حكومت كاتما ئندو:

تحکمران کی طرف سے رعایا کے حالات سے باخبرر ہے کے لئے ایک مرخ ہوتا ہے جو کہ بونت ضرورت لوگوں کے حالات سے حالات سے حاکم کو باخبر کرتا ہے اس کو بیف کہا جاتا ہے اور نہ کور وحدیث سے مرادیہ ہے کہ جرایک ملازم سے میں ضرور کوتا ہی ہوتی ہے لینی اگر تم سرکاری ملازم ہو گئے امیر محرریا سرکاری محررین گئے تو فرائض تھی میں ضرور کوتا ہی ہوگی جو کہ باعث مواخذ وآخرت ہوگی' اس لئے بہتریہ ہے کہ انسان تجارت وغیرہ کو ذریعہ آندنی بنائے۔

١١٦٠ مسدد ايشر بن مفضل حضرت عالب قطان سے مروي ہے كدانبوں نے ایک مخص سے سنااس مخص نے اپنے والد سے اور اس مخص نے اپنے واواے کہ عرب کے چھ یاشندے ایک چشمہ کے کنارے رہ اکرتے تھے جب ان لوگوں كو غدبب اسلام كى اطفاع على تو چشمد كے مالك في ايقى قوم کےلوگوں کواس شرط پرسوأونت دیے مقرر کئے کہ د ولوگ اسلام قبول كريس چنانچيده ولوگ مسلمان ہو گئے۔اس مخص نے اُونٹوں کوان لوگوں مں تقسیم کر دیا۔اس کے بعداس نے اپنے اُوتٹوں کوواپس کرنا میا ہاتو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر خدمت نبوی میں بھیجا تو اس مخص نے کہا تم ا المخضرت الله في المامت مين جاؤ اوركبومير ، والد في آب كوسلام عرض کیا ہے اور اس نے اپنی قوم کوسو اُونٹ اس شرط پر دینامقرر کئے منط كرقوم كالوك اسلام قبول كرليس كيتا نجيده الوك مسلمان مو محيئة اور میرے والد نے ان لوگوں میں اُونٹوں کھٹیم کر دیا۔اب میرے والد عاہتے میں کہ توم کے لوگوں سے أون والیس لے لیس رقو كميا اب ان أُونُوْن كے حقد اروالد بيں ياوه لوگ؟ آپ اس سلسله يمل بال فرما تين يا نەفرمائىي توپھرتم كېنا كەمىرے دالد كمزور يوژ ھے مخص ہيں ادروہ اس چشہ کے عریف (ایعنی چو بدری وغیرہ ہیں)ان کی خواہش ہے کدان کے بعد آپ مجھے دہاں کا عریف مقر رفر مادیں۔ بہر حال وہاڑ کا خدمت نبوی من حاضر جوااوراس في عرض كيايا رسول النشر في الميرسيدوالد في آب کوسلام کہا ہے۔ آپ نے قربایاتم براور تنہارے والد پرسلام ہو۔ پھراس في عرض كيايارسول القدمير ، والدف الى قوم كواس شرط يرسو أوثث رینامقرر کئے تنے کہ و ولوگ اسلام قبول کرلیں تو و ولوگ سیح طریقنہ پر اسلام لے آئے۔اب میرے والد جائے ہیں کدوہ أونٹ ان لوگوں ہے

٣١٠: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّل حَمَّاتُنَا غَالِبٌ الْفَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَلَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلِ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمْ الْإِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمُ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرُنَجِعَهَا مِنْهُمُ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ لَهُ اثَّتِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقُرِنُكَ السَّلَا ﴿ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقُوْمِهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنُ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الْإِبِلِّ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرُتَجِعَهَا مِنْهُمُ أَلَهُوَ أَخَلَّ بِهَا أَمُّ هُمْ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أَوْ لَا فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنُ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَآتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أبى يُغُرِنُكَ السَّلَامَ لَقَالَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ الْسَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِالَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسُلَامُهُمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَّ أَحَقُّ بِهَا أُمُّ هُمْ فَقَالَ إِنَّ بَدًّا لَهُ أَنْ يُسْلِمُهَا لَّهُمْ فَلْيُسْلِمُهَا وَإِنَّ بَدًا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَّ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ قَانُ هُمُ أَسْلَمُوا لَلَهُمْ

۔ والیس نے لیس۔ فرمایے کہان اُدنواں کے حقدار میر نے والد ہیں یا وہ نو نوگ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہا گرتمہارے والد بپانیں تو ان اُونوں کوان می نوگوں کو دے دیں تو دے سکتے ہیں اور اگر والیس لین جا ہیں تو وہ اِن نڈ اُدنواں کے حق دار ہیں اور چولوگ مسلمان ہو گے تو وہ اپنے اسلام لائے

إِسْلَامُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا فُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ إِنَّ لَمْ يُسْلِمُوا فُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْعٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفٌ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ حَثَّ وَلَا بُدَّ لِلْعَرَافَةَ حَثَّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِئَ الْعُرَافَةَ خَثُّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِئَ الْعُرَافَةَ خَثْ وَلَا بُدَ

لِلنَّاسِ مِنَ الْغُرْفَاءِ وَلَكِئَ الْغُرُفَاءَ فِي النَّادِ ۔ ﴿ ﴾ كَانْغَ خُودى حاصل ترين گے: گروہ ہوگ اسلام نہ لا تھیں گے و اسلام کی خاطران ہے لڑائی کی جائے گی۔ مجراس لڑے نے عرض کیا یارسول اللہ تُنْفِقَ میر ہے والد کمزور بوڑ ھے فض میں اوروواس پ کے عریف جیں ان کی خواہش ہے کہ ان کی وقات کے بعد آ ہے عرافت کا منصب مجھ کوعطا فرمادیں۔ آ ہے نے فرمایا کہ عرافت تو ضروری ہے کہ لوگوں کوائی کے بغیر چارۂ کارئیس لیکن عریف دوز خ جن واضل ہوں گے۔

#### عریف کے دوزخ میں جانے کی وجہ:

عریف کے دوزخ میں جانے کامفہوم پر ہے کہ قریب سے کہ عریف دوزخ میں داخل ہوں کیونکد بیاند بیٹہ ہے کہ اس کا موضیح طریقتہ پرانجام شاہ سے سیس اورانسانوں کی حق تلقی کریں پر بلاوجہ کی شخص کی فیبت کریں ۔

#### بَابِ فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

الا: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بُنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ فَيْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلشَّيِّ ﷺ.

ياب فِي السِّعاية عَلَى الصَّلَقة وَاللَّهُ عَلَى الصَّلَقة الْأَسْبَاطِيُّ عَلَى الصَّلَقة الْأَسْبَاطِيُّ حَلَقا عُبُدُ الرَّحِيمِ أَنُ سُلِيَمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَلَقا عَبُدُ الرَّحِيمِ أَنُ سُلِيَمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسُلْقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السِّلِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السِّلِةِ عَنْ رَافِعِ بَنِ حَلِيعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَافِعِ بَنِ حَلِيعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَافِعِ بَنِ حَلِيعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلَى النَّمَقة بِالْحَقِ كَالُهُ اللَّهِ عَنْ عَلَى النَّمَة بِالْحَقِ كَالُقة إِن إِلَى بَيْتِهِ لَا اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ النَّهُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ الرَّحْمَةِ الرَّعْمَى الْمُ عَنْ عَنْ الرَّاحِينَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ الرَّاحِينَ السَّحْقَ عَنْ عَنْ عَنْ الرَّاحِينَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ الرَّاحِينَ الْمُ

## باب بنش پاسکرٹری رکھنے کا بیان

۱۱ ۱۱: قتیبہ بن سعید نوح بن قیس برید بن کعب عمرو بن ما لک بوالجوز ارا حضرت ابن عباس رضی القدعتهما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صفی القد علیہ وسلم کے ( کا حب یافتقی ) کا نام بجل تھا۔

## باب: مال زكوة ك وصول كرنے كى فضيلت

۱۱۹۳ عجد بن ابراہیم عبدالرمیم بن سیمان محمد بن آخل عاصم بن عمر بن قادہ محمد بن ایک عاصم بن عمر بن قادہ محمد بن ابراہیم عبد سے بن قادہ محمد دیں البید محمد سے دولئے بن خدیج دش اللہ تعالی اللہ مروی ہے کہ میں نے نبی کریم رضی اللہ تعالی اللہ علیہ دسلم فریائے تھے حق کے ساتھ ذرکو قا وصول کرنے والا تو اب میں البیا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جب تک کدہ والسیخ تحرید البیائے تھر نہ الوٹ آئے ۔

۱۹۶۳: عبد الله بن محد محمد بن سلمهٔ محد بن الحق کیزید بن ابی حبیب عبد الرحمٰن بن شاسهٔ حضرت عقبه بن عامر رضی الله عند سے مروی ہے کہ میں نے کئی کریم منٹی ڈیٹر کے سنا آپ فر ، تے تھے کہ صاحب کمس جنت میں داخل ند ہوگا (چوگی اورٹیکس وصول کرنے والے کوصاحب کمس کہتے ہیں ایسے لوگ عموما فلا لم ہوتے ہیں اس لئے بیدوعید سائی گئی ہے ) سم ۱۲ ازمحمہ بن عبد اللہ فطان این مقرارۂ حضرت این آخل سے روایت ہے کہ صاحب کمس سے مراد و وضح سے جولوگوں سے عشر وصول کرتا

شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ. ١٣١٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ مَغُرَاءَ عَنِ ابْنِ إِسُلِحَقَ قَالَ الَّذِى يَعْشُرُ النّاسَ يَعْنِى صَاحِبَ الْمَكْسِ.

جنت ہے محروم مخض:

سنگس سے معنی مقررہ مقدار ہے زیاد ووصول کرنے کے جی بعض عاملین زکو قائے وصول کرنے کے بعد مالکوں پرظلم کرتے جیں بعنی زکو قائی مقدار ہے زیادہ مقدار وصول کرتے جی ایسا کرنا بخت گناہ ہے۔ ندکورہ احادیث بیں ایسے بی فخص کے بارے میں بنت میں واخل مذہونے کی وعید ندکورہے۔

## بكب فِي الْخَلِيغَةِ يَسْتَخُلفُ

٣١٥: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَارُدَ بُنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةً قَالَا حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ الزَّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلْمُ الزَّهْ فِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَمْرُ إِنِّي إِنْ لَا أَسْتَخُلِفَ فَإِنْ أَسْتَخُلِفَ فَإِنْ أَسْتَخُلِفُ فَإِنْ أَسْتَخُلِفُ وَإِنْ أَسْتَخُلِفُ فَإِنْ أَسْتَخُلِفُ وَإِنْ أَسْتَخُلِفُ فَإِنَّ أَبُنَ بَكُم وَلَنَ اللهِ عَلَى وَاللهِ مَا هُوَ اللهِ هَا هُوَ وَاللهِ مَا هُوَ اللهِ هَا مُو وَاللهِ مَا هُو وَاللهِ مَا هُو وَاللهِ مَا هُو وَاللهِ هَا مُو وَاللهِ مَا هُو وَاللهِ هَا مُو وَاللهِ هَا اللهِ هَا مُو وَاللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

# باب: کیا کوئی خلیفہ اپنے بعد کسی کونا مز دکرنے کا مجازہے؟

۱۱۱۵ ابھر بن داؤ و عبدالرزاق معمرز بری سالم حضرت ابن عمرضی اللہ عنبا ہے مردی ہے کہ (جب حضرت عمر فرخی ہو گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنا کوئی خلیف مقرر کر دیں ) تو حضرت عمر منی اللہ عند نے فرما یا اگر بیس کی خفس کو خلیف مقرر نہ کروں ( تو جب بھی کام ہوسکتا ہے ) کیونکہ نبی ان نے بھی کسی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرما یا تھا اور اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر قرما یا خلیفہ بناؤس تو یہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ صدیق اکبر شنے اپنا خلیفہ مقرر قرما یا تھا۔عبداللہ بن عمر نے کہااللہ کی شم حضرت عمر نے نبی کر مے گا فیا تھی کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہ کیا۔ تو جھے معلوم ہوگی کہ وہ کسی شخص کو نبی کر مے گا فیا تھی کر سے گا فیا تھی کر مے گا فیا تھی کر مے گا فیا تھی کر سے گا فیا تھی کر مے گا فیا تھی کر می گا تھی کہ کر می کھی کو بینا خلیفہ نا مرزمین کر میں گے۔

#### خليفه كاانتخاب:

منا مہدیت کے مطرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کوابیا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ صنبم عمل سے چید مطرات کو خلیفہ بننے کے لئے منتخب فر بایا وہ چیر مطرات رہ ہیں۔(۱) مصرت طلحہ (۲) مصرت زبیر (۳) مصرت عمّان عَیْ (۴) مصرت عل مرتضٰی (۵) مصرت عبدالرحمٰن بن عوف (۲) مصرت سعدرضی اللہ عشم۔

#### باب: بيعت كابيان

۱۹۹۱: حفص بن عمر شعبہ عبداللہ بن دینار ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے (لینی آپ ہمیں جس بات کا حکم فرما نمینگے ہم اس حکم پڑھل کرینگے ) اور آپ ہم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ بھی کہو کہ جہاں تک جارے اندراستطاعت ہے۔

#### · بَابِ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

١٦٦: حَدَّلُنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلُنَا شُغْبَهُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِبِنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّ نُنَايِعُ النِّينَ ﴿ فَإِنَّا عَلَى \* السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَبُلَقِنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُهُ.

#### آپ ناتیم کاطریقه بیعت:

حضرت رسول کریم صلی القد عامی درجه ذیل آمور پر بیعت لیتے تھے اطاعت وفر مانبر داری پر امیر المؤمنین یا امام وقت کی تافر مانی ندکرنے پڑئی ہات کہنے پڑھول واکرام کا معاملہ کرنے پڑم میدان جمانی ندکرنے پڑئی ہات کہنے پڑھول واکرام کا معاملہ کرنے پڑم میدان جمانی کے ساتھ اخلاص واکرام کا معاملہ کرنے پڑا ور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میدان جہاد سے فرادر ندہونے پڑجہاد میں شرکت اور بولٹ ضرورت جمرت پڑا ہوشتم کے گناہ ترک کرنے پڑا ور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر کیک ندر اللہ بھی فائن گہا ہوگئے انتہا کہ ہی اسلامی اللہ بھی تعالیٰ کے دراک و اللہ بھی معامل دیو کا بھر میں اور اس موضوع پر مجموعہ رسائل حضرت تھیم الامت اصلاحی نصاب بھی قائل دید کرتا ہے۔

الله حَدَّنَ أَحُمَدُ بُنُ صَالِع حَدَّنَ ابْنُ فَهُ وَمُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَرُودَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْرَنُهُ عَنْ بَيْعَةٍ رَسُولِ عَرُودَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْرَنُهُ عَنْ بَيْعَةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

باب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

۱۹۱۱ احمد بن صالح وبب مالک این شباب عروه حضرت عائشہ صدیقد دمنی اللہ عنها کے دورت عائشہ صدیقد دمنی اللہ عنها نے قربایا کہ حضرت رسول کریم کا تفق کی خواتین سے بیعت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے قربایا : آپ نے ایت ہاتھ مبارک سے کسی نامحرم خاتون کوئیس چھوا۔ البتہ آپ عورت سے اقرار کرائے جب وہ اقرار کر لیتی تو آپ اس سے قربائے جاؤیش تم سے بیعت لے جب وہ اقرار کر لیتی تو آپ اس سے قربائے جاؤیش تم سے بیعت لے چکا ہوں۔

۱۱۲۸: عبیداللد بن عمر عبدالله بن یز بر سعید بن الی ایوب ایونشل زبره بن معبد حضرت عبدالله بن بشام سے روایت ہے کدان کی والدہ زمین بنت حمید رضی الله تعالیہ وسلم کی بنت حمید رضی الله تعالیہ وسلم کی خدمت میں کے کئیں اور آپ سلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیس ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا نیم عمر ہے۔ چھر آپ نا گافین کا سے سر پر دست مبادک جھیرا۔

باب:عاملین کی تخواه

الخراج... المركز الخراج...

119: حَدَّقَا زَيْدُ بُنُ أَخْرَهَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّقَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ الْوَارِثِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ حُدِيدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ حُدْ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبِي اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ عَنْ النّبَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ عَنْ النّبِي وَقِيدًا فَلَوْ عُلُولٌ لَهُ وَقُلُولٌ مَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو عُلُولٌ مَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو عُلُولٌ مَا أَخَذَ بَعْدَ اللّهِ بْنِ الْأَشَخِ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِي قَالَ اللهِ بْنِ النَّاعِدِي قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اَكُانَ حَدَّلَنَا مُوسَى مُنَّ مَرُوانَ الرَّقِیُ حَدَّلَنَا الْمُعَافَى حَدَّلَنَا الْمُعَافَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَقَيْرِ عَنِ الْحَسْتُوْرِدِ بْنِ فَقَيْرِ عَنِ الْمُسْتُوْرِدِ بْنِ شَقَادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَلَمُّ يَقُولُ مَنْ كَانَ فَنَا عَامِلًا فَلْمَكَنَسِبُ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكُنَّ فَلَا يَقُولُ مَنْ كَانَ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكُنَّ فَالَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ مَسْكُنَ فَالَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ مَسْكُنَّ فَالَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ُ يَابِ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

179 انٹریز بن افتر م ابوعاصم عبد الوارث حسین معلم حضرت عبد الندین بریدہ نے اپنے والد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول کریم الکھنٹی نے ارشاد فرمایا کہ ہم جس فخص کوئٹی کام کے لئے عائل مقرر کریں اوراس کا وظیفہ اور خواہ بھی مقرد کر دیں مجرود عائل اس مال بیں ہے چھور کھ لے تو وہ چوری اور خیانت ہے۔

## باب: عاملین کے ہدید کینے کابیان

لے۔مستورد نے بیان کیا کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی التدعند نے فرماخ

میں نے نی ہے۔ تا آپ فرماتے تھے پھر چوفخص ان اشیاء کے علاوہ کی بھی

اور بھی لینو وہ محض چور ہے ( لیتی مسلمانوں کا مال ضائع کرتا ہے )۔

۲ کا ان السرح این الی طف سفیان زهری عروه حمید ساعدی سے مردی عروه مید ساعدی سے مردی ہوت کے لیے مردی ہے کہ بی نے تو م از وہیں ہے ایک محص کوز کو قاوصول کرنے کیلئے عالی مقرز قر مایا اس محض کو گئیسیّة کہا جا تا تھا اور این سرح نے بیان کیا کہ اس محض کو این آیا تو اس نے اس محض کو این آیا تو اس نے مسلمانوں ہے کہا ہے مال تو تم لوگوں کیلئے ہے اور میر مال جھے تحقد میں ملا

ابُنُ الْآثَمِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَقَدَا أُهْدِى لِي فَقَامَ النَّبِيُّ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا الْمُدِى لِي فَقَامَ النَّبِيُّ فَجَاءَ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُشَوِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَنُهُ فَجِيءُ فَيَقُولُ هَلَنَا لَكُمْ وَهَذَا الْعَامِلِ نَبْعَنُهُ فَجِيءُ فَيَقُولُ هَلَنَا لَكُمْ وَهَذَا أُهُمِينَ لِي إِلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِيهِ أَنْ أَمِيهِ أَوْ أَمِيهِ فَي بَيْتِ أُمِيهِ أَنْ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدُ مِنْكُمْ فَيَنْ فَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنْ لَيْكُمْ فَلَا تَعْرَدُهُ فَلَهَا خُوارٌ أَوْ تَقَرَّةً وَلِهَا خُوارٌ أَوْ تَقَرَّةً وَلِهَا خُوارٌ أَوْ مَقَرَةً وَيطَيْهِ فَمَ قَالَ شَاهًا مُوارَّا أَوْ اللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ اللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لَا لِللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ اللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لَى اللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لَا اللّٰهُمُ هَلُ بَلَغْتُ لِللّٰهُ مَالْ بَلَغْتُ اللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لِللّٰهُ مَا لِللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لِللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لِللّٰهُمْ هَلُ بَلَغْتُ لِللّٰهُ مَا لَهُ لَا لَهُ لِللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا لَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

ہے۔ تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر القد تعالیٰ کی تعریف وحمد کے بعد ارشاوفر مانی کہ اس عامل کو کیا ہوگیا ہے ہم اسکو (زکو قوصول کرنے کیلے) بھیجیں اور و وزکو قاکال لائے اور ہے کہ بدمال ہم لوگوں کیلئے ہا اور بد اللہ بین کے گھر پر بی رہتا تو وہ اللہ بین کے گھر پر بی رہتا تو وہ دیکھتا کہ اسکو ہدیدا ورتخد مات ہے اپنیس ؟ تو تم لوگول بین سے جو شخص اس طرح کوئی شے لے لیگا تو وہ اس شے کوقیامت کے روز لے کر ماضر ہوگا اگر اوہ اگر اُونٹ ہوگا تو وہ بھی ڈکار ہ ہوگا اور اگر وہ بیل ہوگا تو وہ بھی ڈکار ہ ہوگا باگر وہ کمری ہوگی تو وہ بھی میا رہی ہوگی چھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر آونچا کیا کہ ہم لوگول نے آپ کی دونوں ابتلول کی سفید کی دیکھی (بعنی قدر آونچا کیا کہ ہوئوں کو بہت اُونچا اُٹھایا) پھر ارشاو فر مایا اے ابتد اُکھا آپ نے دونوں ہاتھوں کو بہت اُونچا اُٹھایا) پھر ارشاو فر مایا اے ابتد اُکھا آپ نے دونوں ہاتھوں کو بہت اُونچا اُٹھایا) پھر ارشاو فر مایا اے ابتد اُکھا آپ نے دونوں ہاتھوں کو بہت اُونچا اُٹھایا) پھر ارشاو فر مایا اے ابتد اُکھا آپ نے دونوں ہاتھوں کو بہت اُونچا اُٹھایا) پھر ارشاو فر مایا اے ابتد اُکھا

یں نے آپ کا پیغاملوگوں تک ہنچادیا ہے؛ بعنی جیسا آپ نے تھم فرمایا تھا۔ بلاشیس نے ووپیغام پہنچا دیا۔ یس نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ عامل کوتھنے قبول کرتا:

مرادیہ ہے کہ حکومت کا عامل بیا صاکم بنائے جانے کی وجہ سے ہی وہ تخفیلا ہے اگر اس کا م کے لئے مقرر مذکیا جاتا تو پھر سے تخفہ ملکا؟ اس لیئے جو تخذلوگ کام نہونے کے اندیشر سے دیں وہرشوت میں داخل ہے۔

جمہور کے نز دیک عاموں کے تھا تھے وہدایا مال ٹنگ کے تھم میں ہیں۔ ان کو بیت المذل میں واٹس کرنا جا ہے البتہ جوحضور ٹی ٹیز قر کی خدمت میں ہدیے پیش ہود ہ آ پ ٹائیٹیڈ کے لیے ہے۔ بندا کس حاکم کے جائز نیس صرف ٹی کر پم ٹی ٹیٹیڈ کے لیے جائز تھے شار جین کھھتے ہیں کہ وہرام اور رشوت ہے۔

#### ہاب: مال زکوۃ میں سے چوری کرنا

سا کا انظن نین دنی شیبا جریز مطرف ایوا بجهم ایوسعودانصاری سے مروی ہے کہ جی نے جمعے عال مقرر فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوسعود! جاؤ کئین ایسا نہ ہو کہ جس تیا مت کے روزتم کو دیکھوں کہ تم اپنی پشت پر زکو قائے آونٹ کا بوجھ لا دے ہوئے آؤ جوتم نے اس ڈنیا ہی چوری کیا ہواور و و آواز نکال رہا ہو۔ حضرت ابوسعوڈ نے قرمایا اگرایا ہے تو میں کا مرتبیں جاتا ہ آپ نے قرمایا ہیں بھی تم پر زبر دی نہیں کرتا ( یعنی اگرتم کو اینے او پراطمینان ہے تو تم جاؤ در شدنہ جانا بہتر ہے )

باب: امام کے ذمہ اپنی رعایا کے کیا حقوق میں اور ان

## باب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

٣٤٣: حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُّ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى الْجَهُمِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْانْصَارِيِّ قَالَ بَعْفَنِى النَّبِيُّ فَيْقَ سَاعِيًا لُمَّ قَالَ انْطَلِقُ أَبَا مَسْعُودٍ وَلَا أَلْفِينَاكَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ تَجِيءً وَعَلَى ظَهُرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءً قَدُ عَلَيْتَهُ قَالَ إِذًا لَا أَنْطِلِقُ قَالَ إِذًا لَا أَكُرهُكَ.

بَابِ فِي مَا يَكْزَمُ أَلِامَامُ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

#### ر دور والْحَتِجَابِ عَنهم

٣٥/٣: حَدُّلُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الْدِّمَشُقِيُّ حَدَّلَنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةَ خَدَّلَتِي ابن أبي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاصِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةً أُخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزُدِيُّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَّةً فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَّا فَلَان وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْنَعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرٍ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَقَقُرِهِمُ اخْتَجَبُ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَيِهِ وَخَلَّتِهِ وَ لَقُورِهِ رَجُلًا عَلَى خَوَائِجِ النَّاسِ۔

#### غافل حکمران:

مرادیہ ہے کہ جاتم اپنے عوام کے مسائل کی طرف توج ٹیس و سے گا تو اس کی جانب سے اللہ تعالی بھی بے زخی فریا کیں گے اور اس کی ضرور یات بورٹی نافر ما کیں گے۔

١٤٥٥: حَدََّفَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامُ بُن مُنْبَعِ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّلُنَا مِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْنَا مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أَمِرْتُ.

#### کی تھیل کا بیان

٣٧٤ الأسليمان بن عبدالرحلُ بحجي بن حمزهُ ابن الي مرتمُ وَاسم بن خيمرهُ حضرت ايومريم ازوى ہےمروى ہے كہ ميں حضرت معاويہ بن الي سفيان رضی الله عند کے باس می انہوں نے کہا کہ تبارا یاس آنا کیا ہی اجھا ہے (بیعرب کا ایک محاورہ ہے) میں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث شریف سیٰ ہے میں جوآ ب سے بیان کرہ ہوں۔ میں نے حضرت رمول کریم مَثَالِيَةِ إلى سنا أن في فرمات على كدالله تعالى جس محص كوسلمالول كاكولى کام سونپ دے (لینی جومخص مسلمانوں کی خدمت پرمقرر ہو) پھر د و مند ہوں یافقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس مخص کی ضرورت کو بورانہیں فریاتا 🕠 یہ بات من کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مخص کولوگوں کے کاموں کی انجام دی کے لئے مقرر فرمایا۔

۵ عاا:سلمه بن شويب عبدالرزاق معمرُ جام بن مدبه ُ حفرت ابو بريره رضی القدعته ست مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مُفَاتِقُتُل نے ارشاوفر مایا کہ تم لوگوں کو اپنی طرف ہے نہ پچھو دیتا ہوں اور نہ کسی چیز ہے منع کرتا ہوں۔ بیس تو القد تعالی کا خزا اُٹی ہوں جہاں تھم ہوتا ہے وہیں خرج کرج

## الثرك خزاكح

مراد ہیہ ہے کہ بیں دُنیادی تھمرانوں یابا دشا ہوں جبیہانہیں ہوں کہا بی مرضی کےمطابق ھاہے جس کودوں یا نہ دوں بلکہ میں الله كى طرف ہے اشن اور خزا كي ہوں اس كے حكم كے مطابق تفرف كرتا ہوں \_

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلِقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْن عَطَاءٍ عَنْ مَائِلِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْمَحَدَثَانِ

١١١٤ : حَدَّلَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّقَنَا مُتَحَمَّدُ بنُ مَسَلَمَةً ﴿ ٢٥ النَّفِيلِي مُحْرِ بن سلم محدين أعن محمد بن عمروا حصرت ما لك بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی القدعنہ نے ایک دن (مال) في كالتذكره كيا اوربيان كياكه ش تم لوكون يرزيوه اس ا

## ور المراجين المراجين المواجين

(مال) في كاحق دارتيس ہوں اور نداى ہم لوگوں ميں سے كوئى فخض كسى دوسرے كے مقابلہ ميں اس فے كے لئے زياد دلائق ہے۔ گر القد تعالىٰ كى كتاب اور رسول القد سلى القد عليه وسلم كى تقتيم كى روسے ہم لوگ اسپنے اپنے ورجوں پر قائم ہيں تو جو فض اسلام كے انتہار سے قد يم ہو يا ہما در ہو يا صاحب عيال ہو يا ضرورت مند ہوتو و داك كے حق دار ہوں گے۔ قَالَ ذَكَرَ عُمَوُ بُنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِذَا الْفَيْءِ مِنْكُمُ وَمَا أَخَدُّ مِنَّا بِأَحَلَّ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمٍ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَالرَّجُلُ وَلِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَجَاجَتُهُ. وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

## مال غنيمت كيمسخق افراد:

مرادیہ ہے کہ مال کی تعلیم ہیں غرکورہ یالا اُسور کا لحاظ رکھنا جائے اور غرکورہ درجات کے مطابق مال تعلیم ہونا جا ہے سنت نبوی بی ہے۔

## باب:مال في كنفشيم كابيان

#### بكب فِي تَسْمِ الْفَيْءِ

الزَّرْقَاءِ حَدَّقَا هَارُونُ بَنُ زَبْدِ بْنِ أَبِي النَّرْرُقَاءِ حَدَّقَا أَبِي حَدَّقَا هِشَامُ بُنُ سَغُو النَّرِ ثَاءِ حَدَّقَا أَبِي حَدَّقَا هِشَامُ بُنُ سَغُو عَنُ زَبُدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَحَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ حَاجَتَكَ بَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ حَاجَتَكَ بَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرِّدِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ اللَّهِ خَمْنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرِّدِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ خَمْنُ أَوَّلَ مَا جَاتَهُ شَيْءٌ بَدَأً رَسُولَ اللهِ خَمْنُ أَوَّلَ مَا جَاتَهُ شَيْءٌ بَدَأً بِالْمُحَرِّدِينَ۔ بِالْمُحَرِّدِينَ۔

#### وضاحت مال في:

جو مال مسلمانوں کو جہاد کے بغیر ہاتھ آ ہے وہ مال نے کہلاتا ہےادر آ پ غلاموں کا حصدسب سے پہلے اس وجہ سے نکالے تھے کہ دکام کے دفتر میں ان کانا منہیں ہوتا تھا ایسانہ ہو کہ غلام محروم رہ جا کمیں ۔

٨٥١: حَذَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ أَخْبَرَنَا عِبْسَى حَذَّلْنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَاسٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نِبَارٍ عَنْ عُرُوّةً عَنُ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ أَتِي بِطَيْنَةٍ فَالْتُ عَرُوْ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْآمَةِ فَالْتُ عَائِشَةً كَانَ أَبِي يَقُسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

۱۱۵۸ ابراہیم بن موی میسی این انی ذیب قاسم بن عباس عبدالتہ بن دینار عروہ معفرت عائشہ رضی القد عنبا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی القدعایہ وسلم کی خدمت میں ایک تصیلا چش ہوا کہ جس میں تکھینے شعبۃ پ نے انہیں بائد یوں اور آز اوخوا نین کوتعتیم فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ میرے والد غلام اور آزاد مخص کوتعتیم فرماتے شعہ۔

١٤٩ خَذَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح و حَدَّقَنَا ابْنُ ٱلْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنُ صَفُوَانَ بُنِ عَمُودِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْمُنَّىءُ فَسَمَّهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى فَدُعِياً وَكُنْتُ أَدُعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيثُ فَأَعْطَانِي حَظَيْنِ وَكَانَ لِي أَهُلُّ لُمَّ دُعِيَّ بَعْدِى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظَّا وَاحِدًا۔

بكب فِي أَرْزَاقِ الذَّرِّيَّةِ

١٨٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْبِرٍ أَخْبَرُنَا سُفْيَالِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ فَالَ كَانَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَوَكَ مَالًّا فِلْأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وُعَلَيْ۔

١٨٨: حَدَّكَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ لَابِتٍ عَنْ أَبِي خَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَكِتِهِ وَمَنْ تَوَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا..

١٨٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّمْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّهُمَا رَّجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَّ دَيْنًا فَإِلَىَّ وَمَنْ نَوَكَّ مَالًا فَلِوَرَقْتِهِ۔

٩ ١٤: سعيد بن منصور عبد الله بن السيارك ( دوسرى سند ) ابن مصفى ا ابوالمغير ومفوان بن عمر عبدالرحمن بن جبيران كے والد معفرت عوف بن ما لك رضى الله تعالى عند سے مروى ب كر حضرت جى كريم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں جب مال نے آتا تو آپ اس کو اس دن تقسیم فرما دیے تنے اور عمالدار کو دوحصہ اور کنوار مے مخص کوایک حصہ دیتے تنے ابن المعلی نے بداضافہ کیا کدان کو بلایا حمیا اور جھے حضرت عمار سے قبل بلایا حمیا۔ تو آپ نے جھے بلا کردو جھے عطافر مائے کیونکد میرے بیوی بچے تھاس کے بعد میرے بعد حضرت ممار طلب فرمانے مجھے تو ان کوایک ہی حصہ

باب بمسلمانول کی اولاد کے حصد دینے کابیان

+ ۱۱۸ جمدین کثیر سفیان جعفران کے والدحفرت جابر بن عبدانندرضی القدعندے مروی ہے كر حضرت رسول كريم مُؤَيَّقُ فَر مائے تھے ميں زياده قریب ہوں مسلمانوں سے ان کی ذائوں (کے اعتبار) سے رتو مسلمانوں میں ہے جس مخص کا انتقال ہواوروہ مال چیوڑ جائے تو اس کے اہل خاند کا حق ہے اور جو مخص اینے و مدقر ص چھوڑ جائے یا بیوی بیج جھوڑ جائے (ان کی پرورش اور قرض کی اوا لیگی ) میرے فسہے۔

١١٨١: حفص بن عمرُ شعبهُ عدى بن خابت الوحازمُ معضرت ابو بريره رضى الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم نظافی نے ارشاد فرمایا کہ جو محض مرنے کے بعد مال چیوز جائے تو وہ مال اس کے وراثاء کے لئے ہے اور جو محص بوی به محمور جائے توان کی پرورش میرے دسہے۔

۱۱۸۲: احدین طنبل عبدالرزاق معمزز هری ابوسلمهٔ حضرت جابرین عبد القدر منى الله عنها يدمروي ب كده عرب رسول كريم فأفط فرات متع كد میں ہرا یک مسلمان سنے زیادہ قریب ہوں اس کی ڈاٹ ( کی پنسبت) تو جس مخض کا انقال ہو جائے اور وہ اپنے ذمہ قرض مچھوڑ جائے تو اس ک ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو مخص مال چھوڑ جائے وہ اس مخص کے وارثون کاحل ہے۔

# باب بمتنى عمر ك تخص كاحصه لكا ياجائي ؟

١١٨٣: احمد بن حنبل بچي مبيدالله "فغ" حفرت ابن عمر رضي الله عنها 🚅 مروی ہے کہ اُنہیں ہی ٹائیٹا کے سامنے غز وہ احد کے دن چیش کیا گیا۔اس وفت وہ چورہ سال کے تھے آپ نے (جہاد کے لئے) ان کو تبول نہیں فر مایا۔ اس کے بعدان کوغروؤ خندق کے دن پیش کیا عمیا اس وفت وہ پندرہ سال کے تھے آ پ نے ان کو (جہاد کے لئے ) قبول فر ہالیا۔

ے کا کھنے کی الکتائیں : مقاتلہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باعثیار جماعت کے مؤنث ہے مراداس سے نماز کی اور مقاتلین ہیں۔ حاصل باب سیے کدیلوغت سے ہل کوئی محض اسلامی اوج میں شامل نہیں ہوسکتا اور تداسکو حصدل سکتا ہے۔

## باب: آخری دَ ور میں حصہ وصول کرنے کی کرا ہت

١١٨٨٢ اناحمد بن اني الحواري سليم بن مطيرُ ان كے والدا حضرت ايومطير ہے مروی ہے کہ وہ حج کرنے کیلئے نگلے وہ جب (مقدم) سویدا پنچے تو ایک جخص رسوسته (آنکھ میں ڈالتے والی دوا) تلاش کرتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ مجھ کواس مخص نے اطلاع دی جس نے بی سے جمہ الوداع کے موقع پر سا کہ آپ نفیحت فر مارہے تھاور آپ ٹیک کام کا تھم اور ٹری ہات ہے منع فرمارے تھے۔ آپ نے ارشاد قرمایا اے لوگو! (حاکم وقت امام وقت کی) بخشش کو قبول کر میا کرو جب تک و و بخشش مو ( بعنی شریعت کے مطابق و پخشش تقسیم ہوا ورتھم شرع کے مطابق و و بخشش تہہیں ملے ) جب قریش کے لوگ ایک دوسرے سے حکومت اور بخشش اور قرض کے سلسد میں ایک دوسر ہے۔ کے خلاف آباد ؤ بی<u>مک</u>ار ہوں اور عطیات قرض کا بدل بن جا كي توان كولين سا فكاركردوامام الوداؤ دفر مات بي اس روايت وحمر ین بیادسلیم ہن مطیر کے واسط سے نئن میارک نے نقل کیا ہے۔

بَابِ مَتَى يُفْرَضُ لِلزَّجُل فِي الْمُقَاتَلَةِ ١٨٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ خَنْبُلِ خَدَّلُنَا يَحْيَى عُنْ غُيَنْدِ اللَّهِ أُخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبُعَ غَشْرَةَ أَلْلُمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمُسَ عَشْرَةً سَنَةً فَأَجَازَةً.

## بَابِ فِي كُرَاهِيَةِ الِاقْتِرَاشِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ

· ١٨٨٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّلُنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِى الْقُرَى قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيُدَاءِ إِذَا بِرَجُلِ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يُطْلُبُ دَوَاءً وَخُصُطًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يِّعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَّا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتُ قُرَيُشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ هِين أَحَدِكُمُ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ

#### بادشاہ کے تحفہ ہے بچنا:

مرادیہ ہے کہ جس وقت ایک دوسرے سے لزائی کی نوبت آ جائے تو با دشاہوں کی بخشش تبول کرنے ہے بہتریہ ہے کہ محت مزووری کرے وقت گز ارلوئیکن باوشاہوں کی عطاقیوٹی نے کرد کداس میں ہر کت نہیں۔

1840: حَدَّثَنَا هِنشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ ﴿ ١٨٥: ١٨٥: شَامُ بِن عَمَارُ حَفَرت عليم بن مطير جوكه واوى القرى ك

مُطَيِّرٍ مِنْ أَهْلِ رَادِى الْقُرَى عَنْ أَسِهِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغُتُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاحَفَتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلُكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رِشًا لَمَدْعُوهُ لَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ذُو الزُّوَّائِدِ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### بكب في تُذُوين العطاء

١٨٦: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ خَذَّنَّنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كِنَانُوا بِأَرْضِ قَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ ٱلْجُيُوضَ فِي كُلِّ عَامِ فَشُهِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْآخَلُ فَقَلَ أَهْلُ ذَلِكَ التَّغْرِ فَاشْنَدَّ عَلَيْهِمُ وَتَوَاعَدُهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتِ عَنَّا وَنَوَكُتَ فِينَا الَّذِى أَمَرٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الُغَزِيَّةِ بَعُضَار

١٨٨: حَدَّثَنَا مَخْمُو دُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِدٍ حَدَّقَ الْوَلِيدُ حَدَّقَنَا عِيسَى بْنُ

باشندے بی انہوں نے اپنے والدے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک محف سے سنا کہ میں نے ججہ الوداع کے موقع پر نی سے سنا کہ آ پ نو کول کوا چھے کا م کرنے کا تھم اور بری باتوں سے منع فرمار ہے تھے۔اس ك بعد فرمايا الدالله كيامي في آب كابيفام بينجاديا؟ لوكون في غرض كيا يى بال مرور - پرآپ نے قرابا جب تر يش سلطنت و كومت ك لئے یا ہمی جنگ کرنے لگیں اور بخشش رشوت بن جائے ( تعنی عطاء اور بخشش ہے مستحق افراد محروم رہیں اور غیرمستحن افراد کو بخشش ملنے لگے ) تو اس كوچموز دولوكول في دريافت كياكربيكون فحص بي معلوم مواكدوه . هخص حضورا كرم تَأْيَيْزُ كِيمِ إِنْ دُوالرُوا كدرضي الله عنه بين \_

# باب: جن افراد کو بخشش ملناحا ہے ایسے افراد کے شاہی دفتر ميں نام لکھنے کابيان

١٨٦ الموى بن اساعيل الراجيم بن سعد اين شهاب عبدالله بن كعب بن مالک انساری رضی الندعند ہے مردی ہے کہ انسار معزات کا ایک للکر البيغ ابير كم ساته فارس كه مُلك مين قفا اور هفرت محرد ضي الله عنه مر سال نظروں کو تبدیل فرمایا کرتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عند کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے ( لینی وفتر وغیرہ کی ترجیب میں ان کی مشغولیت ہوگئ ( جب میعاد گزر مئی تو اس لفکر کے لوگ واپس آ میج تو حضرت عمر رضی الله عندان او کول کے ساتھ بختی سے چیش آئے اور ان لوكون كور رايا حالا كده ولوك حضورياك كصحابي تصان لوكون ف عرض کیاا ہے عمر رضی اللہ عنہ آ ب ہم لوگوں کی طرف سے عافل ہو مجئے اورآب نے ہم لوگوں میں وہ قاعدہ چوڑ دیا کہ جس کا جی كريم مُلَّ الْفَظامة ایک فکر سینے کے بعد دوسرے لٹکرروانہ کرنے کا تھم فرمایا تھا تا کہ رافٹکر واليس آجائ اورآرام كرل\_

المنظمة المنظمة المنظمة المعنى وجنزجس ميں بجام بن كے نام با قاعد ہ تكھے جاتے ہيں پھراس كے مطابق وظيفه و ياجا تا ہے۔ ١٨٨ ابحمود بن خالد محمد بن عائذا وليد عيلي بن يونس حضرت ابن عدي رضی الندعنہ ہے مروی ہے کہ حضرت غمرین عبدالعزیز نے تحریر قرمایا کہ جو

يُونُسَ حَدَّلِنِي فِيمَا حَدَّلَهُ ابْنُ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِئُ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَّمَ فِيهِ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدُلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْحَلَّ عَلَى لِسَّانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرَضَ الْأَغْطِيَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَفَّدَ لِأَهْلِ ٱلْآَنْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضُرِبُ فِيهَا بخنس وكامتنتهد

٨٨٨: خُذَكَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَذَّكَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْخَقَ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ غُضَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ أَبِى ذَرُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِـ

بَابِ فِي صَغَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْوَالِ

١٨٩: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمْيٌ وَمُعَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بُنِ فَارِهِي الْمَغْنَى قَالًا حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ عُمَرَ الزَّاهُرَائِئُيُّ حَدَّلَتِي مَالِكُ بُنُ أَنَّسِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلُ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِنْتُهُ فِوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلِّي رِمَالِهِ فَقَالَ حِينَ دَخَلُتُ عَلَيْهِ يَا مَالِ إِنَّهُ قَدْ دَكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ فَوْمِكَ وَإِنِّي فَدْ أَمَرُتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ فَأَقْسِمُ فِيهِمْ قُلْتُ لَوُ أَمَرُتَ غَيْرِى بِذَلِكَ فَقَالَ خُلُهُ فَجَانَهُ يَرُفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ لَكَ فِي عُشْمَانَ

محنص دریافت کرے کہ مال نے کس کس جگد خرج کیا جائے تو اس بات کا جواب میرہے کہ جس مطرح حضرت عمر فاروق رضی القدعند نے صرف كرف كالحكم فرمايا بمرمسلمانون فياس كوحفرت في كريم فأفي في كاس ارشاد که الله تعالی نے حضرت ممر فاروق رضی الله عند کے زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا کے مطابق عین انصاف تصور کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی الندعنہ نے بخششوں کو مقرر فر مایا اور جز ہیے کے بدلے میں تمام نہ بب کے لوگوں کی ذمد داری لی لیعن ان افراد کی اور ندائبوں نے اس میں يانجوال حصد مقرر فرمايا اور نداسكو مال غنيمت جبيها خيال فرمايا (جوكه عجابدين بن تش تقتيم بوتااور بإنج ال حصداللداوررسول كيك فكال دياجاتا)\_ ١٩٨٨: احمد بن لونس زبير محمد بن الحق تمحول غضيف بن حارث حضرت ایوذ ررضی الله عند ے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ے سنا آپ صلی الله علیه دسلم قر ماتے تصراللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی الشاعنه کی زبان برحق رکھ دیا ہے جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو و وحق عل کھاکرتے تھے۔

# باب: آنخضرت فَاللَّهُ المناسبة على الول مي سےجن مالول كوايينه لئئ منتخب قرما ليتع تقع

١٨٩! حسن بن علي محمد بن بجي مبشرين عمرُ ما لك بن إنسُ ابن شهابُ ما لك بن اوس بن صد ان سے مروی ہے کہ عمر رضی انشدعت نے ون چڑ ھے ایک آدى بيجاتو آپ كى خدمت يى حاضر موااور يى نے ان كوبستر سے كے بغیراکی تخت پرتشریف فرما دیکھا۔ میں جب ان کے مزویک پیٹیا تو انہوں نے جھے دیکھ کرفر ہایا ہے مالک تمباری قوم کے لوگوں میں سے پچھ لوگ میرے پاس آئے اور ٹیل نے ان لوگوں کو پچھ دیے کا تھم کردیا تو تم اے ان میں تقتیم کر دو۔ میں نے عرض کیا کیا اچھا ہوتا اس خدمت کے لئے آپ کسی دوسرے کومقرر فریائے۔حضرت محررضی اللہ عند نے فریا ہو مال میں نے لوگوں میں تشہم کرنے کے لئے دیا ہے اس کو لے لوراتی دیر میں (عمر رضی القدعنه کا دریان جو که ان کا آنراد کیا ہوا غلام جس کا نام بر فاء تما ) وه آیا اور کبا که عثمان بن عفان ٔ عبدالرحمٰن بن عوف زیبرین العوام اور

سعدین الی و قاص رضی الندعنیم دروازے پر پیشے ہوئے ہیں۔ اجازت ہو غو ان حفزات کوچھی اندر بلایا جائے۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو اندر آئے دو۔ جب وہ معشرات آ مجلے تو برقاء پھر صاضر ہوااور عرض کیا کہاہے امير المؤمنين عباس اورعلى رضى الله عبما آنا جا بي يرار آب في فرمايا ان کو می آنے دو۔ پس جب بیسب لوگ آھے تو عباس رمنی اللہ عنہ کہنے مکے اے امیر المؤشین میرے اور ان کے لیتی علی کے ورمیان فیصلہ فرنا ويجحة - النفط على كيمودوس الوك بعي كن سيكم بان امير المؤمنين آب ان کے درمیان فیصلہ قرما ویں اور انہیں آرام پہنچا کیں ۔حضرت مالک ین اوس نے کہا کہ جھے کواپیایا وران کے کہا اور عباس رمنی اللہ عتماتے ہی اس کام کے لئے ان حصرات کو (لیعن عبد الرحمٰن بن عوف عثمان فنی اور ز بیر رضی الله عنهم کوآ سے بھیجا تھا ) تو عمر رضی اللہ عندے قربایا صبر کرواور آسانی بیدا کرو۔ پھر آپ ان صحابہ کرام رضی المتعنیم کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا میں تم لوگوں کو اس اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے ز بین و آسان قائم بیں تم جانے ہوئی کریم کافی فی ارشا دفر مایا ہے کہ ہم لوگ لینی حضرات انہا ہ میراث نہیں چھوڑ تے۔ ہم لوگ جو پچھ حيوز تے جیں وه صدقہ ہے۔اس ونت جومحاب کرام رضی الله عنم وہاں پر تشریف فرما تھے ہمبوں نے کہا ہاؤ شبہ قرمایا ہے۔ پھر عمر رضی الندعمنه علی اور عباس رضى الشاعنيماكي جانب متوجه بوية اوركها كديش تم كوالشدك فتم ويتا ہوں کہ جس کے تکم سے زمین وآسان قائم ہیں کیاتم لوگوں کواس کا تلم نہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہم لوگ میراث نہیں چھوڑ تے ہم لوگ جو كي تيموز تح بين وه صدقه بعلى اورعياس رضى التدعنها في كها بحل بأل-عررضي الشاعندن فرمايا كمالتدانوالي فيصنور فأفيز كالواسي فصوميت عطا فر مائي جوسي اوركوعطائيل فرمائي ارشاد باري تعالى بيه و ومَّا أفاعَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ بعنى الله تعالى في النيخ رسول كوان لوكول سے جو مال ہاتھ لگایا تو تم لوگوں نے اس پر گھوڑ ہےاور اُوشٹ نہیں دوڑ ا نے کیکن التد تعالى اين رسولوں كويس لوگوں پر جا ہے غلب عطا قرماوي ہے اور الله تعالی تمام چیزوں پر قاور ہے اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ( قبیلہ ) بنی

بُنِ عَفَّانَ وَعَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيُرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَسَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ نَعَمُّ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَانَهُ يَرُقُا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْصِ بَنْنِي وَبَيْنَ هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا فَقَالُ بَغُضُهُمْ أَجَلُ يَا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرْحُهُمًا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ حُبِّلَ إِلَىَّ أَنَّهُمَا ۚ قَدَّمِا أُولِيكَ النَّفَرَ لِلْدَلِكُّ لَفَالَّ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّنِدًا لُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَتِكَ الرَّفُطِ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ كَلُّ تَعْلَمُونَ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ لُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ ٱنْشُدُّكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْآرْضُ هَلُ تَعْلَمَانَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَا نُورَكُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَقَالَا نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ فَقَالَ ۚ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَّضَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَلِيرٌ وَكَانَ اللَّهُ أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْفَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونِكُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ

نضيركے مال ديااللہ كی تشم ہی كريم تكافيظ نے اپنے نئے وہ مال نہيں ركھا لكه اس مال ميس سے آپ نے اپنا ايك سال كاخريج نكال ليا اور جو پچھ باتی بچاوہ سب کا برابرحق قرار دیا۔اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہان صحابہ كرام رضى التدعثيم كي طرف متوجه وع يحركها مين تم لوكول كواس انتدكي قتم دیتا ہوں کہ جس کے تھم سے زمین وہسمان قائم ہیں تم نوگ اس حالت كاعلم ركھتے ہوياتيں؟ان وكون نے كيا بم لوكوں كواس كاعم ہے\_ پھر تمر رضی اللہ عند عنی اور عباس رضی اللہ عنہماکی جاتب متوجہ ہوئے اور کہا میں تم لوگوں کواملہ کی قبم ویتا ہول کہ جس کے تقم ہے زمین و آسان قائم بیں کیاتم دونوں اس حالت کاعلم رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی بال ۔ بلاشيه بم لوگ جائة تيرا. جب نبي كريم من تيزم كا وصال موانو صديق ا كبررضى القدعمة نے فرمايا كه يس حضرت كے اموال كامتولى ہوں \_ توتم لوگ ( لیعنی عمباس اور علی رضی الندعنها ) ابو بمرصد بق رضی الندعند کے پاس گئے می ایپنے بھیجے کی میرا ہے ورمی رضی الندعندا پی ابلیہ کے والد کے مال میں سے وراجت علب کرتے تھے۔ (مراد پیر ہے کہ فاطحہ رمنی اللہ عنہا کے لئے تر کہ مانگتے تھے ) ابو یکر رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ رسول کر یم سُنَاتِينَةً نَهِ مِن بِهِم لوكون كا كونى وارث نبيس موت بهم لوك جو يجد جيوز جائيل ودصدقه ہےاورا بندتعالی کواس کاعلم ہے کہالو بکر رضی القدعند ہے اور بدایت یانے والے حق کے (راستہ کے) تابع عقمہ پھر ابو بکر رضی المقدعند اس مال کے متولی رہے۔ جب ان کی وفات ہوتی تو میں نے عرض کیا کدرسول کریم شانجینظماور صدیق رضی الله عند کی طرف سے میں متولی ہوں پھر میں ان اموال کا اس وقت تک متولی ریا جب تک کدامتد تغانی کومیرا متولی رہنا منظور تقا۔ پھرتم اے عباس رضی اللہ عنداور پیہ صاحب ليعي على رضى الندعنة تشريف لاسئة اورتم مب حضرات أيك بوتم لوگوں کا مقصد بھی ایک ہے۔ ججھ ہےتم دونوں حضرات نے کہا کہ وہ مال هارے قبضه میں دے دو۔ میں ئے عرض کیا کدا گرتمہارا دل میا ہے تو وہ مال میں تم کودیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہتم کوانٹد کی فتم ہے تم اس مال میں ای طرح کا م انجام دو کہ جس طرح رسول کریم ٹنگیٹی ہرانجام دیتے

مِنُّهَا نَفَقَةً سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتُهُ وَنَقَقَةً أَهْلِهِ سَنَةً زَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسُوَّةً الْمَالِ لُمَّ أَقْتِلَ عَلَى أُرلَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِاذْنِهِ تَقُومُ السُّمَاءُ وَالَّارْضُ هَلَ تَعْلَمُونَ ذَّلِكَ قَالُوا نَعَمُ لُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَبَّاسِ وَعَلِيُّ ُ لَقَالَ ٱنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْبَهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرُ صُ هَلُ تَغْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمُ فَلَمَّا تُوُلِّقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكْمِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكُرٍ تَطُلُبُ أَنْتَ مِيرَائِكَ مِن ابْنِ أُخِيكَ وَيَطُلُبُ هَذَا مِيرَاتَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكُو رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكَ صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَازٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيْهَا أَبُو بَكُمْ فَلَمَّا تُولِيْنَ أَبُو بَكُرٍ فُلْتُ أَنَا وَلِئَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِنَّ أَبِي بَكُرٍ فَوَلِيتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنُ أَلِيَّهَا ۚ فَجِئْتَ ۚ أَنْتَ ۚ وَهَذَا وَٱنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمُوكُمَا ۚ وَاحِدٌ فَسَالْتُمَانِيهَا فَقُلْتُ إِنَّ ضِنْتُمَا أَنْ أَدُفَعَهَا إِلْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهُدَ اللَّهِ أَنْ تَلِيَّاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهَا فَأَحَذُنُمَاهَا مِيْس عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جِنْتُمَانِي لِأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْر ذَلِكَ وَاللَّهِ لَا أَقْضِى بَيْنَكُمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ -حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزُتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا الِّنَّ قَالَ أَبُو دَاوُد اِنَّمَا سَأَلَاهُ أَنْ

تھے۔ آم نے وہ مال جمع ہے اس شرط پر نےلیا۔ پھر اب تم دونوں میرے
پاس آئے ہوکہ میں تم لوگوں کا اس طریقہ کے علاوہ دوسرے طریقہ پر
فیصلہ کردوں۔ تو اللہ کی حم میں اس طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ ہے
فیصلہ نیس کروں گا۔ البتہ اگرتم لوگوں ہے ان اموالی کا اجتمام (وانتظام)
نہ ہو سکے تو تم پھر جھے تی واپس کر دینا۔ امام البوداؤ دفر ماتے جیں کہ ان

يَكُونَ يُصَبِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَا أَنَّهُمَا جَهِلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً فَإِنَّهُمَا كَانَا لَا يَطُلُبُانِ إِلَّا الطَّوَابَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

دونوں حضرات نے اس بات کی درخواست کی تھی کہاس کا انتظام ہم لوگوں کے درمیان تقلیم کردیا جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہائیں نی ٹائیٹا کی حدیث مبارک ہم لوگوں کا کوئی وارٹ نہیں ہوتا جو پھی ہم لوگ چھوڑیں وہ صدقہ ہے معلوم نیس تھی۔ بلکہ وہ بھی حق کی حمال وجنجو میں ہتھے۔ اس بات پر حضرت محرر منی اللہ عنہ نے بیفر مایا کہ میں اس رتعلیم کا نام (وعنوان) نہیں آئے دوقا بلکہ سابقہ حالت ہی میں برقر اررکھوں گا۔

#### حضور رسول اكرم فَالْفَيْعُ كَرْكُ وَحضرت فاطمه فِي فَقَ كُودين عصمعذرت:

حضرت فاطمد رضی الله عنبها کو ندگوره مال و بینے ہے حضرت ایو بکر صدیق رضی الله عند نے معذرت فرمادی اوراس کی وجہ بیشی کے دعفرت معاضو الانبیاء النہ) بینی حضرات انبیاء کا کوئی وارث کر معرفت الله عند کے بیش نظروہ حدیث تھی ((نعص معاضو الانبیاء النہ)) بینی حضرات انبیاء کا کوئی وارث فیص موتا ان کا ترکہ خیرات ووتا ہے کئی حضرت فاطمہ رضی الله عنہ ہے حضرت فاطمہ رضی الله عنہ ہے معذرت فرمائی اور فرمایا معذرت برحال بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا ہے معذرت فرمائی اور فرمایا میرے پیش نظر فرمان نبوی: ((نعص معاشو الانبیاء)) ہے اس کے اس پڑھل لازم ہے اس کے بعد حضرت محروضی الله عند کی طرفت میں وہ مال حضرت میں وہ مال حضرت میں اللہ عنہا کے جوالد کر دیا تا کہ بیر حضرات اس کی خبر میری فرمائی سے منع فرمایا میں میں میں اللہ عنہ نے اس کے تعرف اللہ عنہ نے اس کے تعرف اللہ عنہ اللہ کا خبر میری فرمائی سیرت اللہ میں میں معافل ملاحظ فرمائی ۔

زشن تقتیم فرمائی اس کافس ہے جعنور فائی فائی کے وصفایا ہیں جس پر امام ابوداؤ و نے ترجمہ قائم کیا ہے اب رہ کئی ہات اس صفایا کے فرج کرنے کی تو امام ابوداؤ داس باب ہیں وہ احادیث لائے ہیں جن ہیں بیڈ کرے کہ تخضرت فائی کا بیات مبادکہ ہیں ان کو عام اسلمین کے مصالح اور جہاد کے امود اور ازواج مطہرات پرخرج کرتے ہے اور آپ فائی گئی وفات کے بعد ان ہی مصارف کے لیے وقف فرما سے جیسا کہ حضور فائی کا ارشاد مبارک ہے: ((مَا قَوْ کُنا صَدَقَاتُ )) کو جو بھی ہم انبیاء علیم السلام معمارف کے لیے وقف فرما سے جیسا کہ حضور فاؤی کا ارشاد مبارک ہے: ((مَا قَوْ کُنا صَدَقَاتُ )) کو جو بھی ہم انبیاء علیم السلام میسارف کے لیے وقف فرما سے وران احادیث ہی صراحۃ فرکر ہے کہ حضرت عباس اور حضرت فاظر ہی جو تخضرت فاؤی ہی اور حضرات مطاف ہو کی ایک مطالبہ کیا حضرات کا ترقا ابو کی اور مطالبہ کیا وہ میراث کا درتھا ہو کے بعد ہی حضرت فاروق میں آئے اور مطالبہ کیا وہ میراث کا درتھا ہیں جا کہا متو کی ہم کہ فتہ اور ہم کا تو ایک ہم کو تھا ہیں جو کہ جو اور کسے ہم کو تو ہم کہا تو کہ ہم کہ نازہ کا اس میں دولفظ ہیں جیم کے فتہ اور ہم کا تھا ہے بھر حضرت فاروق کی اس میں دولفظ ہیں جیم کے فتہ اور مطالبہ کیا وہ میراث کا درتھا ہم کہا تو کہ سے جو فرک ہو ہم کے فور میت کو جو بہا کو کر ہے۔ جناز جمع ہے جنازہ کی اس میں دولفظ ہیں جیم کے فتہ اور میں کہ کو کہ ہم کی خور میں کی جار بائی کو کہتے ہیں۔

19٠؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُورٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بِهِنِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَغْنِي عَلِيًّا وَالْمَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَا مِنْ أَمُوالِ بَنِي النَّضِيرِ فَلَلَ أَبُو دَاوُد أَرَادَ أَنْ لَا يُوفَعَ عَلَيْهِ السَّمُ فَالَ أَبُو دَاوُد أَرَادَ أَنْ لَا يُوفَعَ عَلَيْهِ السَّمُ

الله بَحْدَّتُنَا عُشَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَحْمَدُ بُنُ عَيْنَةً أَخْبَرَهُمْ عَنُ عَيْنَةً أَخْبَرَهُمْ عَنُ عَمْدِو بُنِ دِينَا لِي عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمْدِو بُنِ دِينَا لِي عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ أَمُوالُ بَنِي النَّهْ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أَهَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمُ لَوْ يَنِي النَّهِ مِمَّا أَهَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمُ لَي يَنِي النَّهِ مِمَّا أَهَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمُ يَنِي النَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْنَا عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا دِكَابٍ يَنِي النَّهِ فَلْ اللهِ فَيْنَا عَلَيْهُ عَلَى أَهْلِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَيْنَا عَلَى أَهْلِ فَي النَّهُ عَلَى أَهْلِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۹۰ انجمہ بن عبید محمہ بن تو رہم مخرز مری حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے ایک بن اوس رضی اللہ عنہ سے دوہ دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور حضرات میں روایت ہے کہ وہ دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہاان اسوال کے بار ہے میں اختلاف فر باتے متھے کہ جواللہ تعالی نے اپنے رسول کوعطا فر مایا تھا (لیعنی قبیلہ بنونضیر کے اموال میں سے دلوایا تھا) اہام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فر باتے میں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا متصدیم تھا کہائی میں تشمیم کا نام فر باتے میں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا متصدیم تھا کہائی میں تشمیم کا نام نے کیونکہ اس کا جراء ملکیت میں ہوتا ہے اور و مملوکہ میں تھا۔

ا ۱۹۹ عنان من انی شید اور احمد بن عبد ان سفیان بن عیبید عمرو بن دینار از بری ما لک بن اوس مصرت عمرضی الله عندے مردی ہے کہ قبیلہ بنونسیر کا بال اس طرح کا تھا کہ جواللہ تعالی اپنے نبی کوعنایت فر بایا اور اس پر اہل اسلام نے اُونٹ اور گھوڑ ہے تیں دوڑ اسے شعیقو وہ بال حضرت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کے لیے تنصوص ہوا اس کو حضرت رسول کریم ملی القدعلیہ وسلم کے لیے تنصوص ہوا اس کو حضرت رسول کریم من الله علی الله علیہ میں الله علیہ الله علیہ کمروالوں کے لئے ایک سال کا فرچہ لیتے تنصاور باتی با عدہ کو جانوروں اور جھیا روں میں فرج کرتے جان عبدہ نے بیان کیا کہ آپ باتی با تدہ کو جانوروں اور چھیا روں میں فرج کرتے ہے۔

#### \_فے کامفہوم:

تنگ کے بغیر مشرکین سے جو مال عاصل ہواس کو مال نے کہا جاتا ہے وہ مال سلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے حضرت رسول کریم س سُلْقَتِیْ کواس مال کے بارے میں اختیار تھا کہ مسلمانوں میں ہے آپ وہ مال جائے جس کو عتابیت فرما دیں اور میا ہے جس قدر عنابت فرمائمں۔

## مال فے میں کس کاحق ہے؟:

مرادیہ ہے کہ مال نے میں تمام اہلِ اسلام حق دار ہیں اور اس میں پانچواں حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مال نے کسی تشم کے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

المُهُ اللهُ عَمَّادٍ حَدَّلْنَا حَاتِمُ بُنُ الْمُهَادُ حَدَّلْنَا حَاتِمُ بُنُ السَّلِمَانُ بُنُ دَاوُدَ السَّلِمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمُهُدِئُ أَخْرَنِي عَبُدُ الْمُهُدِئُ أَخْرَنِي عَبُدُ الْمُهُدِئُ الْمُن وَهُبِ أَخْرَنِي عَبُدُ الْمُهَدِئِ بُنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّلْنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْمُؤْفِقِ مَنْ الْمُهُمُ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ الزُّهُوتِ عَنْ حَدِيثِهِ كُلُهُمْ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ الزُّهُوتِ عَنْ كَلُهُمْ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ الزُّهُوتِ عَنْ كَالْمُهُمْ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ الزَّهُوتِ عَنْ الرَّهُوتِ عَنْ

سامان ہشام بن عمار حاتم بن اساعیل (ووسری سند) سلیمان بن داؤ و ابن وہب عبدالعزیز بن محمد (تیسری سند) تصرین علی صفوان بن عیسی (اور بیندگور وجملہ حضرات ) آسامہ بن زیداز بری حضرت مالک بن اوس بن حد ثان کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی التدعنہ نے جس بات سے استعمال کیا تھا وہ بیتھا کہ آپ کے لئے تمن صفایا تھے بنو نضیرا فیمرا فدک تو قبیلہ بولفیر بعنی جو مال کدان لوگوں کی زہین ہے۔

مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيمَا الْحَنَجَ بِهِ عُمَرٌ أَنَّهُ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللّهِ الْخَصَجَ بِهِ عُمَرٌ أَنَّهُ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللّهِ فَكَا تَكُ كُلُونُ وَخَيْرُ وَقَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْرُ وَقَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْرُ وَقَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّصِيلِ وَأَمَّا خَيْرُ فَلَكُ فَكَانَتُ حُبُسًا لِآبُنَاءِ السَّمِيلِ وَأَمَّا خَيْرُلُ فَخَيْرًا فَلَا فَعَلَا فَعَلَلُهُ بَيْنَ الْفَقَةَ لِلْأَهْلِهِ فَمَا فَطُلُلَ عَنْ نَفَقَةٍ أَهْلِهِ فَمَا فَطُلُلَ عَلَى الْفَقَاءِ الْمُقَاعِدِينَ وَجُوزًا نَفَقَةً لِلْأَهُمِ إِلَا لَهُ اللّهُ عِلَى اللّهِ عَلَيْهُ بَيْنَ فُقَوّاءِ الْمُهَاجِرِينَ .

حاصل ہوا تھا وہ تو آپ کی ضرور ہات کے لئے مقرر کیا گیا تھا جیسے کہ مہمانوں کے لئے میز بانی اور جاہدین کے اسلحہ اور ان کی سواری وغیرہ کے لئے اور جو مال فدک سے حاصل ہوتا تھا تو وہ ضرورت مند مسافر لوگوں کے لئے تھا (اگر چہ ان مسافرین کے وظن میں مال ہوتا) اور حضرت رسول کریم فائیڈ آپ نے تیبر کے تین حصہ مقرر فرمائے تھے دو حصے مسلمانوں کے لئے اور آیک حصہ اپنے یوی بچوں کا خراجات کے لئے مسلمانوں کے لئے اور آیک حصہ اپنے یوی بچوں کا خراجات کے لئے فربا ماور ہجرت کرنے والے گوں برحمرف کرتے۔

#### صفايا كالمقبوم:

صفایا صفیہ کی جمع ہے اور صفیدا ہے مال کوکہا جاتا ہے کہ جوا مام مال غنیمت کے تعلیم ہونے سے پہلے اپنے لئے منتخب کر لے اور بینتم مرف حضرت ہی کریم فائل کی لئے تعصوص تھا کہ آپ با نچریں حصہ کے ساتھ مال غنیمت میں سے جو منا سب خیال فرما کیں وہ لے لیس ۔

١٩٨٠ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مُوهِبِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا اللّٰبِ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مُوهِبِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا اللّٰبِ بُنَ بُنُ سَعُدِ عَنْ عُرُومَ بُنِ مَا اللّٰهِ فَلَا أَرْسَلَتُ إِلَى اللّٰهِ فَلَا مَنْ مَسُولِ اللّٰهِ فَلَا أَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ فَلَا مَنْ مَسُولِ اللّٰهِ فَلَا وَمَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا أَلْمَالِ وَإِلَى وَاللّٰهِ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا أَلْمَالُ وَإِلَى وَاللّٰهِ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا عَنْ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّ

۱۹۹۳: یزیری خالد الید یکن سعد عقبل بن خالد این شهاب عروه بن زیر معترت عائد رضی الله حضرت عائد رضی الله عنها ب روایت ب که حضرت فاطمه رضی الله عنها نی کریم صلی الله عنها به کرمه این رضی الله عنه کی خدمت بین این ورافت نی کریم صلی الله علیه وسلم کا تر که جو که الله تعنه کی خدمت بین این منوره اور فدک بین عطا فر بایا تعااور جو (ترکه) فیبر کے شمی بین سے باتی فی عمی الله عنه نی حی الله عنه نی می الله عنه نی می الله عنه نی می الله عنه و می الله عنه و می الله عنه نی می الله عنه فر بایا که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و می کا ارشاد ب که جمارا کوئی و ارث نیس بوتا به می تو پر می حیوز جا نیس وه می و قد می اولا واس ترک می معد قد کواس حالت ب می سے صرف کھانے کے بقد ر حاصل کریں معم فور بی الله کی تشم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و می می صدف کواس حالت ب می می می می وی که جمیها که وه و معفرت رسول کریم طی الله کا می خدمت انجام دول کا که جو معفرت رسول کریم طی الله عنه الله عنها کواس می سے پی مدد یی رضی الله عنها کواس می سے پی مدد یی رضی الله عنها کواس میں سے پی مدد یی رضی الله عنها کواس میں سے پی مدد یی رضی الله عنها کواس میں سے پی مود یی سے بی مدد یی رضی الله عنها کواس میں سے پی مود یی سے بی مود یی در بین سے الکار فریادی۔

#### آب كر كريس معرت فاطمدرض التدعنها كامطالبه:

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ندکورہ مال کا بطور و را ثرت مطالبہ فر آیا تھا ای جبہ سے حضرت ابو یکرصد بیل رضی اللہ عنہ نے وہ مال حسنرت علی کہم اللہ و جبداور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ فرمادیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے ناخش ہوگئیں اور اس نام کواری کی وجہ رہتی کہ وہ اس عمل کو درست نہیں جھتی تھیں اور چونکہ دھنرت ابو یکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف حدیث من نیکے متصاب لئے اس بروہ عمل نہیں فرما سکے تھے۔

190 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ الْمِحْمُصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْزَةً عَنُ الْمُؤْمِرِيِّ حَدَّثِنَا شُعَبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةً عَنُ الْمُؤْمِرِيِّ حَدَّثِنِي عُرُوّةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةً وَلَا لَوْبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةً وَلَا الْمُحْدِيثِ قَالَ وَفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَام حِينِيْدٍ تَطُلُبُ صَدَقَةً وَفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَام حِينِيْدٍ تَطُلُبُ صَدَقَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِا السَّلَام خِينِيْدٍ تَطُلُبُ صَدَقَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِا السَّلَام خِينِيْدٍ تَطُلُبُ صَدَقَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِا السَّلَام خِينِيْدٍ قَالَ لَا نُورَثُ مَا بَعْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَا نُورَثُ مَا بَكُم اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَا نُورَثُ مَا بَكُم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَا نُورَثُ مَا اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا اللَّهِ لِيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُلِ.

١٩٦٠ عَذَكَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّقَنَا لَهِي عَنُ لَيْ يَعْقُوبَ حَدَّقَنَا أَبِي عَنُ لَمَعُوْ حَدَّلَنَا أَبِي عَنُ مَالِحِ عَنِ أَبْرِ اهِمْ بُنِ سَعُدٍ حَدَّلَنَا أَبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَنِي أَخْبَرَنِي عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسُتُ فَانَى أَبُو بِنَكُ وَقَالَ لَسُتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِي أَخْشَى إِنْ وَسَلَمَ بَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِي أَخْشَى إِنْ وَسَلَمَ بَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِي أَخْشَى إِنْ وَسَلَمَ بَعْمَلُ بِهِ إِلَى عَلِيقًا مَلَكَتُهُ وَسَلَمَ بَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ بِاللّهَ عَلَيْهِ وَمَنَا مَلَكَتُهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بِاللّهَ عِلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بِاللّهَ عَلَيْهُ وَعَبَاسٍ فَا مُنْ أَوْدِهِ أَنْ أَرْبِعَ فَأَمَّا صَدَقَةً وَسُولَ فَعَلَمُ مَا صَدَقَةً وَسُولَ فَعَلَمُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ فَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ فَقَالَ مَنْ مَنْ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ فَا عَمْ صَدَقَةً وَسُولَ فَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهُ مَنْ مَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا عَمْدُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا عَمْدُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولًا عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقَةً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِيدِ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمَا عُمْرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَسُولَ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

190 عرو بن عثمان أن كے والد شعيب بن الي حزو أز برئ عروه بن زير حضرت عاكشر ضي الله عنها ہے - بن حديث روابيت ہاں روابيت ميں سيے كه حضرت فاطمه زيره رضى الله عنها حضرت نجي كريم الله عنها حضرت نجي كريم الله عنها حضرت نجي كريم الله عنها محدقه كوجو كه مديد اور توخيبر كے مس سے باقى ره كيا تھا حضرت عاكشر ضي الله عنها نے قرما يا كه جعفرت ابو بكر صديق باقى ره كيا تھا حضرت والو كريم الله عنه نے فرما يا كو تم مارا بو بكور كه ہے وہ صدق ہے اور محد فرما يا كوئى ہمارا وارث نبيل ہوتا۔ ہمارا جو بكور كه ہے وہ صدق ہے اور محد فالله كي الله عن سے كوئے وہ مال ميں سے كوئے وہ مال تركہ ميں شامل نبيل ہيں الله تعالى كے مال ميں سے كوئے وہ مال تركہ ميں شامل نبيل ہيں ہے اور ان كو يہ جن نبيل كہ وہ صدق ہے ادا كدا كا مال ميں الله ميں الله عن الله تعالى ہے مال ميں سے كوئے وہ مال تركہ ميں شامل نبيل ہيں ہے ادر ان كو يہ جن نبيل كہ وہ محد قد ہے ) اور ان كو يہ جن نبيل كہ وہ كھائے سے ذاكدا كو مال ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله عن الله ميں الله عن الله عن الله عن الله ميں الله عن الله عن

بد دونوں آپ کے صدقات نیں اور بید دونوں آپ کے مصرف میں خرج ہوتے تھے ان کا اس کو اختیار حاصل رہے گا کہ جوخلافت کا امیر ہوگا۔ رادی نے میان کیا کہ مجروہ دونوں آئ تک بی طریقہ پر برقر اررین ۔ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَاتِبِهِ وَأَمْرُهُمُمَا إِلَى مَنُ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

#### أموال كامصرف:

مرادیہ ہے کہ جس وقت دین کی ضرورت آتی تو آپ بجام بن کے لئے جہادی تیاری اسلی کی خریداری اسافروں کی و کھے بھال وغيره برصرف كرتے اور فدك اور خيبرى آيدنى ہے متعلق تفصيلى مباحث سيرت مصطفیٰ ميرت النبي وغيره كتب بين تفصيلي طور پر

> ١٩٧: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَا ابْنُ لَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ فِي قَوْلِهِ فَمَا أَوْجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ اللهُ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرَّى قَدُ سُمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا اللَّهُ أَخْفَظُهَا وَهُوَ مُخَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصُّلُحِ قَالَ فَمَا أَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيُلٍ وَلَا رِكَابٍ يَقُولُ بِغَيْرِ قِنَالِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتُ بَنُو النَّصِيرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصًا لَمُ يَفُنَحُوهَا عَنُوَةً الْمُتَنَجُوهَا عَلَى صُلُح فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﴿ يَهُنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُغُطُّ الْأَنْصَارَ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا

> حَاحَةً\_

١٩٨: حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بَنِي مَرُوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا رَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِى هَاشِمٍ رَيُزُوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلُتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتُ

١٩٨٤ جمدين عبيدائن أورامعمر حضرت زجري بروايت بكرالندتوالي في ر جوارثاد فرماي ٢٠ ﴿ فَمَا أَوْجَفُتُمْ عَلْيِهُ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ ﴾ يعن تم نے اموال کے کئے محور سے ادر اُونٹ نیمن دوڑائے (بیعنی جنگ کے بغیرتم كوكاميالي حاصل بوكل ) اس كاواقعه بير هي كدحضور في فدك اور چند دیبات والوں ہےمصر لحت کی جبکرہ پ ایک قوم کا محاصرہ کئے ہوئے عصدر بری نے گاؤں کا نام لیا تھ الیکن داوی کو یا دنیوں ر بااوران لوگوں نے صلح کے طور پر خدمت نبوی میں مال پیش کیا تو اللہ نے قرمایا تم لوگول نے ان مالوں پر گھوڑ ہے اور اُونٹ نہیں دوڑ ائے (بعنی جنگ کے بغیراس مال پرتم لوگوں کا قبضہ ہوگیا القدے وہ مال اپنے رسول کو عنایت فرماین ) زہری نے بیان کیا کرفتبلد سزنضیرے مال بھی خاص آب کے اختیار میں تھے کیونکہ وہ مال الرال ك بغير في من عقد الكوفي من كيا سيا تفا بكر يطور صلح عاصل كيا تفا-آپ نے ان اموال کومہاجرین بیل تقلیم فرمادیا اور انصار کوان اموال میں ہے کی خیس و یا سوائے دومخصوں کے جو کہ خرورت مند تھے۔

۱۱۹۸:عبدالله بن جراح مجریا حضرت مغیره سے مروی ہے کہ محر بن عبد العزيز ظيفه بيئة توانبول نے مردان كے فركول كواكٹھا كيا اور فرمايا كه ني كريم فَاقْتِلْهَا كا جوندك تعاتو آب اس كى آمد فى ساسية الله وعيال اور غر با وسیاکیین پرخرج کرتے ادراس میں ہے بی ہاشم اپنے اہل وعیال اورغر باءومساکین پرخرج کرتے اوراس میں ہے بنی ہاشم کے بچوں پر احسان کرتے اور اس کو نکاح نیوگان میں خرج کرتے یا بغیر شوہروالی خواتین کے نکاح میں خرج فریاتے ۔حضرت فاطمہ دضی القہ عنہا نے آپ

كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمّا أَنْ وَلِنَى أَبُو بَكُم عَصِلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ فَلَمّا أَنْ وَلِنَى عُصَى لِسَبِيلِهِ مُمَّ أَفْطَعَهَا مَوْوَانُ فَمَّ فَلَمّا أَنْ وَلِنَى عُصَى لِسَبِيلِهِ فُمَّ أَفْطَعَهَا مَوْوَانُ فَمَّ صَارَتُ لِعُمَو بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ عُمَو يَعْنِي صَارَتُ لِعُمَو بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ عُمَو يَعْنِي صَارَتُ لِعُمَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاطِمَةً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاطِمَةً عَلَيْهَا وَسَلّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا وَسَلّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا وَلَيْ أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ وَلَيْهَا أَشْهِدُكُمْ أَيْنَ فَذَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ وَلَهُ أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلَهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى عَلْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلْهُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَلَيْهُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَلَاهُ وَسَلّمَ وَالْمَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَالْمُعَلَى عَلْهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَاللّهُ وَسُلْهُ وَاللّهُ وَسُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَسَلّمَ وَلَمُ وَلّمُ وَلَمُ وَالْم

199: حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُصِيلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ عَنُ أَبِي الظَّفَيْلِ قَالَ جَانَتُ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكُمِ أَبِي الظُّفَيْلِ قَالَ جَانَتُ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكُمِ تَطُلُبُ مِيرَالَهَا مِنْ النَّبِي فَيْقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو يَطُلُبُ مِيرَالَهَا مِنْ النَّبِي فَيْقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو يَكُمُ سَمِعُتُ مِيرَالَهَا مِنْ النَّبِي فَيْقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو يَكُمُ سَمِعُتُ وَسُولَ اللَّهِ فَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِي لِلَّذِى يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ

ے فدک کوایے کے مانکا مگرآپ نے عنایت نیس فربایار پھر حضور پاک مُؤْتِظِمٌ كَيْ تَمَا مِرْ نَدِكَي وه اسي طرح ربايهان تك كه أب كاوصال موكيا يُكر جب آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے می فدك بن دى مل جارى ركعا جورسول القطَّ الْفِيْظِير كفت عقد يبال تك كه ان کی بھی وفات ہوگئی۔ پھرجس وفت حضرت عمرِ فا روق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی ای طریقہ کا العنی مذکورہ بالا) عمل اختیار فر مایا جوان کے دونوں بیشر و کرتے رہے۔ پیماں تک کہ حضرت عمر رضی الله عند كاليمي وصال بوكيا پرمروان نے ندك كائے اورا بى جماعت ك لئ جامير بناليا يمروه فدك حضرت عمر بن عبدالعزيز ك تضرف ين آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے قدک کے بارے میں و و کا م ہوتے ویکھا ہے کہ نی نے قاطمہ " کو بھی منع فرماد یا تھا تو اب میر ہے بھی شایاب شان منیں ہے کہ میں است اپنی جا میر مجھوں اور میں تم کواس بات پر مواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کواس طریقہ پرواپس کردیا کہ جیسے دور نبوی ہی تھا۔ 199: عثمان من الي شيب محمد من فضيل وليدين جميع محصرت الواطفيل = مروى ہے كەحفىزت فاطمەر ضى الله عنها حفرت ابو يكرصديق رضى الله عنه کی خدمت میں اپنی میراث ما تکنے کے لئے حاضر ہو کمیں تو حضرت ابو یکر صدیق رضی الله عند نے جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم شاہی اے سا اً ب قرماتے تھے کہ بلاشبہ اللہ تعالی جب سی نی کوسی متم کا ( دراجہ معاش )عنایت فرماتے ہیں تووہ اس کے بعد اس کے قائم مقام کول جاتی

#### چغبروں مبتلہ کاتر کہ صدقہ ہوتا ہے:

حضرات انبیاء بہلا کا تر کرورٹاء کوئیں ملتا بلکہ اس مال کوصد قد کئے جانے کا تھم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیہ مقدس تفوس ڈنیا میں انسانوں کوسراط منتقیم دکھلانے اور ان کی ہدایت کے لئے بیسیجے جاتے ہیں نہ کدؤنیا وی دولت جمع کرنے کے لئے۔ان حضرات کی پاکیز وزندگی میں اگر بچھ مال جمع ہو جائے تو اس کے خیرات کئے جانے کا تھم ہے تا کہ بیغلظ بھی نہ ہوکہ بیہ حضرات دولت جمع مرنے میں مشغول رہے۔

> ١٢٠٠ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

۱۳۰۰:عبدالله بن مسلمهٔ ما لک ابوالر نا دُاعرج محضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کریم مَثَّاتُیْنَم نے ارشاد فرمایا کدمیرے ورہ ،

عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَكَتِى فِينَارًا مَا تَوَكُثُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَانِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً.

میرے تر کہ میں ہے ایک دینار کو بھی تقسیم نیس کریں گے (میرے تر کہ میں ہے ) اپنی ہیو یوں کے اخراجات ادرعال کی مز دوری کے علاوہ سب صدقہ ہے۔

#### عامل كافريضه:

عال مرادو وخلیفه ب جوکه مال کی حفاظت اورد میر بھال کرے یا جومنت مشقت کرے۔

١٢٠١: حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي ٱلْمُخْصَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ خَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَنِي فَقُلْتُ اكْتُبُهُ لِي فَأَتَنَى بِهِ مَكْتُوبًا مُذَبِّرًا ذَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِنَّى عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلُحَةً وَالزُّونِيْرُ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ وَسَغَدٌ وَهُمَا يَخُتَصِمَان فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبُدِ الرَّحْمَن وَسَعْدِ ٱلَهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِي صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطُعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمُ إِنَّا لَا نُورَتُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنُ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضِّلِهِ لُمَّ تُوُقِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكُو سَنَتُيْنِ فَكَانَ يَصُنَعُ الَّذِى كَانَ يَصُنَّعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْنًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بُنِ أُوْسِ.

۱۴۰۱: عمرو بن مرزوق شعبه عمرو بن مره حضرت الواليختر ك عروك ہے کہ میں نے ایک مخص سے ایک حدیث تی مجھ کو پیند آئی میں نے کہا کہاں مدیث کو بھے تحریر کر کے دے دو۔ وہ مدیث خوش خط تحریر کر کے لے آئے کہ حضرت عہاس اور حضرت علی رضی انندعنیما حضرت عمر فارو ق رضی اللہ عند کے بیاس آئے وہاں پر اس وقت مفترت طلحۂ مفترت زمیر ً حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ا في و قاص رضي المتدعمنيم تشريف فريا تقه اور دونول هفزات (بعنی حفرت علی اور حفرت عباس رشی الله عنهما) ؛ ہمی اختلاف کررہے تھے۔ عمر نے طبحۂ عبد الرحمٰن اور ت سعد ﷺ بہا کیاتم لوگوں کواس کاعلم تیں کہ ارشاد نبوی ہے کدمیر انتمام مال صدقہ ہے بجواس کے جومرے اہلی بیت کے صافے اور باس کے لئے لا ذي جواور کوئي جاراوار ڪئين جوڙ ؟ان لوگول نے عرض کيا کيوں نيس جمیں عم ہے کہ آپ نے ای طرح ارشاد فرمایا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ نی این مال می سے اپنی بول بھر پرخرچ کرتے تھاور جو فی جاتا اس کو خیرات فرمادیے اس کے بعد آپ کا وصال ہوگیا اور اس مال کے متولی دوسال تک هفرت صدیق اکبررضی امندعته مقرز جوئے و ویھی اسی طرح کرتے رہے کہ جس مطرح حضورا کرم کاٹیٹی کم تے تھے بھر ما لک بن اوی رضی افتدعنہ ہے صدیث کا میجھ حصیروا بت کیا۔

# تركه نبوى مع تعلق صديق اكبررضي الله عنه كاعمل:

حضرت ابوبکرصدیق رضی الندعنیتر کینوی بیش ہے از واج مطہرات رضی الش<sup>عنی</sup> کو بقد رضرورت عمّا بیت فرماتے رہے ہیں کے بعد جو ہاقی بچتا و ومسلمانوں کی و بگر ضرور یا ہے بیس صرف عمر ماتے رہے۔ یہر حال حضرت صدیق اکبررضی اللہ عندفر مان نبوی کے مطابق ترک نبوی کوصرف کرتے رہے۔

وَهُونَ مُنْ عَلَيْهُ الْفَعْنَبِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْبِي الْمِنْ الْمُواجُ النَّبِي هُلُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ الْمُونَ اللَّهِ هَلَا حِينَ لُولِيْنَ رَسُولُ اللَّهِ هَلَا مِينَ لُولِيْنَ رَسُولُ اللَّهِ هَلَا عَنْ الْمُنْفَقَ مِنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب فِي بَيَانِ مُواضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْم ذِي الْقُرْبَي

٣٠١٠: حَلَّقًا عُبِيدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةً حَلَّقًا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَخْبَرَنِي جَبْرُ بُنُ مُطْعِمِ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُلْمَانُ بْنُ عَفَانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ فَلَا فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُنْسِ بَيْنَ يَنِي هَاشِمِ وَنِنِي الْمُطَلِّبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَمْتَ لِإِخُوانِنَا يَنِي الْمُطَلِّبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَرَابَتَنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِي وَقَرَابَتَنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِي فَكُوابَيْنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِي فَكُوابَيْنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِي فَكُوابَيْنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِي

۱۲۰۳ قعنی ما لک این شہاب عروہ معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور پاک منافظہ کا وصال ہوا تو آپ کی از دائی مطہرات رضی اللہ عنہاں نے ارادہ کیا کہ اپنا آخوال حصہ جو کہ ان کو آپ کے مال میں سے پہنچا تعااس کو عاصل کرنے کے لئے حضرت عمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کے پاس سیجیس دھنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بائے ان سے کہا کیا نبی کریم تو فی اللہ عنہانے ان سے کہا کیا نبی کریم تو فی اللہ عنہانے ان سے کہا کیا نبی کریم تو فی ارشاد تبیس موتا ہمارا جو ترکہ ہو وحمد قد ہے؟

الا ۱۲۰۳ عمر بن بیگی بن قارس ابرائیم بن حزه احاتم بن اساعیل اسامد بن زیروشی الله عنجما ابن شباب سے بیدهدیث ای طرح روابیت ہے کہ جس طرح اور بیان کی حمی اور اس روابیت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهائے ان ازواج مطبرات سے کہا کیا تم اللہ کا خوف میں کرنس کیا تم اللہ کا خوف نہیں کرنس کیا تم نے حضور یاک تُلَا اَللَّهُ کا بیفر مان نہیں سنا۔ آپ فرماتے میں کرنس کیا تم اور یہ خواب کی وہ خیرات ہے اور یہ مال جو کھی چھوڑ جا کی وہ خیرات ہے اور یہ مال جو کھی تھوڑ اس کے بیاس میں کے لئے ہواور میں کا جو جو طیفہ ہوتو ہے مال اس کے بیاس رہے گا۔
میری وفات کے بعد جو ظیفہ ہوتو ہے مال اس کے بیاس رہے گا۔

باب آپٹمس کہاں کہاں تقلیم فر ماتے اور کن کن قرابت داروں کوعطا فر ماتے

۱۳۰۳: عبدالله بن عمر و عبدالرحن بن مهدی عبدالله بن مبارک بیش بن بزید الله بن مبارک بیش بن بزید از بری سعید بن سیب معرت جبر بن مطعم رضی الله عند سیم وی ب که وه اور حفرت جبی الله عند مند فدمت بوی بی اس شس کے سلسله بی تفکی کرنے کے لئے حاضر ہوئے کہ جو آ پ نے بی باشم اور بی مطلب بی مقتیم فر او یا تھا۔ بی نے عرض کیا یارسول الله فائی آ پ بی مطلب کو حصہ دلوایا اور جمیس عنایت نہیں فر مایا نے بھاری رشتہ داری و حصہ دلوایا اور جمیس عنایت نہیں فر مایا محال کہ بھاری رشتہ داری و شد داری الله کی رشتہ داری جسی بے حضور با کے صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا بی مطلب اور بی باشم اور بی نوفل میں جیس بے بر جمیر نے کہا ہی کر بی صلی الله علیہ وسلم نے بی عبد شس اور بی نوفل کی چین جیس اور بی نوفل کی چین جیس اور بی باشم اور بی مطلب کو عنایت فرمایا ہے جر معنرت کی چین میں دیا تھا جبکہ بی باشم اور بی مطلب کو عنایت فرمایا ۔ پھر معنرت

ابو بمرصد ہی رضی اللہ عنہ بھی اپنے زمانہ ظافت میں ای طریقہ پر تھتیم کرتے تھے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقلیم کرتے تھے بیکن وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ واروں کونیس دیتے تھے جیسا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیے دیتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
بھی ان لوگوں کو دیتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں کو ویا
کرتے تھے (لیمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو یہ سب
حضرات دیا کرتے تھے)

قَالَ جُبَرُو وَلَمْ يَقْسِمُ لِنِنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِنِي نَوْقَلِ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِنِي هَاشِمٍ وَيَنِي الْمُطَلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَتُكُم يَقْسِمُ الْخُمُسَ تَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ غَبْرً أَنْهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَنَّا مَا كَانَ النَّبِي ﷺ فَعَلِيهِمْ مِنْهُ وَعُلْمَانُ بَعْدَهُ. الْخَطَابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُلْمَانُ بَعْدَهُ.

#### شجره كاخلاصه:

بعنی عبد مناف کے جارصا جبز اوے تھے ایک ہاشم کہ حضرت رسول کریم مُٹافِیَظ جن کی اولا دہیں گے تھے دوسرے مطلب' تئیسر ہے عبدشس جن کی اولا دہیں سے حضرت عثمان رمنی اللہ عند تھے ۔ چو تھے نوئل حضرت جبیر بن طعم رمنی اللہ عندان ہی کی اولا و میں سے تھے۔

٥٠٣: حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّلْنَا عُلْمَانُ بَنُ عُمَرَ حَدَّلْنَا عُلْمَانُ بَنُ عُمَرَ حَدَّلْنَا عُلْمَانُ بَنُ عُمْرَ خَدَّلْنَا عُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هِلَا لَمُ يَقْيِسُمُ لِنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِنِينَ قَوْلُ مِنَ الْمُعْلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو لِنِي عَبْدِ عَلَى وَكُولُ مِنَ الْمُعْلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو لِنِي عَبْدِ عَلَى وَكُولُ اللهِ لِنِي عَبْدِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۱۲۰۵ : عبید القد بن عمر عثمان بن عمر یونس زبری سعید بن مسینب حضرت جبیر بن مطعم رضی القدعند سے روابیت ہے کہ حضرت رسول کریم تافیخ آنے بائی ورفیع اللہ بنی نوفل کوفییلہ بنی باشم اور بیائی مطلب کی طرح تقلیم نہیں فرمایا۔ راوی نے بیان کیا حضرت ابوبکر صد بی مطلب کی طرح تقلیم نہیں فرمایا۔ راوی نے بیان کیا حضرت ابوبکر صد بی رضی القد عند نے بھی اسی طریقہ سے تقلیم فرمایا کہ جس طرح حضرت نبی کریم شائی آئٹ سے فرماتے تھے لیکن وہ حضرت نبی کریم صلی البتد عضرت کی کریم صلی البتد عند رسول الند صلی البتد علیہ وہ کم کے رشتہ داروں کو دیتے تھے اوران کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ بھی (آپ کے رشتہ داروں کو دیتے تھے اوران کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ بھی (آپ کے رشتہ داروں کو دیتے تھے اوران کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ بھی (آپ کے رشتہ داروں کو) عنایت فرمایا کرتے تھے۔

# حضرت صديق اكبر بالتؤكيم كمل كي وجهز

حضرت رسول کریم النظافی کرشند دارد آل کو حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے اس دجہ دو مال عطاقیس فرمایا کیونکدوہ حضرات رسول کریم النظافی کرم اللہ و جہہ سے مردی آگے بیان کی گئی ردایت میں فرمایا گیا ہے کہ آخضرت النظافی ان محصرت میں معرف اللہ عند نے ان کو حصد دینے حضرت علی کرم اللہ و جہد کو یا نجوی سے کھی تنایت فرمادیا تھا جس وقت حضرت عمر فارد قی رضی الله عند نے ان کو حصد دینے کے لئے فرمایا تو حضرت علی رضی الله عند نے معذرت فرمادی اور فرمادیا کہ ہم تو مالدار ہیں یعنی ہم لوگ فس سے مستحق نہیں ہیں۔ سے ایک فرمایا کہ ہم تو مالدار ہیں یعنی ہم لوگ فس سے مستحق نہیں ہیں۔ میں ایک فرمایا کہ میں آگئی کی معید بن میتب حضرت جہر بن ایک کا دوران میں میتب حضرت جہر بن

مطعم رضی الله عندے مردی ہے کہ جس وقت غز وہ خیبر سے فراغت ہوگئی تو تی کرم ملی الله علیه وسلم نے مال غنیمت میں سے ذوی القری کا حصہ قبيله بنوباشم اورقبيله تى مطلب مى تقسيم فرمايا اورآب في قبيله بني نوفل اورقبيله ينى عبومش كونظر انداز فرما ديا توجس اور حضرت عثان بن عفان رضی الله عند خدمت نبوی ش حاضر جونے اور عرض کیا یارسول الله بالشبه ہم لوگ قبیلہ نی ہاشم کی فعیلت کا اٹکارٹیس کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس قبیلد میں سے پیدا کیا لیکن قبیلہ تی مطلب ہمارے بھا کون کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو حصہ عمایت قر مایا اور ہم لوگوں کو حصد عنایت نبین فرمایا حالانک ہم لوگوں کی بھی رشتہ داری آیک ى بي آپ نے ارشاد فر مايا ہم لوگ اور فقيله بني مطلب مجمى عليحد و نيس موے نددور جابلیت على اور نداسلام على اور بم لوگ اور دولوگ ايك جِن اوراً پ (بدِفرهائے وقت) اُلكيوں كوايك باتھ كى دوسرى اُنكى ميں \_1115 مُحَمَّدِ بْنِ إِسْلَمَقَ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أُخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطَّعِمِ قَالَ لَمُّنَا كَانَ يَوُمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ سَهُمَ ذِى الْقُرْبَى فِي يَنِي هَاشِعٍ وَيَنِي الْمُطَلِبِ وَتَرَكَ بَنِى نَوْقُلِ وَيَنِى عَبُدِ ضَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ حَتَّى ٱلْكِنَّا النَّبِيُّ ﴿ لَهُ فَقُلُنَا بَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُّلَاءِ بَنُو هَاشِمِ لَا نُنْكِرُ فَصَٰلَهُمُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمُ لَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْنَهُمْ وَتَرَكَّنَّنَا وَقَرَابَتَنَا وَالْحِدَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَيَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ رَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدُ وَشَيْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ١٠٠

ی ہاشم کے مقاطعہ کا ایک عہد:

قبيله في مطلب اورة ب سكايك مو في كاوا فعديد ب كما يك مرتبه قبيلة قريش اور قبيله في كناند في في الثم عليمد وكرف ر تشمیل کھائی تھیں کہ ہم لوگ ندان او کول کے بہال شادی میاہ کریں گے اور تدبی ان او کول سے کسی دوسری متم کا معاملہ کریں ہے جب تک کدو الوگ معترت ہی کریم مُلافظ کو ہم الوگوں کے حوالہ تبیس کریں مے اوراس اقر اربامہ کومقام محسب میں آویز ال کردیا تھیا الثدتعالى كى قدرت عداس اقرارنا مكود يمك في إدار الدوه ضائع بوكيا اورشركين معلوب بوقع

٣٠٤: حَدَّثَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْعِجْلِيُّ حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِي ذِي الْقُرْبَى قَالَ هُمْ بَنُو عَيْدٍ الْمُطَّلِبِ.

٣٠٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِع حَدَّثَنَا عَنْسَدُ حَدَّلَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُرْمُزُ أَنَّ نَجْدَةً الْمُحَرُّورِيُّ حِبنَ حَجَّ لِمِي فِعْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْلُلُهُ

عَنْ سَهُمٍ ذِى الْقُرْبَى وَيَقُولُ لِمَنْ تَرَّاهُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمَهُ لَهُمُ

٤٠٠٤:حسين بن على وكيع محسن بن صالح محضرت بمدى ہے مردى ہے كہ انبون نے بیان کیا کر آن کریم می وی القری سے مرادعبدالسطاب کی

١٢٠٨: احمد بن صالح عنب اين أين شهاب معرت يزيد بن برمر \_ مروی ہے کہ خوارج کے رئیس نجد وحروری نے فج کیا جبکہ معزت عبداللہ بن زبیر ا کوشهبد کردیا میاتواس فے عبداللہ بن عباس کے پاس ایک مخص كوذى القربي كاحسدمعلوم كرف كيلع بيجااوري جما كدآب كى دائ یں اس سے مرادکون لوگ ہیں؟ (جو کہ آیت کریمہ: ﴿واعلموا انعا عنمتم کی شرکور ہے؟ ) این عمال نے قرمایا آپ کے دشتہ وار مراو میں۔ان کونی نے حصہ عنایت فرمایا تھا اور عمر فاروق نے اس میں ہے ہم انوموں پر مرکھ حصہ چیش کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو اپنے حق ہے کم

خیال کیااس بیجہ ہے ہم نے وہ واپس کر دیااوراس کوٹیس لیا۔ ۱۲۰۹ عباس بن عبد العظیم بچیٰ بن ابی بکیرا ابوجعفر مطرف عبد الرحمٰن بن

ابی لیا سے مروی ہے کہ علی کن ابی جیرا ہو سر سمرف مبدا ہر نی بن ابی جیرا ہو سر سمرف مبدا ہر نی بن سے نے ساہے کہ فرمات سے نی کریم کا فاقیہ جہد ہے میں نے ساہے کہ فرمات سے نی کریم کا فاقیہ نے بانچویں حصد کے پانچویں حصہ کو بیری والا بہت شی دیا تو میں اس وقت تک فرج کرتا رہا جب تک کہ حضرت رسول کریم کا فاروق رضی القد عند کی خدمت میں ایک مرجد مال آیا رہے کیم حضرت میں ایک مرجد مال آیا انہوں نے بھر حضرت میں ایک مرجد مال آیا انہوں نے کہا کہ لے لوٹے اس مال کے حق وار ہو۔

لین نہیں جا ہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ لے لوٹم اس مال کے حق وار ہو۔

میں نے عرض کیا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے بھر عمر رضی القد عند نے اس مال کو بیت المال میں جمع کردیا۔

اس مال کو بیت المال میں جمع کردیا۔

الا اعتمان بن ابی شیراین نمیز باشم بن برید حسین بن میمون محضرت عبدالله بن عبدالله حضرت عبدالله بن عبدالله حضرت عبدالرحن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ ش فضرت عبدالرحن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ ش عباس حضرت علی کرم الله وجہ ہے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ش حضرت رسول عباس حضرت فاظمہ اور حضرت ذید بن حارث رضی الله عنهم حضرت رسول الله قرآن کریم کے مطابق ابی حیات میں ہم لوگوں کا بانچویں حصد میں جو قرآن کریم کے مطابق ابی حیات میں ہم لوگوں کا بانچویں حصد میں جو ش ہے وہ ہم کو عنایت فراہ و بیخے تاکہ آپ کے بعد کوئی محض ہم سے شہر سے وہ ہم کو عنایت فراہ و بیخے تاکہ آپ کے بعد کوئی محض ہم سے شہر سے رسول کریم ناؤین الله عنایت دے بیان کا احتماد میں مناز میں اللہ عنار وق رضی الله عنار وقت الله عنار وقت منار وقت منار وقت منال الله عنار وقت منار وقت الله عنار وقت منار وقت مناز وقت منار وق

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَوْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدُدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَتَيْنَا أَنْ نَفْبَلَهُ

٣٠٩: حَدَّثَنَا عَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَمِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ وَلَانِي اللَّهِ فَلَا يَقُولُ وَلَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رُسُولِ اللَّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رُسُولِ اللَّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَوَاضِعَهُ حَيَاةً وَسُولِ اللَّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَوَاضِعَهُ حَيَاةً وَسُولِ اللَّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَوْلِ اللّهِ فَلَا وَحَيَاةً أَبِي مَنْكُم وَحَيَاةً أَبِي فَقَالَ عَنْهُ فَقَالَ مَدَّانِي فَقَالَ عَنْهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ فَلَانَ خُذُهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ فَلَانَ خُذُهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ فَلَانَ خُذَهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ فَلَانَ خُذَهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ اللّهِ فَلَانَ خُذَهُ فَانَتُمْ أَحَقَى بِهِ النّهُ اللّهِ فَلْكُ عَنْهُ فَيَعَلَمُهُ فِي بَيْنِ اللّهِ فَلَانَهُ اللّهُ اللّهُ فَلَانَ مُنْهُ فَعَمَلَهُ فِي بَيْنِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهُ حَدَّنَا عُنْهَانُ بُنُ أَبِي شَبِهَ حَدَّلَنَا ابْنُ لَمُهُمُ وَلَنَا عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ وَلَا عَبْسُ فَى اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ إِنْ وَلَا يَنْ عَبْدَ النّبِي صَلّى وَلَا يَنْ وَالْعَبُسُ فِى اللهِ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ إِنْ وَسُولَ اللهِ عِنْ عَنْ وَسُولَ اللهِ عِنْ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَلَا يَانَهُ عَلَيْهِ أَبُو بَكُو حَتَى اللهُ عَلَيْهِ أَنُو بَكُو حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

الْعَامَ غِنَى وَبِالْمُسُلِمِينَ اللّهِ حَاجَةٌ قَارُدُدُهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ لُمَّ لَمُ بَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيٌّ خَرَمُتَنَا الْعَدَاةَ شَيْنًا لَا يُودُ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًّا.

اً"! حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِعٍ حَدَّثُنَا عَنْبَسَهُ خَذَّتُنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحَادِثِ أَبْنِ نَوُقُلِ اللّهَاشِمِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ بُنِ رَبِيُعَةً بُنِ الْحَادِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةً بُنَ الْحَارِثِ وَعَبَّامَى بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَصْٰلِ بْنِ عَبَّاسِ الْنِيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُولًا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْدُ بَلَغُنَّا مِنَ المَيْنِ مَا تَرَى وَأَحْبُنَا أَنْ نَنَزَزَجَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ وَلِيْسَ عِنْدَ أَبُوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَغْمِلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلُنُّوَّ ذِ إِلَيْكَ مَا \* يُؤَدِّى الْعُمَّالُ وَلَيْصِبُ مَّا كَانَ فِيهَا مِنُ مَرُكُقِ قَالَ فَأَنَّى عَلِيٌّ بُنُّ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى ثِلُكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا نَسْتَغْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ يِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَحْسُدُكَ عَلَيْهِ فَٱلْقَى عَلِيْ رِدَانَهُ لُمَّ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ ٱلْقَرْمُ وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكَ بِجَوَابِ مَا بَعَثْمَا بِهِ

نے ان کووہ مال عمایت فرمادیا۔ پھر حضرت عُمرٌ کے بعد کسی محفق نے بحد کو اس مال کے لئے نہیں بلایا۔ پھر میں نے حضرت عمائیؒ سے ملاقات کی جب میں حضرت عمر فاروق کے باس سے نگلاتو انہوں نے فرمایا اے علی ا آج کے دن سے تم نے ہم کوایک شے سے محروم کرویا اب ہم کو بھی ہے حصہ تہیں ملے گا اور حضرت عمائی رضی اللہ عنہ بہت دانش مند محتص شے۔

تہیں <u>ملے گا بور ح</u>فرت عباس رضی اللہ عند بہت دانش مند مخص <u>تھے۔</u> ١٣١١: احمد بن صالح معنيه. كونس أين شهاب عبد الله بن حارث بن نوفل أ عبدالمطلب بن ربید بن حارث نے بیان کیا کدان کے والدر بید بن حارث اورعباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیجداورفعنل بن عناس ہے کہا کہتم دونوں حضرت رسول کریم ٹلیٹیڈ کم کی خدمت میں حاضر مواور عرض کرد یارسول الشراس وقت جاری جوعمر بوگئ ہے آپ اس سے واقف ہیں (مرادیہ ہے کہ ہم شادی کے لائق ہو سکتے ہیں) اور جاراول جا بتا ہے کہ ہم نوگ نکاح کریں اور یارسول انتذا ہے تمام لوگوں سے زیادہ نیکی (اور بھلائی) مہیجائے والے ہیں اورصد رحی کرنے والے ہیں ہم لوگوں کے والدوں (مراد آباء واجداد) کے پاس مبرادا کرتے کے الے كوئى شينيس بياق بهم نوكوں كوصد قات كے وصول كرنے ير عال مقرر قرما دیں ہم آپ کو دہی چیش کریں گئے کہ جود نگر عامل پیش کرتے ہیں اور ہم لوگول کو جو نفع ہو گا وہ ہم حاصل کریں ھے۔عبد المطلب نے کہا کہ ہم نوگ ہی گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جبه تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کی تشم حضرت رسول کریم الفیز الم لوگوں میں ہے کسی مخض کوصد قد کا عامل مقرر شہیں فرما کیں گے (بیین کر) رہید نے کہا کہتم ہے بات حسد کی وجہ سے کہدر ہے ہوتم تو حصرت نی کر یم فالظم کے داماد بن گئے لیکن ہم نے تمبارے بر کسی تئم کا حسد نیس کیا۔ حضرت عی رضى القدعند في بيات من كراتي ما ورمبارك بجيالي اوراس يركيث محت اور پھر فرمایا میں ابوالحس ہول فہم وفراست میں سب سے زیادہ ہول اللہ ك فتم عن اس ونت تك يهال سے جول كائيس جب تك كرتمبارے الر کے اس کام سے مایوں ہوکروالیس شاآ کیس کہ جس کام کے لیے تم ان کو خدمت نبوی می بھیج رہے ہو۔عبدالمطلب نے کہا میں اور حضرت فضل

بن عماس دونوں گئے۔ جب ہم <u>بہنچ</u>تو نعاز ظبر کی بھیر ہوئی ہم لوگوں نے حضرت رسول کریم مانتین کے ہمراہ نماز ادا کی۔ می اور فضل عبلت کر کے حضرت رسول کریم منافق کے مجر و مبارک کی طرف وکل دیئے۔ آپ اُس ون حضرت زینب بنت جحش کے پاس تھے ہملوگ جمر کا مبارک کے درواز ہ پر کھڑے رہے بہال تک کہ حضرت رسول کر پیم الکیٹی کشتریف ہے آئے۔ آ پ نے (شفقت دمجت ہے) میرا اور حضرت فضنً کا' کان کچڑ ااس کے بعد فرمایا تمہارے ول بیں جو بات ہے وہ کہو۔ آپ اس کے بعد 🕝 تشریف لے گئے اور ہم دونوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت عطا فر مالی۔ ہم لوگ اندر واخل ہو گئے اور ہم لوگول میں سے برایک نے و دسرے کو (آپ ہے گفتگو کا آغاز کرنے کو ) کہا۔ پھر میں نے کہا فضل نے (اس میں صدیمٹ کے راوی عبداللہ کوشک ہے)وہی یات کہد دی جو کہ ہم لوگوں کے والد نے ہم ہے کبی تھی۔ حضرت رمول کر ہم شکھی کھی بات من كر كجه وريتك خاموش ر باورآب نے اپن آنكه أفه كر كافي ور تك يهم لوث كي طرف ديكها بريها ل تك كه بم لوث مجه سنة كما ب كونتم كا جواب عطائمیں فرمائمیں کے اور ہم لوگول نے حضرت زینب رہنی اللہ حنہا کی طرف دیکھاوہ پردہ کے اس پار سےاشارہ کررہی تھیں کہتم لوگ عجلت ہے کام نہ لواوراس دوران رسول القد فاقیظ ہم لوگوں کے مطلب کی انگریں ہیں راس کے بعد حضرت رسول کریم ٹنیڈیٹرنے ایسے سرمبارک کو يتيح كيا اورارشاد فرمايا بيصدقه الوكون كالمبل وكيل ب: وروه مومَّز اليَّالْمُ اور ان کی آل اولا و کے لئے جائز نہیں ہے ( یعنی قبیلہ بنی ہاشم کے لئے صدقہ نا جائز ہے ) تم لوگ نونس بن حارث کو بلاؤ۔ چنا تیجان کو بڑایا گیا۔ آپ ے ان سے ارش وقر مایاتم اپنی میں کا عبد المطلب سے نکاح کرود ۔ تو نوفس نے میرے ساتھ نکاٹ کرویا۔ پھرآ پ نے فرمایا محملہ بتنا جز ایکو بلاؤ اوروہ فبيله بني زبيد مين سے ايك فخف عض كرئى سفان كو يانجوال حصدوصول كرنے كے لئے عالى مقرر فرمايا تعار آپ نے أن سے ارشا و فرمايا تم ا بنی بنی کا نکاح نصل ہے کر دو۔ چنا ٹیجانبوں نے میرا نکاح کردیا۔ اس کے بعد نی نے فرمایاتم کھڑے ہو جاؤ اوران دونوں کی خرف سے تمس

إِلَى النَّبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ ٱلْمُطَّلِبُ فَانْطَلَقُتُ أَنَّا وَالْقَضْلُ إِلَى بَابٍ خُجُرَةِ ۚ النَّبِي ﴿ خَتَّى نُوَافِقَ صَلَاقَ الظُّهُرِ قَدُ قَامَتُ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ أَسُوعُتُ أَنَّا وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ خُجُوَةِ النَّبِي فَثَنَّ وَهُوَ يَوْمَنِدٍ عِنَّدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَغَّشِي فَقُمْنَا بِالْكَابِّ خَفَى أَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأَذُنِى وَأَذُن الْفَصْلِ لُمَّ قَالَ أُخْرِجًا مَاتُصَرِّرَان ثُمَّ ۚ ذَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَصْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ قَلِيلًا ثُمَّ كَلُّمْتُهُ أَوُّ كَلَّمَهُ الْفَصْلُ قَدْ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ كَلَّمَهُ بِالْآمُرِ الَّذِى أَمَرَنَا بِهِ أَبُوَانَا فَسَكُتَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَفُفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا حَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تُلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيدُ أَنْ لَا تَعْجَلَا وَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَيْ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ آنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَرْسَاخُ النَّاسِ رَإِنَّهَا لَا تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِلْلِ مُحَمَّدٍ ادْعُوا لِي نَوُفَلَ بُنَ الْحَارِثِ ۚ نَوْفَلُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يًا نَوُفَلُ أَنْكِحُ عَبُدَ الْمُطَّبِ نَوُفَلٌ ثُمَّ قَالَ النَّبَيُّ ﷺ ادْعُوا لِي مَحْمِنَةٌ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنُ بَنِي زُبُيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْمَلَهُ عَلَى الْآخَمَاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ا الله الله عَمْ اللَّهُ اللَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَهُ قُلُمْ فَأَصْدِلْ عَنْهُمَا مِنَ

کے مال میں سے اتنا اتنا میر دے دو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبداللہ بن الحارث نے بھو سے مقد ارمبر بیان نہیں گی۔ الُخُمُسِ كُذَا وَكَذَا لَمُ يُسَيِّهِ لِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ.

### بنوباشم كے كے صدقه:

ہنو ہاشم کے لئے صدقات واجبۂ زکوۃ وغیرہ لیما جائز نہیں ہے۔حضرت امام ایوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اس سلسلہ میں ایک روایت بدیمان کی گئی ہے کہ اس دور میں ہنو ہاشم کوصد قد لین جائز تھا اور زکوۃ کے مصرف ہے متعلق تفصیلی بحث حضرت مفتی اعظم کی تالیف'' قرآن میں نظام زکوۃ'' اور حضرت مفتی رفیع عثرتی صاحب مدخلاکی کتاب' احکام زکوۃ'' ملاحظے فرما کیں۔

١٦٢٢: احمد بن صارفح بعنبسه بن خالد بونس اين شهاب على بن حسين حسين بن على حضرت على رضى الله عند سے مروى ہے كدمير سے ياس أكيك قرب اور جوان اُومْنی تھی جو جھےغز وہ بدر کے دن غیمت کے طور پر می تھی اور حضرت رسول كريم مُعَلِينَةُ في ايك بهت بى فريد دوسرى أوشى يانجوي محصدين ے منایت فرمال تی ۔ جب میں نے معرب فاطمہ بنت رسول کے ساتھ شب زفاف کا اراد و کیا ۔ تو بی نے ٹی تعقاع کے ایک ستار کوتیار کیا کہ دہ میرے ہمراہ چلے اور ہم دونوں ٹل کر (ایک خوشبودارگھاس) اذخر لا کمیں اور اس کوسناروں کے ہاتھ قروخت کر کے اپنا و لیمہ کی تیاری کروں تو میں ای خیال میں اپنی اُونٹیوں کے لئے بالان محماس کے تو کرے اور رسیان وغیره جبیها سامان جمع کرر با تھا اور میری دونوں اُونئنیاں ایک انصاری کے جمرہ کے برابر میٹی ہوئی تھیں تو میں جب سامان جمع کر کے والیس آیا تو میں نے ویکھا کہ میری دونوں أوستیوں کے كوبان كشے موسة جیں اور ان کی بشت کین ہوئی جیں۔ اور ان کے جگر کی نے تکال لئے ہیں۔ جب میں نے اپنی آتھوں سے بیاصالت ویجھی انو مجھ سے بیامنظر تد دیکھا گیا اور میں نے کہا کہ بیکس کی حرکت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کے جز وین عبدالمطلب کی اور یہ کہو دیکھالصاریوں کے ساتھا اس مکان میں شراب بی رہے ہیں۔ ایک گانے وال مورت نے ان کے ساتھیوں كيس من يون گايا وحمز للشر ف النوى يعني الميهمزه! أخمواور بيدأونتيال جومیدان میں بندھی موئی ہیں ان کے حلق بر چیری رکھ دواور خون میں نبالا وواوران کے یا کمزہ کوشت کے فکرول سے بھنا ہوا کوشت شراب پہنے والون کے لئے جید از جلد تیار کرو۔ یہ یات سی کن کروہ جلدی ہے أتحصاور

٣١٣: حَذَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَذَّقَنَا عَبْسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّلُنَا يُونُسُ غَينِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلِي بْنُ حُسَيْنِ أَنْ خُسَيْنَ بْنَ عَلِيُّ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَمِي طَالِبٍ قَالَ كَانَتُ لِي شَاوِكْ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْمَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَنِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ آَيْنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاغَدُّتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعِ أَنْ يَرُتَعِلَ مَعِي فَتَأْتِيَ بِإِذْخِرِ أَرَدُتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ الصَّوَاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجَمُعُ لِشَارِفَيَّ مَنَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَانِرِ وَالْمِحِبَالِ وَشَارِقَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبٍ سُجُرَةٍ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ٱقْتُلُتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيَّ قَدْ اجْتَبَتْ أَسْنِقَتُهُمَا وَيُهِرَتْ خُوَاصِرُهُمَا وَأَخِذَ مِنْ ٱكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَىَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظَرِّ فَقُلْتُ مَنُ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذًا الْبَيْتِ فِي شَوْبٍ مِنَ الْأَبُصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْرُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ فَوَلَبَ إِلَى السَّيْفِ

تلوار نے کران کی کو ہانوں کو کاٹ دیا اور ان کی پشتوں کو چیر دیا اور ان کا جگر باہر نکال لیا۔ معزمت علی رضی القد عند نے فر مایا کہ بیں و ہاں سے چل بڑا یہاں کک کدیں خدمت نوی میں حاضر ہوا اور آ بے کے پاس حضرت زيدين حارة رضى التدعنه بين موئ تقو رسول كريم مُؤَيَّفُكُم في ميرى كفيت كو بعانب ليا آب فراياتهين كيا بوا؟ ين فرض كيا. یارسول الله بیس نے آج سے ون جیسا دن بھی آئیس دیکھا۔حضرت حمزہ نے میری اُونٹیوں پرظلم کر دیا۔ان کی کوہان کا ٹ دی اور ان کے پیٹ عاک کردیے اور وہ ایک مکان میں شراب پینے والول کے ساتھ میشے ہوے ہیں۔حضور اکرم تُلْفِیْ ان اپن جاور طلب فرمائی اور آپ اس کو اوڑ ھکر چل دیئے۔ مس بھی آپ کے چیچے چل پڑااورزید بن حارث رضی الله عند بھی ساتھ ہو لئے بیبال تک کہ اس مکان بٹس پیٹی گئے جہاں حمز وموجود تھے۔ آپ نے اجازت حیاتی تو آپ کواجازت دے دی گئی۔ جب آپ مکان میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ شراب ہے ہوئے میں۔ بی كريم تُلْفِيْن مر وكواس كام كي وجدے ملامت كرئے ملكے تو آپ نے ديكھا كەخفرت جزه بھى نشريس بين اوران كى المنهمين لال بين معترسة حزون في كريم منافية لمي طرف ويكها بحريجه کچھنگاہ بلند کی تو انہوں نے آب کے گھنٹوں کو دیکھا پھر کچھ نظر اُو نِی کی اورآ پ کی ناف کود یکھا چر کھنظر بلندگ اورآ پ کے چروا انور کودیکھا اس کے بعد مزہ نے کہاتم میرے والد کے غلام ہوتب آپ نے پہچان لیا كدحز ونشدي جورين وحضور والفظوال عائل ياؤن والهل موع اور باہر تکلے ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ چل پڑے۔

فَاجْتُبُّ أَمْنِهُمُنَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ ٱكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِي فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ٱذُحُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ الَّذِى لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا لَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالُوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجُنَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ ضَرَّبٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بردَانِهِ فَارْتَدَاهُ لُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِى وَاتَّبَعْتُهُ أَنَّا ۖ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةً حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنِّ فَأَذِنَ لَهُ ۚ فَإِذَا هُمْ شَرُبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ لَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ ﴿ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إَلَى رُكْبَتُهُ فَهُ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلُ ٱنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِلَّهِي لَمُعَرِّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمِلٌ لَمَنَّكُصَ رَسُولُ اللَّهِ الله عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهُفَرَى فَخَوَجَ وَخَرَجْنَا

# حرمت شراب ہے قبل کا ایک واقعہ:

حضرت عزه فی شراب کی حالت میں تینوں حضرات کواپنے والد کا غلام کہددیا تو ان کا یہ کہنا اس وقت تھا جَبَر شراب نماز کی حالت کے علاوہ میں حرام نہیں تھی کیونکہ شراب کی حرمت کے تین دور آئے ہیں بہر حال جب شراب عرام ہوگئ تو صحابہ کرام رضی الله عنه من خراب کی حرمت کے تین دور آئے ہیں بہر حال جب شراب عرام ہوگئ تو صحابہ کرام رضی الله عنه من کے حمل طور پراس کی حرمت کو شلیم فرمایا حاصل یہ ہے کہ حضرت من کا نہ کور وواقعہ شراب کی حرمت سے قبل کا ہے۔ الله الله الله علی من حقید الله من و بہ عیاش بن عقبہ حضرت قضل بن و میہ بن حقید من حضرت نہیں بن حضرت نہیں بن حضرت نہیں بن حضرت نہیں بن و میہ بن حضرت نہیں بن حضرت کے کہ اس میں بن حضرت کو میں بن حضرت کی بن حضرت کی بن حضرت کو میں بن حضرت کی بن حضرت کیں بن حضرت کی بن

عبدالمطلب کی بیٹیاں تھیں ان بیل ہے کی ایک نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو میں میری بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ ہم نے اپنی حالت کی شکایت کی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہو کیں۔ ہم نے اپنی حالت کی شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کئی قیدی واوا ویں۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا تم لوگوں سے قبل و واز کیاں حقد ارجی کہ جن کے والد غروہ ہو کہ در کے وان شہید ہو محتے البت میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں ہو تمہارے لئے اس خبہید ہو محتے البت میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں ہو تمہارے لئے اس حب ہتر ہو ہے۔ تم ہر نماز کے بعد تعد الحمد للہ اور ہر تماز کے بعد سیان اللہ کو ور بر تماز کے بعد الحمد للہ اور ہر تماز کے بعد ضباعہ اور تم اللہ و خدہ کہ ایس ضباعہ اور تم وانوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھا کی از کیاں ضباعہ اور تھم دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھا کی از کیاں خصور

۱۲۱۳ کی بین طف عبدالاعلی سعید جریری ابوالورو حضرت ابن اعبد است مروی ہے کہ جھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شم شہبیل است است استاوں جو کہ خاندان استے اور حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بات استاوں جو کہ خاندان نبول میں سے آب کو صب سے زیادہ مجبوب تعین آبو میں نے عرض کیا کیوں شہبیل ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا نے مشک شہبیل ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا نے ہتھوں میں نشان پر مسمئے انہوں نے مشک بین چیلی جبی یہاں تک کہ ان کے ہتھوں میں نشان پر مسمئے انہوں نے مشک میں بانی مجمار ودی کہ ان کے ہتے میں قروشرہ عین تو میں نے کہا گرتم اپنے کی خدمت میں غلام اور باندیاں حاضر ہو کی کرنگ کے ہو گئے ۔ جمرآ پ کی خدمت میں غلام اور باندیاں حاضر ہو کی آب خواجہ ایک خادمہ ماشنیں ۔ و والدگر ای کے پاس جا تیں اور حضورا کرم فاجی ہے ہو کے باتی کرر ہوگئی کے بات جا تیں کرر ہے جا گئی گئی ۔ آپ نے وریافت قربایا جا تیں کر ہو ہو کہ ہو گئی ہیں بیان تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشانات کے باتھوں میں نشانات کے باتھوں میں نشانات کر جا ہوں انہوں نے چی جی جی بیاں تک کہ ان کے باتھوں میں نشانات کے باتھوں میں نشانات

عَنِ الْفَصُلِ بُنِ الْحَسَنِ الطَّمْرِيِّ أَنَّ أَمَّ الْحَكْمِ أَوْ صُبَاعَة ابْنَتَى الْزَّبَيْرِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِبِ حَدَّلَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتُ الْمُطَلِبِ حَدَّلَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتُ الْمُطَلِبِ حَدَّلَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتُ أَصَابَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ فَلَمَعْتُ أَنَّا وَأَخْتِى وَ فَاطِمَةُ بِنَتُ رَسُولِ اللّهِ فَيْنَا فَلَمْتُ أَنَّا وَأَخْتِى وَ فَاطِمَةُ بِنَتُ رَسُولِ اللّهِ فَيْنَا فَلَمْتُ وَلَا إِلَيْهِ مَا فَعَلَى وَسُولُ اللّهِ فَيْنَا لَمَ يَشْمُ وَلَنَا بِشَىءٍ مِنَ السّبَي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ سَبَقَكُنَ يَتَامَى بَلْهِ لِكِنْ مِنْ فَلْكَ سَعَلَكُونَا يَقْهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُو لَنَا بِشَىءٍ مِنَ السّبِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْنَ سَبَقِكُنَ يَتَامَى بَلْهِ لِكِنْ مَنْ فَلْكَ مَنْ فَلْكَ مَنْ فَلْكَ مَنْ فَلْكُونَ مِنْ فَلْكِنَا وَلَكُولِينَ مَنْ مَنْ فَلْكَ مَنْ فَلِكَ مَنْ فَلِكَ مَنْ فَلْكَ مَنْ فَلِكُونَ وَلَكُولِينَ مَنْسِيحَةً وَلَلَاكًا وَلَلَائِينَ مَنْ فَلِكَ لَلْكَ مَنْ فَلَكُولُونَ مَنْ السّبِي فَقَالَ لَا مُؤْمِلُونَ وَلَكُولِينَ مَنْ السّبَي فَقَالَ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَلَكُولِينَ مَنْ مُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُولِينَ مَنْ مَنْ مَنْ فَلَا عَلَى مَا هُو عَلَى كُلُولُ اللّهُ وَلَالِينَ مَنْ مُولِعُولِ اللّهُ وَلَكُولُونَ اللّهُ وَلَكُولُونَ وَلَكُولِينَ مَنْ مُنْ مَنْ مُ لَا شَوْمَا الْمَنَا عَنْ النّبَى فَيْقَالُ وَلَهُ الْمُعَلِّلُكُ وَلَهُ الْمُعْمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيعِلَا الْمُعَلِّلُكُ وَلَهُ الْمُعَمِّدُ وَهُو عَلَى كُلِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ السَاعِيقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمَنْ عَلَى مَا الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّه

٣١٣: حَدَّلَنَا يَحْنَى بُنُ خَلَقٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْآعْلَى عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِى الْمُحْرَبِرِئَ عَنْ أَبِي الْمُحْرَبِرِئَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِى عَلِيْ أَلَا لَلْهِ أَخَدِّلُكُ عَنِى وَعَنْ فَاطِعَة بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبِ اللّهِ فَلَكَ بَلَى قَالَ إِنَّهَا جَرَّتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَدَمٌ فَقُلْتُ لُو آتَيْتِ الْبُلِي فَسَالَتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لُو آتَيْتِ أَبِكِ فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي وَسَلَمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لُو آتَيْتِ أَبِكِ فَسَالِي فَقَلْ مَا كَانَ عَاجِنَكِ فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَعَلَيْهِ اللّهِ جَرَّتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بِالْفِرْبَةِ خَتَّى ٱلْرَتُ فِي نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنْ جَائِكَ الْتَحَدَّمُ إِلْمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ لَتُسْتَخُدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ قَالَ اتَّقِى اللَّهَ يَا فَاطِمَةً رَأَدِّى فَرِيضَةَ رَبِّكِ رَاعُمْلِي عَمَلَ أَمْلِكِ فَإِذَا أَخَذُبُ مَضْجَعَكِ فَسَيْحِي لَلَاثًا وَقَلَالِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ وَكَيْرِى أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَيَلُكَ مِانَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتُ رَصِيتُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ رَجُلَّ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ \_

١٣١٥: حَدَّلُنَا أَخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُونِي عَنْ عَلِيّ بُن حُسَيْن بِهَذِهِ الْقِصَةِ قَالَ وَلَمْ يُحُدِمُهَا. ٣١٦: حَدَّلَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عِيسَى حَدَّلَنَا عَنْبَسَةً بْنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْفُرَشِيُّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَغْنِي ابْنَ عِيسَى كُنَّا نَقُولُ إِنَّه مِنَ الْآبُدَالِ قُبِّلَ أَنُ نَسْمَعَ أَنَّ الْأَبُدَالَ مِنَ الْمَوَالِي قَالَ حَلَّاتِينَ اللَّهَجِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ هِلَالِ بُنِ سِرَاجِ بُنِ مُجَّاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَطُلُبُ دِيَّةَ أَخِيهِ قَتَلَتُهُ بَنُو مَسَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهُلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ جَاعِلًا لِمُشْوِكِ دِيَّةً جَعَلْتُ لِلَّاحِيكَ وَلَكِنُ سَأَعُطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى فَكُنَبَ لَهُ النَّبِيُّ وَشَرَّ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِيلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسِ يَخُرُجُ مِنُ مُثُورِكِي بَنِي ذُهُلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَنْسُلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ فَطَلَبُهَا بَعْدُ مُجَّاعَةً إِلَى أَبِي بَكُو وَأَنَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

رِ مُنْ مُنْ اورانہوں نے منگ اُٹھ کی بہاں تک کمان کے سینے میں وروشرو*ٹ* ہو گیا اب آپ کے پاس علام اور با عدیاں آئی میں ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ؟ پ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آ پ سے ایک خادم مانگ كرلائم جوكدان كوكام كاج كى مشقت سے بچائے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ رضی القدم نہاللہ کا خوف کر اور اپنے رب کا تعمم مان اور اپنے گھر كا كام انجام دے۔ جب تم سونے لگو تو تینتیس مرتبہ سجان اللہ كہوا تينتيس مرتبدالممد دنته اور چؤتيس مرتبه القدا كبركهو جب بياتعداد ايك سو مرحبكمل ہوجائے تویتمہارے لئے خاوم سے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی الله عنها في كهاي القداء اورائ كرسول عي توش مول -

۱۱۴۱۵ حمد بن محمهٔ عبد دارز اق معمرُ زبری مضرب علی بن حسین ہے بھی ی حدیث مروی ہے البتدائ حدیث میں اس طرح ہے کہ نبی کر میں صلی القدعلية وسلم نے ان کوخادم عنايت نبيس فر مايا۔

١٢١٦ اجمد بن عيسل عنبسه بن عبد الواحد مصروى بي كدابوجعفر بن عيسى نے کہا کہ بم لوگ کہا کرتے تھے کے عنید ابدال میں سے بیں اس سے ملے سے کرابدال موالی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے وفیل بن ایاس سے سنا اور انہوں نے ہلال بن سراح ہے سنا۔ انہوں نے ایسے والد سے سنا انہوں نے ان کے دادا حفرت مجاعد سے روایت کی وہ اپنے بھائی کی دیت ما تکنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے جس کوفیلد بنی سدوی کے لوگوں نے قبل کر دیا تھا جو کہ بنی ذبل میں سے مقصہ حضرت رسول سريم مَنْ تَنْفِقُ نِهِ ارشاد قرمايا أكريس كسي شرك كرنے والے فخص كى ديت اوا کرتا تو تمهارے بھائی کی ویت پہنے اوا کرا تالیکن میں اس کا بدلہ تمہیں ولواتا ہوں۔ چرآ پ نے اس فخص کے لئے اس مینے خس سے سواون تحریر فرمائے جوفلیلہ یک ذہل کے مشرکین سے آپ کو صاصل ہوئے۔ مجاعد کوان اُونٹوں میں سے چنداُونٹ ٹل گئے اُس کے بعد قبیلہ بنی وَ ہل اسلام کے آئے اور بچاعہ نے اپنے یا تی اُونٹ حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عند ے مائنے جب وہ ضیفہ تمر رہوئے اور وہ ان کی خدمت میں رسول اللہ مَنَّا يَنْظِمُ كَتِح رِيهِ لِي كرحاضر ہوئے حضرت ابو بكر رضى القدعنہ نے ( أو نثو ل

کے بدلے بھی ) مجانہ کو بمامہ کے صدقہ بیں سے بارہ بڑار صام ولوائے
ان بیں سے چار بڑار صاح کیہوں کے اور چار بڑار جو کے اور چار بڑار
صاح مجود کے اور حضرت رسول کر یم کا فیٹنے نے جو ٹر ربیجاء کولکھ وی اس کا
مضمون اس طرح تھا۔شروع کرتا ہوں بھی اللہ کے نام سے جو بڑا رقم
کرتے والا اور بہت مہر بان ہے۔ بیٹر برجم رسول اللہ کا فیٹنے کی طرف سے
مجانہ بن مرارہ کے لئے ہے جو کہ قبیلہ بی سلم شیں سے ہے۔ بھی نے اس
کوسواؤنٹ وینا ملے کئے اوّل تحس میں سے جو قبیلہ بی ذبل کے مشرکیوں
سے حاصل ہوں۔ بیسعاد ضہ ہے اس کے معائی کا جو کہ تی کیا گیا ہے۔

قَكْتُبُ لَهُ أَبُو بَكُم بِاثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ صَاعِ مِنْ صَدَقَةِ الْبُمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ بُرُّا وَأَرْبَعَةِ آلِافِ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلَافٍ تَمْوًا وَكَانَ فِي كِنَابِ النَّبِي فَقَدُ لِمُجَاعَة بِيسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِنَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّتِي لِمُجَاعَة بُنِ مَرَارَةً مِنْ نَنِي سُلْمَى إِنِي أَعْطَيْتُهُ مِانَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوْلِ حُمُسٍ يَخُرُجُ مِنْ مُشُولِكِى بَنِي ذَهْلِ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ.

# كافرا كرقل كرويا كيا؟

نہ کورہ حدیث سے تابت ہوا کہ کا فر کے تل کی سی متم کی دیت نہیں آتی ہے جاہے وہ کفار کے ہاتھ ہے تل کیا جائے یا مسلمان اس کو آل کے جائے ہا ہوا کر اس کو دوسرا مسلمان اس کو آل کر سی جو کا فرازی ہولین چوکا فرادالاسلام میں بڑیہ (اسلامی کی اداکر کے رہ رہا ہوا کر اس کو دوسرا مشرک قبل کر دیتو تا تل پر قصاص یا دیت لازم ہوگی اگر مسلمان اس کو آل کر دیتو دیت واجب ہوگئی اور بعض علاء نے قصاص واجب کیا ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي سَهُمِ الصَّغِيِّ الْمَانِيَ مَا جَاءً فِي سَهُمِ الصَّغِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِ الشَّغِيِّ قَالَ كَانَ لِللَّهِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِ الشَّغِيِّ قَالَ كَانَ لِللَّهِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِ الشَّغِيِّ قَالَ شَاءَ عَبُدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْحُمُسِ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْحُمُسِ مَاءَ أَمَةً وَإِنْ مُنْ بَشَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَالِمَ عَلَيْنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّنِ قَالَ عَوْنِ قَالَ عَلَيْنِ قَالَ عَدُونِ قَالَ عَلَيْنَا اللهِ عَدَّنَا اللهِ عَدَّنِ قَالَ عَدُونِ قَالَ عَدْنِ قَالَ اللهِ عَدَّنَا اللهِ عَدْنِ قَالَ اللهِ عَدْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

َ مَنَالُتُ مُحَمَّدًا عَنْ مَهُمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْصَّهِيِ قَالَ كَانَ يُضُرَّبُ لَهُ بِسَهْمِ مَعَ الْمُسُلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ وَالصَّهِى يُؤْخِذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ

الْمُحُمُسِ فَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ-

٣١٩: حَلَّقَ مُخْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السَّلَمِيُّ حَلَّقَ مُخَمُّودُ بْنُ خَالِدٍ السَّلَمِيُّ حَدَّقَا عُمْرُ يَغْنِي ابْنَ عَنْدِ الْوَاحِدِ عَنْ سَجِيدٍ يَغْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَنَادَةً قَالَ كَانَ سَجِيدٍ يَغْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَنَادَةً قَالَ كَانَ

### باب بعنی کے حصہ کا بیان

۱۲۱: محر بن كثير سفيان مطرف حضرت عامر شعى بدوايت ب كه حضرت رسول كريم تُفَاقِيَّا ك لئه ايك غاص حصد مقرر تعاجس كوسفى كها جاتا تعا آب مناسب خيال فرهات تو مال غنيمت مين سي شن ثلا لئه ب مبلي النه لئه غلام يابا عدى يا كھوڑ البند فره الية -

۱۴۱۸: کچرین بشار الوعاصم از ہر حضرت این عون سے مروی ہے کہ میں فی الدی ہے کہ میں فی کے دیں بات میں الدین میں کے دیں الدین میں کا الدین میں کا الدین میں کا الدین کی الدین کے الدین کا الدین کے الدین کا الدین کار کا الدین کار کا الدین کا کا الدین کا

۱۳۱۹ بھودین خالد عمر بن عبدالواحد سعیدین بشیر معنرت قبادہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ معنرت رسول کریم کا فیٹر جب جنگ میں خود شرکت فرماتے تو آپ جہاں ہے جاہتے ایک حصد کمتنب فرما کرلے لیتے اور فرما کر حصہ حاصل فرما ئیں ۔

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهُمٌ صَالِي يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَالَهُ فَكَانَتُ صَفِيَّةً مِنُ ذَلِكَ السَّهُمِ وَكَانَ إِذَا لَمُ يَغُزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهُمِهِ وَلَمُ يُحَيَّرُ

٣٢٠ حَدَّثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً مِنْ الصَّفِيِّ-

حضرت صفيدرضي الله عنها كاصفي ميس سيرمونا:

نہ کورہ صدیث کی آخریج صدیث ۱۳۱۹ ہے واستے ہے جس کی کدھفرت صفیہ رضی الله عنها کے صفی میں ہے ہونے کا معہوم واستح

ے تھیں۔

١٣٢١: حَدََّكَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِئُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَوَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْحِصُنَّ ذُكِرَ لَهُ جَمَّالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَىٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتُ غَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغُنَا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتُ فَيَنَى بِهَا۔

٣٢٣ بَعَدُّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتُ صَهِيَّةُ لِدِخْيَةَ الْكُلِّبِي لَمَّ صَارَتُ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

۱۲۴۱: سعيدين منصور ُ يعقو ب بن عبدالرحمٰن عمرو بن ابي عمرو معفرت انس رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ خیبر (کے قلعہ) پر بیٹیج تو جب الله تعالى في اس قلعه كوفتح كرلياتو الوكول في معترت صفيد ينت حيى کی خوبصورتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا جن کے شو ہر کوئل کردیا ممیا تعاد وٹی دُلہن تھیں۔تو حضور پاک مُلَاثِیْم نے اسپنے کئے ان كاانتخاب فرماليا مجر آپ مُؤَلِّقُهُ أن كوساتھ كے كرچل ديئے يہاں تك که آپٹنٹینٹر (مقام) سد انصهباء پنجے دہاں پروہ حلال ہو کئیں اور آ پِ مُنْ يَنْظِيرُ لِن سے محبت کی۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہاغز وہ خیبر میں آپ کے حصہ میں ای طرح

آئیں اور آپ جب جنگ علی خود شرکت ند فرماتے تو آپ کے لئے

ایک حصد لگایا جاتا اور آپ کواختیار نه ہوتا کد آپ جہاں جا ہیں انتخاب

١٢٣٠: نصر بن على الواحمه سفيان اشام بن عروه عروه مصرت عا مَثَه

صديقه رضى الندعنها سے مروى ب كه حضرت صغيه رضى الله عنهامني ميں

۱۲۲۲: مسددُ حماد بن زیدُ عمدالعزیز بن صبیبُ حضرت الس بن ما لک رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ مصرت صغیبداؤلا دھیکلبی کے حصد میں آئیں تھیں پھروہ (تقلیم میں) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئيں۔

### سيده صفيه رضى الله عنها كاانتخاب:

مرادیہ ہے کہ آپ نے دحیکی کودوسری کوئی اور خانون دے کر صغید گا اپنے لئے امتخاب فرمالیا کیونکہ صغیبہ فیمیلہ بوقریظ میں ے تھیں اوروہ قوم کے مردار کی صاحبر اوی تھیں اس لئے ایسی خاتون کا حرم نبوی میں آنازیادہ مناسب خیال کیا حمیا اور صغیبہ کے تام کے بارے میں بعض معزات نے اختلاف فرمایا ہے بعض معزات نے کہا ہے کہ پہلے ان کا نام زین تھا اور آپ کے ان کومتخب فرمانے کے بعدان کانام صغیبہ و کیا ۔ واللہ اعلم رتفعیل کے لیے کتاب ' أمہات اُمؤمنین' کامطالعہ کریں ۔

٣٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ ٱسَدٍ حَلَلْنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا ۚ لَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَعَ فِي سَهُمِ دِحْيَةَ جَارِيَّةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَِسُولُ اللَّهِ ﴿ بِسَبُّعَةٍ أَزْؤُسِ ثُمَّ دَلَعَهَا إِلَى أَمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيُّهَا قَالَ حَمَّادُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَتَعْتَذُّ فِي يَرْتِهَا صَفِيَّةً بِنْتُ حُيِّيـ ٣٢٣بَحَدُّلُنَا دَارُدُ بْنُ مُعَاذٍ خَدُّلُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حِ وَ خَذَّنَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ جُمِعَ السَّبِي يَعْنِي بِخَيْرَ فَجَاءَ دِخْيَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِبِي خَارِيَةً مِنْ السُّنِّي قَالَ اذْعَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيًّاةً بِنْتَ حُبِّي فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ اللهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعُطَيْتَ دِخُيَةَ قَالَ يَعْفُوبُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى سَبِّدَةَ فُرَيْظَةَ وَالنَّصِيرِ ثُمَّ اتَّفَقًا مَا تَصُلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنُ السَّبُي عَيْرَهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَهَا وَتَوَوَّجَهَا۔

۱۲۲۳ عمر بن خلاؤ بمبرین اسداحهاد گابت معرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کدد دیکی کے حصہ بیس ایک نہایت مسین وجمیل با ندی آگئ۔
آپ نے سات قلام کے وض اس با ندی کود دیکی سے خرید لیا آپ نے اس با ندی کود دیکی سے خرید لیا آپ نے اس با ندی کود عنرت اُم سلیم کے میر دفر مایا تا کہ وہ اس کوسنوارے اور تیار کر سے ماد نے کہا میرا خیال ہے کد آپ نے بیافر مایا صغیبہ بنت جی حضرت اُم سلیم کے گھر بیس عدت ہوری کر لے۔

۱۳۲۳: داؤ دین معاذ عبدالوارث (دوسری سند) ایتقوب بن ایرا ہیم ابن علیہ عبدالعزیز معاذ عبدالوارث (دوسری سند) ایتقوب بن ایرا ہیم ابن علیہ عبدالعزیز معفرت انس رضی القدعند سے مروی ہے کہ خیبر جس تمام گرفآد شدہ الوگ اکٹھا کئے گئے تو وہاں دحیہ کلی آئے اور عرض کیا یارسول الشہ فائے گئے آئان قید یوں جس سے ایک بائدی جھے عنایت فرمادی رآ پ نے فرمایا جاد اور ایک بائدی ہے مانسر ہوا اور عرض کیا یارسول استخاب کرایا۔ تو ایک محص خدمت نبوی جس صاضر ہوا اور عرض کیا یارسول التہ فائے آئی آپ نے بنو قریظہ اور بونشیر کے یہود یوں کے سر دار کی بیش معفرت دحیہ کی مرواد کی بیش معفرت دحیہ کی مرواد کی بیش شایان شان میں ۔ آ پ نے فرمایا و حیہ کو حضرت صفیہ کے ہمراہ بلاؤ۔ شایان شان میں ۔ آ پ نے فرمایا و حیہ کو حضرت صفیہ کے ہمراہ بلاؤ۔ جب نبی کریم فائی آئی نے حضرت صفیہ کو دعفرت صفیہ کے ہمراہ بلاؤ۔ آپ نبی کریم فائی آئی ان میں کے معارت صفیہ کو دیور آپ سے ان کو آزاد کر کے ان کی ساتھ تکا ح کرلیا۔

## حضرت صفيدرضى الله عنهاكوآب ك نكاح ميس ر كف ك وجد

حضرت صغیدرضی الله عنها کوآب نے اپنے نکاح میں حضرت دھیکجیں کی خوشی ہے رکھا تھا اور معفرت صغیدرضی الله عنها اپنے قبیلہ کے سردار کی لاکی تھیں اگر دھید کبی کے نکاح میں وہ رہتیں تو معفرت صغیدرضی اللہ عنها کو بیربات نا کوار گزرتی چونکہ دھید کبی ایک عام صحالی متصاس وجہ ہے آپ نے اپنے نکاح میں معفرت صغیدرضی اللہ عنها کورکھ لیا۔

۱۲۵ ایسلم بن ابراہیم قرو حضرت پزیدین عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک (دیبات) مربدش تصاحنے شن ایک فخص پہنچا کہ جس کے مرکے بال پراگندہ تصاورہ وہ اتھ میں ایک سمرٹ رنگ کا چڑا گئے ہوئے تھا ہم نے کہا کہ شایرتم جنگل کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ہم نے کہا چڑے کا یہ نگزا ہمیں دے دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔اس مختص الله عَدَّقَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّقَا قُرَّهُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَتُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ فِطُعَةُ أُدِيمٍ أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَجَلُ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَجَلُ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَة نے وہ خمزا ہمیں وے دیا۔ ہمرلوگوں نے جو بچھاس ہمڑے ہیں مکھا تھا وہ
پڑھ لیا اس میں بیتح بر تھا کہ افتہ کے رسول مجرش نیڈ آئی طرف سے بنو تر ہیر
بن اقبیش کے لئے ہے شک ہم لوگ اگر اس بات کی شبادت دو کہ اللہ کے
علاوہ کو کی معبود برحق نمیں ہے اور محمد تا تیڈ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم
کر داور زکو قاد آگرواور مالی تغیمت میں ہے شمس ادا کرواور ہی کر بم شاہید اللہ
کا حصد اور صفی ادا کرور تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ابان
عاصل ہوگی۔ ہم نے لیو چھا کہ تبہیں بیتح بریس نے لکھ کر دی ؟ اس محقم
نے کہا حضور یا کہ شائید آئے ہے۔

الآهِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأَنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُغَيْرِ مِن أَفَيْشِ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الطَّيْرَةَ وَآتَيْتُمُ الوَّكَاةَ وَأَذَيْتُمُ الْمُحُمِّسَ مِنَ الْمَفْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفِيَ وَسَهْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفِيقِيَّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ عَذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ

# صفی کیاہے؟

حدیث بالا میں لفظ حفی جوفر مایا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ حضور پاک مُلَاثِقِظُ مال غنیمت میں سے جو شے بھی پسند قر مانا چا تیں و واپنے سلئے مُتخبِ فر ماسکتے تیں ۔

# بَابِ كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

الْحَكْمَ بُنَ نَافِعِ حَلَّقَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبُ الْحَكْمَ بُنَ نَافِعِ حَلَّقَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبُ الْحَكْمَ بُنَ نَافِعِ حَلَّقَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبُ اللهِ عَنِ الزَّمْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ بُنِ كَعْبُ بُنُ اللهِ وَكَانَ تَعْبُ بُنُ اللهِ وَكَانَ كَعْبُ بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَعْبُ بُنُ اللهَّمُ الْمُسُلِمُونَ يَهْبُعُ وَالنَّبِي فَيْهُمْ وَكَانَ كَعْبُ بُنُ اللهُ وَيُحْرِضُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كُفَنَ وَلَيْهُمْ الْمُسُلِمُونَ النَّبِي فَيْهُمُ الْمُسُلِمُونَ النَّبِي فَيْهُمُ الْمُسُلِمُونَ وَلَيْهُمُ وَلَالَ وَالْمُهُمُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمَهُونَ النَّبِي فَيْهُمُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمَهُونَ وَالْمُهُونَ اللهُ وَكَانَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## باب:مدینه منورہ سے یہودی کس طرح نکالے گئے؟

الا ۱۳۲۱ عمرین یکی احتم بن نافع شعیب زبری عبد الرحن بن عبدالنه محصرت کعب بن مالک رضی القدعنه ہے مروی ہے کہ دوان تین افراد جی ہے ایک جی کہ دوان تین افراد جی ہے ایک جی کہ دوان تین افراد جی ہے ایک جی کہ جن کا گناہ معاف ہو گیا تھا (لیحی غزاد کا توک جی شرکت نہ کہ مرابہ دار ہر کتب بن انشرف نائی سرمایہ دار ہر دول کا شفاہ معاف ہو گیا تھا) (اور کعب بن انشرف نائی سرمایہ دار کے فلاف جنگ کے لئے ابھارتا تھا۔ نبی کریم فلاف جنگ ہے لئے ابھارتا تھا۔ نبی کریم فلاف جنگ ہے ہو ہی تقریب دار الے لوگ رہتے تھے جن انشریف فات جنگ کے لئے ابھارتا تھا۔ نبی کریم فلاف ہو کہ بتوں کی بوجا کرتے ہی می سے جو کہ بتوں کی بوجا کرتے ہی میں مسلمان بھی تھے اور بعض مشرکین بھی تھے جو کہ بتوں کی بوجا کرتے ہی میں مسلمان بھی تھے اور بعض مشرکین بھی تھے جو کہ بتوں کی بوجا کرتے ہی در سے اللہ میں بیات ہوئی اللہ میں بیات ہوئی تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی اور فوا اللہ دی تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی اور فوا اللہ کہ دول اللہ کہ دول تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی اور فائو اللہ کہ دول تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی اور فائوں اللہ کہ دول تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تی تو جب کعب بن اشرف حضور فلائی تھا کہ دول اللہ کہ دول کی تو جب کعب بن اسرف حضور فلائی تو جب کعب بن اسرف حضور کا تاکہ کہ دول کو تو کہ کے حضور سے معد بن معاذ کو تعم فر مایا کہ دول کو تو کہ کے حضور کے معاد کی معاد کی معاد کی معاد کی معاد کو تعم فر مایا کہ دول کا تعم فر کا تاکہ کی کا کہ کا کہ کہ کے خوالے کے حسالہ کی معاد کی م

کو آدی بین کرکھب بن اشرف کول کرادیں ۔ تو انہوں نے حمد بن مسلمہ کو بھیجا اوراس کے لل کا واقعہ یوں بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کھب بن اشرف کول کردیا تو مشرکین اور یہودی خوفز دہ ہو گئے اور میج کو خدمت بن اشرف کول کردیا تو مشرکین اور یہودی خوفز دہ ہو گئے اور میج کو خدمت بن اشرف کرات میں خاضر ہوئے اور فرمانے گئے کہ ہم لوگوں کا آقا ( کھب بن اشرف ) رات میں قبل کردیا حمیا ۔ معفرت رسول کریم آئی فی ان لوگوں سے ان اور کی قدمت میں جو کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے قرمایا کہ اب تبہارے اور ہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ تحریر کیا جاتا جائے جس پر کہ دونوں فریق قائم ہو جا کیں ۔ پھر آپ سے ان لوگوں سے اور اپنے اور دیگر اہل اسلام کے جا کیں ۔ پھر آپ سے ان لوگوں کے اور اپنے اور دیگر اہل اسلام کے جا کیں ۔ پھر آپ سے ان لوگوں کے اور اپنے اور دیگر اہل اسلام کے لئے ایک عام قرار داد قلمبند فر الی ۔

# ايك تاريخي واقعه بإبت فل كعب بن اشرف:

ندکورہ بالا واقعہ کے بعد ہیجری میں غروۂ خیبر کا واقعہ پیش آیا جس میں کہ یہودکو ذلت آمیز فکلست کا سامنا کر نام ااور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہود یوں کوخیبر ہے بھی ٹکال دیا اور وہ ملک شام جا کرآ باد ہو گئے اور اس طرح سرز مین عرب ان لوگوں سے یاک ہوگئی۔

٣٤٤: حَدَّلُنَا مُصَرِفُ بُنُ عَمُو الْآيَامِيُّ عَدَّلَنَا مُحَدِّلُنَا بُونُسُ يَضِي ابْنَ بَكُمُو قَالَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمِيدِ بُنِ مُحَمَّدٍ مُولِي زَيْدِ بُنِ فَايِتِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنَيْمٍ وَعِمْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ هِكَا فُرَيْشًا يَوْمَ بَدُر وَقَدِمَ الْمَيْدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقٍ يَنِي قُيْنَقَاعَ الْمَيْدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقٍ يَنِي قُيْنَقَاعَ الْمَيْدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقٍ يَنِي قُيْنَقَاعَ مِمْلُ مَا أَصَابَ فُرَيْشًا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لَا يَغُونَ مَلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

 و کھتے اس پر اللہ تعالی نے آیت کرید:﴿ قُلْ لَلَهِ يُنَ كَفَرُوا اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا

لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنَعُلَبُونَ فَرَأَ مُصَرِّفُ إِلَى فَرُلِهِ فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِيَلُو وَأُخْرَى كَافِرَةٌ..

#### قرآنی فیصله:

ندگورہ بالا آ بت کر بیمداس واقعہ کے سلسلہ میں اِتّ فی ڈلِک کوبٹر اُ لِنَّاولی الْاَیْتِ اُول عبران: ۱۳ اِ تک نازل ہوئیں۔ اس سلسلہ کی بور کی آ بت کر بیمد کا ترجمہ یہ ہے کہ: اے جھرآ پ ان کفار ہے فرمادی کہ اب تم لوگ مغلوب ہو گئے اور (عقریب) جہم کی جانب بنگائے جاؤے کے اور دوز خ کیا براٹھ کا نہ ہے اور ابھی تم لوگوں کے سامنے دوفو جوں کے درمیان ایک نمونہ پیش آ چکا ہے ایک فوج ہے جس نے کہ راوالی میں جنگ کی ہے اور دوسری فوج کا فرہ ہے بیاوگ (مسلمان) کھلے طور پران کی ( کفار کی ) دوئن تعداد دیکھتے ہیں اور جس کوچا ہیں اپنی مدوسے تو جہ عطافر مادیتے ہیں اس واقعہ میں مجرست ہاں لوگوں کے لئے کہ جن کوبھیرے حاصل ہے (مرادیہ ہے کہ کفار دراصل تین گنا ہے لیکن القد تعالی نے کفار کو مسلمانوں کو دوگنا و کھایا تا کہ اہل اسلام میں کہی قشم کی مجموز ایٹ نہوں )۔

> ٣٢٨: حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ إِسُخْقَ حَدَّلَنِي مَوْلًى لِزَيْدِ بُن قَامِتٍ حَدَّثَنِيي النَّهُ مُحَيْضَةً عَنُ أَبيهَا مُحَيِّصَةَ أَنَّ رَمُّولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَهِرُتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ بَهُودَ فَاقْتُلُوهُ فَوَلَبٌ مُحَيْضَةُ عَلَى شَبِيبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارٍ يَهُودَ كَانَ يُلَابِسُهُمْ لَقَتَلَهُ وَكَانَ خُوَيْضَةً إِذْ ذَاكَ لَمُ يُسْلِمُ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيِّضَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ جُوَيْصَةُ يَضَرِبُهُ وَيَقُولُ يَا عَلُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَوُّبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ ـ ٣٣٩: حَدَّلُنَا قُتِيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنُ سَمِيدِ بُن أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ إِذَّ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَاهُمْ فَقَامَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَادَاهُمُ فَقَالَ بَا مَعْضَرَ يَهُودَ

۱۲۲۸ به معرف بن عمر و یونس این ایخی مولی زید بن ثابت بنت محیه ان کے والد معرف بن عمر و کی ہے کہ صفرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و کلیے ہے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو میود میں سے جو محفس ل جائے اس محل کر دوتو محید نے میرود یوں کے تاجر وں میں سے ایک تاجر جائے اس محل کر دوتو محید نے میرود یوں کے تاجر اور اس میں سے ایک تاجر اور اس وقت محید کا میرود یوں سے میل جول تھا اور اس وقت محید کا بھائی اسلام نہیں لایا تھا اور وہ عمر میں محید سے بڑا تھا تو جس وقت محید کے اس میرودی کوئل کر دیا تو محید اس کو مار بہیت براتھا تو جس وقت محید نے اس میرودی کوئل کر دیا تو محید اس کو مار بہیت کرتے اور کہتے اے اللہ کے زغمن! اللہ کی تم تیرے پہیٹ میں اس کے مال کی بہت جی لی ہے۔

۱۲۲۹: آتید بن سعید لیث اسعید بن الی سعید ان کے والد مصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ مسجد علی شعرا ابا کہ حضرت رسول کریم المخافظ ہم لوگوں کی طرف تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ بیود کی طرف تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ بیود کی طرف تال رہم المؤلف کے ۔ بہاں تک کہ ہم لوگ بیود یوں کے شعانہ پر بی تی گئے ۔ تو حضرت رسول کریم المؤلف کم شاخط کا اسلام قبول کراو تا کہ (دونوں جہاں کی آفات ہے) محفوظ رہو۔ تو ان اسلام قبول کرلوتا کہ (دونوں جہاں کی آفات ہے) محفوظ رہو۔ تو ان

أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدُ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا فَدْ مُنَّعْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الْغَالِثَةَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أَلِيدُ أَنْ أُجُلِيَكُمُ مِنْ هَلِهِ الْآرُص فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الكارُضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

الوكون في جواب ديا كدات الوالقاسم! آب في اپنا پيغام بم لوكول تك م بنجا دیا تو چر حصرت رسول کریم منات کی ان او کول نے دوبارہ میں ارشاد فرمایا۔ ان لوگوں نے ای قتم کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرا مقصد یمی تف پھرآپ نے تیسری مرتبہ میں فرمایا اور فرمایا بلاشبیز مین اللہ تعالیٰ کے لئے ہے (یعنی و واس زمین کا بنانے والا اور اس كا ما لك ب ) اوراس كرسول ك لئ ب (لين الله تعالى كى قائم مقامی اور اس کی خلافت رسول کے لئے ہے) اور میں تم لوگوں کو اس سرز مین سے جلاوطن کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو تم لوگوں میں ہے جس مخنَّص کواپے مال ہے کسی قتم کی محبت ہو ( لیعنی اس کووہ مال دومری حکمہ مُتَعَلَّ كُرِيّا مُشْكِلُ معلوم ہوتا ہوجیہے غیرمنقو لہ جائیدادہ غیرہ) تو و واک مال کو فروخت کردے درندتم مجھلو کے زمین القداور رسول کی ہے۔

## باب: قبیلہ بی نفیر (کے اخراج کا بیان )

١٢٣٠؛ فحمد بن داؤد عبدالرزاق معمر زبري حضرت عبد الرحمٰن بن كعب ین مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک فخص سے سنا جو کہ حضرت رسول كريم النيني كم محابيث سيتما كه كفار قريش في عبداند بن ألي اور اس کے ساتھیوں کو جو کہ قبیلہ اوس اور خزرج میں سے (تھے) اور بت پرتن کرنے تھے لکھااور آپ اس وقت غز وۂ بدر سے قبل مدینہ منورہ ہیں ہے کہتم لوگوں نے ہمارے سائقی کوٹھکا نہ دیا (لیتنی حضرت رسول کریم ا مَنْ الْفَيْرُ كُولُ اور بم اوك قسم هما كركهتم مين كدتم اوك ان سے جنگ كرويا ان كوجلاولمن كرووتو تهم تمام لوگ متحد بهوكرتم لوگول پرحمله آور بهول عجه اورتم لوگوں میں سے جو جنگ کرنے کے قائل جی ان کو مار ڈ الیس محے اور تم لوگوں کی عورتوں کواسینے استعال میں لے آئیں گے۔جس وقت بیانط عبدالله بن أبي اوراس كے ساتھيوں كوملا جوكہ بت يرتى كرتے تھے تووہ تن م لوگ حضرت رسول كريم مُفَافِيًّا ہے جنگ كرنے كے الح أكشما ہو محے۔ جبآ پ کواس بات کی اطلاع می تو آپ تے تشریف لے جا ر ان سے ملا قات کی اور ان کو سمجمایا کر قریش کے لوگوں تے تم کو جو دھمکل دی ہے دہ تمہارے خیال میں ہوئی وحمل ہے حالا تکر قریش کے توگ تہمیں

بكب فِي خَبَر النَّضِير

٣٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ دَاوُدٌ بُن مُنفُيّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْتَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُنَكِّي وَمَنْ كَانَ يَغْبُدُ مَعَهُ الْأَوْلَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْمَعَزُرَجِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِيَوْ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ إِنَّكُمْ آوَيْتُمُ صَاحِبُنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لُّنُقَائِكُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ كَنْسِيرَنَّ الْأَكُمُ بأُجُمِّعِنَا حَتَّى نَقُتُلَ مُقَاتِلَتَكُمُ وَنَسُتَبِعَ نِسَانَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أُبَيَّ رَمَنُ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْآوُلَانِ الْجَتَمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهًا بَلَغَ ِ ذَلِكَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمُ

اس قدرنقصان نبيس ببني سكت كرجس قدرتم خود اعيدة بكونقصان ان لوگوں نے نبی کریم کافٹی کا بیرخطاب من لیا تو و دلوگ علیحہ و علیحہ و مو مے (اورازائی کرنے کا ارادہ بدل دیا) پھر بداطلاع کفار قریش کولی تو انہوں نے غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کوتحریر کیا کہتم لوگ قلعہ والے اور محمر باروا لے لوگ ہو( مرادبہ ہے کہتمبارے پاس مال واسباب اسلح اور معنبوط قلعے بیں) تو تم لوگ جارے ساتھی ہے جنگ کرو ( یعنی محمہ تُلاثِقُلِم ے ) درنہ ہم لوگ ایساویسا کرڈ الیس سے (لیعنی ہم لوگ عمہیں مارڈ الیس مع ) اوركوني مخص تم لوكول كي خواتين كى يا زيب بم سي نيس بياسك كار جب قبيله بن نفير كے يهود يوں كوية حرير موصول بوگئ تو ان لوكوں نے مرو فریب کرنے کے لئے اور عبد محلی کرنے پر اتفاق کرنیا اور نبی کر بم شاتفا کم کی خدمت میں کہلوایا کہ آ ب میں حضرات اپنے اصحاب میں سے ساتھ في كرتكليس اور بهم لوكول بين سي تعميل علماء نكل كرايك ورمياني حكد بين آپ ہے ملاقات کریں گے وہ علماء آپ کی تفکومٹیں ہے۔اگر وہ لوگ آب كى تفعد يق كرين اورآب برايمان لائين توجم سبآب برايمان ك أكب معد آب في بداطلاع تمام محاب كرام رضي الله عنهم كودى-جب اگلاروز ہوا تو آپ فتر لے كران لوكوں كے باس تشريف لے محة اوران سے فر مایا اللہ تعالیٰ کی شم جب تک تم لوگ جھے سے اقرار نہ کرو جھے تم لو کوں پر اعتبار نیں ہوگا ان لو کوں نے اقر ار وعبد کرنے سے اتکار کردیا ( كيونكدان لوكول كى فيت خراب تقى ) آب نے ان لوكوں سے ون مجر جگ کی ر پھر آ ب ا گلے دن بی قراط کے یہود ایوں کے باس ایک برا تشكر ساته مدلے كرتشريف ملے محكة اور آپ منے قبيلہ في نفير كونظر الداز كر دیا اوران لوگول سے فرمایاتم لوگ عبد کرو چنا نیدان لوگول نے معاہدہ کر الا (نانو بم لوگ آب ہے جنگ كريں مے اور ندآب كو وشن كى مدد كريں مے ) پھرا مكلے دن آپ فوجيس نے كرفتيلہ بني نفير كے باس تشريف لے محے اور آپ ان بان يان يان تك كدوه لوگ جا وطن ہوئے پر رضامند ہوئے۔ پھر و ولوگ جلاوطن ہوئے اوران کے اُونٹوں

فْقَالَ لْقَدْ بَلْغَ وَعِيدُ قُوَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ ٱنْفُسَكُمُ ثُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَانَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِي مَـٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ فُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ فُرَيْشِ بَعْدَ وَلْمَةِ بَدْرٍ إِلَى ٱلْيَهُودِ إِنَّكُمُ أَهُلُ الْحَلْقَةِ وَالْمُعُصُونَ ۚ وَإِنَّكُمْ لَتُقَالِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَخُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمٍ نِسَائِكُمُ شَيْءٌ وَهِيَ الْحَلَاخِيلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّصِينِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرُّجُ إِلَيْنَا فِي لَلَاثِينَ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِكَ وَّلُهُمُوْجٌ مِنَّا لَلَاتُونَ خَبْرًا خَتَى نَلْيَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ لَيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإِنْ صَدَّقُولَكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ فَقَصَّ خَبْرَهُمُ قَلَقًا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَنَائِبِ لَمُحَصِّرَهُمُ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمُ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِى إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَامِدُونِي عَلَيْهِ فَأَبُوا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدُّ عَلَى نِنِى قُرَيْظَةَ بِالْكُنَائِبِ وَتَرَكَ بَنِى النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ لَمَانُصَرُكَ عَنْهُمُ وَغَذَا عَلَى بَنِي النَّضِير بِالْكُتَائِبِ فَقَاتَلُهُمْ حَتَّى نَزَّلُوا عَلَى الْجَلَاءَ فُجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاخْتَمَلُوا مَا أَقَلَتْ

ے جوسامان اُنھ سکا وہ اپنا تمام ساز وسامان اور گھروں کے درواز ہے
اور اس کی لکڑیاں تو رُ کرسب لے مجے اور ان لوگوں کے مجوروں کے
باغات نی کریم تلکی آئے کہ ہاتھ آئے جواللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو
بیمنایت فرمائے اور ارشاد فرمایا: ﴿ وَمَا آلَا اَاللّٰهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾
ایمنایت فرمائے اور ارشاد فرمایا: ﴿ وَمَا آلَا اَاللّٰهُ عَلَیٰ رَسُولِ کوعظا فرمایا تو
ایمنی القد تعالیٰ نے کفار کے مال میں سے جو پھوانے رسول کوعظا فرمایا تو
تم لوگوں نے اس مال و من ع پرنہ گھوڑے ووڑائے اور نہ اُونٹ یعنی وہ
مال تنہ بیس جنگ کے بغیر حاصل ہوگیا۔ پر حضور مُنَّائِیْنَ نے اس مال سے
بیشتر حصر مهاجرین کو عنایت قرما دیا اور وہ مال ان میں تقلیم فرمادیا اور وہ
انعماری حضرات کو بھی جو ضرورت مند شخص عنایت فرمایا اور انعمار کے
انعماری حضرات کو بھی جو ضرورت مند شخص عنایت فرمایا اور انعمار کے
دوسرے لوگوں کوعنایت نہیں فرمایا اور بھنا حصد باتی رہا۔ وہ نجی کرمے مُنْ اُنْ اِنْ عَلَی اُنْ اِنْ عَلَی اُنْ اِنْ عَلَیْ اِنْ اِنْ وَمَعَد قَدْ قَرْ اربایا۔ قاطمہ زبرار منی اللہ عنہائے جواستمال بھی آبادہ وہ معد قد
تماری وہ فاطمہ کے اختیار میں رہا۔

الإبلُ مِنْ أَمْتِعَنِهِمْ وَأَبُوَابِ بَبُولِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكُانَ نَخُلُ بَنِي النَّهِمِيرِ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بَهَا فَقَالُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالُ وَمَا أَقَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَبُلُ وَلَا رَكَابِ مِنْ خَبُلُ وَلَا رِكَابِ مِنْ خَبُلُ وَلَا رِكَابِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ خَبُلُ وَلَا رِكَابِ مِنْ عَبُلُ مِنْ خَبُلُ وَلَا رِكَابِ عَلَيْهِ مِنْ خَبُلُ وَلَا رِكَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَادِ مِنَ الْانْعُمَادِ فَيْكُومُ مَنْ الْانْصَادِ وَكَانَا فَوَى خَاجَةٍ لَمْ يَشْهُمُ مِنْهَا صَدَقَةً رَسُولِ وَكَانَا فَوَى خَاجَةٍ لَمْ يَشْهِمُ مِنْهَا صَدَقَةً رَسُولِ وَكَانَا فَوى خَاجَةٍ لَمْ يَشْهِمُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِي فِي آبَدِي فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِي فِي آبَدِي فِي آبَدِي فَي أَلْطِيمَةً لَيْسُولِ فَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِي فِي آبَدِي فِي آبَدِي فَي فَاطِمَةً .

### خطاب نبوى مَثَاثِيْتُمْ

ندکورہ بالامنعسل صدیث میں نہ کورحدیث ہی کریم کا گھٹا کی تقریر کا حاصل ہیہ ہے کہ قبیلہ قریش نے تم لوگوں کو ہیدہ سکی دی ہے کہ اگرتم لوگ جو بات سلیم کراد ہے تو تم لوگوں کو زیادہ اگرتم لوگ تھ اس جنگ کریں ہے اس آگرتم لوگ وہ بات سلیم کراد ہے تو تم لوگوں کو زیادہ نقصان ہوگا اس کئے کہ تم کواس صورت میں اپنے لوگوں کا خصان ہوگا اس کئے کہ تم کواس صورت میں اپنے لوگوں کا صرف بھی نقصان اور خسارہ میں نہیں رہو ہے کیونکہ ہم لوگ میں قبیلہ تر ایش ہوگا کہ وہ لوگ تم اور اس میں تم لوگ نقصان اور خسارہ میں نہیں رہو ہے کیونکہ ہم لوگ میں قبیلہ تر ایش ہے جنگ کے گئے آبادہ ہیں۔

#### يهودكوؤنياوي سزاز

 تھم سے آپ نے پیود کے درخت جاد سے کا تھم بھی فرمایا چنانچے فرمان نبوی کے مطابق بعض درختوں کو آگ بھی لگائی گئی ادریارہ ۱۸ سورہَ حشر شن قبیلہ نئی نضیر کو جا وطن کئے جائے کے سلسلہ میں اس آبت کریمہ اللّٰہ و اَلّٰذِی اُلْفُرْتُرَۃ الّذِیْنَ کَفَرُواْ مِنْ اِلْمَالِ الْکِتُلِ الله عَدْرِ : ۱۲ میں ہی ای واقعہ کی طرف اش روفر مایا ممیا اور افراج میود کے سلسلہ میں 'سیرے مصطفی''و''سیرے النبی'' میں تفصیلی بحث ذکور ہے مزید تفصیل کے لئے ان کتب سے مزاجعت فرما کمیں۔

١٣١١ : حَلَمْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْتَى بُنِ فَارِسٍ حَلَمْنَا عُمُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَبِع عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ يَهُودَ النَّصِيرِ وَقُرَيْطَة وَمَنَ يَهُودَ النَّصِيرِ وَقُرَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَيْ فَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ فَيْ فَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ فَيْ فَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقُرِيطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقَرَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقَرَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقَرَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقَرَيْطَة وَمَنَ عَلَيْهِمُ وَقَيْلُ وَجَالَهُمْ بَيْنَ وَقَلْمَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ا ۱۳۳۱ ایجدین کی عبدالرزاق این جرتی ممولی بن عقبه به فع حضرت این عربی است است است است است است است می مودیوں عمر منی الندع نبی سے دوایت ہے کہ قبیلہ بونفیرا اور بنی قریظ کے بیبودیوں نے نبی کر یم شائی آئی ہے جنگ کی ۔ آ ب نے قبیلہ بنی نفیر کو جا دطن کردیا اور فیبالہ بنی آفید کور ہے دیا۔ آ پ نے بنی قریظ کے سرتھ احسان کا معاملہ فر مایا بیبال تک کہ بنو قریظ نے بھی (عبد شکنی کرکے) آ پ ہے جنگ کی ۔ آ پ نے ان او گول کے بر ون کو قبل کر دیا اور ان کی عور تول اور کی سے بنگ کی ۔ آ پ نے ان او گول کو (قبل کی دیا اور ان کی عور تول اور کی سیس کی بعض او گول کو (قبل کی دیا اور ان کی عور تول اور ان کی عور تول اور کی کی ۔ آ پ نے ان او گول کو (قبل کی دیا اور دیا کی کر ان بیل کے بعض او گول کو (قبل کی دیا دیا دیا کہ کر ان بیل کی دیا تھے ۔ آ پ نے ان او گول کو منور و نکال با ہر کیا ۔ قبیلہ بنی قبیقا می جو کہ حضرت عبدالقد بن سلام کی تو متھی اور قبلہ بنی صور دیکال با ہر کیا ۔ قبیلہ بنی قبیقا می جو کہ حضرت عبدالقد بن سلام کی تو متھی اور قبلہ بنی صور دیکال با ہر کیا ۔ قبیلہ بنی قبیقا می جو کہ حضرت عبدالقد بن سلام کی تو متھی اور قبلہ بنی صور دیکال با ہر کیا ۔ قبیلہ بنی تو میں جو بیبود دی آ باد سے (این سب کوآ پ خواد کی کے جاد وطن کر دیا )

#### بنوقر يظه کی غداری:

ہوقر بظہ نے آنخصرت کُرُنِیْمُ کے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرلیا تھا لیکن غزاہ دُندق کے موقعہ پر بنہوں نے بھی عہدتو زاد بیااور خفیہ طور پر قریش ہے تعاون کیااوراس طرح انہوں نے نفاق کا ثبوت و یاس دید سے آنخصرت مُلِّ لِیُوَّا نے ہوقر بظہ کے نوگوں کوکل کیااوران کے بچوں اور عورتو ل کوہیل اسلام میں تقسیم فرماد یا۔

### باب:سرز مین خیبر کابیان

۱۳۳۳: بارون بن زید ان کے والد حماد بن سلمہ عبید اللہ بن عمر نافع ا حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ تی گئے ابل خیبر سے جنگ کی تو آپ ان لوگوں کی زبین اور درختوں پر عالب آگے اور آپ نے انہیں ان کے محمروں میں قید کر دیا۔ پھران لوگوں نے آپ سے اس شرط کے ساتھ مصالحت کی کہ جو پچھ سونا جا ندی اور ہتھیار ہیں وہ نجی کولیس اور باتی ان بَابِ مَا جَاءَ فِي حُكُم أَرْضَ خَيُبُرَ ١٣٣٣: خَذَنَنَا هَارُونُ بُنُ رَبُّدِ بُنِ أَبِي الرَّرُقَاءِ حَدَّلَنَا أَبِي حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ هِمَدَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ هِمَدَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ هِمَدَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَلَى النَّخُلِ وَالْأَرْضِ وَالْجَاهُمُ إِلَى

قَصْرِهُمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرُسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّفُرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلُفَةَ وُلَهُمْ مَا حَمَلَتُ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكُنَّمُوا وَلَا يُغَبُّوا طَيْنًا فَإِنْ فَعَلُوا لَلاَ ذِمَّةَ لَهُمُ وَلَا عَهُدَ فَغَيُّوا مَسْكًا لِحُنِيِّ بْنِ أَخْطَبُ رَقَدُ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْمَرَ كَانَ اخْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِير حِينَ أَجْلِيَتُ النَّضِيرُ فِيهِ خُلِيُّهُمْ قَالَ لَقَالَ النَّبِي لَى اللَّهِ لِسَعْيَةَ أَيْنَ مَسْكُ حُيَى بُنِ أَخُطَبَ قَالَ أَذُهَبَتُهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمُسْكَ فَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَمَبَى نِسَانَهُمُ وَذَرَادِيَّهُمُ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ فَقَانُوا يَا مُنْحَمَّدُ دُغْنَا نَعُمَلُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَكَنَا الشَّطُورُ مَا بَدًا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطُرُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى كُلُّ امْرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَمَانِينَ وَمُنْقُا مِنْ قَمْرِ

وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ. ٣٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خُنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرُاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّقِينِ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ عَبُّكِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِنْنَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالُّ

فَلْيَلْحَقُّ بِهِ قَإِنِّي مُخُرِجٌ يَهُودَ فَأَخْرَجَهُمْ. ٣٣٣: حَدَّلُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَارُدَ الْمَهْرِئُ أُخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ أُخْبَرَنِي أَسَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ اللُّيْفِيُّ عَنُ فَافِعٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا الْمُتِبَعْثُ خَبِّرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ

کے اُونٹ جننا سامان اُٹھانگیس و ویلے جانگیں اسٹر طریر کہ و ولوگ نہ کسی چیز کو چھپا کمیں اور ندیا ئب کریں۔ اگر وہ وگ ایسا کریں گے تو اہل اسلام نے ان نوگوں کی جو ذمہ داری بی ہے وہ أنمے جائے گی اور معاہرہ باتی نہیں رہے گا۔ ہی ان او کول نے چڑے کی ایک تھیلی جو کہ جی بن اخطب کے یاک تھی وہ غائب کرلی اور وہ مخض خیبر سے پہلے قل کر دیا گیا تھا وہ اس میں قبیلہ بنونضیر کے زیور مجر کر اُٹھ کر لایا تھ جب قبیلہ بی نضیر جلا وطن کئے ملکے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے سعید نامی ایک پہود گ سیفر مایا کہ جی من اخطب کی تھیلی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جنگ میں ضائع ہوگئی اور اخراجات میں صرف ہوگئی۔ پھر حضرات سحابہ کرام رضی المته عنهم کووہ فیسلی مل من تب آپ نے این ابی حقیق کو آل کر ڈ الذ جو کدان ہی يهود يول ميں ہے تھا'ان كي عورتوں وگر فرآ ركر ليا اور ان كے بچوں كو خاام ينايا اورانييل ملك سية تكالفيكا اراده فربايا ان لوكوب في كباا مع فدا بهم لوگوں کوائی جگےر ہے دو ہم زیمن میں محنت کریں گے اور جو پکھے بید اوار عاصل ہوگی اس میں سے آ وھا حصدویں عے اور آ دھا حصہ بم نے لیس ك و آ پ خير كي آ م في يس سائي از دائ يم سے براكيد كو اُتى وین محجوراور بیس وی بوسال کے خرچہ کے لئے عمایت فرماتے۔

السلطان احمد بن عنبل ليقوب بن ابراجيمُ ان كے والدُ ابن اِنحَقْ مَا فَعُ حفترت عبوالقد بن عمر رضی القدعنها ہے روایت ہے کہ حفزت عمر رضی اللہ عند نے قرایا اے اوگو! باشر حضرت رسول کریم سی تیکی نے تیمر کے يهوديول ساس بات يرمعام وكيا تفاكه جب جانين أتبيل نكال ويراتو جس مخض کا یہود کی طرف مال داجب بود وان سے وصول کر لے کیونک می (جزیرہ عرب سے) یہود ہوں کا اخراج کرنے والا ہوں چرآ ب نے ان کو ( ہزیرہ عرب ہے یہ ہر نکال دیا )۔

١٣٣٣: سنيمان بن واؤذ ابن وبهب أسامه بن زيدً نافع مصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جسب تحییر فتح ہوا تو سبود نے آ پ ے گزارش کی کہ آ ہے جمعیں اس شرط پر ( عرب میں ) رہنے کی اجازت ویں کہ ہم لوگ محت کریں گے اور جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں ہے

مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلِوَّكُمُ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى الشَّهْمَانِ مِنْ نِصُفِ خَيْبَرُ وَيَأْخُذُ رَسُولٌ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

بِعِمْسِ حَبِيْرِ وَيَحْمَدُ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَظْعَمُ كُلَّ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَظْعَمُ كُلَّ الْمَرَأَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسُقِ

سَرُو يِنْ أَرُوا يَجِ بِنَ النَّسَانِ بِعَدَ رَسَقٍ تَمُوا وَعِشْرِينَ وَسُقًا شَعِيرًا فَلَمَّا أَرَادَ مُمَرُ

إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَفَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَفْسِمَ لَهَا

نَخُلًا بِخَرْصِهَا مِانَةَ وَسُقِ فَبَكُونَ لَهَا أَصُلُهَا

وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنْ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ

عِشْرِينَ وَسُقًا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ نَعْزِلُ

الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا. ٣٣٥: حَلَّثَا مَاوُدُ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ

ح و حَدَّلُنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بُنُ أَيُّوَبُ

بْنِ صُ**هَيْ**بِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانِ بُرِّسِ ثِنْ النِّسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اللهُ غَزَا خَيْرَ فَأَصَيْنَاهَا عَنُوهُ كُجُعِعَ السَّيْنُ.

٣٣٦: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْعُوَدِّنُ

حَدَّلُنَا أَسَدُ بُنُ مُوسَى حَدَّلُنَا يَخْيَى بْنُ

زَكْرِيًّا حَدَّثَتِي سُفُيَّانُ عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِى حَفْمَةً عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِى حَفْمَةً

قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِصُفَيْنِ بِعُنظًا

لِنَوَائِبِهِ وَخَاجَتِهِ وَيَضْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

فُسَمُهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةُ عَشُرَ سَهُمَّا.

٣٣٧ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ

نصف رکھیں سے اور ہاتی نصف آپ کو جی کردیں ہے۔ نبی کریم خاصط ا عابیں ہے پھروہ لوگ ای شرط پر اُس وقت تک رکھیں ہے جب تک ہم اس میں سے بھرے ماصل ہونے والی آدھی مجور کوئی حصول ہی تقسیم کیا جا تا رہا۔ اس میں سے نبی کریم خاصل کریم خاصی کریم خاصی کریم خاصی کریم خاصی اور آپ اپنی از واج مطبرات کریم خاصی اللہ عنہ میں سے بودس میں اللہ عنہ نبی کے مور اور ہیں وسی بھورت کر اور آپ اپنی از واج مطبرات کرون اللہ عنہ نے بہود کو (عرب سے) نکال باہر کرنے کا ادادہ قرمایا تو نبی کریم خاصی اللہ عنہ نے اور آپ مطبرات رضی اللہ عنہ نے کا دورہ ہر مایا تو نبی کریم خاصی کے اور اور چیس ان کی خدمت میں کہلواد یا کہ تم میں ہے جس کا دورہ تھیں اور پائی کا دورہ تھیں ہوں سے اس فر میں اس فدرورہ تھیں ہوں سے اس طرح کا دورہ تھیں ہوں سے اس طرح کا مورہ کے اس طرح کی بیداوار ہواور آگر پانچ ہیں حصہ میں ہیں دس والی کی خدمت میں جس دیں جا جی تی مقدراد ) بھی کی بیداوار ہواور آگر پانچ ہیں حصہ میں سے حصہ لین جا جی تو تھی میں وہ ان کی خدمت میں چیش کردوں۔

۱۳۳۵: واؤو بن معاذ عبد الوارث (دوسری سند) یعقوب بن ابراتیم عبدالعزیز بن صهیب مطرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے مروی ہے که حصرت رسول کریم نافیخ کے تیبر (کے قلعہ پڑ) جہاد کیا بھرہم لوگوں نے اس کو جنگ کر کے حاصل کیا تو گرفتارشدہ افراد جمع کے گئے۔ (تاکہ ان کواہل اسلام کے درمیان تقسیم کیا جائے۔)

۱۳۳۷ از تج بن سلیمان اسد بن موگی بخی بن ذکر یو سفیان مجی بن سعید بشیر بن بیار حضرت مهل بن افی حمد رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت نبی تربیم صلی القد علیہ وسلم نے خیبر (کے مال غنیمت) کو دوحصوں شن تقسیم قرطا یا تقاراس میں ہے ایک حصہ کواچی ضروریات کے لئے اور دوسرا حصہ سلمانوں کے لئے اور آپ کا افتار نے اس حصہ کوا تھارہ حصوں پرتقسیم فرمایا تھا۔

١٢٣٤: عبد الله بن سعيد الوخالد سليمان يكي بن سعيد حفرت بشر بن

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلِّيْمَانَ عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ بَسَارٍ قَالَ لَكَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِّهِ 🚳 خَيْبَرُ السَّمَةِ؛ عَلَى سِنَّةٍ وَلَلَائِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِاتَةً سَهْمٍ لْمَعْزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَاتِبِهِ وَمَا يَشْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَةَ وَالْكُنْيَـٰةَ وَمَا أَحِيزَ مَعَهُمَا وَمُحَوِّلُ البِصْفَ الْآخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِعِينَ اللَّهِ فَيَ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمًا وَكَانَ سَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أُحِيزُ مَعَهُمًا.

٣٣٨: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْأَسُورِ أَنَّ يَحْيَى بُنَ آدَمَ حَلَّالُهُمْ عَنُ أَبِي شِهَابٍ عَنُ يَحْنَى بُنِ سَعِيلٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَادٍ أَنَّهُ مَسَعِعَ نَفَرًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ قَالُوا فَذَكَرَ هَذَا الُحَيِيتَ قَالَ فَكَانَ الْيَصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَوْبَهُ مِنَ الْأَمُودِ وَالنَّوَاتِسِد ٣٣٩: حَذَّلْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ يَاخْتِى بْنِ سَجِيدٍ عَنْ بُكَيْدٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَتْفَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهُرَ عَلَي خَيْبَرّ فَسَمَهَا عَلَى مِنَّةٍ وَلَلَالِينَ سَهُمَّا جَمَعَ كُلُّ سَهُمٍ مِثَةَ سَهُم فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُلْمُسُلِمِينَ الْيَصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْكَافِيَ لِمَنْ نَوْلَ بِهِ مِنَ الْوَهُودِ وَالْأَمُورِ وَنَوَاتِبِد

١٣٣٠ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ إِنْ مِسْكِينِ الْيُمَامِيُ حَدَّلَنَا يَخْتِى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَا ۖ سُلِّهُمَانُ يَغْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَخْتِي بُنِ سَعِيدٍ عَنْ

يادرجمة الشعليدے مروى بى كدجب الله تعالى في حضرت نى كريم مُثَلِّقُةً كُوْلِيْمِت كَ طور پر خيبر عنايت فرما ديا ٽو آپ سنه اس کوچيتيس حصول رِتقتيم فر مايا اور براكي حصراك سوحسول رمشتل تفائكرة ب ف ان میں سے نصف ح مُنْ فَعَدُمُ الله صروريات كے لئے محفوظ كے ان عل یں سے دطیحہ اور کتبیہ ( ٹامی دو**گاؤ**ں بھی تھے )اور ان دونوں مواضعات سے متعلق جائداد بھی تھی اور آپ سے بقایا نسف حصد کوال اسلام میں تغتیم فرمایا اس جائیدادین شق اور نطا **۵ ( نامی دوگا دَن شال شخه** ) ان ے متعلق زمین وجائیداد تھی اور معزت رسول مریم مان فی اعمدان کے متعلقات عمل سيقار

١٢٣٨: هسين بن على مجلي بن آ دم الإشهاب بيخي بن سعيد معفرت بشير بن بیار دمنة الله علیدے مروی ہے کرانہوں نے چدم ماب کرام رض الله منم سے سنا کدان حضرات نے اس صدیث کوبیان کیا کد آدهی آمدنی عمرات مسلمانوں کے جصے تے اور حضرت دسول کریم تا تیکا کھی اس میں حصہ (شاش) تما اور باق جوآ وها حديثا تووه اللي اسلام كان أمورك اليمحنوظ كياجا تك جوان كومساكل ور پيش موت ( ميس جهاد وغيره ك ا خراجات یا دیگر غیر معمولی نوعیت کی ضرور یات کے لئے )

١٢٣٩: حسين بن على محد بن فغييل بيجي بن سعيدُ معنرت بشير بن بساد جوكد انعمار کے آزاد کرد وغلام ہیں انہوں نے چند حضرات محاید کرام رضی اللہ عنهم عدسنا كد جب معفرت رسول كريم فالتفاكا فيبر يرغلبه عاصل مواتو آپ نے اس کوچھتیں حصوں پرتقسیم فرمایا ہرائی حصہ جمی ایک سوجھے تعان ك آو مع يس معرت في كريم المنظمة ومسلمانون كا حصرتها اور باتی نسف حدان حفرات کے لئے محفوظ کیا ممیا کہ جوخدمت نبوی ہی ( مخلَّف) وفود کی هنگل چی حاضر ہوئے اور جود مگر ضروریات چیش آتیں ان میں خرج ہوتا۔

١٢٢٠؛ محد بن مسكين يحي علي حسان سليمان بن باال يحي بن سعيد معرت بشربن ببارے مردی کے کہ جب اللہ تعالی نے چیتیں عصر مناتے مار آپ نے اہل اسلام کے لئے ان میں سے نسف حسر کیا بیخی اس ملرح

الْفَادِسَ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهُمَّا۔
۱۳۳۲: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيًّ الْعَجْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحْقَ عَنِ الرَّهُويِّ وَعَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحُقَ عَنِ الرَّهُويِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُو وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُو وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةً فَالُوا بَعِيْتُ بَعَيْتُ مِنْ أَهْلِ حَرْبُو مَسْلَمَةً فَالُوا بَعِيْتُ بَعَيْتُ مِنْ أَهْلِ حَرْبُو تَعْضُوا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَةً فَالُوا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَمَّدِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ نے اس ہیں ہے افھارہ حصہ نکالے ہرایک حصہ ہیں ایک سوھے
ہے ادر حضرت رسول کریم فاقی کے حصہ ہیں بھی عام مسلمانوں کی طرح
ایک ہی حصہ آیا اور آپ نے اٹھارہ حصہ بھی (۲۳۱ ہیں ہے) آوھے
ھے اپنے مروری افراجات کے لئے علیحہ ہ کئے (یعنی جہادہ فیرہ کے
افراجات کے لئے محفوظ رکھے) اور مسلمانوں کے لئے جو ضروریات
پیش آئیں ان کے لئے آپ نے وہ حصے محفوظ رکھے اور اس آو سے حصہ
ہیں ہے وطبحہ کتیبہ اور سلالم (نامی فیبر کے گاؤں) اور ان کے متعلقات
میں ہے وطبحہ کتیبہ اور سلالم (نامی فیبر کے گاؤں) اور ان کے متعلقات
مال تھے۔ جب معزت رسول کریم فاقی گائی نفرف میں بیاموال آئے
اور اہل اسلام کو ایسے کارکن نہل سکے کہ جو ان کی طرف ہے محنت و
مشقت کے کام انجام ویں تو آپ نے بہودکو مجنت و مشقت کے لئے
آبادہ کیا اور آپ نے ان لوگوں سے بنائی کا معاملہ کرلیا۔

۱۳۵۱ : محمد بن سینی مجمع بن یعقوب میعقوب ان کے بچاعبدالرحمان بن بریدا ان کے بچاعبدالرحمان بن بریدا ان کے بچاعبدالرحمان بن بریدا ان کے بچاعبدالرحمان بن جاربیانصاری رضی الله تعالی عند جو کہ قاری شخصروی ہے کہ حضرت رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے اتھارہ حصہ پر خمیر کوان حضرات پر تعمیم فرمایا کہ جوسلم حد بیسید بیمی شریک شخصاور بورے لفتکر کی تعداد ڈیڑھ برارتھی ان میں تمن سوسوار سے (اور لیک بزار دوسو افراد پیدل سے ) تو حضرت نی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے سوار کودو حصہ عظافر مائے اور پیدل کوایک حصہ عنایت قربایا۔

۱۲۴۴: حسین بن علی بیچی بن آدم این الی زائد ہ محمد بن ایخی مصرت زہری عبدالقد بن الی بکر محمد بن مسلمہ کے بعض صاحبز ادول ہے مروی ہے کہ ان تمام نے بیان کیا کہ (جس وقت مسلمانوں نے جیبر کوفتح کرلیا تو) خیبر کے بچھے قلعے باتی رو مجھے اور وہ لوگ اسپے قلعوں بی محصور ہو مجھے ۔ان لوگوں نے نبی سے گزارش کی کہ ہم لوگوں کو امان نصیب ہواور ہم لوگوں کوروانہ کر دیا جائے (مرادیہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس جگہ ہے جا

وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَانَهُمُ وَيُسَيِّرَهُمُ فَقَعَلَ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ أَهُلُ فَدَكَ فَنَزَلُواً عَلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِلْأَنَّةُ لَمُ يُوجَفُ عَلَيْهَا بِخَيْل وَلَا رِكَابٍ.

١٢٣٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى بْنِ فَارِسِ آخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُويْرِيَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ الْمُشْحَ بَعُضَ خَيْبَرَ عَنُوَةً قَالَ أَبُو ذَاوُد وَقُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بُنِ مِسْكِينِ وَأَنَّا شَاهِلَّا أَخُبُّوكُمُ ابْنُ وَهُبٍّ قَالَ حَدَّقِنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَغْضُهَا عَنْوَةٌ وَبَغْضُهَا صُلْحًا وَالْكَتِيبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيهَا صُلُحٌ قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكَتِيبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْبُرَ وَهِي أَرْبَعُونَ ٱلْفَ عَذُلِ. ٣٣٣: حَدَّقُنَا ابْنُ السَّوْعِ حَدَّقُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَيْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِمَّنَّا الْمُتَنَحَ خَيْبُرَ عَنُوَّةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَوَلَ مَنُ نَزَلَ مِنْ أَعْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ.

٣٣٥: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُيٍ أُخْبَرَنِي يُونُسُّ بُنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ لُمَّ أَقَسَمَ مَنَائِزَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهُلِ الْحُدَيْنِيَةِ۔

اللُّهُ اللَّهُ خَذَٰكَا أَخْمَدُ إِنَّ خَنْكِلٍ خَذَّكُنَّا عَبُدُ

جا کیں میں ) آپ نے ان کی درخواست قبول فرمالی تو ہالی فدک کو یہ اطلاع لمی نو و بال کے اوگ بھی ای شرط پرنگل کھڑے ہوئے بھر بیاندک خاص طور پر حضرت نی کریم المانین کے لئے شار کیا جاتا تھا کیونکہ اس پر اُونٹ اورگھوڑ نے نیس دوڑائے گئے تتھے (مرادیہ ہے کہ فعرک جو کہ قبیر كے متعلقات بيس ہے آبيك تلعد تفاوه مسلمانوں كوئز ائی كے بغير هاصل ہوا أكرو ولزائي ہے حاصل ہوتا تو اس مين قمام اللي اسلام حقدار ہوتے)

١٢٨٣٤ بحد بن مجلي عبد الله بن محمد جورية ما لك معزت زهري ہے روایت ہے کدان کوحفرت معیدین مینب نے خبر دی کدحفرت رمول كريم كَالْتَفِيُّمُ في خيبر كالكوهمه طاقت مع حاصل فرمايار ابوداؤو كهتم بين ا كدهارث بن مستين كرسام يدروايت بإحي كي اور من موجووها كد ائن وہب نے بواسطہ مالک ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ خیبر کا پچھ حصة وجنك كي ذريع حاصل كياميا اور كحصلح كي ذريع ركتيد جوكه خيبرك ايك بستى بوه وقوت وطاقت سے فتح ہوا۔ دين وہب نے ميان کیا کدیمی نے ما فک سے اورانہوں نے این شہاب سے وریا فٹ کیا کہ کتیب کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کروہ ایک علاق ہے اراضی تحیریں ے کہ جس میں مجود کے جالیس بزار درخت تھے۔

۱۹۲۳۴ ائن مرح ائن وبب یونس حضرت این شهاب سے دوایت ہے ۔ کہ مجھے یہ باست معنوم ہوئی کہ حضور یاک کُانْٹِیَم نے جیبرکوتو سے وطانت ے جنگ کرے فتح کیا اور وہاں کے لوگ جلاوطنی کی شرط پرایے قلعول ے پنچ آئے تھے۔

۱۱۲۳۵ این سرح این وجب یونس حضرت این شهاب سے مروی ہے تی كريم تُخْتِظُهِنَ (مال تَغيمت عِن آيا مود) فيبرك مال عِن سيخس تكال لیا اورجو باتی بیا۔ آپ نے اس کوان لوگوں میں تقتیم فر مادیا جو جنگ میں موجود يقحاور جواس وانتت موجودتيس بتق كرمسلح حديب سك وانتت موجود تھے(یادر ہے کہ ملح حدید پیلیاورغز وۂ خیبر میں ایک سال کا فرق ہے) ١٢٣٧]: احمد بن حنبل عبد الرحمٰن ما لك زيد بن إملمُ أن كے والد مصرت جمر

الرَّحُمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آجَرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَيَحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا فَسَمْنُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ الله ﴿ خَشِرَدُ

ةُ خَيْتُوَدَ باب مَا جَاءَ فِي خَبَرَ مَكَّةً ا

٣٣٧ مِحَدَّنَ عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا بَعُنِي اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَرْبِ فَأَسُلَمَ بِمَرِ الظَّهِ إِنَّ أَبُا سُفْيَانَ بِعَرْبِ فَأَسُلَمَ بِمَرِ الظَّهْرَانِ بَابِي مُنْ عَبْدِ اللهِ فَيَالَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَهُ شَيْنًا وَمُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَهُ شَيْنًا وَمُولَ اللهِ بَنِهُ اللهِ عَبْدَ لَهُ شَيْنًا وَمُنْ وَعَلَ وَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ وَمَنْ اللهِ وَمُنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَدُ فَهُو آمِنْ .

٣٣٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمُوو الرَّازِئُ عَدَّقَنَا سَلَمَهُ يَغِينِي ابْنَ الْفَصْلِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ مَعْبَهِ بِنِ إِسْطَقَ عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَة وَاللهِ لِيَنْ دَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَة وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَة فَرَيْشِ فَجَلَسْتُ عَلَى بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ فَرَيْشِ فَجَلَسْتُ عَلَى بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ فَرَيْشِ فَجَدُونُ إِنَّةً لَهَاكِلُ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَعَلِي أَجِدُ ذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَعَلِي أَجِدُ ذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمُعَلِى أَجِدُ ذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ لَعَلَمُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لَمَوْلِ اللهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لَهُ وَلَهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَسَلَمَ لِهُ وَاللّهِ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الم

رضی اللہ عندسے مردی ہے کہ اگر جھے ان مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا جو کہ ہمارے بعد ہیدا ہوں ہے بینی ان لوگوں کی ضرورت کا (خیال نہ ہوتا) تو جوبھی گاؤں یا شہر فتح ہوتا ہیں اس کوائی طرح تقسیم کرتا کہ جس طرح حضور اکرم خلیج فلے نے تیبر کونشیم فر مایا۔

# باب: فتح مَلَّهُ معظمه

mic heele chan De Co

میں نے ایوسفیان اور بدیل بن ورقا وی آ وازی میں نے بلند آ واز ہے میں نے بلند آ واز ہے کہا آے ایوسفیان اور بدیل بن ورقا وی آ وازی میں نے میری آ وازی کہا آے ایوسفیان کی کئیت ہے ) اس نے میری آ وازی شاخت کر لی اور کہا ایوالفشل ہو؟ (بیرصفرت عباس کی کئیت ہے ) میں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم پرمیرے والدین فوا موں ہیں ہیں ۔ میں نے کہا پرحضورا کرم تا گیا ہیں اور بیان کافشر ہے (جو مَلّہ میں وائی ہونے والا ہے ) ابوسفیان نے کہا گیر میں بچاؤ کی کیا تد ہیرا فقیا کروں؟ صفرت مہاں وشی اللہ عند نے اسپنے بیچے اس کوسوار کر لیا اور اس کے اس کا ساتھی (بدیل بن وراء) وائی ہو گیا۔ جب سے جو لی تو عہاں کہے آس کو اس کہے جو لی کرایا ہو مہاں جب بی خدمت میں ابوسفیان کو لے کیا اور اس نے اسلام جو لی کرلیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عند نے کہا یارسول اللہ ابوسفیان نام و مواج ہیں تو آ ب ان کے بارے میں با عث فخر بات فرما دیں۔ مورد جا ہے ایس کو بنا و ماسل ہے اور جو فض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جا نے اس کو بنا و ماسل ہے اور جو فض درواز و برند کر لے اس کو بنا و حاصل ہے یہ ہائے۔ میں وائی ہو جا نے اس کو بنا و حاصل ہے یہ ہائے۔ کرلوگ اپنے کی وں اور سید میں جیب کے۔ ماسل ہے اور جو فی وں اور سید میں جیب کے۔ ماسل ہے اور بی کو ران اور سید میں جیب کے۔

آليه فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّى لَآمِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلاَمُ اللهِ فَيَسْتُ كَلاَمُ خَنْطُلَةً فَهَلْتُ يَا أَبَا فَيْكُ لَكُ لِمَاكُ أَبِّهِ الْفَطْلِ خَنْطُلَةً فَهَرُف مَنْ لِي وَرَفَاءً فَهَلْتُ يَا أَبَا فَلْتُ نَعْمُ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِى وَأَيْ فَلْتُ وَسَلَّمَ فَلْتُ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَ فَهُو آمِنْ وَمَنْ فَوْرِهِمْ وَإِلَى الْمَسْعِيدِ.

#### ابوسغيان كااسلام:

جس وقت حضرت عمروسی اللہ عندنے ابوسفیان کود یکھا تو انہوں نے ابوسفیان کوئل کرنے کا ادادہ کیا لیکن حضرت عہاس رضی
اللہ عند اس کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے ابوسفیان کا دفاع کیا۔ بہر حال بیسب حضرات خدمت نبوی ہی حاضر ہوئے
آپ نے موقعہ عناجت فرمایا کہ رات کے دفت ابوسفیان کو خیمہ ہیں رکھا جائے جب میں کے وفت ابوسفیان کو دو ہارہ خدمت نبوی
میں پیش کیا گیا تو آپ نے ابوسفیان کو اسلام کی دعوت پیش کی بہر حال کانی خور وخوش کے بعد ابوسفیان نے اسلام قبول کرایا۔
انگردنند

١٣٣٩: حَلَّقَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاحِ حَلَقَا إِسْمَعِلُ الْمُثَبَّاحِ حَلَقًا إِسْمَعِلُ الْمُثَبِي الْمُرَاهِمُ أَنْ عَلِيلٍ لَمُنْ الْمُثَلِّي إِلْمُرَاهِمُ أَنْ عَلِيلٍ الْمُن مَعْقِلٍ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنْهِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا عَلْ غَيْمُوا يَوْمُ الْفَعْمِ ضَيْنًا قَالَ لَا ...

۱۳۳۹: حسن بن صباح اساعیل بن حید انگریم ایرا ہیم بن عقیل ان کے والد محترت وب بن میں مقبل ان کے والد محترت وبایر وشی والد محترت وجب بن معبد سے مروی ہے کہ بیں نے معترت وبایر وشی اللہ تعالی حد سے دریافت کیا کہ می مقبد کے روز پھر مال فیصرت حاصل ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جہاں کے فیش طا۔

۱۳۵۰: مسلم بن ابراہیم سلام بن مسکین قابت بنانی عبداللہ بن رجاح ا حضرت ابو ہریر ورشی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم نافظ ملکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے زبیرین عوام اور ابومبیدہ بن الجراح

النّبِي ﴿ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اور حضرت خالد بن ولید کے کھوزوں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو جربرہ رضی
الشد عنہ ہے آپ نے فرمایا کہ آنساریس منادی کردو کہ وہ اس راست ہے
جا کیں اور سامنے ہے جو فنص آئے اس کو مار ڈالیس۔ اس وقت ایک
پکارنے والے فنص نے آواز دی کہ آئ کے روز سے قریش نہیں د ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا جو فنص اپنے گھر میں بیٹھار ہے اس کو اس حاصل
ہے اور جو فنص اسمحہ بھینک و سے اس کو امن حاصل
ہیت الشریف کے اندروافل ہو میے اور ان سے بہت انتشریف بحرکیا۔
مصرت نی کریم تا فی بھر بیت انتشریف کا طواف کیا اور مقام ایرا تیم
مصرت نی کریم تا فی بھر بیت انتشریف کے درواز سے دو چو کھٹ
کے بیٹھے نماز اواکی بھر بیت انتشریف کے درواز سے دو چو کھٹ
میٹر سے ایک و بھر بیت انتشریف کے درواز سے کے دو چو کھٹ
اسلام پر بیعت کی۔

# سچى پيشين كونى:

مغبوم میدے کہ آج کے دن مشرکین مُلّہ کے نمایاں افراد ہلاک کردیے جا کیں محداور انکاز ویڈوٹ جائے گا۔

## ياب:فتخ طاكف

۱۳۵۱: حسن بن الصباح اساعیل بن عبدالکریم ایراجیم بن عقیل ان کے والد حضرت وجب سے روایت ہے کہ ش نے حضرت جا بر رضی اللہ عند سے دریافت کیا کہ جس وقت قبیلہ بؤتنیف نے بیعت کی تو ان او کول نے میں متم کی شرط رکھی تھی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے بیشرط رکھی تھی کہ ہم لوگ ز کو قا اوا کریں کے اور نہ جباد کریں گے ۔ مصرت جا برضی اللہ عند کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس نے رسول اللہ فائی تھی ہے سنا اس نے بعد جس نے رسول اللہ فائی تھی ہے سنا آپ فرمات ہے کہ وہ میں نے والد میں گے قو آمید ہے کہ وہ مدق بھی دیں ہے کہ وہ میں ہے۔

### بَكِ مَا جَاءً فِي خَبَرِ الطَّائِفِ خَدِّلُنَا الْحَسَنُ بُنُ الطَّبَّاحِ حَدَّثَنَا

#### عجب شرط:

 ۱۳۵۲: احمد بن علی ابوداؤ د حماد بن سلمهٔ حمیدا حسن معفرت عفان بن ابوداد احمد بن علی ابوداؤ د حماد بن سلمهٔ حمیدا حسن معفرت عفان بن ابوالعاص بردایت به که و فد تغیف (طائف می ایک قوم تی ) جب خدمت بوی میں حاضر ہوئے قوآپ نے ان لوگوں کو مجد بن آثارا تا کہ ان لوگوں نے آپ سے شرطی که بم الوگ جہاد کرنے کیلئے نہیں جا ئیں گے اور ہم لوگوں سے زکو قائد وصول کی جائے اور تہ ہم لوگوں کو فائد وصول کی جائے اور تہ ہم لوگوں کو فائد وصول کی سکتا ہے کہ تم لوگ جہاد میں شرکت سکتا ہے کہ تم لوگ جہاد میں شرکت کر سنے کے لئے دیگر معزات موجود جیں ) اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تم لوگوں سے زکو قاومول ندی جائے (کیونکہ ایمی ایک سال پورانہیں ہوا لوگوں سے زکو قاومول ندی جائے (کیونکہ ایمی ایک سال پورانہیں ہوا لوگوں سے زکو قاومول ندی جائے (کیونکہ ایمی ایک سال پورانہیں ہوا لیک سال پورانہیں کہ اور زکو قالیک سال پورانہوں نے پر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہی ایک سال پورانہوں کے لیکن وہ دین بہتر نہیں کہ جس بھی دکوئے شہو (بعنی جس بھی تماز ندہو)

# باب:مُلك يمن اورسرز مين يمن

١٣٥٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ سُويْدٍ يَعْنِى ابْنَ مَنْجُوفِ حَدَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَّيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ كُمُّهُ عَنْ الْحَمَّنِ عَنْ الْحَمَّنِ عَنْ الْحَمَّلِ اللهِ عَلَى الْحَمَّنِ عَنْ فَدُمُوا عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُحَبَّوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يَجْبَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يَجْبَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْدُوا وَلَا يُحَبِّرُ فِي فِينٍ لِيْسَ فِيهِ وَلَا تُحْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لِيْسَ فِيهِ وَلَا تُحْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لِيْسَ فِيهِ وَلَا تَعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لِيْسَ فِيهِ وَرَكُوعَ وَكُولَ وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لِيْسَ فِيهِ وَلَا تَعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَلَا تُعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَلَا تُعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَمَنْهِ وَمِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِي قِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَمُعْرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَلَا مُعَلَيْهِ وَلَا تَعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَلَا مُعْمَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي فِي لِيْسَ لِيْسَ فِيهِ وَمَالِمُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ لِللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِيهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بكب مَا جَاءَ فِي حُكُّم أَرْضِ الْيَمَن ٣٥٣ بَحَدَّثَكَ حَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي أَسَّامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنَّ الشَّعْبِي عَنْ عَامِرٍ بَنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لِي هَمُدَانُ هَلِّ أَنْتِ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادُّ لَنَا فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا فَيِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْنًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمُ فَجِئْتُ حَنَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِى مَرَّانٍ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بُنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِئَ إِلَى ۚ الْيُمَنِ جَمِيعًا فَأَسُلَمَ عَكُّ نُو خِيُوَانَ قَالِ فَقِيلَ لِعَكُّ انْطَلِقُ إِلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذَّ مِنْهُ الْاَمَانَ عَلَى قُرُيْتِكَ وْمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَفَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ مُعَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِعَكُّ ذِى خَيْوَانَ إِنَّ كَانَ صَافِقًا فِي أَرْضِهِ رَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ لَمَلَهُ الْاَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

وَكَعَبَ خَالِدُ بُنُّ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ۔

٣٥٣: حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ الْقُرَشِيُّ وَ قَارُونَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنَ الزُّكِيْرِ . حَدَّلَهُمْ لَمَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّلَنِي عَيِّى لَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ يَعْنِى ابْنَ ٱلْيَحْشَ عَنْ جَدِّدِهِ ٱلْيَصَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّنقَةِ حِينَ وَكَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَخَا سَبُّ لَا يُذَ مِنْ صَنَقَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا زَرَعُنَا الْقُطُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَلْدُ تَكِذَذَتُ سَبًّا ُ وَلَمْ يَنْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَارِبَ قَصَالَحَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَبُعِينَ حُلَّةً بَرٌّ مِنْ لِيمَةٍ وَلَمَاءِ بَرَّ الْمُعَالِمِ كُلُّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبًّا بِمَأْرِبَ خَلَمْ يَوَ الُّوا يَؤُقُونَهَا حَتَّى قَيْتَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَّى وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَصُّوا عَلَيْهِمْ يَعْدَ فَيْضِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَمُولَ مُسَالَحَ أَلَيْضُ بْنُ حَمَّالِ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَلَا الْحُلُلِ السَّبْعِينَ فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكُو عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكُرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكُرٍ انْتَقَصَ فَلِكَ وَصَارَتُ عَلَى الصَّالَةِ.

تحریر فرمایا' مشروع کرتا ہوں امتد کے نام ہے جو کہ مہریان اور بڑے دھم والے جیں کدھ کی طرف سے جو کداللہ کے رسول بیں عک ووفیوان كيلية تحرير كياجا تاب كه أكرووه جافض بيقواس كواس كى زمين غلامول أ اورائے بال و دولت میں پناہ حاصل ہے اور وہ القداور اسکے رسول کے ومدمى بريتكم نامده مزرت فالدين سعيدين العاص تتحريركياتها-١٣٥٣: محد بن احمدً بارون بن عبداللهُ عبدالله بن زبيرُ فرج بن سعيدُ ان كے بچا كابت بن سعيد ان سے والدسعيد بن ابيض ان سے واواحظرت ا بین بن حمال رضی الله عند ہے مروی ہے کہ ( وہ و ند میں آئے تھے ) تو نی کریم نابی فی ہے صدقہ کے سلسلہ عمل گفتگو کی۔ آپ نے ارشاد قرمایا ا بساك رين والي إسبا مُلك يمن على أيك شيرها) كدر كوة ادا كرنا تولازى ب (اس ير) ابيش بن حمال ن كهايارسول الله بم الوكول كي يق قو صرف كياس كى ب، ورسباك نوك اب إدهراً دهر علي مكه ين البدوم ساك بكوافراد (مقام) مارب عن باتى في كي ين وآب ب ان لوگوں ہے جو (مقام) مقارب میں رہ گئے تھے۔ سالا نہ معافر کے كيڑے ميں ہے سنز جوڑے ادا كرنے پر مصالحت فرمانی پھروہ لوگ ہیشدان جوزوں کی اوا کی کرتے رہے۔ بیمال تک کر حفرت ہی کریم مَنْ النَّهِ كَا وصال موكميا اورآب كے بعد عالمين في ستر جوز اواكرف کے سلسلہ کے اس اقرار نامہ کوتو زویا جو کہ اپیش بن حمال نے آپ سے کمیاتھا بھرحصرت ایو بمرصدیق رضی الله عندے جب یہ بات کی تو انہوں نے حضرت رسول کریم مُلافظ کے فر مان کو بھال کیا ( لیعنی ان لوگوں سے سالان ستر جوزے وصول کرنے کا تھم فر مایا) جب حضرت ابو یکر صدیق رمنى الله عند كا وصال بوكميا تؤ و ومعابده فنخ جوكيا اورجس طمرح برويكرلوكول ے مدق وصول کیا جاتان لوگوں سے بھی صدقہ وصول کیا جانے لگا۔

تباه شده ملك سبا:

نذكور وحديث ميل قوم سباك عليحد وعليحد وجوجائ سيمراديد ب كداب ووشيرسا بلقيس كرز ماندكا شهرسهاتيين ب وبان کے باشدے آج مے اوراس شہر برور انی غالب آسمی اور معافر ملک یمن کے ایک گاؤں کا نام ہے کہ جبال برو اکبر سے تیار ہوتے

# باب بہودکوسرز مین عرب سے جلادطن کرنے کابیان

۱۳۵۷: حسن بن علی ابوعاصم عبدالرزاق این جرتی ابوزیر جابر بن عبدالله حضرت می ابوزیر جابر بن عبدالله حضرت مروی ب که انهوں نے حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے تے میں جزیرہ عرب سے (مُلَهُ مُرمه اور مدینه منورہ سے) یہود اور نصاری کو لاز با تکال دوں کا یہاں تک کہ وہاں پر اہل اسلام کے علاوہ میں میں مخص کوئیں جھوڑوں گا (بعنی عجاز مقدیں میں مسلمانوں کے علاوہ کی تیس رہے گا)۔

1702: احدین حنبل ابواحد سفیان ابوز بیر جابر معزت عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ معنرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا لیکن سابق کی حدیث اس حدیث سے زیاد و تعمل ہے۔
تعمل ہے۔

۱۳۵۸: سلیمان بن داؤ و جریز قابوس ان کے والد ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کدرسول کریم نلافین کے ارشاد فرمایا ایک شہر میں دو قبلے بیس ہو سکتے (مرادیہ ہے کہ اہلِ اسلام کا اور نصاری اور یہود کا دولوں کا جاز مقدس میں رہنائیس ہوگا۔

١٢٥٩ بحودين خالد عمرعبدالواحد منفرت سعيدين عبدالعزيز

# باك فِي إِخْرَاكِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب

٣٥٥: حَتَّلَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّلَنَا ُسُفِّيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأُخُولِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الْمُشْوِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَٱجِيزُوا الْوَلْمَدُ . بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَّتَ عَنْ النَّالِانِةِ أَوْ قَالَ فَأَنْسِيتُهَا وِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفُيَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدُرِى أَذَكُرَ سَعِيدُ النَّالِئَةَ فَنَسِيتُهَا أَرُّ سَكَّتَ عَنُهَا ــ ٣٥٣: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج آخِرَنِي أَبُو الزُّائِيرِ آنَّةً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدٍّ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بَنُّ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَّأُحْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ أَثْرُكُ لِيهَا إِلَّا مُسُلِمًا \_

٣٥٧: حَدَّكَ أَحْمَدُ بْنُ حَبُلِ حَدَّكَ أَبُو اللهِ حَدَّكَ أَبُو أَحْمَدُ مُحَمِّدُ مُثَلِّ أَبُو أَخْمَدُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْمَدُ فَالَ قَالَ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْمَاهُ وَالْآوَلُ أَتَمَّدٍ

٣٥٨: حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَكِمُيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا آلِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا

٣٥٩: حَدَّثَنَا مَخُمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ

يَعْنِى ابْنَ عَنِدِ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ عَنْدِ الْعَزِيزِ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَنْنَ الْوَادِى إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُحُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبُحْرِ قَالَ آبُو دَاوُد قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْن مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدُ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكُ عُمَرُ أَجُلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُعْلَوْا مِنْ مَالِكُ عُمَرُ أَجُلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُعْلَوْا مِنْ الْوَادِى فَإِنِّى أَرَى أَنَّمَا لَمْ يُعْرَفِ هَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ فَآمَا الْيَهُودِ الْهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ

ہے کہ ایک طرف واوی القرئی ہے لے کر یمن تک جزیرہ عرب ہے اور ووسری طرف واوی القرئی ہے لے کر یمن تک جزیرہ عرب ہے۔ امام ابوداؤر فرماتے ہیں کہ میری موجودگی ہیں صارت بن مسکین کے سامنے یوں پڑھا عملے کہ مالک ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل تجران کوجلا وطن کیا اور انہوں نے (مقام) تنا ہے کسی کوجلا وطن ٹیس کیا (جو کہ مسندر کے نزویک شام کے مضافات ہیں ایک جگدہے) کیونکہ تماع عرب کے شہروں میں ہے مضافات ہیں ایک جگدہے) کیونکہ تماع عرب کے مہودی شہروں میں سے نہیں ہے اور میری رائے میں واوی القرئی کے مہودی اس بودی عمل واوی القرئی کومرز میں عرب میں داخل نہیں سمجھا۔

#### جزيرة العرب:

ندکور وصدیت شری جازِ مقدس کی تحدید بیان فر مالی گئی ہے در شدر حقیقت ملک عرب ایک جزیرہ ہے اور تجران ایک گاؤل کا تام ہے جو کہ ملک شام اور ججاز کے درمیان واقع ہے۔ ۱۳۲۰: حَدَّ تَنَا ابْنُ السَّوْحِ حَدَّ فَنَا ابْنُ وَهُبِ ۱۳۲۰: این سرح این وہب امام مالک رحمۃ القدعایہ ہے روایت ہے کہ قالَ قَالَ مَالِكُ وَقَدْ أَجُلَى عُمَرُ وَجِمَهُ اللَّهُ صفرت محرفاروق رضی القدعنہ نے سرز شن عرب سے نجران اور فدک کے یہودکو تکال وقد قد فیڈ آ

# باّب فِي إِيقَافِ أَرُّضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ

۱۲۲۱: حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ يُونَسَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنعَتْ الشَّامُ مُدْبَهَا الْعَرَاقُ قَفِيزَهَا وَمِنْعَتُ الشَّامُ مُدْبَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنعَتُ الشَّامُ مُدْبَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنعَتُ الشَّامُ مَدْبَهَا مَدْبُهُمْ مِنْ حَبْثُ بَدَائَتُمْ قَالَهَا رُهَيْرٌ فَلَاكَ مَرْدَةً وَدَمُدُ مَنَاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمُدُ مَنْ اللهَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمُدُ مَنْ اللهَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمُدُ مَنْ اللهَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمُدُ مَنْ اللهَا وَمُنْ مُنْ وَدَمُدُ مَنْ اللهَا وَهُولَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ لَحْمُ أَبِي هُولَوْرَةً وَدَمُدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عراق ہے متعلق پیشین گوئی:

 باشند ہے محروم رہ جائیں گے! در مصر کے اشر فیوں کے رؤ کئے کا مطلب مید ہے کہ ان تمام نما لگ کا سر ماریتم لوگوں کو حاصل ہوگا اور ارشادرسول ٹائٹٹٹٹا:'' مجرتم و بسے ہی ہوجاؤ گئے'' کامفہوم یہ ہے کہتم لوگوں کوجو پچھیس ماریوحاصل ہوگا اپنی تھمت عملی اور محروفر یہ اور تم لوگوں کی بدا تمالی کی نموست ہیں کفارتم لوگوں ہے آ ہت آ ہت مسب پچھے چھین لیس گئے آج کے جاز مقدس کے حالات اور میود یوں کے اس سرز مین باک ہیں وٹیل ہونے کے لئے بیرحد ہے ایک لمحافکر رہے ہے۔

٣٩٣: حَدَّقَا أَحُمَدُ بُنُ حَنَّبِي حَدَّقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَنَّقَا مَعْدُ الرَّزَاقِ حَنَّقَا مَعْدُ الرَّزَاقِ حَنَّقَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَلَقَا بِهِ أَبُو هُوَيُّلَ وَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيْفَ هُوَيَا قَسَهُمُكُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَآلِمُنَا فَيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَآلِمُنَا فَيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَآلِمُنَا عَرْبُولُهُ فَإِنَّ وَآلِمُنَا عَلَيْهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَآلِمُنَا عَلَيْهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ مَنْ هِي لَكُمْ ..

الثدتعالی عند سے دواہت ہے کہ حضورا کر مصلی الندعایہ وسلم نے ارشا وفرمایا الثدتعالی عند سے دواہت ہے کہ حضورا کر مصلی الندعایہ وسلم نے ارشا وفرمایا کی جس بستی یا گاؤں میں آؤاور وہاں رہن مہن کر لوتو شہیں ایک متعین حصہ ملے گا اور جس بستی یا گاؤں کے افراد نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس میں سے اللہ ورسول کا نمس نکال کر ہاتی حصہ تم لوگوں کول جائے گا۔

## بانچوي حصه على تعلق تكم:

۔ نہ کور ہ صدیت میں تمبارا حصرتم لوگوں کوئل جائے گا ہے مراد میر ہے کہ مال نئیمت کے طریقتہ پر دہ گاؤں تم لوگوں میں تقلیم ٹیس کیا جائے گا کیونکہ وہ گاؤں وغیر ہاڑائی کے بغیرتم لوگوں کو ملا ہے الیک صورت میں امیر المؤمنین یا امام وقت کو افغیار حاصل ہو ہ کہ جس قدر جس کومناسب سمجھیں عمایت فرمادیں ۔

#### باب: جزیه وصول کرنا

۱۳۹۳: عباس بن عبدالعظیم سهل بن محمد یکی بن الی زائد و محمد بن آمخی تا اس بن عبدالعظیم سهل بن محمد یکی بن الی زائد و محمد بن آمخی تا اس بن عمر الک حضرت عثمان بن الی سلیمان سے مروی ہے کہ نبی کریم شافیق نے اکبیر رہ بی (دومہ کے باوشاہ) کی طرف حضرت خالد بن ولیدکوروا ندفر ما یا تو حضرت خالد رضی الله عنداوران کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو حضرت نبی کریم شافیق کی خدمت میں لے کر عاضر ہوئے آب نے اس کا خون معاف فرما دیا اور اس سے جزیبہ پرسلح عاضر ہوئے آب نے اس کا خون معاف فرما دیا اور اس سے جزیبہ پرسلے کر لیا۔

### بَابَ فِي أَخْذِ الْجَزِيَةِ

٣١٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَنْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّلْنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَالِدَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ أَبِى عَنْ أَنِسِ بُنِ مَالِكِ وَعَنْ عُنْمَانَ بُنِ أَبِى سَلَبُمَانَ أَنَ النَّبِي هِنَّ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ سَلَبُمَانَ أَنَ النَّبِي هِنَّ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُحَدِيدٍ دُومَةً فَأَجِدَ فَأَتُوهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ وَمَهُ وَعَلَى الْجَزِيدِ .

#### جزيكياہے؟

٣٦٣ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاتِلٍ عَنْ مُعَافٍ أَنَّ النَّبِيَّ ۞ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيُعَنِّ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ خَالِمٍ يَعْنِي مُخْتَلِمًا ۚ دِينَارًا أَوْ عَذَلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ لِيَابٌ تَكُونُ بِالْبَعَنِ. ١٣٦٥: حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الَّاعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُسُرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ النَّبِي مِثْلَهُ \_ ٣٩٧): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَانِءٍ أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَمِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ خُدَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ لَيْنُ بَهِّيتُ لِنَصَارَى بَنِي تُغْلِبَ الْأَقْتُلُنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَّاشْهِيَنَّ اللَّهٰرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِحَابَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﴿ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَانَهُمُ قَالَ أَبُو دُاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ بَلَغَنِي عَنْ أَخْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارُا شَهِيدًا قَالَ أَبُو عَلِيٌّ وَلَمْ يَقُرَأُهُ أَبُو دَاوُّدَ فِي المُعَرُّضَةِ الثَّانِيَةِ.

١٣٦٤: حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَغْنِي أَبْنَ بُكُيْرٍ حَدَّثُنَا أَسُبَاطُ بُنُ نَصْرِ الْهَمْدَائِيُّ عَنْ إِسْمُعِيْلَ بَنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ نَجُوَانَ عَلَى أَلْفَىٰ خُلَّةِ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَذُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَوَرٍ فَلَالِينَ دِرُعًا وَلَلَالِينَ فَرَتُ وَقَلَالِينَ يَعِيرًا وَلَلَالِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَاكِ

١٣٦٣: عبدالله بن محمرُ الومعادية أعمش 'ابوداكل حفرت معاذ رضي الله تعالی عندے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی انتدتعالی عنه کوملک یمن کی جانب ( قاضی اور حاکم بنا کر )روانه سیاتو ان کو بیظم دیا کہ ہر بالغ مخص سے ایک دینار یا اس کے مساوی معافر کے بنے ہوئے کیڑے،وصول کریں جویمن میں ہوتا ہے۔

١٣ ٦٥: نفسيلي ابوسعاديية أتمش ابراجيم مسروق معادييد مني القدعنه --- يمي ای طریقه پرروایت ہے۔

١٢٦٨:عباس بن عيدالعظيم عبدالرحمن بن ماني شريك ابراتيم زياد بن جدر اے مردی ہے کہ علی نے فرمایا کداگر میں زعرہ رہا تو میں قبیلہ تی تغلب کے تصرافیوں میں سے جنگ کرنے والوں کو آل کر دو تکا اور اسکے بچوں کو گرفتار کر لونکا کیونکہ جو معاہدہ ان لوگوں اور رسول کے درمیان ہوا تفاوه ينس نةتحرير كيانفاراس معامده مين تفاكده ولوگ اپني اولا وكي مدونه كرين (اورانهوں نے مددكى) امام ابوداؤد نے فرمايا كدىيدىت مكر ہے اور امام احمد بن حنبل مجمی اس حدیث کومنکر فرماتے ہیں اور وہ اس حدیث کانخی ہے انکار کرتے تھے بعض حضرات کے نزویک ہیرحدیث متروک ہے اوراد کوں نے راوی صدیت عبدالرحمٰن بن بانی پراس حدیث كومكر ديال كمار دادى حديث ابوطل في بيان كيا كرجس وقت اس كتاب کوا مام ابودا دُر سنے دو بار ہ پڑھ کرسنا یا تو اس بیصر بیٹ نبیس پڑھی۔ ١٢٦٧ معرف بن عمرو بونس بن بكير اسباط بن نصر اساعيل حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ بی تلاقیا کے بچران کے عیسا ئیوں سے دو ہزار کیڑے سے جوڑوں کی صلح فرمائی کدوہ لوگ ان میں ہے آ و ھے جوڑے ما وصفر میں اوا کریں سے اور بقیہ آ دھے جوڑے ما ور جب میں مسلما نوں کو اوا کریں کے اور تیں زر ہیں تیں محوز ہے اور تیں اُونٹ اور تمام حتم کے اسلحس ستمن تمي اسلح جوك جهاديس كام آت بي عاريت كطور بر مسلما تول كواد أكريس محاورمسلمان اس بات محة مددارين كدوه اسلحه کام ہے قراغت کے بعد اکھو اپس کر دینگے اور بداسلے دغیرہ مانگا ہوا وینا اس وقت ہوگا کہ جب بمن میں کوئی فخص کمرو وفریب کریے یامسلمانوں

السِّلَاحِ يَغُزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ صَامِنُونَ لَهَا حَشَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُحْرَجَ لَهُمْ قَشُّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا قَالَ إِسْمَعِيلُ فَقَدُ أَكُلُوا الرِّبَارِ

باب فِي أَخُذِ الْجِزِّيةِ مِنَ الْمَجُوس ٣٦٨: حَذَّلْنَا أَحْمَدُ بُنَّ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْفَطَّانِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيهُمْ كُتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةِ. ١٣٦٩: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ بُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَّ أَوْسِ وَآبَا الشَّعْنَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَارِّيَةً عَمْ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسِ إِذْ جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِقُوا بَيْنَ كُلِّ فِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمِ لَلَالَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَقُنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيبِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَّعَ طَعَامًا كَبِيرًا فَدَعَاهُمُ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَحُدِهِ فَأَكَنُوا وَلَهُمْ يُزَمُّومُوا وَأَلْقُوا وِلْمَرَّ بَغُلِ أَوْ بَغُلَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنُ عُمَرٌ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَشَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَلَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ.

ے عبد شکنی کرے اور (وہاں پرکڑائی تیار ہو) اس شرط پر کہان لوگوں کا کوئی گرجا منہدم نیس کیا جائے گا اور نہ وہاں ہے کوئی یا دری نکالا جائے گا اور ان لوگول کے مذہب میں کسی تشم کی مداخلت نیس ہوگی جب تک کدکوئی نی بات پیداند کریں یا وہ لوگ سود ند کھا کیں۔ اساعیل نے بیان کیا کہوہ لوگ سودخوری کرنے ملے (اس وجہ سے ان لوگوں سے کیا گیا معام و اتح ہو گیا پیران لوگوں کو ملک عرب ہے نکال دیا گیا )۔

# باب: مجوسيوں سے جزيدو صول كرنے كابيان -

۱۲۶۸:احدین شان محمدین بال عمران قطان ابوهز هٔ حضرت این عباس رضی الله عنها معددی ہے کہ جس دفت فارس والوں کے تینبر کا انتقال ہو ميا توشيطان نے ائيس محوسيت يعني آگ كى بوجاكر نے ير لكا ديا (اور اس طرح ان لوگوں کوشیطان نے مراہ کردیا)۔

١٣٦٩:مسددُ سفيانُ عمرو بن دينارُ بجالهُ حضرت عمرو بن اوس اور ابوالمثعثاء بروايت بكر بجاله بيان كرتے بين كه من حضرت احف بن قیس کے پچا جز ء بن معاویہ کامحررتھا ایک مرتبہ جارے پاس حضرت عمر فاروق رضى الشدعند كاان كي وفات سے ايك سال قبل ايك مكتوب بهيجاس یں بیچر میں کہ ہر ایک جادو گر کوئل کر دو اور جوی لوگوں کے محارم کے ورمیان علیحدگی کر دواور ان لوگول کو منگنانے سے روک دو۔ تو ہم لوگوں نے ایک روز میں تین جاووگروں کو مار ڈالا اور جس مجوی محض کے نکاح میں اس کی کوئی محرم عورت بھی ہم نے ان دونوں میں تفریق کرا دی اور احمد بن قيس نے كافى كھانا چوايا- يمرانبول نے جوسيوں كو بلايا اورائى ران پر آلوار رکمی ان لوگوں نے کھاٹا کھایا لیکن وہ ممثلتا کے تبیس اور انہوں نے ایک فچر کے وزن یا رو فچر کے وزن کے برابر جا ندی پیش کی اور حضرت عمر فاروق رمنی الله عند نے مجومیوں ہے اس ونت تک جزیر کیس لیا یہاں تک کر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شہادت دی كرسول الله فالنظم في الجرك محسول عديز بدوصول كيا-

مجوسيول كاحرام فعل: <u>جوی ان توگوں کو کہا جاتا ہے کہ جوآگ کی ہوجا کرتے جیں ان ہی کو پاری اور فاری توگ بھی کہا جاتا ہے بیاتوگ اپنی محرم</u>

عورتوں مال أبهن بيٹي وغيرو سے شاوي كرتے تھے اسلام نے اس كوحرام قرار ديا۔

١٤٠١: حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنْ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ حَدَّنَا مُشَيِّمُ أَخْبَرَنَا حَدَّنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا وَدُوْ مُن أَبِي هِنْدٍ عَنْ فَنْشِرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَجَالَةُ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةُ بْنِ عَبْدَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءً رَجُلٌ مِنَ الْاَسْبَدِيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَبُنِ وَهُمُ مَخُومِ أَهْلِ الْبَحْرَبُنِ وَهُمُ مَحْوَمِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْنَا فَصَى اللّهُ مَحْوَمِ فَالَ شَوَّ قُلْتُ مَهُ قَالَ الْإِسْلَامُ مُ وَرَسُولُهُ فِيكُمْ قَالَ شَوَّ قُلْتُ مَهُ قَالَ الْإِسْلَامُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِةُ قَالَ ابْنُ عَمْنِ بْنِ عَوْفِ وَتَوَكُوا فَاللّهُ مِنْ عَوْفٍ وَتَوَكُوا النَّاسُ بِقُولِ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَوَكُوا مَا اللّهُ مُن الْأَسْبَذِي.

م کاا اجمد بن مسکین کی بن حسان ہشیم واؤو بن الی ہند کشیر بن عمروا ہوالہ بن الی ہند کشیر بن عمروا ہوالہ بن عبدا کشیر بن عمروا ہوالہ بن عبدا ہوئی ہند کا بیک مخص بحر این عباس رضی اللہ عنہ ہر کے بوسیوں ہیں ہے بحر این کے رہنے والے اسید بین میں ہے جو کہ جمر کے بوسیوں ہیں ہے تھا' نی کر عم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس کی حدد پر تغیمرار ہا جب وہ جانے لگاتو میں نے دریافت کیا کہ اللہ اور رسول اللہ نے تمہدار کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیر فیصلہ کیا گیا ۔ میں نے کہا خاموش رہو۔ اس نے کہا کہ بیر فیصلہ کیا گیا ۔ میں نے کہا خاموش رہو۔ اس نے کہا کہ بیر فیصلہ کیا گیا ۔ میں اللہ عنہا فرماتے جی کہ عبدالوحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہا فرماتے جی کہ عبدالوحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیک کہ بی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں ہے جزیر وصول کرنا قبول کیا تو لوگوں نے حضرت عبدالوحمٰن بن عوف کے تو ل پڑھل کیا اور اسبذی سے جو سنا اس کو حضرت عبدالوحمٰن بن عوف کے تو ل پڑھل کیا اور اسبذی سے جو سنا اس کو حضرت عبدالوحمٰن بن عوف کے تو ل پڑھل کیا اور اسبذی سے جو سنا اس کو کہ دیا۔

# جزيه يم متعلق حفرت عبدالرحمن بن عوف بالنيَّزُ كاقول:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التد تعالی عنہ کے قول کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا شار عشر وسمبر وہیں ہے ہے۔ ان کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عبس رضی التدعنہانے کا فریسے ہا ہوگا اس لئے حضرت ابن عباس رضی التدعنہانے کا فریسے ہو اور اسید کی بیغاری زیان کا لفظ ہے عباس رضی التدعنہا کے متا بلہ ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التد تعالی عند کا قول قوی ہے اور اسید کی بیغاری زیان کا لفظ ہے لغت میں اس کے معنی صورت کی بیغ جا کرنے وال ہے۔ ہوسکتا ہے کہ انبذی جو کہ مقام امان کے دولت مند محفول ہے۔ ان کے بین اسید کی میں اسی محمول ہوتی ہے۔ والتداعمٰ کی طرف نسبت ہو بہر صال فارس زیان میں اسپ محمول ہوتی ہے۔ والتداعمٰ

الحمدلة ويفضله بإروتمير وأتكمل بوا

# بشاسالخراجي

# کیکی پارہ 🐧 کیکی

. بَكَبِ فِي النَّشُويِينِ فِي جَبِكَيَةِ الْجِزْيَةِ ١٣٧٤: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَارُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْيَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْيَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَرَامٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَيِّمِسُ نَاسًا مِنَ الْقَبْطِ فِي أَذَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَهُ الللللْهُ اللللَهُ اللللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللل

یاب: جزیدی وصولیا فی کے سلسلہ میں تختی کرنے کا بیان اسکا اسلیمان بن داؤ ڈائن و بہ بیان بن بزیدا بن شہاب محترت عروہ بن زید ابن شہاب محترت عروہ بن زید ابن شہاب محترت عروہ بن زیر سے روایت ہے کہ ہشام بن حکیم بن حزام نے ایک محتص کو جو حمص ( : می شہر ) کا عاش تھا دیکھا کہاں نے جزیدی وصولی کے لئے پچھ قبطی لوگوں کو وعوب میں حرا کیا ہوا تھا ہشام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے معترت رمول کریم تا تی تیج سنا آپ فرماتے تھے باشیدالقد تعالی ان لوگوں پر عذاب بنازل کرے گا کہ جولوگوں کو (جاوب ) عذاب میں مبتلا لوگوں پر عذاب بنازل کرے گا کہ جولوگوں کو (جاوب ) عذاب میں مبتلا کہ تے ہیں۔

#### جرم ہے زیادہ سزادینا:

# بآب فِي تَغْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا

بالتِّجَارَاتِ

٣٧٢: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا أَبُو الْأَخُوصِ خَدُنَا أَبُو الْأَخُوصِ خَدَّقَنَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ عَنُ حَرُبِ بَنِ عُيْدِ اللهِ عَنْ جَدِهِ أَبِي أَمْهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَنْ جَدِهِ أَبِي أَمْهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ - وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ - وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورً - وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورً - والنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورً الْمُحَادِينَى حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ المُحَادِينَى حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ عَلَيْدِ اللهِ عَنْ النَّبِي السَّانِبِ عَنْ حَرُبِ بَنِ عُيَيْدِ اللهِ عَنْ النَّبِي السَّانِ عَنْ اللّهِ عَنْ النَّبِي

# باب: جب ذمی کا فر'تجارت کا مال کے کرپھریں توان ہے دسواں حصہ محصول وصول کیا جائے گا؟

۱۲۷۳: مسد و ابوالا حوص عطاء بن سائب حضرت حرب بن عبید الله سے روایت ہے کہ انہوں نے اسپے والد سے سنا کے حضرت کی سبح والد سے سنا کے حضرت کی کہ انہوں نے اسپے والد سے سنا کے حضرت نبی کریم کا آفیق نے ارشاد فر مانے کہ (مال تجارت میں سے ) یہود اور نصر انبول سے وصول کیا جائے گا اور ایل اسلام سے وصول کیا جائے گا اور ایل اسلام سے وصول کیا جائے گا اور ایل اسلام سے وصول کیا جائے گا۔

۱۳۷۳، محمر بن عبید وکیع مشیان عطاء بن سائب مفترت حرب بن عبید الله کے مروی ہے کہ انہول نے حضرت نبی کریم ملائقیل سے مندرجہ بالا روایت کی طرح روایت کیا۔

﴾ يِمَعُنَاهُ قَالَ خَرَاجُ مَكَانَ الْعُشُورِ۔

٣٥٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرٍ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَشِرُ قُومِى قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

٣٤٥ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِمَ الْبَرَّاوُ حَدَّفَنَا عَبُدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّلَامِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَيْدِ النَّقَفِي عَنْ جَدِّهِ رَجُلِ مِنْ يَنِى تَعْلَيْهِ بَنِ عُمَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ عُمَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمَسْلَمَ وَعَلَمْنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَمْنِي الْمِسْلَامَ وَعَلَمْنِي الْمِسْلَامَ وَعَلَمْنِي الْمُسْلَمِ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمَ وَعَلَمْنِي الْمُسْلَمِ وَعَلَمْنِي الْمُسْلَمِ وَعَلَمْنِي الْمُسْلَمِ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمَ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمَ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمَ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمُ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمُ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمُ وَعَلَمُ اللّهُ وَمُعْمِ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمُ وَعَلَمْ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ وَعَلَمْنِي الْمُسْلِمُ وَعَلَمْ اللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُسْلَمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ الْمُسْلِمُ وَاللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الل

۔ سائن انجمد بن بشار عبد الرحمٰن سفیان حضرت عطاء سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک فخص سے سنا جو کہ بکر بن واکل (کے قبیلہ) سے تھا اس نے اپنے ماموں سے سنا وہ کہنا تھا کہ جس نے عرض کیا یار سول ابقہ میں اپنی قوم سے دسواں حصہ وصول کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا (تجارت کے مالوں بھی مسلمانوں پڑئیس بلک) میں دونساری پر دسواں حصہ واجب ہے (ادر مسلمانوں پر تیاب بلک) میں دونساری پر دسواں حصہ واجب ہے (ادر مسلمانوں پر تیاب وال حصہ واجب ہے (ادر مسلمانوں پر تیاب وال حصہ یعنی زکو ہے)

حصدا اجب ہے (اور مسلمانوں پر جالیہ وال جمد یعنی ذکو ق ہے)

الاحد بن ابراہے ابوقیم عبدالسلام عطاء بن سائب حضرت حرب بن عبیدالقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے واوا ہے ساجو کہ قبیلہ ٹی تخص ہے۔ انہوں نے اپنے واوا سے ساجو کہ قبیلہ ٹی تخص ہے۔ انہوں نے کہا میں خدمت نہوی میں عاضر ہوا دورا سلام قبول کیا۔ آپ نے جھے اسلام کے بارے میں تعلیم دی اور جھے یہ بھی بتایا کہ میں اپنی قوم کے ان لوگوں نے جو مسلمان ہو جا کیں کس طرح صدفہ وصول کروں۔ پھر جب میں دوسری مرجہ بی کریم جا کیں کس طرح صدفہ وصول کروں۔ پھر جب میں دوسری مرجہ بی کریم میں اپنی قوم ہے جو تعلیم دی تھی جو تعلیم دی تھی جھے جو تعلیم دی تھی جھے جو تعلیم دی تھی جو سب یاد ہے لیکن صدفہ کے متعلق یا وتیس رہا۔ کیا میں اپنی قوم سے مالی تجارت میں سے دسوال حصہ وصول کروں؟ آپ میں اپنی قوم سے مالی تجارت میں سے دسوال حصہ وصول کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں دسواں حصہ تو کہ واور فرمانیوں پرواجب ہے۔

مرادیہ ہے کہ بیبود ونصاری پران کے تجارت کے اموال جس دسواں حقہ واجب ہے اور اہل اسلام پر بھیتی کی پیدوار ہیں۔ وسواں حصہ ہے جس کوشریعت کی اصطلاح میں عشر ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔واضح رہے کہ ہندوستان کی زمینیں خاتمہ زمینداری کے بعد ہے عشری نہیں رہیں اور اب یہاں پرعشر واجب نہیں رہائیکن تمرک کے طور پر پیداوار میں سے پچھ صدقہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ (تفصیل کے لئے اسلام کا نظام اراضی ملاحظ فرمائیں)

١٣٧١: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّبَا أَشْعَكُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ أَشْعَكُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الْآخُوسِ يُحَدِّثُ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنِ صَارِيَةً السَّلَمِي قَالَ نَزَلُنَا مَعَ النِّي فَيْ أَنْ مَعَهُ مِنْ أَضْحَابِهِ النَّي فَيْ مَعْهُ مِنْ أَضْحَابِهِ

۱۷۵ اا جمد بن عیمیٰ اشعث بن شعبہ ارطاق بن منذر کیم بن عمیر ابو الاحوص مضرب کے بہم لوگ الاحوص مضرب کے بہم لوگ نی کریم مظافیۃ کے ساتھ حضرات صحابہ نبی کریم مظافیۃ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی الندعتیم تھے اور خیبر کا جا کم ایک فتنہ انگیز اور شر بھیلانے والدمخص تفارہ وحضورا کرم مظافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا اے محد (مشافیۃ کے پاس آیا اور عرض کیا ا

وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكُوا فَآفَيْلَ إِلَى النَّبِي الْمُثِنَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْكُمْ أَنْ تَذُبّهُوا -حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا فَمَرَنَا وَتَضُرِبُوا نِسَانَنا فَعَضِبَ يَغْنِى النَّبِيِّ فَيْثِ وَقَالَ يَا ابْنَ عَوْلِ ارْكُبْ فَرَسَكَ لُمَّ نَادِ اللّا إِنَّ الْجَنّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِن وَأَنْ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ قَالَ قَالَ الْجَمَعُوا لِمُؤْمِن وَأَنْ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْجَمَعُوا لِمُؤْمِن وَأَنْ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْجَمَعُوا لِمُخَرِّمُ صَلِّى بِهِمُ النَّبِيُّ الْجَنْهُ فَقَا لَا الْفَرُانِ أَنْ اللّٰهَ لَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَمْ وَاللّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرُتُ وَلَيْكِيهِ قَدْ يَظُنُ أَنَّ اللّهَ لَمْ وَاللّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرُتُ وَلَيْكِيهِ قَدْ يَظُنُ أَنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ وَاللّهِ يَعْوَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَ وَاللّهِ يَعْدُونَ وَلَا صَوْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكُنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ إِلّهُ بِاذُن وَلا صَوْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكُنَ فِقَارِهِمُ إِلّا بِاذُن وَلا صَوْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكُن فِقَارِهِمُ إِذَا أَعْظُورُكُمُ الّذِى عَلَيْهِمْ.

حديث ونقه بھي واجب العمل ہيں۔

۔ مفہوم حدیث ہیے ہے کہ تر آب کریم کی طرح احادیث بھی واجب انعمل ہیں بلکدائی طرح سمجھنا جاہئے کہ قر آن متن ہے اور حدیث شریف اس کی شرح ہے ( اورفقدان تمام علوم شرعیہ کا خلاصداور نچوڑہے ) اس لئے بیتمام قائل عمل جیں۔

٢٤٠ عَدَّقَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّقَا أَسُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ هِنْ لَعَيْنَ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ قَالَ وَلَنَ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُهِينَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ فَوَنَ اللّهِ هِنْ لَعَلَيْكُمْ بِأَمُوالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَانِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيدِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ وَأَنْفَا فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْنًا عَلَى صُلْحَ لَكُمْ عَلَى صَلْحَ لَكُمْ فَيَنَا لَا يَصْلُحُ لَكُمْ فَيْلُونَ وَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ

ربیدہ ماہ مدور پروہ بہت سے بیاں ان میں اور استعاد استعاد پروہ بال تعلیم اور استعاد استعاد استعاد استعاد المحق اور الموان ہوال قبیلہ تقیقت کے ایک محق اور استعاب ہوائی نے ایک محق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الشاعاب ہواؤ گے ارشاد فر ماؤشا پرتم ایک قوم ہے جنگ کرو تھے اور اس پر غالب ہواؤ گے بھروہ نوگ شہیں اپنایال دے کراپنی جانوں کواور اپنی اولا دکو بچالیس کے بجروہ نوگ تم ہے مال کے بدلے پرملح کرلیس کے اور تم اس سے زیادہ لین وصول نہ کرنہ (بعنی ناحق زیادہ لینہ کے دیادہ لینہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔

۸ کا ۱۱ سیمان بن داؤ و این وجب ابوسل مفوان بن سنیم حضرات سحابه کرام رضی الند عنیم کے چند صاحبز ادول سے مروی ہے کہ انہوں نے

أَنَّ صَفُوانَ بُنَ سُلِيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءٍ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ هِيْ عَنْ الْبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِيْ قَالَ أَلَا مَنْ ظُلَمَ مُعَاهِدًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِيْ قَالَ أَلَا مَنْ ظُلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ النَّقَصَةُ أَوْ كَلَقَةً فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنهُ شَيْنًا بِغَيْرٍ طِيبٍ نَفُسٍ قَالَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ . وَالْمَا مَجِيجُهُ يَوْمَ الْفَيَامَة . وَالْمَا مَجِيجُهُ مَا الْفَيَامَة . وَالْمَا مَتَا الْمَا مَدَى اللّهُ الْمَا مَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَا مَلَهُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# بَاّب فِي النِّرِمِّي يُسُلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ

#### عليه جزية

١٣٧٩ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خِرِّ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ حِزْبَةٌ ١٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ قَالَ سَئِلَ مُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ حَرْبَةَ عَنَهُمِ.

اپنے والدوں سے سناجو کہ ایک دوسرے کے دشتہ دار تھے کہ نبی کر یم سٹی تیزاؤ نے ارشاد فرمایا جو مختص کی ذمی مختص پر فعلم کرے گایا اس کے جن میں کسی تشم ک کی کرے گایا اس کی ہوائت سے زیاد داس کو تکلیف پہنچا نے گایا اس کی مرضی کے ابنیر اس سے کوئی چیز حاصل کرے گاتو میں تیا مت کے روز ایسے مجتمل سے جنگاز اکرول گال اس مختص کے خلاف ہوجہ وک گال اس کا قصور ڈیسے کرول گال

# باب:جوذ می شخص سال کے دوران اسلام قبول کرلے اس سال میں جس قدر دن گزریں گے اس کا جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا

4-181عبداعتہ بن الجراح 'جریز تا ہوں ان کے والدا حضرت بن عباس رہنی القدعنیوں سے مروی ہے کہ جی کر پیمٹنی ٹیٹے ان شاوفر مایا ہیل اسلام پر جزیدوا جب تبییں ہے۔

۱۳۸۰ تحمد بن کثیر سے مروی ہے کہ کی تحف نے سفیان سے اس حدیث کا مفیوم دریافت کیا تو ہمبوں نے کہا کہ ڈی کا فرجس دفت اسلام قبول کر لے قوامل پر (جودن اس ایک مال میں سے کر رگیا ) ان دنوں کا جزمید دیا لہ زم مذہوگا۔

باب: امام کے لئے مشرکین کا ہدیہ بی کرنا کیسا ہے؟
الاہ الاہ بابوتو ہا معاویہ بن سلام زید ابوسام حضرت عہد اللہ موزن ہے مروی ہے کہ یں نے مؤذن رمول حضرت بلال رہنی اللہ عند ہے (شیر) حسب میں ملا قالت کی اور میں نے کہ اے بلال رہنی اللہ عند تم مجھ سے بیان کروکہ نبی کر پر منفی قوالی می موری کر سے تھے؟ حضرت بال رہنی اللہ عند نے اللہ تن کی اللہ عند نے فریایہ آپ کے باس جو مال بھی ہوتا جس وقت سے اللہ تن اللہ عند نے فریایہ آپ کے وصال تک اور جب نبی کر پر منفی تو آپ مجھے ہی کر کی منفی تو آپ مجھے ہی کر کی منفی تو آپ مجھے ہیں کو کی مسلمان حاضر ہوتا اور آپ اس مختص کو بر مند دیکھتے تو آپ مجھے ہیں کر کی مسلمان حاضر ہوتا اور آپ اس مختص کو بر مند دیکھتے تو آپ مجھے میں کو کی مسلمان حاضر ہوتا اور آپ اس مختص کو بر مند دیکھتے تو آپ مجھے میں کو کی مسلمان حاضر ہوتا اور آپ اس مختص کو بر مند دیکھتے تو آپ مجھے و رائز پر کر کر اس کے لئے ہو در خر پد کر کر اس کے لئے بیاں تک کہ ایک و ن

مشركيين ميں سے ايك مختص مجھے ملا اور كہا اے بلال! مير نے ياس كافي مال موجود ہے تو تم میرے علاو وکی فخفس ہے اُوھار نہ لیا کرو۔ چنا نجے میں نے ایسائی کیا میں ایک دن وضو کر کے اذان دینے کے لئے کھڑا مواتق و بکھا کہ وہی مشرک مخص تاجروں کی جماعت کے سرتھ آپہنی جب اس نے مجھے دیکھانو کہاا ہے جشی امیں نے کہانیا لگاہ لیعنی جی جناب اکہاو و تخص تخلّ کرئے لگا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا اور یہ کہنے نگا کرتم جائے ہو کہ مبین مس موے میں کتے روز باتی میں؟ میں نے کہا ہاں قریب ہے لین کی ون مہینہ پورا ہونے میں باتی رہ گئے (اس مخص کا مطلب بہتھا کہ قرضة داكرنے كا وغده بورا بونے والا ہے اور لگنا ہے كہم قرضہ وغدے پرا دہنیں کر و گے ) پھراس نے کہا دیکھومہینہ میں میارروز ہاتی ہیں ہیں تم ے اپنا قرضہ لے مرد ہوں گاور شیش تم کواب ہی کرووں گا کہ جیسے مبلے تم بكريال چراتے تھے۔ حضرت بلال رض اللہ عند كہتے ہيں كداس بات كا میرے دِل میں اس قد رانسوں ہوا جیسا کہ لوگوں کو ہوتا ہے بیبال تک کہ میں جب تمازعشاء سے فارخ ہوا تورسول اللہ ٹاکھیٹرائیے گھر تشریف لے مُنتَ مِن فِي مِن آپ سے الدرآنے كى اجازت ما كى آپ نے اجازت عطا قرما دی۔ بی نے عرض کیا یارسول الله منافظیم آپ کے اور میرے والدین صدقہ ہوں جس مشرک سے میں أدھار لیتا تھا اس نے جھے سے الرائی کی اوراس نے مجھ کو برا بھل کہا اور آپ کے باس اس قدر مال موجووتیں کدمیرا قرضدادا ہوجائے اور تدقرض اداکرتے کے لئے میرے پاس مال موجود ہے اور وہ فخص جمک کوزسوا کرے گا آپ جمجھے ا جازت دیں کہ میں ان قبائل میں ہے کی کے پاس بھاگ جاؤں ۔ایک قوم بواسلام لے آگ ہے (اوروولوگ مدیندمنورو سے باہرر ہے ہیں) یهان تک کدانندتعالی این رسول کواس قدر دولت عنایت فرما وین کد جس سے میرا قرضادا ہو جائے۔ یہ بات کبد کر میں و بال سے آھیا اور اسیع گھر سی اور میں نے تنوار موز وجوتا اور ڈھال کوایے سر ہائے رکھا۔ جس ونت صبح صادق ہوئی تو میں نے بھاگ جانے کا ارادہ کرلیا۔ اس وفت ایک آ دمی دوڑتا ہوا آیا اور کیا اے بلال تنہیں حضور اکرمٹراٹینظ

عَارِيًا يَأْمُونِي فَأَنْطَلِقُ فَأَمْتَفُوضُ فَأَشْتَوى لَهُ البردة فأكسوه وأطعمه ختى اعترضيي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ يَا بِلَالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقُرِضُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِي فَفَعَلْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ فُمْتُ لِأُوْذِنَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا ٱلْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةً مِنْ النَّجَارِ فَلَمَّا أَنَّ رَآنِي فَانَ يَا حَبَشِيٌّ قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِي رَفَّالَ لِي قَوْلًا غَلِيطًا وَقَالَ لِي أَتَدُرِي كُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيبٌ قَالَ إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَاخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُقُكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنُتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إذًا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ إِلَى أَمْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْسِي أَنْتَ وَأَتِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِى غَيِّى رَلَا عِنْدِى رَهُوَ فَاصِيحِى قَأْذَنُ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْضِ هَوُلَاءِ الْآخْيَاءِ الْلَهْينَ قَدُ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرُزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُضِى عَنِى فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيُفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْآوَّلِ أَرَدُتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسُغَى يَدُعُو يَا بِلَالُ أَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ

فَانْطَلَقُتُ خَشَّى أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتُ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرُ فَقَدُ جَانَكَ اللَّهُ بِقَصَائِكَ لُوَّ قَالَ أَلَمُ تَرَ الرَّكَائِبُ الْمُنَاخَاتِ الْآرْبَعَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ رَمَّا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِطْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ فَقَعَلْتُ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ قَاعِدٌ فِي الْمُسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ فَلْتُ قَدْ فَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَنْقَ شَيَّةٌ قَالَ أَفَضَلَ شَيْءٍ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الْظُوْ أَنْ تُرِيحُنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِذَاجِلِ عَلَى أَخَدٍ مِنْ أَهْلِي خَتَّى تُرِيحَيِي مِنْهُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَمَةُ دَعَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي تِبُلُّكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِى لَمُ يَأْتِنَا أَخَدٌ فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَقُصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنُ الْغَيدِ دَعَانِي قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلُكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ضَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْنُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزُوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَرَّأَةِ الْمُرَأَةِ حَتَّى أَنَّى مَيتَهُ فَهَذَا الَّذِى سَأَلْتِي عَنْهُ.

نے یا وفر مایا ہے ۔ چنا نچے ہیں چل پڑا اور آ پ کی خدمت میں ھاضر ہوا۔ میں نے ویکھ کروہاں پر جاراونٹ مدے ہوئے میٹھے تیں میں نے اندر واخل ہونے کی اچازت ما تگی۔ آپ نے فرمایا: سے بلال خوش ہوجا وَاللّٰہ تعالی نے تمہارے قرضاً واکرنے کے لئے (غیب سے )مال جمیع ہے۔ آ پ نے اس کے بعد فرمایا کیائم نے ٹیس دیکھا کیا دھے رجانور ( اُوتٹ ) لدے ہوئے میں میں نے عرض کیا کیوں ٹیس۔ دیکھیے(ضرورہ کیلیے میں) آ ب نے ارشادفر ، یا تم وہ جانور بھی لے لواور جوس مان ان چانوروں پر لدا موا ہے تم وو بھی لے اوان کے أور كيز ااور فلدلد: موا ہے مجھ يد اسپاہ رئیس فدک نے روانہ کیا ہے تم ان کو کے لواور تمہارے فرمہ جو قرضه ہے و دادا کر دور میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت باال رضی القدعنہ نے فرمایا میں مجد میں صاضر ہوا تو میں نے ویکھ کے حضرت رسول کریم منى يَنْظِهم جدين تشريف فرماين بين في سلام كيا- آپ ف ارشاوفرماياتم کواس مال ہے کیا منافع حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیاالقد تعالی نے وہ اتمام قرض اوا کراویا جو که این کے رسول کے ذمہ تھا کی چھ قرضہ باتی نہیں ر ہا۔ آپ نے ارشاوفر مایا اس مال میں سے پیکھ باتی بچا ہے؟ میں نے عرض کیاتی بال۔ آپ نے فرمانی جو باتی بچاہے اس کو بعجلت خرج کرود میں اپنے گھر نینس جاؤں گا جب تک کہتم جھے کو (اس طرف ہے ) مطمئن ت كروو \_ جب معترت رسول كريم مُؤَيِّيًّا في قماز عشاءادا فرماني آب في مجھے یا وقر ما یا اور ارشاد فر مایاوہ مال کیا ہوا جوتمبارے یاس وقی بچاتھا؟ میں نے عرض کیاوہ مال میرے یا س ہے۔میرے یا س کوفی مختص نہیں تیا کہ جس کویش مید مال و بنا (مراوید ہے کہ مجھے کوئی اس مال کامستی محف نیس ال سكا) چرعفرت رمول كريم المايتونمرات ومعجد بين تيام پذير موسة اور راوی نے حدیث بین کرتے ہوئے کہا کہ جب آب انگلے دین نماز عشاء ے فارغ ہوئے تو آپ نے جھے طاب فرمایا اور ارشاوفر مایداس مال کا کیا مواجوكة تمهارے ياس باتى في رباتها؟ يس في عرض كيايارسول اللذاللة تعالیٰ نے آپ کواس مال کی طرف سے مطلمئن کرویا۔ میہ بات کن کر آپ نے تھیر فرمانی ائند تعالی کاشکر اوا فرمایا اور اس کی حمہ بیان فرمائی کہ اس

ذات نے مال سے نجات عطافر مائی۔ آپ کوائن کا اندیشرتھا کہ ایسانہ ہو کہ میرا انقال ہوجائے اور وہ مال میرے پائی موجود رہے۔ پھر بھی آپ کے چھچے چل دیا' آپ از واج مطہرات کے پائی تشریف لائے اور آپ نے ہرا یک زوجہ مطہرہ رضی القہ عنہا کوسلام کیا یہاں تک کیآ پائی آ رام گا آشریف لے گئے ۔ توبیوہ بات ہے کہ(اے عبدالقہ) جوتم نے جھے سے دریافت کی۔ مہود کا تکہر:

ندکورہ میبودی کے کہنے کا خلاصہ میتھا کہ اس میبودی نے تکبریں آگر یہ کہا کہ آئندہ نہ بیل قرض دوں گا اور دوسروں ہے بھی تم کوقر ضدوینے سے منع کر دوں گا اور فدکورہ حدیث ہے ہیا ہات بھی ٹابت ہے کہ کفار کے بیٹنے قبول کرنا درست ہے۔ آخضرت مُنْائِنَةُ کِمِنِ شاہ مقوّس کا ہریہ قبول فرمایا ہے۔ شروحات صدیث فتح آملہم 'بذل المجود میں ہدایہ شرکین کی تفصیل بحث موجودہ

> ٣٨٣ : حَذَّنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَذَّنَا مَوْوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا مُعَاوِيَةُ بِمَعْنَى إِشْنَادِ أَبِي تَوْبَةَ وَحَدِيثِهِ قَالَ عِنْدُ قَوْلِهِ مَا يَقْشِى عَنِى فَسَكُتَ عَنِى رَسُولُ اللّهِ فَيْنَا فَاغْتَمَوْنُهَا.

> الهُ اللهِ حَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَبَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّجِيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارِ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِي فَيْ نَاقَةً فَقَالَ أَسْلَمُتُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ النَّبِي فَيْ إِنِّى نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ۔

> يَابِ فِي إِقَطَاعِ الْأَرْضِينَ ٣٨٣ بَحَدَّنَا عَمْرُو بُنُ مَوْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَشْرَ مُوتَ ـ ١٣٨٥: حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بُنُ مَطَرِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلِ بِاسْنَادِهِ مِعْلَهُ ـ ١٣٨٧: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بَنِ

۱۲۸۲: محود بن خالد مردان بن محد معاویه یا می طرح ردایت به که جس طرح آور ند کور بوااوراس روایت بی بیاضاف یا که جس وقت شرک با ندتو میرے پاس اور ندی آپ کے پاس اس قد در مربایی که اس سے قرض کیا ندتو میرے پاس اور ندی آپ یہ بات من کر خاموش مرب اور ندی آپ یہ بات من کر خاموش رباور ندی ہے بیجسوس ہوا گئے ہیں۔ دیمیدہ بورگے ہیں۔ دیمیدہ بورگے ہیں۔ محضرت میان بن عبد اللہ ابوداؤ ذر عمران کی آور فرید بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں تحقیقہ ایک آونی کے دعشرت دسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں تحقیقہ ایک آونی کے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جھے مشرکین سے بدیہ تبیس رہ کے میں افعات ہے۔ جب سرک نور مایا کہ جھے مشرکین سے بدیہ قبول کرنے کی مما فعت ہے۔

## باب: زمین کے جا گیردیے کابیان

م ۱۳۸: عمر و بن مرز وق شعبہ ساک علقمہ بن وائل بن جمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد سے مروی ہے کہ رسول کریم مُنْ اَشْتُنْ نے ان کو جا گیر کے طور پر ( ملک یمن کے شہر ) حضر موت میں زمین عطافر مائی۔

۱۲۸۵: حفص بن عمر جامع بن مطر حصرت علقمه بن واکل سے ای طرح روایت ہے۔

۱۳۸۷: مسدّد عبد الله بن داؤه فیطر ان کے والد مفرت عمرو بن حریث رضی الله عند سے مردی ہے کہ مفترت رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْ اِنْ مَدِية منورہ على

حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقُوْسٍ وَقَالَ أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ

٤٣٨٤ جَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ أَفْطَعَ بِلَالَ بُنَ الْحَادِثِ الْقَلِكَةِ وَهِيَ مِنْ الْحَادِثِ الْقَلِكَةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِرَةِ الْفُوْحَدُ مِنْهَا لَنَاعِرَةِ الْفُوْحَدُ مِنْهَا إِلَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيُومِ -

١٣٨٨: حَدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَوْيْسِ حَدَّثَنَا كَدِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ غَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ النَّبَيُّ ﴿ اللَّهِ الْفَطَعَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَيَلِيَّةِ حَلْسِيَّهَا وَغُوْرِيُّهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ جَلَّمَهَا وَغُوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُلْسِ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسُلِمٍ وَكَتَبُ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرِّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعُطَى مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ بِلَاَّلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُوَنِيُّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْفَيَلِيَّةِ جَلْسِبَّهَا وَغُوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصُلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمُ يُعْطِهِ حَقَّ مُسُلِمٍ قَالَ أَبُو أُويُسٍ وَحَدَّلَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى يَنِي الذِّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ۔

٣٨٩: حَلَّقَة مُحَمَّدُ بُنُ ٱلنَّضُرِ قَالَ سَمِعْتُ الْخَشِينَ قَالَ سَمِعْتُ الْخَشِينَ قَالَ سَمِعْتُ الْحُشِينَ قَالَ فَرَاتُهُ عَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ

کمان سے لائن تھینے کر ایک تھر (بنانے کے لئے) بھوکو زمین عنایت قرمائی اور ارشاد قرمایا میں تم کو حزید زمین دول گا ( بینی فی الحال به زمین قبول کرلواور آئند وحزید زمین دول گا)

۱۳۸۷: عبداللہ بن مسلمہ مالک حضرت رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے کئ حضرات رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے کئ حضرات رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے کئ حضرات سے یہ بات من کے دھنرت رسول کریم تلکی ہے اس حضرات بلال بن حارث رضی آئے عند کو قبلیہ (نامی گاؤں) کی کا نیس جو کہ (مَنَد معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع مقام) فرخ کی طرف تھیں وہ عنایت مراکبی تو آج تک زکوہ کے علاوہ ان کا نول سے بچھ وصول نیس کیا ما

٨ ١٢٨: عَبَاسُ بن محمد وغيره حضرات ومسين بن محمدُ ابواولين كثير بن عبداللہ ٔ ان کے والد' ان کے دا دا ہے مروی ہے کہ حضرت تی سرمیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باہال بن حارث مزتی کو ( گاؤں) قبلیہ کی کانیں جو کہ اُونیائی پر واقع تھیں اور جو کا نیں کچکی طرف واقع تنمیں اور جوزیین قدس ( نا می پہاڑ ) ہیں تھیتی باڑی کے لائق تھی جا کیم کے طور پر مجنایت فرمائی اور کہی مسلمان کے بحق میں ہے کچھ نہیں دیا اور آپ نے اس کو ایک دستاویز تحریر فر ما دی ( و و تحریر میکمی ) بهم الله الرحمٰن الرحیم به بیروه وستاویز ہے کہ جس کی زو ہے مجمد جو کہ اللہ کے رسول میں بلال بن عارت مرنی کوتبلید (گاؤن) کی کانون کا محیک وے دیا جو کہ اُونچائی اور نچائی پر واقع جیں اور پنچے کی جانب واقع جیں اور وہ ز ٹین جو کہ قدس ( ٹامی پہاڑ) میں کا شت کے تامل ہے اور ان کو سنسی مسلمان کا حق نبیس دیا۔ ابواویس راوی نے بیان کیا کہ مجھ ے تورین زیدین ویل کے آترا د کردہ غلام نے اکاتم کی حدیث بیان کی انہوں نے عکرمہ سے سا۔ انہوں نے حضرت این عباس رضی الله عنما ہے ای طرح روایت کی ہے۔

۱۲۸۹ بحر بن نعز نے آخق بن ایرا بیم کوید بات کہتے ہوئے سنا کہ میں نے کی مرتبہ مفترت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر پڑھی کہ جس میں

النَّبَى ﷺ قَالَ أَبُو ذَاوُد و حَذَثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ غَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرْنَا أَبُو أُويْسِ حَدَّثَنِي كَتِيرُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَلِلَةِ جَلْسِيَهَا رَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّصْرِ وَجَرُّمَهَا وَكَاتُ النَّصُّبِ ثُمَّ اتَّقَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزِّرْعُ مِنْ قُدُسِ رَلَمْ يُغْضِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِبِ حَقَّ مُسُلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِي عَجَّ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزِّنِيُّ أَغْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَكِلَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَخَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرُعُ مِنْ قُدُسٍ وَلَمْ يَعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو أُولِسِ وَحَذَّتِنِي ۖ أَوْرُ بُنُ زِيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ زَادً ابْنُ النَّصْرِ وَ كَتَبَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

مقطعه کا تذکرہ تفا۔ زمام ابود اؤ درحمۃ القد علیہ نے فرمایا ہم نوگول ہے حدیث بیان کی گئی لوگوں نے حسین من تحد ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو اویس نے احلا ٹے درک انہوں نے بیان کیا کہم سے کثیر بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے ایتے والدے انہوں نے ان کے دادا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله عابیه وسلم نے حضرت بلال بین حارث متر نی کو قبلیه ( ٹائ گاؤں ) کی کا ٹیں پالمقطعہ عنابیت قرمادیں (وہ کا نیں کہ ) جو أوتجي جَلَبوں اورنشِي جُلبوں مِين وا تع تھيں \_ جرس اور ذات العصب كواور ان زمینوں کو جو کر کھیتی کے رائل تھیں لکدس ( ٹالی پہاڑ بیس ) یا ہروہ مقام جوك بلند بو (آپ مُنْ اَيَّةُ مُ ف وه جُكه عطا قرماني ) اور آپ مُنْ اَيْ مُنْ فَيْ حضرت بلال مزللٌ رضي الله عنه كوكسي مسلمان كاحق تبيس عطا. فرمايا-ابواولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے ٹورین بزید نے حدیث بیان کی عکرمہ ے انہوں نے معترت ابن عباس رضی القدعتما سے انہوں نے مطرت رمول الله مُؤَلِّيْظُ ہے اس جیسی روایت بیان کی۔ این نظر نے بیہ مزید اصّافه كياكه يتحريراً لي بن كعب ني كمعى هي \_

## جرس کی تشریخا:

جرس اور ذات النصب کے بارے میں بعض حضرات نے فرہایہ ہے کہ بیاز مین کی انسام کے نام بیں اور بعض حضرات نے 🕠 انگوئول کے ٹام ہلائے ہیں۔

٣٩٠: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَ مُحَمَّدَ بُنَّ يَحْيَى بُنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ ٱُخْتَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً بَنِ شَرَاحِيلَ عَنْ سُمَىٰ بُنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْمِن عَبْدَ الْمَدَّانِ عَنْ ٱلْبَيْضَ بْنِ حَمَّالِ ٱلَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَا قَاسَنُقُطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبٌ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّنِي قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُلِسِ أَيَدُرِى مَا قَطَعُتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ

• ١٩٩٥ تحييد بن سعيدا محمد بن متوكل المحمد بن يكي الن ك والدا ثمامه بن شروهيل سمى بن قيس شمير بن عبد المدان أحضرت البيض بن حمال رضى الله عنہ سے مروی ہے کہ و وحضرت نبی کریم مالی پیشم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ ان کو ( ملک یمن میں واقع ایک گوؤں) بارب کی نمک کی کان عنایت فرمادیں۔ ڈیپ نے وہ کان ان کو عطا فرماوی \_ جب و مخض روانه ہوائو ایک وی نے عرض کیا یہ رسول اللہ آ ب وعلم ہے کہ آ ب نے ان کو کیا عنایت قر مایا؟ آ ب نے ان کو تیار شدہ یا فی عنایت فرماء ہے۔ یہ بات س کرآ پ نے ان سے اپن جا کیروائیں لے لی چراس نے آپ ہے وریافت کیا کہ بیٹو کے درختوں کی کوئی جائیداد کا احاط کیا جائے ( کے جس جس دوسرے لوگ ندائشکس اور اپنے

الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَّ الْأَوَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلُهُ حِفَاكُ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَخْفَافُ الْإِبلِ.

٣٩١: حَدَّكِنِي هَارُونٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُّكَةً مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ مَا لَمُ تَنْلُهُ أَخْفَافُ الْهِبِلِ يَغْنِي أَنَّ الْهِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُّءُ وْسِهَا وَيُخْمَى مَا فَوْقَهُ .

٣٩٢ اِسْ قَدَّنَا مُحَمَّدُ اِنْ أَخْمَدَ الْقُرَضِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ اِنْ الزَّابُرِ حَلَّنَا قَرَحُ اِنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ حَنَّلَنَا قَرَحُ اللهِ عَنْ جَدِهِ حَنَّلَنِي عَقِي عَنِي عَنِي اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ جَدِهِ الْيَصَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ جَدِهِ الْكَوْتُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَي

پلوکے درخت کے ہارے میں ایک تھم:

ندگورہ فخف کے بیلو کورو کئے کا مفہوم ہے ہے کہ اس فخف نے آپ سے واغ وغیرہ میں احاظہ نبوی کے ورے بین دریافت کیا تا کہ پینو کے درخت کا اعاظہ کرکے ہاغ وغیرہ کو محفوظ کر لیا جائے اورلوگ اپنے جانو روں کو وہاں نہ جرا کمیں چوتنہ بیلو کی کئڑی انسان کی دیگر ضروریات میں کا مرآتی ہے مشلاً مسواک بتائے وغیرہ کے لئے اس کی ضرورت چیش آتی ہے اس نئے اس کے رو کئے سے منع فرمایا عمیا۔

> ١٣٩٣: حَدَّلَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أَبُو حَفْصِ حَدَّقَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّلَنَا أَبَانُ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَازِمِ قَالَ حَدَّلَنِى عُنْمَانُ بُنُ أَبِى جَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِيهِ صَحْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا لَقِيفًا فَلَمَا أَنُ سَمِعَ ذَلِكَ صَحْمٌ وَكِبَ

جانوروں کو و ہاں پر گھائی وغیرہ نہ کھلاسکیں) آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پراُد تنوں کے پاوک نہ بیٹیس ( ایٹنی جو جگہ آبادی وغیرہ سے علیحد ہ بو)

۱۲۹۱: ہارون بن عبدالقد محمد بن حسن مخز ومی نے کہا کہ اُونٹوں کے پاؤل نہ کیئیے سے بیفرش ہے کہاں تک چیئیے سے بیفرش ہے کہاں تک کیئیے گئے ہوئی کا درخت تو گلیرسکتا ہے جہاں تک اُونٹوں کا مند نہ بیٹے سکے مرادیہ ہے کہ جس جگد تک اونٹ کا پاؤل پہنچے گاوہ روگ نہیں سکتا۔ اُونٹ اُس گھائی کو کھاجا کیں گئے لیکن اس سے زیادہ کوئٹے کہا جا مالیا کہا مالیا ہے۔

۱۲۹۴: محمد بن احمہ عبدالقدین زیرا فرق بن سعیدا کا بت بن سعیدان کے واقد ان کے دادا حضرت ابیض بن حمال رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ انہوں نے بی کر میصلی اللہ عالیہ وسلم سے بیلو کے درخت کے باڑھ بنانے کے بارے بیس دریافت کیارا آپ صلی اللہ عدید وسلم نے فرمایا پینو کے درخت وہ کے درخت وہ بین کے درخت وہ بین کے جومیر سے کھیت کے اندروا قع بین ۔ بیمرا آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا پینو میں روک تبیس ہوسکتی ۔

الا الا المرین خطاب فر یا بی ابان عبدالله عثم ان بن ابی حازم ان کے والد اس کے اللہ بی کریم من اللہ کے اللہ کی تقیق سے جہاد کیا۔ جس وقت صحر بن عیلہ کو اس بات کی خبر فی تو وہ کھے سوار ساتھ لے کر آپ کی بدو کے لئے چل وہا ۔ اس نے دیکھا کہ آپ وہاں تشریف لار ہے ہیں اور فتح حصل جمل وہا ۔ اس وقت صحر نے ایڈ تعالی سے افرار کیا اور اس کی ذروار کی مورار کی دورار کی دورار کی دورار کیا در اس کی ذروار کی دورار کی دورار کیا در اس کی ذروار کیا در اس کی ذروار کیا

لیٰ کہ میں اس للمہ کوئیں جھوڑوں گا جب تک کہ میں فتح حاصل نہیں کر ٹول مح اور جب تک بیلوگ فرمان نبوی کوقبول کر کے قلعہ کو خال نبیس کریں گے۔ودان ہے جنگ کرتے رہے یہاں تک کے قلعہ فتح ہو گیااور (لوگ قلعہ نے فرمان بوی قبول کر کے نیچ آ گئے ) اس وتت صحر نے حدمت نہوی میں تحریر کیا کہ حمہ وصلو ہ کے بعد واضح ہو یا رسول اللہ کہ قبیلہ اُنقیف کے لوگ آپ کا ارشاو گرای شلیم کر کے قلعہ سے بنیج آ گئے اور میں ان کے باس جار باہوں جبکدان لوگوں سکے باس محوزے ہیں۔ جب آپ کو بداطلاع فی تو آپ نے تماز باجہاعت اداکر نے کا حکم فرماد اور آب نے قبیلدا مس کے لئے دی مرتبہ ذیا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے اللہ انو قبیلہ أحمس كے گھوڑوں اور تر وول بیں بركت عطا فرما فیبلیہ تقیف کے پھر تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبدرضی الله عند نے عرض کیا یا رسول الله شکافین اصحر نے میری پھو پھی کو مرزنآر کرلیا ہے حالا نکدو واسلام نے آئیں تھیں۔ آپ نے صور کوطلب فرمایا اور ارشاوفر مایاجس وفت کوئی قوم اسلام قبول کرے اس کی جائیں اور مال محفوظ ہو جائے جیں اس لئے تم مغیرہ رضی اللہ عنہ کوان کی بھوپھی والپس وے دو۔ چنانج حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو سے ال کی بھوپھی واپس کروی۔ پھرصح نے ضدمت نبوی میں گزارش کی کر قبیلید بن سلیم کا ایک پانی ہے (مرادچشمہ یا تالاب ہے) وولوگ اسلام کے ارسےاس يَانَى كُوجِهُورْكر بِهَاك كَفر ، موعة تويارمول المتنظيمة أب مجصاور میری قوم کواس یانی پر رہائش کی اجازت عطا فرماد تیجئے ۔ آ پ نے فرمایا تم و ہاں رہ او پھر کیجھ روز کے بعد قبیلہ بی سلیم کے لوگ مسلمان ہو گھے اور ان لوگوں نے صحر ہے چشمہ واپس دینے کا مطالبہ کیا صحر نے انکار کر دیا۔ یہ بات س کر قبیلہ بی سلیم کے لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الندش فی تی اسلام لے آئے اور ہم صحر کے باس مجھ تا كروه جارا ياني بم اوكول كووائيس كردي ليكن صحرف وين سيا تكاركر وياب - چنانية ب في صحر كوبلايا اورار شاوقر مايا المصر جس وقت كونى توم اسلام کے آئے تواس نے اپنی جان اور اپنے اموال کو محفوظ کرلیا تو تم

فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نَبِّيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ الْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحُ فَجَعَلَ صَخْرٌ يَوْمَثِلِ عَهْدَ اللَّهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُقَارِقَ هَذَا الْقَصُرَ حَتَّى يُنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ بِكَارِقُهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى خُكُمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَبَ إِلَيْهِ صَخُرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَقِيفًا قَدْ نَوْلَتْ عَلَى خُكُمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمُ فِي خَيْلِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَدَعَا لِأَخْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ النَّهُمَّ بَارِكُ لِلْأَخْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمُ الْمُغِيرَةُ بُنُّ شُعُبَّةً فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخُرًا أَخَذَ عَشِّنِي وَدَخَلَتُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَزُوا دِمَاتَهُمْ وَأَمُوَالَهُمُ فَادُفَعُ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَشَّتُهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِّيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا لِيَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الْإِسُلَامِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُنَّزِلُنِيهِ أَنَا وَقُومِي قَالَ نَعَمُ فَأَثْرَلَهُ وَأَسْلَمَ يَعْنِى السُّلُمِيْنِ فَأَتُوا صَخْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَبَى فَأَتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبَيَّ اللَّهِ ۚ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَخْرًا لِبَدُّفَعَ إِلَّيْنَا مَانَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا صَخُرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَزُوا أَمْوَالُهُمْ وَدِمَانَهُمْ

فَادُفَعُ إِلَى الْقَوْمِ مَانَهُمْ قَالَ نَعْمُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ.

١٣٩٣ حَدَّقَا سُلِهُ مَانُ مِنْ دَاوُدَ الْمَهُرِئُ الْحُبَرَانَا النَّ وَهُبِ حَدَّقِينِي سَبْرَةُ بَنُ عَيْدِ الْحُبَرِنَا النَّ وَهُبِ حَدَّقِينِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ الْحُبَيْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي الْوَضِعِ الْمُسْتِعِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَعْلَمُ لَكُونًا لُمَ مَوْضِعِ الْمَسْتِعِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَعْلَمُ لَكُونًا لَكُمْ فَوْ الْمَسْتِعِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَعْمَ لَلَاثًا لُمَ خَوَجَ إِلَى تَبُولُكُ وَإِنَّ جُهِيْنَةً لَيْحِقُوهُ بِالرَّحْتِةِ فَقَالُوا بَسُو فَقَالُوا بَسُو وَلَاعَةً فِي الْمَرُورَةِ فَقَالُوا بَسُو وَلَاعَةً فِينَ الْمُرُورَةِ فَقَالُوا بَسُو وَلَاعَةً فَالَى لَكُمْ الْمُرُورَةِ فَقَالُوا بَسُو وَلِمَعْمُ وَلَا عَيْمُهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ الْمَعْوِينِ وَلَاعَةً فَيْكُوا بَسُو مَنْ الْمُعْوِينِ وَلَاعَةً فَيْكُوا بَسُلَكُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ وَلَاعَةُ فَاقَالُوا لَكُونَ الْمُعْرِينِ فَعَمِلَ فُمْ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْمُعْدِينِ فَعَمَلَ فُمْ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ وَلَوْ فَقَالُوا بَسُونَ فَعَمِلَ فُمْ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ وَلَاعَةً عَنْ فَيْكُولُوا بَلِي عَلَى الْمُعَلِيقِ وَمِنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ فَيْدُ الْمُعْرِينِ فَعْلَمُ فَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي الْمُعْرِينِ فَعَمِلَ فُمْ سَأَلْتُهُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ وَلَاعَةً فَيْكُولُوا بَعْنِ وَلَمْ فَيْلُوا اللّهُ وَلِينِ الْمُعْتِينِ فَيْعَالِينِ فَعَمِلُ فُو اللّهُ فَيْكُولُوا بَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاقِلُولُهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ

١٣٩٥ - حَدَّقَنَا حَسَيْنُ بَنُ عَلِيٌّ حَدَّقَنَا يَخْيَى يَغْنِى ابْنُ آدَمَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَبَاشٍ عَنْ يَغْنِى ابْنُ آدَمَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَبَاشٍ عَنْ هَشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَشْعَ الزُّبَيْرَ نَحْدُلاً بَكُو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَشْعَا الزُّبَيْرَ نَحْدُلاً بِهُ الْعَلَى الزَّبَيْرَ نَحْدُلاً فِي اللّهِ اللّهِ عَمَرَ وَمُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلُ الْمُعْنَى وَاحِدٌ قَالًا حَدَّثَنِي جَدَّتَاى صَفِيةً أَنْ حَسَّنَ الْمُعْنَى وَاحِدٌ قَالًا حَدَّثَنِى جَدَّتَاى صَفِيةً وَكَانَتَا وَبِيتَنَى قَلْلَهُ بِنْتِ مَحْدَمَةً وَكَانَتُ جَدَةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُمَا وَدُحُومَةً وَكَانَتُ جَدَةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُمَا مَحْوَمَةً وَكَانَتُ جَدَةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُمَا مَحْوَمَةً وَكَانَتُ جَدَةً أَبِيهِمَا أَنَهَا أَخْبَرَتُهُمَا مَحْوَمَةً وَكَانَتُ جَدَةً أَبِيهِمَا أَنَهَا أَنْهَا أَخْبَرَتُهُمَا مَعْرَا فَلَكُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُولِ عَلَى وَسُلَمَ وَسُلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى وَمُولَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُى تَفَودَ مَا عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ تَقَدَّمَ صَاحِيى تَعْيى وَسُولِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَى وَسُلَمَ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَا عَلَى وَسُولَ اللّهِ عَلَى وَسُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ الْحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَالَةُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلَا الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ان لو کول کا پائی ان لو کول کودے دو ( مراد مید ہے کہ ان کا چشمہ یا تالا ہے ۔ لوہٰ دو ) صحر نے عرض کیا یارسول اللہ سر وچھٹم مصحر نے عرض کیا میں نے (اس وقت) آپ کے چیرو انور کودیکھا کہ چیرو انور شرم کی وجہ ہے سرخ مو گلیا کہ میں نے اِس سے ہاندی بھی واپس نے ل اور یانی بھی نے لیا۔ ۱۳۹۴: سیمان بن داؤ د مین دیب مهره بن عبداهزیز بن رفع مبره بن معبد جنی سے سنا کہ ( مگاؤں جبینہ میں ) جس جگد پر سجد و اقع ہے (و بال رٍ ) ایک درخت کے یتیج ٹی قیا مفر مارے پھر آ پ تبوک تشریف نے گئے . تو (موضوع) جبيد كوكول في ب سيدب (بعني أيك وسية ميدان) میں آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایواس جگد پر کون لوگ آ ہو تیں؟ او گوں نے عرض کیا قبیلہ جمید کی ایک شاخ ابنی رفاعہ کے لوگ یہاں پر رہتے میں۔(بیئن کر) آپ نے فرمایا میں نے قبیلہ بورہ عدواس زمین کے قطع وے دیئے تو ان لوگول نے اس زمین کونشیم کرلیو ( ان لوگول میں ے ) کی محص نے اپنا حصد فرو شت کرویا اور سی نے اپنا حصد محفوظ رکھا اور اس میں محنت و مشقت کی ( ایعنی کیمی کی ) این و ہب نے کہا پھر میں نے اس حدیث کو ہرو کے والد عبداعزیز ہے دریافت کیا۔ انہوں نے کچھ حصہ بیان کیااور کچھ بیان میں کیا تعنی مس روایت بیان مہیں گی۔

اسلام پر بیعت کی۔ پھرعوض کیا یارسول اللہ ہم لوگوں کی اور قبیلہ بنی تمیم کے درمیان مقدم وُ ہنا وکوسر حدقر اردے دیں 🖥 کدان میں ہے کوئی حجف مرصد بإركر كے جاري طرف ندآئے نگر جو مسافر ہويا آگے جائے وال ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لا کے! ان کے لئے ذہن وکو ( سرحد بنانے جانے کی تحریر) لکھ دو۔ تیلہ نے عرض کیا جب میں نے دیکھا کہ حفزت رسول كريم تُلْتَيْنَا نُهُ مِنا ، كواس كوعنايت قرماه يأتو مجصيمٌ بهوا يَوْلَك وه ميرا وطن تقااورو بیں پرمیرا گھر تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول القداس مختص نے آب ہے انصاف سے کچی سرحد کا سوال نہیں کیا (مقام) ؤہز اتو اُونٹ کے باند صنے کی جگدہے اور وہ بمر یوں کے چرنے کی جگدہے اور قبیلد تی تمیم کی خواتمن اور بیجاس سکے بیچیے ہیں۔ یہ بات من کرآپ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے! زک جاؤ اس منعفہ نے درست کہا۔ ایک مسلمان ووسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک کے پائی اور ورشت سے دوسرا بھائی فائده حاصل كرسكما ہے اورآ ليس ميں ايك دوسرے كى مدوكر ناح ميتے۔ ١٣٩٤: محمد بن بثاراً عبدالحميد بمناعبدالواحدُ أُمْ جنوب بنتَ ثميك أسويده بنت جابر عقیلہ بنت اسم حضرت اسم بن مضرت سے روایت ہے کہ میں حفرت رسول کریم سائن فیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے ارشاوفر مایا جو مخص کسی ایسے یانی پر پہنچے کہ جہاں پراس ہے بل کولَ مسلمان مخص نہ پہنچا ہوتو وہ یالی وسمحض کا ہے (بین کر)لوگ لائن کھینچتے ہوئے بینے (ٹا کرنشان باقی رہے کہ ہم لوگ

٣٩٨: احمد بن خنبل حمادين فاله عبدائلة بين عمرًا، قع "حضرت عبدالقدين عمر رمنی الته منهاے مرویٰ ہے کہ حضر سند تبی کریم منافظ بنے خضر سند زبیر رضی انتہ عنہ کو جا گیرعطا فر ما کی ۔ جہاں تک کہ ان کا گھوڑا دوڑ سکے پھر انہوں نے تھوڑا دوڑا ہا۔ یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا کوڑا چینک دیا۔ آپ نے فرمایا ان کودے دو جہاں تک کر کوڑا ہی عمیار

يهال تک بنج شے )

## باب: لا وارث بنجرز مين كوآ با دكر تا

۲۹۹۹؛ محمد بن تختیٰ ' عبدالو باب' ابوب' بشام بن عرد و الن کے والد' هفرت

خُرَيْتَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَافِل فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسُلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قُوْمِهِ لُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ ۚ اللَّهِ ۚ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيم بِالدُّهْنَاءِ أَنْ لَا يُجَارِزُهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدُّ إلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ اكُتُبُ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدُّهُنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدُ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُحِصَ بِى وَحِيَ وَطَنِي وَ ذَارِى فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلُكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلُكَ إِنَّمَا مِنَ هَذِهِ الدُّهُنَاءُ عِنْدُكَ مُقَيِّدُ الْجَمَلِ وُمَرْغَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَٱبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسِكُ يَا غُلَامٌ صَدَقَتُ الْمِسْكِيَّةُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَ الشُّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ ـ ١٣٩٤: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّلَنِي عَبْدُ

الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَلَّظَتْنِي أُمُّ جَنُوبِ بِنْتُ نُمَيْلُةَ عَنْ أَمِهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرِ عَنْ أَنِّهَا عَقِيلَةً بِنْتِ أَسْمَرٌ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ مِن مُضَرِّسِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَيَايَعْنُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَنَعَادَوُنَ يَتَخَاطُونَ. ٣٩٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اللَّهُ أَقْطَعَ الزُّابَيْرَ خُصْرً فَرَيِّهِ فَأَجْرَى فَوَسَّهُ حَقَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بَسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

باَب فِي إِخْياءِ الْمُواتِ ٣٩٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ

الْوَهَّابِ حَلَّثُنَّا آلُوبُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ وَلَلْسَ لِعِرْقِ ظَالِمِ حَقَّ ر

سعید بن زیز سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم طاقیق نے ارشاد فرمایا جو مخص بنجر (لاوارٹ ) زمین کوآباد کرے تواس زمین پراس فخص کا حق ہوگا اوراس پر ظالم کی رَگ کا میکھ حصہ تبیس ہوگا (مرادیہ ہے کہ بطورظلم وزیادتی کے ظالم اس جگہ درخت وغیر ولگا لے تو و وحق دارنیس ہوگا)۔

#### غصب کی زمین میں درخت لگانا:

ورخت والمفاکوورختوں کے نکالنے کا اس وجہ سے تھم فر مایا کداس نے ظلم کیا تھا اور اس نے دوسر سے خص کی زمین میں ورخت انگائے بہر حال مسئلہ یہ ہے کدا گر کوئی مختص کسی کی مملو کہ زمین میں درخت لگاد ہے تو اگروہ زمین کے مالک کو سعاوضہ وغیرہ اوا کر کے اجازت لے لیتو درست ہے ورنہ بیس۔

اه 'الله عَنْ أَخِمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الذَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْلَحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهُبُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْلَحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمُعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قُولِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِهُ فَلَا عَنْدَ قُولِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي حَدَّثَنِهِ وَأَكْثَرُ ظَنِي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ فَأَنَّا وَمُنْ عَبْدَةُ الْآمُلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً الْآمُلِيُّ حَدَّثَنَا

۱۰۳۱: احمد بن سعید و به ان کے والد ان اکتی ہے سندائی طرح مروی ہے لیکن اس سند میں بیفرق ہے کہ عروہ نے اس طریقتہ پر کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضی انشعنیم میں سے ایک شخص نے اس طرح بیان کیا اور میرا غالب کمان رہے کہ ووصحائی حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ ہوں عالم انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس فحص کو ویکھا (کہ جس کی زمین میں کے دور فتوں کی جڑوں پر (کلباڑی) مارتا تھا۔
میں) کہ ووقعی اسے ورضوں کی جڑوں پر (کلباڑی) مارتا تھا۔
میں: اس ازاحمہ بن عبد انشد بن عثمان عبد انقد بن مبارک ٹافع بن غمرا بن

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُفْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْبِاسَكِ الْحَرْدِ اللَّهِ بُنُ الْبِاسَكِ الْحَرْدِ الْمُهَارَكِ أَخْرَزَنَا مَافِعُ بُنُ عُمَوَ عَنِ ابْنِ أَبِي الرَاسَكِ اللَّهِ وَالْمَارَكِ أَخْرَنَا مَافِعُ بُنُ عُمَو عَنِ ابْنِ أَبِي الرَّامُ اللَّهِ وَالْمَادَ عِبَادُ يَدَى إلاهِ مَنْ اللَّهِ وَالْمِادَ عِبَادُ يَدَى إلاهِ اللَّهِ وَالْمِادَ عِبَادُ اللَّهِ وَالْمِادَ عِبَادُ يَدَى إلاهِ اللَّهِ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ وَمِنْ أَخْمَادُ اللهِ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ اللَّهِ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ اللَّهِ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ اللَّهِ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ اللَّهُ وَالْمِبَادَ عِبَادُ اللهِ اللَّهُ وَاللهِ اللَّهُ وَاللهِ اللَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

انی ملیکہ حضرت عروہ درخی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یس اس بات کی شہادت و بتا ہوں حضرت رسول کر یم فائیڈ آنے ارشاد فر ما یہ کہ زمین تمام کی تمام اللہ تعالی کی ہے اور تمام بند ہے بھی اللہ تعالی کے بندے ہیں اور جو محض بجرز مین آباد کرے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے ۔ یہ حدیث ہم لوگوں ہے حضرت رسول کریم فائیڈ آنے کے ان حضرات ہے بیان فرمائی کہ جمن حضرات نے آپ ہے نماز کوروایت کیا۔

۳۰۱۱۳۰۳ جمد بن طنبل محمد بن بیشر مسعید قباده صن مصن مصرت سمره رضی الله عند سے مروی ہے کد صفرت رسول کریم منگانتیکائے ارشاد فرمایا کد جو محض منجر (لاوارث) زمین بین حدیثدی کر لے نواس زمین کاو بی مخص حقدار

#### لاوارث زمين كاعظم:

حَاثِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ.

اس مسئلہ میں تفصیل ہے کتب فقد سے تفصیل کے لئے معزت مفتی انتظم پاکستان کا دسالہ "الاحوی بالفیول امداد المستغین" ما مظافروا تمیں۔

٣٠٠٠ حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَالِكُ قَالَ هِشَامُ الْحِبْرَقِ مَالِكُ قَالَ هِشَامُ الْحِبْرُقُ الطَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِى أَرْضِ عَبْرِهِ فَكَسْتَحِقَهَا بِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَالْمِرْقُ الطَّالِمُ كُلَّ مَا أَحِدُ وَاحْتُفِرَ وَعُرِسَ بِغَيْرِ الطَّالِمُ كُلَّ مَا أَحِدُ وَاحْتُفِرَ وَعُرِسَ بِغَيْرِ حَدْدً

٥٠ - ١٥ - ١٥ - ١٥ الله عَنْ عَمْرِهِ مِنْ يَخْبَى عَنِ الْعَبَّاسِ مَنْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِهِ مِنْ يَخْبَى عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيْ يَمْنِى ابْنَ سَهْلِ مِن سَعْدِ عَنْ أَبِى السَّاعِدِيْ يَمْنِى ابْنَ سَهْلِ مِن سَعْدِ عَنْ أَبِى اللّٰهِ عِنْ تَبُوكَ فَلَمَّا أَتَى وَادِى الْفُرَى إِذَا اللّٰهِ عِنْ تَبُوكَ فَلَمَّا أَتَى وَادِى الْفُرَى إِذَا الْمُرَأَةُ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْمُرَاةَ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْمُرَاةَ فَي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عَشْرَةَ أَوْسُقِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِى مَا

۳ ما التحرین محردان ویب اله مالک سے مروی ہے کہ بشام بن عروہ مے فرمایا التحرین محروث ہے کہ بشام بن عروہ نے فرمایا التحقیق کی دوسرے فیص کی دیس میں (بلا اجازت) درخت لگائے پھر درخت لگا کرائی زیمن پراپی دیشیت فلا ہرکرے (قبضہ کا دعوی کرے) مالک نے بیان کیا کہ فلا لم ترک سے بیکھ ذیمن کی قبضہ کر سے بیکھ ذیمن کی اس کے بیکھ کر سے بیکھ ذیمن کی اس کے بیکھ کے بیکھ کی دوسرے کے بیکھ کے

۱۳۰۵ اسبل بن بکار و ہیب بن خالد عمرو بن یکی معفرت ابوجید ساعدی رضی القد عندے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مفترت ہی کریم مثل القد عندے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مفترت ہی کریم مثل القر کی تک ساتھ (مقام) جوک کے جہاد میں ساتھ تھا جب آپ وادی القر کی تک بیٹیچی ایک عورت کود یکھا کہ وہ اپنے بائے ہیں بیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے مفترات سحابہ کرام رضی القد عنم سے ارشاوفر مایا کہ اس بائے کے بیلوں کا انداز و کرو ۔ پھر آپ نے خودان بھلوں کا دس وس کا انداز و قائم فرمایا ۔ اس کے بعد عورت ہے آپ نے ارشاوفر مایا جب پھل نکل آسی فرمایا ۔ اس کے بعد عورت ہے آپ نے ارشاوفر مایا جب پھل نکل آسی فرمایا ۔ اس کے بعد عورت ہے آپ نے ارشاوفر مایا جب پھل نکل آسی

يَخُورُجُ مِنْهَا فَآتَنَا تَبُولُا فَآهُدَى مَلِكُ أَبُلَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ يَغُلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ يُؤْدَةً رَكْتَبَ لَهُ يَغْنِى بَبْخُرِهِ قَالَ فَلَمَّا أَتَبْنَا وَادِى الْفَرَى قَالَ لِلْمَوْأَةِ كُمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ قَالَتُ عَشُورَةً أَوْسُنِ خَوْصَ حَدِيقَتِكِ قَالَتُ عَشُورَةً أَوْسُنِ خَوْصَ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلُ.

١٣٠١ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَلَدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ كُلُمُومٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا كَانَتُ تَفْلِى رَأْسَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ وَعِنْدَهُ الْمَاقُ عَنْمَانَ بَنِ عَفَانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَتُعْكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا الْمُهَاجِرِينَ وَهُنَّ يَتُعْدَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا اللّهِ عَنْ مَنْهَا فَأَمُو رَسُولُ اللّهِ عَنْ مِنْهَا فَأَمُو رَسُولُ اللّهِ عَنْ مِنْهَا فَأَمُو رَسُولُ اللّهِ عَنْ مِنْهَا فَأَمُو رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنْهَا فَأَمُو رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنْهَا فَأَمُو رَسُولُ فَاسَاءُ عَنْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوْرِقَتْهُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ الْمَرَاثَةُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(مقام) ہوک آگے تو (ملک شام میں واقع ایک بستی ) ایک ہے ہادشاہ
فی اس کی خدمت اقدی میں سفیدرنگ کا نجر بدیثا روانہ کیا۔ آپ نے
بھی اس کو جا درعتا یہ فرمائی اور (جزیدی شرط پر) اس کے ملک کی سندلکھ
دی چرہم ہوگ جس وقت واپس ہو کروادی القری میں پہنچ تو آپ نے
اس خاتون ہے دریافت فر ایا گہتمہارے ہی غیری کس قدر پھل تھے۔
اس نے کبادی وی سال مقدار کے مطابق آپ نے اندازہ قائم فرمایا تھا
اس نے بعد آپ نے اس مقدار کے مطابق آپ نے اندازہ قائم فرمایا تھا
اس نے بعد آپ نے ارشاو فرمایا مجھے مدید مئورہ جانے کی جلدی ہے۔
البندا تم میں ہے اگر کوئی جلدی ہینچنا جا ہے تو میر سے ساتھ ہے۔

۱۳۰۱ اعبد الواحد بن غیات عبد الواحد بن زیاد انجمش جمع بن شداد کنتوم آم المؤمنین نینب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت رسول کریم شی بینی گئتوم آم المؤمنین نینب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت رسول کریم شی بینی اس وقت حضرت عثان رضی الغد عنہ کی ابلیہ محتر مداور و گیرخوا تین بینی بونی تھیں اور و مخترت عثان رضی الغد عنہ کی ابلیہ محتر مداور و گیرخوا تین بینی بونی تھیں اور و و فوا تین آپ سے اپنے گھرول کے بارے میں شکایت کردی تھیں کہ وہ (جمارے شو بروں کے انقال کے بعد ) ہم پر تنگ کردی ہے جاتے ہیں اور ہمیں و بال سے نکال و یا جاتا ہے۔ آپ نے تعمر فر مایا کہ مہاجرین کی مستورات ان کے گھرول کی ان مہر جرین کے انتقال کے بعد وارث مستورات ان کے گھرول کی ان مہر جرین کے انتقال کے بعد وارث ہول گی تو حضرت عبدالغدین مسعودرضی اللہ عنہ کی جب و فات ہوئی تو ان

#### خواتمن کی شکایت:

خدمت نبوی میں مذکورہ خواتین نے جوشکایت پیٹن کی تھی اس کا منبوم ہے ہے کہ انبول نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بس وقت شوہر کا انقال ہوجا تا ہے تواس کے ورہا ، مکان پر قبضہ کر کے ہم کومکان سے بے دخل کرد ہے ہیں اور حضرت عبدائلہ بن مسعود رضی القد عند کی اہلیہ محتر مدنے مدید مند مزود و کا جو مکان میاتی ہوسکتا ہے کہ میاتھ مرمہاجرین کے ساتھ خاص ہویا وارث ہونے کا مقبوم ہے ہے کہ تا عدت شوجر کے ورڈ واس کواس مکان سے نہ نکال سکیس۔

> بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

٢٠٠٧: حَدَّلْنَا هَارُونُ لِنُ مُحَمَّدِ لِنِ بَكَّارٍ لِنِ

باب:خراج والی زمین میں رہائش کابیان

٤٠٠٠ : بارون بن محمدُ محمد بن تيسي زيد بن واقدُ ابوعيد؛ للهُ حضرت معادَ

بَلَالَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيسَى يَغْنِي ابْنَ سُمَيْع حَدَّلَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّلَنِي أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ مُعَادِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي

عُنُقِهِ فَقَدُ بَرِءَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـ ٣٠٨ابِحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْعِ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثُنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ابْنُ ۚ أَبِي الشُّعْفَاءِ حَدَّثِنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسِ جَدَّثِنِي شَبِيبٌ بْنُ نُعَيْمٍ خَلَقِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْمٍ حَلَّقِي أَبُو الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجُرَنَّهُ وَمَنْ نَوْعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ غُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَى الْبَاسُلَامَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَشَبَيُّ حَدَّثُكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلُّهُ فَلُيَكُتُ إِلَّى بِالْحَدِيثِ قَالَ فَكُتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَتِى

خَالِدٌ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَأَعْطِيْتُهُ قَلَمًا قَرَّأَهُ

تُوَكَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأَرْضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ

قَالَ أَبُو ذَاوُد هَذَا يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرِ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہول نے کہا کہ جس تخفی نے اپنے ذمہ جزیہ تعیین کرایا تو وہ اس راستہ ہے بیری ہو گیا کہ جس پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم قائم تھے ( یعنی اس مختص نے احیما کا منہیں

٨ ١٩٣٠ طو ة بن شرح كويعة عماره منان بن قيس هييب بن قيم بزيد بن خير ً البوورداءرض القدعمة ب روايت ب كدرمول الله من الله عن ارشاوفر مايا جس مخص نے زمین لے راس کا جزیدادا کرنا منظور کرایا تو اس محض نے ا پنی جمرت نشخ کر دک اور جس مختص نے مشرک مختص کی رُسوائی کی بات ( بعنی جزید کو ) اس کی ترون سے نکال کر اپنی ترون میں ڈال لیا تو اس محتص نے اسلام ہے اپنی پشت پھیر لی۔ حدیث کے راوی سنان نے بیان کیا کہ میں نے بیاعد بیٹ خالد بن معدان سے قبل کی انہوں نے بیان کیا کتم سے ریحدیث شہیب نے بیان کی۔ میں نے کہا بال ۔ انہول نے بیان کیا کہ جب م هبیب کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ جھے بدهدیث تحریری طور پر روانہ کریں۔ سنان نے بیان کیا کہ پھر شبیب نے خالد کے کے میرحدیث تحریر کردی میں جب آیا تو خالد بن معدان نے وہ رتعہ مجھ ہے طلب کیا میں نے ان کودے دیا۔ انہوں نے جب اس کو بڑھا تھا تو ان کے باس جس قدر فراجی زیرن تھی تو وہ تمام زینن چھوڑ دی۔اہام الوداؤ دفرماتے ہیں کہ بزید بن خمیر بز کی جو کہ شعبہ کے تمینہ ہیں وہ مراد

#### خراری زیبن:

هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةً.

خراجی زمین و ہکہلاتی ہے کہ جس زمین کواہیں اسلام نے جنگ کے ذراعید فتح کیا ہواور ندکورہ صدیت کے درمیان میں جزید کو ء گرون و النے کامفہوم یہ ہے کہ جس مخص نے جزید کی زمین خرید کر کھیتی شروع کر دی اور جزیباد اکر نامنظور کرالیا تو ایسے مخص نے اسلام ہے مُندموڑلیا۔

باب: کسی شخص کی تر مین کی گھاس یا پانی کوامام روک دے یا دوسر اتحص روک دے تو کیا حکم ہے؟ ٩ ١٩٣٠: وبن السرح ' اين وجب بينس أين شباب عبيدانند بن عيدالله ين

بكب فِي الْأَرْض يَحْمِيهَا الْإِمَامُ ۾و يو *و* او الرجل

١٣٠٩: حَدَّثَنَا ابْنُ النَّـرُحِ ٱلْحُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ

أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبُدِهِ اللهِ يُنِ عَبَّدٍ اللهِ عَنِ الْمِن شِهَابٍ عَنْ عُبُدِهِ اللهِ عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ عَنْ الطَّهْبِ اللهِ عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ عَنْ الطَّهُ عَلَيْهِ أَنِ جَفَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الله: حَدَّثُنَّا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَعْرِينِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَعَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَدَّامَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ وَجَلَّد الضَّعْبِ بْنِ جَدَّامَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ وَجَلَّد النَّقِيعَ وَقَالَ لَا حِمْى إِلَّا لِلَّهِ عَزْ وَجَلَّد

گھاس بانی رو کنا:

نظیع ایک مقام کا تام کہ جہاں پر پانی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مذکور ہاہ ویٹ کامنبوم یہ ہے کہ پانی کورو کنایا گھاس کوروک لیٹا جائز نہیں ہے گھر جہاد کے جانوروں اورو گیرشری ضرورت کے لئے۔

بَابِ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

اسًا: حَلَثَمَا مُسَدَّدٌ حَلَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ الزُّهُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ سَمِعًا أَبَا هُوَيُوةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِى خَلِي قَالَ فِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ...

باب:مدفون مال كاظم

عباس رضی الغد منهما حضرت صعب بن جنامه رضی القدعنه سے مروی ہے کہ

حضرت ہی کریم ٹائٹیٹا نے ارشاد قرمانیا کے روک ویٹا جائز نمین ہے گراہتہ

اور اس کے رسول کے ہے۔ لیٹن جہاد کے جانوروں یا زکو ق کے

جانوروں کے علاوہ ممکن (روک دینا) جائزشیں ہے۔ این شہاب قرماتے

جَيْنِ كَدِيمُهُونَكَ بِهِ بِاتْ تَنْكِيلُ مِنْ كَدِر سُولَ مُعَدِّ كَانْتِيمُ مِنْ لَكِيْرِ فِي زَعِينَ كُورُ وكا

•١٣٣١) سعيد بن منصورا عيدالعزيز بن مجما عبدالرحمن بن حارث ابن شباب

خبیرانند بن عیدانند عبدانند بن عباس مفرسه صعب بن جثامه دهنی انند

عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القدمانیہ وسلم نے مقاربیقی وی مقرر کیا

اورار شاوفر مایا کرچی (لیعنی بال روک دینا) جائز شیس ہے مراہتہ تعالیٰ کے

۱۳۳۱: مسدد ٔ سفیان زبری ٔ سعیدین میتب ابوسنمهٔ حضرت ابو بربر ورضی القدعن سے مروی ہے کہ نبی کریم مُفاقِیّن کے ارشاد فر مایا رکاز میں ہے خس وصولی کیا جائے گا۔

د فدینه کا حکم شرعی:

ر کا زائں ، ں کو کہتے ہیں جوز ٹین میں مدفون ہولیعنی ایساندفون مال کہ جس کا کوئی دارے یادعوی دار نہ ہوا درا بیے مال کود فیزیکی کہاجا تا ہے؛ بیے مال میں سے یا نجوال حقد خیرات کرناضروری ہے اور با آل ، ل اس کا ہوتا ہے جے طاہو۔

اللهُ اللهُ عَلَمْنَا جَعْفَوُ بُنُ مُسَافِرٍ حَذَّلْنَا الْمُنَ أَبِي اللهُ اللهُ أَبِي اللهُ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِشُتِ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِشُتِ عَنْ أَمِّهَا كَرِيمَةَ بِشُتِ عَنْ أَمِّهَا كَرِيمَةَ بِشُتِ اللّهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ أَمِّهَا كَرِيمَةَ بِشُتِ اللّهُ يَبْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُقَدّادِ عَنْ ضُبَاعَةً بِشُتِ الزُّيْبُرِ بْنِ عَبْدِ

۱۳۱۴: جعفرین میافران افی فدیک از معی قریبه بنت عبدالغذ کری بدینت مقداد معفرت ضبا ندینت زییر بن عبدالمطلب بن باشم سے مروی ہے کہ (ان کے شوہر) معفرت مقداد کی ضرورت سے سنتے بنتیج انتخاب نامی (مدینه منوروک دیبات) میں گئے تو انہوں نے ایک چو ہے کودیکھا کہ اس نے ایک سوراخ میں سے ایک دینار تکالا مجرومرادینار تکالا اس کے بھر بعد مزید ایک وینار تکالا اس کے بھر اس نے کاوینار تکال لئے بھر اس نے کاوینار تکال لئے بھر اس نے کاوینار تکال لئے بھر اس نے لال رنگ کی ایک تھیلی تکالی کہ جس میں ایک وینار موجود تھا تو جموی طور پر اٹھارہ دینار ہو گئے ۔ معز ب مقد ادر ضی اللہ عند خدمت نہوی میں لئہ عند خدمت نہوی میں لئہ عند خدمت نہوی میں لئہ عند خدمت نہوی کی اور آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور عرض کیا آپ آپ ان دیناروں کی ذکو ہ وصول فر مالیس ۔ آپ نے ارشاد فر مالیا کیا تم موراخ کی طرف متوجہ ہوئے تھے ۔ حضرت مقد اور ضی اللہ عند عند نے کہا کہ شہر سے اس مال میں حمہیں بر کمت عطا نہیں ۔ آپ نے ارشاد فر مالیا اللہ تعالیٰ اس مال میں حمہیں بر کمت عطا نہ سے ا

الْمُطَلِّبِ بْنِ هَاشِم أَنَّهَا أَخْبَرَتُهَا قَالَتُ ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِيَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَدُّ يُخْرِجُ مِنْ جُخْرِ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرًاءَ يَعْنِى فِيهَا دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرًاءَ يَعْنِى فِيهَا دِينَارًا فَكَانَتُ لَمَانِيَةً عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِي عَنِي قَلْ فَمَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذُ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنِي هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْمُحُورِ قَالَ لَهُ عَدُ صَدَقَتَهَا فَقَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ فِي يَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا.

#### زمین سے حاصل شدہ مال میں ز کو ۃ:

عاصل عدیث یہ ہے کہ جب تم نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کروینارٹیس نکالاتو یہ مال رکاز کی تعریف میں واعل ٹیس ہے اس لئے اس مال میں یا نچواں حصہ خیرات کرناوا جب ٹیس ہے بلکہ سارا مال لفظ کی تعریف میں واعل ہے۔

# باب کافرول کی پرانی قبرول کو کھوونا

اساسا المجیٰ بن معین و بب بن جریزان کے والد محمہ بن آخی اساعیل بن آمیہ مجیز بن ابی جیر حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنی آمیہ مجیز بن ابی بجیر حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ فتہا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب آپ کے ساتھ طائف کی طرف نظے تو ہمیں راستہ میں آیک قبر طی ۔ اس قبر کو دیکھ کر آپ نے ارشا و فر بایا بیا بورغال کی قبر ہا ور وہ حم شریف کی صدو د سے نیس نکل تھا اس خیال ہے کہ (حدو د حرم شں رہ کر) عذاب اللی ہے فی جاؤں گا را ایک زمانہ کے بعد ) جب وہ فقص حدو د حرم ہے باہر آیا تو اس کو رہاں وہی عذاب ہوا جواس کی قوم کو ہوا تھا۔ وہ یہیں پروفنایا میا اور یہاں وہی عذاب ہوا جواس کی قوم کو ہوا تھا۔ وہ یہیں پروفنایا میا اور اس کی نشانی بیہ ہے کہ جس وقت وہ وُن ہوا تھا تو اس کے ساتھ سوئے کہ اس کی نشانی بیہ ہے کہ جس وقت وہ وُن ہوا تھا تو اس کی قبر کھودو تو وہ سلاخ کی آبیک سلاخ وُن کی می تھی آگر تم لوگ اس کی قبر کھودو تو وہ سلاخ میں سیسی سل جائے گی۔ اس بات کوشن کرلوگ اس کی قبر کی طرف دوڑ میں سیار ہے اور قبر کھود کر سلاخ با ہر نکال لی۔

باب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

الالا حَدَّلْنَا يَعْمَى بُنُ مَعِنَ حَدَّلْنَا وَهُبُ بُنُ الْمَعِنَ حَدَّلْنَا وَهُبُ بُنُ الْمَعِنَ حَدَّلْنَا وَهُبُ بُنُ اللهِ حَمِيدِ حَلَلْنَا أَلِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحُقَ بُحَدِدُ عَنُ إِسْمُعِنْ مُحَدَّدُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ بُنِ الْمَيْدُ عَنْ بُجَيْرٍ بُنِ عَمْرٍ اللهِ فَيْدُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ اللهِ فَيْدُ يَقُولُ حِينَ بَقُولُ اللهِ فَيْدُ يَقُولُ حِينَ الطَّالِفِ فَمَرَزُنَا بِقَيْرٍ لَقَالَ خَرَجُنَا مَعَهُ إِلَى الطَّالِفِ فَمَرَزُنَا بِقَيْرٍ لَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَيْدُ يَقُولُ حِينَ الطَّالِفِ فَمَرَزُنَا بِقَيْرٍ لَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُونَ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدَالُونُ اللهِ فَيْدُونَ اللهِ فَيْدُونَ اللهِ فَيْدُونَ اللهِ فَيْدُونَ اللهُ فَيْدُ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُونَ اللهُ فَيْدَالَهُ اللهُ فَيْدُونَ اللهُ فَيْدُ اللهُ اللهُ فَيْدُونَ اللهُ اللهِ فَيْدُونَ اللهُ الله

مشركين كي قبري كهولنا:

ابور غال قبیله بنوثقیف کا جدام پداور قوم شمود کا ایک مخص تمااس پرجمی توم شمود جهیها عذاب بینی زلزله کا عذاب نازل جوااور آپ

ے مجزات میں یہ می آپ کا ایک مجزو تھا کہ آپ نے ہزاروں سال کی قبر کے بارے میں نشا عربی فرمادی پھر آپ کی نشا عربی کے مطابق ابیبا بی ظاہر ہوا۔ نہ کورہ صدیث سے معلوم ہوا کہ شرکین کی قبرین ضرورت شرکی کی بنا پر کھولنا درست ہے۔

# ﴿ ﴿ وَلَ كِنا بِ الْجِنائِزِ ﴿ وَهُو ﴿ وَلَ كُنا بِ الْجِنائِزِ ﴿ وَأَنْ فَا إِنَّ الْجُنائِزِ الْجُنائِزِ الْجُنائِزِ

ِ ہاب: وہ کون ہے امراض ہیں جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے

م ئىل

سماسان عبداللہ بن محد محمد بن سلمہ محمد بن ایخق الومنظور شای ان کے پچا' حضرت عامروام سے جو كوقىيلەخىخىر كے تقے ان سے مروى بے كديس اسینے وطن میں تفاکہ ہم لوگول کونشان اور حسند ے نظر آئے میں نے یو چھا ید کیا ہے تو پہ جا کدرسول الله فالفؤم کے جھنڈے میں تو میں آ یے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب ایک درخت کے بنیے ایک حادر پرتشریف فر ما متے جوآب کے لئے بچپائی گئی تھی اور آپ کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنم جع تھے۔ یں بھی ان معزات کے درمیان بیٹ گیا تو آپ نے امراض کا تذکر وفر مایا که صاحب ایمان کو جب کوئی مرض پینچتا ہے پھراللہ تغالی اس مرض ہے اس کونجات عطا فر مادیتے تیں تو وہ مرض اس حض کے گزشتہ مخنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے اور مستقبل کے لئے ایک تصبحت ہے اور منافق فخص جب بیار پڑتا ہے آور اس کو صحت بخش دی جاتی ہے تو و چھ أونت كى ما تند ہوتا ہے كماس كے مالك فياس كو ما تدها اور چھوز دیااوراس نے بیضال نیس کیا کداس کوس دجہ ہے باندھااور چھوڑا کیا تو آ یک مختص نے خدمت نبوی میں عرض کیا یارسول الله مُؤَثِّقُتُم مرض کیا ہوتا ے؟ اللہ كائم معى على بارئيس برار آئے ہے فرمايا على جاؤتم بملوكوں میں سے میں ہو۔عامر نے بیان کیا کہ ہم لوگ آپ کے پاس ای موجود منے کدایک فخص کمبل اور معے ہوئے آیا۔اس کے ہاتھ میں کوئی چیز وبی مولی تھی اس نے بیان کیااے رسول الله تُحافیظ میں نے جب آپ کود مکھا تو آ ب کے یاس حاضر ہونے لگا تو میں نے راستہ میں درختوں کا ایک حبسترو يكها . يك ف وبال يرجر ياك بجول كي آواز تي يو يس في ان

بكب الأمراضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلدُّنُوب

١٣١٢: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلَحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ عَنُ عَيْبِهِ قَالَ حَدَّقِبِي عَيْنِي عَنْ عَامِمٍ الرَّامِ أَخِي الْخَضِرِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ النُّفَرِّلِيُّ هُوَ الْخُصْرُ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ قَالَ إِنِّي لَبِيلَادِنَا إِذْ رُفِعَتُ لَنَا رَايَاتٌ وَٱلْوِيَّةُ فُقُلُّتُ مَّا هَذَا قَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَنَّ فَأَكَيْنُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطُ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ هُ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ لُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كُفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِهِمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ لُمَّ أَعْفِى كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرُسَلُوهُ فَلَمْ يَدُر لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمُ يَدُرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّشَنُ حَوُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْآسُقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبُلَ رَجُلٌّ

عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَلِمِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْنَكَ عَلَيْهِ الْمَلْتُ اللّهِ إِنِي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَفَّبَلْتُ اللّهِ إِنِي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَفْبَلْتُ اللّهِ إِنِي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَفْبَلْتُ الْمُلْتُ الْمُلْتُ الْمُؤْتِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصُواتَ فِرَاخٍ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَاسْتَدَارَتُ عَلَي فِي كِسَانِي فَكَنْ فَوضَعْتُهُنَّ فَاسْتَدَارَتُ عَلَي رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَ فَوضَعْتُهُنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ مَعْهُنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ فَوضَعْتُهُنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ اللّهِ عَلَيْهِنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ اللّهِ عَلَيْهِنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ اللّهِ عَلَيْهِنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ فَوَالَدِي بَعْنِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ وَأَبْتُ أَمُّهُنَ وَأَبْتُ أَمُونَ اللّهِ فَيَعْلَى وَلَوْمَ عَلَيْهِ فَلَا فَوَالّذِي بَعْنِي الْعَلْمُ فَلَا فَوَالّذِي بَعْنِي اللّهِ اللّهُ فَوَالّذِي بَعْنِي اللّهِ اللّهُ فَوَالّذِي بَعْنِي اللّهُ وَاللّذِي بَعْنِي اللّهُ وَاللّذِي بَعْنِي اللّهِ اللّهُ فَوَالّذِي بَعْنِي اللّهِ اللّهُ فَوَالّذِي بَعْنِي اللّهُ وَاللّذِي بَعْنِي اللّهُ وَالّذِي بَعْنِي اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُولُولُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

# آ پ كااظهار خَفْكى:

آ پ نے نہ کور ہفض ہے اپنے پاس ہے اُٹھ کر چلے جانے کا تھم تنبیبہ کے طور پر قر ما یا تھا آپ کے قربان کا حاصل بیقا کہ مؤمن پرؤنیا میں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے اور مؤمن کی ؤنیاوی تکالیف اس کے تناہوں کا کفارہ بن جاتی میں اور شرکیین کو ؤنیا میں آسائش حاصل رہتی ہے ہی لئے فرمایا عمیا ہے کہ مؤمن کے لئے ؤنیا قید خانہ ہے اور کا فرکے لئے وُنیا جنت ہے اور اس چڑیا اور اس کے بچوں کو آپ نے چھوڑنے کا اس لئے تکم فرمایا کہ اس جڑیا اور اس کے بچوں کو تکلیف پہنچے رہی تھی۔

ﷺ النبائب : حفرت عامر تیرانداز تھے اس بناء پر ان کورائی یارام کہا جاتا تھا۔ اس حدیث بیں امراض کے فوائد بیان کئے گئے ہیں کہ امراض سے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہوتی ہے اس سے مؤمن اور منافق کے درمیان فرق بیان کردیا نیز اس حدیث میں انتد تعالیٰ کی ہے انتہا ، دحمت وشفقت اور کرم فوازی کو بیان کیا گیا ہے۔

> بَابِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُّ يَغْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا فَشَفَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرُ

١٣١٥: حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ الْمُغْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْغَوَّامِ بُنِ

باب: انسان اگرنیک عمل کا پابند ہواور بیاری پاسفر کے عذر کی وجہ ہے وہ عمل نہ کرسکے

۱۳۱۵ ابحمہ بن میسیٰ مسدد ہشیم اعوام بن حوشب ابراہیم بن عبدالرطن ابو برد واحضرت ابوسوی رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ بیس نے حضرت رسول کریم نگائیز کے ایک دومر تبہتیں بلکہ کی مرتبہ سنا آپ ارشاد فرمائے تھے جب ہندہ نیک کام کر تار ہتا ہے پھر کسی (عذر کی) وجہ سے یاسفر کرنے کی حجہ ہے دوائس کام کے کرنے سے زک جاتا ہے تو اس مختص کے لئے اس قدر تو اب لکھا جا ہے جیسے کہ دو تندر کی اور تقیم ہونے کی حالت میں دو کرتا تھا۔ حَوْشَبِ عَنُ إِنْوَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّكُسُكِي عَنُ أَبِى مُوسَى السَّكُسُكِي عَنُ أَبِى بُرُدَةً عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَيْءَ عَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْعَبُدُ يَعْمَلُ عَمَلًا عَمَلًا صَالِحًا فَشَعُلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ لَهُ عَلَيْهُ .

ے لائے کی ایک اس سے میں معلوم ہوا کہ مصبیتیں درجات کی بلندی کا سب بنتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ کو انتہ تعالی کے فضل وکرم سے سب سی معلوم ہوا کہ بندہ کو انتہ تعالی کے فضل وکرم سے سب سی کھنٹ سے کھنٹ کے ساتھ جوڑ ویا ہے بہر حالی صحت اور فارغ البرلی کو تنہمت سمجھ نوا ہے اس میں جت عمل صالح ہو سکے کوتا ہی نہیں کرنا جا ہے اس کا ایک فائدہ عدید یاب میں بیان فرماویا جب کہ ایک وجہ سے پہلے والے عدید یاب میں بیان فرماویا عمر دول کی دجہ سے پہلے والے اس کا لیک فائدہ میں ایک فائدہ میں بیان فرمان کے دیابی اجراس کے اعمال نامہ میں کھند ہے ہیں۔ جیسے والعمال کررہا ہے۔

#### يكب عيكدة النساء

١٣١١ حَدَّقَنَا سَهُلُ بَنُ بَكَارٍ عَنُ أَبِي عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْهَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَمِّ الْعَلاءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللهِ هِيْ وَأَنَا مَوِيضَةً قَقَالَ أَبْشِرِى يَا أُمَّ الْعَلَاءِ فَإِنَّ مَوَضَ الْمُسْلِمِ يُذُهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ حَبَتَ الدَّهِبِ وَالْفِضَةِ.

عَالَمًا: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَخْمَى ح و حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفُظُ ابْنِ بَشَارٍ عَنْ أَبِى عَامِرِ الْحَوَّالِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِنَّكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يُلْوَلُ ابْنِ أَبِي مُلِنَّكَةً عَنْ أَشَدَ آبَةٍ فِي الْقُرُآنِ قَالَ أَيَّةُ آبَةٍ بَا عَائِشَةً قَالَتْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَعْمَلُ مُولًا يُحُوَ بِهِ قَالَ أَمَا عَلِمُتِ بَا عَائِشَةً أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيهُ النَّكُمَةُ أَوْ الشَّوْكَةُ قَبِكَافًا بِالشَوْإِ عَمَلِهِ وَمَنْ النَّكُمَةُ أَوْ الشَّوْكَةُ قَبْكَافًا بِالشَوْإِ عَمَلِهِ وَمَنْ

## باب:خواتین کی عیادت کے لئے جانے کا بیان

۱۳۱۹ اسمیل بین بکار ابوعوائے عبد الملک بین عمیر احضرت آئم علاء سے مروی ہے کہ حضرت آئم علاء سے مروی ہے کہ حضرت آئم علاء سے مروی ہے کہ حضرت رسول کر بیم صلی القد خانیہ وسلم نے میری میادت فر انیا ہے آئم بین (اس وقت ) ہے ری کی حالت میں تھی تو آئم ہے نے ارشاد فر انیا ہے آئم علاء وقوش جو جاؤ کیونکہ بیماری مسلمانوں کے گن ہول کواس طرح ڈور کر دیتی ہے جس خرج کہ آگ سوئے اور جائم تی کے میل کچیل ڈور کر دیتی ہے۔

خُوسِبَ عُذِبَ قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَاكُمُ الْعَرْضُ يَا عَائِشَهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِبَ قَالَ أَبُو ذَاوُد وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَارٍ قَالَ حَذَقَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةً.

ہیں: ﴿ فَسُوْفَ يُعَامَبُ جِسَابًا بَسِيْرًا ﴾ آپ نے ارشاد فرمان اس سے مراد صرف اعمال کی پیشی ہے اسے عائشہ! قیامت کے دان صاب علی چرشی ہے اسے عائشہ! قیامت کے دان صاب علی او چھ گھرکی گئی تو اس فحص کو ضرور عذاب دیا جسٹے گا۔ ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ بیالفاظ این بٹار کے بیان کئے ہوئے ہیں اورانہوں نے این الی ملیک سے لفظ اخبر تا بیان کیا ہے۔

#### برائى كابدلەبرائى:

﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّةٍ ﴾ کا ترجمہ یہ ہے کہ جوآ وی برائی کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا صحابہ رضی القدمنیم پر یہ یا ت اس لئے گراں گزری کہاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیا مت میں برائی کا بدلہ غرور لیا جائے گا۔

خ الصند البال : حضور تأثیر مساب سیر کامفهوم به بیان فرمایا که حساب محمقی صرف و عمالنامه کا چیش موتا ہے۔

### بالب فِي الْعِيادَةِ

١٣١٨: حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى حَدَّلَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِسْحُقَ عَنِ الرَّهُ مِنْ يَسْعَقَ عَنِ الرَّهُ مُحِدَّدِ بْنِ إِسْحُقَ عَنِ الرَّهُ مُحِدِ بْنِ إِسْحُقَ عَنِ الرَّهُ مُحِدِ بْنِ إِسْحُقَ عَنِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبَى فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبَى فِي مَرَضِهِ اللّهِ مَن أَبَى فِي مَرَضِهِ اللّهِ مَا تَعَلَيْهِ عَرَف فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ فَقَدُ وَعَلَمَ مَاتَ اللّهِ بْنَ أَبَى فَي حَرِف فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ فَقَدُ أَبَعُ فَلَمَا مَاتَ آتَاهُ اللّهِ بْنَ أَبَى وَسُولَ اللّهِ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبَى اللّهِ اللّهِ بْنَ أَبَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## باب: مریض کی عیادت کرنا

۱۳۱۸ عبدالعزیزین نجی ، محدین سلمه محدین آخل زیری عروه معزت اسلمه بن زیدرضی الاته عنی اسلمه مردی به که حفرت رسول کریم می الاته عنی الله عنی آب که حفرت رسول کریم می الته عنی الله عنی آبی کی آس بیماری میں عیادت کے لئے تشریف لے میں کہ جس میں وہ مراتھ ۔ آب نے جب عبدالله بن آبی کود کیولیا تو آپ کو اندازه ہو عیل کہ اس بیماری میں وہ مرج نے گا تو آپ نے فرمایا جس تم کو ببود کی دوئی سے منع کیا کرتا تھا۔ عبدالله بن آبی نے جواب دیا کہ سعد بن زراره نے آن سے ذشمنی اور کہندر کھا تو آپ کواس سے کیا گئے عاصل ہوا؟ جب عبدالله بن آبی مرسی عاضر ہوا اور اس نے عمل ہوا؟ جب عبدالله بن آبی مرسی یا جب کا تب اس کے غن بنانے عبدالله بن آبی مرسی ہے ؟ آپ اس کے غن بنانے مرسی کے نئی بنانے کے محمد بنا کرتا مبارک عنانے نے باد کی ایک کرتا مبارک کا میار کران کو عنانے نے بات کے غن بنا کرتا مبارک کے ایک کرتا مبارک کا تارکران کو عنانے نے باتا کرتا مبارک کا تارکران کو عنانے نے اپنا کرتا مبارک آتا درکران کو عنانے نے اپنا کرتا مبارک کا تارکران کو عنانے نے اپنا کرتا مبارک کا تارکران کو عنانے نے اپنا کرتا مبارک عنانے نا باتا کرتا مبارک عنانے نا میا کرتا کرتا کران کو عنانے نا کرتا کرتا کو کا کہ کو کرتا ہے کہ کہ کو کرتا کرتا کرتا کرتا کو کا کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کرتا کو کرتا ہے کرتا کرتا کی کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا کرتا کرتا کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کرتا ہے کرتا کرتا کرتا کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کر

خیلات کی ایرانی : یہووے میت سوء خاتمہ کا سبب بتی ہے اور ان سے بغض ونفرت قرب خداوندی اور خاتمہ بالخیر کا سبب ہوتا ہے جیسا کر حضور کا آئیز کے حضرت سعد بن زرار ڈکے بار ویس ارشاوفر مایا ہے میربز سے جنیل القدر صحابی تقعیم ب کے حال تقے مدید منور ویس اسلام کی دولت تصیب ہوگئی اس حدیث سے ذمی کی عیادت و تیار دار کی کا جائز ہونا معلوم ہوا۔

الذِّيقِي باب ذمي كافر كي عيادت كرنا

١٣١٩: سئيمان بن حرب حادين زيد فابت الس عدوايت بكرايك

ياَب فِي عِمَادَةِ النِّرِمِّيِّ ٣٣٩: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّقَا حَمَّادٌ

يَعْنِى ابْنَ زَيُلِهِ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ غُلَامًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ فَآكَاهُ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسُلِمُ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ آبُوهُ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسُلَمَ فَقَامَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَقُولُ الْتَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَقُولُ الْتَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْفَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ۔

باب الْمَثْنِ فِي الْعِيَادَةِ

١٣٢٠: حَلَّاثُنَا أَخْمَدُ بِنُ خَنْبَلِ حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنگيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فَظُ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلٍ وَلَا بِوْذَوْنٍ۔

١٣٢٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِبِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

عَنْ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعَ عَنْ عَلِيُّ

یمبودی لڑکا بیار پڑ کمیا تو نجی اس لڑ کے کی عیادت کیلئے تشریف لے سکے اور
آپ اسکے سر بانے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا
تم اسلام تبول کر نوتو اس لڑ کے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور اسکا والد
تھی اسکے سر بانے موجود تھا۔ تو اسکے والد نے اس لڑ کے سے کہا ابوا لقاسم
کی فرما نیر داری کرو (مراو اطاعت رسول ہے) تو اس لڑ کے نے اسلام
قبول کرایا۔ پھر آپ کھڑ ہے ہو گئے اور فرماد ہے تھے الد کا شکر ہے کہ جس
نے بھری وجہ سے اس لڑکے کو (دوزرخ کی ) آگ سے نجاست عطافر مائی ۔

باب:عمادت ك لئ بيدل جان كابيان

۱۳۲۰: احمد بن هنبل عبد الرحمن بن مهدئ سفیان محمد بن المنکد را حضرت جابر ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم شکھیٹا میری عیاوت کے لئے منقو خچر پرسوار ہوکرتشر بف لاتے اور نہ بی ترکی (گھوڑے) پر ( جنکہ آپ مریض کی نیار پری کے لئے پیدل تشریف لے جاتے)

باب: بحالت وضو بيار برسي كى فضيلت

ااسان بحرین عوف روح محرین خالدا فضل بن ولیم طابت بنانی معفرت افس بن ما لک رضی القد عند ہے مروی ہے کد حضرت رسول کر یم مخالفہ اللہ اللہ عند ہے مروی ہے کد حضرت رسول کر یم مخالفہ اللہ اللہ اللہ عند ہے مروی ہے وضو کر ہے رابعی وضو کے آواب کی رعایت کر کے وضو کر ہے ) اور او اب کی تیت ہے مسلمان کی بیمار پری کر ہے تو ایسا محض دور رخ ہے سئر خریف سے برابر و ورکر و یا جاتا ہے ۔ فابت نے بیمان کیا کہ عمل نے ابو من و سے معلوم کیا کہ قریف کس کو کہا جاتا ہے ؟ انہوں نے فر مایا سال کو رامام ابود اور فر ماتے جی کدو ضو کی حالت میں بیمار کی مزاح پڑی کا بھر و کے حضرات سے علاوہ کوئی کی حالت میں بیمار کی مزاح پڑی کا بھر و کے حضرات سے علاوہ کوئی کی حالت میں بیمار کی مزاح پڑی کا بھر و کے حضرات سے علاوہ کوئی کی حالت میں بیمار کی مزاح پڑی کا بھر و کے حضرات سے علاوہ کوئی کی حالت میں بیمار کی مزاح پڑی کا بھر و کے حضرات سے علاوہ کوئی کی حالت میں ہے۔

۔ خَلاَحْتُنَہُ الْبُهُ الْبُهُ الْبُهُ عَلَيْهِ كامعتى ہے باغ اس كوئز اف بھى كہتے ہيں۔اس صديث ميں عيادة مريض كي فعنيلت بيان فرمائي گئ ہے تا بت ہوا كدعيادة مريض كے دقت باوضو ہوتا جائے۔

۱۳۴۴: محرین کیر شعبہ تھم عبداللہ بن نافع معزبت ملی رضی اللہ عندے روایت کے کی رضی اللہ عندے روایت کے آخری حصہ کے بعد یعنی ) شام

قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يَعُودُ مَرِيضًا مُمُسِبًا إِلَّا خَوَجَ مَعُهُ سَبُعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغُفِرُونَ لَهُ حَتَى يُصَّبِحُ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَوَجَ مَعَهُ سَبُعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغُفِرُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغُفِرُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغُفِرُونَ لَهُ جَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

٣٣٣: حَدَّلُنَا عُنْمَانُ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ عُنْمَانُ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلُنَا أَنَّو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّلُنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ الْحَدِيفَ قَالَ أَبُو النَّبِي الْمُعَلِيفَ قَالَ أَبُو النَّبِي الْمُعَلِيفَ قَالَ أَبُو النَّبِي الْحَكْمِ كَمَا رَوَاهُ دَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَكْمِ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةً .

ياب فِي الْعِيادَةِ مِرَارًا.

١٣٢٣: حَدَّنَا عُفَمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِشَامٍ بُنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا أَصِيبَ سَعْدُ بَنُ مُعَادٍ يَوْمَ الْمُحَدِّقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْآكُحَلِ مُعَادٍ يَوْمَ الْمُحَدِلِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَيْمَةً فِي الْمُصْحِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ.

بَابِ فِي الْمِيَادَةِ مِنَ الرَّمَٰكِ ٣٢٥: حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقْرُلِيُّ حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسُلَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَيْنَا مِنْ وَجَعِ كَانَ بِعَيْنِي.

> باب الخُرُوجِ مِنُ الطَّاعُونِ

کے وقت بیار محفق کی مزاج پڑی کرے تو اس کے ساتھ ستر بزار فرشتے انگلتے ہیں اور اس کے ساتھ ستر بزار فرشتے انگلتے ہیں اور اس کے لئے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ مقرد کر دیاجا تا ہے اور جو محف دن کے شروع معد بینی میچ کے وقت بیار محف کی مزاج پڑی کرتا ہے تو اس محف کے لئے مئر بزار فرشح کے دیا کرتے ہیں مئر بزار فرشح کئے جنت میں ایک باغ مقرد کر دیاجا تا ہے۔ اور اس محف کے لئے جنت میں ایک باغ مقرد کر دیاجا تا ہے۔

الاسلام على الله على شير اليومعاوية أعمش و تعم عبدالرحل بن الي ليلى معضرت على رضي القد عند حضرت بي كريم الله المنظم عبدالرحل والمت بحى الكل الكل والمرح مروى ب كد عضرت بي كريم الله المنظم المرح مروى ب كد عضرت بي كريم الله المنظم المن

# ا باب بسى مريض كى بار بارعيادت كرنا

استان عثمان بن الی شیب عبد الله بن نمیر بشام بن عروه ان کے والد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ جب غزوہ خندق بیں حضرت سعد بن معاؤرضی الله عندزخی ہو مے کیونکدا یک وی نے ان کے باتھ کی زگ شی ایک تیر مارا تھا۔ تو حضرت رسول کریم تا اللہ اس کے ان کے لئے مجد کے اندر ایک فیمد آلوا ویا تھا تا کہ آپ ان کی نزویک سے عیادت فر ماکیس۔

باب: آنکی دکھتے والے خص کی عیاوت کیلئے جانے کا بیان ۱۳۲۵: عبد اللہ بن محرا جاج بن محرا بوٹس بن ابوایخل ان کے والد ا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کے ڈرو کے دوران میری مزاج پری فرمائی۔

باب: جس جگہ طاعون پیمیل رہا ہوا س جگہ سے حطے جانے کا بیان

٣٦٣: حَدَّثُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِي سَمِعْتُهُ بِهِ بَأَرْضِ قَلَا تَقَدِّمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا قَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ يَشِي الطَّاعُونَ.

کُلُون کُنگالِی النظائی النظائی علام ہوتا ہے جو جم کے شاف حصول میں بھنسیوں اور زخم کی شکل میں ہوتا ہے اور س کے
ساتھ ساتھ ورم بھی ہوتا ہے اور جلن اور بہت ہے چینی ہوتی ہے اور ان زخموں کے اردگر دجگہ سرخ یا سبز ہوجائی ہے اور اس کے
ساتھ دل کی دھڑ کن بھی تیز ہوجائی ہے اور تے بھی آئی ہے نیز طاعوں اس ویا اور عام مرض کو بھی کہتے ہیں جس سے فضا خراب ہو
جائی ہے اور پھراسکا اگر بدن میں سرایت کرجاتا ہے اور عام اموات اس سے ہوئی ہیں اس بیاری کے ہارے میں نبی کریم شائی ہیں ا ارشاد قر مایا کہ جس بہتی میں اسکا ہونا معلوم ہوتو وہاں نہ جاؤ اور جس جگہتم ہواس میں پائی جائے تو وہاں سے نکل کرنہ بھا گوا گر مجبوری سے جانا پڑجا کے تو اجازت ہے میڈ با ایمان والوں کے تق میں رصت ہے بھر ملیکہ اس پرصر کریں بلکہ شہید جننا اجر ملتا ہے
اور کھار کے تق میں اند تعالی کاعذاب ہے۔

# ہاب عیادت کے وقت مریض کے لئے دعاء صحت کرنے کا بیان

۱۳۲۷ الرون بن عبداللہ کی بن ابراتیم بعید "حضرت عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں متنہ کرمہ میں بنا ر پڑ گیا تو ٹی کریم فائیڈ امیری مزاج پُری کے لئے تشریف لاے اور آپ نے اپنا وست مبارک میری بیشانی پر رکھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا وست مبارک میری بیشانی پر رکھا وروً عافر مائی اے اللہ است کم اور و عافر مائی اے اللہ است کم اور ان کی جمرت کھی فر مادے۔

# بَابِ الدَّعَاءِ لِلْمَرِيعَ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَة

٣٢٤: حَدَّقَا قَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَا مَكِنَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَا مَكِنَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ النُّبَكُنُ بَعْكَةَ بِمَكَّةَ فَجَانِبِي النَّبِيِّ فَيْ يَعْوَدُنِي وَوَطَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَنِي النَّبِيِّ فَيْ يَعْوَدُنِي وَوَطَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَنِي النَّهِ مَسْحَ صَدْرِي وَبَطْنِي لُمَّ قَالَ جَبْهَنِي لُمَّ قَالَ اللَّهُمَ النَّهِ شَعْدًا وَأَنْهِمْ لَهُ هَجُرَتَهُ.

#### حضرت معدرضی اللّٰدعن کے لئے وُعا:

مرادیہ ہے کہ اے اللہ ! ان کو مدینہ منورہ کینچا دے اگر چہ اس وقت فتح مُلّہ ہو چکا تھا لیکن محابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم جس جگہ ہے۔ اجرت کی گی دباں کا دہنا بہتر خیال نیس فرماتے تھے بہر حال اللہ تھا لی نے آپ کی دُعا قبول فرمائی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ یہ منورہ بی فوت ہوئے ۔ منورہ بی فوت ہوئے ۔

١٣٢٨: حَدَّثَنَا ابْنُ كَدِيرٍ فَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي مُوسَى عَنُ أَبِي مُوسَى الْآمِنُ اللهِ عَنُ أَبِي مُوسَى الْآشِعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُؤسَى الْجَائِعَ وَعُودُوا الْعَلِيمَ قَالَ اللهِ عَلَىٰ الْعَلِيمَ قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الْآسِيرُ۔ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الْآسِيرُ۔

#### باك الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْسِ عِنْدَ أُن سر

١٣٢٩: حَدَّنَ الرَّبِعُ بْنُ يَحْنَى حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ أَبُو حَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ بَنِعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيَ عَنْ بَنِعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيَ عَنْ بَنْ عَادَ مُرِيطًا لَمْ يَخْطُرُ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسَالُ اللّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيلَكَ إِلَّا عَاقَاهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ.

٣٠٠ إَ حَدَّنَا يَزِيدُ بَنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ حُيَيْ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ قَالَ قَالَ النَّهِيُّ فَعُودُ مَرِيطًا قَالَ النَّهُمُ الشَّهِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيطًا قَالَ النَّهُمُ الشَّهِ عَبُدَكَ يَنْكُأُ لَكَ عَدُوا أَوْ يُمْشِى لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ.

باب فِي گراهية تَمَنِّي الْمَوْتِ ١٣٣١ : حَدَّثَنَا بِشُوَّ بُنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَبْ عَنْ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَشْعُونَ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِيضَرُّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ يَشْعُونَ الْحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِيضَرُّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ يَتْفُلُ اللّٰهُمَ أَخْرِنِي مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي

۱۳۹۸: ابن کیر سفیان منصور ایووائل معرب ایوموی اشعری رضی الله تعالی عند سته مروی به که معرب رسول کریم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که بعو سے قنص کو کھانا کھلاؤ اور بیار فنص کی همیادت کرواور (جومسلمان فنص کفار کے باتھ میں) قیدی ہوائ کو قید سے آزاد کراؤ۔

# باب: مزاج پری کرتے وقت مریض کے لئے دُعا مانگنے کا بیان

۱۳۲۹: ربیع بن یکی شعبہ پرید منہال بن غمرؤ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی القد عنها ہے مروی ہے کہ حضرت نبی کر یہ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاو فر ما پر جو فقص کسی مریض کی موان پری کر ہے اور اس پر موت کے آٹارنہ ہوں اور (حماوت کرنے والافخص و ہاں پینے کرسات مرتبہ یہ ڈ عا: ((اَسْالُ اللّٰہ الْعَظِیْمَ دَبُ الْفَوْنِ الْفَوْنِ الْفَظِیْمَ اَنَ الْفَوْنِ الْفَظِیْمَ اَنَ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ اَنَ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ اَنَ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ اَنَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

۱۳۳۰: برید بن خالد این وجب چی بن عبداند ابوعبدا زمن جلی عبداند بن عرق مروی ہے کہ نی نے ارشاد فر مایا جب کوئی محض کی مریض کی عیادت کے لئے جائے تو اس کو چاہیے کہ بید و عالم انتظے : اللّٰهُ مَّمَ الشّٰفِ عَبْدَاتُ بَنْ حَالَ لَكَ عَدُوا اَوْ يَمُشِيلَ لَكَ إلى جَمَّادَةٍ \_ لِعِن اساللہ! ایسے بندے کو شفا دے تا کہ وہ تیرے وَحَمَن کو تیری رضا کی خاطر زخی کرے اور تیری خوشنودی کی خاطر کسی کے جناز و کے ساتھ میلے۔

# باب موت کی تمنا کی ممانعت کابیان

۱۳۳۱: بشر بن بلال عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب حضرت الس بن ما لک رضی القدعند ب مروی بے کدرسول الشسلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کدؤ تیاوی تکلیف وسینے کی وجد سے کوئی فخص موت کی تمثانہ کر ہے لیکن اگر کہنا جوتو یہ کہا ہے اللہ میرے لئے جب تک زندگی بہتر ہو جھے زیدہ رکھنا اور جب میرے لئے موت بہتر ہوتو جھے موت وے و

وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي.

خَلِا كَانِيْنَ الْمِيَالِيْنِ : لِعِنْ كَى ونيوى ضرورت كى وجه ہے پریشان ہوكرموت كی تمن برگزنہیں كرنى جا ہے البتہ اگر ضرور كرنى موتو اس وقت وود عا مَرَنی عاب جودوسری احادیث میں آئی ہے اے اللہ اگر زندگی میری لیے بہتر ہے تو تھے زند ور کھاور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ موت کی تمنہ کرناز ندگی جیسی بہت ہو ی نعمت کی ناقد ری ہے۔

> ١٣٣٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ أَعَنُ أَنْسَ بُن مَالِكٍ أَنَّ النَّبَيُّ ﴿ قَالَ لَا يَتَمَنِّنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَذَّكُرَ مِثْلَةً.

١٣٣٣: حَلَقُنَا مُسَنَدُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُفْيَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةً أَوْ سَعْدِ بُنِ عُيْدَةَ عَنْ عَيْدٍ مِن خَالِدٍ السُّنَمِيّ رَجُلٍ مِنْ أَصْعَابِ النِّبِي عِنْ قَالَ مَرَّةً عَنِ النِّبِي عِنْ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ مَوْتُ الْفَجَاةِ أَخُذَةُ أَسِفٍ..

#### رو و دروتر بأب موت الفجاة

#### احا تك موت:

مفہوم پہنے کدا چاتھ۔موت کا آجا تا اللہ تعالٰ کے فضب کی نشانی ہے کیونکہ اس طرح موت آجائے ہے تو نیک عمل یا وعیت کی مہلت نہیں مکتی۔

> بآب فِي فَضُل مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ ١٣٣٣؛ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ غَيِيكِ بُنِ الْحَارِثِ بُن غَيِيكِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ غَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِبكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَلْمُ يُجِبُّهُ فَاسْتَوْجَعَ رُسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ غَلِيْنَا

٣٣٣٠ از محد بن ابتثار "بود : وَرُشْعِيدُ لَمَّا وَهُ حَضِرتِ النِّسِ مَن مِا لِكَ رَضِّي اللَّهِ عند سے مروی ہے کہ انخضر عنائق القد علید وعلم فے ارشاد فرمایا کدکوئی محتَّص موت کی تمنانه کرے بھرمندرجہ ولا حدیث کی طرح حدیث <sub>علا</sub>ن

## باب: احياً مُك موت آجائے كابيان

١٩٣٣ اسددا بكي شعبه منصور تثيم بن سمه معد بن عبيره عبير بن حضرت خالد سلمی جو که سحانی رسول جیران سے مروی ہے کہ سخضرت مَنْ يَغِيَّا حَدُّ رَشَاهِ فَرِ مَا يَا كَدَاحِ نَكَ مُوتَ كَا آجَ إِنَا غَضَبِ الْهِي كَي علامت

## باب: طاعون ہے مرنے والے کی قضیلت

٣٣٣٠ العنبي ما لك عبد الله إن عبد الله بن عليك محضرت جابر بن مليك ے مروی ہے کہ آنحضرت فائیز معفرت عبداللد بن ، بت کی عیادت ک لے تشریف لائے۔ آپ نے ویک کے مدالندے ہوش بیں۔ آپ نے ان کو بنتد مواز سے یکا را۔ انہوں نے کسی مشمر کا جواب میں دیا۔ تو نجی کے ا تا نقدا نُخ مِنْ هذا ورارشا وفر ما يا 'ے ابور بَيْنِ ! تمبارے معالمہ میں ہم مغلوب جو گھے یہ بات سن کرخوا تین رو نے اور چلا نے لگیس ۔ تو این علیک ان خواتین کوف موش کرنے کے۔ آپ نے ارشاد فرماید اے این علیک تم ان کوچھوڑ وو (لیعنی ان عورتوں کی طرف خیال نہ کرو) آیا ہے نے فرمایا جب واجب ہوجائے تو کوئی رونے والی محرت ندروئے۔ عرض کیا گیا۔
واجب ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس دفت موت
آجائے۔ ان کی بیٹی نے اپ والد (عبداللہ بن ثابت) سے کہا کہ اللہ کی مقتم ہم لوگ یہ تجھتے ہیں کہ آپ شہید ہو گئے ہو۔ کیونکہ آپ نے اپ جہاد کا سامان کمل کر لیا تھا۔ آخضرت نے فر مایا اللہ تعالی ہو محص کواس کی نیت کے مطابق تو اب عطافر ما تا ہے۔ ہم لوگ کی محص کوشہید ہوتا ہجھتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ سات قسم کی شہاد تیں اور ارشاد فر مایا کہ قس کی شہاد تیں اور جب کر مرجائے کو اس کے علاوہ سات قسم کی شہاد تیں اور ہیں (۱) ایک تو وہ فحص جو کہ طاعون زوہ ہے (۲) دوسرادہ فحص جو کہ پائی میں ڈوب کر مرجائے (۳) تیسراوہ فحص جو کہ دات البحب کے مرض سے میں ڈوب کر مرجائے (۳) تیسراوہ فحص جو کہ ذات البحب کے مرض سے میں ڈوب کر مرجائے (۳) جمناوہ فحص کہ جو جھت یا دیوار فحص جو کہ آگ میں جل کر مرجائے (۱) جمناوہ فحص کہ جو جھت یا دیوار وغیرہ کے دو شہید ہے۔

عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسُوةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَيْبِكِ يُسَكِّمُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْهُ دَعْهُنَ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِيّةٌ فَالُوا وَمَا اللّٰهِ فَيْلَ الْمُوْتُ اللّٰهِ فَالَ الْمُوْتُ اللّٰهِ فَالَ الْمُوْتُ اللّٰهِ فَالَ الْمُوْتُ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ الْمُوْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

## درجہ کے اعتبار سے شہیدلوگ:

تر مانِ نبری سے میں بھر اوک شہید ہیں اس سے مراد میہ ہے کہ غد کور وبالا ساتوں قتم کے افراد کوشہادت کا نواب حاصل ہوگا کیکن ان افراد پرشہید کے احکام جاری نہیں ہوں سے اور آگ میں جل کر مرنے سے مراد میہ ہے کہ آگ وغیرہ کے حادث میں فوت ہوجائے نہ کہ خود کوآگ لگانے والاختص (یعنی خود کشی کرنے والا) اس میں داخل نہیں بلکہ اس کے لئے تو سخت عذاب کی وعید ہے۔

## بَابِ الْمُرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ مَمَانَة

١٣٣٥ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسَّمَعَيْلَ حَكَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ حَلِيفٌ بَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ ابْنَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ حُبَيْنًا وَكَانَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ حُبَيْنًا وَكَانَ

# 

۱۳۳۵: موئی بن اسامیل ابراہیم بن معد ابن شہاب عمرو بن جاریہ معرف ابن شہاب عمرو بن جاریہ معرف الدین شہاب عمرو بن جاریہ معرف الدین الد

خُرِيْب هُو قَتْلَ الْحَارِث بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَلْهِ فَلَيْبُ خُرِيْب هُو قَتْلَ الْحَارِث بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَلْهِ فَلَيْبَ خُرِيْب عِنْدَهُمْ آسِيرًا حَتَى آجْمَعُوا لِقَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنَ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَآعَارُنَهُ فَلَرَجَ بَنَى لَهَا وَهِي غَافِلَةً مَخْلِيًا وَهُو عَلَى فَخْفِهِ وَالْمُعُوسَى بَيْدِهِ فَآنِوَعَتْ فَوْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ وَاللّهُ مُنْ عَلِيهِ الْقِصْة شُعْبُ بُنُ اللّهِ مُنْ عَلِيهِ الْقَصْة شُعْبُ بُنُ اللّهِ مُنْ عَلَيْ قَلَلَ اللّهِ اللّهُ مُنْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ مُنْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ مُنْ عَلَيْسِ أَنَّ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مُنْ عِنَاضِ أَنَّ اللّهُ اللّهِ الْحَدْرِقِ قَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نے انہیں آل کرنے کی تھان لی تو اس وقت معزت ضیب رستی اللہ عند نے اسر وہ انگا۔
مارٹ کی ترکی سے ناف کے بینچ کے بال کا نے کے لئے اُسر وہ انگا۔
اس الرکی نے ان کو اُسر و دے دیا۔ اس کیفیت میں ایک چھوٹا پچہ خویب کے باس آیا اور اس کی والدہ کو اس بات کی خرندں تھی۔ جب وہ لوگ آسے نو آمبوں نے ویکھا کہ وہ بچہ معزب رضی اللہ تعالی عند کی ران پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت خییب رضی اللہ تعالی عند کے باتھ میں اُسر و بہر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت خییب رضی اللہ تعالی عند کے باتھ میں اُسر و بہر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت خییب رضی اللہ تعالی عند کے دصرت خییب رضی اللہ تعالی عند نے اس مورت کے خوف کو پیچان لیا۔ اس پر حضرت خییب رضی اللہ تعالی عند نے کہا تم کیوں ڈرتی بہرا کہتیں میں اس بیچ کوئل نہ کر رضی اللہ عند نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو کہتیں میں اس بیچ کوئل نہ کر رضی اللہ عند نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو کہتیں میں اس بیچ کوئل نہ کر رائوں۔ میں ایسا کام بھی تیس کروں گا۔

#### حفرت خبيب اللفؤ ك شبيدك جان ي الله كمالات:

حضرت خیب رمنی القدعند نے کہا آگر چہتم لوگ جھ کوئل کرنے کا پورا اراد و رکھتے ہولیکن جی اس معصوم نے کو کہی قبل نہیں کروں کا پھران شرکین نے حدود جرم سے خارج مقام جمعیم جی بھائی دی اور حضرت خیب رضی القدعند نے ان لوگوں سے دوگاند نماز پڑھنے کی مہلت ما کی چنا نچے انہوں نے ان کومہلت وی ایس کے بعد حضرت خیب رضی القدعنہ کو بھائی و رے دی گئی اور حارث نماز پڑھنے کی مہلت ما کی چنا نے انہوں نے ان کومہلت وی ایس کے بعد حضرت خیب رضی القدعنہ کو ایک سو اُورٹ سے موش اس لئے خرید اتھا تا کہ وہ لوگ اسپنے والد کے خون کا بدلد لیس کے وکھ خرو وہ بدر جس حارث بن عامر کو حضرت خوب رضی القدعنہ کوان کے وکھ کر دیا تھا اور جس وقت حضرت خیب رضی القدعنہ کوان لوگوں نے دوگا ہے جسے ان لوگوں نے ان اوگوں نے انہوں میٹے بھے اس وجہ سے ان لوگوں نے اشہرجرم کے گز رجانے کے بعد ان کوشہ پید کیا۔

بَكِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

٣٣٠١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ اللهَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِتَ لِلاثِ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدُّكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ

## باب: موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا تھے

۱۹۳۳۱؛ مسدو عیلی بن بین این اعمش ابوسفیان معزست جابرین عبد افتدرضی الله تغالی عنها سے مروی ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بی سری سے بین روز سے بی سنا کہ آپ میلی الله علیه وسلم اپنے وصال سے تین روز قبل فرماتے ہے کہتم میں سے برخض الله تعالی کے ساتھ حسن ظن فرماتے ہے کہتم میں سے برخض الله تعالی کے ساتھ حسن ظن فرماتے۔

## بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمُهِتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

١٣٣٤: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَوْيَمَ أَخْبَوْنَا يَخْبَى بُنُ أَيُّوبَ عَنُ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّةً لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِنِيَابٍ جُدُدٍ فَلْبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي يَقُولُ إِنَّ الْمَيْتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ يَقُولُ إِنَّ الْمَيْتِ

#### مرده كمس لباس بيس أشطيكا؟

مرادیہ ہے کہ موت کے وقت جولہا ہی ہوگا انسان قیامت میں اس لہا ہیں اُٹی اُجا ہائے گا ندکورہ صدیث کے سلسلہ میں بہت سے حضرات نے فرمایا ہے اس سے مرادمینت کاعام لہا سنہیں بلکہ گفن مراد ہے اور گفن کے بارے میں حیثیت کے مطابق ایتھے نے کیڑے کا گفن ہونا مستحب ہے فقہ کی تنظیم کتاب 'سرائی' میں گفن کے بارے میں بیالفاظ فرمائے گئے ہیں: من غیر تقصیر ولا تقطیر کبھن حضرات نے فرمایا کہ لباس سے مرادا تھال ہیں بیٹی موت کے قریب انسان کو بہتر سے بہتر کھل کرنا جائے۔

بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْمَيْتِ

#### مِنْ الْكُلَامِ

١٣٣٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنَ كَلِيرٍ أَخْرَنَا سُغْيَانُ عَنْ الْإَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَالِلْ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتْ عَنْ الْإَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَالِلْ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّا إِذَا خَشَرُكُمُ الْمَبْتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمُمَّالِكُةَ يُؤَيِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ سَلَمَة قُلُتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُولِي اللهُمَّ قُلْتُ الْمُعَلِي اللهُمَ الْمُعْمَلِي اللهُمَ عَلَيْ مَا تَقُولُونَ سَلَمَة قَلْتُ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمُ مَعْمَدًا صَلَى اللهُمَ اللهُمُ وَاللهُمُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ اللهُمُ وَسَلَّى اللهُمُ اللهُمُ وَسَلَّى اللهُمُ اللهُمُ وَسَلَّى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَسَلَّى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَسَلَّى اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ ا

#### باب موت کے وقت انسان کوصاف کیڑے پہنا دینا است

#### متحبہ

۱۳۳۷: حسن بن علی این انی مریم کی بن ایوب این الهاد محدین ایرا ایم ایوس ایس الهاد محدین ایرا ایم ایس الوسلم محدیث اید تعالی عند سے مروی ہے کہ جس وقت ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے نے کیڑے مثلوا کر پہنے اور فرمایا کہ انتخار سلم الاند علیہ وسلم ہے جس نے سنا ہے کہ آ ب سلم الله علیہ وسلم ارشاوفر ماتے تھے کہ مرنے والاقحض ان بی کیڑوں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنٹھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنٹھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس اُنٹھایا جا تا ہے کہ جس کی ٹروں بیس ان کی موت آتی ہے۔

راداعمال ہیں بینی موت کے قریب انسان کو بہتر ہے بہتر عمل کرنا چاہئے۔ باب: مرنے والے شخص کے مزد کیک لوگوں کو کیا کہنا

#### عاسيع؟

۱۹۳۱۸ عمر بن کیر سفیان اعمش البودائل حضرت أمّ سلمه رضی الله عند مروی ہے کہ آخف مرت اُلَّمْ الله عند والله عند عند عن حضورا كرم الله عند والله و

باُب فِي التَّلْقِين

٣٣٣١ حَذَقَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ عَدَّلَنَا الطَّخَوَلَ مُنْ مَخْلَدٍ حَذَقَا عَبْدُ الْحَمِيدِ مَذَقَا عَبْدُ الْحَمِيدِ مَنْ جَعْفَرٍ حَذَقِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَلِيدٍ بْنِ جَنْلٍ قَالَ قَالَ كَلِيدٍ بْنِ جَنْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا لِللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذَ الْجَرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّذِ الْمَ

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةً حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِغْتُ أَبَّا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِى لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللّهُ

باب تَغْمِيض الْمَيِّتِ

١٣٣٢: حَدَّقَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبِ أَبُو مَوْرَانَ حَدَّقَنَا أَبُوإِسُحِقَ يَعْنِى الْفَرَادِيَّ عَنْ حَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوْلِبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ عَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدُ شَقَّ بَصَرَهُ فَآغُمَضَهُ فَصَيّحَ بَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُيكُمْ إِلّا بِحَيْرٍ فَإِنَّ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُيكُمْ إِلّا بِحَيْرٍ فَإِنَّ

الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ لُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلَّهِى سَلْمَةُ وَارُفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهُدِيْنِنَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ.

· باب فِي الِاسْتِرْجَاءِ

المستعدد عَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعَيْلَ حَدَّلَنَا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ أَخْرَنَا لَابِتٌ عَنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ أَبِي مَلْمَةَ قَالَتُ قَالَ مَلْمَةَ قَالَتُ قَالَ مَلْمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْ صَلَمَةَ أَحَدَّكُمْ مُصِيةٌ فَالْمَعَلَى اللهِ عَنْ إِذَا أَصَابَتُ أَحَدَّكُمْ مُصِيةٌ فَالْمَعَلَى إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّهُمَّ عِنْدَكَ فَلْمُعْلَى إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْسَبُ مُصِيتُهِى فَآجِرُيْنَى فِيهَا وَأَنْدِلُ لِى لِنَا خَيْرًا مِنْهَا وَأَنْدِلُ لِى لِيهَا خَيْرًا مِنْهَا وَأَنْدِلُ لِى لِيهَا خَيْرًا مِنْهَا.

بكب فِي الْمَهِّتِ يُسَجِّي وَكِنْ أَوْمِهُ وَمُ مَارِّينَ

٣٣٣٠ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ خَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوتِ عَنْ أَبِي اسْلَمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عِيْدُ سُجِيَ فِي تَوْبِ حِبَرُةِ.

باَب الْقِرَاءَ قَ عِنْدَ الْمَهِتِ
الْسَهِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ مِنْ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ مِنْ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ مِنْ مَكِي الْمَهُ وَإِنَّ الْمَهُ مَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمِنْ الْمُسَارِ الْمُسَارِ عَنْ مَعْقِلِ مِن يَسَارٍ وَلَيْسَ بِالنَّهُ مِنْ عَنْ مَعْقِلِ مِن يَسَارٍ وَلَيْسَ بِالنَّهُ مِنْ الْمِيهِ عَنْ مَعْقِلِ مِن يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّيِي عِنْ الْمِيهِ عَنْ مَعْقِلِ مِن يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّيِي عِنْ الْمِيهِ عَنْ مَعْقِلِ مِن يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّيِي عِنْ الْمِيهِ عَنْ مَعْقِلِ مُن يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّيقَ عِنْ الْمُعْدِي عَنْ المِن عَلَى مَوْقَاكُمُ لَا عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ مَوْقَاكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى مَوْقَاكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۔ مرادید ہے کہ جس مخص کی موت کا وقت آجا ہے تو اس کے نزدیک سورؤ بٹیپن شریف کی قراءت کی جائے تا کہاس کی ہر کت ہے سکرات موت میں سبولت جائے ۔

ہمین کہتے ہیں پھر نبی کریم شائی کی ارشاد فرمایا اے اللہ الوسلمہ دخی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر نبی کریم شائی کی ارشاد فرمایا اے اللہ الوسلمہ دخی اللہ عنہ کر دے اور ہماری اور کر دے اور ہماری اور اللہ کا جائیں کر دے اور ہماری اور اللہ کی سففرت فرما دیجتے اے تمام عالموں کے پرودش فرمانے والے اور اللہ اور اللہ کی سففرت فرما دیجتے اے تمام عالموں کے پرودش فرمانے والے اور اس کی قبر کو مورفرما دے۔

#### باب:إنالتد برمض كابيان

الاسلاد موی بن اساعیل جماد و بت این افی سلمدان کے والد محضرت اُمّ سلمدرضی الله معنها ہے مروی ہے کہ حضرت نی سریم سلطین کے والد محضرت بی سریم سلطین نے ادشاو فر مایا جس وقت تم لوگوں جس ہے کی صحفر کو تھوڑ کی نے زیادہ تکیف یا مصیبت پہنچ تو اس کو چاہئے کہ بیہ کے بلاشیہ بم اللہ تعالیٰ کے بیں اور ہم سب اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے بی ۔ اے اللہ ایس اپنی مصیبت کے لئے تیرے بال ثو اب کی امید رکھتا ہوں آ ب جھے کو اس میں اُجرعطا فر ما دیں ۔ دیں اور جھے کو اس میں اُجرعطا فر ما دیں ۔ دیں اور جھے کو اس سے بہتر صله عطافر مادیں ۔

یا ب: مرنے کے بعد مروہ پر کیٹر اڈوال وسینے کا بیان ۱۳۳۳: حدین حب عبد الرزاق معمر زبری ابوسلمۂ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی هنبا ہے روایت ہے کہ حضرت ہی کر پیرصلی اللہ ملیہ وسلم کو (وفات کے بعد) لمک یمن کے کیٹرے سے ڈھا تک ویا شنا۔

یا ب: موت کی سکرات کے وقت کیا پڑھٹا جا ہے؟ ۱۹۳۷ انجر بن طاہ 'محر بن کی' بن مبارک سیمان تھی' ابوعثان ان کے والد' حضرت مقتل بن بیار رضی القد تعالیٰ عندسے مروی ہے کہ حضرت نبی سریم صلی القد عالیہ دسلم نے ارشاد قرباہ تم لوگ اپنے مرنے والے لوگوں پرسور ڈیٹیین کی تلاوت کی کرو۔



#### بكب الْجُلُوس عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٣٥: حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ جَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ جَذَّتَنَا مُكَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ جَذَّتَنَا مُحَمِّدً بُنُ عَمْرَةً عَنْ عَائِضَةً قَالَتُ لَمَّنَا فَيْلَ زَيْدُ بُنُ خَارِثَةً رَجَعُقُوْ رَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوّاحَةً جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ بِنُنْ رَوّاحَةً جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَى الْمَسْجِدِ بَعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْحُرْنُ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ لَيْ

#### بَابِ فِي التَّعزيَّةِ

١٣٣٧: حَدََّفَنَا يَزِيدُ بُنُ حَالِدٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ عَنْ رَبيعَةً بْن سَيْفِ الْمَعَافِرِيْ عَنْ أَبِي عَنْدِ الرَّحُمَٰنِ الُحُيْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَبُرُنَا مُعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعْنِى مَيِّنًا فَلَمَّا فَرَغُنَا انْصَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْصَرَقَكَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وَقَفَ قَإِذًا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَرَّفَهَا فَلَمَّا ذَهَبَتُ إِذَا هِي فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخُرَجَكِ يَا فَاطِمَةً مِنْ يَنْتِكِ فَقَالَتْ أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ اللِّهِمْ مَيْنَهُمْ أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعْهُمُ الْكُدَى قَالَتُ مَمَاذَ اللَّهِ وَقَدُ سَمِعْتُكَ تَذُكُرُ فِيهَا مَا تَذُكُرُ قَالَ لَوُ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُنَى فَذَكَرَ تَشُدِيدًا فِي ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى فَقَالَ الْقُبُورُ فِيمَا أَحْسَبُ.

#### باب: بوقت مصيبت بينه جانا

۱۳۳۵ ابحمہ بن کثیرا سلیمان بن کثیر کی بن سعیدا عمر وا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت حضرت زید بن حارث حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ علیم کو شہید کے جانے کی اطلاع طی تو آپ ٹائٹیٹا مسجد میں بیٹھ محے اور آپ ٹائٹیٹا کے چرو انور پر رنج ونم کے آٹارنمایاں مسجد میں بیٹھ محے اور آپ ٹائٹیٹا کے چرو انور پر رنج ونم کے آٹارنمایاں مسجد میں بیٹھ محے اور آپ ٹائٹیٹا کے چرو انور پر رنج ونم کے آٹارنمایاں

#### باب: میت کے در ٹاء سے تعزیت کرنے کابیان

٣٣٣١: يزيد بن خالد بمغضل ربيعه بن سيف الوعبدالرحمٰن مصرت عبدالله ہن غمروین انعاص رضی انقد عنها ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت ہی كريم فَالْقِيْلِمَكِ بِمراوا مِيك ميّت كودنايا جب بم اس كام سے فارغ ہو مكتے تو حفرت تی کریم تا فیتا اوا پس تشریف لے محتے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ لوت آئے۔ جب آپ میت کے گھرکے دردازے پر بہنچ تو تغمر سکئے۔ ساہنے سے ایک مورت چی آ ری ہے داوی کہتے ہیں کدمیر اخیال ہے کہ المخضرت صلى الله عليه وملم نے اس مورت كى شاخت كركى .. جب وہ عورت چلى منى تو معلوم مواه وعورت حضرت فاطمه رضى الته عنهاتمين به المخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہتم این محمر ہے کس وجد سے نکل بڑیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ میں میت سے محر والول کے باس آئی تھی تا کہ بی ان لوگوں کومبری تلقین کروں اور ان سے تعزیت کروں۔ آپ نگانی کھنے ارشاد فرمایا شایدتم ان لوگوں کے ہمراہ قبرستان تک می تھیں ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی بنا المیں تو آپ ہے اس سنسله على من چکې مول كدآپ نے خواتين كوقبرستان جانے كى ممانعت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کے ہمراہ قبرستان تک چلی جا تھی۔ آ یے ٹائٹٹر کے اس بارے میں تحت بات ارشاو فرمائی۔

خواکشنٹ النہائی : تعزیدکامعی میر پر ابھارہا مبر دلاتا مطلب ہے ہے کہ اس مصیبت پر اسکوا جروثو اب کی دعا وینا اوراس کواس سے کیلی مواور میر آج ہے۔

## بك الصِّير عِنْلَ الْمُصِيبِةِ

٣٣٧٤ حَذَقَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَنَّى حَدَّقَا مُعُمَّدُ بِنُ الْمُعَنَّى حَدَّقَا مُعُمَّدُ بِنُ الْمُعَنَّى حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنْ قَامِتٍ عَنْ أَنِسٍ قَالَ أَنَى نَبِى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى صَبِى لَهَا فَقَالَ فَهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاصْبِرِى فَقَالَتُ وَمَا تَبَالِى أَنْتَ بِمُصِيتِي فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَنَهُ فَلَمْ تَجِدُ عَلَى بَابِهِ الطَّهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ الْعَلْمَ تَجِدُ عَلَى بَابِهِ الصَّدُولِ اللهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ الْعَدْمَةِ الْأُولِى أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ عَلَى اللهُ مَنْهُ وَسَلَمَ فَاتَنَهُ الْأُولَى أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ مَدْمَةِ اللهُ فَقَالَ اللهِ مَنْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ أَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### باب مصیبت کے وقت صبر کرنے کابیان

عالی الدیم الدیم

#### اة ل لمحدثين صبر كرنا:

۔ ندگورہ خانون نے آپ کو بغیر بھیانے ہوئے تی جواب دے دیا تھا آپ نے اس سے جوفر مایا اس سے مراد رہیہ کہ مصیبت کے آتے ہی مبرکر بلینے اور زبان سے فلوہ نہ کرنے پرمبر کا ٹو اب مطے گا۔ بہیں کہ مصیبت کے آتے تکی او حد کیا اور آخر یکی مجور ہو کر تھک کرمبر کرایا۔

#### باب:مرنے والے پررونا

باب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمُوَّتِ
الْمُسَدِّةُ عَنْ عَاصِمِ الْاَلْدِ الطَّبَالِسِيُّ حَذَقَنَا الْمُولِدِ الطَّبَالِسِيُّ حَذَقَنَا اللهِ الْوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُّ حَذَقَنَا عُنْ عَاصِمِ الْآخُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْبُنَةُ لِرَسُولِ عَنْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْبُنَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَتُ النِي أَوْ بِنْنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسَلَتُ النِي أَوْ بِنْنِي مَعَدُ وَسَعَدُ وَسَعَلَمُ النَّهِ مَا أَحَدُ وَمَا أَعْلَى وَكُلُّ شَيْءٍ فَلَالَهَا فَاللهِ عَلَيْهِ فَاتَاهَا فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَاتَاهَا فَوْضِعَ الطَّبِي فِي حِجْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى فَوْضِعَ الطَّبِي فِي حِجْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى فَوْضِعَ الطَّبِي فِي حِجْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى

بچہ وآپ کی گود میں رکھ دیا گیا اور اس بچہ کی رُوح حرکت کر رہی تھی ( لیمنی اس بچہ کی جان نگلنے کی کیفیت تھی ) تو آپ کی آگھوں ہے آنسوج دی ہو گئے ۔ حضرت محدرضی الشدعنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ریکیا ہے؟ آپ نے فریایا بیاد حمت ( البی ہے ) جس کے دل میں اللہ نے میا ہااس کور کھو ہا اور اللہ تعالی اینے رقم کرنے والے بندوں پر ہی رقم فریا تا ہے۔ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْفَعُ فَفَاضَتُ عَنْهَا وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْهَا وَسُلَّمَ فَقَالَ عَنْهَا وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهَا وَحُمَّةٌ وَضَعَهَا اللهُ لِنَّهُ اللهُ مِنْ فَلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاءَ۔

#### تحكم اللي پرراضي ربها:

جوشے انتد تعالیٰ عمایت فرماہ یں اور جوشے واپس لے لیس اس سے مرادیہ ہے کہ اول دوغیرہ سب القد تعالیٰ کی عطا کر دوفعت میں اگر اللہ نے اپنی دی ہوئی شے واپس کے لیاتو شکو انہیں کرتا جو ہے اس نے اس قدر عمر دی تقی و واس کی امانت تھی جس واس نے واپس نے لیا۔ نہ کورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ آنسو سے رونا حرام نہیں ہے کیونک آنسوانسانی قدرت سے وہر تیں۔ ہاں البتہ نو حکرتا 'گریان میزک کرتا 'سید ہوئیا' چروہ پیٹرا ہے۔

خار کھی ڈرا الگیا گئی ۔ آتخشرت شکافی آئے ۔ حضرت سعد کے جواب میں فر مایا کہ بیر آ نسورحت کے بیں یعنی بغیر آ واز کے قم کی شدت ہے آنسوؤں کا لگانہ ممنوع نہیں ۔

میت کی خوبیاں بیان کرنااور چیج کررونااس وتو در کہتے ہیں اسرام میں ایسے روئے سے منع کردیا گیا ہے اور میت کواسکی وجہ سے عذاب ہوتا ہے علاء فریائے جی کہ جیسے مرئے والا اس نو حد کی تلقین یاوصیت کر نے تو اسکو عذاب ہوتا ہے ۔ اس کے علاو واس کی کئی تو جیہات کی گئی ہیں (۱) ان میں سے ایک سے ہے کہ بیعذاب و نیا کا فر کے سرتھ تو خاص ہے سلمان اس میں واض تیس ۔ (۲) بیعذاب اس میت کو ہوتا ہے جس کا ایل ذائدگی میں نو حد کرنے کا معمول تھا بعض حصرات نے بیفر مایا ہے کہ عذاب اس میت کو بہوتا ہے جس نے نو حد ذکر نے کی وصیت واجب ہے ۔ ان کے علاو واور کئی اقوال جس جس نے نو حد ذکر نے کی وصیت نہ کی ہواس قول کی بنا و پر نو حد شاکر نے کی وصیت واجب ہے ۔ ان کے علاو واور کئی اقوال جس جس نے نو حد ذکر نے کی وصیت نہ کی ہواس قول کی بنا و پر نو حد شاکر نے کی وصیت واجب ہے ۔ ان کے علاو واور کئی اقوال

١٣٣٩: حَذَنَا شَيَانُ بْنُ قُوْرَ خَ حَذَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قُوْرِ خَ حَذَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنِي بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ هِمَ وُلِدَ لَنِي الْمُرَاهِمَ لِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمَ كَنَا وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَدَكُرَ الْمُحَدِيثَ قَالَ أَنَسُ لَقَدُ وَآلِيتُهُ يَكِيدُ فَلَدَكُرَ الْمُحَدِيثَ قَالَ أَنَسُ لَقَدُ وَآلِيتُهُ يَكِيدُ فَلَا كُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تَدْعَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تَدْعَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تَدْعَعُ الْعَيْنُ وَيَحْوَنُ إِلّا مَا يُرْضِى وَبَيْعَ إِنَّا إِنَّا إِنّا لِيكَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَلَ إِلّا مَا يُرْضِى وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِى وَبَيْدَ إِنّا إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِى وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِى وَبَاعِيهُ إِنّا إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِى وَبَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

۱۳۴۹ انشیبان بن فروخ سنیمان بن مغیرہ تا بت بنائی مصرت انس بن ما لک رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حصرت کی کریم گائیڈ نے ارشا وفر مایا کہ آئی گئی شخص اللہ عند سے مروی ہے کہ حصرت کی کریم گائیڈ نے ارشا وفر مایا داوا حضرت امرا ہیم مائید السلام پر رکھا ہے چھرا ہے نے حدیث کو آخر تک میان فر مایا حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے اس لڑے کو میان فر مایا حضرت می بیندہ کے اس لڑے کو میان فکل دی تھی ہے دکھا آنسو و کھا۔ آئی کہ میارک آئی موں سے آنسو فکلے گئے آ ہے نے فرمایا آئی آنسو آئی ہو دو گارنے ہو اور بل مسموں سے آنسو فکلے گئے آ ہے نے فرمایا آئی آنسو ہمائی ہے گھرا انسان کے جس کو جہادے پروروگارنے ہیند فرمایا یعنی ہم انا للہ واٹا الیہ راجعون کہتے ہیں اے امرا ہیم

سنن ابهداؤ دبار 🔊 🎱 🕒

إِبْرَاهِيمُ لَمَخْزُونُونَ.

باب فِی

١٣٥٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّفَا عَبْدُ الْوَارِثِ
 عَنُ أَيُّوبَ عَنْ حَفْضةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَنِ النِّيَاحَةِ.

١٣٥١: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَطِيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُكْرِيَ عَطِيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُكْرِيَ عَطِيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَةً وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتَمِعَةُ وَالْمُسْتِمِي عَنْ عَبْدَةً وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتَمِعَةً وَالْمُسْتِمِعَةً وَالْمُسْتِمِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ وَالْمِي عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِي عُمْوَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُيْتِ لَيْعَلِيلُهُ فَقَالَ اللهُ يَسْتُعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا الْمَيْتِ لَيْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتَبِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتَبِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُولِيلُهُ اللهُ اللهُو

٣٥٣: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْوَاهِمِمْ عَنْ يَوِيدَ بُنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوْ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوْ نَهِيلًا فَيْلًا فَلَكُمْ اَوْ تَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى أَمَّا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ لَهَا أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى قَالَ لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى قَالَ فَيْرِيدُ فَسَكَمْ قَالَتُ بَلَى قَالَ يَوْيدُ فَسَكَمْ قَالَتُ بَلَى قَالَ يَوْيدُ

ہم تمہاری فرفت ہے ملین ہیں۔

## ہاب: چیخ مار کرمر دے کے اوصاف بیان کر کے روئے کابیان

۱۳۵۰: سند دُ عبد الوارث اليب عفسه ' حضرت أمّ عطيه رضى الله عنها بدوايت بكر في سيمتع عنها بدوايت بكر من الله عليه وسلم في و حدكر في مستمتع فرمايا.

الا الزائد اليم بن موى محمد بن ربيعه حمد بن حسن ان كوالد ان كوالد ان كوالد ان كوالد ان كوالد ان كوالد ان كواد ا دادا معرب ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه سے مردى ب كه معرب رسول كريم صلى الله عليه وسلم في نو حدكم في والى اور تو حد بيننے والى مورت برلعنت قرمائى ہے۔

۱۳۵۲: ہنا دین سری عبدہ الومعادید اشام بن عروہ ان کے والد حضرت ابن عمر رضی الندعنهمائے مروی ہے کد حضرت رسول کر یم مُؤَافِيْغ ہے ارشاد فرمایا کے مرنے والے مختص کواس کے اہلِ خانہ کے رونے کی وجہ ہے عذاب ویا جاتا ہے اس بات کا حضرت عائش صدیق رضی اللہ عنہا کے سامن تذكره بواتو مطرت عائش صديقه رضى التدعنها في فرمايا كدعبدالله بن عمرٌ كوسمو بروكيا اورانبول في خطاكي سي بات يدب كدني كا أيك قبر ك باس سے كرر مواتو آب نے سارشاد فر مايا كر قبروالے محض ليني مرنے وائے کوعذاب دیا جارہا ہے اور اس کے اہل خانداس پررور ہے إلى - بير عائش في بيآيت كريمه:﴿ وَلَا تَوِدُ وَاذِرَهُ وِذُرَ الْخُولَى ﴾ حلاوت فرمانی دوسری روایت میں اس طرح ہے کدو و بیودی کی قبرتھی۔ ١٣٥١: عثان بن الي شيه جرير منصور ابراجيم حضرت بزيد بن اوس ي مردی ہے کہ میں حضرت ابوموی رضی اللہ عندی خدمت میں حاضر ہوا جبكدوه يار تصر ان كى بوى نے رونے كا اراده كياياس نے روناشرور كرديا \_ حضرت ابومويٰ رضى الله عند نے أس حض سے كہا كهم نے قرمانِ نبوی نہیں سنا نہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرورسنا ہے) کہتے ہیں کہ بھروہ عورت خاموش ہوگئی۔ جب حضرت ابومویٰ رضی القدعنہ کی وفات ہوگئی تو میں نے ان کی اہلیمحتر مدسے ملاقات کی۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کیا

لَقِيتُ الْمَرَّأَةَ لَخَلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ إِلَى مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعُتِ لِحُوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فُمَّ سَكَتِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسٌ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَوَقَ۔

تھا کہ جوتم ہے معرمت الومویٰ نے کہا تھا کہ کیاتم نے ارشاد نبوی نیس سنا چرتم خاموش موکئ تھیں۔اس نے کہا کہ حضرت نبی کر یم الفی انساد قرمایا و مخفس ہم جس سے تیس جو (مرنے والے مخف کے سوگ میں) اسية مركومنذادب يافي كرروئ يامنه چروي باتحد مارب ياكيزب مجاز ہے۔

#### دور جاہلیت کی رسوم:

کیڑے جاکے کرتے اسلام نے ایسی تمام رسو بات کوٹرام قرارویا ۔ تفصیل کے لئے حضرت تعانوی رصة الشرعلیہ کی تالیف 'اصلاح الرسوم 'اور حضرت مفتی اعظم کی کتاب 'سقت و بدعت' اورا شرف علی تعانوی رحمة القدعلیه کی کتاب' بہشتی زیور' ملاحظه فرما نمیں۔ mar: حَدَّثَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسُوَدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلٌ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جن باتوں پر آپ ملی الله عليه وسلم نے الْقَزِيزِ عَلَى الزَّبَذَةِ حَلَّالَنِي أَسِيدُ بُنُ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتُ كَانَ بیعت فی تمی ان میں سے بیعمد بھی شامل تھا کہ ہم نافر مانی ندکریں اور فِيمًا أُخَذَ عَلَبًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بالول كوبميري .. الْمُغُرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَكَ أَنَّ لَا نَعُصِهُ فِيهِ أَنُّ لَا نَخْمُشَ رَجْهًا وَلَا نَدْعُوْ رَبُّلًا وَلَا

# بَابِ صَنْعَةِ الطُّعَامِ لِلَّهُلِ

نَشُقَ جَهِا وَأَنْ لَا نَسُشُوَ شَعَرًا.

٢٥٥: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُغُيَانُ حَدَّثِي جَعْفَوُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْنَعُوا لِلآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ آمَرٌ شَعَلَهُمْ.

#### میت کے کھروالوں کے لئے کھانا دینا:

مراویے ہے کہ میت کے محروالوں کوم نے والے مصدمہ کی وجہ سے کھانا پانے کا موقد میں ہوگا فدکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کے تھر کھانا بھیجنا بہتر ہے لیکن ہا قاعدہ دعوت وغیرہ کی شکل اختیار کرنا اور ایسے موقعہ پر بھی ہے جارہم وروائ کرنا نا جائز

## ۔ دور جا ہلیت میں بیاطر یقد تھا کہ جب سی مخض کا انتقال ہو جا تا تو مرنے والے کے سوگ میں سرمنڈ اویتے اور چیرہ پیٹے'

٣٥ ١٣٥٤: مسددة حميد بن اسود عجاج عال عمر بن عبدالعزيز معترت أسيد بن ابوأسيدا كي خانون عروى بي كرجس في الخضرت صلى التدعليه وسلم

چېره نه نوچين اور تبابي و بلا کت کونه پکارين اور نه کپثر ے بھاڑي اور نه

## باب: جن کے بہال کس کا انتقال ہوجائے ان کے کئے کھانا دینے کا بیان

۵ ۱۳۵۵: مسد دُسفیان جعفرین حالدان کے دالد عبدالله بن جعفردش الله عند سے مروی ہے کہ حضور اکرم تُلافظ نے ارشاد قر مایا کہ جعفر کے اہل خانہ کیلے کمانا تیار کرو کیونکدان لوگول پر السی مصیبت آن پڑی ہے کدان کو اس سےمہلت ٹیس سلے کی ۔ ہے۔ حضرت شاہ اسحاق دبلوی کے رسالہ'' اربعین'' میں اس تشم کے موقعوں پر بدعات کی تفصیل فدکور ہے اُردو شک بھی''رو بدعات' کے نام سے بیدسالہ شائع ہو چکا ہے۔

## بَابِ فِي الشَّهِيدِ يُفَسَّلُ

٣٥٣ حَدِّقَةَ فَيْهُ إِنْ سَعِيدٍ حَدَّقَةَ مَعَنُ بِنُ عِيسَى ح و حَلَكَنَا عُيَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُنْمِيُ حَلَّكُنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئً عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ طَهُمَانَ عَنُ أَبِي الزُّيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُم فِي صَلْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ لَمَاتَ فَأَدْرِجَ فِي لِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَالَ وَنَحُنُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## باب:شهيد كوسل دين كابيان

۱۳۵۶: مختیبه بن سعید معن بن میشی ( دوسری سند ) عبیدالله بن عمر ٔ عبدالرحمٰن بن مهدی ایرامیم ابوز بیر معترت جابر رمنی الله عند ہے مروی ہے کدا کی محص کے ملق یا سینے ہیں تیرنگ میں تو اس کا انتقال موكيا چنا نجدا سه اى طرح كيزون مي لهيد وياميا جيها كدوه لتخص قفا اوربهم لوگ اس وقت حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم

آ دم کی کرامت کی وجہ ہے ہےاور شہید بھی عزات و محریم کا مشتحق ہے باتی احد کے شہداء کو مسل تبیں دیا گیاان کی کثرت کی بنام پراور زند ولوگوں سے مشقت کودور کرنے کی وجہ سے جمہور کی دلیل مدیث باب ہے شہید پرنماز جناز و کے بارے میں اختلاف ہے حنفیہ

ملوّة على الشهيد كا قائل بين باتى ائدا سكے قائل تيس \_

١٣٥٤: حَدَّلُنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسُ قَالًا حَدَّكُنَّا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفَعْلَى أَحْدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُذْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلِيَابِهِمْ. ٣٥٨: حَدَّكَ أَخْمَدُ بُنُّ صَالِح حَدَّكَا ابْنُ

وَهُبٍ حِ وَ خَنَّكَا سُلَمْعَانُ بُنُّ ذَّاوُدَ الْعَهَرِئُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ وَهَذَا لَقُظُهُ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ اللِّيْعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ حَدَّلَهُمْ أَنَّ شُهَدَاءً أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَ دُوِنُوا بِدِمَاتِهِمْ وَلُمْ يُصَلُّ عَلَيْهِمْ.

٣٥٩: حَدَّكَ عُغُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُعْبَابِ حِ وَ خَذَٰنَنَا فُصِيةً بْنُ

١٣٥٤: زياد بن الوب على بن عامم عطاء بن سائب سعيد بن جيرً حعرت این عماس رمنی الندعنها سے مروی ب کدا تخصرت من الفرانے فرور أحد ك شبيدول كرباري عمل بيارشاوفر مايا كدان كيجهم سيلوب اور چڑے کی چزیں أتار لی جائیں اوران کوائی کے کیروں میں خون سميت ون كردياجائے۔

۱۳۵۸: احدین سالح این ویب (دوسری سند) سلیمان بن داود این وبهب أسامه بن زيدا بن شباب معفرت الس بن ما لك دمنى الله تعالى عنہ ہے مروی ہے کہ غزوۂ اُحد کے شہبید حضرات فسل سکہ بغیر اپنے خون کے ساتھ مدنون ہوئے اوران معرات پر نماز جنازہ بھی جیں یز همی تنی ب

١٣٥٩: عثمان بن اني شيه زيد بن حباب (دومري سند) تنيد بن سعيد" ايمنوان أسامه زبري معرس انس بن مالك رضى الشعند عمروى 🥸 😘 💯 💯 كتاب الجنائن...

ہے کہ (غروہ اُحدیمی) آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حضرت من ورضی اللہ علیہ وسلم سے بن عبد السطلب کے پاس سے گزرے تو آب سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا مشلہ کرد ہوگیا۔ آپ نے بیدہ کھی کر فر ایا گا گرمفیہ کوئم نہ ہوتا تو ہیں جزہ کی تعرف کو ای طرح کھا ہیں جزہ کی تعرف کو ای طرح کھا ہیں جزہ کی تعرف کو ای طرح کھا ہیں جو کہ تاہیاں تک کہ اس کو در تد ہے کھا کی ور دو اور تین اشخاص کو کیٹر وں کی کئی تھی اور شہد ہوگی ۔ آل اُتو ایک ور دو اور تین اشخاص کو ایک بی تی کپڑ ہے ہیں کھنا دیا جاتا تھا گئی فن سے بل آئحضرت سلی اللہ ایک بی حکوم کر ہے کہ ان کر کم علیہ وسلم دریافت فرہا گئے کہ ان کوگوں جس سے کوئسا شخص قرآن کر کم کا زیادہ علم دریافت تھا ہم ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی کو جانب تہذا ہے گئے۔ گئے تھا ہم ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی کو جانب تہذا ہے گئے۔ گئے تھا ہم ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی کو جانب تہذا ہے۔ گئے کہ ان کو جانب تہذا ہے۔ گئے کہ ان کر ہے۔

۱۳۹۰: عباس عمّان بن عمر أس مه زبری مطرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بن کری محضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بن کو مشرکین ہے مشارکین نے مشارکین نے مشارکین نے مشارکین میں الله عنه کے غلاوہ مشکری الله عنه کے غلاوہ کسی شہید رینماز جناز ونہیں پڑھی۔

الا ۱۳ انتہد بن سعید ابزید بن خالد الید این شہاب عبد الرحمٰن بن کعب احضرت جار بن عبد الرحمٰن بن کعب احضرت جار بن عبد القدر منی الله عند ہے مروی ہے کہ بی کریم الله عند ہے مروی ہے کہ بی کریم الله عند کے شہداء جس سے دو دو دافر ادکوا یک جگد فرن فریا تے تھے اور قریا ہے؟ اختے کہ ان دونوں افراد میں سے قرآن کریم کا زیادہ حافظ کون محتمل ہے؟ جب یہ تنا دیا جاتا تو آپ اس محتمل کو قبر میں آ سے کی جانب کرد ہے ۔ جب یہ تنا دیا جاتا تو آپ اس محتمل کو قبر میں آ سے کی جانب کرد ہے ۔ آپ نے فرمایا جس اور آپ نے ان لوگوں کو خون اور آپ نے ان لوگوں کو خون اور آپ کو ان کو سی دیا۔ ان لوگوں کو خون اور آپ کو سی دیا۔ ان لوگوں کو خون اور آپ کو سی دیا۔ ان لوگوں کو خون اور آپ کو سی دیا۔

۱۳۶۲: سلیمان بن داؤ دُ این وہب مطرت لیث سے ای طرح مردی ہے بعنی نبی کریم کانٹیڈ عزوۃ آحد کے شہداء میں سے دو دوحظرات کوایک بنی کیڑے میں بیجاؤن فرماتے تھے۔ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا أَبُو صَفُوانَ يَعْنِى الْمَوُوانِيَّ عَنْ أَسَ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَسَ بُنِ مَالِكِ الْمَعْنَى أَنَ وَسُولَ اللّهِ هِنْ مَرَّ عَلَى حَمْزَةً وَقَدْ مَرَّ عَلَى حَمْزَةً وَقَدْ مَرْ عَلَى حَمْزَةً فِي الْمَعْنَى أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةً فِي الْفُسِهَا لَتَوَكَّةُ حَتَى تَأْكُلَهُ الْعَافِيةِ حَتَى الْمُعْنِيَةِ الْفِيَابُ وَكُثْرَتُ الْفِيلُابُ وَكُثْرَتُ الْفَيْلُابُ وَكُثْرَتُ الْفَيْلُونِ وَالثَّلَامَةُ الْفَيْلِ وَالتَّلَامَةُ ثَنَى الْفُولِ الْوَاحِدِ زَادَ فَيْنِيَّةً ثُمَّ الْفَنْدُونَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ذَاذَ فَيْنِيَّةً ثُمَّ الْفَنْدُونَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ذَاذَ فَيْنِيَّةً ثُمَّ اللهِ هِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ذَاذَ فَيْنِيَّةً ثُمَّ اللهِ هِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ذَاذَ فَيْنِيلَةً ثُمَّ اللهِ هِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ذَاذَ فَيْنِيلَةً ثُمَّ اللهِ هِي النَّوْبُ وَالْمَالُةُ عَلَى اللهِ هِي النَّالِ اللهِ هَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الا التَّذَيْدُ فَتَبَنَّهُ بِنُ سَعِيدٍ وَيَوْيِدُ بِنُ خَالِدِ بَنِ مَوْهِ أَنَّ اللَّبُ حَدَّقَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَبْلَى أَحْدِهِمَا فَكَمَّ أَخَدُ اللَّهُ مِنْ قَبْلَى الْحَدِهِمَا فَكَمَّ أَخَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيمِ اللَّهُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ً ہاب:بونت عسل مردے کاستر چھپانے کابیان ١٣٦٣ على بن مهل حجاج 'ابن جريج' حبيب عاصم بن ضمر و' حضرت على رضی اللّہ تعالی عندے مروی ہے کہ نی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے إرشاد فر مایا بنی ران نه کھولواورز ندہ یا مروے کی ران کوندد کھو۔

بكب فِي سَتُر الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسُلِهِ ٣١٣: حَدَّقُنَا عَلِيٍّ بُنُ سَهُلِ الرَّمُلِيُّ حَدَّقَ خَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرُتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ أَنَّ اللَّبِيُّ ﴿ فَلَا قَالَ لَا تُبُورُ ۚ فَجِدُكَ وَلَا تُنْظُرُنَّ إِلَى فَخِذِ حَى وَلَا مَيْتٍ \_

میت کاسر چھانے کا تھم

٣٦٣: حَدَّكَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُلِقَ حَدَّقِي يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَوَادُوا غَسُلَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ مَا نَدُوى أَنْجَرْدُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مِنْ لِيَابِهِ كُمَّا نُجَرِّدُ مَوْتَأَنَّا أُمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ لِيَالِهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا ٱلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمُ رَجُلٌ إِلَّهُ وَذَفْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمُ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يُذَرُّونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيُّ ﴿ وَعَلَيْهِ لِيَابُهُ فَفَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هُ فَعَسُلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُونَ الْمَاءَ فَوْفَى الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ ٱَيْدِيهِمْ وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوُ اسْتَقُبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مَا غَسَلَةُ إِلَّا

ترکورہ صدیث معلوم ہوا کہ مسل دیتے وقت میت کاستر سمی کیڑے سے چھپادینا جا ہے اوراس کے بعد مسل دینا جا ہے۔ ١٣٦٧؛ بَفَيْلِي مُحِدِ بن سلما مُحِدِين أَحَلُّ بِيكِيٰ بن عبادُ ان كے والد عباد بن عبدالله حفرت عائشه صديقه رضي الله عنها عدمروي سي كدجب صحاب كرام رضى التدعنهم في حضور مُنْ أَيْتُوكُم كونسل دينة كالراده كميا تو صحاب نے كہا الله كي فتم بم لوكول كومل مين كدكيا بم أب فانتخر ( كي جم مبارك سے) کیڑے اُ تاریں جس طرح کہ ہم لوگ مرنے والے مخص کے کیڑے أتارت إلى إكثرت يهني موت رين دي اورآب كوكيرون يريى عسل ویں۔جب ان لوگوں نے باجی طور پر اختلاف کیا تو القد تعالی نے ان لوگوں پر میند بھیج دی یہاں تک کدان میں سے کوئی محض ایساندر ہاجس کی تعوزی نیندگی وجہ ست اس کے بینے پر ندآگی ہو۔ اس وقت کھر کے أيك كوشد ميں سے أيك عفتكوكرنے والے فخص كى آواز آئى بيەمعلوم ند ہو سكاكم آوازكس في دى - وه بات ميتى كمدى كريم تكافيظ كوكيز ، يين پہنے عسل دو۔ پھریہ بات من کرلوگ کھڑ ہے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو كرة بينم يبغ تنسل ديالين اوك آب كرت كرت كاو يرياني والتربي اور آب کا جمم مبارک کرنا ای سے ملتے تھے نہ کداسینے باتھوں ہے۔ حفرت عا تشمد يقدرمني التدعنها فرماتي بين أكر جيكو يبل عديادآ تاجو بات بعد ميں يا دآئي تو آپ كي از واج مطهرات آپ كوشل ديتيں \_

مرنے کے بعد ہوی کوسل وینا:

- الرشو بركا انقال موجائة ويوى اس كوسل وسي سنتي ب- قاوى شاى من بن بويسنع زو جها من غسنها لا من النظر البہا و ھی لا تمنع ذالك' الخ البت شوہر كے لئے ہوى كونسل دينا اور بيوى كے بدن كو ہاتھ لگانا جائز نبيس اور شوہر كے لئے ہوى کا چیرہ و کچنا' جنازہ اُٹھانا درست ہے اور جس عدیث ہے حضرت فاطمہ رمنی القدعنہا کو حضرت کی رضی القدعنہ کا خشن وینا فاہت ہے اس کے متعدد جواب ویتے گئے ہیں جس کی تفصیل بذل المجھو وہی ہے۔

#### بَابِ كَيْفَ غُسْلُ الْمَهِتِ

#### باب:مردے کوشن کس طرح دینا جاہے؟

۱۳۲۵ قعنی ما لک (دومری سند) مسدهٔ حماهٔ ایوب محمد بن سیرین معفرت است معیدرضی القدعنها سے مردی ہے جس وقت حضورا کرم الحافظ کی صاحبز ادی کا انقال ہوا تو آپ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے مرتبہ یا اس سے زیادہ مرجبہ مسل ویا جائے ادر متاسب مجموتو یا تی اور بیری کے قول سے مسل دواور آخر جمل کا فور کو بھی شال کرلواور جب مسل سے فراغت حاصل کرلوتو جھے اطلاع کردینا۔ اُم عطیدرضی اللہ عنہانے کہا کہ ہم لوگ جس ولات مسل اطلاع کردینا۔ اُم عطیدرضی اللہ عنہانے کہا کہ ہم لوگ جس ولات مسل مبارک عنایت فر مایا اور فرمایا کہ بی تبیندان کے جمع پر لیمین دواور آپ مبارک عنایت فر مایا اور فرمایا کہ بی تبیندان کے جمع پر لیمین دواور آپ نے بی تبیند مبارک عنایت فر مایا اور مسدد کی روایت علی و فاور آپ نے بیٹون کا علیٰ علیٰ اُس کے بیارے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی تاریخ میں و فال علیٰ ا

الکی کی ایک ایک ایک ایک ایک اور چوٹی کی طرح بل و یک کر کرے چیچے ڈالنا شافعید اور اعضاء دخو سے ابتداء کریں باتی عورت کے بالوں میں تکمی کری اور چوٹی کی طرح بل و یے کر کمرے چیچے ڈالنا شافعید اور دنا بلید سے نزویک درست ہے امناف اسکے قائل نہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں زینت کی چیں اور یہ وقت زینت کا نہیں حدیث باب میں جو ذکر ہے تو وہ معزت ام عظیہ کا فعل نے آئخ مخرت تا گانٹی کی طرف سے اس کی جانے بھی نہیں اور ندآ پ ڈائٹی کو اسکاعلم ہونے اور ندہونے کے بارے میں ندکور ہے یک ام الموسنین سیدہ صدیقہ عاکشہ بڑی نا ہے اس کے بارے میں فکر موجود ہے۔

44 194 جمد بن تنتی 'عبدالاعلیٰ بشام بعضد بنت سیرین حضرت آم سطیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ چھر ہم نے ان کے سرکے والوں کی تین کئیں گوندھ دیں اوران کے سرکے درمیان میں ڈال دیا ایک کٹ سامنے والی اور دولئیں اِدھراُ دھرکے بالوں کی (ڈائی لیس) ١٣٦١: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدُةً وَأَبُو كَامِلِ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَوْيِدَ بُنَ زُرَبُعِ حَنَتَهُمْ حَلَقَا أَوْبُ عَنْ مُعَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةً أُخِيهِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ مَشَطْنَاهَا قَلَاقَةً قُرُونِ ١٤ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ مَحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى حَدَّلَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّلَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً بِشُتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ وَصَفَّرُنَا رَأْسَهَا قَلَاقَةً قُرُونِ فَمْ أَلْقَيْنَاهَا خَلْقَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقُرْنَيْهَا. ١٣٦٨: ابوكال اساعمل خالد ٔ هصه بنت سيرين ٔ حضرت أمّ عطيه رضي القد عنها ، وايت ب كدهفرت رسول كريم الكيفي في ان خواتمن س جوکدآ پ کی صاحبز ادی معترست نسنب رضی الله عنها کوشسل وسے رہی تھیں کے فریایا کدان کی وائیں جانب سے اور وضو کی چکہوں سے شمل کا آغاز کروپه

١٣٦٨: حَدَّلُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّلُنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنَتِ مِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِمِي غُسُلِ ابْنَيْهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِيْهَا وَمُوَاضِعِ الْوُضُوءِ

عسل کس جگہ ہے شروع کریں؟

مرنے والے مخف کی دائیں جانب سے خسل شروع کر نامسنون ہے اور وائیں جانب میں بھی وضوی جگہوں سے خسل شروع

٣٦٩: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أَمّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ .

٣٤٠؛ حَدَّلُنَا هُدُبَةً بُنُ خَالِدٍ حَدَّلُنَا هَمَّامٌ حَدَّلُنَا قُنَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ٱنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسُلَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدُرِ مَرَّتَهُنِ وَالنَّالِئَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

باب فِي الْكُفَن

الرَّزَّاقِ أَخْتَرَنَا ابْنُ جُرَبْحِ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ الَّنِيِّيِّ عَنْ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَلَدَّكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصُحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كُفَّنِ غَيْرٍ طَائِلِ وَقُورَ لَيْلًا فَوَجَرَ النَّبِي ﴿ أَنْ يُكْفِرَ الزَّجُلُّ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضُطَرَّ إنْسَانٌ إِلَى فَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا كُفَّنَ أحدكم أخاه فليخين كفنه

١٩٣٦٩ عمد بن عبيد حماد الوب حصرت محد بن سيرين حصرت أم عطيد س وویری روایت میں بھی ای طرح ندکور ہے جس طرح کداو پر اُم عطیدگی حدیث میں ندکور ہے جس کو کہ طعصہ "فے اُم عطیہ" ہے روایت کیا ہے البتداس مين بداضاف ب كداش كوتين يا يائج ياسات مرتبه فسل دوياس ے بھی زیادہ مرتبہ جہاں تک مناسب ہو عسل دو۔

• ١٣٧٤ بر بدبن خالد مهام قمآوہ ہے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین ا حضرت أمّ عطيدرضي القدعنها سدميّت كعشل كاطريق سيكعاكريّ تصاقو انہوں نے بتلایا کدمیت کو پہلے دومرتبہ بیری کے بانی سے مسل وینا ما ہے ہر تبری مرتبہ کا فور یا پانی سے مسل دیا جائے۔

## باب:مردے کوکفن دینے کابیان

اسها:احد بن عنبل عبدالرزاق ابن جريج ابوزيير عفرت جابرين عبد الله رضى الله عنها سے مروى بى كەحمرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم ف ایک دن خطبه دیا اورآب صلی القدعلیه وسلم نے ایک فخص کا اسپینے سحابہ میں سے تذکر وقر مایا کہ جن کی وفات ہوگئ تھی اورلوگوں نے ادھورا کفن دے كررات بى كوان محانى كى تدفين كردى تقى تو آپ سلى التدعليه وسلم نے رات کے وقت کسی مروے کی ترفین سے منع فرمایا جب تک کراس کی نماز جنازہ نداداکی جائے محرجس صورت میں مجبوری مواور آپ نے ارشاد فر مایا کہتم لوگوں ہیں سے جب کوئی فخص مسلمان بھائی کوکفن دے تو اس کو بہتر کفن دے۔ السُهُ عَدَّقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّقَنَا الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّقَنَا الزَّهْرِیُّ غَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَدْرِجَ النَّبِیُّ ﴿ فَقَ فِی قَوْبٍ حِبَرَةٍ لُمَّ أُجْرَ عَنْهُ.

٣٤٣ : حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّارُ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّارُ حَدَّقَنَا السَمَعِلُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْكُرِيمِ حَدَّقَنِى إِبْوَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بُنِ مَعْقِلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهُبِ يَعْنِى ابْنَ مُنْبِهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ إِذَا تَوَيِّى سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ إِذَا تَوَيِّى اللهِ اللهِ يَعْنَى فَوْلٍ حِنَرَةٍ مَنَا اللهِ اللهِ يَعْنَى فَوْلٍ حِنرَةٍ مَنَا اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلَيْكُمَّنَ فِي قَوْلٍ حِنرَةٍ مِنْ مِثْمَا فَلَيْكُمَّنَ فِي قَوْلٍ حِنرَةٍ لَنَا اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلَنْ أَخْرَنِي أَنِي أَخْبَونِنِي فِي اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلَلْ أَخْرَنِي أَنِي أَخْبَونِنِي فِي اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلَا اللهِ فَيْرَفِي أَنِي أَخْبَونِنِي يَعْمَ اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلْ اللهِ فَيْرَفِي أَنِي أَخْبَونِنِي يَتِي الْعَلَى اللهِ عَنْ مِثْمَا فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الات الحديث منتبل وليدين مسلم اوزائ زبري قاسم بن محمد حضرت عالندرضي الله عنبات روايت ہے کہ (وفات کے بعد) پہلے حضرت رسول کر پر منتق اللہ منبات کے بعد ) پہلے حضرت رسول کر پر منتق اللہ کا کو کا موں و صاری دار جا ور پس ليبيت ديا گيا پھر آپ کے جم مبارک کے پنچے ہے وہ جا در نکال کی گئی (اور آپ کے پنچے سفید جا در رکھی گئی)۔

الا ۱۳۷۳ احسن بن صباح الساعيل عبدانكريم ابرا ہيم بن عقبل ان ك والد و بهب بن معقبل ان ك و الد و بهب بن معتبل ان ك الد تعالى عند سے مروى ہے كہ بين مقب نن معب معنی اللہ عليہ وسلم سے سنا آ ب صلى اللہ عليہ وسلم فرماتے تھے كہ جس وقت تم لوكوں ہيں ہے سي صفحت كا انتقال ہو جائے تو اس كے ورثاء مالدار ہوں تو اس كوچاہئے كہ جيئريًة كا كفن حد حرة وكل بين كاتياركرد والحل قتم كا كير انتقال

۳۵ ا: احمد بن طنبل بیخی بن سعید ابتها ما ان کے والد حضرت عا کشر رضی الله عند عند کشار منی الله عند الله عند کی بن سعید الله عندیا کے بینے الله عندیا سے کہ حضرت رسول کریم منی آئیز کو ملک بیمن کے بینے ہوئے تین عدد سفید کیٹروں میں کفتایا گیا (اور ان کیٹروں میں ) نہتیمں منتقی اور نہ بی کا مدتقیا۔

#### سفيدلهاس كى فضيلت:

ا کیک دوسری حدیث میں بھی فرمایا حمیا ہے کہتم لوگ سفید لباس استثمال کیا کرواوراہے نمر دوں کوسفید کیٹرول میں کفن دیا کرونے کورہ حدیث سے واضح ہوا کہ کفن میں محامد شام کرنایا مقدار مسئون سے زیادہ کیٹروں میں گفن تبیس دینا جا ہے ۔

السلام : حَدَّثَا قَعْبَهُ إِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَا حَمْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَادِشَةً وَمَلَا عَمْرُواةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَادِشَةً وَمُلْهُ وَاذَ مِنْ كُوسُفٍ قَالَ فَلَاكِرَ لِعَادِشَةً قَوْلُهُمْ فِي قَوْبَيْنِ وَبُوهٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ فَلَا أَنِي بِالْبُودِ وَلَكِنَهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكَفِّنُوهُ فَدُ أَنِي بِالْبُودِ وَلَكِنَهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكَفِّنُوهُ فَدْ أَنِي بِالْبُودِ وَلَكِنَهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكَفِّنُوهُ فَدْ أَنِي بِالْبُودِ وَلَكِنَهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكَفِّنُوهُ فَدْ أَنِي إِلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ إِلَيْهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ إِلَيْهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّ

2 1921: قتیبہ بن سفید مفص امتهام بن عروهٔ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفید مفص امتهام بن عروهٔ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ کیٹرے رُولی کے بنے ہوئے تھے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا کہ آخضرت مُلَّا تَقِیْلُ کے کفن میں دو عدد سفید کیٹرے اور ایک عدد حمر و شامل تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمانی بہتے حمر و آیا تھا لیک عدد حمر و شامل تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمانی بہتے حمر و آیا تھا لیکن محالیہ ان کووالیس فرماد فیاور آپ کواس میں کفن نہیں و فیا کیا۔

٣٧٢: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ وَعُقْمَانُ بْنُ

بِكِ كُرَاهِيةِ الْمُفَالَاةِ فِي الْكُفَن ٣٧٤ : خَذَٰكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنُ إِسْمُعَيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَن فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعَالُواْ فِيَ الْكُفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا۔

٣٧٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرٍ أَخْبَرَنَا سُّفْيَانٌ عَنُ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِي وَأَلِيلٍ عَنُ خَبَّابِ قَالَ إِنَّ مُصْعَبَ إِنَّ عُمَيْرٍ قُعِلَ يَوْمُ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ ضَيْنًا مِنْ الْإِذُخِرِ-

وَهُبِ حَدَّثَتِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي

أَبِي شَيِّبَةً فَالَّا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَمٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ فِي ثَلَالَةٍ ٱلْوَابِ نَجُرَ إِنِيَّةٍ الْحُلَّةُ أَوْمَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عُنُمَانُ فِي لَلَائَةٍ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرًاءً وَقَمِيصِهِ الَّذِى مَاتُّ

٧ ١٣٤٤: احمد بن منبل عنان بن الي شيبه اين اوريس يزيد بن زيا د مقسم ' حعرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَّاتِيْقُمُ كوتمن كيرول بيس كفنايا ميا جوكه (مقام) فجران كے تيار كردہ من ان تین کپڑوں میں ایک تہبند' ایک چاور اور ایک وہ قیم تھی کہ جس میں المخضرت والماكمة انقال مواتها المام الوداؤد فرمايا كمعثان بن الي ثیبہ نے اس طرح نقل کیا کہ معنزت رسول کریم مُلَافِیمُ کو تین کیڑوں میں کفنایا کمیا (ان میں ہے) دو کپڑے لائی رنگ کے جوڑے کے تھے اور الك ووقيص تماكرآب في جس يم وفات باكى-

## باب: مبنگا کفن دینے کی ممانعت کا بیان

١٣٧٤: جمد بن عبيد عمرو بن باشم ابو ما لك اساعيل عامر وحفرت على بن انی طالب رضی الله عند مروی ب كد كفن يم زياد و بيش قيت كيرا استعال نه كرواوريس نے حضرت ني كريم فأفينا سے سنا ہے آپ فرماتے ہے کہتم لوگ کفن میں صدیے مت بڑھواس لئے کہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے (لیعن بلاوجہ زیادہ کیروں کا کفن نہ دواور نہ اس میں فضول خرچی کرد)۔

١٣٧٨: جمد بن كثيرًا سفيان أعمش الوواكل مطرت خباب مروى ب كرحفرت مصعب بن عمير رضى الله عنه غزوة أحدك روز شهيد كئ محيقة ان کے گفن کے لئے ایک مملی کےعلاوہ پچھیسٹریں تھااوروہ مملی بھی الی چھوٹی تھی کہ ہم لوگ جب اے ان کے سر پر ڈالتے تھے تو ان کے باؤں كمل جاتے تھ اور اگر باؤں پر ڈالتے تو سركمل جاتا تھا۔ تو حضرت رسول كريم فأفيكم في ارشاوفر مايا كدان كي مركوكملي عدة ها تكدواوران کے یاؤں پر کھاس رکھ دو۔

فرض كفن كي مقدار.

نے کور ہ صدیت کے معلوم ہوا کہ جس وقت کفن کے لئے تین کپڑے میسرندآ تیں تو ایک کپڑا بھی کا ٹی ہے۔ جیسے کہ بعجہ بعرری مصعب رضی الله عنه کودفناتے وقت کرنا پڑا۔ ٣٧٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّلَنِي ابْنُ

١٣٧٩: احمد بن صارح ' ابن وجب' بشام بن سعد' حاتم بن الي نعر' عباد و بن نمي ان كے والدا حضرت عباد و بن صامت رمنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا کہ سب سے اچھا کفن قومبحلہ ہے اور عمد و قربانی سیننگ والے ڈئید کی ہے۔ نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَنِّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَلْ قَالَ خَيْرُ الْكَفْنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاصْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَفْرَنُ۔

#### مهجله کیاہے؟

محلد ایک تہبندا درایک جا در کوکہا جاتا ہے تم اور ہے کہ آیک کپڑے سے دو کپڑے بہتر ہیں اور کفن مین سقت تمن عد دکپڑوں کا دینا ہے اور بینگون والامینڈ ھاقر ہائی میں فضل اس وجہ ہے ہے کہ وہ اکثر و بیشتر قریدادر تیار ہوتا ہے اور قربانی میں موٹا ' تازہ تیار جانورافعنل ہے۔

#### ہاب:عورت کے گئے گفن

الا الا المحر بن طبل العقوب بن ابراتیم ان کے والد این ایخی تو ح بن علیم داؤ دُ حفرت لیلی بنت قالف سے روایت ہے کہ میں بھی ان خوا تین میں سے تھی کہ جنبوں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حفرت اُنم کلوم رضی اللہ عنبها کوشل دیا تھا۔ جب حفرت اُنم کلوم رضی اللہ عنبها کوشل دیا تھا۔ جب حفرت اُنم کلوم رضی اللہ عنبها کوشل کے لئے سب سے پہلے حفرت رسول کر پرصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کواز ارعطا فر مائی مجر کرت عنایت فر مایا مجر سر بند کردیا مجر کرت عنایت فر مایا مجر کرت عنایت فر مایا کو کہ اُو پر سے پہلے دو یہ ہم کی اند علیہ وسلم کے پیٹ کو کہ اُو پر سے دوازہ پرتشر لیف فر با تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفن کے دروازہ پرتشر لیف فر با تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفن کے دروازہ پرتشر لیف فر باتھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفن کے دروازہ پرتشر لیف فر باتے جاتے دوازہ پرتشر لیف فر باتے جاتے ہوں کی کر کے عنایت فر باتے جاتے دوازہ پرتشر لیف فر باتے جاتے ہوں کو باتے ہوں کہ بھر کے بات کو باتے ہوں کی کر کے عنایت فر باتے جاتے ہوں کی کھر کر کے عنایت فر باتے جاتے ہوں کی کر کے عنایت فر باتے ہوں کی کر کے عنایت فر باتے جاتے ہوں کے کہا کے کہا کہا کر کے عنایت فر باتے جاتے ہوں کو کر کر بھر کر باتے ہوں کر بیٹر کر کر باتے ہوں کر بیا تھر کر باتے ہوں ک

#### باب: مردے کومشک لگانے کا بیان

۱۳۷۱: مسلم بن ابرا تیم مستمر بن ریان ابونعتر و معفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عند سے روابیت ہے کہ حفرت رسول کریم منافق کے ارشاوفر مایا تمہاری خوشبووُں جس سب بہتر مشکمے ۔

## بَابَ فِي كُفَن الْمُرْأَةِ

١٣٨٠: حَدَّنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنَيلِ حَدَّنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا أَبِى عَن آبَنِ إِسْلَحْقَ حَدَّنِينِي نُوحُ بُنُ حَكِيمِ الطَّقْفِيُّ وَكَانَ فَارِنَا لِلْمُوْآنِ عَنْ رَجُلِ مِنْ نَبِي عُرُوةً بَنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَذُ وَلَدَتُهُ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنُتُ أَبِي مُفْودٍ مُنْ مَنْ فَكُن رَوْحُ النَّبِي فِينَ أَنَّ لَيْلَى بِنُتَ قَانِفِ سُفُهَانَ رَوُحُ النَّبِي فِينَ فَيعَنْ عَسَلَ أَمَّ كُلُتُومُ النَّقَفِيدَةً قَالَتُ كُنتُ فِيمَنْ عَسَلَ أَمَّ كُلُتُومِ النَّقِيدِ وَقَالِيهَا فَكَانَ أَوْلُ النَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْنَا أَنْ لِيَلِي النِّهِ عَنْ وَقَالِيهَا فَكَانَ أَوْلُ أَلِيلُوعَ مَنْ الْمِنْ اللَّهِ عَنْ الْمِنْ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### بكب فِي الْمِسْكِ لِلْمَهِّتِ

١٣٨٨: حَنَّكَ مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمٌ حَلَّكَ الْمُسْتَمِرُ بُنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَجِيدٍ الْخُلُوتِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَيْنَ أَطْلِبُ طِيكُمُ الْهِسُـكُ.

#### منيت كے مشك لگانا:

## باب: تِجہیز وَتَنفین میں عَبلت کرنے کاحَکم

۱۳۸۲: عبدالرحيم بن مطرف ابوسفيان احمد بن جناب عيلى بن يونس المسعيد بن عثان عروه بن سعيد انصاري ان كوالد حفرت حمين بن و حوج سدروايت هي كرحفرت طلوبن براءرضي القدتعالي عنه جس وقت بيار برا محتة تو آنخفرت صلى الله عليه وسلم ان كي مزاج بُري ك لئة تشريف لا ك اس كر بعد آپ صلى الله عليه وسلم في مزاج بُري ك لئة خيال هي كدان برموت ك آثار طاري ہونا شروع ہو محتے جيں للبذا خيال هي كدان برموت ك آثار طاري ہونا شروع ہو محتے جي للبذا بيات كا انتقال ہو جائے تو جھے جروينا اوران كي جميز و تفنين مي جلت كرنا كونكه يد مناسب جين كرمسلمان فتن كي ميت جميز و تفنين كي بغير محمر من بري رہے۔

## باب التَّعْجِيلِ بِالْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبُسِهَا

١٣٨٢: حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ مُكَرِّفِ الرُّوَّاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ قَالًا حَدَّقَا عِسَى قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ ابْنُ يُولُسُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُثْمَانَ الْبَلُوتِي عَنْ عُرُّوةَ بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُصَيْنِ بُنِ وَحُوّجِ أَنَّ طَلُحَةَ بُنَ الْبَرَاءِ مَوضَ قَاتَاهُ النَّبِيُّ عَنْهُ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِي لَا أَرَى طَلُحَةَ إِلَّا قَذْ حَدَث يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِي لَا أَرَى طَلُحَةً إِلَّا قَذْ حَدَث لِجِيفَةٍ مُسُلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ يَنَ ظَهْرَانَيُ الْمُؤْتِ

#### تجهيزوتنفين **من مجلت کي جائے**:

سطلب ہے ہے کہ بلاوجہ شرقی کفن ونن میں تا خیر کرنا ورست نہیں ہے بلکہ حتی الامکان جمینر وتھفین میں مجلت کی جانے ایک دوسری ا صدیت میں قربایا کیا ہے کہ جب جناز وا جائے تو اس کی نماز میں جلد کی کرو۔

#### يَابِ فِي الْغُسُلِ مِنْ غَسُلِ الْمُنَّاتِ

١٣٨٣: حَذَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَيْ أَبِي شَيْبَةَ حَذَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَا زَكْرِيَّا حَذَنَا مُصْعَبُ بُنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلُقِ بُنِ حَبِيبِ الْعَنَزِيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّيْرِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّهَا حَدَّلَتُهُ أَنَّ النَّيْ اللهِ بُنِ الزُّيْرِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّهَا حَدَّلَتُهُ أَنَّ النَّيْ اللهِ بُنِ الْجَنَايَةِ وَيَوْمَ اللهِ تَعَانَ يَعُتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَايَةِ وَيَوْمَ اللَّحِمَاعَةِ وَيَوْمَ اللَّحُمُعَةِ وَمِنَ الْحَيْبِ..

عنسل دینے والے کے لئے مسل کرنا:

واضح رہے کوشل جنابت تو فرض ہے کیکن حدیث میں فدکور بقید مواقع پر عسل کرنا فرض نیس ہے بلکر مسنون ہے۔ ۱۳۸۳: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّلْنَا ابْنُ ۱۳۸۳: احمد بن صالح ابن ابی فدیک ابن ابی ذائب کاسم بن عماس

## باب جوشخص مر دے کوشسل دے اس کو چاہئے کہ وہ بھی بعد میں غسل کر ہے

سا ۱۳۸۱: عثمان بن ابی شیبہ محد بن بشراز کرتا اسعیب بن شیبہ طلق بن حبیب عبد اللہ تقالی عنها سے موجب بن شیبہ طلق بن حبیب عبد اللہ تفاق اللہ عنها سے مروی ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم جار چیزوں کے بعد عسل قریاتے ہے وی استمالیہ وسلم جارچیزوں کے بعد عشر سے فریاتے ہے وی استمالیہ وسلم کی وی استمالیہ تا ہے ہے وہ سے اور سرے جمعہ کے وہ استمالیہ تا ہے کہ فصد لکوا کر یعنی سینگی لکوانے کے بعد مجد ہے مردے نہا نے کے

عمر دبن عمیر احضرت ابو ہر رہ رضی القدعنہ ہے سر دی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا جو مخص مز دے وعشل و ہے تو اس کو جائے کہ وہ خور بھی عشل کر لیے اور جو مخص کسی جناز ہے کو اُقصائے تو وہ وضوکر لے۔

۱۳۸۵: عامد بن بیخی اسفیان سمیل ان کے والد ایخی مصرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے مردی ہے کہ امام ابوداؤ در حملة اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کے مسل میت والی حدیث ہے منسوخ ہے۔ میں نے امام احمد بن حقبیل رحمہ: اللہ علیہ ہے ساان سے جب معلوم کیا گیا کہ مرد ہے ونبلا نے حقبیل رحمہ: اللہ علیہ ہے سناان سے جب معلوم کیا گیا کہ مرد ہے ونبلا نے کے بعد مخسل کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا ایسی صورت میں وضور لین کا فی ہے۔ امام ابوداؤ و رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے جی کہ ابوصالح نے اس حدیث میں الحق کو اسپنے اور حصرت ابو بریرو رضی اللہ تعالی عند کے درمیان ہونا بیان کیا اور فر مایا کہ مصعب کی روایت میں چھوالیمی اشیاء درمیان ہوں جو کہ شعیف ہیں اور ان برعمل نیں۔

أَبِى فُدَيْكِ حَدَّلَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبَاسِ عَنْ عَمْرِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ الْفَاسِمِ بْنِ عَبَاسِ عَنْ عَمْرِ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ قَلْمَتُوصَّالُهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهَ قَلْمَتُوصَّالُهُ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ابُو دَاوَد هَذَا مَنسُوخ و سَمِعَت آخَمَدَ بَنَ حَنْهُلِ وَسُنِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمُبَتِ فَقَالَ يُخْزِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ أَبُو دَاوُد أَدْخَلَ أَبُو صَالِح بَيْنَةُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَغْنِي إِسُّحْقَ مَوْلَى زَائِدَةً قَالَ وَخَدِيثُ مُصْعَبٍ

ضَعِيفٌ فِيهِ حِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ. عسل ميت كے بعد عسل مستحب ب:

میت و کس دین و الے محص کے لئے مسل کرنا واجب نہیں ہے اگر عسل کر لیے وہم ہے اور فدکور وحدیث ۱۳۸ میں مسل میت کی مسل کرنے کے متعلق جو قرمایا جمیا ہے اس پر محدثین رحمۃ الله علیم نے کلام کیا ہے ویشبہ ان بکون الامر فی ذائث علی الاستحباب و فی استاد هذا الحدیث مقال بذل الحجود میں ۱۹۲ جمی ۱۹۲ میں اورصاحب بذل نے دوسری وجنسل کے حکم کی میتر برخ فرمائی ہے کہ کیونکہ بھی میت کے جسم پرنجاست ہوتی ہاور عسل ویتے وقت وہ نجاست مسل ویتے والے کے لگ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے کے لگ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے کے لگ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے الے کو اللہ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے کے لگ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے کے لگ جاتی ہے اس لیے عسل ویتے والے الے کو اللہ جاتی ہے اس کے عسل ویتے والے اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی میں میں اللہ بھی میں اللہ بھی میں میں اللہ بھی اللہ بھی میں اللہ بھی اللہ بھی میں اللہ بھی بھی میں اللہ بھی میں اللہ

#### باب:مردے کو بوسدو یے کا بیان

۱۳۸۱: محمد بن سیر سفیان عاصم قاسم حضرت عا کشد صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ میں الله عنها سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه کا بوسہ لیتے ویکھا جبکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے آنسو بہتے ہوئے ویکھے۔

#### بَابِ فِي تَقْبِيلِ الْمَوْتِ

١٣٨٢: حَذَّقَنَا مُخَمَّدُ بُنُ كَيْدِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاشِمَةً مُنْ كَيْدِ الْخَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاشِمَةً عَنْ عَاشِمَةً وَاللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ عَاشِمَةً وَاللّهُ وَلَا يُقَلّلُ عُثْمَانَ بُنَ مُظْعُونٍ وَهُوَ مَيْتُ حَتَى رَأَيْتُ اللّهُ وَعَ مَسِيلُ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيْتُ حَتَى رَأَيْتُ اللّهُوعَ مَسِيلُ ـ

#### حضرت عثمان بن مظعون ﴿ كُانْمُوْ: `

## باب:رات کے وقت مذفین کرنا

۱۳۸۷: محد بن حاتم الوهیم محر بن مسلم عمر دین دینا را حضرت جابر بن عبد الندر منی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ لوگوں نے قبر ستان میں دات کے وقت روشی و کیما کر آنخضرت ملی الله علیہ وقت روشی و کیما کر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم قبر کے اندراً تر ہے ہوئے میں اور فر مار ہے ہیں کہتم لوگ جھے اپنے مائنی (لیمن سائنی کی میت) دو و وقت جی آ واز سے ذکر مائنی کرتا تھا۔ (اس حدیث سے دات کے وقت مجی آ پ می اسے تدفین عارت ہونا وائنج ہے)۔

## 

۱۳۸۸: محد بن کیر سفیان اسود بن قیس میج محضرت جابر دخی الله عند سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے فروۃ اُحد کے دن شہداء کو تد فین کے لئے اُٹھا تا چاہا (تا کہ انہیں دوسری جگہ دُن کریں) ای وقت نی کریم کُلھی کُلے کُلے کُلے مطرف سے اعلان کرنے والا آگیا اور اس نے پکارا کہ آخضرت کُلھی کہ نے مشکر مایا ہے کہ شہداء کو ای جگہ دُن کروجہاں پردہ کُل کے گئے ۔ تو ہم نے ان حضرات کی لاشوں کو ہیں پردکا دیا۔

#### بكب فِي الدُّفُن باللَّيل

٣٨٠: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ حَالِمٍ بُنِ بَوْبِعِ حَدَّلُنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْرَبِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَرُ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى نَابَلُ فَالْرَا فِي الْمَقْبَرَةِ فَاتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فَكَا يَابُلُ فِي اللَّهِ فَكَا فِي الْمَقْبَرَةِ فَاتَوْهَا فِإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَا فِي الْفَيْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ نَاوٍلُونِي صَاحِبَكُمُ فَإِذَا هُوَ اللَّهِ كُولًا مَوْلَةً مِالِدٌ كُولًا

بَابِ فِي الْمَهِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى

## أُدُّمِي وُسُكَراهَةِ وَلِكَ

٣٨٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفُهَانُ عَنْ الْآسُودِ بَنِ لَيْسِ عَنْ نَبَيْحٍ عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا حَمَلُنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أَحُدِ لِنَدُلِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِيِّ ﴿ لَمَا لَكُنَا مُنَادِى النَّبِيِّ ﴿ لَمَا لَهُ لَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### متيت كونتقل كرنا:

ان حضرات نے شہداءاً حدکو دوسر سے شہر شی تدفین کے لئے نتعم کرنے کا اراد وفر مایا تھا جس کی کرآپ نے ممانست فر مائی۔ خدکور وصدیث سے واضح ہے کہ لاش کو ایک شہر سے دوسر سے شہر نتعم کرنا درست نہیں اور بھی تھم ایک ملک سے دوسر سے ملک ختل کرنے کا ہے۔

بَابِ فِي الصَّغُوفِ عَلَى الْجَنَارَةِ

١٣٨٩: حَدَّفَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّفَ حَمَّادُ
عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُلْحَقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي
عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُلْحَقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي
حَبِ عَنْ مَرْفَدٍ الْكُورَيْ عَنْ مَالِكِ بُنِ هَبَيْرَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعُوتُ

باب: نما زِجنازہ میں کس فقد رصفیل بنائی جا نمیں؟ ۱۳۸۹: محد بن عبید حماد محد بن آئق ٰ بزید مرحد بزنی محضرت مالک بن مہیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الشعطیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان ایسانہیں کہ اس کا انتقال ہو جائے اور اس پر اہلِ اسلام کی تین منفی نماز جنازہ اوا کریں اور الشاتعالی اس کے لئے بخشش کو دا جب نہ کر لے اور راوی نے بیان کیا کہ ما لک ابن ہیر و جس ولتت نمازِ جناز ويزُ يصة والوں كى تعداد كم بچھتے تو ان كى تين مُفيں بنا دیے۔

# باب: جنازے کے ہمراہ خواتین کے جانے کی ممانعت

١٣٩٠: سليمان بن حرب حمادُ ايوب مفعه " حضرت أمَّ عطيه رضي الله عنہاہے مروی ہے کہ بمیں جنازوں کے مہاتھ جانے ہے دوک دیا گیا گمر فَالَتْ نُهِينَا أَنْ نَتَبِعَ الْجَنَائِزُ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . ﴿ تَخْنَ ثَمِينَ بِرَقَ كُنِ

ﷺ النَّا ﷺ قاضى عياض فرمات بين جمهور كه نزويك عودة ل كاجناز و كـ ساتھ جانامتع ہے ليكن علام مدينہ نے جائز ر کھااورا مام مالک کے نز دیک جائز ہے اور جوان مورت کے لیے تکروہ اورا حناف کے نز دیک تکروہ تح میں ہے دلیل این ماجہ کی حدیث ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والیوں کوثو ابٹریں ملالیکن بوجہ اور گمناہ کے ساتھ دواپس آ سمیں ۔سند کے اعتبار ہے تو ابن ماجہ کی مدیرے ضعیف ہے معترت عائشہ فٹائن صدیقہ نے اشارہ کیا اپنے قول سے کدا گر حضور کا فٹائم مورتوں کے حالات

## باب: نمازِ جناز ہ کی نضیات اور جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت کا بیان

١٣٩١: مسدد وسغيان سي ابوصالح حضرت ابو جريره رضي الله عند عدروي ہے کہ نی کے ارشاد فرمایا کہ جو مخفص جنازے کے چیھیے مطلے پھراس کی نماز پڑھے تو ایسے مخص کو قیرا مل کے برابر تواب ملے گا اور جو مخص ( قبرستان میں) میت کی تدفین تک رہاتوا ہے مخص کے لئے دو قیراط کے برابرا جر ہا دران دونوں میں جوقیرا ما محمونا ہے دوبھی اُحدیما ڑے برابر ہے۔

## بَابَ فَضُلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

فَيُصَلِّى عَلَيْهِ لَلَالَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا

أَرْجَبُ قَالَ فَكَانُ مَالِكٌ إِذًا اسْتَقَلُّ أَهُلَ

الْجَازَةِ جَزَّاهُمْ لَلَالَةَ صُفُوكِ لِلْحَدِيثِ.

بكب اتِّبكاءِ البِّسَاءِ

١٣٩٠: حَدَّقَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبٍ حَدَّقَا

حَمَّادٌ عَنُ آيُوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ

#### وتشييعها

١٣٩١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُغُيَانُ عَنْ سُمَى عَنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً يَوْوِيهِ قَالَ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً لَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ فِيرَاطٌ وَمَنُ تَبِعَهُا حَتَّى يُقُرَّعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَرُ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ.

#### قیراط کیا ہے؟

قیراط عربی زبان میں ایک دینار کے بارحویں حضہ کو کہا جاتا ہے نہ کورہ حدثیث میں قیراط سے مُر اد براحضہ بعنی أجرعظيم

المنظمة المنظمة المنظمة المناسبة والأزمين عاليس كاعدوبيان كياهميا بالمعيم مسلم من حصرت عائشه مديقه فتان سيسوكا عدو مردی ہے اس اختلاف کی وجہ سوال کرنے والوں کا سوال ہے کہ بعض نے جالیس آ ومیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ فاقیکم نے تائید فرمائی اور بعض نے سواشخاص کے بارے میں ہوچھا تو آپ نگافیظ نے اپنا تی جواب مرصت فرمایا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے سوآ دمیوں کی شرکت کی نعنیات نازل ہوئی ہوگئ چربعد میں انڈرتعالی نے اپنے بندوں کے حال پر رحم فرماتے ہوئے بیرتعداد کم کرے چالیس آ دمیوں کی شرکت کی نعنیات بیان فرمادی (والنداعلم)

١٣٩٢: حَلَّكُنَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ حُسَيْنِ الْهَرَوِئُ فَالَا حَلَكَنَا الْمُغُرِءُ حَلَّكُنَا حَلَكَنَا الْمُغُرِءُ حَلَّكُنَا حَلُكُنَا الْمُغُرِءُ حَلَّكُنَا حَلُونُ حَمَدُدُ بَنُ حَلَّكُ اللَّهِ بَنِ فَسَيْطٍ حَلَّلُهُ أَنَّ ذَارُدَ بَنَ عَلِمِ بَنِ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصِ حَلَّلُهُ أَنَّ عَنْ أَبِي وَقَاصَ حَلَّلُهُ أَنَّ عَنْ أَبِي وَقَاصَ حَلَّلُهُ أَنَّ عَنْ أَبِي وَقَاصَ عَلَيْهُ أَنَّ عَنْ أَبِي وَقَالَ بَا عَبْدَ طَلَمَ خَبَابُ مَا عِنْ اللّهِ فَيْ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ اللّهِ فَيْ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ اللّهِ فَيْ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهَا فَذَكُو مَعْنَى جَنَازَةٍ مِنْ بَيْهِ قَالَ لَلْهِ فَيْ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهَا فَذَكُو مَعْنَى جَنَازَةٍ مِنْ بَيْهِ قَالَ اللّهِ فَيْ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ جَنَازَةً مِنْ بَيْهِ قَالُ اللّهِ عَلَيْهَا فَذَكُو مَعْنَى جَنَازَةً مِنْ بَيْهِ قَالُهُ مَنْ عَلَيْهَا فَذَكُو مَعْنَى خَلَومَ اللّهِ عَلَيْهَا فَذَكُو مَعْنَى الْمُعْمَلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٠: حَدَّثُنَّا الْوَلِيدُ مَّنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ حَدَّلُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَبُو صَحُمِ عَنْ شَوِيكِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَهِمٍ عَنْ كُويْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَقَا يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَيهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشُورُكُونَ بِاللَّهِ شَيْنًا إِلَّا شُقِعُوا فِيهِ.

۱۳۹۲: بارون عبدالرحل مقری حیوة ابوستر بزیری عبدالته وا و بن عامر حضرت عامر الدون عبدالته وا و بن عامر حضرت عامر بن سعد بن ابی و قاص رضی الشرخیما ہے مروی ہے کہ ان کے والد معر سائن عرصی الشرخیما کے پاس تشریف فرما تھے کہ معرت خباب رضی الله تعالی عند تشریف لائے اور فرمایا اے این عمر رضی الله عندا! کیا آپ کوظم ہے کہ معرست ابو ہر یہ وضی الله تعالی عند کیتے ہیں کہ انہوں نے معرف سے سائن ہے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ قرمات نے تھے کہ جوفقی مسلم سے سنا۔ آپ قرمات نے تھے کہ جوفقی کمی جناز ہے کہ جمراہ اس محر سے چلا پھراس نے نماز ادا کی تو اس خنم کو ایک قیراط کا تو اب ہے اور جوفقی ون کے وقت تک ساتھ د ہے تو اس کو ایک قبرا کی تو اس خنم الله عنہا کے پاس عند سے نماز دا کی تو اس عند بی الله عنہا کے پاس عند سے نماز دا کو تو بریرہ وضی الله عنہا کے پاس دریا فت کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ معرب ابو ہریرہ وضی الله عنہا کے پاس دریا فت کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ معرب ابو ہریرہ وضی الله عنہ نے ورست فرمایا۔

۱۳۹۳: ولید بن شجاع ابن و به ابوس شریک بن عبد الله کریب معترت رسول کریم فاتی فی معترت رسول کریم فاتی فی معترت رسول کریم فاتی فی معترت این عباس من الله عنجها ہے مروی ہے کہ معترت رسول کریم فاتی فی مسلمان ایسانیس ہے کہ جس کا انتقال ہوجائے جمراس کے جناز ورچالیس فیض (ایسے موں کہ) جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک شرقرار ویتے موں وہ اس کے لئے نماز (جنازہ) پڑھنے کے لئے کمزے موں کریے کہ اللہ تعالیٰ اس (مرنے والے فیمس) کے لئے ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔

#### باعث مغفرت عمل:

حدیث فرکوروکا ماصل بیرے کرکی محص کے جناز وکی اگر جالیں اہل ایمان نماز پر میں تو بیمیت کے لئے باعث مفترت ہے: ای المسلمون فیصلون علیه و بدعون له وقد وقع فی روایة بیلغون ماته النے بدل المسلمود ص ۱۹۸ ج ۱ باب: جناز ه کے ساتھ آگ لے جائے باب جناز ہ کے ساتھ آگ لے جائے

#### بها الْمَوْتُ

١٣٩٣: حَدَّثَنَا هَارُونَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا حَرُبٌ يَغْيَى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَغْيَى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَغْيَى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْتَى حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ يَغْيَى حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ يَغْيَى حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْمِ عَنْ أَبِي عَرْبُرَةً عَنْ أَهْمِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً عَنْ النَّبِي هُرَبُرَةً عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً عَنْ النَّهِ وَلَا يُعْمَنِي بَيْنَ يَدَيْهَا ـ وَلَا لَنَا لَهُ اللَّهُ عَنْ يَدَيْهَا ـ عَنْ أَبِي مُنْ يَدَيْهَا ـ عَنْ أَبِي مُنْ يَدَيْهَا ـ عَلَى الْمُعَنِي بَيْنَ يَدَيْهَا ـ عَنْ أَبِي مُنْ يَدَيْهَا ـ عَلَيْ يَا لَهُ إِلَى الْمُعْمَلِي وَلَا يُعْمَنِي بَيْنَ يَدَيْهَا ـ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِ فَيْ لَالِ زَادَ هَارُونُ وَلَا يُعْمَنِي بَيْنَ يَدَيْهَا ـ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبْعَ عَنْ الْمُعَلِيقِ عَنْ أَبْعُ اللَّهُ عَلَى الْمُدَادُ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُؤْنِ وَلَا يُعْمَنِي مُنْ يَدَيْهَا لَا لَكُونَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُدِينَا لِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْرِينَ فِي الْمُعْلَى الْمُعْرِينَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمِينَا عَلَى الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِينَا عَلَيْكُونَا لَهُ اللّهُ الْمُعْمِينَا لِللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِينَا لِللْهِ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمِينَا اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِينَا اللّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَالِعُونَا الْمُعْمَالِهُ ال

#### بآب الْقِيام لِلْجَنَازَةِ

٣٩٥: حَذَكَ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الرَّهُونِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ الزَّهُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ النَّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَرَبِعَةً يَنْلُعُ بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُتَخَلِّفَكُمُ أَوْ تُوضَعَ.

باب: جنازہ آتے ہوئے و مکھ کر کھڑ ہے ہونے کا بیان ۱۳۹۵: مسدد سفیان زہری سالم ان کے والد حضرت عامرین ربیعہ سے مردی ہے اور دہ اس حدیث کو حضرت رسول کریم تا الفیلی کئی ہے ہے ۔ سے مردی ہے اور دہ اس حدیث کو حضرت رسول کریم تا الفیلی کئی ہے ۔ ہیں کہ جب تم لوگ جنازہ (آتے ہوئے) دیکھوتو کھڑے ہوجاؤیہاں ۔ کیک کہ وہ لوگوں سے آگے ہو طبحائے یا (وہ جنازہ) رکھ دیاجائے۔

کی مما نعت

۱۳۹۴: ہارون عبدالصمد ( دوسری سند ) این مکیٰ ' ابوداؤ دُ حرب بن شدا دُ بچیٰ ' باب بن عمیس مدینه منوره کے ایک صاحب ٔ حضرت ابو ہر برہ

رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم

نے ارشاد فر مایا کہ جنازہ کے بیچھے نہ تو آگ رکھی جائے اور نہ ہی جنازہ

کے چیچے (چیخے والوں کی) آواز ہواور نہ کو گی مخص جنازے کے آگے

ﷺ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّابِ مِن دومسَكَ ذكر كَ سُنَعَ مِن البندا مسّد به كد جناز ود كيه كر كفر الهونا كيها ب بعض عفرات كه نزد كيك كفر الهونامستحب ہے ہاب كى پہلى حديث كى وجہ ہے ليكن جمهور كنز و يك بيتھم پہلے تقابعد ميں منسوخ ہوگيا جيها كہ ہاب كى آخرى حديث ميں نبى كريم تنافيظ نے بهودكى مخالفت كائتم دينے ہوئے فرمايا كہ بيند جاؤاى طرح ترندى ميں مستقل باب ہے كھڑے نہونے كى رفعات كے ہارے ميں اس وجہ سے حنفیہ كے نزويك نہ كھڑا ہونامستحب ہے۔

١٣٩١: حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّلْنَا زُهَيْرٌ حَدَّلْنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّلْنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدُّدِينَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَيْمً إِذَا تَبِعُلْسُوا حَتَّى تُوضَعَ قَالَ الْمُحْدِيثَ التَّوْرِيُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى شُهِيْلٍ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى اللَّهُ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى اللَّهُ عَنْ سُهَيْلٍ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ سُهَيْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتَّى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ سُهَيْلٍ وَسُفَيْلٍ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ سُهَيْلٍ وَسُفَيْلٍ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبُلُ مُونُ أَبِي مُعَاوِيَةً عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَالَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

۱۳۹۷: احمد بن یونس زبیر مسیل حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنداور ان کے والد سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم منی فیڈ نے ارشاد فر مایا تم لوگ جس وقت جنازہ کے بیچے چئوتو جب تک وہ رکھ شد یا جائے تم مت بیٹھو۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ اس روایت کوسفیان توری نے بواسطہ سیل ان کے والد محضرت ابو ہر ہرہ رضی الله عنہ سے نقل کیا ہے اور اس شیل ان کے والد محضرت ابو ہر ہرہ رضی الله عنہ سے نقل کیا ہے اور اس شیل ہے واسطہ سے حضرت ابو ہر ہرہ وہ جنازہ زیمن پر رکھ دیا جائے اور سہیل کے میں اسلامی کے میں کہ بہال میں کہ وہ خیاب کے بیس کہ بہال کے میں کہ دیا جائے کی سرتھان برنسمت ابوسما و برضی اللہ عنہ کے رہا وہ حافظ وہ اسلامی اللہ عنہ کے دو قبر میں رکھ دیا جائے کی سرتھان برنسمت ابوسما و برضی اللہ عنہ کے زیادہ حافظ وہ افظ والے ہیں۔

#### جنازه رکھنے سے سلے بیٹھنا

مسنون بیہ کہ جب تک جناز وزین پر شرکا دیاجائے واس وقت تک جوش جناز و کے ساتھ آرہا ہے اس کو پیٹھنا تیں چاہے اور جناز وزین پرفیک و بینے کے بعد پیٹھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے: فہذا الحدیث فی حق من کان یعشی معها قال فی البدائع ویکرہ لمتبعی الحنازة ان یقعد قبل وضع النعنازة النع بذل آجھنو دی ۱۹۹ ج

۱۳۹۷: مؤمل بن فعنل ولید ابوعروا یکی عبید الله بن مقسم حضرت جابر
رفتی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کریم افرائی کا
ساتھ منے کدایک جنازہ آیا تو آ ب اس کے لئے کھڑے کو رے ہو گئے۔ پھرہم
لوگ اس جنازہ کے اُٹھائے کے لئے گئے تو پند چلا کہ یہ یہودی کا جنازہ
ہے تو ہم نے حضرت رسول کریم افرائی سے عرض کیا یارسول الله بیتو کی
یہودی کا جنازہ ہے تو آب نے ارشاد فر ایا البند موت خوف کرنے کی چیز
ہے اس لئے تم لوگ جب جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجا یا کرو۔

٣٩٤. حَدَّثَنَا مُؤمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ حَلَثَنَا أَبُو عَمْرِو عَنْ يَحْمَى بْنِ جَلَثَنَا اللهِ عَمْرِو عَنْ يَحْمَى بْنِ أَلِى كَثِيرِ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَمْرِو عَنْ يَحْمَى بْنِ أَلِى كَثِيرِ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَمْلَةٍ مَنْ يَعْمَى جَابِرٌ قَالَمَ كَنَا مَعَ النِّبِي وَقَلْمَ إِذْ مَرَّتُ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَكَنَا يَا خَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَا فَكَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِى جَنَازَةٌ يَهُودِى فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ لِنَا هِي جَنَازَةٌ يَهُودِى فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ لَنَ عَلَيْ إِنَّا مِنَ جَنَازَةٌ يَهُودِى فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ لَوْعَ إِنَّا رَأَيْتُمْ جَنَازَةٌ يَهُودِى فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ لَوْعَ فَإِنَّا رَأَيْتُمْ جَنَازَةٌ يَقُومُوا.

#### جنازه و کی کر کھڑے ہونے سے متعلق:

جنازہ کود کھ کر کھڑے ہونا مستون ٹیس ہے۔ حضرت امام صاحب دحمۃ الشعلیہ کا بھی قول ہے اگر ا تقاقا ادب سے طور پر کوئی کھڑ اہو کیا تواس کی اجازت ہے البتہ کھڑے ہوئے کولازم جھنا اور نہ کھڑے ہوئے والے پرنگیر کرنا درست نیس ہے۔

۱۳۹۸ بعنی مالک بیخی بن سعید واقد بن عمر دین سعد نافع بن جیرامسود بن تھم حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناز و دیکھ کر پہلے تو گھڑے ہوا کرتے تھے بعد میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کیے (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ ابونا چھوڑ دیا)۔ مَرَابُونِ وَاسَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى ١٣٩٨: حَدَّقَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ الْأَنْصَادِي عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ مَشْعُرِدِ بُنِ الْمَحَكَمِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَا قَامَ فِي الْجَنَائِزِ لُمَّ قَعَدَ يَعْدُ.

#### جنازه و کھور کھڑے ہونا:

حعزت امام ابوطنیفددهمیة الله علیه فرماتے جن که جنازه و کیوکر کھڑے ہونا سنت نیس ہے صغرت امام صاحب دهمیة الله علیہ نے فہ کور وحدیث سے استدلال فرمایا ہے۔

۱۳۹۹: حَدَّثَنَا هِ مَشَامٌ بَنُ بَهُواْمَ الْمَدَائِنِيُّ ۱۳۹۹: شام بن بهرام حاتم بن اساعيل الوالاسباط عبدالله بن سلمان أخْتُونًا حَدَّثَنَا أَبُو ان كوالدان كواوا معنرت عباده بن صامت رض الله تعالى عند الأمنياط الدَّارِقِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بحروى به كه معنرت رسول كريم على الله عليه وسلم جنازه ك لئه بُن جُنادَة ك لئه بُن مُنادَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اس وقت تك كور سرح بتح جب تك وه جنازه قبر هم شأتا دويا

بَابِ الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ

١٣٠٠ عَذَلُنَا يَحْنَى بَنُ مُوسَى الْبَلْخِئَى أَنُ مُوسَى الْبَلْخِئَى أَخْبَرَنَا مَفْعَرُ عَنْ يَخْنَى الْمُخْبَرَنَا مَفْعَرُ عَنْ يَخْنَى الْمُخْبَرَنَا مَفْعَرُ عَنْ يَخْنَى الْمُ الْمُؤْبِ عَنْ أَنِي سَلَمَة اللهِ عَلْهِ الرَّحْمَٰوِ إِنْ يَعْلِي عَنْ تُوبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الرَّحْمَٰوِ أَبِي بِدَائِدٍ وَهُو مَعَ الْجَمَٰوَةِ فَآتِي إِنَّ الْمُعَرِكَة كَانَتُ تَمُشِي يَرْكَبَهَا فَلَمَا الْمُصَرِق أَنِي بِدَائِدٍ فَوَكِبَ فَعْمُ يَمْشُونَ فَلَمَّا فَعَبُوا فَلَكُمْ أَكُنْ لِلْا تُحَرِي وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا فَعَبُوا وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَا فَعَبُوا وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا فَعَبُوا وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَا فَعَبُوا

باب: جنازہ کے ہمراہ سوار ہوکر چلنے کی ہما تعت

الاب : جنازہ کے ہمراہ سوار ہوکر چلنے کی ہما تعت

وہان رمنی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر یم فالفینم کی سواری کے لئے ایک جانور کو چی کیا گیا ہما ہوری کے لئے ایک جانور کو چی کیا گیا اور آپ جنازہ کے ساتھ تھے آپ نے سواری تبول کرنے سے افکار فرما دیا ۔ لیکن جب جنازہ سے فراغت کے بعد والی ہوئے آپ سوار ہو گئے تعد والی میں ہوئے آپ سوار ہو گئے تو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی (شروع بی آپ سنے کی وجہ سے سواری کو قبول نیس فرمایا) تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے تو جنازہ کے ساتھ فرشتے چیل رہے تھے تو بعد ل چلیں فرشتے تو بعد ل چلیں اور بی سوار ہوجاد کی ۔ جب فرشتے جیلے میں نے مناسب نہ جما کہ فرشتے تو بعد ل چلیں اور بی سوار ہوگا۔

ﷺ الکروہ ہے کی بنا و پر شوائع کے نزویک جنازہ کے ساتھ سوار ہوکر جانا کروہ ہے کین اسکے باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں ہے کہ سوارآ دی جنازہ کے پیچے چلے ان دواحادیث میں تطبق کی ایک صورت یہ بیان کی گئے ہے آئے خضرت کا تھی کے جس پر سوار ہونے کی ممانعت نرمائی ہے وہ فرشتوں کے جنازہ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تھا اور بیضروری نیس کہ ہر جنازہ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہوں اور بیائمی کہا گیا ہے کہ پہلی حدیث ممانعت کی وہ غیر معذور کے جن میں ہے اور حضرت

مغیرہ بن شعیدوالی روایت معذور کے تن بس ہے۔
اسما: حَدَّقَ عُیْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَافِ حَدَّقَ آبی
حَدَّقَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ
سَمُرَةً قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَى ابْنِ
الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ كُمَّ أَبِي بِفَرَسِ

تَسْعَى حَوْلَةُ.

۱۳۰۱: عبیداللہ بن معافر ان کے والد شعبہ ساک معترت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے اس کے والد شعبہ ساک معترت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ معترت رسول کر یم فائن کے ابن وصداح کی مواری مماز جنازہ اوا فرمائی اوراس وقت ہم لوگ حاضر سے پھر آپ کی سواری کے لئے محموز انجاز میں کیا آپ نے باروں کہ آپ سوار ہوئے اور محموز اکود نے لگا ہم تمام لوگ آپ کے جاروں طرف دوڑ تے جارے ہے۔

#### سواری پر جنازه کے کرجانا:

بہتر ہے ہے کہ جناز ہ کے لئے پیدل ہی جایا جائے لیکن آگر ضرورت شدیدہ ہوجیے کہ بڑے شہروں میں قبرستان تک جائے کے فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں آوالی صورت میں جنازہ سواری سے لے جانا یا جنازہ کے پیچیے سواری سے چلنا درست ہے۔

#### باب: جنازہ ہے آگے جلنا

۱۹۰۶ تعنی سفیان بن عیینهٔ زمری سالم ان کے والد معرب عبدالله بن عمر رضی الله عنماے رواب ہے کہ میں نے آمخضرت مُلافظ اور حضرت معديق أكبررمني الله عنداورعمر فاروق رمني الله عندكود يكعا كدبيه عغرات جنلاءے آھے ملتے تھے۔

باب الْمَشِي أَمَامَ الْجَعَارَةِ ٣٠٢: حَدَّكَ الْقَعْبَى حَدَّكَ اسْفِيَانُ بِنْ عُيِينَةً عَنَّ الزُّهُونَّى عَنْ سَالِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ۚ وَأَبَا بَكُمْ وَعُمَرَ يَمُشُونَ أَمَامَ الُجَنَازَة.

ے ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مطلقاً اور امام شافعی کے نز و بک آھے چلنامطلق متحب ہے اور امام یا لک کے نز و بک سوار کے لیے نو چیچے چلنا افعنل ہے ورپیدل آوی کے لیے آ مے چلنا اور بھی کی علاء کے اقوال ہیں شا فعید کی دلیل ہا ہے پہلی حدیث ہے اور مالکیہ کا متعدل دوسری حدیث ہے حفیہ کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی کی حدیث ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوسعید خدری کے سوال کے جواب میں نر مایامتم ہے اس فرات جس نے صغرت محر تاکی گڑئے تی برحل بنا کر بھیجا کہ جناز و کے چیچے میلنے والے گفت یات آ سے چلنے والے یرالی ہے جیے فرض نماز کی نعنیات نغل نماز پراس پر معنزت ابوسعید خدریؓ نے معزات شیخینؓ کے بارے میں کہا کہ بیمعنزات انصاری کے جناز وسکے آ مے ہل رہے تھے اس پر حضرت کی مسکرائے اور فرمایا کدید دونوں بیچیے چلنے کی فضیلت کو بیجھتے تھے جوسب نے بیان کی لیکن بات بیہ ہے کدا کر بیر معزات جناز و کے پیچھے چلیں کے تو جناز و لے کر جانے والے تھی میں پڑ جا کیں مے ان كادب داحر ام شراس اليهودا آم علية لوكول كي سوات ورعايت من -

يُونُسَ عَنُ زِيَادِ بُنِ جُنَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْن شُعْبَةَ وَأَخْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﴿ إِلَّى اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفُ الْجَنَّازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُذْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

١٣٠٣: حَدُّقَنَا وَهُبُ أَنْ بَقِيَّةً عَنْ جَالِدٍ عَنْ ١٢٠١٠ ومب بن بقيرُ خالدُ يون، زياد بن جيرُ ان كے والدُ حضرت مغيره بن شعبد من انتد تعالى عنه سے مروى ہے كہ يونس نے بيان كيا كه معنرت ر سول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وقر ملیا سوار مخص بھی جناز و کے بیجھیے ( پیچیے ) یطے اور پیدل فخص بھی جناز و کے بیچیے پیلے اور جناز و ہے آگ نہ چلو اور اس سے واکیل یا کیل اور اس سے تزویک رہواورجس بچد کا اسقاط موجائ اس يجى تماز جناز واداكى جائ ادراس يجدك والدين کے لئے وُعا ءِمغغرت کی جائے۔

#### اسقاط والے بچیکی نماز جنازہ:

جس پچیکا اسقاط ہو جائے اگر اس پچیش جان آگئی ہواوراس کی زندہ ولا دے ہوئی ہوتو اس پر نماز جناز ہ پڑھی جائے گی اور اگر مراہوا بچہ پیدا ہوا ہو یااس میں زندگی شائلی ہوتو اس کی نماز جناز ہوا جب نہیں ہے۔

#### باب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَارَةِ

٣٠٢ حَذَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا سُفَانُ عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي النَّبِيُّ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي النَّبِيُّ اللَّهِ فَالَ أَشْرِعُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَصَعُونَهُ عَنْ رَقِبِهُ عَنْ رَقِبَهُ عَنْ رَقِبَهُ عَنْ رَقِبَهُ عَنْ رَقَابُكُمْ.

٥٠ أَنَّ الْمَا مُسْلِمُ بُنُ إِنْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُنِيدًا الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُنْمَانَ بُنِ أَبِي الْمَاصِ وَكُنَّا نَمُشِي مَشْيًا خَفِيفًا فَلْحِقَنَا أَبُو بَكُرَةً فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا لَهُ مُلَّارِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

#### باب: جناز ہ کوجلدی لے کر چلنا

الم ۱۳۰۰ اسد و سقیان زہری سعید بن مینب مطرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم کوئیٹی ہے ارشاد فرمایا کرتم لوگ جنازہ کو جلدی جلائی کروائی گئیٹی آگر مرتے والانحنس صالح انسان سجاقہ تم لوگ (تدفین کرکے) اس کو بھلائی کی جانب جلدی پہنچاؤ اوروہ آگر نیک آ دی نہیں ہے تو تم لوگوں نے اپنی گردن سے برائی کو آثار

۱۳۰۵ اسلم بن ابراہیم شعبہ عیبینہ بن عید الرحمٰن ان کے والد حضرت عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عنان بن الی العاص رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شریک ہوئے اور آہتہ آہتہ جا رہے تنے استے میں حضرت الو بحرہ رضی اللہ عنہ تشریف نے آئے اور انہوں نے ہم کو مار نے کیلئے اپنا کوڑا اُٹھا یا اور بر کہا کہ تم نے دیکھ ہے کہ ہم لوگ جب جنازہ لئے ہوئے ہی تنے ہے۔ لئے ہوئے ہی تنے۔

#### جنازه لے کرجانے کی کیفیت:

جناز ہے بارے میں سئلہ یہ ہے کہ جناز ہ نہ تو آ ہشہ آ ہشہ لے کر چلا جائے اور نہ جناز ہ لے کر دوڑ ا جائے بلکہ جناز ہ پچھ تیزی کے ساتھ لے جایا جائے تفصیل کے لئے فآویٰ شامی باب البحاز ۃ ملاحظہ قرما کیں۔

۲۰۰۱ اجمیده بن مسعد و خالد بن حارث (دوسری سند) ایرا تیم بن موکی استی بن موکی ایرا تیم بن موکی ایرا تیم بن موکی ایرا تیم بن موکی ایرا تیم بن حضرت عبیت سے دوسری روایت میں بحل ایرا تیم اس طرح ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن سمر ورضی القد عند نے این اسمر ورضی القد عند نے این تیجر کودوڑ ادیا اورکوڑے سے اشارہ کیا کہ (جندی چلو)۔

ے مہمان مسدد اُلوعوان کی بن عبدالند ابو ماجدہ مصرت این مسعود رضی اللہ ا عند سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت رسول کریم اُلما تُلاِ سے دریافت ١٣٠٣ حَدَّلَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّلَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى يَغْنِى ابْنَ يُونَسَ عَنْ عُينَنَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً وَقَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغُلْتَهُ وَأَهُوى بِالسَّوْطِ. ١٣٠٤ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَحْنِي الْمُجَرِقَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ يَحْنِي بْنُ عَلِيهِ سیا کہ جنازہ کے ہمراہ کس طرح جانا چاہتے؟ آپ نے فرمایا حب سے کچھ کم۔ وہ جنازہ آگر نیک انسان کا سہتو اس کو (اس کی منزل قبر تک) کچھ کم۔ وہ جنازہ آگر نیک انسان کا سہتو اس کو (اس کی منزل قبر تک) کپنچانے کے لئے جلدی چلواور آگر نیک نیس ہے تو اہل دوزخ کا ڈوررہنا ہی بہتر ہے اور جنازہ کو آگے ہی رہنا چاہئے انہ کہ چیچے اور جو محض جنازہ سے آگے چلنا ہے تو وہ کو یا کہ اس جنازہ کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اللهِ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مَاجِلَةً عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَالُنَا نَبِيْنَا فِيْثَا عَنِ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْمُحَبِّ إِنْ يَكُنْ خَبْرًا تَعَجَّلَ الِيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبْعُدًا لِلْهُلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَنْهُوعَةً وَلَا تَشُعُ لِيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَلَمَهَا.

#### <u>امام صاحب رئينه</u> کی دليل:

ہ تبک دوڑ کی ایک فتم ہے جناز ہیں اس ہے تع کیا گیا ہے۔ ندکورہ صدیث معزمت امام ابوطنیفہ رحمۃ القدعلیہ کی دلیل ہے کہ جنازہ کے چیچے چلنا چاہئے اور لیے جاتے وقت دوڑ ڈنیس چاہئے۔

#### بَابِ الْإِمَامِ لَا يُصَلِّى عَلَى مَنُ قَتَلَ تَفْسَهُ

٣٠٨: حَدَّكَنَا ابْنُ نَفَيْلِ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ حَدَّقَنَا سِمَاكٌ حَدَّلِنِي جَابِرٌ بِّنُ سَمُرَةً قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ لَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدُ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدُرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمُ يَمُنُ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لِمْ يَمُتُ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتُ الْمُرَأَتُهُ انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ لَمَوْآهُ لَكُ نَحَوَ نَفْسَهُ بِمِثُقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرَهُ أَنَّهُ قَلْدُ مَاتَّ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَافِصَ

## باب:خورکشی کرنے والے مخص کی نماز جنازہ

٨ ١١٠٤ اين نقبل زميرُ عاك ٔ جابرين سمرةٌ ہے روايت سيه آيك مخص بيار پڑھیا پھراس مخص کی موت کی خبر کی شہرت ہوگئ تو اس مخص کا پڑوی خدمت نبوي من حاضر موااورعرض كيايارسول الله ! قلا ت فحص كا انتقال مو عميارة ب فرمايايه بات تم كوس طرح معلوم بوكي تواس مخفس في كها میں اس مجنم کوخود کیوکر آرباہوں۔ آپ نے فرمایا اس محفق کا انتقال نہیں ہوا پھر وہ فخص لوٹ کر چلا عمیا اسکے بعد اس مخفن کے انتقال کی شہرت ہوگئی ، پھرو بی فخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا فارسول اللہ فلال مخض كا انقال موسميا-آب نے ارشاد فرمايانيس اس مخص كا انقال نہیں ہوا۔ پھروہ مخص واپس ہو کمیا اس کے بعد پھراس مخص کے انقلال کی شہرت ہو گئی اُتواس نیا مختص کی اہلیہ نے (اس مذکورہ پڑوی) سے یہ بات کمی کرتم جاؤ اور ہی کونبر کرد۔اس مخض نے کہا اے امتد اس مخض پراھنت مجھیج ۔راوی نے بیان کیاا سکے بعداس بھا محض کے باس وہی آ یا اور دیکھا كداس في تيركى بيكان سابانا كلاكات ليب بديب والخفس خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ ؟ اس مخص کا انتقال ہو م کیا ہے۔ آ ب نے ارشاد فر مایا یہ بات تمہیں کس طرح معلوم ہوئی اس نے کہا کہ اس کوشن خود دیکھ کرآیا ہول کہ اس نے تیر سے اینے آپ کو

المناق الما المناقل الما المناقل المناقل المناقل المناقل المناقل الما المناقل المناقل

مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِذًا لَا أَصْلِقَى عَلَيْد

ذرج كرليا ہے۔ آپ نے فرمايا تم نے ويكھا ہے؟ تو اس مخفس نے عرض كيا جي ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمايا عن تو اس پر نماز جناز وہنين پڑھوں گا۔

#### خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ کامسکلہ:

جس خفس نے خود کئی کرلی ہوتو اس کی بھی تم آنے جنازہ پڑھی جائے گی حضیہ کا بھی مسلک ہے اور ندکورہ صدیت میں جوممانعت فرمائی گئی ہے اس سے مُر اوریہ ہے کہ تخضرت کا تھی کا کامنع فرمانا تہدید آہے۔ قال الاو زاعی و قال الکٹو الفقهاء يُصلي عليه واما غير هم فيصلون عليه فتلا يضبع الفوض الكفائی' النع (بذل السمهود من ٢٠٠ ج ٤)

## بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ

#### ور و م الحدود

١٣٠٩: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ الْبِي مِشْرِ حَدَّثِنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ أَبِي مِشْرٍ حَدَّثِنِي نَقَرُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي مِثْرَزَةً الْأَسْلَمِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا لَمُ لَمُ لَمُ مُنْدَ عَنِ مُنْدَ عَنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنُدَ عَنِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنُدَ عَنِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنُدَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

## باب: جو مخص شرعی صدود کی بنا پرتش کیا جائے اس کی نما نے جناز ہ پڑھنا ضروری ہے یانہیں؟

۴ ۱۳۰۰: ابوکال ابوموانهٔ ابویشر ایل بصری کی ایک جماعت صربت ابویرزه رضی الشه عند سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم فائظ کم نے حضرت ماعزین ما لک رضی الله عند پر تماز جنازه نبیس پر حمی اور شدووسر سے لوگوں کو تماز جنازه پڑھنے ہے تمنع فرمایا (حضرت ماعز رضی الله عند کوحد زبالگائی تی تمنی اس صدیت عمل ان کے بارے عمل فرمایا کمیاہے)

خُلُوْ مَنْ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِمَةِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ الْمُلَالِمُ الْمَالُونِ اللّهِ الْمُلَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## باب ٔ نابالغ کی نماز جنازه کابیان

۱۳۱۰: محرین یکی بن فارس بیقوب بن ایرانیم ان کے والد این ایخق و عبد الله بن ایک الله این ایخق الله عبد الله بن عبد الرحمٰن حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز الاسے صفرت ایرانیم رضی الله تعالیٰ عنه کی وفات ہوئی تو ان کی عمر المحارہ ماہ تھی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نبیل عرصی ۔

يك في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الله حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى بْنِ فَارِسَ حَدَّقَنَا يَجُفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّقَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْخَقَ حَدَّقِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِي فَقَلَ وَهُوَ ابْنُ لَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا فَلَمُ بُصَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَظَا

#### آپ نَاتِیْنِ کے صاحبز اوہ حضرت ابراہیم دانٹیز کی نماز جنازہ:

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آتخضر کے گائیٹائے حضرت ابراہیم کی نماز جنازہ خود تنبارز ہو لیتھی بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ آپ نے اس وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی کہ وہ معصوم تھے۔

اا ا ان ان ان اسری محمد بن عبید حضرت وائل بن واؤ درخی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نے حضرت کی فیڈ کے مروی ہے کہ میں نے حضرت کی ہے۔

بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نشست گاہ شک ان کی نماز جناز واوا فر مائی ۔ امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ میں نے سعید بن یعقوب طالقائی کے سامتے پڑھا کہ تم سے عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی اوران سے بعقوب بن تعقام نے روایت بیان کی اورانہوں نے عطاء سے روایت بیان کی اورانہوں نے عطاء سے روایت بیان کی اورانہوں نے عطاء سے روایت بیان کی کہ نمی کریم می تماز جناز ہ پر می مان ورانہ کی کم مرستر رات کی تھی۔
اور حضرت ایراہیم کی عمرستر رات کی تھی۔

#### حصرت ابراہیم دینٹؤ ک عمر:

ا مرادیہ ہے کہ معزبت ابراہیم کی عمر دویاہ وی دن ہوئی اس حدیث کوائے بیٹے سعیدین بیفوب کوایام ابوداؤ و نے پڑے کر سایا۔

يَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمُسْجِدِ ١٣٣: حَدِّقَا سَعِيدُ بْنُ مُنصُورِ حَدَّقَنَا فُلِيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجُلَّانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّدٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّيْثِ عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ الزَّيْثِ عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ الزَّيْثِ عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ

#### باب بمسجد میں تماز جنازہ پڑھنا

۱۳۱۲: سعید بن منصور بھیے بن سلیمان صالح بن مجلائ مجر بن عبداللہ عباد بن عبداللہ حضرت عائش صدیقہ دمنی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ انہوں سنے فرمایا: اللہ کی فتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصرت سیل بن بیشا میرنماز جناز وسیم بی بیس بڑھی تھی ۔

#### مسجد ميں نمازِ جنازہ:

آگر چہ نہ کورہ صدیت ہے معلوم ہوا کہ سمجد شی تماز جنازہ درست ہے لیکن صغیہ کے زود کیے سمجد شی نماز جنازہ وہائز نیل ہے اوراس سسکہ میں تنعیل ہے جس کی تعلیلی بحث کتب فقہ میں نہ کورہ۔ (دیکھتے بزل انجو دیم )

اوراس سسکہ میں تنعیل ہے جس کی تعلیلی بحث کتب فقہ میں نہ کورہ۔ (دیکھتے بزل انجو دیم )

کرا دیکہ جائز ہے اورا مام ابو حقیقہ جہیں اورا مام مالک کے زود کیے معجد جماعت میں محروہ ہے حدیث یاب حضرت امام شافق اور امام احمد کی دیل ہے اورا مام ابو حقیرت امام شافق اور امام احمد کی دیل ہے کہ جب حضرت عاکشتہ نے فرمایا کہ حضرت سعد کو سمجد میں داخل کرو و سامہ کو میں داخل کرو و سامہ کو میں داخل کرو و میاب نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور محملہ میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور محملہ میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور محملہ میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور محملہ میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور محملہ میں میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور معلوم ہوا کہ محملہ نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور معلوم ہوا کہ محملہ نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور معلوم ہوا کہ معرف میں نماز جنازہ پڑھے کوئیس پہنچا نے تھے اور جوام المؤمنین نے بیٹ اور کیا کہ میں میں بھیا ہے کہ میاب کے کہ بھوٹ کے کوئیس پر بھیا ہے کہ بھوٹ کے کہ بھوٹ کے کہ بھی کروں کے کوئیس کے کھوٹر سے کھوٹر کے کہ بھوٹر کوئیس کے کوئیس کو کروں کے کوئیس کے کہ بھوٹر کے کہ کوئیس کے کہ بھوٹر کے کہ بھوٹر

١٣٠١ حَدَّلُنَا هَارُونَ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّلُنَا ابْنُ الْمِي فُلْدَيْكِ عَنِ الطَّحَاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنُ أَبِي النَّعْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَاتِشَةً فَانُ اللهِ فَقَدْ صَلَى رَسُولُ اللهِ فَقَا عَلَى ابْنَى بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهِيْلِ وَأَجِيدِ اللهِ فَقَا عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سام انہارون بن عبداللہ این الی فدیک شحاک ابوالصر ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی جیں کہ اللہ کی قتم! آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاشہہ بیضاء کے دونوں لڑکوں بعن سیل اوران کے بھائی سبل کی تماز جنازہ معجد میں ربھی ہے۔

۱۳۱۳: سندو کی این ابی ذیب ٔ صالح ٔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جو مخص سبجہ میں نماز جنازہ اوا کرے تو ایسے مخص پر کسی تسم کا گنا و تہیں ہے۔

#### مىجدىيىنىماز جنازه:

ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ محدیث نماز جناز ہ پڑھنے میں کی قتم کا تواب نہیں ہے اور ندکورہ عدیث کے سلسلہ میں کلام کیا تھیا ہے جس کی تفصیل بذل انجمو دج مہم میں ہے بہر حال حنفیہ کے نز دیک مسجد میں تماز جناز ہ درست نہیں ہے۔

باب:سورج کےطلوع یاغروب کے وقت تدفین نہ کرنے کابیان

۱۳۱۵: عثمان بن الی شیبہ وکیع موسی بن علی ان سے والد محضرت عقیہ بن ا عامر رضی القدعتہ ہے مروی ہے کہ میں حضرت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم يَابِ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّسْسِ وَعِنْدَ

عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

٣١٥: حَدَّكَ عُفْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ ۔ تمن اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کی تدفین سے منع فرماتے ہے ۔ فق ایک تو ووقت کہ جبکہ آقاب چبکتا ہواطلوع ہو یہاں تک کروہ اُونچا ہو ۔ فق جائے اور دوسرے میں رو پہر کے وقت کہاں تک کدا فاب ذهل نہ ۔ فبائ (بعنی نصف النہار کے وقت ) اور تیسرے جس وقت کہ سورج مُروب نہ ہو ۔ فبر جب خروب نہ ہو ۔ فبر جائے یہاں تک کہ سورج مُروب نہ ہو ۔ فبائے ۔ فبر جائے یہاں تک کہ سورج مُروب نہ ہو ۔ فبائے ۔

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقُبَا بَنَ عَامِرٍ قَالَ لَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنْ عَامِر أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَ أَوْ نَقْبُرُ فِيهِنَ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِعَةً حَتَى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَخِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعُرُّبَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعُرُّبَ أَوْ كَمَا قَالَ۔

#### ممازِ جنازہ کے ممنوع اوقات:

تدفین برایک وقت می درست ب الهندسورج کے طلوع وغروب اور نصف النهار کے وقت تماؤ جناز وممنوع بے اور ندکورو حدیث میں ولن کرنائر اونیس بلکہ نماؤ جناز ویڑ حنائر او بے۔ فذھب اکثو اهل العلم الی کو اهیة المصلوة علی المجنائؤ فی الاوقات الذی تکوه فیھا الصلوف (دنال السحیود ص ۲۰۰۲ ج ۲)

#### بَابِ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَتِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ

١٣١١: حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُ حَدَّلْنَا ابْنُ وَهُبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ الرَّمْلِيُ حَدَّلْنِي عَمَّارٌ مَوْلَى يَخْتِى بُنِ صَبِيحِ قَالَ حَدَّلْنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بُنِ نَوْقُلُ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً أَمْ كُلْثُومِ وَالْنِهَا فَجُعِلَ الْفَلَامُ مِمَّا يَلِى الْإِمَامُ فَانَكُونُ وَالْنِهَا فَيْهِ الْفَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو فَقَادَةً وَأَبُو هُوَيْرَةً فَقَالُوا هَذَهِ النَّعْرُ مُ فَقَادَةً وَأَبُو هُوَيْرَةً فَقَالُوا هَذَهِ النَّسَةُ مُ

## بَابِ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

الله عَدْقَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدْقًا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِع أَبِي غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَارِثِ عَنْ نَافِع أَبِي غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِي سِكَةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتُ جَنَازَةٌ مَعْهَا نَاسٌ كَدِيرٌ

## باب: جب کے عورت مرد دونوں کے جنازے جمع ہو جائیں تو پہلے کس کوآ گے رکھا جائے؟

۱۹۱۱ این بدین خالد این و بب این جری کی بن مینی حضرت ممار سے
جوکہ حارث بن نوئل کے موئی ہیں مروی ہے کہ وہ حضرت أم كفتوم رضی
اللہ عنها اور ان کے بیغے کے جنازہ پی حاضر ہوئے تو لا کے کوامام کے
بات پر بیں نے کیری (لیمنی اس ممل کو عمل نے خلاف سنت بتلایا) اس
بات پر بیں نے کیری (لیمنی اس ممل کو عمل نے خلاف سنت بتلایا) اس
بات پر بیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابوسعید خدری حضرت
ابوقیادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهم موجود تھے ان تمام حضرات نے مرایا یہ سنت کیری جنازہ میں بہلے لاکے کورکھا جائے کیری ورث کی اللہ عنہ اور حس کے اللہ کا محضرات کے اللہ اللہ عنہ موجود کے اس مقارت کے کورکھا جائے کیری ورث کے کورکھا جائے کیری ورث کے کہ اللہ کے کا دیک ہوں وہ مرودہ کے
باب: جس وفت امام نماز جنازہ میں جنے کہ کورکھا جائے کیری وہ مردہ کے

#### ب، بہ س دست ہا ہمار جمارہ پر تعاصے وود؟ کو نے عضو کے برابر میں کھڑ اہو؟

ے ۱۳۳۷: واؤ و بن معاذ عبدالوارث نافع محترت ابوغالب سے روایت ہے کہ میں مقام سکتے المرید میں موجود تھا کہ ایک جناز وآیا اس کے ہمراہ بہت سے حضرات تصلوگوں نے کہا کہ بیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عہما کا جنانہ ہے۔ یہ بات س کر میں بھی اس کے چیچے جل دیاتو میں نے ایک مخض کود یکھا کہ د دباریک کمیل اوڑ ھے ہوئے ہے اور و دایک چھوٹے راس کے گھوڑے پر موار ہے اوراپے مر پر ایک کپڑے کا مکڑ ادھوپ ہے بچاؤ کے لئے والے ہوئے ہے۔ می فےمعلوم کیا کہ برزمیندار کون مخض ہے؟لوگوں نے کہا کہ حفرت انس بن ما لک رضی القدعنہ ہیں جب جناز ور مکادیا گیا تو حضرت انس رضی الله عند کھڑے ہو گئے اورانہوں نے نماز پر حالی ۔ بیس بھی ان کے چھیے تھا میر دے اور ان کے ورمیان کی تم کی کوئی آ ڑنے بھی پس وہ میت کے مرکے قریب کھڑے ہوئے اور انہوں نے جاریج بیرات کہیں نہ بہت تاخیر میں نہ جلدی۔ پھروہ بیٹھنے سلکے لوگوں نے کہا ابو حزہ! یہ ایک انصاری خاتون کا جنازہ ہے۔ چراس کو قریب لا ئے اور وہ ایک ہرے رنگ کے تابوت میں تقی تو حضرت انس رضی اللہ عنداس کے سرین کے سامنے کھڑے ہوئے پھراس پر ای طرح فماز پڑھی جس طرح مرد پر پڑھی تھی ۔اس کے بعدوہ بیٹھ گئے تو حضرت علاء ين زياد في كباكداك الوحزه إكيا الخضرت فلي المجي العطرح نماز جناز و پڑھتے تے جیے کہ آپ نے پڑھی اور جارتجبرات کہتے تھا ورمرو کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور تورت کے سرین کے سامنے حفزت الس رمنی اللہ عند نے کہا کہ بی باں۔ ایخفرت پڑھیکھ ای طرح نماز پڑھتے تھے ان ہی جگہوں ش کھڑے ہوا کرتے تھے۔ علاء من زیاد نے كهاكدا بوهمزه الكياتم في حضرت رسول كريم فأفقاكم كساته جهادكيا ب؟ انہوں نے کہابال میں آپ کے ہمراہ غز و پوٹنین میں موجود تھا چرمشر کین باہر فکے اور جم پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ ہم نے اپنے محور وں کوائی پشت کے پیچھے دیکھا اور کفار میں ایک فخص تھا جو کہ ہم لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور آلوار سے خی کر دیتا تھا اور مارتا تھا چھرانند تعالیٰ نے ان کو فکست دے دی۔اس کے بعد اسیران جنگ لائے جائے سگے اور وہ آ کر آ مخضرت مُنْ فَقِرًا ﴾ اسلام پر بیت کرنے کھے۔ ایک مخص نے جوکہ آپ کے محابه کرام دخی التدعنیم میں سے تھا اس بات کی نذر مانی کدا کراس فخف کو قيدى بناكرلايا كمياكداس دن بهم لوگوں كوزشى كرديا تھا تو اس كوقتل كردول

لْمَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَيْرٍ فَعَيِعْنُهَا لَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عُلَى بُوَيْدِينَتِهِ وَعَلَى رَأْسِهِ خِوْلَةٌ تَقِيهِ مِنْ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ قَالُوا هَذَا أَنَسُ بُّنُ مَالِكِ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَرْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكُبُّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمُ يُطِلُ وَلَمْ يُسُرِعُ لُمَّ ذَهَبَ يَفُعُدُ فَقَالُوا بَا أَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَّعُشُّ أَخُضَرُ لَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا لَصَلَّى عَلِيْهَا نَحْوَ صَلَابِهِ عَلَى الرَّجُولِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بُنَّ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةً هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَازَةِ كَصَلَامِكَ بُكَيْرٌ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةٍ الْمُرْأَةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَا أَبَّا حَمْزَةً عَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ غَزَوْتُ مَعَهُ خَيْنًا لَمَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَنَّى رَأَيْنًا خَيْلُنَا ۚ وَرَاءَ ظُهُودِنَا وَلِمَى الْفَوْمِ وَجُلٌّ بَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيُخْطِئُنَا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ عَلَىَّ نَذُرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِى كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَخْطِمُنَا لَإَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيءَ بِالرِّجُلِ فَلَمَّا رُأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

فكأسيه بات بن كرآ تخضرت مُلْأَثِينًا مِناموش ہو محسے اوروہ مخص لایا ممیاجب اس محض نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا یار سول اللہ میں نے اللہ سے توب کر لی (بین کر) آپ نے بیت کرنے میں تو قف فرمایا اس خیال ہے کہ وو محابی رمنی اللہ عندا ہی نمر رکھیل کر لے ( یعنی اس فخص کو جلد از جلد قمل کر ڈالے) کیکن وہ محانی اس بات کے انتظار میں تھے کہ آپ اس محض کولل کرنے کا تھم فرمائیں ہے تو میں اس مخص کوفل کروں ادر میں اس بات ے ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس مخص کولل کر دوں اور آپ جھ ہے فاراض ہوجا کیں۔ جب آپ نے ویکھا کدہ صحابی کھنیں کررہے مین سمی طریقہ پراس مخص کوقل مبیں کرتے تو بالآخر مجبوراً آپ نے اس کو بیعت فرمالیا ۔ اس برصحابی نے عرض کیا یارسول الله میری نذر کس طریقت رِ كمل ہوگى؟ آب نے ارشاوقر مايا كديس اس وفت كك جوز كار بااوريس نے اس مخص کو بیست نہیں کیا تو اس خیال ہے کہتم اپنی نذر تعمل کراور اس محض نے عرض کیایار سول القد فافیر کا آپ نے جھے کو اشارہ کیوں نہیں کیا؟ آب نے فرمایا نی قبر کے لئے آگھ سے خفیہ اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مجرابوغالب نے كہا كديس نے لوگوں سے معلوم كيا كر حضرت أنس رضى الله عنداس خاتون کے مرین کے بالقابل کس وجہ سے کھڑے ہوئے؟ لوگوں نے ہتلایا کہ اس ویہ ہے کہ گزشتہ دور میں تا ہوئیس ہوتے تھاتو المام (تماز جناز وبراهاتے وقت)عورت کے کولیے کے زور یک کھڑا ہوتا تمان کراس کی تعش مقتد یوں کی نگاموں ہے جمیس رہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُبُّتُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسَكَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَايِعُهُ لِيُفِيَ الْآخَرُ بِنَذُرِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ لِيَأْمُرَهُ بِفَتُلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنُ يَفَتَلَهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُرِى فَقَالَ إِنِّي لَمُ أُمُسِكُ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَّا لِتُولِقَى بِنَذُرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْتُ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لِنَبِيًّ أَنْ يُومِضَ قَالَ أَبُو غَالِبٍ فَسَالُتُ عَنْ صَيِيع أَنَسِ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا لَمُحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِلْآلَةُ لَمُ نَكُنُ النُّعُوشُ فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ حِيَالُ عَجِيزُتِهَا يَسُتُرُهَا مِنْ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُسِخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَقَاءُ بِالنَّذُرِ فِي قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ إِنِّي قَدُ تَبُتُ..

نماز جنازه پژهانے والا کس جگه کھڑا ہو؟

مرنے والے مخص کی لاش اگر چہ کفن میں جھپ جاتی ہے لیکن جہاں تک پروہ پوٹی ہو سکے تو وہ بہتر ہے اور نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام کس جگہ کھڑا ہوتو اس سلسفہ بیل حضرت امام ابو حقیقہ رحمۃ اللّہ علیہ قرماتے ہیں کہ امام مرداور مورت کے سیند کی محافرات میں کھڑا ہوکرنماز پڑھائے۔قال ابو حنیفة واصحابہ یقوم من الرجل والمراۃ بحدًا، صورہ انہے۔

> ٣١٨: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّبُتُ

(بذل المجهود ص ١٢٠٥ ج٤)

۱۳۱۸: مسد داین پربن زرایج "حسین معلم" عبد الله بن بریدهٔ جعفرت سمره بن جندب رضی الله عند سے مروی ہے کہ بٹس نے ایک عورت کے جناز ہ کی نماز نبی کریم منگانتی کے چھے پرجی وہ عورت نقاس کی حالت میں فوت

وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

ے › ۔ باب بنگبیرات نماز جناز ہ

ہوگئ تھی تو آپ اس کے جنازہ کے ورمیان کھڑے ہوئے (نماز

۱۹۹۹ انتحد بن علا وابن ادرلی ابواعق احضرت معنی سے دوایت ہے کہ نبی
کریم کالیٹنا کا ایک تازہ قبر کے پاس سے گزر کا بوائو آپ کھڑ ہے ہو گئے
ادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صف باندھ کی اور چارتھی برات کہیں۔
ابواعق نے کہا کہ معنی سے میں نے دریافت کیا کہ بیصد بہت تم سے کس
نے بیان کی ؟ تو انہوں نے ایک معتبر صاحب یعنی میں نے حضرت عبد
اللہ بن عماس رضی اللہ عنہما ہے تی ہے جود ہاں پراس دائت موجود شخے۔

بَابِ التَّكُبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
الْبَرِينَ مُحَمَّدُ بَنُ الْفَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا
الْبُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا إِسْلَى عَنِ
النَّهْ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّ بِقَبْرِ رَطُبِ
النَّهُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّ بِقَبْرِ رَطُبِ
النَّهُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّ بِقَبْرِ رَطُبِ
المَشْعُبِي مَنْ حَدَّلَكَ قَالَ اللِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ
لِلشَّعْبِي مَنْ حَدَّلَكَ قَالَ اللِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ.

ے لاکھ کی الکیائی : قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ محابے آ ٹارنگبیرات جنازہ کے بارے میں تین سے لے کرنو تک ہیں لیکن بعد میں جارعد برفقہاءاوراہل حقوق کا اجماع منعقد ہو میااحادیث معجد کی بناء پر۔

١٣٢٠: حُدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُمْتُهُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنِّى عَمْرِو بُنِ مُحَمَّدُ مَنْ الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْفَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ الْمُعَنَى الْمُعَنَّى الْمُعَنِّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْمِعِينِ الْمُعْنَى الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِيْ

۱۳۲۰ الوالوليد طیالي شعبه (دوسري سند) محمد بن تنی محمد بن جعفر شعبهٔ عمروبن مروبی به که حضرت زيد بن ارقم رضی عمروبی به که حضرت زيد بن ارقم رضی الله عند بهم لوگوں کے جنازے پر چار تحمیرات کہتے تھے ادر انہوں نے ایک مرتبہ پانچ تحمیرات کہد دیں تو ان ہے بهم نے دریافت کیا کہ آپ ہمیشہ تو چار تحمیرات کہتے تھے آج آج آپ نے کس دجہ سے پانچ تحمیرات کہتے تھے آج آج آپ نے کس دجہ سے پانچ تحمیرات کہتے تھے آج آج نے سے کس دجہ سے پانچ تحمیرات کہتے تھے اس کہ تحقید میں بہتے تھے۔ امام ابوداد وفر ماتے ہیں کہمیر سے نزد یک ابن فی کی صدیت زیادہ محفوظ ہے۔

تكبيرات نماز جنازه:

نماز جنازہ میں چارکھیرات بیں ہرا کیے تھیرائیک رکعت کے قائم مقام ہے اگر چارکھیر سے کم کہدوی جائے تو نماز جنازہ ورسٹ ٹیمن ہوگیانعقد سالا جساع علی اربع واحد عن الفقهاء واهل الفتویٰ علی ادبع النح بذل انجو دص ۲۰۱ج ۱۹۳۶ غاکرہ صدیث برکلام کیا گیاہے۔

بَابُ مَا يَقُزُأُ عَلَى الْجَنَازَةِ

٣٢١: حَدَّقَا مُحَمَّدُ مِنْ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

#### باب: نمازِ جنازہ میں کیارٹر ھاجائے؟

۱۳۲۱: محمد بن کیٹر سفیان سعد بن ابرا ہیم حضرت طلحہ بن عبداللد بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک جنازے کی تماز پڑھی تو میں نے نماز جنازہ جس سورۂ فاتحہ پڑھی یعنی مہل تحبیر کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھی اورانہوں نے فرمایا بیٹمل مسنون ہے۔ عُوُفٍ قَالَ صَلَّتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ لَهَرَأُ بِفَالِحَةِ الْكِتَابِ لَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ۔

نمازِ جنازه ش قراءت:

تماز جناز دمیّت کے لیےدُعاہے اوراس شی قراًت کیں ہے۔ حنیکا کی مسلک ہے و دعب الامام ابو حنیفة و مالك الى اتها لیست فیها قراء ذو قال الطحاوی و اول من قرأة الفاتحة من الصحابة على وحد الدعاء ، على ارجد القراء ة الخ (بدل السحود ص ٢٠٦ ج٤)

من الرحمة المنظم المنظ

#### بكب الدُّعَاءِ لِلْمَوْتِ

١٣٢٢ بَحَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ يَعْمَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثِي الْحَرَّانِيُّ حَدَّثِي مُحَمَّدِ بَنِ إِبْوَاهِيمَ عَنْ أَبِي بَنِ إِبْوَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بَنِ إِبْوَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرَيُوةً قَالَ سَلَمَةً بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ سَلَمَةً بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ سَلَمَةً بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ سَلِمَةً بَنْ وَسُولَ اللَّهِ هَا يَقُولُ إِذَا صَلَيْمَهُ عَلَى الْمَيْتِ فَأَنْمِلِهُوا لَهُ الذَّعَاءَ .

باب مرنے والے کے لئے دعا کرنا

۱۳۲۲: عبدالعزیز عجر بن سلم محمد بن الحق محمد بن ابراہیم ابوسلم معفرت ابوہر روضی اللہ تفاق عندے مروی ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ مسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے تعے جبتم لوگ مردے پر فماز پر معوق اس کے لئے خلوص سے دُعا ما تکو یعنی حضور قلب کے ساتھ وعائے مغفرت کرد۔

﴿ الْمُحَدِّنِهِ الْمُعَالِّنِهِ الْمُحَدِّدِهِ اللهِ عَلَى وومر مسلمان پریہ ہے کہ اطلاع کے ساتھ دعا کی جائے ان ندکورہ فی الباب ہی سے جود عا پڑھی جائے ورست ہے تعبید نماز جنازہ کے اندروعاہ کا پڑھنامسنون اورا خلاص کے ساتھ وعا کرنے کا تھم ہے لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اجما کی وعا کا کوئی ثبوت آئیں ملکہ شراح صدیث اورفقہاء کرام نے بعد نمازہ جنازہ وعاما تکنے کو بدعت فرمایا ہے البنة سنت طریقہ بیہ ہے کہ وفن کرنے کے بعد قبر پروعا کی جائے ملائل قاری مرقات شرح مفلوق حدیث : ۲۴مس ۱۴۴ پر لکھتے ہیں : و لا یدعو الملمیت بعد صلوۃ البعنازۃ لاند یہ ہا الزیادۃ فی صلوۃ البعنازۃ اور میت کے لیے نمازہ جنازہ کے بعد دعا نہ کرے کیونکہ بینماز جنازہ کے اندرزیادتی کے مشابہ ہے (آئخفرٹ ٹٹٹٹٹٹ ٹابٹٹیں) فاوٹا سراجہ ج ق ص ۱۳۵ میں ہے اذا فوع من الصلوۃ لا یقوم ہالمدعاء جب نماز جنازہ سے فارغ ہوتو دعاء کے لیے کھڑا نہ ہوان کے علاوہ اور بھی کئ فیاوٹل اور بزرگوں کی کتب عمل تحریب کے نماز جنازہ کے بعد منصل ابتہا کی شکل میں دعا کے لیے کھڑا ہوتا کروہ و بدعت ہے اللہ تعالی ہرتم کے معاصی اور محد ثابت فی اللہ بن سے محفوظ رکھے۔

> جُدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ عَمْرِو جَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُجَلَاسِ عُشْبَهُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّقِي عَلِيْ بْنُ شَمَّاحِ قَالَ شَهِدُتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُوَيُرَةً كَيْفَ سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُصَلِّى عَلَى المُجَنَازَةِ قَالَ أَمْعَ اللّذِى قُلْتَ قَالَ نَعْمُ قَالَ كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اللّهُمَّ آنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَآنْتَ مَدَيْنَهَا فِلْإِسْلَامِ وَآنَتَ فَبَطْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِهَا وَعَلَائِرَهِهَا جِنْنَاكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِهَا وَعَلَائِرَهِهَا جِنْنَاكَ

> ١٣٣٣ : حَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ مَرُوانَ الرَّقِيِّ حَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ مَرُوانَ الرَّقِيِّ عَنْ شُعْبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْلَى عَنْ الْآوْزَاعِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلْحَةً عَنْ أَبِي مَلْمَةً عَلَى وَصَغِيرِنَا وَمُشِينًا وَمَثِينًا وَمُثَالِبَهُ عَلَى وَعَلَيْكُمْ مَنْ أَخْتِينًا مَنْ الْمُؤْمِدِينَا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمُومًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِهُمُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا وَمُؤْمِنًا ومُؤْمِنَا ومُؤْمِنُومًا ومُؤْمِنَا ومُؤْمِنَا ومُؤْم

۱۳۴۳: ابومعمرُ عبدالوارثُ ابوطاسُ عقبہ بن سیارُ علی بن شاخ ہے مروی ہے کہ میں مروان کے پاس موجود تھا مروان نے ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے بوچھا کہ آپ نے بی کریم فاقین سے نماز جناز ویش پڑھی جانے والی وعاسے متعلق کیاسنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو ان با توں کے باوجود بوچھتا ہے جوتو کہہ چکا ہے؟ مروان نے کہا جی بال - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخضرت من فیز ہمانے کہا جی بال - ابو ہریرہ اللہ بھتے تھے:
مرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخضرت من فیز ہمانا کہ سے تھے:
مرضی اللہ عنہ آئٹ رہنھا وائٹ خلفتھا است اے اللہ! آپ اس کے پروردگار
اللہ بھتے آئٹ رہنھا وائٹ خلفتھا سے اے اللہ! آپ اس کے ماہرہ باطن کو خوب
میں اور آپ نے اس کی زوح قبل کی اور آپ اس کے فاہرہ باطن کو خوب
جانے ہیں۔ ہم اس کی سفارش کرنے کے لئے حاضر ہیں آپ اے بخش

الاسه الموی بن مروان شعیب بن آخل اوزاعی کی بن انی کیر ابوسخهٔ حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے مروی ہے کہ تبی کریم گافیا ہے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے بیازہ پڑھی اسے جنازہ پڑھی تو آپ نے بیان الله بیان برائدہ الله بیان برائدہ میں بوسٹے قد کر ومؤنٹ فائب و حاضر کی مغفرت قربا و ہے۔ اسے اللہ بیم لوگوں میں ہے آپ جس محمل کوزندہ رکھیں تو اس کوابیان پرزندہ رکھاور جم لوگوں میں ہے جس کوموت دے تو اس کوابیان پر موت و دے دے۔ اسے تروم ندر کھنا۔ اس کے بعد جم لوگوں کوئٹ بیان نفر مانا۔

۱۳۲۵: عبد الرحمٰن ولید ( دوسری سند ) ابراتیم بن موک ولید مردان بن جناح الونس بن میسره معترت واعله بن اسقع سے مروی ہے کہ نی نے ہم

بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ آخَبَرَنَا الْوَلِيدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَتَمُّ حَذَّلَنَا مَرُوَانُ بْنُ جَنَاح عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةً بُنِ حَلْبَسِ عَنُ وَالِلَةً بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ فَلَانَ بُنَ فَلَانِ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِئْنَةَ الْقَبُرِ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنُّ مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَهِهِ مِنْ لِجُنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَٱنۡتَ اَهۡلُ الۡوَقَاءِ وَالۡحَمۡدِ اللَّهُمَّ قَاعُهِرُ لَهُ وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَوْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ.

بآب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَيْر عَلَيْهِ۔

١٣٣٧: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبُ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَذَّلُنَا حَمَّادٌ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدًاءَ أَوَّ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ مَاتَ فَقَالَ أَلَا آذَنَّتُمُونِي بِهِ قَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُوهُ فَصَلَّى

اً بِ فرمات من اللَّهُمَّ إِنَّ فَلَانَ بَنَ فَلَانٍ يعنى الدالله بلاشيه فلال كالزكا آ پ کی بناہ میں ہے تو آ پ اس کوعذاب قبرے تجات عطافر ما دے اور ووزخ کے عذاب سے نجات وے (یا آپ نے بیفرمایا) آپ کے ذہبے اورآ ب کی بناه میں ہے لینی اس وجہ سے کدوہ بندہ آ ب پر ایمان رکھتا تھا اورآپ اس بندے کوقیرے فقدے لینی عذاب قبر سے نجات دیں۔ عبد الرطن نے کہا کہ صدیث میں اس طرح قرمایا کمیا کہ بندے وا ب کی بناہ يس دے ديا كيا اورة باس بندے كوقبر كے فقد اور عذاب دوز خ سے بچا لیجے اور آب صاحب وفاء ہیں بعنی بندوں ہے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور آپ صاحب حق ہیں اے اللہ اس بندے کی مغفرت فر ماد سے اور اس پر رحم فر ما باؤ شبدا کے بخشش کرنے والے اور مہر بان ہیں۔ عبدالرحن نے مردان سے بیعدیث بصیغٹن روایت کی ہے۔

الوكون كواكيك مسلمان محض كى تماز جنازه بإمانى تومى في آب سا

### باب:قبر پرنماز جنازه پڙھنا

١٣٣٦: سليمان مسددُ حمادُ ثابت ابورافع معفرت ابو بريره رضي الله عند ے مردی ہے کہ ایک سیاہ فام مورت یا مردسجد عمل جماز و دیتا تھا حضور ا كرم مُؤَثِّيًا في أن محض كوانيك دن وباب يرموجود شد بإيا تو آب ن اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔لوگوں نے عرض کیا کداس کا انتقال ہوا گیا ہے آپ نے فرمایاتم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں ٹیس وی ؟ ابتم مجھ کو اس مخض کی قبر بتلاؤ۔ لوگوں نے قبر کے بارے میں بتلا دیا تو آپ نے اس مخفس کی قبر رِرتشر بیف لے جا کرنماز جنازہ پڑھی۔

# قبر برنمازِ جنازه کی بحث:

مسئلہ بیرے کہ اگر بغیر نماز جناز ہ پڑھے فن کر دیا تھیا تو جب تک میت کے بہت جانے کا گمان غالب ندہو جب تک نماز جناز ہ قبر پرجائز ہے اس کے بعد نماز جنازہ قبر پرمشروع نہیں ہے شروحات حدیث میں اس مسئلہ کی تفعیل ندکور ہے: د منعه النجعي ومالك وابوحنيفة وعنهم ان دفن قبل ان يصلي عليه شرح والا قلال (بذل المحهود ص ٢٠٠٧ ج٠)

ہاب:مشرکیین کے ملک میں مرنے والے کی تماز جنازہ

بَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلَادِ الشِّرُكِ

يڑھنے کا بیان

٣٣٧ بَصَدَّفُنَا الْفَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ 📸 نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمُ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَلَى بِهِمْ وَ كُبُّرُ أَرْبَعَ تَكُبِيوَاتِ.

١٩٧٤ قعنى ما لك بن انس أبن شهاب معيد بن مينب معفرت ابو بمريره رضی الله عند ہے مروی ہے کہ جس دن نجاتی (شاہ صبتہ ) کا انتقال ہوا تو نی كريم صلى الله عليه وسلم في لوكول كواس كى وفات كى اطلاع دى رآب صلی الله علیه وسلم اپنے محابہ کرام رضی التدعمنبم کے ساتھ عمید گا وتشریف ملے محت جمرا ساسلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ صف باندھی اورجارتكبيري كهيل ...

### تعاثمي بادشاه:

نجاثی ملک عبش کے بادشاہ کا لنب ہے اوران کا نام جمعمہ تھاوہ شروع میں عیسائی تھا بعد عمل آپ کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا ان کے دور عیسائیت میں بھی جوحظرات محابہ کرام رمنی الله عنبم ملک جش تشریف لے مسے انہوں نے ان کی غیرمعمولی میز بانی کی۔ان کی وفات پرآپ نے حضرات محابہ کرام رمنی الشعنیم کے ساتھ نماز جنازہ اوا کی۔

٣٢٨ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعَىٰ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ أَنْ نُنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِي فَذَكَرَ حَدِيثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلُكِ لَا لَيْتُهُ حَتَّى أَخْمِلَ نَعْلَيْهِ.

۱۴۳۸ عبادین موی ٔ اساعیل بن جعفر اسرائیل ایوآخق معزت ایوبرده ے والد سے مروی ب كر حضرت رسول كريم مُؤَيُّقُكُم نے ہم لوكوں كونمائى کے ملک میں جانے کا تھم فر مایا پھر نجاشی کا واقعہ بیان کیا نجاثی نے کہا کہ میں کوائی دیتا موں اس بات کی کے محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد و محفس ہیں جن کی معنرت عیشی بن مریم علیها السلام نے خوشخیری دی اور اگر میں سلطنت کے کامول عمد مشغول ندمونا تو ان کے پاس جاتا اور ان کے جوتے اُٹھا تار

#### عائمان نمازجنازه

نجاثی بادشا چیش کا ان کے ملک میں انتقال ہوا تھا آ پ نے ان سے غیر معمولی تعلق کی بناء پر ان کی ما کبانہ نماز جناز و مدینہ منورویس ادا فرمائی محصرت امام شافعی رحمته انشرعلید نے ندکورہ صدیت سے عائبات تماز جنازہ کے جواز پراستدلال فرمایا ہے جس کا حنفيدنے بدجواب ويا ہے كديدا بكى خصوصيت كاتى \_

# باب: متعددافرادی ایک قبرمیں تدفین اور قبر يرنشاني لگانا

١٣٣٩: عبدالوباب سعيد بن سالم ( دوسري سند ) يجي بن فضل حاتم بن استعیل مشربن زید مطلب ست مردی ب که جب عثمان بن مطعون کا انتقال مواتوا تكاجنازه أشمايا كيااور تدفين كى كل بي كَالْيُظَارِ الكِ تحض بأب فِي جَمِّعِ الْمَوْتَي رو روردو وي و فِي تَبْرِ وَالْقَبْرِ يَعْلُمُ

١٣٢٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجُدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ ج و حَذَّلْنَا يَحْيَى بُنُ الْفَصْٰلِ السِجسْنَانِيُّ خُدُّنَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمِعِيلَ کو کلم نرمایا کرتم ایک پھر لے کرآؤتو وہ فض اُس پھرکونیں اُ خاسکا۔ آپ
اس کام کیلئے گھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کی آسٹین
چڑھا کیں۔ مطلب نے بیان کیا کہ جس فض نے نبی سلی القدعایہ وہلم کا
بیوا تعدفق کیا ہے وہ کہتا ہے کہ گویا میں اب بھی نبی کر مے صلی الشدعلیہ
وسلم کے دونوں ہاتھ کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ نے دونوں
ہاتھ کھولے اور پھر اُ تھا کرعثان کی قبر کے سرہانے رکھا اور فر ہایا: اے
تبرا تھے کو علم ہے کہ بی فض میر ابھائی ہے اور میر سے اہل خاند سے جب
تسری کا انتقال ہوگا تو میں اُسکو بھی! سکے آس پائی وُن کرون گا اور اسکے
نزویک دوسرے فض کی تد نین کروں گا کہ جو میرے اہل وعیال میں
سف میں مداللہ وعیال میں

يِمُعْنَاهُ عَنْ كَلِيرِ بُنِ رَيْدِ الْمَدَنِيِ عَنِ الْمُطَلِّبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُشِمَانُ بُنُ مُطْعُونِ الْمُطَلِّبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُشِمَانُ بُنُ مُطْعُونِ أَخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَلَمْ فِلْفَقِ النَّبِيُّ فَقَامَ النَّبِيُّ فَقَامَ النَّبِيُّ وَكُلُمْ بَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ اللَّهِ اللَّهُ وَصَحَرَ عَنْ فِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيرٌ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَالِي يَنْعَنِ وَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَانِي النَّهِ فِقَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَقَامَ اللَّهِ فَقَالَ عَنْ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ عَنْ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ فَقَامَ اللَّهُ عَلْ حَسَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ الل

الحددللدوبضل بإرهبس والملاءوا

# بتالنالغ الجاز

# کی پاره 🔅 کی

# بَابَ فِي الْحَقَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هُلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ

#### الْعَكَانَ

١٣٣٠: حَدَّثَنَا الْقَفْسَىُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَفْدٍ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَلَ كَشُرُ عَظْمِ الْمَيْتِ كَكُسُرِهِ حَيَّاد

# بكب فِي اللَّحْدِ

١٣٣١: حَدَّلُنَا إِسْحَقُ مِنُ إِسْطِيلَ حَدَّقَا السَّعَلَى عَنْ حَدَّقًا مَكُو السَّعْلَى عَنْ حَكَّامُ مِنُ سَلْمِ عَنْ عَلِي لِمِن عَبْدِ الْآغْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ وَالشَّقُ لِعَنْوِلَا اللَّهِ فَيْ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا ـ

### لحداورش:

لعد ابغلی قبر کو کہا جاتا ہے اور بیافضل ہے اگر چیش بھی جائز ہے اورشق صندوقی قبر کو کہا جاتا ہے اور مفہوم صدیث میہ ہے کہشق غیر انبیا ویا نجیرا بل اسلام کے لئے ہے۔

# بَابِ كُمُ يَكُخُلُ

#### الكثير

١٣٣٢: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسُ حَدَّلُنَا زُهَيْرٌ حَدَّلُنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ

# باب:اگر قبر کھودنے والاشخص کسی مرود کی بٹری و کیھے تو وہ ہٹری نہ تو ڑی جائے بلکہاس کو چھوڑ دے اور قبر دوسرے مقام پر کھودی جائے

۱۳۳۰ اقعبی عبدالعزیز بن محد سعد بن سعید عمره بنت عبدالرحمٰن حضرت عاقد تصدیق معدالحرین سعید عمره بنت عبدالرحمٰن حضرت عائد تشد معدیق الله علی الله علیه و تا ایسا می الله علیه و تا ایسا می که جسین الله و تا ایسا می که جسین الله و تا ایسا می که جسین الله و الله این کی فرک کوتوژن (ایمن ایک جسینا گذاه ہے)۔

# باب: قبر كوبغلى بنانا

۱۳۳۳: انتحق بن اساعیل حکام بن سلم علی بن عبدالاعلیٰ ان کے داند سعید بن جبیر معفرت ابن عباس رضی انڈ عنما سنے روایت ہے کہ معفرت رسول سریم مظافیق نے ارشاد فرمایا لحد ہم لوگوں کے لئے ہے اورشق دوسرے نوگوں کے لئے ہے۔

باب: مردہ کوقبر میں دفن کرنے کے لئے کتنے لوگ قبر کے اندر جا کیں

۱۳۳۲) حمہ بن یونس زہیر اسامیل بن ابی خالد ٔ حضرت عامر شعبی ہے مردی ہے کہ حضرت رسول کریم منافقة کا کوحضرت علی کرم اللہ وجہا حضرت

غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِينٌ وَالْفَضْلُ ُ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَذْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ حَدَّلَنَا مَرْحَبُّ أَوْ أَبُو مَرْحَب أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهُلُهُ.

فعنل بن عباس اورأسام بن زيد في مسل ديا اوراني حفرات في آب کوقیر میں اُتارا۔ راوی نے بیان کیا کہ مرحب یا این الی مرحب نے کہا کدان حضرات نے اپنے ہمراہ عبدالرحمٰن بن حوف محوصی شامل کرلیا جس وفت بدحفرات آب كى مدفين سے قارغ ہو مكة تو على كرم الله وجبد نے فر مایا کہ ہر محض کے کام ای کے گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں۔

### حضرت على إلى الله كا أيك فرمان:

غدُور وارشاد قرمائے کی وجہ ہے کہ دیگر حضرات محابہ کرا مرضی الشعنیم جو کہ عمر سے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ تعدان کوگرانی محسوس نہ ہوکہ ہم لوگوں سے بیدهنرت رسول کر ہم کا فیٹر کم کوٹٹ ولانے کی خدمت کیوں نہیں کی گئ ١٣٣٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشُّعْبِي عَنُ أَبِى مَرُحَبٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوُلِي نَزَلَ فِي قَلْمِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمُ

> بَالِهُ فِي يُلُخَلُ الْمَهِّتِ قَبْرَةُ ٣٣٣: حَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّلُنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْلِحْقَ قَالَ أَوْضَى الْمَعَارِثُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ لُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَى الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّبَّةِ۔

> > بَابٌ الْجُلُوسِ عِنْدُ الْقَيْرِ

٣٣٥: حَدَّلُنَا عُعْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنُ الْبَرَاءِ مِن عَازِبٍ قَالَ خَرَخُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَيَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْآنَصَارِ فَانَتَهَيْنَا إِلَى الْقَلْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ بَعْدُ فَجَلَسَ النِّينُّ ﴿ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَدُ

۱۶۳۳۳ بحمر بن مباح بن سفيان ابن اني خالد تعمل " معرت ايومرهب ے مروی ہے کہ معفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عندآ مخضرت تَأْفِيْكُمْ کی قبر میں اُر بے منے کویا کہ بی ان جاروں حضرات لینی حضرت علی کرم الله وجبه حضرت فعنل بن عباس أساسه اور حضرت عبد الرحمن بن عوف

رضى الشعنبم كود مكيدر بأجول \_

باب: قبريس ميت كوس طريقه سے داخل كيا جائے؟ اسمال عبدالله بن معاذ أن كے والد شعبه حضرت ابواعل سے مروى ب كر حصرت حارث نے ان سے بيدوميت كي تقى كر حضرت عبداللدين يزيدان كى نماز ( جنازه) پرميس تو جعزت عبدالله بن يزيد رضى الله عند نے ان کی نماز جناز ہروحی اوران کمقرض یاؤن کی جانب سے اُتارا اور نر مایا که میمستون ہے۔

باب: قبر كے زويك س طرح بيشمنا جا ہے؟

١٣٣٥: عثان بن الي شيههٔ جريزاً ممش اسنهال بن عمر وُزاوُ ان معنرت برا ه بن عاز ب رضی الله عندے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت دسول کریم ٹاکھٹی ا ك ساتھ ايك انساري مخف ك جنازه ميں فطے - جب قبر ير پنجاتو ابھى تك قبرتيارتيين موئي تحي تو حضرت رسول كريم سلى الشعطية وسلم قبلدرُخ مو كرتشريف فرما ہو محيح اور حضرت رسول كريم مُلَا فَيْزُم كِ ساتھ أَم لوگ بھي - <u>2</u>2 jan

# بَاكُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَوْتِ إِذَا وُضِعَ اللَّهُ عَاءِ لِلْمَوْتِ إِذَا وُضِعَ

نِي تَبْرِةِ

٣٣٧: خَنَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرٍ ح و حَنَّقَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَادَةً عَنُ أَبِى الصِّلِيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّيِّ فَحَدٌ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَبِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مُنَّذِ رَسُولِ اللَّهِ فَظَا هَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

پَابِ الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَايَةٌ مُشُوكُ اسْدُولُ مُشُوكُ اسْدَدُ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ اسْدُ مَسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ الْجَنَةَ بَنِ الْمُعْنَى عَنْ نَاجِيَةً بَنِ كَعْبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِي عَنْ عَلِيًّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِي عَنْ الشَّالُ قَدْ مَاتَ قَالَ الْمُعَبُ عَمَّكُ الشَّيْخُ الطَّالُ قَدْ مَاتَ قَالَ الْمُعَبُ فَوَارِ أَبَاكَ لُمَ لَا تُحْدِقَنَ شَيْئًا حَقَى تَأْتِينِي فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَآمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَجِئْتُهُ فَآمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَجَنْتُهُ فَآمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَتَعْلَى فَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَعَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# باب: مردہ کوقیر میں اُتاریتے وقت کونی دُعاپڑھی جائے؟

۱۳۳۸: حمد بن کثیر (دوسری سند) سلم بن ابرا نیم عمام قادهٔ ایوصد نین مصرت ابن عمر رضی الله عنها سے حصرت ابن عمر رضی الله عنها سے حرو کے قبر بین ابر تے تو بیفر باتے تھے بین الله قبالی کے نام سے رکھتا ہوں اور الله کے رسول کی شریعت پر لیمنی بسٹیم الله و علی سنیة و سول الله فی فرماتے تھے مسلم بن ابرا ہیم نے بیالفاظ آل کئے۔

باب: اگر کسی مسلمان کا کوئی مشرک رشنہ وار مرجائے؟

باب: اگر کسی مسلمان کا کوئی مشرک رشنہ وار مرجائے؟

میں نے رسول کریم سے عرش کیا کہ آپ کے بوزھے بچا کا گرائی میں انقال ہو کیا (مین علی میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کا المرائی میں میں نے رسول کریم سے عرش کیا کہ آپ کے بوزھے بچا کا گرائی میں انقال ہو کیا )

میں نے نرمایا جاؤ اور تم اپنے والد کی آر فین کر کے آرجاؤ اور جس وقت تک کوئی کا م نہ کرنا۔ چنانچ میں اگر ایا ور جس وقت تک کوئی کا م نہ کرنا۔ چنانچ میں گیا اور والد کو وُن کر کے آرجاؤ اس وقت تک کوئی کا م نہ کرنا۔ چنانچ میں گیا اور والد کو وُن کر کے آرگاؤ اور آپ نے میرے لئے وُعافر مائی۔

المراق المراق المراق المراق المراق الله ك خلاف ب جو غائبات أماز جنازه ك قائل جين اسكه دو جواب بين (۱) يد حضور و الكي يعنى روايات معلوم موتا ب كرتمام جابات آب المراق كراسات ب بناوي ك تقالوي ك تقالوي كرجنازه آب المراق كرجنان كرخم و المراق كرجنان كرخم و المراق كرجنان كربان كرجنان كربان كربان

### باب فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

٣٣٨ : حَدَّلُنَا عَهْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنْ سُلِمَةً الْقَعْنَبِيُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة الْقَعْنَبِي أَنَّ سُلِمَة الْقَعْنَبِي أَنَّ سُلِمَة اللّهِ عَنْ حَمَيْدِ يَعْنِى ابْنَ هِلَالِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَ ثَ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَيْقُ يَوْمُ أَحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَوْحٍ وَجَهُدٌ فَكَيْفَ أَحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَوْحٍ وَجَهُدٌ فَكَيْفَ نَامُونَا فَاللّهِ فَيْ يَوْمَ يَقِلُهُ الرَّجُلُونِ وَالنّالاقة فِي الْقَيْرِ فِيلَ فَالْيَهُمْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُونِ وَالنّالاقة فِي الْقَيْرِ فِيلَ فَالْيَهُمْ يُقَدِّمُ اللّهُ اللّ

### باب: قبرك گهرے كھودنے كابيان

۱۳۳۸: عبداللہ بن سلمہ تعنی سلیمان بن مقیرہ حید بن بلال مفرت بشام بن عامر رضی اللہ عنر سے مروی ہے کہ غزوہ اُصد کے دن حضرت رسول کریم تالیہ علی خدمت میں انسار حاضر ہو ہے اور عرض کیا کہ ہم لوگ رخم خوردہ اور تنظیم ماندہ ہیں تو آپ نے ارشاد فر مایے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا قبر کوکشادہ کھودواور (بوقت ضرورت) دو دو تین تین آ دمیوں کو ایک قبر بیمی رکھانوں کو دو تین تین آ دمیوں کو ایک قبر بیمی رکھانوں کو تین تین آ دمیوں کو ایک قبر بیمی رکھانوں کو تین تین آ دمیوں کو ایک قبر بیمی رکھانوں کو تین تین آ دمیوں کو ایک قبر بیمی رکھانوں میں جاتا ہے اس کے بیمان کیا ہے۔ ارشاد فر مایا جو مضام نے بیمان کیا ہے۔ ارشاد فر مایا جو مشام نے بیمان کیا ہے۔ ارشاد فر مایا جو مشام نے بیمان کیا ہے۔ ارشاد فر مایا جو فرق کے ایک روز شہید ہو ہے اور ان کی دوایا ایک آ دی کے ساتھ ترفین ہوئی۔

### قبرى كبرائي:

قبرے گہرے ہونے کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر درمیانہ قد کا انسان قبر میں کھڑا ہوتو ممہرائی اس سے سینہ تک آجائے اس قد رقبر ممہرا کھودنا جا ہے اوراس سے زیاوہ ممہری قبر کھودنا انعمل ہے۔

١٣٣٩ أ. ١٣٣٠ : حَدَّلْنَا أَبُو صَالِح يَعْنِي الْفَوَادِيَّ الْاَنْطَاكِيَّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ يَغْنِي الْفَوَادِيَّ عَنْ الْفَوْدِيِّ عَنْ أَبُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِنْسَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ وَأَغْمِقُوا ـ

۱۳۳۰-۱۳۳۸ ابوصالح ابوایخی توری ایوب حضرت میدین بلال سے ایک طرح مروی ہے کہ البت اس بیل سے لئی طرح مروی ہے کہ البت اس بیل بیاضافہ ہے کہ قبر کو گہرا کھودو۔ (دوسری روایت) مولی بن اساعیل جریز حمید بن بلال حضرت سعد بن جشام بن عامرے گرشتہ صدیف کی طرح مردی ہے۔

### باب: قبركوبرابرر كھنے كابيان

۱۳۳۱: محمد بن کیٹر سفیان حبیب بن ابی ابت ابوداکل معرت ابو ہیات سے روایت ہے کہ جھے معرت علی رضی القد عند نے بیجا اور فر مایا کہ عمی حبیب اس کام پر جمیقا ہوں جس کام پر جھے معرت رسول کریم تا ایک اس جمیعاتما اور و و کام یہ تھا کہ جس کسی او کچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑ وں اور کسی تصویر کو بغیر مناتے ہوئے نہجوڑ وال ۔

# بَابٌ فِي تُسُويَةِ الْقَبْر

ا ٣٣٠ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعِيْرٍ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا حَبِبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي حَيَّاجِ الْآسَدِيِّ فَالَ بَعَيْنِي عَلِيٍّ فَالَ لِي أَبْعَفُكَ عَلَى مَا بَعَيْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ لِي أَنْ لَا أَذَعَ قَبْرًا مُشُرِقًا إِلَّا سَوَيَّنَهُ وَلَا يَمْعَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ.

### فونو(تصوري) كأتقم

٣٣٢ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ السَّوْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَلَهُ بَنُ عَمْرِهِ بْنِ السَّوْحِ ابْنَ الْمَعْدِينِي عَمْرُهِ ابْنَ الْمَعْدِينِي عَمْرُهِ ابْنَ الْمَعْدِينِي حَدَّقَهُ قَالَ الْمُعَارِثِي حَدَّقَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ بِرُّودِسَ مِنْ أَرُضِ كُنَّا مَعْ فَصَالَةً بِقَبْرِهِ الرَّومِ فَتُولِينَ فَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَعَالَةً بِقَبْرِهِ فَسُولَ اللّهِ فَعَالَةً بِعَالَمُ بِعَمْدِهِ بَنَسُولِيَهُا قَالَ آمَو دَاوُد رُودِسُ جَزِيرَةٌ فِي بِنَسُولِينَهَا قَالَ آبُو دَاوُد رُودِسُ جَزِيرَةٌ فِي بَنْسُولِيَهُا قَالَ آبُو دَاوُد رُودِسُ جَزِيرَةٌ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۳۳۲: احمد بن عمر وائن وبب عمروین الحارث مفترت ابوش بعدائی سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ (اسکندریشبر کے نزویک جزیرہ) روزی جی شے جو کہ ملک روم میں واقع ہے۔ وہاں پر ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تو حضرت فضالہ نے علم فرمایا اور اس کی قبرز مین کے برابر بنائی گئی اس کے بعد بیس نے خضرت رسول کریم تا گفتم سے سنا آپ قبروں کے برابر کرنے کا تھم فرمایا تھروں کو جن قبروں کو بین کے برابر کرنے کا تھم کی برابر کرنے کا تھم کی ایا وار کو بلند کرنے کا کھم کی ایا وار ای کی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا کھم کی ایا و بلند کرنے کا ایا وار واؤ وفرماتے ہیں کیروز مین سے برابر کرنے کا کی ساتھ واؤ وفرماتے ہیں کیروز مین سے برابر کرنے کا کی دروزی سندر کا ایک جزیرہ ہے۔

قبركوأونيجا بنانا:

تبرکواُونچانہ بنانے کا تھم ہے کیکن اگر کسی علامت وغیرہ کی وجہ سے قبر کی حد تک بلند کر دی جائے یاد ہاں پر پھرر کھودیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔

سالالالا الحرین صالح این افی فدیک عمروین عنان قاسم سے مروی ہے کہ جس نے عائشہ صدیقة "کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ اے میری اماں جان امیر سے لئے نبی کی اور ایجے دونوں احباب یعنی ابو بگر اور عمر فاروق کی قبر کی موجود جیں) میرتخوں تبور نہ بہت اُو نجی تھیں اور نہ ذمین سے لی ہوئی تھیں اور نہ ذمین سے لی ہوئی تھیں کر جکہ وہ تبریں ایک ہائشت کے ترب ہائدتھیں) اور میدان کی لال رنگ کی تکریاں ان پر بچھی ہوئی تھیں ۔ ابوعلی نے بیان کیا کہ لوگ کہتے جیں کہ کی تکریاں ان پر بچھی ہوئی تھیں ۔ ابوعلی نے بیان کیا کہ لوگ کہتے جیں کہ ان کی قبرا سے سے دونوں پاؤل کے نزد کیٹ عمر فاروق جی تیں تو عمر فاروق جی اور آپ کے دونوں پاؤل کے نزد کیٹ عمر فاروق جی تیں تو عمر فاروق جی ایس کے دونوں پاؤل کے نزد کیٹ عمر فاروق جی جی کہ فاروق کی ایس کی مرحد بی رسی فاروق کی جی کے داروق کا مرحد سے رسول کر بھی فاروق کی جی اور ان کی کرد کیٹ عمر فاروق جی جی ہوئی کی فاروق کی مرحد سے دیتے ہے۔

ایک هجره <u>می ونن حضرات:</u>

 بن عفان رضی القد تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اکر مسلی القد علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ ملی القد علیہ وہاں پر مضمی القد علیہ وہاں پر مضمر جاتے اور فر مائے کہتم لوگ اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی کی ذعا مانگو کیونکہ اب اُس سے سوال ہوگا۔

هِشَامٌ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ بَحِيمٍ عَنْ هَانِءٍ مَوْلَى كُنْمَانَ عَنْ تُحْتَمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الثَّلُ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِلْأَحِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالشَّيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد بَحِيرٌ أَبُنُ رَيْسَانَ۔ الْآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد بَحِيرٌ أَبُنُ رَيْسَانَ۔

#### متكرتكيرآنے كاوفت:

باب: قبر کے نز دیک فرخ کرنے کی ممانعت کابیان ۱۳۳۵ کی بن موئ عبدالرزاق معر کاب عضرت انس رضی الشعند سے مروی ہے کہ اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ اوگ زمانہ جا بلیت میں قبروں کے نزدیک جا کر گائے یا بحری فرخ کیا کرتے تھے۔ ۔ ۔ بَاب كَرَاهِيَةِ الذَّبِّحِ عِنْكَ الْقَبْرِ ١٣٣٥: حَدَّثَنَا بَهْخَبَى بُنُ مُوسَى الْبَلْجِيُّ عَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِنْ لَا عَقُرَ عِنْ الْإِشْلَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِنْ لَا عَقُرَ فِي الْإِشْلَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزُاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ يعنى بَقَرَةً أَوْ بِشَيْءٍ.

### عَقْرَ كياہٍ؟

عَقْرَ کامفہوم یہی ہے کہ قبروں کے پاس جا کرؤیج کرنا اسلام ٹی اس کومنوع قراردیا گیا ہے مقرکے دیکر معنی بھی آتے ہیں جن کی تفصیل المنجد' مصباح اللغات وغیرہ میں نہ کور ہے۔

خیر کی ایک ایک ایک میں معبد الرزاق خود ہی فرماتے ہیں کہ جالمیت کے دور میں بعض اوگ کمی تی کی قبر پرکوئی جانور فرخ کر کے جبوڑ دیے تھے دشی جانوروں اور پرندوں کی بہچان کی تیت ہے کہ جس طرح میا پی زندگی میں مہمان نواز تھا ای طرح اس کے مرنے کے بعد بھی ہم اس کی طرف ہے جانوروں کی مہمانی کا انتظام کریں اور بعض اس نیت سے ذرح کرتے تا کہ اس قبروالے کا جسم جس جانور پر سوار ہوتا اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو یہ بے چارے بیدل ہی اٹھ کر جائے گائی رہم چاہلیت کی تروید میں آپ میں بھر تھے اس حدیث کے ذریعہ ہے۔

بَابِ الْمَيْتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِةِ

بغدجين

١٣٣٧: حَدُّثُنَا فُتُنِيَّةُ بُنَّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ

باب: کچھ مدت گزرنے کے بعد قبر پرنماز جناز ہ پڑھنے

كابيان

١٣٨٦ ا تنبيد بن معيد ليف ابزيد بن الي حبيب الوالخير حضرت عقبد بن

عامر رضی القدعت سے مروی ہے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ایک دن مدیند متورہ سے فکلے اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے شہداء أحد پر نماز پڑھی جس طرح آپ مردوں پر نماز پڑھتے ہیں چرآپ والیس تشریف الے آئے۔ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْمُخَيْرِ عَنْ عُفُيَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ الْعَرَف.

#### عرصه دراز کے بعد قبر پرنماز جنازہ:

ندكوره صديت بي قير برنماز برصف سيمرا و وعامي نماز برحتا مراونين كيونك نماز بنازه يمي خود و عاسب بعض معزات في فرمايا مي كدفدكوره حديث دومرى احاويث سيستسوخ ميدا مام طحاوى في اسسلسلين تين اقوال بيان فرمائ بين: قال الطحاوى معنى صفوته صلى الله عليه وسلم لا يعنو من ثلاثة معان اما ان تكون نامسخا الى قوله قنت وقوله في الحديث مثل صفوته عي الميت يرد تاويذم بمعنى الصفوة بمعنى الدعاء وهو ظاهر.

(بذَلَ البِنجهود ص ٢١٦ ج ٤)

۱۳۳۷ حسن بن علی بیخی بن آدم ابن مبارک بلو قابن شریخ حضرت بزید
بن انی صبیب سے ای طرح مروی ہے البت اس روایت میں بدہ کہ
حضرت علیدالعملو قوالسلام فے شہداء أحد ير آخد سال كے بعد تماز براحی
محویا كدآ ب صلی الله علیه وسلم زندوں اور مردوں سے رفعست بور ہے

١٣٣٤ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّنَا يَخْيَى بَنُ عَلِيَّ حَدَّنَا يَخْيَى بَنُ آدَمَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ عَنْ حَبُوةَ بْنِ شَرَيْحِ عَنْ حَبُوةَ بْنِ شَرِيْحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَلِيثِ شَرَيْحِ عَنْ يَلْمَ الْحَلِيثِ فَلَى قَلْمَى أَخُلِم بَعْدَ لَمَانِي مِنِينَ كَالْمُورَةِ عِلِلَا خُياءِ وَالْأَمُواتِ.
لَمَانِي مِنِينَ كَالْمُورَةِ عِلِلَا خُياءِ وَالْأَمُواتِ.

#### موت کے بعدنماز جنازہ:

خد کوره صدیث کی تشریع کے سلسلہ علی صدیت عامیما علی خدکورتشری ما حفاقر ما تیں۔

باب قبر پرتغیر بنانے کی ممانعت کابیان

الدتوالى عند سيمروى بكري الرزاق اين جريج ابوالزييرا حفرت جابروشي الندتوالى عند سيمروى بكري في الندتوالى عند سيمروى بكري في من الندتوالى عند سيمروى بيض اور قبركو يخته مناف اور قبر برتقير كرف سيمنع فرمات تقد -

يَابُ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْلَيْرِ ٣٣٨: حَلَقَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَلَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَضَّصَ وَيَتَنَى عَلَيْهِ.

﴿ الْهُوَ الْمُوالِمُنِينَ الرَّبَالِ إِلَيْ الماديث عمى كَيْ جَيْرُ ول مَصْنَعَ فر ما يا كيا ہے (۱) قبر پر بیضنے سے اس لیے کدا س طرح ایک مسلمان کی جنگ ہوئی ہے اور اس کی حرمت پایال ہوئی ہے اور یہ بھی فر ماما کیا کہ بیشنے سے مراد سوگ منانے کے لیے وہاں جیشنا ہے یہ بھی درست نیس اس طرح بیشنے ہے منع کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کدو اسری چیز جس سے تع کیا ہے وہ ہے قبر کو پائنہ بنانا لیمن سیمنٹ جو شوغیرہ سے کی بنانا مکروہ ہے اور اگر مٹی سے لیپ دیا جائے تو کوئی حرج نیس آج کل لوگوں کوقیریں کی سیمنٹ وغیرہ ے بنانے کا بہت ہوتا ہے یہ ایک قواسراف وفسول خرتی ہے دوسرا باعث زینت ہے اور قبرستان عبرت کا مکان ہے وہاں جا
کرآ خرت کو یاد کرنا جا ہے تو قبروں کی زیب وزینت آخرت کی یاد ہے فافل کردیتی ہے تیسری چیز جس ہے حدیث میں منع کیا
میا ہے وہ عمارتیں بنانا ہے آگرا پی ملکیتی زمین میں بناتا ہے تو وہ منع ہے۔ اور اگر قبرستان وقف کی زمین میں ہولیتی عام اموات کو
اس میں وُن کیا جاتا ہے تو بھی حرمت کے لیے ہوگی علامتوریستی فرماتے ہیں کہ بیر حمت عام ہے خواہ پھروفرو سے بنائی کی گئی ہویا
کوئی فیمہ قبر پر قائم کیا جائے۔

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنِ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

۱۳۳۹: مسدد عنان بن انی شیبه حفص بن غیات ابن جرت سلیمان بن موی انوالزیر حضرت جابر رسی اند تعالی عند سے ای طرح روایت ہے۔ امام ابوداؤ درحمة الشعلیہ فرماتے ہیں عنان نے یہ کہایا اس پر پکھ اضافہ کیا جائے ۔ سلیمان بن موگ نے یہا اضافہ کی بیان کیا ہے یا اس پر کھھ کر کیا جائے ۔ سلیمان بن موگ نے یہا اضافہ کی بیان کیا ہے یا اس پر کھھ کر کیا جائے ۔ مسدد نے ان بی روایت میں یہ جملہ اُو پُرُوادُ عَلَیْهِ کو بیان کیا۔ امام ابوداؤ درجمة الشعابہ فرماتے ہی کہ مسدد کی روایت میں افغاؤ آن کا بھی پرا ظہار نہ ہوسکا۔

۱۳۵۰ بعنی ما لک این شباب معید بن میتب عفرت الو بریره رضی الله عند الله بریره رضی الله عند سه ۱۳۵۰ بعند الله الله الله تعالی عند سه مروی به که تی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که الله تعالی میدودیوں پر اعتب از ل کرے جنہوں نے اپنے پیفیروں کی آفروں کوم بد

خالات کی عبادت کرتے ہے و دفعاری غیوں اور صافحین کی تبور پر معجد میں بنا کران میں عبادت کرتے ہے اور قبور کو کورہ کا ہمی بناتے ہے اللہ قبور کی عبادت کرتے ہے و بہود و نساری کی جانے ہے ہیں ہت پر تی سے اللہ قبور کی عبادت تربی ہوئے ہے اور مساجد بنا کر خداے واحد کی عبادت تب ہمی بت پر تی ساتھ سٹا بہت کی وجہ ہے حرام تھی ۔ بائے افسوی ان مسلمالوں پر جو یہود و نساری کی قدم بقدم ویروی کر رہے ہیں کہ بعض بررگان وین کی مقابہ کو تیدہ کرتے ہیں اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں بلکہ قبروں کے طواف بھی کرتے ہیں ان پر غلاف بر حاتے ہیں باتا ہو ہوں کے حالے و بی کی اور جگہ ہے کا مرک حرام و شرک بر حالے ہیں کہ اور جگہ ہے کا مرک حرام و شرک بیت دور ہے وہ قیا مت کے دن ان شرکہ افسال سے برائت کا اظہار ہے ۔ یہ بر رگان دین اور اولیا مصافحین تو ان فلو کا موں سے یہت دور ہے وہ قیا مت کے دن ان شرکہ افسال سے برائت کا اظہار فرمادی سے جسیسا کہ مور و بول کے وہیں اور احقاف میں صراحا ہم وجود ہے۔

بكب فِي كَرَاهِيَةِ الْقَعُودِ عَلَى الْقَبُو ١٣٥١:حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا حَالِدٌ حَدَّقَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ

باب قبرير بيضي كيممانعت كابيان

ا ۱۳۵ انسدهٔ خالد سبیل ان کے والد حضرت ابو ہریر ورضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضور آکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مانا کہ تم لوگوں میں

ے اگر کوئی محض آگ کی چٹگاری پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل کر کھال تک آگ بیٹنج جائے تو ہیہ بات اس محض کے بن میں قبر پر ہینننے ہے بہتر ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَانَ يَجْلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِنَابَةً حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَبُرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

### قبرير چلنا كيمرنا.

مغبوم حدیث یہ ہے کہ قبر پرخواہ تو اہ بیٹھنا یا قبر پر چلنا پھرنا گناہ ہے ای طرح قبر پر بحدہ کرنایا قبر کوعبادت گاہ بنالیں اور قبرستان کونشست گاہ بنالیما گناہ ہے قبر کو بجدہ کرنا حرام ہے۔حدیث کا یکی صفیل ہے۔

۱۳۵۲: ابراتیم بن موی الحیلی عبدالرحمٰن بن مزید بن جابر بسر بن عبیداللهٔ والله بن الله بن الله بن الله من مورد الله بن الله بن

١٣٥٢: حَذَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى الرَّازِئُ أَخْبَرَنَا عِبسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَفْنِى ابْنَ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ بُسُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ وَالِلَهُ بُنَ الْآمُقَعَ بَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَرُكَدٍ الْغَنَوِئَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لَا تَجُلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

# باب: قبرول برجوتا بهن كر چكنے كابيان

الا ۱۳۵۳ اسم بن بکارا سود بن شیبان خالد بن ممیر بشیر بین تعیک معترت بشیر رضی القد عند سے مروی ہے کہ جوکہ نجی کریم فاقیق کے آزاد کردہ غلام سے دور جالیت میں ان کا نام زخم بن معبد تعالی بھرانہوں نے نجی کریم مفاقیق کی ساتھ اجرت کی آب نے دریافت فرمایا تمبارا نام کیا ہے؟
انہوں نے کیاز آم ۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بشیر ہو۔ بشیر نے عرض کیا کہ میں نبی کریم فاقیق کے ساتھ جار ہا تھا کراستے میں آپ کفاری قبروں کے پاس گزرے ۔ آپ نے فرمایا بیاوگ بڑی بھلائی ہے قبل رفصت ہو پاس گزرے ۔ آپ نے فرمایا بیاوگ بڑی بھلائی ۔ تجل رفصت ہو قبروں سے گزر سے آپ نے فرمایا ان حفرات نے بہت بھلائی پائی ۔ قبروں سے گزر سے آپ نے فرمایا ان حفرات نے بہت بھلائی پائی ۔ قبروں سے درمیان سے قبل رہا تھا آپ نے فرمایا اسے جو تے ہوئے ہوئے درمیان سے قبل رہا تھا آپ نے فرمایا اسے جو تے اتار دوراس محض نے دیکھا تو بچان لیا ہوئے کہ بی کریم صلی انتد علیہ وسلم میں پھرائی مخص نے دیکھا تو بچان لیا کہ نی کریم صلی انتد علیہ وسلم میں پھرائی مخص نے دیکھا تو بچان لیا بھیک دئے۔

بهاب المعشى في النّعل بَيْنَ الْقَبُورِ الْمُسْدِةِ الْسَدُوسِيّ الْقَبُورِ عَدَّفَنَا الْاسْوَدُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

### <u>یزی بھلائی کامفہوم:</u>

ندکور و صدیت بیس بری بھلائی ہے تی جانے کا مغہوم یہ ہے کہ و ولوگ اسلام لانے سے قبل انقال کر مجے اور زخم کے معنی
زخمت کے ہیں آپ برے نام کو پہند کہیں فر ماتے سے اسلے آپ نے ان کا زخم سے بدل کر بشر بعنی فوش فجری و ہے والا رکھ دیا۔

کا انسٹ کی ایک ہور ہے ہے تی اس صدیت ہے قبر بیس مرد ہے سے سوال و جواب ہونے کا ثبوت ہور باہے باتی اس صدیت سے ساع موتی
کا ثبوت نہیں ہوسکنا کیونکہ جوتوں کی آ واز کا سنتا ابتدائے وفن کے ساتھ فتص ہے تا کداس صدیت میں اور ان آئے توں میں مطابعت
ہوجائے جو عدم ساع پر ولالت کرتی ہیں۔ شخ الشائے حضرت مولا تا رشید احمد کنگوتی ہے منقول ہے کہ یہ سمع مضارع مجبول کا
صیفہ ہے اور قبوع نعالم بھاس کا نائب فاعل ہے اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ لوگ میت کوؤن کر کے جب والی او شع بیں تو
و قبر سے ابھی صرف اسے پر ویٹھے ہیں کہ قبر کے پاس ان کی جو تیوں کی آ واز سی جا سکتی ہے کہ منکر کیر سوال کے لیے آ جاتے
ہیں اس طرح حدیث باب کو ساح موتی کے ساتھ کوئی تحلی باتی نہیں رہتا

٣٥٣: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُلِيْمَانَ الْآنَبَادِيُ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ فِي أَنَّهُ أَنَّهُ عَانَ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ فِي أَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَلْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَسْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔

باب فِي تَخُويلِ الْمَوْتِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْأَدْ الْمُوْتِ مِنْ مَوْضِعِهِ

٣٥٥: حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبٍ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَوْيِدَ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعْ أَبِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ مَعْ أَبِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً فَا أَنْكُونُكُ حَاجَةً فَانْحُرُخُتُهُ بَعْدَ سِنَةٍ أَشْهُرٍ فَمَا أَنْكُونُكُ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مَعْدَ سِنَةٍ أَشْهُرٍ فَمَا أَنْكُونُكُ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مَنْ فَيْكُونُ فَي لِحَيْدِهِ مِمَّا لِللهِ الْأَرْضَ.

۳ ۱۳۵۷: محد بن سلیمان عبدالوہاب بن عطاء سعید گاوہ مضرت انس رضی القد تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ترفین کر کے واپس آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے جوتے کی آ وازسنتا

# باب : ضرورت کی بنا پرمر دے کوقبر سے نکالنا

۱۳۵۵ اسلیمان بن قرب جماد بن زید سعید بن یزید ایونظر و حضرت جابر رضی القد عند سے مروی ہے کہ میر سے والد کے ساتھ ایک دوسر سے اور خض کی تدفین ہوئی تھی اس وجہ سے میر سے دِل میں مید خیال تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دوں ۔ گارش نے چید ماہ کے بعد اسپنے دالد کو دہاں سے نکال لیا تو ان کی کی بیز میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی البند ان کی داڑھی کے پچھ بال جوز مین سے لگے ہوئے تھے ان کی حالت تبدیل ہوگی تھی (یعنی ان بالوں کا رنگ تبدیل ہوگی تھی اور کا گل سے تھے ان کی حالت تبدیل ہوگی تھی (یعنی ان بالوں کا رنگ تبدیل ہوگی تھی ا

ﷺ ﴿ الْمُعَلَّىٰ ﴾ ﴿ الْمُعَلِّىٰ عَردے کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ تعلق کیا جاسکتا ہے یائیس؟ اس بارے میں ائے کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافق اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلحت ہوتو جائز ہے احناف کے نزدیک بغیر شرق عذرونن کے بعد مروے کو دوسری جگہ تعلق کرنا جائز نہیں میرحدیث شافعیہ کے مسلک کی تائید کر دہی ہے اور احناف کی دلیل عدیث ۱۳۸۸ ہے جس میں ب ے کہ حضرت جاہر بڑاؤؤ فرمائے ہیں کہ ہم نے احد سے شہداء کواٹھانا جا ہا تو آنخضرت بُٹُونِیُم کا منادی آسکیا اوران سے پکارا کہ آنخضرت نُٹُلُفِئِم نے فرمایا کہ شہداء کواس جگہ فن کروجہاں پرو ڈُل کئے گئے ہیں تو ہم نے اس جگہ فن کردیا ناس سے واضح ہوتا ہے کہلاش کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنا درست نیس ہے۔

بكب فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

٣٥٧: حَدَّقَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةً قَالَ مَرَّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَظُ بِجَنَازَةٍ فَأَلْنَوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَنَتُ لُمُ مَرُّوا بِأَخْرَى فَأَلْنَوا عَلَيْهَا ضَرًّا فَقَالَ وَجَنَتُ لُمُ مَرُّوا بِأَخْرَى فَأَلْنَوا عَلَيْهَا ضَرًّا فَقَالَ وَجَنَتُ لُمُ مَرُّوا بِأَخْرَى فَأَلْنَوا عَلَيْهَا ضَرًّا فَقَالَ وَجَنَتُ لُمُ مَرَّوا بِأَخْرَى فَأَلْنَوا عَلَيْهَا ضَرَّا فَقَالَ وَجَنَتُ لُمْ مَرَّوا بِأَخْرَى فَأَلْنَوا عَلَيْهَا مَلَى بَعْضِ وَجَنَتُ لُمْ عَلَى بَعْضِ شَعْدَاءُ فَقَالَ إِنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ شَعْدَاءُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى بَعْضِ

باب: مرفے والے خص کی تعریف بیان کرنا
۱۳۵۳: حفص بن عمر شعبہ ابراہیم بن عامر عامر بن سعد ابو بریرہ ہے
مروی ہے کہ بی کے ہمراہ لوگوں کا ایک جنازہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان
لوگوں نے اس مرفے والے حض کی تعریف کی دوراس کی خوبیوں کا تذکرہ
کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہوگی ( ایسی بخشش اور جنت ) پھر آپ
کیا۔ آپ نے درسے حض کے جنازہ کے پاس سے گزرنا ہوا اور لوگوں نے اس
مرفے والے کی برائیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا واجب ہوگی ( یعنی
دونرے والے کی برائیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا واجب ہوگی ( یعنی

خُلْاَ اللّٰهِ فِي الْآرَانَ بَعَارِى وَمُسلَم كَ حديث مِن بِكِ الْقَدُّم شَهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْآرْضِ كَيْم زَمِن بِالسَّتَعَالَى كَ كواه بواور ايك روايت مِن ب كيمومنين زمين مِن الشّرك كواه بين علامه طاعلى قاري فريات بين كه انته به مراوصا بركرام بين ياعام مؤمنين بين خواه صحاب يا غير صحاب ببر حال صحاب كرام كي شبادت كا تذكره آنخضرت فَا يَجْتِلُ فَرْمَا يَاس سي صحاب كرام كي فضيلت منقبت ثابت بوقي كدة ب فَاقْتِلُ كم صحاب كرام جمس كه بارت بين فيركي شهادت وين و وجنتي بوجاتا ب اورجس كه بارت بين برائي كي شبادت وين وجنتي بوجاتا ب الشرق الل محاب كرام والل بيت كي مجمت فعيب فريا كين آمين ر

#### باب:زيارت ِ قبور

عداده کی جدین سلیمان محمد بن عبیداید بن کیمان ابو حازم حفرت ابو به بریرورضی الله عند سے مروی ہے کہ حفرت رسول کر یم تلاقی آنے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی تو آپ رد پڑے اور آپ کے ساتھ والے حفرات کو بھی رونا آسکیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اجازت ما تی کہ میں اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی ذیا کروں آتو بھنے اس کی اجازت ما تی کہ والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو بھے اس کی اجازت دے دی گئی اور فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کروک اس کے اجازت دے دی گئی اور فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کروک اس سے موت یادا تی ہے۔

بكب فِي زِيارَةِ الْقَبُور

٣٥٤: عَدَّكَ مُحَمَّدُ مِنْ مُسَلِّمَ اَنَ الْاَبَارِيُّ عَلَيْنَا الْاَبَارِيُّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ يَرِيدَ مِن كَيسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

### آ پِمُأَنْ عِيْنِهُمُ كَا وَالدوكِ لِيُصِعْفِرتِ مَا تَكُمَا:

آمخضرت مُؤَيِّنَا کِمُ والله بِن کےمنومن ہونے یانہ ہوئے کے سیسہ بیں علماء نے تعصیلی بحث کی ہے لیکن اس مسئلہ بیں خاموش ر ہنا او لئ ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی والد ومحتر مہ کے لئے دعا ئے مغفرت فرمائی و وآپ کی تصوصیت تھی بعض حضرات نے سے جواب دیا ہے کددالدہ کے لئے وُعائے مغفرت کرما مشرکین کے لئے وُعائے مغفرت کی ممانعت سے قبل کامل ہے۔ والتداعلم کے لاک بڑا النے ایس حدیث سے مردول کے لیے زیارہ قبور کا جائز ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ مقصد ے اعتبار سے فبروں پر جانے کی تی تشمیل ہیں۔(۱) محصّ موت کو یا دکرنے اور آخرت کی طرف توجہ کے لیے اس مقصد کے تحت صرف قبروں کو دیکھے بینا ہی کانی ہے خواہ قبر کسی کی بھی ہو۔ ضروری نہیں کے صاحب قبر کے بارے میں ریبھی معلوم ہوتا ہاہے کہ وہ کون قداورکیما تھا۔ (۲) دینا مغفرت اورایسال تو اب کے لیے یہ برمسلمان کے لیے سٹون ہے (۳)حصول برکت وسعاوت کی خاطرا س مقصد کے تحت اولیا ووائمہ اور ہر رگان دین کے مزارات کی زیارے کی جاتی ہے۔ (س) عزیز ودوست کے اوائے حق کے لیےا سپنے دوسر سے رشتہ وا راور والدین بیٹا نچہ حدیث ابولیم میں منقول ہے کہ جو مختص ماں باپ یاان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت روز کرے تو اس کا میضل جج کے برابر ہوتا ہے۔ وین اخوات وعیت وائس ومبریان کے مبریانی کے تحت زیارت قبور کرنا آ گے چکن کرعلامہ صاحب لکھتے تیں کہ قبروں پر جانے کے بچھآ وب واحکام ہیں جوشریعت نے بنائے ہیں(۱) قبر پر پہنچ کرسلام بیٹ کرے (۴) فیرکو ہاتھ نہ لگائے (۳) قبر کو چو ہے نیس (۴) قبر کے سامنے تعظیمیا چھکے نیس اور قبر کو بجد و بھی نہ کرے (۵) قبر کی مٹی مند پر نہ لیے کہ بیانصار کی کی عادت ہےان احکام واواب کے علاوہ الیکی چیزیں اختیار کرنا جن کاشر بیعت میں کوئی وجووٹییں انتہائی گرای اور صلالت کی بات ہے ہمی کلامد اس حدیث میں ہے کہ تخضرت کا تی الدو الله و الدو ماجد و کے لیے مغفرت وعائر نے کی اجازت خلب کی تمر اجازت نہ ملی۔ اس کے متعلق علاء کے مخلف توال ہیں متعق علاء فرماتے ہیں کہ آ پ تافیظ کے والدین کا عقال حالت کفر میں ہوائیکن متاخرین علاء کرام فریاتے ہیں کہ حالت اسلام میں و نقال ہو ہے وہام جلال العرين مبيوطی نے تو اسلام ٹابت کیا ہے بعض حضرات علاء فرماتے ہیں کہ آپ ٹائٹیٹل کے دالعرین کے بار وہیں سکوت اختیار کر نا حياسبهاوراس معامله كوالتدتعال كي طرف سيردكرنا جاسب

۱۳۵۸: احمد بن یونس معرف بن واصل می رب بن دارا بن بریده ان کی در به دارا بن بریده ان کے داند حضرت بریده است کے داند حضرت بریده دخت کا اللہ عند سے دوایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا می مراب زیارت کرلیا کرد کیونکداس سے موت اور آخرت کی باد دہاتی ہوتی

بُرَيُدَةَ عَنَّ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً \_

٣٥٨ بَحَدُّثُنَا أَحْمَدُ بَنُ بُونُسَ حَدُّثُنَا مُعَرِّفُ

بْنُ وَاصِلَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ عَنِ ابْنِ

### زیارت قبورگی اجازت:

اسلام کے شروع زبانہ میں چونکہ لوگ بہت پرتی چھوڈ کراسلام لائے تھا تی جیہ ہے آپ نے لوگوں کو قبروں کی زیارت سے متع فرمایا تا کہ پھر دوبارہ شرک میں نہ پڑ جا کیں۔ لیکن جب لوگوں کے دِلون میں اسلام پختہ ہو گیا تو آپ نے زیارت قبور کی اجازت منابت فرمائی اور فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ باب:خواتین کوزیارت قبور کرنا کیساہے؟

9 1800 بھر بن کیٹر شعبہ محمد بن حجادہ مصرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پرلعنت فرمائی اور جولوگ قبور پرمسجدیں بنا کمیں اور وہاں پر چراغ روش کریں (ان پربھی لعنت فرمائی) بَابٌ فِي زِيارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ ٣٥٩: حَلَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَائِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَى زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّحِذِينَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَى زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّحِذِينَ

عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرُجَـِ عرس وغيره كي مما ثعت:

ندکورہ بالا حدیث ہے قبروں پرعری روشی چراغاں وغیرہ کرنے کی واضح طور پرممانعت کابت ہوئی اور ندکورہ بدعات کے زو کے سلسلہ میں حضرت مفتی اعظم یا کستان کارسالہ 'سقت و بدعت' میں مزیر تفصیل ملا حظہ کی جاسکتی ہے۔

خُلاَ ﷺ : اس دور میں بھی نام نہا ومسلمان قبروں پر جا کرچراغ جلاتے تاب عورتوں کوان کاموں سے تنع کریں ور نہ العنت خداوندی سب پر آئے گی۔ لعنت خداوندی سب پر آئے گی۔

یاب: قبرستان سے گزرتے وقت کیا پڑھے؟

۱۳۶۰ بعنی مالک علاء بن عبد الرحل ان کے والد محفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبرستان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے مؤسنین کے اہل خاند تم

۔ لُوگول پر سلام ہو اور ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں ہے ملا قات کر ۔ زن اللہ

باب: جو محض حالت احرام من فوت بهوجائے تواس

کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ موہودی سرکٹ مذاہ ہوئے میں مدائموں میں جساجھ

۱۴۷۱ کی بن کشِر سفیان عمرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت این عباس رضی الله عنما ہے مروی ہے کہ نبی کریم مُنْ اَنْتُنْ کَمْ بِاس ایک فقص لا یا عمیا جس کی گرون اس کے اُونٹ نے تو ڈوائی تنی اوروہ حالت احرام میں انتقال کر حمیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو دونوں کیڑوں میں کفن دو (لیمن حالت احرام میں جو تبیند و جاوراس نے میکن رکھی تھیں اس میں اس کو وفتا ویا جائے ) اوراس کو بیری کے پنوں اور بانی سے شل دیا جائے اوراس کا بَالِ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقَبُورَ ٣١٠: حَدِّقَ الْقَعْمَةِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِثْثَةُ خَرَجَ إِلَى الْمَقْرَةِ فَقَالَ السَّكَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ ضَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ -

> يَابِ كَيْفَ يُصْنَعُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ يَبُوتُ

٣٦١: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أُخْبَرَعَا سُفْيَانُ حَدَّقِنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ

عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنِيَ النَّبِيِّ ﷺ فِيَّ بِرَجُلٍ وَقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَهَاتَ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَقَالُ يَتَرَّهُ مِن يَعْدِدُ مِنْ أَنْ مُنْ مِن يَرِيْ وَهُوَ

كَيْقِنُوهُ فِي لَوْيَنُهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلَّهٍ وَلَا تُخَيِّرُوا ۚ رَأْسَهُ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْعَنُهُ ۚ يَوْمَ سركى چيز سے ند زهانيو كيونكداللہ تعالى اس مخض كوقيا مت كون ليك كہتا ہوا أغمائ كا - امام الوداؤد نے فرمايا كر حضرت امام احمد بن ضبل بهمة الله عليه سے ميں نے ساوہ كہتے تھے كداس حديث ميں باغ سنتيں بيں - ايك تو دوكيڑوں ميں كفئانا - دومرے پائى اور بيرى كے پتوں سے خسل و ينا يعنى ہراك خسل ميں بيرى كا بيد شاش ہے - تيسر سے احرام والے فخص كا سرنہ جھيانا جو تھے اس كوفوشہون لگانا ' بانچو يں پورے مال ميں ہيں ہورے مال

الْفِيَامَةِ يُكِنِي قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَخْمَةُ بُنْ حَنْبُلِ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَمْسُ بُنَ حَنْبُلِ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَمْسُ سُنَنِ كَفِينُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ أَى يُكْفَنُ الْمَيْتُ فِي ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِلْمِ أَى إِنَّ فِي الْمَشْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ الْمَشْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ وَلَا تُنْحَيْرُوا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَأَسَهُ وَلَا تُنْحَيْرُوا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَلَا تُنْحَيْرُوا وَلَا تُنْفُلُولُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

# تجہیز و تکفین تر که پرمقدم ہوگی:

مرنے والے تحقق کے مال میں سے پہلے جھیز و تعقین کی جائے گی اس سے بعداس کے فرمہ جومبریا دیگر قرض ہووہ اوا کریں کے پھر حسب ضابط شرع ورافت تعتیم کی جائے گی۔الاول یہ داء بکتفینہ و تعجیزہ (سراحی ص1)

ك بارە بى بىر برگزئین كهاجا كتا۔ ۱۳۹۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ و وَآيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ نَحْوَهُ قَالَ وَكَفْيُوهُ فِى نَوْبَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ آيُوبُ تَوْبَيْدٍ وَقَالَ عَمْرُو مَوْبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ آيُوبُ فِي تَوْبَيْنِ

وَلَا نُحَيِّطُوهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. ١٣٧٣: خَدَّلْنَا حَبِّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

وَقَالَ عَمْرٌو فِي ثَوْبَيُهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحُدَهُ

۱۳۲۲: سلیمان بن حرب محمد بن عبیدا حماهٔ عمرهٔ ایوب سعید بن جیر ا حضرت این عباس رضی القد تعالی عنها سے مروی ہے اور اس روایت میں ہے کہ اس کو دو کیڑوں میں گفتاؤ۔ امام ابوداؤو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جین کہ ابوب ہے سلیمان نے تُوہیّه کالفظ اور عمر نے تُوہیّن کا لفظ نقل کیا ہے۔ ابوجید نے بیان کیا کہ ابوب نے فی تُوہیّن اور عمر نے فی تُوہیّه کہا ہے اور صرف سلیمان نے بیاضا فد کیا ہے کہ اس کے خوشیونہ لگاؤ۔

٣٦٣): مسددُ حمادُ الوبُ معيد بن جبيرُ ابن عباسٌ سے اس طرح روانت

الايمان.... 🕏 🐠 كتاب الايمان.... سنن ابوداؤ دہار ہے کے کہا گیا گیا گیا

ے كد جس طرح سليمان سے في قو بين روايت كيا كيا ہے۔

١٢ ١٨ عنان بن الي شيبه جرية منصوراً تكم سعيد بن جبيراً حضرت ابن

عباس رمنی الندعنما ہے مروی ہے کدا یک فخص جو کہ حالت احرام میں تھا

لا پاسمیا آپ نے ارشا وفر مایا اس فخص کوشسل دوا در اس کی تکفین کر داور اس

دن لبيك كبتا بوا أ<u>نشح كا .</u>

جُيُرٍ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَى سُلِّيمَانَ فِي ثَوْيَيْنِ۔ ٣٦٣: حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَبُّةَ حَدُّقَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَّمِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ اس کی اُوٹنی نے اس کی گردن تو زکر ہلاک کردیا و چھس خدمت نبوی میں جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ قَالَ وَقَصَتُ بِرَجُلَ مُحْرَمُ نَاقَتُهُ لَفَتَلَتُهُ لَأَتِينَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ 🚳 کاسرندہ حکواوراک کے قریب خوشہونہ لے جاؤ کیونک و محص قیامت کے فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَ كَيْفُوهُ وَلَا تَغْطُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيهُا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يُهِلُّ۔

#### 🖇 🕬 اول کتاب الإيمان والندور 🗫

# فتتم كهانے اور نذر ماننے كابيان

باب التَّغَلِيظِ فِي الْأَيْمَانِ الْغَاجِرَةِ

١٣٦٥: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَوَّازُ حَدَّكَنَا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا هِشَاهُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ مِيوِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ

باب جھوتی قسم کھانے کا گناہ اوراس پرعذاب

۱۳۶۵؛ محمد بن صباح کیزید بن بارون مشام بن صان محمد بن سیرین حفرت عمران بن حمین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ

حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا جو مخص قید ہو کر ( جان بوجد کریا قصد آ ) جموثی فتم کما لے تو وہ اپنا فیمکانہ دوز خ

كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَفْعَدَهُ مِنُ النَّارِ ـ حَلْهُ عَنْ ﴿ لَأَيَّا لَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كَ اور يمين كَ اور يمين واسبِّ باتحد كو يكتب بين جيها كدفرة ن ياك على سب : الْاعَدُهُ فَا مَنْهُ جَالْهَيمُ فَي العدانة: ١٥٠ يكراس كالطلاق حلف برجوئ لكاس لي كدلوكول كاعادت ب كدجب آيس ش تتميس كعات بين تواس وقت ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اس مناسبت سے صلف پریمین کا اطلاق ہونے لگار سمین کی شرق تعریف یہ ہے کہ کس چے کوائندے نام یا اس کی صفت کو ذکر کرے مظبوط کرنا نذورجی بذر کی ہاس کامعتی ہے ڈرانا اصطلاح شریعت میں نذر کہتے ہیں ابعاب مالیس بواحب لحدوث امر لین افیان کا این اور کی چیز کاواجب قراردینا جواس پرواجب ترقی کی امرے یا ہے جائے کو وقت جیسے کوئی کے کداگر میں استحال میں کا میاب ہو گیا تو میرے ذمد ایک دوزہ ہے۔ یہانی پی روزہ کو جو واجب شدتھا اسے اوپرواجب کیا گیا ہے اس باب میں بیمن عُوس کا ذکر ہے کیونک ترجمہ میں فاجرہ کا لفقا آیا ہے اور فاجر می میں بے معنی میں ہے بیعن جان ہو جو کرجمونی قتم کھائی جائے جیسے کوئی آ دی اس طرح کے کدانتہ کوقتم میں نے سیکا م بیس کیا حالا تکدا ہی نے سیکام کیا ہوتا ہے اس کی اور بھی مثالیں ہوسکتی ہیں۔ بمین غور جمہورا تمر کرام کے نزویک کفار وہیں میصرف گناہ ہے اس لیے تو بہ ہی ہے میدماف ہوگا۔ امام شافق قرماتے ہیں کدائ میں بھی کفارہ واجب ہے۔ صدیث باب میں المبورہ اوکا لفظ آیا ہے بیمبرے مستق ہے اس کامعنی ے روکنااس کا دوسوانا م بیمین صبر ممیں میربھی ہے بیمین ملبور واس قتم کو کہتے ہیں جوکسی آ دمی کو قامسی اور جج کی عدالت میں روک کر اس سے لی جائے اس سے انداز ہ کرلیا جائے کہ جو بڑ کی عدالت میں جھوٹی فتم کھائے اس کوچنم کی وعید سنائی گئی ہے تو جوفض

دوسری جگہ جنونی قتم کھائے گاد واتو بطریق اولی اس وعید کامستی ہوگا، اعتافا الله عند بہرحال بیصدیت جمہورا تمدی دلیل ہے کہ پیمین تموس میں کفارہ واجب تبین \_

بَابِ فِيمَنُ حَلَفَ يَمِينًا لِيَفْتَطِعَ بِهَا مَالًا

ِلَّاحَ**ي** 

١٣٦١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَهَنَّادُ بُنُ السَّرِي الْمُعْنَى قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا اللهِ عَلَى يَعِينِ حَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّقَنَا اللهِ عَلَى يَعِينِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ مُوعِ مُسُلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ هُوَ فِيهَا فَالَ الْمِوعِ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَالَ الْمِوعِ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَالَ الْمُوعِ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَالَ الْمُوعِ مُسُلِمٍ فَي اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَصْبَانُ فَقَالَ الْاشْعَتُ وَيَمُن رَجُلٍ فِي النّبِي وَاللّهِ كَانَ يَشِيى وَيَمُن رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي أَرْضَ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُتُهُ إِلَى اللهِ فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ لِللهِ وَاللّهِ وَالْمُقَالِي فَالْوَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلنّهِ وَالْمُقَالِمُ فَلَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذُهُ مُنْ مِنْ اللّهِ وَالْمُقَالِمُ فَلَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذُهُ مُنْ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمُقَالِمُ فَاللّهِ وَالْمُعَلَى اللّهُ تَعَالَى إِللّهُ وَالْمُقَالِمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ و

# یاب بھی تخص کا مال غصب کرنے ہے لئے جھوٹی قشم کھانا

۱۳۱۳ اجمد بن بیسی به باد بن سری ابو معاویی ایمش بشقیق مصرت عبدالله

بن مسعود درخی الله عند سے مروی ہے کہ بی کریم نگافیڈ کے ارشاد فرمایا کہ جو

هنص کسی بات پرفتم کھائے اور وہ (اس قسم بیس) جبونا ہوتا کہ وہ کی

مسلمان کا بال خصب کر لے تو وہ محض الله تعالی سے اس طرح سے گاکہ

الله اس پر غصہ ہوگا۔ افعیت نے بیان کیا الله کی قسم آب نے بہ صوب

میرے معاملہ میں ارشاد فربائی (کیونکہ) ایک بہودی فض اور میر ب

ورمیان ایک مشترک زمین تھی ہاں نے میرے حقہ کی زمین و بے سے

ورمیان ایک مشترک زمین تھی ۔ اس نے میرے حقہ کی زمین و بیخے

الکارکر ویا۔ تو میں اس کو خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوا۔ آب نے بھی

الکارکر ویا۔ تو میں اس کو خدمت نبوی میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ

ہودی فی سے کہا تم قسم کھاؤر میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ

ہودی فی سے کہا تم قسم کھاؤر میں ہے عرض کیا یارسول اللہ وہ

الله کے نام پر اقرار کر کے یا حلف کر کے پھی مال حاصل کر لیج بیں تو

الله کے نام پر اقرار کر کے یا حلف کر کے پھی مال حاصل کر لیج بیں تو

ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حقہ نبیں ہے اور نہ اللہ تعالی ایسے لوگوں

ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حقہ نبیں ہے اور نہ اللہ تعالی ایسے لوگوں

ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حقہ نبیں ہے اور نہ اللہ تعالی ایسے لوگوں

ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حقہ نبیں ہے اور نہ اللہ تعالی ایسے لوگوں

ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حقہ نبیں ہے اور نہ اللہ تعالی کی گوئی کے بی تو

#### مدعی کے ذمہ جوت ہے:

شکورہ حدیث ہے معلق ہوا کہ جب مرعا علیہ کرگی کے دعوی کوشلیم نسکرے تو مدی کے ذریثیوت یا گوائی ہے در نہ ما علیہ کے ذریقہ ملک ازم ہوگی رالبنیة علی المدعی والبدین علی من انکر فقہ کامسلمہ اصول ہے۔ (قواعد افقہ)

المسلم المراب المسلم من عند منبری کی قید بھان واقع کے طور پر ہے منم کی تغلیظ کے لیے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت کا تیجا کے علی مندی مکان یا زبان عمی منم کہلانے کے قائل نہیں باقی المراب کے قائل نہیں باقی المراب کے قائل نہیں۔ اس کے قائل نہیں باقی المراب کے قائل نہیں۔ اس کے قائل نہیں۔

١٣٦٧: حَدَّلْنَا مَعْمُودٌ بْنُ حَالِدِ حَدَّلْنَا ٢٣٦٠ أَجُود بن خالد فرياني حارث بن مليمان كردوس وشعث بن قيس

الْفِرْيَابِيُّ حَذَّتَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَذَّتِنِي كُوْدُوسٌ عَنِ الْآشُعَثِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ حَدَّتَنِي كُوْدُوسٌ عَنِ الْآشُعَثِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمُوتَ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمُوتَ الْحَصَمَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ مِنَ الْبَمْنِ فَقَالَ الْحَصُرَمِيُّ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَيْبِهَا أَبُو هَذَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَيْبِهَا أَبُو هَذَا وَلِينُ وَسُولُ اللَّهِ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبْبِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِيُّ لِلْمَينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّوهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِيُّ لِلْمَينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِينِ إِلَّهُ لَهُمَ اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحْدِينُ هِي اللَّهُ وَهُو أَجُذَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحْدِينَ هِمَا أَرْضُهُ لَا يَشْعِينِ إِلَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَسُلَمَ لَا يَشْعِينِ إِلَّهُ فَقَى اللَّهُ وَهُو أَجُدَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُعْفِيعُ أَجُدُهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ وَهُو أَجُدَمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو أَجْذَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو أَجُدَمُ فَقَالَ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَى اللَّهُ وَهُو أَجْذَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُو أَجْدَهُ الْحَدُولُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٣١٨: حَلَّاتُنَا عَنَادُ بَنُ السَّرِيَ حَلَّاتُنَا أَبُو الْآلُمُوسِ عَنُ سِمَاكِ عَنُ عَلْقَمَةً بُنِ وَاللِ الْاَحْمُرِمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ اللهِ عَلَى كَنُدَةً إِلَى رَسُولٍ مِنْ حَشْرَمُونَ وَرَجُلُّ مِنْ كِنُدَةً إِلَى رَسُولٍ مِنْ حَشْرَمُونَ وَرَجُلُّ مِنْ كِنُدَةً إِلَى رَسُولٍ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّحَصُرَمِي عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَذَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَذَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَذَا اللهِ عَلَى أَرْضِي فِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ عَلَى أَرْضِي فِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى أَرْضِي فِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَى اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعْلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

 پھیرلیں گے۔

فاسق كونتم:

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

۔ ارشادرسول ٹاکٹیٹا کا جملہ: کرتمبارے لیے اس کے سوانہیں ہوسکتا اس کامنہوم یہ ہے کہ کندی فخص کے ذروشم کھا ؟ لازی ہے اگر جهوه فاسق و فاجر ہو۔

المنظمة المراكبة المراللة كمام كالم كالم كالما بالاتفاق كروه اورحرام بونے من جمت واخل بوجائے كى۔

باب مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ

عِنْدُ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ١٣٦٩: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي ضَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَنِي عَبْدً

اللَّهِ بُنُّ نِسْطَاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلُتِ أَنَّهُ سَمِيعَ جَابِرَ لِمَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكُولِفُ أَخَدٌ عِنْدٌ مِنْهَرِى هَذَا عُلَى بَمِينِ آثِمُةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أُخْضَرَ إِلَّا

بَابِ الْحَلْفِ بِالْأَنْدَادِ

بَيُوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ أَوْ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ .

٣٤٠: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ خَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ خُمَيْدِ بْن عَبْدِ الزَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلُّفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَنْصَدَّقُ بِشَىءٍ ـ

باب بمنبرنبوي صلى الله عليه وسلم كے سامنے جھونی قسم

کھانا بہت بڑا گناہ ہے

١٣٦٩: عنَّان بن إلى شيبهُ ابن تميزُ بإشم بن بإشم عبدالله حضرت جابر بن عبدالقدرضي القدعنها ع مروى ہے كه حضرت نبي كريم صلى القد عليه وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی محض ایسانہیں جومیرے منبر کے قریب جھوٹی قتم کھنے اگر جدوہ ایک تازہ مسواک کے لئے بی کیوں شہو گراس نے ابنا مركانا دوزج بن بناليايايون قرمايا كدامي وخف ك لئ دوزخ لازم ہوگئے۔

باب: الله کے علاوہ کسی کی شم کھانا شدید گناہ ہے معها بحسن بن على عبدالرزاق معمرُ زبري حميد بن عبدالرجمُن حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چو مخص فشم کھاتے ہوئے بول کے کہ بین لات ( ہمی بت ) کی قتم ، كها تا بول تواس فخص كوچا ب كه وه الاله الالند بره حد اورجس مخص نے این دوست سے کہا آؤ جواسٹر تھیلیں تو اس کو جا ہے کہ پڑی خمرات

بت کیشم کھا تا

ندکورہ صدیمے میں کلمہ تو حید پڑھنے کا حکم اس لئے فرمایا حمیا تا کہ بیراس کناہ کا کفارہ ہوجائے جو بت کی فتم کھانے ہے گناہ صادر ہوا ہے کیونکہ ایمان کا دارو دار کلمہ تو حید ہر ہے تو جب سی نے غیرانند کی تم کھالی تو ایمان کے زائل ہونے کا شبہ ہاس لئے ایسے مخص کوتجد پیدا یمان کا حکم ہے۔

الـ ١٣٤ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ فَيْدُ لَا تَخْطِفُوا بِآلِالِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِاللهِ إِلَّا يَتْخَلِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا يَاللهِ إِلَّا تَخْطِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا تَخْطِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ وَلَا تَخْطِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا مَا يَتْخَلِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا مَا يَتْخَلِفُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا مَا يُعْفِقُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا مَا يَعْفِقُوا بِاللهِ إِلَّا مِاللهِ إِلَّا مَا يَعْفِقُوا بِاللهِ إِلَّا اللهِ إِلَيْلِهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْلُهِ إِلَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنَا أَلَّا اللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنِهِ إِللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنِهِ إِللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنِ إِلَيْنَا عَلَيْنِهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنِكُمْ وَلَا يَعْقِيلُوا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا أَلَا اللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِللْهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللّهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللّهِ إِلَيْنَا إِلْنَا أَنْهِ إِلَيْنَا أَنْهِ إِلّهِ إِلْنَالِهُ إِلْنَالْهِ إِلْنَا أَنْهِ إِلْنَا أَنْهِ إِلْنَا أَنْهِ إِلَيْنَا أَنْهِ إِلَيْنَا أَنْهُ إِلَيْنَا أَنْهِ إِلَيْنَا أَنْهُ إِلَيْنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ إِلَيْنَا أَنِهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُونَا أَنْهُ أَلِهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ إِلَالِهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَوْمِ أَنْهُ أَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْهُو

يَابِ فِي كُوَاهِيَةِ الْحُلْفِ بِالْآيَاءِ ١٣٢٢: حَدَّقَ أَخْمَدُ بْنُ يُونَسَ حَدَّقَنا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَانِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْبَحْلِفُ بِاللّهِ أَوْ لَنْشَكْتُ.

# باب: آباءوا جداد کی شم کھانے کی ممانعت کابیان

#### الله كےعلاوہ مم كھانا:

الندتوائی کے علاوہ کی شے کی شم کھانا نا جائز ہے اور الندکی شم بھی ہونت ضرورت اور جبکہ انسان سچا ہواس وقت اچازت دی گئ ہے۔ حضرت ابو جربرہ رضی الندعنہ سے سروی ایک دوسری صدیت ہیں بھی فرمایا گیا ہے کدا ہے لوگواتم اپنے مال باپ وغیرہ کی شم نہ کھاؤ اور سوائے اللہ کے کسی چیز کی شم ندکھاؤوہ بھی جب جبکہ تم اپنے تول میں سیچ ہو بھذا ناحد لا بنبغی لاحد ان بحلف بدایہ فسن کان حالفًا فنیحلف بالله شم لیبداء او لیصنت النے۔ (بذل المحمود ص: ۲۱۸ ج ع)

سالات اجدین منیل عبدالرزاق معمر زبری سالم ان کے والد حضرت عمر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے اور اس میں بیاضاف ہے کہ معفرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: میں نے تماس زندگی ان چیزوں کی بطور حکایت یا بطور تذکرے کے مجمعی مشمنیس کھائی۔

م سروی ہے کہ معنا ما اور لیں جسین بن عبید اللہ حضرت سعید بن ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ معنوت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے ایک مخض کو بہت اللہ شریف کی مشم کھاتے ہوئے شاتو انہوں نے کہا کہ بیس نے تبی کریم

باليه فعن كان حالفا فنيحنف بالله تم ليبداء او الاستهادة او الاستهادة المستدادة الله تم ليبداء او الرّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرً قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرً قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرً قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَلَى عَمْرُ اللّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَذَا إِلَى بِآبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عَمْرُ اللّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَذَا إِلَى إِنْ الرّكُولُ وَلَا آثِرُال

٣٧٣ُ: حَدَّلُنَا مُخَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّلُنَا ابْنُ الْمُكَاءِ حَدَّلُنَا ابْنُ الْمِدِينَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعُتُ الْحَيسَنَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ

🔏 الك 💸 📆 كاب الايمان... رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكُفْيَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ غُمَرَ

صلَّى القدعليه وسلم سيسنا "آب صلى القدعليه وسلم قرمات يتح كه جس مخف نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قتم کھائی تو اس مخص نے شرک کیا۔

بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشُوَكَ.

مشرك جبيها كام:

مرا دیہ ہے کہا <sup>۔۔۔۔</sup> مرا دیہ ہے کہا تی مخص نے مشرکین جیسا کا م کیا کیونکہ شرکین بھی اللہ کے علاوہ کی قتم ھاتے ہیں ۔ بعنی ایپے نیک بندوں کی یاای طرح و تیمرشر کیه چیز وں کی ۔

٣٤٥: حَذَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَنَكِيُّ

4211 سليمان اساعيل ابوسيل نافع عامر إن كوالد حضرت طلحد بن عبیدائلہ کے اعرابی کے واقعہ میں مروی ہے کہ ( جب آ پ سلی القہ مایہ وسلم نے اس کودین اسلام کی تعلیم دی تو ) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا

باب:امانت رقسم کھانے کابیان

٢ ١٩٣٤ احمد بن يونس زيبيرُ ولميد بن تعليه دين بريد و حضرت بريده رضي الله

تِعَالَىٰ عندے مروی ہے کہ تی تریم سلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو

محض امانت کی قتم کھائے وہ ہم میں سے نبیل ہے۔

سُهَيْلِ نَافِع بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طُلْحَةَ بْنَ غُبَيْدِ اللَّهِ يَغْنِي فِي حَدِيثِ فِصَّةِ الْاغْرَامِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْفَلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ

حَدَّلْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَّنِيُّ عَنْ أَبِي

اس نے کامیابی حاصل کی اس کے والد کی فتیم اگروہ بچا ہے ہو وہ جنت میں واغل ہوگااس کے والد کی تشم اگر و وسیا ہے۔

صَدَقَ دَحَلَ الْجَنَّةَ وَآبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

والدين كي متم كهانا:

تبعض حصرات نے قرمایا ندکور و صدیث مما نعت ہے بیٹی ارشاد فرمائی ہوگی اس کے بعد آپ نے مما نعت بیان فرمائی کہ مال باپ یا کسی غیرانند کی شم نه کھائی جائے۔

> فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِٱلْامَانَةِ المسلمة حَقَكَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَقَلَنَا زُهَيْرٌ

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ تَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ

بِالْأُمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّارِ

امانت كيشم كھانا:

حضرت الام ابوهنیف دهمة الشه علیه فرماتے بین که امانت کی تشم کھانا درست ہے اوراس میں کفارہ کا وجوب تبیس کیونک امین اللہ القالي كا تام يجاوعن ابني يوسف انه لا يكون يعينا و ذكر الطحاوي عن اصحابنا انه ليس بيمين..

(بذل المجهود ص (۲۸۹)

باب بشم کھانے میں اپنادفاع کرنا

بكب الْمَعَارِيضِ فِي الْمَعِينِ

٤٤٣٠: عمرو بن عون ( دوسري سند ) مسدد بمطيم ' عباد بن ابي صالح 'ان کے والد حضرت ابو ہر پر ورضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ٹی کریم صلی . القدعليدوسلم في ارشاد فرمايا تعباري فتم كااعتباراس في من ب جس من تمبارا سائتی تصدی کرے۔مسدونے بیان کیا کہ محصوعبداللہ بن الی صالح نے خبر دی۔امام ابو داؤ و فرماتے ہیں کہ عباد بن ابی صالح اور عبدائلہ ین انی صالح ایک بی محص بیرا -

۸ ۱۳۷۲: عمره بن محر ابواحمه زيري اسرائيل ابراجيم ان كي دادي ان ك والد ٔ حضرت سویدین حظلہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ خدمت 'بویٰ ش حاضری کے لئے نکلے اور ہمارے ساتھ حضرت واکل بن تجررضی اللہ عند تھے۔ان کے ایک ڈشمن نے انہیں (راستہ میں)ردک لیا اور ساتھیوں ا نے اس بات کو برامحسوس کیا کہ وہ جمونی فشم کھا کیں اور میں نے بیشم کھالی کہ میخض میرا بھائی ہے اور اس نے ائیں چھوڑ دیا۔ جب ہم خدمت ا نبوی میں عاضر ہوئے تو آب سے واقعہ بیان کیا اور تذکرہ کیا کہ لوگوں ئے قشم نہیں کھائی تھی لیکن میں نے قشم کھالی کہ میخص میرا بھائی ہے (بیان كر) آب في ارشاوفرما ياتم في مج كها كداكيه مسلمان دوسر مسلمان

علاج من النبات : ال حديث معلوم بواكه الريدى عليه مظلوم بواورس كامدى جابر وظالم بوادراس كظلم سے بيتے كيك تعریق کر لے لیتی ایسی بات کرے کہ مدی ایک مطلب سمجھے اورتشم کھانے والا ووسرا مطلب مراد لے تو کوئی حریج نہیں اس تشم کا۔ · باب: اُسلام کےعلاوہ کسی دوسری ملت میں ہوجانے

٥ ١١٠٤ ابوتو يدمعاويد بن سلام يحي بن الي كشر ابوقلاب معترت كابت بن شحاک رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے تیجر ۃ الرضوان کے پنچے آ تخضرت تَخَيَّرُ الله بيعت كَي هِي . آپ نے ارشاد قرمايا كه بوخض اسلام کے سواکسی ووسر سے دین میں واخل ہوئے کی جشم کھا ہے اور و دھم جھوٹی ہو تو وہ خفس ای طرح ہو جائے گا جیبااس نے کہا ( یعنی معاذ اللہ وہ مخص

٤٣٤٤: حَدَّلْنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن قَالَ أَخْبَرَنَا هُنَيْمٌ ع أو خَتَقَا مُسَلَّدٌ خَلَكًا هُنَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صِالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَٰٓ ۚ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّفُكَ عَلِيْهَا صَاحِبُكَ ۚ قَالَ مُسَدَّدٌّ قَالَ أَخُرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحِ قَالَ أَبُو دَاوُد هُمَا وَاحِدٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِح وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِح. ٣٤٨: حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثُنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِئُ خَلَقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ

إِبُرَاهِيمَ بُن عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيُدِ بُنِ حَنُظَلَةً قَالَ خَرَجُنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْمٍ فَأَحَذَهُ عَلُوٌّ لَهُ فَنَعَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَخْلِفُوا ۚ وَخَلَفُتُ أَنَّهُ أَخِى فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخُبُرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحُلِفُوا وَحَلَفُتُ أَنَّهُ أَجِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو

بَابِ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَانَةِ

# وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسُلَامِ

٣٧٩: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ لَابِتَ بُنَ الطُّحَّاكِ أَخُبَرُهُ أَنَّهُ بَاتِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَكُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ اسلام سے خارج ہوکر کا فرین جائے ، ، ور چوفتص خودکتی کر لے تو اس مختص کو قیامت میں اس شے سے عقراب دیا جائے گا اورانسان پر دہ نذر لازم نیس آتی کے جس کا اس کواخشیارتیں ہے۔ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبَ هُرِ مَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَشْلِكُهُ

#### دوسرے کی شے کی شم کھاتا:

۔ ندگورہ نذر کی مثال الیمی ہے کہ مثالا کوئی محض اس طرح ہے کہ اگر میں بیاکام کروں تو یہودی یا کا فرہو جاؤں وغیرہ اور غیر اعتبیٰ ری شے کے نذر ماننے کامنہوم بیہ ہے کہ افسان دوسر محض کے قلام یادوسرے کی با ندی کے آزاد کرنے کی قتم کھائے۔

شخ الاسلام فرمات ہیں کہ اس عدیث کی وجہ ہے اہل طاہر نے فرمایا کہ آگر کوئی فحض الین سم کھائے اور پھراس کی خلافہ
ورزی کر ہے تو و وواقع نا دائرہ اسلام ہے خارج ہوکی یا نصرانی بن جائے گا۔ جب وہ کام کرتے وقت اس کی نہت بہود کی ب
نصرانی بن جائے کی ہوسٹلا ایک خص نے بیتم کھائی کہ اگر ہیں فلال سے تصریف ہواتو ہیں اس عمل ہے بہود کی بات جاؤں گا تو
اس صورت میں وہ محض واقع نا بہودی بن جائے گا العیاذ باللہ لیکن اگر اس کا مقصد نذہب کی تبدیلی نہ ہوتو اس پر کفر کا فتو کی ہیں
اس صورت میں وہ محض واقع نا بہودی بن جائے گا العیاذ باللہ لیکن اگر اس کا مقصد نذہب کی تبدیلی نہ ہوتو اس پر کفر کا فتو کی ہیں
اگر کی سے احتاجہ حیات کے فزو یک اس طرح میں کھر میں واضل ہو
جائے اور شم کا کفارہ اوا کر ہے اور س حدیث کا تعلق بھی نئوں ہے بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی کوئی محض ہے کہ اگر ہیں ایسا کام کیا ہوتو
ہوری ہوں حالا تکہ وہ وکام اس نے کیا تھا اب وہ جھوٹی قسم کھا رہ ہے ہوتو بیسی غموس بن جائے گی بیسی اس حدیث کے تحت واضل
ہورات کی اس حدیث کے تحت واضل

٨٠٠١٠ حَدَّتُ أَخْمَدُ بْنُ حَنْهِل حَدَّتُ وَاقِدِ حَدَّتِي الْمَدُ بْنُ الْحَبْلِ حَدَّتُ وَاقِدِ حَدَّتِي الْمَدَ وَاقِدِ حَدَّتِي الْمَدَ وَاقِدِ حَدَّتِي الْمُدَّةِ اللَّهِ بَنُ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِنْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِي بَرِىءٌ مِنْ اللّهِ هِنْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِي بَرِىءٌ مِنْ اللّهِ هَنْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِي بَرِىءٌ مِنْ اللّهِ اللهِ هَنْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِي بَرِىءٌ مِنْ اللّه الله هَنْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِي كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِلْسَلَامِ صَالِمًا۔
 كان صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِلْسَلَامِ صَالِمًا۔

\* ۱۳۷۸: احمد بن طبیل زیدین حباب حسین بن واقد عبدالله بن بریده ان کو دارد عبدالله بن بریده ان کو دارد عبدالله بن بریده ان کویم صلی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کویم صلی الله علیہ وسلی سے خارزج بوق کے مسلم کھائے گھر وہ محض واقعتا اپنے قول میں جھوٹا ہوتو وہ محض مسلمان شرہ کا اور اگر وہ محض سے ہوتو بھی وہ محض اسلام میں سلامتی ہے داخل نہیں ہو ہے گا۔

### اسلام سے نکلنے کی شم:

۔ اسلام نے خارج ہونے پرفتم کھانے کامفہوم یہ ہے کہ کوئی فحض اس طرح کیے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اسلام سے نکل جاؤں تواگرو و فخص اپنے تول میں سچا بھی ہوتو جب بھی اس کے اسلام میں کچھونہ یکھونتھان ضروروا قع ہوجائے گا۔

# باب: جو محض سالن ند کھانے کی قتم کھائے

و ۱۳۷۸: محمد بن عیسیٰ میکی بن علاء محمد بن میکی احضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم ہاب الرَّجُل يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ ١٣٨١: حَدَّفَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّفَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ صلی الله ملیه دسلم کود بکھا آپ صلی ئمتہ علیہ وسلم نے رونی کے ایک تکوے

عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَ قَمُوهُ عَلَى كِلْسُوَّةٍ فَقَالَ ﴿ رِبْمُجُودِرَكُى اورڤر مَاياك ديداس كامالن ب هَٰذِهِ إِدَاهُ هَٰذِهِ حَدَّلَنَا هَارُونُ بُنُّ عَبُدِ اللَّهِ \_

كَالْكُونَاتُةُ } الْكَالْبُ الا يعاهم كالفاظ الرأسية من بين اوربعض شخول بن "أَنْ لَا يَاتَدَهُمَ" باب النعال سے ہے جوك تیاس کے مطابق ہے ہبر حال ادام ہے شتق ہے جس کے معنی سالن کے ہیں۔ادام یعنی سالن کی تعریف میں : فقاراف ہے۔امام ابوصنیفہ رہنیے اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اوام وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ روٹی لگائیں تو روٹی اس کے رنگ کے ساتھ رنگ ج ئے جیسے سر کدا درروغن زینون اور جو چیز اس طرح نہ ہوتو وہ ادام نہیں ہے جیسے گوشت اورا نڈ اان کے ساتھ رونی نگی جاتی ہے۔ المام محمدٌ فرمائے میں کداد اسوہ چیز ہے جس سے عام طور پر روٹی کے ساتھ روٹی تائٹ ہوکر کھائی جاتی ہے تو ووادام سے خواورونی اس میں رتی جائے یا ندرتی جائے۔ائمہ کے فدہب بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ محبور کسی کے نز دیک سالن نہیں اس کیے کہ محبور اکثر مستقل طور پر کھائی جاتی ہےاوراس میں روتی بھی ٹیس رتی جاتی۔ آئے ضریت ٹائیڈ کا ارشاد ہے کدیہ مجوراس روٹی کا سران ہےا س کا مطلب ریہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں مجمور ہے ہی سامن کا کا مرایا جا سکتا ہے آ پ مُظَافِیَّةٌ کا مقصد مسئلہ بیان کر پہنیں ۔

٣٨٢: حَذَٰكَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَخِبَى عَنْ يَزِيدَ الْأَعُورِ عَنْ يُوسُّفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مِثْلَةً ـ

بكب الاستِثْنَاءِ فِي الْيَمِين

٣٨٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ

النَّبِيُّ هُرُكُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ إِنْ

باب بسم میں ان شاءاللہ کہنے کا بیان

١٣٨٢: بارون بن عيد الله عمر بن حقص أن كے وائد محمد بن الى مجيل '

یز پیراعور' حضرت بوسف بن عبدالند بن سلام ہے اسی خرح روایت

١٢٧٨: احمد بن حنبل سفيان الإب " افع "حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنہ ہے مروی ہے کہ حصرت رسول کریم مُناتِیناً نے ارشاد فر ، یا کہ جس محفل نے کسی کام پرفتم کھائی پھراس نے ان شاءاللہ کہددیا تو اس محف نے استفناء کیا ۔

ان شاءالله کهه کرفشم کھانا:

شَاءً اللَّهُ فَقَدُ اسْتَثْنَى.

ان شاءالندے کیے ہے وہ محص میں جسون تبیں ہوگا کیونکہ اب تشم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگی۔

یہاں بمین بول کرمراداس ہے محدوف ناپیہ ہے مجاز ایعنی وہ بات جس پرفتم کھائی گئی ہے مطلب یہ ہے جو محص کسی بات پرقتم کھائے بورمنصل ان شا واللہ کہدوے و و حانث نبیس ہوگا اگر اس نے انشاءالتہ متصلاً نہیں کہاتو جانث ہوجائے گا ( کماسیاتی بعد ) ٣٨٣٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ ٢٠٨٣٠ مُحَدِ بن ميني مسددُ عبدالوارث الوب': فع حفزت عبدالله

ا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جو مخص تشم کھائے پھران شا واللہ کیے

وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالُ قَالَ

#### 🕳 😘 😘 کاب الایمان... سنن ابوداؤ دبارس کی کاک

تو و و فخص چاہے تنم کو پورا کرے ٔ چاہے نہ کرے و و مخف قتم میں جھوٹا ندہوگا پہ

# باب: آنخضرت مَا النَّيْرُ كُلُّوكُ مُتَّمَ مُن طرح ہوتی تھی؟

۵ ۱۲۸۱ عبدالله بن محرا ابن مبادك موى بن عقبه سالم حضرت ابن عمروض القد تعالى عنها معمروى ب كدعفرت ي كريم صلى القدعليه وسلم أكثر وبيشتر اس طرح فتم كمات تحد ((لا ومُقَلِّب الْقُلُونِ)) (نبير) ((مُقَلِّب الْقُلُوبِ) كُاسم (لين دِلول كي بد لفيوا لي كُسم)\_

﴾ ﴿ الْحَدَيْنِ النَّهِ النَّهِ إِن مِن وه الغاظمَ كَ مُعَ جوآ تخضرت اللَّهُ النَّم مِماتِ وقت فرماتِ تنف لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ يس لا عس احمال بين (١) زائده ها عرب ك محاوره بين اس طرح موتاب اورقر آن كرين بين بين يون بي ب مثلاً الأالتيب بھلڈا الْبَکَدِ [البند :١] (۲) لاکاتعلق پہلےمضمون کے ساتھ ہے بینی آ پ ٹُٹائٹٹارے کلام کے دوران فرمایا ایسائیس وَمُقَلِّب الفلوب ال صورت عن لا يرسكته كرنا بوكار

حدیث باب بیر، ارشاد ہے کہ جوآ دمی لات اورعزی کے تئم کھالے تو کلہ تو حید پڑھ کے اورصد قد کرئے بعنی اس کی زبان ے جالمیت کی عادت کی مجدے بیتم فکل کی جو تکدر مصورت شرک ہاں لیے اس کی تلافی کے لیے کلر تو حید پڑھنا جا ہے اور اگر کوئی مخص قصداً غیرانند کی تعظیم سے طریق برقتم کھائے تو اس صورت میں شرک دکفرلازم آ ہے گا اورایمان کی تجدید مضروری ہوگی ہے اور حدیث میں بیجی ہے کہ اگر کوئی اپنے ووست کوجوئے بایمنی اور گناہ کے کام کی دعوت دے اس کواس گناہ کے اثر کوزائل کرنے کے لیے صدقہ کرنا جا ہے۔ اندار بور قرماتے ہیں کہ باپ داوا ماؤں کی تتم کھانا ناجائز ہے اور اس طرح فتم منعقد نہیں ہوتی جیسے كعبداورانبيا والينيم كامتم كمان سيستعقريس مولى-

٣٨٦: حَلَّاتُنَا أَخُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَذَّتِنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ شُمَيْحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْكُنْدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْبَهِينِ قَالَ وَ الَّذِى نَفُسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ۔

٣٨٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي زَيْلًا بْنُ خُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّلَتِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا

١٢ ١٣٨ : احمد بن عنبل أوكيع " تكرمه عاصم " حضرت ابوسعيد خدرى رضى التُدعند ے روایت ہے کہ حفرت رسول کر یم صلی الله علیه وسلم جب بہت تا کید وَالْحُاشَ كَمَا ثَنْ شَصْوَ فَرِمَاتَ شَصَادَكَ وَالَّذِي نَفُسٌ آبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ نہیں أس ذات كى متم جس كے قبضه بيس ابوالقاسم (صلى الله عليه وسلم) کی جان ہے۔

١٨٨٨: محمد بن عبدالعزيز زيد بن حباب محمد بن بلال ان ك والد حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَمَلْمُ جِبِ مِنْهُمُ لَمَا يَتِوْ فَرِمَا تِينَ لَا وَاسْتَغْفِو ُ اللَّهُ لَيْنَ مِن اللَّهُ تَعَالُّ س رَمُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ قَاسُتُغْنَى قَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنَّ شَاءَ تَوَلَّكَ غَيْرَ حِسَيْدٍ.

باب مَا جَاءَ فِي يُعِمِنِ النّبيِّي ﷺ مَا كَانَتُ

١٣٨٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَنَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَبْن سَالِم عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ يَخْلِفُ بِهَذِهِ الْيُمِينِ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. مغفرت النكبابول به

إِذَا حَلَفَ يَقُولُ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللّهَ لَكُمْ اللّهَ الْمُلِكِ يَقُولُ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللّهَ عَلَى حَذَّكَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ عَلِى حَذَّكَنَا الْمُحَسِنُ بُنُ عَلِى حَذَّكَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بُنُ عَيْرَاةً حَذَّكَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بُن عَيْرِ اللّهِ بُن حَاجِبِ بُن عَامِرِ بُن الْمُنتَفِقِ الْعُقْبُلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْهِ لَقِيطٍ بُن عَامِرِ بُن الْمُنتَفِقِ الْعُقْبُلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْهِ لَقِيطٍ بُن الْمُنتَفِقِ الْعُقْبُلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْهِ لَقِيطٍ بُن عَامِرِ بُن عَامِرِ قَالَ دَلُهُمْ وَحَذَّلَنِيهِ أَيْضًا الْآسُودُ بُن عَامِر اللهِ عَنْ عَبْهِ لَقِيطٍ بُن عَامِرِ قَالَ دَلُهُمْ وَحَذَّلَنِيهِ أَيْضًا الْآسُودُ بُن عَامِر اللهِ عَنْ عَبْهِ لَقِيطٍ بُن عَامِرِ عَلَى عَامِمِ بُن لَقِيطٍ أَنْ لَقِيطٍ بُن عَامِر خَرَجَ وَالِمُدًا إِلَى النّبِي فَقِيطٍ أَنْ لَقِيطُ بُنَ عَامِرٍ عَلْمَ لَقِيطٍ أَنْ لَقِيطٍ أَنْ لَقِيطٍ بُن عَلَي رَسُولِ اللّهِ وَثِيلًا فَذَكَرَ حَدِيثًا فَقَيلًا النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ اللّهِ عَلْمَا إِلَيْهِ لَكَ مَنْ الْمَالِكُ وَلِيلًا فَذَكَرَ حَدِيثًا فَيْلِكَ مِنْ الْمَالِكُ وَلَا اللّهِ فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى النّهِ عَلْمَا لَهُ إِلَيْهِ لَكَ

هُوَيْرَةَ يَقُولُ كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

۱۳۸۸: حسن بن علی ایرائیم بن حمز و ایرائیم بن مغیره الجذائی عبد الرحمٰن بن عیاش استعمی الا فسار کی البهم بن اسود بن عبد النترین هاجب بن عامر بن عیاش استعمی الا فسار کی البهم بن اسود بن عبید الله حضرت عیان کیا که مجمد سے صدیت بیان کی ای طریقته پر اسود بن عبید الله حضرت عاصم بن لقیط سے دوایت ہے کہ حضرت لقیط بن عاصم خدمت نبوک میں حاضر کی کے لئے گئے انہوں نے ممل حدیث بیان کی اس حدیث میں بہمی کے لئے گئے انہوں نے ممل حدیث بیان کی اس حدیث میں بہمی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر ما یا نمہار ہے معبو و برحن کی تربیم کی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر ما یا نمہار ہے معبو و برحن کی تربیم الله علیہ وسلم نے ارشا و فر ما یا نمہار ہے معبو و برحن کی تربیم الله علیہ و الله علیہ و برحن

قشوم کے اس حدیث میں لفظ لَعَمْر الِبَهِا کَ استعال ہوا ہے اس کے بارے میں اختان سے کہاس سے بمین منعقد ہوتی ہے یائیس احناف اور مالکیہ کے نز و یک بمین منعقد ہوجاتی ہے امام شافق فرماتے ہیں کدا گرفتم کی نیت سے کہاتو بمین منعقد ہو جائے کی ورزئیس امام حمد بن خبل سے دور دابیتیں ہیں۔

# باب: جب بهلانی دوسری طرف هوتوفشم تو ژ دینا کیسا ہے؟

۱۳۸۹: سنیمان بن ترب حماد غیلان بن جرمیا ابو برده ان کے والد حضرت ابو برده ان کے والد حضرت ابو برده ورضی الاند تقالی عند کے والد سید مروی ہے کہ حضور اکر مصلی الاند ملید وسلم نے ارشاد قرمایا جب میں کسی بات برقتم کھالوں اور خیراس کے خلاف ہوتو میں ان شامالتد اپنی قشم تو ٹرکر کھارؤ قشم ادا کر دوں گا اور جس چیز میں خیرتھی اس کوا ختیار کرلوں گا۔

### باب الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَدُّا

٣٨٩: حَدَّقَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّقَا حَمَّادٌ. حَدَّقَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُقَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّيِّ فِيْنَ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَصِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرُتُ عَنْ يَصِينِي وَأَنْبُتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ يَصِينِي.

تشوہ ہے۔ نظارہ کرام بھینے کے مامین سیستلد مختف فیدہ کردانت ہونے سے بل کفارہ دینا جائز ہے یا نہیں ۔ تو امام احمد اور امام ما لکٹ کے زور کیک مطلقا جائز ہے خواہ کفارہ بدنی ہو یا مالی۔ امام شافع کا مسک سیسے کہ کفارہ مالیہ حاضہ ہونے سے پہنے دیا جا سکتا ہے جنعیہ کے نزدیک کفارہ خواہ بدنی ہویا مالی ہوجانت ہونے کے بعد اداکیا جائے اس سے کہ کفارہ کا سب حانت ہوتا ہے ابھی تشم کوٹوٹن ہے تو جب تک سب جیس پایا جائے گا تب تک کفارہ بھی ادائیس ہوگا اسکی تا تدرجد ہے ہی ہوتی ہے جیسا ک مصنف نے نقل کی ہیں اصل بات ہے ہے کہ تخضرت کا تخفرت کا تخفرت کے مرکزی مغبوم کو بادر کھا ہے کہ اگر کوئی فنص سم کھانے کے بعد سم توڑنے میں مصلحت دیکھے تو اس کیل بے توڑنا درست ہے یہ بات تمام راویان صدیت نے کمی ہے۔ لیکن حضور کا تخفی نے کفارہ کا ذکر پہلے کیا تھا یہ واؤکا یا حضور کا تخفی نے کفارہ کا ذکر پہلے کیا تھا یہ واؤکا یا خمش میں اس کوئی محفوظ ندر کھ سکا اس بناء پر نقبها وکرام کا اس مسلم میں مسلم میں اور اور امام شافق نے میمین کو کفارہ کا سبب مانا ہے لیکن احد فسفر ماتے ہیں کہ میمین (قتم ) میں سبب سننے کی صلاحیت نہیں بلک فتم کا تو ڈر ناسب ہے بعد کھارہ ہوگا نہ کہ پہلے۔ والتد اہلم۔

٣٩٠ : حَدَّلَنَا مُعَمَّدُ أَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَدَّلَنَا مُعَمَّدُ أَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَدَّلَنَا مُعَمَّدُ أَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَدَّلَنَا مُعَمَّدُ أَنْ أَنْفَانَ عَمْ الْمَحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُ فَقَىٰ بَنَ سَمُرَةً قِلَ قَالَ لِى النَّبِيُ فَقَىٰ بَنِ سَمُرَةً إِذَا فِي النَّبِيُ فَقَىٰ عَلَى يَمِينِ فَرَايَتَ عَمْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَكُلُتُ عَلَى عَلَى يَمِينِ فَرَايَتَ عَمْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِرُ يَمِينَكَ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَخْمَة بُرَخِصُ فِيهَا الْكُفَّارَةَ فَلَلَ الْجِنْفِ سَمِعْتُ أَخْمَة بُرَخِصُ فِيهَا الْكُفَّارَةَ فَلَلَ الْجِنْفِ

مالا: هم بن الصباح البشيم این منصور حسن حضرت عبد الرحن بن سمره رضی الند علیه الرحن بن سمره رضی الند تالی عند سے مروی ہے کہ جھ سے حضورا کرم صلی الند علیه وسلم نے قربالیا: اے عبدالرحمٰن بن سمره ( رضی الله تعالی عند ) جب تم کسی چیز کی حتم کھاؤ اور خیراس کے برخلاف ہوتو تم اس خیر کوافقیار کرلواورا پی حتم کا کفارہ اوا کر دو ۔ حضرت امام ابوواؤ درجمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل درجمۃ الله علیہ حانث ہونے ہے قبل حتم کا کفارہ و یہ خورست سیجھتے ہیں۔

#### ، حانث ہونے سے پہلے کفارہ:

کفاره اداکرنے کے سلسلہ بھی حضرت امام ابوصیفہ دھمۃ الشہ علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ جس وقت تک تشم بیں حانث نہ ہو کفاره ادا کرتا درست آئیں اگر کسی نے کفارہ ٔ حانث ہوئے کے بغیر اداکر دیا اور بعد بیں وہ حانث ہوا تو دوبارہ کفارہ دے۔ ٹم وقت و حوب الکفارة فی الیمین المعقودة عنی المستقبل هو وقت و حود الحنث فلا یعجب الا بعد المحنث۔

(بذل المجهود ص: ٣٢٣ ج ٤)

۱۳۹۱: یکی بن خلف عبدالاعلی سعید قماده حسن حضرت عبدالرحمان سے ای طرح روایت ہے البتداس روایت میں بیہ ہے کہ پہلے تم تسم کا کفاره ادا کرواس کے بعدتم خیر کو اختیار کرو۔ امام ابودا و رحمۃ الشعلیہ فرمات بیس کہ حضرت ابو موری اشعری رضی اللہ تعالی عنداور حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند کی روایات جو کہ اس عنوان تعالی عنداور حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند کی روایات جو کہ اس عنوان ہے متعلق بیں ان روایات میں جانب ہونے ہے قبل کفارہ فتم ادا کرنا متقول ہے اور بعض روایات میں جانب ہونا کفارہ فتم ہے۔

١٣٩١: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَلَفٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدًا عَنْ قَطَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ بُنِ سَمُرَةً نَحْوَةً قَالَ فَكُوْرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ اثْنِ الَّذِى هُوَ حَيْرٌ قَالَ الَّذِى هُو حَيْرٌ قَالَ الَّذِى هُو حَيْرٌ قَالَ الْاَشْعِرِيِّ وَعَدِيِّ بُنِ حَايِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةً فِي الْاَشْعِرِيِّ وَعَدِيِّ بُنِ حَايِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةً فِي الْاَشْعِرِيِّ وَعَدِيِّ بُنِ حَايِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةً فِي الْاَشْعِرِيِّ وَعَدِي بُنِ حَايِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةً فِي اللَّاشَعِرِيِّ وَعَدِي بُنِ حَايِمٍ وَأَبِى الْكُفَارَةِ. الْعَدِينِ رُوعَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي اللَّهُ الْكُفَارَةِ.

# باب: کیافتم کالفظ بھی کیین میں واخل ہے یانہیں؟

۱۹۳۹ احمد بن طنبل سفیان از جری عبیدالله بن عبداللهٔ حضرت این عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضرت الویکر صدیق رضی الله عنه نے ہی سریم صلی الله علیہ وسلم پرشم کھا کی تو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرما فیشم نہ کھاؤ۔

# بَابَ فِي الْقَسَمِ هَلِّ يَكُونُ يَمِينًا

١٣٩٢: حَذَقَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَذَقَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهُومِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ عِبْدُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِبْدُ لَا تُقْسِمُ

٣٩٣٠ حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ يَحْيَى كَتَبْتُهُ مِنْ كِنَابِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَنَى رَسُولَ اللهِ هِنِي فَقَالَ إِنِي أَرَى اللّٰيِلَةَ فَذَكَرَ رُزُيَّ فَعَبَرَهَا أَبُو بَكُم فَقَالَ النِّي ثَيْ هِيَى أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ النِّي عَيْدِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي آنْتَ لَتُحَدِّقِي هَا الّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ اللهِ بِأَبِي آنْتَ لَتُحَدِّقِي هَا الّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ لَهُ النَّهِ بِأَبِي آنْتَ لَتُحَدِّقِي هَا

# فتم کے بارے میں معمول نبوی:

معمول نہوی بیاتھا کہ آپ مشم کو کھمل کرائے لیکن بخضرت منافقہ نے مذکور ہشم کمل نہیں کرائی ہوسکتا ہے کہ اس مشم کے پورانہ کرنے میں پچھ مسحت شال ہواورخواب کی پوری تعبیرہ ہے میں کسی شم کی خرافی ہو۔

> ١٣٩٣: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَلِيرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ يَذُكُرُ الْفَسَمَ زَادَ فِيهِ وَلَمْ يُخْبِرُوُ

> بَابِ فِي الْحَلَفَ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ١٣٩٥: حَذَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا

مہ ۱۳۹۷ انجمہ بن کیجی محمہ بن کثیر اسنیمان از ہری عیبیداللہ مطرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے ای طرح مروی ہے لیکن اس میں قسم کھائے کا تذکر ونہیں ہے ۔ البتہ اس روایت میں بیاضا فدہ ہے کہ آپ صلی اللہ عنیہ وسلم نے مطرح صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوان کی خلطی سے مطلع نہیں فرمایا۔

باب: قصد أجهو في فتم كهانه كابيان

١٣٩٥: موكل بن اساعيل حمادً عطاء بن سائب الويكي " حضرت ابن

حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ أَبِي يَخْبَى عَنِ أَبِي يَخْبَى عَنِ الْبِي عَنَّاسٍ أَنَّ رَجُلُنِ اخْتَصَمَّا إِلَى النَّبِي الْخَفْ الْمَطْلُوبَ الْجَنَّةَ فَلَمُ لَكُنُ لَهُ يَبِّنَهُ فَاسَنَحُلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ تَكُنُ لَهُ يَبِّنَهُ فَاسَنَحُلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بَكُنُ لَهُ يَبِينَهُ فَاسَنَحُلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى المُحَدِيثِ اللهُ اللهُ قَالَ أَبُو دَاوُد يُرَادُ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَى المُحدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُوهُ إِللهَ كَاكُونَ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

بَابِ كَمِرِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ ١٣٩١ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْسَهِ الْوَحْمَنِ بُنُ انْسِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّلَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةً عَنْ أَمْ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُوْبِ بُنِ فَيْسٍ الْمُوزِيَةِ وَكَافَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسْلَمَ فُمْ كَانَتْ تَنْحَتَ ابْنِ أَحِ لِصَفِيّةً وَرُوجٍ النّبِي فَمْ كَانَتْ تَنْحَتَ ابْنِ أَحِ لِصَفِيّةً وَرُوجٍ النّبِي هَا قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةً فَوَقَبَتُ لَنَا أَمْ حَبِيبٍ اللّهُ صَاعُ النّبِي هِي النّهِ أَنْهِي مَفِيّةً عَنُ صَفِيّةً فَحَرَرُتُهُ فَوَجَلْتُهُ مُلَيْنِ وَيَصْفًا بِمُذِهِ هِشَامٍ. فَحَرَرُتُهُ فَوَجَلْتُهُ مُلَيْنِ وَيَصْفًا بِمُذِهِ هِشَامٍ.

> يك فِي الرَّقَبَةِ م الْمُؤْمِنةِ

١٣٩٤: حَذَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا بَحْتَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّقِي يَحْتَى بْنُ أَبِى كَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ هَلَالٍ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْلُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْلُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْحَكْمِ السُّلَمِي قَالَ يَسْلُونَ بَنْ الْحَكْمِ السُّلَمِي قَالَ فَلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ جَارِيَةٌ لِي صَكْحُتُهَا صَكَّةً فَلْتُ اللهِ عَظْمَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ أَلَلَا فَقَلْتُ أَلَلَا فَقَلْتُ أَلَلَا لَهُ عَنْ فَقُلْتُ أَلَلَا

عباس رمنی الله عنهما ہے ای طرح مردی ہے کہ دو مخصوں نے رمول القہ مظافیۃ کے باس جھکڑا کیا تو آپ نے دو کی کرنے والے مخص ہے کواہ مانٹے تو اس مخص کے باس جھکڑا کیا تو آپ نے دعاعلیہ مانٹے تو اس مخص کے باس کواؤیش تھے۔ اس وجہ ہے آپ نے دعاعلیہ ہے تم مانٹی اس مخص نے تم مانٹی اللہ تعالی کی کہ جس کے علاوہ کوئی ہورد گارتیس آپ نے ارشاد قر مایا کہ بے شک تم نے کہا ہے لیکن اللہ تعالی فی تم بہارے اخلاص کی بنا پر تمہاری مغفرت قرمادی چونکہ تم نے اخلاص نے تمہارے اخلاص کی بنا پر تمہاری مغفرت قرمادی چونکہ تم نے اخلاص ہے در آپ باللہ ایک مدیث ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس مخص کو تفارہ کا تھم نیس قرمایا۔

باب جسم کے کفارہ میں کستم کا صاح معتبر ہے؟

۱۹۹۱: احمد بن صالح انس بن عیاض عبد الرحن بن حرملۂ حضرت ام حبیب بنت وہ یب بن قیس ہے روایت ہے کہ وہ قبیلہ مزن کے بن اسلم حبیب بنت وہ یب بن قیس ہے روایت ہے کہ وہ قبیلہ مزن کے بن اسلم کے ایک محف کے ایک مصابح عنایت فرمایا اور بیان کیا این و دسرے شو ہر بعنی حضرت صفیہ کے بھتے ہے کہ انہوں نے نقل کیا حضرت صفیہ ہے کہ وہ حضرت رسول کے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے مرائ کی کو وہ دیشام بن عبد الملک کے مدے مقابلہ میں اس کی جائج پڑتال کی تو وہ دیشام بن عبد الملک کے مدے مقابلہ میں از حاتی برقائی در تھا۔

# باب:مسلمان باندی کابیان جوکه کفاره میں آزاد کئے جانے کے لائق ہو

۱۳۹۵ مسد و یکی اجاج کی بن انی کشر الال بن انی میموند عطاء بن بسار معاوید بن کمسلی سے مروی ہے کہ بی نے عرض کیا یارسول القد میری ایک باندی ہے جس نے اس کو مارا ہے۔ آنخضرت مُن تُنْ فَنْ الرب اللہ کو مارا ہے۔ آنخضرت مُن تُنْ فَنْ الرب کو مارا ہے۔ آنخضرت مُن تُنْ فَنْ الرب کو مارا ہے۔ آنخضرت مُن بواتو میں نے عرض کیا کیا بی اس کوآزاد کردوں؟ آپ نے ارشاد فر مایا اس کو برے پاس نے کر آؤ۔ بی اس باندی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس باندی سے دریا فئت فر مایا اللہ تعالی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس باندی سے دریا فئت فر مایا اللہ تعالی

أُغْتِفُهَا قَالَ الْبِنِي بِهَا قَالَ فَجِنْتُ بِهَا قَالَ أَيُّنَّ اللَّهُ قَالَ أَيُّنَ اللَّهُ قَالَ أَيْنَ اللَّهُ قَالَتُ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ اللَّهُ قَالَتُ أَنْتَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ الرَّسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .

١٣٩٨: حَذَّتُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرُو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَمَّةً أَوْصَتُهُ أَنْ يَمْتِقَ عَنْهَا عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَمَّةً أَوْصَتُهُ أَنْ يَمْتِقَ عَنْهَا رَقِبَةً مُؤْمِنَةً فَأَتَى النَّبِي عَنْهَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنِي أَرْصَتُ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقِبَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنِي أَرْصَتُ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقِبَةً فَلَاكُمَ اللَّهِ إِنَّ أَنِي أَرْصَتُ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقِبَةً فَلَاكُمَ مُؤْمِنَةً وَعَنْدِى جَارِبَةً سُؤْدًاءُ نُوبِيَّةً فَلَاكُمَ لَوْمَتُهُ اللَّهِ يَخْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد خَالِدُ بُنُ عَنْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّ

باَب كِراهِيَةِ النُّذُر

١٣٩٩: حَذَنَنَا عُفُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَنَنَا مُسَدَّدٌ جَرِيرُ بُنُ عَيْدِ الْحَصِيدِ ح و حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا اللهِ عَوَاللهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ عُضْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ عُضْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ أَحَدَ رَسُولُ اللّهِ بَنِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ النّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ النّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ النّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ النّهُ اللّهُ مَنْ عَبْدِ اللّهِ النّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ ال

کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان پر جیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا ہیں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا آپ اللہ کے دسول جیں۔ آپ نے ارشاد فرمایاتم اس باندی کوآزاد کردو کیونکہ بیمؤ منہ ہے۔

۱۹۹۸: موتی بین اساعیل جماد محمد بین عمروا ابوسلمهٔ حضرت شرید ہے مروی
ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے سے بعد
ان کی طرف سے ایک وائدی آزاد کر دینا تو وہ خدمت نبوی بین حاضر
ہوئے اور موض کیا یارسول القدمیری والدہ نے ایک مسلمان وائدی کے
آزاد کرنے کی وصیت کی ہے اور میرے پاس مقام تو بید کی ایک ہاندی
ہے ( نوبیے بیش کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ) مجراس حدیث کے مائند
ہیان کیا امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ خالد بن عبد اللہ نے اس روایت کو
ہیل کے تذکرہ کے افیر مرسان روایت کیا ہے۔

# باب: نذر مانے کی ممانعت کابیان

۱۳۹۹: عثمان بن الی شیبهٔ جریهٔ منصور عبدالله بن مرهٔ حضرت عبدالله بن عروض الله عنهان کیا که حضرت برا منصور عبدالله بن عمر رضی الله عنیه و که انبول نے بیان کیا که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے نذر کے ماضح کی مما نعت فرمائی اس لئے کہ آپ سلی الله علیه وسلم فرمائے علی کہ نذر کے فرایعہ سے بخیل سے تبدیل شیر میں شرعتی سوائے اس کے کہ نذر کے فرایعہ سے بخیل سے (مل) فکالا جا تا ہے۔

#### نذركا فلسفها

# باب: گناه کی نذر ماننے کا بیان

۰۰ اقعنی ، نک طلحہ بن عبد الملک قامم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کر م منی تینٹر نے ارشا وفر مایا کہ جو محض اللہ کی فر مانبر داری کی نذر مائے تو اسکو جا ہے کہ اللہ کی فر مانبر واری بآب النَّذُر فِي الْمُغْصِيةِ

١٥٠٠ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِئَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةً
 بُنِ عَنْدِ الْمَلِكِ الْآلِلِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ مَذَرَ

أَنْ يُطِيعُ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَغْضِيَ اللَّهَ فَلَا يَغْضِبِ

١٥٠١ حَدَّلُنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّلُنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ الْجُنُ يَخُطُّبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَاللَّمِ النَّبَهُ النَّبِيُّ فَيْمَ النَّبُهُ فِي النَّشَهُ اللَّهُ عَنْهُ قَانُوا هَذَا أَبُو إِنْ النَّسَمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ی کرے اور چھنے القد کی نافر مانی کی نفر میانے تو وہ فض ممنا و کامر تھیں شہ ہو (انسی نفر بریکار ہے کیونکہ القد تعالیٰ ممنا ہ مصدا ہے تیں ہوتے )۔ ہو اداموی بن اساعیل وہیں کو کیوں عمر خصرت ابن عباس ہے کی مروی ہے کہ نبی ہم لوگوں میں قطبہ وے رہے تھے کہ اپنے تک ایک فخص ہو دھوپ میں دکھلائی دیا کہ جو خاموثی ہے کھڑا ہوا ہے تو آ ب نے اس فخص کے بارے میں دریافت فرمایالوگوں نے عرض کیا بیابواسرائیل ہے اور اس کی بارے میں دریافت فرمایالوگوں نے عرض کیا بیابواسرائیل ہے اور اس کو درنہ مطلقا گفتگو کر ہے اور صابہ میں آ رام کرے اور اپنا روز ہے ہورا کر نے۔ کو کہ وہ گفتگو کرے اور سابہ میں آ رام کرے اور اپنا روز ہے ہورا کر نے۔

غيرمشروع كى تذر:

جوکام خلاف شریعت ہو یاشر بیت نے جس کام ہے کرنے کا تھم ندویا ہواس کی نذر پورا کرنامتع ہے روزہ نماز وغیرہ کی نذر مانے ہے اس نذرکو پورا کرنامشروری ہے ندکورہ صدیت میں روزہ کیونک عیادت ہے اس لئے آپ نے اس نذرکو پورا کرنے کا تھم فرمایا اور یالکل خاموش رہنایا دھوپ میں کھڑے ہونا غیرمشروع ہے اس لئے اس کوچھوڑنے کا تھم فرمایا۔ خامرہ صلی اللہ علیہ وسسم بالوفاء ہما کان فیصا من ضاعة و ھو انصوم وان بترك ما نیس بطاعت (بذل السحمود ص : ٢٢٦ ج ٤)

باب مَنْ رَأَى عَلَمْهِ كَفَّارَةً

إِذَا كَانَ فِي مُغْصِيَةٍ

١٥٠١: حَدَّلْنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ
حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيْلَ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيلَ
البُّهُ قَالَ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِبَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
بَعِينِ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ قَالَ الْمُعِينِ حَدَّتَ
ابُنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَلِيثِ حَدَّتَ
ابُنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَلِيثِ حَدَّتَ
ابُنُ النَّهَا وَلَا يَعْنِي فِي هَذَا الْحَلِيثِ حَدَّتَ الْمُعْمِينَ أَنْ الزُّهْرِيِّ لَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الرَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الزُّهُرِيِّ لَمْ لَلْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الزُّهُرِيِّ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الزُّهُرِيِّ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيثِ حَدَّتَ اللَّهُ الْمَارِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَلُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّه

# باب: گناه کی نذرتو ژنے پر کفاره واجب ہونے کا بیان

۱۰۵۱: اساعیل بن ابراہیم ابوم عمر عبداللہ بن مبارک ایوس زبری ابوسلمہ معترت عائش صدیقہ رضی النہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ معصیت میں نذر کا کھمل کرتا ورست نہیں اوراس کا کفارہ وہ بی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ امام ابوداؤ ورحمہ اللہ علیہ فرمائے بین کہ احمد بن شبویہ نے فر مایا کہ ابن مبارک نے ابی سلمہ کی صدیت میں اس ہے معلوم ہوا کہ ابوسلمہ سے زبری کا بیصد یہ شن اس ہے معلوم ہوا کہ ابوسلمہ سے زبری کا بیصد یہ شن اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایس صدیت میں اس سے معلوم ہوا کہ ابوسلمہ سے زبری کا بیصد یہ شن اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس صدیت کو جم اوگوں کے سامے قراب کردیا ان سے در یو فت کیا جمیا کہ کیا آپ کی رائے میں اس حدیث کا خراب ہو جانا در یونت کیا جمیا ابری این اولیس کے علاوہ کی دوسرے محض نے بھی بید

روایت بیان مبیں کی انہوں نے قرمایا ابوب بن سلیمان نے این ہلال سے بیان کیا ہے۔

الا ۱۵۰ : احمد بن محمد الوب بن سلیمان الوبکر سلیمان ابن ابی متین الموسل موک بن عقید ابن شباب سلیمان بن ارقم اینکی بن ابی کثیر الوسلمه حضرت عا تشرصد به رضی الله تعالی عنها سے مردی ہے کہ آخصور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ایا کہ محصیت کے کام بین نڈر بوری کر: ناجائز ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ احمد بن ضبل ناجائز ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ احمد بن ضبل رحمۃ الله علیه نے بیان کیا کہ حدیث کی اصل سند سے بیعلی بن مبارک محمد بن فریر ان کے والد عمران بن حصین محمد بن کریم صلی الله علیہ وسلم ۔ احمد کا مغیوم ہے کہ اس حدیث میں سلیمان بن ارقم سے علیہ وسلم ۔ احمد کا مغیوم ہے ہے کہ اس حدیث میں سلیمان بن ارقم سے حکم ہوگیا انہوں نے اس کو مرسان ابوسلمی عا کشرصد بقد رضی الله تعالی حدیث میں سلیمان بن ارقم سے حتم ہوگیا انہوں نے اس کو مرسان ابوسلمی عا کشرصد بقد رضی الله تعالی حذبہ سے دوایت کیا۔

۲۰۱۰: مسدوا یکی بن سعید تطان کی بن سعید انصاری عبید القد بن زمرا عبد القد بن ما ۱۵۰ مید القد بن خراع بدالقد بن عامر رضی القد تعالی عند سے روایت سے کدانہوں نے بی کریم صلی القد علیہ وسلم سے اپنی بین کے متعلق دریا فت کیا کداس کی بین نے بینڈ ر مانی تھی کہ بیس نظے پاؤں شخص کہ بیس نے کروں گی ۔ تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اس کو بیتھم دو کہ وہ اپنا سر و ھانے اور سوار ہو جائے اور تین روزے دکھ لے۔

حَنُبُلِ يَقُولُ أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلُ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ إَنَّيُوبُ كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِي أَيُّوبَ بُنَ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ وَقَدُ رُوَاهُ أَيُّوبُ. ٥٠٣ : حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَرْوَزِيُّ حَدَّثُنَا آيُوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي أُوِّيْسِ عَنْ مُلَيِّمُانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنيقٍ وَمُوسَى بُنِ عُفُهَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَرْقَهَ أَنَّ يَنْحَى بُنَ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ لَا لَكُ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارِهُ يَمِينٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيْ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُحْيَى بْنِ أَبِي كَبِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ خُصَيْنٍ عَنِ النَّبِي ﷺ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهُرِئُ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَايِشَةً. ١٥٠٣: حَدَّكَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْرَيْنِي عُرِيْدُ اللَّهِ بُنُ زَحْمٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَنَالَ النِّبِيِّ عَنْ أَخْبِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ نَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتُرْكَبُ وَلْتَصْمُ لَلَالَةَ أَيَّامٍ .

"كناه وغيره كے كام كي تتم كھانا:

صفف کے بارے میں مسکدیہ ہے کہ حلف القد تعالی اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے اور گتاہ کے کام کی حتم کھانے سے قتم منعقد ہوجائے کی لیکن اس قتم کوتوڑ وینا اور تتم کا کفارہ اوا کرنا ضروری ہے حنفیے کا بھی مسلک ہے:معناہ انہ ینعفد بعیناً بعب فیه المحنث وهذا مذهب ابی حنیفة (مدن المحدود ص ۱۳۳۷ ج) اور تدکوره عورت نے شکے مرج کرنے کی قتم کھائی تھی کیونکہ عورت کے لئے شکے سرہونا گناہ ہے اس لئے آپ نے سرڈ ھائٹنے کا حکم فرمایا اور سواری پر پیٹے کرج کے لئے جانے کا اس لئے تھم فرمایا کہ پیدل جج کرڈ نہایت تکلیف وہ ہوتا تدکورہ عدیث سے معلوم ہوا کہ ندکورہ نوعیت کی قتم پورا کرنا ضروری نیس بلکھتم میں جانب ہونا اور کھارہ اوا کرنا ضروری ہے۔

۵۰۵ انتخلدین فالد عبدالرزاق این جریخ سعید برید صبیب ابوالخیر محدت عقیدین فالد عبدالرزاق این جریخ سعید برید صبیب ابوالخیر محدت عقیدین عامر جهی رضی الشدتعالی عند سے مروی ہے کی میری بهن کے فیم رک اور مجھ ہے کہا کہ میں ان کے لئے بیدل جانے کی نفر رک اور مجھ ہے کہا کہ میں ان کے لئے تبی سریم صلی الله عابدوسلم ہے تقلم شرع معلوم کروں ۔ آپ سلی الشدعایہ وسلم نے ارشاوفر مایا وہ بیدل بھی جائے اور سوار بھی ہو (مرادیہ ہے کہ جس وقت حج کے لئے بیدل بھل کر محکن ہو جائے تو سواری پر بیٹی جائے )

۱۵۰۷ ایسلم بن ایراتیم بشام قادهٔ عکرمهٔ حضرت این عباس رضی الله عنها سردی به که مقله بین ایراتیم بشام قادهٔ عکرمهٔ حضرت این عباس رضی الله عنها سے مردی ہے کہ حضور آلی بیات آپ نے ارشاد فر مایا بالاشبالله الله ای مورت کی نفر سے مستفقی ہیں (یعنی اس طرح پیدل پیلنے کی نفر سے ) تم اس خاتون کو تھم دو کدوہ سوار ہو کر جائے ۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ اس روایت کو سعید بن ابی عروب نے ابی طرح خالد نے حضرت میں کہ اس روایت کو سعید بن ابی عروب نے ابی طرح خالد نے حضرت میں کہ اس میں اللہ عند سے اور انہوں نے تی خالی کے دوایت کیا ہے ۔

2001 محر بن شخی ابو ولید بهام قناوه عمر مداحفرت ابن عباس رضی الله تعالی عندی بهن تعالی عندی بهن تعالی عندی بهن تعالی عندی بهن سف بیدل جج جائے کے لئے نقر رمانی تو بی کریم صلی الله علیه و کلم نے تھم قرمایا که وہ سوار ہوکر جا کی (اور کفاره کی نقر رکی نیست سے) مدی و تحکیم کریے۔

۸: ۱۵: جؤج ابونصر شریک جمد بن عبد الرحمٰ کریب حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے مر دی ہے کہ ایک محض خدمت نبوی میں عاضر جوا اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میری بہن نے جج کے لئے پیدل جائے کی تذریائی ہے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کے لئے پیدل جائے کی تذریائی ہے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس اس الله علیہ وسلم نے اس نے اس

٥٠٥: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبُوبُ أَنَّ يَزِيدُ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا الْعَيْرِ حَدَّلَهُ عَنْ عُفَّلَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ قَالَ نَذَرَٰتُ أُخْتِى أَنْ تَمُشِيُّ إِلَى بَيُتِ اللَّهِ فَأَمَرَتُنِي أَنْ أَسْتَفُتِيَى لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَبُتُ النَّبَيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلُتَرْكَبْ. ١٥٠١ : حَدَّلَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَنَا هِشَامٌ غَنْ لَنَادَةً غَنْ عِكْوِمَةً غَنِ ابُنِ عَنَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فِي كُمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بُنِّ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَيِنُّ عَنْ نَذُرِهَا مُرُّهَا قَلْتَرْكَبُ قَالَ ٱبْلُو دَاوُد رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ النَّبِي ﴿ نَحُوهُ. ٤٠٠٪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنْحَتَ عُفْبَةَ بُنِ عَلَّمِهٍ لَذَرَتُ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَهِ النَّبِيّ عَبِينَا أَنْ تَوْكَبَ وَتُهْدِيَ هَذُيًّا.

٨٠٥ : حَدَّقَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْفُوبَ حَدَّقَا أَبُو النَّضُو حَدَّقَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُويْبٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُويْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﴿ يَهُمُ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ يَمْنِيَ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ فِيَّا إِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْنَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا.

١٥٠٩ : حَدَّنَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْبَى عَنْ الْسِ الْبُنَانِي عَنْ أَنْسِ خُمَيْهِ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذُرَ أَنْ يَمْشِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَيْقٌ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَهْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ اللَّهَ يَوْتُونَ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَهْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ اللَّهَ يَوْتُونَ أَنْ يَمْشِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَوْتَى اللَّهُ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَهْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ اللَّهُ يَوْتُونَ اللَّهُ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَهْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَوْتُونَ اللَّهُ يَوْتُونَ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُو

ے فرمایا کہ بلاشیہ اللہ تعالیٰ تمہاری مین کی تکلیف پر کوئی ٹو اُپ خبیں وے گالہذاا ہے جانبے کہ دوسوا رق پر بیٹے کر جے کرے اورا پی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

۱۵۰۹: مسد ذیکی احمید تا بت بنانی احضرت انس بن ما لک رستی الندعت محمروی ہے کہ جی احمید تا بت بنانی احضرت انس بن ما لک رستی الندعت اللہ محمولات ہے ایک مختص کو دیکھ کہ جوائے دونول الرکون کے درمیان (سبارے ہے) جمل رہا ہے تو آپ نے اس محص کے ہارہ ہے میں دریا دخت فر مایا ۔ لوگوں نے عرض کیا یہ رسول الندا سرختص نے ہارشاد نے جی بیدل جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ العد تعالی کواس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میختص اپنی جان کو عذاب میں جنلا کرے اور آپ نے اس محتص کی صورت بو نے کا تقم فرمایا:

#### تكليف مالا يطاق:

مرادیہ ہے کہ بندے کو تکلیف میں ذالئے سے الندتیا نی خوش نہیں ہوتے اور بندے کا اپنے کومصیب میں ڈا ناہاعث جزئیں اور دہ خفس بوجہ عنی جو کہا ہے ٹاکول کے نتی میں چل رہا تھا اس سے مرادیہ ہے کہ کمزوری کے سبب لڑکوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حج کے لئے جار باتھا اورائیک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے ایک مخض کودیکھا کہ لاگ اس کی ٹاک میں ڈوری ڈال کر جج کرا رہے جی آپ نے اس سے منع فرمادیا اور فرمایا کہ ہاتھ میکڑ کرج کراؤ۔

# بكب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ

#### ورو المقرس

# باب: چوخص بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانے

۱۵۱۰ موی بن و آمکیل حماد حبیب عطاء بن ابی رباح جار بن عبدالله
" ہمروی ہے کدائیٹ فخص فٹح سکہ ہے دن کھڑا ہوا کد دوراس نے عرض کیا

یارسول اللہ! بین نے اللہ تعالیٰ کیلئے نذر مائی ہے کدا گراللہ آپ کیسے مُنہ
معظمہ فٹح فر ماد ہے تو میں بیت المقدس میں دور کعت نماز اوا کروں گا۔ آپ
نے ارشاد فر مایا تم و فرماز ای جگہ پڑھا ویعیٰ سجد حرام میں کیونکہ یہاں تماز
پڑھنا تمہارے لئے زیادہ اولی اور آسان ہے۔ اس فحض نے دوسری مرتب
آپ سے وی بات دریافت کی تو آپ نے بھی فر مایا کہ تم ای جگہ فرماز پڑھ
اور اس فحض نے آپ سے تیسری مرجبہ دبی بات دریافت کی تو آپ نے

تيسرى مرتبدور يافت كرنے برفر ماياب تم كوافقيارے ـ

ا ۱۵۱ : مخلد بن خالد ابو عاصم ( دوسری سند ) عباس عنبری اروح بن جریخ ایست منسف منس بن عرف دوسری سند ) عباس عنبری الند تعالی عند نے پسف منسف منس بن عرف حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الند تعالی عند نے پند صحاب کرام رضی الند تعالی حضرت رسول کریم صلی الند علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اس و است کی شم کہ جس نے مصرت محصلی الند علیه وسلم کو تی بر رحق بنا کر مبعوث فر مایا ہے کہ اگر تم یہاں پر ( یعنی مبعد حرام بھی ) نماز پڑھ نے بنا کر مبعوث فر مایا ہے کہ اگر تم یہاں پر ( یعنی مبعد حرام بھی ) نماز پڑھ نے بنا کر مبعوث فر مایا ہے کہ اگر تم یہاں پر ( یعنی مبعد حرام بھی ) نماز پڑھ نے اللہ علیہ فر ماتے بین کہ اس روایت کو افساری نے ابن جری کے ہو واب تا امام ابودا و در حمت کیا ہے تو بیان کیا کہ جعفر بن عمر اور عمر بن حیدادر کہا کہ انہوں نے عبد الرحان بن عوف رضی الند تعالی عند کے واسطہ سے چھوسحا ہے کرام رضی الند تعالی منہ مے نے دھزت رسول کر بی صلی الند علیہ وسلم سے بیدوا بیت نقل کی تعالی منہ مے نے دھزت رسول کر بی صلی الند علیہ وسلم سے بیدوا بیت نقل کی تعالی منہ مے نے دھزت رسول کر بی صلی الند علیہ وسلم سے بیدوا بیت نقل کی تعالی منہ می نوایات نقل کی

الله: حَدَّثُنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ حَرِيْتُنَا عَبَاسُ الْعَشَرِى الْمُعْنَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ عِنِ ابْنِ جُوئِج أَخْبَرَنِى بُوسُفُ بُنُ الْحَكْمِ بْنِ ابْنِ جُوئِج أَخْبَرَنِى بُوسُفُ بُنُ الْحَكْمِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرٌ وَقَالَ عَبَاسُ ابْنُ مُحَمِّدُ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَمْرٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَمْرٌ وَقَالَ عَبَاسُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَمْرٌ وَقَالَ عَبْسُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُحَرِّ وَقَالَ عَبْسُ الْمُحَدِّ النَّبِي بِهِدَا الْمُحَرِّ وَقَالَ الْمُحْمَدِ النَّبِي بِهِدَا الْمُحَرِّ وَقَالَ الْمُحْمَدِ وَقَالَ الْمُحْمَدِ النَّيْ فَعَدَ وَقَالَ الْمُحْمَدِ اللَّهِ وَاللَّذِي بَعْتُ مُحَمَّدًا لِلْمُحْمَدِ اللَّهُ عَلَى مَعْمَدُ وَقَالَ الْمُحْمَدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُحْمَدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

خاص جگه نمازیز ھنے کی شم:

مراد بیرے کہآ پ نے ندکور دخف کو بیت المقدل بیل نماز ادا کرنے کے بچائے بیت التد شریف بیل نماز پڑھنے کے لئے فرمایا کیونکہ بیت القدشریف کا ورجہ بیت المقدی سے زیادہ ہے نہ کور حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی مخف کسی دوسرے شہرش نماز پڑھنے یا دوسرے شہر سے نظراء پرصد قد کرنے کی نذر کرے تو اس شہر کے علاوہ بیل نماز پڑھنایا صدقہ کرنا درست ہے۔ لنہ علی ان اصلی رکھتین یعموز ادانہ فی غیر خالف۔ (بغل السجود خص : ۲۲۹ سے ۶)

يَاب فِي قَضَاءِ النَّلُوعَنِ الْمَيْتِ

١٥٣: حَدَّثَنَ الْقَعْنِيُّ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ

الله بُن عَبَّسٍ أَنَّ سَعْدَ بُن عُبَادَةَ اللهِ عَلْ عَلْدِ اللهِ عَلْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا النَّهُ وَعَلَيْهَا النَّوْ لَهُ اللهِ عَلَيْهَا الْعَلِيهِ اللهِ عَلَيْهَا الْمُولِ اللهِ عَلَيْهَا الْمُعْدِي عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها الْمُعْدِي اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها الْمُعْدِي عَلَيْها اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْها اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلَيْها اللهِ عَلْهَا الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

باب: مرنے والے کی جانب سے نذر بوری کرنا

اماد: تعنیٰ مالک وہن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ مضرت عبد اللہ بن عیاس وظاف سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عیادہ رضی اللہ عند سنے حضرت رسول کریم فرافی ہے ہے کہ حضرت سعد بن عیادہ رضی اللہ عند سنے حضرت رسول کریم فرافی ہے ہے۔ یہ استختاء (دریافت) کیا کہ میری والدہ کی وفات اس مالت میں ہوئی کہ وہ اپنی ایک نذر کو ایت میں ہوئی کہ وہ اپنی ایک نذر کو پورانہ کرکیس تو آپ نے قرمایا کہ تم ان کی طرف ہے اس کو پورا کردو۔ مسال اللہ عندی سفرے وران مشم البویش سعید بن جبرا حضرت ابن عباس رضی الندع تم اس روایت ہے کہ ایک خاتون نے سندری سفرے ووران نذر

المُن اللهِ اللهِ

باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِالنَّذَرُرِ فَالَا بَعْرَفَ مُرَّ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِالنَّذَرُ مُنَّ عُنَيْدٍ اللهِ بْنِ الْاَحْسَسِ عَنْ الْبِهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ الْمُرَاةُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْ أَضْرِبَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْ أَضْرِبَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ يَلْمُ بَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَأْسِكَ بِاللّهُ فِي قَالَ أَوْفِى بِنَدُرِكِ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِى مَكُانِ كَذَا وَكَذَا وَتَهِ فَالَتُ لَا قَالَ أَوْفِى فَالَتْ لَا قَالَ لُو قَلْ فَالَتُ لَا قَالَ لَهِ وَلَا قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا قَالَ لَا قَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَلَالُ لَا عَالَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا عَالَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمَلْكُ لَلْكُولُولِهُ وَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا عَالَا لَا عَالَالُ الْعَلَالُ اللّهُ الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ

١٥١٢: خِلَّكَ دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَلَّقَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْطَقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي

مانی کداگر القد تعالی (سفر سے ) سیح سلامت پینی ویں گے توش ایک مہینے کے روز ہے رکھوں گی۔ القد تعالیٰ نے اس مسیح سلامت پہنی ویا لیکن اس عورت کا روز ہے رکھنے سے تب انتقال ہو گیا تو اس عورت کی بنی یا بہن خدمت نبوی میں عاضر ہوئی تو آپ نے اس خاتون کو (مرنے وائی خاتون) کی طرف سے روز ور کھے کا تھے کہ منابا۔

۱۵۱۲ احمد بن اونس زمیر عبدالندین عطا و عبدالندین حضرت بریده رضی الند عند سے مروی ہے کہ ایک طاقون نے خدمت نبوی میں حاضر ہوکر عرض کیایارسول الند میں نے اپنی والده کو ایک باندی دی تھی اور اب میری والده کی دفات ہوگئی ہے اور وہ باندی ترکہ میں چھوڑ گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ حمیس قواب بھی حاصل ہوگیا اور وہ باندی ورافت کی وجہ سے فرمایا کہ حمیس قواب بھی حاصل ہوگیا اور وہ باندی ورافت کی وجہ سے شہارے یاس وائیں آگئے۔ اس خاتون نے پھرعرض کیا کہ میری والدہ کے ذمہ ایک میبینے کے روز سے متعے اور اب ان کی وفات ہوگئی پھر اس روایت کیا۔

# باب: نذركو بوراكرنے كى تاكيد كابيان

۵۱۷ اُدواوُ دبن رشیدا شعیب بن آخل او زاعی کیلی بن ابی کثیرا ابوللاب حضرت ثابت بن ضحاک رضی القدعته سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک محص نے بید نفر مانی کہ جس (مقام) بواند میں اُونت وزخ کروں کا تو وہ محص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس نے دوانہ میں اُونٹ کے ذرک کرنے کی نفر مانی ہے تو نبی سنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کیا و مانہ جا بلیت کے بتوں میں ہے اس میں کوئی بت تھا کہ جس کی گوجا کی جاتی تھی ؟ صحابہ کرائم نے عرض کیا تمیں ۔ تو نبیس کے میلوں میں ہے اس میں کوئی میلہ (ہوتا) تھا۔ عرض کیا نبیس ۔ تو نبیس اللہ علیہ وسلم نے سوال دریا فیت کرنے والے محص کی طرف متوجہ ہو کراد شاو فر مایا کہ تم اپنی نفر دریا فیت کرنے والے محصوب میں انسان کا کوئی احتیار نہ ہو کہ انسان میں شرک کوئی احتیار نہ ہو کہ انسان میں شرک کوئی احتیار نہ ہو کہ انسان میں شرک کا لیک نبیس ۔

كَثِيرٌ قَالَ حَذَّلِنِي أَبُو فِلاَبَةَ قَالَ حَذَّلِنِي قَايِثُ بْنُ الصَّحَاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَنْحَرَ إِيلًا بِبُوانَةَ قَاتَى النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلًا بِبُوانَةَ قَاتَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي نَذَرْتُ أَنُ أَنْحَرَ إِيلًا بِبُوانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَلُ كَانَ فِيها وَنَنَّ مِنْ أَوْقَانِ الْجَاهِلِيَةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالُوا لَا قَالَ بِنَذُرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَقَاءَ لِنَذُرٍ فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَلا مِنْدُرِكَ فَإِنَّهُ لا وَقَاءَ لِنَذُرٍ فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَلا مِنْدُرِكَ فَإِنَّهُ لا وَقَاءَ لِنَذُرٍ فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمً .

#### ز مانه جاملیت کاایک طریقه:

عیدے مطلب میہ کے کتبوارو غیرہ کے مواقع پرمشرکین اس میں جمع ہوتے بتھا در میروتفری کرتے تھے یا اس جگہ کی ہت کی ابوجا کرتے بتھا وراس جگہ کومقدش خیال کرتے تھے جب میدونوں یہ ٹمی فتم ہوگئی تو اب تذر کے بورا کرنے میں کوئی ش تہیں۔ کان بذیح فیہ نھل المحاهدیة لصنع ای انذرت ان تذبیح نصنع النجہ (بذل المحدود ص: ۲۰۲۰ج ۶)

# باب:غیراختیاری چیز <u>کے نذ</u>ر ماننے کابیان

بَابِ فِي القَّلْمِ فِيهَا لَا يَمْلِكُ

الله عَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ

عِيسَى قَالاَ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي

عِيسَى قَالاَ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي

قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ

عُشَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ النَّحَاجَ قَالَ قَالِيرَ عُلَى مِنْ يَنِي

عُقَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ النَّحَاجَ قَالَ قَالِيرَ وَسَلَّمَ وَهُو فِي

وَلَاقِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي

وَلَاقِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي

وَمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُوالِقُوا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

دو همترات کو گرفتار کر لیا۔ اس محض نے یہ بات بھی کبی کہ میں مسلمان بوں یا مسلمان ما میا ہول رائین آ ب سے تشریف نے گئے۔ ابوداؤو كبتية بين كرمديث كاليكزا كدآب آك بزه بكائين في مين مين ے مجھا ہے۔ جب آپ آگے بڑھ میے تو اس محص نے پکار کر کہایا محم عمران کہتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم و سرم کرنے والے تھے۔ نیوں ت من کر آپ والی آ گئے اور دریافت فرمایا کیابات ہے؟ اس فحص نے من کیا میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگرتم اس ے قبل یہ بات کہتے دہبتم اپنے اختیار میں تھے (لیمی قید کیس ہوئے ہے ) تو تم پوری طرح نجات یا جائے۔اس فحض نے عرض کیا اے محمہ مجھے بھوک نگ رہی ہے مجھے کھانا کھلا و بیجے اور مجھے پیاس لگ رہی ہے یانی بلا دیجتے ۔عمرات نے بیان کیا کہ نی نے یہ بات من کرارشا وقر مایا یہی تنبهارا مقصد تقام یا فرمایا اس محض کا بهی مقصد ہے۔ راوی نے بیان کیا پھر اس مخص کاان دوہ شخاص کے عوض فعد یہ دیا عمیا جو کے قبیلہ ہو تقیف کے یاس حرفار تھے۔(بعن قبیلہ بوثقیف نے اس مخص کوفد بیمیں نے لیا اور اس کے عوض ان دونول مسغما نون کور ہا کر دیا )اورعضبا ء( نامی اُونٹنی ) کوآپ نے اپنی سواری کے لئے اختیار فرمالیار راوی نے بیان کیا کہاس کے بعد مشركين نے مدينة منوره كے جانورول پر ۋاكدة ال ديا اوروولوگ عضباء ( اُوْمَٰیٰ کو ) بھی ساتھ لے مئے اور ایک مسلمان خانون کو بھی کر فرآر کر کے کے مطاب جب رات ہوتی تو اسیع أوتوں كوآ رام كرنے كے لئے میدانوں میں چھوڑتے تھے۔ ایک رات کو جب وہ لوگ سو کے تو وہ ظاتون اس خیال سے أنفی كدد و چيكے سے كى أونث يرسوار موكر بھاگ تَكَفِّر بَهُرُوهِ خَاتُونِ جَسِ أُونت بِرِانِيّا بِالْحَدِيمُكِيِّ تَوْوُو آوازْ لَكَالِمَّا بِهِال تَك ك وه عضباء ( : ي أوَثْن ) ك ياس آئى اوراس في ديكها كدوه أوْثْن نبایت شریف اور مواری می بهت زیاده ماهر ہے۔ چنانچدوه اس بر موار ہوگئی۔اس کے بعداس خاتون نے اللہ کے لئے نڈر بانی کما گرانلہ تعالی نے اسے نجات عطافر مادی تو و واس أونٹنی وقربان کرد ہے گی۔راوی نے بیان کمیا کہ جب وہ خاتون مدینہ منورہ میں پیٹی گئی تو لوگوں نے دیکھ کر

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ رَأَنَا مُسُلِمٌ أَوْ قَالَ وَقَدْ أَسْلَمُتُ فَلَمَّا مَضَى النُّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُد فَهِمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسَى نَادَاهُ بِا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَٱلْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَقْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ أَبُو دَاوُد لُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَمْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَالُعٌ فَأَطْعِمُنِي إِنِّي ظَمَّانٌ فَاسْقِنِي قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ أَوْ قَالَ هَذِهِ حَاجَتُهُ فَفُودِيَ الرَّجُلُ يَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَيَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرُح الْمَدِينَةِ فَلَمَبُوا بِالْعَضْبَاءِ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُواً بِهَا وَأَسَوُوا امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبلَهُمْ فِي أَفْيِنِهِمْ ۚ قَالَ فَنُوِّمُوا لَيْلَةٌ رَقَامَتُ ۚ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَمًا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رُغَا حَتَّى أَتَتُ عَلَى الْعَصْبَاءِ قَالَ فَأَتَّتُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ قَالَ قَرَّكِبَنُهَا ثُمَّ جَعَلَثُ لِنَّهِ عَلَيْهَا ۚ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ لَسُحَرَّنَّهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ عُرِفَتُ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِي النَّاقَةُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَذَلِكَ الْمَأْرُسُلُ إِلَيْهَا فَجِيءَ بِهَا وَأُخْيِرَ بِنَذُرِهَا فَقَالُ بِئُسَ مَا حَزَيْتِيهَا أَوْ جَزَتُهَا إِنَّ اللَّهُ أَنْجَاهَا

عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَقَاءَ لِنَذُرٍ فِى مُغْصِيَةٍ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمُلِكُ ابْنُ أَدَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالْمُرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِى ذَرِّــ

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُوٹنی کی شناخت کر لی اور آپ تُخَفِّرُ کواس کی اطلاع و مے وی ۔ اس خاتون کو بلوایا ۔ وہ ضدمت نیوی میں صاضر ہوئی اور اس نے اپنی نذر بیان کی ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نے

اس اذننی کو برابر بدلید دینا جاہا۔ آگر انقد تعالیٰ نے تنہیں اس افغنی کی پشت پرنجات عطافر مادی تو اس کا میں بدلدہے کہتم اس اونٹی کو ذرح کر دو ( اور فر مایز ) اس نذر کا بورا کرنا جائز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوالیں نذرہ وجوانسان کے اختیار میں نہ ہو۔ امام ابوداؤ دینے فرمایا پیرخاتون ابود روز ہوئئ کی اہلے محتر مدتھیں ۔

#### دوسرے کی ملکیت کی نذر کرنا:

انسان جس بیز کا بالک ہواس کی نفر رکرنا درست نیس ہے جیسا کہ نفر کورہ صدیت بیس فرمایا حمیا ہے آگر چہ اُونٹنی کو ذرج کرنا فی نفر درست ہے لیکن کیونکہ وہ اُونٹن اس عورت کی ملکیت نیس تھی بلکہ وہ اُونٹن آ پ کی ملکیت تھی اس لئے آ پ نے اس کی نفر سے منع فرمایا۔ و هذه انساقة لمبر تکن فی ملکھا فصال النافر فیسا لا نب کھاانے۔ (بلال السعدود ص: ۱۳۴۲ ج ٤)

# بكب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ

#### بانے

باب: جو محض تمام مال راواللي ميں دے دينے كى نذر

۱۵۱۸: سنیمان بن داؤ ڈ این السرح ابن وہب یونس ابن شہاب عبد الرحمٰن بن عبد اللہ عبد سے مردی ہے کہ علی نے وظرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیہ عبد استعفاریہ ہے کہ علی نے وظر کیا یارسول اللہ صلی اللہ عابہ وسلم میری استعفاریہ ہے کہ علی ابنہ علیہ وسلم کے لئے خیرات کردوں ۔ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں سے پچھا ہے گئے بھی رکھ لو کیونکہ یہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں نے عرض کیا کہ غزوہ تحییر کا میرا جوحشہ ہے شہارے کے بہتر ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ غزوہ تحییر کا میرا جوحشہ ہے میں اس کور کھ لیتا ہوں ۔

#### بماله

٨١٥١ : حَدَّقَنَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ الْ وَاوُدَ وَالِينُ السَّرُحِ قَالَا حَدَّقَنَا اللَّهُ وَهُمِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰقِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ كَعْمِ اللَّهِ مِن كَعْمِ عَنْ وَكَانَ قَالِيَ مَن اللهِ إِنَّ عَمْدَ اللَّهِ مِن عَمِي عَنْ كَعْمِ مِنْ وَلِيهِ حِينَ عَمِي عَنْ وَكَانَ قَالِيهُ عَلَى اللهِ إِنَّ كَعْمِ مِنْ وَلِيهِ حِينَ عَمِي عَنْ وَكَانَ قَالِيهُ عَلَى اللهِ إِنَّ كَعْمِ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ إِنَّ مِن وَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ إِنَّ مِن وَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ إِنَّ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### حضرت كعب رضى الله عندكي تبوك مين عدم شركت:

حضرت کعب غزو و کتوک میں جہاد کے لئے آنخضرت کا پینا کہ سے تھان پرایک مہینہ ہیں روز تک اللہ تعالیٰ کی نار دُسکنی رہی ۔جس وقت بن کی توبہ تبول ہوگئی تو انہوں نے اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا آپ نے منع فرما دیا فدکور وحدیث میں اس طرف اشار ہے۔

١٥١١: حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثُنَّا حَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّلُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ قَالَ ابْنُ إسْخَقَ خَذَلَنِي الزُّهْرِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُفِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّيْهِ قِالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَئِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أَخُرُجَ مِنْ مَالِى كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً قَالَلًا قُلْتُ قَيْضُفُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَعُلُعُهُ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَإِنِّي سَأُمُسِكُ سَهُمِي مِنْ خَيْبِرَ۔

# بكب مَنْ نَذَرَ فِي الْجَامِلِيَّةِ ثُمَّرَ أَدُركَ الْإِسْلَامَ

١٥٢٠: أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ خَذَّلْنَا يَخْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّلِنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنُ أَعْنَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَّبُلَةً فَقَالَ لَهُ البَّبِيُّ عِنْهُ أَرُّفٍ بِمَنْدِلَاً .

# بكب مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَوْ يُسَيِّهِ

١٥٣١: حَلَمُكُنَا هَارُونُ بُنُ عَبَّادٍ الْآزُدِيُّ حَلَّمُنَا أَبُو بَكُمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ۚ قَالَ حَلَّنْنِي كُفُّ بُنُ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِي الْعَبْرِ عَنُ عُقْبَةً بْنِ عَامِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُفَّارَةُ النَّذَّرِ كَفَّارَةُ الْكِينِ ــ ١٥٣٢: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكُم حَدَّلَهُمُ ٱلْحُبَرَانَا يَحْيَى يَعْنِي لَمْنِ ٱلْيُوبَ حَدَّائِمِي كُفُّ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَبِعَ ابُنَ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ

١٥١٩: محمد بن يكي احسن بن ربيع ابن ادريس ابن آخل زيري عبد الرحمٰن بن عبدالله ان كے والدحضرت عبدالله بن كعب ان كے وا داحضرت كعب ین مالک رمنی الندعنہ ہے ای واقعہ بیں مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الشمیری قربربیدے کریس اسینے پروردگارے کے اسینے تمام مال ے الگ ہوجاؤں اور اپناتمام مال راوالني من ديدوں يو آپ نے فرما یانبیس تو چرمیں نے عرض کیا کیا میں آ دھا مال صدقہ کرووں؟ آپ نے قرمایا نیس ۔ پھریس نے تیسری مرتب عرض کیا کیا جس ابنا تهائی مال صدقه کردوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میراجو خیبر کا حصر ہے اس کویس رکھ لیتا ہوں۔

# باب اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی چروہ اسلام کے آیا

١٥٢٠: احمد بن صنبل کچي 'عبيد القد' نا فع' اين عمرُ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عند سے مروى ب كديس في عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وملم میں نے زمانہ جالجیت میں سجد حرام میں ایک رات کا احتکاف كرنے كى نذر مانى تقى \_ آپ صلى القدعليد وسلم نے فر ماياتم اپنى نذر بوری کرلو۔

## باب:غيرمعين نذر ماننا

١٥٢١: بارون بن عباد أبو بكر بن عباس محمد كعب بن علق أبوالخير معترت عقيدبن عامررضي التدتعالي عند عدوي بكريم ملي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نذر کا وہ کی گفارہ ہے جو تھم کا کفارہ ہے۔

١٥٢٢ عمر بن عوف سعيد بن علم يجيل بن ايوب كعب بن علقمه ابن شاسه ابوالخيرُ معرِّرت حقيد بن عام رمنى الله تعالى عند نے "تخضرت صلى الله عليہ وسلم ہے اسی طرح روایت کیا ہے۔

عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

#### بكب لَغُو الْبَهِمُن

٣٣٠ : حَدَّقَا حُمَيْدٌ بَنُ مَسَّعَدَةَ السَّامِيُّ حَدَّقَا حَدَّقَا حَدَّقَا حَدَّقَا حَدَّقَا حَدَقَا حَدَقَا حَدَقَا حَدَقا حَدَقا حَدَقا حَدَقا حَدَقا حَدَقا عَلَى بَغِنَى الْمَانِغَ عَنْ عَطَاءِ فِى اللَّهُو فِى الْمَيْنِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةِ إِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِى الْمَيْنِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةِ إِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ الْمَيْنِ قَالَ هُوْ دَاؤُدُ كَانَ إِبْرَاهِيمِ وَ بَلْى وَاللَّهُ قَالَ آبُو دَاؤُدُ كَانَ إِبْرَاهِيمِ الطَّالِغَ آبُو مُسْلِم بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَ كَانَ إِبْرَاهِيمِ الطَّالِغَ آبُو مُسْلِم بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَ كَانَ إِنْ اللَّهُ رَفِعَ الْمَعْلِمُ عَنْ عَلَا عَلَى الْمُؤْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عَطَاءِ مَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءِ مَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءً مُونُولًا الْمُعْدِيثِ وَ كُلَّهُمْ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَلَاءٍ مَنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءٍ مَنْ عَلَاءً مُنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءً مَانِ مُؤْدُولًا الْمُعَلِيمُ عَلَى مُنْ عَلَاءً مَانِهُ عَلَى مَانِ مَنْ عَلَاءً مُنْ عَلَاءً مَنْ عَلَاءً مَا عَلَاءً مُؤْدُولًا اللَّهُ مُنْ مُؤْدُولًا اللّهُ عَلَى مَالِعُلُهُ مَا عَلَاءً مُؤْدُولًا اللّهُ عَلَاءً مُنْ مُؤْدُولًا اللّهُ مَا عَلَاءً مَالِعَاءً مَا لَا عَلَاءً مَالِكُولُهُ مَا عَلَاءً مَا عَلَاءً مَالِعُلُهُ اللّهُ عَلَاءً مُؤْدُولًا اللّهُ مُنْ مُؤْدُولًا الللّهُ عَلَاءًا مُعَلّاءً السُعَلَةُ مُؤْدُولًا اللّهُ عَلَاءً المِنْ عَلَاءً الللّهُ عَلَاءً الللّهُ عَلَاءً الللّهُ عَلَاءًا اللّهُولُولُولًا اللّهُ عَلَاءًا الللّهُ اللّهُ عَلَاءً اللّهُ عَلَاءًا

#### باب: ئىمىن كغوكا بيان

الا ۱۵۲۳ مید بن مسعد و حسان ابرائیم مصرت عطاء نے بیان کیا کہ میں لغو جو کہ عائش صدیفۃ ہے مروی ہے وہ فرماتی بیل کہ بی نے ارشاد فرمایا کہ بیمن لغواس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھر ہیں (بطور کیے کلام) بولئ رہتا ہے۔ مثلاً بال اللہ کی تئم نہیں اللہ کی تئم۔ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ ابرا تیم سنار کو ابومسلم نے فرندس بیل قبل کردیا تھا اور ابراہیم سنار کا بیہ حال تھا کہ اگر انہوں نے ہتھوڑی اُ تھائی ہوئی ہوئی ہو اوراؤان کی آواز آگئ تو وہ (ہتھوڑی الراقیم سار کا ایم ابوداؤ ڈ فرماتے ہیں وہ (ہتھوڑی ارائیم سے عائشہ صدیفۃ ہیں کہ اس حدیث کو داؤ دین ابوالفرات نے ابراہیم سے عائشہ صدیفۃ ہی موتو قابیان کیا ہے اس طریقۃ پر زہری عبدالملک اور ما لک نے عطاء کے داسطہ سے اس روایت کو مائشہ صدیفۃ ہیں داسطہ سے اس روایت کومائشہ صدیفۃ ہیں داسطہ سے اس روایت کومائشہ صدیفۃ ہیں داسطہ سے اس روایت کومائشہ میں تشریم وفار دوایت کیا ہے۔

# ىمىين كى تتمييں واجڪام:

کیمین کی تمن تشمیل جی ہمین لغو ہمین غمول میمین منعقدہ ہمین لغوکی حضرت امام ابوطیفہ رحمتہ التہ علیہ کے زو یک بہ تعریف کے کروئے من کی کیمین جی ہمین لغو ہمین غمول کی گرشتہ ہے کہ کوئی منعقدہ کی منعقدہ کی ہمین ہر گرناہ ہیں اور ہمین غمول کی گرشتہ ہات ہوتا ہے کہ کوئی حض کی گرشتہ ہات کو ہمیتے جیں ایک حم کھانے ہے گناہ ہوتا ہے لیکن اس جی کھارہ تیں اور ہمین منعقدہ کی تعریف ہہ ہے کہ آئندہ کی حورت میں کھارہ حمل اوا کرنا ضروری ہوگا اور لیمین منعقدہ کی تعریف ہوگا اور میں کھارہ حمل اوا کرنا ضروری ہوگا اور لیمین معقودہ النعو میں البیمین هو ما یقع نبی کلام الرجل لا واللہ اس واللہ اللی قولہ بل البیمین علی امر فی المستقبل بعین معقودہ النع (بدل المحمود ص: ۳۳۳ ہے د)

بَابِ فِي مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامِ لَآيَاكُلُهُ!

١٩٢٣ : حَدَّقَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِضَّامِ حَدَّقَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ أَوْ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ أَوْ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ أَوْ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ غَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ أَنْ يَكُو فَالَ وَكَانَ أَنْ مَنْهِ لِللّهِ عَلْمَ وَكَانَ أَنْ بَكُو بَنْكُو فَالَ نَزَلَ بِنَا أَضْبَاكُ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبْوِ بَكُو بَنْكُو فَالَ نَزَلَ بِنَا أَضْبَاكُ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبْوِ بَكُو بَنْكُو فَالَ فَالَ وَكَانَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهِ إِلَيْلِ فَقَالَ لَا أَرْجِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ لِي فَقَالَ لَا أَوْ عَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

باب: جو تحص بیتم کھائے کہ وہ کھا نائبیں کھائے گا

۱۵۲۳ مؤل بن ہشام اساعیل جری ابوعتان ابوالسلیل عبد الرحن

بن ابو یکڑے دوایت ہے کہ جارے یہاں پھی مہمان آئے۔ابو بکڑرات

میں خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے تو آپ ہم لوگوں ہے قرما مھے کہ

میں قومہمان کے فارغ ہونے کے بعد (بی) واپٹی آؤں گا (مراویہ ہے کہ کرآئے تو تو مہمان کو کھانا کھانا وینا) تو حضرت عبدالرحمٰن کھانا کے کرآئے تو مہمانوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ابو بکرصد این کے آئے ہے قبل کھانا میں

إِلَيْكَ حَتَى تَفُوعُ مِنَ ضِيَافَةِ هَوُلَاءِ وَمِنَ قِرَاهُمْ فَاتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوا لَا نَطْعَمُهُ حَتَى يَأْمِى أَبُو بَكُر فَجَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَضَافُكُمْ أَفَرَغُنَمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا لَا قُلْتُ قَدْ أَتَيْنَهُمُ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا وَقَالُوا وَاللّٰهِ لَا تَطْعَمُهُ حَتَى بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا وَقَالُوا وَاللّٰهِ لَا تَطْعَمُهُ حَتَى يَجِىءَ فَقَالُوا صَدَقَ قَدْ أَثَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتَى وَاللّٰهِ لَا أَطْعَمُهُ اللّٰيلَةَ قَالَ فَقَالُوا وَلَنْحُنُ وَاللّٰهِ لَا أَطْعَمُهُ اللّٰيلَةَ قَالَ فَقَالُوا وَلَنْحُنُ وَاللّٰهِ لَا أَطْعَمُهُ حَتَى تَطْعَمَهُ قَالَ مَكَانَكَ قَالَ فِي النَّشِوَ كَاللّٰيلَةِ فَطُ قَالَ فِيسَمِ اللّٰهِ فَطَعِمَ وَطُعِمُوا فَأَخْبُوثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَلَا عَلَى وَطُعِمُوا فَأَخْبُوثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَلَا عَلَى وَطُعِمُوا فَأَخْبُوثَ أَنَهُ أَصْبَحَ فَغَلَا عَلَى وَطَعِمُوا فَأَخْبُوثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَلَا عَلَى وَطُعِمُوا فَأَخْبُونَ قَالَ يَلُ أَنْتَ أَبُوهُمُ مِنْ فَقَالَ اللّٰهِ فَطَعِمَ وَاصَنَعُ وَصَنَعُوا قَالَ يَلُ أَنْهِ أَنْهُمُ مُنْ أَنْهُمُ مُؤْمَةً فَالَا اللّٰهِ اللّهِ فَطَعِمَ وَأَصْدَقُهُمُ اللّٰهِ كَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُحُرُهُ بِاللّٰهِ فَطَعِمَ وَصَنْعُوا قَالَ يَلُ أَنْتَ أَبُومُهُ مُؤْمَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

آ۱۵۳۵: حَدَّثَقَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَةً زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَلَمُ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةً.

بَابُ الْمَهِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ١٩٢٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْوِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثُ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدُتَ تَسَأَلُونِ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي

کو ایس کے ۔ پھراہو بکرصدین تشریف لائے اورانہوں نے مہمانوں کا اور انہوں نے مہمانوں کا حال وریافت کیا کہ کیا تم لوگ مہم نوں کو گانا کہ کا کر ان خورات نے ہوگئے یا تیں ؟ جس کے عرض کیا بھی تو کھانا کے کر گیا تھا لیکن ان حفرات نے ہمری بات کی تغییر کھانا تناول کرنے ہے انکار کردیا۔ مہمانوں نے میری بات کی تقد این کی۔ صدیق اکبر نے مہمانوں سے فرمایا تم لوگوں نے کس وجہ سے نہ کھانا؟ انہوں نے کہا آپ کی وجہ ہے۔ ( کیونکہ آپ موجود نیس نے کہا کہا کہا کہ انڈی صم جس تو آپ مرمنی القہ عنہ نے کہا کہ انڈی صم جس تو آپ مرمنی القہ عنہ نے کہا کہ انڈی صم جس تو آپ کہا تھا کی خبر سے انہوں نے کہا کہ انڈی صم جس تو آپ کھانا نہیں کھا کی خبر سے انہوں کے کہا کہ جس وقت تک آپ کو کہا کہا کہا کہا کہ جس وقت تک آپ کھانا نہیں کھا کی خبر سے انہوں کے کہا کہ جس وقت تک آپ کو کہا کہا کہا کہ جس کہ جس نے انہوں کی میں مائٹر کے کہا گہا تھا وہ کہ جس کے انہوں کے کہا گہا تھا وہ کہ کہا تا اور مہمانوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ عبد الرحمٰن بیان کر یہ وہ قبل کے انہوں کے بیا کہ کر یہ وہ تو کہا کہا تا وہ تو کہا کہا تا اور مہمانوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ عبد الرحمٰن میان کر یہ تھی میں ماضر ہو کر یہ اور تو تو کہ کہا تھا ہوں کہا تا ہوں کہا تا ہوں کہا تا ہوں کہا کہ کہا تا ہوں کہا کہا تھا ہوں کہا تا ہوں کہ تا ہوں کہا تا ہ

۵۴۵ از این بنی الله عند از حراف عبد الاعلیٰ جریری الوعنی اعبد الرحمٰن بن ابی بکررضی الله عبد الرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنها سے اس طرح مروی ہے۔ اس جس بداضا ف ہے کہ سالم سنے بیان کیا کہ دیکھے بیام نیس بوسکا کہ حضر ست الو بکررضی الله تعالی عند نے اس قتم کا کفارہ اوا قربایا ہو ( کیونکہ یہ سیمین تغو ہے)۔

# باب:رشته منقطع کرنے کی قتم کھانا

۱۵۲۴ محرین منبال را بدین ذریع طبیب معلم عمروین شعیب سعیدین مسیب سعیدین مسیب سعیدین مسیب سعیدین مسیب سعیدین مسیب سے روایت ہے کہ انسار میں دو بھائی ہے کہ جن کے درمیان دراخت کی تقییم کا سکر تقاان میں سے ایک بھائی ہے دوسرے بھائی ہے دراخت کی تقییم کے لئے کہا تو اس نے جواب دیا کہ تم نے اگر دوسری مرتب بھی سے دراخت تقلیم کرنے کو کہا تو میرا تمام مال بیت التد شریف کے لئے دفت ہے۔ حضرت عمر رضی التدعن نے اس سے کہا کہ بیت التد

رِنَاجِ الْكُفْيَةِ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ إِنَّ الْكُفْيَةَ غَيْبَةً غَنْ مَالِكَ كَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هِنْ يَقُولُ لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمًا لَا تَمْلِكُ.

بَابِ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْلَ مَا يَتَكَلَّمُ عَنْ صِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى عَنْ صِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ لَا غُزُورَ نَ قُرَيْشًا لَمُ اللهِ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ أَسْنَدَ مَلَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ضَرِيْكِ عَنْ عَنْ عَرْمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. وسَمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ.

٨ اللهُ عَدَّقَنَا مُتَحَقَدُ بَنُ الْعَلَاءِ آخْبَرَنَا الْبَنُ بِشُرِ عَنُ مِسْعَرِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْدِمَةَ يَرُفَعُهُ قَالَ رَاللّٰهِ لَأَغُزُونَ قُرَيْتُ لَمَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَآغُزُونَ قُرَيْتُ الْإِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَآغُزُونَ قُرَيْتُ اللّٰهُ قَالَ أَبُو دَاوُد سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَوِيكٍ قَالَ أَبُو دَاوُد لَهُ يَغُونُهُ هُمْدٍ.

اللهِ بْنُ بَكُو حَدَّلَنَا الْمُنْدِرُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّلِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُو حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْآخْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَا نَذْرَ وَلَا يَبِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَقَ عَلَى يَعِينٍ فَوَأَى

شریف تمہارے ال کا تحقاج نیس ہے تم اپی قسم کا کفار ودے کراپنے بھائی ہے (تقسیم وزافت) کی گفتگو کرو کیونکہ میں نے رسول کریم ٹائٹیڈ کھے سنا ہے آپ فریائے تھے کہ اللہ کی نافر مائی اور قطع رحی میں نہتو تھے رفتم کا پورا کرنا واجب ہے اور نہ ہی نذر کا اور قسم اور نذراس چیز میں معتبر نہیں جو تیرے افتیار میں نہیں۔

# باب کلام کرنے کے بعدان شاءالند کہنا

1012 ابھید بن سعید شریک ساک حضرت عکرمدرضی القدعند سے مرفوعا مروی ہے کہ حضرت کرمدرضی القدعند سے مرفوعا مروی ہے کہ حضرت رسول کریم افاقین نے ارشاد فرمایا کہ میں قبیلد قربیش سے جہاد کروں گا۔ الفد کی شم میں قبیلد قربیش سے جہاد کروں گا۔ الفد کی شم میں قبیلہ قربیش سے جہاد کروں گا۔ الفد المام الوداو دفر مات ہے جہاد کروں گا۔ گھر آپ نے حضرات نے شریک کے واسطہ سے ساک عکرمہ حضرت ابن عباس رضی الفد عنجما سے سند کے ساتھ قبل کیا ہے۔

۱۵۶۸ بحدین علاء این بشر مسع بن ساک معفرت تکرمه رضی الله عند سے مرفوظ روابت ہے کہ حضرت رسول کر یم بھائی آئی ہے ارشاد فرمایا کہ الله کی تشم میں قریش ہے جہاد کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الله کی تشم میں قبیلہ قریش ہے جہاد کروں گا ان شاء الله ۔ پھر آپ نے فاموثی الفتیار میں قبیلہ قریش ہے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فاموثی الفتیار فرمای پھر آپ نے فاموثی الفتیار فرمای پھر آپ نے فرمایا ان شاء الله ۔ الم ابوداؤوفر مائے ہیں کہ ولیدین مسلم نے شریک کے واسط ہے اس روایت میں بیاضافہ مزید بیان کیا ہے بھر آپ نے ان سے جہادئیں کیا۔

1379: منذ راعیداند نبیداندین اختس معترت مروین شعیب ان کے والد ان کے داوا سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شے انسان کے اختیار میں تد ہویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہویا جو شے رشتہ متقطع کرنے والی ہواس میں تد نذر ہے نہ قسم ہا اور جو شے تم کما نے چراس کے خلاف (کرنے میں) فیرد کھایائی دیتو اس تشم کوزک کردے اور اس فیرکواختیار کرلے کیونکہ اس قسم کا دیتو اس تشم کوزک کردے اور اس فیرکواختیار کرلے کیونکہ اس قسم کا

غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَوْكَهَا كُفَّارَتُهَا۔

بَابِ مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيعُهُ

١٥٣٠ : حَدَّقَنَا جَعْفُرُ بْنُ مُسَافِمِ الْتَيْسِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيُكِ قَالَ حَدَّقِنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْإِنْ الْمِي الْمِيدِ بْنِ أَبِي الْأَنْ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدِ عَنْ بَكْمِرِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدِ عَنْ بَكْمِرِ اللهِ بْنِ الْاَشْحِ عَنْ كُرَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشْحِ عَنْ كُرَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ بُسَمِهِ لَكُونَ لَذُرًا لَمْ بُسَمِهِ فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرًا لَمْ بُسَمِهِ مَعْمُ لَذَرًا لَمْ يُسَمِيهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرًا لَمْ يُسَمِيهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرًا فَى مَنْ نَذَرًا أَطُاقَهُ فَلَيْفِ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا لَهُ بِي اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْحِدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقُوهُ عَلَى ابْنِ عَبْسِ.

ترک کردیٹا بی اس کا کفارہ ہے ( مرادیہ ہے کہ برائی کے لئے قسم مَعاَنا ممین لغو ہے )۔

یا ب: چوخص ایسے کا م کی نذر مانے کہ جو پورانہ کر سکے
۱۹۳۰ جعفر بن سافر این الی فدیک طلحہ بن بجی اعبداللہ بن سعیہ
بیرین عبداللہ کریہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبہ ہے مردی ہے کہ
حضرت رسول کریم شکھ نے ارشاد فرمایا کہ چوخص غیر سعین نذر مانے
حضرت رسول کریم شکھ نے ارشاد فرمایا کہ چوخص غیر سعین نذر مانے
ہوبی اس کا کفارہ ہے ۔ توقعم کا جو کفارہ ہے وہی اس کا کفارہ ہاور جو
مخص کناہ کی نذر مانے تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو کرفتم کا کفارہ ہاور جو
خضص کناہ کی نذر مانے کہ جس کے اداکر نے کی قوت نہ ہوتو اس کا بھی وہی
کفارہ ہے جو کرفتم کا کفارہ ہے اور جو خض ایس نذر کرے کہ جس کو وہ پورا
کفارہ ہے جو کرفتم کا کفارہ ہے اور جو خض ایس نذر کرے کہ جس کو وہ پورا
کرسکتا ہے تو اس کو پورا کرتا جا ہے ۔ امام ابوداؤ دفر ماتے جی کہ اس
حدیث کو وکیج وغیرہ نے عبداللہ بن سعید سے ابن عباس رضی التہ عنہا پر
موتو قاروایت کیا ہے ۔

## ﴿﴿﴾﴾ اول كتاب البيوع ﴿﴿﴿﴾﴾

# خریدوفروخت کے احکام

يَابِ فِي القِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلْفُ وَاللَّغُو ١٥٣١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ ١٤ عَمْشِ عَنُ أَبِي وَائِلِ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَا فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ هِيُ نُسَمَّى الشَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَمَّانَا بِاللهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحُضُرُهُ

باب: تنجارت میں کی اور جھوٹ بہت ہوتا ہے۔
ا ۱۵۳ : مسدد ابومعاویا انتمال ابودائل قیم بن الی غرز درض انتدعنہ ہے۔
مروی ہے کہ عبد نبوی میں ہم تاجر براوری کے لوگ سامرہ کے نام ہے
لیکارے جائے تھے پھر حضور اکر م شرقی ہم لوگوں کے پال تشریف لائے
ادر آپ نے ہم لوگوں کا نام سابقہ نام ہے بہتر نام رکھا اور آپ نے
فر مایانا ہے تاجروں کی جماعت! ہے شک (خریدو) فروضت میں نغواور
بیکار با تیں اور قسمیس ہوتی تیں لہذا تم لوگ (خرید) وفروضت کو صدقہ

کے ساتھ ملاؤ۔

اللُّغُورُ وَالْحَلُفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

#### تاجرون كاسابقه نام:

مطلب بیرے کداہتدا واسلام بیں تاجروں کی جماعت کوسامرہ کہا جاتا تھا۔ ساسرہ بیلفظ سمسار کی جمع ہے۔علامہ فطالی کی تحقیق کے مطابق بیرنجمی نام ہے آپ نے عجمی تامختم قرما کرعر فی نام بینی تاجر (سوداگر) تجویز فرمایا اورعر فی زبان میں سمسارولال (کمیشن ایکنٹ) کوکہا جاتا ہے: قال المحطابی السمساز اعجمی و کان کثیر معن بعالیج البیع والشراء فیھم عجمت فتلقنو هذا الاسم عنهم فغیرہ النبی صلی الله عبیه و سلم الی النجارة النج (بدن السجھود ص ۲۲۶ ج ۶)

اس باب کی حدیث میں بیدیات بیان کی منی ہے کہ مسلے زمانہ میں لوگ خربید وفروخت کرنے والوں کوسماسمو ہ کہتے تھے۔ کیکن جنسور کاچیخ کمنے ان لوگوں کو ''معتبر المتجار'' لیعنی تجار کے گروہ کے لقب سے خطاب کیاوجہ پیرہے کہ دلال کالفذاعوام عام میں پہندید و تعین سمجھا جاتا لبندالوگ پر بچھتے تھے کہ دلالی تھنے در ہے کا پیٹر ہے اور حضور تُؤاثِیُٹی نے ولال کے بجائے تجار کا لفظ استعال کر کے اس طرف اشارہ قرمادیا کہ جب آ دمی کس کے باس وین کی بات پہنچانے جائے تو اس سے تفتیو کرنے ہیں ایسے الغاظ استعمال كريے جس سے اس كى عزت افزائى موادرا سے الفاظ سے پر بينز كرے جس سے و وائي بے عز تی محسوس كر ہے۔اس حديث سے ائیک فقہی مسئلہ بیدنکلیا ہے کہ دلالی کا پیشراختیار کر ; اور اس پر اجرت لیہ جائز ہے اس لیے مفترت قیس بن الی نمو ڈ جس ہے حضور ٹاکٹیلین طب ہوئے ولالی کا پیٹھا تھتیا رکئے ہوئے تھے۔تو حضور ٹاکٹیلینے نے ان کوئٹے (خرید و فروخت ) کے ساتھ صدقہ کرنے کی ترغیب دی کیکن اُن سے بیٹیں فرمایا کداس پیٹے کوچھوڑ دواس سے معلوم ہوا کہ دلالی ( کمیشن ) کا پیشہ انتہار کرنا ادراس بر ا جرت لینا جائز ہے۔ یہاں ایک مسکلہ یہ ہے کہ دلالی کی اجرت فیصد کے حساب سے مقرر کرنا درست ہے یانہیں مشلا ایک فخض ہے کیے میں تنہاری بیبلڈنگ فروخت کرادوں گااور جس قیت پر بیبلڈنگ فروخت ہوگی تو س کا دو فیصد یوں گا تو اس سلسنہ میں فقہا م کرام کی دورا کمیں جیں لیکن امام شافق فرماتے جیں کہ فیعد سے اعتبار سے اجرت مقرر کرنہ جائز ہے باقی رہی ہے بات کہ اجرت مجبول ہے کیونکہ رہمی معلوم تبیں کہ بیدبلڈنگ کتنے میں فروخت ہوگی اوراس کا دو فیصد کتنا ہوگا اس لیے کہ اگر چہاس وقت اجرت متعین تبیں بس جب وہ چیز فروخت ہو جائے گی اس ولت وہ اجرت خود بخو ومعین ہو جائے گی۔اور معاملہ کووہ جہالت فاسد نہیں کرے گی اس باب میں اصل میہ بیان کیا گیا ہے کہ تا جر پیشراوگ جموث بو لئنے سے اجتناب کریں۔ تجارت کے دوران جمونی فتسمیں کھانے کے بارے میں حدیث بیں تختی ہے وعید وارو ہوئی ہے کدا ہے آ دمی پر القد تعالیٰ بھی نظر رحمت نہیں قربائے گا' ہمکا ی کا شرف نیس بخشے گا اور حق تعالی ایسے آ دی کو پاک نیس کر ہے گا اسلے جھوٹ یو لئے سے بخت احتر از کرنے کی تلقین فر مائی ے اس باب میں تا جروں کوصد قد کرنے کی ترغیب اس کیے دی ہے کہ اگر الفاظ میں بات ہو گی تو خیرات سے تلانی ہو جائے گ

۱۵۳۳ جسین بن عیسیٰ حامد بن کینی عبدالله بن محمد زهری سفیان جامع بن الی راشد عبدالملک بن اعین عاصم ابوداکل حضرت قیس بن الی غرز و رضی الله تعالی عشد سے مروی ہے کہ ادراس روایت میں اس طرح ہے کہ بیچ میں فتم کھانے اور جھوٹ یو لئے کا اتفاق ہوتا ہے یا ہے ہود وہا تیں اور

٣٣٠ : حَدَّنَ الْحُسَيْنُ بُنُ عِيسَى الْمِسْطَامِيُّ وَحَلِيدُ بُنُ يَحْيَى وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَهْرِيُّ قَالُوا حَلَّكَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَامِع بُنِ أَبِي وَاشِدٍ وَعَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَغْيَنَ وَعَاصِمٌ عَنُ أَبِي وَالِل عَنْ لَيْسِ البيوع ... المركزي المركزي الميوع ...

جھوٹی باتوں کا انفاق ہوتا ہے۔ ( تو اس وجہ سے جا ہیے کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرد )۔

#### باب: کان میں سے مال نکالنا

#### باب:شبهات سے بحینے کابیان

سال ۱۵ تا حدین بوش ابوشهاب این مون شععی احضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند سے مردی ہے کہ میں نے آنخضرت آنڈیڈ کی سنا ہے آپ فرماتے متلے ہے شک حفال بھی ظاہر ہے اور حرام مجمی ظاہر ہے اور مشتبہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو میں تم ہے اس کی مثال بیان کر تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درمیان ہے۔ تو میں تم ہے اس کی مثال بیان کر تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درام کردہ اللہ تا ہوں دو حدا اس کی حرام کردہ اشیاء بین اور بلا شد جو تنص اپنے جانوروں کو اس حدے ارو گرد جمائے گا فوق قریب ہے کہ و فقص صد کے اندرداخل ہوجائے دائی طرح جو تنص شبہ والا کام کرے تو اس کے بارے میں جرائت میں اضافی ہوجائے کا اندیشہ والا کام کرے تو اس کے بارے میں جرائت میں اضافی ہوجائے کا اندیشہ

بْنِ أَبِي غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَخْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الزُّهْرِئُ اللّٰمُورُ وَالْكَذِبُ.

پاكِ فِي النَّيْخُرَاجِ الْمُعَادِنِ

الْمُحَادِنَ حَذَّلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيْقُ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيْقُ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ عَمْرٍو يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَوْمُ عَرِيمًا لَهُ بِعَشْرَةِ وَنَانِي عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَوْمُ عَرِيمًا لَهُ بِعَشْرَةِ وَنَانِي عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَوْمُ عَرِيمًا لَهُ بِعَشْرَةِ وَنَانِهِ لَهُ النَّبِي عَمْرِي اللّهِ لَا أَفَارِ قُلْكَ حَتَى تَفْضِينِي الْمَعْرِيقِ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ النّبِي اللّهُ عَلَى مِنْ مَعْدِن قَالَ لَهُ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ.

بَاكِ فِي اجْتِنَاكِ الشَّبْهَاتِ الْكَانِ فَلَ حَدَّنَا الْحَمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا الْحَمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا الْمَنْ عَوْنِ عَنِ الشَّغِيقِ قَالَ مَيْفِيلَ النَّعْمِيقِ قَالَ مَيْفِيلَ النَّعْمِيقِ قَالَ مَيْفِيلَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

#### مشتبہشے ہے بچنا:

ملال دحرام سے درمیان جس دفت شک ہوجائے تو وہ چیز مشتبہ ہے۔ اس لئے شہد دالی چیز سے بچنا بہتر ہے اور مشتبہ چیز سے نہ بچنا انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے بعنی جس دفت انسان کے دل ہے مشتبہ چیز کی دفعت نکل گئی تو اب حرام کے ارتکاب

#### میں کیا کی رونگی۔

میدا حادیث دین کا جوہر ہیں مطلب میہ ہے کہ جو چیز شبہ میں ڈالے اس کوئرک کردواور جس ہیں شبہ نہ ہوائ کو اختیار کرو اور مشبہ شنگ کی تعریف میہ ہے کہ جس چیز کے طال ہونے کا بھی خیال ہواور حرام ہونے کا بھی عافیت ای ہیں ہے کہ اس کوچھوڑ دے نیز اس باب میں احادیث میں میڈیٹر کوئی بھی قر مائی گئ ہے کہ ایک ایساہ قت بھی آئے گا کہ قیامت سے پہلے ہر محض کی ورجہ ہیں مود میں جتلا ہوجائے گا حقیقت میہ ہے کہ وہ وقت آگیا ہے (جن تعالیٰ شلد مودی کا روبار سے محفوظ رکھے)۔

۱۵۳۵ ایراہیم بن موئی عینی زکرتا عام شعبی مضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فدکورہ ارشاد فر مار ہے تھے۔ اس میں بیہ ہے کہ آپ نے فر مایا طلال وحرام کے مامین عدور تیں اور شبہ کی اشیاء جیں بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں۔ جو فض شبہ سے بچ کمیا تو وہ اپنے وین اور اپنی عز سے کوسلامی کے ساتھ لے کیا اور جو فض شبہ میں پڑ کمیا تو بالآخر وہ حرام میں بھی جمتلا ہو

الشَّرَنَا عِلَى اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِنْ عَامِرِ الشَّغِيِّ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرِ الشَّغِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ قَالَ وَيُنتَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّسِ وَيُنتَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّسِ فَمَن النَّسِ النَّهُ وَدِينَهُ وَمِنْ وَقَعَ فِي النَّبُهَاتِ السَّبُواَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَن وَقَعَ فِي النَّهُمَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔

#### دين كاخلاصه:

ندکورہ عدیث دراصل دین کا خلاصا ورجو ہرہے حاصل عدیث یہ ہے کہ جو چیز شبہ بیں ڈالے اس کوچھوڑ دواور جس بیں شبہ نہ ہواس کواختیا رکرواورمشتبہ شے کی تعریف بیہ ہے کہ جس چیز کے طال ہونے کا بھی خیال ہواور حرم ہونے کا بھی ۔ تو اس کوچھوڑ دو یہی عافیت کا راستہ ہے رسالۂ گناہ ہے لذت اور حیات آسلمین وغیرہ بیں ایسے مسائل کی تفصیل موجود ہے۔

١٥٣١ حَذَقَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّقاً هُمَّيْمُ بُنُ عِيسَى حَدَّقاً هُمَّيْمٌ أَخْبَوْنَا عَبَادُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ يَقُولُ حَدَّقَا الْحَسَنُ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيِّيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِينَ عَنْ دَاوُدَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَغُطُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةً عَنِ الْحَسَنِ خَلِدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي خَيْرَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هَنْدٍ وَهَذَا لَنُهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي خَيْرَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُنَالِ اللّهِ هَنَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُولَا اللّهِ هَيْ قَالَ اللّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي خَيْرَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ هِي الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَلَى النّاسِ رَمَانٌ لَا يَبْقَى آخَدُ إِلّا لَيْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ أَكُلُ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَاكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ اللّهِ مِنْ بُخَارِهِ أَكُلُ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَاكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ اللّهِ مِنْ بُخَارِهِ أَنْ لَوْ يَاكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ اللّهُ مِنْ بُخَارِهِ اللّهِ مِنْ بُخَارِهِ اللّهِ مِنْ بُحَارِهِ مِنْ بُخَارِهِ اللّهِ مِنْ بُخَارِهِ عَنْ الْحَدَى النّاسِ رَمَانٌ لَا يَنْ عَلَى النّاسِ مَالِهُ مُنْ اللّهِ مِنْ بُخَارِهِ إِلّهُ اللّهِ مِنْ بُحَالِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيدِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَالَ ابْنُ عِيسَى أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ۔

۱۵۳۳ ابی بین عینی مشیم مجادین را شداسعیدین افی خیره حسن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه حضرت بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (دوسری سند) وہب بن بقیہ خالد داؤد بن الی ہند سعیدین افی خیره حسن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیہ خالد داؤد بن الی ہند سعیدین افی خیره حسن حضرت ابو ہریہ وضی اللہ علیہ ساتھ کی کہ حضرت نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی فنص سود کھائے بغیر باتی نہیں رہے گا اور جوشم سود کی ہوئیں کھائے گا تو اس کا دھواں بینی سود کا اثر اس تک بینی جائے گا۔ این عیسی نے کہا کہ اصل لفظ انسانیہ مین خبارہ اس تک بینی جائے گا۔ این عیسی نے کہا کہ اصل لفظ انسانیہ مین خبارہ

#### سود کے بارے میں پیشین کوئی:

ای حدیث ہے تیامت سے قبل ہر مخص کا کسی نہ کسی ورجہ میں سود میں جتلا ہونا واضح ہےا ورسود ہے متعبق تفصیلی کیا ب دھزت مفتی اعظم ہا کتان کی تالیف' مسئلہ سود' اوراحقر خورشید حسن قامی کی تالیف' مینک وتبار تی سود' ملاحظہ فر ما کمیں۔

> ١٥٣٤: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ أَخْبَرُنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّبِ عُنُ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خُرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِى الْحَافِرَ أُوْسِعُ مِنْ قِتَلِ رِجُلَيْهِ أَوْسِعُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجْعَ اسْتَقْبَلُهُ ذَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ لُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ \$ مُتَلُوكُ لُقُمَةً فِي فَجِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحُمَ شَاةٍ أَجِدُتُ بِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَٰفَتُ الْمَرْأَةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرُسَلْتُ إِلَى الْيَقِيعِ يَشُعَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدُ فَأَرْسَلُتُ إِلَى جَارٍ لِى قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنُ أَرْسِلُ إِلَمَىٰ بِهَا يَضَيَهَا فَلَمُ يُوجَدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَيِّهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَىَّ بِهَا فَقَالَ رَّسُولُ اللهِ أَطْعَمِيهِ الْأَسَارَي.

١٥٣٧: محد بن علاءً ابن اورليل عاصم بن كليب أن كے والد أيك انصاری مخص سے مردی ہے کہ ہم لوگ ایک جناز و میں حضرت رسول ا كريم الخافظ كراته نكلة من في ويكه كدآب قبرك إن كرا ہوئے اور آپ قبر کھودنے والے فخص کوسکھانی رہے بچھے کہ ڈرائی ڈل کی جانب اور کھولواد رسر کی جانب سے اور کھولو (مراوید ہے کہ قبر کشادہ کرو) جب آپ فارخ ہو کروائیں تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کئ خاتون کی طرف سے کوئی مختص آ پ کو بلانے کے لئے حاضر ہوا۔ آ پ وہاں تشریف نے گئے اور آپ کے سامنے کھانا آیا۔ آپ نے کھانے میں پہلنے ہاتھ بر ھایااس کے بعد اور حضرات نے کھانے میں ہاتھ بر ھایا اورکھا ؟ شروع کیا۔ان مصرات نے آپ کودیکھا کہ آپ ایک ہی لقمہ چبا رہے ہیںالیکن آپ لقمہ کو (حتق کے بنیجے )ٹیمیں آتارتے۔اس کے بعد آپ نے قرمایا کہ بھھ کواپیا معلوم ہوتا ہے کہ ہیا کوشٹ ایک بکری کا ہے جو کہ مالک کی اجازت کے بغیر لی تی ہے۔ پھراس خاتون نے کہلوایا یار سول الله عین نے مقام (تقیع ) میں ایک آ دی بھری تربیہ نے کے لئے بمیجاتو مجھے بری نیس لی چریں نے اپنے ہو وی کے پاس کیموان کرتم نے جو برئ خريدر كى بو وبكرى تم اى قيت ير محصوب دورا تفا قاو ويزوى بھی دینے تھریں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کی اہلیہ کو کہلا بھیجا اس نے میرے یاس بکری بھیج دی۔آپ نے قر ایا یہ گوشت قید یوں کو کھا دو۔

# مشتبكري

> بَابِ فِي آكِلِ الرَّهَا وَمُوكِلِهِ ١٥٣٨جَدَّقَةَ أَخْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّقَةًا زُهَيْرٌ

باب: سود کھانے اور کھلانے کا بیان ۱۵۳۸: احمہ بن بونس' زہیر' ساک' عبد الرحمٰن بن عبداللہ ٔ حضرت

حَدَّثَنَا سِمَاكُ حَدَّقِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

باب فِي وَضَعِ الرَّبِهِ ۱۵۲۹: حَلَّنَا مُسَدَّدٌ حَلَّنَا أَبُو الْاَحُوْمِ حَلَّنَا شَيبُ بْنُ عَرْفَلَةً عَنْ سُلْمَانَ بْنِ عَنْرو عَنْ أَبِهِ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ وَقَا فِي حَجَّةِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ وَقَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْمَجَاهِلِيَّةِ مُوضُوعٌ لَكُمْ رُنُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا مُؤْضُوعٌ وَأُوّلُ دَمِ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْمَحَادِثِ بُنِ مَوْضُوعٌ وَأُوّلُ دَمِ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْمَحَادِثِ بُنِ عَنْدِ الْمُطَلِّلِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَبِي لِيثِ مَوْضُوعٌ وَأُوّلُ دَمِ أَضَعُ مِنْهَا مَمُ الْمَعَادِثِ بُنِ عَنْدِ الْمُطَلِّلِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَبِي لِيثِ فَقَتَلَتُهُ هُمَانِلُ قَالَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّهُونَ قَالُوا نَعَمُ تَلاكَ مَرَّاتٍ قَالَ اللَّهُمَّ اللّهَ لَلْكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَالَ اللّهُمَّ اللّهَ لَلَاتَ مَرَّاتٍ .

باب فِي كَرَاهِيَةِ الْيَوْمِينِ فِي الْيَهْمِ الْمَيْهِ الْمَيْهُ الْمُعَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فتم کھا کر مال فروخت کرنا:

۔ مراد یہ ہے کوشم کھانے اور طف کرنے ہے آگر چہ مال جلدی اور نفع سے فروخت ہوتا ہے لیکن چونکہ شم کھانا دھو کہ وہی کا ذرایعہ بن جاتا ہے اس کئے مال کی برکت جاتی رہتی ہے۔

يَابِ فِي الرُّ جُحَانِ فِي الْوَزَّنِ وَالْوَزْنِ

عبد الله بن مسعود رمنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم فی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم فی من وسلم نے سود کمانے والے کمالانے والے کوا واور اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ر

#### باب سودمعاف كرنے كے بيان

باب: خرید و فروخت میں فتم کھانے کی مما نعت کا بیان ۱۹۳۰ اور بن عمر و ابن وہب (دوسری سند) احمد بن صالح اعتبد این ابن شہاب ابن مینب حضرت ابو ہر یہ وصی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ بیل نے معفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہے کہ مم کھانا سمان (کفروخت کرنے) کے لئے نقع بخش ہاوروہ برکت کے مناکع ہوجانے کا سبب ہے۔

باب: تول میں جھکتا ہوا مال دینا اور مز دوری لے کر

#### مال تو لنے کا بیان

ا ۱۵ انعبید الله بن معاذا ایکے والد سفیان ساک بن حرب سوید بن قیس ہے مروی ہے کہ سی اور تخرف و قیس کے حرار کی ہے کہ کا نام ہے ) سے قروضت کرنے کیے کہ اسکو مُلَدُ مرمد میں لے کرآئے اسے نام کے کہ اسکو مُلَدُ مرمد میں لے کرآئے اسے نام کہ بھوگوں کے بائل فی پیدل تشریف لے آئے اور آپ نے بھم سے ایک باجامہ کا سودا طے کیا تو جملوگوں نے اسکوآ ہے کہ باتھ فرو شت کردیا یہاں پر ایک فحض مزدوری لے کرتول رباتھ (یعنی وہ محض تو لئے کی مزدوری لیتا تھا) تو آئے سے ایک شخص مزدوری لیتا تھا) تو آئے سے ایک مزدوری لیتا تھا) تو آئے اسکون جھکیا ہوا تو لا کرد۔

#### والاجر بالاجر

اسماء حَدَّقَا عُبَيْدُ اللهِ بُنَّ مُعَاذٍ حَدَّقَا أَبِي حَدَّلَا شُفَيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ حَدَّلَنِي سُوَيْدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَيْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ لَنِي الْعَبْدِئُ بَرَّا مِنْ هَجَرَ فَأَنَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَانَنَا رَسُولُ اللّهِ فَيْ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا مِسَرَاوِيلَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا مِسَرَاوِيلَ وَسُولُ اللّهِ وَفَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَفَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ وَقَقَلَ لَهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَعَالَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَكُولُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

#### جھكتابواتولنا:

1071: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بُنُ الْمُورِ وَمُسْلِمُ بُنُ الْمُورِ وَمُسْلِمُ بُنُ الْمُورِ وَمُسْلِمُ بُنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بُنُ الْمِرَاهِمَ الْمُعْبَدُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدَانَ بُنِ عُمَيْرَةً قَالَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ الله

َالْهُ اللّٰهُ أَبِى رِزْمَةَ سَمِعْتُ أَبِى لِلْمَةَ سَمِعْتُ أَبِى لِلْمَةَ سَمِعْتُ أَبِى لِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

١٥٣٣ حَذَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفَيَانُ أَخْفَظ مِنِى۔ يَابِ فِي قَوْلِ النَّبِي ﷺ الْمِكْمَالُ

۱۵۳۳ احفص بن عمر مسلم بن ابرا ہیم! شعبہ ساک بن حوب مضرت ابوعقوان بن عمیر رضی التدعت سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمرت کرنے سے قبل مُقدم عظمہ میں حاضر ہوا پھر انہوں نے سابقہ فعد یہ جیسی روایت بیان کی لیکن اس میں افظا پیزن بالگا جُورِ کا تذکرہ نبیس کیا۔ ا، م ابوداؤ دفر باتے جیس کہاس کو قبیس نے بیمی سقیان کی طرح روایت کیا ہے اور سقیان کی بات ورست ہے۔

سائ 10 ابن انی رز مدان کے دالد سے مردی ہے کدا یک فخص نے شعبہ
سے کہا کہ ضیان نے تم سے مختلف روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے بیان
کیا کہتم نے میراد ماغ چاٹ لیا۔ اما مابوداؤ دینے فرمایا کہ جھے بچیٰ بن
معین سے بہنچا وہ بیان کرتے تھے کہ جو مخص سفیان کے خلاف کرے تو
مفیان کا تول ہوگا ( یعنی بن کے خلف کہ جو کول معتبر نہ ہوگا )۔

۱۵۳۳: احمد بن هنبل وکئی عضرت شعبہ سے مروی ہے کہ سفیان کی یادداشت جھ ہے تریادہ تو کا تھی ( ایعنی وہ جھ سے زیادہ تو ک الحافظ ہے ) باب: ماسینے میں اہلِ مدینہ کا اعتبار ہے اور تو کئے میں

# مِكُمَانُ الْمَدِينَةِ

١٥٢٥ : حَدَّنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا ابْنُ دُكُنِنَ حَدَّنَا اللهِ عَلَى طَاوُسِ وَكُنْلَةَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ اللهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ قَالَ أَلْوَزُنُ وَزُنُ أَهُلٍ مَكُنَا وَالْمِكْنَالُ مِكْنَالُ أَهْلٍ وَزُنُ أَهْلٍ مَكْنَا رَوَاهُ الْفِرْيَالِيُّ وَالْمَوْنَانُ وَالْقَلُهُمَا فِي الْمَنْنِ وَ الْمَهْ فَيَانَ وَالْقَلُهُمَا فِي الْمَنْنِ وَ الْمَهْ فَيَانَ وَالْقَلُهُمَا فِي الْمَنْنِ وَ اللهُ مُسُلِم عَنْ حَنْظُلَة فَلَلَ أَبُو كَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَالِيُّ فَلَا أَبُو كَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَالِيُّ فَلَا أَبُو كَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَالِيِّ فَلَا أَبُو عَلَى الْمِنْ عَبَاسٍ مَكَانَ ابْنِ قَالَ أَبُو وَرُواهُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةً قَالَ آبُو كَاوُد وَاحْدَلِكِ مَالَكُ فَي مَنْ عَطَاءٍ عَنْ النّبِي فِي حَدِيثٍ مَالِكِ فَي وَيَعْلَو عَنْ النّبِي فِي الْمَانِ فِي مَدِيثِ مَالِكِ مِنْ وَبِنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النّبِي فِي الْمَانِ فِي مَنْ الْمَنْ فِي هَذَا فِي هَذَا لَى الْهُولِ فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي مَالِكِ مَا الْهُولِ فَي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي مَنْ النّبِي وَالْمَانِ فِي هَذَا لِهُهُمَا فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي الْمُولِولِ اللّهِ الْمَانِ فَي الْمُنْ فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي الْمُنْ فِي الْمَانِ فَي الْمَانِ فَي الْمَانِ فَي الْمَانِ فَي الْمَانِ فَي الْمَانِ فَي الْمُنْ فِي الْمَانِ فَي الْمَانِ فِي الْمَانِ فَي الْمَانِ الْمَانِ فَي الْمَانِ الْهِ لَالْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْكِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْولِ الْمُعَلِي الْمَانِ الْمَانُولُ الْمَانِ اللّهِ الْمَانِ اللّهِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ اللّهِ الْمَانِ اللّهِ الْمَانِ الْمَانِ اللّهِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ ا

### اہلِ مَلْدُ كااعتبار ہے

۱۵۹ ۱۵ اعتمان بن ابی شید ابن دکین سفیان مخطله اطاق می حضرت ابن محروضی التدعنیه و سایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی التدعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرتو لئے عیں اہل مُلّه کا تول (معتبر ہے) اور ماہنے عیں اہل مُلّه کا تول (معتبر ہے) اور ماہنے عیں اہل مُلّه کا تول (معتبر ہے) اور ماہنے عیں اہل مدینہ کا ناپ (معتبر ) ہے۔ امام ایوواؤ و نے فرمایا کہ اس روایت کو اس اور صرف میں این عمل ان کی موافقت این وکین نے کی ہے۔ ابواحمہ نے این عمر کی جگہ مصرت این عمران ومن اللہ عنہ این کی ہے۔ ابواحمہ نے دعللہ ہے اس کو مصرت این عمباس رمنی اللہ عنہ این کیا ہے ولید نے متعللہ ہے اس کو دوایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ کا وزن اور مُلّه مکرمہ کا تول (معتبر روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ کا وزن اور مُلّه مکرمہ کا تول (معتبر میں انہ ابووا کو وفر ماتے ہیں کہ مدینے ما لک عطا اور کی طاق کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ عطا اور کی طاق کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ عطا اور کی طاق کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ عطا اور کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ عطا اور کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ عطا اور کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ علیہ عطا اور کی شاختی کے متن عیں انہ تا انہ تا تا تا ہے ہی کہ مدینے ما لک عطا اور کی شاختی کے متن عیں انہ تا تا تا تا ہا کہ تا تا تا ہے کہا ہے کہ مدینے ما تا کہ عطا اور کی شاختی کے متن علی انہ تا تا تا تا ہے۔

یاب: قرض لینے کی وعیدا وراسکی اوا کی تاکید کا بیان دوست برق شعی سمعان دوست مروق شعی سمعان دوست مروق شعی سمعان دوست مروی ہے کہ تخصرت فاقترانے ہم لوگوں کو حضرت مروی اللہ عند ہے مروی ہے کہ تخصرت فاقترانے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہاں پر فلاں قوم کا ووشش موجود ہے؟ تو بین کرکسی شعص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھرآپ نے فرمایا فلاں قبیلہ کا کوئی شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھرآپ نے اوراس نے فرمایا فلاں قبیلہ کا کوئی شخص بہاں ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھرآپ نے فرمایا فلاں قبیلہ کا کوئی شخص بہاں ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اوراس نے عرض کیا میں حاضر ہوں بارسول الند! آپ نے فرمایا کہ تم نے مہائی دوسر جبہ جھے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ میں تو تم لوگوں کے ساتھ فیر خواجی کرنا جا جاتھ ہیں۔ خواجی کرنا جا جاتھ ہیں ہی تو ایک میں استحد نے کہا شخص اپنے قرض کے موض کرنا رہے ۔ حضرت سمرہ رضی الند عند نے کہا اس مخص نے اس کا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قرض اوا کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس مخص سے اپنا قبید کالا نہ دریا۔

مقروض کی سزا:

واظل ہوگا اور قرض کی بناپر و دخص جنت میں داخل ہونے ہے روک دیا عمیا ہے و دخص مقروش ہوکر مراتھا اور اس نے اوا پیگی قرض کے لئے مال نہیں چھوڑ اتھا۔ آپ نے اس حدیث میں قرض کی وعیدییان فر مائی۔

ان احادیث میں بلاضرورت شرکی قرض لینے کی برائی معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرض کی وجہ سے جنت ہیں واخل ہوئے ہے روک ویا جاج ہے بلکہ نبی کریم نُٹائیٹا کم سن کی نماز جناز ونیس پڑھاتے تھے جس کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا۔

40 اسلیمان بن داؤ دابن دہب سعید بن ابی ایوب ابوعبد الله احترت ابو برد من دبی موی اشعری رضی الند تعالی عند نے ارشاد قر مایا کد گناو کمیرہ کے بعد عند الند سب سے بردا گناہ یہ ہے کدانسان الند تعالی سے اس گناہ کے ساتھ ملا قات کرے گا جس سے الند تعالی نے منع قر مایا ہے۔ یعنی کوئی آ دمی قرض دار ہو کر مر جائے اور ادا گئی قرض کے لیے کہ منج مورث ہے۔ لیے کہ منج مورث ہے۔

#### بلاضرورت قرض لينا:

غدگور وحدیث ہے بلاضرورت شرق قرض لینے کی برائی ٹابت ہوئی اورمعظوم ہوا اگر ضرورت کی بنا پرقرض لے لیا تواس کی جند اوا کیگی ضروری ہے۔

الْعُسْفَلَانِيَّ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتُوَكِّلِ الْعُسْفَلَانِيَّ حَدَّلْنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرُ عَنْ الْعُسْفَلَانِيَّ حَدَّلْنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ هِلَمَّ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَيَ يَعْبَيْ فَقَالَ أَعَلَيْهِ مَاتَ وَيَنْ فَالَى صَلُوا عَلَى مَا وَيَنَارَانِ قَالَ صَلُوا عَلَى مَا وَيَنَارَانِ قَالَ صَلُوا عَلَى مَا وَيَنْ مِنْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالًا فَيْنَ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ قَالَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالًا فَيْنَ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ قَرَلَ مَالًا فَيْنَ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ عَرَكَ مَالًا فَيْنَ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ عَرَكَ مَالًا فَيْنَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَالَا فَيْنَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَالَا فَيْنَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَارَقِيْنَ مِنْ تَفْسِهِ فَمَنْ فَلَا وَيَعْنَ مِنْ تَفْسِهِ فَمَنْ فَلَارَقُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا لَا لَهُ مَالًا فَلَا مَالًا فَعَلَى مَالًا فَلَالَ عَلَى مَالًا فَلَا مَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَالًا فَيْنَا فَعَلَى مَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَالًا فَلَا مَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَالًا فَيْنِ مَلْكُولُ مَالًا فَلَالًا فَلَا عَلَى مَالًا فَلَا لَا عَلَى مَالًا فَلَى مَالًا فَلَالًا فَيْنَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَالًا فَعْلَى مَالًا فَلَا مَالًا فَلَالًا فَيْنَا فَالْمَالُولُولُ فَالَا فَلَالَا عَلَى مَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالَالِهُ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى مَالِكُ فَلَالًا فَلَالًا فَلَالَالَالِيلَا فَلَاللَّهُ عَلَى مَالِلْهُ فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَاللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى مَالِلَا فَلَالًا فَلَالِهُ فَلَاللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَاللَّهُ فَلَاللَّهُ فَلَالًا فَلَالِهُ فَلَا مَاللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ فَلَالَا فَلَالَا فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالَا فَاللَّهُ فَلَاللّهُ عَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَالُولُولُ فَلَاللّهُ فَلْمُ لَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَالِهُ فَلَا

۱۵۳۸ ابھے بن متوکل عبدالرزاق معمر زہری ایوسلمہ جابہ ہے مروی ہے کہ اگر مقروض مخص کا انقال ہو جاتا تو آ ہاں مخص کی تمانہ جنازہ ت پڑھتے۔
اگر مقروض مخص کا انقال ہو جاتا تو آ ہاں مخص کی تمانہ جنازہ ت پڑھتے۔
ایس آ ہے کے پاس ایک جنازہ لا یا تمیا تو آ پ نے محابہ ہے دریافت فرمایا
کیااس مخص پرکوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہی ہاں اسکے ذر دور یا تیں۔
آ پ نے فرمایا تم لوگ اپنے ووست پر نماز (جنازہ) پڑھاو۔ پھر ایوتحادہ
انساری نے عرض کیا یارسول النہ ؟ وہ دینار میرے ذر ہو ہو کے بعنی وہ دینار
میں اواکر دور گاتو آ پ نے اس مخص کے جنازہ پر نماز پڑھی ۔ پھر جب اللہ
میں مؤسمین کا ان کی آ پی جانوں کی نہست زیادہ حقد ارجوں تو جو مخص مقروض
جو صفی مال میموز کر انتقال کرجائے تو اسکے وارتوں کا ہے (جمعے اس ہونے کی حالت میں انتقال کرجائے تو وہ اسکے وارتوں کا ہے (جمعے اس ہونے کی مال میموز کر انتقال کرجائے تو وہ اسکے وارتوں کا ہے (جمعے اس ہونے کی مال میموز کر انتقال کرجائے تو وہ اسکے وارتوں کا ہے (جمعے اس ہونے کی مرد کا تربیس ہے) تو اس محض کے مال کو سکے دراء ہے حاصل کر کینگے۔

٣٨٥١ بَحَدَّنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَقُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ قَالَ عُنْمَانُ و حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْلَهُ قَالَ الشُتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ لَمَنَهُ قَالَ الشُتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ لَمَنَهُ قَالَ إِنْ مِنْ عَبِدِ الْمُطَلِّبِ وَقَالَ بِالرِّبُحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَقَالَ لَا أَشْتَرِى بَعْدَهَا شَيْنًا إِلَّا وَعِنْدِى قَمَنْدُ

بكب فِي الْمُطُلِ

الله عَدُّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسُلْمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَسُلْمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَلْ مَالُ مَطْلُ الْعَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أَنْهِعَ أَحَدُكُمُ عَلَى مَلِيءٍ فَلْمَتَعُدِ عَلَيْهُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْمَتَعُدِ عَلَيْهُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْمَتُعُدِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْمَتُعُدِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

۱۵۳۹ عنان بن الی شیر تخییہ بن سعید ساک مکر مدے مرفوعا مردی ہے (ووسری سند) عنان کئی شیر تخییہ بن سعید ساک مکر مدے مرفوعا مردی ہے عنہا ہے ای طرح روایت ہے البتد اس روایت میں بیدا شافد ہے کہ آئے ضرت کی طرح روایت ہے البتد اس روایت میں بیدا شافہ ہے کہ تخصرت کی فریداری فر مائی لیکن آپ کے پاس تجمعت موجود کی تی مرافع ہے اس کے بعد آپ نے اس سے کو منافع ہے ساتھ فروخت فر مایا اور جو منافع ہوا وہ آپ نے قبیلہ بنی عبدالمطلب کی ہیوہ خواتین اور با دار لوگوں کو عنایت فرما دیا اور ارشاد فر مایا آسمدہ میں کوئی شے نہیں قریدوں کا جب تک کہ میر ہے پاس قیمت موجود تیں ہوگی۔

نہیں قریدوں کا جب تک کہ میر ہے پاس قیمت موجود تیں ہوگی۔

باب: اوا کیکی قرض میں تا خیر کر نے کا بیان

۵۵۰ ابتعنی ما لک ابواکرنا داعرج ابو ہریرہ رضی الندعنہ سے مردی ہے کہ آنخضرت نظافی نے ارشاد فرمایا کہ دولت مند مخص کا اوائیکی ترض میں تاخیر کرناظلم ہے۔ تم لوگوں میں ہے کوئی مخص حوالہ کیا جائے مالدار پر تو اسکو جائے کہ حوالہ تجول کرے۔

حواله كامفهوم

(مقروض) ہے مطالبہ کرے گا۔ حق کے ہلاک ہونے کی تی صورتی بیں ایک صورت بدہے کہ مخال علیہ (جس پرحوالہ کیا گیاہے) نے وین معنی قرض کی اوا میگی کا تکار کرویا ہے اس صورت میں بھی جن کا ضائع ہونا پایا گیا ہے تیسری صورت امام ابو یوسف اور امام محمّهُ بیان فرماتے نین کداگر قاضی اور عدالت نے متال علیہ کوسفلس ( دیوالیہ ) قرار دیا تو اس صورت میں بھی ضائع ہونامستحق ہوگیا لہندامندرجہ بالاصورتوں میں ہے کی صورت کے پائے جانے کی وجہ ہے''توی'' (ضالع ہون) مستحق ہوجائے تواب دائن ( قرض خواہ)اصل مقروض ہےمطالبہ کرسکتاہے کہ جب تم میرا قرض داکرو باقی زیادہ تفصیل کی یہاں مخبائش نہیں ہارے موجودہ دور میں '' چیک'' بھی حوالہ بی ہے۔مثلاً جس محض کا بینک کے اندرا کاؤنٹ ہے وہ کی نام پر چیک جاری کروے کہ جا کر بینک ہے رقم وصول کرلویہ بھی جائز ہے۔

#### بكب فِي حُسن الْقَضَاءِ

ا١٥٥؛ حَدَّثَنَا الْقُعْبَيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بْن أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَسُلَفَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَكُوا فَجَاتَتُهُ إِبِلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُضِيَ الرَّجُلِّ بَكُرَهُ فَقُلُتُ لَمُ أَجِدُ فِي الْإِيلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطِهِ إِيَّاهُ قَوِلَ خِيَّارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قُطَاءً. ١٥٥٢: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُخارِبٍ بْنِ دِئَارٍ قَالَ سَعِعْتُ حَابِرَ مْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلْى النَّبِي اللهُ دُيْنُ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

#### باب: سرف کابیان

باب: بهترطر يقنه براوا ليكى

ا ١٥٥١ قِعتِينَ مَا لَكُ رَبِيهِ بن إملَمُ عطاء بن بيباراً حضرت الورافع رضي الله

عنہ ہے مردی ہے کہ آتحضرت ٹائٹٹٹر نے ایک جھونا اُونٹ بطور قرض لیا۔ جب آپ کی خدمت میں صدقہ کے اُونٹ آئے تو آپ نے ای فتم کا

أونث ادا كرسف كانتكم فرمايات ميس في عرض كيا يارسول القدصدقد ك

اُونوُں میں تمام اُونت چھے چھرسال کے اجھے پرے بڑے جیں۔ آپ نے

فر مایا اتبی أوننوں میں سے اُونٹ اوا کر دوائی نئے کدلوگوں ہے و ولوگ

١٥٥٢: احمد بن حنبل بيجي مسعر "محارب" حضرت جابر بن عبدالقدرضي الله

تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرے صلی انقہ علیہ وسلم پر میرا قرض تھا تو

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ قرض بھی ویا اور اس کے ساتھ کچھاور

بہتر میں جو کہ بہتر طور پر قرض ادا کریں۔

١٥٥٣:عبدالله بين مسلمهُ ما لك ابن شهابُ ما لك بن اوسُ حضرت حمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ جنحضرت من اللی نے ارشاد فرمایا کہ سوئے کے بدلے مونے کا فروخت کر: آور جا تدی کے بدلے میں جا ندی خرید نا

بكب فِي الصَّرْفِ

٢٥٥٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ

عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ

أَوْسٍ غَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اصل قرض ہے زیادہ ادا کرنا: مسئلہ میہ ہے کدا گرمقروض محفص کسی شرط کے بغیر بخوشی اصل ہے زیاد وقرض واپس کرے تو درست ہے۔اس حدیث میں پہی

تجحى ويار

سود ہے۔ گرجب نقد انقدی ہواور گیبوں کے عوض گیبوں کا فروخت کرنا سود ہے گر نقد انفذی اور جو کے عوض جو فروخت کرنا سود ہے گر نقد ا نفذی۔ اللَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَّ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمُرُ بِالنَّمُو رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالِشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ۔

#### يع صرف كى تعريف:

تین صرف کی تعریف مید ہے کہ سونے جاندی کوسونے جاندی کے عوض فروخت کرنا اس میں اوا لیگی نفتد ہے اُوھار جائز تہیں کی تھم گیبوں کا ہے بعنی اس میں اُوھار جائز تہیں نفتر اوا میگی لازی ہے۔

بیج صرف اس کو کہتے ہیں کہ سونے کوسونے اور جا ندی کو جاندی کے بدلے بی فروخت کرنا اس بیں نقد اوا نیگی ضروری ہے او ھار جائز نہیں ورنہ سووہوگا جائے گا۔ بین بھم ہرکمیلی اور و زنی چیزوں کا ہے نقد درنقد ہوں اور برابر برابر ہوں تو جائز ہے۔

المان المسلم الوال المسلم الموالية المواقيل المسلم الوالا العدف المسلم الوالا العدف المسلم الموال المسلم الوالا المسلم الموالية المسلم الموالية المسلم الموالية المسلم الموالية المسلم الموالية الموالية

۵۵۵: ابو بکرین الی شیب سفیان خالد ابو قلابهٔ ابوالاهدی معفرت عباده بمن صاحت رضی الله عندے ای طریقه سے روایت بنالبنداس روایت میں بیاضافہ ہے کہ جب تسمیس مختلف ہوجا کس جیسے کہ ونا' جاندی کے عرض یا گیہوں' جو کے عرض میں تو جس طریقہ سے دِل جائے فروخت کرو ١٥٥٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ عُمَرٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ لِخَادَةً عَنْ أَبِي الُحَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِيِّي عَنْ أَبِي الْآشُقَتِ الصُّنعَانِي عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّمَاتُ بِاللَّمَاتِ بِبُرُهَا وَعَيْنَهَا وَالْفِطَّةُ بِالْفِطَّةِ رِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبَرِّ مُدُى بِمُدُى وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدُى بِمُدِّي وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْتَى بِمُدِّي وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ مُذُكُّ بِمُدُي فَمَنُ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأْسَ بِيَهُمُ الْدَّهَبِ بِالْفِطَّةِ وَالْفِطَّةُ ٱلْكُوَّهُمَا يَدًا بِيَوْ وَأَمَّا نَسِينَةً فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبَرِّ بالشَّجِيرِ وَالشَّجِيرُ أَكُثَرُهُمَا يَدًّا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِينَةً فَلَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامُ اللَّمُسُوانِي عَنُ ِ فَهَا ذَهَ عَنْ مُسْلِمٍ بِنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ. - فَقَادَةً عَنْ مُسْلِمٍ بِنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ.

مُعَدِّنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْة حَدَّنَا وَكِيْ مُنْ أَبِي شَيْة حَدَّنَا وَكِيْ خَدْنَا أَبِي فِلابَة وَكِيْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلابَة عَنْ أَبِي فِلابَة عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَالِي عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّنْعِالِي عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّاعِبِ عَنْ النَّبِي فِي إِلَيْهُ الصَّاعِبِ عَنْ النَّبِي فِي إِلَيْهُ المَّامِدِ عَنْ النَّبِي فِي إِلَهُ

وَيَنْفُصُ وَوَادَ قَالَ فَإِذَا الْحَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْاَفُ فَيِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. بَآبِ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ

بالتراهم

١٥٥٥: حَدَّفَ فَعَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّفَ اللَّيْتُ عَنْ أَبِى شُجَاعَ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَنْ أَبِى شُجَاعَ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الْصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةً بُنِ عَيْدٍ قِلَادَةً بِالنَّى الْمُعَرِّبُثُ يُوْمَ خَيْتَرَ قِلَادَةً بِالنَّى عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبُ وَحَرَزٌ فَقَصَلْتُهَا عَشَرَ دِينَارًا فَلَاكُونَ عَمْرَ دِينَارًا فَلَاكُونَ فَعَلَا اللَّهُ عَنْمَ دِينَارًا فَلَاكُونَ فَوَ حَدَّفَ اللَّهُ عَنْمَ وَيِنَارًا فَلَاكُونَ فَوَ اللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَمُ الللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْ لَلْلَهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لِللْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللَّهُ لِلْلَهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللَّهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِلْلَهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللللللْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلْمُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لَلْهُ لِللللْهُ لِلْمُ لللْهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَاللَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِي لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِل

گرییضروری ہے کہ معاملہ فقد ہو ( یعنی قرض کا معاملہ جائز نہیں بیا ہے کچھوفت کے لئے قرض کا معاہد ہو )

باب: تلوار کا قبضہ جو کہ جاندی کا ہواس کور و پیدے عوض فروخت کرنا؟

۱۵۵۱ کی بین علا اله بین بین ابو بحر بن ابی شیبهٔ احمد بن منبع ابن مبارک (دوسری سند) ابن علا ابن مبارک سعید بن بزید خالد بن ابی عمران احتش معفرت فظاله بن عبید رضی امند عنه سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مخالفہ بن عبید رضی امند عنه سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مخالفہ بن بین میں مونا بھی تھا اور بگ ( بینی کسی بیتر کے نیمر ہے ) بھی گئے بوئے تھے۔ حضرت ابو بکر اور بینی کسی بیتے جو کرسونے تھے۔ حضرت ابو بکر اور این مالی فی میں نے بیان کیا کہ اس میں بیتی جو کرسونے ہے قصے مفرت ابو بکر اور این ملی بیتی بیتی بیتی بینی ہے جو کرسونے ہے تھے۔ حضرت ابو بکر اور این مالی فی میں نے بیتر کے مینوں سے تصابک فی میں نے بیتر کے بینے کا ارشاوفر مایا بیٹر بیاری درست تیس ہے جب تک کرسونے کے مینوں سے الگ نہ کرلواس فی میں این بین این بیتر کے بینے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت رسول کریم میں بینی نے ارشاوفر مایا نہیں این بیتر کے بینے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت رسول کریم میں بینی کی کسی ہے ایک نہ بیات میں کرویا گیا۔ امام جائز ہیں کرویا گیا۔ امام العادا تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا کہ کرویا گیا۔ امام العادا تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ امام الفاظ تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ الفاظ تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ الفاظ تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ اس کو بدل کریتے خارہ کا لفظ بیان کیا ہے۔

۱۵۵۷: قتیبہ بن سعیدالیک ابوشجاع فالدین الی عمران حنش محضرت فضالہ بن عبید رضی ابتد عنہ ہے مروی ہے کہ غزوہ فیبر کی جنگ کے دن میں نے بارہ دینا رمیں ایک جارخر بیرا۔ اس ہار میں موٹا اور ایک مگ (لگا جوا) تھا (یعنی وہ ہار جزاؤ تھا) میں نے اس ہار میں موٹا کواس سے علیحہ ہ کرلیا تو ہارکو ہارہ دینار سے ذیادہ (مالیت کا) محسول کیا۔ پھر میں نے اس ہات کا استخضرت من فیٹر بڑے تذکرہ کیا تو آپ نے ادشاد فرمایا کہ ہار رسونے ہے اسلامہ ہ کے بغیر فروخت ندکیا جائے۔

۱۵۵۸ تنبید بن معید لیث این الی جعفر اجلاح احتش احضرت فضاله بن عبید رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوو تبہر کے دن مَعَ المنتخضرت صلى القدعليه وسلم كساتھ تنے اور بهم يبود يوں سے خريد و مِنْ فروخت كرتے تے اور ايك وينار كے عوض ايك اوقيہ سونا يا دو تين وينار رَبُنِ كَوْضِ (ايك اوقيہ سونا) كوفر دخت كيا كرتے تھے۔ آپ صلى القد عليہ الآ وسلم نے ارشاد فرمايا كرسونے كوسونے سے ند فروخت كرو جب تك كہ وزن على دونول جانب برابرنہوں۔

حَنَفُ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَيَوْمَ خَبَيْرَ نَبَايِعِ الْيَهُودَ الْأَرْفِيَّةَ مِنْ الذَّهَ بِالذِينَارِ قَالَ غَيْرُ فَنَيْسَةً بِالذِينَارَيُنِ وَالثَّلَالَةِ فَهُمْ اتَفَقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ لَا تَسِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهِبِ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُنِ

سونے کوسونے کے عوض فروخت کرنا:

مرادیہ ہے کہا گرمونے کومونے کے موض میں فروطت کروتو اس میں کی بیٹی جائز نہیں۔

باب فِي الْمَتِضَاءِ اللَّهُمَّ مِنَ الْوَرِقِ الْمُعْمَدُ الْمُحَوِّ الْمُعْمَدُ الْمُحَوِّ الْمُعْمَدُ الْمُحَوِّ الْمُعْمَدُ الْمُحَوِّ الْمُعْمَدُ وَاحِدٌ قَالَا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ اللَّهُ مِنْ مَعْمُوبِ الْمُعْمَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَّرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَّرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَّرٍ عَنْ الْمِيلُ الْمِلْ الْمُلِقِعِ عَنْ اللَّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللل

١٥٦٠ حَدَّلُنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسُودِ حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ وَالْأُوّلُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ بِسِغْرِ يَوْمِهَا.

باب فِي الْحَيُواتِ بِالْحَيُواتِ

باب: جاندی کے بدلے سونا لینے کابیان

۵۵ از موئی بن اساعیل جمد بن مجبوب حیافتهاک سعید بن جیرا حضرت
ابن عمرضی التدعیما سے مروی ہے کہ جس مقام تقیع جس اُونٹ فروخت کرتا تھا اور ان کے بدلے جس دینار لینا تھا اور درہم کے عوض وینار کے حصاب سے فروخت کرتا تھا اور درہم کے عوض وینار لینا تھا۔ پیمر بیل فیدمت نبوی جس صفر ہوا تو آنخضرت من تینا جمعی وینار لینا تھا۔ پیمر بیل فیدمت نبوی جس صفر ہوا تو آنخضرت من تینا جمعی اینار بیل اللہ حضہ رضی اللہ عنها کے تھر نشر ایف رکھتے تھے۔ جس نے عرض کیا یار ہول اللہ من اللہ عنها کے تھر نشر ایف رکھتے تھے۔ جس نے عرض کرتا ہوا ہواں اور ان کے عوض ورہم لین ہوں اور درہم کے اور نم کے مناب سے فروخت کرتا ہوں اور ان کے عوض ورہم لین ہوں اور ورہم کے حساب سے فروخت کرتا ہوں اور ان کے عوض ورہم لین ہوں۔ آب ہو نے ارشاد کے بدلے ورہم لین ہوں۔ آب ہو نے ارشاد فرمایا اس میں پیچھ حرج نہیں بشرطیک اس روز کے زرخ سے لوں اور آل ورؤس ہی جب کرتا ہیں جدانے ہو کہ تہارے ورمیان مودالے ورؤس ہی جب کرتا ہیں جانے ہوں ہونے سے قبل معاملہ متعین اور صاف ہوجائے )۔

۱۵۹۰ حسین بن اسوؤ عید اللهٔ اسرائیل حطرت ساک بیزوند سے بے صدیث ای سند سے آق طرح روایت ہے گئی حدیث ای سند سے ای طرح روایت ہے گئی جوروایت سابق میں ندکور ہے وہ دنیا وہ مکمل ہے اوراس میں آئی دن کے ترخ کالفظ ندکورنہیں ہے۔ باب: ایک جانورکو دوسر سے جانور کے عوض اُ دھار

#### فروخت كرنا

۱۱ ۱۵: موئی بین اساعیل صاد گاره حسن معفرت سمره رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عابیہ وسلم نے جانو رکے بدلے جانو ربطور قرض فروخت کرنے کی ممالعت فرمائی ( یعنی زندہ جانورکو )

باب: جانور کے توض فر وخت کی اجازت کا بیان ۱۵۹۳ دن جرائی میں ایک اجازت کا بیان ۱۵۹۳ دن جرائی از ۱۵۹۳ دن جرائی ۱۵۹۳ دن جرائی اللہ تعالی عند عفر بن جمیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند عفر بن جبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند عفر ما یہ تو اُونٹ کر آخض من اللہ علیہ وسلم نے ان اُونٹکر کی تیاری کا حتم فر ما یہ تو اُونٹ کہ شم ہو گئے تو آ ہے حسی اللہ علیہ وسلم نے ان اُونٹم فر ما یہ کے حد تھے میں اللہ بن عمر فیرات کے دینے نے عبداللہ بن عمر فیرات کے دینے کی شرط پر اُونٹ کے جا میں ۔ چنا نچے عبداللہ بن عمر فیرات کے اُونٹ کے اونٹ کے دیے ہے۔

باب: ایک جانورکودوسرے جانور کے عوض نقد فروخت کرنا جائز ہے

۱۵ ۱۳ ایز بدین خالد ہمدائی اقتیب بن سعیدالیث البوالز بیز حضرت جابر رضی القدعند سے مردی ہے کہ سخضرت مُلْ آثِیَّا ہے دو غلاموں کے عوض ایک غلام خربیداں

#### ر نسينة

١٥٦١: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْطِعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَفَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ نَهَى عَنْ يَثْعِ الْحَرَوْانِ بِالْحَرَوْانِ نَسِينَةً.

# بكب فِي الرَّخْصَةِ

الان عَدَّلَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا حَفْاهُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُرْبِلَةً بُنِ أَبِى خَيْدٍ عَنْ أَبِى سُفُيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ جُيْدٍ عَنْ أَبِى سُفُيَانَ عَنْ عَمْدٍو أَنَّ عَمْدٍو أَنَّ عَمْدٍو أَنَّ عَمْدٍو أَنَّ مَسُولَ اللّهِ بُنِ عَمْدٍو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بُنِ عَمْدٍو أَنَّ يَشُولَ اللّهِ بُنِ عَمْدٍو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بُنِ عَمْدٍو أَنَّ يَشُولَ اللّهِ عَلَيْهُ أَمْرَةً أَنْ يُنْحَقِيزَ جَمْشًا فَلْقِدَتِ اللّهِ مُنْ عَلَيْمِ الطَّدَقَةِ فَكَانَ الْإِيلُ فَأَمْرَةً أَنْ يَأْحُدُ فِي قِلَاصِ الطَّدَقَةِ لَكَانَ يَأْحُدُ فِي قِلَاصِ الطَّدَقَةِ لَكَانَ يَأْحُدُ فِي قِلَاصِ الطَّدَقَةِ لَكَانَ يَأْحُدُ اللّهِ بِيلَ الطَّدَقَةِ لَـ

بَابِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ

#### يَدُا بِيَدِ

٣٥٦: حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَنُ خَالِدٍ الْهَمُدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّبِّتَ حَدَّقَهُمُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الشَّبِيَّ الثَّبِيَ اشْتَرَى عَبُدًا بِعَبْدَيْنِ۔

البذاأيك گائے كودوگا ئيوں كے ہر لے قرد خت كرنا جائز ہے ليكن اس حديث كى بنيادير ادھار ناجائز ہے۔

# باب: کھجور کو کھجورے موض فروخت کرنا

۱۵۹۳ عبدالله بن مسلم ایک عبدالله بن برید حضرت زیدابوانعیاش معلوم کیا که گیبول کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے معلوم کیا که گیبول کوسلت کے وض فروخت کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت سعد کے فرایا این وونوں علی سے کوشا عمد و ہوتا ہے؟ تو حضرت زید نے فرایا گیبول ۔ انہوں نے اس سے منع فرایا اور قرایا کہ بین نے آنخضرت گیبول ۔ انہوں نے اس سے منع فرایا اور قرایا کہ بین نے آنخضرت من گیبول ۔ انہوں نے اس سے منگ کھور کو تر تھجور کے موض فرید نے کے منگ بور کے توض فرید نے کے منگ بور کے بیات ہوں ہے۔ اس بات کے منگ بوت فرایا کیا تر تھجور جس وقت فشک بو جاتی ہوائی ہے اس بات سے منع فرایا۔ ابوداؤ دینے فرایا کہ اس روایت کو اساعیل بن ابی ائی ائیسے کی ما تک کی طرح روایت کیا ہے۔

#### باب في التمر بالتمر

١٥٦٣: حَذَّكَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَوِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَبَاشٍ مَا خَبُورَةُ أَنَّةُ سَأَلَ مَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبُيْضَاءِ بِالسَّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدَ أَبْهُمَا أَفْضَلُ البُيْضَاءِ بِالسَّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدَ أَبْهُمَا أَفْضَلُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ضِرَاءِ التَّعْرِ رَسُولُ اللهِ عَنْ ضِرَاءِ التَّعْرِ بِالرَّحْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ضِرَاءِ التَّعْرِ بِالرَّحْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ضِرَاءِ التَّعْرِ بِالرَّحْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ضَرَاءِ التَّعْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ضَرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### سلت کیاہے؟

سلت ایک تنم کاغلّہ ہوتا ہے جو گیہوں صیبا ہوتا ہے جو کہ جوجیبا ذا لقہ اور تا ثیر رکھتا ہے اور غہ کورہ صدیت میں فقہا ء نے اختلاف کیا ہے اور جس کی تنصیل بذل الحجو دوغیرہ شروصات صدیت میں منصل نہ کور ہے۔

٥٦٥: حَدَّكَنَا الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعَ أَبُو تُوْبَةَ حَدَّلَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنُ سَلَّامِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَيْعُولُ نَهْى رَسُولُ سَيْعُولُ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَوْلَى النّبِي النّبِي اللّهِ عَنْ مَوْلَى النّبِي مُخْزُومٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النّبِي النّبِي فَيْ تَحْوَهُ لَى النّبِي عَنْ مَوْلَى النّبِي مُخْزُومٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النّبِي فَيْ النّبِي فَيْ تَحْوَهُ لَى

40 10: ربیج بن نافع الیوتو یہ معاویہ بن سلاما بیکی بین افی سیر اوبی عبداللهٔ الیومیان معاویہ بن سلاما بیکی بین افی سیر اوبی عبداللهٔ الیومیان حضرت سعد بن افی وقاص رضی القد تعالی عند سے مروی ہے کہ ای کی کر بیم سلی القد علیہ وسلم نے ترکھجور کوئٹنگ محجور کے بدلے اُدھار قرو خت کہ اس کرنے ہے منع قربایا۔ اہام ایوداؤ در حملة الله علیہ فربائے ہیں کہ اس روایہ کو حضرت عمران بن انس نے بواسطہ مولی بن مخز وم اور حضرت سعد سعد سے ای طرح روایت کیا ہے۔

#### باب: مزابعه كابيان

۱۵۲۱: ابو بکرین الی شیدان الی زائده عبیدالندا تافع این عمر نے مردی ہے کہ بی نے اندازہ کرے مجور کو مجور سے عوش فروضت کرنے سے متع فرمانے۔ اس طرح انگوروں کو (جو کہ انگورکی تیل پر جوں) نشک انگورے

## بَابِ فِي الْمُزَابَعَةِ

١٥٦٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُى أَبِي زَائِدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَنْ نَبُعِ الْشَعَرِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ الْشَعَرِ

عوض فروخت مَرنے ہےا نداز ہ کر کے اور کھیت کے غلّہ کوجو درخنوٰل ہر

ہو کئے ہوئے غلّہ کے موض انداز وکر کے فروخت کرنے سے منع فر مایا ۔

بِالنَّمْوِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنْبِ بِالزَّبِبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

باب: أَنْ عُراماً

۱۵۷۷: حَدَّنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّفَنَا ابْنُ ۱۵۷۰ احمد بن صارُحُ ابن وبب ُ يُسَ ابَن شبابُ خارج بن زيد بن وَهُبِ أَخْبَوَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل حَادِجَةُ بُنُ ذَيْدِ بْنِ قَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عِيْدُ ابْرِ نَا بِ نَعْرَايا كَ نَقُ بِسَ فَكَ اورَ بَهُورُ كُوايَك دومرے كے برلے مِن وَحَّصَ فِي بَنْعِ الْعَوَايَا بِالتَّمُو وَالوَّطَبِ عَنْ الْبِيهِ فَيَ النِّرِي عَلَى رَصْعَت عَطَافَهُ بِالْ

عراما كى تعريف:

عرایا محربیای جمع ہے اور عربیہ کہتے ہیں کہ یائے کے کچھ درخت فقراء مساکیین کودے دیئے جاکیں پھر کی وجہ ہے ہائے کا ما مک فقراء کودیئے گئے درختوں کے کھلوں کا انداز وکر کے درخت فقراء ہے خریع کے اور معاوضہ میں ان کوخٹک یائز (توئے ہوئے) پھل دے دے۔ آپ نے اس کی اجازت عطافر مائی کونکہ اس میں فقراء مساکیین کا فائدہ ہے۔ و تفسیر العرایة عمد نامه انکرہ سائٹ فی المعوضا و هو ان بکون ٹر جل تعیل فیعظی رجولا منھا ٹسرہ معصفہ اور تعینیں بنفط ہما ٹعیانہ ٹ ینفل عنیہ دھولہ حافظہ فیساء ٹہ ان بنعماوز ٹہ عنہ منا النجہ (مدل تسجمہود صے ۴۶۴ ہے ؟)

عرابا جمع ہے تریہ کی اور'' عربہ'' کے معنی میں عطیہ پہنے دور میں لوگ بعض اوقات اپنے تھجور کے درخت کا کھیل پکنے سے پہنے یا کا شنے سے پہنے یا گئے ہے پہنے یا کہ شنے سے پہنے کا گئے گئے گئے گئے گئے ہے پہنے بہنا ہے کہ سے بیا بنا ہے کہ درخت کا کھیل جو بھے بہنا ہے کہ اس کھیل کا نفع اور اس کے عوض کوئی چیز بھے ابھی اس کے وہ بیر بنا ہے کہ درخت کا کھیل کی تبییر ہے آ دمی کو باتو فروخت کر دیتا ہے اور اس کو بیا کہتا ہے کہ فلاک درخت کا کھیل کی خیز دیک ہے اور لوگوں کی ھاجت اور ضرورت کی بنا ، پر بارنج وس تک اس کی اجازت ہے ۔

ن ۱۵۹۸؛ عثمان بن ابی شیدان میدند کی بن سعید ایشرین بیار دعترت اس بن ابی حمد سے مروی ہے کہ آنخضرت آل تی ایک مجور کو مجور کے بدلے یو میں بیچنے ہے درخت پرخشک مجود لے کرا چھے مجور فردخت کرنے ہے متع بن فرمایا لیکن آپ نے بیچ عرایا میں انداز ہ کر کے خشک مجور کے موض دروخت کرنے کی اجازت عنابیت فرمائی تا کہ لینے والا تازہ کم مجور کے موض

١٥٦٨: حَدَّلْنَا عُنْهَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا ابْنُ عُيْنَةَ عَنْ يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشَارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْتُمَرَّيَا أَنْ ثُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهُلُهَا رُطَبًا۔ الْعَرَايَا أَنْ ثُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهُلُهَا رُطَبًا۔

ختک تھجور کے عوض تا زو تھجور لیٹا:

منہوم یہ ہے کہ کسی کے پاس خنگ مجوری تھیں لیکن استعال کے لیئے تروتا زو تھور میں ہو جود نہ تھیں۔اس محض نے کسی سے انداز ہ دخمیند کر کے ایک درخت کی مجورخرید لیں لیکن خنگ مجبور سے موض۔

# بكب فِي مِعْدَادِ الْعَرِيَّةِ

1019: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدُ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَاسْمَهُ فَيْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَاسْمَهُ فَيْرَمُنَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَاسْمَهُ أَنْ مَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَخَصَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْدُ فِي اللهِ الْعَرَايَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### بكب تَغُسِير الْعَرَايَا

١٥٥٠ حَدَّقَ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُ حَدَّلَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْمُحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْآنصارِيِ الْمُحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْآنصارِيِ الْمُحَارِثِ قَالَ الْعَرِيَةُ الرَّجُلُ يُعْرِى النَّخْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ الرَّجُلُ يَعْرِى النَّخْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ الرَّجُلُ يَعْرِى النَّخْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ الرَّجُلُ النَّحْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ يَأْمُونَ مَالِهِ النَّحْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ يَأْمُونَ مَالِهِ النَّحْلَةَ أَوْ الالنَّمَيْنِ يَأْمُونَ مَالِهِ النَّحْلَة أَوْ الالنَّمَيْنِ يَعْمُونَ النَّهُ الْمَالِيةِ النَّهُ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُلْعِلَالِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ

الهُ الحَدَّثَةَ هَنَّادُ أَنُّ السَّرِي عَنْ عَبْدَةً عَنِ ابْنِ إِسْلِحْقَ قَالَ الْعَرَائِا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ

#### باب: تنظيم ايا کي مقدار

19 اعبدائلہ بن مسلمہ ایک داؤد بن حسین مولی ابن الی احماط حضرت ابو ہریرہ رضی الند تعالیٰ عنہ ( دوسری سند ) ابوداؤد قعنی آبا لک ابوسفیان قربان مولی ابن الی احماط حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے فروخت کرنے میں رخصت عطا فربائی بشرطیکہ وہ پانچ وس سے تم یا پانچ وس کے اندر ہوں ( کیونکہ عمو آ اس سے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں براتی )۔

# باب:عرایا کی تشریح

• 102: احمد بن سعیدا این ویب عمرو بن حارث عبدر به بن سعید انصاری نے بیان کیا کد عرب بیہ ہمرو بن حارث عبدر به بن سعید درخت دے بیان کیا کد عرب بیہ ہے کدایک شخص کی محجور کا ورخت درخت دے یا تمام باغ میں ہے ایک فخص سی شخص کی محجور کا ورخت و یا تمام باغ میں ہے ایک یا دو درخت اپنے استعمال کیلئے مشخص کر اور اس درخت کوخشک محجور کے عوض خرید لے بااس کے عوش فرید کے ایا سے ایک کی درخت کر فالے ۔

اے ۱۵۵ بہنادین مرک عبد ڈائین آئی نے بیان کیا کہ عرایا اس کوکہا جاتا ہے کدایک فخص دوسرے فخص کو کچھ ورفتوں سے پیش بہد کر دے ( کھانے

لِلرِّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَنَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِعِثْلِ خَرْصِهَا.

پیل ختک پارٹیطوں کے موض فروخت کرؤائے۔ باب فی بیڈیج القِیمارِ قبل آن یبندگو باب: کیپلول کے بیکتے سے قبل اس کوفر و خست کرنے کا صَلَاحُها بیان

1021: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ 1021: عَبْ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ 1021: عَبْ مَالِكِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

يَنْدُوَ صَلَاحُهَا مَهِى الْبَائِعَ وَالْمُنْعَرِىَ. پيش كے پختہ ہونے سے قبل فروخت كرنا:

۱۵۷۴: عبد الله بن مسلمۂ مالک نافع حضرے عبد الله بن عمر رضی الله عنها ہے مردی ہے کہ آمخضرت مُنْ يَنْتُمْ نے کھلوں کے پکٹے اور اس کی بہتری کا یقین ہوئے ہے جس کھلوں کے فروخت کرنے کی ممانعت فرمانگ اور آ ب نے فرید نے اور فروخت کرنے والے دونوں کو مع فرمایا۔

وغیرہ کے ہے ) بھر مالک کواس مخفس کا آنا اور درختوں پر رہنا گراں

گزرے تو وہ خص مالک کے ہاتھ کچلوں کا تخبینہ لگا کر اِن درختوں کے

آپ نے ندکورہ کھٹوں کے فروخت کرنے والے کوفرد خت کرنے اور خریدار کوفرید نے سے منع فرمایا کیونکداس متم کے معاملات دونوں فریق یاکسی اایک فریق کے لئے نقصان اور جھکڑ ہے کا سبب بنتے جیں۔

اگر پھل ابھی درخت پر ظاہر ہی نہ ہوا تو اس کی نیٹے بالا تھا آجراء ہے جیسے ہی کل پھل آئے نے سے پہنے باغات کو تھیکے پر دے و یا جاتا ہے اور بالغ مشتری لیعنی فروخت کرنے والاخریدار کو کہدویتا ہے کہ اس یا خاص سال جو پھل آئے گا وہ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں یہ صورت تا جائز ہے اس لیے کہ بیدا کیک اس چیز کی نیٹے جورای ہے جوابھی تک وجود میں ٹیس آئی فکر معدوم ہے اس لیے اس کے جائز ہوئے کی راستہ نہیں آئی فکر معدوم ہے ہیں اور اس کیے اس کے جائز ہوئے کوئی راستہ نہیں اس کی ایک اور بدتر صورت بیادی کی باغ کئی سال کے شیکے پر دے دیے ہیں اور باغ کا ما لک خریدار سے آئے تعدیدے والے تھا کی بنا۔

ي جوحفترت جابر بن عبدالله عرفين سے مرو ك ہے۔

۳ کا ادعمہ اللہ بن محمر ابن علیہ ایوب نیاضی حضرت ابن محرّ ہے مروی ہے کہ نبی کر پیمشنگیٹینز نے تھجور کے پکنے سے قبل اس کوفروضت کرنے کی ممانعت فراد کی اور باق کے فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی بیبال تک کہ وو لیک جائے اوراً فٹ سے محفوظ ہوجائے اوراً پ نے فروخت کرتے والے کوفروخت کرنے ہے اورفرید ارکوفرید نے سے منع فرمایا۔

#### کیے پھل کی ہیں:

 الا بریره دخف بن عمر شعبہ بزید قریش کے آزاد کردہ غلام حضرت الا بریرہ دخف بن عمر شعبہ بزید قریش کے آزاد کردہ غلام حضرت الا بریرہ دخت الا بریرہ دخت کرنے ہے منع فر مایا اور آپ نے مجود کوفروخت کرنے ہے منع فر مایا اور آپ نے مجود کوفروخت کرنے ہے منع فر مایا یہاں تک کدوہ برتم کی آفت (آسانی وغیرہ) ہے محفوظ نہ ہو جائے اور آپ نے بغیر کمر بند کے نماز پڑھنے کی ممالعت فرمائی۔

مَكْنَا: حَدَّلُنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ النَّمَوِيُّ خَدَّلُنَا شُعْبَةُ عَنْ مَوْلَى خَمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى خَمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقَرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ لِقَرَيْشِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ لِحَثَى عَنْ بَيْحٍ الْغَنَائِمِ حَتَّى نُفَسَّمَ وَعَنْ بَيْحِ النَّخُلِ حَتَّى تُحُرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ لِنَسْخِلِ حَتَّى الرَّجُلُ بِغَيْرٍ حِزَامٍ.

#### تخمر بندبا ندهے بغیرتماز:

مرادیہ ہے کہ آگر کمر بند کے بغیر ستر کے کھل جانے کا خوف ہوتو نماز پڑھنا ٹاجائز ہے اور اس صورت میں کمر بندیا تدھنا لازی ہے۔

1020: حَدَّلَنَا أَبُو بَكُو بُنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ خَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ هِ أَنْ تَبَاعَ الشَّعَرَةُ حَنَى تُشْفِحُ قَالَ الشَّعَرَةُ حَنَى تُشْفِحُ قَالَ الشَّعَرَةُ وَتَصْفَارُ وَيَوْتُكُلُ مِنْهَا۔

١٤٥١ حَدَّلُنَا الْحَسَنُ أَنُ عَلِيٌّ حَدَّلُنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنْبِ حَتَّى يَشُودُ وَعَنْ بَنْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.

۵۵۵: ابو کرچرین خلاد کیکی سلیم سعیدین بینا ، معنزت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عند سے سروی ہے کہ آنجیفرت مُنافیق نے معلوں کے فیروف کرنے دیموجائے معنوں کیا گیا فیروفٹ کرنے دیموجائے معرض کیا گیا گئے وفت کرنے سے منع فرمایا لال رنگ کے جوجا کیں اور ذرد جوجا کیں اور ذرد جوجا کیں اور کھانے کالائ ہوجا کیں۔ (بعنی کیک جا کیں)

۲ ۱۵۷ جسن بن علی ولید مهاوین سلم حمید معزت انس رضی الندع نہ ہے۔ مروی ہے کہ آپ نے مما تعت فرمائی انگور کے فروخت کرنے سے جب تک کہوہ کا لے رنگ کے شہوجائیں اور غلّہ فروخت کرنے سے جب تک کہوہ یک نہ جائے۔

## کی پیلوں کی بیع:

مراویه یه کیفکه اورانگور جب یک جا کمی تو ان کوفروخت کرنا درست ہے اور جب تک ان بی پینتگی ندآ ہے ان کا فروخت کرنا درست نہیں۔

۱۵۵۱: احمد بن صالح عنهدا حضرت پونس سے مروی ہے کہ میں نے ابوالزناو ہے معلوم کیا کہ تھیل کا اس کے پیک جانے اوراس کی اچھائی کی کیفیت معلوم ہونے سے پہلے فروخت کرتا کیسا ہے؟ اوراس سلسلہ میں فرمان نبوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمان کی حروہ بن زبیر '' سہل این ائی حشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند

عَنُ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ النَّاسُ وَخَصَرَ فَلَا حَدَّ النَّاسُ وَحَصَرَ تَقَاضِيهِمُ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدُ النَّاسُ وَحَصَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُصَامٌ وَأَصَابَهُ أَصَابَهُ قُصَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاصٌ عَاهَاتُ يَخْتَجُونَ بِهَا قَلَمَا كُثُرُتُ مُرَاصٌ عَاهَاتُ يَخْتَجُونَ بِهَا قَلَمَا كَثُرُتُ مُصُومً اللَّهِ خَصُومَتُهُمُ عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَصُومَتُهُمُ عِنْدَ النَّبِي اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّمَو عَنْدَ النَّبِي اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّمَونَ عَلَيْهُ وَالْتَعَالَةُ فَلَا تَتَبَايَعُوا النَّهُمُ عَنْدَ النَّهِ فَلَا تَنَايَعُوا النَّهُمُ عَنْدَ النَّهُ فَلَا تَبَايَعُوا النَّهُمُ عَنْدَ النَّهُ فَلَا تَسَابَعُوا اللَّهُمُ عَنْدَ النَّهُ فَلَا تَبَايَعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ فَلَا تَبَايَعُوا النَّهُونَ عَلَى اللهُ فَلَا تَبَايَعُوا اللَّهُ عَلَى اللهُ فَلَا تَبَايَعُوا اللهُ عَلَى اللهُ فَلَا تَبَايَعُوا النَّهُ وَاخْتِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ے روایت کیا ہے کہ لوگ بھل پہنے اورائل بہتری کی کیفیت معلوم ہونے

ہیلے فرید نے بیچنے تھے لیکن جب لوگ بھل کا نے لکتے اور وصول

کرنے کا وقت آٹ تو فریدار کہتا کہ بھل پرو مان یا قشام یا مراض (مجلوں کی بیاریاں) آگیا اور (اس وجہ ہے) فرید نے واللا قیمت میں کی کرانا
چاہٹا تھا یا و ویالکل قیمت اواز کرنا چاہٹا اور فروخت کرنے والا اس بات
پرتیار نہ ہوتا۔ جب خدمت نبوی میں اس سلسلہ کے بہت ہے جھڑے

بیش ہونے گئے تو آپ نے لوگوں سے بطور مشور وارشاد فرمایا کہتم لوگ

ٹیل کو فروخت نہ کیا کرو جب تک کہ اس کی بہتری کی کیفیت کی علم نہ ہو کینے کے دائوں کے بینے سے بھلم نہ ہو کے کہتے ہے۔

گونکہ و والوگ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ویز اعات کرنے گئے ہتے۔

کونکہ و والوگ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ویز اعات کرنے گئے ہتے۔

#### کھل کے پختہ ہونے سے قبل فروخت کرنا:

۔ نہ کورہ وجہ ہے استحضرت مُزائِنْظِ نے کیل کے پہلے ہے قبل اوراس کی بیوری کیفیت بہتری معلوم ہوئے ہے قبل اس کی فروضت مے نع فر مایا اور صدیمت کے انفاظ لیعنی رمان قشام اور مراض میرتمنوں تھجور پر چیش آنے والی بیٹر ریوں کے نام میں۔

٨٤٥: حَدَّلَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْطِعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ خَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَ نَهِى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَلَا يَبَاعُ إِلَّا بِالذِينَارِ أَوْ يَبْدُو صَلَاحُهُ وَلَا يَبَاعُ إِلَّا بِالذِينَارِ أَوْ بِالذِينَارِ أَوْ يَبْلُكُمُ إِلَّا الْعَوَانِا

۱۵۷۸: آخل بن اساعیل سفیان ابن جریج اعطاء حضرت جابر رضی الله عند ہے مروی ہے کہ آپ نے بھلول کے فرونست کرنے ہے منع فر مایا جب تک کدان بھلوں کی پیشکی طاہر نہ ہوجائے اور آپ نے فرمایا مجل نہ جب تک کدان بھلوں کی پیشکی طاہر نہ ہوجائے اور آپ نے فرمایا مجل نہ بھی جائے مگرا شر فی اور رو ہے کے موض لیکن عرایا کہ باک کا فروٹ کے موض فر دخت کر نا درست ہے۔

بكب فِي بَيْعِ السِّنِينَ

1024: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلَ وَيُخْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْآغُرَجِ عَنْ سُيُهَانَ بُنِ عَيْقٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيّ شَيْهَانَ بُنِ عَيْقٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ .

باب: کئی سال بہلے درخت پر پھل فروخت کرنے کا بیان ۱۹۵۵: احمد بن طبل بچی بن معین سفیان حید اعرج سیمان حضرت جاہر بن عبدالقدرضی القدعندے مروی ہے کہ انخفرت مُکَاثِیُّا نے کُی سال تک کے لئے درختوں کے پھل فروخت کرنے کی مما فعت فرمائی اور آپ نے فریدار کونفصائن پنجانے ہے منع فرمایہ۔

چندسال کے لئے کھلوں کی بنے سے تعلق علم:

مراویہ ہے کہ ورخت کے پیل کی سال تک کے لئے فروخت کرنا جائز نہیں چونکہ بیضل معدوم ہےاور کی کوخر نہیں کہ ستنتیل میں ورخت پر پھل آئیں ہے یا نہیں اوراس طرح بیچیز جھٹڑے کا سبب بینے گی اس لئے ایکی بھے کی مما نصنہ فرمانی گئی۔ کتب فقہ میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے دیکھیے فرآوی شامی عالمتیری وقیرہ۔

١٥٨٠: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبُو بَ عَنُ أَبِى الزُّبْيُرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ.

بَابِ فِي بَيْعِ الْغَرَدِ

١٥٨١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَعُثْمَانُ أَبُنُ أَبِي شَيْــَةَ لَمَالَا حَدَّلْنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ رُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرِرِ زَادَ عُنمَانُ وَالْحَصَاةِ ـ

دھوکہ اور کنگری ہے تیجے:

١٥٨٢: حَدَّلُنَا قَتْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهَذَا لَفُظُهُ قَالَا حَنَّاتَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيُّ غَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ نَهَى عَنْ يَتُعَيُّنِ وَعَنُ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَثَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْشِيَى الرَّجُلُ فِي قُوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لِيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ \_

١٥٨٣: حَدَّكَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي حَدَّكَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدُ اللَّيْفِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْعَولَ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ يَصَعُ طُولَفَى الْقُوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْآيُسَرِ وَيُتَرِزُ شِقَّهُ الْآيُمَنِّ وَالْمُنَابَلَةُ أَنْ

• ۱۵۸ : مسددُ حمادُ الوبُ ابوز بيرُ سعيد بن ميزاءُ حضرت جابر بن عبد القدرضي الله عنه ہے مروى ہے كه آنخضرت صلى الله مليه وسلم ہے معاد مدیعن چندسال تک کے لئے درخت کے پیل فروخت کرنے کی ممانعت قريائي \_

#### باب: دھو کہ والی سج

١٩٨١: الو مجروعتان أبن اورلين عبيدانته أبوالزيا وأعرج مصرت ابو هريره رضی الله تعالی عند ے مروی ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے وحوکد کی بیٹے اور بیٹے حصاقہ کی ممانعت فرمائی۔

مرادید کے قروضت کرنے والاخریدارے یا خریدارفروخت کرنے والے سے اس طرح کے کہ میں جب تمہاری طرف سنکریاں بھینکوں تو بیج ضروری ہوجائے گی یا بھر ہوں کے رپوز میں ہے جس بکری پر کنگر گرے وہ بکری میری یا تمہاری مکیے ہو جائے گی۔ آپ نے اس سے مع فر مایا۔

۱۵۸۲: تنبیه بن سعید احمد بن عمرو سفیان ز هری اعطار حضرت ابوسعید غدری رضی انتدعنہ ہے مروی ہے کہ اسخضرت مُخافِظ کے دونشم کی خرید و قروضت اور دوقتم کے کیڑے پہننے ہے منع قرمایا۔ خرید وقروضت کی دو تشمیں میں: (۱) سی لمامیہ (۲) کی منابذہ اور دوقتم کے کیڑے ہے مرادیہ ہے کہ ایک شم صماء یعنی انسان کے بدن پرسر سے یاؤں تک اليك اى كيز الپيك في اور دوسرى التم كيز كى بدب كدآ وى أيك كيزا اوڑ ھاکر گوٹ مار کر ہینھ جائے اور شرمگا ہ تھلی رہے یا شرمگا ہ پر کوئی کیڑا وغيره نهةوب

١٥٨٣:حسن بن على عبدالرزاق معمرٌ زبري عطاءً حفرت ابوسعيد خدري رضی اللہ عنہ ہے یکی حدیث مروی ہے جو کہ سابق میں ندکور ہے کہ تمام بدن مرایک کپڑ الیبیٹ لیا جائے اوراس کپڑے کے دونوں کنارے باشمیں كنده يربون اورواكس طرف كاحصه كللارب اورزج منابذ وبيب كه فرو نحت کرنے والا بیہ کیے کہ میں جب اس کیڑے کو تبہاری طرف بھینک دون آو سے صروری موج ے کی اور سے طامسہ سے کہ جب ہاتھ سے کوئی چيز جيموت جائے تو نيالا زم بوجائے گ۔

۱۵۸۳ احمد بن صالح منبسه ایونس این شهاب عامر بن سعد حضرت ابوسعید خدری رضی الندتو بی عنه سے مروی ہے کہ آنخضرت سمی الندعایه وسلم سے ممانعت فرمانی مجرمندرجہ بالا حدیث کی طرح سفیان عبدالرزاق تمام حضرات سے ای طرح روایت ہے۔

۵۱۵۸۵ عبد الله بن مسلمهٔ ما لک نافع محفرت عبد الله بن عمر رضی الله عنبها ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حبل انحبلہ کی جے ہے منع نے ماہ ۔

۲۱۵۸۲ احمد بن ضبل کی عیبداللهٔ نافع مطرت ابن عمر رضی الله عنهائے آنخضرت منافقیم ہے اس طریقہ پر روایت کیا ہے اور فر مایا حمل الحبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اُونٹن ہے بیچے کی ولادت ہو پھر وہ بچہ صد ہوجس کی ولادت ہوئی تنی ۔

#### باب: حالت ِمجبوری کی نیع کابیان

۱۵۸۷: محدین بیسی بعشم اصالح فی تربیم بم سے این بیسی نے کہا ای طرح بعثیم نے بمان کی گرائی طرح بعثیم نے خطبہ ویتے ہوئے فرہ یا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وگ ایک ووسرے بوکاٹ لیس گے (لیعن وو ایک ووسرے بوکاٹ لیس گے (لیعن وو ایک ووسرے بوکاٹ لیس گے (لیعن وو ایک ووسرے بوکاٹ لیس گے (ایمن ہوگا وہ اپنے ایک ووسرے کے حال نکہ اسکو بیتھ منیس ۔ اللہ تعالی اللہ واسے نیس کے حال نکہ اسکو بیتھ منیس ۔ اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ اس کو وقت کریں گے حالانکہ آپ نے مجبود محتص کا مال فرید نے سے منع فر ایونوں کے خرید نے سے منع فر ایونوں کے خرید نے سے اور بینوں کے پہنے ہوئے ان کو فروخت کرنے ہے۔

# باب:شر کمت کابیان

١٥٨٨ بحمر بن سليمان محمر بن زبرقان ابوحبان ان كے والد حضرت

يَقُولُ إِذَا بَنَانُتُ إِلَيْكَ هَذَا النَّوْبُ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْنَا عَبْسَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُعْلِقُلُهُ الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

١٥٨٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ مِنْ خَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عِنْ نَحْوَهُ و قَالٌ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا لُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ.

#### باب فِي بَيْعِ الْمُضْطَرّ

١٥٨٥: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عِيسَى حَدَّلَنَا هُمُنَيْمُ أَخْبَرَنَا صَالِحُ مِنْ عَامِرِ قَالَ أَبُو فَاوُد كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّقًا شَيْحٌ مِنْ بَنِى تَعِيمِ قَالَ خَطَبَا عَلِيُّ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ أَبُنُ عِيسَى هَكَذَا حَلَّنَا هُمُنَيْمٌ قَالَ مَيْلُمِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَصُوصٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَنَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِنَلِكَ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَنَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِنَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُنسَوا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ وَيَايِعُ وَيَايِعُ الْمُصْطَوَّونَ وَقَدُ نَهَى النِّينَ هُحَيْءً عَنْ بَيْعِ الْمُصْطَوِّ وَبَيْعِ الْمُصْطَوَّونَ وَقَدُ نَهَى النَّيْقُ هَيْ قَالُ أَنْ تُذُولِدَ.

بَابِ فِي الشَّرِكَةِ ١٩٨٨: حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلِّيَمَانَ الْمِضِيضِيُّ الم الم البيوع ...

حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانُ التَّيْمِيْ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ أَنَّا قَالِكُ الشَّرِيكُيْنِ مَا لَمُ يَخُنْ أَحَدُهُكُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَوَجُتُ مِنْ يَشْهِهُــ يَشْهِهُــ

## بَابٌ فِي الْمُضَارِبِ تُخَالفُ!

١٥٨٩: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنُ شَيِبِ بُنِ عَرُقَلَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا سُفْيَانُ عَنُ عُرُوةً شَيِبِ بُنِ عُرُقَلَةً حَدَّلَنِي الْحَقَّ عَنْ عُرُوةً يَغْنِي الْحَقْ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ وَقِلْ دِينَارًا يَشْمَرِي بِهِ أَصْحِيَّةً أَوُ شَاةً النَّبِيُّ وَقِلْ مَنْ فَي اللَّهِ عَلَا الْمُعَلِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُمَا بِدِينَارٍ فَآتَاهُ الشَّرَى شَاتَرُ فَلَا اللَّهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى

أَكُونُ وَحَدَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّتَنَا أَبُو الْمُسُلِرِ حَنَّقَا سَعِدُ بُنُ زَيْدٍ هُوَ أَمُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّلَانِ الزَّيْرُ بُنُ الْمُحِرِّيتِ عَنْ أَبِى لِيدٍ حَلَّلْنِى عَرْوَةُ الْبَارِقِي بِهَذَا الْمُحَرِّيتِ عَنْ أَبِى لِيدٍ حَلَّلْنِى عَرْوَةُ الْبَارِقِي بِهَذَا الْمُحَرِّيتِ عَنْ أَبِي لِيدٍ حَلَّلْنِى عَنْ أَلَى لِيدٍ حَلَّلْنِى الْمُدِيَّ الْمُعْرِقِي الْمُحْدِيُّ أَخْبَرَنَا اللهِ عَلَيْنِ الْمَلِيقِ الْمُعْدِيُّ أَخْبَرَنَا اللهِ فَلَى الْمُعْلِيدِيَةٍ عَنْ حَلِيمٍ الْمُعْدِيَّ فَاضْتَرَانَا اللهِ فَلَى الْمُعْرِيدَةِ وَاللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِي اللهِ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آتخضرت کا فیڈ آئے از شاد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ قر ما تا ہے کہ شری دوشر یکول کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان دونوں شریکوں میں ہے ایک شریک اپنے دومرے شریک کی خیات نہ نہ کر ساور جب ان دونوں میں سے کسی ایک نے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے خیانت کر لی آقر میں ان دونوں میں سے نگل جا تا ہموں۔

# باب: وهمضاریت کرنے والا جو کیشرا نظمضاریت کے خلاف کرے

۱۵۸۹: مسد ذسفیان همیب حی حضرت عروهٔ بارتی سے مروی ہے کہ آخضرت فاقی ہے اس کا عضرت فاقی ہے کہ آخض سے فاقی ہے گئے ایک آخض سے فاقی ہے اس کا ایک ویتار میں دو بکریاں خرید تر بانی (کا جانور) خرید یں۔ انہوں نے ایک ویتار میں دو بکریاں خرید لیس ۔ پھر ایک بکری کوائیک دیتار کے فوش فروخت کیا اور ایک بکری اور ایک دیتار کے فوش فروخت کیا دورا کی بھری ایک دیتار ہے کہ حاضر بھوئے ۔ آپ نے وُعافر مائی کہ ان کی بھی برکت رہے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا حضرت عروہ اگر مٹی بھی فرید تے تو اس بی بھی وہ انفع حاصل کرتے ۔

۱۵۹۰ جسن بن صباح الوالمنذ راسعیدین زید مهادین زید زبیرین خریت ابولبید معفرت عروه بارتی ہے ای طرح پر دوایت ہے صرف (ان دوتوں روایات میں )الفاظ کا فرق ہے۔

۱۹۹۱ جحد بن کیرالعبدی سفیان ابوصین شخ مدنی احضرت تکیم بن مزام رضی القدعند سے مردی ہے کہ آنخضرت تُلَقِیٰ آلم نے ان کودینا رو سے کر بھیجا کہ وہ آپ کے لئے قربانی کی خربداری کریں تو انہوں نے آبک دینار میں قربانی خرید کی پھراس قربانی کے جانور کودوو ینار میں فروخت کیا اور پھرجا کرا یک وینار میں قربانی کا جانور خرید لیا اور ایک وینار بچا کرخدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے اس وینار کوصد قد فرما ویا اور ان کی شجارت کے لئے برکت کی دُعافر مائی۔ €\$ ∠!A \$\$

# بَابِ فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بَغَيْرُ الْذِبِهِ

١٥٩٢: حَلَّقَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاءِ حَلَّقَا أَبُو الْعَلاءِ حَلَّقَا أَبُو الْعَلَاءِ حَلَّقَا مَالِمُ أَسَامَةً حَلَّقَا عُمْرُ بَنُ حَمْرَةً أَخْرَنَا سَالِمُ اللّٰهِ عَلَىٰ إِبِهِ قَالَ مَسِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّٰهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّٰهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّٰهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّهِ فَذَكُو حَدِيثَ الْعَادِ اللّهُمُ الْحَيْلُ الْمَعْلِكُمُ قَالَ وَقَالَ عَلَيْهُ الْمُسَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللْمُ الللللللّهُ ا

يَابِ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالِ ١٥٩٣: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يُحْمَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسُلْقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَيْدِ اللّهِ قَالَ اشْمَرَ كُتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَغُدٌ فِيمَا نُصِبُ يَوْمَ بَلْرِ قَالَ فَجَاءَ سَغُدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِءُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

باَب فِي الْمُزَارَعَةِ

١٥٩٣: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

# باب: کسی شخص کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر نیک نیتی سے تجارت کرنا

1091: محد بن علاء ابو أساماً عمرو بن عزه أسالم بن عبدالله الن كوالد حضرت عبدالله سے مردی ہے كہ ميں نے بى كريم مُنَ يَجَالُه ہے منا كدا ہي فرمات عبدالله ہے مردی ہے كہ ميں نے بى كريم مُنَ يَجَالُه ہے منا كدا ہي فرمات ہے ہے كہ وہ اس محض جيما بو جائے كہ جس كے بائ قرن (بيانه) جباول شھ تو ہو جائے ۔ بيان كر صحابہ نے مرض كيا يا رسول الله مُنْ يَجَالُه كِيا واقعہ ہے ۔ آب نے حديث غار بيان فرمائی جب ان الوكوں پر پهراز گركيا (غار ك مند پر) تو ان الوكوں بيان فرمائی جب ان الوكوں پر پهرائے مخض ابنا اجماعمل اور نيك كام بيان كر سے كہا ہم لوگوں ميں ہے ہرائيہ محض ابنا اجماعمل اور نيك كام بيان كر سے الله آب جائے ہيں كہ بين نے ايك مخض سے ايك فرق پر مزدوری وسينے لگا السالہ آب مردوری نہيں لی اور و سے بی جل دیا ہيں ہے اس محض کے کن بيان اور تو الول ہے بیان کیا اور اس میں اضافہ کرتے اس کے کی بيل اور چوا ہوں کو سے جوا لول ہے جب کر لئے اس کے بعدو و محض کيا اور اپنے جانوروں اور چروا ہوں کو سے لا و محض کيا اور اپنے جانوروں اور چروا ہوں کو سے کیا و محض کيا اور اپنے جانوروں اور چروا ہوں کو سے کیا و محض کيا اور اپنے جانوروں اور چروا ہوں کو سے کیا ۔

#### باب بغیرااگت کے شرکت کرنے کا بیان

۱۵۹۳ عبیداللہ بن معاذ کی سفیان ابواعلی ابومبید و عبداللہ ہے مروی ہے کہ بین عماراً اور سعد ایک وسرے کے ساتھ غز وہ بدر میں حاصل ہوئے والے بال (جوابھی تک ملائد تھ) میں شریک ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عند دوقیدی لے کرآئے اور حضرت ممارا وریش کی شدالائے۔ (شرعاً بغیر سرمایہ لگائے بھی محنت میں شرکت کرن ورست ہے )۔

# َباب: زبین کوبٹائی پردینے کابیان

۱۵۹۳: محدین کثیر سفیان عمره بن ویناراین عمر رضی الندعنها سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دینے کو بُرائنیں سیجھتے تھے یہاں تک ہم

يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا خَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَذَكُّرُنَّهُ لِطَارُسِ فَقَالَ قَالَ لِمِي ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَنُهُ لَمْ يَنُهُ غَنُهَا وَلَكِنُ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. ١٥٩٥: حَدَّقَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حِ وِ خَذَّتْنَا مُسَلَّدٌ خَذَتْنَا بِشُوْ الْمَعْنَى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ إِسْلَحْقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرِّوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زِيْدُ بُنُ تَابِبٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَنَّاهُ رَجُلَانٍ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدِ الْعَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ كَانَ هَذَا شَأَنَكُمْ فَلَا نَكُرُوا الْمَوَارِعَ الْمَوَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكُرُوا الْمَزَادِعَ۔ ١٥٩٢: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيهَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا لَكُرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرُعِ وَمَا سُعِدُ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنُ ذَٰلِكَ وَأَمْرَنَا أَنْ نُكُورِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ـ 1992: حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الوَّالِزِيُّ أَخْبَرُنَا عِيسَى حَتَكَا الْأُوزَاعِيُّ حِ وَحَدَّكَا فَعَيْبَةُ حَتَّلْنَا لَيْتُ كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةً وَاللَّفُظُ لِلْأَوْزَاعِي

خَلَقِي خَنْطَلَةُ بْنُ قِيْسِ ٱلْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَٱلْتُ

لوگوں نے رافع بن خدی رضی اللہ عند سے سناو وقر ہاتے ہے کہ آخضرت مناؤی ہے نے بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنها فر ماتے ہے کہ استحضرت من فی ہے نے نہاں کی بابن عباس رضی اللہ عنها فر ماتے ہے کہ استحضرت من فی ہے نے نہاں کی دینے کے بیان کی بابن عباس رضی اللہ عنها فر ماتے ہے کہ فرمانے آگر کوئی مختص اپنی زمین کی کوئیتی کرنے کیائے (بغیر کرائے کے) و بد سے توبیاں سے بہتر ہے کہ ذبین پر بھتی کرنے کا کراید وصول کرے۔ و بد سے توبیاں سے بہتر ہے کہ ذبین پر بھتی کرنے کا کراید وصول کرے۔ حضرت عروہ میں زبیر ہے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ حضرت فر بائے اللہ کی تھم میں ان سے زیادہ حدیث کو بھتنا ہوں۔ مسدد کی روایت میں ہے کہ بدد نوں انصاری تھے۔ پھر دونوں راوی ایک جسی کی روایت میں ہے کہ بدد نوں انصاری تھے۔ پھر دونوں راوی ایک جسی کی روایت میں کہ دونوں راوی ایک جسی کی روایت میں کہ دونوں راوی ایک جسی بات کی کہ دونوں کو در حضرت رافع بن خدی میں اللہ علیہ وسلم نے قرمانی آگرتم لوگوں کی میہ صالت ہے تو تم لوگ زمین کو کرائے پر نا دیا کرو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عند نے ہی کرائے پر نا دیا کرو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عند نے ہی اللہ علیہ وسلم نے قرمانی آگرتم لوگوں کی میہ صالت ہے تو تم لوگ زمین کو کرائے پر یا محصول پر ند دیا کرو (اور روایت کرائے کی است میں کی کہ زمین کو کرائے پر یا محصول پر ند دیا کرو (اور روایت کرائے کی است میں کی کہ زمین کو کرائے پر یا محصول پر ند دیا کرو (اور روایت کرائے کیا

۱۵۹۲ عثمان بن انی شیدایز بدین بارون ایراییم محمد بن عکر مداحظرت عبد الرحمان سعید بن محر مداحظرت عبد الرحمان سعید بن مسیب محضرت سعدرضی الله عند سے مردی ہے کہ ہم توگ زمین کو مصول پر دیتے تھے اتنی بیداوار سے موض جو بالیوں کے کناروں پر بواور جس کے اوپر خود بخو دیائی بہنج جائے تو آنخضرت کا تحقیم نے ہم لوگوں کواس بات سے مما نعت فریائی اور زمین کوسوئے یا جا ندی سے موض کرا اید پر دینے کا تحکم فرمایا۔

۱۵۹۷: ابراتیم بن موکی رازی عیسی الاوزای (دوسری سند) تحییه بن سعید ربیدین ابی عبدالرحمن حضرت حظله بن قیس انصاری رضی الند قعالی عند سے مروی ہے کہ بین نے حضرت رافع بن خدرج رضی الند تعالی عشہ سے زبین کوسونے جاندی کے عض کرائے پروسینے کے باریے بیں سوال المراكبي المراكبين كالمراكبين البيوع ...

رَافِعَ عَنْ كِرَاءِ الْآرُضِ بِاللَّمَبِ وَالْوَرِقِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ بُوَاجِوُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا عَلَى الْمَاذِيانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنُ الزَّرُعِ فَيَهُلَكُ هَذَا وَيُسُلِّمُ هَٰذَا وَيَسْلَمُ هَٰذَا وَيَهْلَكُ هَٰذَا وَلَمْ يَكُنَّ لِلنَّاسِ كِمَاءٌ إِلَّا هَلَنَا فَلِلَلِكَ زَجَرَ عَنَّهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مُضُمُونٌ مَغْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَهُ و قَالَ ثُعَيْبَةً عَنْ حَنْظُلَةً عَنْ رَافِعِ قَالَ أَبُو دَاوُد رِوَايَةُ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَنْظُلَةَ نَخْوَهُ. ١٥٩٨: حَذَّلُنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ

رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بُن قُيْسِ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنُ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالدُّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا يَبالدُّهَبِ وَالْمُورِقِ لَلَا بَأْسَ بِهِــ

کیا توانبوں نے میہ جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج شہیں عبد نبوی صلی الند علیہ وسلم میں لوگ بانی کے بہاؤ اور نالوں کے کناروں اور کھیتی کے مقامات پرزمین کرائے پر دیتے تصفیق مجمعی توبیض کئے ہو جاتا اور وہ میج سلامت رہتا اس کے علاوہ لوگوں میں اور محصول کا روان نہیں تھا اس لئے آپ ملی الله علیه دستم نے اس ہے تع فرمایا اور جو شے محفوظ ہوا س میں کچھ حرج نہیں۔ ایرا تیم کی روایت تھمل ہے۔ قبیبہ سنے عن حفلہ عن رافع کہا ہے۔امام ابودا و درحمة القد عليه فرمات جي كريجي بن معيد كي اي طرح حظلہ ہے دوایت ہے۔

۱۵۹۸: قنیبہ بن سعید ما لک رہید بن ابوعبدالرحمٰن حظلہ بن قیس ہے مروی ہے کہانہوں نے حضرت رافع بن خدتیج رضی اللہ عنہ ہے ذہین کو كرائة يردين سيمتعلق دريافت كياتو انهول نيفرمايا كه انخضرت مَنْ الْفِيِّ أَنْ وَيْنِ وَالْمَارِينِ وَ مِنْ عَلَى مَا وَالْمِ وَالْفِينِ كَاسْتَ كَرِينَا کیلئے ) چرحظلہ نے بیان کیا کہ اس نے راقع ہے دریافت کیا کہ اگر سونا چاندی کے عوش کرائے پر زمین دی جائے (تو کیسا ہے؟) انہوں ۔ : فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

دومهم كى زمينيس: مطلب يه ب كدجس وتت سيلاب آياتوجوزين فييب بيس موتى يانبرول ادرياؤل ك كناره يرواقع موتى تؤوه ويافي ثر ؤوب جاتی اوراً ونچانی والی زمین محفوظ رہتی اور جب خصی کا موسم ہوتا تونشیں زمین نمیک رہتی اوراُونچائی وال خراب ہوتی «لساڈیاں نے باللذال المعجمة ألمكسورة مايل المياه وقبل ما ينبت على حافتي مسيل المياه و اقبال جمع قبل راس الجبل اي روس الحد اؤلا الخ (مذل المجهود ص: ٢٥٦ ج ٤)

ے کا کھنٹر کا ایک ایس باب میں اوراس کے بعد آئے والے ابواب میں زمین کو کا شت یا زراعت کے لیے کرایہ پرویے کے جواز اور عدم جواز کے بارہ میں احاد یدی ذکر کی تنی میں۔ ان سب کی ترحیب وارتفصیل ان شاءاللہ جلدسوم کے ابتداء میں ذکر کروں گا یہاں فقط ایک صورت كا ذكر كرول كاكه بالك پيداوار كا أيك مناسب حصدا ہے ليے مقرر كر لے كرچتنى پيداوار ہوگى اس كا چوتھا أن حصه يا تنها أنا حصه يشر اون کا اور باتی دوتهائی یا تمن چوتھائی تمبارا ہوگا اس صورت کو مزارعة بالا النفت او بالربع بإمزارعة باطعته المستداعة كتے بين اس ك جائز یا جائز ہوئے میں انسلاف ہے۔جمہورائر کرام اپنے اس کوجائز کہتے ہیں ایام ابوھنیفہ برن کے نزدیک بیصورت علی الطلاق ناجائز ہے۔امام ابوصنیف میں کی استعدلال احادیث باب سے ہے جورافع بن خدج کی ٹائن اور سعد جوئن سے مروی ہیں جن میں ٹی ٹی ٹیٹا کہتے بنائی پر ز مین دینے ہے متع فر مایا ملکہ آئندہ باب (جند سوم) میں تو مخابرہ پر بخت وعید سنائی تنصیل ان شاءا کی جدد کے ابتدائی ابواب میں درج کروںگا\_(عوتی)

يحمالة سنن الوداؤ وشريف كے بارہ نمبر ٢٠١ كاتر جريكمل موااور إى پرجلد دوم كا خاتمه مواسفال حدولة، على خالك